### سِيْرةُ البَّيْ عَلَيْهُم كَى مُهَا يَرْ مُنْفِصًّا وَمُ مِينَ لَصَيْبِعَتْ سِيْرةُ البَّيْ عَلَيْهُم كَى مُهَا يَرْ مُنْفِصًّا وَمُ مِينَ لَصَيْبِعِتْ عَلاَم عَلَى ابْنُ مِهِ الْأَرْبُ مِ الْمُرْبِعِ الْمُرْبِعِينَ الْمُرْبِعِ الْمُرْبِعِ الْمُرْبِعِينَ الْمُرْبِعِ الْمُرْبِعِينَ الْمُرْبِعِ اللَّهِ الْمُرْبِعِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمِلُولُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُلْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْ





مُرتب وَمُترجَمُ أُردُو ٥ مَولاً مُحَمَّرُ اسَمَ مُ فَاسِمِ كُلُ فاضِلَ مُرتب وَمُترجَمُ أُردُو ٥ مَولاً مُحَمَّرُ اسْمِ عَلَيْهِ الْمُعَمِّدُ اللهِ مِنْ اللهِ مَعْدُ اللهِ مِنْ اللهِ وَبِيْرِ سَنِينَ ٥ مَحِمُ لِلسُّلامُ وَلاَ أَوْارَى مُحَمَّرُ طَبِينِ مِنْ

خَالْمُ الْمِیْمِیْنِیْنَا اُدنوبازاری ایم لیرنجنات روڈ ( کراچی ماکیٹننان وُن 2631861

### جمله حقوق ملکیت بخق دارالاشاعت کرا چی محفوظ ہیں کالی رائٹس رجسٹریشن نمبر 8140

باجتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : مئى سنة على رافس

ضخامت : ۲۹۴ صفحات

قارئين سے كزارش

ا فی حتی الوت کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈ تک معیاری ہو۔الحددتداس بات کی محرائی کے لئے ادارہ میں منتقل ایک عالم موجودر ہے ہیں۔ پھر مجی کوئی تنظمی نظر آئے تواز راہ کرم مطلع فرما کرمنون فرما کی تاک آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

﴿.....

ا اداروا ملاميات ۱۹۰ راي ركل اد بور .

بيت العلوم 20 نا بحدرو؛ لا جور

مع ناورش بک ایجنسی تیبر بازار پشاور

مكتبداسلامي**ركاي ا**دُارايبث آباد

محتب خانده شيديد مدينه ماركيث داجه بإزار داولينذي

ادارة المعارف جامعه دارانعلوم كراحي

یبت القرآن اردو بازار کراچی ایست القرآن اردو بازار کراچی

بيت القلم مقائل اشرف المدارس كمشن اقبال بلاك اكراجي

كمتبدا ملاميدايين بوربازار يفعل آباد

مكتبة المعارف بخله جنكى ريثاور

﴿ الكيندي لمن كي ين ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Hall: Well Road

Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.

54-68 Little Ilford Lane Manor Park, London E12 5Qa Tel: 020 8911 9797

﴿ امریک میں ملنے کے بیتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A

### فهرست عنوانات سيرت طبيدار دوجلداول

| منح        | عنوان                                 | منح        | عنوان                             |
|------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| PY         | قصی کاخسر                             | 44         | ع من ناثر                         |
| <b>*</b>   | قصى كورانتظام بيت الله                | 40         | مقدمه ازحعرت عكيم الاسلام كلله    |
| *          | کے کی سر داری کیے ملی                 | 79         | ميش لفظ<br>موش لفظ                |
| <b>A</b> 4 | مجمع لقب اوراس کی وجه                 | 61         | حالات علامه حلي<br>ا              |
| 4.         | ایک در د مند دل                       | 44         | آغاز کتاب                         |
| . 64       | مر يول كاياك و فا                     | Ko.        | توضيح اصطلاحات وعلامات            |
| 1          | برے عدر معمولی صافتیں                 | 6.         | باب اول نسب شریف                  |
| ۵۹         | عرب و فاشنای اور در بار نسری          | 4          | عبدالله محبوب ترين نام            |
| •          | تصى يوز بنو خزامه ميس ديمتني          | V          | عبدالمطلب كالقب، صغات دعمر        |
| ۱ ۲۰       | ٹالٹی <b>اور قعن</b> ی کی سر واری     | •          | حقوق بمسائيكل كالبميت             |
| *          | اس سے پہلے جرہم ک سرداری              | ØA .       | عبدالمطلب نام كاسيب               |
| "          | ين جرهم كى بداعماليان                 | 4          | شريفانداخلاق                      |
| 4          | آسانی آفت میں گرفت                    | ,          | ترک بت پر تیوا قرار توحید         |
| "          | ير بم كازدال اور خزاعه كا حروج        | ۴/٩        | ہاشم کی بھائی ہے خونریزی          |
| "          | عمرو كانوحه عزوال                     | •          | کائن کی پیشین موئی                |
| יוי [      | به نوحه خاعمان براکمه کیلیئه محکون بد | ٥٠         | باشم کے بھائی اور ان کے مقام وفات |
| , ,        | برأ مكد كي حيابي اورب شعر             | •          | اولین تربیه بنائے والے            |
| /          | اقوال ذرس م                           | <b>9</b> 7 | بالثم كومنصب سقاميهود قاوه        |
| 77         | خزاعه كاإيك سر داراين لخي             | *          | ثريد يورباشم نام                  |
| ′          | وين اير البيمي منانے والا             | •          | نیک نغسی اور احترام زائزین        |
| '          | مشركانه عقائدور سوم كاباتي            | 01         | يترب من شادى كور غزه من وقات      |
| 44         | تلبيه من شركيد الفاظ                  | *          | چا کے ساتھ بچہ کی مکد میں آمد     |
|            | عوام میں ابن کئی کی تعلید             | 64         | عبدالمطلب تمني مُحلّه مين         |
| 4,5        | مردار گوشت کمانے کا حکم               | *          | ہاشم کی بیوی کاشرف                |
|            | ر چنم میں ابن فی کی حالت              | 0.0        | عبد مناف كاجمال بورخوف خدا        |
| ,          | التم كابن فئ عدمشامت                  | *          | فضی ام کی وجہ                     |
| ,          | ابن کئ بت پر س کابائی                 | 🔸          | اليخ قوم وطن كالمشاف              |
| 46         | فال کے تیر                            | <b>6</b> 4 | کے میں آمداور قریش کی سرداری      |

| صفح          | عوال                                                                    | صغح | عنوان                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| ۷۱           | مناصب کی تقشیم پر سلح                                                   | 70  | فال اور قرعه اندازی                                   |
| •            | حرم ميں يانى كا انتظام                                                  | *   | ا مبل بت<br>المبل بت                                  |
| #            | عبدالمطلب كانانمال سے مدونواني                                          | 9   | ابن گخی کی طویل عمر                                   |
| 47           | نو نل کے خلاف بھائے کی مرو                                              | 4   | جن کے ذریعہ پانچ مشہور بت                             |
| ,            | ین باشم کور خزاعه میں معاہدہ                                            | *   | ہے بت گزشتہ صالحبین کی شکلوں میں                      |
| ,            | تحرير معاہدہ                                                            | 44  | ابلیس بت پر سی کاموجد                                 |
| "            | سقامیه بی عباس میں                                                      | 4   | اولاد آدم میں بت پرستی                                |
| 44           | ر فاده یا حجاج کی مهماند اری                                            | 4   | ظهور نوخ نور کو حشش اصلاح                             |
| ,            | يه منصب بنی ہاشم میں                                                    | *   | دور نوح " لور آغاز بت پر ستی                          |
| #            | قیادت بی اُمیه میں                                                      | ÷   | عرب میں بت پر ستی کارواج                              |
| /            | دارالندوہ اور اس کے آداب                                                | 4   | بت پر تن کا سب                                        |
| •            | تصنی کے بتائے ہوئے قوانین<br>سک                                         | ٦<  | اساف ونا کله کی اصلیت<br>از سر                        |
| #            | حکیم اور اس منصب کی فرو بختگی                                           | +   | این کئی کی جدّت<br>رئیست                              |
| 44           | ارنمول خريدو فروخت<br>قريم مدير ال                                      | *   | ابن کی کے عقائد<br>قدر ک                              |
| 1            | فضی اور شیعوں کی ولیل                                                   | 4   | فضئ كي اصلاحات                                        |
| <b>'</b>     | کعب اور جمعه کاون<br>منت مالاتر میرود ایرینه میر                        | 4   | حرم میں مکانات                                        |
| 40           | آ تخضرت علی کے متعلق پیشین موئیاں<br>ار تخضرت علی کے متعلق پیشین موئیاں | ¥   | دارالندوه کی تعمیر                                    |
| "            | کعب اور آنخضرت منگی کے در میان فاصلہ<br>ریس سر نصبہ                     | 4   | دور اسلام میں توسیعات حرم<br>تراش میں                 |
| *            | کعب کی تقییحتیں                                                         | '   | قریش میں عظمت بیت اللہ<br>شد میں میں                  |
| //           | کعب کی موت ہے سن و تاریخ<br>مصر ایش موت ہے ال                           |     | تجرح م کاشنے ہے خوف<br>تا افساس تا افسان              |
| ``           | فهر قرلیش کامورث اعلیٰ<br>در در مینا                                    |     | قریش بطاح اور قرئیش طواہر<br>میں جمعہ قدیر کر میں     |
| , ,          | فهر کاکار نامه لور عظمت<br>نام فته نه                                   |     | موسم ج میں قصی کا خطاب                                |
| ,            | ا فهر کی قیمتی نصیحت<br>مترب بتداین بریدانید                            | 4   | تحاج کی ضیافت<br>قصر سے میٹ میں ا                     |
| \ <u>`</u> . | قبیله قرایش کاباتی نصر<br>سریاب میراند                                  | ′   | قصیٰ کے مشہوراقوال<br>جہارہ عند مند                   |
|              | کنانه ایک بلندمر تبه انسان<br>نه سرمتنات پیوس د                         | 4   | جمله اعزازومناصب پر قبضه<br>قصرُ سی رویم رویا         |
| 1            | نی کے متعلق پیش گوئی<br>سن بروز رہیں                                    | •   | قصیٰ کے بیٹے عبدالدار دعبد مناف<br>مقامہ عام عبدالدار |
|              | کنانہ کا قول زریں<br>مراس معرب نیاس ہے۔                                 | l.  | تمام مناصب عبدالدار کو<br>عبد منازی ماهر حیمند        |
| ا ا          | گدر که میں نور نی کی جھلک<br>س                                          | *   | عبد مناف مناصب چیننے کے دریے<br>سرعہ الباس میں نام    |
| ر<br>د۸      | مبير قوم<br>مقام ابراجيم دريافت كرنے والا                               | 4   | ئی عبدالدار کے خلاف صلف<br>نی عبدالدار کا حلف         |
| 1            | מפורוי ובי פרש כי עם ביינו                                              |     | ي خبرالدار وطف                                        |

| صنحہ      | عنوان                                                               | صغح      | عنوان                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| AT        | محورول کی دعاء                                                      | €A.      | معنرالحمراء نقب كي وجه                                       |
| ,         | بحر ظلمات کے گھوڑ ۔۔۔                                               | #        | معنرور ببعه مومن تتع                                         |
| ,         | حضرت اساعیل اور عربی کمان                                           | <i>†</i> | حدى خوانى كاموجد                                             |
| ,         | تیراندازی کے لئے تھم نبوی                                           | 49       | عربی تحریر کا موجد نزار                                      |
| ۸۵        | تيرافكني حضور عليه كالمحبوب متغل                                    | *        | معلوم نسب نامے کی حد                                         |
| '         | بمترين تميل                                                         | *        | امامت عظمیٰ کی شرط                                           |
| •         | تیرافکنی کی نضیلت                                                   | •        | معداور حضرت ارمياء                                           |
| /         | تيرافكنى ك تعليم كانيكم                                             | ,        | بخت نفرے معد کی حفاظت                                        |
| *         | تيرانگنی بنيت جهاد مسنون                                            | ۸٠       | ار میاءاور بیت المقدس کی آباد کاری                           |
| ١٨٦       | آدم کی قوس عربی اور جبر کیل                                         | •        | معدد عدنان كادور سندر ويفيه                                  |
| A4        | حضرت ابراہیم کی کمان                                                | Aj       | ابراجيم اور آل معزت علي كاور ميان پيشتن                      |
|           | لَوْلِين كمان سازا براجيم                                           | #        | حضرت اساعیل اور عربی زبان<br>میرست سی                        |
| *         | حضرت اسحاق اور قوم لوط                                              | *        | حضرت ابراجيم كي تحقيم آمد                                    |
| #         | ين اساعيل مين خالدني                                                | ,        | ہاجرہ دیران صحرامیں<br>پریسر کی ہیں ہے                       |
| *         | حضرت خالداور عرب کی آگ                                              | •        | يعر ب و ميمن اور ملک ميمن<br>ار سر د د سر مراحوا             |
| <b>^^</b> | خالد کی بدوعاء لور آگ<br>دروس مع                                    | 41       | کلام عربی نور آدم داساعیل<br>ایرین نور سر میرند سیر          |
|           | خالدٌ کامنجزه<br>دن مثر سبخه منجور سب                               | 4        | بارہ اہم زبانوں کے محیفے اور آدم<br>مدامی مدا                |
| *         | خالد کی بٹی ہے آنخضرت ﷺ کی ملاقات<br>مناسر اسخنہ میکانوں میں نرونیو | ,        | عربی محصد ادر عربی عاربه<br>امیرات کرد دور                   |
|           | کیا میسی و آتخفرت میگاند کے درمیان نبی تمیں<br>الدور کے درمیان نبی  | <b>,</b> | اصحاب کف کی زبان<br>عربوں میں آل حضرت ﷺ کی فصاحت             |
| ,         | ان کے در میان جار نبی<br>مثلاً قوم رس کے نبی حنظلہ                  | - 4      | حربوں میں اسر معاملے<br>حضر ت اساعیل اور محوزے سواری         |
| 14        | سرائق توم اور حنظله کا قبل<br>سرسش توم اور حنظله کا قبل             | 4        | معترات ما میں ور خور کے خواری<br>گھوڑے سواری کے لئے تکم نبوی |
| •         | تر من د مرار مسلمان من<br>قوم پر عذاب کا پر نده                     | ý        | مورے کورل کے ہے۔<br>محور کے کی تخلیق اور بر کات              |
| <i>*</i>  | عنقاء مغرب پرنده                                                    | ,        | حضرت سليمان كانكوژا_<br>حضرت سليمان كانكوژا_                 |
| *         | ني کواحسان کاصلہ                                                    | ,        | حضور کاخزانه بردار محوژا                                     |
| 4.        | مناحضرت دانیال نی                                                   | •        | حصرت آدم کی پینداور گھوڑا                                    |
| •         | عين و آنخضرت المنافق كدر ميان فاصله                                 | "        | محوزے کی تخلیق آدم ہے پہلے                                   |
| •         | عدنان کے بعد نسب نامہ غیریقنی                                       | ٨٣       | محوزے کے اعضاء                                               |
| 11        | ردايت عائش كامطلب                                                   | 4        | ان کے نامول کی تدرت                                          |
| ,         | نسبنامه كناندتك ياعونان تك                                          | #        | محورون يرحضور يتلف كاشفقت                                    |

| منح   | عنوان                                                                                                                                | صخ     | عنوان                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 94    | اچانک مرنے والے انبیاء                                                                                                               | 41     | بيان نسب كا قاعده                                         |
| 4     | حضرت كالب ابن عجوز                                                                                                                   | ,      | قران میں مخالف اسکوب                                      |
| 44    | حضرت شموئيل وطالوت                                                                                                                   | 4      | مخالف اسلوب کی حکمت                                       |
| #     | داؤد وعیسیٰ کے در میان انبیاء                                                                                                        | 41     | کیانسب عدیتان این اد این اُدو تک ہے                       |
|       | موی میلی کے در میان ایک ہزارنی                                                                                                       | *      | ادُو پهلاکاتب عربي                                        |
| ,     | المخضرت علي كانرن                                                                                                                    | 4      | عد مان واساعيل كے در ميان فاصله                           |
| 1     | قریش کی فضیلت                                                                                                                        | 92     | آدم و ابراہیم کے در میان فاصلہ                            |
| 94    | توبين قريش كااراوه بهمي ناجائز                                                                                                       | "      | د نیا کی عمر                                              |
| ,     | اراد و عمل پر سز اخبیں                                                                                                               | 4      | آدم و آنخفرت المنطقة كدر ميان فاصله                       |
| •     | قرلیش کی منفره خصوصیات                                                                                                               |        | امت مسلمه کی عمر                                          |
| *     | محبت قریش علامت ایمان                                                                                                                | ,      | چود هویں صدی                                              |
| 94    | قریش کاعلم                                                                                                                           | "      | يا چي سوسال کالضافه ممکن                                  |
| ,     | امام شافعی مجمعی قریشی                                                                                                               | 4      | د نیائی عمر کور نجو میون کے قوال                          |
| 1     | موت عالم موت عالم                                                                                                                    | 11     | تخلیق کا سُنات کی تر تبیب اور فاصلے                       |
| #     | امام شافعی کے اقوال زریں                                                                                                             | 40     | مخلیق د نیاو تخلیق آدم کے در میان فاصلہ<br>منابعہ میں میں |
| 1     | قریش کے متعلق نصائح نبوی                                                                                                             | 1      | محکیق جنات اور آدم کے در میان فاصلہ                       |
| *     | قریش کی عالی مقامی                                                                                                                   | 4      | جنّات کی قدیم تسلیں<br>پر سر سر                           |
| ]  +1 | قر کیش کی امانت داری<br>- رایش سر سر                                                                                                 | 4      | کیا آدم مجھی متعدد ہوئے؟                                  |
| "     | قریش کے نیک دبدی شان<br>- انتہ سے نیک دبدی شان                                                                                       | 4      | سام اور علیاتی کے در میان فاصلہ                           |
| "     | قریش اس دین کے والی<br>در میں میں                                                                                                    | 4      | مزید نب نہ لمنے کی وجہ<br>میں ب                           |
| •     | حضور کی عظمت شان<br>به                                                                                                               | 40     | ا طلے نب میں عدم جنتجو<br>سرور میالاتوں میں               |
| #     | آل حفرت امتخاب بنی آدم<br>میں میں میں میں ت                                                                                          | #      | كيا حضور عليه كوا <b>گل</b> انسب معلوم تفا؟<br>           |
| 1.4   | جرئیل بهترین خلائق کی حلاش میں<br>دنده دیست                                                                                          |        | تر تبیب زمانهٔ انبیاء<br>منابع مارین                      |
| 1     | حضور مشترک متاع عرب<br>نسه به بر                                                                                                     | 4      | حضرت بعقوب ويوس <b>ت</b><br>معرت بعقوب ويوس <b>ت</b>      |
| 1.5   | کسبی برتری<br>چند مهرس په په ن                                                                                                       | #<br>A | ا یوسف کے فراق ووصال کی مدت<br>از رہیں میں                |
| 1.64  | حضور کی کرامت دشرافت<br>الکیم میں علام                                                                                               | 44     | فراق پوسف کاسب<br>دون میران او اور                        |
| 3/    | اللهم مثل على محمر<br>الأراد من الأراد ال | #      | حضرت موی وداؤد علیه السلام<br>پرس من ق                    |
| 1.0   | دادہال اور نانہال سے عالی نسب                                                                                                        | "      | داؤد کی نداق ہے ممانعت<br>مناز سنتنز سریعی                |
|       | پاک نطفول سے پاک رحمول میں<br>ان نسر شہر ہ                                                                                           | . 🔸    | نداق د طلمنی کا پیچ                                       |
|       | عالی نسبی شرط نبوت                                                                                                                   |        | چنگر پینگر                                                |

| <del></del> | <del></del>                         |       |                                 |
|-------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------|
| صغح         | عنوان                               | صفحہ  | عنوان                           |
| 114         | نور محمه ی اول مخلو قات             | 1.0   | حضور علی کیلئے عربول سے محبت    |
| 4           | نور مصطفے جبین آدتم میں             | 1.4   | عربول ہے بعض حضور علیہ ہے بغض   |
| 110         | آدم سے صُلب شیت میں                 | 1     | عرب ومشنى علامت نفاق            |
| *           | تور محمری نسل ُور نسل               | 4     | عربول سے محبت کیول مشروری       |
| 4           | شيت خواکي شاکولاد                   | #     | عربول كامقام بلند               |
| v           | شیت بین می نظر آتے تھے              | •     | حضور اشرف خلائق                 |
| ı           | آدم کی کُلِّ اولاد                  | 1.4   | افخرنسب کی ممانعت               |
| ,           | موت کے وقت آدم کی اولاد             | 4     | اتفاديث نسب فخر نهيس اقراد      |
| ,           | أتخضرت عليه موجودات كاصل            | J•A - | حضور علق اصلاب انبياء من رب     |
| ηЧ          | عربوں کے نسبی طبقے                  | #     | نور محمری عصفه ساجدین میں رہا   |
| ,           | ال مفرت عليه كي طبقات نب            | 4 .   | ساجدين مص شيعول كااستدلال       |
| 11<         | ال حضرت علي كوالد عبدالله           | *     | آیت ساجدین کی تغییر             |
| ,           | عبدالله كاحسن دبإك وامنى            | 1-4   | ساجدین ہے مراد تہجد گزار        |
| •           | چاه زمز م لور عبد المطلب            | •     | فرضيت تتجد کور منسوخی           |
| ,           | دود فعه کھندائی                     | "     | تهجدا ختیاری عبادت نه که ایجابی |
| •           | کعبہ کی بے حرمتی اور مضاض کی فہمائش | -     | آبت ساجدین کی مختلف تغییریں     |
| ,           | مال سمیت کنویں کی بھرائی            | *     | كياحفور علي كاجداد مؤمن تها؟    |
| Į JA        | کعبه کی ہر نیال اور شاہ فارس        | *     | ابراجيمٌ كابابٍ كون تفا؟        |
| "           | شاہان فارس کے جار خاندان            | m     | أَذريا تارخ                     |
| *           | فیش ذاذیه کے بعد کیانی خاندان       | "     | موَّ من <u>يا</u> كا فر         |
| ,           | تبسراخاندان اشغانيه                 | *     | باب کے لئے دعاء مغفریت          |
| ,           | جو تفاحًا ندان ساسان                | 4     | بيده عاء كا فرچيا كے لئے تھی۔   |
| 1           | کیاار ان کے کے حاکم رہے '           | 117"  | باب کاایمان مجسی مشتبه          |
| Ŋ.ª         | جرُ ہم کے بعد خزاعہ کی سر داری      | •     | نور قرایش کی مخلیق              |
| 1           | عبدالمطلب كاخواب                    | •     | نور قریش نور محمد ی کابرء       |
| 1           | چاہ زمز م کھودنے کی ہدایت           | 1     | نور محمدی اور انبیاء سابق       |
| 17-         | اس کنویں کے تعن سوت                 |       | نور محمدی کی مختلیق             |
| /           | آبردم کے نضائل                      | •     | جرئيل کامر                      |
| •           | چاه زمزم کی نشاند عی                | 118   | محد شمع محفل كاكتات             |
| 171         | اس جكه كي علامتين                   | "     | مداز خدا برزگ تونی              |

| 1    |                                     | 1 : . | <u>ر ت می اردر                                     </u> |
|------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| منح  | عنوان                               | صنحہ  | عنوان                                                   |
| 174  | عبدالمطلب كو قرليش كاطعنه           | 1     | فبد المطلب كنوس كى خلاش مين                             |
|      | عبدالمطلب كاعدى كوكهر اجواب         |       | اساف وما كله بنول كى حكمه                               |
| lad  | وس بیول کے لئے دعاء                 | ′     | صفاد مروه شعائر دین                                     |
| ,    | ایک بیٹا قربان کرنے کی مشت          | ۳۲۱   | كهدائى كااراده اور قريش كااعتراض                        |
| •    | قربانی کیلئے عبداللہ کے نام پر قرعہ | *     | عبدالمطلب كاليختة عزم                                   |
| ir.  | نا نهال والول کی رکاوث              | 1     | بنیادول کی بر آمدگی                                     |
|      | قریش کی فیمائش                      | Ü     | فریش حصے داری کے دعویدار                                |
| *    | کا ہنہ ہے مشورہ کی تجویز            | 4     | شای کا ہنہ سے ٹالٹی کاار اوہ                            |
|      | کا ہند کا مشورہ                     | "     | فريقين كي شام كوروائلي                                  |
| /    | ہے کے فدید میں سواونٹ               | الإلا | عبدالمطلب كياس بإنى ختم                                 |
| 1141 | سواونث کے فدریہ کارواج              | 4     | مایوسی اور موت کا نظار                                  |
| •    | سولونث اورابن عباس كافتوى           | 4     | عبدالمطلب برخاص فضل خداوندي                             |
| 0    | الیی منت کے متعلق مسئلہ             | 4     | غیبی مه دیرِ قر <sup>لی</sup> ش کااعتراف                |
| 154  | آل حضرت دوذ بیجول کے بیٹے           | j.    | منا<br>ملے کووالیسی                                     |
| #    | حضرت اساعيل واسحاق مين ذريح كون يق  | 170   | زمرمے خزانے کی بر آمدگی                                 |
| ,    | اساعیل کی قربانی میں مصلحت          | 4     | قريش كولالج                                             |
| 4    | اسحاق کے ذبح ہونے کی روایت          | 4     | انساف كيلئة قرعه كي تجويز                               |
| 122  | عزيزمصر كے نام يعقوب كا خط          | #     | قرعه اندازی                                             |
| ,    | نا قابل قبول روايت                  | 4     | قریش کی <del>ناکا</del> ی                               |
| *    | دوسری غیر شابت روایت                | 4     | در کعبه کی آرائش                                        |
| "    | ذہیج کے متعلق یہودونصاری کے دعویٰ   | ,     | آرائش کعبہ بیں خلقاء کا حصہ                             |
| ire  | ملک الموت ہے یو سف کی محقیق         | 114   | خزانهٔ کعبه کی چور ی                                    |
| 1    | حضرت اسحاق کے متعلق دیمررولیات      | 1     | ابولهب تھی چوروں میں                                    |
| ITO  | علامه سيوطي حي رائے                 | "     | عرب میں شراب سے تفع اندوزی                              |
| *    | میودونصاری کی مغالطه انگیزی         | 144   | عر اب کے اثرات                                          |
| ורא  | عبدالمطلب کے دس مٹے                 | "     | شراب کی مصرتیں                                          |
| •    | اراد وُوزع کے وقت بیٹول کی تعداد    | *     | شراب کے بدترین نقصانات                                  |
| •    | عبدالله كاحسن وجمال                 | v     | شراب کے خلاف احادیث دروایات                             |
| ,    | قريشي الوكيول كي وار فتلكي          | 184   | قریش کاعبرالمطلب سے حسد                                 |
| 184  | عبدالله كي إك دامني                 | *     | آب ذمزم کے متعلق دعاء                                   |

| صفحہ          | عنوان                                    | صنح  | عنوان                              |
|---------------|------------------------------------------|------|------------------------------------|
| וייון         | نور محمدی کی سر عرش جلوه ریزیاں          | 144  | حسين عورت كي پيش كش                |
| *             | ین باشم اور ین زهره کی سعادت             | #    | اس خواہش کا سبب                    |
|               | بااعتبار وادمال وسسرال بمتزين نسب        | 11   | حفرت آمنہ ہے تکاح                  |
| 4 مجا         | بورے نسب میں شرائط اکاح تکمل             | 4    | نور نبوی تنظیم کی آمنه میں منتقلی  |
| ,             | نسب نبوی اور انعام خداد ندی              | 144  | شادی کے بعد شب گزاری کی جکہ        |
| ,             | باندبال بهى اس اسول مين شامل             | 4    | اس حسینہ ہے بھر ملا قات            |
| ,             | جاہلیت میں نکاح کی قشمیں                 | #    | كياعبدالله كونور نبوت كااندازه تقا |
| 144           | نسب نبوی میں ناجائز نکاح کاوجود شمیں     | #    | حينه كالحجائ الكر                  |
| ,             | جابليت مين تكاح بغلا                     | #    | ظهور نبوت کی پیش محو کی            |
| 11            | نكاح استبضاع كى ناياك رسم                | 16.  | حسینہ کے علم کاامتخان              |
| 4             | 2.5 CKI                                  | #    | فطرت عورت کے خلاف پیش کش           |
| 144           | تكاح جمع لور نكاح بعنايا كا فرق          | 11   | آل حفرت کے نسب میں پاکیزگی         |
| •             | حضرت عمر وابين عاص "                     | (5)  | زمانۂ جاہلیت کے بیبودہ طریقے       |
| #             | پاک صلبول ہے پاک رحمول میں               | *    | آپ علی کے نسب میں جھول نہیں تھا    |
| #             | کیا آپ کے آباؤاجداد مومن تنص             | 4    | اس بارے میں قر ان سے استعدلال      |
| 10.           | عبدالمطلب وين ابراميمي پريتھ             | 100  | وستورجا ہلیت کی ممانعت             |
| *             | ی زهره مین شادی پر بینارت                | 11   | ایک مال پر بینے کا بہود ہو عویٰ    |
| 101           | قیافہ شناس                               | ٣١١  | اس دسم کی اسلام میں سخت سزا        |
| 4             | تیافه شنای کا عجیب داقعه                 | 1    | دوستى بہنول سے بيك وفت تكاح        |
| "             | امير خمص كاقتل                           | 4    | پاکیز گئ نسب پر ناز                |
| •             | تعمان کے متعلق نبی کی پیش کوئی           | •    | عواتك اور فواظم كي لولاو           |
| jar           | نعمان کی پزید کو نفیحت                   | "    | موقعه بموقعه اس كااظهار            |
| *             | شهر محمص کی خصوصیات                      | 144  | آب کے نسب میں عاتکائیں             |
| #             | عرب کے قدیم علوم                         |      | آپ کے نسب میں فاطمائیں             |
| 10r           | ين زهره مين عبد المطلب وعبد الله كي شادي | ,    | آب علی کے آباؤاجداد کے شرعی نکاح   |
| •             | باب بين كانكاح ايك مجلس مي               | 100  | نسبی پاکیز کی عظیم معجزه           |
| 10"           | كياعبدالله كى نانهال يى زہرہ تھے         | ,    | قومیں نورنی کے لئے حریص رہیں۔      |
| 100           | بني زهره مين آمنه كالمنتخاب كيول         | 4    | اولین تخلیق تور محدی ہے            |
| 4             | آمنہ کے متعلق کا ہند کی چیش کوئی         | 1504 | ال حفرت مخلق كائتات كاسبب          |
| / <sub></sub> | اس کا ہنہ کاواقعہ                        | "    | محمرنه ہوتے تو پکھ بھی نہ ہو تا۔   |

| مغ                                                                                                                                                        | عنوان                                                           | منحہ       | عتوان                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144                                                                                                                                                       | آ تخضرت عليه عين كي بشارت بين                                   | 101        | ی زہرہ میں نورنی کی جھلک                                                                                     |
| 4                                                                                                                                                         | بثارت عيسوى كأثيوت _                                            |            | کیا عبدالمطلب نے بھی تی زہرہ میں نکاح کیا<br>دو مناوی کاملات اور مبورت<br>آنخضرت کا بی والدہ کے حمل میں ظہور |
| •                                                                                                                                                         | ووسرے اغبیاء کے متعلق بشار تیں .                                | ٩٥١        | آ تخضرت كاليفي والده ك مل مل مين ظهور                                                                        |
| 174                                                                                                                                                       | المخضرت المنطقة كيلية بشارتون كالسلسل                           | 4          | دوران حمل آمنه کی کیفیات                                                                                     |
| •                                                                                                                                                         | دوسری چند خصوصیات                                               | 17-        | ا مُرِ سكون حالت.<br>المير سكون حالت.                                                                        |
| 149                                                                                                                                                       | ا اصلیت کی وضاحت                                                | 11         | آمنه کوندائے غیبی                                                                                            |
| 14.                                                                                                                                                       | آ تخضرت کے دالد کی وفات                                         | *          | تعویذ کے لئے تعلیم دعاء                                                                                      |
| #                                                                                                                                                         | كيادالد كالنقال آب كى يدائش كے بعد موا؟                         |            | عيبى آواز ي نام كالعين                                                                                       |
| #                                                                                                                                                         | عبدالله كايترب مسانقال                                          |            | نو مولود کی نشاتی                                                                                            |
| [4]                                                                                                                                                       | یجاری اور نانمال میں قیام                                       |            | آمنه كواس أواز سے حمل كاعلم                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                         | مَعَ لانے کے لئے حارث کی روائل                                  | *          | أمنه كوخواب من بشارت                                                                                         |
| 1<1                                                                                                                                                       | وقات اور بیژب میں مذھین                                         | 147        | ملطنتيس النئف كى جانورون كورسيع كوايى                                                                        |
| 7                                                                                                                                                         | یادر فنی                                                        | 6          | حمل کے ساتھ بت الٹے ہو مجھے۔                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                         | نجار کے پائی میں تیراکی پیند خاطر                               | ŕ          | قول صادق دراند يمنى كوابى                                                                                    |
| /                                                                                                                                                         | كياعبدالله ابواء من فوت موئ                                     | 145        | أتخضرت دعاء ابراجيمي ادر ببثارت عيسوي                                                                        |
| , ,                                                                                                                                                       | یمیں اور غربت کے فضائل<br>میں میں                               | /          | خواب اور بیداری میں شمانی روشنی                                                                              |
| , ,                                                                                                                                                       | كيا آب كوالدين مسلمان موت ؟                                     | •          | په نور نور شریعت نفا                                                                                         |
| 148                                                                                                                                                       | اسلام داندین کی رولیات پراهکال                                  | 144        | محلات بصری روشن ہونے کی حکمت                                                                                 |
| /                                                                                                                                                         | السلام والدين كي تائيدي وجوه                                    | *          | أتخضرت كي بيدائش مشترى ستاره كے دور ميں                                                                      |
| 144                                                                                                                                                       | والدين کے جسمي ہونے کی خبر سيس دي گئي                           | •          | زالی شان کا حمل                                                                                              |
| / /                                                                                                                                                       | معمر کی روایت زیاده قوی                                         | •          | الترت حمل                                                                                                    |
| 140                                                                                                                                                       | کیاباپ ہے مراد کیا تھے؟                                         | סדן        | آٹھویں اہ کابچہ زندہ شیں رہتا                                                                                |
| 144                                                                                                                                                       | کیابعد مرگ اسلام مغید ہے؟                                       | •          | کیا حمل اور پیدائش ساتھ ساتھ ہوئے                                                                            |
| •                                                                                                                                                         | المخضرت لولين لوراكلو تى اولاد                                  | •          | سال ولادت فتحو آسود کی کاسال                                                                                 |
|                                                                                                                                                           | عبداننده آمنه کی ایک ہی شادی ہوئی                               | *          | مال کے پیپیٹ میں ذکر اللہ                                                                                    |
| 144                                                                                                                                                       | کیا آمنہ کو آنخضرت کے سوائبھی حمل ہوا؟<br>اس سے جمع میں نظر میں | 177        | د عوائے نبوت اور اس کی حقیقت                                                                                 |
| j <v< th=""><td>آمنه کود دسراحمل محض نفن دخیال<br/>میروند کرد مرموند بر</td><td>"</td><td>میخ عرب کاسوال اور نبی کاجواب<br/>میرون میرون کا جواب</td></v<> | آمنه کود دسراحمل محض نفن دخیال<br>میروند کرد مرموند بر          | "          | میخ عرب کاسوال اور نبی کاجواب<br>میرون میرون کا جواب                                                         |
| ·                                                                                                                                                         | عبدالله کی باندی آم ایمن                                        | <b>4</b> . | دعاء ابراجيم لوراس كاثبوت                                                                                    |
| #                                                                                                                                                         | ام ایمن کے تکاح اور اولاد                                       |            |                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                         | آم ایمن کی فعنیات                                               | "          | ید دعاءوعد و خداوندی کے مطابق تھی                                                                            |

| صنحہ     | عنوان                                  | منح        | عنوال                                          |
|----------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 149      | شکون کاایک د کچسپ داقعه                | 144        | زيد كالم ايمن _ نكاح اورو لاوت اسامه           |
| •        | ير ندول سے فنگون ليماشر ک              | •          | عبدالله عبدالله أ                              |
| 19.      | وعاء تحفظ                              | <b>4</b> - | خودنی کاتر که میراث شیس                        |
| #        | و فتت ولادت نور کی شعاع                | 149        | امّ ایمن پردحت باری                            |
| ý        | اس تورے عالم میں جم کاہث               | 1          | اتم اليمن كاسلام                               |
|          | تصيدهٔ عباس ميں اس نور کاذ کر          | 4          | ٱنخضرت برأم ايمن كاناز                         |
| (4)      | بعدد لادت ني كاكلام                    | #          | اسامه كانسب لور مجر زمد كي                     |
|          | پوم ولادت                              | 14*        | تعیین نسب اور قیافه شنای                       |
| 191      | وفتت ولاوت                             | JAI        | المخضرت كي د لادت مباركه                       |
| 195      | تاریخ ولادت                            | •          | الودكى سے ياك پيدائش                           |
| 🔭        | تاریخ پیدائش پر دوسری رولیات           | 4          | آنخضرت بيدائشي مختون تنص                       |
|          | مشهور قول پرر بھےالاول میں ولادت       | IAT        | سال ولادت كى بر كمتين                          |
| 190      | ماهر تصفح الاول اور بير كاد ن          | 4          | ازال شان کا بچه                                |
| /        | بوقت شب ولادت كا قول كمز ور            | 4          | دوسرے پیدائش مختون سیفمبر                      |
| 190      | شب میں ولادت کے دلائل                  | 148        | عوام میں مختون پیدائش ممکن                     |
| 197      | سن پیدائش                              | •          | كيا ختنه بعد مي موئي                           |
| "        | ولادت عام فيل مين يايوم فمل مين        | IVA        | الخليق كال                                     |
| 194      | تور نبوت اور شاه ابر بهه               | *          | بے پروگی سے قدرتی تحفظ                         |
| 194      | نور نبوت سے فتح کی بشارت               | 100        | عرب میں بچے کی ختنہ کی عمر                     |
| ,        | ابر ہد کا قاصد اور اس تور کی ہیبت      | <b>*</b> . | وفت ولادت شماوت توخيد                          |
|          | ابر ہد کو عبدالمطلب کاسادہ جواب        | 4          | پيدائش كيونت مورت مجده                         |
| 149      | عبدالمطلب كے اونٹ ابر بد كے قبضہ ميں   | ۲۸۱        | حنات با كيزه كي نيك ابتداء                     |
| 9        | مردار قریش کے لئے ابر ہد کا اعزاز      | *          | كيفيت ولادت ش علوشان كالشاره                   |
| ′        | عبدالمطلب كواسيخ نوشول كي فكر          | 4          | تسخيرذيين كى فال                               |
| <b>'</b> | كعيدكامالك ومحافظ الندب                | lve.       | فال نیک کی حیثیت                               |
| Pr-      | نور نبوت كوبا تعيول كاسلام             | . #        | مرض من جموت جمات کی حیثیت                      |
| /        | ہاتھیوں کی سلامی سے ابر ہد کو تھیر اہث | <b> </b>   | قدیم عربوں کی مختلون پر ستی                    |
|          | واقعه فيل ولادت نبوى كى تمييد تفا      | ĮAA        | مشکون پر ستی بے بنیاد<br>مشکون پر ستی بے بنیاد |
| ′        | كياد لادت داقعة فيل سے يسلے موئى ،     | #          | ایک ماہر هنگون عرب                             |
| 14.4     | واقعة فيل لور بالتميول كاياس اوب       | ,          | و فات نبوی کور همکون                           |

| صنحہ     | عنوان                           | صنحہ        | عنوال                                |
|----------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 717      | چینگ کے فائدے                   | r•r         | ہا تھی کونفیل کی تنبیہ               |
| •        | چھینک محبوب جمائی نامحبوب       | !           | ا با بیلول کالشکر                    |
| 1        | چھینک ایمان کی گواہ             | ۲۰۳         | فتح عظیم اور قریش کی عظمت            |
| *        | چھينڪ لور الحمد نند             | *           | حملے کے وقت قریش کی کے کو خمر باد    |
| FIF      | نماز میں چھینک                  | ۲۰۴         | ابرہہ کے لشکر کی بھیانک تباہی        |
| /        | زچکی پر مقدس خواتین کی آمد      | •           | بے شارمال غنیمت                      |
| Alb      | مریم و آسیه کی موجود گی         | 7-2         | کعبہ کے حملہ آؤر مقداکی مار          |
| •        | جنت میں مریم و آسیہ آپ کی ازواج | 4. 7        | وه مكان جهال آپ كي دياوت هو كي       |
| <i>f</i> | مویٰ کی بهن میمی ازواج میں      | 11          | مکان کی تاریخ لور فرو مختلی          |
| 410      | آسید فرعون سے محفوظ رہیں        | 1.4         | عقیل نے آپ کو کچھ شیں دیا            |
| •        | مريم يوسف سے محفوظ رہيں         | •           | مکان کی مسجد میں تبدیلی              |
| *        | مویٰ کی بهن کنواری رہیں         | #           | مكان شعب بن بإشم من تفا              |
| •        | یی عبد مناف کے ڈیل ڈول          | •           | كياولادت روم مح مي موني              |
| PIM      | ین عباس میس حسن و تفوی          | <b>4.</b> v | بيدائش دو فات مجد ين بي              |
| 4        | سای اختلاف کے اثرات             | 1           | مقام رُوْم _                         |
| 1.       | على نام ولقب پرياپينديد كي      | 4           | مقام ُرُدُم مِين تعمير قاروتي        |
| 414      | علی عباس کی پیشگوئی اور سز ا    | 4           | سلاب أم تعمل كے بعد تعمير            |
| 4        | پیش کوئی کی معمیل               | 1           | سيلاب الورمقام ابراجيم               |
| 4        | ابن عباس کی چیش کوئی            | ۲٠٩         | مقام ابراہیم کی جگہ                  |
| 711      | ابومسلم ادرني اميه كازوال       | //          | د لادت کی تورات میں خبر              |
| <b> </b> | ین عباس کاافتدار                |             |                                      |
|          | مامون عمای کے اقوال             | •           | سعاد تول کا خزینه                    |
| •        | مشرق ومغرب میں اسلام            | ۲۱۰         | ر حمت باری اور ندائے غیب             |
| 1        | أتخضرت اور عرب كادستور          | •           | ولادت کے بعد آپ کا چینکنا            |
| /        | نو مولود نی اور معجزه           | "           | حجيني محمد اوراس كاجواب              |
| 719      | الحوشمے سے دودھ                 | 71)         | چھینک پر د عادینا چاہئے              |
| *        | بچوں کے انگوشھے میں رزق         | •           | بددعا شيطان بر بعاري                 |
| 1        | عبدالمطلب كوولادت كي خبر        |             | اس ذیل میں ایک لطیغہ                 |
| 1        | ولادت کے عجائبات                | rir.        | چ <u>ھنگ</u> نے پر دعا کی حکمت<br>پر |
| Yr.      | نو مولود کو طواف کعبہ           |             | چعینک ایک نعمت<br>معینک ایک نعمت     |

| صفحہ   | عنوان                            | صغح | عنوان                               |
|--------|----------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 444    | حضرت عيسى كااستناء               | ۲۲- | بجے پر برتن و مفکنے کی کوشش         |
| 179    | تمام انبياء كااشتناء             | 11  | نی کی و لاوت اور شیطان کی چیخ       |
| 4      | یے کی شیطان سے حفاظت کی دعا      | 473 | شیطان کی آہد بکا کے موقعہ           |
| יקץ.   | ہر نو مولود کو در غلانے کی تمنا  | "   | استغفار لور شیطان کی چینیں          |
| #      | تو مولود کے رونے کا سبب          | #   | أشيطان اور استغفار كانوز            |
| 4      | والسّلام على كي تفسير            | "   | بدعات سي استغفار كامقابله           |
| ודץ    | بحالت مجده ولاوت                 | 777 | بدعتی کے اعمال نامقبول              |
| /      | بت کے بیٹ سے اعلان ولادت         | ÷   | بدعات محنا ہو ل کاراستہ             |
| 122    | وفت ولادت زلزله                  | +   | بدعات نفساني خوابهشوب كانام         |
| 1      | نوشيرواني محل مين لرزش           | *   | متارول كأكر ماعلامت بيدائش          |
| 1      | قصر نوشير وال كاانهدام           |     | شیطان کو آسان سے دھتکار             |
| ייין ן | اندام ركوانے كى براكمہ كى سعى    | 422 | ولادت عيى لورشيطان كوروك            |
| 1      | خالد بر کمی کا مندمیں عجیب تجربه | *   | طلوع ستارة احمد علقة                |
| 444    | یجی بر کمی کے مقولے              | ۲۲۴ | شاعراسلام كي عمر اور جسماني خصوصيات |
| 1      | بر مکی مظالم کاانجام             | 4   | ستارة احدادر موى                    |
| "      | تظلم اور مقام مظلو مبیت          | ø   | يهود لور ولادت نبوى كى نشانى        |
| 150    | برآمکه کی فیاضی                  | N   | حضور كااولادوده ندييا تجميء علامت   |
| 444    | ولادت پر آتش فارس سر د           | 770 | مر نبوت کی بهودی عالم پر هیبت       |
| 424    | ولادت لور عجائبات كانطهور        | *   | قريش مين ولاوت يتعمير كالعلان       |
| 127    | ولادت پر پیشوائے فارس کاخواب     | 4   | شامی میمودی کی چیش کوئی             |
| "      | عبائبات كسرى كى تھبراہث          | 777 | عيص يهودى كى تصديق ولادت            |
| #      | پیهم جمرت ناک حوادث<br>شده سرم   | 4   | عيس سے عبدالمطلب كى ملاقات          |
| 11     | ستحقیق کیلئے گور زحیرہ کو فرمان  | 1   | ولادت كورازر كھنے كى بدايت          |
| 1779   | مدئن سے جاہیے تک تھلیلی          | 44. | عمر مبارک کی پیش کوئی               |
| •      | جابيه کاکائن سطیح                | •   | ولادت پریتون کازوال                 |
| •      | يه عجيب الخلقت بوژها             | "   | شياطين کي جيراني                    |
| 1 #    | خلقت اور نطفة ذك ومرد كاعمل      | "   | آتخضرت کی خصوصیت                    |
| J YP'- | خلقت عيى ا                       | 144 | د يوار كعبد كااعلان ولادت           |
| 4      | مخلیق عیبی بغیر نطفے کے          | *   | شیطان کی ہے جینی                    |
| "      | سطح يو تف كاطريقه                | 4   | ہر فرز ند آدم کوشیطان کے کچو کے     |

| 10                                    | 4 44                            | صد   | 11 25                             |
|---------------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| صفحه                                  | عنوان                           | صفحہ | عنوان                             |
| 100                                   | نوح و موی کی گویانی             | 757  | سطح مشهور كامنه كاجالتين          |
| //<br>  // A//                        | شير خوار کی حضور کیلیے شمادت    | 4    | سطح فن كهانت كامابر               |
| 1 404                                 | ایک عجیب خصومیت<br>پر           | 444  | سطح کی طویل عمر                   |
| 740                                   | اسم كرامي محدوا حمد كفنه كابيان | *    | کهانت کی حقیقت                    |
| 4                                     | محمدنام عرب عن ليهلى بار        | 4    | قاصد كرى سطح كياس                 |
| 704                                   | يه نام منجانب الله              | ,    | بغيريو يجمع سطح كاجواب            |
| /                                     | خواب میں اس کا اشارہ            | 444  | سطح تے حضور کو عصادالا کما        |
| /                                     | اس کے معنی                      | 11   | عصاا يماك كى علامت                |
| #                                     | نام ولادت کے ساتویں دان         | 4    | سریٰ کے خواب میں عصاوالا          |
| 402                                   | اسم کااٹر مستمی پر              | ,    | کائن کی موت                       |
| ! '                                   | البحصة معنى كانام يستديده       | 464  | سسریٰ تک تناه کن چیش کو سیال      |
| *                                     | اسلام میں بدھنگونی شیں          | "    | پیش کوئی خلافت عثمان میں بوری     |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | آنخفرت برب نام بدل دية          | þ    | نی کے خوف ہے کسرٹی کاعربوں پر ظلم |
| "                                     | شان رحمته للعالمين پر شکر       | 140  | ایک عرب کی سریا کو نهمائش         |
| ۲ <i>۵۹</i>                           | ميلادالنبي منانا بدعت           | "    | پوتے کونے کو ادا کی حرم میں دعا   |
| 1                                     | عبدالمطلب كاخواب أوربيهنام      | 4    | یا لنے میں تحمیر وحمہ             |
| "                                     | خواب میں شجر لحیب               | 754  | يالنے ميں يولنے والے بچے          |
| 44.                                   | كامنه كياذباني تعبير خواب       | ۲۴   | الك نو مولود لور مال كى برائت     |
| 1                                     | کیادادنے نام تحتم رکھا          | 444  | بولنے کے وفت علیلی کی عمر         |
| '                                     | کیا پہلے بھی یہ نام رکھا گیا    | "    | واقعه مريم وعيسى                  |
| ורץ                                   | محمد واحمد دونول لولين مام      | 444  | شكم اور مين تمحي عيسي كاكلام      |
| *                                     | بدنام انبیاء میں آپ کی خصومیت   | *    | ابن جر تے کا جھولے میں کلام       |
| *                                     | احمدو محمر میں معنوی فرق        | 70.  | ابن جُرُ تَجُ كَاوا قعه           |
| . #                                   | احدو محمد لور حماد کے معنی      | *    | آگ کے یاس یج کاکلام               |
| ۲۲۲                                   | سب ہے زیادہ لائق تعریف شخصیت    | 701  | شیر خوار بج اور نبوت کی موانی     |
| 4                                     | سب ے زیادہ حمر کرنے دالے        | •    | عینی کے بولنے کی حکمت             |
| /                                     | · محدثام میں زیادہ تعظیم        | ,    | شيرخوار كي من كلام ابراجيم        |
| 774                                   | ومجريسديدهام                    |      | بنت ابن عربي كاكلام               |
| #                                     | حضور کے بعد پسلااحر نامی فخص    | ¢    | ا يك لورواقعه                     |
| *                                     | محاب اور محمنام                 | 404  | حضرت بوسف كاكلام                  |

| صنح                                   | عنوان                                   | منحه                | عنوان                                                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74.50                                 | باب منے کی شادی ایک ساتھ                | <b>۲7</b> ø         | كتب قديم مين آپ كانام                                                                                          |
| ,                                     | حضور بورحمزه كاعمر كأفرق                | #                   | راهب اور حضور كيليخ ويشن محوتي                                                                                 |
| 4                                     | ابوسلمه بمحى رضاعى بعائى                | 770                 | قبل ولادت آب کے چرہیے                                                                                          |
| 454                                   | ابوسلمه کی روایت حدیث                   |                     | مختلف لوگ اور نیسال پیشنگونی                                                                                   |
| 40                                    | رضای مجتبی ہے نکاح حرام                 | •                   | کامنہ کی زبان سے حق بات                                                                                        |
| ,                                     | ربيبه كانتكم                            | 4                   | سیاه و سرخ سب انسانول کانبی                                                                                    |
| 444                                   | سنگی بہنوں سے بیک وقت <b>نکاح حر</b> ام | <b>٢ 7</b> 4        | محمرنامی افراد کی تعداد                                                                                        |
| *                                     | أتخضرت كاجامع جواب                      | •                   | يوسف كى زبانى موي كى بيثارت                                                                                    |
| 444                                   | ماں بیٹی کو نکاح میں لیناحرام           | 774                 | می مینام رکھنے کی فغیلت میں دوائے میں میرای دوائے میں میران میران میران میران میران میران میران میران میران می |
| <b>,</b>                              | بنت حمزه                                | 7                   | محمام سے رزق میں برکت                                                                                          |
| YEA .                                 | حزه مے دوہری رضاعت                      | , ,                 | محمدوا حمرنامي لوگ جئتي                                                                                        |
| •                                     | کیاخولہ مجمی آپ کی دود صیاری            | <b>۲</b> ۳4         | جيئے كانام محمد توباب جنت من                                                                                   |
| "                                     | كافرمسروح جمى رضاعى جمائى               | 4                   | محد مای محص کااعز از جاہئے                                                                                     |
| 444                                   | و حیاری کی خبر گیری                     | 11                  | اولاد میں محمد نام نہ رکھنا جمالت                                                                              |
| 4                                     | آمنه كادووه مستنفدان بيا                | #                   | محمهام تبويز تولز كابيدا هوكا                                                                                  |
| YA-                                   | مال کے بعد پہلادود دو توبیه کا          | t 49                | مشورہ میں محمد نامی محص سے بر کت                                                                               |
| #                                     | مجين من معجزه<br>مورد م                 | •                   | ریه نام اور کھانے میں برکت                                                                                     |
| •                                     | کیااُم ایمن مجمی دود حدیاری             | 4                   | اسنام پر کھر کی حفاظت                                                                                          |
| 4                                     | وابير حليمه معدبير                      | *                   | آپ کے نام کی خبر و بر کت                                                                                       |
| 4                                     | طیمہ کے شوہر مسلمان ہوئے                | #                   | جنت میں آدم کالقب ابو محمد                                                                                     |
| TAI                                   | ر ضاعی باپ کاواقعهٔ اسلام               | 72.                 | قيامت ميس محمدنام كى يكار                                                                                      |
| J'AT'                                 | حلیمه سعدیه مجمی مومنه محمی             | 4                   | محمدنام کے احترام میں مغفرت                                                                                    |
| ,,                                    | رضای باپ کی تھریم                       | 741                 | ر ضاعت وشیر خوارگی                                                                                             |
| ,                                     | دوده شریک بھائی کا عزاز                 | 7                   | آپ کودودھ پلانے دالیال                                                                                         |
|                                       | دار حلیمه لور برکات کا ظهور             | •                   | آپ کی بر کمت اور ابولهب<br>مرکمت اور ابولهب                                                                    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | عرب میں دود معیار ہوں کادستور           |                     | باندی آزاد کرنے کاانعام<br>میں سرویں                                                                           |
| PAP                                   | دابه تربیت کی مجمی ذمه دار              | <b>*</b> < <b>*</b> | توبیه باندی کی آزادی کب<br>میرین میرین                                                                         |
|                                       | زبان کی فصاعت دیمات میں<br>منتہ لیہ     |                     | توسيه مجمی حضور کی دود هياري                                                                                   |
| <b>'</b>                              | وابيه يتيم بچهند لکتی                   | <b>*</b>            | ابوسفیان بھین کے دوست<br>اس دیں میں سے میں دیکھی ڈ                                                             |
|                                       | ولیاول میں طلیمہ بچے سے محروم           | *                   | ابوسفیان و حمزه آب کے رضاعی بھائی                                                                              |

| منۍ          | عنوان                                    | صفحه         | عنوان                                     |
|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 777          | حضرت آمنہ کے وفن ہونے کی جکہ             | 444          | يتيم عبدالله اور حليمه كي سعادت           |
| 44.3         | اہل فترت کا انجام                        | <u>የ</u> ላ የ | حضور كيلئ حليمه كامشوره                   |
| 241          | أتخضرت يرعبدالمطلب كي شفقت               | 4            | حليمه كى ر ضامندى و خوش يختى              |
| rrr          | نبوت کی نشانیال اور گوامیال              | +            | جبین اقد س پر حلیمه کا بوسه               |
| 444          | قط سالی کے وقت آنخضرت علیہ کی کی         | ,            | مجائبات كا آغاز                           |
|              | ک بر کات۔                                | 440          | آپاک چھاتی سے دورھ پیتے                   |
| 701          | زمانة جالميت مين بارش المنكنے كاطريقه    | 1            | بر کت اور سواری کی تیزر فناری             |
| 4            | أشويب حجثم كاواقعه                       | •            | ِ خَچِر کَ 'گوی <u>ا</u> کَی <sub>ر</sub> |
| ۲۵۲          | باب تھم                                  | ,            | جانور كالحبدة شكر                         |
| 4            | عبدالمطلب كي و فات اور ايو طالب كي كفالت | 544          | ینجر خطبه مین هریانی                      |
| 701          | شيعه حضرات كاايك غلط وعوي                | •            | نوماه کی عمر بیس صاف محفظکو               |
| 700          | عبدالمطلب كالبيئ مرشيخ يتغني كافرمائش    | •            | جانور کی تسخیر                            |
| 707          | سیف ابن ذی برن کی پیشن کوئی!             | rac.         | روز اننه تور کا نزول                      |
| ריד !        | ابو طالب کے گھر آنخضرت علیہ              | 79-          | دودھ چھڑانے کے وقت تھبیر                  |
|              | کی بر کات۔                               | 4            | بنی سعد کے گھروں میں خوشبو                |
| ryr          | بارش کے لئے دعا                          | <b>541</b>   | اشق صدر                                   |
| <b>ም</b> ነኛ  | چند حیرت خیز واقعات                      | <b>191</b>   | بإنتل اور قائتل كاداقعه                   |
| 444          | ابوطالب کے ساتھ ملک شام کاسفر            | 494          | المنخضرت وينفي كمشد كي وبازيابي           |
| "            | دورا ہبول کی بیشین گو ئیال               | # • •        | نی آخرالز مال کی طرف ہے یمبود کاخوف       |
| 7779         | بحيراءرابب كاداقعه                       | r·r          | آنخضرت کے قلب وباطن کی صفائی              |
| 414          | رومیوں کی آمد                            | <b>፫</b> ٠4  | مر نبوت                                   |
| TAT          | جاہلیت کی برائیوں سے حفاظت               | L11          | کا بهن کاخوف                              |
| 4            | برہنگی پر ممانعت د حنبیہ                 | ۳۱۶          | شق صدر کے مزیدوا تعات                     |
| TAT          | لهوولعب میں شرکت سے حفاظت                | ۲۱۸          | نبوت کے وقت شق صدر کاداتعہ                |
| <b>74</b> 17 | بتول ہے فطری تفریت اور پر ہیز            |              | تا بوت سكينه ادر شاه طالوت كادا قعه       |
| rad          | حرام موشت کے کھانے سے حفاظت              | •            |                                           |
| 1            | زيد ابن عمر د                            | rrr          | بادل کاسامیہ فکن رہتا                     |
| <b>T</b> 4<  | جاہلیت کے جار نیک خصلت قریثی             | pr r q       | آ تخضرت کی و الدہ کی و فات اتم ایمن ﴿     |
| ۳۸۸          | حق کی حلاش                               | , , ,        | كى تكرانى، عبد المطلب كى كفالت            |
| 749          | زید کی تمنالور محرومی                    | 771          | حضرت آمند کے اسلام کی روایت               |

| صغہ        | عنوان                                                               | صغح                     | عنوان                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | بجيراء ادر تسطورار امب ابل فترت ميس                                 | ۳۸۹                     | زید کے متعلق بشارت                                                     |
| א אין      | ے ہیں۔                                                              | ۳4۰                     | آنخضرت عليه كاعزاز                                                     |
| LALPA      | معجز وادر كرامت كأفرق                                               | 491                     | بت پرستی اور شراب سے حفاظت!                                            |
| 440        | بازار يُصريٰ ميں نبوت کی تصديق                                      | <b>49</b> 64            | المنخضرت المنطقة كاكريال يرانا                                         |
| •          | مقالله کی بر کات<br>استخضرت علیہ کی بر کات                          | <b>۲97</b>              | بكريال چراناا نبياء كي سنت ہے                                          |
| ۲۲۸        | شان رسالت كامشامده                                                  | "                       | کریاں چرانے کی حکمت و ن <b>ضیا</b> ت                                   |
| אאא        | تنجارتی معاوضه<br>درد این د کا کریته بی بینه                        | T 99                    | آ تخفرت عليه كى حرب فارمى شركت                                         |
| ٠٣٠.       | تجارتی معاوضه<br>ورداین نزمگ ک تقدیق نبوت<br>ایک شریک تجارت<br>در ب | 1                       | کیلی جنگ فجار                                                          |
| ۳۳۳        | حضرت خدیجہ بنت خوکیلڈے آتحضرت                                       | hr.                     | دوسری جنگ فجار                                                         |
|            | علی شاوی۔                                                           | 4                       | تميسری جنگ فجار                                                        |
| سدما       | ذات اقدس عظف مد لكا واور بيغام نكار                                 | 4                       | چوختی جنگ فبار میں آنخفسرت میکانی کی شرکت<br>ایر سند میں متالاند سر سر |
| باسلما     | نکاح ا                                                              | ۱ بها                   | ا تخضرت عَنْقِ کی بر کمت                                               |
| gra        | نگاح خوال<br>مقدرین                                                 | 4                       | فجارنام ریکھنے کا سبب                                                  |
| <i>\$</i>  | مختلف تغصیلات                                                       | 4. h                    | فیار براض کاسب<br>ان میں سلم                                           |
| 779        | خطبهٔ تکاح لور مهر                                                  | <b>L</b> v. <b>L</b> v. | التواء جنگ اور سلح<br>مرمر سنالتوس مرمر                                |
| P'M        | ولیمه<br>سرخین میلانه س                                             | p.c                     | آنخضرت علیقه کی طف فغنول میں شرکت                                      |
| ,          | آنخفرت علیہ کے ساتھ خدیجہ کے کے<br>اوری                             | 6.4<br>6.4              | عبد نندابن جدعان کی سخاوت<br>ایر میروریش                               |
| ענעה       | لگاؤگا سبب۔<br>حضرت خدیجی آنخضرت سیکھی ہے در خواست                  | ריז<br>ש                | این جُدعان کی شراب سے توبہ<br>ایس میں مطالبہ ام                        |
| 844<br>242 | مقرت مدیدی استرت عصف نیز در تواست<br>حصرت خدیج کی سیجھلی شادیال۔    | (4)                     | ا بن جَدعان کاانجام<br>ا بن جُدعان کی دولت کاعجیب مراز                 |
| 840        | باب ہفتد ہم کعبہ مقدسہ کی تغییر نو                                  | לוד                     | ا بن جدعان ما دوست با جیب را را<br>حلف نضول ا                          |
| ,          | باب بهند اسب سدستان مارد<br>تحقیمی سیلاب                            | #                       | ا حلف فضول کی عظمت<br>حلف فضول کی عظمت                                 |
| ,          | فزانهٔ کعبه                                                         | سو ۱ کم                 | حلف مطیبین اور حلف فضول کا قرق<br>حلف مطیبین اور حلف فضول کا قرق       |
| ,          | خزانة كعبه كاچور اوراس كاانجام ـ                                    | 410                     | لفظ فضول كامطلب                                                        |
| 664        | خزانة كعيد كے لئے منجانب الله محافظ                                 | 4                       | ملف نضول کا سبب                                                        |
| ,          | تغمير كعبه كالراده                                                  | 14/14                   | حلف فضول کی اہمیت                                                      |
| 465        | اجماعی چنده اور تیاری                                               | ۱۹ایج                   | ملك شام كادوسر اسفر                                                    |
| 4          | چندہ میں ناپاک کمائی شامل ہونے پر حقبید                             | •                       | سنركاسب                                                                |
| •          | تغير كعبد من آنخضرت عليه كي شركت                                    | 6 <sup>2</sup> F-       | نسطور ارابب كاداقعه                                                    |
| 4          | الفاقاً سُرُ كُمُل جانے پر حفاظت۔                                   | ا۲۲                     | نبوت کی تقیدیق                                                         |

| علی العدد آتخفرت می الفتان و باد و و کرد کھے میں اختااف الله العدد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سنجد         | عتوان                                                | صنحہ         | عنوان                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| علی العدد آتخفرت می الفتان و باد و و کرد کھے میں اختااف الله العدد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109          | تغير کي نوعيت                                        | (P) PA       | سَرُّ کَفَلْنے کے متعلق رولیات پر بحث       |
| الاسرائن منیره الاسرائن الاسرائن منیره الاسرائن الاسرائن الاسرائن الاسرائن الاسرائن منیره الاسرائن الاسر | "            | _                                                    | :            | ممانعت کے بعد آنخضرت عصور و بار ورو         |
| الا المراس كا بتواب كا مراس كا كا مراس كا كا كا مراس كا                                                | *            |                                                      | Ŷ            | كام شين كرتے تھے۔                           |
| الاس المراق الم | r/4.         | ابواًمتيه كي طرف الاساك حل                           | 4            | روایات کا تجزیه                             |
| قریبی اسر داری طرف سے پال اسلام اسل | 4            | امین کی آمہ                                          | 644          | ایک شبه اوراس کابنواب                       |
| الروا عالور کام کا آغاز الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P71          | أتخضرت يتلفك كافيمله                                 | <i>رد</i> ۵۰ | عارت كعبه كوكران سے قريش كاخوف              |
| ا می از الله کار الله الله الله الله کار کار کی کار کار کی کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1            | فيصلح پر شيطان کی شرارت                              | *            | ایک قریشی سروار کی طرف سے میل               |
| اور شعلہ اور شعلہ اور شعلہ اور تخلیق ارض و ساء ہو اور شعلہ اور تخلیق ارض و ساء ہو اور شعلہ اور تخلیق ارض و ساء ہو اور اور تخلیق ارض و ساء ہو اور تخلیق ارض و ساء ہو تخلیق اور شور تک تخلیق اور تحلیق اور شور تک تخلیق اور شور است است تحلیق اور شور تک تخلیق اور شور است است تحلیق اور شور است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(*4</b> * | نجد کے علاقے ہے شیطان کا تعلق                        |              | ونيدكى دعالور كام كالآغاز                   |
| عب سے نظنے والی تمن تحریر بی اسل اور تحکیق اور ض و ساء است دولیت است است است است است است است است است اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *            | ہیت اللہ کی بتول سے آرائیگی                          | •            | مر حنی رب کاانظار                           |
| ردولیات کامنیاب الله انتظام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦٢٦          | l . <del></del>                                      | POI          | زلزله اور شعله                              |
| ن عارت کا منجاب الله انتظام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *            |                                                      | 1            | بنیاد کعبہ سے نکلنے والی تین تحریریں        |
| ا افعال ترین کو افغات کے محاکارہ اور اور افغات کی کھنے تاب کی حقیقت افغات کی حقیقت افغات کی حقیقت افغات کی حقیقت افغات کی حقیق افغات کی حقیقت افغات کی حقیق کی  | •            |                                                      | •            | مختلف روليات                                |
| امان کی حقیقت است میں فاہر ہونے والا جانور موسی کی نظر نہیں کی کیفیت است میں فاہر ہونے والا جانور موسی کی نظر نہیں کی کیفیت است کی نشانیاں میں کا میان کی کو کے میں کا میں کیا کا میں کیا کا میں کا میں کیا کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کیا گائی کی کا میں کیا گیا کی کا میں کا میں کیا گیا کی کا میں کی کا میں کا میں کیا کی کا میں کیا کا میں کی کا میں کیا گیا کی کا میں کی کا میں کی کی کیا گیا کی کا میں کیا گیا کی کیا گیا کی کیا کیا کیا کی کا میں کی کیا کی کا میں کیا گیا کیا کیا کیا کیا کی کا میں کیا کی کا میں کیا کی کا میں کیا کی کا میں کی کیا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کیا گیا کی کا میں کی کیا کی کا میں کی کیا کی کا میں کی کیا گیا کی کیا کی کا میں کی کیا گیا کی کا میں کی کی کائی کائ                                                            | 4            | <b>,</b> - ,                                         |              | سامان عمارت كامنجانب الغدانتظام             |
| العامت على ظاہر ہونے والا جانور مل العامت علی کیفیت العامت علی فاہر ہونے والا جانور مل العامت علی کر العامت علی فرعیت العامت کر العامت العام ہیں؟ العام ہیں کر العام ہیں کہ کہ العام ہیں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777          | ا * ب م م م م م م م م م م م م م م م م م م            | ٣٥٣          | کعے کے محافظ سے چھٹکارہ                     |
| ت کے قریب کا فروموں کی شاخت  ہوائوں کے کام است نہیں سات ستقل عالم ہیں ؟  ہوائوں کے کام  ہوائوں کے کام  ہوائوں کے کام  ہوائوں کے کام ہونے کا وقت  ہوائوں کا وقت  ہوائی کے خابم ہونے کا وقت  ہوائوں کا وقت  ہوائی کے خابم ہونے کا وقت  ہوائوں کا وقت  ہوائی کے خابم ہونے کا وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            |                                                      | #            | محافظ سانپ کی حقیقت                         |
| ت کے قریب کا فروموں کی شاخت ہو کا تھی ارض و ساء کی نوعیت ہو ۔ ۲۹۹ ہوں کو کرن کون زمانوں میں نظام گا ہوں ۔ ۲۹۹ ہوں کون کون زمانوں میں نظام گا ہوں ۔ ۲۹۹ ہوں کے دجود پر اعتقادی و جود پر اعتقادی و جود پر اعتقادی و جود کرنے کا جم کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "            | _                                                    |              |                                             |
| ور کن کن زمانول میں نظیے گا ۔ کیا سات زمینیل سات مشقل عالم ہیں؟ اللہ ہوں کیا اور کے کام است زمینول کے وجود پر اعتقادی و اللہ ہوئے گا ہم ہیں۔ کے نظام ہوں نے کہ است کے نظام ہوں نے کا وقت اسلام ہوئے گا ہم ہم ہوئے گا ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •            |                                                      | ٦٥٩          | قیامت کی نشانیا <i>ل</i><br>وی سرچه می مدید |
| بانور کے کام مرکزے کام مرکزے کام مرکزے کا عقادی قال کی جیئے کے نظانے کی جیئے کے نظانے کی جیئے کے نظام کانات مرکزے مرکزے کے ظاہر ہونے کاوقت مرکزے ہوں ہوں کے ظاہر ہونے کاوقت مرکزے ہوں ہوں کا است کام کورکا تھا ہے کہ انسان کی جیئے اور عمدالکت مرکزے کا علیہ کا کام مرکزے کا عمدالکت مرکزے کا عمدالکت کی تعالیہ کی دیا ہے کہ الکت تام کی وجہ کا تعالیہ کی دعا ہو عمدالکت تام کی وجہ کا تعالیہ کی دعا ہو عمدالکت تام کی وجہ کا تعالیہ کی دعا ہو عمدالکت تام کی وجہ کا تعالیہ کی دعا ہو عمدالکت تام کی وجہ کا تعالیہ کی دعا ہو عمدالکت تام کی وجہ کا تعالیہ کی دعا ہو عمدالکت تام کی وجہ کا تعالیہ کی دعا ہو عمدالکت تام کی وجہ کا تعالیہ کی دعا ہو تعالیہ کی دیا تعالیہ کی دعا ہو تعالیہ کی دائے کی دعا ہو تعالیہ کی دعا ہو تعا | i            |                                                      |              |                                             |
| کے نگلنے کی جگہ اس میں ہیئت ۔ اس معلی امکانات ہوائنات کی ہیئت ۔ اس معلی امکانات ہوائنات کی ہیئت ۔ اس میں کرنے اس معلی امکانات ہوائنات کی ہیئت ۔ اس میں کرنے اس میں کا است اس میں است میں کہ است میں کہ وجہ سے نجات کیلئے قریش کی دعا ہو عمد السّت نام کی دجہ سے نجات کیلئے قریش کی دعا ہو عمد السّت نام کی دجہ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ļ            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                |              |                                             |
| کے ظاہر ہونے کاوفت ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے طاہر ہونے کا وفت ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 871          | سمات رکھیوں کے دجود پر اعتقادی وا<br>عقل من          |              | ·                                           |
| بانورکا صُلّه باند بان باند باند باند باند باند باند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ۱۱ ممانات- ۱۷ نان کی ہیئت<br>این مکانو کر تخلق میں ک | #<br>#       |                                             |
| اکلام<br>اکلام<br>کعبہ سے نجات کیلئے قربیش کی دعا م عمد السّت نام کی دجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ' ' I        |                                                      | <b>%</b> 04  | ا و ف                                       |
| رکعبے سے نجات کیلئے قریش کی دعا م عمد السّت نام کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | '            |                                                      | ,            | ا ل جانوره حليه<br>اس کاکلام                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                      |              | l                                           |
| ا ۱۳۷۱ - ا ۱۳۵۱ وزالس <u>د</u> ران <i>اه فس</i> ت   ۱۳۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا>يم         | مهد الست کی تو عیت<br>عمد الست کی تو عیت             |              | وعاکی قبولیت                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '            |                                                      |              | ر ما را بریت<br>قر کیش کااطمینان            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲ > یم       |                                                      | ,            | بیت الله کا معمار لور برد حتی               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | `            | -                                                    | ,            | تغشيم كار                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "            | • –                                                  | 100          | بروسئ اور معمار کے متعلق تعیین              |

| صخہ    | عنوان                                                              | صغح          | عنوان                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 9'4-   | جبر ٹیل ، آدم وحوا ، کعبے کے لولین معمار                           | L.C. IA      | بيت المعمور                                       |
| 444    | عمارت کعبہ کے پھر                                                  | *            | آنخضرت تلطيخ كوبيت المعمور كي زيارت               |
| 11     | طوفان نوح سے کعبے کی حفاظت                                         | "            | فرشتول كاعبادت خانه                               |
| 494    | آدم وحواء کی ملاقات                                                | "            | جرئیل کے عسل سے فرشتوں کی تخلیق                   |
| 11     | امت محمدی کی فضیلت کا قرار                                         | 743          | ا تخضرت المنطقة كامشت خاكسياك                     |
| h,4 b, | بيت المقدس كى ميلى تغيير                                           | p/4.4        | آدم کی مشت خاک کی جکہ                             |
| 4      | زمین کی مہلی مسجد                                                  | PEN          | آدم كى بينيه من آنخضرت عليه كانور                 |
| 190    | بنیاد آدم پر تغمیرا براهیمی                                        | r'<9         | خلقاء راشدين كانور                                |
| 4      | بیت الله میں انبیاء کی قبریں۔                                      | ø            | فرشتوں کے سوال پر جلال خداو تدی                   |
| 794    | تخشتی نوح م کاطواف کعبه                                            | 9            | ا أدم كوتغير كعبه كالحكم                          |
|        | ایک سر کش اور نوح می بدد عا                                        | ۵۷٠          | ہر آسان میں بیت اللہ کاوجود                       |
| p/4A   | ابرابيم كومقام كعبه كي نشاندي                                      | PAL          | يا قوتی خيمه ميا بيت الله                         |
| ] '    | محيح كى طرف رہنمايرنده                                             | <i>II</i>    | آدم کاقدو قامت                                    |
| 799    | سلیمان کاپر ندول کی بولیاں سمجھنا                                  | ۳۸۳          | آؤم کے اترنے کی جگہ                               |
| ٥      | آ تخضرت عليه كاليك برندكي بولي مجمنا                               | "            | عطرادرخوشبو کی اصل                                |
| •      | بَدُبُدِيرِ سليمان كاعتاب                                          | 4            | آدني کي رفتار قدم                                 |
| 0.7    | ہر چیز حمد و تسبیع کرتی ہے                                         | 444          | يا قونی خيمے کی نوعیت                             |
| ۵۰۲    | چيونی کا تقبيحت آميز کلام                                          | 1/           | حجر اسودادر مقام ابراہیم کاز مین پراتار اجانا     |
| 5.W    | لعميرابراتيمي كالآغاز                                              | 4            | آدم کا پیلاج<br>ایر پر                            |
| ] "    | لنمیر کعبہ کے دوران دعاء ابراہیں<br>                               | M40          | آدم کی و حشت اور سامان تسکین                      |
| 4.0    | قدم ابراہیم کانشان                                                 | pa y         | ا حجر اسود کاا صل رنگ<br>احمار سرک میشد           |
| ′      | تعمیر کعبہ کی ہیئت                                                 | #            | ا حجر اسود کی حقیقت<br>احب میں میں میں ا          |
| 0.7    | حجراسود کی آمہ<br>حبر میں                                          |              | هجر اسود اور مقام ابراجیم کی فضیلت<br>نیون سرورد  |
| *      | حجر اسود کاامین<br>حمار دونتر سریر                                 | pac          | ا فرشنوں کے طواف<br>افریت سے تخلیقہ اس میں تا ا   |
| D-4    | جبل ابوقبیس کے نام کاسب                                            | 644          | فرشتوں کی تخلیق ایک ساتھ ہوئی یا ا                |
| /      | حجراسودادر مقام ابراہیم کی عظمت و کرامت<br>حمد میں مارید           |              | مختلف او قات میں۔<br>فریشتان سے مارون             |
| ۵۰۸    | حجرامود عهد نامة الست كالبين ہے۔<br>ور مقاعظ منا تضاحه سرور        | 1            | فرشتول کے طواف کی دعا۔<br>معام طواف میں مروران ان |
| /      | قاروق اعظم اورعلی مرتضی حجراسود کے پاس<br>میانتہ نیس میں مہاری این | P/A 9        | دعاء طواف میں پہلااضاف<br>سمقر سر طوان            |
| ٥٠٩    | ذوالقر نمين لور ابر اجيم کي ملا قات<br>معالة عمر سراحة مدين        | 1            | ا آدم کے طواف<br>مرفر شنتہ کرزار میں کہ سما تھم   |
| ٥١٠    | ذوالقر تين كااحترام نبوت                                           | <i>(</i> /4- | ہر فرشنے کونیارت کعبہ کا حکم                      |

| صغی        | عنوان                                                                      | صنحہ        | عنوان                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 017/010    | نبوت کی نشانی ۴ علما کوسترانیں                                             | ۵۱۰         | سكندر ذوالقر نمين روى كاواقعه                                |
| ar«        | ولید کے متعلق پیش کوئی                                                     | ااه         | ذولقر نين مومن يقط                                           |
| 4          | حضرت معيداور تعبيرخواب                                                     | ٥١٢         | ذوالقر نين لقب كي وجه                                        |
| 4          | حصرت ابو بكر اور تعبير خواب                                                | *           | ذوالقر نين ايك عظيم باد شاه ادر فاتح                         |
| AYA        | آنخضرت ويكافع كالكه ادر خواب                                               | "           | ذوالقرنين برانعامات خدادندي                                  |
| /          | يزيد كافتق وفجور                                                           | ۳۱۵         | حج کی اولین و عوت اور اعلان                                  |
| /          | كيايزيد پرلعنت كرناجا ئزىپە_                                               | ۳۱۵         | مخلوق کی طرف ہے دعوت کاجواب                                  |
| 47م        | مسلمان پرلعنت کرناجائز نہیں۔                                               | 4           | ابل يمن كي فضيلت                                             |
| ,          | محمى متعين كافر فخض پر تبھی لعنت كريا                                      | داه         | بيت الله كوبيت العثيق كمنے كاسب                              |
|            | عائز نبیں۔                                                                 | 4           | ا تو بین حرم کے ارادے پرسزا                                  |
| ۵۳۰        | بن امية سے مريخ والول كى مخالفت                                            | 414         | طو فان توح اور کعبه                                          |
|            | وختران مدینه پریزید کے مظالم                                               | >اد         | الجج صرف امت مسلمه بر فرض بهوا                               |
| /          | يزيد کی مديينې چرهانۍ ـ                                                    | <b>4</b> 19 | مقام ابراہیم کی اولین جکہ                                    |
| /          | مسجد نبوی کی بے حرمتی                                                      | 4           | اعلان مج کس جکہ ہے کیا گیا                                   |
| "          | صحابه ، تابعین اور حفاظ کا قتل عام                                         | 4           | حضرت ابراميم كولعليم حج                                      |
| <i>i</i> / | مزار مبارک کی بے حرمتی                                                     | ۵۲۰         | کیلیائج نمازی اسلام سے پہلے بھی تھیں؟                        |
| 271        | يزيدكي بيعت كميلئة ظالمانه شرائط                                           | orı         | تحقي فضيلت اور مقام                                          |
| 4          | صحابہ کرام پر مظالم                                                        | 4           | کے کے حق میں دعاء ابراہی                                     |
| "          | حضرت ابوسعید خدریؓ سے بدسلو کی                                             | ٥٢٢         | طواف کے دوران حضرت ابراہیم کی                                |
| 4          | حضرت جابرابن عبدالله سے بدسلو کی                                           |             | ا ما ا تک سے ملاقات۔                                         |
| apr        | معصوم بچوں پر مظالم لور اس کا انجام<br>قترین میں ہیں اور اس کا انجام       | *           | وعاء طواف مين دومر الضافيه                                   |
| 1          | اس قبل عام کے متعلق آنخضرت علیہ ا                                          | 4           | تاریخ کعبہ<br>تاریخ کعبہ                                     |
| 8          | کی پیشین عموئی۔                                                            | 442         | قوم عمالقد کی سر تشی اور انجام                               |
| - '        | طالم كاانجام<br>سرعتها- سرخ و منامتهر و                                    | 4           | المالقه کی کے میں آمر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| '          | یزید کے متعلق آنخضرت علیہ کا فرمان                                         | 015         | عبدلللہ ابن زبیر کے زمانے میں تعمیر                          |
| *          | مزار مبارک ہے اذان وامامت کی آوازیں<br>مرار مبارک ہے اذان وامامت کی آوازیں |             | کعبہ کی تحبہ بیر۔<br>ان میں مزامرہ                           |
| ٥٢٨        | ابن زبیر کی بزید ہے جنگ کا سبب<br>مناصد میں میں میں میں ان                 | <i>y</i>    | ابن زبیرٌ کالقب<br>این میس متعلقه س                          |
| 4          | ا مام حسین ٔ اور کونے والوں کی بے و فائی<br>ان حسریزی سے بھی               | 4           | نی اُمیّہ کے متعلق ایک حدیث<br>اُنگار سر متعلقہ ہوم د        |
| "          | امام حسین کی کونے کوروانگی<br>ان حساری میں                                 | 242         | عَلَمُ کے متعلق ہیں گوئی<br>سرین برین                        |
| 012        | امام حسین کی شهادت                                                         |             | چار مر کشول کاباپ                                            |

| صغہ        | عنوان                                                    | صفحه     | عنوان                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 044        | ا بن زبیر کامز اج                                        | 070      | ابن ذبیر کی بزید کے خلاف جدوجہ د                         |
| ý          | شام ومصرمیں سیاسی تغیرات                                 | 9        | ابن ذبیر کے خلاف بزید کی متم                             |
| مابات      | عبد لملك كي ابن زبير كيخلاف كشكر تشي                     | 4        | ا بن زبیر گوایک مشوره                                    |
| 4          | عبدالملك كے خلاف بغادت                                   | 077      | یزید کاحملہ اور کعبے پرسٹک باری                          |
| "          | بغاوت کی سر کو بی                                        | 4        | سنگ اندازول پر منذاب خداوندی                             |
| /          | کعیے کی تجدید تغمیر کاایک اور سبب                        | 4        | لشکری سر تشی اور کعبے کی آہودیکا                         |
| ٥٧٥        | تجديد تغمير ييم متعلق فرمان نبوت ييه وليل                | v        | كيب كي أتن زن ك متعلق الخضرت علي                         |
| ۲۹۵        | ر سول الله علي في خواهش اور تامل                         | •        | ک چین خبری۔                                              |
| "          | منته تعميرون مين بنيادا براميمي كي پابندي                | 4        | مسئله تقدير برلو گول کی چه مگو تيال                      |
| 4          | ابن عباس می طرف سے تی تغییر کی مخالفت                    | ore      | البخنك صفين                                              |
| 4          | این زبیر کااستفاره                                       | 4        | حضرت علی اور امیر معاویی کے اختلافات                     |
| "          | حبثی کے متعلق آتخضرت علیہ کی پیشکوئی                     | h        | امير معاويه اور عمرواين عاص حضرت                         |
| ۵ ۲۷       | علامات قيامت                                             | •        | علی کے مقابلہ میں۔<br>ان میں ایس میں                     |
| 4          | بنیادابراهیمی سرمه                                       | OTA      | حضرت عکی کے کشکر کا کوج                                  |
|            | بنیاد ابراہیمی پر لوگوں کی گواہی                         | 4        | قضاء وقدر پر بحث کے خلاف وعید                            |
| D LV       | کعبے کی او نچائی میں اضافہ                               | ٥٣٩      | منكرين تقدير براغياء كي لعنت                             |
| 11         | ا نی تعمیر کے سلسلے میں انخضرت علیہ کی                   | "        | منکرین تقتر بر مجوسیوں کی طرح ہیں                        |
|            | ا ہدلیات۔                                                | *        | انکار تقدیر نفرانیت کاشعبہ ہے                            |
| Ø Md       | حجراسود کی مضبوطی کیلئے جاندی کا حلقہ                    | "        | انکار تفتر بر اور مجو سیت کا تعلق                        |
| ,          | حجر اسود کو رکھنے کے وقت ابن زبیرا<br>سرمنہ علا          | *        | انكار تقدير بورتصر انبيت كالتعلق                         |
| •          | ا کی تھکت مملی۔<br>است سر جہ سر سر                       | ٥١٠-     | امسکله تقدیر کاخلاصه<br>ای سرچه زیره از ریستا            |
| <b>60-</b> | فرقہ قرامطہ کے ہاتھوں جراسود کی شکست ]<br>ور مخت۔        | "        | كتب من آتش زني اور تجديد تعمير كالك                      |
|            | ļ <del>-</del>                                           | l        | اور سبب ـ                                                |
| "          | اس فرقہ کے عقائد                                         | ų        | احضرت اساعین کے بدلے ذریح کر دہ کا<br>مدور میں سے        |
|            | قرامطہ کی طرف سے معجد حرام میں ا                         | ام ه     | مینڈھے کے سینگ۔<br>مرونی ایسا کی وال                     |
|            | مل عام۔<br>حس میں سے جن میں                              | <b>-</b> | یہ مینڈھالور ہائیل کی نیاز<br>اسمہ دیٹر ہوئی عظر میں میں |
|            | حجر اسود قرامطہ کے قبضے میں<br>حجاب کیان د               | "        | اس مینڈھے کی عظمت کاسیب<br>مدید کیصد میں میں میں         |
| //         | حجر اسود کی بازیابی<br>حمال کار میں میں کار              | //       | موت کی صورت میں موت<br>من کی میرین                       |
| 001        | جر اسود کی باریاب<br>حجر اسود کی دوبارہ بے حر متی و تکست | ۲۹۵      | یز بدگی موت<br>ام لفتک کی طرف مید اور بن مین پیشکشد      |
| <u></u>    | ورسخت.                                                   |          | امیر لفکری طرف سے این ذیر کی پیشکش                       |

| صنحہ       | عنوان                                                   | صغہ                    | عنوان                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 279        | کعیے پر محاج کی سنگ باری اور غلاف                       | 001                    | کعیے کی نئی تعمیر کرانا جائز ہے۔                                       |
|            | كعبد ميس آگ-                                            | aar                    | کعیے کی تغمیروں کی تعداد                                               |
| "          | حجاج لور ابر ہہ کے در میان فرق                          | 008                    | اولین غلاف کعبه                                                        |
| ٥٥٠        | ابن زبیر کے قتل پر کتے میں آدویکا                       | 005                    | غلاف کعبہ کی اقسام                                                     |
| ,          | ابن زبیر کے متعلق انخضرت علیہ کی                        | 11                     | غلاف كعبه كيلي موقوف ديهات                                             |
|            | پیشین محو کی۔                                           | p                      | ريشي غلاف كاجواز                                                       |
| 4          | حجاج سے رعایا کی بیزاری۔                                | 000                    | کعیے کی سونے سے اولین آرائش                                            |
| ١٥٥        | حجاج کے طالمانہ مزاج کی اصل                             | "                      | تکمل تعمیراور صدقه                                                     |
| a (1       | حصرت لیجیٰ کے عمل کاواقعہ                               | 4                      | این زبیر "کی شهاوت                                                     |
| ٥٢٣        | ابن عمر کے خلاف حجاج کی سازش                            | 464                    | عمارت كعبه بيمر بجيلي حائت بر                                          |
| 000        | حجاج لور عبدالملك كامقام                                | 4                      | حجاج کی تر میمات                                                       |
| 244        | سليمان ابن عبدالملك                                     | . 004                  | ا بن زبیر کے ساتھیوں کی بےوفائی                                        |
| 0<1        | سليمان کي خدار س ۽ فاروق معظم کي پيش گوٽن               | 00 A                   | جيے كى لاش برمال كى حاضرى                                              |
| 049        | تعمير كعبه كيلئ خليفه منصور كي خواهش                    | 224                    | ا بن زبیرٌ کاز مداور مرتبه                                             |
| ۵۸۰        | خلیفه منصور ادر سفیان توری                              | 4                      | حضرت اساء " کیساتھ حجاج کی گستاخی                                      |
| Ø A 1      | مختلف زمانوں میں توسیع حرم<br>سیسی                      | ۵4.                    | نبوت کاایک جھوٹاد عویدار<br>پر                                         |
| 1/         | الحقے کے نام                                            | 471                    | كوفي كالمنحوس محل                                                      |
| DAY        | مقام کعبہ کی زمین ہے ۔ ا                                | *                      | حجأج ابن يوسف                                                          |
| /          | ز بین و آسان اور شب در دز کی تخلیق<br>سب مین و          | ٦٢٩                    | این زبیر اوراین صفوان کے سرمدیے میں                                    |
|            | ایک ساتھ ہوئی۔<br>متاہد سے متاہد                        | 67 P                   | این زبیرادر بنی عباس                                                   |
| ۵۸۳        | باب ہشتہ ہم۔ آنخضرت علیقے کے متعلق                      |                        | ی عباس خوبیوں کامر کز<br>سر میں اور میں اور کر                         |
|            | یمودی وعیساتی عالموں اور عرب کا ہنوں<br>سے میشر میں     | Ü                      | بنیاد کعبہ کے متعلق ابن زبیر کی تقعدیق                                 |
|            | کی میشن گوئیاں۔<br>حدد میں ان میں سروری                 | <b>6</b> 77            | حضرت عائشهٔ کی منت۔                                                    |
| 010        | حضرت سلمه ابن سلامه کاداقعه<br>عرب ءَيْم برين           | عده                    | عبد لملک ابن مروان کاایک روپ<br>،                                      |
| 0A3<br>0A7 | عمر وابن عنبير كاواقعه<br>ماصم امري مريدات              | ልሃሌ                    | ا دومر اروپ<br>این ساعه بازی سم <b>متعلق</b> ن                         |
| 244        | عاصم ابن عمر و کاواقعہ<br>بنی قریطیہ کے ایک شیخ کاواقعہ | *                      | غاندان عبدالملک کے متعلق ایک<br>پیشین موئی۔                            |
| 244        | من ربعه عليه ميك من مارسته<br>حضرت عباس معمادا قعه      | ,                      | امیر نشکر بنے کیلئے تحاج کی خواہش<br>امیر نشکر بنے کیلئے تحاج کی خواہش |
| 019        | اميدابن أبوملت كاواقعه                                  |                        | عضب خداوندی کی علامات اور حجاج ]                                       |
|            |                                                         | <i><b>&amp;</b></i> 79 | کی سینه زوری۔                                                          |

| صنحہ  | عنوان                                                                                 | منحہ        | عنوان                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 7.7   | امدادی سونے کی خیر دیر کت                                                             | 04-         | عیسانی عالمول کی چیثین کوئیال          |
| 4.4   | سلمان فارس کی غلامی کی حقیقت                                                          |             |                                        |
| 4-4   | سلمان فاری کی عینی ابن مریم ہے                                                        | ,           | سعيدابن عاص كاداقعه                    |
|       | طاقات                                                                                 |             |                                        |
| •     | عيني ايك بارزمين پر آجكے بيں                                                          | A 9.1       | عليم ابن حُزام كالك حيرت ناك واقعه     |
| 711   | علینی کے دنیامیں قیام کی مرت                                                          | 04°         | قصر شاہی کے اندر انبیاء کی تصویریں     |
| 411   | عیسیٰ کمال دفن ہوں سمے                                                                | •           | المخضرت عليه كالصومير                  |
|       | حضرت عيلى اور حضرت مهدى                                                               | ,           | حضرت ابو بكر وحضرت عمر كي تصويرين      |
| ነም    | حضرت مهدی کے آباء و اجداد                                                             | 097         | حضرت سلمان قارئ كاداقعه                |
| 415   | تظهور مهدى كى علامت                                                                   | *           | سلمان فاری کاعیسائیت سے نگاؤ           |
|       | سبار گان شربآلور عباس خلفاء کی تعداد                                                  | 29 14       | الممان فارئ باپ کی قید میں             |
| 7110  | المان فارى كواقعه كادوسر كاروايت                                                      | "           | ربائی اور ملک شام کو فرار              |
| "     | محوشہ تشین دیند ارول سے سلمان کی ملاقات                                               | 090         | پادری کی حرص و ہوس ادر عوام کاغصہ      |
| 410   | سلمان فارسی ایک عیسائی برزرگ کے ساتھ                                                  |             | علماء کے لئے زہدو قناعت                |
| 717   | ا تخضرت علیہ کے متعلق پیشین موئی                                                      |             | ہر مذہب میں ضروری ہے                   |
| אוך   | واقعه سلمان کی تیسری روایت                                                            | <b>097</b>  | راہیوں کاذبد                           |
| TIA . | حضرت سلمان کی عمر اور زبدو تغویٰ                                                      | 094         | موصل کی خانقاه میں                     |
| 719   | عمر دا بن معدی کزب کاواقعه                                                            | 4           | تصبيبين كي خانقاه بيس                  |
| #     | بس ابن ساعده ليادي كادا قعه                                                           | #           | عموريه كي خانقاه مين                   |
| 771   | یس کے متعلق جا رود ابن عبدالله کی روایت<br>معمل میں معملی جا رود ابن عبدالله کی روایت | 091         | مدينے كوروائل اور غلامى                |
| שוזך  | رس کے متعلق صدیق اکبر کابیان                                                          | 099         | آنخفرت المنتقب سيملاقات                |
| 4     | تبس كاعبرت وتفيحت آميز تقرير                                                          | #           | آتخفرت عظي كامدقه كمال سريبيز          |
| 7414  | رمس کے متعلق ایک اور روایت                                                            | 4.1         | قبر ستان بقيع                          |
| 714   | نافع بَرَ شي كاواقعه                                                                  | "           | بنوت کی تصدیق                          |
| 4     | کا ہنول کے ذریعہ دی ہوئی خبریں اور                                                    | <b>ካ•</b> ዮ | میودی ترجمان کی شرارت                  |
|       | پیشین گو ئیا <b>ل</b>                                                                 |             | أتخضرت علي كالكرجيرت ناك معجزه         |
| 784   | فاروق اعظم لور سوادابن قارب                                                           | 11          | جر کیل کے ذریعہ سلمان کو عربی کی تعلیم |
| 784   | سواد این قارب کاداقعه<br>ر                                                            | ٦٠٣         | سلمان فارس كا آزندي كيليخ معابده       |
| אך ר  | سواد کی اپنی قوم کو تصیحت                                                             | 4.0         | سلمان کی آزادی کیلئے آنخضرت علیہ       |
| 4     | حطيمه نامي كامنه كاواقعه                                                              |             | کی امداد                               |

| صغح      | عنوان                                | صغح                | عنوان                                                                 |
|----------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 70 1     | شر دع بهوا                           | <b>ካ</b> ኖ#        | المحضرت علي كم متعلق بنول كم                                          |
| 700      | خطر کا بمن کاجیرت ناک دا قعہ         |                    | پیدے آنے والی صدائیں                                                  |
| 707      | خطر کائن کی طرف ہے آنخضرت علیہ       | 11                 | عباس ابن مر داس كاداقعه                                               |
|          | کے متعلق اطلاع                       | باسلا              | مازن ابن غضوبه كاداقعه                                                |
| 701      | سنارے ٹوٹے کے متعلق آنخضرت علیہ ا    | د۳۲                | مازِن کے لئے آنخضرت علیہ کی وعا                                       |
|          | ا کاارشاد<br>زیار می در می ایستر     | 757                | دعا کی قبولیت<br>مناح میں میں میں میں است                             |
| #        | شیاطین کو آسانی خبریں کیسے ملتی تھیں | 7 24               | آنخضرت علی کے متعلق ذیج شدہ جانوروں                                   |
| 709      | آب کے ظہور کے بعد کمانت محتم ہو گئ   | 4                  | کے بیٹ سے آنے والی آوازیں                                             |
|          | تمت بالخير                           |                    | حضرت عمرٌ كاواقعه<br>له من مثلاته سرمتهانه م                          |
|          |                                      | 714                | آنخضرت علیہ کے متعلق فضاء میں پیدا                                    |
|          |                                      |                    | پیداہونے والی آدازیں<br>قریب میں میں میں ا                            |
|          |                                      | 479                | اس ابن ساعدہ ہے ایک عجیب ملاقات<br>قریب ختروں کر ہوت                  |
|          |                                      | ۲۴۰-               | قوم مختصم کاواقعہ<br>از مل اور عرب بریادہ                             |
|          |                                      | 461                | ز مل ابن عمر خدری کاواقعه<br>متهمه ای کلواق                           |
|          |                                      | ماريد<br>مام لا    | متیم داری کاواقعه<br>متابعته<br>آل حضرت علیصله کی ہنلائی ہوئی ایک دعا |
|          |                                      | سابه له<br>سابه له | ہن سرت عیص کی بران ہوں ہیں دعا<br>بن حمیم کے ایک شخص کا عجیب واقعہ    |
|          |                                      | ነ ነ ነ<br>ሣ ለ ው     | ایک اور صحافی کاواقعه                                                 |
|          | •                                    | 774                | میر دار حضر موت اور ایکے بت کاداقعہ                                   |
|          |                                      |                    | آنحُضرت عَلِينَة کے متعلق وحثی جانوروں ]                              |
|          |                                      | 7 64               | ے منہ ہے سنی جانے والی باتیں                                          |
|          |                                      | "                  | جانورول كا كلام كرنا علامات قيامت                                     |
|          |                                      |                    | ایں ہے۔                                                               |
|          |                                      | <b>L</b> .         | ا تخضرت علی کے متعلق در ختوں ہے                                       |
|          |                                      | ۲۵-                | آنے والی صدائیں.                                                      |
|          |                                      | 401                | مساب ٹا قب کے ذریعہ آسائی خبروں کی آ                                  |
|          |                                      | Ŧ,                 | ا مُن مُن لِينے پر پيابندي!!                                          |
|          |                                      | *                  | شیاطین ہے آسانوں کی حفاظت                                             |
|          |                                      | 701                | ستارے ٹوٹنے پرعمر وابن امید کی رائے<br>ش بھیجان بریاں خار سے          |
| <u> </u> |                                      |                    | شهاب بیمینکنے کا سلسلہ ظہور کے وقت                                    |

# عرض ناشر

سیرت نبوت علی مواند موضوع ہے اس کے مطالعہ سے معلوم ہو تاہے کہ ہمارا دین کن مراحل سے گذرااور پنجبر اسلام اور صحابہ کرام نے اس کی حفاظت میں کیاا ہتمام اور تکلیفیں اٹھاکرات باقی رکھالورالٹارتعالی نے کس طرح مدد فرمائی۔

ضروری ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھا جائے۔اور اس کے مطالعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے کہ جس سے ہمیں دین کاعلم اور اس پر عمل کی توفیق ہواور ہمارے اعمال واخلاق کی اصلاح ہوسکے۔

"حفزت سعد بن الی و قاص ہے روایت ہے کہ مبرے والد ہمیں رسول اکرم علیہ کے غزوات وسرایا مستعلق تعلیم علیہ کے غزوات وسرایا کے متعلق تعلیم ویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے میرے بیٹے! یہ تمہمارے بزرگول کا شرف ہے اے بھلا مت و بنا"۔

الله كاجتنا بهى شكراداكياجائك "دارالاشاعت كراچى" كوجمال متعدد موضوعات يرعلمى كتب كاشاعت كى توفق عطافرائى وبال "سيرت النبي على "كے موضوع پر پہلے بھى بردى متند كتب شائع كى گئي بيں جوعوام وخواص بيل متندو مقبول بيل زير نظر كتاب علامه على ابن بربان الدين حلبي كى متندكتاب "انسان العيون في سيرة الامين المعامون" ٣ علد كاار دو ترجمه "سيرت حلبيداردو" ٢ علد بيل طبع بهوكر آپ كے باتھول بيل ہاردوزبان بيل تاحال اتن تفصيلى سيرت النبي على وستياب نهيں بيد كتاب عربي بيل بھى نهايت متندادرا بهم سمجھى جاتى ہاس كى سند كاندازواس سے بھى بوسكتا ہے كہ عليم الاسلام حضرت قارى محمد طيب صاحب نے اپنے مقدم، ميں ايس السيال حضرت قارى محمد طيب صاحب نے اپنے مقدم، ميں ايس كاندازواس سے بھى بوسكتا ہے كہ عليم الاسلام حضرت قارى محمد طيب صاحب نے اپنے مقدم، ميں ايس السيال سيارت التير "قرار ديا ہے۔

بہت پہلے یہ کتاب دیو بند ہے اقساط میں شائع ہو کر نایاب ہو گئی تھی الحمد رہند یا قاعدہ قانونی معاہدہ کے بعد ہم اسے شایان شان انداز ہے شائع کر رہے ہیں اللہ تعالی اس کام میں خلوص عطا خصوصيات

ا..... آسان اور عام فهم ترجمه ٢..... مصنف شافعی تنے اس لئے ایسے کی مقام پر جمال فقهی اختلاف تھااسے قوسین میں علیٰحہ و سے واضح کر دیا گیا ہے۔ ٣..... خوبصورت کم بیوٹر کتابت سم سلم کا اہتمام ۵..... اعلیٰ کا غذوط باعت ۲..... بیائیدارو حسین جلد دریں۔ مناسب قیمت

ناسمر خلیل اشرف عثانی ولدالحاج محمد صنی عثانی دحمة الله علیه بمهانتدالرحمن الرحيم

## ميش لفظ .....

### ازمترجم :مولانا محداسكم قاسمي

### نحمدة و تصلَّى على رسوله الكريم

آج ہے تقریباً پانچ سال جمل کی بات ہے احتر صبح کے وقت دار العلوم میں اینے وفتر میں جیٹا ہوا تھا کہ اجاتک معری استاذ میخ محمود عبد الوہاب محمود فتر میں داخل ہوئے لور ان کے بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے عرب بین المُعَاكر اندر تشریف لائے مستحثی ڈاڑھی، لانباقد اور تھلتے ہوئے گندمی رنگ کے ساتھ عربی لباس میں وہ خاصے وجیم نظر آرہے تنے انہوں نے بلند آواز کے ساتھ متر تئم اور پُر محبت لیجہ میں سلام کیا۔ بیخ محمود نے تعارف كراتے ہوئے بتلاياكہ بيہ بين عبدالنواب معرى بيں جو مؤتمر اسلامي كى طرف سے بريلي كے مدرے ميں عربي زبان کے استاد کی حیثیت سے بھیجے مخت ہیں۔ اس زمانے میں راقم الحروف مجموعہ سیرت رسول عظیم کی ترتیب میں مشغول تھالور بینخ محمود عبدالوہاب اس سلسلے میں بطور خاص میری رہنمائی فرمار ہے ہے، موصوف نے دوران مُنْتَكُومِن مَجْحَ سِے مجموعہ سیرت رسول ملک کی ترتیب کے متعلق ہٹلایا۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے سے سوال کیا کہ اس سلسلہ میں کون کون می کتابیں میرے ذیر مطالعہ بیں ؟ احقرے متعدد کتابوں کے نام بتلائے اور وہ ہر ایک کے بعد بچھ ایسے انداز میں مزید کمابوں کے متعلق یو جھتے جیسے انہیں کمی خاص کماب کانام سننے کا نظار ہو۔ آخرانہوں نے خود ہی مجھ سے یو حیما کہ کیا آپ سیرت حلبیہ کا مطالعہ نہیں کررہے ہیں۔میراڈ ہن اس اہم كتاب كى طرف ان كے كينے كے بعد بى متقل ہوا تمريونكه اس وقت تك بيركتاب ميرے مطالعه ميں نميں تھى اس کئے میں نے نفی میں جواب دیا،اور بھر انہوں نے اس کتاب کی اہمیت اور انفر اوی حیثیت کے متعلق ایک مختمری تغریر کرنے کے بعد مجھے مشورہ دیا کہ میں اس سلسلے میں اس کا مطالعہ ضرور کر تارہوں۔

ميه پسلادن تفاجب من نے بير كتاب نكالى۔ اور پھر تو ،جول جول بين اس كامطالعه كرتا كميابيه احساس اور

افسوس شدیدتر ہوتا گیا کہ میں نے اب تک اس کو ذیرِ مطالعہ کیوں نہیں رکھا۔ اس مطالعہ کے دوران سے خیال میرے ذہن میں جڑ بکڑتا گیا کہ میہ اہم کتاب اپنی ترجیمی افادیت کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ اس کونے لور مفصل انداز میں اردو ترجمہ کرکے بیش کیا جائے کیونکہ واقعات کی جو مشند تفصیلات ایک مر بوط اور مسلسل انداز کے ساتھ اس میں نہیں دکھے سکا تھا۔

سبرت بغیر عظی کا موضوع در اصل و بنی اور اعتقادی نقطه نظرے مسلمانوں کے لئے بنیادی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بید اسلام کے دور اول کی صرف تاریخ ، واقعات یارینہ کی حکایت اور ایک عظیم انسان کی سوانح عمری ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام مسلمان کے لئے اس کے بادئ اعظم اور امام است کی باکیزہ زندگی کے وہ نقوش اور وہ اُسوہ ہے وامت کے ہر ہر فردگی زندگی کے لئے ایک محمل ترین اور آخری نمونہ ہے ، یہ ہمارے لئے ایک ایسا خوبصورت گلاستہ حیات ہے جس کی نقل اور پیروی کر کے ہم اسلام کی صحیح معنی میں پیروی کر شکتے ہیں۔ ایسا خوبصورت گلاستہ حیات ہے جس کی نقل اور پیروی کر کے ہم اسلام کی صحیح معنی میں پیروی کر شکتے ہیں۔ ارشاور باقی ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَي رَسُولِ اللّهِ اللهِ أَسُوَةٌ حَسَنَهُ النح الآيلة (ب ٢٦ سورةُ احزاب) (ترجمه) تم لوگول كے لئے ليمنی اليسے شخص كے لئے جواللہ ہے اور آخرت كے دان سے ڈر تا ہواور كثرت سے ذكر اللّي كرتا ہور سول اللّه عَلَيْكَ كَالْكِ عمدہ نمونہ موجود تھا۔

اس اسوہ اور تمونہ سے مراد آنخضرت ﷺ کی مذہبی، تبلیقی، سابی، سابی، خاتئی اور تمدنی حیات پاک اور اس کے دہ شب وروز بیں جو اسلامی تعلیمات کا صحیح ترین اور مکمل ترین مظهر بیں۔ یہ عظیم نمونہ محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کی نظروں کے سامنے ہروفت تھا اور دہ سب سے زیادہ اپنی ذید گیوں میں دہ روح پیراکر نے میں کا میاب ہوئے جو آنخضرت ﷺ کا نصب العین تھا چنانچہ سنت کے سب سے بڑے پیرواور تمنج وہی قرار پائے۔ ان کی ذید گیوں میں یہ رسول اللہ سیائے کی سیر تاور سنت کا ہی عکس تھا جس نے انہیں ذرّے سے آفیاب بنا ویا اور آج دہ کروڑوں انسانوں کے لئے مشعل ہم ایت اور محرّم بن گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فرمال۔

مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللّهِ. وَالْذِينَ مَعَهُ اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَينَهُمْ تَرَاهُمْ رَكُعاً سُجَّدًا يَبَتَعُونَ فَضْلاَ مِنَ اللّهِ وَ رَضُواناً مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللّهِ. وَالْذِينَ مَعَهُ اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَينَهُمْ تَرَاهُمْ رَكُعاً . بِشِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ السَّجُودِ. الأيلاً (ب ٢٦. سورة فتح).

(ترجمه) محر ﷺ الله کے رسول میں اور جو کوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کا فرول کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں ممر بال ہیں ، اے مخاطب توان کو دیکھے گاکہ مجھی رکوع کر رہے ہیں ، کبھی مجدہ کر رہے ہیں۔ الله تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جبتو میں گئے ہیں ان کے آثار ہوجہ تا ثیر مجدہ کے ان کے چرول پر نمایاں ہیں۔ دومری جگہ ارشاد باری ہے۔

رِّضِیَ الله عَنهُمْ وَ رَضُوا عَنهُ اُولِیكَ حِوْبُ اللهِ ۱۲۰ الله ۲۲ سورهٔ مجاوله) الله تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ الله سے راضی ہول کے بیدالله کاگروہ ہے۔ (پ۲۸ سورهٔ مجاوله) محرخو درسول الله عَلِیْ ان حضر ات کے متعلق ارشاد قرماتے ہیں۔ اَصْحَابِی کَا لَنْہُوَم مِالِیْهُمْ اَفْتِلَدِتُمْ (حدیث) میرے تمام صحابہ ستادول کی طرح ہیں،ان ہیں ہے تم جس کی بھی پیردی کرو گے ہدایت پاؤگے۔

آج رسول اللہ ﷺ کی ذات اقد س ہماری نظرول کے سامنے نہیں لیکن آپ ﷺ کا چھوڑا ہوااسوہ و نمونہ اور آپ ساتھ نہیں۔ سیرت کی کمابول میں شبت نمونہ اور آپ سیھے کی پاکیزہ ذندگی کے وہ تمام نقوش جو ہماری ہدایت کا سر چشمہ ہیں۔ سیرت کی کمابول میں شبت ہیں۔ یہ ہمارے لئے سب سے عظیم تمذیبی خزانہ ،سب سے مکمل ثقافتی ور شاور سب سے قیمتی تاریخی سرمایہ ہیں۔ یہ ہمائے ہوئے سافر کو اس مشعل سے زندگی کے ہر موڑ پر،ہر شعبے میں اور ہر مرسلے میں روشنی اور ہمائی حاصل ہوتی ہوئے سافر کو اس مشعل سے زندگی کے ہر موڑ پر،ہر شعبے میں اور ہر مرسلے میں روشنی اور ہمائی حاصل ہوتی ہوئے سافر کو اس مشعل سے زندگی کے ہر موڑ پر،ہر شعبے میں اور ہر مرسلے ہیں روٹی ہواں سلسل رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور ہی ایک ایک ایک ایک ایک ایک اس جشمہ فیض کی روانی میں فرق نہ آیا۔

کے ساتھ آپ کی امت تک پہنچلیا جاتارہا ہے کہ آج تک اس چشمہ فیض کی روانی میں فرق نہ آیا۔

عام طور پر تمام انسان اور خاص طور پر ہر مسلمان اس اُسوے اور نمونے کا ہر دور میں مختاج رہاہے اور
اس سے ہدایت پا تارہاہے گر شاید آج کا انسان اور آج کا مسلمان ہمیشہ ہے نیادہ اس و ستور حیات کا ضرورت مند
ہے کیو تکہ اس دور نے انسان کو زندگی کا ہر آرام اور عیش مجم پہنچانے کے ساتھ اس کی روح کو ہمیشہ سے نیادہ اس کا سب سے بڑا
سختی دی ہے اور اسے زندگی کے اس نصب العین سے بہت دور پہنچادیا ہے جو ہر زمانے میں اس کا سب سے بڑا
ہمدم ور فیق رہاہے۔ آج انسان زندگی کی ان لذتوں سے ہمکنار ہے جن کا اس نے بھی خواب میں بھی نصور نہیں
ہمدم ور فیق رہاہے۔ آج انسان زندگی کی ان لذتوں سے ہمکنار ہے جن کا اس نے بھی خواب میں بھی تصور نہیں
ہمدم ور فیق رہا ہے۔ آج انسان زندگی کی ان لذتوں سے ہمکنار ہو جن کا اس کا ہم دور اس کا ہم دور ہوتا کی طرف متوجہ ہوتا
ہما تھا گا اور آھے کی طرف بڑھ دہا ہے۔ گر ان تمام لذتوں کے ساتھ آئ جب دورا پی طرف متوجہ ہوتا
ہما تھ ایک ایس کمک کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس پُر رونق ماحول میں ایک ایسا ظلا قطر آتا ہے جو اس کی روح کو
سخت کی تحد ایک ایس مرک جو آھے جاکر ایک و برانے اور ایک ریزار میں بھی تبدیل ہوسکتی ہے۔ اس وقت
سنسی چلا۔ ایک الی مرک جو آھے جاکر ایک و برانے اور ایک ریزار میں بھی تبدیل ہوسکتی ہے۔ اس وقت
سنسی چلا۔ ایک الیک مرک جو آھے جاکر ایک و برانے اور ایک ریزار میں بھی تبدیل ہوسکتی ہے۔ اس وقت
سنسی جو جمد اور بھاگ دوڑ ہے مقصد نظر آتی ہے ، یہ اس کے ضمیر کی بیداری کا اظمار ہوتا ہے جو اس کو سیس بھی تبدیل موسور میں دور ہے مقصد نظر آتی ہے ، یہ اس کے ضمیر کی بیداری کا اظمار ہوتا ہے جو اس کو سیس بھی تبدیل موسور میں دور ہے مقصد نظر آتی ہے ، یہ اس کے ضمیر کی بیداری کا اظمار ہوتا ہے جو اس کو سیس کیس بھی تبدیل موسور میں مور دیس کی عمور کی بیداری کا اظمار موسور ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہیں۔

منمیر کی بیداری کے ان ہی تھات میں اس کوالی رہنمائی اور رہبری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو اے ذندگی کا صحیح مقصد سمجھا کے اور رائتے کے آئندہ خدشات سے نحات دلا سکے۔

اس وفت زندگی کاوہ نمونہ ہی اس کوروحانی سکون اور آسودگی فراہم کر سکتا ہے جو ہر لغزش ہے یاک ہو،ایک الیی ذات کا اسوہ اور طریقہ ہی اس کو اطمینان مہم پہنچاسکتا ہے جس کا ہر قدم شاہر اہ حیات میں ایک مکمل مقصد کا عنوان اور ساری دنیا کے لئے ایک آخری درس کی حیثیت رکھتا ہو۔

ذندگی کی یہ ممل شکل صرف اس عظیم اور کا بل ترین انسان کی سوان کاور تاریخ میں ہی مل سکتی ہے جو افری طور پر زندگی کا ممل دستور لے کر آیا اور اس پر سب سے پہلے خود عمل کر کے و کھایا اور بھر دنیا کو اس کا در س دیا۔ آنخضرت علی کی ذندگی ایک ایسا خوب صورت باغ ہے جس کے پھولوں کی ممک، فضاؤں کی تکست اور ہواؤں کی تازگی سے آج تک دنیا مسحور ہے۔ یہ چمن ہر ایک کو دعوت دید دے رہا ہے۔ اب یہ نظارہ کرنے والے کی صلاحیت اور دامن کی دسعت دظر ف پر موقوف ہے کہ وہ اس باغ سے کتنے پھول چنا ہے۔

جس نے ای بنیاد پر اس موضوع کوتر جیج دی۔ میری کوشش ہے کہ ارودادب سیرت پاک کے اس مقدس موضوع کی زیادہ سے زیادہ تغصیلات اپنے اندر سموسکے۔

بالخفوص معلم عوام کے لئے یہ موضوع نیا نہیں ہے۔ ہمارے ارود لٹریچ میں اس موضوع پر آیک عظیم الثان ذخیرہ موجود ہے جوار دودال طبقے کی ضرورت کو پور کی کر رہاہے۔ گراس کے ساتھ بی اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ اس سر ائے کے باجودو ہمار الٹریچ اس موضوع کی تفصیلات، بے شار واقعات اور تحوام تاریخی حاد ثابت کے سلط میں تشنہ ہے۔ کیونکہ اب تک ہمارے یمال جس قدر کتابیں تیار ہوئی ہیں وہ خوام تاریخی حاد ثابت کے سلط میں تشنہ ہے۔ کیونکہ اب تک ہمارے یمال جس قدر کتابیں تیار ہوئی ہیں وہ خوام تالیفات ہوں یا تراج مان میں آئیک چیز قدر مشترک رہی ہادودہ ہا اختصار جس کا بیجہ بیہ ہے کہ اردود ال عوام ان عظیم حوادث، تاریخ ساز واقعات، آنخضرت تالیق کے اجداد سے متعلق تفصیلات اور ان کے در میان اختمان فات اور پھر نظابق سے اپنے کمل انداز میں واقف نہیں ہیں جس کا یہ مبارک موضوع مستحق ہے۔ قدیم عرب مصنفین نے اس پر کس قدر محت اور جانفشانی کی ہاس کا انکا اندازہ کس عربی کتب کی لا ہم رہری کے شعید تاریخ کے ایک مر مرک سے جائزے سے ہو سکتا ہے۔ عربی میں اس موضوع پر بے شار مختیم اور مفضل تالیفات ہیں جن کے مطالعہ سے اس سللہ کے ایسے ایسے حقائی وواقعات سامنے آسکتے ہیں جن سے ابھی تک تاریفات ہیں۔ اردودال مصنفین اور الل علم کے لئے بھی انجی کسان مالویہ مواد فراہم کر سکیس، بلکہ انہیں واقعہ کے متعلق مطلوبہ مواد فراہم کر سکیس، بلکہ انہیں ومر بوط ماخذ نہیں ہے جمال سے دواس ذریع کر ماپڑ تا ہے جب جاکر متعلقہ دافتھ پر روشنی پڑ سکتی ہے۔ بسالو قات ایک دیک جو کہ کیاں دیاور کاد ش کے بعد بھی مطلوبہ تفصیل فراہم نہیں ہویائی۔

ان تمام وجوہ کی بناء پر اردولٹر بچر عرصے اس کا ضرورت مندرہا ہے کہ اس موضوع پر عربی کے قد یم و متنداور منصل لٹر بچر کوار دو میں شغل کیا جائے، چنانچہ موجودہ اہل قلم نے اس پر خصوصی توجہ کی اور اس کے متبجہ میں حال ہی میں سیر ست ابن بشام اور تاریخ طبری جیسی عظیم و ضخیم کتابوں کے اردو تر جموں ہے ہمارا لٹر بچر مالا مال ہو چکا ہے، مگر علم ایک ابیاسمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اتناز بردست لٹر بچر اردو میں منتقل ہوجانے کے باوجود بھی ہے گوشہ بعض لحاظ ہے تشنہ ہے اور زیر نظر کتاب اردو کے اس فی خیرے میں شامل نہ موجانے کے باوجود بھی ہے گوشہ بعض لحاظ ہے تشنہ ہے اور زیر نظر کتاب اردو کے اس فی خیرے میں شامل نہ موجود کی وجہ سے جونا قابل افکار اور زیر وست خلاباتی ہے اس سے نہ اہل علم افکار کر سکتے ہیں اور نہ اس کا مطالعہ کر نے کے بعد عوام اس کی خصوصی افادیت سے افکار کر سکتے ہیں۔

سیرت حلبیہ اپنی خصوصیات کے لحاظ ہے ایک الی منفرد کتاب ہے جو تاریخ اسلامی اور سیرت رسول منظفے کے موضوع پراپناایک علیحدہ، ستفل اوراہم مقام رکھتی ہے۔ حال ہی میں راقم الحروف حضرت والد محترم مولانا محمد طیب صاحب یہ ظلہ اور حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمٰن صاحب کے ہمراہ دبی ہے دیوبند آرباتھا راستے میں نے سیرت حلبیہ کے ترجے و ترتیب کے متعلق ان حضرات سے تذکرہ کیا۔ اس پر حضرت مفتی صاحب یہ ظلہ نے اس کتاب کے متعلق جو ایک جملہ فرمایاوہ عالباس کی انفر اویت، اہمیت اور افادیت و مقام کے صحیح تصور کو چیش کر سکتا ہے۔ موصوف نے فرملیا کہ

" ہمارے پاس عربی لنزیج میں سیرت پر ضابطے کی توصرف نہی ایک کتاب ہے" مؤلف علامہ علی ابن برہان الدین حلبیؓ نے در اصل میہ کتاب عربی کی دو دوسری اہم کتب سیرت کی تلخیص کے طور پر مرتب کی ہے یعنی حافظ ابوالفتی این سید الناس کی کتاب "عیون الاثر "کور دوسر کی "سیرت مش الشامی " جیسا کہ مؤلف موصوف نے مقد مہ کتاب ہیں واضح کیا ہے کہ یہ دونوں کتا ہیں اپنے علی و تحقیق مواد کے اعتبار ہے ہے حداہم ہیں، گر جمال تک "عیون الاثر "کا تعلق ہے اس میں جو علمی لور بلیخ مضامین و تحقیقات بیش کی گئی ہیں اس کی در ان لور بیش می گئی ہیں اس کی در ان لور گئی ہیں اس کی گر ان لور گئی ہیں اس کی در ان کے میر ان کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ عوام اس کی گر ان لور گیر ان تک ضمیں بینچ سکتے۔ اس لئے یہ کتاب اپنی اہمیت کے باد جود آیک مخصوص طبقے کے لئے ہی مفید ہو سکتی ہے ہر طبقہ لور معیار کے لوگ ہے ہیں ہو سکتے۔ اس طرح سرت مشمن شمای بھی ہے۔ اس لئے مؤلف نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا کہ ان دونوں کتابوں کی سخیص کر کے سیرت کے موضوع پر ایک مفتشل و مر بوط کتاب مرتب کریں جو خہ کورہ دونوں کتابوں کے بر ظاف عوام و خواص دونوں طبقوں کے لئے کیاں طور پر مفید ہو۔ خواص کے لئے استفاد اور معتبر سیرت و تاریخ کی کتابوں ہے متحد ہونے کے ساتھ عام فیم پر جن کا انہوں نے بیشتر جگہ حوالہ بھی دیا ہوئی اپنے استفاد اور معتبر سیرت و تاریخ کی کتابوں ہے متحد ہونے کے ساتھ عام فیم انداز میں ہے جس میں تمام منتشر واقعات کو مر بوط کر کے تشکس کے ساتھ عر تب کر دیا گیا ہے اس کے نتیجہ بیں واقعات کی تر تیب سے دلیج بیں بھی بیدا ہوتی ہے اوروہ علماء و عوام سب کے لئے قابل فی بین عام نیس میں واقعات کی تر تیب سے دلیے قابل فی بین عات ہیں۔

اس کاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک واقعہ کے ذیل میں جتنی مخلف و مقرق روایات فراہم ہوتی ہیں یہ ان میں ہے اکثر کو چیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ان روایات میں ہے ممکن طور پر تعناد کو دور کر کے موافقت اور نظابق پیدا کرنے کی کو شش کرتے ہیں جس سے مخلف تاریخی واقعات کا ایک دوسر سے جو ژپیدا کرنا ممکن ہوجا تا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ اس میں بھتی توی اور ضعف روایات چیش کی مخی ہیں مؤلف نے اکثر ان کا مافذ بھی ذکر کر ویا ہے۔ اس طرح جمال روایات کے تحت قر آئی آیات آر ہی ہیں دہاں بعض جگہ مؤلف نے اس مافذ بھی ذکر کر ویا ہے۔ اس طرح جمال روایات کے تحت قر آئی آیات آر ہی ہیں دہاں بعض جگہ مؤلف نے اس آیت کا شان نزول ، اس کی مخلف تغیر میں اور اس کے بعد ترجی مغموم کو چیش کر دیا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ اس آیت کے شان نزول کا تاریخی واقعات سے دبلا معلوم ہوجا تا ہے بلکہ اس کے متعلق علاء و مغمر میں نے جو تحقیق وکاوش کی ہے اس کا نجو ڈساسے آجا تا ہے۔

ای گئراتم الحروف نے اس ترجے میں میں پیلو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ ترجے میں، میں نے اس بات

کابطور خاص خیال رکھا ہے کہ اردودال عوام کے مزاج کے مطابق جمال واقعات میں مزید تفصیل اور تشریح کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے اوراپ ہم زبانوں کے مزاق کو جملوں کی تر تیب میں ملحوظ رکھا جائے تا کہ بیان میں روانی اور سااست کے ساتھ وہی زور بیان اور شوکت الفاظ باقی رہ سکے جواصل زبان میں کماب کا آخیا نہوا کرتی ہے۔ ان تفصیلات کو اگر رواج کے مطابق حاشیہ میں واضح کیا جائے تواس ہے واقعے کی تفصیل تو سامنے آجاتی ہے۔ مر جملوں اور اصل بیان کی روانی باتی منیں رہتی ، بلکہ بسااو قات پڑھنے والا اصل کو پڑھنے کے ساتھ حاشیہ و کیمنے کے لئے تسلن کو توڑنا گوارا نہیں کر تااور اس کے بتیجہ میں اس حاشیہ اور تشریح کی افادیت میں دو بوجاتی ہے۔ اس لئے راقم الحروف نے تمامتر تشریحات کو جن کا تعلق پر اور است اصل واقعہ اور موضوع ہے ہے۔ اس لئے راقم المحروف ہے ہی مشروری ہیں۔ اس مسلسل اور روانی بھی ختم نہیں ہوتی اور ضروری تشریحات ساتھ ساتھ نظر ہے گزرتی رہتی ہیں۔ جو واقعہ کے لحاظ ہے بھی ضروری ہیں اور ترجیے میں اردو تشریحات ساتھ ساتھ ساتھ نظر ہے گزرتی رہتی ہیں۔ اس سلسل میں اس کماب ہے ترجے اور ترتیب کے ساتھ ربان کا اسلوب پیدا کرنے کے لئے بھی ضروری ہیں۔ اس سلسل میں اس کماب ہی تشریحات کے سلسلے میں مواقعات کے سلسلے میں بھی جگہوں پر اس کے متعلق آگر کوئی اہم نوٹ ہو وے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض واقعات کے سلسلے میں بچھ جگہوں پر اس کے متعلق آگر کوئی اہم نوٹ ہو وے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض واقعات کے سلسلے میں بچھ جگہوں پر اس کے متعلق آگر کوئی اہم نوٹ ہو و

بچھے امیدہے کہ اس سلسلہ میں جو ضروری مشورے ہول گے قار ئین ان سے مجھے ضرور مطلع فرمائیں گے۔ نیز اس تر تیب کے سلسلہ میں جو خامیاں ان کو محسوس ہول گی ان پر طعنہ زن ہونے کے بجائے مجھے مخلصانہ طور پر ان کی طرف توجہ دلائیں گے تاکہ ان کاازالہ کیا جاسکے۔

ان سطور میں اپنے مشفق و محترم اسا تذہ وار لعلوم ویوبند کا شکریہ اواکر نامیر سے لئے ایک ایسافریشہ ہے جس سے میں چند الفاظ تشکر کے ذریعہ عہدہ ہر آنہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں میر سے مشفق و محترم اساذہ مولانا انظر شاہ صاحب تشمیری کا نام سر فہر ست ہے لور ان سے جو تعاون اور مخلصانہ رہنمائی مجھے حاصل ہوئی ہے اس کے اظہار کے لئے اگر میں چندر سی الفاظ تشکر کا سمار الول تو حیقت میں میر سے جذبات ولی کو مجھ سے شکایت ہوگی۔ موصوف محترم نے میر سے لئے جس فیاضانہ اور مشفقانہ انداز میں اپنے وقت کا ایک حصہ و قف اور صرف ہوگی۔ موصوف محترم نے میر سے لئے جس فیاضانہ اور مشفقانہ انداز میں اپنے وقت کا ایک حصہ و قف اور صرف کیا میں اس کو ان کا ایک ایسا ایار سمجھتا ہوں جو میر ہے ول پر نقش ہے اور جس کے صلہ کے لئے میری کم مائیگی حمر ان سے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ ہے دست بدعا ہوں کہ میری اس محنت وخد مت کو قبول فرمائے اور عوام وخواص میں اس کو مقبولیت عطاء فرمائے جس کی ہے اپنے مبارک موضوع اور دنیا کے بلند ترین انسان کی طرف انتساب کی وجہ ہے مستخل ہے ،اللہ تعالیٰ اس خد مت کو میرے لئے سعادت و نجات کا باعث بناد ہے۔ آمین۔

محداثكم قاسمى

۵/ فروری ۱۹۲۹ء - ۲ ذی تعده ۱۳۸۸ ساه بروزیده

#### بهمانڈالرطنالرحیم معمل مبھیر مید

### از قبله محترم ومکرم تحکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طبیب صاحب مد ظله مهتم دار تعلوم دیوبند

کوئی قانون یاد ستوراگر اوراق و کتب یا قراق دساعة کے ذریعہ ہم تک پنچاہے تو ہم اے علمی دستور کھتے ہیں اور وہی دستور جب کی شخصیت اور ذات ہے عملا سرزد ہو کر سامنے آتا ہے تو ہم اے عملی دستور کھتے ہیں،ای طرح دین خداد ندی نبی کے ذریعہ جب اوراق و کتب یا قرات دساعت کے داسطہ ہا است تک پنچاہے تو اے دسمین آتا ہے اور مقدس شخصیت ہے سر ذر تو اے دسمین ہو کر عملی نمونہ کے طور پر نمایال ہو تاہے تو ای کو سیر تیا اسواہ حسنہ کما جاتا ہے اس لئے دین اور سیر ت ایک ہی حقیقت کے دو بہلو ہیں جن میں مصداق کے لیاظ ہے کوئی فرق نہیں صرف مغموم اور رخ کے لیاظ ہے عنوانی فرق نہیں صرف مغموم اور رخ کے لیاظ ہے عنوانی فرق نہیں صرف مغموم اور جبکہ انبیاء معمومین فرق ہے۔ بس نمی جو پنچادے دو آن نہیں ہو سکتا تو دین اور سیر ت میں بھی کمال مطابقت کی دجہ ہے کوئی فرق ممکن نہیں ہو سکتا تو دین اور سیر ت میں بھی کمال مطابقت کی دجہ ہے کوئی فرق ممکن نہیں ہو

بجروین جیسے دو حصول میں منعظم ہے ایک عقیدہ اور ایک عمل میاشر عی اصطلاح میں ایک ایمان اور ا يك اسلام كد ايمان كالتعلق قلب سے بور اسلام كا قالب سے ايسے بى سيرت بھى النى دو حصول ظاہر اور باطن میں منعم ہے۔ ظاہری حصہ میں عبادات ،معاطات،معاشرات،اجتاعیات،تعلیمات، تدبیرات اور غرزوات وتصرفات كملائميں مے جن ميں كوئى مقدم ہے اور كوئى مؤخر ہے كوئى سبب ہے اور كوئى متيجه اور ياطنى حصه میں عقائمہ ،اخلاق ،مقامات ،افکار ، جذبات ،وار دات ،الهامات ، فراست و بصیرت اور نور باطن وغیر ہ سب داخل ہو کر سیرت باطن کملائیں سے کہ ان میں بھی وہی تقدیم و تاخر قائم ہے جو ظاہری کمالات میں تفاالیت سيرت كے دائرہ ميں أيك اور حصد بھى شامل ہے جو دين كے دائرہ سے الگ ہے اور وہ نبى كے خلتى اور مكو يلى فضائل د كمالات بي جن كے لئے امت مكلف نہيں ہوسكتی تحى اس لئے اصطلاحی طور پراسے دين ميں شامل نہیں کیاجاتا جس میں شائل حلیہ مبارکہ ،سرایائے مقدس جال ڈھال، حیات و مجزات وغیر ہشامل ہو کر سیرت كالك اہم فرد بن جاتے ہيں۔ يس دين كمالات نبوى كانام ب اور سيرت من كمالات كے ساتھ جمالات ميمى شامل میں اس لئے سیرت کا دائرہ دین سے زیادہ وسیع ہے۔ سیرت کے دونوں عملی پہلویعتی باطنی اور خاہری كمالات يملے انبياء يروار و موتے بيں جو بارگاه حق كى طرف سے دنياميں نمونہ عمل بناكر بيميع جاتے بيں اور پھران كى عصمت و صداقت اور رسالت كے واسط مد سارى امت اس كى يابند ہوتى ہے،اس كے ايمان ہو يا اسلام ،اصل میں انبیاء کا ہوتا ہے اور پھر ان کی تا نیر اور طفیل سے امتوں میں سر ایت کر تا ہے جو ور حقیقت ان کے بی ایمان اور اسلام کاظل اور پر تو ہو تاہے جیسے مادیات میں اصل نور آفاب کا ہے۔ آفاب کی تا فیر اور نور انی سابیہ (دھوپ) پڑنے سے درو دیوار اور صحراد کو ہسار سب روشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقتا وہ روشنی اور جیک

چىك وكى مكان كى نىس بلكه د مغوب كى بهوتى ہے۔

ای طرح نجوم ہدایت انبیاء کے ایمان واسلام کی دھوپ جب استوں پر پڑتی ہے بشر طیکہ دہ ال نورانی افزانی کی طرف رخ کئے ہوئے ہوں اور نفسانی جابات ور میان میں حائل نہ ہوں تو وہ بھی ایمان واسلام سے روش ہوکر مومن و مسلم کملانے لگتے ہیں کئی یہ ان کی ایمانی چک د مک خودان کی اپنی نہیں ہوتی انبیاء ہی کے ایمان واسلام کی ہوتی ہے آگر انبیاء ان کی طرف رخ نہ کریں یایہ خودا پی سوء استعدادی کی وجہ سے ان کی طرف رخ نہ کریں یا یہ خودا پی سوء استعدادی کی وجہ سے ان کی طرف رخ نہ کریں یا یہ خودا پی سوء استعدادی کی وجہ سے ان کی طرف رخ نہ کریں اور ختی ان میں ایمان واسلام کی روشی ان میں آسکتی۔ اس لئے کما جاسکتا ہے کہ امت ور حقیقت انبیاء کے ایمان واسلام کے حق میں نمائش گاہ یا جلوہ گاہ ہوتی ہے جن میں ہو کر نبی کا ایمان گزر تا ہواد دہ ایمان سے روشی نظر آنے لگتے ہیں۔ جیسے آئینہ میں آگر آفاب کا عکس اتر آئیا وردہ و گھا می تو اس میں ہو تا بلکہ محض سورج کے عکس کا اثر ہو تا ہے آگر آفاب ذرارخ پھیر لے یادہ دہ ت کی کسی اپنی روشنی کو دہ ان کی دوشی ہو جائے تو اس دم اس کی روشنی کو رسادی چمک د مک عائب ہو جائے گاریہ اس کی روشنی کو رسادی چمک د مک عائب ہو جائے اگر یہ اس کی روشنی کو رسادی چمک د مک عائب ہو جائے اگر یہ اس کی روشنی کو رسادی چمک د مک عائب ہو جائے اس کی روشنی کو رسادی چمک د مک عائب ہو جائے اگر یہ اس کی ایمان انبیاء کا ہے الیوں انبیان کھی مومن و مسلم کملا نے لگتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب سے کہ جب سیرت بھی ای ایمان واسلام کے دومر ہے درخ کانام ہے تو یمال بھی یہ ہی سجھ لیتا عاہم جب ہو گئا کہ جب بک کی امت پر سیر سا نیاء کی دھوپ نہ پڑے اور امت ایم سیر سیاک نہ آجا گئا ہے ہوا گئا ہوا ہوا گئا ہوا ہوا گئا ہوا ہوا گئا ہوا ہوا گئا ہوا گ

مول\_اً گرعد الت شعار راویول کی روایت حد تواتر تک مپنجی موئی مو تولول در جه کااطمینان حاصل مو**گ**ادرنه کم از کم ر او یوں کا سلسلہ متصل ہوئے اور ان کے قیم وعدالت کے ثبوت کے بعد فی الجملہ اور بفذر ضرورت اطمینان پھر بمحى حاصل ہوجائے گالیکن آگر روایت بی سرے سے نہ ہوا فواہ محض ہویار دایت ہو تور لویوں کا پیتہ نہ ہو محض اسم ردايت بويدلوى بول مرجمول الحال بول جن كاصدق وكذب سب يردة خفايس بوياكوئي ايك آدمدرلوى انفاق ے معلوم الحال مجمى موممر تشلسل كے ساتھ روايت كاسلسله اصل وائى غرجب تك ندينچا مو تو آخر كياوجه ہوسکتی ہے کہ آدمی ان کی تومانے اور اپنی عقل کی نہ مانے اور خواہ کؤاہ لکیر پیٹ کر خود کو اور اپنی سیرۃ کو مجمول الحال لو کول کے حوالہ کر دے اور الیم سیر تول کو کسوٹی بنائے جن کا بنا کوئی وجو د نہ ہوچہ جائے کہ وہ وہ مرول کے وجو د کے عیب د تواب د کھلانے کی کوئی صلاحیت رکھتی ہول۔ اندریں صورت جبکہ انبیاء سابقین کی سیر تنس ہی منضبط میں اور کسی حد تک زبان زو بھی ہول تووہ پر و روایت پر میں آئیں کہ ان کے شوت وعدم کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے اور ایک سیرت سازی کا طلب کار این سیرت بنانے کے لئے ان کی طرف رجوع کرے درنے کوئی بتائے کہ سیرت موی و علیا و نوح واراہیم علیم السلام پر آج کون ی منتد کتاب د نیامیں موجود ہے۔ حتی کہ خود توراة والمجيل اور زبور كى اصل كالمجي ان سے كوئى پية نہيں چلنا كه ده كب اتريں، كس طرح اتريں، كس ير اتریں، کسنے انہیں جمع کیااور لکھالور کن واسطول اور سلسلول سے وہ آج کے لوگول کے ہاتھوں تک پہنچیں۔ تو ان حضرات کی سیرت کی محمی کتاب کا توکوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔جب مبانی ند ہب ہی غیر مو ثق ہوں تو د ای ند ب کی سیرت توان معانی می سے بنی ہوہ کمال سے آجائے گی۔ بخلاف سیرت خاتم الا نبیاء عظم جس کا اسای اخذ تو قر آن ہے جس کے بارے میں صدیقہ عائشہ نے فرمایا تھا۔

وكان خلقه القرآن

آنخفرت الله کا سرت و افلاق بیر قرآن ہے جواس میں کھا ہوا ہے وہ کی کا در ایس میں کا اور سرت کر دارکی صورت میں موجود ہے۔ اس قرآن کی اور بالفاظ دیگر سرت نبوی کی سندوروایت کا قویہ مقام ہے کہ دو چار، وس پانچ راوپول کے واسطہ سے نہیں بلکہ بیٹیبر سے لے کر آج کے دور تک ہر دور میں تواتر کے ساتھ مسلسل ہے۔ ہر قران میں ہزاروں لا کھول حافظ موجود جنہیں ایک ایک ذیر زیر تک محفوظ، پھر اس کا ایک ایک کھر اور ایک ایک حرف کا ہوا اور شار میں آیا ہوا منصبط ہے۔ حتی کہ اس کی روایت کے ساتھ اس کی درایت، طرز اول ہزار مبصر افراد کی درایت، طرز اول ہزار مبصر افراد کی بیا ہوا منصبط ہے۔ حتی کہ اس کی روایت کے ساتھ اس کی درایت، طرز اول البر ایک ایک سرخ آل اور سم الخط تک کے تخطط کے لئے ہر دور میں ہزاروں ہزار مبصر افراد کی جماعتیں اور گردہ سرگرم عمل رہتے آرہ ہیں پھر قول و فعل رسول کے لئے خود صاحب رسالت کا اپنا کلام جسے ساتھ ہیں ان سرخ میں ایک منطبط، محفوظ اور اس در جہ اس کی روایت مسلسل کہ نیج میں انتظام کا فشان تک شدیث ہیں انتظام کا فشان تک کے دہ اصول تک بھی مرتب شدہ موجود کہ اس کی تاریخ بی ایک مستقل فن بن میں گی۔ جس میں ہزار ہا قسانیف سے دہ اس کی بعنی بھی حفاظت کی جاتی پر محل تھی۔ مسلمانوں کے دہ اصول تک بھی ہو اعت کی کہ قوم توریت وا نجیل، قوم زیر داور قوم صحف ابر اہیم اپنے نوانی تو تو توریت وا نجیل، قوم زیر داور قوم صحف ابر اہیم اپنے نوانی تو شول کی بھی ہو دو تو میں اور ایک کی بھی ہو تو توریت وا نجیل، قوم زیر داور قوم صحف ابر اہیم اپنے نوانی تو شون کی بھی ہو تو توریت وا نجیل، قوم زیر داور قوم صحف ابر اہیم اپنے تو تون نور ان کی بھی ہو دو تو توریت وا نجیل، قوم زیر داور قوم صحف ابر اہیم اپنے تو تون نور ان کی توریت وا نجیل، قوم زیر داور قوم صحف ابر اہیم اپنے تو تون نور ان کی تون کی دور میں کی تون نور دور تون کی تون کی دور میں کی تون کی تون کی تون کی تون کیں کی تون کی

آج قر آن وحدیث اور تاریخ بی نمیں بلکه مسلمانول کی ہردین فن کی کتب کی روایت مجی تشکسل کے

ساتھ ان کے آخری ماخذوں تک پینی ہوئی لے گا، لیکن توریت وا نیسل اور زبور اور وید کا موئی وعنی وواؤو علیما السلام اور بر ہماتی تک کوئی ثبوت نہ مل سے گا۔ اس صورت میں غور کیا جائے کہ حجہ رسول اللہ علیہ کی سیرت سازی کا کام کر سکتی ہے یاان نام بردہ شخصیتوں کی سیرت جن کا کوئی روا ہی وجود ہی نہیں کہ ان کا کچھ انہ ہیں ہی وہ تضاوہ تعارض ہے کہ تش وروایت تو بہا کہ انہ ہی ہی وہ تضاوہ تعارض ہے کہ تش وروایت تو بہا کہ ہے عقل بھی اصلیت کا پینہ نہیں چلاستی۔ ہی واقی واعتاد کہ آئے بند کر کے آدمی عملی دنیا میں اس پر جھک جائے اور مطمئن ہو کر اپنی سیر ہنائے صرف سیرت عام الا نبیاء بھی اور اس کے ماخذ قر آن وحدیث ہی کو حاصل ہے اور وہ کی برخہ کر دنیا کو اپنی سیر ہنائے کی وہ عوت عام وے سکتی ہیں۔ پھر جبکہ اس سیرت کے ماخذ قر آن وحدیث مضابہہ ور وہ ہی بالہ کی تغیر و تبدل کے اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہے ، اور اور ھر قرون مابعد کے لئے بھی ان کی مشابہہ میں آچکا ہے جو پورا ہوا اور ہورہا ہے کہ چودہ سوسال تک مشابہہ میں آچکا ہے جو پورا ہوا اور ہورہا ہے کہ چودہ سوسال تک مشابہہ مناظمت وصیات بھی تغیر و تبدل کے اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہے ، اور اور ھر قرون مابعد کے لئے بھی ان کی حفوظ ہی آئیدہ بھی تا ابد محفوظ ہیں آئیدہ بھی تا بد محفوظ ہی آئیدہ بھی تا بد محفوظ ہیں ہی تو پوری و زبا میں ہی تا ہد محفوظ ہی بھی بیغیر انہ سیرت محمدی بھی ابدی ہے جو کبھی مفنوالی نہیں جبکہ اس کے ماخذ آبد قرار ہیں ۔ پس کی بغیر انہ سیرت کے جو یا کے لئے آگر سیرت نبوت درکار ہوگی تو پوری و زبا میں ہی ہی ہوری ہو سکتی ہی بغیر انہ سیرت کے جو یا کے لئے آگر سیرت نبوت درکار ہوگی تو پوری و زبا میں ہی ہی ہوری کہ میں ہو سکتی۔ اس کے واحد کی کہ میں طلب صرف اس کے وامن میں بناہ لینے میں پوری ہو سکتی ہو در سی جو کہی درس کی جو کردس کی کہ میں طلب صرف اس کے وامن میں بناہ لینے میں پوری ہو سکتی ہو اور سی جو کبھی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے گردس کی کہی دس کی کہ میں طلب صرف اس کے وامن میں بناہ لینے میں ہو سکتی۔ اور سکتی ہوں کوئی کر سکتی ہوں کی کہی دیا میں ہو سکتی۔ اس کے گردس کی کہی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ اور سکتی ہوں کی کہی دوسری کی کہی دوسری کی کہی دوسری کی کہی دوسری کی کوئی کی کہی دوسری کی کہی دوسری کی کوئی کر سکتی کر دوسری کی کوئی کی کردسری کی کوئی کر سکتی کر دوسری کی کر دوسری کی کر کر می کی کر دوسری

بلکہ میں آگے بڑھ کر عرض کرول گا کہ اگر انبیاء سابقین کی سیرت کی بھی کمی کو تڑپ ہواوروہ بھی اپنی سیرت کوروشن کرناچاہے تووہ بھی اے قر آن وحد بیث اور میرت خاتم المرسلین ہی میں وستیاب ہو سکتی ہے اس سے باہر نمیں مل سکتی، کیونکہ جس طرح پر سے دین خاتم الانبیاء جامع اویان ہے اور ہر دین کا مغزاور نچوڑ اس میں لے لیا گیا ہے جس کی محسوس ولیل خود سے قر آین ہے جسے نبیان لکل شنی فرمایا گیا ہے اور جس کو اویان پر عالب کرتے ہی کے لئے انارا گیا ہے۔ لیظھر کا حلی المدین سکلہ

اس طرح خاتم البنین محدر سول الله عظی سیرت مبارکه مجمی تمام انبیاء کی سیر توں کی جامع ہے جبکہ آپ کو قر ابن ہی نے بیر ہدایت بھی دی کہ یہ فبھدا ھے اقتدہ

اس کے اگر کوئی آج انبیاء سابقین کی مقد س سر توں کو بھی پچپا ناچا ہتا ہے تودہ سرت خاتم الانبیاء بی عمن میں انہیں پچپان سکتا ہے۔ اس جامع سرت میں سے سب سابقہ سیر تیں اس طرح روش نظر آئیں گا جیسے اسلام جیسے آفاب ہے آفاب ہے افات ہے ہی صادر شدہ ہوتی ہیں ہمر حال جیسے اسلام کی آسانی کتاب تمام کتب سابقہ کی جامع ہے ایسے ہی سیر ہ خاتم الانبیاء تمام انبیاء سابقین کی سیر توں کی جامع ہے اور جس طرح یہ آخری آسانی کتاب ابدی اور محفوظ ترین کتاب ہے جس کے ایک شوشہ میں بھی فرق نہیں آسکت جیسا کہ آج تک صدیاں گزرجانے پر بھی نظر نہیں آبالیہ ہی سیر ہ خاتم النبیتین بھی ابدی اور محفوظ ترین مسل جیسا کہ اب تک نہیں آبا چنانچہ آپ ہوگئی کی سیرت سیرہ ہے جس کے ایک شوشہ میں کوئی فرق نہیں آسکتا جیسا کہ اب تک نہیں آبا چنانچہ آب ہوگئی کی سیرت مقد سہ ذمی گئی گؤشہ کی ہویا جاتھ کی دو تا جاتھ کی دوست کی ہویا جاتھ کی ہوتھ کی ہویا جاتھ کی ہویا جاتھ کی جاتھ کی ہویا جاتھ کی ہویا جاتھ کی جو کیا جاتھ کی جو تا جاتھ کی جو کی جو کاتھ کی جو کاتھ کی جو کی گؤتر ہوتھ کی جو کیا جاتھ کی جو کیا جاتھ کی جو کی گور ہوتھ کی جو کی گور کی کی جو کی گور کی کی جو کی گور کی کی کی جو کیا جاتھ کی جو کی گور کی کی کر جو کی گور کور کور کی گور کی گور

جنداول نصف لول ک، علم کی ہویا عمل کی اخلاق کی ہویا کمالات کی ، دنیا کی ہویا آخرت کی ، تعلق مع اللہ کی ہویا تعلق مع الخلاق کی وغیرہ دغیرہ ہر ہر گوشہ زندگی کی سیرت نقل سیح اور سند متصل کے ساتھ کتب سیرت اور مآخذ سیرت میں محفوظ ہیں۔ پھر جیسے علمائے اسلام نے اس انحری دین کے تمام اصول و فردع ، عقائد واعمال اور علوم و تھم کی جرأت انگیز طریق پر حفاظت کی جس کی نظیر دنیا کی تسی امت میں نہیں ملتی۔ایسے ہی سیرۃ نبوی کی ترتیب و تدوین اور تفصیل و تبویب کو بھی محترا لعقول انداز میں کر د کھلایا کہ اس کی مثال بھی و نیا کی کوئی قوم چیش نہیں كرسكتى۔ پھرىيەسىرت كے رواة جمال اس كے راوى اور ناقل بنے وہيں كمال عقيدت سے اس كے سروكار اور عامل بھی ہے اور اپنے قلم وزبان ہی ہے شمیں بلکہ اپنے پورے قلب و قالب ہے اس کا تحفظ کیااور سیرت نبوی ﷺ کے علمی اور عملی نمونے و کھلاتے رہے اور و کھلاتے چلے آرہے ہیں۔ پس آج جس طرح قر آن نے ہی تمام کتب ساوی کوان کے علوم و مقاصد کے لحاظ سے زندہ اور محفوظ کر دیاہے اس طرح سیرت خاتم النبیّن عظی نے تمام انبياء كى سير تول كوزنده ادر محفوظ كياجواب-اس ليخاس خاتم الشير ميرت يرقلم اثفانا در حقيقت سار بانبياء کی سیر تول پر قلم اٹھانا ہے اور پورے عالم نبوت کی شرح کر دیتاہے اور ایک جامع البوات ذات ستودہ صفات کی سیرت کے مسمن میں ہرنبی کی سیرت کوواشگاف کردیتا ہے۔اس امت پریہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کا کوئی قرن اس احیاء سیرت سے خالی نہیں ہے جس طرح اسلام کے دوسرے گوشوں کے محافظین سے دنیاجھی خالی نہیں رہی۔ چنانچہ جمال اسلام میں حفاظ قر آن کا ایک جم عفیر ملتاہے جس نے قر آن کوایے سینوں میں رکھ کراس کی حفاظت کاحق اداکیا جمال مغترین کاایک عظیم گروہ ملتاہے جس نے مرادات البیہ کوداشگاف کر کے آیات اللی کوان کے مواضع پر چسیال کیا، جہال مخذ تمین کا ایک عظیم طبقہ ملتاہے جس نے کلام رسول سیالتے کی حفاظت اور غلط واختلاف ہے اسے بچانے کا بیزااٹھلا،اور جہال متکلمین کا ایک عظیم مجمع نظر پڑتا ہے جس نے عقائد نبوت کو ولائل وبرابین کے ساتھ منصبط کیا،اور جمال فقہاء کا ایک عظیم جمتھٹ نظر آتا ہے جس نے دین کے قرعی اور عملی مسائل کوتر تنیب دے کر باغ و ہمار کر کے و کھلا دیااور جہاں صوفیاء کا ایک حزب اعظم اور مقدس گروہ نظر یر تاہے جس نے حقائق باطن کو بطون غیب ہے نکال کر ظہور شہود تک پہنچادیا ، دبیں سیرت نگاروں کا بھی ایک یاک نزاد گروہ ملتاہے جو ہر قرن میں آنخضرت علیہ کی پاک زندگی اور اس کے تمام پاکیزہ کو شوں کو طبعی تر تنبول سے جع کر کے پیش کر تارہاہے جس سے سیرت نے ایک مستقل فن کی صورت اختیار کرلی اور اس میں ہزاروں

البعض سرتمی محقہ طاندا تداذیل لکھی گئی ہیں جیسے "البدایہ والنہایہ "کا جزء سرت بعض فقتی مسائل کی تر تیب برفقیماندا نداذ سے مرتب کی گئی ہیں جیسے "زاد المعاوفی مدی خبر العباد" بعض عاشقانہ اور صوفیانہ انداز سے کھی گئیں جیسے "شفاء قاضی عیاض "بعض مفاذی اور غزدات کو معیار بناکر تر تیب میں آئیں جیسے "سیرت ابن بشام "اور بعض محض مؤر خانہ حیثیت سے قلمبند ہو کیں جیساکہ عام کتب سیرت کا انداز ہو غیر اور الن ابن بشام "اور بعض محض مؤر خانہ حیثیت سے قلمبند ہو کیں جیساکہ عام کتب سیرت کا انداز ہو تمیں اور الن بال گران میں بعض وہ بھی ہیں جو تاریخ، تحدیث و تحقیق وغیر ہ تمام پہلوؤل کے اجتماع سے مرتب ہو کیں اور الن میں ان سب فنون کی ملی جلی مثالیں نظر آتی ہیں ان میں سے اہم ترین سیرت، سیرت حلیہ بھی ہے جو الامام الهام الشیخ علی این بربان الدین حلی گئے تھا سیرة نگار کا شاہ کار ہے جس کی امت نے ہر دور میں تلقی بالقبول کی ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب تمام کتب سیرت کے لئے ماخذ بنی ہوئی ہوئی ہوادہ مشکلات سیرت میں علماء نے اس کی طرف خاص طدیوں سے یہ کتاب تمام کتب سیرت کے لئے ماخذ بنی ہوئی ہوادہ اللہ المام الدار المام الدار المام المام کتب سیرت کے این الدر المام المام المام کتب سے دور میں علماء نے اس کی طرف خاص طدیوں سے یہ کتاب تمام کتب سیرت کے لئے ماخذ بنی ہوئی ہوادہ المام کتاب سے خالوں سے حدیات

كتابين تصنيف موكر نور افزائ عالم موتمي

ير ت طبيد أردو من من جلد اول نسف اول

اور متند بتلاہ بورانہیں قابل اعماد ثابت کیا ہے اس کے آگر اے اُم المتیر کماجائے تو بے جانہ ہوگا۔

الیکن سیرت کا یہ عظیم متند تاریخی ذخیر ہ عربی زبان کے قید خانہ میں نظر بند تھالور صرف علاء ہی کی اس تک رسائی ممکن تھی عام پڑھے لکھے لوگ اس سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے تھے صرف اس کے حوالے دکھید دکھید دکیو کر اپنی بیاس بھڑ کاتے رہتے تھے، ضرورت تھی کہ اسے اس برصغیر کے اہل ذوق عوام سے روشناس کر لیاجائے اور اردوز بالن کا جامہ بہنا کر اے ماہ ہندیہ کے علمی شبستان میں لایاجائے۔

حق تعالیٰ جزائے خیر عطافرہائے عزیز برخوروار سعاوت آثار مولوی محداسلم سلمہ قاسمی فاضل و ہوبند و واقعم شعبہ نشر واشاعت وامور عامد دار العلوم و ہوبند کو جنبول نے "سیرت طبیہ" کے بامحادرہ اور سلیس ترجمہ کا پیرااٹھایالور عملی طور پر شروع کر کے اس کی آیک قبط بھی تیار کرئی۔ عزیز موصوف کو فن سیرت سے جو تکہ پسلے ہیں ہی سے سے فاص لگاؤلور طبعی ماسبت ہے چانچہ اس سے پسلے ہوہ مجموعہ سیرت رسول بھاتھ کے نام سے اپی آیک ملیخ اور بلندیایہ تالیف شائع بھی کر بھی ہیں جو مقبول عام ہوئی اور بعض بعض تعلیم گاہوں کے نصاب میں بھی مجمع گاءوں سے زن وائی احق ہیں جو مقبول تعلیم میں انہوں نے اپنی خداد او ملکہ سیرت علیہ جسی مستند اور مافذ کتب و خیرہ سیرت سے ہندہ ستان کو روشاس کر ائیں انہوں نے اپنی خداد او ملکہ سیرت تالہ کی سے اس انہم سیرۃ کو اس خوبی سے اردوکا جامہ پستانا کو روشاس کر ائیں انہوں نے اپنی جو کہ سیرت نظر تربان کو دوسری زبان ہیں متعلی کر عانہ صرف د شواد بلکہ بعض مر طول میں نا ممکن ہو جاتا ہے جبکہ ہر زبان کے محاور اسالگ ہیں طرز بیان جدا ہے اور زبانوں کے لیس پشت ان کا تو می اور اجتماعی ذوق جداگانہ ہی سے محاور سے اور خوب کر خود دور کی ذبان میں من میں میں معافل کر ویتا کھی اور دوکا کو ترب کرتے ہوئے بیا کے نظر کر دور کر کا نظر کر انہ کو کو کو دور کی کو ترب کرتے ہوئے بیا کے نظر کی دور کی معمون کا دور کو کا میاب سی کی ہے تاکہ میں بہنا بلکہ الفاظ کی دوشن معمون کا دور بھی باتی دور میں معمون کا دور بھی باتی دور می واقد کو ترب سے کی کامیاب سی کی ہے تاکہ اصل معمون کا ذور بھی باتی دور می دور کی دور میں دور میں معمون کا دور بھی باتی دور میں بوائی دور بھی باتی دور میں دور کی معمون کا دور بھی ہی تھی کے اور اس کے کو کو سیت سے اور دور میں دور میں معمون کا دور بھی ہوں کو میں معمون کا دور بھی ہوں کو میں معمون کا دور بھی معمون کا دور بھی دور میں معمون کا دور بھی دور کی دور بھی اس معمون کا دور بھی دور کی دور بھی ہوں کو دور می دور کی دور کی معمون کا دور بھی دور کی کو کی دور کو کو کیک کو کی کو کی دور کی کو کی کو کیا کو کی دور کیا کو کی کو کیا کو کی دور کی کو کی کو کیا کو کیا کو کی کو کیت کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو

جتہ جتہ اس ترجمہ کو احقر نے دیکھا ہے جے فہ کورہ انداز پر پورااتر تا ہواپایا، ترجمہ کی بڑی خوبی سے محسوس ہوئی کہ دہ ترجمہ نہیں معلوم ہو تا۔ار دوزبان کی ایک متعقل تصنیف معلوم ہوئی ہے، کیو نکہ جا بجاتر جمہ کے ساتھ اس میں مفید تشر بحات بھی قو سین میں دی تی بیاس لئے اسے ترجمہ سیر ت حلیہ کئے کی بجائے اگر اردو سیر قطیہ کماجائے تو ہے کل نہ ہوگا بکہ یہ کمنا بھی شاید مبالغہ سے خالی ہوگا کہ اگر خود مصنف سیر قطیہ بھی اسے عربی میں لکھتے کے بعد اس کے مضامین کو اور دو میں لکھتے تو اس کی تعبیرات شایدو ہی یاس کے وگ بھی بھی اسے عربی میں لکھتے کے بعد اس کے مضامین کو اور دو میں اسے بھی انشاء اللہ اس اردو سیر ت حلیہ کود کھی بی امید ہے کہ انشاء اللہ اس اردو سیر ت حلیہ کود کھی کی ہو تھی جو عزیز موصوف کو اپنے نمی کر ناظرین دی لطف اٹھا سکیں گے جو اصل کود کھ کر دہ حاصل کر تے۔ حق تعالی شانہ ، متر جم موصوف کو اپنے نمی کی کر ناظرین دی لطف اٹھا سکیں گے جو اصل کود کھ کر دہ حاصل کر تا خیر عطافر مائے اور اس ترجمہ کو قبول فرما کر دارین میں جزاء خیر عطافر مائے اور اس ترجمہ کو قبول فرما کر خواص وعوام بنائے گایں دعاء از من واز جملہ جمال آئیں باد۔

محدطیب مهتم دارالعلوم دیوبند ساله ۱۲ مهمم

# حالات علامه حلي

### مؤلف سيرة الحلبيه

علامہ حلی و سی اور میار ہوں صدی ہجری کے ایک نمایت جلیل القدر اور صاحب عظمت عالم ہیں۔
آپ کا اصلی نام علی ابن ابر اہیم این احمد ابن علی ابن عمر عرف نور الدین ابن بر ہان الدین حلی قاہری شافتی ہے۔
مسلک کے اعتبارے شافتی ہے نمایت بلند مرجہ عالم اور متبول و مشہور مشائ ہیں ہے ہیں۔ زیروست اور تھوس علم کی وجہ ہے ان کو امام کمیر لور علامہ زمال کما گیا، ان کے دسیے علم اور مطالعہ کی وجہ ہے بی ان کے متعلق کماجاتا ہے کہ بید علم کے بیاڑوں ہیں ہے آیک بہاڑی ان کے دسیے علم اور مطالعہ کی وجہ ہے بی ان کے متعلق کماجاتا ہے کہ بید علم کے بیاڑوں ہیں ہے آیک بہاڑی ان کے دسیے علم اور علم کا آیک ایسا سندر ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں، نمایت شخیق، خوش اخلاق اور و سی است صاحب مرتبہ تھے کہ ان کے پائے کا کوئی و در ساتھ ساتھ امن نظر نہیں دکھتے تھے، علم عالم نہ تھا ہے تھا تھے ان کی نظر نہیں دکھتے تھے، علم منایت مساتھ ساتھ و رہی کی فد مت میں گزاری اور نیا کو آپ ہے دیوں کی فد مت میں گزاری اور نیا کو آپ ہے دیوں کی فد مت میں گزاری اور نیا کو آپ ہے بیاس علم کی بیاس بجھانے کے لیے کہا تھ دی ہی کہا تھا کہ بیاں علم کی بیاس بجھانے کے لیے آپ کو الل ال کیا تھا۔ عوام و خواص و دنوں طبقوں پر آپ کار عب اور و بدبہ تھا مگر اس رعب اور بعیت تھے۔ علم کی گر ان کا بیاس رعب اور بعیت تھے۔ علم کی گر ان کا بیا صال تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے در س میں برلہ بی کو اور لطبغہ کوئی بھی فر ملا کرتے تھے۔ علم کی گر ان کا بیا صال تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے در س میں برلہ بی کو را طبغہ کوئی بھی فر ملا کرتے تھے۔ علم کی گر ان کا بیا صال تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے در س میں برلہ بی کو را طبغہ کوئی بھی فر ملا کرتے تھے۔ علم کی گر ان کا بیا صال تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے در س میں برلہ بی کو را طبعہ کوئی بھی فر ملا کرتے تھے۔ علم کی گر ان کا بیا صال تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ کی گر ان کا بیا صال تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے در س میں برلہ بی کو دور دور اور اور تھے۔

میں میں میں میں میں ایس کے دور میں زبر دست عالم اور شیخ تنے تمر جب بھی ان کے پاس علامہ حلی کا گزر ہوجا تا تواہیے درس سے اٹھ کر نمایت پُر تپاک استقبال کرتے۔علامہ حلیؓ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور اپنی مند

خاص پر جمال ده درس دیا کرتے تصفال مدکو بخماتے۔

آب مشمر ولئی ہے دولیات نقل کرتے ہیں اور کئی سال ان کے پاس گزار ہے، ان کے علاوہ شماب ابن قاسم ، ابراہیم علقمی ، صالح بلقیتی ، ابوالنصر طبلاوی ، عبدالله شدوری ، سالم شبشری ، عبدالکریم بولائی ، محمد خفاجی ، منعور خواتی اور محمد المیمونی ہے دولیات نقل کرتے ہیں۔ یہ تمام حضر ات شافعی ہیں۔ ان کے علاوہ امام علی ابن غانم مقدی حنی ، محمد نجیری حنی ، سالم سہنوری مالی ، محمد ابن ترجمان حنی ، محمد الز فزاف اور شیخ عبدالبحیہ خلیفہ شیخ احمد بدری ہے بھی دوایت بیان کرتے ہیں۔

ان کے شاکردوں کی تعداد بے شار ہے۔ مخصوص تلاندہ میں سے بینے النور العبر المسیّ، شیخ سمّس محد الوسمی اور چیخ سمس محد الخریری وغیرہ ہیں۔

آپ بہت ی بلندیا یہ کتابوں کے مصنف ہیں جو مقبول اور مفید خاص وعام ہو تیں۔ آپ کی سب سے عظیم کتاب کی سب سے عظیم کتاب کی سب سے عظیم کتاب میں المامون "ہے۔

یہ کتاب تین جلدوں میں ہے اور شیخ محد شائ کی سیرت شامی اور حافظ ابوالفتح ابن سید الناس کی "عیون الاثر" کا خلاصہ ہے تکر ملامہ حلی نے اس میں بڑے مفید اور متنداضا نے فرمائے ہیں۔ آپ کی بیہ تالیف ہے حد مقبول و مشہور ہوئی وربڑے بڑے علماء نے اس کو نمایت در جہ سر ابا۔

اس کے علادہ آپ نے متعدد کتابوں پر حاشے کیکھے جن میں سے پچھ یہ ہیں۔ میج القاضی ذکریا، شرح منهان ازشخ جلال محلیّ ،ان کی ہی دوسر ی کتاب شرح در قات ،ابن امام کا ملیہ کی شرح در قات ، شرح التصریف از شیخ سعد ، نیز اربعین اور شائل نبویہ کی شرح نکھی۔اس کے علادہ جوان کی تصانیف ہیں دہ ان کتابوں کی شرح پر مشتمل ہیں۔

و الم شافعی کے جوار میں جو مدارس بیں ان میں جو سب سے ممتاز مدرسہ صلاحیہ تھا، آپ اس کے مشالُ اُ م

علامہ حلبی ۵<u>۹</u>2 ہیں مصریس پیدا ہوئے اور انمتر ۲۹ رسال کی عمریائی۔ ۳۳ واہ میں ہفتے کے دوز شعبان کی آخری تاریخ میں وفات پائی اور مصر میں قبر ستان مجاور بن میں دفن ہوئے رحمہ اللہ تعالی بیر حالات راقم الحروم نے خلاصتہ الائر ہے اخذ کیے ہیں۔

محداسلم قاسى

#### بسمالله الرحن الرحيم

#### *ښېرت حلبيډار دو*

### أغاز كتاب

حمدہ نتا ہے اس ذات باری کے لئے جس نے محد ثین کے چرول کو منور دروش کیا اور درود و سلام ہے اس مقد س ستی پر جس پر بہترین کلام (قر آن مجید) بازل ہوا، نیزان کی اولاد اور اصحاب پر جو نے اور پرانے دور بیل مقد س ستی پر جس پر بہترین کلام (قر آن مجید) بازل ہوا، نیزان کی اولاد اور اصحاب پر جو نے اور پرانے دور بیل فضیلت والے ہیں اور جب تک علماء سرت مبارکہ کو مرتب کرتے دہیں ہیشہ ہیشہ صلاق و سلام ہو۔
سیر ت نگار ان امت ..... اس کے بعد سے محترین فقیر علی ابن پر بان الدین طبی شافعی کہتا ہے کہ سیرت مصطفے علی ان ایم ترین کا مول ہیں ہے ہے جس پر بڑے بڑے علیء اور ملت اسلام کے بڑے بڑے والے تھا اور ملت اسلام کے بڑے ہوئے الماق تر بیات کہ بی حلال و حرام کو جانے اور بلند ترین افلاق سے متصف ہونے کا ذریعہ ہے۔ امام ذہری گے خیر الدیا والا تر ویعن و بیادی قربایا ہے۔ امام ذہری ترین میں سیرت بی کو ویا ہے عالم ہیں جنوں نے سب سے پہلے سیر ت پر کتاب تکھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسلام میں سیرت بی وہ پہلے عالم ہیں جنوں نے سب سے پہلے سیرت پر کتاب تکھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسلام میں سیرت الذی تعلق پر اولین کتاب "سیرت ذہری" ہے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص سے روایت ہے کہ میرے والد ہمیں رسول انٹد ﷺ کے غزوات و سرایا کے متعلق تعلیم دیا کرتے تصاور فرماتے تھے کہ اے میرے بینے اپیے تمہارے بزر کون کا نثر ف ہے اس لئے اس ذکر کو بھلامت دینا۔

اس موضوع پر جو بہترین کتاب مرتب کی گئی ہے اور جو بڑے بڑے علماء کے ذیر مطالعہ دہی ہے وہ حافظ ابوالفتح ابن سید الناس کی لکھی ہوئی میرت ہے کیونکہ انہوں نے اس میں یہ موتی اور جواہر جمع کئے ہیں اور انہوں نے اس میں سے موتی اور جواہر جمع کئے ہیں اور انہوں نے اس کانام "عیون الماثر" رکھا ہے۔ البتہ انہول نے اس میں اسناد احادیث کے ذکر کو بہت طول دیا ہے جس کی دجہ جس کی دجہ سے محتد ثمین کے لئے دہ بہت زیادہ قابل توجہ ہوگئی ہے۔ حافظ ابوالفتح محتد ثمین کے نزد مک بہت زیادہ قابل اعتماد ہیں کیونکہ وہ امت مسلمہ کے ممتاز علماء اور قابل فخر ائمہ میں سے ہیں۔ لیکن اب پست ہمتی کی دجہ سے ان کی کتاب کی طرف توجہ دی جاتی ہوارنہ طبیعتیں اسے قبول کرتی ہیں۔

اس کے بعد سیرت الشمس الشامی ہے،آگرچہ اس میں وہ الیمی الیمی چیزیں لائے ہیں جو تصنیفات کی خوبیوں میں شار ہوتی ہیں مگر اس میں الیمی چیزیں شامل ہیں جن کو اہل علم سب بی جانتے ہیں مثلاً معاد وغیرہ و حالا نکہ یہ بات ظاہر ہے کہ سیرت کی کتابوں میں سوائے موضوع اور من گھڑت روایتوں کے باتی تمام روایتیں مثلاً صحیح کے مشعبر من منقطع اور معضل شامل کی جاتی ہیں۔اسی وجہ سے زین العراقی نے ایک شعر میں فرمایا ہے۔

وَلَيْعَلَمُ الطَّالَبِ انَّ اليَّـيُّواَ تَجْمَعُ مَاصَحَّ وَمَا يَقَدُ انْكُواَ

طالب علم کوبہ بات جانی چاہئے کہ سیرت کی کتاب میں سیح اور غیر مقبول روائیتی سب جمع کی جاتی ہیں۔
امام احمد ابن حنبل اور دیگر ائمہ نے فرمایا ہے کہ جب ہم حلال اور حرام کے سلسلے میں کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو اس میں بہت تخی اور احتیاط کرتے ہیں اور جب فضائل اور اس جیسی دوسر کی چیزوں کا بیان کرتے ہیں ( تواحادیث اور روایات قبول کرنے کے سلسلے میں ) نرمی اختیار کرتے ہیں اصل بینی عیون الاثر میں یہ ہیں جس کو بہت سے اہل علم نے اختیار کیا ہے کہ غزوات اور اس فتم کے دوسرے دافعات کو جن کا تعلق احکام شرعیہ سے نہ و قبول کرنے کے سلسلے میں نرمی اختیار کی جائے اس سلسلے میں وہ سب روایتیں اور احادیث قبول کرلی جاتی ہیں جو حلال و حرام ( ایعنی احکام شریعت کے بیان میں ) قبول نہیں کی جاتیں کیو کہ ان روایتوں کا تعلق احکام شریعت سے نہیں ہو تا۔

وجہ تالیف ..... چنانچہ جب میں نے سیرت کی فد کورہ دونوں کتابوں کواس طریقہ سے دیکھا جس سے ان کوان کے دینی مضامین کے سبب نہیں ویکھا جاتا تو میں نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کتابوں کا خلاصہ آیک ایسے خوبصورت نمونہ کی صورت میں کردل جوخوش اسلوب اور خوش مزہ ہوادر جو مشائخ کے سامنے بور مے اہتمام اور روانی کے ساتھ برمعا جاسکے۔

اس فیصلہ کو عملی جامہ بہنانے کے لئے میں ایک قدم آھے بڑھاتا تھا تودوسر ایجھے ہٹاتا تھا کیو تکہ میں نہ تواس کا اہل ہوں اور نہ ان میں سے ہوں جو عملی میدانوں کی گھوڑ دوڑ میں مبقت حاصل کرتے ہیں ، یمال تک کہ جھے ایک ایس ہتی نے اس کا امر کیا اور ان را ہوں پر قدم بڑھانے کی ہدایت فرمائی جس کا تھم مانا واجب تھا اور جن کے تھم کی خلاف ورزی نہیں کی جاسکتی تھی جوز بروست صاحب فیم ،صاحب فیم ایس اور صاحب علم ہیں اور جن سے لوگوں کو نفع پہنچا ہے ،ان کے علم کا مقام ہے کہ بڑے بڑے صاحب علم اگر کسی مشکل مسئلہ میں الجھ جا کیں اور ان سے دریا فت کریں تووہ بغیر تو تف کے اس کو حل کرتے ہیں نہ کہی سے آئی کی را ہ سے سفتے ہیں اور اللہ جا کیں اور ان سے دریا فت کریں تووہ بغیر تو تف کے اس کو حل کرتے ہیں نہ کہی سے آئی کی را ہ سے سفتے ہیں اور اللہ جا کیں اور ان سے دریا فت کریں تووہ بغیر تو تف کے اس کو حل کرتے ہیں نہ کہی سے آئی کی را ہ سے سفتے ہیں اور اللہ حال کو حل کرتے ہیں نہ کہی سے آئی کی را ہ سے سفتے ہیں اور اللہ حال کی دریا فت کریں تووہ بغیر تو تف کے اس کو حل کرتے ہیں نہ کہی سے آئی کی را ہ سے سفتے ہیں اور اللہ حال کی دریا فت کریں تووہ بغیر تو تف کے اس کو حل کرتے ہیں نہ کہی سے آئی کی را ہ سے سفتے ہیں اور اللہ حال کی دریا فت کریں تووہ بغیر تو تف کے اس کو حل کرتے ہیں نہ کہی سے آئی کی را ہ سے سفتے ہیں اور اللہ کی دریا فت کریں تووہ بغیر تو تف کے اس کو حل کرتے ہیں نہ کہی سے آئی کی دریا ہے ۔

ا بی سب سند کے لحاظ سے احادیث کی تسمیل ہیں جن کی تنصیل یہ ہے۔ حدیث سیح ،اس حدیث کو کہتے ہیں جس جس سند کے لحاظ سے معتبر، صاحب عدالت اور مسلسل ہوں۔ حدیث سقیم اس کو کما جاتا ہے کہ اس کے راویوں میں سے کسی میں یہ صفات پوری نہ ہوں۔ حدیث مسلسل ہوں۔ حدیث سقیم اس کو کما جاتا ہے کہ اس کے راویوں میں سے کسی میں یہ صفات پوری نہ ہوں۔ حدیث مرسل وہ حدیث ہوں اور تابعی حضور علاقے کا قول خود مرسل وہ حدیث ہوں اور تابعی حضور علاقے کا قول خود منسل وہ حدیث منظم وہ حدیث ہوں حدیث محضل وہ منسل کی سلسلے میں سے ایک بیازا کدراوی کم ہوں حدیث معضل وہ حدیث ہوتی ہوں۔ اس کے علاوہ حدیث کی نور برت حدیث ہوتی ہوں۔ اس کے علاوہ حدیث کی نور برت کی حدیث ہوتی ہوتی ہوں۔ اس کے علاوہ حدیث کی نور برت

نہ تھکتے ہیں۔مغیبات اور غیر معلوم چیزول کے متعلق انہول نے جب بھی کھے بتلایا تو ایبا نہیں ہواکہ اس کے خلاف ہوا ہو۔ وہ شخصیت استاذ اعظم ، صاحب الملاذ الاكرم مولانا الشیخ ابو عبد الله ابوالمواہب محد فخر الاسلام البر الصديقي كى ب-

(ان میں بیہ خصوصیات) کیسے نہ ہول جبکہ وہ اسپنے والد کے منظور نظر متنے جن کا ذکر مشرق و مغرب میں پھیل ممیالور جن کی شهرت ہر گزر گاہ اور ٹھکانے تک پہنچ ممئی،جو دلی اللہ تھے اور ظاہر و باطن میں صاحب خدمت تھے،عارف باللہ تھے جن کے قطب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور جو مخالفوں کو ملانے والے تھے لیعنی مولاناالاستاذ ابوعبدالله ابو بكر محمدالبكري الصديقي -اس ميں كوئي تعجب بھي نہيں كيونكه وہ جن كي محنول كا متيجه يتنے وہ صدر العلماء العالمين،استاذ جميع الاستاذين مولانا الاستاذ محد ابو الحسن تاج العارفين البكري الصديقي تھے،اللہ تعالیٰ مجھ پراور میرے دوستول پران کی برکات کو باقی رکھے اور ہمیں آخرت میں ان کے تتبعین میں ہے فرمائے۔اب کا شمار مجتمدین میں ہو تا تفار مختلف علوم میں آپ کی متعدد تصانیف ہیں۔

چنانجے جب استاد موصوف نے مجھے اس کام کااس فرمایا تو میں نے اس کوان کی جانب سے (مسلمیل کار اور قبولیت کے لحاظ سے ایک عظیم بٹارت اور خوش خبری تصور کیا،اس کے بعد میں نے یہ کام اس پروردگار پر بھروسہ کرتے ہوئے شروع کر دیاجو ہر امیدوار کی امیدیں پوری کرتاہے اور جو قصد کرنے والے اور توقع کرنے والے کومایوس شیس کر تا۔

الله تعالى في السي كتاب كو آسال فرمليا وراك اليسة خوب صورت اسلوب ادريا كيزه اندازيس ممل كرا دیاجوند سفنے والول بربار گزرتی ہے اورند برصنے والے کی طبیعت اس سے اکتاتی ہے۔

## توصيح اصطلاحات وعلامات

اس كماب ميں ميں نے جواضا فيہ سيرت حافظ ابوالفتح ابن سيد الناس موسومہ "عيون الاثر" كے مقاليلے میں "سیرے سٹس انشامی" ہے کیا ہے وہ اگر طویل ہے تو اس کو ممتاز کرنے کے لئے اس کے شروع میں " قال "کا لقظ لکھ دیا ہے اور آخر میں "انتما" کالفظ لکھ دیا ہے لیکن اگروہ عبارت کم ہے تواس کے شروع میں لفظ اُک لکھ دیا ہے اور عبارت کے آخر میں ایساد ائرہ بنادیا ہے۔ مجمی مجھی یہ لکھ دیاہے کہ "اور سیرت شامیہ میں ہے کہ "مجمی چھوٹے قول کے شردع میں صرف" قال"لکھ دیا ہے اور بڑے قول کے شروع میں"ای"لکھ دیا ہے جس قول کے آخر میں وائرہ شیں ہے وہ اکثر "اصل" یعنی "عیون الاثر" ہے لیا گیا ہے کہیں کہیں میرے اضافات سیرت شامی اور عیون الاثر کے علاوہ دوسر ی کتب سے بھی لئے مجے ہیں جس کوان کتابول سے وا تغیت رکھنے والے جان سکتے ہیں ادر کہیں کمیں اس اضافہ کو اس طرح متاز کر دیا گیا ہے کہ اس کے شردع میں "اقول" لکھ دیا ہے نور اس کے آخر ميں"والله اعلم"لکھ دیاہے۔

نیز کمیں اضافہ کے شروع میں لکھاہے کہ "اور سیرت بشامیہ میں ہے" (ش سے پہلے ہ)جمال یہ لکھا ے کہ "اصل میں کما گیاہے"یا "اصل میں ذکرہے "وغیرہ تودہاں اصل سے مراد "عیون الاثر"ہے۔ میں نے " تصیدہ ہمزیہ "کے پچھ اشعار بھی نقل کے ہیں یہ تصیدہ شیخ شرف الدین بومیری کی طرف منسوب ہے جنہوں نے مشہور " تھیدہ بردہ " نظم کیا ہے ، یہ ایک زبردست شاعر اور عالم ہیں اور یہ اشعار تھیدہ میں شامل ہیں اور اپنے مفہوم ہے اس طرف اشارہ کرتے ہیں یہ اشعار ذوق کے لئے ذیادہ شیر سے ہیں بلکہ بعض او قات معنی کی د ضاحت کے لحاظ ہے اور زیادہ بمتر ہیں۔ میں نے امام سکی کے "ابیات تا کیہ " بھی مقام کے مناسب نقل کے ہیں، نیز صاحب عیون الاثر کے کلام میں ہے بھی کچھ اشعار نقل کے ہیں انہوں نے رسول اللہ اللہ کی شان میں جو نعتیں اور قصائد کھے ہیں وہ الن کے مجموعہ کلام موسومہ "بشری اللہیب بذکری الحبیب " میں ہے افذ کے گے ہیں۔ میں نے اس مجموعہ کا دم "انسان العیون فی سیرت الامین المامون " تجویز کیا ہے اور میں اس ذات ہے سوال کر تا ہوں جس کے سواکوئی سوال کے جانے کے لائق نمیں کہ اس کتاب کودہ اپنی د ضا کے لئے وسیلہ بنا دے۔ آھیں۔

#### باب اول (۱)

# هرسنبشريف.....

حضرت محميظ ابن عبدالله

(ترجمه)اورجب خداگاخاص بنده خداکی عباوت کے داسطے کھڑا ہو تاہے توبیہ (کافر)لوگ اس بندہ پر بھیڑ لگانے

اورييه عبدالتُدُنُّ أبن عبد المطلب"

"عبد المطلب كالقب" صفات وعمر ..... عبد المطلب كو "هيدة الحمد" بهى كهاجاتا تقااس كادجه يه تقى كه لوگ كثرت سے ان كى حمد لور تعريف كرتے ہے اس لئے كه معيبت كے دفت ميں ده قريش كا سهارا تھے لور تمام كامول ميں قريش ان عى كی طرف د يکھتے تھے۔ يہ قريش كے شرفاء ميں سے تھے اور اپنے كمالات لور نيك عمل كامول ميں قريش ان عى طرف د يكھتے تھے۔ يہ قريش كے شرفاء ميں سے تھے اور اپنے كمالات لور نيك عمل كے اعتبار سے اپنے مردار قريش تھے جن كاكوئى حريف اور مقابل نہيں تھا۔ يہ بھى كما كيا ہے كه ان كو هيدة الحمد اس لئے كما كيا كہ جب ده پيدا ہوئے توان كے مرميں شيبہ يعنی سفيدى تھى۔

ہم نشین تھا عبد المطلب کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ اس یہودی نے ایک مرتبہ کے کے بازار میں حرب ابن امتے کو یست برا بھلا کہا۔ حرب ابن امتے کو اس قدر غیرت آئی کہ اس نے یہودی کو حل کر دیا جب عبد المطلب کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے حرب ابن امتے ہم کشی اور دوسی ختم کر وی اور اس کو اس وقت تک نہیں جانے دیا جب تک کہ اس سے سواونٹ لے کر اس یہودی کے چیا کے بیٹے کو بردس کے احرام و حفاظت کے طور پر نہیں دے دیے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے عبد اللہ ابن جُدعان کو ابناہم تشین بنالیا۔ عبد المطلب بتام کا سیب ان کو عبد المطلب اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کے چیا مطلب جب ان کو ان کے بین میں مدینے نے مکہ لے کر آئے تو ان کو انہوں نے سواری پر اپنے پیچیے بٹھا لیاور وہ اس وقت بہت خراب بین مللب سے کوئی ان کے متعلق پوچھتا کہ یہ کون ہے حوال میں مقع پر انے کہ دول ہے میں انہوں نے ان کی حالت سنواری اور تب یہ بتالیا کہ یہ میر اجتمجا تو وہ یہ کہد دیتے کہ یہ میر اجتمجا ہے۔ میکی کر انہوں نے ان کی حالت سنواری اور تب یہ بتالیا کہ یہ میر اجتمجا ہوئے شریات جب بھی کوئی شخص ان کو عبد المطلب کے متعلق (ان کے خراب ختہ جال کی وجہ سے ) یہ کہتے ہوئے شریات جب بھی کوئی شخص ان کو عبد المطلب (یعنی مطلب کاغلام) کتا تو دہ اس کورو کتے ہوئے کہتے۔ ہوئے شریات جب بھی کوئی شخص ان کو عبد المطلب (یعنی مطلب کاغلام) کتا تو دہ اس کورو کتے ہوئے کہتے۔ ہوئی سے سے اس وقت جب بھی کوئی شخص ان کو عبد المطلب (یعنی مطلب کاغلام) کتا تو دہ اس کورو کتے ہوئے کہتے۔ ہے اس وقت جب بھی کوئی شخص ان کو عبد المطلب (یعنی مطلب کاغلام) کتا تو دہ سے کہ کوئی شخص ان کو عبد المطلب کاغلام) کتا تو دہ اس کورو کتے ہوئی کہتے۔

محران کے متعلق مہلی خبر ہی مشہور ہو گئی اور ان کو عبد الطلب کماجائے لگا۔ (ان کابہ نام پڑجانے کے متعلق مہلی خبر ہی مشہور ہو گئی اور ان کو عبد الطلب کماجائے لگا۔ (ان کابہ نام پڑجانے کے متعلق ایک دجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ) چو نکہ شیبہ کو ان کے پچامطلب نے پالا تھالور عربوں کی یہ عادت تھی کہ ایسا سیم بچہ جس کو کوئی دوسر المجنس پرورش کرتا تھااس کو پالنے والے کا عبد بعنی تھام کہتے تھے۔

شر بفانہ اخلاق ..... عبد المطلب إلى اولاد كو تھم و بيتے تھے كہ وہ ظلم اور سر تشى نہ كياكريں وہ ان كو شريفانہ اخلاق اخلاق اختيار كرنے كى تقييحت كرتے تھے دہ كاكرتے تھے كہ خالم آدى اختيار كرنے كى تقييحت كرتے تھے دہ كماكرتے تھے كہ خالم آدى و نيا ہے اس وقت تك نبيس جاسكتا جب تك كہ اس ہے انتقام نبيس لے لياجا تا اور وہ اپنی سز اكو نبيس پہنچ جاتا۔ يبال تك كہ ابل شام ميں ہے ايك خالم آدى اپنى سز اكو بہنچ بغير مركيا چنانچہ عبد المطلب ہے اس كے متعلق يوجها تو انہوں نے بچھ و يرسوچا اور اس كے متعلق يوجها تو انہوں نے بچھ و يرسوچا اور اس كے بعد كما۔

"فدا کی قتم اس عالم کے پیچے ایک اور عالم ہے جس میں احسان اور نیک کام کرنے والے کو اس کے احسان کی جزادی جاتی ہے اور بدی کرنے والے کو اس کی بدی کی سر المتی ہے۔ اس لئے ایک ظالم آدمی کا حال یہ ہے کہ آگر وہ اپنی سز اکو بہنچ بغیر اس و نیا ہے اٹھ گیا تو وہ سز ا آخرے میں اس کو تیار نے گی "

مرک بت بر ستی و افر ار تو حید ..... اپنی آخری عمر میں انہوں نے بت پر ستی چھوڑ دی تھی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو کئے تھے۔ ان کے ایسے بہت سے طریقے ہیں جن کو قر آن پاک نے باتی رکھا ہے۔ ان کے جو طریقے کے بین ان میں نذر (منت) کو پورا کرنا، محرم عور تول سے نکاح کا حرام ہونا، چور کے ہاتھ کا ثنا، نو مولود لڑکوں کو زندہ دفن کرنے اور قل کرنے کورو کنا، شر اب اور زنا کو حرام قرار ویٹالور بہت اللہ کے گرد شکے ہو کر طواف کرنے کو منع کرنا شامل ہیں۔ (کذانی کام سیوا بن الجوزی)

اسلام نے آکر ملت ابراہیم کی عمیل کردی ہے جو کہ بعثت نبوی تنظیفہ سے بہت تکہا مستح ہو چکی مخی اور لوگ اس کو ممل طور پر فراموش کر چک ہے اس دور کو دور جا بلیت اور ان لوگوں کو جہلاء کما جا تاہے۔ مگر چو تکہ یہ شریعت ایک عرصہ تک وہاں جاری و سادی و سادی رہ بچکی مخی اس لئے بچھ لوگ غیر شعوری طور پر (بقیہ اسکلے صفحہ پر)

ہائتم کی بھائی سے خول رہزی .....ہا ٹم کوعمروابن الطال بھی کتے تھے۔ یہ لقب ان کے بلند مرتبہ کی وجہ سے بڑا۔ یہ عبد شمس کے بھائی تھے اور دونوں جڑواں بھائی تھے۔ پیدائش کے دقت ہا شم کا چر یعنی چرکی انگلیال عبد شمس کی پیشانی سے چکی ہوئی تھیں اور ان کو بغیر خون بمائے پیشانی سے علیٰدہ شمیں کیا جاسکتا تھا۔ اس لئے ور میان خول رہزی ہوگ۔ چنانچہ اسیابی ہوا۔ بن عباس اور بن امت یعنی ان دونوں کے در میان سی اور میان خول رہزی ہوگ۔ چنانچہ اسیابی ہوا۔ بن عباس اور بن امت یعنی ان دونوں کی اولادوں کے در میان سی اور اس کے بھی امت این عبد شمس کے در میان اس وقت دشمنی تھی گئی جب کہ ہاشم کوان کے باپ عبد مناف کے مرنے کے بعد ان کی قوم نے مردار عبر اللہ بنایا توان کا بھی امیر بات میں نقل کرنے لگا بنایا توان کا بھی امیر بات میں نقل کرنے لگا مگر تاکام رہا، اس پر قریش نے اس کو اور زیادہ عار دائی دہ اس سے کتے کہ کیا توہا شم کی نقل کر تا ہے۔ اس کے بعد اس کے بیان فیصل دے دونوں فریق آگے۔ میں بیان کیاں بیان کیا کر سے بیان کیاں بیان کیا کر سے تھے تا میں جس کے حق میں فیصل دے دے دونوں فریق آگے۔ میا کہ کور کیاں بیان کیاں بیان کیا کہ بیان کیاں بیان کیا کر سے تھے تا میں جس کے حق میں فیصل دے دے دونوں فریق آگے۔ میا تھے تا میں جس کے حق میں فیصل دے دے دونوں فریق ایک میا ہے۔

ہاتھ نے امید کی اس وعوت (چیلنج) کو اپنی عمر اور بلند مرتبہ کے سبب رو کر دیا۔ ممر قرایش نے ان کو میں در سرخی شریف در میں میں اور میں میں اور بلند مرتبہ کے سبب رو کر دیا۔ ممر قرایش نے ان کو

حميں چھوڑا۔ آخر ہاتھم نے امتیے سے کما۔

" میں تم ہے سیاہ آتھوں والے پچاس او نٹول پر جو مکہ میں ذرج کئے جائیں اور مکہ ہے دس برس کے لئے جلاو طنی پر منافرت کی شر ط کر تا ہوں"

کا بہن کی پیشین کوئی .....امیہ اس کے لئے راضی ہو کمیاا نہوں نے ایک کا بمن خزاعی کواپنا قاضی بنایا جو عسفان میں رہتا تعلد میہ دونول ایک جماعت کے ساتھ کا بمن سے ملنے کے لئے روانہ ہوئے۔جب میہ وہاں منعے توان کے بچھ بتانے سے پہلے ہی کا بمن نے کہا۔

"فتم ہے جیکنے والے چاند کی، فتم ہے جھلملانے والے ستاروں کی، فتم ہے برسنے والے بادلوں کی، فتم ہے برسنے والے بادلوں کی، فتم ہے فضا میں اڑنے والے بر ندول کی اور فتم ہے اس کی جس نے ابھری ہوئی اور د هشی ہوئی علماؤل کے ذریعہ مسافر کی رہنمائی کی کمہ بڑائیول اور مرتبول میں ہاشم، امتہ پر سبقت لے کہا"۔

(گذشتہ سے بیوست) یا اپنی فطرت سلیمہ کے تحت اس کے مخلف اجزاء اور سنتوں کو بطور رواج افتیاد کرتے رہے تھے۔
مثلا "عبد المطلب ، ورقہ ابن تو فل اور اسلام سے قبل حضرت ابو بکر معدیق کہ یہ حضرات بت پر تی ، زناء شراب خوری ، برہنہ طواف کعبہ ، زند ، لڑکیوں کی تہ فین وغیر ، و فیر ہ سے بچتے تھے۔ چنانچہ عبد المطلب بھی اپنی فطرت سلمیہ کے تحت مذکور ، بالا اوصاف سے متصف تھے اور ساتھ تی ایک قدیم اور ایجھے روائ کی حیثیت سے نذر پورا کر نے اور چوری کے بدنے میں چور کا ہے تھے جس میں ان کے اس شعور کو دخل تمیں تھا کہ یہ ملت بدنے میں چور کا ہاتھ کا نیخ کے طریقوں کو افتیار کئے ہوئے تھے جس میں ان کے اس شعور کو دخل تمیں تھا کہ یہ ملت ابر ایسی کے اجزاء اور آسائی خرب کے تعلیم کئے ہوئے طریقے ہیں۔ اس لئے دور جا ہلیت میں بھی فطرت سلیم رکھنے والے لوگوں سے ملت ابر ایسی کے دی شعور کے بغیر ایسے انتمال احیا تا بیا عادة "سر زد ہوئے جو سعن ابر ایسی کے احیاء کی استعداد ابھر نے کا یا حدث بند پھر بعث نہی حیثیت کا شعور عطاکیا جس سے یہ استعداد بروے کا را آئی۔

المستعداد ابھرنے کا یا حث بند پھر بعث نہی حیثیت کا شعور عطاکیا جس سے یہ استعداد بروے کا را آئی۔

اس طرح ہاتم کوامیہ پر فتح ہو تی۔ ہاتم وہال سے معدایس آئے ، انہوں نے اونٹ ذیج کے اور لوگوں کو کھانا کھلایا میں جلاوطن ہو کر شام چلا گیالور و س سال تک و ہیں رہا۔ یہ پہلی عدلوت اور دعمنی تھی جو ہاشم اور امریہ میں قائم ہوئی پیران کی اولادوں نے یہ دستمنی در اشت میں یائی۔

ہائتم کے بھائی اور ان کے مقام و فات .....ہائم اور ان کے بھائیوں بعنی عبد ممس، مطلب اور نو قل کو اُقداُح النَّصَار تَعِين سونے کے بیالے کماجا تا تھا۔ان او گول کو تمام عربوں پر ان کی شرافت ، بزرگی اور سر داری کی وجدے مجیرون بعنی بناہ دینے والے مجمی کماجا تا تھا۔ بعض مؤر خین نے کماہے کہ ایک باپ کی اولاد میں ایباد میصنے میں نمیں آیا کہ ان بھائیوں کی طرح ان کے مرنے کی جگہیں اتن مختلف رہی ہوں۔ یعنی ہاشم کا غزہ میں انقال ہواجیساکہ آگے بیان ہو گالور عبر سمس کی وفات کے میں ہوئی اس کی قبراجیاد میں ہے نو فل کاعراق میں انقال مواراور مطلب كاانقال يمن كے علاقے ميں برعاء كے مقام ير موار

اولین ترید بنانے والے ....ان کوہاشم اس لئے بھی کمائیا کہ یہ اپنے جد اُنجد حضرت ابراہیم کے بعد سب ے ملے آدمی ہیں جنول نے ٹرید کا کھانا تیار کیا۔ (ٹرید عربول کے ایک لذیذ کھانے کانام ہے جوروتی کوسائن میں چور کر تیار کیا جاتا ہے۔ عربی میں متم کے معنی توڑنا اور جُورنا ہیں اور ہاشم چُورنے والے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابرا بیم وہ ملے محص میں جنہول نے ٹرید کا کھانا تیار کیا تھااور غریبول کو کھلایا تھا۔ ایک روایت رہے بھی ہے کہ کے میں حضر ت إبراہیم کے بعد سب سے پہلے جس نے ٹرید کا کھانا تیار کیاوہ ہاشم کاوادالصی تھا۔امتاع میں بیہ ہے کہ قصی دہ پہلا محض ہے جس نے ترید تیار کیالور کے والول کو کھلایا۔اس میں یہ بھی ہے کہ ہاشم عمر والعلا پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کے والوں کو ٹرید کھلایا۔ آگے یہ بیان ہوگا کہ ٹرید تیار کرنے والا پہلا آدمی اصل میں عمر و ابن کی ہے۔ یہ اختلاف قائل غور ہے۔

کماجاتا ہے کہ اس کے متعلق روایتوں کے اس اختلاف ہے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا کیونکہ اس بارے میں جو اولیت ہے وہ اضافی ہے لیعنی قصی کی اولیت اس لحاظ سے سیجے ہے کہ وہ قریش کااولین او می تھاجس نے ثرید تیار کیا۔ عمر وابن کی کی اولیت اس لحاظ سے ہے کہ وہ قبیلہ بنو خزاعہ کا پہلا آدمی ہے جس نے یہ کھانا تیار کیا۔ اور باشم کی اولیت اس زبر دست قط اور فقرو فاقہ کے لحاظ ہے ہے جس میں اس وفت قریش مبتلا تھے۔ اس طرف ماحب اصل (لعنی صاحب عیون الایز)نے بھی اشارہ کیا ہے۔

وَاطْعَمَ فِي الْمَحَلِّ عَمْرُو العُلاَ فَلَامَنِينَ بِهِ خَصْبُ عَامٍ فَالْمَنْيِنَ بِهِ خَصْبُ عَامٍ

قط زوہ علاقے میں عمر وعلانے لوگوں کو گھانا کھلایا، پس عمر وعلا کا وجود قحط زدہ لوگوں کے لئے ایک عام

شادمانی کا پیغام تفایہ بھی کماہے۔ عَمُو الْعَلَا ذُو النّدیٰ مَنْ لَآیساَبِقَهُ مُوّالسّحابِ وَلَارِیْحِ مَنْ الْعَلَا الْمُولِولِ مَنْ الْعَلَا اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِمُ اللّ

عمر وعلاایسے صاحب سخاوت آدمی ہیں کہ ان کی سخاوت سے نہ باد کول کی رفرار مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ

ہواوں کے جمونکے

حِهَانَهُ كَالْجَوَابِي لِلْوَفُودِ إِذَا لَبُوا بِمُكَةً نَادَاهُمْ مُنَادِيْهِ

۔۔۔۔ اُلنحالطین عُنیہ مُ مُنیہ مُ ربفقی ربفقی مِنم حُنی بعود فَقیر مِن کُا کُا رفیے وہ غریدِ ل اور امیر دل کو ایک جکہ ملائے والے لوگ ہیں اور ایسے ہیں کہ فقیر ان کے پاس سے امیر

ہو کر لو ٹاہے۔

سيرت علبيه أردو

یہ من کررسول اللہ عظافہ مسکرائے اور فرملیا کہ بٹل نے راویوں کو یہ شعرای طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

ہاشم کو منصب سقامیہ ور فادہ ..... ہاشم کو اپنے باپ عبد مناف کے بعد منصب سقایہ اور منصب رفادہ ملے

(کے میں جج کے لئے آنے والے تو گوں کے کھانے پینے اور قیام وغیرہ کے لئے جوا نظامات کے جاتے تھے وہ

بڑی ایمیت دکھتے تھے جن کو مناصب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ منصب سقایہ کے تحت تجاج کے لئے پانی کا نظام

کیا جاتا تھا، اور منصب رفادہ کے تحت کھانے کا انظام ہوتا تھاوغیرہ وہ غیرہ، ان میں سے جو منصب جس کو ملتا تھاوہ

اس کو اپنے لئے باعث افخر اور سعادت سمجھتا تھا۔ مرتب) چنانچہ ہاشم تجاج کے کھانا تیار کر اتے تھے اور غریب

اور نادار لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اس منصب کو ای لئے رفادہ کماجاتا تھا (رفادہ کے معنی بین زین یا کو وہ کے سارے

کی دن )

تربید آور ہائتم نام .....ایک مرتبہ لوگ ذیرہ ست قطاور فقرو فاقہ کا شکار ہوگئے۔ یہ دیکھ کرہا شم شام گئے ، ایک ردایت یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت شام میں غزہ کے مقام پر تھے جب انہیں اس قبط کی اطلاع کمی ، انہوں نے فور آتا اور کیک خریدے اور آج کے دنوں میں بجے پہنچ ، یمال انہول نے روٹیاں اور کیک چورے اور اونٹ ذرج کر کے اس کے سالن سے تربیہ تیار کیا اور لوگوں کو کھانا کھلا کر سیر کیا۔ اس وجہ سے ان کانام ہا شم پڑا۔ ان کو ابوالبطی اور سید السطی بھی کما جاتا ہے کہ ان کاوستر خوان ہمیشہ کھلار ہتا تھا اور خوش حالی اور بدحالی کس حالت میں بھی منبی اٹھا چاتا تھا۔

ابن صلاح کہتے ہیں کہ ہمیں سل الصعلوی کی روایت پہنی کہ انہوں نے (یعنی سل نے) کہا کہ رسول اللہ علی ہے کہ انہوں نے اس قبل سے اللہ علی فضیلت تمام کھانوں پر اللہ علی نے اللہ علی فضیلت تمام کھانوں پر ہے ہوئے مراد لیا ہے جو عمر و العلل (یعنی ہاشم) نے تیار کیا تھا جس کی منفعت اور قدر و منز لت بہت ذہر دست ہوئی اور جس کی خیر وبرکت بہت عام ہوئی کہ ان کااور ان کے بعدوالوں کاذکر ہاتی رہا۔

لیکن سمل اس حدیث کی تاویل کرنے میں بہت دور چلے مجے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم ٹرید کی فضیلت باتی تمام کھانوں پر ظاہر کرنا ہے اس لئے کہ لفظ تمام یہاں" باتی" کے معنیٰ میں ہے۔ مراد یہ ہوئی کہ کوئی بھی ٹرید ہوعمر والعلا کے ٹرید کی ہی خصوصیت نہیں ہے کہ اس کو دوسر ول کے ٹرید پر قوقیت دی

اس کے معمان ہیں۔اللہ تعالیٰ کے معمانوں کی عزت افزائی اور تکریم کرنے کے سب سے زیادہ حقدار تم ہو۔اس کے زائرین اور معمانوں کی عزت و تحریم کیا کروہ وہ یہاں پر اکندہ حالت میں اور گر دو غبار میں اُئے ہوئے دور در انہ شہر دن سے لو شوں پر آئے ہیں، تم اللہ کے معمانوں اور اس کے گھر کے زائرین کی توقیر کیا کرو۔ قتم ہاس عمارت کے دب کی اگر میر بیاس انتامال ودولت ہو تاجواس خدمت کے لئے کافی ہو تا تو میں تناہی تم سب کے بجائے ترج کرتا، میں اپنال میں سے بہترین مال اور حلال دولت ذکا لئے والا ہو تا آگر اس سے رشتہ واروں اور متعلقین کی جن تلفی نہیں ہوتی ہواور ظلم کے ذریعہ سے نہ لیا گیا ہو اور جس میں حرام مال شامل نہ ہو، تم میں سے جو بھی ایسا کرتا چاہوں کہ بیت اللہ کے دریعہ سے جو بھی ایسا کرتا چاہوں کہ بیت اللہ کے دریعہ خاصل کی خد مت اور الداد کے لئے سوائے اپنے پاک مال کے کوئی مال نہ ذکا لے جو نہ تو ظلم اور غصب کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہو اور زماس کے و بینے سے متعلقین کی جن تلفی ہوتی ہو۔

اس تقریر کے متیجہ میں لوگ پوری ہمت کے ساتھ اس مقصد کے لئے اپنامال پیش کرتے اور اس کو دار الندوہ لینی وار لمشورہ میں رکھ دیتے۔

بیٹر ب بیس شادی اور غزہ بیس و قات ..... دبیت الحمد یعنی عبد المطلب کے نام کے متعلق جو تفصیل گزر بھی ہے ہوں کے مطابق شیبہ کو عبد المطلب اس لئے کہا گیا کہ شیبہ کے مطابق شیبہ کو عبد المطلب اس لئے کہا گیا کہ شیبہ کے مطابق شیبہ کو عبد المطلب سے مجے میں اپنی موت کے وقت کہا کہ این غلام (عبد) یعنی دبیت الحمد کو بیٹر ب سے لئے آؤ۔ اس بتاء پر شیبہ کو عبد المطلب (یعنی مطلب کا غلام) کہا جائے لگا (کتاب مواہب میں اس طرح سے) چنانچہ جیسا کہ بیجھے گزر چکا ہے۔ مطلب بیٹر ب میں شیبہ کے ہاس مجے۔

آیک اور مشور دوایت بہت کہ آیک و قد ہاشم تجارت کے لئے ملک شام کوروانہ ہوئے ، مدینہ بیٹی کر وہ تی نجار کے آیک حض کے پاس محسر ہے ، وہاں اس حض کی بٹی ہے اس شرط پر ان کی شادی کر دی گئی کہ اس کے بچہ کی پیدائش ہیشہ میحہ میں ہوگی اس کے بعد ہاشم اپنی ہوئی ہے صحبت کے بغیر بی آگے اپنے سفر پر دوانہ ہوگے ، والبی میں ہوی کے میحہ میں بی اس کے بعد ہا ہے ۔ جب اس کے بعد اس کے بعد اس لے کر کے آگئے۔ جب اس کے بیال پیدائش کے دن قریب آئے تو ہاشم نے اس کو حدیثے پنچاد یا اور وہیں اسپنہ بیحہ میں اس کے بچہ پیدا ہو اس کے بیال بیدائش کے دن قریب آئے تو ہاشم نے اس کو حدیثے پنچاد یا اور وہیں اسپنہ بیدہ میں اس کے بچہ بیدا ہو اس کی عمر ہیں سال کی تقی، بعض روایوں میں چو ہیں سال اور بعض میں پیس سال بھی کی جاتی ہے ۔ اوھر ان کی بیوی کی ممال کی تقی، بعض روایوں میں چو ہیں سال اور بعض میں پیس سال بھی کی جاتی ہو دو ہال بکھ بیوی کے بیال فیبیۃ المحد ( یعنی عبد المطلب) پیدا ہوئے ہے میں سات یا آٹھ سال رہے ۔ ایک روز وہال بکھ بیوی کے بیان فیبیۃ المحد ( یعنی عبد المطلب) پیدا ہوئے ہے میں سات یا آٹھ سال رہے ۔ ایک روز وہال بکھ بیج تیر کھان لئے کھیل رہے ہے کہ اس جگھ ہے ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ جب تیر چاتا تا ہیں سر دار بطحاکا بیٹا ہوں اس محص نے اس لڑے سے بو چھاکہ لڑے تم کس کی اولاد میں ہے ہوں اس نہ میں سر دار بطحاکا بیٹا ہوں اس محص نے اس لئے ہیں کہ میں نہ میں سر دار سطحاکا بیٹا ہوں اس محصوب نہ سے بو کھاکہ لڑے تم کس کی اولاد میں ہوں اس نہ دور اس کی میں نہ میں

اس نے جواب دیا کہ میں شید این ہائم این عبد مناف ہوں۔ پچا کے ساتھ بچہ کی ملے میں آمر ....اس کے بعدیہ فض جب کے واپس آیا تواس نے دیکھا کہ مطلب جر آسود کے ہاں ہیتے ہوئے ہیں۔ اس نے مدینے میں جو کچھ دیکھا تھاوہ مطلب سے بیان کیا۔ مطلب یہ واقعہ سن کر مدینے پنچ۔ جب انہوں نے شیبہ کو دیکھا تواس میں انہیں اپنے بھائی کی شاہت نظر آئی بھیجہ کو دیکھا تواس میں انہیں اپنے بھائی کی شاہت نظر آئی بھیجہ کو دیکھ کر مطلب کی آئھوں میں آنسو آگے انہوں نے اس کواس کی مال سے چھپ کراپے ساتھ لے ایاب متبجہ ایک روایت ہے ہے کہ مطلب نے بھتیجہ کو شاہت کی وجہ سے پہچان لیااور ان کے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں سے پوچھاکہ کیاہے 
ہاشم کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کماکہ ہاں ابھر مطلب نے لڑکوں کو بتلایا کہ میں اس لڑکے کا پچپا ہوں۔ لڑکوں نے کما
کہ اگر تم بھتیجہ کو لے جانا چاہتے ہو تو اس کی ہاں کو خبر ہونے سے پہلے لے جاؤکو کو فکہ اگر اس کو خبر ہوگئی تو دہ اسے 
منہیں چھوڑے گی اور تمہارے اور اس کے در میان رکاوٹ بن جائے گی مطلب نے بھتیجے کو اپنیاس بلایا اور کہا۔
"مجھتے ایس تمہار اپھیا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ تمہاری قوم میں لے جانا چا ہتا ہوں"۔
"مجھتے ایس تمہار اپھیا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ تمہاری قوم میں لے جانا چا ہتا ہوں"۔

اس کے بعد مطلب نے اپنے اونٹ کو بھایا۔ شیبہ ، چیا کے ساتھ لونٹ پر سوار ہو گیا اور وہ اسے لے گئے۔ شیبہ کی مال کورات ہو جانے تک اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ وہ کھڑی ہوئی اے آوازیں دے رہی تھی کہ اسے خبر ہوئی کہ اس کا پچااس کو اینے ساتھ لے گیا اور انہوں نے اس کو یمنی ملّہ میںنادیا تھا۔

عبد المطلب يمنى ملد ميں .... بطلب تبيتج كو لے كر يح پنچ تو قريش نے شبہ كوان كے ساتھ ويكھے ہى عبد المطلب نے بیاب اشم كے انتقال كے بعد پيدا ہوئے تھے جہال تك اس كا تعلق ہے كہ مطلب نے شیبہ كو مكة بهنا ديا تھا اس ميں اور گذشته بيان كر دواس دوايت ميں كوئى تفاد نہيں كہ كے ميں وہنچنے كے وقت شيبہ كے كرئے ميلے كہلے اس ميں اور گذشته بيان كر دواس دوايت ميں كوئى تفاد نہيں كہ كے ميں وہنچنے كے وقت شيبہ كے كرئے ميلے كہلے اس مطلب نے شيبہ كو مد ہے سے لينے كے وقت ان كو مكت بهنا ديا ہو اور بھر سنر ميں اس كو اتار ديا ہو يا جيسا كہ بعض دوا توں سے واضح ہو تا ہے كہ انہوں نے به مكت مكت مريدا ہو ۔ يہاں داوى كى غلط فنى سے جو كى پيدا ہو گئاس كاس طرح از اللہ ممكن ہے كہ مطلب نے شيبہ كے لئے دو مكتے خريدا ہو لي جول جن ميں اس كو اين بينا يا ہو۔

ہا ہے کی ہوی کا اشر ف سسبرت ہشامیہ میں ہے کہ عبدالطلب کی ال اپی قوم میں اپ شرف اور مرتبہ کی وجہ ہے کی ہوئی کا شرف کی کہ وہ اپنی مرضی کی وجہ ہے کی ہوئی کرنے پر تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ شرط تک رکھی کہ وہ اپنی مرضی کی مختار ہے گا اگر اس فخص کو وہ ناپند کرے گی توجب چاہاں ہے علیحہ گی افتیار کر سمتی ہے۔ نیز جیسا کہ بیچھے بھی بیان ہوچکا ہے وہ بمیشہ زچکی اپنے میعہ میں بی کرے گی (سیرت بشامیہ بی میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ اشیہ کے بیٹے توشیبہ کی بال نے ان ہے کہا کہ میں شیبہ کو آپ کے ماتھ فنسی بھیجوں گی۔ مطلب نے اس کو جو اب دیا کہ میں اس کو ساتھ لئے بغیروا پس نہیں جاؤں گا، میر اجھیجا بڑا ہو گیا ہے اور غیر لوگوں میں اجنبی بنا ہوا ہے۔ ہم اپنی قوم میں صاحب عزت و شرف لوگ ہیں، شیبہ کی بڑا ہو گیا ہے اور غیر لوگوں میں اجنبی بنا ہوا ہے۔ ہم اپنی قوم میں صاحب عزت و شرف لوگ ہیں، شیبہ کی قرم ، اس کا خاندان اور اس کا و طن غیر لوگوں میں رہنے ہے کہیں بہتر ہے۔ اس پر شیبہ نے اپنے بچیا ہے کہا کہ جب تک مال اجازت و بے وی اور میٹے کو مطلب جب تک مال اجازت و بے وی کی میں اس کو اور میٹے کو مطلب کے سیر دکر دیا۔ وہ اس کو لوث پر اپنے بیچھے بھاکر لے گئے۔ یہ روایت اور بیچھے گزر نے والی روایت اس کی محتاج ہیں کہ کارے کے میں دوایت اور بیچھے گزر نے والی روایت اس کی محتاج ہیں کہ ان میں کو کی جو ٹر پر اکیا جائے۔

بہر حال جب مطلب سیجے کو لے کر کے پہنچ) تو قرایش نے ویکھتے ہی کہا کہ مطلب کا غلام (عبدالمطلب) جسے انہوں نے مدینے سے خریدا (لوگوں نے یہ خیال آرائی اس لئے کی)کہ شیبہ کا چرہ شدید وصوب سے متاثر ہورہا تعالوران کے بدن پر میلے کپڑے تھے۔ مطلب نے لوگوں کی یہ با تیں من کر کہا کہ کیا کہتے ہو۔ یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔

یہ روایت اس بچھلی روایت کے مخالف مہیں کہ جو کوئی مطلب سے بوچھتا کہ بیہ کون ہے تووہ جواب دیتے کہ میراغلام (عبد)ہے اس لئے کہ ممکن ہے کہ بعض لوگول نے شیبہ کودیکھ کرخود ہی رہ خیال قائم کرلیا ہو كربير عبد مطلب ليعنى مطلب كاغلام باور بعض نے مطلب سے لا كے متعلق يو جھا ہو توانمول نے جواب وے دیا ہو کہ میر اغلام ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور اس کے بعد کے میں داخل ہونے پر لوگول کو اصل بات

عبد مناف کا جمال اور خوف خدا..... ہاتم بینے ہیں عبد مناف کے۔عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا۔ان کو ان کے حسن د جمال کی وجہ سے "قمر البطحا" بھی کہا جاتا تھا۔ یہ آنحضور عظی کے تیسرے داوا ہیں اور حضرت عثمان ابن عفان کے چوتھے دِادا ہیں اور ہمارے اہام حصرت اہام شاقعی کے نویں دادا ہیں (مؤلف کتاب شافعی مسلک کے ہیں)مغیرہ ابن فضی کیعنی عبد مناف قریش کواللہ جل شانہ سے ڈراتے رہے ادر صلہ رحمی کیعنی رشتہ وارول کے حق بورے کرنے کی نصیت کیا کرتے تھے۔

لفظ"مناف" اصل میں "منات" ہے جو ایک بت کا نام تھااور بیہ قریش کے زبر دست بنول میں سے ا کی تھا۔عبد مناف کی مال نے ان کو اس بیت کی غلامی میں دے دیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس بیت کے نام ہبہ كرديا ثقال لئے كِه جيساكه مشهورے ميە قصىٰ كے سب سے پہلے بیٹے ہتھے۔

اس کانام بزید تھااس کو مجمع بھی کہاجا تاہے۔اس کو قصی اس لئے کہاجا تا تھا کہ بیا ہے خاندان سے علیحد کی اختیار كر كے اپنى نانمال يعنى بن كلب كے مجمع ميں رہے لگا تھا (قضى كے معنى عليحد كى اختيار كرنے كے ہيں)۔ ايك ر دایت بہ ہے کہ وہ اپنے خاندان سے علیحہ ہو کرائی مال کے ساتھ بنی قضاعہ میں رہنے لگاس کے کہ اس کی مال

میری رائے یہ ہے کہ ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں پیدا ہو تا کیونکہ یہ ممکن ہے کہ قصی ک مال بن کلب کے قبیلہ کی ہواور اس کادوسر اشوہر قبیلہ تضاعہ سے ہوادر بیا کہ وہ قصی کے باب کے مرنے کے بعدایے قبیلہ بن کلب میں واپس چلی تن ہو کوراس کے بعد جب اس کی دوسری شادی قبیلہ قضاعہ میں ہوئی تووہ ا بينے شوہر كے ساتھ وہاں چلى على قبيلہ قضاعہ غالبًا شام كى طرف آباد تھااس لئے دونوں روايتوں ميں جو يجھ كما

ميا ہے اس ميں كوئى تصاو مليس رہتا۔

اسيخ قوم ووطن كالنكشاف....اس كانام قصىًاس لئے يرانها كه وه اپن مال كے ساتھ عليكم وہ وكر شام ميں جا بسا تفاكيونك جب قصى كے بجين ميں بى اس كے پاپ كا انتقال ہو حميا تفاتو اس كى مال نے ربيد ابن حزام يا حزام ابن رہید، عذری نامی ایک مخص سے شادی کرلی تھی وہ اس کولے کر شام چلا گیا۔ قصی کو اپینے باپ کے متعلق کوئی علم نہیں تھادہ اپن مال کے اس شوہر کو ہی اپنایاب سمجھتا تھا۔جب دہ برا ہو گیا تو ایک روز کسی یات پر تعصیٰ کا اسینے سوتیلے بھائیوں سے جھڑا ہو حمیا۔ بات یہ ہوئی کہ اس کا اسینے سوتیلے بھائیوں سے تیر اندازی میں مقابلہ ہو تمیاجس میں قصی جیت میا۔اس پر اس کے بھائی تاراض ہو منے اور قصی کو بے چار کی اور اجنبیت کاطعہ دیا

انہوں نے قصیٰ سے کماکہ تواپی قوم اور اپنے وطن میں جاکر کیوں نہیں رہتا تو ہم میں سے توہے نہیں۔ روایت ہے کہ جب قصیٰ نے یہ سنا تواس نے فور آپوچھا کہ پھر میں کس قبیلہ سے ہوں ، اسے جواب ملاکہ اپنی مال سے جا کر ہوجھ ، قصیٰ نے فور آجا کراپی مال سے فریاد کی تواس نے اسے ہتلایا۔

"تيراوطن النكوطن سے بهتر ہے اور تيرى قوم ال كى قوم سے برتر ہے ، تير اباب ال كے باب سے ذياده معزز تقا تو کلاب ابن مرّہ کا بیٹاہے، تیری قوم لیعن خاندان کے میں ہے جمال بیت اللہ ہے اور جمال تمام عرب زیارت کے لئے جاتے ہیں و تیرے بھین میں ایک کا ہندنے تھے و کھے کر مجھ سے کما تفاکہ توایک براکام کرے گا" کے میں آمدادر قریش کی سر داری ..... (ایخ متعلق به معلومات ہوجائے کے بعد) قصی نے کے جانے كااراده كيا تواس كى مال نے كماكه جلدى مت كرماه محترم شروع ہونے دے اس وقت تو قبيله قضاعه كے حاجيول کے ساتھ جانااس کئے کہ مجھے تیری جان کاخوف رہتاہے، چنانچہ قصی قبیلہ تضاعد کے حاجیوں کے ساتھ ردانہ ہو کر کے میں اپنے قبیلے میں آگیا، انہوں نے اس کی فضیلت اور شرف کو پہنیا نااور اپنا برا ابنالیااور فصنی ان کاسر دار ہو گیا۔ پھر قصی نے حلیل خزاعی کی بیٹی ہے شاوی کرلی۔اس زمانے میں کے کی سر داری اور بیت اللہ کا انتظام حلیل کے ہاتھوں میں غلافتبیلہ خزاعہ کا بیا آخری آدمی تھا جس کے ہاتھوں میں بیت اللہ کا انتظام ادر کے کی سر واری رہی۔ حلیل کی بیٹی سے تصنی کے اولاد ہوئی جن کا ذکر آگے آئے گا۔ جب قصی کے کئی اولادیں ہو تئیں مال ودولت اور اس کاشر ف۔ دمنزلت بڑھ حمیا توحلیل کا انتقال ہو گیا۔ قصیٰ نے سوچاکہ کے کی سر داری كے لئے قبيلہ خزاعہ سے زيادہ اولى اور موزول وہ خود ہے اس لئے كہ قريش كے لوگ قبيلہ خزاعہ كے مقابلہ ميں حضرت اساعیل سے زیادہ قریب ہیں۔ میر سوچ کراس نے قرلین اور بی کنانہ کواس بات پر آمادہ کیا کہ قبیلہ خزاعہ کو کے سے نکال دیا جائے۔ بدلوگ اس پر امادہ ہو گئے ، پھر قصیٰ نے تبیامہ قضاعہ کے لوگوں کو بھی ایسے ساتھ ملا لیاجواس کے ساتھ شام سے آئے تھے،ان کے ساتھ قصی کاسوبتلا بھائی بھی آیا تھا۔اس طرح قصی نے بی نیزاعه کو نکال دیااور کے کی سر داری پر قابض ہو گیا۔

قصنی کا خسر .....ایک روایت میہ بھی ہے کہ صَلیل ( لیعنی قصنی کے خسر ) نے بیت اللہ کا انتظام قصنی کے سپر و کر دیا تھا۔ان روا بیوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ حکیل نے جب بیت اللہ کا انتظام قصنی کے سپر د کیا ہو تواس پر بنی خزاعہ راضی نہ ہوئے ہوں اور اس کے بتیجہ میں قصنی نے ان سے جنگ کر کے انہیں کے سے

يُكال ديا ہو۔

قصی آور انظام بیت الله .....ایک رویات برے که طلیل نے بیت الله کا انظام ابوغُبعان کودیا تھا (یہ طلیل کا سیت الله تھا) اور اس ہے پہلے وہ بی انظام اپی بٹی یعنی قصی کی بیوی کے سرد کر چکا تھا، کیونکہ اس نے ایک د فعہ اپنے باپ ہے شکایت کی کہ جھے بیت الله کھولنے یا بند کرنے کا کوئی اختیاد ہی نہیں ہے۔ (جب طلیل نے انظام بیت الله ابوغُبعان کودے ویا تو اس روایت کے مطابق قصی نے ابوغُبعان سے یہ معزز عمدہ ایک شراب کی مشک کے بدلے میں لے لیا۔ اس پر عربول نے کہا کہ ابوغُبعان نے بہت کھائے کا سوداکیا۔

بدے یں سے حیارہ من چر کر ہوں ہے ہما ہے ، بو مبمال ہے ، بعث طابعے ہو دور ہیں۔

کھے کی سر داری کیسے ملی .....ایک روایت سے ہے کہ ابوغیر شان نے یہ عمدہ تعلیل کی بیٹی لیعن تصنی کی بیوی کو دیا
تعالور اس کے بدلے میں تصنی نے ابوغیر شان کو بہت سے کپڑے اور او نث دیئے تھے۔ چنانچہ ابوغیر شان بی خزاعہ کا
وہ آخری آدمی تھا جس کے پاس بیت اللہ کا انتظام اور کے کی سر داری رہی۔ یہ روایت اوپر گزر نے والی اس روایت

کے خلاف میں ہے جس میں کما کیا ہے کہ ٹی خزاعہ میں صلیل وہ آخری آدمی تھاجس کے پاس بیت اللہ کا نظام اور کے کی سرداری رہی کیونکہ مجیلی روایت میں بیمر او ہے کہ حلیل بی خزاعہ میں وہ آخری سر دار تھاجس کے پاس اخیر تک سر داری رہی (کیو نکہ ابوغیعان کے پاس سر داری آئی مکر اس کی زندگی ہی بیں اس کے ہاتھ سے نکل عمی )۔ بعض مؤر خین کا کمناہے کہ ابوغبشان مصی کا مامول تفالور اس کے دماغ میں کمی حد تک فتور تفا۔ اُس وجہ سے قصی نے اس کو و صوکہ دے کر اس سے چنداو نول کے بدلے میں بیت اللّٰد کا انتظام اور کے کی سر واری

ہے کئی روابیتیں ہو عمیٰ ہیں کہ قصیٰ نے ملے کی سر داری شراب کی مُشک کے بدیے میں لی، دو سری ہے کہ او ننوں اور کپڑے کے تعانوں کے بدلے میں لی، اور تمیسری سے کہ (لفظوں کے تغیر کے ساتھ) چنداو ننوں کے بدلے میں حاصل کی۔ان سب کو جمع کرنااس طرح ممکن ہے کہ بیر سرداری ان سب چیزوں کے بدلے میں لی کئی ہو مکرراویوں نے اس واقعہ کی روایت کرنے میں اختصار سے کام لے کر تمام چیزوں کو ذکر کرئے کے بجائے ایک ایک ، دودوکاذ کر کرو ہے پر بس کی ہو۔ مگر بیہ قابل غور ہے۔

جمع لقب اور اس کی وجہ ..... ( کے مر داری حاصل کرنے کے بعد ) تعنیٰ نے قبیلہ قریش کے ان لوگوں کو منظم بلالیاجو دوسرے مسرول میں منتشر منے اور ان کے بارہ قبیلے بنادیئے جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ جو نکسہ قصیٰ نے قریش کے او ھر او ھر بھمرے ہوئے لوگوں کو ایک جکہ جمع کر دیا تھااس لیئے اس کو "مجمع") جمع کرنے والا) بھی کہاجائے لگا تھا۔

بعض مور خین نے اس طرح روایت کی ہے کہ ای وجہ سے رسول اللہ عظیم نے قصی کو مجمع کا نام دیا۔ اس بات کی طرف ایک شاعر کا قول بھی اشارہ کر تاہے ہے

ہیم تحصی کو مجمع کماجا تا تھا۔ کیونکہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آل فہر کے قبیلوں کوایک جکہ جمع خدا کی قشم قصی کو مجمع کماجا تا تھا۔ کیونکہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آل فہر کے قبیلوں کوایک جکہ جمع

ایک در د مندول ..... شعرایک قصیده کاہے جس میں عبدالمطلب کی تعریف کی تی ہے۔ بیدح مذافد ابن عائم نے کی ہے جس کاواقعہ اس طرح ہے کہ قبیلہ جذام کے قافلے کا کیا تھی سے میں کمیں مم ہو گیا (جے عالبًا بکڑ لیا گیا تھا) قافلے والول کو کمیں حذافہ مل گیاانہوں نے اس کو (بطور پر عمال) بکڑ کے باندھ لیالور اين ماته لي على است من عبد المطلب مل مئة جوطا نف س آرب من ،ان كم ماته ان كابيا ابولهب تفا جوباب كام ته يكزے لارم تھا كيونكه ان كى بينائى جاتى رہى تھى۔ حذاف نے عبد المطلب كود يكھا تواس نے جيلاكران ے فریاد کی۔ عبدالمطلب نے ابولہ سے یو جھاکہ کیابات ہے۔ ابولہ نے بتلایاکہ حذاف کوایک قافے والول نے باندھ رکھا ہے۔ عبد المطلب نے بیٹے سے کماکہ ان لوگوں کے پاس جاکر تفصیل معلوم کرو۔ ابولہب نے قافلے والول کے ماس جاکر واقعہ معلوم کیا اور عبدالمطلب کے ماس واپس آیا۔ انہوں نے بوجھا کیا خبر لائے۔ ابولب نے کماکہ چھے بت میں چلا۔ عبدالمطلب نے بینے کوڈانٹ کر کماکہ ان کے یاس جاؤلور جو پچھے تمہارے یاس ہوہ قافےوالوں کودے کراس آدمی کورہائی دلاؤ۔ ابولسب دوبارہ قافےوالوں کے یاس پنجالوران سے کما: "تم میری تجارت اور مال در ولت ہے داقف ہو ، میں تم ہے بحلف کہتا ہوں کہ میں حمیس ہیں اوقیہ سونا اور دس اونٹ اور گھوڑے دول گا۔اس طف کیلئے میں بطور منانت کے اپنی بیہ جادر تمہارے یاس من رکھتا ہوں" قافلے نے یہ صانت قبول کرنی اور حذافہ کو چھوڑ دیا۔ ابولہب اس کو لے کر باب کے یاس آیا۔ عبدالمطلب نے ابولہ کی آواز سی تو (بد سمجھ کر کہ وہ خالی ہاتھ وایس آیا ہے) کہا "خداکی قتم تونے گناہ کیا، دوبارہ جا"۔

ابولهب نے ان کو بتلایا کہ میہ آدمی میں لے آیا ہول ، عبدالمطلب نے تقندیق کے لئے حذاف سے کما کہ تجھے اپنی آواز سناؤ۔ حذافہ نے کما نہ

"میں آگیا آپ پر میراباب قربان ہو۔اے تجاج کے ساتی مجھے اسیے ساتھ بھالو۔"عبد المطلب نے اس کواسے پیچھے بٹھالیا۔جب ریے میں داخل ہوئے توحذ اف نے یہ قصیدہ کماجس کا پہلاشعریہ ہے بنو شیبہ الحیمد الذی کان وجھہ کے میں گئیں کے الکون المدی کان وجھہ کی میں کونے کان وجھہ کی میں کونے کی میں کونے میں الحمد کی اولاد وہ لوگ میں کہ ان کے چرے رات کی تاریکیوں میں چود مویں کے جاتد کی طرح

و ھکتے ہیں ہے ایک بہت عمدہ تصیدہ ہے۔

عربول کایا<u>س و فا</u> ..... یمال میراعتراض کیا جاسکتاہے کہ ابولہب نے جن چیز دل کے دینے کا قافلے ہے وعدہ كيا تقاان كي منانت ميں قافلے نے جادر جيسي معمولي چيز لے كركيسے حذاف كور باكر ديا۔

اس کے جواب میں کما جاتا ہے کہ عربول کا دستور اور اصول بیہ تھاکہ ان میں ہے کسی نے آگر بہت بڑے معالمے کے سلسلے میں بھی کوئی جنیر چیز کسی کے پاس رکھ وی تواس کے لئے بیہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس عمد کو پورانه کرے بلکہ وہ خود بھیاس کو مشش اور جنجو میں رہتا تھا کہ نمسی طرح وعدہ بورا کرے۔

براے عمد برمعمولی ضمانتیں ..... چنانچہ جب نی کریم ﷺ کی دعاء سے ایک مرتبہ قبیلہ بی حمیم کاعلاقہ قبط لور ختک سالی کا شکار ہو گیا تو قبیلے کا سر دار حاجب این زُرارہ جو حضرت عُطار ڈکا باب تھاشاہ کسریٰ فارس کے پاس حمیا تاکہ اس سے اپنی قوم کے لئے امان حاصل کر کے قبیلے کو عراق کے دیمات میں منتقل کووے اور اس طرح اس معیبت سے نجات حاصل کرے ، شاہ کسریٰ نے حاجب کی در خواست من کر کہا۔

"تمام لوگ غذار اور د غاباز قوم سے ہواس لئے میں تماری طرف سے اپنی رعایا کے متعلق ور تاہول"۔ حاجب نے بیرس کر کما۔

"میں اس بات کی صانت لیتا ہوں کہ میری قوم اس قتم کی حرکت نہیں کرے گی"۔ سريٰ نے بوجھا"ميرے لئے تمهارے وعدے كاضامن كون موكا"؟

"میری سے کمان اس وعدے کی منانت کے طور برر اس ب"۔

یدین کرشاہ کسری اور اس کے مصاحبول نے حاجب کا بہت نداق اڑلیااور اسے احمق بنایا۔ اس پر بعض لو کول نے کسریٰ سے کمار

"عربول میں سے کوئی مخض اگر (کی دعدہ کی منانت میں)کوئی چیز ر بن رکھ دے تووہ لازی طور پر

اس عهد كويرداكر تاب"۔

عرب وفاشناس اور در بار کسرئ ..... جب بو تھیم کا ایک وفد نی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام ہے مشرف ہو گیا اور او ہر اس وقت تک حاجب مرچکا تھا تو حضرت عظار ڈیٹا ہی وعاء ہے انکا قبط ختم ہو کر سر سبزی وخوش حالی چھا گی اور او ہر اس وقت تک حاجب مرچکا تھا تو حضرت عظار ڈیٹا ہی قوم کوشاہ کرئی کے پاس مجھ اور اس سے اپنے باپ کی کمان واپس ما گی کسرئی نے کما کہ تم نے تو جھے کوئی چیز نہیں وی تھی تو عطار ڈیٹ کہا۔

اور اس سے اپنے باپ کی کمان واپس ما گی کسرئی نے کما کہ تم نے تو جھے کوئی چیز نہیں وی تھی تو عطار ڈیٹ کہا۔

"اے باوشاہ! میں اپنے باپ کا وار ت ہول۔ ہم نے اپنا عمد جس کے لئے صانت وی تھی پور اکر دیا ہے اگر اب آپ نے میرے باپ کی کمان واپس نہیں کی تو ہمارے لئے سخت عار اور شرم کی بات ہوگی اور لوگ ہمیں و کیل کریں مے "۔

دلیل کریں مے "۔

اس پر کسری نے کمان واپس دے دی اور انہیں ایک خلعت پہنایا۔ پھر جب مُطارِ ڈرسول اللہ عَلَیْ کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تو انہوں نے وہ خلعت آنخضرت عَلَیْ کو پیش کیا گر آپ عَلَیْ نے اس کو قبول منہیں کیا بلکہ فرمایا کہ اس خلعت کو وہ بہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے (اس لئے کہ وہ خلعت ریشی تھا اور دیشم بہننامر دول کے لئے اسلام میں ناجائزہے)۔

بهر حال بنو تميم كے لوگ اس كمان كوائي لئے باعث فخر سمجماكرتے بنے اى طرف ايك شاعرتے

اشارہ کیاہے اور بست اجھے اور عدہ انداز میں کیاہے۔ تزهو علینا

تُزُهُوْ عَلَيْناً بِقُوسِ جَاجِبُها تِبْهُ تُمِيم بِقُوسِ حَاجِبُها يُبْهُ مِنْ أَنْ كَانِم اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

ترجمہ : تم چڑھ دوڑے ہو ہم پر اپنے محافظول کی کمانیں لے کر جس طرخ قبیلہ حمیم کے لوگ اپنے سر دار کی کمان کر گزمیز متھ

قصی گور بنو خراعہ میں وستمنی ..... بنو خزاعہ کو بیت اللہ کی تولیت و انظام ہے ہٹا کر اور انہیں کے سے جلا وطن کرکے قصی کر لین کا تہاں وار بن مجالہ بنو خزاعہ کو اس لئے ہٹا دیا گیا کہ انہوں نے تصی کو بیت اللہ کا مو کی میں اللہ کا ہو انتظام حلیم کرنے ہو انکا کر دیا تھا۔ نیز یہ کہ ابو فیجان نے جم کا ذکر بیجے گزر چکا ہے، تصی کو بیت اللہ کا جو انتظام سونیا تھا بنو خزاعہ نے انکار کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بنو خزاعہ نے آخری ایم میں قبل و قبال کیا تھا۔ اس سے پہلے بنو خزاعہ نے آخری ایم میں قبل و قبال کیا تھا (جبکہ عربوں میں بید اللہ تحت ملمون اور گناہ گار حتی میں اور گناہ گار میں خواں دیزی کرنے والا سخت ملمون اور گناہ گار حتی میں اور گناہ گار میں خواں دیزی کرنے والا سخت ملمون اور گناہ گار سمجھا جاتا تھا) قریش کی لور قبل ہو کو قبال کیا میں خواں کیا والد و قبال کیا میں خواں کیا ہو گئا تھا وہ ہی گار بنو گئے ہوئی تھی اور دو کے نے قرار ہوئے تھے) مگر بنو خزاعہ کی تھی۔ انکار کر دیا اور جنگ کی۔ ذیر وست قبل و قبال ہو الور دونوں فریقوں کو خوت دی اور بات اس پر تھی کی کو فیل ہو الور دونوں فریقوں کو خوت نقصان پہنچا کم بنو خزاعہ کا نقصان نیادہ تھا۔ آخر کار انہوں نے میکی دعوت دی اور بات اس پر تھی کر بنو کئی میں جن کی کو فینا ثالث اور تھی بنالیا جائے۔ سب نے متفقہ طور پر اس مقصد کے لئے تم لوگ کل کیج میں بی جو ہو وانا۔

ٹالٹی اور قصنی کی سر داری ..... متعینہ وقت پر جب لوگ جمع ہو گئے تو بھر کھڑ اہوالوراس نے کہا :۔ "لوگو اجو قبل وخول ریزی تم لوگول کے در میان ہو چکی ہے میں اسے اپنے قد مول سے روند تا ہول۔ اس لئے ایک دوسر سے پر کسی کا کوئی حق اور خول ہما نہیں رہا"۔

ایک روایت بیہ ہے کہ اس نے بید فیصلہ دیا کہ قریش کے ہاتھوں جو نقصان بی خزاعہ کو پہنچاوہ کا لعدم ہے اور بی خزاعہ کے ہاتھوں جو نقصان قریش کا ہوااس کا خول ہما ہوگا، نیز اس نے بید فیصلہ بھی دیا کہ بیت اللہ کی تولیت اور کے کی مرواری کے لئے قصی زیادہ موزول ہے۔ چنانچہ قصی بیت اللہ کا متوتی ہو گیا۔

ایک روایت ہے کہ قصی نے عشری نیکس لگایا کہ ملے والول کے علادہ جو شخص بھی تجارت وغیرہ کے لئے ملے میں داخل ہو تااس سے عشری نیکس وصول کیاجا تا۔

اس سے بہلے جرہم کی سر دار کی ..... بی خزاعہ (جن کو قصیُ نے تولیت کعبہ سے ہٹا کر جلاوطن کیا) کے لوگول نے بیت اللہ کی تولیت بی جرہم کے ہاتھوں سے چینی تھی۔

بنی جربہم کی بداعمالیاں ..... (قبیلہ بن جربہم میں سے کی سر داری اس طرح بیٹی تھی کہ ) مفاض ابن عمر و انجر بئی جربہم کی بدائلہ کا متوتی ثابت ابن اساعیل کے بعد ہوا تھا۔ کیو تکہ یہ مفاض جُربی، ثابت اور اساعیل کی دوسری اولاد کا ناتا تھا۔ اس کے بعد بیت اللہ کی تولیت اور سے کی سر داری مستقل بنی جربم کے ہاتھوں میں آگی۔ اساعیل کی اولاد ان سے ایک تواس وجہ سے (سر داری صاصل کرنے کے لئے) کوئی جھڑا نہیں کرتی تھی کہ یہ فود بنی بنانہ ال والے مضاور دوسرے وہ اس بات کو بہت براجانتے تھے کہ کے بین سرکشی و بغاوت ہو۔ حمر بھر خود بنی جربم نے میں مرکشی اختیار کی۔ کے علاوہ باہر کا جو آدمی بھی کے میں داخل ہو تا اس پر ظلم خود بنی جربم نے میں مرکشی اختیار کی۔ کے علاوہ باہر کا جو آدمی بھی کے میں داخل ہو تا اس پر ظلم کرتے ، کہ بھر کئی اس حد تک بردھ گئی کہ آران میں کوئی شخص زنا کر ناچا ہتا اور ہی حال ہو آتان کو کھاجاتے ، ان کی سرکشی اس حد تک بردھ گئی کہ فیصلہ کیا کہ بنی جربم سے جنگ کی جائے اور انہیں کے سے نکال دیا جائے۔ چنانچے انہوں نے ایسا بی کیا۔ اس سے فیصلہ کیا کہ بی جربم کی اس سرکشی کی سر ایس اس قوم پر ایک ایسا کی اصلط کردیا گیا جو اس کیرے کے مشابہ تھاجو او نئوں اور بحریوں کی ناک میں ہوجا تا ہے۔ اس بیازی کے تینج میں آتی بربادی ہوئی کہ ایک بی اس میں بینہ کارو تجربہ کیا کہ بوئی کہ ایک بی اس میں بینہ کارو تجربہ کیا دیتے۔ اس بینہ کارو تھر بیک کہ ایک بی اس میں بینہ کار تھے۔ اور بحریوں کی ناک میں ہوئی کہ ایک بوگ جو سب کے سب بینہ کار و تھر۔

سَمانی آفت میں گرفت .....ایک روایت میہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی جر ہم پر نکمیر چھوٹے کی بھاری مسلط فرمانی اور اس سے ان میں کے زیادہ تر لوگ ختم ہو شکتے میہ ممکن ہے کہ یہ نکمیر ناک میں اس کیڑے کے مسلط فرمانی اور اس سے ان میں اس کیڑے کے میدا ہو جانے کی وجہ سے ہی بھوٹی ہواس طرح دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نمیں رہتا۔

جر ہم کا زوال اور خزاعہ کا عروج .....اس تاہ اور کے کی سرواری چھن جانے کے بعد جولوگ باتی ہےوہ سب عمروا ہن حرث بی جر ہم میں وہ آخری آدی ہے جو سب عمروا بن حرث بی جر ہم میں وہ آخری آدی ہے جو کے عمروا بن حرث بی جر ہم میں وہ آخری آدی ہے جو کے کا سروار ہوا۔ کے کی سرواری چھن جانے کا بی جر ہم کو ذیر دست غم تھا اور وہ اس پر سخت ملول اور د نجیدہ شخص و بن حرث بن حرث نے اس پر ایک نوحہ کما تھا جس کے چند شخص یہ ہیں

عمر وكانو يَ زوال مَ مَرَدُ الْمُ مَكُنِ الْحَجُونَ إِلَى الْصَفَا كَانُ لَمْ مَكُنِ الْحَجُونَ إِلَى الْصَفَا

جلد نول نصف بول میداردد انیش کولک سف اول سف اول کی مسامر کوئی قصد کوئی تصد کوئی کرنے والا کے میں قصد کوئی کر ُوكِيَّا وَلَاهُ الْبَيْتَ مِنَ بِعَدُ ثَابِتٍ نَطُوفُ بِلِبَاكَ الْبَيَّتِ وَالْخَبِرِ ظَاهِرٍ ہم لوگ ٹابت ابن اساعیل کے بعد بیت اللہ کے متوتی تھے۔اللہ کے اس محر کا طواف کرتے تھے اور اس کی بر تحتیں ظاہر ہو <del>تی</del> تھیں. بَلِي نَحْنَ كَنَّا ﴿ اَهْلُهَا ۖ فَاءَادَنَا ۗ صَرُوْفُ اللّيَالِيُّ وَاللَّهُ هُوْرُ الْبُوَاتِرُ ہاں ہم اس وادی کے باش میں میں میں وقت کی رفتار اور زمانے کی نشیب و فراز نے وہاں سے اجاز ویا۔ بہ نوحہ خاندان برامکہ کے لئے شکون بد ....اس سلسلے میں ایک عجیب وغریب انفاق اور دلچیپ واقعہ ہے جے ایک مخص نے حکایت کیا ہے کہ میں خلیفہ ہارون رشید عبای کے زمانہ میں اِس کے ایک وزیر بجی این خالد بر كلى كے ياس بيضا ہوالكھ رہا تھاكہ اے نيند آئى وہ تھوڑى دير سويالوراس كے بعد تھبر ليا ہوا بيدار ہوالور كمالہ " بهوینے والی بات ہو گئی، خدا کی قتم ہماری سلطنت ختم ہو گئی، ہماری عزت جاتی رہی اور ہمارے اقتذار کے دن بورے ہو گئے ''۔ میں نے کما الکیا بات ہو گئی خداوز ریر کو مطمئن رکھے "۔ براکمه کی تاہی اور بیہ شعر .... اِس نے جواب دیا کہ میں نے ایک شعر پڑھنے دانے کو یہ شعر پڑھنے ہوئے سا ہے۔ کویا کہ جون سے صفاتک نہ کوئی دوست رہااور نہ کوئی قصہ کوئی کرئے والا مے بیس قصہ کوئی کر رہاہے۔ یہ شعر س کرمیں نے اس کہنے والے کودیکھے بغیر جواب دیا۔ صُرُّوف الليالِيِّ والدَّهور البواتِرُ مال ہم ای دادی کے باشندے تھے مگر ہمیں وقت کی رفتار اور زمانے کے نشیب و فرازے وہال سے اجاز دیا (میدو نول شعر عمر دابن حرث جر ہمی کے ای مرثیہ کے بیں اور گذشتہ سطر وں میں نقل کئے جا مے بیں) (حكايت بيان كرفي والاكتاب كه) اس واقعه كے تين روز بعد جبكه ميں اين عادت كے مطابق يحى ير کی کے پاس میٹا ہوا تھا ایک مخص آیا اور اس نے غم واضطراب کے ساتھ کی کواطلاع دی کہ خلیفہ ہاروان رشید نے جعفر بر کمی کو (جواس کا دزیر اعظم تھا) قُلّ کر دیا ہے۔ یکی نے یو جیما کیاوا تعی اس نے قُلّ کر دیا ہے، آنے والے نے کماکہ بال۔ یجی نے فور السے باتھ سے قلم بھیک دیالور کما :۔ "ای طرح اجانک ایک دن قیامت آجائے گی"۔ <u>ا قوال زریں .... یکی بر کی کاجو قول منقول ہے دہ یہ ہے :۔</u> " آدمی کو حاہیے کہ بهترین بات جو وہ سنے اے لکھے اور بهترین بات جو وہ لکھے اسے یاد کرلے ، اور بمترین بات جود ہیاد کر لے اے بولے "۔

نیزاس کاب قول بھی ہے:۔

جس شخص نے بغیر کی وعدے کی لذت و مرور کے رات گزاری اس نے کارنا ہے کاؤا کتہ نہیں چکھا"۔ (بعنی ایک شخص سے کی چیز کاوعدہ کیا جائے کہ وہ اسے دی جائے گی اور پھر وہ اس کو پانے تک انتظار کرے توبیہ انتظار کی لذت اس سے بہتر ہے کہ اسے وہ چیز اچانک مل جائے جس میں اسے انتظار کی لذت حاصل نہیں ہوتی )۔

بسر حال جیسا کہ بیان ہو چکاہے بنی جرہم کے بعد بنی نزاعہ کو کعبہ کی تولیت اور کے کی سر داری مل گئی۔ قبیلہ بنی فزاعہ کاسر دارعمر وابن کی تھا۔ بیہ شخص بن جرہم کے سر دارعمر وابن حرث جرہمی کانواسہ تھاجو قبیلہ جرہم میں سے کے کا آخری سر دار تھا جیسا کہ گزر چکاہے۔

خزاعہ کا آبک سر وار این کی ۔۔۔۔۔ (قبیلہ خزاعہ کے اس سروار) مروا بن کی نے دور جاہلیت میں عرب میں و خزاعہ کا آبک سر وار این کی جس نے کے میں عرب میں اس کا شرف اور نام آبک کونے سے دوسرے کونے حاجیوں کو ٹرید کے کھانے پر لونٹ کی چر بی کھلائی، عرب میں اس کا شرف اور نام آبک کونے سے دوسرے کونے تک پنج گیا۔ یہاں تک کہ اس کے منہ سے تکی ہوئی ہر بات الیادین بن جائی جس کو سب مانتے تھے۔ بعض مؤر خین کتے ہیں کہ عمروا بن کی عربوں کا ایک الیا خدا بن گیا تھا کہ جو بدعت بھی دہ جاری کر تا تھالوگ فور آئاس کودین اور شریعت کی حیثیت سے قبول کر لیتے تھے۔ کیونکہ عمرولوگوں کو کھانا کھلاتا تھالور جے کے موسم میں انہیں خلعتیں پہناتا تھا۔ کو بین انہیں جن انہیں خلعتیں پہناتا تھا۔ وین ایر انہیں مثانے والے اس بی دہ پہلا آدی ہے جس نے حضرت ابراہیم کے دین میں تبدیلیاں کیں۔ بعض ماور تھے ہیں کہ علام اور ان اس سلط میں آبکہ دوسرے سے متعق ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ذیائے ابعض ماور تھے ہیں کہ علاء سے عرب مسلس ان کے دین پر قائم رہے۔ اور عمروا بین کی کے ذمائے تک بتوں کی بوجاسے نیجے ترہے مگر عمرو

شروع کی۔ بنوں کے نام پر سائبہ لی جانور چھوڑ ہے اور بخیرہ کلہ او نٹوں کو چھوڑا۔ ایک روایت یہ ہے کہ بخیرہ چھوڑتے والا پسلا آدمی فنبیلہ نئی مدنے کا ایک شخص ہے ،اس کے پاس دو او نٹنیال تھیں اس نے ان دونوں کے کان کتر ہے اور ان کا دودھ حرام قرار دیا۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ نے فرملیا کہ میں نے اس کو دوزخ میں اس حال میں دیکھا کہ دہ او نٹنیاں اس شخص کو اپنے پیر دیا ہے مار رہی ہیں اور اپنے منہ سے اس کو کاٹ رہی ہیں۔

میلا آدمی ہے جس نے دین ایراہیمی کو مسنح کیاادر عربوں میں حمراہیاں بھیلا کمیں، چنانچہ اس نے بتو**ں** کی **یوجا** 

ے من رہا ہے۔ ان میں۔ مشر کانہ عقائد ور سوم کا بانی ..... عمر دابن کی ہی وہ پہلا مخص ہے جس نے دصیلہ سے او نتنی چھوڑ نے لور

ل یہ سب زمانی جاہایت کی بیبود ورسمیں ہیں جن کی وجہ سے عرب ایسی چیزوں کواسپے لوپر حرام کر لیتے تھے جو اللہ نے حرام نمیں کیس، مثلاً کی جانور کادود در پینا چھوڑ دیتے لور کتنے کہ یہ فلال بت کے نام ہے اب اس سے وہی فائدہ اللہ انکے الگ الگ نام رکھے گئے تھے۔ کل بحیر واس جانور کو کہتے ہیں جس کادود در اپنے لوپر حرام کر لیا جاتا تھا اس کے کان نشانی کے لئے کتر دیتے تھے۔ سائبہ وہ جانور کملا تا تھا جس کو کسی بت کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتات اس پر کوئی خود سوار ہو تااور نہ سامان لاد تا۔

سے وصیلہ وہ او نتنی ہوتی تقی جو پہلی د فعہ ایک نربچہ جننے کے بعد لگا تار دومادہ بیجے جنے الیں او نتنی کو بھی بنول کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے اور اس ہے کوئی کام نہیں لیا جا تا تھا۔ صام کے اون بنوں کے نام پر چھوڑنے کی رسم ڈالی (پارہ نمبر کے میں ارشاہ باری ہے کہ اللہ تعالی نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ والی کو ایکن جو لوگ کا فر بیں وہ اللہ تعالی پر جھوٹ لگاتے ہیں) اور کھیہ کے گر دبت نصب کئے۔ سل نامی بت وہ شام سے لے کر آیا تھا اور اس کو اس نے کعبہ کے اندر جھی نصب کیا تھا۔ چنانچہ عرب اسی بت کے پاس کھڑے ہو کر تیم ول کے ذریعہ چیز تقسیم کیا کرتے تھے جس کی تفصیل آگے آئے گی (تیم ول کے ذریعہ تیم رکھے گئے تھے جن پر آگے آئے گی (تیم ول کے ذریعہ تیم رکھے گئے تھے جن پر آگھا موا تھا "کرو" کی پر "مت کرو" کی پر "اچھا ہے "کی پر "برا می پر "اچھا ہے "کی پر "برا کھ ہوئے تھے۔ مثلاً کی پر لکھا ہوا تھا "کرو" کی پر "مت کرو" کی پر "اچھا ہے "کی پر "برا ہے جو ذمانہ جا بلیت میں دائے تھے۔ جب کوئی شخص کی کام یا معالی کے سلسلے میں فال نکالنا چاہتا تو دہ اس بت کے پاس جا تا اور وہال رکھے ہوئے تیم ول میں سے ایک تیم کھنے لیتا اور وہال پر لکھا ہوا ہو تا ہی کے مطابق عمل کر تا۔

اسلام نے جاہلیت کی ان سب بیبودہ رسمول کو ختم کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں پارے کے شروع میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے یا ایٹھا النیس امنوا ایٹھا النیس النحمرو المبسر النح الاینڈ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ شراب اور بت (وغیرہ) اور قرعہ کے تیم سب کندے شیطانی کام ہیں سوان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کوفلاح ہو)

عوام میں ابن کی کی تقلید .....(اس پر عمر و بھی تیار ہو گیاادر)اس نے ای طرح کد دیا۔ عمر د کویہ کہتے س کر عام عربول نے بھی اس کا تباع کیاوہ لوگ تلبیہ میں خدا کی توحید کا اقرار کرتے پھر اس کی خدائی میں بتوں کو شریک کرتے ادران کا مالک خدا کو قرار دیتے۔اللہ تعالیٰ نے ان مشر کین پر اپنے غضب کاان آیات میں ذکر فرمایا :

مرک کرتے ادران کا مالک خدا کو قرار دیتے۔اللہ تعالیٰ نے ان مشر کین پر اپنے غضب کاان آیات میں ذکر فرمایا :

وَمَا يُومِنُ آكُثُرَ هُمْ بِاللَّهِ الْآوُهُمْ مَشْرِكُونَ الآيه ب ١٣ سورة يوسف ع ٣ أيت ١٠٦

سے مام وہ اونٹ کملا تھا جس کی نسل مجیل بچل ہے اور اس نے ایک خاص تعداد میں او ننٹیوں سے ملاپ کیا ہو جس کی وجہ سے اس کی نسل بہت بڑھ بچکی ہو ،ایسے اونٹ کو حام کتے اور اس سے باز بر داری یا سواری کا کام لینا چھوڑ کر اسے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیئے ۱۴مر تب ترجیعہ۔اوراکٹرلوگ جوخداکومانتے بھی ہیں اس طرح کہ شرک بھی کڑتے جاتے ہیں۔

مر دار گوشت کھانے کا تھم ..... ہی عمر دابن کی ہے جس نے پہلی بار مر دار جانور کو حلال قرار دیا۔ حضرت اساعیل کی تمام اولاد اب تک مر دار جانور کو کھانا حرام مجھتی تھی یمال تک کہ عمر وکا ذمانہ آیا،اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ مر دار جانور کو حرام قرار دینے کو پہند نہیں کر تا۔اس نے لوگوں سے کما :۔

" آخرتم لوگ دہ جانور کیوں نہیں کھاتے جس کواللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اراہے جبکہ تم اپنے ارے

ہوئے جانور کو کھاتے ہو"۔

جہنم میں این فئی کی حالت .....امام بخاریؒ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا:

"میں نے جہنم کو دیکھا کہ (اس کی کپٹیں)ایک دوسرے سے فکرار ہی ہیں اور اس میں عمروا پی انتزیوں
کو تھینجتا بھررہاہے"۔

۔ ایک روایت میں آنوں کالفظ ہے، ایک روایت سے بھی ہے کہ اس کی انتزیوں کی بدیو سے دوز ٹی لوگ سخت تکلیف میں ہیں۔

(حدیث میں "امعاء "کالفظ ہے جس کے معنی آئٹیں ہیں)امعاء کواقاب بھی کہاجاتا ہے جس کاداحد قب ہے ای لفظ پر رسول اللہ ﷺ کا ایک فرمان بھی ہے کہ قیامت میں ایک محض کو لایا جائے گالور دوز تے میں ریڈال دیاجائے گاایس کی آئٹی (اقاب) تیزی سے باہر نکل کر آگ میں جلیں گی۔

آئم كى ابن لخى سے مشابهت ....رسول الله على في حضرت اكثم ابن جون الخزاى (جون خزاعى كانام عبد العزى تقادر اكثر عن الغزائي (جون خزاعى كانام عبد العزى تقادر اكثم كى تعلى بين برب بين والا) تعدمايا :-

"اے اتم امیں نے عمروابن کی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتزمال تھینچتا بھررہاہے اور میں نے کمی شخص کو دوسرے سے انتامشابہ نہیں دیکھا جتناتم اس ہے ہو ( تینی عمروسے ")

آئم نے عرض کیا کہ کہیں ایبا تو نہیں یار سول اللہ اِکہ جھے اس کی شاہت کی وجہ ہے ( آخرت میں) کوئی نقصان بنچے۔؟ آپ ﷺ نے فرمایا ''نہیں تم مومن ہواوروہ کا فرتھا۔وہ پہلا آومی تھا جس نے حضرت اساعیل کے دین میں تبدیلیاں کیس اور بُت نصب کئے''

(ی) دین اساعیل سے مرادو ہی دین ابر اہیم ہے۔ اس لئے کہ عرب حضرت ابر اہیم کے زمانے سے ال ہی کے دین پر قائم رہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہال تک کہ جیسا کہ بیان کیا محیا اس عمر و کا ذمانہ آیا (اور اس نے دین میں تغیر ات کئے)۔

تبعض مؤر ضین کا قول ہے کہ یہ آٹم وہی ابو معبد نیعنی اُمّ معبد کے شوہر ہیں جن کے پاس ہے ہو کر رسول اللہ علی جرت کے وقت گزرے تھے۔ اور یہ آٹم وہی ہیں جن سے رسول اللہ علی نے قرمایا تھا کہ ہیں نے وجال کو یکھااور آٹم ابن عبدالغری او گول میں اس سے سب سے ذیادہ مشابہ ہیں۔ یہ من کر آٹم کھڑ ہے ہو گئے اور پوچھاکہ کیا اس کی مشابہت مجھے نقصان پہنچائے گی۔ آپ علی نے فرمایا" نہیں تم مومن ہواوروہ کا فرہے"۔ اس حدیث کو ابن عبدالبر نے نقل کیا ہے اور کما ہے کہ وہ حدیث جس میں وجال کا ذکر ہے مجھے نہیں ہے بلکہ مسجے وہ ہے۔ اس میں عبرالبر کے نقل کیا ہے اور کما ہے کہ وہ حدیث جس میں وجال کا ذکر ہے مجھے نہیں ہے بلکہ مسجے وہ ہے۔ اس میں عبرالر کی کا ذکر ہے۔

ا بن لحی بت پر ستی کا بانی .....عمر وابن لی پسلا آدمی تفاجس نے بت نصب سے تنصدوہ اپنے کسی کام سے مجے

ے شام گیا، اس نے بلقاء کے علا تے ہیں عمالی کی قوم کود یکھاجوعملاق این لاؤذا بن سام ابن نوج کی اولاد میں اسے شعم ، اس نے دیکھا کہ وہ لوگ بتول کی پوجا کررہے جیں۔ عمر ونے پوچھا کہ یہ (بینی بت) کیا چیزہے ؟ انہوں نے کہا کہ یہ بت جیں جنہیں ہم پوجے جیں، ان سے جب ہم بارش ما تکتے ہیں توبہ بارش برساتے ہیں اور جب ان سے مددما تکتے جیں توبہ بارش برساتے ہیں اور جب ان سے مددما تکتے جیں توبہ ہماری عدد کرتے ہیں اعمر و نے ان ۔ سے کہا، کیا تم ان میں سے ایک بت جھے وے سکتے ہو ، میں اسے عرب لے جاؤل گا۔ اس پر ان الوگول نے اسے ایک بت دے دیا جس کا نام جمل تھا۔ عمر واسے لے مور میں اسے عرب لے جاؤل گا۔ اس پر ان الوگول نے اسے ایک بت دے دیا جس کا نام جمل تھا۔ عمر واسے لے کرمے آیالور کعبہ کے نی میں چاہدت اور تعظیم کیا کرمی ، چنانچہ اس کے بعد جب کوئی خص سفر سے واپس آتا تو وہ اپنے گھر والول کے پاس جانے سے پہلے بیت اللہ کرمی ، چنانچہ اس کے بعد جب کوئی خص سفر سے واپس آتا تو وہ اپنے گھر والول کے پاس جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اس بت (جمل) کو تعظیم دیا تھالور اس کے پاس بیٹھ کرا بنامر موغر تا۔

فال کے تیر ..... ہمکل کے پاس سات تیر رکھ رہتے تھے ان میں ایک پر عقل لکھا ہوا تھا،آگر اس کو اٹھانے کے سلسلے میں اِن میں اختلاف ہو تا تو اس تیر ہے قرعہ ڈالتے اور جس کانام نکل اُتاوہ اٹھا تا۔

فال اور قرعہ اندازی .....ایک تیریر" ہاں "لکھاہوا تھااور ایک تیریر" نہیں "لکھاہوا تھا، یہ تیران کا مول کے متعلق (فال نکالنے کے لئے تھے) جن کووہ کرنا جاہتے۔

ایک تیریر "تم میں ہے" کیک پر "غیر کے ساتھ ملتی ہے" لکھا تھا۔ یہ اس موقع کے لئے تھاجب رانہیں کسی بچے کے متعلق اختلاف ہو تا تھا کہ آیادہ ان ہی میں ہے ہے یا نہیں۔

جہل بُت .....ایک تیر پر "اس میں ہے "اور ایک پر "اس میں نہیں ہے "تحریر تھا، یہ اس وقت کی فال کے لئے تھا جب وہ پانی حاصل کرنے کیلئے کسی جگہ کوال کھودتے تھے۔ بُہُل عقیق پھر کا بنا ہوا تھا اور انسان کی شکل کا تھا۔

ابین کی کی طویل عمر .....ہے عمر وابن کئی تین سوچالیس سال زیمہ در ہالور اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کی ایک ہزار موتیں ویکسیں۔ عمر وابن کی اور اس کے بعد اس کی اولا دیا تج سوسال تک بیت اللہ کے متوتی رہے ( یعنی اتنی مدت تک کے کی سر داری ان کے پاس رہی ،اس کی اولا دیس آخری آدمی صلیل تھا جس کی بیٹی سے قصی نے شاوی کرلی تھی جیساکے گزر چکاہے )۔

شاوی کرلی تھی جیساکے گزر چکاہے )۔

جن کے ذرایعہ یا بچے مشہور بڑت .....ایک دوایت ہے کہ عمر وابن کی کے ایک جن تا لع تفاعر و نے اس جن کو حکم دیا کہ جدہ جاتو ہے۔ ان بنول کو حکم دیا کہ جدہ جالور دہال ہے وہ بت لے کر آکہ جونوع اور ادر لیس کے زمانے میں پوج جاتے تھے۔ ان بنول کے نام یہ تھے۔ وُد ، سُواع ، یغوث ، یعوق ، نسر۔ چنانچہ وہ جن گیالور ان بنول کو کے لے آیا۔ اس کے بعد عمر و نے لوگول سے ان بنول کی عبادت کے کہا۔ اس کے بعد عرب میں بنول کی پوجاعام ہو گئ (اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا بنا بنا میت مخصوص کرلیا) وُد قبیلہ بن کلب کا بت تھا۔ سُواع قبیلہ ہدان کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق سُواع قبیلہ بن کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق سُواع قبیلہ بن کا مورث اعلیٰ تھا) یعوق قبیلہ مر او کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یعوق قبیلہ مر او کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یعوق قبیلہ ہدان کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یعوق قبیلہ ہدان کا تھا ور نسر قبیلہ حمیر کا تھا۔

یہ بت گذشہ صالحین کی شکلول میں .....یہ سب بت ان انسانوں کی شکل کے تھے جو قدیم زمانے میں جب مرے تو ان کے زمانے میں جب مرے تو ان کے زمانے کے لوگول نے (ان کی نیکی کی دجہ سے) ان کا بہت غم منایا۔ ابلیس لعین نے (ان کو غم زدہ دکھے کر اور اس موقعہ سے فائدہ اٹھاکر) ان لوگوں کے لئے مر نے دائوں کی شکل کے بت وحات اور تا بے غم زدہ دکھے کر اور اس موقعہ سے فائدہ اٹھاکر) ان کو شکل کے یتوں کو دکھے کر تسکین حاصل کریں۔ لوگول نے ان سے بناد ہے ، تاکہ سوگ منانے والے ان کی شکل کے یتوں کو دکھے کر تسکین حاصل کریں۔ لوگول نے ان

تقور وں کواچی مسجد کے آخری حصے میں اٹھا کرر کھ دیا۔ جنب اس دور کے لوگ مرصے تو شیطان ۔ نران کی اولاد ہے کہا کہ بیہ تمہارے باپ دادا کے معبود ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہتھے۔

دور نوح اور آغاز بئت ہر ستی .....حضرت آوٹم اور حضرت نوخ کے در میان دس قرن کا فاصلہ ہے اس میں سب لوگ شریعت حقیّ سب لوگ شریعت حقیّا پر عمل کرتے رہے۔ سب سے پہلے بنوں کی پوجانوج کی قوم میں ہوئی،اللہ تعالٰی نے حضریت نوج کو مبعوب فریالادرانیوں۔ زلوگوں کواس سے روکانہ

حضرت نوح میں مبت پر ستی کاروان نول نے لوگول کواس سے روکا۔ عرب میں بت پر ستی کارواج ..... کما جاتا ہے کہ عمر وابن کی نے ہی منات کا بٹ سمندر کے ساحل پر نصب کیا تھاجو قدید کے ملاقے سے ملحق ہے۔ قبیلہ از و کے لوگ وہاں (بعنی منات کے پاس جج کے لئے جایا کرتے تھے اور اس کی بہت عظمت کرتے تھے۔ اس طرح اوس و خزرج اور قبیلہ غسان کے لوگ بھی اس بت کی بہت عظمت کرتے تھے۔

شیخ عبدالوہاب شعرائی نے بعض آیات قرآنی تفییر کرتے ہوئے اس آیت پاک کے ذیل میں لکھا ہے۔ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْاَدْضِ (الآیة)

(ترجمہ)۔اور اللہ بی کے سامنے سب سرخم کے بھوئے ہیں جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں ( رسور ورعدب ساار کوع ۲)

بئت پرستی کاسبب....ور حقیقت بت نصب کرنے کی اصل قدیم زمانے کے علماء کی تنزیمہ کے سلیلے میں شدت ہے اس کئے کہ انہوں نے اللہ تعالٰی کی ذات کو ہر چیز سے مئز ہ (پاک اور بڑی) قرار دیا اور اپنے عوام کو بھی ای کا تھم دیا۔ بھر جب انہوں نے دیکھا کہ عوام میں سے بچھ لوگوں نے (اس کے بتیج میں) اس کو تعطیل نے سے تعبیر کیا توانہوں نے ان کیلئے بت نصب کراد ئے اور انہیں رہمی لباس اور جواہر ات

لے شدت تنزیر اور تعطیل سے مرادیہ ہے کہ ذات باری کو جسم اور زمان و مکان کے ساتھ ساتھ صفات سے مجھی ( نعوذ باللہ ) بری اور منز قان لیزا (مرتب )

پنائے اور سجدے وغیرہ سے ان کی تعظیم کی تاکہ اس کے ذریعہ وہ اس حقانیت کویاد رکھ سکیں جو ان کی عقلوں سے نکل گئی تھی۔ حالا نکہ خود ان علماء کی عقلوں سے یہ بات نکل مٹی کہ ایباکر نااللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر جائز نہیں ہے۔ یہاں تک شیخ شعر انی کا حوالہ ہے۔

اساف ونا نکلہ کی اصلیت ۔۔۔۔ بی بُر ہم کے زمانے میں ایک فاسق و فاجر مخص تفاجس کا نام اساف تھا۔ اس نے ایک عورت کے ساتھ جس کا نام با کلہ تفاعین کعبہ کے اندر ناشا کستہ حرکت یعنی پوس و کنار کیا۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے وہاں زنا کیا (اس بے ہودگ کے نتیجہ میں) یہ دونوں مسنح ہو کر پھر کے ہو سکتے چنانچہ ان دونوں کو دہاں ہے ہٹاکر صفاء اور مروہ پر نصب کر دیا گیا تاکہ انہیں دیکھ کرلوگوں کو عبرت ہو۔ بیانچہ ان دونوں کو دہاں ہے ہٹاکر صفاء اور مروہ پر نصب کر دیا گیا تاکہ انہیں دیکھ کرلوگوں کو عبرت ہو۔ ایس کی کی حد ت ۔۔۔۔ عمروا بن کی کا زمانہ آیا تو اس نے ان دونوں کو دہاں سے اٹھاکر کعیہ کے گر دیعنی

آبین کی کی چدت ..... جب عمروا بن کی کا زمانہ آیا تواس نے ان دونوں کو وہاں سے اٹھاکر کعبہ کے گردیعنی زمزم کے کنویں کے منہ پر نصب کر دیا۔ اب جو شخص بھی طواف کر تا تو دہ ان دونوں سے مسح کر تا اور اساف سے شروع کر تا اور ناماف سے شروع کر تا اور ناما کہ برختم کر تا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ عمر در مُبکل اور دوسر سے پانچے بت نہیں لایا تھا (چنانچہ اس وقت ترکیش ان دونوں سے مسح مجھی کرتے) اور ان کے پاس جانور بھی ذریح کرتے۔

ا کیک روایت ہے کہ جب فٹے مکہ کے دفت رسول اللہ علاقائیے نے نا کلہ کابت توڑا تواس میں ہے ایک سیاہ میں نگل جس کے والے لیجور میں ایک متران جرازاجہ اندیجہ ہی تھے ہاں چیخت میں آتی تھی۔

فام عورت نکلی جس کے بال الجھے ہوئے تھے اور جو اپناچر ہ تو جاری تھی اور چینی چلاتی جاتی تھی۔

ابن کی کے عقا کد .....عروابن کی اپن قوم کے لوگوں ہے کہنا تھا کہ خدامر دی کے ذمانے میں طائف میں لات بت کے پاس بہناہے۔ ای وجہ ہے لوگ ان دو توں بتوں کی بہت تعظیم کرتے تھے اور جس طرح قربانی کا جانور کھی میں جیجے تھے اس طرح ان دو نوں کے پاس بھی جیجے تھے۔

قصی کی اصلاحات ..... قصی (نسب رسول اللہ عظیہ کے ذیل میں جس کا اصل فوکر چل رہا ہے) ہی وہ پہلا آدی ہے جس نے آری ہے جس اللہ کے گرواپ مکانات تعمیر کریں۔ اس نے ان اور می ہے جس نے قربیش کو حکم دیا کہ وہ حرم کے اندر بہت اللہ کے گرواپ مکانات تعمیر کریں۔ اس نے ان کے رہی چون کے دیا ہو جائے گی اور پھر دہ تم ہے جنگ کو ناجائز سمجھیں کے رہینی چونکہ بیت اللہ اور حرم کے اندر قال و خوں ریزی کو تمام عرب ناجائز سمجھیں اس لئے آگر تممادے مکانات حرم کے اندر ہوں کے قوع بول کے لئے تم ہے کی بھی معاطے میں جنگ کرنا ممکن ندرہ کا اور اس کے طرح جو نکہ تم عرب خاجائز سمجھیں طرح جو نکہ تم عرب جاجائز سمجھیں حرک کرنا ممکن ندرہ کا اور اس کے اندر موان کے تو عربوں کے لئے تم ہے کسی بھی معاطے میں جنگ کرنا ممکن ندرہ کا اور اس کے طرح جو نکہ تم عرب جاجائز سمجھیں حک کرنا ممکن ندرہ کی اور اس کے اندر موان کے تو ان کرتا تھا جات کی دیں جو مانے کی بھی معاطے میں جنگ کرنا ممکن ندرہ کا اور اس کے اندر موان کے تو تو ان کرتا تھا تھیں جاتا کی تھا جائز کی تھا جائز کھیے تا ہوں کی دستر س سے باہم ہو جاؤ کے تو ان پر تمہاری ایب جی جو اجائے گی اور کی کرنا مول کی دستر س سے باہم ہو جاؤ کے تو ان پر تمہاری ایب جی جو اندر کی گوراس

حرم میں مکانات ..... چنانچہ قریش نے کعبہ کے جاروں طرف آپ مکانات بنا لئے اور انہوں نے آپ ایپ مکانات بنا لئے اور انہوں نے آپ ایپ مکانات بنا لئے اور انہوں نے آپ ایپ مکانام ایپ مکانوں کے دروازہ تھا جس کانام ای شاخ کے دروازہ تھا جس کانام اس شاخ کے نام پر منسوب ہے مثلاً باب بی شیبہ ، باب بی سم ، باب بی مخزد م اور باب بی شیبہ ، باب بی سم ، باب بی مخزد م اور باب بی شیبہ ، باب بی سم ، باب بی مخزد م اور باب بی شیبہ ، باب بی سم ، باب بی مخزد م اور باب بی شیبہ ، باب بی سم ، باب بی مخزد م اور باب بی شیبہ ، باب بی سم ، باب بی مخزد م اور باب بی شیبہ ، باب بی سم ، باب بی مخزد م اور باب بی شیبہ ، باب بی سم ، باب بی مخزد م اور باب بی شیبہ ، باب بی سم ، باب بی مخزد م اور باب بی شیبہ ، باب بی مخرد میں میں میں مانات اس طرح بنائے گئے کہ طواف کرنے کے لئے بیت اللہ کے جاروں طرف عکم کے چھوڑی می کے۔

وار الندوه کی تغییر ....اس کے بعد قصی نے ایک دار الندوہ یعنی دار المثورہ بنایا۔ (اس سے پہلے کہ بنس کوئی عمارت نمیں تھی، قصی پہلا آدمی ہے جس نے بلند عمارتیں بنانے کا تھم دیا اور قرایش کے اہم معاولات طے کرنے کیائے ایک دار المثورہ بنایا جس کانام دار الندوہ تھا) یہ پہلامکان ہے جو کے میں تغمیر کیا گیا۔ دور اسلام میں توسیعات حرم .....قصی کے بعد سے حضور عظی اور حضرت ابو بحر صدیق کے زمانے تک

یی صورت دی کہ کعبہ کے گرد صرف طواف کرنے کی بقدر جگہ تھی اور (بیت اللہ کے اصابطے) کی کوئی دیوار نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا ذمانہ آیا تو انہوں نے یہ مکانات ترید کے اور ان کوگر اگر بیت اللہ کے گرد مجد کی دیوار تقییر کرائی ، پھر جب حضرت عمان خمی کی خلافت کا ذمانہ آیا تو انہوں نے (اس سے آگے کے) دوسرے مکانات بھی خرید لئے اور ان کی کائی گر ال قبت اوا کی ، پھر انہیں متمدم کر کے معجد حرام کو وسنٹ کیا۔ ان کے بعد حضرت عبد اللہ بن ذیر نے معجد حرام میں بہت ذیادہ اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد عبد اللہ ابن مروان نے معجد کی دیواروں کو بلند کر ایادر اس پر سان کی کھڑی (فیکہ) کی چھت ڈلوائی اور اس کی الملک ابن مروان نے معجد کی دیواروں کو بلند کر ایادر اس پر سان کی کھڑی (فیکہ) کی چھت ڈلوائی اور اس کی حور سے دیواد نیادہ اس کے بعد خلیفہ بارون رشید کے باپ ممدی نے اس خوب صورت میادر اس میں سنگ مر مر کے ستون تائم کئے۔ اس کے بعد خلیفہ بارون رشید کے باپ ممدی نے اس میں دومر تبراضافہ کر ایاس کے بعد اب میں دومر تبراضافہ کر ایاس کے بعد اب میں رات نہیں بسر کرتے تھے یمال تک کہ جب کی محفی کو تھی عظمت کرتے تھے اور احترام کی و دیے سے اللہ کے چاروں طرف مکانات بنانے سے پہلے قریش بیت اللہ کی اس میں رات نہیں بسر کرتے تھے یمال تک کہ جب کی محفی کو تفاع عاجت کی ضرورت ہوتی تھی توہ و مرم کی صورت باہر جل میں جایا کرتا تھا۔

ایک روایت ہے کہ نی کریم می گئے کے میں تھے تو تعنائے حاجت کے لئے کے ہے دو تمائی فرنخ کے فاصلے پر تحمل کے مقام پر تشریف لے جالیا کرتے تھے۔

شجرح م کاشے سے خوف ..... (جب قریش نے حم میں مکانات تغیر کئے) توح م کے جو در خت ان کے مکانات میں آگئے تھے ان کو کاشنے سے انہیں دہشت معلوم ہوئی، اس وقت کے میں کا نوں دار در خت اور جھاڑیاں بست زیادہ تھیں۔ قریش نے اس وقت کو قصی کے سامنے رکھا۔ قصی نے انہیں تھم دیا کہ ان در ختول کو کا ان دار ختول کو کا ان دار ختول کر قریش اس سے بہت خو فردہ ہو تے اور انہوں نے کہا ہم اسے پند نہیں کرتے کہ لوگ ہمیں یہ طعنہ دیں کہ ہم نے حرم کی تو ہین کی ہے۔ قصی نے جو اب دیا کہ تم ان در ختول کو اپنے مکانات کی دجہ سے کا شعنہ دیں کہ ہم نے حرم کی تو ہین کی ہے۔ قصی نے جو اب دیا کہ تم ان در ختول کو اپنے مکانات کی دجہ سے کا شعنہ دیں کہ نہیں کا شد ہو ، جو شخص فساد کی نیت در کھے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اس کے بعد تھی نے خود اور اپنے مدوکاروں کے ذریعہ در خت کا شؤالے۔

سیلی نے واقدی ہے روایت کیا ہے کہ صحیح ہے ہے کہ جب قریش نے مکانات بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے قصی نے لوگوں کو در ختوں انہوں نے تھیر کریں۔ قصی نے لوگوں کو در ختوں کے کاشے ہے دد کااور انہام اور سز اے انہیں ڈرایا۔ ای لئے جب ان میں ہے کوئی تقییر شروع کر تا تھا تو در ختوں کے چاروں طرف بنیاد کھود تا تھا، تاکہ در خت مکان کے اندر آجا کیں۔ وہ پہلے آدمی جنوں نے مکان کے لئے حرم کے در خت کا شیخ کے سلسلے میں ترمی اختیار کی عبد اللہ بن ذبیر ہیں جبکہ انہوں نے تعیقان میں مکانات برم کے در خت کا شیخ کے سلسلے میں ترمی اختیار کی عبد اللہ بن ذبیر ہیں جبکہ انہوں نے تعیقان میں مکانات بنائے، شر انہوں نے بھی ہر در خت کا شیخ کے بدلے میں ایک ایک گائے قربان کی۔ ان دونوں روایتوں کے در میان موافقت قابل غور ہے۔

قریش بطاح اور قریش ظواہر ..... قصی نے قریش کے اوگوں کو سے میں لاکر بسایا جیساکہ بیان ہو چاہے اس نے قبیلہ قریش کو بارہ قبیلول میں تقیم کر دیا تھا اور کے کے نواح میں انہیں بہاڑی اور میدانی علاقوں میں بسایا تھا۔ ای لئے بہاڑی جصے میں رہنے والے قریش کو قریش بطاح اور میدانی جصے میں رہنے والوں کو قریش طواہر کما جاتا تھا۔ قریش بطاح، قریش طواہر کے مقابلے میں اشرف سمجھے جاتے تھے۔ نی ہاشم لیعنی رسول انڈ عظیۃ کا خاندان قریش بطاح میں سے تھے۔ ای بات کی طرف صاحب اصل (بعنی صاحب عیون الاثر)نے آنخضرت عظیۃ کی شان میں لکھی گئی اپنی نعت میں اشارہ کیا ہے۔

مِنْ بَنِيْ هَاشِمِ بَنِ عَبْدَ مَنَافِ وَبَنُوْ هَاشِمِ بِحَارُ الْحَيَاءِ

آپ بن ہاشم ابن عبد مناف میں سے بیں اور بن ہاشم جود وسخاکا سمتدر ہیں

مِنْ قُويْشِ البطاحِ مَنْ عَرَفَ النَّاسُ لَهُمْ فَضِلْهُمْ بِغَيْرِا مُتَواء

یہ قریش بطاح میں سے بیں اور ان کی فضیلت کولوگ بغیر کسی شک و شبہ کے جانتے ہیں۔ موسم نجے میں قصمیٰ کا خطاب ..... بعض مؤر خین کی رائے ہے کہ بنی کنانہ میں قصمیٰ پہلا آدمی ہے جسے سر داری حاصل ہوئی۔جب جج کا موسم آیا تواس نے قریش سے کہا :

"ج كا موسم المحيااور جو كچه تم نے كياہے عرب اس كو من چكے بيں (ليمنی تم نے جو حرم كے اندر مكانات تغيير كر لئے ہيں)وہ تمهاری تعظیم كرتے ہيں۔ ميں سجھتا ہوں كہ عرب كھانے سے زيادہ كمی چيز كا احترام نہيں كرتے اس لئے تم ميں ہے ہر مختص اپنے مال ميں ہے خراج ذكالے "۔
احترام نہيں كرتے اس لئے تم ميں ہے ہر مختص اپنے مال ميں ہے خراج ذكالے "۔

حجاج کی ضیافت ..... تاکہ اس کے ذریعہ حاجیوں کے واسطے کھانے کا انتظام کیاجائے کے بتانچہ قریش نے ایسای کی اور اس طرح بمت سارہ ہید اکٹھا ہو گیا۔ جب جج کا موسم شروع ہوا تو قصی نے مکے کے راستوں میں ہر ہر رائے پر اونٹ ذیح کرائے ای طرح حاص کے میں بھی اونٹ ذیح کرائے، ٹرید اور گوشت تیار کرایا اور حاجیوں کو سیٹھا پانی اور دودھ پلوایا۔ قصی پہلا آدمی ہے جس نے مز دلفہ میں آگ جلائی تاکہ لوگ اس کو روا تھی کی رات میں برفات سے دیکھے لیں۔ قصی کے جواقوال نقل کئے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہیں ہے :۔

قصی کے مشہور اقوال .... "جس نے ملامت والے آدمی کی تکریم و عزت کی وہ اس کی ملامت میں شریک ہو تھیا، جس نے برے کو پہند کیا وہ اس کی برائی میں شریک ہو گیا، جس کو بھلائی راس نہ آئے اس کو برائی راس آتی ہے، اور جس نے اپنی حیثیت ہے ذیادہ کی طلب کی وہ محرومی اور بست و شمن کے حسد کا شکار ہوا"۔

جب اس کا آخری وقت آیا تواس نے اپنی اولادے کما :۔

"شراب بر بیز کرداس کے کہ یہ بدن کو ٹھیک کرتی ہے مگر ذہن کو خراب کردیتی ہے "۔
جملہ اعزاز و مناصب پر قبضہ ..... قصی مکہ کاتمام شرف واعزاز حاصل کرتے میں کامیاب ہو کیا تھا چنانچہ منصب سقایہ ،منصب رفادہ ،منصب تجابہ دارالندوہ ،منصب لواء (جنگوں میں جھنڈااٹھانے کامنصب بقیہ تمام مناصب کی تفصیل اور تشریخ آئے آر ہی ہے) اور منصب قیادت ، تمام مناصب ای کے قبضے میں آپکے تھے۔
منصک کے بیٹے عبد الدار وعید مناف ..... قصی کاسب سے بڑا بیٹا عبدالدار تھا۔ عبد مناف عمر میں توسب سے بڑا نہیں تھا کر قصی کے بیٹوں میں سب سے زیادہ معزز اور محترم تھا اس کے کہ اس کی عزت اپ باپ قصی کے برا نہیں تھا کر قصی کے بیٹوں میں سب سے زیادہ معزز اور محترم تھا اس کے کہ اس کی عزت اپ باپ قصی کے نام نے بیٹ تھی۔ عبد مناف کے اس شرف و عزت میں ان کا کے ذیا نے میں ہی ہو چکی تھی اور شہرت پر چہار طرف میں چی تھی۔ عبد مناف کے اس شرف و عزت میں ان کا بھائی مطلب بھی اس کا بم بیٹہ تھا، چنانچہ ان دونوں کو بدر ان یعنی دوجاند کہا جاتا تھا۔ عبد مناف کی انتائی سخاوت کی مطلب بھی اس کا بم بیٹہ تھا، چنانچہ ان دونوں کو بدر ان یعنی دوجاند کہا جاتا تھا۔ عبد مناف کی انتائی سخاوت کی مطلب بھی اس کا بم بیٹہ تھا، چنانچہ ان دونوں کو بدر ان یعنی دوجاند کہا جاتا تھا۔ عبد مناف کی انتائی سخاوت کی میں میا

وجہ ہے قریش کے لوگ انہیں فیاض بھی کہا کرتے تھے۔

بنی عبدالدار کے خلاف حلف ..... بنی عبد مناف نے بنی عبدالدار سے بہتمام مناصب چینے کاارادہ کرکے ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنی عبد مناف نے خوشبوسے بھراہواایک بیالہ تکالااورا سے اپنے حامیوں کے لئے حرم میں باب کعبہ کے باس رکھ دیا۔ پھر سب نے اپنے ہاتھ اس بیالہ میں ڈیوئے اور انہوں نے ان کے علیفوں اور حامیوں نے رائیک دوسر سے کی مدوکا) حلف اٹھایا۔ پھر معاہدہ کو مزید پختہ کرنے کے لئے سب نے کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ ان لوگوں کا نام مطیبین پڑالہ سے بیالہ اُم حکیم بیشاء بنت عبدالمطلب نے نکالا تھا جور سول اللہ علیا اللہ علیہ بین میں۔ انہوں نے وہ بیالہ جر اسود پر اللہ علیہ بین کی چھوئی کی پھوئی تھیں۔ انہوں نے وہ بیالہ جر اسود پر رکھ کر کہا کہ جو محف یہ فوشبولگائے گادہ ہم میں سے ہے۔ چنانچہ بنی عبد مناف کے ساتھ (ان کے حلیفوں) بنی تربرہ، بنی اسد این عبدالعزی، بنی تمیم ابن مرہ اور بنی حرث ابن فہر نے بھی اس سے خوشبولگائی چنانچہ مطیبین میں قریش کے بانچ قبیلے تھے۔

بنی عبد الدار کا حلف .....ای طرح بن عبدالدار نے بھی اپ حلیفوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ان کے حلیفوں میں بنی مخزوم بنی سم ، بنی حم اور بنی عدی ابن کعب سے جنہوں نے حلف لیا کہ ہم ایک دورے کا ساتھ نہیں چھوڑیں کے لورایک دوسرے عافل نہیں ہوں مے ،ان کالقب اس حلف کی دجہ سے احلاف بڑا۔ انہوں نے خون سے بحرا ہواایک بیالدر کھا تھا جو ایکے کائے ہوئے لو نوں کاخون تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو مخفس اس خون میں ہاتھ ڈال کر چانے گاوہ ہم میں سے ہے۔ چنانچہ سب لوگ اس میں ہاتھ ڈال کر چانے اور پھر اسے چاہے ان کالقب

لعقة الدم پرا، ایک روایت ہے کہ جنہوں نے خون چاٹالور لعقة الدم کہلا ہے وہ خاص طور پر بنی عدی ہیں۔
مناصب کی تقسیم پر صلح ۔۔۔۔ پھر الن میں اس بات پر صلح ہو گئی کہ منصب سقایہ ، منصب رفاوہ اور منصب
قیادہ بن عبد مناف کے لیں اور منصب تجابہ لور منصب لواء۔ بنی عبد الدار کے پاس رہے جبکہ وار الندوہ الن دونوں قبیلوں کے در میان مشترک رہے۔ اس پر الن وونول نے طف اٹھایا۔ یہ بات میں نے مشرق میں و کیھی ہے جو تدب مشرق میں شامل ہے۔

(أيك روايت يہ ہے كہ) عبد مناف اپنے باپ قصى كى ذندگى ميں بى زبر وست شرف و منزلت كا مالك بن چكا تھا اور ہر طرف اس كاشہرہ ہو چكا تھا جبكہ قصى اپنے دوسر سے بينے عبد الدار سے زيادہ محبت كرتا تھا،اس كئے اس نے اس كئے اس نے اس كئے اس نے اس كئے اس نے عبد الدار كو منصب حجابہ ، وار الندوہ اور منصب لواء ، و ب و يا اور عبد مناف كو منصب سقايہ ، منصب رفادہ اور منصب قادہ اور عبد مناف كو منصب سقايہ ، منصب رفادہ اور منصب قادہ اور منصب قادہ دور الندوہ اور منصب لواء ، و ب و يا اور عبد مناف كو منصب سقايہ ، منصب دفادہ اور منصب قادہ قادہ اور منصب قادہ قادہ اور منصب قادہ اور منصب قادہ اور منصب قادہ اور منصب قادہ قادہ او

حرم میں یائی کا آنتظام ..... منصب سقایہ کے تحت کچھ مشکیں تھیں جو بیت اللہ کے صحن میں رکھی جاتی تھیں ،ان میں بیٹھایائی لاکر بھر اجاتا تھاجو وور وراز کنووں سے مختلف بر تنوں میں بھر کراو ننول کے ذریعے کے لایا جاتا تھا۔ یہ زمز م کا کنوال کھود ہے جانے ہے کہا بات ہے ، کبھی کبھی ان میں تھجور اور کشمش بھی ڈال وی جاتی تھی ،اس طرح حاجیوں کے لئے والیسی تک یائی کا لفظام کیا جاتا تھا۔

عبد المطلب كى نا نهال سے مدو خوابى ! .....اس منصب سقايہ اور منصب رفادہ پر عبد مناف كے بعد اس كے بينہ الممطلب نهايت باعزت اور فياض تھے اور ان كے بينہ عبد المطلب عبد المطلب نهايت باعزت اور فياض تھے اور ان كے بينہ عبد المطلب عبد المطلب بين فياض كئے تھے ۔جب عبد المطلب برے ہوگئے تو يہ منصب سقايہ اور منصب رفادہ ان كوش كئے (كيونكہ يہ مناصب باشم كى نوجوانى بين وفات كى وجہ سے ان كے بھائى يعنى عبد المطلب كے بھامطلب كے باس تھے) جب مطلب مرشئے تو عبد المطلب سے ان كے بھا نو فل ابن عبد مناف نے ذہر دستى ان كے مكانات وغيرہ چھين لئے۔ عبد المطلب نے اپنى قوم كے لوگول سے در خواست كى كہ وہ ان كے بھاك ميں وفل ان كى مدد كريں عمر قريش نے انكاد كر ديا اور كماكہ ہم تممادے اور خواست كى كہ وہ ان كے بھائے مناب كے قالف ان كى مدد كريں عمر قريش نے انكاد كر ديا اور كماكہ ہم تممادے لور غواست كى كہ وہ ان كے بھائے شين وفل نين به معالمہ كيا ہے ،جب عبد المطلب كے مامول ابو سعد ابن عدى نباد كو لكھا مير ب ساتھ مير ب بھائو وفل نے يہ معالمہ كيا ہے ،جب عبد المطلب كے مامول ابو سعد ابن عدى نباد كو لكھا مير ب ساتھ مير ب بھائو وفل نے يہ معالمہ كيا ہے ،جب عبد المطلب كے مامول ابو سعد ابن عدى نباد كو لكھا مير ب ساتھ مير ب بھائو وفل نے يہ معالمہ كيا ہے ،جب عبد المطلب كے مامول ابو سعد ابن عدى نباد كو لكھا مير كو كا خط مان تو دہ اسے بير قرار د نے لگا۔

نو فل کے خلاف بھانے کی مدد ..... پھر دہ اسی (۸۰) سوار دن کولے کر مدینے سے روانہ ہوااور کے پہنچا جمال وہ اسی میں تھر اعبد المطلب نے اس سے ملاقات کی اور اسے کھر لے جانا چاہا۔ مگر ابوسعد نے کہا۔ "شیں اخدا کی قتم اس دقت تک شیں جب تک کہ میں نو فل سے نہ مل لول "۔ عبدالمطلب نے امول کو ہتائیا کہ میں اسے جمر اسود کے مقام پر قریش کے بزرگوں کے در میان چھوڑ کر آرہا ہوں۔ ابوسعد فور آردانہ ہوااور نو قل کے ہاں بہتج کرد کا۔ نو فل فور آگھڑا ہو گیااور اس نے کہا۔ ابوسعد! صبح بخیر۔ ابوسعد نے جواب دیا۔ تیرے لئے خدانے فتی بخیر نہیں گی۔ یہ کمہ کر ابوسعد نے تلوار بھنج کی اور کہا:۔ "اس عمارت کے دب کی فتم!اگر تونے میرے بھانچ کے مکانات واپس نہیں کئے تو میں اس تلوار کو تیرے خون سے رنگین کر دول گا"۔

نو فل نے کہاکہ میں نے وہ مکانات واپس کر دیئے۔اس بات پر قرلیش کے بزرگ گواہ ہوئے۔ اس کے بعد ابوسعد اپنے بھانجے عبدالمطلب کے مکان پر پہنچااور وہا تمین دن تھسرا، بھراس نے عمر ہ ریس سے بعد ابوسعد اپنے بھانچے عبدالمطلب کے مکان پر پہنچااور وہا تمین دن تھسرا، بھراس نے عمر ہ

كيااور بيه سيناواليس جياا كيا-

تن ہائتم و خزاعہ میں معامدہ ..... جب یہ دافعہ چین آیانو فل اور اس گی اولاد نے اپنے بھائی ( یعنی نو فل کے بھائی) عبد شمس کی اولاد سے بنی ہاشم کے خلاف معاہدہ کیا اور بنی ہاشم نے بنی خزاعہ کی ساتھ بنی نو فل اور بنی عبد سمس کے خلاف معاہدہ کیا۔ بنی خزاعہ نے کہا کہ ہم عبد المطلب کی جمایت کے ذیادہ حقد ار ہیں اس لئے کہ عبد المطلب کے داوا عبد مناف کی مال بنی خزاعہ کے سر دار حکیل کی ہٹی تھی جیسا کہ گزر چکا ہے۔ چنا تھے بنی خزاعہ نے عبد المطلب سے کہا کہ اٹھو ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ دار الندوہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے حلف لے کر آپس معاہدہ کیا اور ایک تحریر اس طرح لکھی :۔

تحریر معاہدہ .....اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس بات پر بنی ہاشم ادر بن خزاعہ میں عمر وابن رہید کے لوگوں نے معاہدہ کیاکہ آپ میں ایک دوسرے کی اس وقت تک مدواور بھدر دی کرتے رہیں گے جب تک کہ بحر صوفہ میں تری رہے اور جب تک کہ بحر صوفہ میں تری رہے اور جب تک کہ مرغزار ول میں اونٹ چرتے رہیں اور جب تک کہ مرغزار ول میں اونٹ چرتے رہیں اور جب تک کہ مرغزار ول میں اونٹ چرتے رہیں اور جب تک مکے میں لوگ عمرہ کرتے رہیں۔ "ان سب چیزول سے مراو ابدے نہ کہ کو ہان اعشیان قائم ہیں اور جب تک مکے میں لوگ عمرہ کرتے رہیں۔ "ان سب چیزول سے مراو ابدے نہ کہ کو ہان اعتمالیک ووسرے کی مدد کرتے رہیں گے)۔

سقایی بی عباس میں سے واروز مرم کووے جانے کے بعد عبدالمطلب اس میں سے پانی لے کر منصب سقایہ کے جو ضول میں بھراکرتے تھے اور اس میں کمجور اور کشمش ڈالا کرتے تھے۔ پھران کے بعد اس فد مت پر ان کے جینے ابوطالب کھڑے ہوگئے، پھر اچاک پچھ سال ایسے آئے کہ اس میں (تجارت میں نقصان ہوجانے کی وجہ ہے کے جینے ابوطالب کھڑے ہوگئے، پھر اچاک پچھ سال ایسے آئے کہ اس میں (تجارت میں نقصان ہوجانے کی کے واسطے وس ہزار در ہم قرض حاصل کے اور اس سال میں حاجیوں کی خد مت پر سقایہ کے سلسلے میں بیرو پیسے خرج کیا۔ جب اگلاسال آیا تو اس وقت بھی ابوطالب کے پاس روبیہ چیسہ بالکل نمیں تھا جس سے وہ اپنے بھائی عباس کا قرض اواکر وسے آئوں وقت بھی ابوطالب کے پاس روبیہ چیسہ بالکل نمیں تھا جس سے وہ اس کے باس ویسے جودہ ہزار در ہم اس کے موسم جی تک کے وعدے پر اور مراس کا قرض اواکر وسے سکا ہوں کہ اگر تم نے ابوطالب اس پر تیار ہو گئے۔ جب اگلاسال آیا تو اس وقت بھی ابوطالب کے پاس اسپنے بھائی کا قرض اواکر نے کے لئے پچھے نمیں تھا، اس لئے انہوں نے منصب سقایہ ان کے حق میں چھوڑ ویا اس کے بعد سے منصب سقایہ حضر سے عباس اور ان کے بعد ان کے بعد ان کے وہ منص عباس اس کے بعد ان کے دمنو سے عباس اور تک کئی عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دعنو سے عاب تاور ان کے بعد ان کے دمنو سے عباس ان کر خور سے عباس ان کے بعد ان کے دمنو سے عباس ان کا بی میں رہا۔ پھر سے دعنو سے دھڑ سے عباس ان کہ بی عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دعنو سے دھڑ سے عباس ان عباس کے بعد ان کے دمنو سے عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دعنو سے دھڑ سے عباس ہی عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دھڑ سے عباس ہی عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دون کے دمنو سے عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دھڑ سے عباس ہی عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دھڑ سے عباس ہی عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دھڑ سے عباس ہی عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دھڑ سے عباس ہی عباس ہی میں رہا۔ پھر میں دھر سے عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دھڑ سے عباس ہی عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دھڑ سے عباس ہی عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دھڑ سے عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دھڑ سے عباس ہی میں رہا۔ پھر سے دھڑ سے عباس ہی میں دو کے دو کے دی کی میں دو کے دیاتو کر کی دو کے دی کی دو کے دو کی دو کے دی دو کے دی دو کے دی دو کے دو کی دو کے دی دو کے دیاتو کر دو کے دی دو کے دو کے دی دو کے دی دو کے دو کر دو کے دی دو کر دو کے دی دو کے دی دو ک

بن عباس نے اس کو چھوڑ دیا۔

ر فاد دیا تخاج کی مہماند اری ..... منصب دفادہ تج کے زمانے میں لوگوں کی داہیں تک ان کے لئے کھانے کے انتظام کو کما جاتا تھا۔ قر لیش کے لوگ قصی کے زمانے میں اپنے مال میں سے ہر موسم جج میں نیکس کی رقم نکا لئے سختے جو قصی کو دے دی جاتی تھی۔اس رقم میں سے موسم جج میں کھانا تیار کیا جاتا اور حاجیوں میں ہروہ آدمی جو خریب ومادار ہو پوریے موسم جج میں ممال سے کھانا کھاتا تھا۔

سے منصب بنی ہاشم میں اسساس منصب پر قصی کے بعد اس کا بیٹا عبد مناف آیا پھر اس کے بعد عبد مناف کے بیٹے ہاشم کو یہ منصب حاصل ہوا، ان کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب کو پھر ان کے بیٹے ابوطالب کو حاصل ہوا۔ ایک روایت یہ ہے کہ (عبد المطلب کی طرف سے یہ منصب) ان کے بیٹے عباس کو ملا۔ اس کے بعد یہ منصب آنحضرت علی کے ذمانے میں اور آپ علی کے بعد خلفاء راشدین کے ذمانے میں اس طرح یاتی رہا۔ پھر منصب آنحضرت علی کے ذمانے میں اور آپ علی کے بعد خلفاء راشدین کے ذمانے میں اس طرح یاتی رہا۔ پھر اس کے بعد دور خلافت میں بیٹی۔

قی<u>اوت بنی امتیہ میں</u> .....منصب قیادت ہے مراد قافلہ سالاری ہے۔اس منصب پر عبد مناف کے بعداس کا بیٹا عبد سمس فائز ہوا،اس کے بعد عبد سمس کا بیٹا امتیہ ،اس کے بعد اس کا بیٹا حرب بھر اس کا بیٹا ابوسفیان جو غزدات اور لڑائیوں میں فوج کی قیادت کیا کرتے ہتھے۔ چنانچہ انہوں نے ہی غزو وَاحداور غزد وَاحزاب میں کفار کی فرج کی سالاری کی۔

ای لئے (ایک و فعہ)ولیدا بن عبدالملک نے خالد ابن پزیدا بن معادبہ (جو ابوسفیان کی اولاد میں سے شھے) سے جب کہا کہ نہ تم قافلے کی سر داری کرتے ہواور نہ فوج کی سالاری، تو خالد نے جو اب دیا۔ ''کیا کہتے ہو، قافلے اور فوج (کی سر داری و سالاری) تو میر سے صندوق ہیں (بعنی گھر کی چیزیں

میں)میرے داداابوسفیان سر دار قافلہ تھے اور میرے داداعتبہ ابن ربیعہ سالار سیاہ تھے''۔

دار الندوہ اور اس کے آداب .....دار الندوہ سے مراووہ عمارت ہے جہاں قربیش کے لوگ اپنے معاملات کے متعلق مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوا کرتے تھے۔ اس عمارت میں صرف وہ شخص واخل ہو سکتا تھا جس کی عمر چالیس سال ہو پکی ہے۔ جب کوئی لڑکی جوان ہو جاتی تھی تو دار الندوہ میں داخل ہوا کرتی تھی۔ پھر عبد البدارکی اولاد میں سے کوئی شخص اس کی قمیص بھاڑ تااور پھر خود اس کوہ ہی قمیص بہنا تا۔

قصی کے بنائے ہوئے قوانین ..... قصی کی قائم کی ہوئی سنت تھی۔ چنانچہ کوئی شخص قرایش کی کئی عورت سے سوائے قصی کے گھر تیمنی دارالندوہ کے کہیں نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ نہ کئی جنگ کا جھنڈا سوائے دارالندوہ کے کہیں تیار کیاجا سکتا تھا۔ نہ کی جنگ اس کی جوان ہونے والی لڑکی کو دارالندوہ کے سواکہیں قیص پسنائی جا سکتی تھی۔ پہلے اس کی قیص بھاڑی جاتی اور پھر (بنی عبدالدار میں ہے کوئی شخص) اپنے ہاتھ سے وہ قیص اس کو جا ساتھ کے مرنے کے بعد قریش کے لوگ اس کے طریقوں کو ایک وین کی طرح اختیار کئے ہوئے تھے پسنا تا۔ قصی کے مرنے کے بعد قریش کے لوگ اس کے طریقوں کو ایک وین کی طرح اختیار کئے ہوئے تھے

جس کا تباع سب پر ضروری تھا۔ حکیم اور اس منصب کی فرو ختگی .....دارالندوہ نی عبدالدار میں اولاد در اولا درہا۔ یہاں تک کہ حکیم ابن حزام کے ہاتھوں میں آیا۔ حکیم نے اسلام قبول کرنے کے بعد دارالندوہ کو ایک لاکھ درہم میں فروخت کر دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن ذہیر نے حکیم ابن حزام کو ملامت کی اور کما کہ تم اپنے باپ دادا کی عزت و عظمت کو فرد خت كرد ب بو-حضرت عليم نانيس جواب ديا:

انمول خرید و فروخت ..... "اب سوائے تقوی (یعنی الله کے خوف کے) سب عزیمی اور اعزاز ختم ہو چکے میں میں نے خدا کی متم اس دار الندوہ کو ذمانہ جواہلیت میں شر اب کے ایک منظے کے بدلہ میں خرید افغا (اشارہ ب ایخاجداد میں تنسی کی طرف جس نے ابوغی ان سے یہ دار الندوہ شر اب کے ایک منظے کے بدلے میں خرید افغا جیسا کہ گزر چکا ہے) اور اب میں نے اس کوایک لاکھ ورہم میں بچ دیا ہے لور میں تمہیں گواہ کر کے کہنا ہوں کہ ایس کی تمام قیت اللہ کی راہ میں خرج کروں گا۔ اب بناؤ کہ ہم میں سے کون گھائے میں رہا؟"

قصی اور شیعول کی و لیل ..... آیک کمز ور روایت ہے کہ قصی ہی قریش کو جمع کر نے والا ہے۔ ای لئے اس سے بہلے لوگوں میں کسی کی اولا وکو قریش نہیں کہا جاتا۔ بید روایت رافھیوں کی طرف منسوب ہے مگر یہ بالکل غلط روایت ہے۔ اس روایت کے ذریعہ و راصل شیعوں کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاردی کے متعلق ثابت کریں کہ وہ قریش میں سے نہیں تھے اور اس لئے ان وونوں حضر ات کو امامت عظمیٰ یعنی فاردی کے متعلق ثابت کریں کہ وہ قریش میں سے نہیں تھے اور اس لئے ان وونوں حضر ات کو امامت عظمیٰ یعنی فلافت پر کوئی حق نہیں تھا۔ کیونکہ آنحضرت میں کے کہ امام یعنی قوم کے سر دار ہمیشہ قریش میں سے مونے چاہیں۔ اس طرح ایک دوسرے قول میں آب میں گئے نے قریش سے فرمایا کہ اس معاملے میں (یعنی سر داری میں) تم لوگ ہی حق کاراستہ چھوڑ دو۔

(اگر اس روایت کو سیح مانا جائے تو حضرت ابو بگر اور حضرت عمر فریش میں ہے نہیں رہتے) کیونکہ ان دونوں کا نسب رسول اللہ عظی ہے تعمی کے بعد جاکر ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر کا نسب آنحضرت عظی ہے مُرہ پر جاکر ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جد اور ملتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا (مُرہ، قصی کے اجداد میں ہے ہے) تیم ابن مُرہ واور حضرت ابو بکر صدیق کے در میان پانچ پشتی ہیں۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب کعب پر جاکر آنحضرت علی ہے ملتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا۔ اور حضرت عمر اور کعب کے در میان سات پشتیں ہیں۔

ابن کلاب

تعمیٰ بیٹا ہے کاب کا۔ کااب کانام میسم تھا۔ ایک روایت ہے کہ اس کانام عروہ تھا۔ اس کالقب کااب (جمعن کے اس کانام عروہ تھا۔ اس کا اکثر شکار کو اس کے ذریہ ہوا کرتا تھا۔ یہ اس کا اکثر شکار کو اس کے ذریہ ہوا کرتا تھا۔ یہ اس کے خضرت تعلقہ کی والدہ حضرت آمنہ کا تیسری پشت کا واد ہے۔ اس طرح کلاب پر بہتے کر آنخضرت تعلقہ کے والدہ کا نیسری پشت کا واد ہے۔ اس طرح کلاب پر بہتے کر آنخضرت تعلقہ کے والدہ کا نسب ایک ہوجاتا ہے۔

أبن مرّه

سنت سرکاب بیٹا ہے مرہ کا۔ یہ حضرت ابو بکڑ کا چھٹی پشت میں دادا ہے اور امام مالک اور حضور ﷺ کا نسب مُرّہ پر جاکران ہے مل جاتا ہے۔ این کعیب

کعب اور جمعہ کا دن ..... مُرہ بیٹا ہے کعب کا۔ یہ حضرت عمر کا ساتویں پشت میں دادا ہے۔ کعب اپنی قوم کو یوم عرد بھیں جمع کیا آر تا تعالیمی یوم رحمت جس کو یوم جعہ کہتے ہیں۔ کماجا تا ہے کہ کعب پہلا آدمی ہے جس نے اس دن کا نام یوم جمعہ رکھا کیونکہ اس دن قریش کے لوگ اس کے پاس جمع جواکرتے تھے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ ذمانہ جا ہلیت میں عرب کے لوگ یوم جمعہ کو یوم عروبہ کماکرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے یمال اس

دن کانام یوم جمعہ ہے۔ ابن حمیہ کہتے ہیں کہ یوم عروبہ کانام یوم جمعہ اسلام کے آنے سے پہلے تک نہیں ر کھا گیا اس سلسلے میں جو بحث ہے وہ آگے آئے گی۔

آنخضرت علی کے متعلق پیشین گوئیال ..... قریش کے لوگ کعب کے پاس جمع ہوتے وہ ان کو تھیں۔ کے پاس جمع ہوتے وہ ان کو تھیں۔ کر تااور ان کو آنخضرت تھی اس کی لولاد میں ہیں ہے ہوئی اس کی لولاد میں ہیں ہے ہوں گے۔ کعب لوگوں کو تھم دیتا کہ (آپ تھی کی بعث وظہور کے بعد )وہ آپ کی بیروی کریں۔وہ کہتا کہ تمہارے لئے ایک عظیم خبر آئے گی اور ایک کریم نی تھی ظاہر ہوں گے ،وہ ان کے سامنے شعر پڑھا کرتا جن کا آخری حصہ یہ تھا۔

عِلَى عَفْلَةٍ يَأْتِى النَّبِيُ مُحَمَّدٌ فَيُخِبِرُ أَخْبَاراً صَدُوْقٌ خُبِيْرُهَا

جمالت اور بے خبری کے دور میں محدر سول اللہ ﷺ تشریف لائیں گے اور اس طرح خبریں بتلا کمیں کے جس طرح ایک جانے والا بتلایا کر تاہے۔

كعب بيه شعر تجمي پرُمها كرتا

يَالَيْتَنَى شَاهِدُ فَجَوَاءً دَعُوتِهِ حِيْنَ الْعَشِيْرَةِ تَبَغِي الْحَقَ خَذَلَانا

كاش ميں ان كى دعاؤل كااثر اس وقت و كھنے والول ميں ہو تا جبكہ قبيلہ سچائى كور سواكرنے كى كوشش

لیس ہو تا۔

کعب اور آ مخضرت علی کے در میان فاصلہ ..... کعب اور آ مخضرت علیہ کے در میان یا بچ سوساٹھ سال کا فاصلہ ہا متاع میں ہے کہ پانچ سو میں سال کا فاصلہ ہے۔ کیو نکہ در حقیقت پانچ سوساٹھ سال کا فاصلہ کعب کی موت اور عام الفیل کے در میان میں ہے ( یعنی ہا تھیول والاسال جس میں شاہ ابر ہہ نے ہا تھیوں کی فوج کعب کی موت اور عام الفیل کے در میان میں ہو گئی ہے ہیں۔ ای سال اس واقعہ کے بعد آ مخضرت علیہ کی ولادت کا سال ہے۔ ای طرح ابو نعیم نے دلائل النبویہ میں بھی ولادت کا سال ہے۔ ای طرح ابو نعیم نے دلائل النبویہ میں بھی سے دلائل النبویہ میں بھی النبویہ میں بھی بھی ہو دلائل النبویہ میں بھی بھی ہو تھی ہو تھی ہمی ہو تھی ہو تھی

ذکر کیاہے۔ کعب کی تصبحتیں ..... کہاجا تاہے کہ کعب پہلا آدمی ہے جسنے "آبابعد" کہا(یہ کلمہ عربی میں آغاز تحریریا تقریر کے دفت حمد وصلوٰۃ کے بعد استعمال کیاجا تاہے)وہ کہاکر تاتھا :۔

"آبابعد! سنواور سمجھولور جانو اور یاد رکھو کہ تاریک راتیں،ایک روایت میں ہے کہ راتیں چادر کی طرح ہیں اور خشک لور روشن دن اور زمین کا بچھونالور آسان کی چھت اور پہاڑ دن کو (زمین کے لئے) بیخیں اور کمیلیں اور ستاروں کو (سافروں کی) رہنمائی کی علامتیں (خدانے بنائی ہیں) اور پچھلے بعد والوں ہی کے جیسے ہیں، پس اپند شتہ داروں کا خیال رکھو،اور اپنے سسر الی رشتہ داروں کی حفاظت کرواور اپنی ہو جی کو بردھاؤ (آخرت بیل اپند شتہ داروں کا خیال رکھو،اور این سر الی رشتہ داروں کی حفاظت کرواور اپنی ہو جی کو بردھاؤ (آخرت کی) کھر تمہارے سائے ہوئی کو بردھاؤ (آخرت کی) کھر تمہارے سائے ہوئی۔

کعب کی موت سے سن و تاریخ ..... کعب کواس کے بلند مر ہے اور شان کی وجہ سے کعب کما جاتا تھا۔ اس کے بلند مر ہے اور شان کی وجہ سے کعب کما جاتا تھا۔ اس کے کہ ہروہ چیز جو او تجی اور بلند ہو کعب کملاتی ہے ، اس وجہ سے کعبے کو کعبہ کما جاتا ہے۔ کعب کے اس بلند مر ہے اور عظمت شان کی وجہ سے عربوں نے اس کی موت سے تاریخ کا صاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جب

عام من آیا تولوگول نے اس سے تاریخ کا حساب کیا (کیونکہ عرب کے لئے رہ ایک عظیم اور بہت اہم واقعہ تھا) بھر عام بیل کے بعد عبدالمطلب کی موت سے بھی تاریخ جاری کی گی (کیونکہ عبدالمطلب اینے مرتبے اور عظمت کے لحاظ ہے بہت افضل تھے اس لئے ان کی موت بھی ایک ابیااہم حادثہ ثابت ہوئی کہ لوگ اس ہے اینے معاملات میں تاریخ کا صاب کرنے لگے)

ابن ٽؤئ

کعب بیٹا ہے لوگ کا۔اس کو ہمزہ کے ساتھ زیادہ پڑھا جاتا ہے (اور بغیر ہمزہ کے بھی بعنی واؤیر زبر کے ساتھ )اس کی تصغیر کے سبب میں اختلاف ہے۔

فہر قربیش کا مور<u>ت اعلیٰ</u> .....لوئ بیٹا ہے غالب کااور غالب بیٹا ہے قہر کا۔ فہر نام اس کے باپ نے رکھا تھا۔ کیونکہ قرش کے معنیٰ ہیں تلاش کرنا)۔ ایک روایت یہ ہے کہ فِیر اس کا لقب ہے اور اس کا نام قریش ہے۔ مناسب میں معلوم ہو تاہے کہ فہر لقب ہواور قرایش نام ہو کیونکہ قرش کے معنی ہیں تلاش کرنا، کیونک مزر نعین كا قول ہے كه اس كانام قريش اس كئے ركھا كيا كه وہ تلاش ميں رہتا تقاكه مختاج اور ضرورت مند آدميوں كى ضر درت کاسر اغ لگائے اور اس کی ضرورت کو اپنے مال ہے ختم کر دے۔ اس کے بیٹے حاجیوں کی ضروریات کا سراغ لگایا کرتے متے اور (اینے بیے سے )ان کی ضروریات بوری کیا کرتے تھے۔اس لئے ان کانام قریش بڑا۔ بعض مؤر خین کا قول ہے کہ فہر پر قرایش کانسب جمع ہو جا تاہے اکثر مؤر خین کی دائے بھی ہے۔ زہر این بکار کہتے بیں کہ قریش کے اور دورے نسب دال اس بات پر متفق بیں کہ قریش فرسے بی تھلے ہیں ( بیعنی فر قریش کا مور شاعلیٰ ہے) یہ فہر حضر مت ابو عبید ہؓ ابن جراح کا چھٹی پیٹت میں وادا ہو تاہے۔

فہر کا کارنامہ اور عظمی<u>ت</u> ..... یمن کا حسان ابن عبد کلال ، بنی جمیُر اور دوسرے قبائل کے ساتھ سمین سے کے آیا تھا تاکہ کعبے کے پھر مین لے جائے اور ان ہے دہاں ایک بیت (بیت اللہ کی طرح کا) بنائے اور لو کول کو اس کا ج كرنے كے لئے آنے كى وعوت دے۔ حمال آكر كلد كے مقام ير تھر افر كوجب خبر ہوئى) تواس نے عرب کے قیائل کو اکٹھا کیااور حسان ہے جنگ کرنے کے لئے لکاءاس نے جنگ کی اور حسان کو کر فنار کر لیا حمیر اور دوسرے قیائل کے لوگ جواس کے ساتھ آئے تھے شکست کھاکر چلے گئے۔ حسان تین سال تک قیدر ہا۔ بھراس نے اپنی جان تجنش کے لئے بہت سامال دودولت دیااور رہائی حاصل کی۔وہ کے اور یمن کے در میان مر کمیا ،اس و فت ہے عربول پر فہر کی ہیبت بیٹے گئی۔ لوگ اس کی عظمت کرنے گئے اور اس کانام بہت بلند ہو گیا۔

فهركي فيمتى نصيحت .....فركجو قول نقل كئ جاتے بين ان ميں سے ايك بيہ ہواس نے اپنے بينے غالب ے کما تھا" تھوزامال جو تیرے ہاتھ : یا ہے تیرے لئے اس زیادہ مال سے بمتر ہے جو تھے ذکیل کرے جاہدہ مال تيراہو ہی جائے''۔

این مالک فربیٹا ہے مالک کا۔اس کو مالک اس لئے کہاجا تا تفاکہ وہ عرب کا مالک ہو حمیا تھا۔

ابن تضر قبیلہ قریش کا بانی نضر ..... مالک بیٹا ہے نضر کائں کالقب نضر اس کے حسن وجمال اور خوبصورتی کی وجہ ہے

پڑا۔ اس کانام قیس تھا۔ فقہاء کے نزدیک وہ قریش کا مورث اعلیٰ ہے۔ اس لئے اس سے بہلوں میں سے کسی کی اولاد کو قریش نہیں کہا گیا اور اس کی اولاد ہیں قریش کہا جاتا تھا اولاد کو قریش نہیں کہا گیا اور اس کی اولاد ہیں قریش کہا جاتا تھا جنانچہ آل حضرت تھا ہے ہے قریش کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرملیا کہ قریش نفتر کی اولاد میں ہیں لیکن اس بنیاد پر کہ فہر قریش کا مورث اعلیٰ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا تھا۔ مالک اور اس کی اولاد ( ایعنی فہر کے علاوہ و دسر نی اولاد) اور فہر کا دو اس کی اولاد قریش میں سے نہیں رہتے (کیونکہ اگر فہر کو جو نفتر کا بوتا ہے قریش کیا مورث اعلیٰ مان لیا جائے تو اس کے بھائی باپ، پھیا اور داد اکو قریش نہیں کہا جاسکتا )۔

این کنانه

کنانہ آیک بلند مرتبہ انسان .....نظر بیٹا ہے کنانہ کا۔اس کو کنانہ اس لئے کماجاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی قوم کے لئے آیک پردہ بوشی کر تار ہااور ان کے لئے آیک پردہ بنا ہے۔ مطابق (اس لئے کنانہ کما گیا کہ )وہ اپنی قوم کی پردہ بوشی کر تار ہااور ان کے امر ار اور را ذول کی حفاظت کر تار ہا۔ یہ ایک نیک اور عظیم المرتبت بزرگ تھا۔ اس کے علم اور بزرگی کی وجہ سے عرب اس کی نیارت کے لئے حاضر ہواکرتے تھے۔وہ کماکر تا تھاکہ:

نی کے متعلق پیش گوئی ..... "وقت آگیاہے کہ سے ساکیہ بی ظاہر ہوگا جس کانام احمد ہو گا، وہ لوگوں کو اللّٰہ کی طرف، اور بھلائی ، احسان اور شریفانہ اخلاق کی طرف بلائے گا، تمام اس کی پیروی کرنا اس سے تمہاری عزت اور شرف میں اضافہ ہوگا۔ اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس کو مت جھٹافائں لئے کہ وہ حق اور سپائی ہوگی "۔

کنانہ کا قول زریں ....این و حیہ کتے ہیں کہ کنانہ تنا کھانا کھانے کو ناپند کر تا تھا (جس کی وجہ اس کی سخاوت و فیاضی تھی کھانے کو کوئی تخص نمیں ملتا تھا توایک لقمہ کھا تااور دو مر اایک پھر پر ڈالٹا جا تا تھا جو اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا، ایماوہ تنا کھانے کو ناپند کرنے کی وجہ سے کرتا تھا۔ اس کے جوا قوال نقل کے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہیں ہے کہ:

"اکثر ظاہری صورت باطن کے خلاف ہوتی ہے جوابے حسن کی دجہ سے وحوکہ ویتی ہے لیکن اس کے نتائج کی برائی معلوم ہوجاتی ہے۔اس لئے ظاہری صورت سے بچواور حقیقت کی تلاش کرو"۔

این خزیمه این مُدرکه

مَدُركَ مِينَ أُورِ فِي كَي جَعَلَك .....كنانه بينائے خزيمہ كااور خزيمہ بيناہے مُدركه كا۔ مُدركہ كانام عمر وہ۔اس كو مُدركان كئے كما كياكہ ہر وہ عزت وعظمت جواس كے آباء واجداد میں تھی اس نے حاصل كرلی تھی (مُدرك پائے اور حاصل كرنے والے كو كہتے ہيں) مُدركہ میں آنخضرت عظیم كانور جملكا تفاشا بداس ہے مرادبہ ہے كہ آپ عظیم كے نوركا عكس مُدركہ میں نظر آتا تھا۔

ابن الياس

 مقام ابر البيم دريافت كرنے والا ....الياس كى حيثيت إلى قوم ميں بهت برى تھى۔ يهال تك كه عرب اس کو کمبیر توم اور سر دار خاندان کها کرتے تھے اور ابنا کوئی معاملہ بھی اس کے بغیر سطے نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلا آومی ہے جس نے قربانی کا جانور بیت اللہ میں بھیجا۔ اور میں وہ پہلا آدی ہے جس نے مقام ابر اہیم وریافت کیاجو طوفان نوخ کے وقت بیت اللہ کے ساتھ غرق ہو گیا تھا الیاس نے اس کو بیت اللہ کے زاویہ میں رکھا۔ حیات الحوال میں ای طرح لکھاہے اور بیہ قابل غورہے۔ حدیث میں آتاہے کہ الیاس کوبرامت کمواس لئے کہ وہ مؤمن تھا۔ ایک روایت ہے کہ وہ قریش کا مورث اعلی تھااس لئے اس سے پہلول کی اولاد میں سے کسی کو قریش نہیں کما گیا۔الیاس ایی صلب (یعنی ریزه کی بڑی سل اور اولاد) میں سے آنخضرت عظے کے تلبید کی دعاء جو جے کے دوران کی معردف دعاہے سناکر تا تھا۔ایک روایت ہے کہ وہ عرب میں ایسا تھاجیے لقمان علیم (مشہور دا نشمند) این قوم میں تھے۔ یہ پہلا آدمی ہے جو سل کی بیاری میں متلا ہو کر مرا۔جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی نے جس کا نام خندف تھا، بے حدماتم کیالور اس کے بعدوہ چھت کے نیجے نہیں تمئی یمال تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ خندف کے عم برعربی میں ایک کہادت بھی ہے۔

ابن مهنم

الياس مينے بي مصر كے - كماجاتا ہے كہ يہ قريش كے مورث اعلى تصاور اى لئے ان سے پهلول كى اولاد میں تمسی کو قرشی نمیں کہا گیا۔ اس طرح قرایش کے مورث اعلیٰ ہونے کے متعلق یانچ قول ہو گئے۔ ایک ر دایت تصی کے متعلق ہے ،ایک فہر کے متعلق ،ایک نفتر کے متعلق ،ایک الیاس کے اور ایک مفتر کے متعلق ہے۔ مضر الحمراء لقب کی وجہ ....ان کو معنر الحمراء مجی کہاجا تا تغا۔ اس لئے کہ جب انہوں نے اور ان کے بھائی ربیعہ نے اینے باپ کا ترکہ تقتیم کیا لیمی نزار کا (جوان کا باپ نقا) تم مضر نے سونائے لیا اس لیے ان کو مصر الحمراء كما كيااورربيد نے مويشي وغيره لے لئے اس لئے ان كور بيعة الفرس كما كيا۔

مصرور ببعیہ مومن شجے ..... حدیث میں آتا ہے کہ ربیعہ اومصر کو برامت کہواں لئے کہ وہ دونوں مومن <u> تتے۔ ایک روایت میں ہے کہ مصر کو ہرامت کہواں لئے کہ وہ ملت ابراہیم پر تھا۔ ایک حدیث کی غریب ہے کہ </u> معنر کو برامت کهو کیونکه ده دین اساعیل بر تھا۔

> م منر کے جواقوال نقل کئے جاتے ہیں ان میں ہے ایک رہے کہ 🕆 "جو تحض برائی بو ہے گادہ ندامت اور شرمند گی کا پیل کا نے گا"۔

(اقبل۔ مؤلف کہتے ہیں) قریش کے کعبہ کی بنیاد رکھنے کے سلسلے میں ذکر آئے گاکہ انہیں اس میں چند تحریریں ملیں جوسر یانی زبان میں تھیں ان میں ہے ایک تحریر تھی جس میں لکھا تھا۔

''جس نے ہماائی ہوئی دہ خوشی وخوش حالی کانے گا ،ادر جو برائی بوئے گاوہ ندامت کانے گا''

اس کے بعد بوری تحریرہے جس کاذکر آھے آئے گا۔

ابو مبیدہ بمری کہتے ہیں کہ مصر کی قبرروحاء کے مقام پر ہے اور زیارت گاہ ہے۔روحاء کامقام مدینے

ے دو(۲)رات کی مسافت پر ہے۔واللہ اعلم۔ حدی خوانی کا موجد ..... مُعنر کی آداز بے حد سرکی اور عمدہ تھی۔ یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے او شول کے لئے

ل حدیث غریب اس کو کہتے ہیں جس کے راویوں کے سلسلے میں کسی جکہ صرف ایک ہی راوی ہواور وہاں اس کے ساتھ کوئی ووسر ااس روایت میں شریک نہ ہو جبکہ بقید راویوں میں ہر جکہ ایک سے زاکدر ہوی ہوں۔ مرتب

عدي خوانی کی (حدی خوانی کے متعلق آ کے تفصیل آدبی ہے) آیک مرتبہ ہے گر بڑے جس سے ان کاہاتھ ٹوٹ گیا توہ ہے کہ کر چلانے گئے ہائے میر اہاتھ اہا تھ اس آواز پر دہاں چراگاہ سے اونٹ دوڑ آئے۔ جب دہ تھیک ہو گئے اور اونٹ پر سوار ہوئے توانہوں نے مُدی خوانی کی ایک دوایت ہے ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے حدی خوانی کا طریقہ شروع کیا مصر کا غلام تھا۔ مصر نے ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں بہت ذور سے مارا تو وہ چلانے لگاہائے میر اہاتھ اس کا اور کوئ کرچراگاہ سے اونٹ دوڑ آئے۔ کوئکہ صری خوانی (یعنی چلانے لگاہائے میر اہاتھ ابلے میر اہاتھ ۔ اس آواز کوئ کرچراگاہ سے اونٹ دوڑ آئے۔ کوئکہ صری خوانی (یعنی اور خون کی کہ اس کے باوجود کوئی کر اونٹ اپنی گرون کمی کر لینے ہیں اور حدی خوانی کرنے دالے کی طرف بھاری ہو جو ہونے کے باوجود تیزی کے ساتھ کھنچ چلے آتے ہیں۔ چنانچہ بھی تو سے لیے فاصلے بہت تھوڑی می مدت میں طے کر لیتے ہیں اور کھی ایک دن کی مسافت تین تین دن میں ہوری کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک حکایت بھی مشہور ہے اس سلسلے میں جو بکھ ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے انکہ نے کہا ہے کہ صدی خوانی مستحب ہے۔

اذ کارامام نووی میں تیز چلنے ، طبیعت میں نشاط اور تازگی پیداکرئے اور چلنے میں آسانی پیدا کرنے کے استجاب کے سلسلے میں ایک باپ ہے۔اس بارے میں یہت ی مشہور احادیث ہیں۔

اب*ن زار* 

عربی تح مرکاموجود نزار .....معتر بینے ہیں نزار کے۔ نون پر زیر کے ساتھ۔ان کی انکھوں کے در میان نور نبو<del>ی تح مرکاموجود نزار .....معتر بینے ہیں نزار کے۔ نون پر زیر کے ساتھ۔ان کی انکھوں کے در میان نور نبوی تاکسی آگر آتا تھا۔ یہ بیلے آدمی ہیں جنہوں نے سیح انداز میں عربی تح مر لکھی۔امام احمد بن حنبل ان پر آگر رسول انڈ بیل کے نسب میں شریک ہوتے ہیں۔</del>

ابن معد ابن عدی<u>ان</u>

معلوم نسب نامہ کی حد .... نزار بیٹے ہیں معد کے اور معد بیٹے ہیں عدنان کے۔ یہاں تک وہ نسب ہے جس پر علماء آنیاب (نسب کے ماہر علماء) انحضر ت ﷺ کے نسب کے سلسلے میں متفق ہیں۔ پر علماء آنیاب (نسب کے ماہر علماء) انحضر ت ﷺ کے نسب کے سلسلے میں متفق ہیں۔

المامت عظمیٰ کی شرط .....ای وجہ به ادا فقهاء کتے ہیں کہ الم اعظم (لیتی امت کا قا کدور ہما) ہونے کے لئے شرط ہے کہ دہ قریق ہو۔اگر وہ ضرور کی شرائط جوالم اعظم میں ہونی چا ہمیں قریق میں نہ موجود ہوں تو پھر کنانی ہو۔ بعض حضر است نے کہا ہے کہ اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اگر (مطلوبہ شرائط کے ساتھ) کنانی شخص نہ ملے تو فزر کی ہو،اگر فزر کی ہو،اگر مدر کی نہ ہو تو المیاسی ہو،اگر المیاسی ہو،اگر مور کی ہو،اگر معدی ہو،اگر مور کی ہو،اگر مور کی ہو،اگر معدی ہو،اگر معدی ہو،اگر معدی ہو تو عدمانی ہواور المیاسی نہ و تو حضر سے اساعیل کی اولاد میں سے ہو۔ کو نکہ عدمان سے اوپر کوئی صحیح بات نہیں معلوم ہو اگر عدمان سے حضر سے اساعیل کی اولاد میں سے ہو۔ کو نکہ عدمان سے اوپر کوئی صحیح بات نہیں معلوم ہو اگر عدمان سے حضر سے اساعیل تک نسب کو محفوظ کرنا ممکن نہیں ہے۔

معد اور حضر تار میاء است معد کو معداس لئے کما گیا کہ اس نے بی اسر ائیل کے خلاف زبر وست جنگ و جدال کیا اور جسب بھی کمی سے جنگ کی تو کامیاب و کامرال ہو کر لوٹا۔ بعض مؤر خین کہتے ہیں کہ کوئی عربی تخص نسب میں عدنان اور فخطان سے علیحدہ نمیں ہے۔ کماجاتا ہے کہ عدنان کی اولاد کو قیس کماجاتا تھااور فخطان کی اولاد کو قیس کماجاتا تھااور فخطان کی اولاد کو قیس کماجاتا تھا۔

عرب برشاه بخت نصرے معد کی حفاظت ..... جب الله تعالیٰ نے عرب برشاہ بخت نصر کو مسلّط کیا بواللہ نے حضرت

ار میاغ کو تھم دیا کہ وہ معدابین عدمان کو اپنے براق پر بھا کر دہاں ہے لے جائیں تاکہ وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بین اس کی پیٹھ سے ایک نبی کریم پیدا کروں گا جس پر رسالت کو ختم کروں گا۔ چنانچ حنفرت ار میاغ نے ایسان کیا اور معد کو وہاں سے شام لے گئے۔ وہاں وہ بنی اسر اٹیل کے در میان پلا بردھا۔ پھر جب فتنہ دب گیا بینی بحت نفر کی موت ہو گئی تو وہ عرب میں لوٹ آیا (حضر سے ار میا بنی اسر ائیل کے ایک بنی بھر جب فتہ دب گیا بینی قوم کو تبلیغ حق کرتے رہے مگر قوم نے ان کی طرف توجہ نہ کی آخر مایوس ہو کر انہوں نے قوم کو چھوڑ دیا اور روپوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شاہ بخت نفر کو اس قوم پر مسلط فرمایا اس نے ان سے جنگ کی اور بیت المقدس پر قبضہ کر کے اس کو تباہ و تاراج کر دیا (تاریخ این سعید مغربی)

معد و عد نان کا دور .....عد نان حضرت علی کے زیانے میں تھا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت موئی کے زیانے میں تھا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت موئی کے زیانے میں تھوں الجامامہ باہا فی نانے میں تھا۔ ان تھی تھا۔ ایک جو بات ہے بہلا قول ( یعنی عیلی کے زیانے میں ہونے کا ) کر در ہوجاتا ہے کیو تکہ باہلی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ بیاتی کویہ فریاتے ہوئے ساکہ جب معد ابن عد نان کی اولاد چالیس آد میوں تک پہنچ گئی تو یہ موئی کی جاعت پر چاپڑے اور انہیں لوث لیا۔ حضرت موئی نے ان کے لئے بدوعا فرمائی تو اللہ تعالی نے ان پر وہی نازل فرمائی کہ ان کے لئے بدوعاء مت کرواس لئے کہ ان کے لئے بدوعا فرمائی تو اللہ تعالی نذیر ہوں گے ( یعنی جنت کی بیٹارت و بے والے اور جنم کے عذاب سے ڈرانے والے ) الحدیث اس کے بعدیہ بند میں میں کہ کی اختلاف نہیں کہ عدید سے میں کوئی اختلاف نہیں کہ عدید کی طرف ان کے والد حضرت ابراہیم کی ذیر ہوں کے زیانے میں کہا کی خورت ابراہیم کی ذیر گی میں کھان کے وائل شام کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا اور ان کے بیغ حضرت ابعقوب کو حضرت ابراہیم کی ذیر گی میں کھان کے باشدوں کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا۔ اس طرح یہ تیوں بررگ حضرت ابراہیم کی ذیر گی میں کھان کے باشدوں کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا۔ اس طرح یہ تیوں بررگ حضرت ابراہیم کی ذیر گی میں کھان کے باشدوں کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا۔ اس طرح یہ تیوں بررگ حضرت ابراہیم کی ذیر گی میں کھان کے باشدوں کی ہدایت کیلئے بھیجا تھا۔ اس طرح یہ تیوں بررگ حضرت ابراہیم کی ذیر گی میں کھان کے باشدوں کی ہدایت کیلئے بھیجا تھا۔ اس طرح یہ تیوں بررگ حضرت ابراہیم کی ذیر تی میں تیفیر ہو ہے۔ بعض مؤر ضین

کہتے ہیں کہ حصرت مونی کا فرعون عمالیق میں ہے تھالوران ہی میں سے حصرت یوسف کا فبر عون ریان این ولید تھا۔ ابرا أبيم اور آنخضرت عليه كي در مياني پشتيل .....حضرت اساعيل ايناب كي اكلوتي لولاد يتضرواس وقت بدأ ہوئے جبکہ ان کے والد کی عمر ستر سال ہو چکی تھی۔ حصرت اساعیل مقام رسلہ اور مقام ایلیا کے ور میان بیدا ہوئے۔عدنان اور اساعیل کے در میان جالیس (۴۰) باپ یعنی پشتین ہیں،ایک روایت کے مطابق سینتیس (۳۷)باپ ہیں مگرابوحیان نے نہر میں لکھاہے کہ حضرت ابراہیم آنحصرت ﷺ کے اکتیبویں (۳۱)واواتھے۔ يهال تك ابوحيان كاحواله ہے۔

حضر ت اسملعیل اور عزبی زبان .... به بات طاهر ب که آدم کی اولاد میں حضرت اساعیل پہلے آدمی ہیں جن كانام اساعيل ركما كيا- عبر الى زبان مين اس كے معنى الله كے فرمانر واربندے كے بين اور اساعيل ميلے أوى ہیں جنہوں نے عربی زبان لیعنی تصبیح وبلیغ عربی بولی درنہ عربی زبان کی اصل بی جرہم میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ا نے حضرت اساعیل کوالهام کے ذریعہ مصبح دبلیغ اور صاف عربی سکھلائی اور وہ بیر زبان بولے۔

حدیث میں ہے کہ پہلے آدمی جو مصیح وبلیغ اور صاف عربی روانی کے ساتھ بولے حضرت اساعیل ہیں جن کی عمر اس وقت چود ہ سال کی تھی۔

حصرت ابراہیم کی مکے میں آمد..... بعض مؤر خین لکھتے ہیں کیہ حضرت ابراہیم ہاجرہ اور ان کے بیشے اساعیل کو لے کر براق کے ذریعہ آئے اور اپنے ساتھ یانی کا مشکیزہ اور تھجور کا تھیلالائے۔ جب انہوں نے ان د دنول کو کے کے علاقے میں اتار دیااور واپس جانے لگے توحصرت ہاجر ہان کے پیچیے چلتے ہوئے کہتی تھیں :۔

"كياالله تعالىٰ نے آپ كو تھم ديا ہے كہ آپ بجھے اور اس بيچے كواس و حشت ناك ويرانے ميں چھوڑ دیں جہال کوئی دوست اور عمکسار نہیں ہے"؟

حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ "ہاں!"حضرت ہاجرہ نے کما کہ " تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے وے گا"۔ ماجره و بران صحر امیں .....حضرت ماجره تھجور کھا کراوریانی بی کر گزاره کرتی رہیں یماں تک کہ یانی حتم ہو گیا۔ <u>الحديث حضرت ابراهيم كن ان دونول كود مال حجر اسودكى جكه ير اتارا نقاريه واقعه ال وقت كاب جب حضرت</u> ابراہیم اپن عمر کے سو(۱۰۰)سال پورے کر بیکے تھے۔

یعر ب ایمن اور ملک میمن ..... یه روایت که حضرت اساعیلٌ پہلے آدمی بیں جنہوں نے قصیح عربی زبان بولی،اس روایت کے خلاف شیں ہے کہ عربی میں بات کرنے والا آدمی بعر بابن فحطان ہے۔ فحطان پہلا آدمی ہے جس کو "ابیت اللعن "کما کیا ( یعنی تو ملامت سے محفوظ کر دیا گیا، یہ عرب کا ایک محاورہ ہے جس کا استعال سب سے پہلے قطان پر کیا گیا)اور "انعم صباحاً" کما گیا ( لیعن صبح بخیر عربول کا قدیم سلام ہے)اس يعرب كوايمن بھی کما گیا (لیعنی برکت والا)اس کئے کہ پیقیر خداحصرت ہود نے اس سے کما تھا کہ تم میرے بیٹوں میں سب ہے زمادہ ہر کمت والے ہو۔

ملک يمن كانام يمن اى كئے يراك ايمن دہال جاكر اترا تھا۔ يه يملا آدمى ہے جس نے اشعار اور جز کے (رجز شاعری کی وہ قتم ہے جس کے ذریعہ سیاہیول کو جنگ پر ابھارا جاتا ہے)ایک روایت رہے کہ مین کو یمن اس لئے کہا گیاہے کہ وہ کعبہ کے بمین بعنی وائیں جانب ہے۔ کہاجا تاہے کہ پہلے آدمی جنہوں نے عربی میں تحریر لکھی حضرت اساعیل ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ جس

نے کیلی بار عربی میں تحریر ملهی وہ نزار ابن معدے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

کلام عربی اور آوم و اساعیل ..... ایسے ہی یہ روایت کہ تصبیح عربی میں بولنے والے پہلے آومی اساعیل میں ہولئے والے پہلے آومی اساعیل میں اس دوایت کہ تین اس روایت کے خلاف تمیں ہے کہ پہلی بار حضرت آدم نے جنت میں عربی بولی کیونکہ جب ان کوزمین پر اتارا گیا تو بہاں وہ سریانی زبان بولے روایت ہے کہ سریانی زبان کانام سریانی اس لئے پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے مفرست آدم کویہ زبان فرشتوں سے مختی رکھ کر سکھائی اور ان کواسی زبان میں کلام کرایا۔

بارہ اہم کے ذبانوں صحفے اور آدم ،.... ایک روایت ہے کہ پہلے آدی جنہوں نے عربی ، فاری ، سریانی ،عبر انی اور بقیہ بارہ زبانوں بعنی تریری ، بوناتی ، رومی ، قبطی ، بربری ، اندلی ، بندی اور چینی زبانوں بیس صحفے تحر بریکے وہ حضر ت آدم ہیں۔ انہوں نے یہ صحفے مٹی پر لکھے اور اس پکاویا۔ جب طوفان نوح میں زمین غرق ہوئی تواس کے بعد ہر قوم کوایک ایک صحفے مل کیا اور انہوں نے اس کو لکھا۔ حضر ت اسمعیل کو صحفے عربی ملا۔ از جمال تک بعد ہر قوم کوایک ایک صحفے مل کیا اور انہوں نے اس کو لکھا۔ حضر ت اسمعیل کو صحفے عربی ملا۔ از جمال تک بیروایت ہے کہ پہلے آدمی جنہوں نے قلم سے لکھاوہ اور لیس بیں تواس سے مراو خطر مل ہے۔ (رمن ایک علم ہے جس میں دیت پر لکیریں تھی کر آئندہ کے احوال معلوم کرتے ہیں۔ یمان مقصد یہ کہ حضر ت اور لیس سب سے پہلے علم رمل کے ذا پخ

عربی محصد اور عربی عاربید .....ایک دوایت ہے کہ جس نے عربی محصد میں بات کی دواساعیل ہیں۔ عربی محصد قریش کی عربی ہے جس میں قر آن مجید نازل ہوا۔ قبطان اور حمیر کی عربی اسمعیل سے پہلے کی ہے۔ جو شخص قبطان اور حمیر کی عربی اسمعیل سے پہلے کی ہے۔ جو شخص قبطان اور حمیر کی عربی ہوائے کے طان اور حمیر کی عربی ہوائے کی عربی ہولئے والے کی عربی ہولئے کا مربی ہوئے دالے کو عرب مستعرب (بینی عربوں میں داخل ہونے دالے لوگ) کما جاتا ہے میں تجاز اور دہاں والول کی زبان ہے۔ ایک قول ہے کہ جواجی طرح عربی ہول سکتا ہے دہ فاری نہ ہولے کیونکہ یہ نفاق کا پڑتے ہوتی ہے۔

اسبہاب کمف کی زبان ..... بعض مؤر ضین کہتے ہیں کہ اصحاب کمف تمام کے تمام بجی ( یعنی غیر عرب میں ہے) ہے گردہ صرف عربی زبان میں بی بات کرتے تھے۔ان حضر ات کو وزراء المهدی کما جاتا ہے (اصحاب کمف باوشاہ د قیانوس کے وزیر ہے اور مؤمن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وزراء المهدی ایک ایسالفظ ہے جس میں تمام اصحاب کمف کے ناموں کے پہلے حروف جمع کر دیے مجھے ہیں مگر ان حضر ات میں سے جن چند کے نام احتر کو یاد ہیں عالبًا ان سب کے حروف اس میں نہیں بائے جائے۔ مثلاً مر نوش، مخلینیا، چروابا غالیاس، کیا قطمیر،اس بادشاہ کا ناموں کے بیدوزیر تھے کے۔

عربوں میں آنخضرت علیہ کی فصاحت ..... لوگول میں مشہور ہے کہ آئر نفرت علیہ نے فرملیا کہ میں حرف نشاہ بوسنے وانوں میں سب سے زیادہ نسیج ہوں۔ اس میں "بولنے والول" سے مراوالیی جمع ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے (بینی عام عربی بولنے والے والے مراو ہیں جس کا مطلب عرب ہیں) معنی کے لحاظ سے بید ورست ہے اس کئے کہ معنی بید ہوں گے کہ میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہول۔ کیونکہ صرف عرب ہی حرف ضاد بولئے ہیں ورند بید حرف ان کے علاوہ کسی کی زبان میں نہیں بیا جاتا۔

حضرت اساعیل اور گھوڑ ہے سواری ....اساعیل میلے انسان ہیں جنہوں نے گھوڑ ہے پر سواری کی۔اس وقت تک گھوڑے وحشی جانوروں میں سے تھے ای لئے ان کو عراب کما کمیایاس بناء پرجو آ گے بیان ہوگی۔ گھوڑے مواری کے لئے تھم نیوی علیہ ۔... آنخضرت علیہ نے فرمایا 'گھوڑوں پر سواری کرواس لئے کہ وہ تمہارے باب اسامیل کی میراث ہیں''۔

ایک روایت ہے کہ اللہ تعالی نے اساعیل پروئ بازل فرمائی کہ وہ مقام اجیادی طرف جائیں ،یدایک مشہور مقام ہے اور اس کانام اجیاد اس لئے پڑا کہ یمال قبیلہ عمالقہ کے سو(۱۰۰) نمایت اجیاد یعنی بمترین آدی قتل ہوئے تھے (چنانچہ اساعیل کو عظم دیا گیا کہ اجیاد پینچ کر)وعاء مانگو تمہارے پاس فزانہ آئے گا۔ حضرت اساعیل اجیاد گئے۔ اللہ تعالی نے ان کوایک دعاء الہم کی انہوں نے وہ دعامائی توسر زمین عرب پرکوئی گھوڑ االیا باتی سیس رہاجوان کے باس نہ بینچ گیا ہواور ان کے سامتے سر جھکا کر اپنے آپ کوان کے حوالے نہ کر دیا ہو، اکو اللہ تعالی نے اساعیل کی میراث ہیں سواری کیا کر واور انہیں چارہ کھایا اللہ تعالی نے اساعیل کی میراث ہیں ۔

گھوڑے کی تخلیق اور برکات ..... حافظ سیوطیؒ نے گھوڑوں سے متعلق پی ایک کتاب میں جس کانام "خبر الذیل فی علم الخلیل " ہے ذکر کیا ہے۔ نیز " عرائس " میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالی نے گھوڑے کو پیدا کرنے کا اور فرمایا تو جنوب کی ہواؤں سے افر شاد فرمایا کہ میں تھے سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اس کو میر سے تابعد اربندول کیلئے عزت بنادے اور میر ے وشمنول کیلئے ذلت کا سبب کر دے اور میر کی اطاعت کرنے والوں اسلامی حسن وزینت بنادے۔ جنوب کی ہوائے عرض کیا کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں ہے ہے۔ اس قادر مطلق نے کیلئے حسن وزینت بنادے۔ جنوب کی ہوائے عرض کیا کہ جو پچھ آپ کرنا چاہتے ہیں ہے ہے۔ اس قادر مطلق نے ایک مشمی مٹی اٹھائی اور گھوڑے کو تخلیق فرمایا۔ پھر اس سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے عربی بناکر پیدا کیا ہے اور تیری پیٹے پر جمع کردیا ہے ، اور تیرے اوپر تیرے مالک کو مربی بیٹانی میں فیر و برکت جمادی ہے اور نعتوں کو تیری پیٹے پر جمع کردیا ہے ، اور تیرے اوپر تیرے مالک کو مربی بیان کر دیا ہے ، اور تجھے ابیا بنایا ہے کہ تو بغیر پرول کے اڑے گا، پس تو مقصد حاصل کرنے کے لئے بھی ہوگا اور بھائنے کے لئے بھی ہوگا اور بھائے کے لئے بھی ہوگا۔

حضرت سلیمان کا گھوڑ ا۔۔۔۔ وہب ہے روایت ہے کہ سیمان ہے کما گیا کہ ایک سیاہ اور سفید واغول والا گھوڑا ہے جس کے پر بیں جن سے وہ اڑتا ہے اور فلال پانی پر اتر تا ہے۔ سلیمان نے شیاطین سے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ وہ گئے اور انہول نے اس جشمے میں جس پروہ پانی چنے کے لئے اتر تا تعاشر اب ڈال دی ،اس گھوڑے نے جب وہ یانی بیا تو وہ مدہوش ہو گیا۔

حضور علی کاخزانہ بروار گھوڑا ..... کہاجاتا ہے کہ ممکن ہے بیروہی گھوڑا ہوجس کے متعلق آنخضرت علی استفاد کے متعلق آنخضرت علی کے خرابی کے متعلق آنخضرت علی کے خرابی کے کر ہے تا ہے کہ سیادی در سفید کھوڑے پر لاد کردی گئیں جس کو جبر کیل میرے ہاں لے کر سیادی میں سند "

حضرت آدِم کی پینداور گھوڑا .....ایک دوایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کے سامنے اپی تمام تھو قات بیں ہے جو چیز بھی تو چاہے اسے پند کر لے۔ آدم تھو قات بیں ہے جو چیز بھی تو چاہے اسے پند کر لے۔ آدم نے گھوڑے کو پند کر لیاءاس پر ان سے فرملیا گیا، تو نے وہ چیز پیند کر لی جو تیرے لئے اور تیم کی اولاد کے لئے عرب تک وہ موجود رہیں گے یہ بھی موجود رہے گی اور جب تک وہ باتی رہیں گے یہ بھی باتی رہے گی اور جب تک وہ باتی رہیں گے یہ بھی موجود رہے گی اور جب تک وہ باتی رہیں گے یہ بھی باتی رہے گی ابدا آباد تک بیشہ بیشہ کے لئے۔

گھوڑے کی تخلیق آوم سے بہلے ..... بات واضح ہے کہ محموزے، آدم سے پہلے پیدا کئے مھے۔امام سکن

ے دریافت کیا گیا کہ آیا گھوڈے آدم سے پہلے پیدا کے گئے یابعد بیل اور آیاز پہلے پیدا کئے گئے یاادہ۔انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کو ماتے ہیں کہ گھوڑے دھڑت آدم سے پہلے پیدا کئے گئے ہیں ان کے کہ چوپائے جمعرات کے ردز پیدا کئے گئے ہیں اور آدم جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کئے گئے ہیں، نیزیہ کہ نرچیزیں اوہ سے پہلے پیدا ک گئی جس کی ددو جہیں ہیں۔ ایک توبہ کہ نراشر ف ہو تا ہادہ سے اور دو سر سے یہ نرکی حرارت ادہ کے مقابلے میں زیادہ تو ی ہوئی ۔ بیات قابل غور ہے۔
میں زیادہ توی ہوئی ہے، ای دجہ سے حضرت آدم کی تخلیق حضرت حواسے پہلے ہوئی۔ بیات قابل غور ہے۔
گھوڑے کے اعضاء سے امام سیل نے ذکر کیا ہے کہ گھوڑے کے ہیں عضو ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر عضو کانام کی نہ کی پر ندے کے نام پر ہے۔ اس بات کو اصمی نے بھی ذکر کیا ہے اور ان ناموں کو بیان کیا ہے۔
ان ناموں میں سے پچھ سے ہیں نہ

ان کے نامول کی ندرت ..... کرئس، شرمرغ، قطاط (ایک پر ندے کانام) کھی، چڑیا، کوا، گدھ اور شکرا۔
کتے ہیں کہ حیوان میں کچھ تواعضاء باردہ یاسہ (ٹھنڈے خشک) ہوتے ہیں جیسے بڈیاں۔ یہ سودادیت
کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ کچھ اعضاء باردہ رطبہ (ٹھنڈے تر) ہوتے ہیں جیسے دماغ۔ یہ بلغم کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کچھ اعضاء حارہ یاسہ (کرم خشک) ہوتے ہیں جیسے قلب جو صفر اء کا قائم مقام ہوتا ہے اور کچھ اعضاء حارہ رطبہ (گرم تر) ہوتے ہیں جیسے جگر جو خون کے قائم مقام ہوتا ہے (طبق اصطلاح میں یہ چار خلطیں مینی رطبہ (گرم تر) ہوتے ہیں جیسے جگر جو خون کے قائم مقام ہوتا ہے (طبق اصطلاح میں یہ چار خلطیں مینی سودا، صفر اء، بلغم اور دم انسان کامز اج بناتی ہیں)۔

<u>گھوڑوں پر حضور ﷺ کی شفقت ..... حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کو عور توں کے بعد</u> سب ہے زیادہ شفقت گھوڑوں پر تھی۔

گھوڑوں کی دعاء ۔۔۔۔۔ایک روایت ہے کہ کوئی رات ایس نہیں ہوتی جس میں گھوڑا یہ دعا نہیں مانگما کہ:۔

"خدایا تو نے مجھے ابن آدم کے لئے مخر کیا ہے (لینی مجھے اس کا غلام بنایا ہے) اور میر ارزق اس کے ہمتے میں دے دیا ہے۔ اللہ ابس تو مجھے اس کے لئے اس کے گھر والوں اور اولاد سے زیادہ مجبوب بناد ہے۔ ۔۔

ہمت دے دیا ہے۔ اے اللہ ابس تو مجھے اس کے لئے اس کے گھر والوں اور اولاد سے زیادہ مجبوب بناد ہے۔ ۔۔

گھوڑا۔ اس کئے کما جاتا ہے کہ گھوڑے کی چیٹے بناہ ہے اور اس کا پہیٹ خزانہ۔

بح ظلمات کے گھوڑنے ..... عدیث میں ہے کہ سکندر ذوالقر نین نے جب ظلمات کے (اندھیرے) راستے ۔ آب حیات کی تلاش میں جانے کاارادہ کیا تواس نے پوچھاکہ کون ساچوپایہ رات میں سب سے زیادہ دکھ سکتا ہے۔ لوگوں نے کہ آگھوڑا۔ پھر اس نے پوچھاکہ کون ساگھوڑا۔ لوگوں نے کہ امادہ۔ پھر اس نے پوچھاکہ کون می ادہ سب سے زیادہ دکھی ہے ، لوگوں نے کہاکہ جواب تک بیائی نہ ہو۔ اس پر ذوالقر نین نے اپ لشکر میں ہے اس مستم کے جے ہزار گھوڑے جمع کئے۔

حضر ت اساعیل اور عربی کمان .....الله تعالی نے حضرت اساعیل کو قوس عربی یعنی کمان دی تھی وہ جس چیز پر بھی (اس سے) تیر جلاتے تھے نشانہ پر لگیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ اے اساعیل کی اولاو تیر اندازی کیا کرواس لئے کہ تمہارے باب اساعیل تیر انداز تھے۔

تیر اندازی کھلئے تھم نبوی ہیں۔ بیات آپ ملکے نے اس جماعت سے کی جو تیر اندازی کامقابلہ کر رہی تھی۔ آپ ملک وہاں سے گزرے ، آپ ملک نے فرمایا کہ یہ کھیل بہت عمدہ ہے۔ یہ بات آپ ملک نے دو نٹین مرتبہ فرمائی۔ بعض روایات میں اس میں بیاضافہ تجمی ہے کہ تئم تیر چلاؤلور میں فلال جماعت کی طرف ہے شریک ہوتا ہول "۔

تیر انگئی حضور ﷺ کا محبوب شغل ..... پھر آپﷺ ان میں سے ایک فریق کے ساتھ شریک ہوگئے (آپﷺ کے شریک ہونے کے بعد انہول نے تیر اندازی بند کردی تو (آپﷺ نے فرملیا کیابات ہے تم نے تیر چلانا بند کردیا۔ انہول نے جواب دیلیار سول اللہ ﷺ ہم کیے تیر چلا کیں آپﷺ ان کے ساتھ ہیں جب دہ ہم پر تیر چلاتے ہیں۔ آپﷺ نے فرماییا مجھاتم تیر چلاؤیں تم سب کے ساتھ ہول۔

اس صدیت کو بخاری نے نقل کیا ہے بیٹی نے دلائل النبوۃ میں اس صدیت میں یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ اس پورے دن تیر اندازی کرتے رہے اور آخر میں برابری پر کھیل ختم ہواکوئی بھی دوسرے کو شکست نہ دے سکا۔

ایک حدیث ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کھیل گھوڑے سواری اور تیم اندازی ہیں (لوگو)! تیم اندازی اور گھوڑے سواری کیا کر داور تمہاراتیم اندازی کرما جھے گھوڑی سواری ہے بھی زیادہ پہند ہے۔ بہتر مین کھیل ۔۔۔۔۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین کھیل گھوڑے سواری کرنا اور تیم اندازی ہیں۔۔

یہ بھی حدیث میں آتاہے کہ تیر اندازی سیکھواس لئے کہ دو(۲) نشانوں کے در میان جو جگہ ہےوہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

تیر افکنی کی تعلیم کا حکم .....ایک حدیث مر فوع ایسے کہ بیٹے پر باپ کا حق ہے کہ اس کو لکھنا سکھائے۔ سیاحت کی تعلیم وے اور تیر اندازی سکھلائے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس نے تیراندازی سیکھی اور پھراہے بھلادیا تووہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ایک روایت میں اس طرح ہے کہ (جس نے تیراندازی سیکھ کر بھلادی)اس نے ایک نعمت کو ٹھکرادیا۔

حافظ ابن سیو طی کہتے ہیں کہ تیر اندازی سے متعلق بہت احادیث ہیں۔اور کہتے ہیں کہ میں نے تیر اندازی سے متعلق ایک کتاب مرتب کی ہے جس کانام "غرس الانشاب فی الرمی بالتحاب" رکھا ہے۔
تیر افکنسی بہ منیت جماد مسنون ..... عرائس میں ذکر ہے کہ حضرت اساعیل شکار کے بہت شوقین تھے خاص طور سے پر ندول کے شکار کے اور گوڑے سواری کے ،ای طرح تیر اندازی کے اور زور آزمائی کے۔تیر اندازی میں آگر جماد کی تیاری کی نیت کرلی جائے تو یہ سنت ہے کیونکہ باری تعالیٰ کارشاد ہے۔

لہ حدیث مر فوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راویوں کاسلسلہ براوراست حضور علی تک پنچنا ہواور جس کی سند خود آنخضرت علی برچاکر ختم ہوتی ہو۔ سرتی۔

## ر مرام مرام مرام مرام مرام مرابع المرام مرام مرام مرام المرام المر

(ترجمہ)اوران کا فرول کے لیئے جس قدرتم ہے ہوسکے ہتھیار سے اور لیے ہوئے گھوڑول سے سامان در ست رکھو۔ (سور ُوانفال یہ • ارکوع ۳)۔

نیز آتخضرت ﷺ کا فرمان ہے :۔

"زوروطافت توتيراندازي مين بي ب-"-

اس میں یہ اشکال ہوسکتا ہے کہ زور وطاقت کے اظہار کے لئے تواور ہمی بہت طریقے ہیں صرف تیر اندازی کو بی طاقت کاذر بعہ کیوں بتلایا گیا ہے مگراس کا یہ سند ب نہیں کہ صرف ہی ایک ذریعہ طاقت ہے بلکہ یہ پندید گی کا اظہار ہے چنانچہ مؤلف اس بات کو محسوس کر کے لکھتے ہیں کہ ) یہ ایسابی ہے جیساکہ آپ نے فرمایا کہ حج عرفات میں کا نام ہے کو نکہ حج اوقت میں قیام کا نام ہے کیونکہ حج اوقت میں قیام کا نام ہے کیونکہ حج اوقاف، سعی اور رمی وغیرہ منب چیزوں کے مجموعہ کانام ہے اس لئے یہ صرف اہمیت کا اظہار ہے۔

حفرت این عبائ نے واعِد والهُمْ مَااسَتَطَعْتُمْ مِن فوہ کی تغییر میں تیر اندازی، تلوار جلانا اور ہمتھیاروں کاذکر کیا ہے۔ حافظ سیوطیؒ ہے ہو چھا گیا کہ کیا (جو نسخہ مترجم کے پاس ہے مصر کاطبع شدہ ہے گر مطبع کا نام نہیں ہے اس میں یہ عبارت بہیں آکر بغیر خبر کے ختم ہوگ ہے چھا ہے اور تضیح کرنے والوں نے بھی اس فلطی کو محسوس کیا اور کتاب کے تاشیہ پر اس نقص کے متعلق نوٹ دیا ہے۔ کتب فائد دار العلوم دیو بند میں اس کتاب کا مطبع از ہری کا بھی ایک نسخہ ہو واس نسخے سے مختلف نوٹ دیا ہے۔ کتب فائد دار العلوم دیو بند میں اس کتاب کا مطبع از ہری کا بھی ایک نسخہ ہو واس نسخے سے مختلف ہے جو مترجم کے پاس ہے مگر یہ عبارت اس میں بھی اس کے متعلق نوٹ دیا ہے) طبری اور مسعودی نے اپنی تاریخ میں جو ذکر کیا ہے کہ قوس عربیہ (کمان) سے سب سے پہلے جس خفص نے تیر اندازی کی مسعودی نے اپنی تاریخ میں جو ذکر کیا ہے کہ قوس عربیہ (کمان) سے سب سے پہلے جس خفص نے تیر اندازی کی دھنے ہیں تی شرین

دہ حضرت آدئم ہیں۔ <u>آدئم کی قوس عربی اور جبر کیل</u>.....اس کاداقعہ یوں ہے کہ جب جنت سے اتارد بئے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مرکز کی توسیم میں کو تا میں مرکز کیا ہے۔

نے حضرت آدم کو تھیتی باڑی کا حکم دیالور انہول نے تھیتی شروع کی تواللہ تعالی نے دو(۲) پر ندے بھیج ویے۔جو تختی حضرت آدم کو تھیت میں والے مید پر ندے اس تکلیف تختیرت آدم کھیت میں والے مید پر ندے اس تکلیف پر اللہ تعالی سے فریاد کی توان کے پاس جر کیل آئے ان کے ہاتھ میں ایک کمان تھی ایک تانت تھی اور دو تیر

تھے۔ آدم نے پوچھاکہ یہ کیا ہے اے جرکل احضرت جرکل نے ان کو کمان دی اور کما کہ یہ اللہ کی قوت ہے، پھر تانت دی اور کما کہ یہ اللہ کی شدت ہے بھر دونوں تیر دیئے اور کما کہ یہ اللہ کی شدت ہے بھر دونوں تیر دیئے اور کما کہ یہ اللہ کا غلبہ ہے۔ اس کے بعد

ہے، پھر ماہت دی اور اہما کہ میہ اللہ می سکھلائی۔ پھر آدم نے دونوں پر دیوں پر تیر چلایااور انہیں مار دیا۔ حضرت حضرت جبر کیل نے آدم کو تیراندازی سکھلائی۔ پھر آدم نے دونوں پر ندوں پر تیر چلایااور انہیں مار دیا۔ حضرت سنڌ

آد ٹم نے ان دونوں تیروں کوا پی تنهائی میں ہتھیار ہنائے رکھا۔اور جب (تنهائی سے)وحشت ہوتی تو یہ تیران کی دلجوئی کاسامان بنتے۔(یمی قوس عربیہ لیعنی کمان عربی ہے) پھر یہ قوس عربیہ ابر ہیم خلیل اللہ کے پاس پیٹی، پھر

ان کے بینے حضر ت اساعیل کے پاس مینی۔ یہ روایت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ابراہیم کی کمان وہی ہے جو آدم کو جنت سے بھیجی تنی تعی اورانہول نے اس کوابر اہیم کے لئے ذخیر ہ کر دیا تھا۔

حصرت ابراہیم کی کمان .... یہ بات بعض دوسرے مؤر نمین کے قول کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کی کمان اس کی میں کہتے ہیں کہ ابراہیم کی کمان اس کینی آدم کی کمان ) کے علاوہ ہے اور یہ حضرت ابراہیم کے لئے جنت سے جمیعی کئی تھی۔ اس

کاجواب حافظ سیوطیؓ نے اس طرح دیاہے کہ میں نے (اس مسئلہ کے متعلق) تاریخ طیری میں حضرت آدم و مضرت ابراہیم لی تاریخ دیکھی مکراس میں میہ روایت نہیں ملی۔اس کا نیچ ہونا بعید بھی نہیں ہے کیونلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کوساری چیزیں سکھلائی تغیین۔

اولین کمان ساز ایراہیم ..... ذکر کیا گیاہے کہ ابن الی الدنیانی تیر اندازی سے متعلق کتاب میں ضحاک ابن مزاحم کے داسطے سے بیان کیاہے جنہوں نے حضرت ابن عبائ سے روایت کیاہے کہ ابن عبائ نے فرمایا پہلے آدمی جنہوں نے کمانیں بنائیں حضرت ابراہیم ہیں انہوں نے حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق کے لئے دور ۲) کمانیں بنائیں اور وہ دونوں ان سے تیر اندازی کیا کرتے تھے۔

حضرت اسحاق اور قوم لوظ ..... یہ بات گزر بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے یمال حضرت اسحاق کی پیدائش استاقی کی پیدائش استاقی کی دوایت کے مطابق چودہ سال بعد ہوئی۔ حضرت اسحاق کی والدہ سارہ کے یمال اسحاق کی والدہ سارہ کے میال اسحاق کا حمل اس دامت میں مجھر اجس میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ کیا۔ اس وقت سارہ کی عمر تو ہے (۹۰) سال تھی۔

جامع ابن شداد میں مرفوعا روایت ہے کہ قوم لوط میں لواطت ( یعنی ہم جنسی ) کا فعل بدمر دول کے مقابلے میں عور تول میں چالیس سال پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد عور تیں عور تول سے جنسی تسکین حاصل کرنے لگیں لور مر دول سے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگول کو تباہ کر دیا۔ کماجا تا ہے کہ قوم لوط کا سے فعل بد ( یعنی ہم جنسی ) جانوروں میں سوائے گدھے اور فنز ریر کے اور کوئی نہیں کر تا۔ لور جس نے سب سے پہلے قوس فارسی و کمان فارسی ) کو اختیار کیادہ نمر ود ہے۔ ان دونوں روایتوں میں مطابقت قامل غور ہے۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ ان میں کوئی تعناد نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ابر اہیم وہ پہلے آدمی ہوں جنہوں نے ان قوموں کے ختم ہوجانے کے بعد پہلی بار قوسیں بنائی ہوں اس طرح یہ اولیت اضافی ہوجاتی ہے۔

بنی اساعیل میں خالد نبی ..... یہ تو معلوم ہے کہ حضرت اساعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں عربوں میں سے حضرت اساعیل کے بعد سوائے آنحضرت کے کوئی نبی بھی مستقل شریعت لے کر نہیں آیا۔ جہال تک خالد ابن سنان کا تعلق ہے جیسا کہ بعض روایات ہیں تو وہ بنی اساعیل میں سے ہیں۔ گر بعض مؤر خین کہتے ہیں کہ بنی اساعیل میں آنحضرت اساعیل کے کوئی نبی نہیں ہوا۔ البتہ جو ہوئے وہ مستقل شریعت کے کوئی نبی نہیں ہوا۔ البتہ جو ہوئے وہ مستقل شریعت کے کوئی نبی نہیں آئے بلکہ حضرت علی کی شریعت کو بر قرار رکھنے کے لئے آئے۔

مسلمان تربیت نے کر ہیں آئے بلکہ حضرت ملا کے اور عیسی کے در میان تین سوسال کا فاصلہ ہے۔ یہ حضرت خالد اور عرب کی آگ۔۔۔۔۔ حضرت خلا کے اور عیسی کے در میان جنگل میں اچانک بھڑک اٹھی حضرت خالدونی ہیں جنہوں نے وہ آگ بجھائی تھی جو کے اور مدینے کے در میان جنگل میں اچانک بھڑک اٹھی تھی اور قریب تھا کہ بجو سیوں یعنی آتش پر ستوں کی طرح عرب بھی اس آگ کی ہو جا کرنے لگتے۔ اس کے ضعلے راتنے بلند ہوتے تھے کہ ) آٹھ رات کے فاصلے تک سے نظر آتے تھے۔ بھی بھی اس میں سے ایک گردن باہر نگتی اور وہ زمین کی طرف جاتی اور جو چیز وہاں ہوتی اے کھالیتی تھی اللہ تعالی نے حضرت خالد این سنان کو اس آگ کی جو بیل جایا کرتی تھی اور بھر بھیل جایا کرتی تھی۔ چنانچہ جب آگ نگی اور اس کے شعلے تو حضرت خالد این سنان اس کو (بجھانے کے لئے) مارتے جاتے تھے اور کہتے آگ نگی اور اس کے شعلے بھیلے تو حضرت خالد این سنان اس کو (بجھانے کے لئے) مارتے جاتے تھے اور کہتے خاتے تھے اور کھے جاتے تھے اور کہتے تھے۔

"دب جاءوب جاءسب نے ہدایت یالی"۔

اس کے ساتھ ہی آگ بجھتی جاتی تھی۔ یمال تک کہ ( بجھتے بجھتے ) آگ کویں میں اتر گئی۔ حضر ت خالداس کے بیجھے بیجھے کنویں میں اتر ہے۔ کنویں کے اندرانہوں نے چند کتے دیکھے ،انہوں نے ان کتوں کو بھی مارااور آگ کو بھی مارمار کر بجھادیا۔

خالد کی بد دعالور آگ ..... کما جاتا ہے کہ اس آگ کے نظنے کا سبب بھی خود حضر ت خالد ہی تھے۔ کیونکہ انہوں نے جب ا انہوں نے جب اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا تو قوم نے ان کو جھٹلایا اور کما کہ تو ہمیں دوزخ کی آگ سے ڈراتا ہے۔ آگر تواس آگ کو ہم پر عذاب کی صورت میں بھیلا کرد کھلادے تو ہم تیری اطاعت کرلیں گے۔

حضرت خالدیے وضو کیااور اللہ سے دعاء کی۔

''اے اللہ امیری قوم نے بچھے جھٹلادیا ہے اور وہ اس وقت تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تواس آگ کوان پر عذاب کی صورت میں نہ پھیلادے۔ بس تواس آگ کوان کے لئے عذاب بنادے ''۔ (حضرت خالد کی اس دعاء پر) آگ نکل آئی تولو گول نے ان سے کمااے خالد اس آگ کو ختم کر وو، ہم تم پر ایمان لائے۔ تب حضرت خالد نے اس آگ کو ختم کیا۔

خالد کا منجزو ..... کهاجا تا ہے کہ حضرت خالد کو جب پانی کی طلب ہوتی متنی تودہ اپناسر اپنے گریبان میں ڈالتے اور بارش ہونے لگتی اور اس دفت تک نہیں رکتی تھی جب تک کہ دہ اپناسر نہیں اٹھا لیتے تھے۔

خالد کی بیٹی سے آنخضرت علی کی ملا قات ..... کماجاتا ہے کہ ان کی صاحبزادی جو بوڑھی ہو پیکی خالد کی بیٹی سے آنخضر سے علی کے ملا قات ..... کماجاتا ہے کہ ان کی صاحبزادی جو بوڑھی ہو پیکی تضین آنخضرت علی ہے ساتھ ان سے ملاقات فرمائی اور ان کی اتن عزت افزائی کی کہ ان کے لئے اپن چاور بچھادی اور فرمایا۔

"میرے بھائی کی بٹی کو مرحبا، خوش آمدید۔ اس نبی کی بٹی کو مرحبا جس کواس کی قوم نے ضائع کردیا"

کیا عیسائی و آنخضرت علی کے در میان نبی نہیں ....اس کے بعدید خاتون مسلمان ہو گئیں۔ یہ حدیث مرسل کی ہوداس کے در میان اور کئیں۔ یہ حدیث مرسل کی ہوداس کے رجال (راوی) قابل اعماد ہیں۔ محر بخاری میں دوایت ہے :۔

''میں ابن مریم (بینی حضرت عیلیؓ) ہے دنیالور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں اور میر ہے۔ اور ان کے در میان کوئی نبی نہیں ہے"۔

بعض حفر ات کہتے ہیں کہ اس عدیث سے ان لوگول کی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضر ت علیہ اور آنخضرت علیہ کے در میان حضرت خالد ابن سنان نبی ہوئے ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ لفظ نبی سے آنخضرت تالیہ کی مراد وہ رسول ہے جو مستقل شریعت لے کر آیا ہو۔ اس کے بعد یہ اشکال مستقل شریعت لے کر نمیں آئے تھے۔
میں رہتا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خالد ابن سنان مستقل شریعت لے کر نمیں آئے تھے۔

ان کے در میان جار نبی سنداس دوسری روایت ہے (کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے) کہ میرے اور ان کے مین عین علی تاہوتی ہے) کہ میرے اور ان کے مین عین عین کے در میان نہ کوئی بی ہے اور نہ رسول۔

منٹلاً قوم رسؓ کے بنی حنظلہ ....نہ بی بینادی کے اس کلام ہے جوانہوں نے تغییر کشاف ہے لیا ہے کہ یہ حدیث مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے آخر ہیں تاہی کے بعد محابہ ہیں ہے کو کی راوی نہ ہو بلکہ سند تاہی تک پہنچ کر کہتی ہو۔ مرتب حضرت عیسی اور آنخضرت ﷺ کے در میان چار نبی ہوئے ہیں تین بنی اسرائیل میں سے اور ایک عرب میں سے ،وہ حضرت خالد ابن سنان ہیں اور ان کے بعد حضرت حنظلہ ابن صفوان ہیں جنہیں قوم رس کی طرف حضرت خالد کے سوسال بعد بھیجا گیا تھا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ان تینوں (اسر ائیلی انبیاء) میں سے کوئی بھی مستقل شریعت کے کرنہ آیا ہو بلکہ حضرت عیسی کی شریعت ہی کو بھیلانے اور بر قرار رکھنے کے لئے آئے ہوں جیسے کہ خالد ابن سنان تھے۔

رش (جس سے قوم رس مشہورہے)ایک کپاکنواں تھا۔ تفییر کشاف میں ای طرح ہے۔ مگر قاموس - مدر میں در سے مدر کا مشہورہے)

جیسے صحاح میں پختہ کنوال لکھاہے۔ کشریب جب کر میں کر قبا

سر کش قوم اور حنظلہ کا قبل ..... قوم رس نے حضرت حنظلہ کو قبل کر کے اس کنویں میں و هنسادیا تھا۔ جب انہوں نے حضرت حنظلہ کو اس کنویں میں ڈال دیا تو اس کاپانی بہت نیچے گر ائی میں چلا گیا۔ متیجہ یہ ہوا کہ سیر الی کے بعد وہ پیاہے ہوگئے۔ حالا نکہ اُس کنویں کاپانی ا تناہو تا تھا کہ ان کے بعد وہ پیاہے ہوگئے۔ حالا نکہ اُس کنویں کاپانی ا تناہو تا تھا کہ ان کی تمام ضرور تیں پوری ہوجاتی تھیں اور ساری زمینوں کو کافی ہوجاتا تھا۔ یہ قوم اس جگہ ہے مانوس ہوچکی تھی گر اب یمال سے وحشت ذوہ ہوگئے اور اجتماعیت اور بیجائیت کے بجائے وہ منتشر ہوگئے (کیونکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یمال سے او ھر او ھر دوسر سے علاقوں میں چلے گئے تھے)۔

قوم پر عذاب کا پر ندہ ..... یہ لوگ یعنی قوم رش بنوں کو پو جنے والے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک زبر دست پر ندے کے ذرایعہ مصیبت میں مبتلا کیا جس کی گر دن بہت کمی تھی اور اس میں تمام رنگ تھے۔ یہ پر ندہ قوم رس کے بچوں پر جھپٹتا تھا اور جب اس کو شکار نہیں ملتا تھا تو ان بچوں کو اچک کرلے جاتا تھا۔اگر کوئی اس پر ندے کو مارنے کے لئے اس پر جھپٹتا تو وہ اس بچے سمیت مغرب کی سمت جاکر غائب ہو جاتا تھا۔

عنقاء مغرب بر نده اس کو عقاء مغرب "کماجانے لگا (لفظ عقاء اردوزبان میں بھی مشہور ہاور کافی استعال ہوتا ہے جو چیز دستیاب نہیں ہوتی اس کو محاورۃ کتے ہیں کہ فلال چیز عنقاء ہو گئی۔ اصل میں یہ پورالفظ "عنقاء مغرب" ہاورالفظ "عنقاء مغرب" ہوتی اس کو محاورۃ کتے ہیں کہ فلال چیز عنقاء ہو گئی۔ اصل میں یہ پورالفظ "عنقاء مغرب" ہواراس کی اصل ہی پر ندہ ہے جس کی گردن بہت کمی گردن بہت کمی گردن کو عربی میں عنق کتے ہیں اس لئے اس عجیب و غریب پر ندے کا نام عنقاء یعنی گردن والا پڑ گیااور چو نکہ مغرب میں جاکریہ عائب ہوتا تھا اس لئے مغرب کملایا مگر چو فکہ است کی کوئی پکڑ سکااور نہ مارسکا بلکہ یہ ہمیشہ عائب ہو گیااس لئے عرب وغیر ہمیں عنقاء مغرب ایک فرضی پر ندہ کانام ہوگیااور ہر اس چیز کے لئے استعال ہونے گاجو دستیاب نہ ہو۔ اس واقعہ کی نسبت سے یہ لفظ عربی مصیبت کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ مرتب)

نبی کواحسان کاصلہ ....اس مصیبت پران ابو گول نے حضر نت حفظائہ سے فریاد کی۔انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے اس پر ندے کی ہلاکت کے لئے دعاما تگی تواللہ تعالیٰ نے اس پر آسانی بجلی گراکراہے ہلاک کر دیااوراس کی نسل بھی نہیں چلی۔حضر ت حفظلہ کو اس بھلائی کا بدلہ ان کی قوم نے ان کو قتل کر کے اور جو واقعہ گزر چکا ہے اس کے ذریعہ دیا۔

بعض مؤر خین نے لکھاہے کہ بیہ حنظلہ بھی عرب تنے اور حضر ت اساعیل کی اولاد میں سے تنے۔ پھر میں نے ابن کثیر میں ویکھا جنہوں نے لکھاہے کہ بیہ حضرت حنظلہ حضرت مولی سے پہلے کے زمانے میں

بموسئة بين-

مثلاً حضر ت دانیال نبی .....انهول نے لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کے ذمانے میں تستر فتح ہواجوا یک مشال حضر ت دانیال حضر ت دانیال تھے۔ انہوں نے کرنے دانوں کو )ایک تابوت مال ایک روایت کے مطابق ایک تخت ما جس پر حضر ت دانیال تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی ناک ایک بالشت کمبی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک ہاتھ کمبی تھی۔ ان کے سر ہانے ایک مصحف بیعنی تح میر کھی ہوئی تھی جس میں قیامت تک پیش آنے دالے واقعات درج تھے۔ اور اس دن تک (بیغنی جسب یہ لاش دیکھی گئی) ان کی وفات کو تمین سوسال گزر بچے تھے۔

ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگران کی وفات کواتن ہی مدت (ایعنی نین سوسال) گزر چکی تھی تو وہ کوئی نی نہیں ہو سکتے بلکہ کوئی نیک اور بزرگ آدمی ہول گے اس لئے کہ عیلی ابن مریم اور آنخضرت پیلائے کے در میان کوئی نی نہیں گزرے ہیں جیساکہ بخاری میں فہ کور حدیث سے ثابت ہے۔

اقول مؤلف کماب کہتے ہیں کہ اس کے متعلق جوجواب ہے دہ پڑھنے والنے کو معلوم ہو چکا ہے کہ نبی سے مرادر سول ہے (کیو تک نبی دہ ہے جو کسی تجھیلی شریعت کو پھیلانے کے لئے بھیجا گیا ہو اور اس کے پاس حضرت جبر منیل آتے ہوں جبکہ رسول وہ ہے جو کوئی مستقل شریعت لئے کر آیا ہو اور اس کے پاس حضرت جبر کیل آتے ہوں۔ جبر کیل آتے ہوں۔

یمال مقصدیہ کہ جیساا بن کیڑنے لکھاہے کہ حضرت عیسی اور آنخضرت عیلی کے در میان کوئی اور نہیں ہواتو یمال بی سے مراور سول ہے جواپی مستقل شریعت لے کر آتا ہے۔ سوالیا کوئی رسول عیسی اور آنخضرت عیلی کے در میان نہیں۔ البتہ جیسا کہ تفہر بیضاوی اور تغییر کشاف میں ذکر ہے کہ عیسی اور آنخضرت عیلی کے در میان چار نبی ہوئے ہیں، اس دوران میں رسول کے بجائے بی کا ہونا ممکن ہے جو حضرت میلین کی شریعت کو بر قرار رکھنے کے لئے آئے۔ مرجب)

یمال بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ بعض روایات میں رسول کا عطف اس سے پہلے ذکر کئے مجے لفظ نبی پر ہوتا ہے ( جیسا کہ بیچیلی روایت میں ہے کہ میر ہے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ رسول۔ یمال لفظ اور سے رسول کا عطف نبی پر ہے اور قاعدہ بہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کا غیر ہو تا ہے اس لئے یمال نبی اور رسول دونوں کی عطف نبی پر ہے اور قاعدہ بہ کہ معطوف معطوف علیہ کا غیر ہو تا ہے اس لئے یمال نبی اور رسول دونوں کی نفظ رسول نفی کی گئی ہے ) اس اعتراض کو دور کرنے کی بہی صورت ہے کہ یمال عطف تنہری مانا جائے ( لیعنی لفظ رسول سے لفظ نبی کی تفسیر و تشر سے مقصود ہے ) داللہ اعلم۔

عیسی و آنخضرت علی کے در میان فاصلہ ....ان دونوں (مینی حضرت عینی اور آنخضرت علی ) کے در میان فاصلہ ....ان دونوں (مینی حضرت علی ) کے در میان خاص میں میں سال کا در میان چار سوسال کا د قفہ ہے اور بعض نے اس میں میں سال کا اضافہ کیا ہے۔

عد نان کے بعد نسب نامہ غیر لیٹنی ..... حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی (نسب کے ماہر) کو شہری کے بعد نان کے بعد نسب نامہ غیر لیٹنی ..... حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی دیسے وٹ ہو گئا ہو سوائے اس ے ایسے دو گیا ہو گئا ہو سوائے اس ے ایسے دو ہو گئا ہو گئا ہو ہو گئا ہو

موضوع بركلام ہوتاہے)

روایت عائشہ کا مطلب ..... اقول مؤلف کتاب کتے ہیں کہ بمال جھوٹ ہے مراد شایدیہ ہے کہ الی بات جس کی سیائی قطعی نہ ہو کیونکہ لفظ خرص (جو اس روایت کی اصل عربی عبارت میں جھوٹ کے لئے استعمال ہواہے) کے اصل معنی اندازے اور تخینے کے ہیں اور جو شخص بھی الی بات الرے جس کی بنیاد (یقین کے بجائے) اندازے اور تخینے پر ہواس کو خراص کماجا تاہے۔ بھر لفظ خراص کے میں وسعت کر کے اسے کذاب (جھوٹے) کے معنی میں بھی استعمال کیا جائے لگا۔ چنانچہ قیاس کا نقاضہ ہے کہ یمال (لیعن حضرت عائشہ کی روایت کے آخر میں) یوں کما جائے کہ "سوائے اس کے کہ وہ اندازے اور تخینے سے کہتا ہے "۔ چنانچہ یمال گویا حضرت عائشہ صدیقہ کا مقصد نسب کے سلسلے میں زیادہ غور وخوض کرنے سے اپنی انتمائی تا پسندید گی کا اظہار کرتا ہے واللہ اعلم۔

نسب نامہ کنانہ تک یا عدمان تک ؟ ..... حضرت عمر وابن عاص سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اپنانسب نامہ کنانہ تک یا عد نان تک ؟ ..... حضرت علی کے بعد کون ہے۔ پھر فرمایا کہ جواس کے بعد زیاد تی کرتا ہے دہ جھوٹ بولتا ہے۔

اقول۔ مؤلف کتاب کتے ہیں کہ کنانہ سے عدنان تک (نسب میں)اضافہ کرنے والے کو جھوٹا کہنا اس قول کے خلاف ہے جو ہیجھے گزر چکاہ کہ مصدقہ اور متفقہ نسب عدنان تک ہے (اس قول کے جواب میں) سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے (جب آنخضرت ہیں ہے نفر ابن کنانہ سے عدنان تک کا نسب ہلایا ہو تو حضرت عمر وابن العاص نے اس مصے کونہ سنا ہوجب کہ آنخضرت ہیں نے آگے کا نسب بیان کیا ہواور دوسرول نے اسے سنا ہو۔ لفظ جھوٹ کے سلسلے میں وہی تاویل کی جاسکتی ہے جو ہیچھے (حضرت عائش کے قول کے سلسلے میں وہی تاویل کی جاسکتی ہے جو ہیچھے (حضرت عائش کے قول کے سلسلے میں) گزر چکی ہے۔

بیان نسب کا قاعدہ .... علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے جامع صغیر میں بیمیؒ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ استخصرت ﷺ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ استخصرت ﷺ نے نسب بیان کرنا شروع کیااور فرمایا میں محمد (علیہ) ہوں ابن عبد الله ابن عبد المطلب یہاں تک کہ مصر ابن نزاد تک سلسلۂ نسب ذکر فرمایا۔

قر آن میں مخالف اسلوب ..... (نسب بیان کرنے کے سلسلے میں) کبی معروف و مشہور تر تیب ہے کہ باپ ہے ابتداء کی جاتی ہے کہ باپ ہے کہ باپ ہے تک (شجرہ بیان ہو تاہے) مگر باپ ہے ابتداء کی جاتی ہے کہ واداکاتام آتا ہے بھر پڑداداکااور ای طرح آگے تک (شجرہ بیان ہو تاہے) مگر قر آن پاک بیں نسب کی تر تیب اس کے خلاف بیان ہوئی ہے۔حضرت یوسف کے واقعہ کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرماا۔

نے قرمایا۔

وَاتَدَعْتُ مِلِّهُ اَبِانِی اِبِرِاهِمِمْ وَ اِسْحُقَ وَ یَعْقُوبَ النّ الآیہ ب ١ ٢ سود تا یوسف ع ۱۳ ورجمہ )ادر بین نے اپنان (بزر کوار) باپ دادول کا قد ہب اختیار کرر کھا ہے ابرائیم کا اور اسحاق کا اور ایعقوب کا۔

(اس آیت یاک میں یوسف کا نسب بڑواداسے شروع فرمایا گیااس کے بعد دادااوراس کے بعد باپ)

مخالف اسلوب کی حکمت ..... مغسرین کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ یمال باپ دادا یعنی صرف شجرہ کا ذکر مقصود نمیں ہے بلکہ ان کے نام اس مقصد سے لئے مجتے ہیں کہ ان کے اس دین کا ذکر فرمایا جائے جس پر حضرت یوسف قائم نتے چنانچہ (جب دین اور شریعت کاذکر مقصود ہے تو)سب سے پہلے ان کاذکر کیا گیا

جواصل صاحب شریعت سے (مینی ان کاجودہ دین لے کر آئے تھے اور دہ حضر ت ابراہیم ہیں) پھر (ان کاذکر کیا گیا) جنہوں نے پہلے ان سے اس دین کولیا (اور دہ حضر ت ابراہیم کے بیٹے حضر ت اسحاق ہیں) اور ان کے بعد ان سے لینے والے کا بالتر تیب۔ (چٹانچہ حضر ت اسحاق کے بعد ای شریعت کو پھیلانے کے لئے ان کے بیٹے حضر ت یعقوب کا ظہور ہو ااور ان کے بعد ان کے بیٹے حضر ت یوسف کا) واللہ اعلم۔

کیا نسب عد نان ابن اُد این اُد و تک ہے ؟ ..... حضر ت ابن مسعود ہے دوایت ہے کہ آنخضر ت اللہ اللہ عند نسب میں جو عد نان تک ہے کے جب نسب بیان فرمایا تو معد ابن عد نان ابن اور ہے آگے نہ بڑھے (یمال متفقہ نسب میں جو عد نان تک ہے ان کے باپ اُدو کا بھی ذکر ہے ) اس کے بعد آپ رک گئے اور پھر دویا تین مر تبہ فرمایا کہ نسب بتلانے والے جھوٹے ہیں ۔ یہی "کضرت تالیہ جھوٹے ہیں " تخضرت تالیہ کو نسب ہتلانے والے محموثے ہیں کہ سیح میہ ہے کہ یہ قول یعنی "نسب بتلانے والے جھوٹے ہیں " تخضرت تالیہ کا قول نہیں ہے حضرت ابن مسعود کا قول ہے۔

ا قول۔ مؤلف کماب کہتے ہیں کہ اس کی دلیل بیرروایت ہے کہ حضرت ابن مسعود ہے جب بیہ آیت م

ُّ اَلَمْ یَا اَیْکُمْ نَبَنُوا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ قَوْم نُوْحِ وَ عَادٍ وَ تَمُوْدٍ وَالَّذِیْنُ مِنْ بَعْدِ هِمْ لَایَعْلَمْهُمُ اِلَّا اللَّهِ آیَاتُهُ ترجمہ۔(اے کقار مکہ) کیاتم کوان لوگوں کی خبر نہیں پیچی جو تم نے پہلے ہو گزرے ہیں بعنی قوم نوح اور عاد (قوم ہود)اور ثمود (قوم صالح م) اور جولوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جن کو بجزاللہ قعالی کے کوئی نہیں جانیا۔ (سور وَاہر انجم ہے سار کوع م)

سیں ہیں بلکہ )عد تان اور اور کے در میان ایک او بھی ہیں۔ چنا نچہ یوں کہاجائے گا۔ عد تان ابن او ابن اور۔
اور بہلا کا تب عربی ..... اس کو اور اس لئے کہا گیا کہ اس کی آواز بہت لمبی تھی اور یہ بہت باعزت اور بلند مرتبہ آوی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اساعیل کی اوال وہیں یہ بہلا آو می ہے جس نے لکھنا سکھا۔ مراو ہے عربی لکھنا۔ مر او ہے عربی لکھنا۔ مر او بے کہ سب سے بہلے لکھنا سکھنے دالے نزار ہیں۔ اب یہ ویکھئے کہ آیا اس قول پر بہتم ابن عدی کی اس روایت سے تو کوئی اختال پیدا نہیں ہو تا کہ عربی لکھنے کو چر ہ سے تجاذ تک پہنچانے والا حرب ابن امید ابن عبد سم ہے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ یہ اولیت اضافی ہے۔ پہنچانے والا حرب ابن امید ابن عبد سم ہے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ یہ دان کو عد نان اس لئے کہا گیا کہ انسان اور جن عد نان واساعیل کے در میان فاصلے ..... کہاجاتا ہے کہ عد نان کو عد نان اور حضر سے اساعیل کے در میان جو تھیں۔ بعض مؤر نمین لکھتے ہیں کہ عد نان اور حضر سے اساعیل کے در میان جو تھرہ ہے اس کے متعلق لوگوں کے در میان اختلاف ہے کہھ لوگ (ان کے در میان) سات باب

( یعنی سات پشتیں) ہتلاتے ہیں، بعض نو پشتیں بتاتے ہیں، کچھ پندرہ کہتے ہیں اور دوسرے بعض لو گول بے چالیس پشتیں ہتلائی ہیں۔واللہ اعلم :۔

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ُ وَفَوْ وَنَا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَنِيْواَ لِهِ آمِيةَ (سوراً فر قالن پ ١٩ ار كوع ٣) ترجمه ـ اوران كے نَحَ اَنْ عَيْمِ بهت كامتوں كو ہلاك كرويا ـ

آدمٌ وابراہیمؓ کے در میان فاصلہ .....یعنی ان سب قرنوں اور زمانوں کو جان لینا ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدمؓ اور نوخ کے در میان وس قرن ہیں (قرن کے معنی سو(۱۰۰)سال کی مدت.کے ہیں)اور حضر ت نوخ اور حضر ت ابراہیمؓ کے در میان دس قرن ہیں۔

د نیا کی عمر ..... حضرت ابن عبال ؓ نے روایت ہے کہ د نیا کی عمر یعنی حضرت آدمؓ سے سام<sup>ن م</sup>نرار سال ہے ''تخضرت ﷺ کے د نیامیں تشریف لانے سے پہلے د نیا کی عمر میں سے پانچ ہزار سات سوچالیس سال گزر چکے تھے۔ابو خثیمہ کی روایت ہے کہ پانچ ہزار آٹھ سوسال گزر چکے تھے۔

آدم و آنخضرت ﷺ کے در میان فاصلہ ..... مؤلف کتے ہیں کہ بعض مؤر خین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق ہے انگھا ہے کہ حضرت آلگھ کے ظہور تک پانچ ہزار آٹھ سو تمیں سال گزرے تھے۔ حضرت آدم کی تحمر ..... صحاح کے طریقے ہے حضرت ابن عبائ کی دوایت ہے کہ یہ و نیاسات دن کی ہے اور ہر دن ایک ہزار سال کا ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ظہور آخری دن میں ہوا ہے۔

جُود طویس صدی .....حافظ سیوطیؓنے لکھاکہ احادیث اور آثار بعنی صحابہؓ کے اقوال اس بات کا پیۃ دیتے ہیں کہ اس امت کی عمر ایک ہزار سال سے زیادہ ہے مراد ہے امت مسلمہ کی عمر اور یہ (ایک ہزار سال پر)جوزیادتی ہے وہ پندرہ سوسال تو بالکل نہیں ہے البتہ تقریباً چودہ سوسال تک ہے۔

جمال تک بیر روایت لوگول میں مشہور ہے کہ آنخضرت علیہ ایک ہزار سال سے زیادہ اپنی قبر

مبارک میں نہیں دہیں گے۔بالک غلطہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہاں تک حافظ سیوطی کا کلام ہے۔

یانچ سوسال کا اضافہ ممکن ..... گر حافظ سیوطی گایہ قول کہ یہ زیادتی پندرہ سوسال تک نہیں ہے کیااس
قول کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی اس سے عاجز نہیں ہے کہ اس امت کی عمر آدھے دن بڑھادے لیخی پانچ
سوسال اضافہ کردے (کیونکہ گذشتہ ردایت میں ذکر ہواہے کہ ایک دن ایک ہزار سال کا ہے)
و نیا کی عمر اور نجو میول کے اقوال ..... بعض مؤر خین لکھتے ہیں کہ دنیا کی عمر کے متعلق نجو میوں کے
مختلف قول ہیں بعض کتے ہیں کہ متحراک ستاروں کی تعداد کے مطابق اس دنیا کی عمر سات ہزار سال ہائی۔ ہے۔ اور بعض
ایسے ستارے سات ہیں۔ لعض نے بروج عدد کے مطابق و نیا کی عمر بارہ ہزار سال ہتلائی۔ ہے۔ اور بعض
در جات فلک کے عدد کے مطابق اس کی عمر تین لاکھ ساٹھ ہزار سال ہتلاتے ہیں۔ گریہ سب عقلی نظریات
ہیںان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

تخلیق کا سُنات کی تر تنیب اور فاصلے ..... شخ می الدین ابن عربیؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم طبیعی کو پیدا کرنے کے اکہتر (۷۱) ہزار سال بعد عالم موجودات میں سے جمادات، نباتات اور حیوانات کی تخلیق کو مکمل فرمایا اور عالم طبیعی کی تخلیق کے چون ہزار سال بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے د نیا کے نو ہزار سال بعد آخرت لیمنی جنت اور ووزخ کو تخلیق فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی بقاء کی کوئی میرت نہیں رکھی بلکیہ وہ ہمیشہ ہمیشہ باتی رہنے والی ہیں۔

تخلیق د نیااور تخلیق آدم کے در میان قاصلہ ..... (قال) د نیای عمر میں ہے سنہ ہزار سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالٰی نے آدم کی مٹی کو تخلیق فرمایالور اس دفت آخرت کی عمر میں ہے جس کی کوئی انتاء نہیں ہے اور جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے آٹھ ہزار سال گزر کیجے تھے۔

تخلیق جنّات اور آدمٌ کے در میان فاصلہ ....خدائی مین پر جنّات کو آدئم ہے۔ ساٹھ ہزار سال پہلے پیدا فرمایا۔ شاید یمی معنی ی بعض حضرات کے اس قول کے کہ اللہ تعالیٰ ۔ نہ آدمٌ ہے ہا ایک مخلوق پیدا فرمانی تھی جو جانوروں اور در ندول کی صورت کی تھی۔ بھراس کے بعد حق تعالیٰ نے اس مخلوق کو ختم فرماویا۔

جنات کی قدیم تسکیل ..... کهاجاتا ہے کہ یہ جنّات بزء ظم ،رَم ، جنّ اور بنَ تھے (یہ سب مخلف مخلو قات کے نام ہیں)انہوں نے زمین برز بردست فساد پھیلا بااور خول ریزی کی جیسا کہ آگے ذکر آئے گا۔

ے ہم بین )، ہوں ہے رہے ؟ ..... فیخ می الدین فراتے ہیں کہ میں نے ایک وفعہ ایک انبی قوم کے ساتھ بیت اللہ کاطواف کیا جن کو میں نہیں جانتا تھاان میں ہے ایک نے جھے کہا کہ کیا تم جھے نہیں جانتا تھاان میں ہے ایک نے جھے کہا کہ کیا تم جھے نہیں جانتا تھاان میں ہے ایک نے جھے کہا کہ کیا تم جھے نہیں جانتا تھا کہ کہا کہ نہیں !۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء واجد او میں سے ہول۔ میں نے ہو چھا کہ تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس نے کہا کہ چالیس ہزار سال سے چھے ذیادہ۔ میں نے کہا کہ آو تم کو تو آئی میں تر نہیں گزر کی ہے۔ اس نے کہا کہ تم کون سے آدم کے متعلق جو تم سے تر یب ہیں گزر کی ہے۔ اس نے کہا کہ تم کون سے آدم کے متعلق جو تم سے تر یب ہیں یا کی دوسر سے آدم کے متعلق جو تم سے تر یب ہیں یا کی دوسر سے آدم کے متعلق جو تم سے تر یب ہیں یا کی دوسر سے آدم کے متعلق ہو تم سے تر یب ہیں یا کی دوسر سے آدم کے متعلق ہو تم سے تر یب ہیں یا کی دوسر سے آدم کے متعلق ہو

سام اور عینی کے در میان فاصلی ... فیخ عبد الوہاب شعر ان " نے کما کہ وہب ابن مید فرماتے ہیں کہ بی امر انتل نے حضرت (عینی) میں نے در خواست کی کہ ان کے سامنے سام ابن نوح کوز ندہ کر کے دکھا ہیں۔ حضرت میں " کھڑے ہوئے اور کما قیم باؤنو اللہ تعالیٰ ۔ اللہ بیل کہ ان کے سر اور ڈاڑھی کے بال بالکل سفید نے۔ میں " نے ان کے سام نکل کر کھڑ ہے ہو می مراس حال میں کہ ان کے سر اور ڈاڑھی کے بال بالکل سفید نے۔ میں " نے ان کے بال سیاہ تھا۔ میں بال بالکل سفید نے۔ میں نے آواز می تو جی سمجھا کہ قیامت ہوگئ ہے (اس خیال کے ساتھ ہی خوف کی سمجھا کہ قیامت ہوگئ ہے (اس خیال کے ساتھ ہی خوف کی دور میں دور میں انہوں نے جواب دیا۔ بال سفید ہوگئے۔ حضرت عیلی نے ان ان سے بو چھا، آپ کے انقال کو کتے سال ہوئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا۔ باخ ہزار سال۔ مراب تک مجھ ہیں سے میری دور تھی کی حرارت اور میکن دور تمیں ہوئی۔ (اس دایرت سے گویا حضرت عیلی کے در میان فاصلے کا ندازہ کیا جاسکت ہے)۔

مزید نسب نہ ملنے کی وجہ .... عدنان ہے حضرت آدم تک نسب کے سلیلے میں اختلاف کی وجہ رہے کہ

قدیم عرب صاحب کتاب شیں تھے ۔ وہ (اپن تاریخ و نسب کے سلیلے میں)ان کی طرف رجوع کیا کرتے (صاحب کتاب سے مرادبہ ہے کہ قدیم عربول میں کوئی پیغیبر آسانی کتاب لے کر نہیں آیا) بلکہ ان لو گول کا مدار ایک دوسرے کے حافظہ پر تھااور ٹاید بیہ بات اس روایت کے خلاف نہیں کہ پہلا آدی جس نے لکھنا سیھامعد

سبط ابن جوزیؓ نے لکھا ہے کہ اس اختلافِ کا سبب دراصل یہودیوں کے اختلاف کی وجہ ہے ہے کیو نکہ ان لوگوں میں نوع سے آدم تک کے اور دوسرے نبیول کے در میان جومدت اور زمانہ ہے اس میں بہت

ا کلے نسب میں عدم بینچو .....این عباسٌ فرماتے ہیں کہ اگر آنخضرتﷺ اس(در میانی مدت ادر شجرے کو)جا نناچاہتے تو یقیناًجاٰن سکتے تھے (لیعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے دا قف کر دیتا)مرادیہ ہے کہ اگر آپ لوگول کے علم کے نئے میہ بات معلوم کر ناجا ہے تو کر سکتے تھے۔

کیا حضور ﷺ **کو اگلا نسب معلوم تھا....**اس روایت کواس طرح پڑھنا بس سے بیہ معنی نکلتے ہوں جو بیان کئے گئے زیادہ بمتر ہے (کیونکہ ای روایت کے عربی الفاظ کو اگر زبر اور جزم کے بجائے تشدید کے ساتھ یڑھاجائے تواس کے معنی یہ ہوجائیں گے کہ اگر آپ ﷺ اس در میانی زمانے کو بتلانا جا ہے تو بتلا کیتے تھے۔ مگر مؤلف کہتے ہیں کہ اس عبارت کو اس طرح پڑھنازیادہ مناسب ہے جس سے وہ معنی پیدا ہوں جو پیچھے ذکر کئے کئے کیونکہ ان معنی ہے بیہ ظاہر ہو تاہے کہ خود آپ کو بھی اگر چہ اس زمانے کا علم نہیں تھالیکن اگر آپ اس کو معلوم کرناچاہتے تو معلوم کر سکتے تھے تاکہ پھر لو گوں کو بھی بتلادیں۔

دوسری صورت میں جو معنی بتے ہیں ان سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اس زمانے کا علم تفالیکن آپ نے ہمیں نہیں بتلایااگر آپ جاہتے تو ہمیں بھی بتلادیتے)۔

تر تبیب زمانہ انبیاء .....علامہ ابن جوزی نے لکھاہے کہ حضرت آدمؓ اور حضرت نوعؓ کے در میان حضرت شیٹے اور حضر تاور لین گزرے ہیں اور حضر ت نوخ اور حضر ت ابر اہیم کے در میان میں حضر ت ہو ڈ اور حضر ت صالح مین کزرے ہیں۔حضرت ابراہیم اور حضرت موئی ابن عمر ان کے در میان حضر ت اساعیل حضر ت اسحاق اور حضرت لوظ گزرے ہیں۔حضرت لوظ اور حضرت شعیبؑ کے در میان حضرت بیقوبؓ اور حضرت یوسفؓ گزرے ہیں۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھانج اور ان کے کاتب تھے۔ حضرت شعیب کو (جو بہترین مقرر تھے)انبیاء کاخطیب کہاجا تاہے۔

حضرت لیعقوب و بوسف " ..... حضرت یوسف ای وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت لیعقوب کی عمر اکیانوے (۹۱)سال کی ہو چکی تھی حضرت یوسف ؓ جب حضرت یعقوب ؓ سے جدا ہوئے تو اس وفت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ ان کے در میان اکیس سال جدائی رہی اور دوبارہ مل جانے کے بعد سترہ سال اکٹھے رے۔ یہاں تک سبط ابن جوزی کا کا ام ہے۔

یوسفٹ کے فراق دو صال کی مدت .....انقان میں لکھاہے کہ یوسف کو جب کنویں میں ڈالا گیا تواس وفت ان کی عمر بارہ سال تھی اور اتن سال کی عمر کے بعد باپ سے ملا قات ہوئی۔ان کی عمر ایک سو ہیں (۱۲۰)سال ہوئی اور پیہ عزیز مصر کے کاتب تھے۔ فراق بوسف کا سبب ..... کهاجاتا ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے در میان جدائی کا سبب سے کہ حضرت بیقوب نے ایک بکری کا بچہ اس کی مال کے سامنے ذرج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات تاپیند ہوئی اس لئے انہیں خون کے بدلے میں خون دکھائیا، جدائی کے بدلے میں جدائی دکھائی اور سوزش کے بدلے میں سوزش دکھلائی (کیونکہ حضرت یوسف کے بھائی جب یوسف کو کنویں میں ڈال کر آئے تو انہوں نے اپنوالد حضرت یعقوب کو یوسف کا کیڑاد کھلایا جووہ جانور کے خون سے رنگ لائے تھے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا تھا کر گیا۔ اس یورے واقعہ کا قر آن یاک میں ذکرہے)

حضرت مونٹی و داؤڑ .....حضرت مونئ ابن عمران جو بنی اسر ائیل کے پیلے نبی ہیں اور حضرت داؤڑ کے در میان اوشخ ہوئے جو حضرت ہارون کی طرح حضرت مونئ کے کانب تھے۔

<u>واؤڈ کی مذاق سے ممانعت.</u> .....روایت ہے کہ جب حضرت واؤڈ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو اپنا جانشین بنایا توان کوجو تقییحتیں کیں ان میں سے ایک بیر ہے کہ :

"میرے بیٹے مذاق (ہنمی ٹھٹھا) ہے ہمیشہ بیچے رہتااس لئے کہ اس سے فائدہ تو بہت کم ہے جبکہ بھائیوں کیے در میان مید مشمنی پیداکرتی ہے "۔

فداق دستمنی کا نیج .....ای وجہ سے مناجاتا ہے کہ "بچوں سے نداق مت کروورندان کی نظر دل میں ملکے ہوجاؤ گے اور شریف آدمی سے مزاق کرو گے تووہ تم سے حسد کرنے لگے گااور ذلیل آدمی سے مزاق کرو گے تو وہ تمہارے سرچڑھ جائے گا، ہر چیز کا ایک نیج ہوتا ہے اور دستمنی کا نیج غذاق ہے "۔

یہ بھی کہاجاتا ہے کہ مذاق آدمی کے وقار اور ہیبت کو ختم کر دیتائے اور کینہ کا پیج ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھوٹ اور ناچاقی کا سبب مذاق ہے۔

چند پند ۔۔۔۔۔۔ بھی کما جاتا ہے کہ جو زیادہ نداق کر تا ہے وہ یقیناً یا تو دوسروں کی نظروں میں ہاکا ہو جاتا ہے اور یا لوگ اس سے حسدر کھنے لگتے ہیں۔ لوگوں سے لالچ چھوڑ دواس لئے کہ یمی اصل دولت اور امیری ہے۔ اور ایسی بات کہنے اور کرنے سے بچو جس پر بعد میں تمہیں معذرت کرنی بڑے۔ اپنی ذبان کو بچ کی عادت ڈالواور نیکی بات کہنے اور کرنے سے بچو جس پر بعد میں تمہیں معذرت کرنی بڑے۔ اپنی ذبان کو بچ کی عادت ڈالواور نیکی اور دوسروں سے بھلائی کرتے رہو ، جا ہلوں کی مجلس میں ہر گزنہ بیٹھو اور آگر غصہ آئے تو زمین پر بیٹھ جاؤیا لیٹ حاؤ۔

مدیث میں آتا ہے کہ اگرتم میں ہے کسی کوغصہ آجائے تواگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو تو کیٹ جائے۔

ا جیانک مرنے والے انبیاء ..... انبیاءً میں جن کی و قات ا جانک ہوئی ہے حضرت داؤڈ ( بھی ہیں اور ان کے علاوہ) ان کے علاوہ) ان کے بیٹے حضرت سلیمان اور حضرت ابر اہیم ہیں۔

پھر (حضرت مولئ ابن عمر ان اور حضرت واؤٹو کے در میان جو نبی ہوئے ہیں (ان میں) یوشع کے بعد کالب ابن یو قنا ہیں جو حضرت یوشع کے ظیفہ ہیں پھر حز قبل ہیں جو کالب کے خلیفہ ہیں علیم السلام۔ حضر ت کالب ابن یو قنا ہیں جو حضر ت کالب کو ابن مجوز ( یعنی بڑھیا کا بیٹا ) کماجا تا تھااس لئے کہ ان کی والدہ بوڑھی آور با نجھ ہوگئی تھیں ( مگر ان کے کوئی اولاو شیس ہوئی تق) انہوں نے اللہ تعالی سے دعاء کی کہ بید انہیں ایک بیٹا عطا فریائے ( چنانچہ ان کی دعاء مقبول ہوئی اور )ان کے یہاں حضرت کالب پیدا ہوئے۔ یہ ذوالکفل ایک بیٹا عطا فریائے ( چنانچہ ان کی دعاء مقبول ہوئی اور )ان کے یہاں حضرت کالب پیدا ہوئے۔ یہ ذوالکفل

میں اس لئے کہ انہوں نے بیوں کی ضائت اور ذمہ واری لی اور انہیں قبل ہونے ہے بچلیا۔
حضر ت شمو سکل و طانوت ..... پھر (کانب کے بعد) طانوت ملک ہیں۔ جب حضر ت شمو سکل کی و فات کا وقت قریب آیا تو (ان کی قوم) بنی امر اکس نے ان سے در خواست کی کہ ہمارے در میان ایک باوشاہ متعین قرما و بیجئے۔ حضر ت شمو کیل نے طانوت کو باوشاہ بنا دیا۔ طانوت قوم کے بڑے تو گول میں سے نمیں تھے بلکہ چروا ہے ہے۔ ایک روایت ہے کہ پائی بھرنے کاکام کرتے تھے۔ کچھ کتے ہیں کہ اس کے علاوہ بچھ اور تھے۔ واکد و عیسی کے در میان جو بنی امر اکس کے در میان انبیاء .... اور حضر ت داؤہ اور حضر ت عیسی کے در میان جو بنی امر اکس کے آخری نی تھے حضر ت ایوب ہوئے بھر حضر ت یونی ہوئے بھر حضر ت احصیاء پھر حضر ت دین اور حضر ت دو کہر حضر ت دور گیا ور حضر ت اور جس اور حضر ت یونی ہوئے بھر حضر ت اور بھر ت دھیا ہوئے بھر حضر ت ادھیاء پھر حضر ت دور کیا اور حضر ت دور کیا اور حضر ت دور کیا اور حضر ت دھیا ہوئے بھر حضر ت ادھیاء پھر حضر ت دھیا ہوئے بھر حضر ت ادھیاء پھر حضر ت دور کیا اور حضر ت دھیا ہوئے بھر حضر ت ادھیاء پھر حضر ت دھیا ہوئے بھر دھی دے دہ میان جو بھی بھر دھی دھی ہے۔ دہ میان جو بھی بھر دھی دور میان ہوئے بھر دھی دھی ہے۔

ابوحیان نے تهریس اس آبت پاک کی تقبیر میں لکھاہے۔ : وَلَقَدَ الْبَنَا مُوسِلَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسْلِ الآبِيّةَ

ترجمہ: اور ہم نے موئی کو کماب (توریت)وی اور (پر)ان کے بعد کیے بعد دیگرے تیمبروں کو سیمجے رہے۔ ب اسور و بقرور کوع ۱۰

مونی و عیسی کے در میان ایک ہز ار تی ..... حضرت مونی اور حضرت عینی کے در میان جونی گزرے ہیں وہ یہ ہیں حضرت یوشن ، حضرت شمون ، حضرت شمون ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیاد حضرت المیان ، حضرت و کریا اور حضرت سی علیم السلام الن میں حضرت عزیر ، حضرت ہارون ابن عمران کی اولاد میں ہیں۔ اور یہ کہ حضرت مونی اور حضرت عسرت مونی اور حضرت عسرت مونی اور حضرت عسرت کے در میان ایک بزار نبی گزرے ہیں۔ یہاں تک ابوجیان کا کلام ہے۔

حفرت کی معلق بحث بیجی کے کا تب تھے حفرت علی کی اور آنخفرت بیک کے در میان جو نی میں ان کے متعلق میں متعلق بحث م ان کے متعلق بحث بیجی گزر چی ہے۔

## المخضرت علية كے نسب كاثر ف

آپ ﷺ کے نب کے شرف و منزلت اور عقمت وشان کے متعلق جوا ماویٹ آتی ہیں ان میں آیک حضرت سعد ابن ابی و قاص سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ ﷺ افلال آدمی کی تقیف کے فلال آدمی نفی شیف کے بدلے میں قبل کر دیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرملیا "اللہ اسے دور کرے دو قریش سے بخض رکھتا تھا۔

قریش کی فضیلت ..... جامع صغیر میں ہے "قریش او کوں کی رائی اور نیکی ہیں اور لوگ ان کے بغیر ورست ہمیں ہو تا۔ قریش اللہ کے دوست ہیں، جس نے ان ہے لڑائی ہمیں ہو تا۔ قریش اللہ کے دوست ہیں، جس نے ان ہے لڑائی بائد ھی دہ تباہ ہوا اور جس نے ان ہے برائی کرنے کا ارادہ کیادہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوا"۔ تو بین قریش کا ارادہ بھی تا جائز ..... حضرت سعد این ابی و قامن ہے تی یہ حدیث مجمی نقل ہے کہ آتھ میں تا جائز ....

"جسنے قریش کی تو بین کرنے کاارادہ کیا، اللہ اس کی تو بین کر تاہے" ( آخر حدیث تک) سب سے بدترین تو بین جو ہوسکتی ہے وہ آخرت میں تو بین ہے۔

اراوی عمل پر مزانہیں ..... (یمال بے اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ حق تعالی کا انصاف اور عدل ہے ہے کہ وہ محص بدی کوسو چنے کورارادہ کرنے پریندے کو مزانہیں دیتا بلکہ اس کے لئے بدی کامر ذد ہو جانا ضروری ہے کہو تکہ مزا و جزاعمل پر ہے۔ اوپر کی صدیث میں یہ افظ میں کہ جس نے قریش کی تو مین کا ارادہ کیایا تو مین کر فی چاہی اللہ تعالی اس کی تو مین کر سے گا اور سب سے بدترین تو مین ، تو مین آخرت ہے۔ یمال محض ارادہ کر نے باچ ہے بر مزاکا تھم کور ہے اس پر بحث کرتے ہوئے کہ جی کہ ) یمال ارادہ سے یا تو عزم اور پختہ ارادہ مراد ہے یا مبالغہ مقصود ہور یا بھر یہ (محض ارادہ بدپر مزاکا مستی ہو جانا) قریش کی خصوصیات میں سے ہے۔ متیوں صور تول میں یہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہوتی کہ اپنا انسان میں اللہ کا بیام محم اور فیصلہ ہے کہ محض ارادہ پر کوئی مزانہیں وی جائے گی بلکہ سز الور جزاصرف اعمال پر اور ان اقوال پر ہوگی جو داقعہ ہو بھے ہوں۔ یا پھرا سے اقوال پر ہوگی جو داقعہ ہو بھے ہوں۔ یا پھرا سے اقوال پر ہوگی جو داقعہ ہو بھے ہوں۔ یا پھرا سے اقوال پر ہوگی جو داقعہ ہو بھے ہونے تو وہ ایسانی ہوگی جو داقعہ میں آخری اور قطعی ہوجائے تو وہ ایسانی ہوگی جو داقعہ میں آخری اور قطعی ہوجائے تو وہ ایسانی ہوگی جو داقعہ عمل میں آچکا ہے) ورنہ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے کہ آوی جو پھوا ہے دل میں سوچنا ہے اس پر میں ہوگی۔ اس کوئی بازیر س منہیں ہوگی۔

قریش کی منفر و خصوصیات معفرت ایم بانی بنت ابوطالب سے روایت ہے کہ آنخفرت علی فی سات خصوصیت ہیں کہ نہ ان سے پہلے کسی کو (بید خصوصیت ہیں کہ نہ ان سے پہلے کسی کو (بید سب) ملیں اور نہ ان کے بعد کسی کو وی جائیں گی۔ ان میں نبوت کا ہونا، ان میں خلافت کا ہونا) ان میں منصب تجابہ کا ہونا، ان میں منصب سقابہ کا ہونا، اصحاب فیل بعنی ابر ہہ کے نشکر پر ان کی رفتح، ان کا سات سال اور ایک روایت کے مطابق وس سال اس طرح خدا کی عبادت کرنا کہ ان کے سواکوئی اللہ کی عبادت نہیں کرر ہا تھا اور ان کے متعلق قر آن یاک کی آیت کا ارتاجی میں ان کے سواکسی کاذکر نہیں بعنی بدید کو تیش المنے

یمال بدنیلاَفِ فریش کوا میک سورت کا نام دینا بعض لو گول کے اس قول کورد کردیتائے کہ سور و نیل تاریخ ایک ایک ایک سورت کا نام دینا بعض لو گول کے اس قول کورد کردیتائے کہ سور و نیل

ادر لا یلاف قر کیش ایک ہی سور مت ہے۔

اس گذشتہ حدیث کا یہ جز قابل غور ہے کہ قریش نے بغیر دوسروں کے اتنی مذت اللہ تعالیٰ کی یادت کی۔

محبت قریش علامت ایمان ..... حضرت انس سے روایت ہے کہ قریش سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بخض رکھنا کفر ہے۔

حضرت ابوہر مرہ ہے۔روایت ہے کہ تمام لوگ قریش کے تابع ہیں۔عام مسلمان قریش مسلمانوں کے تابع ہیںاور عام کافر قریشی کافرول کے تابع ہیں۔

رسول الله على في طرق الما علم قريش من ہے۔ آپ نے بدیجی فرمایا کہ امام اور سروار قریش میں سے مونے چاہئیں۔ مان فظ ابن مجر نے اس حدیث کے راویوں کوایک کتاب میں جمع کرویا ہے جس کا تام انہول نے "لذہ العیش فی طرق حدیث الانعة من فریش"ر کھاہے۔

قریش کاعلم .....ایک مدیث میں ہے کہ قریش کاعالم زمین کے طبقات کوعلم سے بھرویتا ہے۔

ِ ایک روایت میں کہ قریش کو برامت کمواس لئے کہ ان میں کا عالم زمین کے طبقات کو علم سے ہے۔

ا کیک روایت میں ہے کہ اے اللہ! قریش کو ہدایت عطافر مااس لئے کہ ان میں کاعالم زمین کے طبقات

کو علم ہے بھر دیتا ہے۔ امام شافعی بھی قریشی ۔۔۔۔۔اماموں کی ایک جماعت کا قول ہے جن میں امام احمد ابن حنبل بھی ہیں کہ دہ عالم امام شافعی ہیں کیونکہ محابہ اور دوسرے حضر ات میں کسی قریشی عالم کا علم زمین کے طبقات میں امتا نہیں بھیلا میں میں فیصر سر در

جتنالهام شافعتی کا بھیلاہے۔

بعض حضرات نے لکھاہے کہ ان اماموں میں جن کا فروعی مسائل میں اتباع کیا جاتا ہے امام شافق کے سواکوئی قریشی نہیں ہے۔ یہ ال ایہ کما جاتا ہے کہ امام مالک ابن انس بھی قریشی ہیں۔ اس کاجواب رہے کہ وہ اس قول یا طل کے مطابق قریشی ہوتے ہیں کہ قصی ابن کلاب قریش کا مورث اعلیٰ ہے۔

سکل کہتے ہیں کہ علاء نے لکھاہ امام شافعی کے خواص میں سے رہے کہ جو بری نیت کے ساتھ ان کے باان کے غرب کے دریے ہواوہ بہت جلد ہلاک ہو گیا۔ان معز ات کی اس بات کی بنیاور سول القد کا یہ قول ہے کہ جس نے قریش کی تو بین کی اللہ تعالی اس کی تو بین کر تاہے۔ یہاں تک امام سکی کا کلام ہے۔

حافظ عراقی کمتے ہیں اس حدیث کی سند کمزوری سے خالی نہیں کہ "قریش کو برامت کموں کیونکہ ان میں کاعالم طبقات زمین کو علم سے بھر دیتا ہے۔ "اس قول کے ذریعہ انہوں نے صنعائی کی اس بات کور دکر دیا ہے کہ یہ حدیث موضوع حدیث کوا ہی بات ہے کہ یہ حدیث موضوع حدیث کوا ہی کسی بات کی دلیل نہیں بنا سکتے۔ نہ یہ ہوسکتا ہے کہ (الی حدیث کے ذریعے)وہ امام شافعی کی فضیلت یا بت کریں۔

ابن تجربیمی کہتے ہیں کہ ریہ حدیث ایسے معاملوں میں لیعنی تعریف و فضائل میں را جج اور اس کو موضوع سمجھتایا تو حسد کی دجہ ہے ۔ اور یا کھلی غلطی ہے۔

موت عالم موت عالم موت عالم .....ریخ سے دواہت ہے کہ بیں نے خواب میں دیکھاکہ حضرت آدم کی وفات ہو گئی میں نے اس موت عالم موت علی اللہ ہے بتلایا گیا کہ بید زمین والول میں سب سے بیش نے اس بارے میں اللہ تعلی سب سے بیش عالم کی موت ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کوسب کھ سکھلادیا تعا(اس لئے ان کی موت و کی موت ہونے والی ہے) تھوڑے ہی دیکھنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ موجودہ وقت میں سب سے بڑے عالم کی موت ہونے والی ہے) تھوڑے ہی عرصہ ہے بعد امام شافعی کی وفات ہوگئی۔

امام شافعی کے اقوال زریں .....امام شافعی کے جواقوال نقل کے جاتے ہیں ان میں ہے ایک ہیہ ہے کہ:

"جو تمہارے سامنے تمہاری اسی صفات بتلائے اور اسی تحریف کرے جوتم میں نہیں ہیں وہ حمیس گویا گالیاں ویتا ہے۔ جو حمیس دوسروں کی ہاتمیں سناتا ہے وہ تمہاری ہاتمیں بھی چھی دوسروں کو سنائے گا، جس نے تمہاری بھی چھلی کرے گا، اور ابیا تحق جس کو اگر تم تمہارے پاس آکر کمی کی چھلی کی وہ کمی دوسرے سے تمہاری بھی چھلی کرے گا، اور ابیا تحق جس کو اگر تم خوش کر دو تو تم میں وہ برائیاں گائے خوش کر دو تو تم میں وہ برائیاں گائے ہو تم میں نہیں ہیں آگر تم اس کو ناراض کر دو تو تم میں وہ برائیاں گائے ہو تم میں نہیں ہیں آگر تم اس کو ناراض کر دو تو تم میں وہ برائیاں گائے ہو۔ تم میں نہیں ہیں آگر تم اس کو ناراض کر دو تو تم میں وہ برائیاں گائے۔

م اجوتم میں نمیں ہیں '۔ قریش کے متعلق نصائے نبوی میں ہے۔ مریش کے متعلق نصائے نبوی میں ہے۔۔۔۔ قریش کے متعلق رسول اللہ میں نے فرمایا :۔ "قریش کو آمے رکھوان ہے آئے مت بڑھو"۔ایک روایت میں ہے کہ ان پر علم میں غلبہ یانے کی کو مشش مت کروادرنہ علم میں اِن پر برتری کی کو مشش کرو۔ایک روایت میں ہے کہ ان کو اس اونی مقام پر مت رکھوجواستاد کے مقابلے میں شاگر د کا ہوتاہے"!

آپ سے ایک افرمان ہے :۔

"قریش سے محبت کرواں گئے کہ جوان سے محبت کرے گااللہ تعالی اس سے محبت کرے گا"۔

قر کیش کی عالی مقامی .... آپ تافع کا کید اور ارشاد ہے:۔

كتنااد نيار تنه ہے"۔

سنن ماتورہ میں امام شافق ہے ایک روایت نقل ہے جس کو مزنی نے بیان کیا،امام طحاویؒ نے کہا ہم سے مزنیؒ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے امام شافعیؒ نے بیان کیا کہ قاوہ این نعمان کا (کسی معالمے میں) قریش ہے جھڑا ہو گیااور قادہ نے کویا نہیں برابھلا کہا۔ آنخضرت نے فرمایا۔

'' تھمر و قبادہ قریش کو برامت کمواس لئے کہ شاید تنہیں ان میں ایسے آدمی نظر آئیں جن کواکر تم د کھے لو تو تم ان سے خوش ہو ،اگر قرایش کے مغرور دمر کش ہو جانے کا ڈرنہ ہو تا تو میں انہیں بتلا تا کہ اللہ تعالی کے یمال ان کا کتنا بلندر سیہ ہے''۔

لیعنی اگر میہ ڈرنہ ہو تا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسنے مرتبے اور بڑائی کو جان کر وہ عمل ہی نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ شاید اس بھروسہ بروہ ناجائز حرکتوں کاار تکاپ بھی کر ڈالیس کے تو میں ان کو یہ باتنی بتلا تا۔

ممراکی دوسری روایت میں بیالفاظ میں کہ "تو میں بتلاتا کہ ان میں کے نیکو کاروں کے لئے اللہ تعالیٰ کے بیمال کتناز بروست تواب ہے"۔

میراس بات کی دلیل ہے کمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریش کی کتنی زیادہ قدر و منزلت اور کتنااونیامر تبہ

قریش کی امانت داری ....ایک دن رسول الله عظائے نے فرمایا

<u> ''لوگو! بے شک</u> قریش امانت دار ہیں جوان کے لئے برائی جاہے گاانلد تعالیٰ اس کے چرے کواوندھا کردے گا''۔

آپ ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ وہ معجد نبوی ﷺ میں سے کہ ان کے پاس حضرت معید ابن عاص کا گزر ہواحضرت عمر نے ان کو سلام کیااور کہا، سیسے! فداکی قتم میں نے جنگ بدر میں تمہارے باب کو قتل نہیں کیا (اور اگر میں نے کیا ہوتا) تو میں ایک مشرک کے قتل کے بارے میں کیوں معذرت کرتا۔

حضرت سعید این عاص نے جواب دیا کہ اگر آپ ہی قبل کرتے تو بھی آپ حق پر ہے اور وہ باطل پر۔ حضرت عمر "ان کی اس بات پر جیر ان رہ گئے اور کہا کہ قریش خیالات کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے افضل ہیں اور امائنداری کے لحاظ ہے سب سے بلند مرتبہ ہیں۔ جو قریش کی برائی چاہے گااللہ تعالی اس کے چرے کواوندھا کر دے گا( بعنی اسے ذلیل کر دے گا) یمال تک سنن ماثورہ کی روایت ہیں۔ حضرت سعید کے باپ عاص کو قتل کرنے والے حضرت علی ابن ابوطانب ہیں۔ ایک روایت ہے کہ سعد ابن ابی و قاص ہیں۔ حضرت سعد سے روایت ہے کہ میں نے جنگ بدر میں عاص کو قتل کیااور اس کی مکوار عاصل کی۔

قرلیش کے نیک و بدکی شمان ..... اسخفرت نے فرملاہ کہ قرایش کے شریر لوگ شریر آو میوں میں بھتر ایس۔ ایک روایت ہے کہ قرایش کے شریر آوی عام شریر اور ایس ایک روایت ہے کہ قرایش کے قریر آوی عام شریر آور میوں سے بہتر ہیں ور قرایش کے شریر آور اس آور اس آور اس موایت میں مطابقت پیدا ہو سکتی ہے کہ تکہ گذشتہ روایت اس کا تقاضہ کرتی ہے (کہ اجھے لوگ اچھوں میں بہتر ہیں) ہے جس محکن ہے کہ اس روایت کوجوں کا توں رہنے دیا جائے (ایسی قرایش میں اور برے لوگ بروں میں بہتر ہیں) ہے کہ قرایش مقدا ہیں (اور مقد اہونے کی شان ان میں ہر صورت میں بائی جائی ہی مکن ہے کہ قرایش مقدا ہیں (اور مقد اہونے کی شان ان میں ہر صورت میں بائی جائی ہی میں برترین ہونے کے باوجود بھی مقد اہونے کی شان ان میں ہر صورت میں بائی جائی ہی کہ اس لئے ان کو عام برترین لوگ کوں میں بہتر کہنے کی بہی دجہ ہوں گے تو عام اچھے آو میوں میں برترین کہا جائے ہوں گے تو عام اچھے آو میوں میں بہتر کین کہنا تیں ہوں گے تو عام اچھے آو میوں میں بہتر بن کہنا تیں ہوں گے تو عام اچھے آو میوں میں بہتر بن کہنا تیں ہوں گے تو عام اچھے آو میوں میں بہتر بن کہنا تیں ہوں گے تو عام اچھے آو میوں میں بہتر بن کہنا تیں ہوں گے تو عام اچھے آو میوں میں بہتر بن کہنا تیں ہوں گے تو عام اچھے آو میوں میں بہتر بن کہنا تیں بوں گے تو عام اچھے آو میوں میں بہتر بن کہنا تیں بہوں گے تو عام اچھے آو میوں میں بہتر بن کہنا تیں بوں گے تو عام اچھے آو میوں میں بہتر بن کہنا تیں بہوں گے تو عام اچھے آو میوں میں بہتر بین کہنا تیں بوں گے تو عام ایکھی آور شریر بول میں بہتر بن کہنا تیں کہنا تیں

قر کیش اس دین کے والی ..... بھر میں نے سنن ماتورہ میں حضرت امام شافع کی ایک روایت و یکھی جس کو مزتی ان کے ایک روایت و یکھی جس کو مزتی ان کے ایک کے قرایش کے ایکھے آدمی اچھوں میں بمترین ہیں اور قرایش کے برے آدمی بروں میں بمترین ہیں۔ میں بہترین ہیں۔

صدیث میں ہے کہ قریش اس دین کے والی ہیں یہ نیک آدی قریش کے نیک آومیوں کے تابع میں اور فاجر آدمی قریش کے فاجرول کے تابع ہیں۔ای بناء پر امام طحادیؓ نے فرمایا ہے کہ "قریش اہل امامت میں "مزنی نے اس کو اس طرح "فل امانت "تون کے ساتھ پڑھا ہے ۔ حقیقت میں ریہ میم کے ساتھ "اہل امامت "ہے (لیعنی قریش ان میں سے ہیں جن میں سر واری ہے)۔

مارے بعض نتہاء کہتے ہیں کہ قریش قطب عرب ہیں ( بینی تمام عربول کاان پر مدار ہے)اور ان

میں بھلائی اور مرقبہے۔

حضور ملی عظمت شان ..... آنخفرت ملی کاس نسب کے عظمت وشرف پرجودوسری دوایت بین ان میں سے ایک دو میں عظمت وشرف پرجودوسری دوایت بین ان میں سے ایک دو جو حضرت عمر قابن العاص سے دوایت ہے کہ (آل حضرت ملی نے فرمایا) اللہ تعالی نے عام لوگوں میں عربول کو منتخب فرمایا اور ان تمام عربول میں جن میں سے منتخب فرمایا (یعنی بی باشم میں سے) فرمایا (یعنی بی باشم میں سے)

حضرت والله المن استنع سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علی کے دیا تھا۔ "الله تعالیٰ نے بنی کنانہ میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چنالور بنی ہاشم میں سے

آ تخضرت علی استخاب بن آوم .... (اقول) مؤلف کتے بین که بیدردایت حضرت وافلہ کے بی ذریعه بیدان الفاظ میں مجی آئی ہے کہ بیدان الفاظ میں مجی آئی ہے کہ

(قال) ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اساعیل کو منتخب فرمایا پھر بنی اساعیل میں سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا پھر بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور پھر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔

جبر تمیل بهترین خلائق کی تلاش میں ....ای طرح قریش اور آنخضرت ﷺ کے نسب کے فضائل میں ہے جسے جعفرابن محمدامین والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :۔

"میرے یاس جر کیل آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے جمہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا۔ میں دنیا کے مشرق اور مغرب اور میدانوں اور بہاڑوں میں گھوما گر مجھے معتر کے سواجا نداروں میں کوئی چیز خیر اور بہتر نہیں ملی، پھر اللہ تعالیٰ کے علم پر میں بنی معتر میں گھوما گر مجھے کنانہ کے سواکوئی بہترین انسان نہیں ملا، پھر اللہ کے علم پر میں قبیائے تر ایش میں پر میں کی کنانہ میں پھرا گر مجھے قریش سے بہتر کوئی آدمی نہیں طے، پھر اللہ تعالیٰ کے علم پر میں قبیائے تر ایش میں ہے بہترین گھوما گر مجھے بنی ہاشم میں سے بہترین کھوما گر مجھے بنی ہاشم میں سے بہترین آدمی کا انتخاب کروں تو مجھے آسے بہترکوئی انسان نہیں ملا"۔

حضور علی کے مشتر کے متاغ عرب ..... د فاء میں حضرت ابن عبال سے اس ار شاد باری کے متعلق ایک روایت ہے۔

گفتہ جاء کم دسول مِن انفسِکم . پ ۱۹ سورہ توبہ ،ع ۱۹ آیت ۱۹۸ ترجمہ : تمهارے پاس ایک ایسے پیٹمبر تشریف لائے ہیں جو تمهاری جنس ہے ہیں "۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ عربوں میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے مصر اور اس کے ربیعہ اور

اس کے بیانی میں آئینظرت عظیم کی ولادت نہ ہوئی ہو"۔ اس کے بیانی میں آئینظرت عظیم کی ولادت نہ ہوئی ہو"۔

( معنی مصراور رہید اور بمانی میں جا کر تمام قبائل مشترک ہوجائے ہیں بمایوں کما جائے کہ یہ تینوں عرب کے مشترک اجداد ہیں اس لئے آپ کا ظہور ہر قبیلۂ عرب کے اعتبار سے ان کے اینوں میں ہواہے)۔ مسبی بر ترکی ..... حضرت عبداللہ ابن عمر سے دوایت ہے کہ آپ علی ہے فرمایا :۔

"الله تعالی نے تمام مخلو قات کو پیدا فرملیالور ان میں سے بنی آدم کو منتخب فرمایا، پھر بنی آدم میں سے عربول کو منتخب فرمایا پھر بنی مصر کو منتخب فرمایا پھر بنی مصر کو منتخب فرمایا پھر تی مصر میں مصر کو منتخب فرمایا پھر تی مصر میں ہے بنی ہائٹم کو منتخب فرمایا پھر بنی میں بہترین ہوگوں سے بہترین لوگوں تک بیس بہترین ہول والے کہ بیس بہترین ہول ( آخر حدیث تک) ہول ( آخر حدیث تک)

اس حدیث میں یہ لفظ کہ " بھر بنی مصر میں قریش کو منتنب فرمایا" اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مصر قریش کا مور شاعلیٰ نہیں ہے درنہ اس کی تمام اولاد قریش کہلاتی۔ عضرت ابوہر میر ہے۔ روایت ہے جس کی سند کووہ مر فوع کہ کرتے ہیں اور حافظ عراقی نے اس سند کی ن کی ہے کہ

"جبالله تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو حضرت جرکیل کو (اس دنیا میں) بیجدا انہوں نے انسانوں کی دو(۲) قسمیں کیں ان میں ہے ایک قسم عرب ہے اورا یک قسم عجم ہے (ان ووتوں قسموں میں) الله تعالی نے قسم عرب کو پیند فرمایا۔ پھر عربوں کی دو(۲) قسمیں کیں ،ان میں ہے ایک قسم مین مخص اور ایک قسم معز محص (ان دونوں قسموں میں) الله تعالی نے قسم معز کو پیند فرمایا۔ پھر (حضرت جر کیل نے) تی معز کی دوقسمیں کیں ،ان میں ہے ایک قسم قریش محص الله تعالیٰ نے قریش کو پیند فرمایا، پھر ان میں (نیعنی قریش میں) جو بهترین اور پیند ید وقتے ان میں سے الله تعالی نے جھے بیدافرمایا"۔

بعض علماء لکھتے ہیں کہ جو بچھ قرائش کی تضیلت میں آیا ہوہ بنی ہا شم اور بنی مطلب کیلئے ثابت ہا اس کے کہ وہ قرائش میں مخصوص ہیں۔ اور جو بات عام کے لئے ثابت ہوتی ہو وہ یقینا خاص کے لئے بھی ثابت ہو جاتی ہو ہیں حضور علی ہے کہ اکہ حضور علی ہے کہ اکما کہ رسول اللہ تعلیق نے فرمایا :۔

"الله تعالیٰ نے مخلوق کودو حصول میں تعتیم فرمایااور مجھے ان میں سے بنایاجوا پی فتم کے اعتبار ہے بہترین تھے ،اوروہ اللہ تعالیٰ کابیہ قول ہے :۔

> اَصْحُبُ الْبَعِيْنِ وَ أَصْحَابُ الشِّمَالِ ( قر آن حَكِيم بِسور وَع آيت ترجمه (امحاب مينن يعني دائين والسلف اور امحاب شال يعني بائين واسلف)

پس میں اصحاب بیمین میں ہے ہوں اور میں اصحاب بیمین میں بھی بھترین ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کی تمین قشمیس بتائمیں اور مجھے ان تینوں میں بھترین بنایا۔ اور وہ (لیعنی تمین قسموں کے متعلق)اللہ تعالیٰ کابہ قول ہے

ا مُسْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَ اَصْحَابُ الْمَسْيَةِ، وَالسَّالِقُونَ السَّالِفُونَ (قَرَ آن عَيْمِ بِ٢ سورة واقع) ترجمه: والبخ والله اور بائين والله إور الكاثري والله تواگاثري والله

یں میں سابقین (بینی سبقت لے جانے والول میں ہے ہول) میں بہترین ہول، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کو قبیلوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں بہترین قبیلے میں سے بتایا۔ اور وہ (بینی قبیلول سے متعلق)اللہ تعالیٰ کابیہ قول ہے۔

وَجَعَلْنَا كُمْ مُنْعُوْباً وَ قَبَائِلَ۔ (قرآن عَلَيم ب٢٦ موراه جرات ٢٤ آيت ١٣) ترجمه : اورد عيس تهماري دانش اور قبيلے تاكه آيس كي پيچان مو "۔

پس میں اولاد آدم میں سب سے بہترین اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ کریم وشریف ہول اور یہ غرور نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلول کو تمرانوں میں تقتیم کیالور مجھے ان میں سے بتایاجو کمرانے کے اعتبارے سب سے بہترین بیں اور یہ غرور نہیں ہے ،اوروہ ( یعنی گھر انول کے متعلق )اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ اِنَّما یُرِیْدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهلَ الْبَیْتِ (قر آن عکیم) پاسمور وَاحزاب ع ہم آیت ۱۳ ترجمہ: اللہ بھی چاہتا ہے کہ دور کرے تم ہے گندی با تیں اے نبی عظی کے گھر والو (اور ستھر اکر دے تم کوایک متھر انی سے میں ان سے کہ استال تک شفاء کا کلام ہے جو قائل غور ہے۔

اس نسب کی عظمت و شان کی طرف قصیده ہمزید کے ان شعر ول میں اشارہ کیا گیا ہے۔
وَبَدَ اللّٰوَجُودِ مِنْكَ بَكُونِهُم
اللّو جُودِ مِنْكَ بَكُونِهُم
البّاؤه بكوماء

اں عالم کے لئے تھے ہے (لیعنی اللّٰہ تعالٰ ہے)ایک کریم نبی ظاہر ہوا۔ یہ کریم پیٹیبر ایک معزز گھرانے کا فردے۔

رَنَسِبٌ تَحَسَبُ الْعُلاَ بِجُلاَهُ قُلْدَ ثُها نُجُومِها الْجُوزَاءُ

ر ایک ایسے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں گہ جس سے بڑھ کر معزز کوئی دوسر اخاندان نہیں تمام خاندانوں کے سلسلے میں ان کے خانوادہ کا پام ایسا ہے جیسا کہ ستاروں کی کمبی لڑی میں جوزاستارہ۔ جیندا عقد سیود پر و فیخور

كتنااجهاب مردارى اور فخر كابار اور آب اے تحد عظی اس بار میں ایک منفرد اور يكنا موتى كى حيثيت

ے ساتھ ماؤں کے سلسلے کو کیول شامل کیا حمیاس کو نسب کمنا مناسب نہیں ہے کیونکہ شر عی نسب صرف باپ

کے سلسلے میں ہو تاہے۔

اس اعتراض کاجواب ہے ہے کہ یمال نسب کے لغوی معنی مراد ہیں (بینی اصطلاحی اور شرعی نسب تو وہی ہو تا ہے جس میں صرف باپ داد اکا سلسلہ لیاجائے نیکن لغوی طور پر دیکھا جائے تو نسب کے معنی ہے ہوں مے کہ وہ لوگ جن کی طرف آدمی منسوب ہواور اس میں مال اور باپ دونوں شامل ہیں)۔

یار کماجائے گاکہ آپ میں اوا کے کمروریوں سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن او کو کو اس کے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن او کول کے صلیہ ہے آپ میں اور کمزوریوں سے محفوظ ہیں)اس صورت میں لازی طوریر آپ میں کا نمالی نسبت کو بھی ایسا بی مانتایزے گا (کیونکہ آپ میں اس میں ایک ہیں)۔

یاک نطفول ہے یا گر حمول میں ..... آئے یہ حدیث آئے گی کہ میں یاک مردول کے نطفول ہے پاک غور تول کے نطفول ہے بیل غور تول کے رحمول میں منتقل ہوتار ہا لیعنی مراد باپ واد الوروہ مائیں ہیں جن کی اولاد میں آپ بیلی ہوئے ہیں کیونکہ ان میں ہے ہر باپ اور ہر مال کے ساتھ آپ مائے کو پہلول کے مقابلہ پر بعد میں آئے والول ہے زیادہ قریبی نسبت حاصل ہے اس لئے ان میں ہے ہر باپ کی صلب ( یعنی نطفہ )اور ہر مال کار حم پاک تھا) اس بارے میں بوری تفصیل کے ساتھ بحث آگے آئے گی۔

عالی تسبی ، شرط نبوت ....علامه اور دی نے کتاب اعلام النبوة میں لکھاہے کہ جب رسول اللہ علی کے نسب کا حال معلوم ہوتا ہے اور آپ کی ولادت کی پاکیزگی کاعلم ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ شریف اور عالی مرتبت آباؤ اجداد کے نطقول سے نکلے ہیں جن میں کوئی بھی نیچے در ہے کا نہیں تھا۔ ان میں سے ہر آیک سر دار اور دہنما تھا۔ نسب کاشرف اور ولادت کی پاکیزگی نبوت کی شرائط میں سے ہے۔ یمال تک مادردگ کا کلام ہے۔

آبِ ﷺ کے پھالوطالب نے جو تھیدہ کہا ہے اس کے چند شعریہ ہیں :۔ اِذَا اِجْتَمَعَتَ اَوْمَا وَ فَرَيْشُ لِمُفْخُو اِذَا اِجْتَمَعَتَ اَوْمَا وَفَرِيْشُ لِمُفْخُو فَعَبْدُ مَنَافِ سِرْهَا وَصَبِيْمُهَا

جب قریش کمی دن فخر کرنے کے لئے جمع ہوں توسمجھ لوان میں عبد مناف سب سے زیادہ شریف

اور معزز ہیں۔

وان حصلت انساب عَبْدَ مَنافِها فَهَا فَهَا فَهَا اللهِ عَبْدَ مَنافِها فَهَا اللهِ عَبْدَهُمَا فَهَا وَ فَدِيْمُهَا اللهِ فَهَا وَ فَدِيْمُهَا اللهِ فَهَا وَ فَدِيْمُهَا اللهِ فَا لَا مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

اور آگر کسی دن ان میں نخر ہوتو سمجھ لوکہ حضرت محمد سی آئی آئی سب سے منتخب کر بم اور شریف ہیں بہتر قوم سے مراداشرف قوم ہے۔ چنانچہ قوموں میں سب سے اشرف آپ سی کی قوم ہے قبیلول میں سب سے اشرف آپ سی کی قوم ہے قبیلول میں سب سے اشرف آپ سی کا خاندان ہے۔ میں سب سے اشرف آپ سی کا خاندان ہے۔ حضور سی کے لئے عربول سے محبت .....این عمر سے دوایت ہے جنول نے کماکہ رسول اللہ سی نے فرمایا :۔

"جوعربول سے محبت کرے تووہ میری وجہ ہے کرے اور جوان سے دھنی رکھے تو میری وجہ سے

ر کھے۔ (لیعنی عربول ہے بھی تمہاری محبت اور وشمنی کامعیار میری ذات ہونی جاہئے)''۔

حضرت سلمان فارئ سےروایت ہے جنہوں نے کماکہ رسول اللہ علاقے نے مجھ سے فرمایا :۔

"اب سلمان! مجھ سے وسٹمنی مبت رکھناور نہ اپنے دین سے محروم ہو جاؤ گے "۔

عربول سے بغض حضور علیہ اسے بغض سے بغض .... میں نے عرض کیا" میار سول اللہ ابھلا آپ ہے کیسے و مشمیٰ رکھ سکتا ہوں جبکہ آپ علیہ میں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بچھے ہدایت عطافر مائی" تو آپ علیہ نے فرمایا :۔

''اگرتم عربول ہے بغض وعدادت رکھو گے تووہ گویا مجھ ہے ہی دشمنی رکھنا ہوگا''۔ ''اگر تم عربول ہے بغض وعدادت رکھو گے تووہ گویا مجھ سے ہی دشمنی رکھنا ہوگا''۔

عرب و ستمنی علامت نفاق .....حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ منافق کے سواعر بوں سے کوئی بغض وعداوت نہیں رکھ سکتا"۔

ترندى من حضرت عمّان عي سے روايت ہے كه رسول الله عظف نے فرمايا :ـ

''جس نے عربول سے کینہ اور فریب کیاوہ میری شفاعت میں واخل نہیں ہوگااور نہ اسے میری محبت ملے گی''۔

ترمذى في اس كوحديث غريب له كما ب\_ آنخضرت علي كاار شادب :\_

"سنو!جوعر پول سے محبت کرے وہ میر می محبت کی دجہ سے کرے اور جوعر پول سے دعمنی رکھے وہ میر ک وجہ سے دعمنی رکھے "۔

ع بول سے محبت کیول ضروری ؟ ..... آنخضرتﷺ نے فرمایا :۔

عربوں کے ساتھ تین ہاتوں کی وجہ سے محبت رکھو، ایک اس لئے کہ میں عربی ہوں، قر آن عربی میں عربی ہوں، قر آن عربی میں ہے اور جنت والوں کی ذبان عربی ہے۔۔

عربول كامقام بلند .... نيزر سول الله عظفة فرمايا:

''قیامت کے دن لواء الحمد (جھنڈ ۱) میرے ہاتھ میں ہو گااور اس دن جولوگ میرے جھنڈے سے سب سے زیادہ قریب ہول گے وہ عرب ہول گے ''۔

آپ ایک نے ہے کی فربایا ہے کہ ۔۔

"جب عرب وليل ہو جائيں گے تواسلام مجھی ذليل ہو جائے گا"۔

ہمارے فقہاء کہتے ہیں کہ عرب امت میں سب سے زیادہ اولیٰ اور اشر ف ہیں اس کئے کہ وہ دین کے

سب سے بہلے مخاطب ہیں۔(دوسر ے بیر کہ) دین عربی ہے۔

حضور علی اسر فی خلاکی ..... حضرت این عبائ فی روایت ہے کہ آنخضرت علی اور بی محبر میں اور بی محبر میں اور بی مصر میں بہترین لوگ بی عبد مناف ہیں اور بی مصر میں اور بی مصر میں بہترین لوگ بی عبد مناف ہیں اور بی عبد مناف ہیں بہترین لوگ بی عبد المطلب ہیں اور اللہ تعالی نے آوٹم کو پیدا کرتے کے بعد جب ان کی اولادوں کو تقسیم کیا ہے تو میں ان میں بہترین فتم میں رہا ہوں "۔

ا تول مؤلف کہتے ہیں :۔ ابن عبال ہی ہے ایک دوسری روایت میں آتاہے کہ انخضرت نے فرملا۔

L حدیث غریب وہ ہے جس کی سند میں کسی جگہ ایک ہی راوی ہو جیسا کہ گزر چکا ہے۔ مرتب

"الله تعالیٰ نے جب بجھے پیدا کیا تو بجھے اپنی بہترین مخلوق میں سے بنایا۔ پھر جب الله تعالیٰ نے قبیلوں کو پیدا کیا تو بجھے ان میں سے بنایا جو قبیلے کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ پھر جب الله تعالیٰ نے افراد کو پیدا کیا تو بجھے ان میں سے بہترین افراد میں سے بہترین افراد میں سے بہترین کے رافوں کو پیدا قرمایا تو بچھے ان میں سے بہترین گھرانے میں گھرانے کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں اور نسب کے لحاظ سے بھی

حضرت ابن عماس بی سے ایک دومری روایت ہے کہ رسول اللہ عظا نے فرمایا:

میں میں میں ہے۔ ہیں ہوئی ہے۔ ہیں دو سر مارو بیت ہے کہ رکوں الد علیے سے بنایا جو اپنی متم کے اعتبار سے بہترین تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی دو (۲) تشمیس فرمائیں اور مجھے ان میں سے بنایا جو اپنی متم کے اعتبار سے بہترین قتم میں بنایا۔ بہترین تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان قبول سے قبیلے بنائے اور مجھے ان میں بنایا جو قبیلے کے لحاظ سے بھی بہترین ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ابنا تعبار سے بہترین ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلوں سے کھر انے بنائے اور مجھے ان میں سے بنایا جو گھرِ انے کے اعتبار سے بہترین ہیں "۔

شفاء کے حوالے ہے ای طرح کی ایک مدیث پیچھے گزر چکی ہے جس میں صرف اتنی زیادتی ہے کہ اس میں آیات ہے استدلال کیا گیا ہے۔اور یہ بھی گزر چکاہے کہ وہ صدیث قابل غور ہے۔

سی میں بیت کی ممانعت ..... یمال به اشکال ہوسکتا ہے کہ بہت سی احادیث میں اس بات کی ممانعت آئی ہے گخر نسب کی ممانعت ..... یمال به اشکال ہوسکتا ہے کہ بہت سی احادیث میں اس بات کی ممانعت آئی ہے کہ فخر و غرور کے طور پر اپنے ان اباء واجداو ہے نسبت ظاہر کی جائے جو جاہلیت کے زمانے کے ہیں۔ مثلاً ان میں ہے ایک حدیث رہے :۔

"اپنان باپ داداکواپے لئے فخر کاذر بعد نہ بناؤجو جا لمیت کے زمانے میں مرے ہیں۔ پس مشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ گندگی میں رینگنے دانے بد بودار کیڑے تمہارے ان باپ دادا سے بہتر ہیں جو جا لمیت کے زمانے میں مرے ہیں "۔

حدیث میں ہے کہ لوگ یا تو جاہلیت کے ذمانے کا فخر و غردر چھوڑ دیں در نہ دہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بد بودار کیڑوں سے بھی بدتر ہوں گے۔

۔ کیے بھی حدیث میں آتاہے کہ نسب کی آفت نخر ہے بعنی آبادُ اجداد کے شرف کی مصیبت ہے کہ اس شرف کے ذریعیہ ایمی بیوائی بیان کی جائے۔

احادیث نسب فخر شمیں اقرار .....اس اعتراض کا جواب امام حلی نے یہ دیا ہے کہ (گذشتہ ان تمام احادیث سے جن میں نسبی شر افت و عظمت کاذکر کیا گیا ہے کہ سول اللہ علی کا مقصود فخر و برائی کرنا نمیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ آپ علی نے ان کے مقام اور مراتب کا قرار فرمایا ہے ای وجہ سے بعض روایات میں یہ لفظ آئے ہیں کہ یہ کوئی فخر کے لئے بیان نمیں کیا جارہ ہے بلکہ یہ بیان ہے این بات کا جس کا اعتقادر کھنا ضروری ہے چاہے اس سے فخر لازم آتا ہو (کیونکہ اصلایہ فخر نمیں ہے) حقیقت میں یہ اللہ تعالی کی نعمت کی طرف اشارہ ہے جو آپ کوحاصل ہوئی اوریہ اس نعمت کا قرار اور اظمار ہے چاہے اس سے فخر لازم آتا ہو۔ مشرت عبد اللہ این عباس کی ایک روایت اللہ تعالی کے اس قول و تقلّب فی السّاجدین محضرت عبد اللہ این عباس کی ایک روایت اللہ تعالی کے اس قول و تقلّب فی السّاجدین

مسرت خبراللداری حبال می ایک روایت الله تعالی سے ار ترجمہ: ( اور پھرتے رہے جھے تمازیوں میں)

کے تحت میں ہے کہ آنخفرت تلک نے فرمایا :۔ میں ایک نبی سے دوسرے نبی کے نطفے میں منتل

ہو تارہا یمال تک کہ خود نبی کی حیثیت ہے اس دنیا میں آیا۔ لینی آپ تالی کے اجداد میں نبی موجود ہیں۔ اس بارے میں صدیت آگے آئے گی کہ (آپ تالی نے نے فرمایا) جھے اللہ تعالیٰ نے آدم کے نطقے میں ڈالا بجر نوع کے نطفے میں بجر حضرت ابراہیم کے نطفے میں اس کی دلیل بھی آگے آر بی ہے۔

حضور ﷺ اصلاب انبیاء میں رہے .....این عباس ہے ہی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ مستقل طور پر نہ کورہ نبیول کے علاوہ غیر نبیول کے نطفول میں منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ کی والدہ نے آپ علیہ کو جنم دیا۔ جیسا کہ ظاہر ہے آپ علیہ کے اجداو میں نبیول کے علاوہ عام لوگوں کا ہونا اس روایت کے خلاف نہیں ہے (یعنی اوپر کی روایت سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ صرف نبیول کے نطفول میں ختقل ہوتے رہے حالا نکہ ایسا نہیں ہے اس کو حضر ت ابن عباس ہی کی اس دوسری روایت کے الفاظ صاف کر رہ بیں جس میں انہول نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ عبول اور غیر نبیول کے نطفول میں ختقل ہوتے رہے) بلکہ مراو بیں جس میں انہول نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ عبول اور غیر نبیول کے نطفول میں ختقل ہوتے رہے) بلکہ مراو یہ ہوئی کہ آپ کے اجداد میں نبیں بیں ایسا کہ یہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ آپ کے اجداد سب کے سب نبی نہیں بیں (بلکہ ان میں غیر نبی کی تعداد اذیادہ ہے)

نور محمد کی عظیے ساجد میں میں رہا ۔۔۔۔ آلین عبال کے علاوہ ) دوسر ہے محققین نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ کانورایک ساجد ( یعنی سجدہ کرنے والے ) ہے دوسر ہے ساجد میں منتقل ہو تارہا (اس شخفیق کی بنیادوہ بی فہ کور و بالا آیت پاک ہے لیعنی تقلبک فی السّاجدین۔ پھیرتے رہے شہیس نمازیوں میں بعض مغسرین نے اس آیت ہے یہ اشارہ مراد لیا ہے کہ آنخضرت عظیہ کانور ایک نمازی ہے دوسر سے نمازی میں منتقل ہوا ہے اور نمازیوں سے مراد آپ تعلیہ کے آباء واجداد بیں لیکن جیساکہ آگے آئے گا۔ مؤلف کتاب اس آیت کا یہ مثاء نہیں مراد لیتے کہ نور نبی تعلیہ پاک نطفوں میں منتقل ہوتا رہا بلکہ کتے ہیں کہ یمال ساجدین سے مراد آپ تعلیہ کے اسماب ہیں ۔۔

سماجدین سے شیعول کا استدلال .....ابو حیان کتے ہیں کہ آیت کے جس جھے کاذکر الیعنی تغییر کی گئی ہے اس کے متعلق روافض لیمنی شیعہ حضر ات نے استدلال کیا ہے کہ آنخضرت علی ہے آباء واجداد مومن تھے اس لئے کہ ساجد (مجدہ کرنے والا اور جس کا ترجمہ حضر سے شاہ صاحب نے نماذی سے کیا ہے) مسلمان ہی ہوسکتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے یمال ایمان کو مجدے سے تعبیر فرمایا ہے اس بارے میں مزید بحث آگے آئے گئے۔ یہ ظاہر پر کیا ہوا استدلال ہے ( لیعنی آیت کی ظاہری صورت سے جو معنی مراد لئے گئے ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں کے ساجدیا نماذی سے مراد آنخضرت میں تجدیز ھے والوں کا حال معلوم کر رہے ہیں۔

آیت ساجدین کی تغییر .....(اس آیت کی یہ تغییر کرنے کی بنیادیہ کہ ) قیام کیل یعنی دات کی نماز اس کی نماز مراجدین کی تغییر اس آیت کی یہ تغییر کرنے کی بنیادیہ ہے کہ ) قیام کیل ایس است کی فرضیت آپ مالی اور آپ مالی کی محصے ہے (پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے آ مخضرت مالی اور آپ کی امت پریہ تبجد کی نماز فرض تھی اور بھی صحح ہے (پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے آ مخضرت مالی اور آپ کی امت پر تبجد بعنی دات کے وقت اللہ کی عبادت کرنا فرض تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرائم رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے جو تھے اور عبادت کیا کرتے تھے جس کا اگر یہ تھا کہ صحابہ کے پیراور ٹا تھیں ورد کرنے تھیں اور میں کھڑے ان کی فرضیت ختم ان پرورم آگیا۔ ایک سال بعد اللہ تعالی نے اس تھم میں تخفیف اور آسانی پیدا فرمائی اور تبجد کی فرضیت ختم

فرماکراس کو نفل کی حیثیت باتی رکھا گیا۔ اس کی تفصیل تغییر این کیٹرپار وہ ۲ سور و مرسل میں ویکھی جاسکتی ۔
مماجدین سے مراو تنجد گرار ..... حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ یہ تنجد کی نماز آنخضرت ہے ہے ۔
پیلے دوسر انبیاء پر بھی واجب تھی (جب تنجد کی فرضیت کو ختم کیا گیا تو آنخضرت ہے کہ کو خیال ہوا کہ محابہ کرام اس تھم کی منسو فی کے بعد اب بھی تنجد ضرور پڑھتے ہوں کے کیونکہ وہ انفذ تعالی کی زیادہ سے زوہ عبادت کر ان کا حال معلوم کریں لیعنی آیا انہوں نے معراج کی دات میں پانچ نماذوں کی فرضیت کے بعد تنجد کی فرضیت جو ان کا حال معلوم کریں لیعنی آیا انہوں نے معراج کی دات میں پانچ نماذوں کی فرضیت کے بعد تنجد کی فرضیت جو منسوخ ہوگئی ہے اس کے بعد بھی دات کی نماذ چھوڑی ہے یا نہیں کیونکہ محابۃ انڈ تعالی کی عبادت اور اطاعت کرنے میں چیش چیش ویش ویش ویش دیتے ہیں (اس لئے ممکن ہوہ اس بھی تنجد پڑھ در ہے ہوں) چنانچے دات کو جب آپ ہوں ان کے گھروں کو ایسا پایا جیسے بھڑوں کے چھتے (یعنی جس ان کے گھروں کی ایسا ہوں کی مورت میں آتی رہتی ہوں کی مرد کروں میں طرح بھڑوں کے آپ کی تارہ تی ہوں کی مورت میں آتی رہتی ہوں کی مرد کی مورت میں آتی رہتی ہوں کی میں مسلسل بھڑوں کی آواز آر ہی تھی )۔

تہجد اختیاری عبادیت نہ کہ ایجائی ..... یمال یہ اعتراض کیاجاتا ہے کہ یمال (یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آئید آئی ہوئی۔ اس آئید کے جے کے یہ الفاظ ظاہر آئید کے اس آئیت کے جھے کے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں علیم آئید کے جا کا اللہ وائی ہوئی۔ اس بات کو اس آئیت کے جھے کے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں علیم آن مسکون مینکم مرضی و انحرون یقائیلون فی الارض یہ تعون من فضلِ الله وانحرون یقائیلون فی مسل الله ۔

ر جمہ :اس نے تمهارے حال پرعزیت کی سو (اب) تم لوگ جنزا قر آن آسانی سے پڑھا جائے پڑھ لیا کرو۔اس کو (یہ بھی) معلوم ہے کہ بعضے آدی تم میں بیار ہول کے لور بعضے خلاش معاش کے لئے ملک میں سفر کریں سے لور بعضے اللہ کی راہ میں جماد کریں سے لور اس لئے بھی اس تکم کو منسوخ کر دیا گیا ) کیو نکہ جماد فی سبیل اللہ تو فی الحقیقت یہ بینہ منورہ میں فرض ہوا ہے (لور پہلی بار آنحضرت اللہ نے میدان بدر میں کفار کا مقابلہ کیا ہے )اس لئے فاقو و اما تیت میں اختیارے ایجاب نہیں ہے (یعنی یہ تکم نہیں ہے کہ رات کی عبادت مت کرو

بلکہ اختیار ہے کہ جے تو نیق ہووہ کر سکتا ہے نہ کرنے پر کوئی گناہ نسیں ہے)۔

(یہ اعتراض صرف اس بناء پر پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں جماد کا بھی تھم ہے اور چو تکہ جماد کے کی زندگی میں فرض نہیں ہوا تھا بلکہ مدینے وینچنے کے بعد اس کا تھم آیا ہے اس لئے اس آیت کو جس نے قیام کیل کی فرضیت کو منسوخ کیا ہے کہا گیا کہ سہ بھی مدینے بی میں ناذل ہوئی ہوگ۔ لیکن علامہ ابن کیر "اس پوری مورت کو کی قرار دیتے ہیں اور جماد کی فرضیت کے متعلق جو آئندہ چل کر ہونے والی تھی خبر دینے کو نبوت کی اعلیٰ مثال قرار دیتے ہیں۔ علامہ ابن کیر کتے ہیں کہ "یہ آیت بلکہ پوری سورت کی ہے مکہ شریف میں ناذل ہوئی اس وقت جماد نہیں تھا بلکہ مسلمان نمایت بست حالت میں تھے ، پھر غیب کی یہ خبر دینااور اس طرح ظہور میں بھی آنا کہ مسلمان کو جماد میں پوری مشخولیت ہوئی ، نبوت کی اعلیٰ اور بہترین دلیل ہے (ابن کیر پارہ ۲۹ میر)۔

(اصل بحث اس آیت پر چل رہی ہے جو حضرت ابن عباس کی روایت میں فد کور ہے بینی و تفکیلک فی الشّاجِدیّن کہ یمال ساجدین ہے کیام او ہے۔ ابن عباس اس کی تفییر میہ کرتے ہیں کہ ساجدین سے مراد ایک نی سے دوسرے نبی کے نطفے میں آنخضرت پیلٹے کے نور کا منتقل ہوتاہے)۔

آیت ساجدین کی منلف تفییر .....علا ءرافضہ نے ساجدین سے مراد آنخضرت ت**کان**ے تمام آباء د اجداد کو لیتے ہوئے انہیں مسلمان قرار دیاہے کہ بہال ایمان کو تجدے سے تعبیر کیا حمیاہے اور سجدہ کرنے والا مسلمان بی ہوسکتاہے اس لئے آنخضرت علی کے نور کا ایک ساجد سے دوسرے ساجد میں منتقل ہونا اس بات کو ظاہر کرتاہے کہ آپکا نورایک مومن کے نطفے ہے دوسرے مومن کے نطفے میں منتقل ہو تارہا۔ پھراس آیت کی تیسری تغییریہ ہے جو چین کی تھی۔ یعنی مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ اس آیت کے ایک معنی یہ سے جاتے ہیں کہ آب اینے محابہ میں تہجد بڑھنے والول کا حال معلوم کرتے بھررہ ہیں۔اس کے بعداس آبت کی چو تھی تغییر كرتے بوئے كتے بيں كه )اس آيت كے ايك معنى يہ بھى كئے جاتے بيں كه نماذ كے اركان ميں آپ كا حالت بدلنا کھڑے ہوتے ہوئے بھر بیٹھتے ہوئے اور مجدہ کرتے ہوئے سجدہ کرنے والوں بعنی نمازیوں میں (اس طرح کویا آنخضرتﷺ کواطمینان دلایا حمیا کہ تماز اور اس کے دوران کی حالت میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیونکہ کے میں آپ ﷺ نور آپ ﷺ کے اصحاب ہر طرف سے دشمنول میں گھرے ہوئے تھے، ہمہ وقت دشمنول سے نقصان چننے کاخدشہ رہتا تھا نماز کے دوران جبكه أتخضرت على الدرآب على كامحاب وزيادما فيها المديم جربوكر صرف الله كى عبادت واطاعت مين منشغول ہوتے تھے ، یہ خطرہ لور زیادہ تھا کہ اس حالت میں کفار کی طرف سے کوئی تکلیف ہینے۔ اس تغییر کے مطابق آب کومطمئن کرویا گیاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہروقت ہے)اس تغییر کے مطابق ساجدین کا تعلق تفلندے نہیں ہے بلکہ لفظ ساجد آہے ہے جس کواس عبارت میں یوشیدہ مانا جارہاہے)۔ كيا حضور علينية كے اجداد مومن تھے .... يهال به اعتراض نه كيا جائے كه (رافضه كي تغير كے مطابق جب) ماجدین سے مراد مؤمنین ہیں تواس میں یہ اشکال ہے کہ آنخضرت ﷺ کے آباؤاجداد میں حضرت ابراجيم كاياب آذر بهى بي جو كافر تفار

ابراجيم كاباب كون تفا ..... مؤلف كيت بين كه اس كاجواب بم يه د اسكت بين كه تمام الل كتاب اس بات ير

متفق ہیں کہ آذرابراہیم کا چھا تھا (باپ منیں تھا)اور عرب والے چھا کو باپ کر کر پکارتے ہیں جیسا کہ وہ خالہ کو مال کہ کر پکارتے ہیں، چٹانچہ اللہ تعالی نے حضرت بعقوب کا واقعہ حکایت فرمایا کہ انہوں نے کہا" میرے باپ ابراہیم لوراسا عیل" حالا تکہ بیہ بات معلوم ہے کہ اساعیل حضرت بعقوب کے چھا (بعنی تایا) تھے۔ای وجہ سے پت چلا ہے کہ ابراہیم کے باپ کا نام تارخ تھا بعنی خ کے ساتھ ۔ ماہرین نب میں جمہور کی رائے ہی ہے صرف حافظ ابن جمر عسقلانی نے فتح الباری میں اس کوج سے (بغیر نقطے کے) تارخ لکھا ہے۔

آزریا تارخ ..... کیکن بسر حال بعض مختفین نے دعولی کیا ہے کہ آذراس کا لقب تھااصل میں آذراس بت کا نام تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھااس طرح اس کے دو (۲)نام ہو مجئے آذراور تارخ جیسے کہ حضرت بیقوب سے

کے دو(۲)نام تھے لیتھوب اور اسر ائیل۔

مو من باکا فر ..... بعض حضرات جیسے قاضی بیٹاویؒ نے کہاہے کہ جنہوں نے آیت کے ظاہر کود کھے کرابراہیم کے باپ کے متعلق رائے قائم کی انہوں نے شائل اور سستی ہے کام لیا ( یعنی اگر فور کرنے کی ذہت کرتے تو ان کورائے بدلنی پڑتی ) قاضی بیٹاوی وغیرہ نے کہاہے کہ ابراہیم کاباپ کفر کی حالت میں ہی مراہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا چھا تھا یہ بغیر دلیل کے ظاہری معنی ہے ہتا ہے ( یعنی اگر دلیل اور مغرورت آپڑے تب تو ایت کے صاف اور خاہری معنی ہے ہت کربار کی تلاش کرنی چاہیے ورنہ آیت کاجو صاف اور واضح مطلب ہے اس کو اختیار کرنا جاہے )۔

اس بارے میں نہر میں جو کچھ ذکر ہے وہ بھی اس کی موافقت میں ہے (کہ آذر ضرت ابرائیم کا باپ تھااور کفر کی حالت میں مرا) نہر میں جو ذکر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا گیاہے کہ آذرابرائیم کے باپ کا نام تھا۔ نہر کی رید بات حافظ سیوطی کے اس قول کی نفی کر تا ہے جو انہوں نے ابرائیم کی اس و ناء سے نکالا ہے (وہ قول میں ہے کہ آذرابرائیم کا چھاتھا اور جس آیت سے انہوں نے یہ مطلب نکالا ہے وہ حضرت ابرائیم کی رہ دعا ہے) والی میں ہے کہ آذرابرائیم کی ایک و کی رہ ہے انہوں نے یہ مطلب نکالا ہے وہ حضرت ابرائیم کی رہ دعا ہے) کہ آذرابرائیم کی آئید کی وکی میٹین یوم یفور م انہوں نے یہ مطلب نکالا ہے وہ حضرت ابرائیم کی رہ دعا ہے)

ترجمہ: اے ہمارے رب بخش جھ کواور میرے مال باپ کواور سب ایمان والوں کو جس ون قائم ہو حساب مالیب کے لئے وعاءِ مغفرت سے سے دعاء حضرت ابراہیم نے اپنے اس بچاکی موت کے بہت مہت مہ ت بعد مانگی جس کا ذکر قر آن پاک میں کا قر کی حیثیت ہے ہوا ہے (گویا حافظ سیو طی اس بنیاد پر آور کو ابراہیم کا بچالان رہ ہیں کہ ابراہیم نے اس کی مغفرت کی دعاء مانگی اور دعائے مغفرت مر دول کے لئے ہی مانگی جات ہے۔ اس وقت جبکہ مید دعاء مانگی گی اس کے بچاکو مرے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا تھا اس لئے بید دعاء اس کے لئے مانگی گئی ہے۔ مگر اس میں میہ سوال باتی دہ جاتا ہے کہ اس وقت جبکہ مید دعاء مانگی گئی ابراہیم کا باپ زندہ تعایا نمیں۔ کو تک اگر باب بھی مرچکا تھا تو بید دعاء اس کے لئے ہوگی یعنی حقیق باب کے لئے ؟

یہ دعاء کا فریجیا کے گئے تھی ....ابراہیم نے یہ دعاچو نکہ آیک کا فرکے لئے انگی تھی جو مغفرت کے قابل نہیں اس لئے جب انہیں جنبہ ہوا تو انہوں نے اس کا مغفرت مانگئے سے اپنی برائٹ کا اظہار کیا۔ چنانچہ حافظ سیوطی کہتے ہیں کہ ) پھر حضرت ابراہیم نے اس مغفرت کی دعاء سے اپنی برائٹ ظاہر کی جس کاذکر قر آن پاک میں اس طرح ہے۔

وَمَا كَانَ الْسَيْغَفَارُ الْإِلهِمَ لِآبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُ إِنَّهُ عَدُو لِلَّهِ تَبَرَّءَ مِنْهُ

(باره ااسور و توبه ع ١١٠ آية ١١١٠

ترجمہ: اور بخشش انگناا برائیم کا بنے باپ کے واسطے سونہ تھا مگر وعدے کے سب کے وعدہ کر چکا تھااس سے پھر جب کھل عمیا ابراہیم پر کہ وہ وسٹمن ہے اللہ کا تواس سے بیز ار ہو گیا۔

تویہ ابر انہم کا بھیا تھا حقیقی باپ نہیں تھا ( بینی قد کورہ بالا آیات جیسا کہ ظاہر کر رہی ہیں وہ کا فرتھا تکر ابر انہم کا باپ نہیں تھا بلکہ چیا تھا جس کو باپ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ عرب والے جس طرح خالہ کو مال پکارتے ہیں اسی طرح چیا کو باپ کے لفظ سے یاد کرتے ہیں )۔

اس کے بعد حافظ سیو طیؒ اپنی اس شخفیق پر انتنائی اطمینان اور اعتاد کااظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ) اللہ تعالیٰ کاشکر ہے اس بات پر کہ اس نے بیہ شخفیق میر ہے ول میں ڈالی۔

یاب کا ایمان بھی مشتیہ ..... کریہ بھی ظاہر ہے کہ بات بیس آکر خم نمیں ہو جاتی والبت اس صورت بیں اسکی ہو سکتی ہے کہ جب ابراہیم نے وعائے مغفر ہو ۔ ای کی برات کا ظمار کیا اس وقت ان کا باب ذرہ ہو۔ ای طرح ان کی اس برا ت کا سبب ان کے پچا کی تفر کی حالت میں موت ہو، اللہ تعالی کی جانب ہے یہ و کی لینی اطلاع نہ ہو کہ وہ تفر کی حالت میں مرے گا (کیونکہ آگریہ و کی اس برا ت کا سبب ہے تو پھر یہ برا ت حقیقی باپ کے متعلق ہو گی جو اس وقت تک نمیں مرا تھا) اس صورت میں حضرت ابو ہر یرہ کے اس قول ہے مرا وحضرت ابراہیم کا حقیق باب ہی ہوگا جس میں کہا گیا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ اس حالت میں نظر آئے کہ ان کے چاروں طرف تھی سوائے اس خان کی مشکول بینی موٹر حول بر برند حق ہوئی رشیوں کے پچھ نمیں جلایا تھا اس وقت حضرت ابراہیم کے باپ نے بسترین کلمہ کما تھا کہ "اے ابراہیم کے باپ نے بسترین کلمہ کما تھا کہ "اے ابراہیم کے باپ نے بسترین کلمہ کما تھا کہ "اے ابراہیم کی تحقیق کو ان کم در یوں کے بوجود جن کا او پر ذکر کیا گیا آگر حسلیم کر لیا جائے کہ آذر ابراہیم کا چچا تھا تو پھر حضرت ابراہیم کے اب کی طرف بی منسوب کیا جائے گا در اس کے بوجود جن کا او پر زکر کیا گیا آگر حسلیم کر لیا جائے کہ حقیق باپ کی طرف بی منسوب کیا جائے گا در اس کے کہ بسترین کلمہ حال میں خدا نے برزگ تو بیا ہو بہ بسترین کلمہ جو یا اس کے کہ بسترین کلمہ جو ان کی قدرت و عظمت کا افراء ہو۔ ایسا کلمہ جیا ہم مؤمن کے یا کافر بسر حال بسترین کلمہ جو ان کی قدرت و عظمت کا افراء ہو۔ ایسا کلمہ جیا ہم مؤمن کے یا کافر بسر حال بسترین کلمہ دوران کی کیس خدا نے برزگ فر بسر حال بسترین کلمہ ہو یا اس کی قدرت و عظمت کا افراء ہو۔ ایسا کلمہ حوام مؤمن کے یا کافر بسر حال بسترین کلمہ ہو یا اس کی قدرت و عظمت کا افراء ہو۔ ایسا کلمہ مؤمن کے یا کافر بسر حال بسترین کلمہ سے دیں ہو

کشاف نے لکھا ہے کہ جس دفت حضر ت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیلائ دفت ان کی عمر صرف سولہ (۱۲) سال تھی (محر اس بارے میں اختلاف ہے کیونکہ)ان کے علاوہ بعض دوسرے حضر ات نے لکھا ہے کہ اس دفت ان کی عمر تمیں (۳۰) سال تھی جبکہ دہ تیرہ سال قیدرہ سے تھے۔

نور قریش کی تخلیق ....اس تفصیل کے بعد پیر اصل موضوع یعنی آنخضرت کے نسب کی فغیلت کاؤ کر کرتے ہوئے گئے ہیں کہ )حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق ہے دو ہزار سال پہلے قریش الله تعالیٰ کے نزدیک ایک نور کی صورت میں تھے اور یہ نور ہر وقت الله کی تسبیح کر تار ہتا تھا اور ان کی تسبیح عبادت کے ساتھ فرشتے بھی تنبیح کرتے رہتے تھے۔ بھر جب الله تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو یہ نور ان کی مطاب یعنی ہیئے میں والدیا ہی ہے اور کی مطاب الله تعالیٰ میں دمین پر اتار ویا اور بھر نوج کے نطفے کی اصلب یعنی ہیئے میں والدیا ہی ہے مقرف کے نطفے

میں ڈالا اور اسس سے بعد معضرت ابرامیم اسمے ۔۔۔۔۔۔۔ نطقے میں ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ای طرح شریف و کریم نطفوں اور پاک رحول میں منتقل فرملا یمال تک کہ اس نے مجھے میرے مال باپ میں سے ڈکالا جنہوں نے مجھی فخش حرکت نہیں کی تھی۔

نور قریش نور محمدی علی کا جزی ..... اقول مؤلف کتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اس میں آنخفرت تھے کا جو قول ہوہ پہلے حصہ ہے متعلق نہ ہوجی میں فرملیا گیا ہے کہ قریش اللہ تعالیٰ کے سائے ایک نور کی طرح منے (کیونکہ اگر اس پوری روایت کو ایک مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ )اس طرح آنخفرت تھے کا نور قریش کے نور کے مجموعے میں شامل ما نتا پڑے گا جے بعد میں نور قریش ہے الگ کر کے حضرت نوح کے نطفے میں خطل کیا گیا۔ بلکہ آگے آنخضرت تھے گا کا یہ ارشاد آگا کہ "میں آدم کی تخلیق سے چودہ بزار سال پہلے میں خطل کیا گیا۔ بلکہ آگے آنخضرت تھے گا کا یہ ارشاد آگا کہ "میں آدم کی تخلیق سے چودہ بزار سال پہلے اپنے رب کے سانے آیک نور کی شکل میں تھا۔ "س قول کی موجود گی میں یہ مانالازم ہے کہ آپ کا نور قریش کے نور سے پہلے ہوالوریہ کہ قریش کاجونور تھادہ مجی رسول اللہ تھی کے بی نور سے نظا ہوا تھا۔

توریمہ میلائیے کی تخلیق ..... علی بن حسین سے روایت ہے جو اپنے والد سے اور وہ اپنے داد اسے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ میلائیے نے فرمایا :۔

"میں آدم کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے اپنے رب کے سامنے ایک نور کی حیثیت میں تھا"۔ پھر میں نے کتاب التحر بغات فی الخصائص والمجز ات دیمی ۔ اس کتاب کے مو انس کانام جھے یاد نہیں رہا۔ انہوں نے حضرت ابوہر بریؓ کی دوایت بیان کی ہے کہ آنخضرت میں ہے معزت جبر کیل سے پوچھا:۔ رہا۔ انہوں جبر کیل! تمہاری کتنے سال کی عمرہے "؟

جريك ي عمر سي حضرت جرئيل نے عرض كيا: ـ

 محمد تتمع محفل كا يَتات .... بي س كر آنخضرت عَلِي في فرمايا : \_

"اے جبر کیل آمیرے پروردگار جل جلالہ کی متم کہ وہ ستارہ میں ہی ہول"۔

اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ یمال تک مؤلف تشریفات کا کلام ہے۔

بعد از خدا برزگ تونی ..... (تشریخ:)اس صدیث سے آنخفرت ایک فور لور حفرت جرکی کی عمر دونوں کا انداز ہوتا ہے جو ستارہ ستر بزار سال میں صرف ایک مر تبہ نکا ہو لور اس کو حفر ت جرکیل بہتر (۷۲) ہزار مر تبہ نکلتے و کی چکے ہوں تو یہ اتی ہے شار مدت بنتی ہے کہ شاید عدد اور ہندہ سول میں اس کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر آنخفرت اللہ کے نور کو پیدا کرنے کی مدت ہے کیونکہ جیسا کہ آنخفرت اللہ نی نہیں ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر آنخفرت اللہ تمام محلوق سے پہلے وجود پانچے تھے۔ اور اس صدیث میں آنخفرت تھا تھا اور آب نور کی شکل میں تمام محلوق سے پہلے وجود پانچے تھے۔ اور اس صدیث میں آپ نے اس نور کی تشریخ جمی فرمادی ہے کہ وہ ایک ستارے کی شکل میں تھاجو اتن اتن مدت بعد نکا تھا اور جبر کیل اس کو بہتر ہزار مر تبہ دیکھ بھے جی جی فرمادی ہے کہ وہ ایک ستارے کہ جر کیل کے اس ستارے کو بہلی بارد کھنے ہے۔ کتن مدت پہلے ہے وہ ستارہ نکل رہا ہوگا۔

اس سے پہلے ایک روایت گزری ہے کہ آدم کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے قرایش ایک نور کی صورت میں تھے جیسے آدم کی ہیٹے میں ڈالا گیا۔ یہ گویااس کی د ضاحت ہے کہ قرایش کوجونور کی شکل میں پیدا کیا ممیادہ آپ ﷺ کے بعدادر آپ کے نور کی دجہ سے ہوا)۔

بلکہ آئے روایت آئے گی کہ آپ عظافہ کا نور ساری مخلو قات سے پہلے پیدا کیا گیا، بلکہ یہ مخلو قات بعنی آدم اور ان کی اولاء کو اس نور سے پیدا کیا گیا۔

نور مصطفے علی جبین آدم میں ....اس صورت میں یمال اس کی و ضاحت کرنی پڑے گی کہ آدم کو آپ مقطعے علی ہے۔ اس کی و ضاحت کرنی پڑے گی کہ آدم کو آپ مقطعے کے نور سے پیدا کیا گیااور پھر یہ نوران کی پیٹے میں ڈالا گیا۔ چنانچہ گذشتہ حدیث میں گذر چکا

ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو یہ نور ان کے پیٹے میں رکھ دیا۔ لینی پھر یہ نور ان کی پیٹائی میں دستا تعالور ان کے سارے نور پر غالب رہتا تھا۔ جیساکہ آگے بوری بات آئے گی۔

مير تعليبه أردو

آدم سے صلب شیت میں سے پر (آدم سے) یہ توران کے بینے حضرت شیت کے نطفے میں منتقل ہوا جوان کے بائیہ بے حضرت شیت کو اس نور کے متعلق جو بچھ بھی وصیت کی گئان میں سے یہ مجی ہے کہ ان کی اولاو میں جس کی طرف بھی وہ اس نور کو منتقل کریں اس کو وصیت کر دیں کہ وہ اس نور کو کسی پاک دامن عورت کے میں جس کی طرف بھی وہ اس نور کو کسی پاک دامن عورت کے رحم میں رکھے یہ وجیت گذشتہ زمانوں میں اس طرح چلتی رہی یہاں تک کہ یہ نور عبدالمطلب تک پہنیا۔

نور محمدی علیت اسل در نسل ..... به سب تفصیل اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ علی کے آباء واجد او بین جس کی طرف بھی یہ نور منتقل ہوااس میں بید واضح طور پر محسوس ہو تا تفالہ یہ بات اس کا شتہ بات کے خلاف جاتی ہے جس میں اس نور کے منتقل ہونے کے متعلق بعض مخصوص حضر ات کا ذکر کیا گیا ہے (کیونکہ اس تفصیل ہے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نور حضر ت آوم سے لے کر آنخضر ت کے والد عبد اللہ تک برابر ایک سے دوسر سے میں منتقل ہوتار ہا محراس سے پہلے جوروایت گزری ہے اس میں منتقین طور پر بعض نامول کاذکر ہے۔ واللہ تعالی اعلی)

شیٹ خواکی تنمااولاد ..... دهرت قواکے مجمی کوئی تنمالولاد نہیں ہوئی سوائے حضرت شیٹے کے (کہ وہ تنما پیدا ہوئے)جواس نور ہی کی کرامت تنمی۔

شیت پید میں نظر آتے تھے ۔۔۔۔روایت ہے کہ وہ لینی حضرت شیٹ ابی والدہ کے پید میں اتی مرت رہے کہ بیٹ ہی میں ان کے وانت نکل آئے تھے۔اوران کی والدہ لینی حضرت حواکا پید اس وقت اتناصاف اور پاکیزہ تھاکہ شیٹ مال کے پید میں نظر آتے تھے۔ یہ آدم کی تبیر کی اولاد ہیں۔

قرم کی کل اولاد ۔....حضرت خوا کے ہر مرتبہ دو بچاکی لڑکا ایک لڑگی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ ان کے یمال ہیں مرتبہ پیدائش ہوئی جس میں جالیس اولاد ہوئی۔

ایک ردایت ہے کہ ایک سو ہیں (۱۲۰) بجے ہوئے۔ایک روایت ہے کہ ایک سواتی (۱۸۰) بجے ہوئے اور ایک روایت ہے کہ یانج سو (۵۰۰) بجے ہوئے۔

موت کے وقت آوم کی اولاد ..... کما جاتا ہے کہ جب آدم کی وفات ہوئی توان کے بیوں اور ہو تول میں جالیں ہزار آدمی تھے جنبول نے ان کاماتم کیا۔ آدم کی نسل میں سوائے شیٹ کی اولاد کے اور کسی میٹے کی اولاد کے متعلق تاریخی علم نمیں ہے اس لئے کہ ان کی بالکل اولادیں نمیں ہو کی (یاان کا سلسلہ نمیں جلا) اس لئے وہ ابوالبشر (لیعنی انسانول کے باب) ہیں۔

حضرت جایز ابن عبدالله تسے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت تلکی ہے دریافت کیا :۔ "یار سول اللہ! آپ پر مبر ہے مال باپ قربان ہول بچھے بتلائے کہ ساری چیزوں ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کو پیدافر ہایا"؟

آنخضرت علی الله موجودات کی اصل ..... آپ تھی نے فرملا:۔
"اے جابر الله تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمهارے نبی کے نور کواپنے نور سے پیدا فرملا۔"
اس میں رہے بھی ہے کہ آنخضرت علی (الله تعالیٰ کی پیدا کردہ) تمام موجودات کی اصل ہیں۔واللہ

سجانه وتعالى اعلم\_

عربوں کے تسبی طبقے ..... عربوں کے نسب میں جو طبقے ہیں ان کی تعداد اور تر تیب میں مؤر خین کا اختلاف ہے۔ عیون الا ترمیس ذبیر ابن بکار کا قول ہے کہ (عربول کے نسبول میں) چھ طبقے ہیں۔ جن کی تفصیل اور تر تیب یہ ہے کہ مسب سے پہلے شعب ہو تاہے بھر قبیلہ ، بھر عمارہ ، بھر بطن ، بھر فخذ اور بھر فیصلہ۔

ز ہیرا بن عراقی نے ان طبقول کواسی تر تیب کے ساتھ دو(۲) شعیر دل میں نظم کیا ہے۔ رِلْکَقِرَبِ الْقِرْبِ الْقِرْبَا رِطْبَاقٌ رَعَدِهٌ فَصِّلْهَا الزَّبِيرْمُ وَهِيَ مِبَنَّةٌ \*

ترجمہ: عرب عاربہ کے کی طبقے ہیں

ان میں سب سے پہلے شعب ہے پھر قبیلہ

يحرعماره، بطن، فخد اور قصيله بين

چنانچه (اس ترتیب کے مطابق) شعب سے قبلے بنے ہیں، قبیلوں سے عمارہ بنے ہیں، عمارہ سے

بطن بے بیں بطن سے فخذ ہے بیں فخذ سے فصیلہ ہے ہیں۔

آنخضرت علی کا مورث الله کا مورث کا مورث الله کا مورث کا مورک کا مورث کا مورث کا مورک کا مورک

یہ بھی کماجاتا ہے کہ فصیلہ کے بعد عشیرہ ہوتا ہے اور عشیرہ کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔

یہ بھی کہاجاتا ہے کہ فصیلہ عشیرہ کے بعد ہوتا ہے، کتے ہیں اس کے بعد ربط ہوتا ہے۔

بعض محققین نے اس کے بعد ذریت ، عترہ اور اس و کا بھی اضافہ کیا ہے مکر ان کی تر تبیب کا صحیح حال

معلوم نہیں ہے۔

محمداً بن اسعد نے کہاہے کہ بیہ طبقے بارہ ہوتے ہیں جن کی ترتیب سے کہ پہلے جذم ، پھر جمہور ، پھر شعب، بھر قبیلہ بھر عمار ، بھر بطن بھر نختہ بھر عشیرہ بھر نصیلہ ، بھر رہط بھراسرہ بھرؤریت۔ محراس میں محمدا بن سعد نے عترہ کاذکر نہیں کیا ہے۔

بعض مؤر نعین نے کہاہے کہ بنی اسر اکیل کے بطون (بطن کی جمع)اسباط کملاتے ہیں۔ شعب عربی میں ایسے تھنے ور خت کو کہا جاتا ہے جس کی بہت سی جہنیاں شاخیس اور ہے ہوں۔ بطون عرب قبائل کملاتے ہیں۔ اور بطون مجم شعوب (شعب کی جمع) کملاتے ہیں۔ یہ اختلاف قابل غور ہے۔

باب دوم (۲)

## أتخضرت علية كوالدعبدالله

عبد الله كاحسن ویا كدامني ..... عبد المطلب كے بينے عبد الله ، قريش من صورت على اور اپنا خلاق كا و جه سب سے استھے تھے اور آئخضرت على كا نوران كے چر بر ماف نظر آنا تھا۔ ايك روايت ہے كہ وہ قريش من سب سے ذيادہ خوبصورت اور حسين آدى تھے۔ ايك روايت ميں ہے كه قريش كے نزديك عبد الله اپنا باپ كا اولاد ميں سب سے ذيادہ عمل ، سب سے ذيادہ حسين سب سے ذيادہ پاك دامن اور سب سے ذيادہ مجبوب تھے۔ الله تعالیٰ نے ان كے والد كو بدايت وى اور انهون نے ان كانام عبد الله ركھا۔ كيونك حدیث ميں ہے كه الله تعالیٰ كے نزديك سب سے ذيادہ مجبوب نام عبد الله اور عبد الرحن بيں۔ يہ ذيح بھى بيں (يعنی جيسے اساعیل فرج كملاتے ہيں كونك ان كے باپ عبد المطلب نے اپنی ایك منت كو پوراكر نے كے ان كان كوذن كرنے كہ ان كوراكر نے كے ان كوراك رئے كوراك رئے كے ان كوراك رئے كے ان كوراك رئے كے ان كوراك رئے كوراك كوراك

جاہ زمز م آور عبد المطلب .... ان كے والد عبد المطلب كو خواب ميں زمز م كاكنوال كھود نے كا تھم ديا كيا يعنى اساعيل كے لئے بى اساعيل كے لئے بى اساعيل كے لئے بى الله تعالى نے بيد كنوال حفرت جبر كيل كے واسطے سے حضرت اساعيل كے لئے بى نكالا تعاجيباك آھے اس كى تفصيل كيے كى بنياد كے سلسلے ميں آئے كى۔

دود فعہ کھدائی .....نزم کا کنوال دومر تبہ نکالا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت آدم کے لئے اور ایک مرتبہ اساعیل کے لیے۔اس کنویں کو (دوبارہ کھودے جانے کے بعد) قبیلہ جرہم نےیاث دیا تھا۔

کعیہ کی بے حر متی اور مضاض کی فہمائش ..... قبیار جر ہم نے (جواس وقت کے کے سر دار اور بیت اللہ کے حکمرال تھے) جب بیت اللہ شریف کی ہے حر متی شروع کر دی اور کھنے میں بڑے بڑے گناہ کرنے گئے توایک مر تبدان کاسر دار مضاض ابن عمر و جر ہمی اٹھا اور خطبول اور وعظ و تھیجت کے ذریعہ اپنی قوم کو سمجھانے لگا (کہ اس مقدس متفام کی ہے حر متی اور اس طرح تو بین نہ کریں) مگر لوگوں پر اس وعظ و تھیجت کا کوئی اثر نہیں ہوا (اور وہ اپنی بامناسب حرکتوں ہے باز نہیں آئے)۔

ما<u>ل سمیت کنویں کی بھرائی ....جب مضاض نے ب</u>ید یکھالا کہ قوم پر سمجھانے بچھانے کا کوئی اثر نہیں ہور ہا

ہے اور دہ اپنی بیبود گیول سے باز نہیں آئیں گے تو مایوس ہو کراس نے قوم کواسکے حال پر اور ہر بادی کے وہانے پر چھوڈ کر وہال سے چھوڈ کر وہال سے چھوڈ کر وہال سے چھوڈ کر وہال سے جھوڈ کر وہال سے جانے کا فیصلہ کیا) اس نے کھیے میں سے وہ دونوں ہر نیال نکالیس جو خالص سونے کی بنی ہوئی تھیں ،اس کے علادہ اس نے وہ سب مال و دولت اور ہتھیار جیسے تکواریں اور زر جیں وغیرہ بھی وہال سے نکالیس جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور ان سب چیزول کو ذمزم کے کنویں میں بھر کر کنویں کویاٹ دیا۔

کعبہ کی ہر نیال اور شاہ فارس .....مر آت زمال میں ہے کہ یہ دونوں ہر نیال اور ای طرح تکواریں ساسان نے (بیت اللہ کو) ہدیہ کی تھیں جو فرس ثانیہ کا پہلا باوشاہ تھا (بیہ شاہان فارس کی دوسری سلطنت کا جو ساساتی سلطنت تھی، باوشاہ تھا۔

شاہان فارس کے چار خاندان ..... تشریح: فارس کی چار سلطنیں چار خاندانوں نے بنائیں۔ گران خاندانوں کے بنائیں۔ گران خاندانوں کی تر تیب یہ دی ہے کہ سب سے پہلے فیعد اذبہ خاندانوں کی تر تیب یہ دی ہے کہ سب سے پہلے فیعد اذبہ خاندان کی سلطنت تھی جس میں نو دس بادشاہ ہوئے سب کا لقب فیعد اذبہ تھا جس کے معنے بہت انصاف اور عدل کر سالت کو خماک بھی عدل کرنے والے کے بیں۔ ان نو بادشا ہوں کے نام یہ بیں او شہنج، طہور ت، جمشید، بیور اسب، اس کو ضماک بھی کما گیا، فریدوں، ابن اتفیان، منوچر، افراسیاب، ذواور کرشاسف،

فیٹ آذریہ کے بعد کیائی خاندان ..... دوسری سلطنت کرشاسف کے مرنے کے بعد کیانیوں کی ہوئی جس میں سب سے پہلے کیقباد بادشاہ بناجوزو کا بیٹا تھا، اس کے بعد کیاؤس نے تخت سنبھالا، پھر کیخمر و پھر لہر اسف، پھر بخت نفر، جس کے متعلق پہلے گزراہے کہ یہ بنی اسرائیل پر مسلط ہوا تھا۔ اس کے بعد اولاق ہوا، پھر بلط خاصر جو بخت نفر کا بیٹا تھا، پھر کے شتاسف پھر ذر تشت جودین مجوس کا بانی کہلا تاہے، پھر ازدشیر بھن جو اسفتہ یار کا بیٹا تھا اور شتاسف کا بوتا تھا۔ اور اس کے بعد دارا پھر اسکندرا بن فیلبس وغیرہ۔

تیسر اخاندان اشغانیه ..... پھر تیسری سلطنت اشغانیه کی ہوئی ان میں پہلا بادشاہ اشغاا بن اشغان ہوا،اس کا نام اشک ابن اشکان بھی ذکر کیا جاتا ہے۔اس کے بعد سابور تخت نشین ہوا پھر جور پھر بیرن پھر جو ذرز پھر نرسی پھر ہر مز پھر ارودان پھر خسر و پھر بلدش پھر اردوان اصفر (بعنی اردوان ٹانی) جس کوازو شیر ابن بابک نے قتل کر ا دا۔

چوقھا خاندان ساسان ساسان کے بعد جو تھی سلطنت ساسانیوں کی ہوئی جن میں پہلا بادشاہ از وشر این بایک ہولہ یہ بایک ساسان این از وشر بهمن کی اولاد میں سے تھا جس کا ذکر گزر چکاہے کہ وہ کیانی خاندان کا گیار ہواں بادشاہ تھا۔ از وشیر ساسانی کی سلطنت آنخضرت علیہ کی بجرت سے چار سوبائیس سال قبل ہوئی ہے اس کے بعد اس کا بیٹا سابور تخت نشین ہوا پھر اس کا بیٹا بھر ہر مُز بادشاہ ہوا پھر بسر ام این ہر مز پھر بسر ام این ہر مز پھر بسر ام بیراس کا بیٹا سابور این ہر مز وغیرہ دفیرہ دفیرہ (تاریخ ابواللہ اء بسر ام پھراس کا بیٹا سابور این ہر مز وغیرہ دفیرہ (تاریخ ابواللہ اء جلد اول میں ہو سام ساس طرح ساسانی سلطنت شاہان فارس کے چوشے طبقے میں آتی ہے۔ مرتب کیا ایر انی کی ہو تھے طبقے میں آتی ہے۔ مرتب کیا ایر انی کی ہو جا کہ کرنے آئے (کیونکہ اس دور میں فارس یعنی فارس یعنی فارس یعنی ایران میں بچوسیوں کی حکومت کی اور نہ کہی وہ بیت اللہ کا جج کرنے آئے (کیونکہ اس دور میں فارس یعنی ایران میں بچوسیوں کی حکومت کی اور نہ اور کیا کہ کی پوجا کیا کرتا تھا، اسلام کے بعد حضرت عمر فارون کی فارون کی ایران میں بچوسیوں کی حکومت تھی، اور سار اایران آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اسلام کے بعد حضرت عمر فارون کی خلافت کے دور میں مسلمانوں نے فقوات شروع کیں۔ دفتہ سار اایران فتح ہوا اور ایرانیوں نے اسلامی خلافت کے دور میں مسلمانوں نے فقوات شروع کیں۔ دفتہ سار اایران فتح ہوا اور ایرانیوں نے اسلامی

تعلیمات اور مسلمانوں کی معاشرت سے مِتاثر ہو کراسلام قبول کیا) یمال تک مر آت ذمان کا کلام ہے۔ یمال ب بھی قول ہے کہ بیات (کہ ایرانیوں نے بھی نہ مے پر حکومت کی نورنہ بیت اللہ کا ج کیا)اس روایت کے خلاف نسیں ہے (کیونکہ اس کے بغیر بھی ہے ممکن ہے کہ شابان فارس ٹس سے کسی نے بیت اللہ کے لئے ہدیہ بھیجا ہو)۔

جرہم کے بعد خزاعہ کی سرواری .....(نی جرہم جس زمانے میں کے کے سروار منے)اس وقت زمز م کا كنوال خنك ہو كيا تقار مضاض جر مهى تبيلہ جر ہم كامر دار جب اپنى قوم كى طرف سے مايوس ہوكر كے سے جانے نگا تواس)نے رات کے وقت بیا کنوال کھو دااور بہت گر اگڑھا کر کے اس میں (وہ ہر نیال اور تکواریں وغیرہ) و فن كرديں۔ أيك روايت ہے كہ اس نے جر اسود كو بھى اى گھڑھے ميں دفن كر ديا تھا پھر اس نے كنويں كوياث كر برابر کیااور قوم کوچھوڑ کروہاں سے چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بی جرم پر قبیلند خزاعہ کو مسلط کرویا جنہوں نے جرجموں کوحرم (کی سرز مین اور کے کی سرواری سے تکال ویا۔

اس کی تقصیل بچھلے صفحات میں گزر چکی ہے) یہاں سے نکالے جانے کے بعد جر ہمی ادھر ادھر بھاگ

محے لور ہلاک ہو گئے جیساکہ گزرچکا ہے۔

عبد المطلب كاخواب..... پر زمزم كاكنوال مه تول تك اى طرح بندر بله بنى خزامه اور فعنى كى سر دارى كا پورازمانه گزر حمیااور بیہ بھی معلوم نیر ہا کہ زمزم کا کنوال کما تھا (حتی کہ وہ یہ بھی بھول بچے ہتے کہ اس نام کا کنوال كوئى يهال رہاہے) يهال تك كه تصنیٰ كے بعد عبدالمطلب كا زمانه الحميا (اور لوگ جاہ زمزم كے متعلق بے خبر رہے) پھراس کے بعد عبدالمطلب نے خواب ویکھا (جس میں انہیں زمزم کی جیکہ بتلائی تمی )اور اسے کھودنے کا عم دیا گیا۔ کماجاتا ہے کہ بید مدت (جس میں زمز م بند پڑارہا) پانچ سوسال ہے۔ قصی ابن کلاب نے اپنی سر داری کے زمانے میں ایک کنوال کھدوایا تھا جو اس مکان میں تھا جس میں آنخضرت ملطقہ کی چیازاو بمن اُم بانی رہی تھیں۔ میر پہلا کنوال ہے جو ( زمز م کے بند ہو جانے کے بعد ) کے میں کھو وا گیا۔

حیاہ زمز م کھود نے کی ہدایت .....حضرت علی ابن ابوطالب ؓ نے روایت کیاہے کہ عبدالمطلب نے کہا کہ میں جراسود کے مقام پر سور ہاتھا کہ میرے یاس ایک آنےوالا آیالور اس نے مجھ سے کما "طبیہ "کو کھودو (طبیہ کے معنیاک ہیں۔ تفصیل آ مے آری ہے) میں نے اس سے بوجھاکہ طیبہ کیا ہے۔ مروہ (بتلائے بغیر) چلا کیا۔ اللی رات کومیں پھراہے بستر پر پڑے سو کیاوہ محض پھر میرے یاس آیالور کھنے لگاہرہ کو کھودو (برّہ کے معنی نیکی ادر نیک چکنی کے ہیں) میں نے اس سے بوجھا برّہ کیاہے مگروہ (بتلاّئے بغیر) مجھے جیر ان چھوڑ کر چلا گیا۔ جب آگل رات ہوئی تو میں اینے بستر پر سوممیاءوی مخف پھر میرے پاس آیالور اس نے کمامھنونہ کو کھودو۔ (مھنونہ کے معنی وہ چیز جس کے دینے میں بخل کیا جائے تعنی قیمتی اور خاص چیز ) میں نے پو جیمامضنونہ کیا ہے۔ وہ بتلائے بغیر چاا کیا۔ انگی رات میں بھر جب اسیے بستر پر سویا تو وہی مخض پھر (خواب میں)میرے یاس آیا اور بولا "زحرم کو کھودو "میں نے بوج مازیزم کیا ہے۔اس نے کما :۔

"جس كاياني ممنى فتم ننيس موتا، جس كاياني ممنى كم ننيس موتاجو حاجيول كييز يرب برب مجمعول كوياتي سے سراب کر تاہے جو گندگی اور خون کے در میان میں ہے، جمال سفید پیٹ والا کواچو نچ مار تاہے،جو قریمة

النمل کے پاس ہے۔"

اس منوس کے تین سوت ..... پائی حتم نہ ہونے کا مطلب سے کہ یہ کنوال بھی یانی سے خالی نہیں ہوتا، اور نہانی نیچا ہو کر تلی تک پہنچا ہے۔ اس کے متعلق ایک روایت میہ مجھی ہے کہ اس کنویں میں (کسی زمانے میں جب اس من یانی تھا)ایک حبثی کر کر مرحمیا تھااور وہیں اس کی لاش پھول کر پیٹ گئی، اس وجہ سے کنویں کو خالی کیا گیالورلوگ کنویں کی ممرائی تک پہنچے گئے۔وہال انہول نے دیکھا کہ کنویں کی تبہہ میں تین چیتے (موت) ہیں جن سے یا فی اعل رہاہے ،ان میں جو سوت سب سے بڑا تھااور جس میں سے یافی سب سے زیادہ اَعلی رہا تھاوہ حجر اسود كى طرف والاچشمه تغله

یہ کمناکہ لاتذم (دال کے ساتھ)اس کا مطلب ہے کہ بیا کم یانی کا کنوال نہیں (بید مدمت بعنی برائی كرنے كے معنى ميں سيں ہے) يه اى لفظ سے جس سے "بر و مه" يعنى كم يانى دالا كنوال كما جاتا ہے ـ كما جاتا ہے كه اس کابیہ مطلب نہیں کہ اس کی مبھی کوئی مخص برائی نہیں کر تا۔ کیونکہ خالداین عبداللہ تسیری جوولیدا بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا اس اس نے اس کنویں کی برائی کی ہے۔ اس نے اس کا نام "اُمّ جعلان "بعنی کیرول کا کنوال رکھا تھا (نعوذ بائلہ) اور کے سے باہر دلید ابن عبد الملک کے نام پر ایک دوسر اکنوال کھدوالیا تھاوہ ذمرم کے کنویں کے مقالبے میں اس کنویں کی فضیلت بیان کیا کر تا تھااور لو کولی کو کہنا تھا کہ اس سے تنمرک حاصل کریں۔ (بینی اس دجہ ہے لاتذ م کے معنی یہ نہیں کئے جاتے کہ اس کنویں کی بھی کوئی مخض برائی نہیں کرتا) مکر کماجاتا ہے کہ یہ تواس مخص بعنی عالدا بن عبداللہ کی گستاخی اور بے حیائی ہے (ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کنویں کے پانی کی مجھی کسی نے برائی نہیں کی کیونکہ اس کا پانی ہمعہ صاف، تازہ اور خوش ذا کقہ رہاہے) کیے خالدا بن عبداللدو ہی مخص ہے جو تھلم کھلّا منبریر کھڑے ہو کر حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ، پر لعنت كياكر تا تقاواس لئے ایسے مخص كی فر منت كاكوئی اعتبار نہيں كيا جاسكتا (اور لا تذم كے معنی بدينے جاسكتے ہیں كه وہ یانی جس کی مجمعی کسی مخفس نے برائی شیس کی)۔

آب زمزم کے فضائل ..... (عبد المطلب کو خواب میں پہلی رات میں اس کنویں کا نام زمزم کے بجائے) طیبہ (پاک)اس کے کما کیا کہ میانی ایراہیم کی اولاد میں پاک مردول اور پاک عور تول کے لئے ہے۔ (ا گلے دن خواب میں)اس کو برہ اس لئے کما کمیا کہ یہ ابرار لیعنی یا کبازلو گول کے لئے جاری ہوا۔ (تیسری رات میں)اس کو معصنونہ "(یعنی وہ چیز جس کو قیمتی ہونے کی وجہ سے دینے میں بخل کیا جائے)اس لئے کما گیا کہ اس کے یائی کوان لو کول کودینے میں بخل کیا گیاہے جو مومن نہیں ہیں چنانچہ منافق کواس میں سے ایک گھونٹ بھی

ا کی حدیث قدی میں حق تعالی فرماتے ہیں کہ 'مسیانی کو آپ کے سوادوسروں کے لئےروک دیا گیا"۔ آب ما الله سے مراد شاید ہیں ہے کہ آپ کے میرووں اور انباع کرنے والول کے سوادوسروں پر بیانی بندكرديا كماي- چنانچداس صورت ميس كامطلب ويى بوگاجواس سے يملے قول كا ہے۔ جاہ زمزم کی نشاند ای ..... ایک روایت ہے کہ عبدالمطلب سے (خواب میں) کما گیا کہ زمزم کا کنوال کھودو تحر کھنے والے نے جکہ کی کوئی نشانی اور علامت نہیں بتلائی۔عبد المطلب اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے کماکہ مجھے تھم دیا گیاہے کہ میں زمزم کا کنوال کھودول انو گول نے بوجھا کیا تنہیں ہے بھی بتلایا گیا کہ بے زمزم کمال ہے۔ عَبدالْمطلب نے کماکہ نہیں! تولوگوں نے کماکہ پھرای بستر میں جاکر سوجاد جمال تم نے بیہ خواب دیکھا

تفا۔ آگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھم ہے اور حق ہے تو تہمیں ہتلایا جائے گالور آگر یہ شیطانی خبر ہے تووہ تمہارے پاس دوبارہ نہیں آئے گا۔ (رات کو) عبدالمطلب داپس اپنے بستر میں جاکر سومجے۔خواب میں دی شخص پھر آیالور کھا :۔ دوبارہ نہیں آئے گا۔ (رات کو) عبدالمطلب داپس اپنے بستر میں جاکر سومجے۔خواب میں دی شخص پھر آیالور کھا :۔

''ذمزم کا کنوال کھودو،اگرتم نے اسے کھودا تو تھہیں شرمندگی نہیں ہو گی،وہ تمہارے عظیم باپ کی میراث ہے،اس کاپانی بھی ختم نہیں ہو تااور نہ بھی کم ہو تاہے،اس کاپانی ھاجیوں کے بڑے بڑے مجمعوں کو میراپ کرسکتاہے''۔

اس جگر كاعلامتين .... عبدالمطلب ني جعاك يه كوال كس جكه ب.اس مخض في كها

ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہوگی اس) کے اور خون (جمال پڑا ہوگا اس) کے در میان میں ہے اور قرینة "یہ گندگی (جمال پڑی ہوگی اس) کے اور خون (جمال پڑا ہوگا اس) کے در میان میں ہے اور قرینة النمل کے پاس ہے جمال کل ایک سفید پہیٹ والا کواٹھو تکیں مار رہا ہوگا"۔

ریمال سفید پیده والے کوئے کے لئے غراب اعظم کا لفظ استعال کیا گیا ہے جس کے کئی معنے کئے گئے ہیں۔ جیں۔ ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ )اعظم کے معنی سرخ چونچ اور سرخ پیروں والے کے بھی کئے سے جس کے عی سے ہیں اور سفید پیدہ والے کے بھی کئے مجتے ہیں۔ امام غزائی نے غراب اعظم کے معنی صرف سفید پہیٹ والے کے میں انہوں نے اس حدیث کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آنخضرت تنظیم فرمایا۔

عور تول میں شریف عورت کی مثال الی ہے جیسے سینکٹر ول کووں میں ایک غراب اعظم (اس کے بعد امام غزالی نے نکھاہے) لیعنی سفید ہیں والا کوا۔ یمال تک امام صاحب کا کلام ہے۔

اس كے ایک معنی سفید پرول والے كے بھی كئے تي ہیں۔ نیز مد معنی بھی كئے تي كدوہ كواجس كا

ایک پنجه سفید ہو۔

عبد المطلب كنوي كی تلاش میں ..... بهر حال اگله دن عبد المطلب اپنے منے ترث كے ساتھ اس جكه پر محكے۔ اس دفت تك عبد الطلب كے صرف بى ايك الركا تھا به ددنوں اس جكه پر محكے جس كو خواب ميں قريبة النمل بتلایا گیا تھا۔ دہاں انہوں نے و یکھا كہ ایك جكه گند گی اور خون پڑا ہوا ہے اور اس كے جھی كو اٹھو تگس مار دہا ہے۔ بہر ہے۔ اساف اور ما كلہ كے بتول كے در ميان ميں تھی۔ يہ دونوں دى بت بيں جن كاذ كر بيجھے گرد چكا ہے۔ نيز يہر بھى بيجھے گرد چكا ہے كہ قريش ان كی خوشنودى حاصل كرتے كيكے ان كے پاس قربانياں كيا كرتے تھے (چنانچہ كندگی اور خون وغير و پڑار بتا تھا)۔ گندگی اور خون وغير و پڑار بتا تھا)۔

اس بارے میں جو دوسری روایت آئی ہے دہ قرین قیاس نہیں ہے کہ عبدالمطلب نے اپنے خواب کے مطابق قریعۃ النمل اور کوت کی شور گئیں بارنے کی جگہ توڈھو نڈھ لی لیکن دہاں انہیں گندگی اور خون کہیں نظر نہ آیادہ ابھی ای سوچ میں ہتے کہ اچانک آیک گائے اپنے ذئ کرنے دالے کے پنچ سے نگل کر بھاگی، اس کا مالک گائے کو پکڑنے دوڑا گروہ مجد حرام میں داخل ہونے کے بعد اس کے ہاتھ آئی (بینی اس جگہ جس کے متعلق عبدالمطلب کو خواب میں بتالیا گیا تھا) مالک نے گائے کو ای جگہ ذی کر دیا (جمال وہ اس کے ہاتھ آئی) اب چو تکہ یہ جگہ دہی تھی بعنی قریعۃ النمل اس لئے جب گائے کو دہاں ذی کیا گیا تو اس جگہ خون اور آلائش و غیرہ گری۔ عبدالمطلب کو اس جگہ ابھی دو ہی علاستیں می تھیں مراب دہاں خون اور گذرگی بھی موجود ہو گئے۔ اور اس طرح وہ ساری علاستیں یوری ہو گئی۔ اور اس طرح وہ ساری علاستیں یوری ہو گئی۔ وہ اس کو خواب میں ان کو بتلائی تی تھیں۔

يه بھی کماجاتا ہے کہ اس روایت کومان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ عبدالمطلب ب

سمجھے ہوں کہ گندگاور خون دہاں موجود ملے گا حالا تکہ جگہ جا ہے دہی ہو جس کا اثارہ خواب میں کیا گیا تھا مگریہ ضروری نہیں تھا کہ گندگی اور خون دہاں پہلے ہے موجود ہوتے۔ چنانچہ عبدالمطلب جب دہاں پہنچ (اور دہاں انہیں خون اور گندگی نظر نہیں آیا) توانہوں نے اس کو کائی نہیں سمجھا کہ دہاں صرف کو اٹھو تھیں ارتانظر آرہا تھا (اور خون اور گندگی نظر نہیں تھی۔ اس لئے صرف آیک علامت کو دکیجہ کر انہوں نے زمین کھود نے کا فیصلہ نہیں کیا) چنانچہ اللہ تعالی نے اس گائے کو دہاں کے صرف آیک علامت کو دکیجہ کر انہوں نے زمین کھود نے کا فیصلہ نہیں کیا) چنانچہ اللہ تعالی نے اس گائے کو دہاں جھیج دیا تاکہ سار امعالمہ وہ پوری طرح اور صاف صاف دکیجہ لیس۔ سیل کے نکھا ہے کہ ان علامتوں کا ذکر کرنے میں حکمت اور مصلحت تھی۔ اس بات کو قبول کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ۔ سے نکھا ہے۔

اساف و ناکلہ بتول کی جگہ ..... شاید اساف اور ناکلہ کے بت اس کے بعد صفاد مردہ بہاڑیوں پر منتقل کر دیے گئے تھے جبکہ اس سے پہلے عمروا بن کی نے ان بتول کو کعبہ کے اندر سے نکال کر ذمزم کے کتویں کی جگہ پر رکھوادیا تھا (بینی اب جبکہ عبدالمطلب کو خواب میں کنویں کی جگہ وہی بتلائی گئی جمال ریہ بت رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے کنوال کھود لیا تو بتول کو وہال سے بٹاکر صفاد مروہ بہاڑیوں پر رکھوادیا)۔

صفاد مردہ شعائر دین ..... چنانچہ قاضی بینادی دغیرہ کی یہ بات دولیات کے ظاف نہیں ہے کہ اساف کا بت صفاکی بہاڑی پرد کھا ہوا تھالور تا کلہ کامر دہ بہاڑی پرد زمانہ جا ہلیت میں جب لوگ جے کے دوران ان دونوں بت صفاکی بہاڑی پرد کھا ہوا تھالور تا کلہ کامر دہ بہاڑی پر زمانہ جا ہا ہیں دونوں بتوں کو برکت کے لئے چھواکرتے تھے ای بہاڑیوں کے در میان سعی کر پند لئے اسلام کے آنے کے بعد جب تمام بتوں کو توڑ دیا گیا تھا تو مسلمانوں نے صفامر دہ کے در میان سعی کو پند نہیں کیااور انہوں نے آنخضرت تا تخضرت تا تخضرت تا تخضرت تا تخضرت تا تخضرت تا تخضرت تا کھا ہے عرض کیا :۔۔

"یار سول الله! میہ ہمارا جا ہلیت کے ذمانے میں طریقہ تھا (کہ ان مہاڑیوں کے در میان سعی کیا کرتے شجے) تاکہ ان بتوں کو چھو کر بر کت حاصل کریں "۔

( بینی اب جبکہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں ہم یہ طریقہ چھوڑو بینا چاہیے ) تکراس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں :۔۔

إِنَّ الْصَفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَاثِر اللَّهِ إِلَّا لَهِ الْمَاكِلَةَ فِي اللَّهِ اللَّهِ الْ

ترجمہ: تحقیقاً صفااور مروہ من جملہ یاد گار (دین) فداوندگی ہیں۔(پ۲سور وَ بقر ور کوع ۳) اس طرح حق تعالیٰ نے میہ حقیقت ظاہر فرمادی کہ صفامروہ کے در میان سعی کرنا جاہلیت کا شعار اور طریقہ نمیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پہندیدہ طریقوں میں سے ایک طریقہ اور شعار ہے)۔

کماجاتا ہے کہ وہ گائے (جوبدک کرذی کرنے والے کے نیچے ہے جماک آئی تھی) حزورہ کے مقام پر
کائی تھی کہ اجانک بدی اور بھاگ کر معجد حرام میں زمز م کی جگہ پر پنجی اور ہیں گر پڑی بھر وہیں اس کا گوشت
بنایا گیا (چونکہ جانور کٹنے کی وجہ ہے وہاں آلائش اور او جھڑی وغیر ہ پڑی تھی اس لئے ایک سفید بیبے والا کو ا آیا اور
اس آلائش میں چوپنج مارنے لگا۔)اس روایت اور پچپلی روایات میں مطابقت قابل خور ہے۔ (کیونکہ گذشتہ
روایت میں ہے کہ گائے حرم میں ذری کی تھی اور اس میں ہے کہ حزورہ کے مقام پرذری کی گئی تھی)۔ یہ بھی
کماجاتا ہے کہ ان روایتوں میں کوئی اختلاف نمیں ہیں اس لئے کہ پچپلی روایت میں جو بیہ قول ہے کہ اچانک ایک
گائے ذری کرنے والے کے نیچے سے بدک کر بھاگی تعین اس نے ذری کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ابھی یوری طرح ذری

نہیں کرپایا تفاکہ وہ بھاگ کرحرم میں تھنس گئ تب ہاں ذک کی گئی بینی ذبیحہ وہاں مکمل کیا گیااس طرح گویادہ حزور ہ لور مسجد حرام دونوں جگہوں پر ذن کی گئی۔ یابیہ ممکن ہے کہ حزورہ کے مقام پر اس کے کائے جانے سے مراد ذرج جولور حرم میں کائے جانے کا مطلب اسکی کھال اتار نالور گوشت بنانا ہو۔ کیونکہ یہ دیکھنے میں آیاہے کہ جانور کو ذرح کرنے کے بعد دوسری جگہ پر ڈال کراس گوشت بنایا جاتا ہے۔

<u>کھدائی کاارادہ اور قرلیش کااعتراض</u>:--....(اب جبکہ تمام نثانیاں اور علامتیں مل تکئیں اوروہ جکہ متعین ہوگئی تو)عبد المطلب کدال لے کر آتھے اور کھدائی کے لئے تیار ہوتھے، مگر اسی وقت قرلیش رکاوٹ بن کر کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے:۔

''خداکی متنم!ہم تمہیں ہیر کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔تم ہمارےان دونوں بنوں کے در میان کنواں کھود ناچاہتے ہو جمال ہم ان کے لئے قربانیاں کرتے ہیں!''۔

عبد المطلب كا پختہ عزم ..... عبد المطلب نے (یہ حال دیکھ کر)اپنے بیٹے حارث ہے کہا کہ ان لوگوں کو میرے قریب مت آنے دو تاکہ میں کھدائی کاکام کر تاریوں، کیونکہ جس کام کا بچھے تھم دیا گیا ہے خدا کی قتم میں اسے ضرور بوراکروں گا۔ اسے ضرور بوراکروں گا۔

بنیادول کی بر آمدگی: -- بسب قریش نے دیکھاکہ سے مانے والے نہیں ہیں تووہ انہیں چھوڑ کرہٹ گئے۔ انجمی عبد المطلب نے تھوڑاہی ساکھودا تھا کہ اس میں بنیاد ظاہر ہوگی (جو قدیم زمانے میں کنویں پر رہی ہوگی) یہ د کھے کر عبد المطلب نے اللہ اکبر کانعرہ لگایالور کماکہ یہ دیکھویہ اساعیل کی تغییر ہے۔ قریش سمجھ مھے کہ عبد المطلب اینے مقصد میں کامیاب ہو مھے ، چنانچہ وہ سب ان کے یاس آئے اور کہنے گئے :۔

''عبدالمطلب،خدا کی قتم یہ ہمارے باپ اساعیل کا کنوال ہے اور اس میں ہمارا بھی حق ہے اس لئے ہم اس میں تمہارے شریک بنیں مے''۔

قریش جھے داری کے وعویدار:-.... گر عبدالطلب نے کما کہ میں تنہیں شریک نہیں بناسکتا یہ تنہارے سے الگ جہا کہ جے قریش نے کما کہ تب بھراس معالمے میں ہم تمہارے ساتھ جھڑا کریں گے۔عبدالمطلب نے کما کہ (فیصلے کے لئے میرے اور اپنے در میان جے چاہو تھم کور ٹالٹ بنالو۔انہوں نے کما کہ ہم نی سعدا بن ہر یم کی کا ہنہ کو تھم بناتے ہیں۔

شامی کا ہنہ سے ٹاکشی کا ارادہ: ۔۔۔۔۔۔ یہ کا ہنہ ملک شام کے بالائی علاقہ میں رہتی تھی۔ شاید یہ وہی کا ہنہ ہے (جس کے بارے میں یہ واقعہ مشہورہ) کہ اس کی موت کاوقت آیا تواس نے شق اور سطیح کو بلایا اور ان وو نول کے منہ میں تھو کا اور کما سطیح کمانت کے فن میں اس کا جانشین ہوگا اس کے بعد وہ ای ون مرگئے۔ سطیح کے متعلق تفصیل آگے آئے گی۔ شق کے متعلق کما جاتا ہے کہ وہ آوئی کے بدن کا آوھا تھہ تھا۔ اس کے ایک ہاتھ ،ایک تفصیل آگے آئے تھی (بعنی اس کا جسم صرف بائیں طرف کا تھا۔ شق عربی میں طرف اور جانب کو پیر اور ٹانگ تھی اور ایک آئے تھی (بعنی اس کا جسم صرف بائیں طرف کا تھا۔ شق عربی میں طرف اور جانب کو کہتے ہیں۔ چونکہ شق کا ہمن کیا جسم صرف ایک طرف کا تھا۔ شق عربی میں طرف اور جانب کو کہتے ہیں۔ چونکہ شق کا ہمن کیا جسم صرف ایک طرف کا تھا۔ شق کا ہمن کیا جسم صرف ایک طرف کا تھا۔ ساکھ میں گوشت کہا گیا)۔

فریقین کی شام کوروائلی :-.... غرض (اس کامنہ کو اپنا تھکم بنانے کے بعد) عبدالمطلب اس کے پاس جانے کے لئے روانہ ہوئے)ان کے ساتھ تی عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی اور قرفیش کے بھی ہر قبیلہ کی ایک ایک جماعت تھی۔اس زمانے میں ملک تجاز اور شام کے در میان ایک بیابان اور چیٹیل میدان تھاجمال کسیں بھی پانی نہیں تھا۔ جب عبدالمطلب اس بیابان میں داخل ہوئے توان کاپانی ختم ہوگیا۔ ساتھ می ان کے تمام ہمراہیوں (بینی بنی عبد مناف کے آدمیوں کاپانی بھی ختم ہو گیا۔ بدلوگ بیاس سے استے بے حال ہو مجے کہ انہیں اپنی موت کا بھین ہوگیا، آخر مجبور ہو کر انہوں نے قبیلہ ترکیش کے دوسر ب لوگوں کی جو جماعت تھی اس سے پائی انگا محر قریش نے انکار کر دیااور کھا کہ (اگر ہم نے اپنی ٹی سے تہیں بھی دیا تو) ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا بھی تہمارے تا جساحش نہ ہو۔

عبد المطلب كے باس بانی ختم:-.... آخر عبد المطلب نے اپ ساتھيوں سے پوچھا كہ تمهارى كيارائے ہے۔انہوں نے كماكہ جو چھے آپ كى رائے ہو گى دى ہمارى بھى ہو گى۔عبد المطلب نے كما:۔

"میراخیال ہے کہ تم میں ہے ہرائیک اسے لئے ایک ایک گڑھا کھود لے اور مرنے تک ای میں دہے۔ جب بھی کوئی (پیاس ہے) مرے گا تو دوسرے ساتھی ای کواس گڑھے میں دباویں مے یہاں تک کہ (جب سب مرجائیں ہے تو) آخری آدمی رہ جائے گا جو دفن شیں ہو سکے گا) مگر ایک آدمی کا ضائع ہو جانا یعنی بغیر کفن دفن کے لائی کا ضائع ہو جانا تعنی بغیر کفن دفن کے دفن کے مقابلے میں کم ہے۔"

مابوی اور موت کا انتظار :-..... لوگ اس پر تیار ہو گئے۔اب ہر ایک نے اپنے لئے ایک ایک گڑھا کھو دلیا لور وہ لوگ ان میں (لیعنی اپنی قبروں میں ) جیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگے، تمر بھر عبدالمطلب نے اپنے ساتھیوں سے کملہ

۔ ''خدا کی قتم !اگر ہم ای طرح اپنے ہاتھوں اپنی موت کا انتظار کرتے رہے تو ہم میں ہے ہر ایک بے بس ہوجائے گااس لئے بمتر ہے کہ ہم او ھر او ھر دیکھ بھال کریں ، ممکن ہے خدا ہمارے لئے پانی کا بندوبست فرما دیں''۔

عبد المطلب برخاص فضل خداوندی :-.... چنانچہ اب سب اٹھ کر چل پڑے، ان کی قوم ( میتی قبیلہ قریش کے دوسر نے خاندانوں کے لوگ ) ان کی یہ سب حرکتیں (خاموشی نے) ویکھ رہے تھے (سب سے پہلے ) عبدالمطلب پی سواری کے پاس آئے لوراس پر سوار ہوئے، جیسے ہی وہ اٹھی اس کے پیر کے پنچے سے پہلے پانی کا ایک چشمہ ایل آیا۔ عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے دیکھتے ہی اللہ اکبر کانعرہ لگایا۔ پھر عبدالمطلب سواری نے انرے اور ان کے ساتھیوں نے سیر ہو کر پانی پیالور اپنے مشکیز نے پانی سے بھر لئے۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے قریش کے دوسر سے خاندانوں کی جماعتوں کو بلایا (جنہوں نے ان کو پانی ہو۔ وہ لوگ فور آ آگئے بعد عبدالمطلب نے تریش کے دوسر سے خاندانوں کی جماعتوں کو بلایا (جنہوں نے ان کو پانی پو۔وہ لوگ فور آ آگئے اور سیر ہو کریائی پو۔وہ لوگ فور آ آگئے اور سیر ہو کریائی پو۔وہ لوگ فور آ آگئے اور سیر ہو کریائی پارے کھرانہوں نے عبدالمطلب سے کہا۔

غیری مدویر قرکش کا اعتراف :-.... "خدای شم عبدالطلب تمهارے حق میں فیصلہ ہو گیاءاب ہم ہر گز زمزم کے بارے میں بھی تم سے جھڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیر اب کر دیاوی حمہیں زمزم سے بھی سیر اب کرے گا۔ اس لئے بس اب سید سے اپنے کنویں ( بیخی ذمزم ) پرواپس چلو "۔ کم کووالیسی :-....(اس طرح کویا قریش نے دیکھ لیا کہ عبدالمطلب کے حال پر خدا تعالیٰ کی خاص مر بانی اور عنایت ہے ان سے جھڑنا ہے سود ہے کہ آخر میں یقینا فتح ان ہی کو ہوگی اس لئے انہوں نے سوچا کہ اب اس کا ہند کے پاس جانا ہے کا رہ دہال بھی ہمیں بی بچاو کھنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے کا ہمند سے فیصلہ کرانے کے کا ہمند کے پاس جانا ہے کا رہ دہال بھی ہمیں بی بچاو کھنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے کا ہمند سے فیصلہ کرانے کے

لئے اس کے پاس جانے کا ارادہ ماتوی کر دیااور عبد المطلب سے دالیں کے چلنے کے لئے کہا)۔

زمزم سے خزانہ کی ہر آمدگی :-.... عبد المطلب اور بیہ سب اوگ وہیں سے دالیں آگئے۔ کا ہند کے پاس میں گئے۔ دالیں آگر عبد المطلب نے پھر چاہ ذمزم کی کھدائی شروع کر دی (تھوڑی می کھدائی کے بعد) انہیں اس میں سے دو مونے کی ہر نیال ملیں جنہیں قبیلہ جرہم نے اس میں دفن کر دیا تھا (اس کی تفصیل پیچھے گزر پکی ہے کہ بن جرہم کے مردار مضاض ابن عمر و جرہمی نے اپنی قوم کی بد کاریاں دکھے کر انہیں اس سے بازر کھنا چاہالور سمجھایا کر جب ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تو ایک روزرات کے وقت اس نے چیئے سے کھیے کا قیمتی سامان جیسے یہ سونے کی ہر نیال اور پچھ تمواریں اور ذر ہیں و غیر ہ ذمزم کے خنگ شدہ کتویں میں دفن کر دیں اور خود قوم کی تباہی کا یقین کر ہیں اور خود قوم کی تباہی کا یقین کر تے ہوئے کے سے چلا گیا تھا)۔

قریش کولا کے ..... عبدالمطلب کواس میں کچھ تلواریں اور ذر ہیں بھی ملیں۔(یہ قیمتی سامان دیکھ کر پھر لو گول کولا کے آیااور) قریش نے عبدالمطلب سے کما :-

"عبدالمطلب اس ميس تمهارے ساتھ جارا بھی حصہ ہے"۔

انصاف کے لئے قرعہ کی تجویز:-.....مرعبدالطلب نے انکاد کردیادر کماکہ ہمیں انصاف کا طریقہ افتیاد کرنا چاہئے کہ پانسہ کے تیرول کے ذریعہ قرعہ ڈالیں۔ قریش نے پوچھا کہ کیسے کرد سے تو عبدالمطلب نے کما:۔

"دوتیر تویس کعبہ کے رکھوں گا، دوتیر میرے لئے ہوں مے اور دوتیر تمہارے لئے ہوئے، جس کے تیر جس چیز پر نکلیں مے دہ چیز اس کی ہوجائے گیاور جس کے نام پر تیر نہیں نکلیں گے اس کو پچھ نہیں ہے گا"۔
تیر جس چیز پر نکلیں کے دہ چیز اس کی ہوجائے گیاور جس کے نام پر تیر نہیں نکلیں گے اس کو پچھ نہیں ہے گا"۔
قریش نے کہاکہ ہال یہ انصاف کی صورت ہے چنانچہ زرد درنگ کے دوتیر تو کعبہ کے نام پر کھے گئے۔ پھر مجھ اور سیاہ رنگ کے دوتیر قریش کے نام پر رکھے گئے۔ پھر انہوں نے یہ تیر قرعہ ڈالے دالے کو دیئے جو جمل نامی بت کے پاس قرعہ ڈالاکر تا تھا۔

قرعہ اندازی :-.... قرعہ میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ (قرعہ کے سامان میں دونوں ہر نیاں ایک قتم شار ہول گی اور تلواریں اور زر ہیں ایک قتم شار ہول گی۔ اس کے بعد (جب قرعہ اندازی کی جائے گئی تو عبدالمطلب چنداشعار کے ذریعہ اللہ تعالی سے کامیابی کی دعاء ما نگنے لگے۔ یہ شعر امتاع میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ قریدالمطلب چنداشعار کے ذریدی کے تیروں پر (جو کعبہ کے قریدالمطلب کے تیروں پر (جو کعبہ کے نام کے تیروں پر (جو کعبہ کے نام کے تیروں کیا تھا کہ اور میں اور ساور تگ کے تیروں پر (جو عبدالمطلب کے نام کے تیم کی تواریں اور نام کے تیم کی تیروں پر (جو عبدالمطلب کے نام کے تیم کی تواریں اور زبیں نکلیں اور قریش کے نام پر جو تیم تھے دہ کی چزیر بھی نہیں نکلے۔

در کعبہ کی آرائش: -....عبدالمطلب نے تکواروں کو کعبہ کے دروازے کے لئے خاص کر دیااور دونوں ہر نیوں کواس دروازے پرر کھ دیاہے پہلا موقع تھاکہ کعبے کے دروازوں کو سونے سے سجایا گیا۔

عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ پہلا آدمی جس نے کعبہ کے دروازے کو سونے سے آراستہ کیا بدالمطلبے۔۔

آر انش کعیہ میں خلفاء کا حصہ ..... شفاء غرام میں ہے کہ عبدالمطب نے دونوں ہر نیاں کعبہ میں اٹکادی تعین اور اس طرح یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کعبہ میں جماڑ فانوس لٹکائے (اس طرح کویادونوں روانتوں میں اختلاف ہے۔ پہلی روایت کے مطابق عبدالمطلب نے ہر نیال کعبے کے دروازے ہیں رکھیں اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہر نیال کعبے کے اندر فٹکائی کئیں)ان دونول ارداغول ہیں مطابقت پیدا کرنے کا بیان آئے گاکہ ہم مطابقت پیدا کرنے کا بیان آئے گاکہ ہم مطابقت پیدا کرنے کا بیان آئے گاکہ ہم میان فٹکائی کئیں یاان ہے کعبے کے دروازے کو زینت دی گئی۔ ہم حال اس کے بعد کعبے کے اندر مختلف او کوں نے آرائش کی چزیں لٹکا کئیں۔ چنا نچہ جب فارس کا شہر مدائن کر کی حضر ت عمر فارون کے بیجے ،ای طرح عبدالملک فنیمت میں دوجاند (جو غالب سونے کے تھے) معز ت عمر نے کعبے میں لٹکوائے۔ این مروان نے رائی خلافت کے زمانے میں) دو شیشے کے بنے ہوئے سورت اور دو بلوریں تیر کعبے میں لٹکوائے۔ ولید ابن بزید نے ایک جز کیا ہوئیا الد کعبے میں لٹکوائے کے بیجا۔ سفاح باد شاہ نے ایک سز رنگ کا بڑا پیالہ کعبے میں لٹکوائے فیامون دشید فیکانے تو ت کعبے کی ذینت کے لئے بیجا۔ سفاح باد شاہ نے ایک سونے کا برتن) فٹکولا۔ خلیفہ مامون دشید فیکانے تو اپنایا قوت کعبے کے لئے بیجا۔ اس کے زمانے میں ایک اور میں لٹکا نے بانیا تو قوت کعبے کے لئے بیجاجو ہر سال ج کے ذمانے میں کعبے پر لٹکایا جاتا تھا۔ یہ صونے کی آئیک لای میں لٹکا ہوا تھا۔ یہ سونے کی آئیک لای میں لٹکا ہوا تھا۔ یہ بیجا۔ اس کے زمانے میں ایک باد شاہ مسلمان ہوا تو اس نے اپناوہ بت کینے کے بیجے دیا جو اتھا اور جو اہر ات بیا قوت اور نیلم و غیرہ سے جڑا ہوا تھا۔ چنانچے اس کو کعبے کے خزانے میں جمع کر دیا گیا۔

خزانہ اکعیہ کی جوری :-....اس کے بعد وہ دونوں ہر نیاں (جوز مزم کے کنویں سے تکلیں تھیں) چوری ہو کی خورات نے تاجروں کی ایک جماعت کو جو شر اب وغیر ہے کر کئے آئی تھی وہ ہر نیاں پچ کراس کے بدلے میں ان سے شر اب خرید لی۔ کما جاتا ہے کہ ابولسب اور اس کے بعض ساتھیوں کے پاس ایک ذمائے میں شر اب بلکل ختم ہوگئے۔ ای دور ان شام سے ایک قافلہ آیا جس کے پاس شر اب بھی تھی۔ ابولسب وغیرہ نے (کعبہ کی ہر نیوں میں سے) ایک ہر نی جر آئی اور (وہ قافلہ آیا جس کے پاس شر اب بھی تھی۔ ابولسب وغیرہ نے (کعبہ کی سونے کی ہر نیوں کے حصول کی بہت آر ذور تھی اور ان میں سب سے ذیادہ ان کا آر ذو متد عبد اللہ این جد عال تھا۔ ابولسب بھی جوروں میں :-.... (جب قریش کو پہ چلا کہ ہر تی کن او گوں نے چرائی ہے تو انہوں نے ان ابولسب بھی جوروں میں :-.... (جب قریش کو پہ چلا کہ ہر تی کن او گوں نے چرائی ہے تو انہوں نے ان میں ابولسب بھی تھا، اس نے باتھ کاٹ ڈالے ، پچھ اوگ (جان بچاکہ) بھاگ میے ،ان بھاگ جانے والوں میں ابولسب بھی تھا، اس نے بی تا نہال لین بی خرائے کے پاس جاکر بناہ تی، جنموں نے اس کو قریشیوں سے بچلا میں ابولسب بھی تھا، اس نے بی تا نہال لین بی خرائے کے پاس جاکر بناہ تی، جنموں نے اس کو قریشیوں سے بچلا میں ابولسب بھی تھا، اس نے اپنی تا نہال لین بی خرائے کے پاس جاکر بناہ تی، جنموں نے اس کو قریشیوں سے بیلا میں ابولسب بھی تھا، اس نے اپنی تا نہال لین بی کی خرائے کے پاس جاکر بناہ تی، جنموں نے اس کو قریشیوں سے بیلا

عرب میں شراب سے نفع اندوزی: ------ کماجاتا ہے کہ شراب سے فائدہ یہ تفاکہ دہ لوگ جب اس کو کی نوان نور فرجت کرتے تھے۔ اس سے بہت نفع ہوں ہوں تھا تو ہاں کی فضیلت اور بہت نفع ہوں ہمی ماصل ہوتا تھا کہ اگر فریدار شراب فرید نے بین بھاؤ تاؤ نہیں کرتا تھا تو ہاں کی فضیلت اور برائی شار ہوتی تھی۔ اس طرح یہ لوگ شراب سے بہت نفع کمالیتے تھے۔ (کے میں شراب نوشی کی عادت تمام لوگوں میں تھا اس لئے قرب وجوار کے ملا قول سے لوگ شراب لوگوں میں تھا اس لئے قرب وجوار کے ملا قول سے لوگ شراب لاکراونے دامول پر کے میں بھی کرتے تھے۔ بوے لوگ اپنی برائی کے اظہار کے لئے شراب کی فریداری شراب لاکراونے دامول پر کے میں بھی کرتے تھے۔ بوے لوگ اپنی برائی کے اظہار کے لئے شراب کی فریداری میں بھاؤ تاؤاور جھڑا انہیں کرتے تھے بلکہ منہ مائی قیت اداکیا کرتے تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ برائی کی بات سمجی جاتی ہوں ہوں کہ آج کل عام طور برائی تھی (جیساکہ آج بھی بھاؤ تاؤ تاؤ کرنے وق ف بھی سمجھاجا تا ہے اگر چہ یہ فرق ہے کہ آج کل عام طور براہیے برے آدمی کو برائی کو بات کے براہیے برے آدمی کو برائی کو برائی کو بات کو برائی کو برائی کی بات کو برائی ہوں کو برائی کو برا

شراب کی مضر تین :-....شراب میں بیر سب فائدے اس وقت تک تھے جب تک بیر حرام حمیں ہوئی تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرادے دیا تواس کے بیر تمام فائدے بھی اس میں سے ختم فرماد ہے کور بیر صرف نقصان ہی نقصان کا باعث رہ گئی، چنانچہ اس سے جو نقصانات ہیں وہ بیر ہیں کہ اس سے جسم میں درد کا عارضہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ نقصانات تو شراب نوش کو دنیا میں ہوتے ہیں اور آخرت میں اس کا نقصان ہیں ہوتے ہیں اور آخرت میں اس کا نقصان ہیں ہوئے ہیں اور میں بیرا ہوتا ہے۔ یہ نقصانات تو شراب نوش کو دنیا میں ہوتے ہیں اور آخرت میں اس کا نقصان ہیں ہوئے ہیں اور میں بیرائی جائے گی۔

شراب کے بدر سن نقصانات: ----- بعض محققین نے نگھاہے کہ جس کو شراب نوشی کی عادت پڑگئی ہو اس کے عقل میں فساد پیدا ہوجاتا ہے ، پاگل بن پیدا ہوجاتا ہے گندہ دہنی کا مرض لگ جاتا ہے (گندہ دبنی ایک انتخائی خوفناک بیاری ہے ، ایسے آدمی کے منہ میں ہے ہر وقت اتنی شدید بدیو آتی ہے کہ لوگ اس کے قریب جاتے اور اس ہے بات کرتے ہوئے نفرت محسوس کرتے ہیں۔ شراب نوشی کے نقصانات میں سب سے بڑاد نیا دی نقسان ایک ہی ہوگا ہے ، اعصالی دی نقسان ایک ہی ہوگا ہو اس کو گندہ دہنی کی بیاری لگ جاتی ہے ) نیزاس کی بیعائی کر وری ہوجاتی ہو ، اعصالی کر وری یعنی پٹول کے درووو کھن کی بیاری لگ جاتی ہے۔ شراب نوش کی موت اچانک ہوتی ہو (حالا ککہ آئے ضرت بیٹی پٹول کے درووو کھن کی بیادی لگ جاتی ہے۔ شراب نوش کی موت اچانک ہوتی ہوتی ہو (حالا ککہ آئے ضرت بیٹی پٹول کے دروود کھن کی بیادہ گا گئے ہو نکہ نہ معلوم آدمی کس حالت میں ہو، پاکی بیانا پاکی کی حالت میں ہو باکی بیانا پاکی کی حالت میں مشغول ہو، پھر یہ کہ اچانک مر نے والے کونہ معلوم کلمہ بھی نصیب ہو سکے یا نمیں ) نیز شراب نوش کا قلب مرجاتا ہے (لیمن اس میں خیر اور بھلائی کی بات نمیں آتی ) نیز یہ اللہ کو ناداض ہوجا ہے (اور ظاہر ہے جس سے اللہ نادائ ہوجا ہے اس کاد بین اور د نیا میں کمال ٹھکانہ ہے )۔

شراب کیخلاف احادیث ورولیات :-....ای وجه صدیث میں آتا ہے که شراب دوائمیں بلکه بیاری ہے۔
ایک روایت ہے کہ شراب سے بچواس لئے کہ میہ بربرائی کی کنی ہے بیعنی برائیوں کاور دانرہ کھول دیتی ہے۔
ایک روایت ہے کہ شراب تمام گندے کا مول کی جڑ ہے اورایک ٹیں یہ لفظ ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
ایک روایت ہے کہ جو شخص شراب سے تسکین حاصل کر تا ہے اللہ تعالی اس کو تسکین شمیں بخشا۔ اور
جو شخص اس سے شفاحاصل کر تا ہے اللہ تعالی اس کو شفاعطا شیں فرماتا۔

تیجیلی سطروں میں یہ دوروایتیں گزری میں جن میں سے ایک توبیہ ہے کہ دونوں سونے کی ہر نیال کھیے میں لڑکائی گئی تھیں اور ایک بیہ ہے کہ وہ دونوں یاان میں سے ایک چوری ہو گئی تھی۔اس اختلاف کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ )ان روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر نیال کھیے میں لٹکائی گئیں اور ریہ کہ وہ دونوں یا ایک چوری ہوگئی تھی یا ہے کہ عبدالمطلب نے ہر نیول کو کعبہ کے دروازہ پر ذینت کے لئے نصب کر دیا تھا کیونکہ ممکن ہے عبدالمطلب نے دونول ہر نیال یاان میں سے ایک (چوری کے بعد) تاجرول سے چھڑ الی ہو لور بجرانہیں بیت اللہ کے دروازے کی زینت بنادیا ہو جبکہ اس سے پہلے انہول نے ان کو کھیے کے اندر لٹکایا ہو (لیعنی ابتداء میں کھیے اندر ہی لٹکایا ہو پھر وہال سے چوری ہوئی ہول اس کے بعد ان تاجرول سے جن کو چورول نے بچے دی تھیں واپس حاصل کر کے اس مر تبہ دروازے کی زینت بنایا ہو)۔

قریش کا عبد المطلب سے حسد :-....امتاع میں نکھاہ کہ ذمر م کا کنوال ظاہر ہونے سے پہلے لوگ دوسر سے کنوول سے پائی حاصل کیا کرتے تھے جو کے میں کھود لئے گئے تھے۔ان میں سب سے پہلا کنوال قصی نے کھدولیا تھا جیسا کہ گزر چکا ہے۔ کے میں میٹھے پائی کی بہت کی تھی چنانچہ جب عبدالمطلب نے زمر م کا کنوال کھود لیا توانہول نے اس پر ایک حوض بنادی جس میں وہ اور ان کا بیٹا حہث یائی بھر دیا کرتے تھے مگر قریش اپنے حسد لور جلن کی وجہ سے رات کو وہ حوض توڑ دیتے تھے۔ وہ کو جب وہ ٹوٹی ہوئی ملتی تو عبدالمطلب بھر اس کی حسد لور جلن کی وجہ سے رات کو وہ حوض توڑ دیتے تھے۔ وہ کو جب وہ ٹوٹی ہوئی ملتی تو عبدالمطلب بھر اس کی مر مت کرتے تھے۔ جب قریش کی میہ حرکت بہت زیادہ بڑھ گئی لور یہاں تک کہ ایک دوزایک محض نے آگر اس حوض میں عسل ہی کرنا شروع کر دیا تو عبدالمطب کو بے حد غصہ آیا۔ ای رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ الن سے کہا گیا۔ یہ کو :-

"اب الله! ميں اس حوض اور پانی کو نمائے سے کام کے لئے طلال نميں کرتا بلکہ بيہ صرف پينے والول كے لئے طلال اور جائز ہے"۔

آب زمزم کے متعلق دعاء :-.... چنانچ (صبح کو) جب کہ مسجد حرام کے اندر قریش میں (اس حوش اور پائی کے معالمے اللہ کو ہے ہوئے اور انہوں نے وہی نفظ پکار کر لوگوں کے سامنے کے رجن کو کہنے کے لئے انہیں خواب میں ہدایت ہوئی تھی، چنانچہ اس کا اثریہ ہوا کہ ) اب جو مختص مجمی اس حوض کو توڑتایا سیس عنسل کرتا تواس کے بدن میں کوئی بیاری لگ جاتی۔

یہ بھی کما جاتا ہے کہ اس مقت کے مانے کا سب یہ ہوا تھا کہ مطعم کے باپ عدی ابن نو قل ابن عبد مناف نے ان سے کما تھا کہ عبد المطلب تم ہم پر چڑھ کے آتے ہو حالا نکہ تم تناہو کوئی تمہارے لڑکا نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ کئی لڑ کے نہیں ہیں بلکہ صرف ایک ہی لڑکا ہے منہ ہی تمہارے پاس مال ودولت ہے اور بھریہ کہ تم اپنی قوم ہیں تنماا یک ہو۔

عبد المطلب كاعدى كوكھر اجواب: - ..... بي س كر عبد المطلب نے عدى ہے كماكہ بيد بات توكمتا ہے حالانكہ تيراباپ نو فل كا حالانكہ تيراباپ نو فل ، المجنى عبد المطلب كے باپ كى مربرسى من رہتا تھا۔ اس لئے كہ ہاشم ، تو فل كى مال كے مالك بوس تقداس وقت نو فل كم عمر تھا (اس لئے ہاشم بى كى ذير تربيت رہا۔ ہاشم اپنے باب كے مرنے مال كے مالك بوس تقداس وقت نو فل كم عمر تھا (اس لئے ہاشم بى كى ذير تربيت رہا۔ ہاشم اپنے باب كے مرنے

کے بعد اپنی سو تنلی مال کے مالک ہو مجے تھے کیو نکہ جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ عرب کا ایک نمایت بیبود ودستوریہ تھا کہ باپ کے مرنے ہے بعد سب سے بڑا بیٹا پی سو تنلی مال کا مالک ہوجاتا تھا اور اس پر شوہر کے جیسے حقوق قائم کر لیتا تھا۔ آنخضرت تنظیم کی اولاد میں جیں مرباشم کی جائز اولاد جو منکوحہ بیوی سے تھی اس سے جیں آپ کے نہیں داواؤں میں سب جائز اور ذکاح کی اولاد جیں جس کی تفصیل آگے آر بی ہے)۔

اس پر عدی نے کماکہ تم بھی بیٹرب میں غیروں کے پاس سے تھے اپنے باپ کے بجائے اپنی نا نمال لیعنی بنی نجار میں اور پھر تنہیں تمہارے چیا مطلب وہاں سے واپس لائے۔

دس بیٹول کے لئے وعاء :-.... عبدالمطلب نے کہاکہ تو بھے کی کاطعنہ دیتاہے، خداکی فتم میں مقت مانیا ہوں کہ آگر اللہ تعالیٰ بچھے وس لڑ کے ویے تو میں ان میں سے ایک کو کھیے میں قربان کروں گا۔ ایک روایت کے یہ لفظ میں کہ ان میں سے ایک کوخدا کے نام پر قربان کروں گا۔

بیوں میں ہے ایک کوذ نے کریں مے۔

ایک بیٹا قربان کرنے کی منت : ----- چنانی جب ان کے دس لڑکے ہو کے اور دسرم کی کھدائی بھی پوری ہوگئی توان کو خواب میں تھم دیا گیا کہ دوائی منت پوری کریں ان سے کہا گیا کہ اپنے لڑکوں میں سے ایک کو قربان کرو۔ یہ تھم اس وقت دیا گیا جب کہ دوائی منت کو بھول پچکے تھے۔ اس سے پہلے جب ان کو (خواب میں) کہا گیا تھا کہ منت پوری کر و توانہوں نے ایک مینڈھا ذی کر کے غریبوں کو کھانا کھلا دیا تھا۔ مگر پھر خواب میں تھم دیا گیا کہ اس سے زیادہ بری کوئی چیز چیش کرو۔ اس دفعہ عبدالمطلب نے ایک جیل ذی کیا۔ خواب میں پھر کی کہا گیا کہ اس سے بھی بری کوئی چیز چیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذی کیا۔ مگر بھر خواب و کھا اور کہا گیا کہ کی کہا گیا کہ اس سے بھی بری کوئی چیز چیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذی کیا۔ مگر بھول میں سے کسی کو چیش کرو جس کے متعلق میں جب المطلب نے (مقت پوری کرنے کا ارادہ کیا اور) اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے انہیں اپنی منت کے متعلق بتلایا۔ اور ان سے کہا کہ اسکو پورا کرنا چاہئے۔ بیٹوں نے باپ کی بات کو جمع کر کے انہیں اپنی منت کے متعلق بتلایا۔ اور ان سے کہا کہ اسکو پورا کرنا چاہئے۔ بیٹوں نے باپ کی بات کو اس کے عبداللہ تھے۔

مر بھادیا۔ بہاجا ہا ہے دہ سے سے سے باب ن ہو ہے۔ اللہ کے اللہ کے نام پر قرعہ : - سساس کے بعد عبدالمطلب نے قرعہ والنے کا رادہ کیا اور کیا اور اپنی کے لئے عبد اللہ کے نام پر قرعہ اللہ کے مب سے چھوٹے اور سب سے پیارے بیٹے تھے جیسا کہ ان کے عبداللہ کے مب سے چھوٹے اور مب سے پیارے بیٹے تھے جیسا کہ ان کے اوصاف کے متعلق بیچے بیان ہو چکا ہے۔ عبدالمطلب نے چھری سنبھالی اور بیٹے کا ہاتھ کی کر کر انہیں اساف اور نا کہ کے بتوں کے پاس لائے۔ اس کے بعد انہوں نے عبداللہ کو زمین پر والا اور ان کی کر دن پر اپنا پر دکھ لیا (یہ منظر دکھ کر حضر سے عباس سے منظر دکھ کر حضر سے عباس سے منظر دکھ کر حضر سے عباس سے منطر نے عبداللہ کو بوش آیا اور) عباس نے عبداللہ کو باپ کے پیر کے منظر دکھ کر حضر سے عباس تک کہ (اس معینی تان میں) عبداللہ کے چرے پر تر اشیں آگئیں جن کے نشان بعد میں ان کے مر نے تک ان کے حرے پر تر اشیں آگئیں جن کے نشان بعد میں ان کے مر نے تک ان کے حرے پر رہے۔

ای سلسلے میں کماجاتا ہے کہ جب آنخضرت ﷺ کے والد پیدا ہوئے توحضرت عباسؓ کی عمر تنین سال کے لگ بھگ تھی۔ حضرت عباسؓ کی عمر تنین سال کے لگ بھگ متھی۔ حضرت عباسؓ ہے روایت ہے کہ مجھے رسول الله علیاتہ کے والدکی پیدائش یاد ہے میں اس وقت تقریباً تمین سال کا تھا، چنانچہ ان کو میر سے پاس لایا گیا تو میں نے آپ کو دیکھا۔ عور تنیں مجھ سے کہنے لگیس کر اپنے بھائی کو بیار کرو تو میں نے ان کو بیار کیا۔

تا نمال والول کی رکاوٹ:-.... کماجاتا ہے کہ (عبداللہ کی قربانی کے سلیلے میں)ان کی نانمال کے لوگوں نیمنی بنی مخزوم نے ان کوروکااور کما کہ خدا کی فتم اس کی مال کی زندگی اجبر ن ہوجائے گی۔

پھر انہوں نے عبدالمطلب سے کما کہ اسپے رب کوراضی کر کو اور بیٹے کی جان کا فدریہ دے دو۔ چنانچہ عبدالمطلب نے سواونٹ بیٹے کی جان کا فدریہ دے دیا۔

قرلیش کی فہمائش:-..... ایک روایت میں ہے کہ قرلیش کو میہ بات (لیعنی عبداللہ کی قربانی) بہت گرال گزری چنانچہ سر دارن قرلیش اپنی اپنی مجلسوں سے اٹھ کر عبدالمطلب کے پاس آئے اور انہیں اس سے روکتے گئے۔انہوں نے کہا۔

"خدای قتم الاس وقت تک ایسامت کروجب تک که فلال کاہنہ سے اس کے متعلق نہ ہوچے لو۔ لیمن ممکن ہے کہ وہ تمہارے رب کوراضی کرنے کی کوئی صورت ہتلادے ، کیو تکہ اگر تم نے ایسا کیا تو وہر ہے لوگ بھی آ آکر اپنے بیٹول کو ذرج کرناشر درج کر دیں مجے لوریہ ایک مستقل طریقہ بن جائے گا۔ شاید مراویہ ہے کہ اگر کسی آ آکر اپنے بیٹول کو نہاں لا کر ذرج کر دسر سے کے ساتھ بھی بمی منت والی صورت چی آ ہے ( تو وہ بھی بے جھجک اپنے بیٹول کو یہاں لا کر ذرج کر دیا گریں گے )۔ قریش کے بعض دو سر سے بزرگول نے کہا کہ تم ایسامت کرو۔ اگر اس کی جان کا فدیہ ہمارے مال کے ذریعہ ہو سکتا ہے تو ہم اواکر دیں گے "۔

کا ہنہ ہے مشورہ کی تجویز: ۔۔۔۔۔ (جس کا ہنہ ہے پوچنے کا مشورہ دیا گیا تھا) کما جاتا ہے کہ اس کا نام قطبہ تھا۔ لیفن مور فین نے کو فی دو مرانام بھی ذکر کیا ہے۔ یہ خیبر میں رہتی تھی (ان لوگوں نے عبدالمطلب کہ ) اس کے پاس جاکر اس ہے اس کے متعلق پوچھو۔ اگر وہ کا ہتہ عبداللہ کو ذریح کرنے کا تھم ہی دے تو ذریح کر دیا اور اگر دہ کو فی الی بات کے جس میں تمہارے اور عبداللہ کے لئے مخبائش نگلی ہو تو تم اس کی بات مان لینا۔

کا ہنہ کا مشورہ :۔۔۔۔۔ عبدالمطلب اپنی قوم کے بعض آدمیوں اور عبداللہ کی نانمال یعنی بی مخزوم کے ساتھ اس کا ہنہ کے امشورہ نے۔۔۔ میرا تالی تو می کی اس نے متعلق وریا فت کیا۔ اس نے س کر کہا کہ آج تو آپ سے اس کے متعلق وریا فت کیا۔ اس نے س کر کہا کہ آج تو تھی اس سے پوچھوں گی۔ یہ لوگ اس کے پاس سے آگے۔ اسکے دن یہ بھر اس سے پاس بنچ تو اس نے کہا کہ میر سے پاس خبر آئی ہے تمہیں دیت ( یعنی جان کی آگے۔ اسکے دن یہ بھر اس سے پاس بنچ تو اس نے کہا کہ میر سے پاس خبر آئی ہے تمہیں دیت ( یعنی جان کی قیمت کو یہ نہ کر نہ کی ۔ انہوں نے پوچھادیت کئی ہوگی۔ اس نے کہا کہ دس او نول پر قرعہ ڈالناور جب تک قرعہ قبدائللہ کے نام پر نکل آئے۔ عبدائللہ کے نام پر نکل آئے۔

بیٹے کے فدید میں سواونٹ:-....(اس کے بعد عبدالمطلب اور ان کے ساتھی خیبر ہے واپس آمجے اور کے بہتے کر) انہوں نے دس اونوں پر قرعہ ڈالا۔ مگروہ عبداللہ کے باتھے کر) انہوں نے دس اونوں پر قرعہ ڈالا۔ مگروہ عبداللہ کے باتھے میں کو فعہ دس اونٹ برھا کر (اونوں اور عبداللہ کے باتھے میں کرعہ ڈالتے رہے یہاں تک کہ جب سواونٹ تک بہتے میں کو قرعہ اونوں پر نکل

آیا۔ یہ وکی کر قرایش نے کہاکہ بس کام پورا ہو گیا، تہادارب راضی ہو گیا۔ گر عبدالمطلب نے کہاکہ نمی میں تین مرتبہ قرعہ ڈالوں گا۔ انہوں نے دو دفعہ نور سواو نول پر قرعہ ڈالا (کر تینوں دفعہ لونوں پر بی ڈکلا (اب عبدالطلب کو پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ خدانے عبداللہ کے بدیلے میں سواو نول کی قربانی منظور فربائی منظور فربائی ہے) انہول نے کینے کی پاس اونٹ ذرج کے اور کسی کو کھانے سے نہیں روکا یعنی آوی ، جانور اور پر ندے ہرا یک کو کھانے سے نہیں روکا یعنی آوی ، جانور اور پر ندے ہرا یک کو کھانے کا جاندت تھی۔

سواونٹ کے فدید کارواج :-....زہری کتے ہیں کہ عبدالمطلب پہلے آدی ہیں جنہوں نے آدی کی جان کی قیت سواونٹ قرار دینے اطریقہ ڈالا یعنی اس سے پہلے دس اونٹ کی دیت تھی جیسا کہ گزرچا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلا آدی جس نے (سواونٹ کی دیت کا) طریقہ ڈالاوہ ابویسار عدوانی تھلہ بعض مؤر خین کہتے ہیں کہ وہ عامر ابن طرب تھا۔ اس کے بعد قریش میں دیت کی اس مقدار کارواج پڑ گیا۔ اس طرح عبدالمطلب کی اولیت اضافی ہے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں پھیل گیا۔ رسول اللہ علی نے اس دیت کی تھدیق فرمائی۔ عرب میں پھیل گیا۔ رسول اللہ علی نے اس دیت کی تھدیق فرمائی۔ عرب میں کھیل میں دیت کی تعدیق فرمائی۔ عرب اس کے این ویت کی تعدیق فرمائی۔ عرب میں کھیل میں دیت دی گئی قبیاتہ ہوازن کا زیدا بن بحر تھا۔ اس کواس کے بعد قبل کر دیا تھا۔

(ایک روایت میہ بھی ہے کہ جب عبدالمطلب نے او مؤل اور عبداللہ کے نام پر قرعہ ڈالا تو تمن سو او مؤل پر پہنچ کر قرعہ او مؤل پر پہنچ کر قرعہ او مؤل پر نکلا تھا۔ اس کے متعلق کہتے ہیں) میہ جو کہا جاتا ہے کہ سواو مؤل تک پہنچ جانے پر بھی قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلا تھا۔ اس کے متعلق کہتے ہیں) میہ جو کہا جاتا ہے کہ سواو مؤل تک پہنچ جانے پر بھی قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلا تھا در جب تک تمن سو او نٹ نہیں ہو گئے انہیں کے نام پر نکلا تھا۔ اس تک تمن سو او نٹول پر جب قرعہ او نٹول پر دب قرعہ او نٹول پر دب قرعہ المطلب نے اسے ہی او نٹول پر دب ترعہ و نام کی کہ وایت کا قر در ہے۔ سواو نٹ اور ابن عبال کا فوق کی : - سس حافظ ابن کیٹر نے حضر ت ابن عبال کی دوایت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان سے آیک عورت نے کہا کہ اس نے اپنے و کھیے ہیں ذیج کرنے کی منت انی ہے تو حضر ت ابن عبال حورت نے اس کو صواو نٹ ذیج کر دیے کا تھم دیا اور یہ فیملہ انہوں نے اس واقعے کے تحت کیا۔ پھر اس عورت نے حضر ت عبداللہ ابن عبر سے اس کے متعلق فوٹی ہو چھا کر انہوں نے اس بارے ہیں کوئی فوٹی نہیں دی۔ پھر یہ بات مردان ابن عکم کو معلوم ہوئی، یہ اس زمانے ہیں مہدیے کا امیر تھا، اس نے اس عورت کو تھم دیا کہ وہ اپنے کہنے کو ذیج کرنے کہا کہ ابن عباس اور ابن عبر اللہ ابن عباس اور ابن عبر کہا کہ نہیں دیا۔

الیسی منت کے متعلق مسلم :-.... مؤلف کتے ہیں کہ بیات ظاہر ہے کہ ہم ٹا فعول کے زویک بید منت سرے ہے باطل اور لغو ہے اس لئے اس عورت پر کوئی قربانی داجب نہیں ہے۔ لیکن لام ابو صنفہ لور امام مختہ کے نزدیک قربانی داجب ہوتی ہے۔ اس کی دلیل دہ حضرت ابراہیم کے دنول ہیں اس عورت پر حرم ہیں بکری کی قربانی داجب ہوتی ہے۔ اس کی دلیل دہ حضرت ابراہیم کے داقعہ سے لیتے ہیں (اس بارے میں امام صاحب اور امام محد کا ذہب ہی ہے گریہ شرطام مصاحب اور امام محد کا ذہب ہی ہے گریہ شرطام مصاحب میں ہو۔ اس بارے میں آیت دہد صاحب عظیم کے تحت تغییر ماجدی میں مفصل بحث کی گئے ہے جس میں امام صاحب کا ہمی مسلک ذکر ہے گر دونوں شرطوں کاذکر نہیں ہے، لام مالک اور احداف میں امام ابویوسف کا مسلک ہے کہ بیہ نذر اور سنت قطعی دونوں شرطوں کاذکر نہیں ہے، لام مالک اور احداف میں امام ابویوسف کا مسلک ہے کہ بیہ نذر اور سنت قطعی

یاطل اور لغو ہے۔مرجب)۔

آنخضرت ﷺ بین کر (بیعن یہ جملہ کہ اے دو (۲) ذبیحوں کے بینے ) مسکرائے اور آپﷺ نے اس بات سے انکار نہیں فرمایا۔ اس پر لوگوں نے حضرت معاویہ ؓ سے پوچھاکہ یہ دو ذبیح کون ہتے اے امیر المؤمنین انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ اور اساعیل۔ حافظ سیوطیؒ کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند ہیں ایک ایبار اوی ہے جس کا حال معلوم نہیں ہے۔

حضرت اساعیل فربانی میں مصلحت ..... بعض محقین کتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بشری نقاضے کے مطابق حضرت اساعیل فربانی میں مصلحت ..... بعض محقین کتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بشری فاضے کے مطابق حضرت اساعیل نا ان کے الحاد ہے بیٹے تھے۔ اللہ تعالی نے انسان میں یہ خصوصیت پیدا فرمانی ہے کہ مہلی اوالد ہے باپ کو بہت زیادہ مجت ہوتی ہے۔ بالخصوص جب کے دواکلوتی بھی ہو۔ چانچ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کوای محبوب بیٹے کی قربانی کا تکم دیا تاکہ ان کے دل کو غیر اللہ سے ناادہ دو مرول کی محبت ہے پاک فرماد ہو الکہ انتمانی طریقے ہے جو بیٹے کی قربانی ہی ہو سکتی ہے۔ چنانچ جب وہ الیا کرنے پر تیاد ہو گئے اور ان کا دل بیٹے کی فربانی طریقے ہے جو بیٹے کی قربانی ہو گئے اور ان کا دل بیٹے کی فربانی طریقے ہے جو ہے) صاف ہو گئی اور وہ طبی تقاضے ہے گیر کئے تو اللہ نے (ان کے بیٹے کی جان کے بدلے میں مینڈ سے کی) قربانی تبول فرمانی (یہ قربانی یعنی بیٹے کی) اس لئے طلب کی ٹی تھی کہ دو تی کا شخص مقام ہیہ کہ ساری محبت کی دو سرے کی شرکت ہے پاک ہو گئی تو بیٹے کو زن کرانے کی مصلحت باتی نہیں رہی۔ چنانچ بیب حضرت ابراہیم کی محبت کی دو سرے کی شرکت سے پاک ہو گئی تو بیٹے کو زن کرانے کی مصلحت باتی نہیں رہی۔ چنانچ یہ تھی منسوخ ہو گیا، اور فدیہ لیا آیا۔ اساق کی کو نسانس بسب سے زیادہ امران سے کہ کو نسانس بسب سے زیادہ امران سے کہ کو نسانس بسب سے زیادہ امران کی اسلام " بیہ روایت ہیں ہے کہ سب سے زیادہ امران کی اللہ علیم السلام " بیہ روایت ہیں ہے کہ سب سے زیادہ امران کی اللہ علیم السلام " بیہ روایت ہیں ہے کہ سب سے زیادہ امران کی اللہ اللہ سیر روایت ہیں ہے کہ سب سے زیادہ امران کی اللہ اس ایسانس اللہ مقابل اللہ علیم السلام " بیہ روایت ہیں ہے کہ سب سے زیادہ امرانے کی اللہ اس سے دوایت ہیں ہے کہ سب سے زیادہ امرانے کی اسلام " بیر روایت ہیں ہے کہ سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ تھے نے فرمانی " یہ مورانے کی طرف کی طرف ہیں اللہ ان سیر روایت ہیں ہے کہ سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ تھے نے فرمانی " اسلام " بیر روایت ہیں ہے کہ سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ تھے کے فرمانی " کونس کی موران کی طرف کی سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ تھے کی کہ کی سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ تھے کی مورانے کی طرف کی کونسانس کی مورانے کی کر رو سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ تھے کی کونسانس کی کر رو سب کی کی کونسانس کی مورانے کی کونسانس کی

ہے لیکن بعض تحد ثمین کہتے ہیں کہ بیہ حدیث اس طرح ثابت ہے کہ "یوسف این لیفقوب ابن اسحاق ابن ابر اہیم علیم السلام "۔اس سے ذیادہ جو کچھ (الفاظ) ہیں دہ راوی کی طرف ہے اضافہ ہیں۔

عزیز معرکے نام لیعقوب کاخط :-.... یہ جوذ کر کیاجا تاہے وہ کمیں سے ثابت نہیں ہے کہ جب حضرت لیعقوب کو معلوم ہواکہ ان کے بینے بن یامین کو چوری کے الزام میں قید کر لیا گیاہے تو انہوں نے عزیز معر کو لکھا (عزیز معر، مصر کے بادشاہ کو کہاجاتا تھا)اس وقت تک حضرت بیقوب کو معلوم نہیں تھا کہ عزیز مصر ان کے دوری ہے دوری ہے۔ دوری ہے دوری ہے۔ دوری

بيني حضرت بوسف ہو بچکے ہیں۔ حضرت بعقوب نے انہیں لکھالہ

"بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰی الرحمے۔ یعقوب اسر اکمل اللہ ابن اسحاق ذیج اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے عزیز مصر کے نام۔ آبا بعد ایس ایک ایسے گھر کا آدی ہوں جس پر آج کل مصیبتوں کا دور دورہ ہے (اشارہ ہے حضرت یوسف کی گمشد گی اور دوسرے بیٹے بن یا بین کی گر قاری کی طرف) جہاں تک میرے وادا ( یعنی حضرت ابراہیم ، کا معالمہ ہے تو استکے ہاتھ میر یا ندھ کر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تاکہ وہ جل کر ختم ہو جا کمیں کر اللہ تعالی فیان کو بیا اور ان کے لئے آگ کو شعند ک اور سلامتی کا ذریعے بنادیا۔ جہاں تک میرے باپ ( یعنی اسحاق " ) کا معالمہ ہے تو ان کی شدرگ پر چھری رکھ دی گئی تھی تاکہ ان کو ذی کیا جائے گر اللہ تعالیٰ نے ان کا فدید قبول فرالیا۔ اور جہاں تک میر امعالمہ ہے تو میر الیک بینا تھا وہ جھے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیادا تھا کر وہ کمیں کھو گئیں۔ میر الیک دوسر ابینا تھا جو اس کی اور الی تھا۔ بی گیالار اس کے ذریعے یوسف کی جدائی میں کی حاصل کیا کر تا تھا گر اس کو تو نے گر قاد کر لیا۔ میر ہے ور در بیل اس کے ذریعے یوسف کی جدائی میں ) تسلی حاصل کیا کر تا تھا گر اس کو تو نے گر قاد کر لیا۔ میر ہے ور دن میں بیل میں اگر تو اس کو ( یعنی بن یا مین کو ) واپس کر دے تو بہتر ہے ور دنہ میں نسیس کر سکتے ، اور نہ ہم چوروں کو جنتے ہیں۔ پس اگر تو اس کو ( یعنی بن یا مین کو ) واپس کر دے تو بہتر ہے ور دنہ میں سب سے دائی میں۔ بیل آگر تو اس کو ( یعنی بن یا مین کو ) واپس کر دے تو بہتر ہے ور دنہ میں سبیس کر سکتے ، اور نہ ہم چوروں کو جنتے ہیں۔ پس آگر تو اس کو ( یعنی بن یا مین کو ) واپس کر دے تو بہتر ہے ور دنہ میں سبیس کی در سبیس کی در ایک میں میں میں کر ساتھ میں میں میں ان کے در سبیس کر سبیس کی در ان کی در ان کا میں کر سبیس کی در ان کی در میں کر میں کی در سبیس کی در سبیس کی در ان کر سبیس کی در سبیس کی در ان کر سبیس کی در ان کر سبیس کی در سبیس کی در ان کر سبیس کی در سبیس کر ان کی در سبیس کر سبیس کی در س

تیرے لئے الی بدوعاء کروں گاجس کا اثر تیری ساتویں پشت پر بھی پڑے گا۔والسلام "۔ نا قابل قبول روابیت:-.... (اس روابیت کے متعلق خود مؤلف کتاب بھی لکھ دے ہیں کہ اس کا کمیں

خبوت نمیں ہے بلکہ یہ غلط ہے اور حقیقت بھی بہی ہے کہ اس میں جو بد دعاء ہے دہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے ،نہ حضرت بعقوب اور دوسرے انبیاء نے اس طرح بد دعا نمیں کی جین انبیاء نے اپنی قوموں کے لئے بد دعا نمیں فرما نمیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے خکم پر فرما نمیں اور اس وقت کیں جبکہ وہ برسول ان کو سمجھا سمجھا کر ان پر جبت تمام کر بچکے تھے۔ اس لئے یہ نہ کورہ بالاروایت قابل قبول نہیں ہے) کیونکہ قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ

یہ روایت ٹابت نہیں کہ بیقوب نے جو خط ہوسٹ کو لکھائی میں از طرف بیقوب ابن اسخان ذیج اللہ لکھا تھا۔ دوسری غیر ٹابت روایت :----- ای طرح انس جلیل میں یہ جو ایک روایت ہے غالبّائ کا بھی کوئی جوت نہیں کہ جب مولی نے حضرت شعیب سے جدا ہو کر اپنے وطن جانا جاہا جو فرعون کی مملکت میں تھا تو

حضرت شعیب نے دیا کے لئے ہاتھ پھیلائے اور کما۔ "اے ابراہیم طلیل کے پروروگار ااے اساعیل مفی،اسحاق ذیح ، بعقوب تقیم اور بوسف صدیق کے بروردگار جھے میری طاقت اور بینائی لوٹادے "۔

اس دعاء پر مونی نے آمین کماوراس کے بعد اللہ تعالی نے شعب کوطافت اور بینائی دوبارہ عطافر ہادی۔ فرنج کے متعلق بہودو نصاری کے وعولے:-....(مؤلف کہتے ہیں کہ بیر دایت بھی ای طرح ثابت منیں ہے جس طرح اس سے پچھلی روایت ٹابت منیں۔ مقصدیہ ہے کہ ان دونوں روایتوں میں حضرت اسحاق کو فرنج کما گیا ہے جبکہ بحث ای پر چل رہی ہے کہ ذریح حضرت اساعیل ہیں حضرت اسحاق منیں۔ اس بار ہے میں سے بات ذہن میں دہنی چاہئے کہ جو تکہ ذیح ہونا ایک عظیم فضیلت اور بلند مرتبہ کی بات ہے۔ اس لئے ہودیوں اور عیمائیوں نے ہمیشہ اس کی کو شش کی ہے کہ یہ مرتبہ حضرت اساعیل کے بجائے حضرت اسحاق کے لئے تابت کریں جو اسر اسکی نبی ہیں۔ حالا نکہ اگر واقعۃ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت ہوتا تو خود بعض میمود ک اور عیمائی علماء اس کا اقراد ہر گزنہ کرتے کہ در حقیت ذیح حضرت اساعیل ہی ہیں۔ جبکہ آگے بھی ایک واقعہ آرہا ہے کہ خودان قوموں کے علاء دل ہے میں جانتے ہیں کہ ذیح حضرت اساعیل ہی ہیں) حضرت یعقوب کے نام کے ساتھ تھے کا لفظ استعال کیا ہے ، یہ لفظ ان کے لئے دراصل قرآن پاک نے استعال کیا ہے جس کے معن ہیں گھٹا ہوا ہونا۔ اس سے حضرت یعقوب کی حالت کی طرف اشارہ ہے جو حضرت یوسف کی گشدگی اور مسلسل صدے کی دیہ ہونا۔ اس سے حضرت یعقوب کی حالت کی طرف اشارہ ہے جو حضرت یوسف کی گشدگی اور مسلسل صدے کی دیہ ہونا۔ اس سے حضرت یعقوب کی حالت کی طرف اشارہ ہے جو حضرت یوسف کی گشدگی اور مسلسل صدے کی دیہ ہوئی تھی کہ دہ غم ہے میں جو ہوئے دیئے ہے ۔۔

"ا ہے ہمیشہ بھلائی اور احسان والے جس کی بھلائی مجھی ختم نہیں ہوتی اور نہ اس عظیم بھلائی کا کوئی سے سیم

دوسر ااحاط کر سکتاہے، میری پریشانی کودور فرمادے "۔

حضر تاسحاق کے متعلق دیگر رولیات :-....اید روایت ہے دعرت اسحاق کو ذیح کہنے کی بنیادیہ بنائی جاتی ہے کہ حضرت اسحاق کو ذیح کہنے کی بنیادیہ بنائی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے (اپنی بیوی) حضرت سارہ سے فرمایا کہ اگر تمہارے پیٹ سے میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ اللہ تعالی کی راہ میں ذیح (بین قربان) ہوگا۔ اس کے بعد حضرت سارہ کے یہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ ان کے لور حضرت ہاجرہ کے بیٹے اساعمل کی پیدائش کے در میان تیرہ یا چو دہ سال کا فاصلہ تھا (حضرت ہاجرہ لور حضرت سارہ دونوں ابراہیم کی بیویاں تھیں) عبر انی ذبان میں حضرت اسحاق کا نام ضحاک تھا۔ ایک حدیث میں جس کا راوی ضعیف سے آتا ہے کہ ذبح اسحاق تھے (جس کی تفصیل یہ ہے کہ) حضرت داؤڈ نے ایجاد بیے رہی کی تفصیل یہ ہے کہ) حضرت داؤڈ نے ایجاد بیے رہی کی تفصیل یہ ہے کہ)

"اے میر ہے پرور دگار ایجھے میر ہے باپ داداحفر ت ابر اہیم ،حفرت اسحاق اور حفر ت لیقوٹ جیسا دے "۔

اس دعاء پر اللہ تعالیٰ نے داؤٹو کے پاس وی تبیجی کہ میں نے ابراہیم کو آگ کی آزمائش میں ڈالا جس پر اس نے صبر کیا بھر میں نے اسحاق کو ذرخ کئے جانے کی آزمائش میں ڈالا جس پر اس نے صبر کیا۔ بھر میں نے ایعقوب کوان کے جنے کی گم شدگی کی آزمائش میں ڈالا جس پر اس نے صبر کیا۔

قر آن پاک کی اس آیت و بھتور ناہ بایت کا فرش خبری اس وقت وی گئیر میں حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ حضرت ابرائیم کو حضرت اسحاق کی نبوت کی خوش خبری اس وقت وی گئی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ذک کے بدلے میں فدید قبول فرمالیا۔ یہ خوش خبری حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت نہیں وی گئی تھی بعنی جب باپ نے باللہ تعالیٰ نے اس فرمال برداری نے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اس فرمال برداری اور صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرمال برداری اور صبر کے بدلے میں ان کو بیٹے کی نبوت کی خوش خبری عطافرمائی (کویاس دوایت سے بھی میں عابت ہورہاہے اور صبر کے بدلے میں ان کو بیٹے کی نبوت کی خوش خبری عطافرمائی (کویاس دوایت سے بھی میں عابت ہورہاہے

كه ذنع معنرت اسحال تھے "۔

علامہ سیوطی گیرائے: ۔۔.... حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفاء میں اور ہیمی سے اپنی کتاب شفاء میں اور ہیمی سے اپنی کتاب شفاء میں حضرت اسحاق کو ذبح مانے پریفین کا ظمار کیا ہے اور تغییر کے علم میں میں میں ہمی اسی نظریہ کی طرف مائل ہو گیا تھا مگراب میں اس نظریہ سے ہٹ چکا ہوں کہ حضرت اسحاق ذبح ہیں۔ یمال سے ماہر پر

تک سیوطی کا کلام ہے۔

فی اساقی اور حضرت بعقوب تیمی محصے: ------ حضرت اساعیل حضرت اسحاق اور حضرت بعقوب تیمول کو حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہی نبوت مل بھی محمی اللہ تعالی نے اساعیل کو بی جرہم کی طرف نبی بناکر بھیجا، حضرت اسحاق کو شام کے علاقے میں نبی بناکر بھیجااور حضرت بعقوب کو کتعال کے علاقے میں نبی بنایا۔ (اگر حضرت اسحاق کو ہی ذبح مانا جائے تویہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ بیجھے روایت گزری ہے کہ ایک دیمائی نے آپ مانی ہے اسحاق کو اسامی کو دوزیجوں کے بینے "کما تو آپ نے انگار نہیں کیا بلکہ مسکراد یئے حالا نکہ آپ بھی حضرت اسحاق" کی اولاد میں نہیں بیں بلکہ ان کے بھائی حضرت اسماق کو دوزیجوں کے بیا تو اب میں جاکہ ہوں کو دوزیجوں کے بیا تھا کہ ان کے بیا تھا کہ ان کے بیا کہ کہ کہ اس کی بیا ہوتے ہیں ، اس کا جواب و بیج ہیں کہ )آگر اسحاق کو ذریح مانا جائے تو آپ بھی کو بجی باپ بی کما جاتا ہے پر کہ ''اے دوزیجوں کے بیخ ''۔ اس لئے انگار نہیں کیا بلکہ مسکر او یئے کہ عرب ہیں بچاکو بھی باپ بی کما جاتا ہے حسال گزر دکا ہے۔

بین مر روسید میں موافظ انگیزی :-....هدی میں ہے کہ محابہ کرام ، تابعین اوران کے بعد والے علاء کے قول کے مطابق صحیح میں ہے کہ ذیج حضر ت اساعیل ہیں۔ جمال تک حضر ت اسحاق کو ذیج کہنے کا سوال ہے قویہ ایسا قول ہے جس کو ہیں ہے اکد دلیلوں کی وجہ ہے رو کیا ہے۔ امام ابن تھی ہے ہیں بات نقل کی حواتی ہے کہ یہ قول (کہ ذیج اسحاق ہیں) اہل کتاب کی جلائی ہوئی ہے (مینی میود یوں کی) حالا تکہ خودان کی آسانی کتاب توریت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بہلوٹے میے اورایک لفظ یہ بیں کہ اپنے اکلوتے میے کو ذیج کریں۔ اس کو یہود یوں نے آپی آسانی کتاب جوان کے پس تھی اس میں اس طرح بدل دیا کہ (اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ) اپنے میٹے اسحاق کو ذیج کرو۔ چنانچہ معانی ابن عبدالعزیز نے ہو چھا ابن ذکریانے لکھا ہے کہ بیود ی معانی میں اس طرح بدل دیا کہ (اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ) اپنے میٹے اسحاق کو ذیج کرو۔ چنانچہ معانی ابن عبدالعزیز نے ہو چھا

کہ ابرائیم کے کس بیٹے کو ذرج کئے جانے کا تھم دیا گیا تھا؟اس عالم نے جواب دیا :۔
"خدا کی تسم امیر المؤمنین! بہودی جانے ہیں کہ وہ بیٹے اساعیل ہیں لیکن وہ اس بات سے جلتے ہیں کہ جس فضیلت کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے وہ آپ کی قوم عربول کے لئے ہو۔اس لئے وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فضیلت اسحاق" کے لئے تھی کیونکہ وہ ان کے باپ ہیں (لیعنی بہودی اسحاق کی جیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فضیلت اسحاق" کے لئے تھی کیونکہ وہ ان کے باپ ہیں (لیعنی بہودی اسحاق کی

لولاد میں ہے ہیں"

ریار میں اس مسئلہ پر میری ایک کتاب ہے جس کانام 'القول الملیح فی تعیین الذیخ '' ہے۔ بعض علاءتے مجھ سے اس مسئلہ پر میری ایک کتاب ہے جس کانام 'القول الملیح فی تعیین الذیخ '' ہے۔ بعض علاءتے مجھ سے اس بارے میں سوال کیا تفاہ میں نے بیدرسالہ ان کے جواب میں لکھا ہے جس میں اس قول کو ترجیح دی ہے کہ ذیخ حقیقت میں اساعیل ہوتی ہے لیکن آگر حقیز ت اساعیل کو ذیخ بانا جائے تو ذیخ کرنے کی جگہ منی ہوتی ہے لیکن آگر اسحاق کو ذیخ بانا جائے تو ذیخ کرنے کی جگہ منی ہوتی ہے لیکن آگر اسحاق کو ذیخ بانا جائے تو ذیخ کرنے کی جگہ ارض مقدس میں بیت المقدس سے دو میل کے فاصلے پر مشہور ہے۔

علامہ ابن تیم کہتے ہیں کہ بیہ تائیہ ہے اس بات کی کہ ذبح حضرت اساعیل تنصہ حضرت اسحاق نہیں تنصے، کیونکہ اگر ذبح شام میں ہوتے جیسا کہ اہل کتاب کا خیال ہے تو قربان گاہ اور ذبح کرنے کی جگہ کے بہے بجائے شام میں ہوتی۔

غید المطلب کے وس میٹے: ----- (پھر اصل موضوع یعنی عبداللہ کے ذریح کے متعلق بحث کرتے ہیں)عبدالطلب کی منت ہے تھی کہ میرے دس لڑ کے ہوں تو میں ان میں ہے ایک کوؤی کروں گا۔ گراس میں اختلاف ہے کہ جب انہوں نے عبداللہ کوؤی کرنے کا ادادہ کیا توان کے دس لڑ کے ہو چکے تھے یا نہیں چنانچہ کہتے ہیں)اس میں اشکال ہے کہ عبداللہ کوؤی کرنے کے دفت عبدالمطلب کے دس لڑ کے ہو چکے تھے یا نہیں کیونکہ حضرت عزہ اور حضرت عباس اس واقعہ کے بعد پیدا ہوئے حالا نکہ ان کے دس لڑ کے ان دونوں سمیت کیونکہ حضرت عزہ اور حضرت عباس اس واقعہ کے بعد پیدا ہوئے حالا نکہ ان کے دس لڑ کے ان دونوں سمیت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ بعض لوگوں کے اس قول سے بھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ (ذیح کرنے کا ادادہ اس وقت کیا گیاجب عبدالمطلب کے دس لڑ کے پورے ہوگئے جو یہ ہیں:۔ حرث، ذبیر، جبل، ضرّار، مقوّم ابولہب وقت کیا گیاجب عبدالمطلب کور عبداللہ۔

ار اد ہ وَ ذَرِح کے وقت بیٹول کی تعداد :-.... مؤلف کہتے ہیں کہ پہلے اشکال کاجواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس وقت بیٹول کی تعداد :-.... مؤلف کہتے ہیں کہ پہلے اشکال کاجواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس وقت بعین ذرج کرنے کے ارادے کے وقت ان کے لڑکے کے دولڑکے ہو چکے ہول۔ کیونکہ کماجا تاہے۔ عبد المطلب کے لڑکے حرث کے دولڑکے تھے ابوسفیان اور نو فل۔ اور پوتے کو حقیقت میں بیٹا ہی کماجا تاہے۔ عبد المطلب کے لڑکے حرث کے دولڑکے تھے ابوسفیان اور نو فل۔ اور پوتے کو حقیقت میں بیٹا ہی کماجا تاہے۔ میں المدند محققت میں بیٹا ہی کہاجا تاہے۔

بعض محققین کتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کے بارہ پچاہتے بلکہ بعض تیرہ ہتلاتے ہیں اور یہ کہ عبداللہ تیر ہویں تھے۔ اس دوایت کے بعد کوئی اشکال نہیں رہتا۔ نیز اس سے بھی کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا کہ حضرت عبداللہ سے جمز وقعر میں چھوٹے تھے اور حضرت عباس حمز وقت سے چھوٹے تھے لیمنی یہ دونوں۔ جمز واور عباس عبداللہ سے چھوٹی اولاو تھے (لیمنی ان کے سے چھوٹی اولاو تھے (لیمنی ان کے بعد حمز واور عباس پیدا ہوئے) کیونکہ ممکن ہے جب ذی کرنے کا ادادہ کیا ہواس وقت سب سے چھوٹی اولاو تھوٹے ہول۔ بعد حمز واور عباس پیدا ہوئے کیونکہ ممکن ہے جب ذی کرنے کا ادادہ کیا ہواس وقت سب سے چھوٹے ہول۔ بعد حمز واور عباس کی تیرہ ویانہ ہونیز عبداللہ کو تیر ھوال کئے سے بھی کوئی اشکال نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرہ میں سے آیک وہ تھے۔

عبد الله كاحسن و جمال :- ..... جيساكه بيان كياجا چكا ہے كه عبد الله قريش ميں سب بے زيادہ حسين اور خوبصورت تقے اور آئخضرت عليق كانوران كے چرے ميں اس طرح چكتا تھا جيسے روش ستارہ ہوتا ہے۔ ان كي اس حسن كى وجہ سے قريش كى نوجوان لڑكيال ان كو بہت جا ہتى تھيں اور سب عبد الله پر جان و ہى تھيں۔ قريش كا وجہ تھيں اس كا ندازہ اس سے ہوگا۔

قریشی کر کیوں کی وار فکلی: -..... کهاجاتا ہے کہ جب عبداللہ کی آمنہ سے شادی ہوئی تو قبیلہ قریش میں بی مخروم ، بی عبد مشس اور بی عبد مناف میں کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو اس غم میں بیار نہ بڑگئی ہو کہ اس کی شادی عبداللہ ہے نہ ہوسکی۔

عبدالله (شادی کے وقت) اپنے والد کے ساتھ آمنہ کو بیاہ کرلانے کے لئے روانہ ہوئے۔ آمنہ وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ کی بٹی تھیں۔ زہرہ کے معنی سفیدی کے بیں۔ آمنہ کی دادی لیعنی وہب کی مال کانام قبلہ بنت ابوکبوں تفا۔ شادی کے وقت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ راستے میں ان کا گزر قبیلہ بنی اسد ابن عبدالعزی

ک ایک عورت پر ہواجس کو قتیلہ کماجا تا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کانام رقیہ تھا۔ یہ ورقہ ابن نو قل کی بہن تھی (ورقہ ابن نو فل قریش کے ایک عالم اور نیک نفس آدمی تھی)اس وقت قتیلہ کعبہ کے یاس پیٹھے ہوئی تھی (جب وہاں سے عبدالمطلب اور عبداللہ کا گزر ہوا) قتیلہ نے اپنے بھائی نو فل سے من رکھا تھا کہ اس امت کے کے ایک نی ہونے والے ہیں۔اور سے کہ ان کی نشانیوں میں سے ایک سے کہ ان کا نور ان کے باپ کے چرے میں جھلکا ہو گا۔ یا ہوسکتا ہے کہ رہ بات اس کے ول میں ڈال دی تی ہو (کیونکہ آگے روایت آرہی ہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ بید عورت خود مجھی ایک عالمہ اور کامنہ مھی)اس نے حضرت عبداللہ کی پیٹائی میں نور تبوت د کھے کران سے کہا۔

عبد الله كي ياك وامنى:-....عبد الله كمال جارب مو؟ انهول نه كماكه اينوالد كے ساتھ جارہا ہول إ

" میں تمہیں استے ہی اونٹ دول کی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں قربان کے گئے تھے اگرتم اس وقت

حضرت عبداللہ نے کہاکہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہول اور ان کے خلاف کچھ محمیں کر سکتا اور نہ ان

ے جدا ہو سکتا ہول۔ بھر انہوں نے بید شعر پڑھے۔

جمال تک حرام کاری کی بات ہے اس سے بہتر تومر جانا ہے

شريف آدمي ايي آبرواوروين كى حفاظت كياكر تاب اسكة توكيي أيك غلط كام كى طرف جي باارى بــــــ کتے ہیں کہ استحضرت علی کے والد حضرت عبداللہ کے کچھ شعریہ ہیں جو تذکرہ الصال الصغدی میں ذکر کئے گئے ہیں۔

دیماتیوں نے ہر ہر شہر میں میراعلان کر دیاہے کہ ساری دنیا کے سر داروں پر جمیں فضیلت حاصل ہے۔ 

پست ہر جگہ اشارہ کیاجا تاہے۔

ابویزید مدینی سے روایت ہے کہ جب عبدالمطلب اسے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کران کی شادی كرنے كے لئے روانہ ہوئے تووہ ايك كامنہ عورت كے ياس سے گزرے جو تبالہ كى رہنے والى تھى (ت ير پيش ہے) تبالہ مین کا ایک شر ہے۔اس عورت نے بہت می کتابیں برحمی تھیں اس کا نامہ فاطمہ بہت مُرّ المحتميّة کقلہ جب اس نے حضرت عبداللہ کودیکھا تواہے ان کے چرے میں نبوت کا نور دستا ہو انظر آیا۔اس نے عبداللہ ہے

"اے نوجوان! کیاتم ای دفت بھے ہے جماع کر سکتے ہو۔ میں اسکے بدلے میں تنہیں سولونٹ دوں گی :۔ "اس پر عبداللّٰدِنے جو پچھے جواب دیادہ و بھی ہے جو چھیے گزر چکا ہے۔

اس خواہش کا سبب ..... مگر مواہب کی عبارت ظاہر طور پریہ ٹابت کرتی ہے کہ یہ دو(۲)واقع ہیں۔ پہلا اس و قت کا ہے جب وہ شادی کے بعداس جگہ ہے واپس لوٹ رہے تھے جمال دوا پنوالد کے ساتھ گئے تھے۔ اور ابو بزید مدینی کا جویہ قول ہے کہ اس عورت نے بہت کی کتابیں پڑھی تھیں اس کے تحت ممکن ہے کہ اس نے ان کتابوں میں یہ پڑھا ہو کہ آنحضرت تلفظ جن کا ظہور ہونے والا تھا ایک نور کی حیثیت میں اپنوالد کے چرے میں نمایال ہو گئے اور یہ کہ آپ عبد المطلب کی اولا دمیں ہے ہو گے۔یا ممکن ہے کہ اس کے علم نے اس کویہ بنلایا ہو اور اس پر اے لائج ہوا ہو کہ یہ نی اس کے بیٹ ہوں۔ آگے جوروایت آر بی ہاس ہوا سے اس دوسرے خیال کی تائید ہوتی ہے۔والتہ اعلم۔

حضرت آمنہ سے نکاح: -- سب بسرحال عبدالمطلب (حفرت عبداللہ کولے کر)حفرت آمنہ کے بچاکے پاس آئے یہ وہیب ابن عبد مناف ابن ذہرہ تھے۔ اس دفت بی بنی ذہرہ کے سر دار تھے اور اپنے نسب اور شرف کی وجہ سے معزز تھے۔ حضرت آمنہ اپنے والد وہب ابن عبد مناف کا انقال ہوجانے کے وجہ سے وہیب ہی کی در ستیم تھیں ۔

 شادی کے بعد شب گزاری کی جگہ :-....اقول-مؤلف کتے ہیں کہ آگے بی مکہ کے بیان میں یہ روایت آرہی ہے بعد شب گزاری کی جگہ :-....اقول-مؤلف کتے ہیں کہ آگے بی مکہ کے بیان میں یہ روایت آرہی ہے کہ حضرت عبداللہ نے شعب ابوطالب میں جون کے مقام پر اس جگہ قیام کیا تھا جمال بی ہاشم اور بی مطلب کو (اسلام کی ابتداء میں قریش مکہ نے) قید کر کے ان کا بائیکاٹ کیا تھا۔

(روایتوں کا یہ فرق دور کرنے کے لئے) یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ شعب بینی کھائی جو جون کے مقام پر تھی ایام جے کے علادہ دوسرے دنوں میں ابوطالب کے قیام کے لئے ٹھٹانہ تھی،اور دہ گھاٹی جو جمرہ وسطی کے قریب تھی اس میں ابوطالب جے کے دنوں میں قیام کیا کرتے تھے۔دائلہ اعلم۔

اس حسینہ سے پھر ملاقات :----- پھر حضرت عبداللہ تین دن اپنی یوی لینی آمنہ کے پاس دے۔
عربول کا بھی دستور بھی تھاکہ جب مردا پنی یبوی کے پاس (شادی کے بعداس کے میحہ میں) جاتا تو تین دن رہتا
تھا،اس دقت حضرت آمنہ اور الن کے گھر دالے شعب ابوطالب میں تھے۔اس کے بعد حضرت عبداللہ جب
بیوی کے پاس سے لوٹے تو اس عورت کے پاس آئے جس نے ان سے دہ درخواست کی تھی جس کی تفصیل
گزر چک ہے پاس سے لوٹے تو اس عورت نے اب ان سے دہی درخواست نہیں کی جو پہلے دن کی تھی تو) حضرت عبداللہ نے
اس سے بو چھاکہ آج تو مجھ سے دہ بات نہیں کہ رہی ہے جو پہلے دن کی تھی۔اس نے جو اب دیا۔
اس سے بو چھاکہ آج تو مجھ سے دہ بات نہیں کہ رہی ہو پہلے دن کی تھی۔اس نے جو اب دیا۔

" "کل جو نورتم میں نظر آتا تھادہ اب تم سے جدا ہو چکا ہے اس لئے آج مجھے تم سے کوئی دلچیں نہیں

کیا عبدالند کو نور نبوت کا اندازہ تھا؟ :-....(اس نے ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ آگے کی سطروں میں خود مؤلف بھی اس بات کی و ضاحت کررہے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو اس عورت کی اس چیش کش پر انهائی جیرت تھی جو عود تول کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ او هر ساتھ ہی ان کو غالبًا اس نور نبوت کا بھی کچھ نہ اندازہ تھا جس سے ان کاچرہ منور رہتا تھا۔ اس لئے باوجود اس کے کہ حضرت عبداللہ طبعی اور نسبی طور پر انهتائی شریف اور بہا کہ ان کاچرہ منور رہتا تھا۔ اس لئے باوجود اس کے کہ حضرت عبداللہ طبعی اور نسبی طور پر انهتائی شریف اور بہا کہ انہا ہی کہ تحت اس عورت کو مایوس کر کے چلے گئے تھے مگر وہ اس کا امتحان بھی کرنا چاہتے تھی کہ ناس نے محض نفسانی خواہش کے تحت اسا کہا تھا اور حقیقت اس نور کو پہچان کر یہ چاہتی تھی کہ یہ اس میں منتقل ہو جائے چنانچ اس جبتو میں وہ بطور آزمائش وہ بارہ اس عورت کے پاس آئے جس کے بعد اس کے جواب سے اس حقیقت کی تصدیق ہو گئی ۔۔

حسینہ کا پہچانے سے انکار :- .... ابویزید مدنی کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق جب حضرت عبداللہ اپنی بیوی حضرت کے اللہ اپنی بین اس عورت کے باس سے گزرے توانہوں نے اس سے پوچھاکہ کو کون ہے ؟ انہوں نے ہتا کہ میں فلال ہول۔ تواس عورت نے پوچھاکہ کو کون ہے ؟ انہوں نے ہتا لیا کہ میں فلال ہول۔ تواس عورت نے (بے اعتباری ہے) کہا:۔

" نہیں! تم وہ نہیں ہو۔ میں نے اس وقت تمہاری آنکھوں کے در میان ایک نور ویکھا تھا جو اس وقت مجھے نظر نہیں آرہاہے ، میر ہے یاس ہے جانے کے بعد تم نے کیا کیا"؟

جعزت عبداللہ فراقعہ بتلایا (کہ یہال سے جانے کے بعد میری شادی ہوئی اور میں نے ہوی کے ساتھ رات گزاری اس مورت نے کہا:۔

ظہور نبوت کی پیش کوئی:-.... خدای قتم میں بد کار عورت نہیں ہوں،بلکہ میں نے تمہارے چرے پر

ایک نور دیکھا تھااس لئے میں نے چاہا کہ وہ نور جھ میں آجائے گراللہ کی مرضی یہ نہیں تھی، بلکہ جمال اس نے چاہدہ ال اس نور کو بھیے دیا، تما پی ہوی کو خوش خبری دو کہ دنیاکا بھرین انسان اس کے پیٹ میں ہے۔ "الح حسینہ کے علم کا امتخان : ۔۔۔۔۔۔ اقول۔ موالف کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس عورت کا نام جس نے مشخرت عبد اللہ کوا ہے جم کی چیش کش کی تھی لیلتہ العدویہ تعلمان دقت حضرت عبد اللہ النہ اللہ اللہ مصر دف تھے اور ان کے چرے ہر مٹی اور گر دو غبار لگا ہوا تھا اور یہ کہ انہوں نے کہا میں ذراا پنابد ان صاف کر لوں پھر میں تیر سے پاس آؤں گا۔ بھر دواس کے پاس حضرت آمنہ کے ساتھ بمستری کرنے کے بعد کئے جب کہ وہ نور ان سے حضرت آمنہ میں منتقل ہو چکا تھا۔ دہاں چیخ کر حضرت عبد اللہ نے اس سے بو چھا کہ کیا تھے اب بھی اس بات میں دلچی ہے جو تونے کئی تھی۔ اس نے کہا نہیں اانہوں نے بو چھا کیوں ؟ تواس نے جواب دیا کہ تم اس بات میں دلچی ہے جو تونے کئی تھی۔ اس نے کہا نہیں اانہوں نے بو چھا کیوں ؟ تواس نے جواب دیا کہ تم ایک نور لے کر (حضرت آمنہ کے پاس) کے جھے مگر اس کولے کر واپس نہیں آئے۔ سیر ت ابن ہشام میں (یہ ایک نور لے کر (حضرت آمنہ کے پاس) کے جھے مگر اس کولے کر واپس نہیں آئے۔ سیر ت ابن ہشام میں (یہ ایک نور لے کر (حضرت آمنہ کے پاس) کے جھے مگر اس کولے کر واپس نہیں آئے۔ سیر ت ابن ہشام میں (یہ واپ )اس طرح ہے کہ :۔

"جب تم میرے پاسے گزرے تو تمہاری دونوں آنکھوں کے نی میں ایک روشن تھی، اس لئے میں ا نے تمہیں (جبستری کی) دعوت دی مگر تم نے انکار کر دیالور آمنہ کے پاس چلے مجے دہ اس نور کو لے تمئیں۔ اگر تم ان کے ساتھ جبستر ہو چکے ہو تو دہ یقینا کیک بادشاہ کو جنم دیں گی"۔

فطرت عورت کے خلاف پیش کش : ۔ ..... یمال داقعہ کا مختلف ہونا ممکن ہے۔ یہ تفصیل ظاہر کرتی فطرت عورت کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت عبداللہ کی آمنہ سے شادی ہور بی ہے اور دوان کے ساتھ ہم بستر ہوں گے۔ نیزوہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایک بی آنے دالے ہیں جن کے پاس سلطنت اور طاقت ہوگی۔ ساتھ ہی بی یہ بھی ظاہر ہے کہ عبداللہ نے بساس کے پاس (دوبارہ جاکر)اس کی پیشکش اسے یاد دلائی تو (دونا کے ادادے سے ہر گزنہیں تھی بلکہ وہ اس مقصد کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے وہ عور توں کی ادادے سے ہر گزنہیں تھی بلکہ وہ اس مقصد کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے وہ عور توں کی فطرت اور عادت کے خلاف ان کے ساتھ ہم بستری کے عوض او نوں کی اتنی بری مقدار بھی نار کرنے کے فظرت اور عادت کے وفایت کرد تی ہے۔ پھر فظرت اور اس بات کو نابت کرد تی ہے۔ پھر وفائے تشمیہ اور اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے اور اس چیش کش کا بھی جو اس نے حضر ت عبد اللہ سے کی الحد بیشہ دو اللہ اللہ بیشہ دو اللہ اللہ بیشہ دو اللہ اللہ بیشہ دو اللہ اللہ بیشہ میں الحد بیشہ دو اس نے حضر ت عبد اللہ سے کی الحد بیشہ دو اللہ اللہ بیشہ دو اللہ اللہ بیشہ میں الحد بیشہ دو اس نے حضر ت عبد اللہ سے کی الحد بیشہ دو اللہ اللہ بیشہ دو اللہ بیشہ میں الحد بیشہ دو اللہ اللہ بیشہ دو اللہ اللہ بیشہ دو اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے اور اس چیشہ میں کی جو اس نے حضر ت عبد اللہ سے کسی الحد بیشہ دو اللہ اللہ بیشہ دو اللہ دولائی اللہ بیشہ دولائی میں دولائی

سی ، الدید یا دانداسم۔

آ تحضر سے اللہ کے نسب میں پاکیز گی : - سس کلی ہے دوایت ہے کہ آ تحضر سے اللہ کے بال اور باپ

کے طرف سے ( چیلی چتول میں ) پانچ ہو اسمیں ہیں ، گر ان میں کمیں بھی کسی کے لئے زنالور بدکاری ٹابت نمیں ہیں کسی ہے کہ مر دو عور سے زنا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر مر د جا بتا ہے تو اس عور سے سندی کر لیتا ہے (کر آ تحضر سے بھالی پالی اسلام نے اس کی کہ مردو عور سے ننا کہ اللہ نالہ میں اوپر کی چتول تک شادی کر لیتا ہے (کر آ تحضر سے بھالی ایس اوپر کی چتول تک کر دار سے بھالی بات کا بیت ہوں ہو کہ ان کے کر دار میں جمول تھا۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ نعائی نے آ تحضر سے بھالی ہے کہ پورے نسب کی کس طرح تھا تھت فرمائی اور اسے کس طرح پاکیزہ اور ساف و شفاف رکھا کہ ان میں جا بلیت کی حرکتوں میں سے کوئی حرکت پائی جاتی فرمائی اور اسے کس طرح پاکیزہ اور ساف و شفاف رکھا کہ ان میں جا بلیت کی حرکت کے بعد ) نکاح کرنے کی رسم بھی آپ کے نسب میں کمیں نمیں ملتی۔ کیونکہ جا بلیت کے زمانے میں عرب اس بات کو جائز کرنے کی رسم بھی آپ کے نسب میں کمیں نمیں ملتی۔ کیونکہ جا بلیت کے زمانے میں عرب اس بات کو جائز کے درسے کی دومر کی بیوی کے ساتھ (باپ کے مرف کے باس بات کو جائز کرنے کی رسم بھی آپ کے نسب میں کمیں نمیں ملتی۔ کیونکہ جا بلیت کے زمانے میں عرب اس بات کو جائز کی دومر کی بیوی کے ساتھ (باپ کے مرف کے باس بات کو جائز کی دومر کی بیوی کے ساتھ کی تاری عرب اس بات کو جائز کی دومر کی بیوی کے ساتھ کی دومر کی بیوی کے دیا کے جس اس بی کر بیوی کے ساتھ کی دومر کی بیوی کے دومر کی بیوی کے دیا کے جس اس بیا کی دومر کی بیوی کے دیا کے جس اس بیا کی دومر کی بیوی کے دومر کی بیوی کے دیا کے جس اس بیا کی دومر کی بیوی کے دیا کے جس اس بیا کی دومر کی بیوی کے دیا کے جس اس بیا کی دومر کی بیوی کے دیا کے جس اس بیا کی دومر کی بیوی کے دیا کے جس اس بیا کی دومر کی بیوی کے دومر کی بیوی کی کی دومر کی بیوی کی کی دومر کی بیوی کی کی دومر کی بیوی کی کیت کی دومر کی بیوی کی کی دومر کی کی دومر کی دومر کی دومر کی بیوی کی دومر کی بیوی کی کی دومر کی دومر کی دومر کی دومر کی کی دومر کی

مسجھتے تھے کہ باپ کے مرنے کے بعداس کاسب سے بڑالؤ کا پنی سونیلی مال کے لئے اپناپ کا جائشین ہوجا تا تھا۔

زمانہ ' جاہلیت کے بہووہ طریقے :----- بعض مؤر خیں لکھتے ہیں کہ زمانہ ' جاہلیت میں سب سے زیادہ بہودہ رسم یہ حجی جاتی تھی کہ ایک مخص ایس دولڑ کیوں سے شادی کر سکتا تھاجو آپس میں سگی بہنیں ہول (پھر سونیلی مال کے ساتھ شادی کے متعلق لکھتے ہیں کہ )جو شخص اپنی سونیلی مال سے شادی کر لیتا تھا اس پر خود قریش بھی عیب انگاتے تھے ایس کووہ " ضیون "کتے تھے جس کے معنی ہیں وہ آدمی جو اپنے باپ کی بیوی کے متعلق رکادٹ ڈالے۔ایس شادی کووہ لوگ " ذکاح المقت " یعنی زناکا عقد کتے تھے۔ایسی عورت کو " رابہ " یعنی زناکر نے والی اور ایسے شوہر کو زائی کہتے تھے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کے کہ اوپر کی پشتوں میں بھی ایسا نکاح بلیا جاتا ہے اس لیے کہ خزیمہ جو آپ کے کہ خزیمہ جو آپ کے اجداد میں ہے ایک تھا، جب مرگیا تواس کاسب سے بڑالڑ کا کنانہ این مائیدر پر باپ کا جانشین بنا تھااور اس سے نضر پیدا ہواجو خود بھی آپ کے اجداد میں ہے۔

آب علی کے نسب میں جھول نہیں تھا: ۔۔۔۔۔۔ یہ قول بالکل غلط اور لغو ہے اس لئے کہ اپنے باپ کے مرنے کے باپ کے مرنے کے بعد کنانہ جس عورت پرباپ کا جا نشین ہوا تھاوہ مرگئی تھی اور اس سے کنانہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ غلط بات اس لئے چلی کہ کنانہ نے اس کے بعد اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرلی تھی اور اس کا بھی وہی نام تھا جو کنانہ کی مائیدر کا تھا۔ اس سے نفنر پید آہوا۔

اس سلسلے میں امام سمیلی کا قول ہے کہ باپ کی بیوی ہے نکاح گذشتہ شریعت کے مطابق جاہلیت کے دمانہ جاہلیت کے دمانہ میں امام سمیلی کا قول ہے نہیں تھا جے انہوں نے توڑا ہواور نہ ان غلط باتوں میں ہے تھا جے جاہلیت کے دور میں ایجاد کیا گیا ہو۔ کیونکہ یہ ایک ایسامعاملہ ہے جو آنخضرت سیلی کے نسب میں چیش آرہا ہے چنانچے کنانہ نے باپ خزیمہ کی بیوی ہے شادی کی جس کا نام برتہ بنت مُرّہ تھا اور امام سمیلی کے قول کے مطابق )اس سے نضر ابن کتانہ بیدا ہوا۔

اس کے علاوہ ہاشم نے بھی اپنے باپ کی بیوی واقدہ سے شادی کرلی تھی اس سے ان کے ایک لڑکی ضعفہ پیدا ہوئی، گرید آنخضرت ﷺ کے نسب میں شامل نہیں ہے کیونکہ واقدہ کے ببیٹ سے آنخضرت ﷺ کے اجداد میں کوئی پیدا نہیں ہول ادھر آنخضرت ﷺ کاارشاد ہے کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہول زنا سے نہیں (یعنی میرے نیب میں کہیں بھی کوئی زنا سے پیداشدہ نہیں ہے) ای لئے اللہ تعالی کاارشاد ہے۔

الاتنكحوا مَانكَعَ أَبَاؤُ كُمْ مِنَ النِّسَاءِ الْإِمَاقَدْ سَلَفَ الْخُالَائية بِالمورة نباءر كوع سم

ترجمہ: تم ان عور تول نے نکاح مت کرو جن کے تمہدے ہاپ داد ایا تائے نکاح کیا ہو گرجو ہات گزرگی گزرگی۔
اس بارے میں قر آن ہے استدلال : - ..... یعنی گذشتہ ذمانے میں اس نکاح کے حلال ہونے کی وجہ ہوائی شادیاں ہو کیس دہ ہو چیس (اب ایسی شادیاں تمہارے اوپر حرام کردی گئی ہیں) اس استثناء کا فائدہ یہ ہے جو ایسی شادیاں ہو کہ آخی ہیں کا ساتشاء کا فائدہ یہ کہ آنحضرت ہے گئے کے اجداد میں کوئی عیب نہیں پڑتا ،یہ بات ظاہر ہے کہ آپ ہے گئے کے اجداد میں کوئی عیب نہیں پڑتا ،یہ بات ظاہر ہے کہ آپ ہے گئے کے اجداد میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بیشہ در عور تول یابد کار عور تول میں ہے کسی کی اولاد ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جن چیزوں ہے روکا گیا ہے بعنی دہ چیزیں جو جائز نہیں ان میں ہے کسی کے ساتھ اللہ تعالی نے الا ماقد سلف میں جن چیزوں ہوں الذناء یعنی ذیا کے قریب لینی گرجو بات گزرگی گزرگئی گزرگئی۔ کی شرط کا اضافہ نہیں فرمایا۔ مثلاً قرآن میں ہولا تقور بوا الذناء یعنی ذیا کے قریب

مت جاؤ تمراس کے بعد الا مافد سلف نہیں فرمایا گیا (لیعنی زنااییا فعل نہیں ہے کہ اگر پچھلے دور میں کسی نے کیا ہے تووہ جائز ہو گااوراس پر کوئی گٹاہ نہیں ہو گابلکہ وہ ہمیشہ حرام رہاہے اور ہے)۔

ای طرح الله تعالی کاار شادے:۔

و لا تقتلوا النفس التي حرم الله ليني جس مخص كے قل كرنے كواللہ تعالى نے حرام كيا ہے اس كو قل ا مت کرونہ مگراس کے بعد بھی الا ماقد سلف کے ذریعہ پچھلے زمانہ کااشفتاء نہیں فرمایا۔ای طرح سوائے اس کے گناہوں میں سے کسی بھی گناہ کو جہال قر آن میں روکا گیااس کے ساتھ کیہ استفتاء ذکر نہیں کیا حمیا۔اس طرح دوستگی بہنوں کو نکاح میں لانا کیونکہ ہے بھی ہم ہے مہلی شریعت میں جائز تھا (بعنی الیمی دولز کیوں ہے ہے نکاح كرناجو آليل ميں سنگى مبتيں ہول۔ چنانچه حضرت ليفقوب نے راحيل اور ان كى بهن ليا سے شادى كى ہوتى تھی۔"اس الا ما قد سلف سے ان معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یمال تک امام سہیمی کا کلام ہے۔

(جو کھھ چھنے ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ ہے) یہ نا قابل توجہ ہے اور نہ اس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے کیو نکہ ان کا یہ کمنا کہ حضرت بعقوب کی ہویاں آپس میں سنگی مہنیں تھیں ،اس کی تروید قاضی بیضاوی کے قول ے ہور ہی ہے کہ معقوب نے لیا ہے اس کی بهن راحیل کے انتقال کے بعد شادی کی تھی۔

علامه واحزي كى كماب اساب النزول ميس ب كه يخارى ميس اسباط سيروايت ب كه مغسرين كمت بيل و ستتور جا بلی<u>ت کی</u> ممانعت:-.... زمانهٔ مجابلیت اور اسلام کے ابتدائی دور میں مدینے والوں میں دستور تھا که اگر کوئی مخص مرجاتا تھا تواس کا بیٹاا بی سوتیلی مال کامالک ہوجاتا تھا لڑ کا مائیدر کے لویرانیا کیڑاڈال دیتااور اس کے بعداس عورت پراس کاحق خود عورت یا کسی بھی دوسرے آدمی سے زیادہ ہوجاتا تھا۔ اگروہ اس سے شادی کرنا جا بتا تو بغیر میر کے اس میریر شادی کرلیماجو مرنے والااو اکر چکا تھااور اگر جا ہتا تو کسی ووسرے آدمی ہے اس کی شادی کر دینا نگر مهر خود و صول کرلیتا،اس عورت کو پچھ نہیں دینا تھااس طرح اگروہ جا ہتا تواس عورت کو پول ہی چھوڑے رکھتا (لیعنی نہ خود شادی کر تااور نہ دوس ہے کے ساتھ کرنے دیتا)اور اس کو تنگیفیں پہنچا تا تاکہ وہ اپنی جان کی قیمت لیعنی فدریہ ویے کہ اس کے نیج سے نکلے۔ اس دور میں (لیعنی اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں)انساریوں میں سے ایک محص مر گیا۔ فور اس کی بیوی کے پاس مر نےوالے کالڑکا آیااور اس نے اپناکیڑااس عورت پر ڈال دیااور بھر اس عورت کو بول ہی چھوڑ دیا۔نہ تو اس کے یاس حمیااور نہ اس کا خرجہ اٹھایا تاکہ وہ اس معیبت سے نجات یائے کے لئے اپنی جان کا فدریہ اس کواد اگر دے۔ یہ عورت پریشان ہو کر آنخضرت عظیم کے پاس حاضر ہوئی اور آب عظیم کواپی بنیاسنائی۔اس وفت الله تعالی نے یہ آیت ناز آل فرمائی۔ لاتنکے قوا مانکے آباؤ کم من النیاءِ النے۔ لا کیاسور ونساء پہر کوع س

ترجمہ: تم ان عور تول سے نکاح مت کروجن سے تمہارے باب دادایانانانے نکاح کیا ہو ممرجوبات گرد می گزد می ا یک مال پر بیٹے کا بیہودہ دِ عویٰ :-...اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب یہ بھی) ہیان کیاجا تا ہے کہ ایک شخص ابو قیس کا انقال ہو گیا۔اس کے بینے قیس نے اپنی مائیدر کوایئے نکاح میں لیتا چاہا تواس عورت نے كماكد ميں نے تحقے بميشہ اينے بينے كى طرح سمجھا ہے۔ پھر بھى ميں آنخضرت على كے ياس جاكر آپ اس بارے میں ہوجیت ہول۔ آپ عظی کے پاس حاضر ہو کر جب اس نے بیہ صورت حال بتلائی تواس وقت بیہ آیت نازل ہوئی۔

اس رسم کی اسلام میں سخت سز! ------ حضرت براء ابن عاذب سے روایت ہے کہ میری اپنا موں حضرت ابو الدّرداء " ہے ملاقات ہوئی۔ اس وقت ان کے پاس ایک جھنڈا تھا (ایعنی وہ جہاد کی مہم پر جارہ ہے ) میں نے پوچھا آپ کہاں جارہ ہیں۔ کہا کہ مجھے رسول الله ﷺ ایک ایسے آدمی کے پاس بھیج رہے ہیں جس نے اپنی سوتیلی مال سے شادی کرلی ہے۔ اب میں اس کی گرون مارنے جارہا ہوں۔ "احد کی روایت میں اتناور فراس کی گرون مارنے جارہا ہوں۔ "احد کی روایت میں ایسے ذیادہ ہے کہ (اس کی گرون ماردوں) اور اس کا مال و متائع چھین لول۔ (اس سے معلوم ہو تاہے کہ اسلام میں ایسے فقص کے لئے کتا ہے۔ کہ اسلام میں ایسے فقص کے لئے کتا ہے۔ تھم ہے)۔

دوسكى بهنول سے بيك وفت نكاح :----- بعض مؤر خين لكھے بيں كه زماند جاہليت ميں عربول ميں به طريقة تفاكه جب كوئى مخص نكاح كرنا چاہتا تووه "خطب" يعنى "رشته ديا" كمه و يتانور لاكى والے اس كے جواب ميں كه دية "تخاله بعنى" نكاح كيا ..... "به لفظ كويان كا يجاب و قبول كے قائم تھے۔ نيز (ان بى بعض مؤر خين كا قول ہے كا أم الميت كے نكاحوں ميں ہے ايك به بھى تھاكه ده لوگ اليى دو لا كيول سے بيك وقت شادى كر ليتے تھے جو آپس ميں سكى ہوں يعنى باوجو ديه كه خودوه بھى اس كو براجانے تھے جيساكه كرر چكاہے۔

پاکیزگی نسب بر ناز: -.... بعض محققین کتے ہیں کہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے ( ایمنی وہ آسانی کآب جو حضرت مو لئی پر نازل ہوئی تھی) اسی دولا کیوں سے نکاح کرنا جائز تھاجو آپس میں سگی بہنیں ہوں پھر توریت کے نازل ہونے کے بعد بیہ بات حرام کردی گئے۔ یمی بعض محققین کتے ہیں کہ رسول اللہ بھی اپنی جدات بعنی وادیون پر نخر کیا کرتے تھے۔ بعنی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر کے طور پر جس سے آپ کا مقصد دوسری عور توں کے مقابلے میں ان کی پاکیزگی اور فضیلت کا اظہار کرنا ہوتا تھا (کیونکہ عرب کے عام ماحول اور رسموں کے بر خلاف آپ بھی کی تمام نسبی دادیاں نمایت پاکہانہ تھیں اور ان سب کے شریعت کے مطابق نکاح ہوئے بر خلاف آپ فرمایا کرتے :۔ ر

"میں عوایک اور فواظم کی اولاد: ول"۔

عواتک اور فواظم کی اولاد :----- (عواتک عائکہ کی جمع ہے عاتکہ کے معنی پاک دامن کے ہیں۔ فواظم فاطمہ کی جمع ہے جاتکہ کے معنی پاک دامن کے ہیں۔ فواظم فاطمہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ایسی او نتنی جس کے ہیے کا دودہ چیٹر ادیا گیا ہو۔ادھر عائکہ اور فاظمہ عرب میں عور تول کے مقبول ناموں میں سے ہیں چیانچہ آنحضرت سے ایک نسبی دادیوں میں کئی عائکہ اور فاطمہ نام کی ہیں۔ یہاں عوائک ادر فواظم کے معنی مراد نہیں ہیں بلکہ نام مراد ہیں کہ میں عائکا کی اور فاظمادی کا بیٹا بیعنی ان کی اولاد ہوں)۔
اولاد ہوں)۔

موقعہ مموقہ اس کا اظہار ..... حضرت قادہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیۃ نے حضرت ایوایوب انصاریؓ کے ساتھ اپنا گھوڑادوڑ ایا تھا۔ آنخضرت حضرت کا گھوڑاحضرت ایوبؓ کے گھوڑے ہے آگے نکل حمیاتو آپ نے فرمایا۔

"مين عواتك يعنى عاتكاؤل كاجيابول \_ لوريه (يعنى مير الكورا) نمايت سبك د قار اور تيزروب " ـ

اور آنخضرت عظم في أيك غزوه من ليني غزوه حنين اور غزوة احديم فرمايا : ـ

"میں نی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میں عبد اسطنب کا بیٹا ہوں، میں عا تکاؤں کا بیٹا ہوں"۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ میں بی سلیم کی عاتکاؤں کا بیٹا ہوں۔ (یمال سب جگہ بیٹا ہے مراو اولاد ہے) عیون الاثر میں ہے کہ عاتکہ کے معنی خو شبوے معطر مایاک کے بیں۔

بعض محققین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ اصد کے دن فرملیا کہ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ یہ بات اس روایت کے خلاف نمیں ہے جو پیچھے گزر پھی ہے کہ آپ ہیں ان روایت کے خلاف نمیں ہے جو پیچھے گزر پھی ہے کہ آپ ہیں ان اس دن یہ فرمایا تھا کہ میں عاتکا و کمکن ہے آپ ہیں ہے اس دن یہ دونوں کلے قرمائے ہوں۔ آپ ہیں ہیں عاتکا میں :- سے اس کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہے کہ آنخضرت ہیں آپ میں ان اس کے نسب میں عاتکا میں :- سے اس کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہے کہ آنخضرت ہیں آپ

آپ علی کے نسب میں کتنی عاتکا کی ہیں، کچھ نے زیادہ تعداد ہلائی ہور کچھ نے کم ۔ حافظ ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ آنخضرت علی کے نسب میں کتنی عاتکا کی ہیں، کچھ نے زیادہ تعداد ہلائی ہودہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ گیارہ ہیں اور ان میں کہ آنخضرت علی کی نسبی ماکیں (یعنی جدات دادیاں) چودہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ گیارہ ہیں اور ان میں سب سے بہلی عاتکہ (نامی عورت) اور کی این غالب کی مال ہیں۔ نی سلیم میں جو عاتکا کیں ہیں ان میں ایک تو عاتکہ بنت ہلال ہیں جو عبد مناف کی مال ہیں۔ دوسری عاتکہ بنت ارقص ابن مرکہ ابن ہلال ہیں جو ہاشم کی مال ہیں۔ تیسری عاتکہ بنت مرکہ ابن ہلال ہیں جو باشم کی مال ہیں۔ تیسری عاتکہ بنت مرکہ ابن ہلال ہیں جورسول اللہ علی ہے کہ ناوہ ب کی مال ہیں۔ یہ بھی کماجا تا ہے کہ سلیم کی مات کہ بنت مرکہ ابن ہلیا تھا جیسا کہ آگر کی عاتکاؤں سے مراد قبیلہ بنی سلیم کی وہ تین دو شیز آئیں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا جیسا کہ آگر ضاعت کے واقعہ میں آرہا ہے۔ ان تینوں کانام نا تکہ تھا۔

تهين!"

( الیمنی آپ کے آباء داجد او میں جتنے بھی ہیں سب کے شر کی نکاح ہوئے ہیں اور ان کی جنٹی اولادیں الیمنی جنٹی اولادی لیمنی جو آپ کی نسبی دادا ہیں دہ سب کے سب اپنے مال باپ کی جائز اولاد ہیں ان میں سے کوئی بھی بھی ایسا نہیں ہے جو ہے جو مال باپ کی بدکاری کے ذریعہ پیدا ہوا ہو۔ آپ منتظفے کے نسبی اجد او کے شر کی نکاحوں کے متعلق آگے

IFO

تغصیل آرین ہے.۔

سبی یا کیرگی محظیم معجز قسس یات پیچے گرر پی ہے کہ (اس زمانہ بیں امیابو تا تھا کہ) عورت مرد کے ایک عرصہ تک ناجائز تعلقات رہتے تھے (اور اس کے متیجہ بیں ناجائز اولاد پیدا ہوتی تھی) پھر اگر وہ چاہتے تو ایس بی شادی کر لینے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عرب زنا کو جائز بیجے تھے کر ان میں جو شریف اور نیک لوگ تھے وہ مطلب یہ ہی تھے جنوں نے جالمیت کے زمانے میں بھی اس کو اپنے اوپر ترام کر لیا تھا (یہ وہ لوگ تھے جوائی فطری شرافت اور نیکی وجہ سے جمالت اور لاعلی کے باوجود پر ائی کو برائی تھے تھے لور تمام عراس سے اپناوا من بچائے دکھتے تھے۔ چنانچہ آنخضرت تھا کے کے اجداد میں سب حضرات وہی ہیں جن میں شرافت طبی اور فطری تھی۔ اور وہ لوگ اپنی فطرت سلیمہ کی بناء پر بمیشہ اپنے ذمانے کی برائیوں کو برائی سجعتے میں شرافت طبی اور فطفے سے ووٹوں جمان کے بمترین میں شرافت سیم اس ور نطفے سے دوٹوں جمان کے بمترین انسان کو بیدا کر با تعذا س کے ایک تھے۔ چنانچہ یہ بھی آنخضرت تھا کہ کا لیک عظیم مجزہ ہے کہ رکھا جن میں اس دور کے اکثر لوگ گھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ بھی آنخضرت تھا کہ کا لیک عظیم مجزہ ہے کہ رکھا جن میں اس دور کے اگر لوگ گھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ بھی آنخضرت تھا کہ کا لیک عظیم مجزہ ہے کہ میں اس دور کے اگر لوگ گھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ بھی آنخضرت تھا کہ کا لیک عظیم مجزہ ہے کہ تھا دور آئے ان میں اس جو آئے ہیں جو تھے۔ چنانچہ یہ بھی آنخضرت تھا کہ کا لیک عظیم مجزہ ہے کہ تھا دور آئے ان میں یہ سب دفت کی ہر برائی سے محفوظ دارہا )۔

قومیں تورنی کے لئے حریص رہیں :-....حضرت ابوہر برہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :۔

جب سے میں آدم کے صلب ( نطفے ) سے نکلا ہوں میں کسی بدکار کے ذریعہ پیدا نہیں ہوالور تمام قومیں پشت در پشت ( مجھے اپنی قوم کا فر دیکھنے کے لئے ) آبس میں الجھتی رہیں یمال تک کہ میں دوانتائی اضل آدمیوں لیمنی ہاشم نور زہر وکی نولاد میں پیدا ہوا۔

اولین التحلیق نور محری ہے: - ..... (یعن حضرت آدم " کی صلب سے منتقل ہونے کے بعد التحضرت التی کانور برابراکی ہے دوسر سے میں اولاد در اولاد منتقل ہوتارہائی پورے سلسلے میں مجھی بھی ایسا نسیں ہواکہ کسی پشت میں یہ نور نکاح کی بجائے بد کاری کے ذریعہ منتقل ہوا ہواوراس کے بتیج میں کمیں مجھی اور کسی بھی اور کسی بھی دوسر سے یہ کہ آپ بیٹ کانور اس بوری کا منات کسی بھی دوسر سے یہ کہ آپ بیٹ کانور اس بوری کا منات سے پہلے پیدا کیا گیا اور جیساکہ مختلف ردایت سے پہلے پیدا کیا گیا تی مختلق کی م

سبب سے۔ چنانچہ ابن عساکر نے سلمان فاری سے روایت کی ہے کہ جبر کیل رسول اللہ ﷺ کے پاس عاضر مور بڑاہ کدا:

آنخصرت علی تخلیق کا نتات کاسیب:--... "آپ تلک کارب آپ نے فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابرائیم کو اہنادہ سنایا تھا تو آپ کو اہنا محبوب برنایا ہے، میں نے اپنے لئے آپ سے زیادہ شریف و معزز کوئی چیز پیدا نہیں گی۔ میں نے دنیالور دنیاوالوں کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ انہیں دکھاؤں کہ میرے نزدیک آپ کا کنٹا ر تبہ اور مرتبہ ہو اگر آپ نے ہوتے تو میں دنیا کو پیدائہ کرتا"۔

محمد علی نے نہ ہونے تو پیچھ بھی نہ ہوتا: - سائی طرح سرت النور ولا تار الحمد یہ میں حاکم کی حضرت عمر فارد قل نار الحمد یہ میں حاکم کی حضرت عمر فارد قل ہے مر فوعاً روایت ہے کہ حضرت آدم نے عرش پررسول اللہ عظیہ کا نام نامی لکھا ہواد مکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرملیا تھا کہ "اگر محمد عظیہ نہ ہوتے تو میں خمیس پیدانہ کرتا۔ "نیز مختلف سندول سے ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا توان کے دل میں ڈالا گیا کہ وہ یہ کمیں:-

اب يرورد كار اتون مير القب ابو محمد الله كيول ركما بع ؟ الله تعالى في فرمايا :-

نور محد علی مرعرش جلوہ ریزیاں :-.... "اے آدم! اپناسر اٹھا۔ "آدم فی منظر میں اٹھایا توان کوعرش کے پرددل میں آتحضرت علی کانور نظر آیا۔ انہوں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ "اے پردردگاریہ نور کیسا ہے "؟

جواب ملاکہ "به نور میرے نی کانورہ جو تمہاری اولاد میں ہوں گے، آسانوں میں ان کانام احمہ علیہ اور میں میں تھے اللہ ہوگا۔اگر دونہ ہوتے تونہ میں تمہیں پیدا کر تالورنہ زمیں اور آسان کو پیدا کر تا"۔

<u>نی ہاشم اور بی زمرہ کی سعاوت</u>: ----- گذشتہ آسانی کتابوں میں آپ علیہ کے ظہور کی اطلاع ہے جو انہیاءً کے ذریعہ دوسر ول تک پیٹی۔ چنانچہ جیسا کہ حضور علیہ نے فرمایا اس سعاوت اور بزرگی کے لئے گذشتہ دور میں ہر قوم آرزو مندر ہی جس کی طرف آپ تھی نے اوپر کی روایت میں اشارہ فرمایا ہے۔ میراللہ تعالی نے یہ سعاوت بی ہاشم اور بی زہرہ کے مقدر میں لکھی تھی کہ آنخفرت علی اشارہ فرمایا ہے۔ میراللہ توالی نے یہ اولاد میں ہوئے اور آپ علیہ کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ زہرہ کی اولاد میں ہو کمیں اور اس طرح ان دونوں فاندانوں کے ذریعہ سرورکا نیات میں اللہ ماجدہ حضرت آمنہ زہرہ کی اولاد میں ہو کمیں اور اس طرح ان دونوں فاندانوں کے ذریعہ سرورکا نیات میں اللہ میں تشریف لائے۔

اقول۔ مؤلف کے بیں (گذشتہ روایت میں بدکار کا لفظ استعال ہوا ہے اس کی تشریخ کرتے ہوئے کے بین کہ )بدکار سے مراد زمانۂ جاہلیت کی وہ عور تیں ہیں جو اپنے در وازوں پر ایک علامت یا جھنڈالگالیا کرتی تھیں۔ جس مخص کادل چاہتاوہ حرام کاری کے لئے ان کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ اگر ان میں ہے کسی کو حمل تھمر جاتا اور بھر بچہ پیدا ہو جاتا تواس کے پاس آنے والے لوگ اس کے ہاں جمع ہو جاتے لور آپس میں قیافہ شنای کرتے اور اس بچ کی صورت ان میں ہے جس کے ساتھ بھی بچھ ملی ہوئی ہوتی وہ بچہ اس کے میر د کر دیا جاتا اور وہ اس کا اور اس نے کی صورت ان میں ہے درک نہیں سکتا تھا۔ واللہ اعلم۔

باعتبار داو ہال و سسر ال بمترین نسب :-....حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے فر آن ہاک کی آیت اس طرح پڑھی لقد جاء کم دَسُول بِن اَنفُرِکُم (لیمن انفسکم میں ف پرزیر پڑھا لیمن تم میں رسول آئے ہیں جو تم میں سے بمترین آدمیوں میں سے ہیں۔ اور آپ علی نے فر مایا میں تم میں بمترین

ہوں ہا عتبار نسب کے ، باعتبار سسرانی رشتہ وارول کے اور باعتبار شرافت کے ، میرے آباء واجد او میں آوٹم کے وقت سے بھی زنا نہیں ہوا۔ سب کے نکاح ہوئے "۔

حفرت ابن عبال کی ایک روایت میں (یہ الفاظ بھی ہیں کہ سب کے نکاح ہوئے) اسلامی نکاح کی طرح ایک فخض دوسرے مخص کو لڑی کے لئے رشتہ دیتا ہے، مر لواکر تا ہے لور شادی کر لیتا ہے۔ لقد جاء کم رسول من اُنفسکم کی قرآت میں ف پر چیش ہے جس سے اسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تہمارے یاس (لیمنی قریش کے بیاس، ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، لیکن جیساکہ لوپر کی روایت میں گزر ااگر انفسکم کوف پر زیر کے ساتھ اُنفسکم پڑھا جائے توای کے معنی وہ ہوں کے جواور بیان ہوئے)۔

پورے نسب میں شر اکط نکاح مکمل: -- الم سکی فرائے ہیں کہ آتخفرت الکے ای بی جو ایک حضرت آدم کئی جاتے ہیں ہو ایک حضرت آدم کئی جاتے ہیں نکاح ہیں ان میں نکاح کے درست ہونے کی وہ تمام شر طیس پائی جاتی ہیں جو ایک اسلامی نکاح کے نئے ضرور کی ہیں۔ حضرت آدم کئی آپ کے نسب میں کوئی نکاح ایسا نہیں مل سکتا جس میں وہ سادی شر طیس موجو دنہ ہوں جو آج کے موجو وہ اسلامی نکاح کے درست ہونے کے لئے ضرور کی ہیں۔ امام سکی سادی شر طیس موجو دنہ ہوں جو آج کے موجو وہ اسلامی نکاح کے درست ہونے کے لئے ضرور کی ہیں۔ امام سکی کہتے ہیں ،اس لئے اس بات پر اپنے دل سے اعتقاد اور یقین رکھنا ضرور کی ہے۔ آگر کوئی مخص یہ یقین نہیں رکھنا تو وہ دنیاور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔

نسب نبوی اور انعام خداوندی :-.... بعض محقین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ عظی پراللہ تعالیٰ کی یہ ایک عظیم عنایت ہے کہ آدم ہے لے کر آنخضرت تعلیٰ کی اپنال باپ کے یمال پیدائش تک اس نے آپ تھی کے تمام آباء واجداد کے نکاح ایک می طریقے پر دکھے جو آپ تھی کی شریعت کے مطابق ہے۔ آپ تھی کے تمام آباء واجداد کے نکاح ایک می طریقے پر نمیں ہواکہ آگر کوئی مخص شادی کا اولاہ کر تا تووہ کہ دیتا "رشتہ دیا۔ "ور لوکی والے کہ دیتے "نکاح ہو گیا" جیسا کہ گزر چکا ہے (کیونکہ یہ طریقہ اسلامی نکاح کے طریقے کے خلاف ہے اس طرح نکاح نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فعنل لور آنخضرت تعلیٰ پر اس کا فاص احمان طریقے کے خلاف ہے اس طرح نکاح نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فعنل لور آنخضرت تعلیٰ پر اس کا فاص احمان رہا ہے کہ آپ تعلیٰ کی نہیں شرافت و عظمت پر انگل رکھی جاسکے حالا نکہ آپ تعلیٰ کے پورے نسب میں بہت سے ایسے دور آئے ہیں جب کہ ہر طرف جمالت اور خلاف شریعت یا تول کا دور دورہ تھا)

باندیال جی اس اصول میں شامل :-.... (زمانہ عالمیت کے نکاح کاجو طریقہ اوپر ذکر کیا گیا ہے)وہ ایجاب و قبول کے قائم مقام سمجما جاتا تھا۔ اسلامی نکاح سے مراویہ ہے کہ وہ طریقہ جو عورت کو مروکے لئے (اللہ کے نزدیک) حلال کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس میں باندی کا تھم بھی شامل ہے کیو خکہ حضرت اسائے لگ کی والدہ حضرت اسائیل کے حمل تک حضرت ابرائیم کی بیوی نمیں بلکہ باندی تھیں۔ اس سے پہلے حضرت ابرائیم کی بیوی نمیں بلکہ باندی تھیں۔ اس سے پہلے حضرت ابرائیم کی بیوی نمیں بلکہ باندی تھیں۔ اس سے پہلے حضرت ابرائیم نے ان کو آذاد کر کے ان سے نکاح نمیں کیا تھا (اسلام میں باندی کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا جائز ہے کیونکہ دہ اپنے انک مروکی ملکت ہوتی ہے۔ اگر مرداس کو اپنی بیوی بناکرر کھنا چاہے تواس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے۔

نکاح ترسلاہے)۔ جاہلیت میں نکاح کی قسمیں :-....حضرت عائشہ ہے بخاری میں روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں نکاح چار قسم سے ہوتے تھے۔ایک توابیا نکاح جس طرح لوگ آج کل کرتے ہیں یعنی شرعی ایجاب و قبول کے ذر بعیہ۔ یہ نمیں کہ مرو کہ وے رشتہ کیااور لڑکی والے کہ دیں نگاح کیا، دومری قشم نکاح کی ہی تھی ہوؤ کرکی گئی (کہ مرو نے "رشتہ کیا"کہاور لڑکی والول نے "نکاح کیا"کہہ دیا)۔ ایک نکاح بخلیا او نکاح استبصاع تھا، ایک نکاح جمع تھا (الن کی تفصیل آگے آر بی ہے)۔ جالجیت کے نکاحول میں ایک باپ کی بیوی سے (بعنی موتیلی مال سے باپ کے بعد) سب سے بڑے لڑکے کا نکاح تھا۔ اس طرح جیساکہ پہلے بیان ہوچکا ہے دوالی لڑکے والی طرح جیساکہ پہلے بیان ہوچکا ہے دوالی لڑکے والی الزکے والی سے نکاح جو آپس میں سکی بہنیں ہول۔

نسب نبوی میں تاجائز نکاح کا وجود تهیں:-....اب مرادیہ ہوگ کہ آنخفرت ﷺ کے نسب میں باپ کی بیوی کے آنخفرت ﷺ کے نسب میں باپ کی بیوی سے بھی کسی کا نکاح ثابت نہیں۔یہ بات سیمی کی اس دوایت کے خلاف ہے جو بیچھے گزر چکی ہے۔ (بعنی یہ کشم نے اور کنانہ نے اپنی اپنی سو تنلی ماؤں سے نکاح کر طیا تھا)ای طرح (آپ ﷺ کے نسب میں کنہ تودو بہنوں سے نکاح ملتا ہے اور نہ نکاح بونا ملتا ہے۔

جاہلیت میں نکاح بعایا: ۔۔۔۔۔۔ (نکاح بعایا میں بعایا ہے مراد طوائفیں ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ )طوائف ہے مختلف لوگ ایک کے بعد ایک بدکاری کرتے ہے اگر اس کو حمل تھر میااور پھر بچر بھی پیدا ہو گیا تواس بچے کوان لوگوں میں سے اس شخص کا شار کیا جاتا تھا جس ہے اس بچے کی صورت ملتی ہوتی تھی۔ نکاح استہضاع کی نایا کر سم ۔۔۔۔ نکاح استہضاع کا مطلب ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں (ایبا بھی ہوتا تھاکہ کوئی شادی شدہ) خورت اپنی اہواری سے فارغ ہوجاتی تواس کا شوہر اس سے کہ دیتا کہ قلال شخص کے پاس چلی جاتا کہ اس جلی جاتی ہواتا تو ہوجاتی تواس کا شوہر اس سے علی مرد ہتا اور اس وقت سے اس کو ہاتھ میں لگاتا تھا جب تک کہ اس آدمی کا حمل ظاہر نہ ہوجاتا جس کے پاس اس مورت کو جماع کرائے ہے۔ اس کو ہوجاتا تو خود بھی اس سے جمعر کی کرایتا تھا۔

(اس نکاح استبصاع جیسی نایاک رسم کا مقصدید تفاکه جس مخف کے پاس جماع کرنے کے لئے بیوی کو بھیجا گیا ہے اس محف کے بیوی کو بھیجا گیا ہے اس محف کے بیوی کو بھیجا گیا ہے اس سے حمل ہوجائے )اب جو بچہ پیدا ہووہ الن ہی خصوصیات اور صلاحیتوں کا پیدا ہوگا جو اس محف میں ہیں جس کا بیہ حمل تھا۔ یہ بچہ ہو تا تھانا جائز باپ کا تمر کملا تا تھا عورت کے شوہر کا۔اس طرح کویا کیا مختص دوسرے کی انچھی صلاحیتوں مثلاً مماوری ، ذہانت اور حافظے وغیرہ کو اپنے گھر میں منتقل کر لیتا تھا)۔

نکاح جمع : - .... ای طرح آنخضرت بین کے نسب میں نکاح جمع جمی ہیں تھا۔ نکاح جمع کا مطلب ہے کہ ان طوا کفوں میں سے جن کے دروازقی پر علامت کی ہوتی تھی کی کے بہال دس سے کم تعداد میں آدمی جمع ہوجاتے اور پھر ایک ایک کر کے سب لوگ اس طوا کف سے بدکاری کرتے، جب اس طوا کف کو حمل ٹھمر جاتا لور بچہ بھی ہوجاتا تو یچے کی پیدائش کے چند دن بعد وہ طوا کف ان ہی سب آدمیوں کوبلا بھیجتی جنہوں نے اس سے بدکاری کی تھی۔ اب ان سب لوگوں میں سے کسی کی آئی جمت نہیں تھی کہ وہ اس کے گھر چنچنے سے انکلا کرسکے چنانجے وہ سب لوگ اس کے کھر چنچنے سے انکلا کرسکے چنانجے وہ سب لوگ اس کے کھر ایک بیال جمع ہوجاتے۔ اب وہ طوا کف ان سے کہتی :-

"ہم لوگوں کو معلوم ہے جو کچھ تم نے کیا تھا،اس کے نتیجہ میں میرے یہاں بچہ پیدا ہواہے۔دہ بچہ اے قلال تہماراہے"۔

طوا کف ان لوگوں میں ہے جس کو پیند کر لیتی ای کانام لے کریہ کہ دیتی اور بھروہ بچہ ای مخض کا کملا تا۔ اب جائے اس بچہ میں اس کی شاہت بھی نہ ہو مگروہ مخض (جس کواس طوا کف نے اپنے بیچے کا یاپ کمہ

ویاہے)اس سے انکار کرنے کی ہمت نمیں کر سکتا تھا۔

نکاح جمع اور نکاح بینایا کافرق .....ای طرح زکاح بینایادونتم کا جوتا تھا (ایک یہ جس کا یمال بیان ہوااور ایک وہ جو پچھلے صفوں میں ذکر ہوا کہ ای طرح بہت ہے لوگ ایک طوا نف ہے بدکاری کرتے ) اور جب اس کے یمال پچہ ہو جاتا تو وہ ی سب لوگ دہاں جمع ہو کر آپس میں قیافہ شنای کرتے اور اندازہ کر کے جس سے اس پچ کی صورت ملتی دیکھتے ای سے اس کو لاحق کر دیے ) عالبًا حضرت عمر و بن العاص کی مال نکاح بعنایا کی دوسری مسم کی صورت ملتی کہ اس کے ساتھ چار آو میول نے جمل کیا تھا جو یہ تھے۔ عاص ، ابولس ، امیہ ابن خلف اور ابوسفیان ابن سرب دھرت عمر ق کی پیدائش کے بعد ان چار دول میں سے ہر ایک نے ان پر ابناد عوی کیا مگر اس عورت نے پچھا گیا کہ تو نے عاص کو کو ل استخاب عورت نے پچھا گیا کہ تو نے عاص کو کو ل استخاب کیا۔ اس نے کہاس کے کہ دہ میری از کیول پر دید یہ ترج کرتا ہے۔

حضر تعمروابن عاص :- ..... یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نکاح بخلیا کی دوسری قتم ہے رہی ہو۔ کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضر ت عمر اور کی مثابہ تھے۔ روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر اور کو عاص کا بچہ اس لئے شار کیا گیا تھا کہ وہ صورت میں عاص کے مثابہ تھے۔ حضرت عمر و کو اس بات کی وجہ ہے لوگ عار دلایا کرتے تھے۔ صحابۂ کرام میں سے حضرت علی، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت حسن اور حضرت عماد ابن یاسر نے بھی ان کو اس سب سے عار دلایا ہے۔ اس کی تفصیل حضرت عمان کے قبل کے سلیط میں آئے گی جمال مجد نبوی کی تغمیر کے متعلق بحث ہے۔

باک صلبول سے پاک رحمول میں :-.... نیزوی بعض محققین کہتے ہیں یہ بھی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملا:-

> "میں برابر پاک مرووں کے صلیوں سے پاک عور توں کے رحموں میں منتقل ہو تارہا"۔ نیزا یک روایت میں ہے کہ :-

"الله تعالى برابر مجھے شریف صلیول سے پاک رحول میں منتقل کر تارہا"۔

بخاری نے (بے مدیث)روایت کی ہے:-

" بیں بنی آدم کے بہترین زمانے سے ظاہر ہوا ہول زمانہ در زمانہ کے بعد یہال تک کہ اس زمانے میں جس میں کہ میں موجود ہون"۔

کیا آب علی کے احداد مومن تھے ؟ ..... آیت پاک و تقلبك فی الساجدین کے تحت یہ بات گزر بھی منتقل کے اس آیت کی ایک تغییر یہ کی تی ہے کہ (رسول اللہ علی کانور) ایک تمازی سے دوسر سے نمازی میں منتقل ہو تارہا۔ اس بارے میں جو مختلف تغییر یں ہیں وہ بھی گزر چکی ہیں نیز ابو حبان کے قول کا یہ جز بھی گزر چکا ہے کہ اس تغییر سے بعض رافضی مغیرین نے یہ بھی مراولیا ہے کہ آنخضرت علی کے آباء واجداد تمام کے تمام مئون تھے یعنی اسینا سینوں کی شریعت پر جلتے تھے۔

پھر میں نے حافظ سیو طی کی شخصی دس کا خلاصہ بیہ کہ آنخضرت عظی ہے آباء واجدادیں اوم سے مرکو ابن کعب تک جفنے افراد ہیں ان سب کے ایمان کے متعلق پختہ طور پر معلومات ملتی ہیں لیمنی احاد بیت اور سلف کے اقوال کے ذریعہ ہے۔ اس کے بعد مرکو اور عبدالمطلب کے در میان چار آباء واجداد باتی رہے ہیں جن کے مرقمان ہونے کے متعلق کوئی روایت پانے میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔

عبد المطلب دين ايراجيمي يريتے: ----- جهال تک خود عبد المطلب كا تعلق ہے ان كے بارے ميں آمے بحث آئے گی۔ ان كو اسلام كى دعوت نہيں بہنے بحث آئے گی۔ ان كو اسلام كى دعوت نہيں بہنے سكى اور يہى ہے كہ ان كو اسلام كى دعوت نہيں بہنے سكى اور يمى سب نيادہ قرين قياس ہے۔ كو تكہ آئے بيان آد ہاہے كہ ان كا انقال اس دقت ہو گيا تھا جب كہ آئے ضرت تھائى كى عرصرف آٹھ سال كى تھى۔

دوسرا قول یہ ہے کہ وہ دین ابرائی کے پیرد تنے (اس لئے حق پر اور مؤمن تنے) بینی وہ بتوں کی ہوجا منیں کرتے تنے اور تبسرا قول یہ ہے کہ آنخضرت تنظیفی کی نبوت کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا یمال تک کہ وہ آپ تنظیفی پرائیان لائے اور پھر دوبارہ نوت ہو گئے۔ یہ تبسرا قول سب سے زیادہ کمز در اور ضعیف ہے ،جو کسی کمز در حدیث وغیرہ میں منیں آتا۔ نہ ہی اس کو ائمہ سنت میں سے کسی نے نقل کمیا ہے بلکہ بعض شیعہ حضرات نے اس قول کو ذکر کیا ہے۔

بعض مخفقین کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کا یہ قول کہ "میں پاک مردول کے صلیوں سے پاک عور تول کے صلیوں سے پاک عور تول کے دخورت ﷺ کے عور تول کے دخورت آدم اور حوا تک آنخضرت ﷺ کے ممام نسبی باپ اور ماؤل میں کوئی بھی کافر نہیں تھاس لئے کہ کافر کوطا ہر اور پاک نہیں کماجاتا۔

اس قول پر میہ اعتراض ہے کہ ممکن ہے پاک سے مراد جاہلیت کے نکانوں کے مقاملے میں (آنخضرتﷺ کے آباء داجداد کے شرعی) نکاح مراد ہوں۔جیساکہ پہلے گزرچکاہے آنخضرتﷺ کے آباء داجداد کے شرعی نکاح مصنف نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

لم تزل في ضمائر الكون تختارلك الامهات و آلاباء

ترجمہ: - کا نئات کے جگر میں سے برابر آپ یکھنے کے لئے بہترین اکیں اور بہترین باپ اختیار کئے جاتے رہے۔ (لیعنی اللہ تعالی بہترین ماکیں اور باپ پہند فرما تار ہا)اس لئے کا فرکو یہ نہیں کما جاتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہند فرمایا ہے۔

بنی زہرہ میں شادی پر بشارت :----- (اس بحث کے بعد آنخفرت تلفظ کے والد حضرت عبداللہ ک شادی بی ذہرہ کے خاندان میں حضرت آمنہ سے کئے جانے کے متعلق کہتے ہیں کہ )عبدالمطلب نے بینے کی شادی کے لئے بی ذہرہ کا خاندان متخب کیا۔ اس کا سبب جو ہوہ عبدالمطلب کے بینے حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ عبدالمطلب نے کہا۔

"ہم مردی کے موسم میں جانے والے تجارتی قافلے کے ساتھ یمن گئے تو ہم یمودیوں کے ایک کا بمن کے پاس کے جو ذبور کتاب پڑھ دہا تھا (ذبور سے مراد غالبًا توریت ہے جو حضرت موئی پراتری تھی)اس یمودی نے ہم سے پوچھاتم لوگ کون ہو ؟ میں نے کہا کہ ہم قریش میں سے جیں۔اس نے پوچھا قریش کے کس خاندان سے میں نے کہا کہ ہم آریش میں سے جیسان کی اجازت وو مجے کہ میں تمہادے بدن کے کہا کہا تھے جو دیکھوں۔ میں نے کہا کہ ہال آگر پوشیدہ حصول کے سواد کھنا چاہتے ہو تو دیکھ سکتے ہو۔ عبدالمطلب کتے ہیں اس کے بعد کا بمن نے پہلے میری ناک کا ایک نصناد کھالور اس کے بعد دومر او کھا، پھر اس کے بعد کہا کہ میں شہادت و تا ہول کہ تمہادے ایک ہو تھی سلطنت ہے لور دومر سے میں نبوت۔ہاتھ سے مراواصل میں نمین ہوت۔ہاتھ سے مراواصل میں نمین ہوت۔ہاتھ سے مراواصل میں نمین ہوت۔ہاتھ سے دونوں چنریں یعنی سلطنت اور نبوت ہمیں نئی ذہرہ کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دشتہ نمین نے بہتے ہوں جنریں یعنی سلطنت اور نبوت ہمیں نئی ذہرہ کے خاندان (کے ساتھ آپ کے دشتہ

داری پیداکرنے) میں نظر آدبی ہیں۔ یہ کیے ہے۔ میں نے کماکہ مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کماکہ کیا تمہارا اس خاندان سے ناط ہے۔ میں نے لوچھانا طے سے کیامراد ہے۔ اس نے کماکہ بیوی جو ہمدم دو مساز ہوتی ہے۔ میں نے کماکہ آج تک تو نہیں ہے لیعنی نی زہرہ میں سے میرے بمال ہوی نہیں ہے۔ لیعنی نہ تو یہ تھاکہ جو بیوی تھی اس کے ساتھ دوسری رہی ہواور پھراسے طلاق اس کے ساتھ دوسری رہی ہواور پھراسے طلاق دے دی ہو پھراس بیودی کا ہمن نے کماکہ جب تم شادی کرو تو بی ذہرہ ہی میں کرنا۔

کی بناء پر خبریں دیسے ہیں ان کو عربی میں جزاء کہتے ہیں۔

شیخ عبدالوہاب شعرائی نے ایسے شیخ سیدی علی الخواص کے متعلق ذکر کیاہے کہ وہ آدمی کی ناک دیکھ کر اپن ذہانت اور فراست کی وجہ ہے اس کی آگل اور پچھلی تمام لغزشیں متعین کر کے ہتلادیا کرتے تھے۔ یمال تک شیخ شعرانی کا کلام ہے۔

قیاف شنای کا عجیب واقعہ :-----ای سلط میں ایک داقعہ ہے کہ حضرت معاویہ ابن ابوسفیان نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ ابھی وہ اس سے ملے نہیں تھے انہوں نے اپنی پہلی بیوی میسون اس بزید سے کہا کہ جاؤاسے دکھے کر آؤ۔ وہ اس عورت کے پاس آئیں اور اسے دکھے کرواپس اسے شوہر کے پاس گئیں اور کہا۔

"وواتی حبین و جمیل ہے کہ میں نے اس جیسی دوسری نہیں ویلمی گراس کی ناف کے نیچ ایک سیاہ رنگ کا تل ہے۔ یہ اس بات کی طامت ہے کہ اس کے شوہر کامر کاٹا جائے گاادراس کی گود میں رکھاجائے گا"۔
امیر حمص کا قبل : ۔۔۔۔۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے (اس کو دیکھے بغیر بی) اے طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضرت نعان ابن بشیر نے اس عورت سے شادی کرلی۔ یہ حمص کے گور نر تھے۔ مسئلہ خلافت کے وقت انہوں نے مروان کی مخالفت کی اور حضرت عبد الله ابن ذیبر نی خلافت) کے لئے کو مشش کی۔ اس کے بعد (جب ان کی کو ششیں ناکام ہو گئیس اور حصر والوں نے مروان کی بیعت کرلی تو یہ حمص والوں سے در کروہاں سے فرار ہوگئے مگر حمص والوں نے ان کا بیچھا کیا (اور آخر انہیں پکڑ کر) ان کامر کاٹاور اس کو ای عورت کی (جو ان کی بوی ہوگئی تھی) گود میں ڈالا۔ پھر ان لوگوں نے یہ سر مروان کے یاس بھولیا۔

نعان کے متعلق نبی ساتھ کی پیشین کوئی : ۔ . . . . . ان نوان ابن بشر کاداقعہ آئضرت کے کا بوت کی دلیوں میں ہے بھی ایک دلیل ہے۔ کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے توان کی والدہ انہیں لے کر آئخفرت کے کا خدمت میں لائی تھیں۔ جیسا کہ آگے تفعیل آئے گی بجرت کے بعد انصاریوں میں یہ پہلی پیدائش تھی۔ غرض ان کی والدہ انہیں نے کر آپ تھی کے پاس آئیں۔ آپ تھی نے ایک چھوہ اوامتگایا اور اسے چہا کر ان کے منہ میں رکھ دیاس طرح آپ نے ان کی تحقیل کی (تحقیل اس کو کہتے ہیں کہ چھوہ اوا چہا کر بنے کے منہ میں رکھا جائے) اس کے بعد بے کی مال نے آپ تھی ہے عرض کیا کہ "یار سول اللہ تھی اوعاء فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بے کی مال نے آپ تھی ہے عرض کیا کہ "یار سول اللہ تھی اوعاء فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بے کی مال دود اس میں برکت عطافرمائے"۔

آپ تلکانے نے فرمایا "کیاتم اس کو پہند نہیں کر تمیں کہ بیہ اس طرح زندہ دہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اس طرح مرے کہ شہید کملائے اور جنت میں داخل ہو؟" (اس کے بعد آنخضرت تلکانے کی چیٹین کوئی یوری ہوئی کہ انہوں نے شریفانہ زندگی گزاری اور اس کے بعد شہید ہوئے اور انشاء اللہ جنت کے مستحق ہوئے)۔

نعمان کی بیزد کو نصیحت :- ..... یمی نعان این بیر میں جنہوں نے بزید این ابوسفیان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ الل بیت (بینی آنخضرت بیلی کے گھر والوں اور اولاد) کی عزت واحر ام کرے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت امام حسین اپنے ساتھ ول ، بھتیجوں اور دشتہ واروں کے ساتھ شہید کئے گئے انہوں نے بزیدے کما تھا۔
"اگر آنخضرت بیلی ان کو (بینی اپنی اولاد کو) اس حالت میں دیکھتے تو جس طرح آپ بیلی ان کے ساتھ بیش آتے تم بھی ان کیمیا تھ ای طرح وش آؤں۔

یہ من کریزید کے آنسو جاری ہو مکے اور اس نے الل بیت کا بہت عزت واحز ام کیالور نعمان کوان کے ساتھ واپس بھیجالور ان کو تھم دیا کہ وہ نمایت عزت واحز ام کے ساتھ انہیں لے جائیں جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔

حضرت نعمان سے جوروایات نقل ہیں ان میں سے ایک ہے ہے کہ میں نے درسول اللہ عظی کو فرماتے سالہ۔ بنا۔

''شیطان کے بہت ہے پھندے اور جال ہیں۔اس کے پھندے اور جال ہیں۔اس کے پھندے اور جال یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعمقول پر غرور کرنا،اللہ کی دین پر فخر کرنا،اللہ کے بندول پر تنکبر کرنالوراللہ کوناخوش کرنے والی چیزوں میں اپنے نفس کی پیروی کرنا''۔

شہر حمص کی خصوصیات: --.... شہر حمص کے بارے میں کماجاتا ہے کہ یمال آپ ایک کاب میں ہو صحابہ ایک جی خصوصیات ایس میں ہو کہ اسے بین جن میں ہے کہ اسے بین جن میں ہے کہ حمل میں بین جن میں ہے کہ حمل میں بین ہو اور آگر باہر سے کوئی بین وال کر دہاں چھوڑ دیاجائے تو وہ فور آبی مرجاتا ہے۔ اس بارے میں میں بین ہم کہ اس شہر کے طلسم اور جادد کی وجہ سے ایسا ہو جا تا ہے۔ ایک ضعیف حدیث یہ ہے کہ حمص جنت کے شمروں میں سے ایک شہر ہے۔

( پیچے بیان ہو چکاہے کہ انسان کے بدن میں کچھ علامتیں اور نشانات دیکھ کر آدمی کے اگلے اور پیچھلے حالات بتلانے دانے کو خزاء کہتے ہیں۔ اس کو ہم نے کا من لکھاہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھی کہا جاتا ہے کہ حزاء کا بن ہی کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ (حزاایسے شخص کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ (حزاایسے شخص کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ (حزاایسے شخص کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ (حزاایسے شخص کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ (حزاایسے شخص کو کہتے ہیں) چیزوں کے متعلق اندازے اور شخینے سے بتلا تا ہے۔

عرب کے قدیم علوم: ----- تزاء نبوی کو بھی کتے ہیں (جو ستاروں کی و قارے آئدہ بے حالات معلوم کرتے ہیں) کیونکہ نبوی ہمی ستاروں کے ذریعہ اندازے ہی کی بنیاد پر مستقبل کا حال بتلا تا ہے جس میں اکثروہ دھوکہ بھی کھاجاتا ہے۔ (حزاء ہے) کا بہن اس لئے بھی مراد لیتے ہیں کہ عرب کے جو مشہور فن ہیں اکثروہ دھوکہ بھی کھاجاتا ہے۔ (حزاء ہے) کا بہن اس لئے بھی مراد لیتے ہیں کہ عرب کے جو مشہور فن ہیں ان میں کمانت ہے ، عیافہ ہے (لیعنی شکون) قیافہ ہے (لیعنی چر ہ لور خط و خال دکھ کر اندازہ کرنا) ذجر ہے یہ بھی کہانت اور شکون کی ایک نتم ہے۔ مثلاً کوئی پر ندہوا ہتی جانب سے اڑتا تو اچھا شکون لیتے اور بائی جانب سے اڑتا تو برا شکون لیتے تھے) خط بعنی علم ریل ہے (زائے اور نقشے وغیرہ کھینچ کر آدمی کے متعلق پیشین کوئی کرنا) طب ہے ، معرفت انواء ہے (یہ بچھ مخصوص ستارے ہیں جن میں سے جب ایک مغرب میں غروب ہو تا

ہے تو دوسر امشر آن میں ای وقت طلوع ہوتا ہے۔ نجومیوں کے نزدیک ان ستاروں کی تعداد اٹھائیس ہے۔ ہر ستارہ ایک ممینہ تیرہ ون تک رہتا ہے، آخری ستارہ کے غروب کے ساتھ سال پورا ہوجاتا ہے۔ زمانہ جالمیت میں یہ فن بھی مشہور تھا۔ اس کے ماہر بین کا خیال تھا کہ ان میں سے ایک ستار ہے غروب اور دوسرے کے طلوع کے وقت موسم پراٹر پڑتا ہے یا تواس وقت بارش آتی ہے یا آند ھی چلتی ہے) اور علم ہوا تھا ( بعنی علم موسمیات کہ ہواؤل کے درخ اور دیاؤکی بناء پر موسمول کے متعلق پیشین گوئی کرنا)۔

ابن محدث نے لکھاہے کہ عبدالمطلب نے ابنار شنہ ہالہ بنت وہیب سے بعنی حفزت آمنہ کے چیا کی ابنار شنہ ہالہ بنت وہیب سے بعنی حفزت آمنہ کے چیا کی الزکی سے اس مجلس میں کیا جس میں انہول نے اپنے بیٹے کار شنہ حضرت آمنہ سے کیا پھر دونول نے شادی کی اور ولیمہ کیا، اور اس کے بعد دونول نے اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی۔

باب بینے کا نکاح آیک مجکس میں: ----- (مؤلف کے بین) بھر میں نے کتاب اسدالغابہ ویکھی تواس میں بھی ای کے مطابق تفصیل ویکھی تینی عبدالمطلب اور حضرت عبداللہ کی شادی آیک ہی مجلس میں ہوئی۔ کما جاتا ہے بہال یہ صراحت ہے کہ اس وقت حضرت عبداللہ بیدا ہو چکے تھے جب یہود کی کا بمن نے عبدالمطلب سے کما تھا کہ ان میں نبوت کی علامت کیو کر کما تھا کہ ان میں نبوت کی علامت کیو کر موجود تھی جبکہ وہ (حضرت عبداللہ کی پیدائش کے بعدان میں منتقل ہو چکی تھی۔ (کیونکہ نبوت کے آثاران میں موجود تھی جبکہ وہ (حضرت عبداللہ کی پیدائش کے بعدان میں مار بھریہ نور عبدالمطلب سے حضرت عبداللہ میں مجہ تھی تک موجود میں آئے کہ یہ کمال سے طے ہو گیا کہ عبداللہ میں سے ختم ہو گیا کہ عبداللہ میں میں اشادی کر چکے تھے کہ (اس کے عبدالمطلب کا بمن کے پاس جانے سے پہلے ہالہ سے (جو تی زہرہ میں سے تھیں) شادی کر چکے تھے کہ (اس کے عبدالمطلب کا بمن کے پاس جانے سے پہلے ہالہ سے (جو تی زہرہ میں سے تھیں) شادی کر چکے تھے کہ (اس کے عبدالمطلب کا بمن کے پاس جانے سے پہلے ہالہ سے (جو تی زہرہ میں سے تھیں) شادی کر چکے تھے کہ (اس کے عبدالمطلب کا بمن کے پاس جانے سے پہلے ہالہ سے (جو تی زہرہ میں سے تھیں) شادی کر چکے تھے کہ (اس کے عبدالمطلب کا بمن کے پاس جانے سے پہلے ہالہ سے (جو تی زہرہ میں آئے کے بعد رہ بات کمی تھی۔ بوسکی ہو سکی ہیں کیوں بیات کمی تھی ۔ بوسکی ہو سکی ہو سک

كدكانن نے ميد بات حضرت عبداللدى بيدائش سے ملے كى مور

کیاعبداللہ کی نا نمال بی زہرہ تھے : ۔ . . . گراس میں یہ مشکل ہے کہ یہ جواب جبی در ست ہو سکتا ہے جبکہ حضرت عبداللہ کی والدہ نی زہرہ میں ہے ہی ہول (کیونکہ اس جواب ہے خود بخودیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عبدالمطلب نے کا بمن کی پیشین گوئی کے مطابق اس کے پاس ہے آنے کے بعد بی زہرہ میں اپی شاوی کی ہوگ اور اس کے نتیجہ میں مضرت عبداللہ حجورت عبداللہ کی پیدائش عبدالمطلب کے کا بمن کے پاس ہے آنے کے بعد بی ضروری ہودہ میں آئے ہول مے حضرت عبداللہ کی پیدائش عبدالمطلب میں نظر یہ آئیں اس لئے کہ یہ علا متیں اور نور عبدالمطلب کی بیوی کے حضرت عبداللہ ہونے کے ساتھ ہی عبدالمطلب میں سے نکل گئی تھیں اور یہ نور حضرت عبداللہ کی والدہ کے پاک رحم میں ختل ہوگی تھا۔ )اس دوسر سے اشکال کا بھی جواب ہو سکتا ہے کہ یوں کما جائے کہ ممکن ہے حضرت عبداللہ بی دوسر ک لار کی ہول (گر اس میں کہ کہ والدہ کے سوابھی بی زہرہ کی کی دوسر ک لار کی ہو اللہ کی حوالہ میں نظیم کرتی ہیں ہالہ حضرت عبداللہ کی والدہ کے سوابھی بی زہرہ کی کی دوسر ک لار کی سے شاوی کی ہو الدہ کے سوابھی بی زہرہ کی کی دوسر ک لار کی ہو اللہ کی حوالہ میں تھیں )۔ اور حضرت عبداللہ کے سوابھی بی زہرہ کی کی دوسر ک لار کی سے خواللہ کی والدہ کے سوابھی بی زہرہ کی ہیں ہالہ حضرت عبداللہ کی والدہ کے سوابھی نی زہرہ کی ہیں ہالہ حضرت عبداللہ کی والدہ کی سورت میں اللہ حضرت عبداللہ کی جواب ہو سکتا ہو ہو کے بیواب کی جواب ہو کہ کو کہ والدہ کی تواب کی کی دوسر ک اس کی دوسر کی جواب کی دوسر کی گیں تو ہو کہ کی دوسر کی گیں کی دوسر ک عبداللہ کی دوسر کی گیں کی کی دوسر کی گیں کی کی دوسر کی گیں کی دوسر کی گیں کی کی دوسر کی گیں کی دوسر کی گیں کی کہ کی دوسر کی گیں کی کی دوسر کی گیں کی دوسر کی گی کی دوسر کی گیں کی دوسر کی کی کی دوسر کی کی دوسر کی گیں کی کی دوس

پر کائن کا عبدالمطلب ہے یہ کمنا بھی اشکال پیدا کر سکتا ہے کہ میں تمہارے آیک ہاتھ میں سلطنت صرف دکھ رہا ہوں جو بنی زہرہ ہے (رشتہ پیدا کرنے کے بعد) ملتی ہے کیو نکہ عبدالمطلب کی اولاد میں سلطنت صرف ان کے ایک بیخے حضرت عباسؓ کی اولاد میں ہوئی ہے (مراد ہے خلافت عبابیہ جس میں ہارون رشید اور مامون رشید جھے زبر دست بادشاہ پیدا ہوئے) اور اس کے ساتھ یہ بھی ما نتا پڑے گاکہ حضرت عباسؓ کے والدہ بنی زہرہ میں سے تھیں (حالا کلہ حضرت عباسؓ کی والدہ بنی زہرہ میں سے نمیں تھیں) ہالہ جو حضرت من گی والدہ تھیں بنی زہرہ میں سے نہیں جو اور حضرت عباسؓ کی والدہ بنی زہرہ میں سے نہوں اور حضرت عباسؓ کی والدہ بنی زہرہ میں اور حضرت عباسؓ کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباسؓ کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباسؓ کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباسؓ کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباسؓ می والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباسؓ حضرت عباسؓ کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباسؓ حضرت عباسؓ کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباسؓ حضرت عباسؓ کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباسؓ حضرت عباسؓ کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباسؓ حضرت عباسؓ کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباسؓ حضرت عباسؓ کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباسؓ حضرت عباسؓ کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباسؓ حضرت عباسؓ حضرت عباسؓ کی خطرت عباسؓ کی والدہ بھی ہالہ ہی تھیں اور حضرت عباسؓ حضرت عباسؓ حضرت عباسؓ حسن کے مشاہ کی جس کے بھائی جھے۔ مگر بیات مؤد خین کے مشہور قول کے خلاف ہے۔

بال یہ بھی کہا جاسکا ہے کہ ممکن ہے بوت اور سلطنت ہے کا بمن کی مراد آنخفرت کے بوت اور سلطنت ہو،اس لئے کہ آپ علی کوان دونوں چزول یعنی نبوت کے ساتھ سلطنت بھی دی گئی تھی جو آپ علی کی طرف آپ علی کے والد دینرت عبداللہ کی دالدہ بی ذہرہ کے خاندان سے تھیں (اس طرح کو یادہ اشکال دور ہوجائے گا کہ کا بمن نے بی ذہرہ سے دشتہ قائم کرنے کی صورت میں جس نبوت اور سلطنت کی بیشین کوئی کی تھی دہ عبداللہ کی اولاد میں صرف حضرت عباس کی اولاد میں مون حضرت عباس کی اولاد میں مون حضرت عباس کی اولاد میں عبوئی کی اولاد میں بھی خونی مالانہ حضرت عباس کی اولاد میں عرف خونہ انجاب کی مراد بی مولی سلطنت و بادشائی بھی مراد بی عباس کی سلطنت و بادشائی بھی مراد لی جائے تو بیا عبر انہیں ہو تا کیو نکہ اس میں فتک نہیں کہ آپ تھی و یا دور دنیادونوں کے بادشاہ تھی ۔ جائے تو بیا عبر انہیں ہو تا کیو نکہ اس میں فتک نہیں کہ آپ تھی و یا دور دنیادونوں کے بادشاہ تھی اس کے بعد ماللہ بعض مؤر ضین کا یہ تول بھی غلط شمیں دہتا کہ "عبد المطلب نے قاطمہ بنت عبر اللہ یعنی مراد کی سوانٹ اور مور طل سونامر بائد ھا کیا اور اس فاطمہ سے ان کے یہاں ابو طالب اور حضرت عبداللہ یعنی آپ آپ تھی کے والد بیدا ہو ہے۔

اس تول کے متعلق میہ کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے یہ فاطمہ بنت عمر وین ذہرہ میں سے ہول۔اب میہ بات بھی غلط نہیں رہتی کہ کا بن نے بیر ہوچنے کے بعد کہ کیا تمہاری کوئی بیوی بنی ذہرہ میں سے ہے، عبدالمطلب سے کہاکہ تم جب شادی کر د تو بنی ذہرہ میں کرتا۔

بی زہرہ میں آمنہ کا امتخاب کیوں ؟ :- ..... عبد المطلب نے اپنے بینے عبد اللہ کے لئے تی زہرہ میں حضرت آمنہ ہی کو کیوں متحف کیائی کی وجہ سے بیان کی جاتی کہ ایک کا ہنہ عورت تھی جس کا نام سووہ بنت زمعہ تھا۔ یہ آخضرت بیائی کی والد وہ ب کی بھو پھی تھی، اس عورت تھی جس کا قصہ سے کہ جبوہ تھا۔ یہ آخضرت بیان کی والد وہ ب کی بھو پھی تھی، اس عورت کا قصہ سے کہ جبوہ تھی کیا ایس کے باپ نے ویکھا کہ اس کا رنگ نیلکوں سیاہ ہے ( لیحن بہت زیادہ اور چک وار حد تک کالی تھی) اندہ و نن کر دیا کرتے تھے اور جو اس قسم کی نہیں ہوتی تھی اس کو زندہ تو رہے ویے تھے کر بہت ذکیل اور خی بناکرر کھتے تھے۔ اس لئے کہ جیسا کہ آگے بیان آسے گا۔ نائہ و جا بلیت کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ و فن کر دیا کرتے تھے۔ ان لئے کہ جیسا کہ آگے بیان آسے گا۔ تھے اور یا قرون اور قر می نائہ کندہ کو گوگ تھے۔ اور ان قبل می ایس کی دجہ سے الیا کرتے تھے و کر بکا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ ( گر ایسے لوگ ل کر دیا تھے۔ ان میں خاص طور پر قبیلہ کندہ کو گوگ تھے جو عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ ( گر ایسے لوگوں کے در میان ) ایک شخص عر و این تقبل تھا جو اس کے لوگ اس کے بعدوہ کرنا چا بتا تو وہ اس کے کہتا کہ ایسامت کرو ( بلکہ لڑ کی کو جے دے دو) میں اس کی پر در ش کر دن گا دن گا کہتا کہ ( اب کی بات کا وہ اس کے باس جا کر کہتا کہ ( اب کی بات کا وہ اس کی بیوں گو جس کی بات کہ ایسامت کرو ( بلکہ لڑ کی کو جے دے دو) میں اس کی پر در ش کردن گا۔ اس کی جو میاں کی بیوں ہو گئے ہو گی سے بالی کر کا ایس کی جو میاں کی دور ش کی بیوں ہوگئے ہے کہا گا کہ کا کہتا کہ ( اب بھی ایسا کہ کہتا کہ دار یوں گا۔ اس کل حرال مشہور شاعر فرزدق کا دادا بھی ایس لؤ کیوں کی جان کی ایس کی عان بچالیا کر تا

آمند کے متعلق کا ہند کا پیشین گوئی: -----(ہمر حال سودہ بنت ذمعہ پیدائش کے دفت چونکہ ہمت 
زیادہ سیاہ رنگ کی تھی اور الیم لڑکیوں کو عرب ذیدہ دفن کر دیا کرتے تھے )اس لیے اس کے باپ نے سودہ کو دفن 
کر دینے کا تھم دیا اور اس کو تجون کے مقام پر بھیج دیا تاکہ وہاں اس کو دیا جائے۔ مگر جب گور کن نے گڑھا کھو دکر اس کو دفن کرنا چاہا تواسے ایک آواز آئی: -

" بچی کود فن مت کرو۔اس کو جنگل میں چھوڑ دو "۔

اس کا ہنہ کا واقعہ :-.... گور کن نے اوھر اوھر نظر) دوڑائی گر کوئی مخض نظر نہیں آیا۔ اس نے پھر اس کو و فن کرناچا ہاتو دوبارہ اس کو سمی مخض کی آواز آئی جو دوسر نے لفظوں میں بھی بات کہ رہا تھا۔ اب اس نے لڑکی کو دفن کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کے باب کے پاس جاکر اسے سار اماجر اسٹایا۔ باپ نے بیہ سب سن کر کہا کہ اس بھی میں کوئی بات ہے۔ (اس لئے اس کو زندہ رہنے دیتا چاہئے) چنا نچہ اس نے بھی کور کھ لیا۔ بڑی ہوکر بھی بھی قریش کی کا ہند تی۔

ایک دن اس نے خاندان بی زہرہ سے کما:-

"تم میں کوئی عورت یا تو نذیرہ ہے اور مااس کے پیٹ سے کوئی نذیر پیدا ہوگا، تم لوگ اپی لڑکوں کو میرے سامنے چین کرو۔" بنی زہرہ میں نور نبی علی کے جھلک ۔۔۔۔۔۔(نذیر اور نذیرہ سے مرادے ایسی عورت یا ایسامر دجولوگوں کو خدا کے خوف سے فرائے ،دوسرے لفظول میں کویا نیک کا مول کی تبلیغ کرے اور برے کا مون کے انجام سے ڈرائے جنانچہ انبیاء کو بھی نذیر کراجا تاہے۔اللہ نعالی نے آنخضرت علی کے حکم دیا تھا :۔

واندو عشور تول الافراس معلادہ المحضر تبیا الله فرین کے متعلق فرمایا گیاہ کہ آپ تھی ندر ہیں چو تکہ المحضر تبیال خوف سے ڈراؤ۔ اس کے علادہ المحضر تبیال کے متعلق فرمایا گیاہ کہ آپ تھی ندر ہیں چو تکہ المحضر تبیال کی دالدہ ماجدہ حضر ت آمنہ خاندان بی زہرہ میں سے تھیں۔ اس لئے سودہ بنت ذمعہ لینی اس کا ہنہ نے خاندان کی دالدہ ماجدہ حضر ت آمنہ خاندان بی اور اپنے علم سے معلوم کر لیا کہ اس خاندان میں یا تو کوئی عورت نی سے اور یا کسی نی کو جنم دے گا۔ پھر اس نے چاہا کہ اس خاندان کی تمام الرکیوں کو ایک نظر دیکھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ نبوت کی یہ علامتیں کس میں پائی جائی ہیں) چنانچہ بی ذہرہ کی تمام الرکیاں سودہ کے سامنے پیش کی سمور کی سامنے پیش کی آخر جب حضر ت آمنہ بنت دہر ہاں کے سامنے پیش ہو تیں تودہ فور ابول اسمی ۔

" میں ہے وہ جویا توخو نذیرہ ( لیعن نہیے ) ہے۔ اور یااس کے پبیٹ سے کوئی نذیر ( لیعن نبی ) پیدا ہو گا۔ اس کی ایک خاص شان ہے اور اس میں بڑی صاف علامتیں موجود ہیں۔"

۔ چنانچہ کا ہند کے اس واقعہ سے یہ بات بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ عبدالمطلب نے بنی زہرہ میں سے اینے بینے حضرت عبداللہ کے لئے حضرت آمنہ کو کیول انتخاب کیا۔

سلطنت دوخاندانوں کے آپس میں رشتہ داری پیداکرنے کے بتیجہ میں حاصل ہوگی۔ایک عبد مناف ابن تصی کا خاندان لینی خود عبدالمطلب کا خاندان کیونکہ بیہ عبد مناف ابن تصی کے بوتے ہیں اور دوسرے عبد مناف ابن زہر ہ کا خاندان لیعنی حضرت آمنہ کا گھرانہ)

عبدالمطلب جب يمن سے واپس آئے تواپينے بينے عبدالله کواپے ساتھ لے کرئی ذہرہ میں گئے۔ انہوں نے اپی شادی توبالہ بنت وہيب سے کی جس سے ان کے بہال تمز ڈپيدا ہوئے۔اور اپنے بينے عبدالله کی شادی آمنہ بنت وہب سے کی جن سے رسول اللہ علاقے پيدا ہوئے۔

برتی کی یہ ذکورہ بالاروایت بالک صاف ہے کیونکہ اس میں اس عالم وکا بن کا یہ قول میں ذکر کیا گیا کہ اس بارے میں اتی احتیاط کیا تمہاری کوئی ہوی بنی زہرہ میں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ دیتائجہ عبدالمطلب نے اس بارے میں اتی احتیاط برتی کہ خود بھی بنی زہرہ میں میں شادی کی اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی بھی اس خاتدان میں کی۔ مگر اس کے ساتھ بنی علامہ برتی کے لئے زیادہ مناسب یہ تفاکہ وہ صرف یہ کئے کے بجائے عبداللہ کی آمنہ سے شادی کا سبب یہ تفاکہ وہ صرف یہ کئے کے بجائے عبداللہ کی آمنہ سے شادی کا سبب یہ تفاک کو نکہ سب بیان کیا جارہ ہے صرف حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ کی حضرت آمنہ سے شادی کا حالا نکہ اس سب کے تحت روایت میں حضرت عبداللہ کے بھی اس خاندان میں شادی کرنے کا تذکرہ ہے جو ظاہر ہے کہ میں حضرت عبداللہ کے بھی اس خاندان میں شادی کرنے کا تذکرہ ہے جو ظاہر ہے کہ اس یہ وہ کی بنیاد برگی تھی )۔

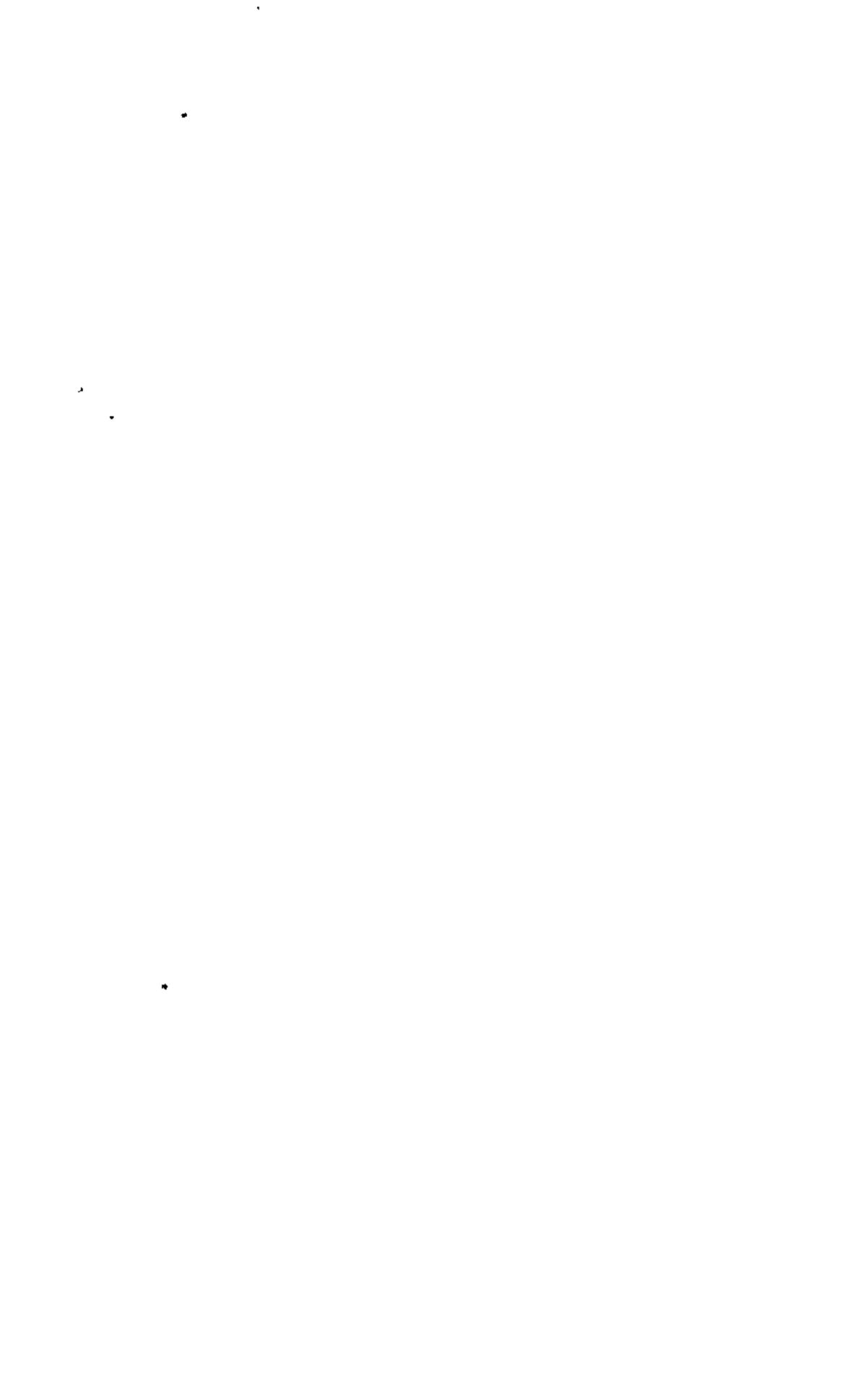

## باب سوم نمبر (۳)

## المخضرت علي كالني والده كے حمل ميں ظهور

الم ذہریؒ حضرت آمنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:-"وہ میرے حمل میں تھے مگر مجھے اس حمل سے پیدائش تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔." دور ان حمل آمنہ کی کیفیات:-----حضرت آمنہ سے ہی یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ کہتی تھیں :-

" بچھے اس کا احساس ہی نہیں ہوا لینی علم ہی نہیں ہوا کہ آنخضرت ﷺ میرے حمل ہیں ہیں ہذہ مجھے کوئی بوجھ اور تحصاس ہی نہیں ہوا کہ تخضرت ﷺ میرے حمل ہیں ہیں ہذہ مجھے کوئی بوجھ اور تحصن ہی محسوس کیا کرتی ہیں۔ہاں مجھے اسے خوش کے دنوں میں محسوس کیا کرتی ہیں۔ہاں مجھے اسے خیض کے درک جانے سے گرانی ہوئی"۔

مر سکون حالت : - ..... (اس بارے میں بہت ی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کو رسول اللہ عظی اللہ عظی محسوس نہیں ہوئی۔
مرف حیض کی علامت ہی الیم ہوسکتی تھی جس سے ان کو اپنے حالمہ ہونے کا خیال ہوتا گر آگے خود حضرت آمنہ کہ رہی ہیں کہ مجھے اکثر حیض دک کر ہواکر تا تھا۔ یہ بھی رسول اللہ عظی کی برکت اور آیک انو تھی بات مقی ورنہ خاص طور پر لڑکی کو پہلے حمل میں بہت ذیادہ پر بیٹانی اور تھکان رہتی ہے کیونکہ پہلے حمل میں بہت ذیادہ پر بیٹانی اور تھکان رہتی ہے کیونکہ پہلے حمل میں اس کی طبیعت اور جسم کا نظام اس بوجھ کا عادی نہیں ہوتا۔)

(اس کے بعد حضرت آمنہ کی مندر جہ بالاروایت کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں کہ )انہوں نے کہا کہ میر ا حیض بھی رک جایا کر تا تفااور پھر شروع ہو جایا کر تا تھا۔

اس کے اس کے اس کارک جانااس بات کی دلیل نہیں بناکہ ان کو حمل ہو گیا تھا (اوریہ روایت میں گزرہی چکا ہے کہ حضرت آمنہ کو اس کا علم ہی نہیں ہواکہ ان کو حمل ہو گیا ہے )۔ اس سے غالبًا یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت اللہ کے حمل میں آنے سے پہلے ان کو کئی بار حیض آ چکا تھا (مؤلف کہتے ہیں کہ ) جھے اس کا علم نہیں ہے کہ پہلے کتنی بار حیض ہوا تھا۔

آمنہ کو تدائے عیمی :- .... (ای ذیل میں مؤلف کہتے ہیں) بیان کیا جاتا ہے کہ حفزت مریم کو حضرت علیمی آمنہ کو تدائے ہیں کہ میرے اس ایک فخص علیمی آنے سے پہلے دومر تبہ حیض ہوا تقلہ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے اس ایک فخص آیا بینی ملا تکہ میں ہے ،اس دقت میں سونے اور جاگئے کی در میانی کیفیت میں تھی (بینی جے نیم غنودگی کہا جاسکا ہے)۔ ایک دوایت میں بہوتی ہوتی ہے گھراس آنے والے نے کی در میانی کیفیت دالے فخص کی ہوتی ہے پھراس آنے والے نے مجھے کہا:۔

تعویذ کے لئے تعلیم دعاء :-.... کیا حمیس معلوم ہے کہ تم اپنے شکم میں اس امت کے سر داراور نبی کو حمل کی صورت میں لئے ہوئے ہو !۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سر دارودعالم کواپنے شکم میں لئے ہوئے ہو۔ بھر بچھ عرصے کے بعد جب پیدائش کا وقت قریب آگیا تو وہی مخفی مجر مبرے پاس آیا کہ تمہارے یہال میدائش ہو تو یہ کمنا:-

مِنْ شرِ كُلَّ سُخَامِيدٌ میں اس بے کے لئے اللہ کی بناہ جا ہتی ہول ہر حسد کرنے دالے کے شر اور پر ائی ہے

تشرت : - علامہ ابن کیٹر نے ابن اسحاق کی روایت نقل کی ہے جس میں اس شعر کے بعد النادوسر بے اشعار کا بھی اضافہ ہے جن کو مؤلف تا قابل اعتبار قرار دے رہے ہیں۔ روایت بیہ۔ رسول اللہ عظافہ کی والدہ آمنہ بیان کیا کرتی شخص کہ جب ان کے شکم میں بصورت حمل آنخفترت علیقہ تشریف لائے تو ان سے کما عمی بہت اس احمد میں اٹھائے ہوئے ہوجب وہ بیدا ہو کرز مین پر آجا کی توبیہ کہتا

جاتے ہیں وہ اعتبار کے قابل جس ہیں۔

| بالراجد<br>حاميد              | کُلِ                        | خَرِ | ہور ہور<br>اعیدہ<br>مِن<br>مِن |
|-------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------|
| عَا <b>جِ</b> لاً<br>رَاتِلاً | ؠؘۅٟ<br>عَبْد               | کُلِ | مِنْ ر<br>و کل                 |
| ذَائِد<br>الْمَآجِد           | َعِنَى<br>عِنْى<br>الحَمِيد | عِند | َيْنُودُ<br>فَالَّهُ           |

نو مولود کی نشائی:-....اس نو مولود کی نشانی بیہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور نکلے گاجس سے ملک شام میں بھریٰ کے محلات بھر جائیں گے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تواس کانام محمہ ﷺ رکھنا کیونکہ تورات میں اس کا نام احمر عظاف ب كر آسان والے اور زمين والے ان كى حمر كرتے بيں اور الجيل ميں ان كانام احمد عظاف بے كر آسان دالے اور زمین والے ان کی حمد و تعریف کرتے ہیں اور قر آن میں ان کانام محد ﷺ ہے،۔ (حوالہ و تشر سے محتم

از البدایہ والنہایہ جلدودم ص۲۲۳) اگریہ ٹابت ہے کہ حضرت آمنہ نے پیشعر آپ تالگے پر پڑھاتھا تواس سے یہ بات بھی ٹابت ہو جاتی ہے جيهاكه بعض مفرات كيت بيل كه مفرت آمنه في الخضرت على كے نظر بدے تحفظ كيا قلد

آمنه کواس آواز ہے حمل کاعلم:-....اقول-مؤلف کہتے ہیں:-اس روایت کے ظاہری الفاظ ہے ہے یة چانا ہے کہ حضرت آمنہ کواپنے حاملہ ہوجانے کاعلم اس فرشنے کے بتلانے پر بی ہوا (اس سے پہلے تک انسیس اس كاعلم نهيس تفا)اس لئے كه ان كوكوئي ايسى علامت محسوس نهيس ہوئي جس سے دہ يہ سمجھ سكيں كيونكه انهيں سمسی بوجه ادر حمکن کا حساس بھی شیں ہوا۔او حران کی بیہ بھی عادت تھی کہ ان کا حیض اکٹررک جایا کرتا تھاادر معتین دنول میں غائب ہوجائے کے بعد دوبارہ شروع ہوجایا کر تا تھا۔نہ ہی انہوں نے اس طرف توجہ کی کہ حضرت عبداللہ کے چرے پرجونور تھاوہ حمل ہوجانے کے بعد )وہاں سے نکل کرخود ان کے چرے میں منتقل ہو کیا تھا جیسا کہ اس کے متعلق بعض علماء نے بیان کیا ہے۔ان بعض حضر ات نے لکھا ہے کہ جب میہ نور عبداللہ کے چرے ہے وہ ابوا توحفرت آمنہ کے چرے میں منتقل ہو حمیا تفاای طرح سونے یا جاسمنے کی حالت میں جو نور حضرت آمنہ کے جسم سے نکلا تھاوہ اس کو بھی نہیں محسوس کر سکی تھیں اس لئے کہ وہ خود حمل نہیں تھا (بلکہ حمل کے علاوہ محض نور تھاجو اس حمل سے نکلاتھا) جیساکہ آمے اس کے متعلق ذکر ہوگا۔روایت کے الفاظ سے یہ بات صاف طور پر نمیں نکلی (کہ جو نور حضرت آمنہ کے جسم سے نکلا تھا اور جس سے ملک شام کے محلات

جَگُرگا شے تھے وہ خود حمل ہی تھا)۔ اوھر شاید آنخضرت عظی کے والد حضرت عبد اللہ نے بھی حضرت آمنہ کو اس عورت کا پیغام نہیں پنجلیا تھا جس نے اپنے آپ کو ہم بستری کے لئے حضرت عبد اللہ کے سامنے پیش کیا تھا اور (پھر جب اس کی خواہش بوری نہیں ہوسکی اور اس نے حضرت عبد اللہ کی آمنہ سے شادی اور ہمستری کے بعد دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے چرے سے وہ تور نکل چکاہے تواس نے )حضرت عبداللہ سے کما تھا کہ جاؤاور آمنہ کو ہتاا دو کووہ ذہین کے رہنے والول میں بمترین انسان کو جمل کی صورت میں حاصل کرچکی ہے۔ (اس واقعہ کی تفصیل پیجھے گزرچکی ہے۔ مقصد سے ہے کہ حضرت آمنہ کواینے حمل کاعلم فرشتے کے بتلادینے سے پہلے نہیں ہوسکا کیونگہ معلوم ہونے کے جتنے سبب ہو سکتے تھے ان میں سے کوئی بھی پور انہیں ہوا)۔

حمل کے ابتدائی زمانہ میں جو بوجھ حضرت آمنہ کو محسوس ہوا جیساکہ آمے آنے والی بعض روایات سے معلوم ہوگادہ ہوسکتاہے کہ فرشتے کے بتلادینے کے بعد محسوس ہوا ہو۔ مگر کتاب مواہب میں ہے کہ حضرت کعب سے دوایت ہے کہ حفرت آمنہ کے پاس فرشتہ اس وقت آیا تھاجب کہ ان کے حمل کوچھ مینے گزر کیے تھے۔

آمنه کو خواب میں بٹارت:-.... بیات قابل غورے اس لئے کہ جد مینے کے حمل کو حمل کا بتدائی

زمانه نهیں کماجا سکتا۔حضرت کعب کی اس روایت کے الفاظ رہے ہیں:-

"حضرت آمنہ بیان کرتی تھی کہ "جب میرے حمل کوچھ میننے گزر بچکے تھے تو میرے پاس خواب میں ایک آنے والا آیالوراس نے مجھ سے کہا،اے آمنہ اتم سارے جمانوں کے بہترین شخص کو حمل کی صورت میں حاصل کر بچکی ہو،جب وہ تہمارے بیمال پیدا ہو تواس کانام محمد بھالئے رکھنالورا پنے آپ کو پوشیدہ رکھو"۔

سلطنتیں النے کی جانوروں کے ذریعے گواہی:-....اس دوایت کے ہوتے ہوئے ممکن طور پر صرف میں کہاجاسکتاہے کہ ہوسکتاہے حضرت آمنہ کے پاس دہ فرشتہ دوبارہ آیا ہوواللہ اعلم۔

حضرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ کے شکم میں آنخضرت علیہ کے بصورت حمل ظہور کی ملامتوں ہیں ہے ایک علامت میں تھی کہ اس رات قریش کا ہر جانور بول اٹھا یعنی جس رات میں آنخضرت علیہ کے اس رات قریش کا ہر جانور بول اٹھا یعنی جس رات میں آنخضرت علیہ کے دن میں آنخضرت علیہ کی کرامت کی وجہ ہے (قریش کا ہر جانور بول اٹھا) یعنی بیچھے گزرنے والی اس روایت کی بناء پر کہ جب حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے ہم بستری کی تو (حمل کے ساتھ ساتھ) وہ نور عبداللہ میں سے نکل کر حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیا تھا۔ (غرض اس رات قریش کا ہر جانور یہ بول اٹھاکہ)

"رسول الله ﷺ بصورت حمل اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لے آئے ہیں اور کھیے کے رب کی قشم ہے کہ و نیا کے باد شاہول میں سے ہر ہر باو شاہ کا تخت الناہو گیا ہے "۔ سے میں قتریں ہے بری تعان سے میں سے ہر ہر باد شاہ کا تخت الناہو گیا ہے "۔

اس متم کی بات کہنے کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہو سکتا۔

اقول۔ مؤلف کتے ہیں : اب یہ بات واضح ہے کہ پہلی علامت کا تعلق تومطلقا انخفرت اللہ کے اس میں جھڑت آمنہ کے ذریعہ اس حمل کی کوئی خصوصیت نہیں لیکن دوسری معلامت (یعنی بادشاہان عالم کے تختول یعنی سلطنوں کے الث جانے) کے متعلق بی کما جاسکتا ہے کہ قدیم علامت (یعنی بادشاہان عالم کے تختول یعنی سلطنوں کے الث جانے) کے متعلق بی کما جاسکتا ہے کہ قدیم کی بات کا کتابوں میں آنخفرت ہوگئی کے بصورت حمل ظہور کی یہ علامت ذکر ہوگی (جیسا کہ اوپر گزرا۔ اس فتم کی بات کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوسکتا) لیکن یمال حضر ت ابن عباس کا مقصور یہ بتلانا ہے کہ اس حمل میں حضرت آمنہ کی خصوصیت کو بھی د خل ہے کیونکہ روایت کے الفاظ کا مقصدیہ ظاہر کرنا ہے کہ آنخضرت اللہ کو الدہ کو اپنے حمل کا علم تعاواللہ اللہ علمی۔

حمل کے ساتھ بت ا<u>لٹے ہو گئے</u>: ۔۔... (حالا تکہ پیچے یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ حضرت آمنہ کواپنے حمل کاکوئی علم نہیں ہوا یہاں تک کہ فرختے نے آکران کواطلاع دی)۔

حضرت كعب ابن اجاز بروايت بكر :-

"اس دات كي صبح مين تمام ديا كے بت النے ہو سے تھے"۔

قول صاوق اور اند میکھی گواہی :-- عالبًا مفرت آمنہ کے شکم میں آنحضرت علی کے بصورت حمل ظہور کی یہ علامت قدیم کتابوں میں ذکر ہوگی ( یعنی آسانی کتابوں میں ) اور قول صادق غلط نہیں ہواکر تا ( یعنی قدیم آسانی کتابوں میں ) اور ایسانکام بلاشک غلط نہیں ہوسکتاس لئے الیمان قدیم آسانی کتابوں میں یہ علامت ذکر ہوگی جو خداکا کلام ہے اور ایسانکام بلاشک غلط نہیں ہوسکتاس لئے الیمان ، کیمی علامت کوجو حق تعالی کی طرف ہے بیان کی گئی ہوواقعہ کے طور پر ظاہر کر دیتا بالکل صحیح ہے کہ اس کے متعلق بقین ہے کہ وہ اس طرح ظاہر ہوئی ہوئی ہوگی جس طرح بیان کی گئی ہے) آگے بیان آئے گاکہ آپ کی ولادت

میارک کے وقت بھی تمام و نیا کے بت النے ہو محت ایسے واقعہ کے ایک مرتبہ سے زیاد ، چین آنے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے (لیعنی میہ نہیں کہا جاسکتا کہ دونول روایتیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔اس لئے معلوم نہیں ہو تاکہ بیدواقعہ کب پیش آیا۔ کیونکہ ہوسکتاہے کہ بتول کے الث جانے کا بیدواقعہ دومر تنبہ پیش آیا ہوجس خداکو ایک د فعدابیا کرنے کی قدرت ہے دہ ایک سے ذا کد مرتبہ بھی اس معجزے کو دہر اسکتا ہے)۔

آ تخضرت دعاء ابراہی اور بشارت عیسوی :-....زہری فرماتے ہیں کہ حاکم نے بدروایت بیان کی ہے اور اس کو سیح قرار دیا ہے کہ صحابہ نے آنخضرت ملط ہے عرض کیایار سول اللہ اہمیں اپنے متعلق مجھ بتلائے۔ آپ ﷺ نے فرملیا:-

میں اینے باب ابراہیم کی دعاء ہول اور اپنے بھائی عیسی کی بشار کے دخوش خبری ہوں، جب میں اپنی والده کے ملم میں بصورت حمل آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گویاان سے ایک نور نکلاہے۔ ایک روایت کے لفظ میں کہ گویاایک چراغ نکلا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ گویاایک شماب (لیعنی آگ کی چمک یا ستارہ) نکلا ہے جس سے ملک شام میں بھری کے مخلات روشن ہو مکے"۔

خواب لور بیداری میں شمانی روشنی:-..... حافظ عراقی فرماتے ہیں جو آگے ذکر ہوگا کہ انہوں نے ( کینی آنخضرت ﷺ کی والدہ نے دیکھاکہ و لادت کے وقت ان سے ایک نور نکلا۔ بیرروایت زیادہ معتبر ہے کیونکہ اس کی سندادرر او بول کاسلسله زیاده مضبوط ہے۔ یہ محمل سے کہ حضرت آمنہ سے بیانور دومر تیہ نظا ہو ، پہلے حمل کے دفت اور دوسر ہے والادت کے دفت اور دونوں مرتبہ بیداری کی حالت میں بی نکلا ہو۔اس میں مجمی کوئی اشکال نہیں ہے ہیا ہیے بھی ممکن ہے کہ حمل کے دفت جو نور انہوں نے دیکھادہ خواب کی حالت میں ہو جیسا کہ آنے والی روایت سے بیر بات صاف طور پر معلوم ہور ہی ہے۔ اور بید دوسری مرتبہ اس کا نظر آنا جا منے کی حالت میں ہو۔اس طرح دونول حدیثول میں کوئی مخالفت باتی نہیں رہتی۔(یمال تک حافظ عراتی " کا قول ہے)۔

ا قول - مؤلف كيت بين: - آم آن والى جس روايت كا (حافظ عراقي نه) حواله ويا بهوه شداد اين اوس کی روایت ہے جس کے الفاظ میہ ہیں کہ:-

"انهول نے (بینی آنخضرت علی والده نے)خواب میں ویکھاکہ جوان کے بیٹ میں ہوہ ایک تور

ىيەنور نورىئر لىيت تھا :-... (تشریخ)البدلیة والنهایة میں عبداللہ این عبال کی روایت ہے کہ حضرت

"جس زمانے میں میں ان کو بعنی آنخضرت ﷺ کو بصورت حمل اٹھائے تھی تو بچھے مجمعی کوئی بوجد اور محفکن محسوس نمیں ہوئی یہال تک کہ آپ پیدا ہو مھے۔ جب آپ میرے جسم سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک نور نکلاجس سے مشرق اور مغرب کے در میان کاساراحصہ روشن ہو گیا۔ پھر آپ اس طرح زمین پر تشریف لائے کہ اینے ہاتھ زمین پر شکیے ہوئے تھے۔ پھر آپ ملک نے ایک منی بحر منی اینے ہاتھ میں ا تعانی اور ا بناچره مبارک آسان کی طرف اتعلیا۔ س ۲۶۹۳ج

(كتاب مواجب ميں ہے: - آب علي كى بيدائش كے وقت نور كے نكلنے سے اس نور كى طرف اشاره ہے جو آپ ساتھ نے کر آئے لیعنی شرعیت اسلام جس سے ساری دنیانے بدایت حاصل کی اور جس نے كفر اور

شرك كے اند هياروں كو تحتم كر ديا۔ جيساك حق تعالى نے ارشاد فرمايا :ــ قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَ كِتَابٌ مِّينَ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مِن أَتَبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلَامُ وَ يُغْرِرُ جُهُمْ مِنَ الطَّلَمَاتِ الْمِي النَّوْدِ بِاذْنِهِ وَيَهَدِيهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيم (لَيِّكَ الرَّهَا كده ٢)

ترجمه : تهمارے یاس الله تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کتاب واضح بینی قر آل مجید کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایسے مخصول کوجور ضائے حق کے طالب ہول سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیر اور آن کوایل تو فیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں اور ان کور اور است پر قائم رکھتے ہیں۔ محلات بصری روشن ہونے کی حکمت:-....(حاتم کی مذکورہ بالاروایت میں بصری کاذکر آیاہے جس کی تقصیل میہ ہے کہ )بھری ملک شام کادہ پہلا موقعہ ہے جمال نور نبوت پہنچا۔ جمال تک دو مرتبہ نور کے اس طرف نظنے كا تعلق ب وہ اس لئے كه رسول الله عظافة دو مرتبه وہاں تشریف لے سے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے بچ ابوطالب کے ساتھ اور دوسری مرتبہ حضرت خدیجہؓ کے غلام میسرہ کے ساتھ جیساکہ آمے اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔ وہیں یعنی بصری میں آپ علی کے اونٹ کے بیٹنے کا نشان ہے جس کے متعلق کما جاتا ہے کہ جمال بر آب ﷺ کی او نتنی بینی تھی وہاں اس کا نشان پڑ گیا تھا۔ اس جکہ پر بعد میں مسجد بنادی گئی۔ اس طرح بصری ملک شام کاوہ پہلا شہر ہے جواسلام کے دور میں فتح ہوا۔ یہ شہر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں صلح کے ذریعہ فتح ہوا تھا،اس کو فتح کرنے والے حضرت خالدا بن ولیڈ تنے۔ یہیں پر حضرت سعدا بن عبادہؓ کی قبر ہے اور یہ حوران كاعلاقه بيهدوالغداعلم

آ تخضرت علی بدائش مشتری ستارہ کے دور میں:-.... آمخضرت علیہ کے حمل میں رہے كى مرت من بھى اختلاف ہے۔ ابن عايذ ہے روايت ہے كه آپ الله الى والدہ كے بيث ميں بورے نو مينے رہے اور حمل کی اس بوری مدت میں حضرت آمند کوند میمی وروجواند بے چینی ہوئی اورند تکلیف ہوئی۔ندہی کوئی اور اليي شكايت ہوئي جوعام طور پر حاملہ عور تول كو ہواكرتى ہے اور بيركہ آپ مشترى ستارہ كے وجود كے زمانے ميں پیداہوئے یہ ایک نمایت چمکدار اور سعد ستارہ سمجھا جاتا ہے جو خوش بختی کا موجب ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول الله على ولادت سب سے زیادہ سعد وقت میں اور سب سے زیادہ روش ستارہ کے زمانے میں ہوئی۔ آنخضر ست الله فرماياكر في تنصيل كه ميس نياس سازياده بلكاحمل اوراس سازياده خروبركت والاحمل

نرالی شان کا حمل :-....ابن حبان حضرت علیمه سعدیة سے روایت کرتے ہیں جو حضرت آمنہ ہے روایت بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا:-

"مير ہے اس بيجے کی نرانی شان ہے۔ بيہ مير ہے ہيٹ ميں بينے تو مجھے کوئی بوجھ اور متھکن محسوس نہيں ہوئی۔میرے لئے اس حمل میں بالکل ہوجھ شیس تھالورنہ ہی میں نے اس سے زیادہ پر کت والاحمل ویکھا"۔ تدت حمل: -.... بعض روایتوں میں بید کهاجاتا ہے کہ آپ عظی وس مینے مال کے پیٹ میں رہے۔ بعض میں ہے کہ چھ مینے ، بعض میں ہے کہ سات مینے اور بعض میں ہے کہ آٹھ مینے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کماجاتا ہے کہ وہ آٹھ مینے میں پیدا ہوئے تھے (اگر آنخضرت علیہ کے متعلق بھی آٹھ مینے والی روايت كومان لياجائ) توبير بھي آيك آيت اور مجزه موكا كيونك حكماء اور نجوميون كا قول بيرے كه جو بير آخد

مینے میں پیدا ہوتا ہے وہ ذیرہ نہیں رہتا، جبکہ نو مینے ، سات مینے اور چھ مینے میں ہونے والا بچہ ذیرہ رہتا ہے مالا نکہ چھ مینے کی مدت حمل کی کم ہے کم مدت ہے۔ حکماء اس کا سب یہ بیان کرتے جی کہ بچہ ساتویں مینے کے پورا ہونے کے وقت پہنے ہے باہر نگلنے کے لئے حرکت کر تا ہے۔ یہ ایک سخت حرکت ہوتی ہے جو چھنے مینے کی حرکت ہوتی وہ تا ہے اور آگر پیدا نہیں ہوسکا تو وہ حرکت ہوتی ہو اور آگر پیدا نہیں ہوسکا تو وہ بیٹ میں سکون ہے رک جاتا ہے جو نکہ اس حرکت ہے اس کو کمز ورک اور تھکن ہوجاتی ہے اس لئے وہ آٹھویں مینے میں بالکل حرکت نہیں کر تا۔ اس لئے اس سے مینے میں (یعنی آٹھویں مینے میں اس کی حرکت پیٹ میں بست کم ہوجاتی ہے، لیکن اس نے بھر حرکت اور پیدا ہوگیا تو اس کو بست ذیادہ کمز ورک اور تھکن ہوجاتی ہے لور دو مسلسل اور کمز ورک اور حکن ہوجاتی ہے ور دو مسلسل اور کمز ورک ورک ورک ورک کی وجہ سے جب کہ وہ پہلے بی کمز ور تھادہ بچہ زندہ نہیں رہتا )۔

آ تھویں ماہ کا بچہ ذیدہ ہمیں رہتا: ۔۔۔۔۔۔ شخ کی الدین این عربی فرماتے ہیں کہ میں نجوم کی منزلوں میں اٹھویں مینے کے بچے کی کوئی تصویر ہمیں دیکھی (شخ این عربی اور علامہ سیوطی فن نجوم کے کی حد تک قائل ہیں۔ علم نجوم کے مطابق دنیا میں ہر پیدا ہونے والے بچہ کی تصویر نجوم کی منزلوں میں پہلے بی آجاتی ہے اور اس کے اس کے بعد اس کے مطابق بچہ دنیا میں ہمینے ہیں ہمینے علی بچہ بالکل زندہ ہمیں رہتا اس کئے اس کی تصویر بھی نجوم کی منازل میں ہمیں آتی )ای لئے اگر بچہ آٹھویں مینے میں پیدا ہوگیا تووہ مرجاتا ہے بھی ذندہ منیں رہتا۔ اور اگر بفرض محال وہ ذندہ رہ جاتا ہے تو وہ ایسا بیار اور ردگی رہتا ہے کہ خود اپنے کام کا بھی ہمیں رہتا۔ اور اگر بفرض محال وہ ذندہ ہمیں رہتا۔ کو اور بیاس کے زندہ ہمیں رہتا۔ کہ آٹھویں مینے میں پیٹ میں رہتا۔ والے بچ پر خشکی اور ٹھنڈ کا بہت اثر ہوتا ہے اور بھی موت کا مزان ہے (ایعنی این عربی بات تو بھی کہ رہے ہیں کہ آٹھویں مینے کا بچہ ذندہ ہمیں رہتا مراس کی دلیل دوسر کا درے ہے ہیں اور وہ بہت کہ اس مینے ہیں بچہ پیٹ میں خشکی اور ٹھنڈ کا اثر جلدی قبول کرتے ہو اس کی دلیل دوسر کا درے ہے ہیں اور وہ بہت کہ اس مینے ہیں بچہ بیٹ میں خشکی اور ٹھنڈ کا اثر جلدی قبول کرتے گئے۔ ان میں ہے جس کا اثر نجی جسم پر ہوجائے گا موت واقعہ ہوجائے گی، کوئلہ خشکی کا اثر جلدی قبول کرتے گئے۔ ان میں ہے جس کا اثر نجی جسم پر ہوجائے گا موت واقعہ ہوجائے گی، کوئلہ خشکی اور ٹھنڈ کا اثر موت کا مزان اور اس کا چیش خیس ہے۔

کیا حمل اور بید ائش سماتھ سماتھ ہوئے ؟ ..... ہی کماجاتا ہے کہ آنخضرت عظیہ کا بصورت حمل ظہور اور پیدائش ایک ہی وقت میں ساتھ سماتھ ہوئی۔ایک روایت یہ ہے کہ تین گھٹے کے اندر حمل اور پیدائش ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ تین گھٹے کے اندر حمل اور پیدائش ہوئی۔ ہی بات حضرت عیسی کے متعلق بھی کمی جاتی ہے۔

سال ولاوت فتح و آسودگی کاسال: -....اس سال کوچس میں آنخضرت آفیہ حمل کی صورت میں دجود میں این از خضرت آفیہ حمل کی صورت میں دجود میں آئے فتح اور خوشی کاسال بھی کماجا تا ہے کیونکہ قریش اس سے پہلے سال میں سخت خشک سالی لور شکلی میں جتلا سے تھے مگریہ سال (بعنی آنخضرت آفیہ کے حمل کا سال آتے ہی زمینیں سر سبز ہو تکئیں لور در خت پھلول سے دھک کئے۔غرض اس سال میں قریش کوہر طرف سے آسودگی اور عیش حاصل ہوا۔

مال کے پہیٹ میں ذکر اللہ: ------ ایک عدیث ہے جس کو کمز وراور مشتبہ قرار دیا گیاہے کہ آنخفرت علی اللہ کی کرامت اور شرف کی وجہ ہے اس سال میں اللہ تعالی نے تمام دنیا کی عور تول کو تھم دیا کہ وہ نریجے (لیعنی لڑکے) پیدا کریں۔ میں ان روایات سے واقف نمیں ہوں جو آنخفرت علی کی تعریف اور مدح کرنے والوں میں مشہور میں کہ آپ ملی کہ اللہ ہے میں اللہ تعالی کا ذکر فرمایا کرتے تھے جیسا کہ حضرت عیسائی کے متعلق

روابت ہے کہ جب ان کی والدہ حضرت مر ہم او گول سے الگ تنهائی میں ہو تیں تو حضرت عیسی پید میں سے اپی والدہ سے باتھ کی حدوثا میں مشخول رہے والدہ سے باتھ کی حدوثا میں مشخول رہے الدہ سے باتھ کی حدوثا میں مشخول رہے اور حضرت مریم ان کی آواز سنتی رہتی تھیں۔ حضرت شداو ابن اوس سے روابیت ہے کہ ایک مر تبدر سول اللہ علی کے باس میٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ نی عامر کا ایک بڑا شخ آپ علی کے باس آیا، وہ اپنی قوم کا سر دار تھا اور لا تھی کے سارے آیا تھا۔ اس نے آپ کے سامنے ایک مثال دے کر بات کی اور آپ علی کے واواتک آپ میل کا نے اس نے آپ کے سامنے ایک مثال دے کر بات کی اور آپ میل کے واواتک آپ میل کا نے کا نسب ذکر کیا اور کہنے لگا۔

د عوائے نبوت اور اس کی حقیقت :-....اے عبدالمطلب کے بینے ایجے معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ای کو ای کو ای کو ای کا لاگا ہے ہیں جی ایک ہیں جی ایک کو ای کی اللہ کا پیٹینر کتے ہیں جس نے آپ کو وہی چیز ( لیعنی شریعت) وے کر بھیجا ہے جو ایر ایک موسی اور عسی دغیرہ جیسے نبیوں کو دے کر بھیجا تھا گر آپ نے ایک بہت بڑی بات زبان سے تکالی ہے تمام انبیاء اور خلفاء لیعنی بڑے برے بڑے نبی برائی کے دو خاندانوں میں ہوئے ہیں جب کہ تم ان لوگوں میں سے ہوجو پیٹر وں اور بنوں کو ہو جند والے ہیں اس لئے تم میں نبوت سے کیا کام ! گر چو تکہ ہر بات کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہوتی ہے اس لئے تم اسے دعوی کی حقیقت اور اپنی اصلیت جھے بتلاؤ

شخ عرب كاسوال أورنى علي كاجواب :-.... الخضرت على كواس مخض كے سوالات بهند آئے آب اللہ فات باند آئے اس علی است فرمایا:-

"اے بن عامر کے بھائی اہم نے جو باتیں جھے سے بوچھی ہیں ان کے جو اب تفصیل اور وقت پاہتے ہیں"۔

دعاء ابر اہیم اور اس کا شہوت: -....اس پردہ تخص جہار زانوں ہو کراس طرح بیٹھ گیا جیے اونٹ ٹائلیں موڑ کر بیٹھا کر تاہے اور اس نے اپنارخ رسول اللہ پھیلٹے کی طرف کر لیا۔ اس کے بعد آپ پھیلٹے نے فرمایا :۔

''اے بنی عامر کے بھائی !میرے قول اور دعویٰ کی حقیت اور اصلیت یہ ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاء ہوں۔''بعنی جیسا کہ حضرت ابراہیم نے دعاء کی تھی کہ :۔

رَبَنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مَنْهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ الْمَا تِلْكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكَمَةُ وَيُزُكِّيْهِمْ الْكَانَا وَلَكَ الْعَرِيْزُ الْعَكِيمُ لَا الْمَعْرَكِيمُ الْمَعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

ترجمہ :اے ہمارے پرورد گار اور اس جماعت کے اندر ان ہی بیس کا ایک ایسا پیٹیبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگول کو آپ ک آپ کی آسین پڑھ پڑھ کرسنایا کریں اور ان کو آسانی کماپ کی اور خوش فنمی کی تعلیم دیا کریں اور ان کوپاک کر رہے کی آسین پڑھ پڑھ کرسنایا کریں۔بڑا شبہ آپ ہی ہیں غالب القدرت کا مل الانتظام۔

اورای وفت ان ہے کہا گیا ( مینی حضرت ابراہیم ہے ) کہ آپ کی دعاء قبول کرلی گئے۔اخیر زمانے میں وہ نبی ہوں گے۔

تغییر این جریر میں ای طرح ہے۔ کتاب مینوع حیات میں اس بات پر علماء کا اجماع والقاق ذکر کیا گیا ہے کہ اس جگہ جس رسول کاذکر کیا گیاہے وہ حضرت محمد علیقے ہیں۔

ریہ دعاء وعدہ خداو ندی کے مطابق تھی :-....اقول مؤلف کہتے ہیں۔اس میں یہ اٹکال ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت جرنمیل حضرت ابراہیم کوہتلا چکے تھے کہ عرب میں آپ کے بیٹے اساعیل کی اولاد میں ایک نی ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے بینے کی والدہ حضرت ابراہیم کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے بینے کی والدہ حضرت ابراہیم کو تھم دیا گیا کہ روانہ ہوئے، جب وہ کئے پنچ تو حضرت جبر کیل نے ان سے کہا کہ سیس از جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیا یمال پر جمال نہ کھیت جبی نہ دودھ ہے۔ حضرت جبر کیل نے فرمایا کہ ہال سیس پر تمہارے بینے اساعیل کی اولاد میں سے ایک اُتی نی ظاہر ہوں گے، جن پر اللہ کا کلام پوراہ و جائے گا۔

اس اشکال کا جواب ہی ہوسکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعاء کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تفاوہ جلد حقیقت بن جائے۔ (اس روایت میں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس میں) جو بات حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم ہے کی تھی ابراہیم نے حضرت ابراہیم سے کی تھی (یعنی جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل کو وہاں چھوڑ کر جانے گئے تو حضرت ہاجرہ نے کہا تھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تھم دیا ہے کہ آپ جھے اور اس بچے کو اس وحشت تاک جگہ میں چھوڑ جا کمیں جمال کو تی ہم منس ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہال۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ حسب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کر کہا دانہ اعلم

آ تخضرت علی نظام کے بیٹارت ہیں :-....(پھرای نہ کورہ حدیث کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں جواس اعرابی کے سوال کے متعلق تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ایراہیم کی دعاء ہوں)۔

"ادراسيخ بعائي عيسى كى بشارت وخوش خبرى بول"-

ایک روایت میں ہے کہ آخری مخص جس نے میرے ظہور کے متعلق بٹارت دی لیعنی نبیوں میں آخری نبی جنہوں نے میر ہے ظہور کے متعلق بٹارت دیوہ عیسٹی ہیں۔

(یمال آخری مخفس سے مراویہ لی گئی ہے کہ نبول میں آخری نبی جنہول نے آپ سی متعلق بٹارت دی،ایما ایک دومری روایت کی بناء پر مراولیا گیا کہ میری بٹارت دینے والے آخری مخفس عیستی میں کیونکہ نبی اپنی قوموں کو آنخضرت سی کھنے کے ظہور کے متعلق بٹارت دیتے رہے ہیں)۔

آی بات کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے مصنف نے اشارہ کیا ہے۔ ماہ ہزیت ملاقہ میں المہا

مامضت فتره من الرسل الا بشرت قومها بك الانبياء

ترجمہ : پیغبرول کے در میان کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ اس میں انبیاء نے اپنی قوموں کو آپ سیکھے کے متعلق بٹارت نہ دی ہو۔

بشالت عيسوى كاشبوت :-.... حضرت عيسى كي بنارت الله تعالى كاس قول من به :-.... حضرت عيسى كي بنارت الله تعالى كاس قول من به :وَاذِ قَالَ عِيسَنَى بَنَ مَرْيَمَ يَا بَنِي الْبِرَائِيلَ إِنَى رَسُولُ اللهِ الْكِمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَ مُبَشِّراً
بِرَسُولِ يَالِينَ مِنْ بَعْدِى الْمِسَمُ أَحْمَدُ فَلَ لِيْ بِ ٢٨ سورة صفع ا-

ترجمہ : اور ای طرح وہ وقت بھی قامل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ این مریم نے فرمایا کہ اے بنی امر اکیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو توریت آپکی ہے میں اس کی تقدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جواکی رسول آنے والے ہیں جن کانام مبارک احمہ تاتی ہوگا۔ میں ان کی بٹارت دینے والا ہوں۔ دو مرے انبہاء کے متعلق بشار تیس :-....دوم سے انباء میں بھی اسے نی ہیں جن کے وج و میں آنے ے پہلے ان کے متعلق بشارت دی مخی ہے۔ایسے انبیاء چار ہیں۔حضرت اسحاق ،حضرت بیقوب،حضرت سمجیٰ لور حضرت عیسی۔چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت اسحاق کی والدہ سارہ کے حق میں فرمایا :۔

فَبُنَّدِ نَا هَا بِالْسَحْقَ وَمِنْ وَرَاءِ الشَحْقَ يَعَقُولُبَدَ لِلَّالِينِ ٢ اسور وَبهودع عد

ترجمہ : سوہم نےان کو مکرر بیٹارت وی اسحاق کے پیدا ہوئے اور اسحاق کے پیچھے بیفوب کی۔ کما جاتا ہے کہ سارہ کو بیٹارت وی گئی تھی کہ وہ اس وقت تک زندہ رہیں گی جب تک کہ ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے یمال حضرت بیفوٹ نہ پیدا ہو جائمیں۔

ای طرح معزت ذکریا کے حق میں اللہ تعالی نے فرمایا:۔

إِنَّ اللَّهُ يَبْدُوكَ بِيَحْلَى لِهِ الآليكِ الآمورة آل عمر الناع م

ترجمہ: شخیق کہ انلد تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں کی کی ۔ اور حضرت مریم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔

َ إِنَّ اللَّهُ يَبْشُولُا بِكِلِمَةٍ مِنْهُ النِّمَهُ الْمَسِيْحُ. الآية بي ٣ سودهٔ آل عبران ع ٥ ترجمه : ب شک الله تعالی ثم کوبشارت دستے ہیں ایک کلمہ کی جومنجانب اللہ ہوگائی کا نام ولقب سمیح

مینی ابن مریم ہوگا۔ آنجفرت علی کے لئے بٹار تول کا تسلسل:-....اس طرح کویا آنخفرت علی کے علاوہ بھی جار انبیاء بیں جن کے متعلق ان کے اس دنیا میں آنے ہے پہلے ان کو آمد کی بٹار تمی دی کئی تھیں جو بعد میں پوری

ہو کیں۔ لیکن آنخضرت ملکانے کی خصوصیت ہے کہ آپ ملکانے کے متعلق حضرت اوم کے وقت سے بٹار تیں وی جارہی ہیں اور پچیلی تمام آسانی کتابول میں آپ کی تشریف آوری کی بٹارت اور آپ کے متعلق بعض ووسری اہم پیشین کو کیاں موجود ہیں۔ چنانچہ ہر دور میں لوگ آپ ملکانی کاب تابی سے انتظار کرتے رہیں ہیں۔ یہاں تک کہ آپ ملکانے کے نور نبوت کوجویاک صلیول سے پاک رحمول میں منتقل ہوتا آرہا تھا اپنے یمال حاصل کرنے کے کئے مختلف خاندانول میں کشاکش ہوتی رہی جیساکہ اس کے متعلق گذشتہ صفحول میں ایک حدیث

گزر پچل ہے کہ لم تزل نتنا ذعنی الامم کابوا عن کابو کہ کچھلی امتوں میں ہمیشہ میرے تورکوحاصل کرنے کے کئے کشاکش رہی)

اس كے بعد (آنخضرت ﷺ ئے اس اعرابی ہے) فرمایا :۔

دوسری چند خصوصیات: ----- "من این باب کی بهتی اور اکلوتی او ادو بول. میری والده پر میرے مسل میں بونے کابو بھردوسری عور تول کے حمل کے بوجھ سے زیادہ تھا بہال تک کہ جو بوجھ دہ محسوس کرتی تھیں اپنی سیسلیول سے دہ اس کی شکایت کیا کرتی تھیں۔ پھر انہول نے خواب میں دیکھا کہ جو چیز ( بعنی جو حمل) ان کے بیٹ میں ہو دہ ایک نورکی صورت میں نکلا (حضرت آمنہ نے) کما کہ میں نے اپنی نظریں اس نور کے بیچے دوڑا کی حمر وہ نور میری نظر دل سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ یمال تک کہ "اس نور سے روئے زمین کا مشرق و مغرب جھگا اتھا۔ "(حدیث)۔

اس مدیث کا آخری اور ممل حصد رضاعت کے بیان میں آئےگا۔ (بیر مدیث کویاان روانول کے مخالف ہے کا آخری اور ممل حصد رضاعت کے بیان میں آئےگا۔ (بیر مدیث کویاان روانول کے مخالف ہے جو پہلے گزر چکی ہیں کہ جب تک آخضرت منطقہ جناب آمنہ کے پیٹ میں دہے حضرت آمنہ کو حمل

كاكوئي بوجھ محسوس نہيں ہوا۔

اصلیت کی وضاحت: -....ابن جوزی روایت بیان فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت عظیم سے پوچھا کیا کہ یا رسول الله استعلاق کی اصلیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا :۔

میں این باب ابراہیم کی دعاء ہوں، عسیٰ کی خوش خبری ہوں اور اپی والدہ کاخواب ہوں، انہوں نے ( مین حضرت آمنہ نے ) کما کہ مجھ سے ایک نور نکلانھا جس سے شام کے محلات جَمُمُگا شھے"۔

(اس مدیت میں آپ تھے نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی والدہ کا واب ہوں، دوسرے اس میں صرف فور کے نگلنے کاذکر ہے جبکہ سیجھی روایت کے الفاظ ہے یہ طاہر ہو تا ہے ہے۔ ورحمل ہی نور کی صورت میں نگا تھا جس کے متعلق مؤلف ہیجھے کے صفحات میں اپنی رائے طاہر کر بھے جبلے۔ اس سے بچھی روایت میں حمل کے غیر معمولی ہوجھ کاذکر ہے جو گذشتہ روایات کے مخالف ہے اس اختلاف کو دور کرنے کے سلسلے میں) حافظ ابو نعیم کمتے جس کہ اس روایت میں جس ہو چھ کاذکر آیا ہے وہ حمل کے ابتدائی وقت میں تھالور پچھی روایوں میں حمل کے جس غیر معمولی ملکے بن کاذکر ہوا ہے اس سے مراوہ وقت ہے جب حمل مستقر ہو چھائھا)۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ بیہ بوجھ جس کا حمل کے ابتدائی زمانہ میں ذکر کمیا گیاہے حضرت آمنہ کواس وقت محسوس ہوا ہو جب کہ فرشتہ نے ان کواس کی خبر دی۔ اس طرح بیہ سی کھیلی روایت کے مخالف نہیں ہوگا۔

اس روایت میں وہی ایٹ کال بھی پیدا ہوتا ہے جو پیچھے بیان ہوالور اس کا جو اب بھی پیچھے بیان ہو چکا ہے (لیعنی حضرت آمنہ کی وور وایت کہ مجھے حمل کاعلم ہیں نہیں ہوسکاتھا)

گر جیسا کہ طامہ زہری کی روایت پیچے بیان ہو پی ہے کہ حضرت آمنہ نے کمادہ ( ایسٹی رسول اللہ علیجے ) میرے حمل میں تھے گر الن کی واوت تک جھے کوئی مشقت محسوس نمیں ہوئی۔ ممکن ہے مشقت سے مراد جیسا کہ پیچے (دوسر روایت میں) بیان ہو چکاہے یہ ہو کہ انہوں نے (حمل کے پورے ذمانے میں) نہ دروکی شکایت کی اور نہ مروز الور تکلیف کی اور نہ ہی انہیں الی کوئی تکلیف ہوئی جو عام طور پر حاملہ عور تول کو ہوتی ہے چنانچہ مطلب یہ ہوا کہ بھاری پن کے باوجود انہیں نہ کورہ مشقتوں میں ہے کوئی مشقت نہیں ہوئی۔ اب اس مطلب کے بعد یہ روایت (جس میں ذکر ہے کہ حضرت آمنہ نے سیلیوں سے بھاری پن کی شکایت کی کو وسری موالیت کی جو تول کے وہری عاملہ کے دور تول کوجود یہ کہ انہوں نے بھاری پن محسوس کیا (گویا عالم طور پر حمل کے زمانے میں عور تول کوجو تکلیفیں محسوس ہوا کہ تیں ان میں سے حضرت آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی البتہ انہوں نے پوجھ اور پوجھ کور تول کوجو تکلیفیں محسوس ہوا کہ تیں ان میں سے حضرت آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی البتہ انہوں نے پوجھ اور پوجھ کور تول کوجو تکلیفیں محسوس ہوا کرتی ہیں ان میں سے حضرت آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی البتہ انہوں نے پی سیلیوں سے بھی تذکرہ کیا۔ کو انڈ تعالی اعلم۔

باب چهارم(۴)

## آنخضرت ﷺ کے والد کی و فات

ابن اسحاق سے دوایت ہے کہ تھوڑائی عرصہ گزراتھا کہ حفرت عبداللہ ابن عبدالمطلب کا انقال ہو گیا اس حال میں کہ حضرت آمند ابھی حالمہ بی تھیں۔ ای پر اکثر علماء کا انقاق ہے ( ایعنی حضرت عبداللہ کا انقال آ تخضرت عبداللہ کا انقال ہو گئے ہو دوایات ایسی ہیں ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت عبداللہ آ تخضرت عبداللہ آ توں کے دوایات ایسی معلوم ہوگا کہ قدیم کتابوں میں (جمال آپ کی آمدی اس قول کو درست قرار دیا ہے۔ آگے بعض روایتوں سے معلوم ہوگا کہ قدیم کتابوں میں (جمال آپ کی آمدی خبریں ہیں) اس بات کو بھی آپ کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتلایا گیا ہے ( کہ آپ کے والد کا انتقال آپ عبی ہونے کی شان ممل طریقے بریائی جائے گی ولادت سے پہلے ہی ہو جائے گا اور اس طرح آ تخضرت عبیقے ہیں میتم ہونے کی شان ممل طریقے بریائی جائے گی ۔

کیا والد کا انتقال آپ علی کی پیدائش کے بعد ہوا: ۔....ایک روایت ہے کہ آنخفرت علیہ کے والد کا انتقال آپ علیہ کے اب کے اب کے حمل کی صورت میں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ کی اس وقت ہوا جب کہ آپ علی ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی عمر اس وقت روماہ کی ہو چکی تھی اور آپ علیہ کی پیدائش ہے دو مینے پہلے ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی عمر اس وقت روماہ کی ہو چکی تھی اور آپ علیہ کی اس جھو لتے تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ علامہ سملی نے (روض الانف) میں لکھا ہے کہ اس قول پر اکثر علاء کا انقاق ہے۔ (منولف کہتے ہیں کہ )جو قول بیچھے گزر چکا ہے اس کی موجودگی میں اب یہ بات تا بل غور ہے۔

عبد الله کا بیڑے میں انقال :-.... کتاب سرت نبویہ میں ہے۔ آنخضرت علی کے والد کا انقال اس وقت ہوگیا تقاجبکہ آپ حضرت آمنہ کے بیٹ میں تھے۔ حضرت عبداللہ کا انقال مدینے میں ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ تجارت کے لئے گئے تھے گروہاں سے بیار اور کمزور ہو کروایس ہوئے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی نانمال یعنی نی نجار کے بیال ٹھسر مجے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ کی والدہ نی نجار میں ہے جب ان کے ساتھیوں کا قافلہ کے والدہ نی نجار میں ہے جب ان کے ساتھیوں کا قافلہ کے بہنجا تو عبدالمطلب نے ان سے اپنے بیٹے کے متعلق ہو چھا، انہوں نے ہتالیا کہ ہم نے ان کو بیاری کی حالت میں ان

عَفَاً جَانِبَ ٱلْبَطْحَاءِ مِنْ اللهِ هَاشِمِ وَجَا وَرَلَحُدًا خَارِجًا فِي الْغَمَانِمِ

دَعَتُهُ الْمَنايَا رَدَعُوةً فَاجَابَهَا وَمَا تَرَكْتَ فِي النَّاسِ مِثْلُ ابْنِ هَاشِمِ

عُشِّيَّةً رَاحُو يَحْمِلُونَ سَرِيْرَهُ نُعَاوِرَهُ اَصْحَابَةً رَفَى الْتَلَامِمِ

عیر لیمنی قافلے کے ساتھ غزہ کے لئے روانہ ہوئے۔ عیر سے مرادوہ قافلہ ہے جو تجارتی سامان لے کر جاتا ہے۔
یہ لوگ تجارت کے سلسلے میں روانہ ہوئے تھے۔ جب غزہ میں وہ تجارت سے فارغ ہو گئے اور وہال سے واپس
ہوئے توراستے میں مدینے سے گزرے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بمار ہوگئے تھے ،اس لئے انہول نے قافلے
والول سے کماکہ میں مدان بی نانمال بی عدی این نجار کے پاس ٹھمر جاتا ہول۔

(در میان میں نجار کے متعلق تفصیل بتلا تے ہوئے کہتے ہیں کہ ) نجار کااصل نام تمیم قلہ اس کو نجار اس لئے کہاجا تا تھا کہ اس کی ختنہ اس آلہ ہے گی تھی جو بڑھئی کااوزار ہو تاہے (اس کو عربی میں قدوم کہتے ہیں اور اردومیں بر سولہ کہتے ہیں۔ چو نکہ عربی میں بڑھئی کو نجار کہتے ہیں اس لئے تمیم کو بھی نجار کہاجائے لگا)۔

مور مردور میں برسولہ سے بیرات پوسیہ حرب میں برس کو جارہ سے بین ہوسی ہوسی جار مرہ جانے ہوئی۔ ایک روایت میہ بھی ہے کہ حمیم نے ایک شخص کا مونمہ برسولہ مار کر زخمی کر دیا تھالور چونکہ نجر کے معنی ر ندے سے حصینے اور مارنے کے جیں)اس لئے تمنیم کو نجار کما جائے لگا۔

کے لانے کے لئے صارت کی روائی :-..... غرض عبداللہ نی نجار کے پاس بیاری کی حالت میں ایک مہینہ رہے اور بیر روایت پہلی روایت کے مقابلے میں زیادہ بمتر ہے۔ بہر حال قریش قافلہ (حضرت عبداللہ کوان کی ناتمال میں بیار چھوڑ کر) آگے بڑھ گیا۔ جب یہ کے پہنچا تو ان لوگول سے حضرت عبداللہ کے والد عبدالمطلب نے بیٹے کے متعلق دریافت کیا۔ قافلے والوں نے بتلایا کہ ہم نے ان کو بیاری کی حالت میں ان کی نانمال بی عدی ابن نجار کے یاس چھوڑا ہے۔

وفات اور بیٹرب میں تدفیق : ...... یہ من کر عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کے بھائی حادث کو اسکے
پاس بھیجاجیساً کہ بیان ہوچکا ہے۔ حادث عبدالمطلب کے سب سے بڑے بیٹے اور ای لئے عبدالمطلب کالقب
ابوالحادث (یعنی حادث کا باپ) تھا۔ یہ حادث اسلام سے پہلے ہی انتقال کرممے تھے۔ غرض جب حادث مدینے
بیٹے توانہوں نے عبداللہ کومردہ یایا۔

کتاب اسد الغابہ میں بیر دایت ہے کہ عبد المطلب نے (عبد الله کی بیادی کی خبر من کر) اپنے بیٹے ذہیر کوان کے پاس بیجا بو حضرت عبد الله کی وفات (مدینے میں) ذہیر کے سامنے ہی ہوئی ان کو ہاں تابعہ واللہ کے ملکے بھائی ہے اللہ تعالیہ کی عدی ابن نجاد میں سے ایک محض کا نام تھا۔

مامنے ہی ہوئی ان کو ہاں تابعہ والے مکان میں و فن کیا گیا۔ تابعہ کی عدی ابن نجاد میں سے ایک محض کا نام تھا۔

مادر فتنی : ۔۔۔۔۔۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آنحضرت بھی جرت کر کے مدینے بنچ اور آپ ہوگئی نے اس مکان کو دیکھاتو آپ بھی نے لوگوں کواں کے متعلق بتلاتے ہوئے فرمایا کہ میس میر کوالدہ جھے لے کراڑی شمس اور ای گیر میں میر ے والد عبد الله کی قبر ہو اور جھے تی عدی ابن نجاد کے پائی میں تیر نابست اچھالگاتھا۔

منجوار کے پائی میں تیر اکی پسند خاطر : ۔۔۔۔۔ (جس طرح اس روایت میں آنحضرت تھی کے تیر نے کا خضرت ابن عباس سے دوایت کیا ہے کہ آئے خضرت ابن عباس سے دوایت کیا ہے کہ آخضرت تھی اور آپ کے ساتھی کی طرف آپ کے ساتھی کی طرف تیر کر بھا (بینی سب کوایک ایک ساتھی کی طرف میں میں ہے ہوئے اور دھر ت ابو بکر کی طرف میں میں ہے کہ آپ نے رسول اللہ بھی حضرت ابو بکر کی طرف میں میں ہے کہ آپ نے رسول اللہ بھی حضرت ابو بکر کی طرف شیر کی میں تیرے یہاں تک کہ آپ نے (ان کے پاس بھی کی طرف تیر کر بھا (بینی سب کوایک ایک ساتھی سے ہیں تیرے یہاں تک کہ آپ نے (ان کے پاس بھی کی اس میں کے دیاتی درسول اللہ بھی حضرت ابو بکر کی طرف میں سے کہ تیں اپنے ساتھی کی طرف تیں اپنے ساتھی کی طرف میں سیار تک کہ آپ نے دالات کے پاس بھی کی طرف میں سینے ساتھی کی طرف میں سینے ساتھی کی طرف میں سین تی کہ اس استری کی طرف میں سین تیں تک کہ آپ نے دالات کے پاس تھی کی طرف میں سینے ساتھی کی طرف ہیں سین کی کہ تیں ہو تھی کہ اس سین سین کی کہ آپ نے دالات کے پاس تھی کی طرف میں سین کی کی دو سین سین کے دیں تک کہ آپ نے دالوں کے باتھی کی طرف سین سین کی کی کی دو اس کے کہ تی نے دالوں کے باتھی کی طرف سین سین کی کی میں کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی

ان روایتوں ہے بعض علماء کے قول کی تردید ہوتی ہے (کہ آنخضرت علیہ کھی تیرے نہیں) جن ہے یہ چھا گیا تھا کہ کیا آنخضرت علیہ تیرے ہیں (جواب میں ان بعض نے کہا) کہ بظاہر نہیں کیونکہ یہ بھی ثابت نہیں کہ آنخضرت علیہ نے کہی بحری سفر فرملیا ہولور او هر حرمین (بعنی مجے لور مدینے) میں بھی کو کی دریا نہیں ہے۔
کیا عبد اللہ ابواء میں فوت ہوئے ؟ ..... بسر حال ابن اسحاق کہتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عبد اللہ ابواء کے مقام پر انتقال ہوااور و ہیں ان کوان کے والد نے وفن کیا۔ ابواء کے لور مدینے کے بھی ایک کے دور میں کے دور میں ایک کے دور میں کے دور کی کے دور کی کے دور میں کے دور میں کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کو دور کے دور کے دور کیا کے دور کے دور

اُتول۔ مؤلف کہتے ہیں۔ آگے روایت آرہی ہے کہ ابواء کے مقام پرجو قبر ہے وہ آنخفٹرت ﷺ کی والدہ کی ہے اور زیادہ صحیح بھی بات ہے۔ اس لئے ممکن ہے کہ کہنے والے کواس بناء پر (والدہ اور والد کے لفظول میں) مخالطہ ہوا ہو۔ ممکن ہے کہ اس نے (یعنی اس روایت کے کہنے والے نے) ابواء کے مقام پر رسول اللہ عظامی کوید فرماتے سنا ہو کہ یمال میر ہے والدین میں ہے ایک کی قبر ہے۔

یمیں اور غربت کے فضائل: -.... بعض علماء نے وہ مکتیں بھی بیان کی ہیں جو آنخضرت علیہ کے میٹیمی اور غربت کے فضائل :-.... بعض علماء نے وہ مکتیں بھی بیان کی جو انخضرت علیہ کے میٹیم رہنے اور اس حالت میں آپ کی پرورش میں پوشیدہ ہیں مگر ہم یمال طوالت کی وجہ سے ان کو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

مدیث میں آتا ہے کہ بنیموں پر رحم کرواور غریبوں کی عزت کرواس لئے کہ میں ایسے بھین میں بیتم تھا۔اور بڑے ہو کر غریب تھا۔ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غریب آدمی کی طرف روزانہ ایک ہزار بار دیکھآ ہے۔واللہ اعلم۔

كيا آب علي كاكرين مسلمان موتع ؟ ..... خطيب في معائش كاكدروايت بيان كي بك

الله تعالى نے آتخضرت على كور آپ كى نبوت كے ظهور كے بعد)ودبارہ زندہ كركے آپ كا اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ كور آپ كا كان اللہ كا اللہ كور آپ كا اللہ كان اللہ كا الل

مواہب میں یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آپ ہے گاں باپ دونوں کو زندہ کیالوردہ آپ پر ایمان لائے۔ گران روایتوں کے متعلق علامہ سیمیٹی یہ کتے ہیں کہ ان کی سند میں مجمول لوگ ہیں (یعنی جن کے متعلق کوئی علم نہیں کہ دہ کس جال کے ہیںاور آیاان کی روایتیں قابل اعتبار ہو سکتی ہیں)۔ حافظ ابن کیٹر (اس سے بھی آگے بڑھ کر) یہ کئتے ہیں کہ یہ حدیث مکر ہے (لیعنی قابل اعتبار شہیں ہے) اور ابن وحیہ (الن دونوں سے بڑھ کر) یہ کتے ہیں کہ یہ روایت موضوع لیعنی من گر ت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس روایت کی قرآن پاک اور اجماع علماء دونوں تردید کرتے ہیں (لیعنی علماء کا جو متفقہ فق کی ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے کہ آ تخصرت کے اور اجماع علماء دونوں تردید کرتے ہیں (بعنی علماء کا جو متفقہ فق کی ہے اور اجماع علماء دونوں تردید کرتے ہیں (بعنی علماء کا جو متفقہ فق کی ہے اور آگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو آ تخصرت کے اس قول کا خلاف ہو جائے گاجو بیہ کہ آپ سے ایک محتمل نے پوچھا (لیمنی ایپ یاپ کے متعلق نوچھاجو مرچکا تھا) کہ میر اباب کمال ہے۔ آپ علی مزمی تو آپ نے اس نے کہ وہ کھر کی میں ہیں۔ حالت میں مرا تھا) اس کے بعد جب وہ مختم جانے نے عراب دیا کہ دوز ق میں (اس لئے کہ وہ کھر کی حالت میں مرا تھا) اس کے بعد جب وہ مختم جانے کے کئے مرحمیا تو آپ نے اس نے فرمایا کہ میر اباب لور تیرا باب دونوں جتم میں ہیں۔

اسلام والدین کی روابیت بر اشکال:-.... یمان بداشکال بھی ہے کہ بددوسری حدیث امام مسلمؒنے ذکر کی ہے اس لئے پہلی حدیث اس کے مخالف نہیں ہو سکتی (کیونکہ امام مسلم نے جواحادیث بھی بیان کی جیں وہ سب الیم جیں کہ اپنی سند اور راویوں کے لحاظ ہے نمایت یائے کی اور معتبر احادیث جیں)۔

ناقدرین حدیث (بینی وہ حضر ات جو سند اور راویوں کے حالات کی بنیاد پر ان کی بیان کی ہوئی حدیث کوپر کھتے ہیں )اس بات پر متنق ہیں کہ راویوں میں حماد ابن سلمہ کے مقابلے میں معمر زیادہ بھروسہ کے قابل ہیں۔

اسلام والدین کی تائیدی وجود :-.... یعنی مسلم کی به حدیث مجینی حدیث کے مقابلے میں مان تولی جائے گرائ حدیث کے مقابلے میں مان تولی جائے گرائ حدیث کے ان ہی آخری لفظوں میں اختلاف ہے جن پر یمال بحث ہے کیونکہ اس کودو(۲) راویوں نے ایک ہی سند ہے ذکر کیا ہے لیتنی حماد ابن سلمہ نے اور معمر نے دونوں ٹابت ہے اس کو نقل کررہے ہیں جو حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں مگر دونوں کا ان لفظن میں اختلاف ہے۔ یہ لفظ صرف حماد نے ہی نقل کے ہیں کہ "میر ایاب اور تیر ایاب دونوں جنم میں ہیں۔" جبکہ معمرای حدیث کوروایت کرتے ہیں تودہ یہ الفاظ ہیں کہ "میر ایاب اور تیر ایاب دونوں جنم میں ہیں۔" جبکہ معمرای حدیث کوروایت کرتے ہیں تودہ یہ الفاظ

نقل نہیں کرتے بلکہ اس کے مقالبے میں ایک عام بات نقل کرتے ہیں کہ آپﷺ نے اس شخص سے یہ فرملا کہ '' توجب بھی کسی کا فر کی قبر پر سے گزرے تواس کو جہنم کی بٹلات دے دے''۔

اس اختلاف کی وجہ سے میہ بات تا بت نمیں ہوتی کہ آنخضرت تعلقہ کے والدین کا فریں۔ او حربیہ کہ حماد اور معمر دونوں راویوں میں زیاوہ قابل اعتاد راوی معمر ہیں کیونکہ علماء نے مخلف وجوہ سے معمر کے حافظے کو زیادہ بھر وسہ کے قابل قرار دیا ہے جیسا کہ بیان کرتے ہیں) اس لئے حماد کے حافظے اور یادواشت میں محد ثمین نے کلام کیا ہے۔ ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں میں بہت می نا قابل اعتبار با تمیں جیں۔ اس لئے ربیعہ نے حماد کی حدیثیں اپنی کتاب سے مناد الی تھیں۔ حماد کا حافظہ بھی اچھا نہیں تھا، چنا نچہ میں دوابیت انہوں نے بیان کی محراس میں انہیں وہم ہوگیا۔ ان کی بیان کی موئی حدیثوں میں کوئی دہم ہوگیا۔ ان کے مقابلے میں معمر کے حافظے میں کوئی کام نہیں ہے اور تدان کی بیان کی ہوئی حدیثوں میں کوئی

والدین کے بجہتمی ہونے کی خبر نہیں دی گئی:-...اس کے علاوہ معمر کی تائید ہوں بھی ہوتی ہے رائین جس کے معلاوہ معمر کی تائید ہوں بھی ہوتی جس کہ معمر نے جو بروایت نقل کی ہے وہی حضر ت سعد ابن ابی و قاص کی حدیث میں بھی آد ہی ہے (بعن جس طرح حضر ت انس کی بیان کی ہوئی روایت ہے جس کو معمر نے ثابت سے نقل کیا ہے۔ای طرح حضر ت سعد گی بیان کی ہوئی حدیث بھی ہے جو ای مفہوم اور مطلب کی ہے) اس کا سلسلہ اسند ہے کہ اس کو برار، طبر انی اور بیعنی تنوں نے ابراہیم ابن سعد سے روایت کیا ہے۔انہوں نے زہر کی سے انہوں نے عائذ ابن سعد سے انہوں نے بیعنی جو کفر نے نہوں نے اپوچھا کہ میر اباب کمال ہے (بعین جو کفر کے ایک و یمانی نے بوچھا کہ میر اباب کمال ہے (بعین جو کفر کی حالت میں مرچکا ہے، اب جنت میں ہے یادوز خ میں) آپ تیکھ نے فرمایا جنم میں ہے۔ پھر اس دیماتی نے بوچھا کہ آپ کی حالت میں مرچکا ہے،اب جنت میں ہے یادوز خ میں) آپ تیکھ نے فرمایا جنم میں ہے۔ پھر اس دیماتی نے بوچھا کہ آپ کہا ہے کہاں بیں تو آپ تیکھ نے فرمایا۔

" توجب بھی کسی کا فرکی قبرے گزرے اے جہنم کی بیٹارت دے دے"۔

معمر کی روایت زیادہ قوی :- ..... گویا آپ ایس نے خاصاف انفظوں میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے باب بھی جہم میں ہیں بلکہ ایک عام بات فرمائی جو اس مخص کے سوال کا جو اب بھی بن گئ اور اس میں آپ نے اپ والد کے انجام کے متعلق براہ راست کوئی فہر بھی نہیں دی نہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی ان شرائط کے مطابق ہو وہ صدیث کو قبول کرنے کے سلطے میں لگاتے ہیں (اس طرح کو یا یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کر ور حدیث نہیں ہے بلکہ بائے کی حدیث ہے) اس لئے اس روایت میں جو دوسرے الفاظ ہیں (یعنی جنہیں حادابن سلم نے نفل کیا ہے اور جو یہ ہیں کہ ''میر اباپ اور جو متی وہ سمجھاال کے مطابق الفاظ استعمال کرد یے اور اس میں اس نے غلطی کی تعین حادث روایت کے جو اصل الفاظ تھے وہ نقل نہیں کے بلکہ ان کا مطلب اپنے لفظول میں نقل کیا ہے اور مطلب سبجھے میں اس نے غلطی کی ہے۔ اصل الفاظ تھے وہ نقل نہیں کے بلکہ ان کا مطلب اپنے لفظول میں نقل کیا ہے اور مسجھال کی ہے۔ اصل الفاظ وہی ہیں کہ جب کمی کافر کی قبر سے گزرہ تو اس کو جو اب میں آئی تھی اس لئے ان لفظوں سے حمادتے یہ مطلب ڈکالا کہ آپ اپنے والد کو بھی کافر کہ درہ ہیں ابذا حماد نے یہ خواب میں آئی تحضر سے بیائی کے اصل لفظ نقل کرنے کے بیائی ان کا مطلب یہ بتلادیا کہ آپ بیائے نے اسے والد کو بھی کافر کہ درہ ہیں ابذا حماد نے یہ خواب میں آئی تحضر سے بیائی کے مطابق ان کا مطلب یہ بتلادیا کہ آپ بیائے نے مطابق ان کا مطلب یہ بتلادیا کہ آپ بیائے نے مطابق ان کا مطلب یہ بتلادیا کہ آپ بیائے نے مطابق کی کام کہ درہ جس کا مطلب دوگ کو خرایا کہ میں ایس مدیث کو جس کا مطلب دوگی کو خرایا کہ میں ایس مدیث کو جس کا مطلب دوگی خرایا کہ میں ایس مدیث کو جس کا مطلب دوگی کا فرمی ایس کی عدیث کو جس کا مطلب دوگی کو خرایا کہ میں ایس کے مطابق کی کو خرایا کہ جس کی مطابق کی کو خرایا کہ میں اس کے خواب میں کی دو خرایا کہ میں ایس کے حصور کے دو کو کی کو خرایا کہ میں ایس کی عدیث کو جس کا مطاب دوگی کو خرایا کہ میں ایس کے مطابق کی کو خرایا کہ میں کو جس کا مطاب دوگی کو خرایا کہ میں کو جس کا مطاب دوگی کو خرایا کہ میں کو جس کا مطاب دوگی کو خرایا کہ میں کو جس کا مطاب دو کو خواب میں کو جس کا مطاب دو کی کو خرایا کہ میں کو جس کا مطاب دوگی کا خرایا کہ میں کو جس کا مطاب دو کی کو خرایا کہ میں کو خرایا کہ میں

نے اینے لفظول میں اوا کیا ہوروایت بالمعنی کہتے ہیں اور جس حدیث کوراوی نے اس کے اصل لفظوں میں بیان کیا

ہواس کوروایت بالالفاظ کہتے ہیں)۔ حافظ سيوطي فرماتے بيں كه بخارى اور مسلم ميں بهت مىردا ينول ميں ايبا ہوا ہے (كه راوى نےروايت بالمعنی کی ہے)ان میں سے آیک مسلم کی حدیث ہے جو حضرت انس سے روایت ہے اور جو بسم اللہ نہ بڑھنے کے متعلق ہے لیعنی نماز میں بسم اللہ زور ہے لیعنی آواز کے ساتھ نہ پڑھی جائے) جبکہ ایک دوسری روایت میں ٹابہتے صرف میہ ہورہاہے کہ آنخضرت ﷺ لور صحابہؓ ہے اس کا زورے پڑھنا سنا نمیں گیا۔اس ہے راوی میہ سمجھا کہ بہم زورے بڑھنے کی ممانعت ہے چنانچہ راوی نے اپنی سمجھ کے مطابق حدیث بالمعنی بیان کر دی اور اس میں غلطی ک\_امام شافعی نے اس حدیث کاای طرح جواب دیاہے جس میں ہم اللہ کے زورے پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ (چونکہ مصنف کتاب شافعی ہے اس لئے دہ اس مسئلے کے ذیل میں امام شافعی کا مسلک ٹابت کررہے بیں امام ابو صنیفہ کے مسلک کے مطابق نماز میں سم اللہ آہت سے پڑھنی جاہئے اس بارے میں احادیث بیں جن میں راوی بیان کررہے ہیں کہ انہول نے نہ آنخضرت ﷺ کو نماز میں زور سے بسم اللہ پڑھتے سنااور نہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق میکو - بسر حال اس سلسلے میں بہت ہے ایسے ثبوت موجود ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مسلک کو ثابت کرتے ہیں مگران کا تذکرہ یمال موضوع کے بھی خلاف اور طوالت کا سبب ہوگا)۔ كياباب ـــــــمراد پيجائے ؟.....(مضربت عائشةً كي بير حديث بيجھے بيان ہوئي ہے كہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے والدین کو آپ کے سامنے دوبارہ زندہ کیااوروہ آپ برایمان لائے۔اس کے متعلق علامہ سمیلی وغیرہ کا قول نقل ہو چکاہے۔اس کے بعد حماد ابن سلمہ ادر معمر کی روایتیں آئیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ آپ کے والد کا فر ہیں۔ چونکہ دونول روایتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں اس لئے ان کا اختلاف دور کرنے کے لئے کہتے ہیں) مناسب ریہ ہے کہ بول کما جائے کہ ریہ لینی مسلم کی حدیث (جس میں آپ ﷺ کے والد کا کفر ثابت ہو تا ہے) ممکن ہے اس داقعہ سے پہلے کی ہوجب کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے استے دالد کو دوبارہ زندہ کرنے کی وءاء کی ہے۔اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کوزندہ کیااوروہ آپ پر ایمان لائے۔اس جواب کی طرف اصل کیجنی عیون الاٹر نے بھی اشارہ کیا ہے۔ یا میر بھی ممکن ہے کہ آپ نے میہ جملہ (لیعنی میر اباپ اور تیر اباپ وونوں جہنم میں ہیں)اس سوال كرنےوالے كے ايمان كى مصلحت سے فرمايا ہو (لينى جب آب ين نے اس كے باب كے متعلق بدارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے توب س کروہ بدول ہوا ہواور اس سے اس کے ایمان پر اثر پڑنے کا اندیشہ ہوا ہو۔ اس لیے

آپ نے بعد میں اس کی تملی کے لئے رہ فرماویا ہوکہ تیرے ہی باپ شمیں بلکہ میرے باپ بھی جنم میں میں )اس کی دلیل میر بھی ہے کہ آپ نے اس سے مسلسل کلام نہیں قرمایا بلکہ جب وہ لوٹ کر جانے لگا تو آپ کو اس کی حالت (لیعنی چرے کے اتار چڑھاؤ) ہے میاندازہ ہواکہ میہ فتنہ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ لیعنی ممکن ہے اسلام ے بی پھر جائے اس لئے اس وقت آپ نے الی بات فرمادی جو ظاہر میں مہلی دالی بات جیسی تھی ( یعنی اس کے یاب کے متعلق کہنے کے بعدامینے والد کے متعلق بھی فرمادیا)اور باپ کے لفظ سے آپ نے اسپتے چھاا بوطالب کو مرادلیا ہو،حضرت عبداللہ کو نہیں کیونکہ (قریش کے لوگ آنخضرت ﷺ کے متعلق ابوطالب ہے اس طرح كهاكرتے يتھے كه (مثلاً)ا بينے بينے سے كهوكدوہ جماري معبودوں كو كاليان ندو ب بيا مثلاً بيه كهاكرتے تھے كه اپنے ہے (ایشن آنحضرت علیہ) کو مندے حوالے کروواوراس کے بدلے میں ہم سے بہلے لو۔ جس پر ابوطالب نے

جواب دیا تفاکہ کیا میں اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دول تاکہ تم اسے قبل کر دو۔ غرض اسے کے علاوہ بھی (اور مثالیں ہیں جن میں چپا کو باپ اور بھتیج کو بیٹا کہا گیاہے) موجود ہیں جو آگے آئیں گی کیونکہ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اہل عرب چیا کو باپ ہی کہتے ہتھے۔

کیا بعد مرک اسلام مفیدے ؟ .....حضرت عائشہ کی اس مدیث میں جس میں کما کمیاہے کہ آپ ﷺ کے دالد کو دوبار وزندہ کر کے مومن بنایا کمیا، ایک اشکال پیدا ہو تاہے جس کی طرف اشامرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں كر)اس مديث كواكر ثابت مان ليا جائے جس كے متعلق مديث كے حافظول مل سے أيك سے زيادہ نے صراحت کی ہے اور اس کے جن راویوں کو نا قابل تبول قرار دیا گیا ہے ان کی طرف توجہ نہیں دی جائے تو بیہ اعتراض نہ ہونا جاہئے کہ مرنے کے بعد ایمان کس طرح مفید ہوگا (کیونکہ انسان کے لئے ذند کی تک ہی اس کی منجائش ہے کہ وہ حق کو تیول کرلے۔ اگر اس نے زندگی میں حق کو تیول نہیں کیا اور ناحق پر موت ہوگئی تو و وسرے عالم میں اس کوزندگی کے عمل کی سزالمے گی۔ کیونکہ و نیادار گعمل ہے اور موت کے بعد آوی جس عالم میں پنچاہےوہ دار الجزاء ہے)اس اشکال کاجواب سے کہ یہ آنخضرت عظفے کی خصوصیات میں سے ایک کمی جائے گی تمراس جواب پر بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ جو حخص میدد عویٰ کرے کہ میہ آتخضرت ﷺ کی خصوصیت ے اس کو اس خصوصیت کی ولیل بھی چین کرنی جاہئے۔ اس لئے کہ محض احمال اور مکان کی وجہ سے کوئی خصوصیت تابت نمیں وہ سکتی بلکہ جب تک اس کی دلیل کے طور پر کوئی حدیث سیجے نہ چین کی جائے وہ خصوصیت ثابت مسیم موکی۔ (اس دوسرے انتظال کے جواب کے طور پر ایک اور روابیت پیش کی جاتی ہے جس كوعلامہ قرطبي نے نقل كيا ہے اور وہ سے كه )قرطبى كے كلام ميں سے مد يث ہے كه الله تعالى نے آنخضرت ﷺ کے سامنے مردوں کی ایک جماعت کو زندہ کیا تھا ( تاکہ آپ ان کو اسلام چیش کریں )اب آگر ہے بات ثابت ہو تواس بات میں کیار کاوٹ ہوسکتی ہے کہ آنخضرت ﷺ کے والدین بھی دوبارہ زندہ ہو کرانمان لائے تنے یہ بات آنخضرت علی فضیلت اور شرف کو اور زیادہ برماتی ہے۔ اور آگر آپ علی کے والدین کا د د باره زنده بو کر ایمان لانا فائده مندنه بوتا توان کو زنده بی نه کیا جاتا جیساکه سورج کالو ثنااگر او قامت متعین كرنے كے لئے فاكرہ مندنہ ہو تا تودہ لوٹايا بى نہ جاتا۔واللہ اعلم۔

اسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں آنخضرت ﷺ کے عادہ اور حمل بھی ہوا ہے مگر (اس اٹکال کاجواب میہ ہے کہ )انہوں نے میہ بات اپنے قول میں تاکید پیدا کرنے کے لئے کئی ہے۔ عبد ادلی مقدمہ کر ایک میں شاہ میں میں گرینہ میں اقال میان سمت میں کردونہ میں میں کردیں میں کہ میں دیا۔

عبد الله و آمنه كى أيك ہى شادى ہوئى :-....اقول مؤلف كتے ہيں (:حضرت آمنه كى) يہ جوروايت بيان كى گئى ہے ميں اس سے واقف نہيں ہول (ليني بير كه مجھے اس سے زيادہ بلكا حمل نمجى نہيں ہوا)جو روايت (ہاری اس کتاب میں)گزری ہے وہ یہ ہے کہ "میں نے اس سے زیادہ ہاکا حمل جمیں نہیں ویکھا اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بیں کہ "آپ میر ہے حمل میں آئے گریں نے بھی اناہاکا حمل نہیں پیا ہوتا ہاکا یہ جمیے پر ہوا ہے۔ "چنانچہ" و کیھنے "کور" پانے "کا مطلب یہ لیاجا سکتا ہے کہ (حمل کے بوجہ اور مشاقت کے سلسلے میں) افسیں دوسری حالمہ عور تول نے اپنی حالت اور کیفیت بتلائی ہوگی۔ اس لئے اس روایت کا مطلب یہ ہونا خروری نہیں کہ انہیں آنحضرت کے سوافور حمل بھی ہوا ہے ای طرح ان کا یہ کمنا کہ (اتناہاکا حمل میں نے کوئی نہیں پیا) جمتنا کہ انہیں آنے خضرت آئے کوئی نہیں ہوتا (کہ آنخضرت متالی کے سواحضرت آمنہ کو بھی کوئی دوسر المکا جمی بواہد ہوں ہوتا (کہ آنخضرت متالی کے سواحضرت آمنہ کو بھی کوئی دوسر المحل نہیں ہوا) اس لئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمال تک جمید معلوم ہے (یمال جمال تک میں نے اس بارے میں سن رکھا ہے کوانڈ اعلم۔

کیا آمنہ کو آنخضرت علی کے سوابھی حمل ہوا؟ ۔۔۔۔۔ واقدیؒ کے سوابھی اور ی نے جو علاء کا اتفاق واجها نقل کیا ہے (کہ حضرت آمنہ کو آنخضرت علیہ کے سوابھی کوئی حمل نہیں ہول اس کو حافظ ابن جوزی نے اپنی عادت کے مطابق جمل لیے اور کہا ہے کہ سبط ابن جوزی نے اپنی عادت کے مطابق جمل یعنی علاء کا اتفاق نقل کرنے میں مبالغ سے کام لیا ہے ( بینی حافظ ابن جر ؒ اس بات کو علاء کی متفقہ رائے نہیں تنلیم کرنے کہ حضرت آمنہ کو صرف بی ایک حمل ہوا جس سے آنخضرت علیہ ابوئے اس کے سوابھی کوئی دوسر احمل نہیں ہوا چانچ وہ فرماتے ہیں کہ ) ہے جمل ہوا جس کے مکن نہیں کہ حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ ( کے حمل) سے بھی اسقاط بھی ہوا ہو اور اس کی طرف انہوں نے اپنے نہ کورہ قول ہیں اشارہ کیا ہو۔ مگر حافظ ابن جر ؓ کی اس دائے میں اشکارہ کیا ہو۔ مگر حافظ ابن جر ؓ کی اس دائے میں اشکارہ کیا ہو۔ مگر حافظ ابن جر ؓ کی اس دائے میں اشکارہ کیا ہو۔ مگر حافظ ابن جر ؓ کی اس دائے میں اشکارہ کیا ہو۔ مگر حافظ ابن جر ؓ کی اس دائے میں اشکال ہے جنانچہ مؤلف اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں )۔

اب جمال تک (حضرت آمنہ کی)اس ایک دوسر کی روایت کا تعلق ہے کہ "مجھے دوسرے حمل مجی ہوئے مر ( آنخضرت ملک کے میرے حمل میں آنے کے وفت) مجھے کوئی ہوجھ محسوس نہیں ہوا"تواس کے بارے میں واقدی کے جین کہ بیر وایت اہل علم کے نزدیک مضہور نہیں ہے جیسا کہ ہم نے کو کہ بہ منیر میں بیان کیا ہے اس لئے کہ اسقاط والے حمل کا امکان اس بارے میں علماء کے اجماع وانفاق کے خلاف نہیں بڑتا کہ حضرت آمنہ کو آنخضرت بیل کے بصورت حمل آنے کے سواکوئی دوسر احمل نہیں ہوا۔ کیونکہ ممکن ہے حمل ہے مراد مکمل حمل نہیں ہوتا)۔ کتاب خصائص صغری میں علامہ جلال الدین سے مراد مکمل حمل نہیں ہوتا)۔ کتاب خصائص صغری میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ آنخضرت بیل آپ کے سواکوئی اولاد نہیں ہوئی۔ واللہ اللہ ین عبد اللہ کی باندی ام ایمن و بارکہ حبثیہ چھوڑی۔

یہ اُم ایمن (جن کانام برکہ حبشہ تھا)اور ان کے بیٹے ایمن دونوں اسلام کے شروع میں ہی مسلمان ہو سمجے تھے۔ایمن ایک حبثی غلام کے بیٹے تھے جس کانام عبید تھا۔الخ

آم ایمن کے نکاح اور اولاد : - ..... اقول ۔ مؤلف کتے ہیں : ابن جوزی کے کلام میں ہے کہ آخضرت ﷺ نے جب حضرت فدیج ہے نکاح کیا، اس وقت اُم ایمن سے ایمن پیدا ہوئے۔ یہ بات اس روایت کے خلاف نمیں جواصابہ میں ہے کہ اُم ایمن کی شادی کے میں جالمیت کے ذمانے میں عبید جشی ابن ذیع ہے ہوئی۔ عبید کے آگر وہیں رہے گئے تھے اس کے بعد اُم ایمن کولے کریٹرب یعنی مدینے چلے جن سان کے بمال ایمن پیدا ہوئے۔ اس کے بعد عبید کا انتقال ہو گیا۔ اُم ایمن والیس کے آگیں جمال زید ابن حارث نے ان سے شادی کر کی شرب یعنی مدینے جانا آنخضرت نظانے کی اُنجرت سے پہلے تھا کے۔ واللہ اعلم ۔ (اُلویاا ما ایمن کا عبید کے ساتھ میٹرب یعنی مدینے جانا آنخضرت نظانے کی انجرت سے پہلے تھا ک۔

اُمَ الْبِمِن كَى فَضِيلَت :-.... پھرواقديؒ كہتے ہيں كہ آنخضرت ﷺ نے اُمّ ایمن كی شادی اپنے مال مرید ابن ماریہ ہے كر دی، لیعنی نبوت كے بعد (اُمّ ایمن كی بید دوسر كی شادى ہوئی) حضرت زبد ابن حاریث ،اُمّ ایمن ہے شادى كرنے كے اس دقت خواہ شمند ہو گئے تھے جب انہول نے آنخضرت تلك كويد فرماتے سنا۔

ں رہے ہے۔ اس کا خواہشمند ہو کہ وہ جنت کی عور تول میں سے کسی عورت سے شادی کرے تووہ ام ایمن سے نکاح کرے''۔

ر بدگا ایمن سے نکاح اور و لاوت اسامیہ :--... (چنانچہ اُم ایمن کے متعلق آنخضرت عظیم فی یہ عظیم این کے متعلق آنخضرت عظیم بینارت من کر حضرت زید ابن عاریہ اس کے خواہشمندر ہوئے کہ اُم ایمن سے شادی کریں)ان کے یمال اُم ایمن سے حضرت اُمامہ پیدا ہوئے جن کولوگ حب ابن حب (بینی محبوب کا بینا محبوب) کہنے لگے جھے (کیونکہ

آنخضرت ﷺ کوحضرت زیدابن حارث مجی بهت عزیز تنصاور حضرت اسامه ابن زید بھی) عبد الله کاتر که:-....ایک دوایت به مجی ہے کہ اُمّ ایمن کوحضریت عبداللہ نے بی اپنی موت سے پہلے آزاد

کر دیا تفالور ایک روایت میہ ہے کہ وہ آنخضرت تنظیفا کی والدہ کی باندی تھیں۔ حضرت عبداللہ نے انتقال کے بعد جو تزکہ چھوڑلوہ یا بچے لونٹ اور پچھ بکریاں تھیں۔ آنخضرت تنظیفا کو

حضرت عبداللہ نے انتقال کے بعد جو ترکہ چھوڑلوہ پانچ کو نٹ اور پھی بکریاں تھیں۔ آنحضرت عظیمہ کا اپنے والد کاجو ترکہ ملاوہ بمی تھا۔ الخ

خود نی کاتر کہ میراث شمیں:-.... چنانچہ رسول اللہ ﷺ وارث بن سکتے ہیں ممر خود آپﷺ کاتر کے در اللہ علیہ اللہ علیہ درافت کے طور پر تقسیم نمیں ہوسکتا۔ آپ علیہ نے فرملا:۔ "ہم انبیاء کی جماعت جو کچھ ترکہ چھوریں دہ (کسی کی دراشت نہیں بلکہ) صدقہ ہے۔ (کیونکہ انبیاء علیہ انسلام اپنی پوری امت کے لئے باپ کے درجہ بیں ہوتے ہیں اس لئے ان کا چھوڑا ہواتر کہ ساری امت کی ملکیت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی صاحبز او بول کا ترکہ بھی ملکیت ہوتا ہے کسی مخصوص فرد کا نہیں) بعض علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے اپنی صاحبز او بول کا ترکہ بھی نہیں لیاجو آپ کی زندگی میں وفات بیا گئی تھیں۔ اس دوایت کو سیح مان لینے کی صورت میں کماجا سکتا ہے کہ ممکن ہے آپ بیافتے ہے آپ کا تھیں آگے آئے گی۔

اُم ایمن آیر رحمت باری :-....این جوزی نقل کرتے ہیں کہ جب اُم ایمن جوزی کی حدیثے کوردانہ ہو ہیں تو یہ بالکل تنا تعیں اور پیدل جاری تعیں ،راستے میں ان کو بیاس کی توان کے اور وول کی طرح سے ایک چیز آسمان سے جھک آئی جس سے بائی کے سفید جھیئے گر رہے تھے ،انہوں نے اس میں سے بائی بیا اور سے ایک بیا اور سیر اب ہو تکئی سیں ہوگئی۔ اور اگر بھی روزے سیر اب ہو تکئی سیں ہوگئی۔ اور اگر بھی روزے کی حالت میں بیاس کی تو (وہ خود بھے جاتی تھی اور) میں تھند نہیں دہتی تھی۔

اُمّ ایمن کاسلام: -.... مزیل افخفاء میں واقدیؒ کہتے ہیں کہ اُمّ ایمن کی زبان میں بچھ لکتت متی۔ چنانچہ جب و کی م وو کسی مجلس میں جائیں تو سلام اللہ علیم کے بجائے "سلام لاعلیم" کماکرتی تھیں۔ چنانچہ انتخصرت علاقے نے پھر ان کواس کی اجازت دے دی کہ وہ سلام علیم یا السلام علیم کہ دیا کریں۔ یمال تک ابن جوزی کا کلام ہے۔

آ تحضرت علی برام ایمن کاناز: ----- حضرت عائش روایت کرتی بین که ایک روز آ مخضرت کی بین که ایک روز آ مخضرت کی بی بانی بیان وقت ام ایمن بھی آپ کے پاس تھیں انہوں نے آ مخضرت کی ہے کہا کہ بار سول اللہ ایجھے بھی پانی باو بیخے۔ تو میں نے اُم ایمن سے کہا کہ کیا ہے بات تم رسول اللہ علی ہے کہ دبی ہو؟ (بیعن آ مخضرت بھی سے فرمت لی محدمت میں کی۔ قدمت لی ورس کی اس پر اُم ایمن نے کہا کہ کیا میں نے اس سے زیادہ رسول اللہ علی کی فدمت میں کی۔ آ مخضرت میں کی۔ اُس سے فیان کو پانی پایا (گویا آ مخضرت میں کی۔ آ مخضرت میں کی بعد آپ علی نے ان کو پانی پایا (گویا آ مخضرت میں کی۔ اُن کابست خیال فرماتے تھے اور انہیں بھی آپ علی کی حجت کی وجہ سے آپ علی ہی بی مدناز تھا)۔

ان کابست خیال فرماتے تھے اور انہیں بھی آپ تھے کی مجت کی وجہ کہ یہ بھے پر بے حدیاز تھا)۔
اسمامہ کا نسب اور مجز زید کمی :-.... بعض مؤر خین نے لکھا ہے کہ یہ برکہ یعنی آم ایمن حبثی باندی تھیں جو اسماب نیل (بینی ابر ہہ کے لشکر) میں کی تھیں (ابر ہہ کا واقعہ آھے کے صفات میں تفصیل ہے آر ہا ہے) یہ بالکل سیاہ رنگ کی تھیں اور ای لئے ان کے جینے اسامہ بھی سیاہ فام تھے۔ مراسامہ کے والد حضرت ذیر سفید رنگ کے تھے۔ اس لئے منافقین حضرت اسامہ کے نسب میں شک کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ (نعوذ باللہ) حضرت اسامہ حضرت ان بیل میں۔ منافقول کی اس طعنہ ذنی کی وجہ ہے آنحضرت تھے کہ واللہ علی میں۔ منافقول کی اس طعنہ ذنی کی وجہ ہے آنکے میرے پاس نکلیف اور تشویش ہوا کرتی تھی ۔ حضرت عائش ہے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت تھے میرے پاس تھی اس میں اس میں اس میں اس میں اسمہ اور زیروں کو دیکھا تو تشریف لاے تھے۔ دلی نے اسامہ اور زیروں کو دیکھا تو در کھا جو ایک بی خانمان کے ہیں۔ (مجر زید کی ایک مشہور قیافہ شناس تھا جو آوی کا چر و مر واور جسم کی فران کو بیرے ایک مشہور قیافہ شناس تھا جو آوی کا چر و مر واور جسم کی فران کے بیں۔ (مجر زید کی ایک مشہور قیافہ شناس تھا جو آوی کا چر و مر واور جسم کی فران کی بیر میں والے بی توایک بی خانمان کے ہیں۔ (مجر زید کی ایک مشہور قیافہ شناس تھا جو آوی کا چر و مر واور جسم کی فران کی بیر میں والے بی خانمان کے ہیں۔ (مجر زید کی ایک مشہور قیافہ شناس تھا جو آوی کا چر و مر واور جسم کی

وضع قطع دیچ کر بتا دیا کرتا تھا کہ یہ کس فائد ان کا آدمی ہے اس نے هفرت ذید اور حفرت اسامی کے پیرایک ہی چاد میں سے دو کارنگ بالکل سیاہ تھا اور دو کا سفید تھا۔ دہ چو تکہ قیافہ شناس تھا اور بیروں کی بناوٹ د کیے ۔ ان بیروں میں سے دو کارنگ بالکل سیاہ تھا اور دو کا سفید تھا۔ دہ چو تکہ میں بہت ذیادہ فراق تھا۔ ای لئے قالبا اے جمرت ہوئی کہ باپ اور بیٹے کے ہیر بین مگر دد نوں کے ہیروں کے جیں۔ چانچ ای جمرت کے اظماد کے طور پراس نے فور آ امابہ بیر تو باپ بیٹے کے ہیں۔ چو تکہ مدلی مشہور قیافہ شناس تھا اور لوگ اس کی قیافہ کو میں تھا در تک سے بیر باپ بیٹے کے ہیں۔ قیافہ کی مشہور قیافہ شناس تھا اور لوگ اس کی قیافہ کے جی تو تو کہ دیا کہ یہ بیر باپ بیٹے کے ہیں تو قیافہ شناس کے جب اس نے بیروں کو دیکھتے ہی اذخود کہ دیا کہ یہ بیر باپ بیٹے کے ہیں تو آ کضرت بیا گئی کو بہت خوش اور اطمینان ہوا کیو تکھنا فقین حضرت اسامہ کے نسب میں ان کے دیگ کی دجہ سے بیک کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے اپنی اس خوش کا ظماد حضرت عاکش سے فرمایا۔

تعیین نسب اور قیافہ شناسی:-...اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نسب متعین کرنے کے سلسلے میں قیافہ شناسی جسلسلے میں قیافہ شناسی جسلسلے میں قیافہ شناسی میں قابل اعتبار ہے چنانچہ)ای حدیث کی بنیاد پر نسب متعین کرنے کے سلسلے میں قیافہ شناس کے قول پر اعتباد کرناواجب ہے۔

(برکہ صبیہ کے متعلق)الائی کہتے ہیں کہ (اُم ایمن کانام برکہ ہے مگریہ صبیہ نہیں تھیں بلکہ)جو حبیہ تھیں بلکہ)جو حبیہ تھی دہ دو در کی برکہ بائی عورت تھی (جو حضرت اُم جبیبہ کی باندی تھیں اور ان کے ساتھ حبش ہے آئی تھیں۔اس کا لقب اُم بوسف تعالوریہ بھی آنحضرت تھاتے کی خد مت کیا کرتی تھیں۔ یمی وہ باندی ہے جس نے آنحضرت تھاتے کا خضرت تھاتے کا جن ان تھیں۔ یمی وہ باندی ہے جس نے آنحضرت تھاتے کا بول ( بیشاب) کی لیا تھا جیسا کہ آئے بیان ہوگا۔

ایک روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ کواپنوالد کے ترکہ میں (اُم ایمن باندی کے علاوہ) تقر ان نائی غلام بھی ملا تھا۔ یہ ایک حبثی غلام تھا جس کو غزوہ بدر کے بعد آنخضرت ﷺ نے آزاد کرویا تھا۔ شقر ان کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کو آنخضرت ﷺ نے حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف ہے خرید کر آزاد کیا تھا۔ اُن عوف ہے۔ کہ آنخضرت ﷺ نے اس کو ان کے تعلیم کو حضرت ابن عوف ہے نہ تعمیم ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس غلام کو حضرت ابن عوف ہے نہ بھی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس غلام کو حضرت ابن عوف ہے نزیدا نہیں تھا بلکہ ابن عوف ہے نے بناام آپ کو مدید ہیں دے دیا تھا۔

## أتخضرت علية كي ولادت مباركه

حضرت این عمال سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ پیدا ہوئے تو آپ کی ناف (جیسے اصطلاح میں انول نال کہتے ہیں کہ اس کے ذریعید ہیں جہدائش آنول نال کیے جسموں کے در میان رابطہ رہتا ہے اور اس کو پیدائش کے بعد دایہ کاٹ دی ہے کئی ہوئی تھی۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو حضرت جبر کیل آئے اور انہوں نے ان کی مال کا ٹی، پھران کے کان میں اذان کہی اور اس کے بعد انہیں ایک سفید کپڑا پہنایا۔

اور جہارے نی آنخضرت تھا ختنہ شدہ پیدا ہوئے بینی اس طرح جیسے مختون آدمی ہوتا ہے۔ نیزاس طرح کہ (آپ کی آنکھول بیں گویا) سر مدانگا ہوا تھا اور پاک صاف پیدا ہوئے کہ آپ کے جسم مبارک پر کوئی آلودگی نہیں تھی (بینی آپ اس طرح پیدا نہیں ہوئے جس طرح عام بیچے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے سارے جسم پر گندگی اور خون وغیرہ لگا ہوتا ہے یہاں تک کہ منہ کے اندر بھی آلائش بھری ہوتی ہے جے والے صاف

کتے ہیں کہ میں اس قول کی صحت کے بارے میں نہیں جانتا اس لئے یہ متواتر کیسے کملائے گا (کیونکہ متواتر صحت بین کہ متواتر صحت کے بارے میں نہیں جانتا اس لئے یہ متواتر کیسے کملائے گا (کیونکہ متواتر صدیث وہ کملاتی ہے جس کو تمام رادی اپنے اپنے طریقوں سے بیان کرتے ہیں)علامہ ذہبی کے اس اعتر اس کا جواب بید دیا جاتا ہے کہ تواتر سے مراد عام شہرت ہے۔ چنانچہ اس بارے میں بہت می حدیثیں آئی ہیں۔

حافظ ابن کثیرٌ فرماتے ہیں کہ حدیث کے حافظوں میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے ان احادیث کو صحیح کے قرار دیا ہے ، کچھ وہ میں جنہوں نے ان کو ضعیف تل اور کمز ور قرار دیا ہے ادر کچھ وہ ہیں جنہوں نے ان کو حدیث

فسن سل قرار دیاہے۔

سال ولادت کی بر کتیں :-.... آنخضرت علی کے مختون پیدا ہونے کے متعلق سرت نبویہ نے بھی کھا ہے۔ دہ لکھتے ہیں۔ یہ سال جس میں رسول اللہ علیہ کا حمل ہوا قریش کے لئے فتح اور خوشی و مسرت کا سال تھا کہو نکہ اس سے پہلے قریش زبر وست خشک سالی اور قبط کا شکار تھے۔ گرجب یہ سال آیا جس میں آنخضرت علیہ کا حمل ہوا تواچا کے دنیا ہی بدل گئی ہذمین سبز ہ ذار بن گئی اور ور خت ہرے بھرے ہو کر پھلول کے بوجھ سے وب گئے۔ ہر طرف بخل کی کڑک نظر آتی ، گھٹا کیں گھر گھر کر آتیں اور برس کر جل تھل کر جاتیں۔ اس سال کی یہ برکت بھی تھی کہ اللہ تعالی نے تمام و نیا کی عور تول کے لئے تھم فرمایا کہ آنخضرت علیہ کے اعزاز کی وجہ سے وہ اس سال نریجے جنیں۔ پھر آنخضرت علیہ پیدا ہوئے تواس سال میں تشریف لائے کہ آپ ختنہ شدہ تھے یعنی اس سال نریجے جنیں۔ پھر آنخضرت تھی پیدا ہوئے تواس سال میں تشریف لائے کہ آپ ختنہ شدہ تھے یعنی ایس سال فریخ جنیں۔ پھر آنخضرت تھی ہیں آنکھیں تھیں اور جسم مبارک بالکل پاک صاف تھا کہ اس پر کوئی آلائش و غیرہ نہیں تھی۔

ز انی شان کا بچه (تشریخ) ..... کتاب البدایه والنهایه میں ہے که آنخضرت علی اس مال میں پیدا ہوئے که آب فتنه شده تنے اور آپ علی کی آنول نال کی ہوئی تھی (جس کو بعد میں دایه کاٹا کرتی ہے)۔ عبد المطلب بید و کھے کر بے حد جبر الناور خوش تھے اور کہتے تھے کہ میر ایہ بیٹانر الی اور بڑی شان کا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ای کتاب میں ایک روایت بیہ کہ آنخضرت عظیم کی ختنہ حضرت جرئیل نے کی تھی اور اس وقت کی تھی اور اس وقت کی تھی جب انہوں نے آپ تھی ایک روایت ہو کہ انہوں ہے۔

ای طرح ایک روایت به بھی ہے کہ آپ پیلائے کی ختنہ آپ کے دادا عبد المطلب نے کی تنظی اور اس موقعہ پر انہوں نے قریش کی دعوت کی تنظی۔(البدایہ ص۲۹۵ جلد ۲۔ مرتب)

بہر حال ان مختلف احادیث ہے اتن بات صاف ہو جاتی ہے کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہے۔ اگر چہ شخ ابن عدیم نے اس کا نکار کیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ آپ کی ختنہ عربول کے طریقہ پر بعد میں ہوئی ہے۔ ووسر سے پیدائش مختون بیٹی ہر ..... آنخصرت عظیم کے علاوہ بھی دوسر سے نبیول میں سولہ نبی ایسے ہیں جو مختون بیٹی ہو آپ کے اس طرح نظم کیا ہے

لہ صدیت سیجے وہ ہے جس کے راوی آخر تک تمام کے تمام معتبر صاحب عدالت اور مسلسل ہوں۔ ۱۔ اگر راوی صاحب عدالت نمیں ہے یا دو سر ک کوئی شرط اس میں نہ پائی جاتی ہو تو اس کی بیان کی ہوئی حدیث ضعیف کہلائے گی۔

موں جس کے نقل کرنے والے سے آنخضرت علیہ کے راویوں کے سلسلے میں کی ایک میں وہ تمام صفات نہائی جاتی ہولی ج مول جو ضروری ہیں۔

١٨٣ وَفِي الْرَّسُلِ مَخْتُوْنِ لِيُعَمْرِكُ خَلْقَة ثَمَانَ وَ بَشِعَ طَيِّوْنَ اكْارِمِ ثَمَانَ مَ وَ بَشِعَ طَيِّوْنَ اكْارِمِ

فسم ہے کہ نبیول میں پیدائشی طور پر کچھ دوسرے نبی بھی مختون ہیں اور میہ سب بڑے بڑے پیغمبر کل ملا کر آٹھ اور نو بعنی ستر دہیں۔ معم

وہ نی سے ہے۔ حضرت زکریا، حضرت شیث، حضرت اور لیں، حضرت یوسف، حضرت حنظلہ، حضرت عیسنی ، حضرت موسنی ، حضرت آدم علیهم السلام \_

ونوح ،شعیب سام لوط و صالح سلیمان ،یحیی ،هود ،یس ،خاتم ایک

حضرت نوح، حضرت شعیب،حضرت لوط،حضرت صالح،حضرت سلیمان ،حضرت معیٰی،حضرت بهود ، حضرت ليس ، اور حضرت خاتم الانبياء عليهم السلام ..

عوام میں مختون پیدائش ممکن ..... مختون پیداہو ناصرف نبیوں کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ عام لوگ بھی مختون پیدا ہوئے ہیں، عوام میں ایک بے بنیاد بات یہ چلتی ہے کہ جو شخص مختون پیدا ہو تاہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی ختنہ جاند نے کی ہے۔ اس لئے کہ عرب میں سیھھتے تھے کہ جو سخض برج قمر (نجومیوں کی ایک اصطلاح ہے) میں پیدا ہوتا ہے تواس برج کے اثر سے عضو تاسل کے منہ برجو کھال یا جھلی ہوتی ہے (اور جسے ختنہ کے وقت کاٹ دیتے ہیں)وہ سکڑ جاتی ہے اور عضو تناسل ایہا ہو جاتا ہے جیسا ختنہ شدہ آدمی کا ہوتا ہے (ایسے بیچے کے متعلق) عوام میں رہے کھی کہاجاتا ہے کہ اس کی ختنہ فرشتوں نے کر دی ہے۔

( شیخ جمال الدین ابن عدیم کے )اس قول سے شیخ جلال الدین سیوطیؓ کے اس قول کی تروید ہو جاتی ہے جو انہوں نے خصائص صغریٰ میں لکھاہے کہ آنخضرت ﷺ کا مختون پیدا ہوتا آپ کی خصوصیات میں ہے ہے ( کیونکہ جیسے پینے ابن عدیمؓ نے لکھا ہے کہ مختون پیدا ہونانہ تو آنخضرت ﷺ ہی کی خصوصیت ہے کیونکہ آپ کے علاوہ دومرے سولہ نبی بھی مختون پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی مختون پیدا ہو ناصرف انبیاء کی خصوصیت ہے کہ نبیوں کے علاوہ عام لوگ بھی مختون پیدا ہو جاتے ہیں)۔

ایک روایت میر بھی ہے کہ آپ کی ختنہ فرشتے نے کی تھی اور وہ فرشتہ حضرت جرئیل تھے جیسا کہ بعض مختفتین نے لکھاہے کہ ( آپ کی ختنہ حضرت جر کیل نے اس دن کی جس دن آپ کا سینہ جاک کیا گیا تھا جب کہ آب اس زمانے میں اپنی داریہ حضرت حلیمہ سعد رہے کے پاس رہتے تھے۔علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ رہے حدیث منکر اینی اس پراعتاد نہیں کیا جاسکتا)۔

کیا ختنہ بعد میں ہوئی ؟ .....ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ تھ کی ختنہ آپ تھ کی پیدائش کے ساتویں ون آب ملط کے داداعبدالمطلب نے کی تھی، مرحافظ عراقی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند غیر سیجے ہے۔ اور ب ساتویں ون ختنہ ای وقت کی گئی جب کہ عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا تھااور اس موقعہ پر ایک و نبہ صدقہ کیا ۔ تفاجیساکہ آگے تفصیل سے بیان ہو گا۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔ دونول روایتوں کا ( یعنی مختون پیدا ہونے اور یا بعد میں ختنہ کئے جانے کے 1 منكر دوسديث ہے جس كار أوى منتعيف ہو اور وہ قوى راوى كى مخالفت كرے\_ متعلق)ا ختلاف دور کرنے کے لئے یہ کما جاسکتا ہے کہ آپ ختنہ شدہ تو پیدا ہوئے ہوں تمر تممل طور پر مختون نہ ہوں جیساکہ اس متم کے واقعات میں عام طور پر ہو تاہے (کہ جو بے مختون پیدا ہوتے ہیں ان کی ختنہ مکمل نہیں موتی اور پھر بعد میں اے پور اکر انا پڑتا ہے) چنانچہ آپ ﷺ کے واد انے بعد میں آپ کی خننہ کمل کر ائی ہو (مر ان دونول روایوں میں موافقت پیدا کرنے کے بعد) آنخضرت ﷺ کے اس قول کی مخالفت ہوتی ہے جو پیجھے بیان ہوچکاہے کہ میرے رب کی طرف سے میراشرف بیہے کہ میں مختون پیدا ہوااور کسی نے میری شرم گاہ منیں ویکھی۔ (لیعنی بظاہر ختنہ کی وجہ سے (جو شر مگاہ پر دوسرول کی نظر پر تی ہے آب اس سے محفوظ رہے)بشر طبکہ یہ روایت سیحے ہو جیساکہ میجھے بیان ہو چکاہے۔ بعض مؤر خین نے لکھاہے کہ حضرت عسلیٰ کی ختنه ایک آلے (بینی اُسترے وغیرہ) کے ذرایعہ کی گئی متی (حالاتکہ چیچے بیان ہواہے کہ حضرت عیسی ان نبیوں میں سے ہیں جو مختون پیدا ہوئے لیکن ان دونول رواینوں میں مجی ای طریقہ پر مطابقت اور موافقت پیدا کی جاسكتى ہے جو بيان ہو چكا ہے۔ (لينى مختون پيدا ہوئے ہول مكر ختنه مكمل نہ ہواس لئے بعد بيس كسى آلے كے ذر بعیہ ختنہ ممل کی تی ہو)اور وہ آلہ جس سے حضرت عیسی اور آنخضرت عظی ختنہ کی جیسا کہ بیان کیا گیا کہ آپ کے دادانے آپ کی ختنہ کی تھی وہی مشہور آلہ ہے جس کو اُستراکتے ہیں۔ اگریہ آلہ اُسترانہ ہوتا تو ا يقيناً ال ال كوبيان كياجا تا كيونكه ال كى متعلق رواينول مين تفصيلي ذكر أن الباب كافي موجود بين (يعني جيساكه عام طور يربر تفصيل روليات مين مل جاتى باور كوئى خاص بات بي تواس كاتذكره ضرور بى روليات مين ملتاب اس کے آگر استرے کے بچائے جو اس مقصد کے لئے عام طور پر استعمال ہو تاہے کوئی دوسری چیز استعمال کی جاتی تواس کے متعلق رولیات میں تذکرہ ضرور ملتا۔ بدان ہی بعض مومر خین کا قول ہے جو بدمانے ہیں کہ آ تخضرت على فتنه كى تني تني كان

کیلیق کامل ..... یمال یہ اشکال نہ کیا جائے کہ (آخضرت ملکے آگر مختون پیدا ہوئے ہیں تی) عضو تاسل کی اگل کھال (جو ختنہ میں کائی جاتی ہے) موجود نہیں دہی ہوگی اور یہ انسان کا خلی اور پیدائش تعص کملائے گا (جبکہ آخضرت ملکے گئے کے متعلق یہ بات نہیں سوچی جائے تی) کیو نکہ انسان کے قلب کاوہ سیاہ دانہ جو بدن میں شیطانکا حصہ اور گھر ہوتا ہے (اور جس کو نکالنے کے لئے آنخضرت ملکے کا سینہ جاک کر کے صاف کیا گیا تھا) آپ اس کے بغیر بھی پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ آپ کے جہم مبلک میں موجود تھالور اس کے (شیطان کا حصہ ہونے کے باوجود) آپ کے جہم الحمر میں پائے جانے کی حکست ہی بیان کی جاتی ہو تھی گئی کو مکمل کرنے کے باوجود) آپ کے جہم الحمر میں پائے جانے کی حکست ہی بیان کی جاتی ہو تھی الشکال کا حاصل یہ ہوا کہ جب محض آپ کی تخلیق کو مکمل کرنے کی خرض سے اس سیاہ دانے تک کوجو جہم میں شیطان کا حصہ اور مرکز ہوتا ہے آپ کے جہم الحمر میں رکھا گیا تو عضو تناسل کی اس کھال کے بغیر آپ کو کیے پیدا کردیا ممیاجو کہ اس سیاہ دانے کے مقال بید بھی نہیں ہے ۔ گویا آپ کے مختون ہونے دانے کے صورت میں یہ ادکال بید ہو سکتا ہے بی جوتا ہو کے محتون ہونے کی صورت میں یہ ادکال بید ہو سکتا ہے ۔

بے بردگی سے قدرتی تخفظ ....اس کے جواب میں ہم یہ کمیں گے کہ آپاس کھال یا جمل کے بغیر ای کے بغیر ای کے بغیر ای کے بغیر ای کئے بید ایک کے تاکہ آپ کی انسانی خلفت کھل ہو کیونکہ یہ جملی باتی نمیں رکھی جاتی اور اس کو کاٹ کر نکالنے کی صورت میں ہر آدمی کی شر مگاہ کا کھلنا ضروری ہوتا ہے (کیونکہ خدند دوسر ا آدمی کرتا ہے اور اس کے ساتھ

دوسر بولوس کی نظر بھی آدی کی شر مگاہ پر پڑتی ہے (اس لئے یہ توخود آدی کی خلقت کاایک نقص اور کی ہے۔

کہ اس کے جہم میں کوئی حصہ ایساپایا جاتا ہو جس کی وجہ ہے اس کی شر مگاہ پر دوسر ول کی نظر پڑنی ضرور ی ہو۔

اس لئے آپ کے جہم اطهر میں ایسی کوئی چیز رکھی ہی نہیں گئی جس کی وجہ ہے آپ کی شر مگاہ پر دوسر ول کی نظر
پڑسکے) چینانچہ خلقت کا یہ نقص اور کی تو خلقت کا عین کمال ہے پر خلاف (قلب میں پائے جانے والے) سیاہ وانے کے (کہ اس کے پائے جانے والے) سیاہ وتی ہے اور وہ جسم کا ایسا حصہ نہیں کہ بدل کو شیطان سے پاکیزہ کرنے کے لئے اگر اسے نکال جائے تو شر مگاہ کی بے پردگی ہوتی ہو۔ اس سیاہ والے کے متعلق علماء و محتقین کتے ہیں کہ ہر انسان کے قلب میں یااس کے قریب ہوتا ہے اور کی بدن میں شیطان کا مقام اور مرکز ہوتا ہے کہ وہ بیس ہے پور سے بدن میں سرایت کرتا ہے اور آوی کو گناہ پر آبادہ کرتا ہے)۔

عرب بیل بیچ کی فقتہ کی عمر ..... حضرت حسن بھر کی نے اس بات کو تا پند کیا کہ بیچ کی فقتہ ساتویں بون
کی جائے کیو نکہ اس میں بود یوں سے تھے۔ پیدا ہو تا ہے اس لئے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کی پیدائش کے ساتویں دن ان کی فقتہ کی تو نی اسر ائٹل نے اس کو سنت اور اپناشعار بنالیا اور وہ ء اپنے بیچوں کی فقتہ ساتویں دن ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بڑے بینے حضرت اساعیل کی فقتہ تیرہ سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ ابوالعباس ابن جمیۃ کہتے ہیں کہ حضرت اساعیل کی اس عمر میں فقتہ کے بعد سے ان کی اواد و لیعنی عربوں میں اس سنت کارواج ہو گیا۔ اس بات کی تائید (لیعنی تیر صویں سال میں فقتہ ہونے کی) حضرت ابن عباس کے مور تی ہو گیا۔ اس بات کی تائید (لیعنی تیر صویں سال میں فقتہ ہونے کی کہ خریب بینچ جائے۔ اس سے قول سے بھی ہو د تی ہوئی ہو گئے۔ اس میں میں اس کی تائید اس کے ہوئی ہو گئے۔ اس میں میں میں ہو تھی تھی ہو تھا گیا کہ آس و فتت میر کی فقتہ ہو چکی تھی۔ یو چھا گیا کہ آس و فتت میر کی فقتہ ہو چکی تھی۔ یو چھا گیا کہ آس و فتت میر کی فقتہ ہو چکی تھی۔ یعنی بلوغ کے ابتد تی حصہ میں تھا۔ واللہ اعلی۔ یکنی خوات میں میں تھا۔ واللہ اعلی۔

وفت ولاوت شمادت توحید ..... آنخضرت ﷺ جب پیدا ہوئے توزمین پر اس طرح تشریف لائے کہ آپ کی مشمی بند تھی اور شمادت کی انگلی اس طرح انتھی ہوئی تھی جس طرح اس سے تنہیج (لینی نماز میں خدا کی وحد انیت کا اشارہ) کیا کرتے ہیں۔ وحد انیت کا اشارہ) کیا کرتے ہیں۔

اقول۔ مؤلف کے بین۔ ایک روایت میں آنخضرت کے کادالدہ فرماتی بیں کہ آپ کے بیدائش کے بعد جب میں نے ایک نظیاں اس طرح اشاد کی تعدہ میں تے اور آپ کے نائی انگلیاں اس طرح اشاد کمی تعین بینے کوئی انتخابی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والا ہو تاہے (چو نکہ اس روایت میں نفظ "انگلیاں" ہے جبکہ میچھی روایت میں صرف شمادت کی انگلیاں کا دکرہ اس لئے روایوں کے اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے گئے بین کہ کان دونوں روایوں میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہو تا اس لئے کہ ممکن ہے انگلیوں سے دونوں ہا تھوں کی شمادت کی انگلیاں مراد ہوں۔ واللہ اعلم۔

<u>پیدائش کے وقت صورت سجدہ ..... پیدائش کے وقت آپ تنگا کے سجدے کی حالت میں ہونے سے</u> اس طرف اشار ہے کہ آپ تنگانی کیا گیزہ زندگی کی ابتداء ہی اللہ تعالیٰ سے قرب کے ساتھ ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ابن سعد ہے روایت ہے کہ جب آنخضرت ﷺ پیدا ہوئے تو آپﷺ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسان کی جانب اٹھائے ہوئے تھے۔ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ

۔ استحضرت علی کے پیدائش کے دفت آسان کی جانب سر اور نگامیں اٹھائے ہوئے ہوئے کے متعلق

تصيدة بمزيد كے مصنف نے اپنان شعرول میں اشارہ كيا ہے

وَافِعاً رَأَسُهُ وَفِي ذُلِكَ الرَّفَعُ إِلَى كُلِّ سُودَد، أَيعاً،

ترجمہ: پیدائش کے وقت آپ اپناسراو پر اٹھائے ہوئے تنے اور اس سر کے اٹھائے میں اس طرف اشارہ نقاکہ آپ عظمت اور سر داری والے ہیں۔

رَامِفاً طُوفَهُ السَّمَاءِ رُوَّ مُومِي عَيْنَ مِنْ شَائِدِ العَلْمِ العَلْمِ العَلَاءِ

ترجمه : آپ کی نگامی آسان کی طرف دیچه رئی تھیں اور آپ کی نگابوں کا بلند مرکز آپ کی بلندوباا

شان كااظهار كرر مانفا\_

کیفیت و لاوت میں علوشان کا اشارہ ..... یعنی آپ بیٹ والدہ : جب آپ کو جنم دیاتو آپ اس حالت میں ہے کہ آپ بیٹ کامر آسان کی جانب اٹھا ہوا تھا اور اس سر کے اٹھنے میں جو اس عالم میں تشریف لانے کے بعد آپ کاسب سے پہلا فعل تھا، اس بات کی طرف اثارہ ہے کہ آپ کو ۔ لمند ن اور سر واری حاصل ہوگی۔ اور آپ کا سب سے پہلا فعل تھا، اس بات کی طرف اثارہ ہے کہ آپ ن تک ہی آسان کی طرف گی ہوئی تھیں اور آپ میٹ کے دائی والدہ نے آپ کو جنم دیاتو آپ اس حالت میں تھے کہ آپ ن تک ہی آسان کی طرف گی ہوئی تھیں اور اس اشارے میں آپ کی بلند وبالام سے اور عظیم الشان مقام کا بدد وے در واری کا انتزارہ ہوشیدہ تھا کیو نکہ آپ کی نگا ہوں کامر کر آپ کے بلند وبالام سے اور عظیم الشان مقام کا بدد دے دو ا

تسخير زمين كي فأل ..... بهر ملامه شائ فرمات بير-ايك روايت ب كه پيدائش كے بعد آنخسرت عظيمة

نے اپنی مٹھی میں پچھ مٹی اٹھالی اور بھر آپ ﷺ سجدہ میں گر گئے۔ یہ بات بی امب کے ایک شخص کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے ساتھی سے کما کہ اگر یہ فال شیخ ہے تو یہ بچہ تمام روئے ذمین پر غالب ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس نے مٹی کو (بینی زمین کو) مٹھی میں لیاوروہ اس کی مٹھی میں آگئی۔

فال اس کو کہتے ہیں جس سے نیک شکون لیا جائے اور (اس کے مقابلے میں) تطیر اس کو کہتے ہیں جس سے براشکون لیا جائے۔اس لئے فال، تطیر کی ضد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں فال (یعنی نیک شکون)لیٹا ہوں تطیر (یعنی براشکون) نہیں لیٹا۔

فال نیک کی حیثیت ......ایک و فعہ آنخضرت بی چھاگیا کہ فال کیا ہے؟ آپ بی خی نے فرمایا کہ وہ انہیں بات ہوتم میں ہے کوئی شخص سے ( بیخی انجی بات من کراس سے نیک شکون مرادلین)۔اس کے مقابلے میں تطیر اور بدشکوئی یہ ہے کہ عرب کوئی سفر وغیرہ میاکام کرنے سے پہلے پر ندول کوان کے گھونسلول سے اڑایا کرتے سے اگروہ بائیں جانب کواڑ کر جلا جاتا تھا تواس کو بدشکوئی سجھتے سے اور سفر وغیرہ نمیں کرتے ہے۔ اس کو آنکضرت بیٹ نے ناجائز فرمایا ہے) آنخضرت بیٹ نے فرمایا ہے کہ میں نہ بیاری کے متعدی ہونے ( بیخی آنکو من کے اُڑ کر لگنے) کو مانتا ہوں اور نہ بدشکوئی کو بلکہ جھے فال پہند ہے جواجھی بات اور نیک شکون ہوتی ہے۔ ایک مرض کے اُڑ کر لگنے) کو مانتا ہوں اور نہ بدشکوئی کو بلکہ جھے فال پہند ہے جواجھی بات اور نیک شکون ہوتی ہے۔ ایک کو بہند کر تاہوں۔ بعض مخفقین نے فال اور نقاؤل کے در میان بھی فرق آیک روایت میں ہے کہ میں فال نیک کو پہند کر تاہوں۔ بعض مخفقین نے فال اور نقاؤل کے در میان بھی فرق کیا ہے۔ چنانچہ فال آدی سے نہوئی ( انجھی ) بات سے لی جاتی ہور نقاؤل کا مطلب ہے پر ندوں کے نامول بران کی آداذوں اور اڑان سے شکون لینا )۔

مرض میں چھوت چھات کی حیثیت ..... ( پیچلی دوایت میں آنخفرت بیافی کا تول ہے کہ میں بیادی کے متعدی ہونے ( لیخی اُل کر گلنے ) کو شمیں مانیا۔ یہ قول اس دوایت کے فلاف پڑتا ہے جس میں ذکر ہے کہ قبیلیہ نقیف کے وفد میں (جو آنخفرت بیک کھی مانیا۔ یہ قول اس دوایت کے فلاف پڑتا ہے جس میں ذکر ہے کہ دفد کے ساتھ آنخضرت بیک کے پاس بیعت کے لئے حاضر ہوا تھا، گرجب آپ کو معلوم ہوا کہ اس کو جذام کا مرض ہو آب اس کے معلوم ہوا کہ اس کو جذام کا مرض ہو آب اس سے کملادیا کہ ہم نے تمہاری بیعت کے لئے حاضر ہوا تھا، گرجب آپ کو معلوم ہوا کہ اس کو جذام کا مرض ہوا تھا، گرجب آپ کو معلوم ہوا کہ اس کو جذام کا مرض ہوا ہوا گیا اور آپ بیک نے تاب سے مصافحہ ہمی تہیں کیا۔ یہ بھی مرس کے اس سے مصافحہ بھی تہیں کیا۔ یہ بھی موایت آتی ہے کہ جذام ہوگی وہ دوایس چلا گیا اور آپ بیک نے داس سے مصافحہ بھی تہیں کیا۔ یہ بھی مطابقت پیدا ہوئی مکن ہوگی ( بینی اس دوایت میں جس میں آپ نے مرض کے متعدی ہوئی کو اپنے سے انکار مرایا ہے داران روایتوں میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بیک نے جذامی آدی سے مصافحہ بھی تہیں فرمایا۔ جذام کوڑھ کی وہ قتم ہے جس میں آدمی کا بدن گل جاتا ہور سفید داخوں سے مواد نگل رہتا ہے ) اس طرح آب کی ایک مورز کر بھی نابت کیا کہ آپ بیک آب کے گائی مورز کر بھی نابت کیا کہ آپ بیک آب ہو کی اس کر اور آب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ملی طور پر بھی نابت کیا کہ آپ بیک آب ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ آپ نے ملی طور پر بھی نابت کیا کہ آپ بیک گھوت کی تیاری پر بھیون نہیں نہیں رکھتے ۔

قدیم سر بول کی شکون پر سی ..... بولهب (جس کی فال نیک کا پیچیلی سطروں میں ذکر آیاہے) بیٹی ل پر زبر لور ھ پر جزم کے ساتھ ۔ یہ بی آذر کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ پر ندول کو اڑ کر ان کے ذریعہ لور اس کے بغیر بھی

شکون کینے میں بہت مشہور تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں عربول میں ہیہ طریقہ تفاکہ جب کوئی تخف اپنی کمی ضرورت سے سفر میں جانے کاارادہ کر تا توہ ہر تدول کے پاس آتاادر انہیں ان کے محو تساول سے اڑا تا۔ اگریر تدہ وائیں جانب اڑ کر جاتا تو اس کو یہ لوگ "سانے" کہتے اور اس سے نیک شکون لینے کہ سنر میں منرورت بوری ہوگی۔ لیکن اگروہ پر ندہ بائیں جانب اڑ کر جاتا توبیا لوگ اس کو" بارح" کہتے اور ضرورت مند مسافرا پناسفر مکتوی كرديتاكه بدهكوني بوحنى اب كام بورانسين بوكايه

شکون برستی بے بنیاد ..... ای تفصیل کے مطابق امام شافعی نے اس مدیث کا مطلب بیان کیا ہے کہ "ير ندول كوان كے كھونسلول بى ميں رہے دو۔" يعن ان كواژاكر اچھايا براشكون مت لوكه بير باتي بيامل بيں اور ان سے آدمی کی زندگی پر کوئی از منس پڑتا،) جانچہ سفیان ابن عینیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے یو جیما كه اے ابوعبدالله اس مديث كے كيامعنى بيں ؟ انہول تے جواب دياكه ير ندول كى اڑان كے سلسلے ميں عرب میں ایک خاص فن تھا جب ان میں سے کوئی مخص سفر میں جانے کا ارادہ کرتا تو دہ پر ندول کے گھونسلول کی طرف آتادر انہیں اڑا تا ..... (اور پھر ان کی اڑان کی ست وغیر ہ ہے سفر میں مقصد بور اہوئے کا شکون لیتا )۔ ا کیک ماہر مشکون عرب .....وائل ابن جرے روایت ہے۔ یہ پر ندول کی اڑان سے (مختف متم کے) مشکون کینے میں بے صد ماہر تقلب یہ زیاد کے پاس کوف میں آیا تقلب زیاد وہی ہے جس کو حضرت معاویہ نے اسینے والد ابوسفیان کی اولاد قرار دیا تھا۔ بیرزیاد اس عبیداللہ ابن زیاد کا باپ ہے جس نے حضرت امام حسین سے جنگ کی تھی۔ غرض اس زمانے میں کو فیہ کے گو زحصرت مغیرہ ابن شعبہ تھے (بیدوائل ابن حجر جب کو فیہ سے زیاد کے ہاس سے روانہ ہواتو)اس نے دیکھاکہ ایک کو ابول رہاہے۔ واکل ای وقت زیاد کے پاس واپس آیااور اس سے کہایہ کو احمہیں یمال سے ایک بمتر جگہ کے لئے روانہ کر رہاہے۔ چنانچہ ای روز حضرت معاوید کا قاصد بھرہ میں زیاد کے پاس آتمیا، زیاد نے حضرت معاویث کی خلافت تشکیم کر کے بیعت کرلی تھی۔ چنانچہ حضرت معاویثے نے اس کو بصرہ کا رصائم بنادیا تھا۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں ابوسفیان کی ناجائز اولاد تھاجو سُمیّہ نامی طا نف کی ا کے عورت کے پیٹے سے پیدا ہوآ۔ (تاریخ ابوالغداء جلداول من ١٨٥)۔

و فات نبوی اور شکون .....(ای شکون لینے کے فن کے سلیلے میں یہ روایت بھی ہے) کما جاتا ہے کہ ابو ذویب بذلی ایک شاعر تھایہ آنخضرت ملك كازندگی میں مسلمان ہو كميا تھا تكراس كى آنخضرت ملك ہے ملاقات نہیں ہوسکی۔ بیہ بذلی کہتاہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ آنخضرت ﷺ بیار ہیں۔ صبح کو منہ اندجیرے جبکہ سور ہاتھا جھے ایک بکارے والے کی آواز آئی جوب کدرہا تھا۔

قَبِضَ رالِنَبَى رِمِحمد فعيوننا نَلُوِى الدَّمُوعِ عَلَيْهُ بِإِ لَسَّجَامِ ترجمہ: آنخضرت ﷺوفات با کے بیں اور ہماری آنکھیں آپ ﷺ کی اومیں مسلسل آنسو ہماری ہیں۔ ميد كهتاب كه ميں فور أنكبر اكر نيندے بيدار ہو كيا۔اس وقت مجھے آسان ميں موائے تحس متارے كے اور کھے نظر نہیں آیا۔ میں نے اس سے براشکون لیااور سمجھ کیا کہ آنخضرت منظفہ و قات یا چکے ہیں۔ میں ای او نثنی یر سوار ہو کر چل دیا یمال تک کہ جنگل میں بہنج عمیا۔ یمال میں نے ایک پر ندے کو محوضلے سے اڑایا اس (کی یرواز)نے بھے بتلایا کہ آتخضرت ﷺ کی وفات ہو چکی ہے۔ چنانچہ جب میں مدینہ میں واخل ہوا تو میں نے دیکھا کے او کول کی آہ د بکالور رونے کی آوازاس طرح آرہی ہے جیسے صاحبول کے جمع کا شور ہوتا ہے۔ میں نے ایک محض ہے وجہ یو جھی تو جھے ہتلایا گیا کہ رسول اللہ علیٰ کی وفات ہو گئی ہے اور آپ کو چادر اڑھا کر آپ کے کھر دالےدہال سے ہث محے ہیں۔ ای ابوبدیل کے بیشعریں

وللدهر ليمس بمعتب من يجزع

ترجمہ : کیا تو موت اور اس کے خیال ہے ہر بیٹان ہو تا ہے۔ زمانہ تھبر انے والے آومی کو کوئی معلمت نہیں دیتا۔

الفیت کل تمیمة لاتنفع ترجمہ:جب موت اینے پنچ گاڑدی ہے تو میں نے کی تدبیر اور علاج کوکار گر ہوتے شیس و یکھا۔

انى لريب الدهر لا اتضعضع

ترجمہ : میں نے بدخواہوں کود کھلادیاہے کہ میں زمانے کے فریب کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں۔

ترد الى قليل تقنم

ترجمه: ننس کوآگرتم زیاده کی طرف راغب کر دو توده راغب ہو جائے گالور آگر اُسے کم (مال دوولت) کی طرف

مچیر دو تووه ای بر قناعت کرلے گا۔

شکون کا ایک ولیسی واقعہ ..... پر ندول کی اڑان سے شکون لینے کے سلسلے میں بعض لو کول نے ایک دکا یت نقل کی ہے کہ ایک ویمانی (جو قال لینے کے علم ہے واقف تھا۔ قاضی ابوالحسین از دی ماکن کے گھر آیا، انفاق ہے ای وقت اس گھر میں ایک در خت پر ایک گوا آگر جیفا۔وہ کھے دیر بولااور پھراڑ گیا۔اس دیماتی نے وہیں دوسر ہے نو گول کی موجود گی میں قاضی ابوالحسین سے ) کما کہ یہ کو ایول کمدرہا ہے کہ اس گھر کا مالک سات دن کے بعد مرجائے گا۔ یہ من کرلوگ ایک دم مجڑ اٹھے اور دیمانی کو ڈانٹنے پھٹکارنے گئے۔وہ وہاں ہے اٹھ کر چلا گیا مگر تھیک سات دن کے بعداس قاضی کا انقال ہو سمیا۔

ير ندول من شكون ليناشر كسيد فكون لين اورير ندول كو (اس مقعد من) ازان كاس مديث من ممانعت آئی ہے جس میں آتخضرت علی نے فرمایا کہ پر ندول کوان کے محوسلوں میں بیٹے رہنے دو لیعنی انہیں اس مقصد ہے متازاؤ۔

ایک صدیث میں ہے کہ پر ندول کی اڑان سے شکون لیماشر ک ہے۔

ایک مدیث میں ہے کہ جس نے اپی ضرورت کے بوری ہونے نہ ہونے کے متعلق پر ندوں کی اڑان ے معلوم کیاءاس نے شرک کیا۔ بعن جس نے اس اعتقاد کے ساتھ ایباکیاکہ اس اڑان کاسفر پر اثر پڑتا ہے۔ ایک صدیت میں ہے کہ جس کو یر ندول کی اڑان سے برافتگون معلوم ہودہ یہ دعاء برھے۔ اللّٰہم الأياري بِالْحَسَنَاتِ الا آنتَ وَلا يَدْفَعُ السَّيّاتِ إلا أنتَ ولا حُولَ ولا قُوةَ إلاَّ بِكَ لِعِي الله الله اخو شكوار چزي ظامر كرنے والاتیرے سواکوئی نہیں اور نا گوار چیزیں دور کرنے والاتیرے سواکوئی نہیں اور تیرے سواکسی میں کوئی طاقت اور

الكروايت من (يه وعاذ كركى كل) إ - أللهم لا طَيْرَ إِلا طَيْرَكَ وَلا خَيْرَ إِلاّ خَيْرَ لَا خَيْرُكَ وَلا إِله إلا غَيْرُكَ یعنی اے اللہ سب پر تدے تیرے ہی ہیں اور ساری بھلائیاں تیری ہی اور تیرے سواکوئی عبادت کے لاکق ہمیں ہے۔ یہ بڑھ کر اپناکام شر دع کرے (انشاء اللہ پور ابوگا، پر ندول کی اڑان ہے مقعد کا انجام معلوم کرنا ب
اصل اور شرک ہے) ایک روایت میں ہے نہ تو چھوت کی بیاری کوئی چیز ہے ، نہ پر ندول کی اڑان لور ہام بیابامہ (جس کی تفصیل آگے آر ہی ہے)۔
دعاء شخفط .... ہام ہے مرادیہ کہ جا جیت ہے نمالے گئے ہے کوئی چیز ہیں (صفر کی تفصیل آگے آر ہی ہے)۔
وعاء شخفط .... ہام ہے مرادیہ کہ جا جیت کے زمانے میں لوگ یہ سیجھتے تھے کہ جب کوئی شخص تل ہو جا تا ہے
توجب تک اس کے قاتل ہے اس کا بدلہ نہ لیا جائے اس کا ایک پر ندہ ظاہر ہو تا ہے جواس مقتول کی قبر کیاس بھاؤ۔
آکریہ کہتا ہے کہ میرے قاتل کے خون سے میری بیاس بجھاؤ، میرے قاتل کے خون سے میری بیاس بجھاؤ۔
یہ پر ندہ اس وقت تک میں کہتار بتا ہے جب تک کہ مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے۔ اس کو عرب ہامہ بھی کہتے تھے۔
اور ہامتہ تشدید کے ساتھ جو ہے وہ سانپ بچھواور ان جسے دوسر سے ذہر سلے کیڑوں کو کہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ عبائے جب حضر سے حسن اور حضر سے خورے قور پر حاکم تھے :۔

اُعِیْدُ کَما یکیلیکاتِ اللّٰهِ اِلْتَامَّةِ مِنْ کُلِ شَیْطاًن وَهَامَّة وَمِنْ کُلِّ عُیْن لِاَمْتَةِ لِینی میں تم دونوں کے اللہ کے کلموں کے ساتھ پناہ ما نگر ہوں کے بعد آپ فرماتے کلموں کے ساتھ پناہ ما نگر اور کیڑوں اور کیڑوں مکوڑوں سے اور ہر نظر بدسے۔اس کے بعد آپ فرماتے کے حضر تا اسماق میں وعایزہ کردم کیا کرتے تھے۔

لفظ صفر کے بارے میں امام نودیؒ نے کہا ہے کہ اس سے مرادوہ ذردرنگ کا مانپ یا کیڑا ہے جس کے بارے میں عربی بال تھا کہ یہ آوی کے بیٹ میں ہوتا ہے اور جب اس کو بھوک گلتی ہے تو بیٹ میں کا فا ہے۔ لفظ صفر کی بی تشریح جے جیسا کہ عام علماء نے بیان کی ہے۔ امام مسلم نے یہ تشریح حضرت جابرؓ سے نقل کی ہے جواس حدیث کے رادی ہیں جس میں یہ لفظ آیا ہے ادراس طرح بی تشریح جمروسہ کے قامل ہے۔ وقت ولاوت نور کی شعاع میں این سعدؓ نے روایت بیان کی ہے کہ آنخضرت میں ہے فرمایا۔ جب میری والدہ نے جم دیا توان ہے آیک نور نکا جس سے شام کے محلات جمری کا شعاے۔

تھیدے میں اشارہ کیا ہے جو انہوں نے آنخضرت ﷺ کی شان میں اس دفت لکھا تھاجب آپﷺ عزوہ تبوک

ے (فتح حاصل کر کے)واپس تشریف لائے تھے۔اس غزوے سے آنخضرت ﷺ کی واپسی پر معزت عمال اللہ تا ہوں۔ آپ ﷺ کی واپسی پر معزت عمال نے آپ سے آپ کے آپ سے آپ کی شان میں ایک قسیدہ لکھنا چا بتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے وانتوں کو سلامت رکھے (یہ عرب کی ایک دعاء ہے) پھر معزرت عمال نے قصیدہ کما جس کے دوشعریہ ہیں۔

وَانتَ لَمَا وَلِدَّتَ اَشُرَفَتِ الْاَرْضُ وَضَاءَ تَوْ بِنُورِكُ الْاَفْقِ

جمد : جب آپ ﷺ بيدا ہوئے تو آپ ﷺ كورسے ديا جَمُكُا الشياء روش ہوگئے

فَضَوْرُ فِي فَاللَّكُ الْفِياء وَفِي النّوْرِ وَسُبَلُ الْرِشَادِ نَخْتَرِفُ

ترجمہ: اور ہم اس نور اور روشن میں سید ھے راستوں پر چل رہ ہیں

ای طرف قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اشارہ کیا ہے

وَتَرَا اَتَ فَصُورُ قَیْصَرِ بِالْوَوْمُ يُراَهَا مِنْ دَارِمُ الْبَطْحَاء

ترجمہ: اور روم میں قیصر روم کے محلات دکھاؤ دیئے سے جو بطحاء میں آپ کے گھرے نظر آرہے ہے۔

یعنی بادشاہ روم کے محلات جروم کے شہرول میں ہتے وہ ان ہی آنکھوں سے نظر آن گئے جو بطحامیں تھیں۔

ملامہ شائ کتے ہیں ہیہ بات (لیعی رومی محلات کا نظر آنا) ظاہر ہے اس لئے کہ حضرت آمنہ نے میہ نور
جاگنے کی حالت میں دیکھا تھا۔ او حر شداد کی روایت کی ہوئی حدیث میں گزر چفا ہے کہ حضرت آمنہ نے میہ تور
خواب کی جالت میں دیکھا تھا۔ او حر شداد کی روایت کی ہوئی حدیث میں گزر چفا ہے کہ حضرت آمنہ نے میہ تور
خواب کی جالت میں دیکھا تھا۔ اور مول روایتوں میں مطابقت پیدائر نے کی بحث بھی گزر چکی ہے۔ اس مطابقت
پیدائر نے میں جواشکال پیدا ہو تا ہے وہ بھی چیھے گزر چکا ہے۔

کماجاتا ہے کہ امام شافق کی والدہ نے جب امام صاحب ان کے پیٹ میں بصورت حمل تھے ۔۔۔۔ویکھا کہ مشتر کی ستارہ اپنے مطلق میں نکا اور مصر میں جیکا بھر ہر شہر پراس کی شعاعیں پڑیں۔خواب کی تعبیر بیان کر ۔نے والوں نے اس کی تعبیر رہے وی کہ ان کے لیمنی امام شافعی کی والدہ کے بیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگاوہ ذہروست عالم ہوگا۔ان کا علم پہل مصر میں اجالا کرے گاہ راس کے بعد وہ تمام شہروں کوروش کرے گا۔

بعد ولادت نی کاکلام ..... علامہ میں نے روایت نقل کی ہے کہ جب آتخضرت ﷺ پیدا ہوئے تو آپ بولے اور فرمایا کہ میرے کنظیم کے رب جلاکی قتم۔ یہ بھی کماجا تاہے کہ اپن والدہ کے پیٹ سے باہر تشریف انے کے بعد جو سب سے بسلاکلام آپ ﷺ نے فرمایاوہ یہ تھا۔

الله اكبر والحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا وَ سُبْحَانَ اللهِ بكرة وَ اصِيلًا

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سب سے براہ اللہ تعالیٰ کی بے صد تعریف ہے اور میں صبحوشام اللہ کی پاکی بیان کر تاہوں۔ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ آنخضرت علی نے ان سب ہی کلموں کے ساتھ کلام فرملیا ہو۔ چنانچہ دوسری روایت میں جو اولیت ہے وہ اضافی ہے ( یعنی ایک کے مقابلے میں پہلے اور دوسر ہے کے مقابلے میں بعد میں ) جیساکہ روایتوں سے ظاہر ہور ماہے۔

یوم ولادت ..... آنخضرت ﷺ کی ولادت کے دقت میں بھی اختلاف ہے۔ یعنی رات کے دقت ہوئی ادن کے دقت اور آگردن میں ہوئی تودن کے کون سے دقت اور جھے میں ہوئی۔ ای طرح پیدائش کے مینے ،سال اور جگہ کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ ساتھ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ بعض محتقین نے لکھا ہے کہ اس بارے میں (لیعنی میر کے دن میں) کوئی اختلاف نمیں ہے، بلکہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ ﷺ جمعہ کے دن میدا ہوئے خداکی سم اس نے غلطی کی ( یعنی ان بعض مخفقین کو یقنی طور پریہ علم حاصل ہواکہ آپ عظافہ پیر کے دن ہی پیدا ہوئے ہیں) چنانچہ حضرت قنادہ سے روایت ہے کہ آنخضرت تنافقے سے پیر کے ون کے بارے میں یو جھا مياتوآب علي سيدابوا

وقت ولادت .....( آپﷺ کی پیدائش کے وقت کے بارے میں) زبیر ابن بکار اور حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ آب عظاف کی پیدائش کاوفت صبح سورے لین طلوع فجر کےوفت تھا۔اس بات کا ثبوت آپ ملا کے داوا عبدالمطلب كاب قول ہے كہ ميرے يهال دات اور صبح كے ملنے كے وقت أيك لركا بيدا ہوا۔

تاریخولادت .....حضرت سعیداین میتب سے روایت ہے کہ آنخضرت عظیدن کے وسط لیعنی در میان میں پیداہوئے اور اس و قت رکتے الاول کی ممیارہ را تیں گزر چکی تھیں (بینی رکتے الاول کی بار ھویں تاریخ تھی).....اور آپ ایک کی پیدائش رہے کی قصل کے زمانے میں ہوئی۔ کسی نے اپنے شعر میں ای طرف اشارہ کیا ہے۔

يعون وَقُولُو الْحَقِّ

زبان حال ہمیں ہٹلار ہی ہے اور سی بات سینے والوں کو میٹھی لگی ہے

دبیع فی دَبیع میراچرہ اور میری پیدائش کا زمانہ اور میری پیدائش کا مہینہ چود حویں کے جاند کی طرح ہے فصل رہیج ہے میں ہے اور رہے الاول ہے

علامہ شامی کہتے ہیں کہ اس پر ( نیٹن رہے الاول کی بار حویں تاریخ پر)علماء کا انفاق ہے اور اس پر عمل ہے لیعنی شہروں میں اور خاص طور پر کے والول کے آپ کی جائے پیدائش کی زیارت کے سلسلے میں اتفاق ہے ہے بھی روایت ہے کہ (آب کی بیدائش) رہے الاول کی دس تاریج کو ہے اور اس قرار دیا گیا ہے۔الح۔ اس کودر سنت قرار دینے والے علامہ حافظ و میاطی ہیں۔

(اس دوسری روایت کو سیح قرار دینے کی وجہ بیاے کہ) پہلی روایت ( بیعنی بار ہویں تاریخ) میں این و حید نے اشکال کیاہے کہ اس روایت کو ابن اسحاق نے بغیر سند ( بعنی سلسلہ روایت کے )مقطوع انداز میں ذکر کیا ہے(لیتیٰاس کے راویوں کاسلسلہ اور ان کے نام وغیر ہ ذکر نہیں کئے )اور میہ طریقہ در ست نہیں ہو تاہے۔ لیکن اگر ابن اسحاق نے اس روایت کا سلسلہ (لیعنی روایت کرنے والوں کے نام) ذکر بھی کئے ہوتے توان کی روایت کو قبول نہ کیا جاتا کیونکہ علماء نے ابن اسحاق پر تکتہ چینی کے ہے (بینی ان کی نقل کی ہوئی روایتوں کو قابل اعتبار نہیں سمجھاہے) چنانچہ ابن مدین اور ابن معین دونوں نے کہاہے کہ ابن اسحاق کی روایت کی ہوئی صدیثیں جحت اور ولیل میں بنائی جاستیں، نیز امام مالک نے ان کو جھوٹا کما ہے۔ (این اسحاق کو جھوٹا کہنے کے سلسلے میں)امام مالک پر بھی نکتہ چینی اور تنقید کی گئی ہے جس کی بنیاد مدہے کہ امام الک تک کسی ذریعہ سے میہ بات پینچی کہ ابن اسحاق نے کہا کہ مالک کی بیان کی ہوئی حدیث میرے سامنے چیش کرو کیونکہ میں ان کی کمز ور یوں کو جانتا ہول (جب بدیات امام مالک کو معلوم ہوئی) تو انہوں نے کماکہ خود این اسحاق کا کیامعالمہ ہے وہ د تبالوں میں ہے ایک

ہے جے ہم نے مدینے نکال دیا تھا۔ مربعض علاء کتے ہیں کہ ابن اسحاق ان حضرات میں ہے ہیں جن ہے بیٹ خالک سحی ابن سعید نے روایتیں نقل کی ہیں۔ کچھ دو سرے علاء کتے ہیں کہ ابن اسحاق ایک معتبر فقیہ میں مر وہ مُدَلِس میں (مُرلِس اس محدث کو کتے ہیں جو حدیث بیان کرتے ہوئے اس راوی کا نام نہ ذکر کر کے جس سے اس نے خود وہ حدیث سن ہے بلکہ انہوں سے پہلے یا تعداد ہے کہ راوی کا نام بتلائے مراس طرح کے لفظوں سے ذکر کرے گوران خود ہے دائوں سے خود یہ حدیث سے ہے۔ کر اوی کا نام بتلائے مراس طرح کے لفظوں سے ذکر کے گویا سے خود وہ حدیث سی ہے۔

تاریخ پیدائش پر دوسر ی روایات .....ایک روایت به بھی ہے کہ آنخضرت بھٹے رہے آلادل کی سرہ تاریخ کوپیدا ہوئے۔ ایک روایت آٹھویں تاریخ کوپیدا ہوئے۔ ایک روایت آٹھویں رہے الاول کی بھی ہے۔ ابن وحیہ کہتے ہیں کہ بدروایت (بعنی آٹھویں تاریخ کی) ہی صبح ہے دوسر کی کوئی سبح نہیں ہے اور تمام مؤر خیبن اسی روایت پر متفق ہے۔ علامہ قطب قسطلانی اس دوایت کے متعلق کہتے ہیں کہ اکثر محد ثمین نے اس پر انفاق کیا ہے ..... مثلاً حمید کی اور ان کے استاذا بن مدین نہیں کہ اکثر محد ثمین نے اس پر انفاق کیا ہے ..... مثلاً حمید کی اور ان کے استاذا بن

ایک روایت بد مجھی ہے کہ رہے الاول کی دوسری تاریخ کو آپ کی پیدائش ہوئی۔علامہ عبدالبرنے اس ر دایت کوسب سے زیادہ معتبر قرار دیا ہے۔ایک روایت میہ بھی ہے کہ رکتے الاول کی اٹھارہ تاریخ تھی۔ میہ روایت ا بن ابی شیبہ نے ذکر کی ہے محربیہ حدیث معلول بعنی کمز ور ہے۔ ایک روایت میہ مجی ہے کہ بارہ وان رہیج الاول کے باتی تھے۔ یہ مجھی کما گیا ہے کہ رمضان کی بارہ تاریخ تھی اور ایک قول ہے کہ رمضان کی آٹھ تاریخ تھی۔اس روایت (لیعنی آٹھویں رمضان کو بہت سے علماء نے دِرست قرار دیا ہے۔ یہ قول اس روایت کے مطابق ہے جو يجي كزر چكى ب كه أتخفرت على جنابه آمنه كے ملم مبارك ميں بصورت مل ايام تشريق ( يعنى ذى الحجه كى نو تاریخ سے تیر ہویں تک)میں یا یوم عاشوراء ( مینی محرم کی وسویں تاریخ میں تشریف لائے اور آپ بورے نو مينے والدہ كے پيد من رہے۔ مكر بعض علماء كہتے ہيں كه يه روايت بهت ذيادہ غريب ہے۔ (حديث غريب كى تعریف بہلی قبط میں گزر چکی ہے)اس روایت کو استے والے بیدولیل دیتے ہیں کہ استحضرت عظی پر مضال کے ہی مینے میں وی نازل ہوئی تھی اس لئے آپ کی پیدائش اس مینے میں مانی جائے گی۔ نیز اس بتیاد پر کہ حضرت آمند کے حمل میں آنخضرت علی ایم تشریق میں دارد ہوئے۔دوسری تمام روایتی کمز در ہوجاتی ہیں۔ مشهور قول برريع الاول ميں ولادت .....علامه ثنائ كہتے ہيں۔ يہ بھى كهاجا تاہے كه آنخضرت ﷺ صفر کے مینے میں پیدا ہوئے۔ایک روایت ہے کہ ریج الثانی میں پیدا ہوئے۔ایک روایت کے مطابق محرم میں اور ایک قول کے مطابق دسویں محرم کودلادت ہوئی۔جیساکہ حضرت عیسی دسویں محرم کو پیدا ہوئے۔ایک روایت میں ہے کہ محرم کی پہیں تاریج کو پیدا ہوئے الخ ....علامہ ذہبی نے لکھاہے کہ میہ قول یعنی وس محرم کی پیدائش اس رویات کے مطابق نہیں ہو گاجس میں ہے کہ حضرت آمنہ نے ایام تشریق میں آنخضرت ملا کو حمل میں لیا اور سے کہ آپ عظفے بورے نو مینے اپن والدہ کے پیٹ میں رے (کیونکہ لیام تشریق لیعن ذی الحجہ کی نویں سے تیر ہویں تاریخ تک کے دوران حمل ہوا تو محرم کی دس تاریخ تک صرف ایک ممینہ بناے اور اگر ایکا محرّم مراد لیا جائے تو تیرہ مینے بنتے ہیں جکہ روایت میں ہے کہ آپ تھے بورے نو مینے حمل کی صورت میں رہے مراس طرح کا اشکال دوسرے اقول میں بھی پیدا ہو تاہے چنانچہ کہتے ہیں) یہ بہتان لیعنی جمعوث صرف اس قول (لیعنی وسویں تحرّم کو پیدائش ماننے) پر ہی نمیں پڑتا بلکہ دوسرے اقوال اور داینوں کو ماننے کی صورت میں بھی پید ہوتا

ہے مثلاً رمضان کے مینے میں پیدائش مانے پر بھی بی افتال ہوتا ہے۔ پھر میں نے ویکھا کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ آنخفرت میں یہ مشہور قول درست ہوجائے کہ آنخفرت میں یہ مشہور قول درست ہوجائے گاکہ آپ میلنے کی صورت میں یہ مشہور قول درست ہوجائے گاکہ آپ میلنے کی دلادت رہے الاول کے میلنے میں ہوئی (کیونکہ اس طرح سے رہے الاول تک نو میلنے ہوجائے ہوجائے ہیں )۔

ماہ رہے الاول اور پیر کاون ..... جیساکہ پیچے بیان ہو چکاہے کہ آنخضرت تفاقی کی ولادت کے دن میں بھی اختلاف ہے اس لئے اس سلسلے میں لکھتے ہیں) حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ آپ پیر کے دن رہے الاول کے مینے میں پیدا ہو ہے اور آپ کور بھے الاول کے بی مینے میں پیر کے دن بی نبوت کی ، اور آپ نے پیر کے بی دن رہے الاول کے مینے میں پیدا ہو ہے اور آپ رسور و بیر کے دن رہے الاول کے بی مینے میں آپ پر سور و بھر و دن رہے الاول کے بی مینے میں مدینے کو بھرت فرمائی ور پیر کے دن رہے الاول کے بی مینے میں آپ پر سور و بھر و الاول کے بی مینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ مگر بعض علماء نے کما ہے کہ بید روایت بہت زیادہ غریب ہے۔

بوقت شب ولادت کا قول کمزورد ایک روایت ہے کہ آپ تھاتے کی پیدائش ون کے وقت میں نہیں ہوئی بلکہ
رات میں ہوئی۔ چنانچہ حضرت عثال این ابوالعاص اپی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رات کے وقت جب
آخضرت تھا کی والدت ہوئی تووہ وہاں موجود تھیں اور کہتی تھیں کہ میں گھر میں جس چزیر بھی نظر ڈالتی تھی
تونور بی نوراور روشی بی روشی نظر آئی تھی۔ میں ستارول کو دیکھتی تھی کہ وہ قریب آتے جارہ ہیں (یعنی نیچ
گرتے آرہے ہیں) یمان تک کہ میں کہتی تھی کہ وہ مجھ پر آگریں مجداین وجہ فرماتے ہیں کہ بیر حدیث مقلوع ہے (حدیث مقلوع کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے)۔

مربیرات کاوقت نمیں ہوتا،اس لئے ہوسکتاہے کہ حضرت عثالثاً کی روایت میں جس میں لفظ رات کاؤکر نمیں ہے یکی وقت مراد ہو)۔

آنخفرت ﷺ کی پیدائش کے وقت میں جو اختلاف اور تردد ہے کہ آبارات کے وقت ہوئی یادن کے مقاعر نے ان شعر ول میں اشار و کیا ہے

لَلْكُ الْمُولَدِ اللَّذِي كَانَ لِلنَّدِينَ مُرُورٌ بِيَوْمِهِ وَازْدِ هَاءُ

ترجمہ: آپ ملک کی پیدائش کارات ( یعنی پیدائش)جود کین اسلام کے کئے خوشی و مسرت متی اور اس دن میں اسلام کے کئے خوشی و مسرت متی اور اس دن میں اسلام کے کئے خوشی و مسرت متی اور اس دن میں ا

پس مبار کہادہ خطرت آمنہ کے لئے اس عظیم فغیلت پر جوان کو آنخضرت تھی کی وااوت سے حاصل ہوئی ایس مبار کہا ہے حضرت آمنہ کے کئے اس عظیم فغیلت پر جوان کو آنخضرت خواء کو بھی حاصل ہوئی (کیونکہ وہ تمام انسانوں کی بال ہیں اس لئے ریے فغیلت ان کو بھی حاصل ہے وہ خورت آمنہ کو بھی)۔

مِنْ رِلَحُوَّاءِ النَّهَا تَحَمَّلُتُ اَحْمَدُ اُوا کَنَّهَا بِهِ لَفَسَاءُ مِنْ رِلَحُوَّاءِ النَّهَا يَهِ لَفَسَاءُ مُرَحَمِّرِت عَلَيْهِ النَّهِ الْعَمَلُ مِن آبَ الوران كو آبِ مُرحَمِّرِت عَلَيْهِ النَّهِ مُلَا مِن آبَالِهِ النَّهُ كُولَ أَمَّهِ مَا مَا مَنْ اللَّهِ مُلَا مِنْ اللَّهِ مُلَا مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ آبَالِهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ أَلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

يَوْمَ لَالَتُ بَوَصَعِم إِبِنَهُ وَهَبَ مِنْ فَعَادٍ مَالَمْ تَنَلَهُ النِّسَاءُ وه شرف اور اعزاز جو حضرت آمنه کو آنخضرت علی کی ولادت سے حاصل ہواایا ہے جو ووسری کسی

عورت كوحاصل نهين بوابه

شب میں ولاوت کے ولا کی ۔۔۔۔ یعنی وہ رات جس میں آنخفرت تھے کی ولادت ہوئی اس کاون غرب اسلام کے لئے ذہر دست خوتی اور مسرت کاون ہے۔ چونکہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ ولادت ون میں ہوئی یارات میں اس لئے شاعر نے دن کور رات دونوں کا تذکرہ کیا ہے چنانچہ آنخفرت تھے کی پیدائش کی وجہ سے حضرت آمنہ کو جواعزاز اور شرف حاصل ہوا اس پر حضرت آمنہ مباد کباد کی مستحق ہیں۔ اور اس اعزاز اور شرف میں کوئی تکلیف اور مشقت نہیں ہوئی۔ یہ شرف حضرت تواء کو بھی حاصل ہے ( یعنی آنخضرت تھے کی مال میں کوئی تکلیف اور مشقت نہیں ہوئی۔ یہ شرف حضرت حواء کو بھی حاصل ہوا کہ کملانے کا) اس لئے کہ وہ تمام انسانوں کی مال ہیں۔ کر حضرت حواء کو یہ اعزاز کمال حاصل ہوا کہ آنخضرت تھے ان کی دوسری میں رہے ہوں اور اس ولادت کے بعد انہیں نقاس کا خون آیا ہو جیسا کہ حضرت آمنہ کو اس دن یہ نخر و شرف حاصل ہوا جس دن انہوں نے آنخضرت تھے کو جنم دیا۔ کیونکہ یہ وہ میں ارشاد خصوصت اور زیر دست اعزاز ہے جو دنیا کی کی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسپناس اور شرف حاصل میں آنخضرت تھے کی دلادت کی دارت کی قدم کمائی ہے۔ یہ میں آنخضرت تھے کی دلادت کی دارت کی قدم کھائی ہے۔ یہ کھرت کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسپناس اور اس کی میں آنکوں سے بی کو دارت کی در میا گئی دارت کی دارت کی دارت کی دارت کی در اس در ان در سے در در کی دارت کی در ان در کی در ان در کی دارت کی در ان در کی در کی در کی در کی در ان در کی در ان در کی در کی

یہ مجی کماجاتا ہے کہ اس دات ہے (جس کی قتم کمائی ہے) اللہ تعالی نے شب معراج مرادی ہے۔ مر یہ مانے میں مجی کوئی حرج نہیں پرداہو تا کہ دونوں رانوں کی قتم کمائی ہو ( یعنی لفظ دات کودونوں رانوں کے لئے استعال کیا گیاہو۔ آنخضرت بھی کی والا تدات کے دقت ہونے کے جوت میں ایک میووی کا قول بھی ہے (یہ ایک عالم آدمی تھا) جس نے آسانی کمابول کا مطالعہ کیا تھا (جس دات میں آنخفرت کے پیدا ہوئے اس کی صبح میں) اس میودی عالم نے قریش ہے ہو چھا کہ کیا آج دات تم میں ہے کی کے میال بچہ بیدا ہواہے؟ قریش نے کما کہ جسیں معلوم نسس میووی نے کھا کہ آج رائے آخری امت کے بی پیدا ہو گئے ہیں الن (یہ روایت کھل طور پر آگے آدبی ہے) نیز آگے وہ بیان بھی آئے گا جس سے اس پیشین کوئی کی بنیاد بھی معلوم ہوگ ۔ وہ بنیاد یہ کہ آئے قار اس کی تنور کے مطابق پیدائش کے فور ابعد) ایک برتن سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ (اس کی تنویل سے اگلے صفول میں ذکر ہور ہی ہیں)۔

سن پیدائش ..... (جمال تک انخفرت علی کی پیدائش کے سال کا تعلق ہے اس کے بارے میں کما گیا ہے کہ آپ کی پیدائش میں ہوئی ہے (جیسا کہ بیان ہوچکا ہے، عام فیل سے مرادوہ سال ہے جس میں ابراہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف پر حملہ کیا تھا۔ عربی میں عام ،سال کو کہتے ہیں اور فیل ہا تھی کو، چنانچہ عام فیل یہ تھیوں والے سال سے مراد ہی اہم واقعہ ہے۔ اس سے عرب تاریخوں کا حساب کرنے گئے تھے جیسا کہ بیان ہوچکا ہے۔ چنانچہ آنخضرت تھی کی پیدائش کا حساب بھی اس سال سے لگا جاتا ہے) ایک روایت یہ جن ہے کہ (آپ تھی کی پیدائش) فاص ہا تھیوں والے دن میں ہوئی تھی (یعنی اس روز جس دن کہ روایت ہے کہ (آپ تھی کی پیدائش) فاص ہا تھیوں والے دن میں ہوئی تھی (یعنی اس روز جس دن کہ ابراہہ با جیوں کا ایک ایک ایک کی بیدائش کی پیدائش کا حساب ہی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کو بیدائش کی پیدائش کا حساب ہی تھی دن کے اس کے کہ آنخضرت میں ہوئی تھی دن کہ اس کی ایک ایک دون میں ہوئی تھی دن کا دارے کہ آنخضرت میں ہوئی تھی دن دارے کہ آنخضرت میں ہوئی تھی دن دارے کہ آنخضرت میں ہوئی تھی دن دارے کے ایک میں دون کو ایک دارے کہ آنکوں دالے دان میں ہوئی تھی دن دارے کہ آنخضرت میں ہوئی تھی دن دارے کہ آنکوں دالے دن میں ہوئی تھی دن کا تھی دن دارے کہ آنکوں دالے دن میں ہوئی تھی دن کا تعمون دالے دن میں ہوئی تھی دن کا تعمون دالے دن میں ہوئی تھی دائش کی تعمون دالے دائی میں دائش کی دائش کی تعمون دالے دائش کی تعمون دالے دائش کے دائش کی تعمون دالے دائش کی دائی کی دائش کی دون کی دائش کی دائش

ولادت عام قیل میں بابوم قبل میں .....حضرت قیس ابن مخزمہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول ابن جر کہتے ہیں کہ لفظ دن کے بجائے لفظ سال درست ہے (لیعنی اتھیوں والے دن کے بجائے اتھیوں والا - ال) بھی بھی دن کے لفظ سے مطلق وفت لور زمانہ بھی مر ادلیاجا تاہے۔ چنانچہ الی صورت اس کے معنی سال کے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ یوم فتح (لیعنی فتح مکہ کاسال بازمانہ)اور یوم بدر (لیعنی غزوہ بدر کاسال بازمانہ) کماجاتا ے۔ای طرح" ہم دونوں ایک ساتھ کے ہیں" کے معنی ہول گے کہ ہم دونوں عمر میں متقاربان (ب کے ساتھ) ہیں۔( بعنی قریب قریب عمر دل کے ہیں بالکل ایک عمر مراد نہیں ہوگی) لیکن اگر ایک ساتھ کے ہونے کے حقیقی معن وراد لئے جائیں ( بینی ہم دونول بالکل ایک عمر کے ہیں) تو مطلب ہوگا کہ ہم دونوں عمر میں متقار نان (تون کے ساتھ) ہیں (نیعنی بالکل ایک اور بر ابر عمر کے ہیں) مگر تاریخ ابن حمان میں یہ کما گیاہے کہ آپ عام فیل میں اس ون پیدا ہوئے جس ون انٹد تعالی نے اصحاب فیل ( یعنی ابر ہد کے نشکر ) ہر اما بیل پر ندوں کو (اُنشکر کی تبای کے لئے بھیجا۔ ابن سعد کے نزدیک آپ ﷺ کی پیدائش یوم فیل یعنی عام فیل میں ہو کی اگئے۔ یوم فیل ہے ای قاعدے کے تحت عام فیل ( بین سال)مراد لیا کمیا ہے جس کے متعلق علامہ ابن جر کا قول بیچیے گزرا ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر ابن حبان کا جو قول ہوم فیل ( مینی دن ) کے متعلق محزر اے۔ اس کا مطلب دن کے بچائے مطلق وتت اور زمانہ لیاجائے گاجس سے وہ قول مجی (اس دن کے بجائے اس)سال پر صاوق آجائے گا۔ یہ بھی کما سیاہے کہ آپ منطقے کی پیدائش عام فیل کے پیاس دن جد ہوئی ( یعنی دہ سال ختم ہونے کے پیاس دن بعد ہوئی)۔ اس شختیل کو بہت ہے موڑ خین نے تسلیم کیاہے جن میں علامہ سہلی بھی ہیں۔ بعض علاء نے اس قول کو مشہور

قول کہاہے۔

پر علامہ شائی کہتے ہیں۔ ایک ، ررایت یہ بھی ہے کہ بچپن دن کے بعد آنخصرت علیہ کی پیدائش ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روایت ہے کہ واقعہ قبل کے چاس دن بعد ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک ماہ بعد ء ایک میں ہے کہ دس سال بعد۔ ایک میں سال بعد۔ اور کہ دس سال بعد۔ اور ایک میں جالیس سال بعد۔ اور ایک میں ہے کہ متر سال بعد ولادت ہوئی۔ الخ۔ (گریہ سب کمز در قول ہیں)۔

جہال تک اس قول کا تعلق ہے کہ آپ تھاتے کی ولادت واقعہ فیل کے بجین دن بعد ہوئی تواس کو صرف حافظ د میاطیؒ نے تنکیم کیاہے۔ اس سلسلے میں کتاب مواہب کی عبارت کو علامہ د میاطیؒ نے اپنی کتاب آخرین میں نقل کیاہے جہال تک اس قول کا تعلق ہے کہ آپ واقعہ فیل کے سال میں پیدا ہوئے اس کو علامہ حافظ این کثیرؓ نے کہاہے کہ یہ اکثر علاء کے نزدیک مشہور ہے۔ اہام بخاریؒ کے اساق علامہ ابراہیم این منذر نے کہاہے کہ اس قول کے درست ہونے کے متعلق علاء میں سے کس کو بھی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے حضرت نے لکھاہے کہ اس پر علاء کا اتفاق وابتداع ہے۔ ان حضر ات نے لکھاہے کہ اس کے خلاف جتنے بھی دوسرے قول بیں وہ سب وہم ہیں۔

یہ بھی کما گیاہے آپ ﷺ کی ولادت داقعہ فیل سے پندرہ سال پہلے ہوئی مگر بعض علماء نے لکھاہے کہ یہ قول غریب بور غیر معتبر ہے ، نیز بہت کمز درہے۔

نور نبوت اور شاه ایر بهه ..... قول مؤلف کتے ہیں :-اب مد تین قول ہوئے که آنخضرت علیہ واقعہ قبل کے مدن میں پیدا ہوئے میا آس سال میں پیدا ہوئے یا رہے واقعہ قبل کے دس سال بعد پیدا ہوئے۔ان متنوں ا قوال سے حافظ ابوسعید نیشا بوری کی دہ روایت کمر ور ہوجاتی ہے جس میں کما گیاہے کہ آنخضرت عظافہ کانور آپ کے دادا عبدالمطلب کی پیٹانی میں چمکتا تھا۔ (یہ روایت اس کئے کمز ور ہوجاتی ہے کہ نور نبوت عبدالمطلب میں ے نکل کر حضرت عبداللہ میں منتقل ہو چکا تھا۔اس لئے واقعہ قبل کے زمانے میں یااس کے وس سال بعد اگر آنخضرت على كى بدائش موئى ب تويقيناس برست يمل آب على كوالد حضرت عبدالله كى بيدائش بلك حمل کے وقت نور نبوت عبدالمطلب میں سے نکل کر حضرت عبداللہ میں آجا تھااور پھران کی شادی کے بعد حضرت آمنہ میں منتقل ہو گیاجو آپ کی ولادت تک ان میں رہا۔ چنانچہ اس کے بعدریدروایت کمز ور ہو جاتی ہے جو آئے آر بی ہے کہ ابر مدے حملے کے وقت نور نبوت عبدالمطلب کی بیٹانی میں چکتا تھا)اور یہ کہ جب قریش ختک سالی اور قحط میں جتلا ہوتے تودہ عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑ کر جَیر بہاڑ پرلے جاتے اور ان کے واسطے سے پانی اور بارش کی دعامات کے اور اللہ تعالی اس نور کی برکت ہے) نہیں یانی سے سیرات کر دیتا۔ ای طرح وہ واقعہ کہ ابراہہ نے کے برج مائی کی تاکہ کیے کو ڈھادے اور اس تنیسہ لینی عباوت گاہ کو کینے کی جکہ وے جواس نے بنوائی تھی تاكدلوگ (كعبه كے بجائے)اس كىنيىد كالج كياكريں۔ يەكىنىداكى بمت بلندلور عظيم الشان عمارت تقى۔ ابر بهد نے اس تنیسہ بینی عبادت کاہ کو سجانے اور آراستہ کرانے میں خاص توجہ کی تھی۔اس نے اس میں سغید سنک مر سر اور سونے کے کام والے تفتین مخفر لکوائے تھے۔ابر ہدنے مید پھر حضرت سلیمان کی بیوی بلقیس کے محل میں ے حاصل كے متھے۔اس كنيمه ميں ابر مه نے سوتے جاندى كے ستون لكوائے اور بهترين سال اور آبنوى لكريوں کے مغبر بنوائے تنے۔اس کام کے سلسلے میں ابر ہہ نے جو مستری ، کاریگر اور دوسرے لوگ لگائے ان سے کام

لینے کے لئے ان پراس نے ہوئی ختیاں اور ظلم کے (انہیں تھم تھا کہ منح کو سورج نگلنے سے پہلے سب لوگ ابنا ہنا کام شروع کردیا کریں) اگر کی مخص کو کام پر چنجے ہیں اتن دیر ہوگئی کہ سورج نگل آیا تواہر ہہ فور اس مخص کا ہم شروع کرویا تھا۔ ایک مر تبدان کار گروں ہیں سے ایک شخص سو گیا یہاں تک کہ سورج نگل آیا (جب آتھ کھلی تو وہ مختص سز اکے ڈرسے سخت گھبر لیا۔ ای دجہ سے (اس مختص کی پوڑھی ال بھی اس کے ساتھ ابر ہہ کے پاس آئی اور بہت کو گزار اس نے ابر ہہ سے در خواست کی کہ ان کے جیئے کے ہاتھ نہ کائے جا کیں۔ گر ابر ہہ نے اس کورت کی بات مانے سے انگل کر دیا اور کہا کہ ہاتھ ضرور کا کا جائے گا آخر اس پڑھیا کو غصہ آئی اور کاس نے کہا کہ آج تو باد شاہ ہے گر کن کو فو مر المحض تیری گل کہ دو گا۔ ابر ہہ نے بین کر کہا کہ یہ تھے سے انگل کر دو مر سے گئی ہیں ہو سیانے کہا کہ ہاں یہ سلطنت تیرے ہاتھ سے اس طرح کی دو مر سے کہا ہی سلطنت تیرے ہاتھ سے اس طرح کی دو مر سے کہا ہی سلطنت تیرے ہاتھ سے اس طرح کی دو مر سے کہا ہی سلطنت تیرے ہاتی ہو سے کہا کہ اس بات کا ابر ہہ کے دل پراثر ہوالور اس نے اس کے جم سے میں ابدائی کی تو) عبدالمطلب قریش کو ساتھ کی اس باتہ اس کی جم سے میں ابدائی مینے کے چاند کی طرح چکے لگا کور شوت سے دیم کی طرح پڑر ہی تھیں جب عبدالمطلب تے ہو کہا وات میں اور اس کی شعاص بیت اللہ شریف پر مشحل کی دو شن کی طرح پڑر ہی تھیں جب عبدالمطلب نے یہ دیم کھا تواتموں ان کی شعاص بیت اللہ شریف پر مشحل کی دوشتی کی طرح پڑر ہی تھیں جب عبدالمطلب نے یہ دیم کھا تواتموں نے کہا۔

"قریش کے نوگ اواپس نوٹ چلو۔اس معالمے سے تہدارا پیچیاچھوٹ گیا۔خدای فتم امجھ سے بیانور نکل کرای لئے چکرلگار ہاہے کہ ہماری فتح ہوگی"۔

اس کے بعدیہ سب وہاں سے دایس لوٹے۔

"ہارے پاس حمیس روکنے کی کوئی طاقت نہیں ہے اس لئے ہم بیت اللہ کا کوئی بچاؤلور دفاع نہیں کریں گے۔ بیت اللہ کارب موجود ہے دہ اگر جاہے گا توخوداس کا بچاؤ کرنے گا۔"

ا كيدروايت من ب كه عبدالمطلب في كما :\_

تفدا کی متم اہم اہرہہ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے مندی جنگ کرنے کے لئے ہمارے پاس طاقت ہے ، یہ اللہ تعالیٰ ایر ہہ سے اس کا بچاؤ کرتا ہے ، یہ اللہ تعالیٰ ایر ہہ سے اس کا بچاؤ کرتا ہے ، یہ اللہ تعالیٰ ایر ہہ سے اس کا بچاؤ کرتا ہے تو یہ اس کا گھر ہے اور اگر دہ بی بچاؤ نہیں کرتا تو خدا کی متم ہمارے پاس اس کے بچاؤ کے لئے کوئی طاقت نہیں ہے تو یہ اس کا گھر ہے اور اگر دہ بی بچاؤ نہیں کرتا تو خدا کی متم ہمارے پاس اس کے بچاؤ کے لئے کوئی طاقت نہیں

عبد المطلب کے لونٹ ابر ہہ کے قبضہ میں ..... ابر ہہ نے (جو کے کے باہر پڑاؤڈالے ہوئے تھا) اپنے تاصد کویہ بھی تھم دیا تفاکہ وہ قوم قرایش کے سر دار کواس کے پاس لے کر آئے۔ چنانچہ قاصد نے عبدالمطلب کہ کہ بادشاہ نے بھے یہ تھم دیا ہے کہ میں آپ کواس کے پاس لے کر جاؤں۔ عبدالمطلب نے (جو قرایش کے سر دار عقم) کہا کہ جلو۔ اس وقت عبدالمطلب کے پاس ان کے لو نوں اور گھوڑوں کا چردایا آیا اور اس نے عبدالمطلب کو ہتا ایا کہ آپ کے جولونٹ محموڑے ذی المجازے مقام پرچرہ ہے تھے ان کوابر ہہ کے لشکر کے لوگ کی کر کر لے مجے۔

سیرت این بشام بلکہ سیرت کی اکثر کتابوں میں (عبدالمطلب کے) صرف او نوں کا ذکر ہیں ہے) یہ اونٹ کل ملاکر دو سو تھے۔ آیک روایت یہ بھی ہے کہ چار سو تھے۔ غرض عبدالمطلب قاصد کے ساتھ سوار ہو کر ابر ہہ کے پاس بہنچان کے ساتھ ان کا بیٹا حارث بھی تھا (پڑاؤیٹ پہنچ کر)ان کو ابر ہہ کے ساتھ سوار ہو کر ابر ہہ کے پاس بہنچان کے ساتھ ان کا بیٹا حارث بھی تھا (پڑاؤیٹ پہنچ کر)ان کو ابر ہہ کے ساتھ بیٹن کرنے کی اجازت کی اجازت کی گئے۔ اور اس سے کہا گیا کہ "جمال بناہ! قریش کا سروار آپ کے دروازے پر موجود ہے اور بیٹی کی اجازت جا ہتا ہے۔ وہ کے جشے یعنی زمز م کا مالک ہے اور بہاڑوں میں رہنے والے چر عدو پر ند کے گوشت سے اور کو کو کی قواضع کر تاہے۔"

ابر ہدنے عبدالمطلب کو چیش ہونے کی اجازت دی۔ جب عبدالمطلب آئے اور ابر ہدنے ان کو دیکھا تو ان کے ساتھ نمایت عزت اوراحر ام کے ساتھ چیش آیا۔

سر دار قرلیش کے لئے ابر ہر کا اعزاز .....ابر ہدنے (جو تخت پر بیٹا ہوا تھا) یہ پند نہیں کیا کہ عبدالمطلب کو بادشاہ عبدالمطلب کو بادشاہ کے بخت پر بیٹا ہوا کہ لوگ عبدالمطلب کو بادشاہ کے بخت پر بیٹا ہوا کہ بوگ عبدالمطلب کو بادشاہ کے تخت پر بیٹا ہواد بیٹیس۔اس لئے دہ خود ہی تخت سے نیچے اثر آیااور عبدالمطلب کے ساتھ نیچے فرش پر بیٹھ میں۔

عبد المطلب كواية او شول كى فكر ..... بهراس في ترجمان سه كماكه ان سه بوچهوان كامتعدكيا ؟ عبد المطلب كواية او شول كى فكر ..... بهراس في ترجمان سه كماكه ان سه بوچهوان كامتعدكيا به؟ عبد المطاب في المين الور محورون كم متعلق ذكركيا (جنيس ابربه كه نشكر دال به بكرلائ من تحان المن من ترجمان سه كما :-

"میں نے جنب تہیں دیکھا تو تم بھے بہت بھلے آدمی معلوم ہوئے محراب تہاری قدر میری نظروں میں کم ہوگئی کہ تم اپنے او توں اور محوروں کی بات کر دہے ہو اور اس بیت اللہ کا ذکر تک نہیں کرتے جو تہاری عزت و شان ہے!"

کعبہ کا مالک و محافظ اللہ ہے۔۔۔۔ تر ہمان نے یہ ساری بات عبدالمطلب کو ہتلائی۔ تو عبدالمطلب نے جواب دیا۔۔

سید "ان او نول اور محوڑوں کا میں خود مالک ہوا یا جن کے متعلق میں نے بادشاہ سلامت سے ذکر کیا ہے۔ جمال تک بیت اللہ کا تعلق ہے تو اس کا اپنار ب اور مالک موجود ہے وہ آگر جاہے گا تو بادشاہ کو خود ہی اپنے کھر سے دور کر دے گا۔"

> ابرہدنے کماکہ وہ بھے اس سے بینی بیت اللہ سے باز شیس کو سکتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ دو بیت اللہ کو بھی بے مدد کے نہیں چموڑے گا۔

تور نبوت کو ہاتھیوں کاسلام .....اس کے بعد عبدالمطلب ہال ہے لوث آئے، حبثی زبان میں ابر ہہ سفید چرے والے کو گئتے ہیں۔ والیسی میں جب ہاتھیول نے عبدالمطلب کے چرے کی طرف دیکھا (تو تور نبوت کے آثار دیکھ کر)وہ ایک وم او نثول کی طرح چارول ٹانگول پر بیٹھ سے اور عبدالمطلب کے سامنے تجدے میں کر سے۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے النہ تعالی میں اور انہول نے کہا :۔

"اے عبدالمطلب اس توریر سلام ہوجو تمہاری بیٹے (نیعنی ملب) میں روش ہے۔"

بعض علماء نے تکھاہے کہ جب ایر ہر کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب اس کے پاس آرہے ہیں تواس نے تکم دیا کہ عبد المطلب کواس کے پاس لانے سے پہلے ہاتھیوں کی طرف لے جلیا جائے تاکہ وہ الن ذہر دست ہاتھیوں کو دیکھیں جوسب سفیدرنگ کے نتے (لور الن برر عب بڑے)۔

ا قول۔ مؤلف کتے ہیں: میں نے کسی کتاب میں ویکھا ہے کہ جین کے باد شاہ کے اصطبل میں ایک ہزار سفید ہاتھی تھے،اس طرح ابو عبید ابن مسعود تھٹی (جوایک جنگ میں مسلمانوں کے امیر تھے اور) جنہوں نے حضرت ابو بمر صدیق کی خلافت میں مسلم فوج کی کمان کی ان کے دستمن کی فوج میں گھوڑوں کے علاوہ بہت سے ہا تھی بھی ہتھے جن کے تھنٹیال بندھی ہوئی تھیں۔ دسٹمن کے ان ہا تھیوں کے پچے میں ایک بہت بڑاسفید ہا تھی تھا۔ مسلمان تھوڑے سوار دستہ جب بھی دعمن پر حملہ کر تا تھا تو گھوڑے ، ہاتھیوں کی تھنٹیوں کے شور سے گھبر اکر بھڑک جاتے۔ آخرابوعبیدنے مسلمان لشکر کو تھم دیا کہ وہ سب سے پہلے ہاتھیوں ہی کو قبل کریں۔ چنانچہ مجاہدین نے اتھیوں کا صفایا کر دیا۔ ابوعبید خوداس بزے سفید ہاتھی کی طرف بزھے اور تاوار سے اس برحملہ کر کے اس کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ ہاتھی نے ایک بھیابک چھھاڑ کے ساتھ ابوعبید ہر حملہ کیااوران کواسیے ہیروں سے روند کر شہید کر دیا۔اس کے بعد ایک دوسرے محف نے ہاتھی پر حملہ کیا۔ بیددہ محف تھے جن کو ابو عبید ثقفی نے وصیت کی تھی کہ اگر میں شہید ہوجاؤں تو نشکر کی کمان تم سنبھال لیتا۔انہوں نے اس ہاتھی پر حملہ کیا توہا تھی نے ان کو بھی مار ڈالا یمال تک کہ ای طرح اس ہاتھی نے قبیلہ نقیف کے سات آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کے متعلق ابو عبید پہلے ہی نمبروار اس کی نشان دہی کر چکے ہتھ۔ چنانچہ بدانتائی عجیب ابقا قات میں ہے ایک واقعہ ہے (کہ جن جن لوموں کو ابو عبید ثقفی نے وصیت کی تھی کہ میں قتل ہو جاؤ تو فلال مخض لشکر کا امیر ہے اور فلال کے قبل ہونے کے بعد فلال کمان سنبھالے۔وہ سب کے بعدد گرے اس تر تیب سے شہید ہوئے)۔ ما تھیول کی سلامی سے ایر ہد کو تھیر اب<u>ہ ن</u> .....ابر ہدنے عبدالمطلب کواینے ہاتھی اس لئے د کھلائے تنے کہ دواس کی طاقت سے خوف زرواور مرعوب ہوجائیں کیونکہ عرب ہاتھیوں کو شیں جانتے تھے (اور نہ انہوں نے اس جانور کو دیکھا تھا کیونکہ رہ عرب میں نہیں پایا جاتا) یہ جتنے بھی ہاتھی تنے سب کے سب سوائے بڑے م التمي ك ابر به كوسجده كياكرتے تھے۔ برا المتمى جو تقاوہ صرف نجاشى بادشاہ حبشہ كوسجده كياكر تا تقا (كيونكه حبشه كا بادشاہ نجاشی بی تقاابر ہداس کا کورنر تھا) مرجب عبدالطلب با تھیوں کے یاس بینے تو تمام ہا تھیوں نے ان کو (نور نبوت کی وجہ سے) مجدہ کیا۔ بمال تک کہ اس بزے ہاتھی نے بھی مجدد کیا۔ کما جاتا ہے کہ ابر بہ بمیشہ صرف برے باتھی پر ہی سوار ہو کر نکانا تھا۔جب ابر بہد کو معلوم ہواکہ باتھیوں نے عبد المطلب کو سجدہ کیا ہے تواسے اس نے اپنے من میں بدفتگونی سمجھااور تھم دیا کہ عبدالمطلب کواس کے سامنے چین کیا جائے۔(لیعنی ابر ہد کو یہ بات عبدالمطلب سے ملنے سے پہلے معلوم ہوئی تھی کہ ہاتھیوں نے ان کو دیکھ کر سجدہ کیا ہے چنانچہ بد بات معلوم

ہونے پر ہی اس نے عبدالمطلب سے ملاقات کرنے کاارادہ کیا)جب ابرہدنے عبدالمطلب کودیکھا تواس کے دل میں ان کی بیبت بیٹھ مٹی اوروہ ان کے احزام میں فور آئے تخت سے بنچے اتر آیا۔

(اس سلسلے میں مؤلف نے علامہ حافظ نیٹا پوری کا قول نقل کیا تھاکہ جبابر ہر نے کے پرچر حائی کی خوب المطلب قریش کے ساتھ ٹیر بہاڑ پر چلے کئے تھے اور نورت ان کی پیٹائی سے چاند کی طرح چک رہا تھا ہ غیر ہدا اس پر یہ اعتراض تھا کہ جب کہ حضرت عبد اللہ پیدا ہو چکے تھے اور روایت کے مطابق نور نبوت عبد المطلب سے نکل کر ان میں جاچکا تھا تو اس قول کا کیا مطلب ہوگا۔ اس سلسلے میں علامہ ابن تجر کا قول نقل کرتے ہوئے مؤلف لکھتے ہیں کہ ) برروایت جس میں حافظ نیٹا پوری نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کی بیٹائی سے نور نبوت چاند کی صورت میں چمکا تھا وغیرہ و اور دوس کی روایت یہ کہ عبد المطلب کو دیکھ کر ہاتھوں نے کہا کہ عبد الملب محملہ کی پیرائش سے یہ المطلب تعملہ کی پیرائش سے یہ المطلب تعملہ کی پیرائش سے یہ المطلب تعملہ کی پور نبوت عبد الملب میں سے نکل کر حضرت عبد اللہ میں خشل ہو چکا ہوگا اور پھر حضرت عبد اللہ میں شقل ہو چکا ہوگا اور پھر حضرت عبد اللہ میں نہ نکل کر حضرت آمنہ میں چلا گیا ہوگا۔

اس سلسلے میں میں نے شرح ہمزیہ میں دیکھا کہ حافظ ابن تجرّ اس اشکال کاجواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر چہ یہ نور عبدالمطلب میں سے منتقل ہو چکا تھا تمر اللہ تعالیٰ نے عبدالمطلب کویہ اعزاز ویا کہ یہ نور ان کی پیٹیر اور ان کے چرے میں پھر موجود ہو تمیااور اس طرح ہا تھیوں کویہ نظر آئیا۔ یمال تک حافظ ابن تجرّ کا کلام ہے تمر مہ قابل غورے۔

واقعہ فیل ولات نبوی کی تمہید تھا ..... کتاب مواہب میں یہ تکھا ہے۔ مشہور تول یہ ہے کہ آخفرت کے فلور آپ کا واقعہ آپ تھا کے فلور آپ کا کے بعد پیدا ہوئے، کیونکہ یہ واقعہ آپ تھا کی نبوت کی تمہید اور آپ کا کے فلور (پینی پیدائش) کی علامت تھی۔ یہال تک مواہب کی عبارت ہے (بینی نبوٹ کا زمانہ جب قریب ہوتا ہے تو اس میں عجیب واقعات چیش آیا کرتے ہیں جو اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ کوئی بڑا اور خوشکو اور انقلاب ہونے والا ہے اور اس طرح پہلے چیش آنے والے عجیب وغریب واقعات اس نبوت کی تمہید اور چیش خیمہ ہوتے

اس میں بیدائٹکال ہے کہ کماجاتا ہے کہ مجوبے جو ظاہر ہواکرتے ہیں وہ نبی کی پیدائش کے بعد اور نبوت کے ظاہر ہواکرتے ہیں وہ نبی کی پیدائش کے بعد اور نبوت کے ظہور سے پہلے منہ کہ نبی کے وجود اور پیدائش ہی سے کے طہور سے پہلے منہ کہ نبی کے وجود اور پیدائش ہی سے پہلے جیساکہ مواہب کی عبارت میں لفظ ظہور ہے مراد ہے۔

کیاولاوت واقعہ فیل سے مسلے ہوئی ؟ ..... کر قاشی بیناوی کا قول ہے کہ واقعہ فیل ان ہی عجب واقعات میں تھا (جو نبوت کے قریب کے زمانے میں پیش آیا کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک روایت ہے کہ واقعہ فیل ای سال میں پیش آیا کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک روایت ہے کہ واقعہ فیل ای سال میں پیش آیا جس میں پیش آیا جس میں آئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ان کے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عاوت ہے کہ وہ بڑے بڑے اور عظیم الثان امور سے پہلے ان کے مقدے اور عظیم الثان امور سے پہلے ان کے مقدے اور عمیدیں ظاہر فرمایا کرتاہے قاضی بیناوی کا یہ قول کتاب مواہب کی عبارت کی تشر تے بن سے ہے مقدے اور عمیدیں ظاہر فرمایا کرتاہے قاضی بیناوی کا یہ قول کتاب مواہب کی عبارت کی تشر تے بن سے ہے

جس کا مطلب ہوگا کہ واقعہ قبل آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے (اور پیدائش کے بعد) پیش آیا۔ یہاں تک قاضی بیضادی کاکلام ہے (گویا مواہب کی عبارت سے جیسے یہ ظاہر ہو تا تھا کہ واقعہ فیل آپ تالئے کی پیدائش سے پہلے پیش آیا،اس کی تفییر قاضی بیضادی کے قول سے ہوجاتی ہے کہ مراد آپ تالئے کی پیدائش نہیں بلکہ آپی نبوت کا ظہور ہے۔ آپ تالئے اس سال پیدا ہو جی تھے اور اللہ تعالی کی عادت کے مطابق نبی کے وجود کے بعد اور ظہور سے پہلے جو مجیب وغریب واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ قبل ان بی میں سے ایک تھا)۔

واقعہ بیل اور ہا تھیوں کا پاس اوب .....(اس کے بعد پھر اصل واقعے لین ابرہہ کے قصے کاذکر کرتے ہیں) علامہ شائی گئے ہیں کہ اس کے بعد ابرہہ نے (اسی پڑاؤے) کے کی طرف چلنا شروع کیا (لیمی بیت اللہ پر کہ کہ کرنے کے لئے) اور اس کا ہا تھی ابرہہ کا انتکار کے میں واقل ہو گیا تھا اور یہ کہ ہا تھی (جیسا کہ آگے ذکر آئے کو فکہ اس سے بیدہ مہ ہو تا ہے کہ ابرہہ کا انتکار کے میں واقل ہو گیا تھا اور یہ کہ ہا تھی (جیسا کہ آگے ذکر آئے گا) بیت اللہ کے سامنے بیٹے کر چار زانو بیٹھا تھا (لیمی ہا تھی کے میں واقل نہیں ہوئے تھے بلکہ اس سے باہر ہی اللہ تھی کے بیاں انکی جیسا نے آئے فر آئی کہ ہا تھی چار زانو بیٹھ گا کے اس کے بیان غور ہے۔ غرض جب وہ اول حرم تک پہنچا تو فور آئی کا ہا تھی چار زانو بیٹھ گیا۔ سامنا میں کہ دور اس کے بدن میں انکس چھانے گئے گروہ کھڑ انہوں ہو تا تھا۔ پھر جب مہاوتوں نے اس ہم تھی کارخ (کے کی طرف کی اجاز تا تو وہ کور آگئی ابو جا تا اور چلنے کو تیار ہو جا تا۔ مہاوتوں نے بار بار بار کا گا اس کے بعد اے سدھ نہ اس کا تج یہ کیا۔ آخر ابرہہ نے تھم دیا کہ ہا تھی کو شراب پلا کر مدہوش کر دیا جائے (تا کہ اس کے بعد اے سدھ نہ رہے اور جس طرف چاہیں اس کو ہنکا سکیں) چنا نچہ ہا تھی کو شراب پلائی گئی گر اس سے کوئی اثر نہیں ہوا (اور دہ اپنی میں اس کے بیار اس کے کہا کہا کہ کہا گیا ہے۔ شرے میں میں نہ ہوا)۔

ہا تھی کو تفیل کی تنبیہ ..... کہا جاتا ہے کہ (جب ابراہہ کا بلقی کے کے قریب پہنچا تو ایک فخص) نفیل ابن حبیب تحقی کا این حبیب تحقی اس کے برابر آکر کھڑ ابو حمیالور ہا تھی کا کان پکڑ کر بولا کہ بھلائی کے ساتھ چار ذاتو ہو کر بیٹھ جالور جس طرف سے آیا ہے اس طرف سے آیا ہے اس طرف سے مقدس شہر میں ہے۔ یہ کہ کر تفال نے مقدس شہر میں ہے۔ یہ کہ کر تفیل نے مقدس شہر میں ہے۔ یہ کہ کر تفیل نے ہاتی کا کان چھوڑ دیالوروہ فور اجار ذاتو بیٹھ گیا۔

علامہ سیملی فرماتے ہیں کہ ہاتھی چار زانو نہیں بیٹھا کرتا (بلکہ چار زانو ہو کر اونٹ بیٹھتا ہے)اس صورت میں ممکن ہے کہ چار زانو بیٹھنے ہے مراد ہاتھی کا ذمین پر ٹک جانا ہو کیو نکہ اس کو اللہ تعالی کا حکم آگیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ چار زانو بیٹھا ہو جس کا مطلب ہیہ بھی ہوتا ہے کہ وحر ناوے کر بیٹھ جانا اور اپنی جگہ ہے نہ ہانا۔ اور ہاتھی کے اس فعل کوچار زانو بیٹھنے ہے تعبیر کیا گیا ہو۔ نیز کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے ہاتھیوں میں ایک قشم ایس بھی ہوتی ہے جوادنٹ کی طرح چار زائو ہو کر بیٹھتی ہے۔

ابا بیلول کالشکر ..... غرض (جبکہ او هر ابر ہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی جذبی تھی) اچانک سمندر کی سمت سے الن پر اللہ تعالی نے ابا بیلول کو بھیجے دیاجو خطاطیات کے جھنڈ کی طرح آئیں بور پورے لشکر کو تباہ بور ہلاک کر سمین (خطاطیات عرب میں ایک پر ندہ ہو تا ہے جو ابائیل ہی کی طرح کا ہو تا ہے ار دول میں اس پر ندے کا کوئی عام نہیں معلوم ہو سکا) اس سلسلے میں ہے تھی کھاجا تا ہے کہ حرم شریف کے کیوتر اس پر ندے کے نسل سے ہیں۔ مر بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ غلط فنی ہے کیونکہ جس پر ندے کو ابائیل کی نسل سے بتایا گیا ہے دہ اس ا

پرندہ ہوتا ہے جو حرم کے باب ابراہیم پر پلیا جاتا ہے اور جو ذُر ذور پر ندے کے مثل ہوتا ہے (زُر ذورہ چنیا ہے پکھ

برا ہوتا ہے الن میں بعض سیاہ ہوتے ہیں اور بعض سیاہ اور سفید اورو میں اس سیاہ پر ندے کو کالی چر پامیا کلچڑی کہتے

ہیں او سفید پر ندے کو جو بہت خوب صورت ہوتا ہے۔ ہماری طرف چر یوں کی دھو بن کہا جاتا ہے۔ یہ چر نیاں

سر دی کے د نوں میں نظر آتی ہیں۔ ہمر حال جو لوگ حرم شریف کے کو حروں کو ابا ہمل کی نسل ہے ہملاتے ہیں

ان کو غلط فنمی ہوئی ہے کی کو نکہ آگے ذکر آئے گاکہ حرم شریف کے کو حراس کو جرکی نسل ہے ہیں جس نے اس

عاد کے موند پر ایڈے و یہ جھے (جس میں آنخفرت کے گئے اور حضرت ابو بحر صدین آئے جرت کے وقت کے

عاد کے موند پر ایڈے و یہ کیا تھا)۔ کاب حیات الحوالی میں ہے کہ ابا ہمل پر ندہ ذمین اور آسان کے در میان ایڈے۔

سے مکن کر تھین دن قیام کیا تھا)۔ کاب حیات الحوالی میں ہے کہ ابا ہمل پر ندہ ذمین اور آسان کے در میان ایڈے۔

سے میں اس

فتح عظیم اور قرایش کی عظمت....ابر به اور اس کے نشکر کے ہلاک ہوجانے کے بعد قرایش کی عزت بہت زیادہ بڑھ کی اور تمام لوگوں پر ان کی ہیبت چھاگی دہ کہتے کہ قرایش اللہ دالے ہیں کیونکہ اللہ ان کے ساتھ

ایک روایت کے الفاظ یہ بیل کہ (قریش اللہ والے بیل) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ان کے و شمن سے جنگ کی ( یعنی ابا بیلوں کے لشکر کے ذریعہ ) اور ان کو اس و شمن کی جاہ کاری سے بچلیا جس سے سارے عرب مل کر بھی نہیں اور سکتے تھے ( ابر بہ کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد) قریش نے اس کے تمام مال اور سامان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے بی جبش کی قوم بیارہ بارہ کے بعد اس عبادت گاہ کو پیر کسی نے آباد نہیں کیا بلکہ وہاں کا حصہ بالکل جاہ ہو مجمع جس کو ابر بہ نے بنایا تھا۔ اس کے بعد اس عبادت گاہ کو پیر کسی نے آباد نہیں کیا بلکہ وہاں در ندوں ، سانپ بھسٹوں اور جتات کی آبادی ہوگئی۔ یہال تک کہ جو محقی وہاں سے کوئی چیز ( ایعنی فیتی پھر اور دوسر اساز وسامان جو وہاں گا جو اس کے نمانے تک کی کھیت دوسر اساز وسامان جو وہاں گا جو اس کے ذمانے میں کچھ لوگوں نے اس تمنیہ سے متعلق اس سے بھی تذکرہ میں طریح طیغہ سفاح نے اپنے بھن کو کو ہاں مجبی تکہ کراس عبادت گاہ کو بناہ کر ادیا اور وہ تمام قیتی لکڑی جس پر سونے کیا ظیفہ سفاح نے اپنے بھن کے کراس عبادت گاہ کو بناہ کر ادیا اور وہ تمام قیتی لکڑی جس پر سونے کا کام بور ہاتھا۔ می طرح دوسر سے چاندی کے کام کے سامان پر قبضہ کر لیا۔ یہ مونا چاندی بے شاروزن کا تھا۔ اس کے آبار بھی باتی نہ دور اید ہے شار دولت ہاتھ آئی۔ اس کے آبار بھی باتی نہ در ہاتی در ہے۔

حملے وقت قریش کی کے کو خیر ہاد ..... (جس وقت ابرہہ کے لفکر نے کے پر جڑھائی کی تھی تو) عبدالمطلب نے اس ڈرے کہ لوگ قریش کو شکست کھا جائے پر شرم اور عار دلائیں گے ان کو تھم ویا تھا کہ وہ کے سے نکل کر بہاڑوں کی چو شوں پر چلے جائیں (کیونکہ وہ جائے تھے کہ قریش کیا تمام عرب ل کر بھی ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور لشکر کے کے میں واخل ہونے کے وقت قریش کو مجور آخاموش تماشائی کی طرح اپنے شہر اور حرم پر دشمن کی ملفارو کیمنی پڑتی جس پر بعد میں تمام عرب قریش کو شرم ولاتے) قریش کو ساتھ لئے کر بہاڑوں پر جانے سے پہلے عبدالمطلب کچھ سر واران قریش کے ساتھ حرم شریف میں مجے اور کھیے کے دروازے کی ذبح بر گزار ابرہہ اور اس کے لفکر کے خلاف فتی کی دعاء مائی۔ انہوں نے کہا :۔۔

لَا هُمَّ إِنَّ الْعَبَدُ يَحْمِىٰ رَحْلُهُ فَامْنَعَ خَلَالُكَ

اے اللہ! یہ بندہ اپنے قالے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہاہے پس تو اپنے گھر (یعنی بیت اللہ) کی حفاظت فرما۔

> لاَ يَعْلَبُنَ صَلِيبَهُمْ وَمَعَالَهُمْ عَدُوامَعَالَكَ ان كى صليب فتح نه عاصل كر سكيدان كى طاقت تيرى طاقت كے آئے ہي ہے صليب كاذكراس لئے كيا كيا ہے كہ ابر ہمداوراس كالشكر عيمائى تقل

ایک روایت ہے بھی ہے کہ (ابرہہ کے نظر کی آمدیر) عبدالمطلب نے اپنی قوم کے لوگوں کو (مقابلے کے لئے) جمع کر کے آیک جھنڈ ابنایا اور سب کے ساتھ مئی کے میدان میں پڑاؤڈ الا۔ یہ روایت اس روایت کے خلاف ہے جو بیچھے گرری ہے کہ عبدالمطلب اپنی قوم کو ساتھ لے کر بہاڑیوں کی چوٹیوں میں جاچھے تھے۔ گرابن ظفر نے ان دونوں روایتوں کا اختلاف اس طرح دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ممکن ہے عبدالمطلب نے عور توں اور بیوں کو بہاڑوں میں جاکر چھپ جانے کا تھم دیا ہو اور ان کی تسلی کے لئے خود بھی ان کے ساتھ دہاں تک می ہوں، پھر دہاں ہے دوایس آکر اڑنے دانوں کو جمع کیا ہو (اور انٹکر بناکر منی میں پڑاؤڈ الا ہو)۔

اس بات کا شوت کتاب مواہب کی اس دواہت ہے بھی ملتا ہے جس میں ہے کہ پھر ابر ہہ نے اپنی قوم
کے ایک شخص کو تھم دیا کہ وہ (پجمہ لشکر کے ساتھ جاکر) قریش کو شکست دے۔ چنانچہ جب وہ شخص کے پنچالور
اس کی نظر عبدالمطلب کے چرے پریزی تو وہ فوراً مرعوب اور خو فزدہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوایت کاوہ حصہ ہے جو
پہلے بیان ہوچکا ہے۔ بیہ بات پچھا تھی نہیں کہ کتاب مواہب نے دوایت کا بیہ حصہ تو ذکر کر دیا کہ ابر ہہ نے ایک
شخص کو قریش لشکر کی مرکو بی کے لئے بھیجا تکر یہ حصہ ذکر نہیں کیا کہ جب ابر ہہ کا لشکر آیا تھا تو قریش نے بھی
ان لشکر تارکیا تھا۔

 کینے کے حملہ آور پر خدا کی مار ..... (اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ پر تملہ کرنے کا ارادہ کرنے والے پر جابی ناذل ہوتی ہے جیسا کہ ابر ہہ جاہ اور ہلاک ہوا کر )اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ تجائی این یوسف نے (جو کو فہ کا گور نر تھا) بیت اللہ پر منجنی کے ذریعہ پھر برسا کر کھیے کو نقصان پہنچا گر اس کے نتیج میں خود تجاج کو کوئی نقصان نہیں پنچا۔ اس اشکال کا جو اب یہ دیا جاتا ہے کہ جاج کھیے کو مسمار کرنے اور اس کو نقصان پہنچا نے کہ خود تھانے کے لئے نہیں آیا تھانہ ہی اس کی یہ نیت تھی۔ وہ تو صرف حضرت عبداللہ ابن ذیر گوپر بیٹان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے آب اس جو اللہ اس جو اللہ اس جو اب سے بہتر ہے جو کتاب مواہب میں نقل ہے۔ واللہ اعلی ہے۔ واللہ اعلی ہے۔ اللہ اعلی ہے۔ واللہ اعلی ہے۔ واللہ

یدواقد ۱۶۳ کے کا بجکہ بزیداین معاویہ کی بادشاہت کاذبانہ تھا۔ حضرت عبداللہ این ذیر نے بزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا بلکہ اس کے خلاف کے والوں سے بیعت لے لی تھی۔ بزید نے حضرت عبداللہ این زیر سے خلاف کے والوں سے بیعت لے لی تھی۔ کر دہا تھا۔ گر داستے میں شیر سلم این عقبہ کر دہا تھا۔ گر داستے میں شیر الوداع کے مقام پر مسلم کا انتقال ہو حمیاء آخری وقت میں مسلم نے حصین این تمیر سکونی کو اپنا جا نشین لیمی سید سالار بناویا تھا۔ حصین سے لشکر لے کر کے چنچا اور چالیس دن تک حضرت عبداللہ این ذیر کا محاصرہ کیا جس کے دوران لوائیاں ہوتی دھیں۔ اس فوج نے بیت اللہ شریف پر منجنیق کے ذریعہ پھر برسائے اور کھے کو آگ بھی لگائی جس سے بیت اللہ کا پر دہ اور کھنے کو آگ معاویہ کا نقال ہوگیا۔ جب حصین کو یہ خبر ملی تو اس نے حضرت عبداللہ این ذیبر سے معاہدہ کرتا چاہا کر انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر حصین اینے ساتھ یوں کے ساتھ شام چلاگیا۔ مدینے میں تی امیہ کے دولوگ تھے دہ بھی حصین کے ساتھ عی ملک شام کو سطے گئے۔ (از تاریخ ابوالغداء میں ۱۹ میلول۔ دیریخ انکال جد میں ہی امیہ کے دولوگ تھے دہ بھی حصین کے ساتھ عی ملک شام کو سے خبر ان تاریخ ابوالؤداء میں ۱۹ میلول۔ دیریخ انکال جد میں ہی امیہ کے دولوگ تھے دہ بھی حصین کے ساتھ عی ملک شام کو سے خبر ان تاریخ ابوالؤداء میں ۱۹ میلول۔ دیریخ انکال جد میں ملک شام کو سے کے دولوگ تھے دہ بھی

## مكان جمال المخضرت علية كى ولادت بموتى

آنخضرت علی کا دانت کے بین اس مکان میں ہوئی جو بعد میں جہان ابوطالب کے بینی محد ابن یوسف کے بھائی محد ابن یوسف کا مکان کملایا۔ اس سے پہلے یہ مکان (آنخضرت تھی کی مدینے میں جمرت کے بعنے عقبل کی اواؤوں میں دراشت کے طور پر منتقل ہو تارہا۔ بیال تک کہ عقبل کی اواؤو سے ان کو ایک لاکھ وینار میں محد ابن یوسف کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ قول علامہ فاکسی کا ہے۔ محد ابن یوسف نے اس کو ایک لاکھ وینار میں محمد ابن یوسف کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ قول علامہ فاکسی کا ہے۔ محمد ابن یوسف نے اس مکان کو خرید کر اپنے مکان میں شامل کر لیا تھا اور اس کا نام "بیناء" (بینی سفید گھر کر کھ دیا تھا کو تکہ یہ چونے سے سفید روغن کر کے اس کو بالکل سفید کر دیا گیا تھا اور یہ "ابن

بوسف "كامكان كهلانے لگا تھائے

مكان كى تار يخ اور فرو محتلى .... (اس روايت سے معلوم ہوتا ہے كہ يه مكان عقيل كے بعداس كى اولاديس وراثت کے طور پر پہنچا مگر آنے والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کوخود عقیل بی نے فروخت کر دیا تھا كيونكه) فتح مكه ك بيان مين آئ كاكه (جب آنخضرت علي نے مكه فتح فرمايا تو دہان) محابہ نے آب سے وریافت کیا کہ بار سول اللہ عظی اکیا آپ مکان میں قیام فرمائیں گے؟ تو آپ عظی نے فرمایا "کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھریا ٹھکانہ چھوڑا ہے؟"۔اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود عقیل نے ہی اس مکان کو فروخت كرديا تقاادربيراس كے باس كے بعد ميں اس كى اولاد كے قبضہ ميں شيں رہا تقال البتذبير كها جاسكتا ہے كمہ عقیل نے اس حصہ کے سوائے جس میں آنخضرت ﷺ کی پیدائش ہوئی تھی باتی تمام حصے فروخت کرو یے تھے (جوسب کے سب ملے جلے منے) کیونکہ فٹے مکہ کے بیان ہی میں بدروایت بھی آئے گی کہ عقیل نے اپنے باپ ابوطالب كامكان ﷺ دما تفاركيونكه ابوطالب كے بيٹول عقيل، طالب، حضرت عليٌّ اور حضرت جعفرٌ ميں ہے ابوطالب كى وفات كے وقت عقبل اور طالب كا فرتھے اور حصرت على اور حصرت جعفر مسلمان ہو ي تھے۔اس کئے عقیل اور طالب کوہی باپ کاوریۃ ملا۔ بعد میں عقیل مجھی مسلمان ہو سے تھے۔البتہ طالب مسلمان مہیں ہوسکا کیونکہ اس پر جن کا اثر ہو گمیا تھا۔ (اور وہاغ میں بچھ خلل پیدا ہو گیا تھا) جس کے بعد اس کا بچھ بیتہ نہیں چلا (کہ كمال ميااور كياانجام موا) عقيل نے رسول الله علي كاده مكان مجى فردخت كرديا تفاجو اصل ميں ام المومنين حضرت خدیجہ کا تفااور جس میں حضرت فاطمہ "پیداہوئی تھیں۔ یہ مکالناب (لیعنی مولف کے زمانے میں)مجد بینا دیا گیاہے جس میں نماز ہوتی ہے۔اس کوحضرت معاویہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں مسجر بنادیا تھا۔ کماجا تاہے كربيت الله شريف كے بعد مے من بير جكم سب سے زيادہ افضل اور مبارك جكم ہے۔ أكرج اس مكان من حضرت خدیجی ہے حضرت فاطمہ کی دوسری بہنیں بھی پیدا ہو تمیں مگر حضرت فاطمہ کی فضیلت کی وجہ ہے ربہ مكان حضرت فاطمة كى جائے ولادت كے نام سے بى مشہور ہوا۔ شايد حضرت معاوية نے اس مكان كواس مخص ے خریدانھا جس کے ہاتھ اس کو عقبل نے بیچا تھا۔اس سے بعض محققین کے اس قول کا ثبوت ملتاہے جے ہم نے تقل کیا ہے کہ فتح مکہ کے وقت یہ مکان تینی حضرت خدیجہ کا مکان (جو حضرت فاطمہ کی جائے پیدائش

ے) اگر چہ عقبل کے قبضے میں تھا تکر آنخضرت ملک انسے اس سے کوئی سر دکار نہیں رکھا۔ حالا تکہ آپ ہجرت سے پہلے اس میں رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ہجرت کے بعدوہ عقبل کے قبضے میں ہمیا۔

مکان کی مسجد میں تبدیعی اس مکان جس میں آنخضرت علی پیدا ہوئے صفا بہاڑی کے قریب ہے۔
ہارون رشید کی بیوہ ذیدہ نے وال کی مال تھی جب ج کیا تو اس مکان کی جگہ مسجد بنواد کی ہیں۔ مگر این وجہ نے لکھا ہے کہ ہارون رشید کی مال فیز ران جب ج کرنے کے لئے مکہ آئی تو اس نے اس مکان کو مجہ این یوسف کے مکان سے علی کہ کر کے اس کی جگہ مسجد بنوادی تھی۔ ہو سکتاہے کہ اس کو فیز ران بی نے مسجد بنوایا ہو اور اس کے بعد ذیدہ نے اس کو پھر سے بنوایا ہو۔ اس طرح اس سلسلہ میں دونوں کا نام آنے لگا۔ مگر آمے روایت آئے گ کہ فیر ران نے وار ارقم (یعنی ارقم این ارقم کے مکان) کو مسجد بنایا تھاوہ بھی صفا بہاڑی کے قریب ہو سکتا ہے کہ بعن روایت کرنے والوں کو اس بارے میں غلط فنی ہوئی ہو کیو نکہ دونوں مکان صفا بہاڑی کے قریب ہیں دار ارقم وہی صفا بہاڑی کے قریب ہیں خاط فنی ہوئی ہو کیو نکہ دونوں مکان صفا بہاڑی کے قریب ہیں دار ارقم وہی مضور مکان ہے جو اسلام کی سب سے پہلی بناہ گاہ تھی کیونکہ کے میں مسلمان اور شخصرت علی اس مکان میں جمع ہواکر تے تھے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی)

میر مکان شعب بنی ہاشم میں تھا .....ایک روایت بیر بھی ہے کہ آنخضرت ﷺ شعب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔

(اقول) مؤلف کہتے ہیں۔اس بارے میں کماجاتا ہے کہ اس روایت سے کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ممکن ہے کہ یہ مکان شعب بنی ہاشم میں ہی ہو۔ پھراس کی تفصیل بھی میری نظر سے گزری (شعب بنی ہاشم کے متعلق جوروایت گزری ہے اس سے شعب ابوطالب بھی مراد ہوسکتی ہے کیونکہ ابوطالب بھی بنی ہاشم میں سے جی سے متعلق جون کے مقام پر تھی۔ ممکن ہے ابوطالب میں سے علی مدہ اس شعب یعنی کھا فی میں رہنے گئے ہوں۔واللہ الم

کیاولادتردم جن میں ہوئی .....ایک روایت یہ بھی ہے کہ آنخضرت بھا روم کے مقام پر پیدا ہوئے۔
یہ روم (بینی یہ مقام) بی بھی کاروم کملاتا تھا (روم عربی میں پاشنے اور گڑھا) بھرنے کو کہتے ہیں) بی جمع قبیلہ قریش کی ہی ایک شاخ کے لوگ ہیں۔ بابی تھے۔ جا ہمیت کے زمانے میں بی جمح اور بنی حرث کے در میان ایک وقعہ جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں بن جمح کو کا میابی ہوئی انہوں نے بنی حرث کے بے شار آومی قبل کرویے اور ان سب کو اس جگہ دباویا۔ (غرض روایت یہ ہے کہ آنخضرت تھے کی پیدائش جس مکان میں ہوئی دوای جگہ تھا) ایک قول اس جگہ دباویا۔ (غرض روایت یہ ہے کہ آنخضرت تھے کی پیدائش جس مکان میں ہوئی دوای جگہ تھا) ایک قول

ب بھی ہے کہ آپ عسفان میں پیدا ہوئے۔

پید اکش ووفات مکہ مدینہ بی میں ..... اقول مؤلف کیتے ہیں۔ یہ دوایت کہ آنخضرت بیلی عسفان میں پیدا ہوئے بعض فقہا کے اس قول سے غلط ٹابت ہوجاتی ہے جس میں مسئلہ بتلایا گیا ہے کہ (مسلمان) کے کے سر پرست کے لئے جو باتیں ضروری ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بنچ کو ( پیفیر اسلام کے متعلق کم سے کم) یہ ضرور بتلائے کہ آپ کے میں پیدا ہوئے اور مدید میں آپ کا انقال ہوا ( گویا مسلمان ہی باپ کا یہ فرض ہے کہ اگر زیادہ نہیں تو آنخضرت ملک کے متعلق اپنے بچوں کو انقاضرور بتلا میں کہ آپ کی پیدائش کمال ہوئی اور وفات کمال۔ اس بارے میں فقہاء نے صاف طور پر پیدائش کی جگہ متلائی ہے۔ جبکہ اس دوایت کے مطابق آپ کی پیدائش عسفان میں بتلائی تی ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ کی روشن میں یہ بانبا پڑے گا کہ عسفان کے متعلق روایت کو بیش نظر رکھاجائے تو) کماجاسکتا ہے کہ فقہاء کاجو تول ہے دونیادہ صحیح ردایت کی بنیاد پر ہے (اور عسفان کے متعلق جو روایت ہے وہ کمز ور ہے ای لئے فقہاء نے اس کو اختیار دیوں کیا)

مقام رَوْم .....ردم کامقام (کلد سے باہر) وہ جگہ ہے جمال سے اب سے بہت پہلے بیت اللہ نظر آتا تھا (بینی اس وقت نظر آتا تھا جبکہ در میان میں مکانات اور اولچی عمار تیں نہیں تھیں) اب اس جگہ کو یہ می لینی دعا کرنے کی جگہ کہا جاتا ہے کیونکہ دہال پہنچ کر وہ دعا پڑھی جاتی ہے جو بیت اللہ شریف کے ویکھنے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ میں ایسی کوئی روایت نہیں و کھے سکا کہ آنحضرت عظی اس جگہ پر (دعاما تھنے کے لئے) رکے ہیں۔ شاید آپ کے فرانہ میں سے درکہ وہال سے اس وقت بھی کعبہ شریف نظر آتا ہو)

مقام رُوْم میں تغمیر فاروقی .....اصل میں اس جگہ کو حضرت عمر فاروق نے آئی خلافت کے ذہانے میں اس وقت او نچاکر فیاور تغمیر کرلیا جبکہ وہ عظیم سیلاب آیا جو "اُم مہمثل کا طوفان" کے نام سے مشہور ہوا (اس نام سے سیلاب اس لئے مشہور ہوا کہ )ام مہمثل جو عبیدہ ابن سعید ابن عاص کی بیٹی تھی ہے اس پانی میں گھر کئی تھی اور سیلاب اس لئے مشہور ہوا کہ )ام مہمثل جو عبیدہ ابن سعید ابن عاص کی بیٹی تھی ہے اس پانی میں گھر کئی تھی ہو سیلاب اس کو مکے کے نشیمی علاقے میں ہماکر لے حمیاتھا جمال وہ مردہ پائی گئی۔ اس سیلاب نے حرم میں سے مقام ابراہیم کو بھی بماکر کے کے ذریریں علاقے میں لے جاڈالا تھا (مقام ابراہیم اس پھر کانام ہے جس پر حضر ت ابراہیم کے قد موں کے نشانات ہیں) سیلاب از جانے کے بعد اس مقام ابراہیم کو بھر کے میں لایا گیااور کھید کے قریب

نعب کیا گیا۔ سیلا ب اُس جہشل کے بعد تغییر ..... جب یہ واقعہ چین آیا تھا تو حضرت عراکو (جو مدینے میں تھے)اس کے متعلق اطلاع دی گئے۔ حضرت عرار مقام ابراہیم کے بعد جانے ہے) سخت و ہشت ذوہ ہوئے اور گیر اکر فور اُسکے حاضر ہوئے۔ وہ عمرے کا حرام ہاندھ کر مکہ میں وافل ہوئے انہوں ہے و یکھا کہ مقام ابراہیم کی جگہ (سیلاب کی وجہ ہے) مٹ گئی ہے اور اس کی سیجے جگہ کو معلوم کرنا مشکل ہے اس بات سے حضرت عمر جہت پر بیٹان اور فکر مند ہوسے اور انہوں نے (او کوں ہے) کما۔

سیلاب اور مقام ابر اہیم ..... جس مخص کو بھی مقام ابر اہیم کی صحیح جکہ کا پتہ ہو میں اس کو قتم ویتا ہوں کہ ہمیں ہتلائے۔ حضرت مطلب ابن رفاعہ (جو ایک محالی تھے انہوں نے یہ سن کر) کہا کہ امیر المومنین وہ مخف میں ہوں بجھے اس جکہ کا سمجے پتہ ہے۔ بجھے مقام ابر اہیم کے متعلق اس قتم کاخطرہ ہو تا تھا اس لئے میں نے مقام

ابراہیم سے جراسود کی ست والے دروازے تک اور دوسری طرف اس جکدسے دمزم کے کنویں تک ناپ کراس کی بیائش کو حفاظت ہے رکھ چھوڑا تھا۔حضرت عمر ؓنے بیہ س کر فرمایا کہ تم میرے پاس بیٹھولوروہ بیائش کسی کے ٠ ذربعد فور أمنكاؤ\_ چنانچه حضرت مطلب في \_\_\_ اى وقت وه يادواشت منكائى اورائيك مطابق بيائش كرك مقام ابراہیم کواس کی جکہ نصب کردیا حمیا جمال وہ آج کل نصب ہے اور اس کواس و فعہ خرب معنبوط طریقہ ہے نصب كياكيا أاى وقت حصرت عمر في ير كيرى برى برى مضبوط چانول سي تعمير كرائى جس كوردم كماجا تا بهان كوحضرت عمراً في انتااوني اكراديا تفاكه سيلاب كاياني اس محرر كرحرم مين نه واخل موسكه و اوهراس جكه ك اونیا ہوجانے کی وجہ سے بیال کھڑے ہو کر کعبہ شریف بھی نظر آنے لگا۔ محراب در میان میں اونے اونے مكانات بن يمي بين اس كے وہال سے بيت الله نظر نهيں آتا۔ پھر مجى يمال مھر كرد عايز من كوئى حرج ميں ہے۔ تبرك كي نيت سے يمال دعار سے كه مجھلے برر كول نے بھى ايماكيا ہے۔

مقام ابراہیم کی حکمہ ..... بعض مؤر خین کا قول ہے کہ مقام ابراہیم کواس جگہ منتقل کرنےوالے پہلے آدمی حسرت عرقبی اسے پہلے یہ کعبہ سے بالکل ملاہوا تھا۔ شایدان مور خین نے ای روایت کی بنیاد پر میات کمی ہے۔ آھے روایت آے گی کہ اس کو منتقل کرنے والے آنخضرت ﷺ ہیں۔اس طرح ان اقوال میں اختلاف نہیں پیدا ہوتا۔ تمریس نے ابن کثیر میں دیکھاہے کہ یہ پھر جس کومقام ابراہیم کماجاتا ہے پرانے زمانہ سے حضرت عرا کے ذمانہ تک کعبہ کے وروازے سے بالکل ملا ہوا تھا۔ پھر حضرت عمرانے اس کو دہاں سے بٹا کر نصب كراياتاكه اس كے قريب نمازير صفوالے اور كعبه كاطواف كرنے والے ايك دوسرے كے لئے ركاوٹ ته بنيں۔

يهال تك اين كثير كاكلام ي-

ان کے قول میں پرانے زمانے سے مراد حضرت ابراہیم کا زمانہ ہی ہو سکتا ہے۔ بسر حال روایتوں کا بیہ اختلاف قابل غورب (كيونكه جيماك ييچي بيان ہوامقام ابراہيم كے ددسرى جكه نصب كرانے كى وجدوه سلاب عظیم تفاجیکه اس روایت میں اس کاسبب دوسر ابیان کیا کمیا ہے)

ولادت کی تورات میں خبر .... (اس کے بعد پھر آنخضرت میں کی جائے پیدائش کے متعلق روایت بیان كرتے ہوئے لكھتے ہيں) حضرت كعب ابن احبار سے روايت ہے كہ ميں نے تورات ميں پڑھاہے كہ رسول الله عظی کی پیدائش کے میں ہوگی (تورات میں پڑھنے کی وجہ بیہ ہے کہ)حضرت کعب مسلمان ہونے سے پہلے

(قال) حضرت عبد الرحمٰنِ ابن عوف إلى والده سے روایت کرتے ہیں جن کا نام شفاء تھا۔ بعض لو كول نے ال كانام شفاء لكھا ہے۔وہ كہتى بيل كه جب حضرت آمند كے يمال پيدائش بوئي تو آتخضرت علاق پیدائش کے بعد میرے ہاتھوں پر ترہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ بید حضرت آمنہ کی دایہ تھیں۔ مگر ابن وجیہ نے لکھاہے کہ آپ کی داید آم ایمن تھیں۔اس بارے میں سے کماجا تاہے کہ اُم ایمن کو داریہ اس بنیاو پر کما گیاہے کہ انہوں نے (بچین میں) آنخفرت ﷺ کی خدمت کی ہے مگر اس طرح ان کو آنخفرت ﷺ کی کھلائی کمنا

سعاد تول كاخزينه ....اس سلسله من ايك كلته بديان كياجاتا ك آنخضرت على والده اور داي ك نا مول میں لفظ "امن" (بعنی سلامتی لور حفاظت) لور لفظ "شفا ("صحت) آتا ہے (کیونکہ آپ کی والدہ کا نام

" آمنہ " ہے جوامن سے بناہے متعنی ہیں سلامتی والی۔ اور آپ کی وابد کانام شفاء ہے جس کے معنی ہیں صحت اور تندرستی )ای طرح آپ کی آید کے نام میں "برکت اور تما" آرہاہے (لیعنی اُمّ ایمن جن کانام برکت ہے جیسا کہ گزرچکا ہے جس کے معنی ہیں زیادتی، بلندی اور بر حوری)ای طرح آپ کی میلی وووھ بلانے والی عورت "توسيه" كے نام ميں "تواب"كالفظ آتا ہے۔ پھر آپ كى جو دوسر كى دودھ بلانے والى دايہ بيں ان كانام حليمہ سعديہ ہے جس میں "ملم" بعنی بر دباری وشر افت اور "سعد" بعنی نیک بختی اور سعادت کالفظ آتاہے۔ ر حمت باری اور ندائے غیب....(اس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف کی والدہ لیعنی شفاء کی روایت کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں) شفاء کہتی ہیں کہ (میرے ہاتھوں پر آنے کے بعد آپ روئے تو میں نے کسی کہنے والے کی آواز سی جس نے کما یو حکت الله تعالی تعنی الله تعالی تجھ پر رحمت فرمائے یا اس نے بید کما کہ دُحمك ُ رَبِّكَ تيرے پروروگارنے تجھ پر رحمت فرمائی۔ بابیرلفظ کہ یُوْ حَمُكَ رُبِّكَ تیراپروروگار تجھ پر رحمت فرمائے۔ <u>ولادت کے بعد آب کا چھینکنا ..... یہ کلمہ لیعنی پر حمک الله صرف کسی کے چھینکٹے پر کہاجا تا ہے اور اس کو </u> (لینی بر حک اللہ کہنے کو )عربی میں تشمیت کہتے ہیں۔ جس کامطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تحقیے ہر ایسی چیزے بیائے جس پر جھے کو ہرا کہا جاسکے )اس روایت میں ذکر ہے کہ جب آپ روئے لیعنی جیسا کہ پیدائش کے بعد بچہ جی کر روتا ہے تو کسی کے بر حمل اللہ کہنے کی آواز آئی۔اس بناء پر) یعنی بر حمل اللہ کی آواز آنے کی بنابر) بعض حضرات کتے ہیں کہ پیدائش کے فور آبعد استخضرت ﷺ حیستے تھے حالا نکہ سمی حدیث میں الیی کوئی روایت نہیں آتی۔ جس سے معلوم ہوکہ آنخضرت علی کو پیدائش کے فور آبعد چھینک آئی تھی۔ پیدائش کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث وروایات بین میں سب کود کیے چکا ہول۔ عربی میں چھنگنے کو "عَطَسْ یعَشَطْنِی" کہتے ہیں اور یجے کے رونے كواسبلال كت بير-مندرجه بالاحديث مين به لفظ بكه جب الخضرت علي له اسبلال كيا توجواب مين رِ حَلَ الله كَنِيٰ كَى أواز أنى \_اس بارے میں كہتے ہیں) تُمُر كتاب جامع صغیر میں ہے كہ استہلال كے معنی جيسيكنے کے ہیں۔اب کویا بیج کے استہلال کرنے کے دومعنی ہو مے ایک بلند آواز سے تعنی چیچ کر رونا اور دوسرے جھیکنا۔اس مدیث میں استبلال کالفظ جو ہے اس کے معنی رادی نے چھینکنے کے لئے کیونکہ اس استبلال کے جواب میں رحمک اللہ کہنے کی آواز آئی تھی اور ریا کلمہ صرف چھینک کے جواب میں ہی کما جاتا ہے بیچ کے رونے کے

جواب میں نہیں کہاجاتا) اس بُرْ حَمُكُ اللّه كي آواز آنے ير تصيدة بمزيه (لين نعت) كے شاعرنے بھي اينے اس شعر ميں اشاره

آپ عظی کو پیدائش کے وقت تعمیت کی تھی تیکی بر حمل الله کما کیا جس کے متعلق ہمیں آپ کی داریہ شفاء نے جو حصرت عبدالرحمٰن ابن عوف کی دالدہ ہیں بتلا کر خوش کیا۔

کیمینگنے پر حمد اور اس کاجواب .....(اقول)مؤلف کہتے ہیں: بعض علماء کا قول ہے کہ آپ ہلاہ کو پیدائش کے و قت جب چھینک آئی تو آپ نے شاید الحمد للله کها ہو گا کیونکہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق مسنون میں ہے کہ چھنکنے واللا لحمد للہ کے توجواب میں بر حمک اللہ کماجا تاہے۔ یمال تک ان علاء کا قول ہے۔

اس بات کی طرف بیچے گزرنے والی اس روایت سے مجی اشارہ ملتا ہے جس میں ہے کہ جب خضرت بی اشارہ ملتا ہے جس میں ہے کہ جب خضرت بی والدہ کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے الحمد للد کیر آفر ملیا۔ گر قصیدہ ہمزید کی مضمت اور بلند رح کرنے والوں میں سے ایک عالم نے اس سلسلے میں یہ کماہ کہ ممکن ہے آخضرت بی خضرت بی خضمت اور بلند رہے کہ وجہ سے آپ کے چھینکے پر الحمد للدند کہ یہ وجود آپ کو بر حمک ، اللہ کی دعاد کی ہو۔ آگر چہ حدیث رب آتا ہے کہ چھینکے والا آگر الحمد للدند کے توجوب میں بر حمک اللہ کہ کراہے دعاد واور آگر وہ الحمد للدند کے تو اس بر حمک اللہ کہ کراہے دعاد واور آگر وہ الحمد للد کہ اتو ہم ربی حدیث میں آتا ہے کہ آگر کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمد للد کہ اتو ہم خنے والے کا حق ہے کہ وہ اس کو برحمک اللہ کہ کروعاد ہے۔

بغینک پر دعاد بناجائے۔۔۔۔ بخاری میں حدیث ہے کہ آنخفرت تنگافٹہ کے پاس بیٹے ہوئے ایک فخص کو بھینک آئی اور اس نے الحمد للہ کمانو آپ نے اس کو برحمک اللہ کماریجر دوسر سے کو چھینک آئی عمر اس نے الحمد للہ میں کمانو آپ تنگافٹہ نے اس کو برحمک اللہ نہیں کمار ایک حدیث حسن المدیدے۔

"اگرتم میں سے کمی کو چھینک آئے تواس کے پاس بیٹہ ہوا فخص جواب میں برخمک اللہ کمہ کراس کو عادے لیکن اگر تم میں سے کمی کو چھینک آئے تواس کے پاس بیٹہ ہوا فخص جواب میں برخمک اللہ کمہ کراس کو عادے لیکن اگر اسے نبین سے نیادہ چھینکوں کے بین چھینکوں کے بعد برخمک اللہ نہ کماجائے۔

اس قول میں آنخضرت ملافہ نے جھیہ (لینی امر کے) مینے سے بر شک اللہ کئے کا حکم فرمایا ہے اور سے سے سے اس مسئلے کا واجب ہونا معلوم ہوتا ہے (نیز پھیلی حدیث جس میں ہے کہ ہر سننے والے حق ہے کہ ، مر سننے والے حق ہے کہ ، ویک اور حق کے لفظ سے اللہ کا ہر نے (جو حدیث کے اللہ کے) ان دونوں با توں سے (لیمنی امر کے صیفے اور حق کے لفظ سے اللہ ظاہر نے (جو حدیث کے ظاہر کا الفاظ اور معنی پر تھم لگاتے ہیں) کما ہے کہ بید ولیل ہے اس بات کی کہ ہر سننے والے پر بر حک اللہ کمنا مسئلہ کے لحاظ سے واجب ہے۔ مر فقہ کے لعض اماموں کا فر جب سے کہ بر حک اللہ کمنا فرض کفا بہ ہے (لیمنی ایک کی مشہور قول ہی ہے۔

کہ دے توسب کی طرف سے کافی ہو جائے گا) حضر سے امالک کا مشہور قول ہی ہے۔

میر دعا شیطان پر بھاری .....(ی)حضرت عبداللہ!بن عباسؓ ہے روایت ہے کہ چھینکے والے کو برحمک اللہ کمناشیطان کو .....سب سے زیادہ سخت محسوس ہو تاہے..

حضرت سالم ابن عبیداللہ جوامحاب کا صفہ میں سے تعیان کا قول ہے کہ آئخضرت میں نے فرملانہ بند جسنے کے دواللہ عزوجل کی حمد کرے (بعنی الحمد للہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تواس کو چاہئے کہ دواللہ عزوجل کی حمد کرے (بعنی الحمد للہ کے) کورجواس کے پاس مودہ من کرکے مرحمک اللہ کور چھینکے والااس کے جواب میں کے پنفو کاللہ کی و لکہ کے اللہ کورجواب میں کے پنفو کاللہ کی و لکہ کے اللہ کورجواب میں کے پنفو کاللہ کی و لکہ کہ کے اللہ کورجواب میں کے بنفو کاللہ کو کہ کہ کہ کا لائد تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے)

اس ویل میں ایک لطیقہ ....اس سلط میں ایک لطیفہ ہے کہ ظیفہ منصور کے پاس کی نے اس کے کسی کورنر کی (بدعنوانیوں کے متعلق دکایت کی (جس پر خلیفہ نے اسے اسپے پاس طلب کرلیا) جب وہ خلیفہ منصور کے

لہ حدیث حسن جو حدیث کی حیثیت کے لحاظ سے آیک قتم ہے اس کی تعریف و کھیلے صفات میں گزر پھی ہے۔

۱۱۔ کا اصحاب صُفّہ محابہ آکر م کی وہ پاک جماعت تھی جو اسلام کے نام پر اور آنحضرت علی کے کہ محبت میں اپناسب کچھ چھوڈ کر آپ کے قد موں میں آپڑے تھے ان حضرات کے پاس نہ کھانے کوروٹی تھی نہ پہننے کو کپڑا تھا اور نہ رہنے کو گھر تھا آنحضرت علی ہے۔

آنحضرت علی ہے نے ان حضرات کے لئے مجد نبوی کے قریب آیک جگہ متعین کر دی تھی جمال یہ رہے تھے۔ محابہ کرام اپنان بھائیوں کی جہ دبر گیری کر اس کے تھے۔ محابہ کرام اپنان بھائیوں کی بے حد فبر گیری کرتے تھے ان کی تفصیل اور واقعات آھے آئیں اامر تب

پاس بہنجاتو ظیفہ کو چھینک آئی۔ گراس گور نرنے ظیفہ کو بر تمک اللہ نہیں کہا۔ ظیفہ نے پوچھاتم نے بر تمک اللہ کیوں نہیں کہا۔ ظیفہ نے کہاکہ میں نے کہ آپ نے جھینے پر الحمد نلہ نہیں کہا تھا ظیفہ نے کہاکہ میں نے والمیں کہ لیا تھا۔ گور نر نے کہاکہ میں نے بھی ول بی میں بر تمک اللہ کہ لیا تھا۔ (ظیفہ شریعت کی پابندی کے سلسلے میں اس گور نر کی صاف کوئی ہے بہت مثارتہ والور) اس نے کہا"۔

"اپنے کام پر دالیں پہنچ جاؤ۔ جب تم نے میری ہی کوئی بے جارعایت نہیں کی تو دوسروں کی مجمح یقینا نہیں کرتے ہوئے"۔

چھنکنے پر دعاکی حکمت .... بعض محققین کتے ہیں کہ چھنکنے والے کے لئے الحمد للہ کہنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر چھنکنے کر دن کے نمیز ها ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے اس کئے چھنکنے والااللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کرے کہ اس نے جھنکنے والااللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کرے کہ اس نے اس کواس مصیبت ہے محفوظ رکھا۔

چھینک آیک نعمت ..... بعض دومرے محققین کتے ہیں کہ (چھیکے پر الحمد للداس لئے کمنا چاہئے کہ) چھینک کے ساتھ بیاری نیخی دماغ میں رک جانے والے بخدات نکل کر دور ہو جاتے ہیں (جبکہ انسان کے جہم میں دماغ ہی اصل ہے) کیو نکہ ای میں یاد داشت اور سوچنے سیجھنے کی قوت ہوتی ہے۔ اس طرح بخادات کا پھر جانا دماغ کا بخر ان ہو تا ہے (جو چھینکے سے باکا ہو جاتا ہے) جیسے بیار کے بدن سے پیننہ نکلنا بدن کے بخران کی دلیل ہے۔ بخران ہو تا ہے (جو چھینکے سے باکا ہو جاتا ہے) جیسے بیار کے بدن سے پینہ نکلنا بدن کے بخران کی دلیل ہے۔ چانچہ ایک زبر دست نعمت اور عظیم الثان فا کدہ ہے اس لئے آدمی پر ضروری ہے کہ دہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر اواکر ہے۔ چانچہ اطباء کے بیال جیساکہ ان میں سے بعض کا خیال ہے ہیات سفقہ ہے کہ چھینک مرگی کی بیاری کی آئی ہے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ میہ بات اس بیان کے بیاری کی آئی ہے جو بیچھے گزرا ہے اور جس کو بعض اطباء نے ذکر کیا ہے کہ چھینک دماغ کے لئے الی ہی ہے جھیے فلاف ہے جو بیچھے گزرا ہے اور جس کو بعض اطباء نے ذکر کیا ہے کہ چھینک دماغ کے لئے الی ہی ہے جھیے فلاف ہے جو بیچھے گزرا ہے اور جس کو بعض اطباء نے ذکر کیا ہے کہ چھینک دماغ کے لئے الی ہی ہے جھیے بیکھیمانے کے لئے کھانی ہے۔

چھینک کے فائدے ..... (قال) دماغ کو ہلکا کرنے کے لئے چھینک سب سے زیادہ بمترین چیز ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو دماغ میں بھر جانے دالے مواد کو کم کرتی ہے اور سر کے بھاری پن کو آرام پہنچاتی ہے جس سے طبیعت میں ہلکاین اور فرحت پیدائ تی ہے۔

حکیم ترفدی نے کتاب نواور الاصول میں بیان کیاہے کہ آنخضرت ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا۔ "بیہ جرئیل ہیں جو حمیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع وے دہے ہیں کہ ہر مومن جب بھی مسلسل تنین د فعہ چھنکتاہے تواس کا ممان اس کے دل میں پختہ ہوجا تاہے "۔

چھینک مجبوب جمائی تا محبوب سکتاب جامع صعیر میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک چھینک پند یہ ہے اور جمائی تا محبوب سکتاب جامع صعیر میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک چھینک پند یہ ہے اور جمائی اپندیدہ چیز ہے۔ لیکن بہت زور سے ہونے والی چھینک شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ لیک چھینک ایمان کی گواہ سے ساتھ ہے گواہ ہے۔ ایک دوسری حدیث حسن میں ہے کہ بہترین کلام وہ ہے جو چھینکے والے کی چھینک من کر کما جائے (تعنی برحمک اللہ یعنی یہ کلمہ بہترین کلام ہو ہے جو چھینکے والے کی چھینک من کر کما جائے (تعنی برحمک اللہ یعنی یہ کلمہ بہترین کلام ہو ہے ہو جھینکے والے کے ایمان کی گوائی بھی بل جاتی ہے)

یعنی یہ کلمہ بہترین کلام بھی ہے اور اس ہے اس کے کہنے والے کے ایمان کی گوائی بھی بل جاتی ہے)

چھینک اور الحمد لللہ سند ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت آدم میں روح پھوگی گئی اور وہ ان کی تاک کی نواللہ تعالیٰ نور میں پٹی تواللہ تعالیٰ منہ اور ذبان تک بیٹی تواللہ تعالیٰ نور میں پٹی تواللہ تعالیٰ کے منہ اور ذبان تک بیٹی تواللہ تعالیٰ میں میں ہوگی تو تولئے سے کہ جب دور وح ان کے منہ اور ذبان تک بیٹی تواللہ تعالیٰ کے منہ اور ذبان تک بیٹی تواللہ تعالیٰ کا سے کہ جب دور وح ان کے منہ اور ذبان تک بیٹی تواللہ تعالیٰ کی منہ اور ذبان تک بیٹی تواللہ تعالیٰ کے منہ اور ذبان تک بیٹی تواللہ تعالیٰ کی منہ اور ذبان تک بیٹی تواللہ تعالیٰ کے منہ اور ذبان تک بیٹی تواللہ تعالیٰ کی سے کہ جب دور وح ان کے منہ اور ذبان تک بیٹی تواللہ تعالیٰ کی دیث میں میں کی جب دور وح ان کے منہ اور ذبان تک بیٹی تواللہ تعالیٰ کیا کہ دی جب دور وح ان کے منہ اور ذبان تک بیٹی تواللہ تعالیٰ کیا کہ دور وح کی تعالیٰ کی دور وحال کے دور وہ کیا کہ دور وہ کیا کہ دور وہ کیا کہ دور وہ کیا کہ دور وہ کیا کی دور وہ کی کی دور وہ کیا کیا کہ دور وہ کیا کیا کی دور وہ کیا کہ دور وہ کیا کہ دور وہ کیا کہ دور وہ کیا کہ دور وہ کیا کی دور وہ کیا کی دور وہ کیا کی دور وہ کی کیا کیا کہ دور وہ کیا کی دور وہ کی کی دور وہ کیا کی دور وہ کیا کہ دور وہ کیا کیا کہ دور وہ کیا کہ دور وہ کیا کیا کی دور وہ کیا کیا کہ دور وہ کیا کیا کہ دور وہ کیا کیا کیا کی دور کیا کیا کہ دور وہ کیا کیا کیا کی دور کیا کیا کی دور کیا کی کیا کیا کیا کہ دور کیا کی کیا کیا کی دور کیا کیا کیا کیا کی

نے ان سے فرمایا کہ کھواکھ مَدُ لِلْعُرِدُ بِ الْعَالَمِيْنَ لِيعِیٰ تمام تریقی ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو سارے جمان کایا لئے اللہ ہے۔ حضرت آدم نے ایسان کما (لیعن انہوں نے اُلْحَمْدُ لِلْهِ رُبِّ الْعَالَمِيْنَ کما) تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا۔

"مرحمك الله اے أوم إلى نے تجھے اى لئے پيدا كيا ہے"۔

ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ رحمت کے لئے ہی میں نے تجھے پیدا کیا ہے بینی موت کے لئے (کیونکہ مومن کے لئے (کیونکہ مومن کے واسطے یہ ایک نعمت ہے جواس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رحمتوں کا دروازہ کھول ویت ہے)
ام مرتذی نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کی سند توضعیف ہے ممر روایت مرفوع لہ ہے کہ نماز میں بھینک کا آنا ، انگر ائی یا جمائی کا آنا شیطان کی طرف ہے ہوتا ہے۔

نماز میں چھینک .....ابن ابی شیب نے ضعف سند کے ساتھ ایک موقوف کا صدیت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ الذیس بھائی لینے کو ناپند فرما تا ہے اور چھینکنا کو پہند فرما تا ہے۔ لیخی آگر چہ نماز کے دوران چھینکنا اور بھائی لیتا اور بھائی ایت کو پہند فرما تا ہے۔ لیخی آگر چہ نماز کے دوران چھینکنا اور بھائی لیت کے دوران چھینکنا کو پہند ہونوں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں مگر ان دونوں میں چھینکنا (جمائی لینے کے مقابلے میں ہمائی لیما اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپندیدہ ہے (لیمی بھی کما جاسکا ہے کہ ) نماز میں چھینکے کے مقابلے میں جمائی لیما اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپندیدہ ہے (لیمی ہے فرق اس لئے کیا گیا کہ چھیلی روایت کی موجود گی میں جس میں بھینک کو پہند چیز بتلایا گیا ہے اور یمال نماز میں جمائی کے ساتھ چھینک کو بھی شیطانی کیام بتلایا گیا ہے میں لئے اس لئے اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے کہ میساکہ پہلے بھی بیان میں ہے ظاہر کیا جا چکا ہے آگر میں اواز بہت زیادہ باند ہو جائے اور دوسرے ہو تو یہ شیطانی چر ہوگی۔ یہ بات پھیلی روایت میں بھی طاہر کردی گئی ہے۔ اس لئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کمی کو چھینک آگر ہے۔ اس کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کمی کو چھینک آگر ایک کے کہ جسینے کا ادادہ کرے تو آتا ہے کہ جب تم میں سے کمی کو چھینک آگر ایک کے کہ بھینے کا ادادہ کرے تو تو ایک تو آتا ہے کہ جب تم میں سے کمی کو چھینک آگر کے۔ اس کے ایک کے ایک کے اور اپنی آواز کو بھی بلکا کرے۔

ر چگی میں مقد س خوا تین کی آمد ..... (اس کے بعد پھر اصل بات کاذکرکرتے ہیں لیمی آئے خضرت تھے کی الدت کے وقت کون عور تیں حفرت آمند کے پاس موجود تھیں جو دامیہ کا فرض انجام دے دی تھیں۔ اس الدت کے وقت کون عور تین حفرت آمند کے پاس موجود تھیں جو دامیہ کا موجود ہونا معلوم ہو تاہے اور آیک بی عثمان این عاص کی دالدہ کے دامیہ ہونے کاذکر ہے ) آگے آنے والی روایت سے جو معلوم ہو تاہے اس کی وجہ بی عثمان این عاص کی دالدہ کے دامیہ ہونے کاذکر ہے ) آگے آنے والی روایت سے جو معلوم ہو تاہے اس کی وجہ سے آنحضرت تھی کی دلادت کے وقت ان دونوں عور تول کا موجود ہونا غلط ثابت نہیں ہو تاوہ روایت ہے ہے آخرت آمنہ کہتی ہیں جب میں اس تکلیف میں جتال ہوئی جو ایسے وقت میں عور تول کو ہوتی ہے لیعنی زیگی کے دفت کی تکلیف تواس وقت میں گھر میں اکمیلی تھی مگر پھر میں نے پہلے عور تول کو دیکھاجو کھور کے در خت کی کے دفت کی تکلیف تواس وقت میں گھر میں اکمیلی تھی مگر پھر میں نے پہلے عور تول کو دیکھاجو کھور کے در خت کی لمرف کمی اور ڈیل ڈول کی تھیں بالکل الی جیسے عبد مناف کے خاندان کی عور تیں ہوں اور یہ سب عور تیں لمرف کمی اور ڈیل ڈول کی تھیں بالکل الی جیسے عبد مناف کے خاندان کی عور تیں ہوں اور یہ سب عور تیں لمرف کمی اور ڈیل ڈول کی تھیں بالکل الی جیسے عبد مناف کے خاندان کی عور تیں ہوں اور یہ سب عور تیں

ل حدیث مر فوع کی تعریف بیچیے بیان ہو چکی ہے کہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے رادیوں کا سلسلہ براہ است آنحضرت علی کی تیک کرختم ہو تاہو۔

لا حدیث مو توف کی تعریف بھی گزر چکی ہے مینی وہ حدیث جس کے رایوں کاسلسلہ کمی تائی تک پیٹے کر ختم و جائے اور تائی جس نے آنخصرت علی کو نہیں دیکھاوہ بلا کمی واسطے کے براوراست آنخصرت علی ہے روایت مقانم

میرے چاروں طرف جمع ہو گئیں۔ ابن محدث نے (حضرت آمنہ کی) اس روایت کو یوں تقل کیا ہے کہ پچہ میرے چاروں طرف جمع ہو گئیں۔ ابن محدث نے (حضرت آمنہ کی بیٹیاں ہوں۔ ان عور توں کے چرے ایسے چکہ دار دور دوشن تھے کہ بیس نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر ان عور توں میں سے ایک بڑھ کر میر۔ قریب آئی اور میں اس کا سمارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد مجھے در د ذہ یعنی بچ کی پیدائش کے و دت کا در دہو۔ قریب آئی اور میں اس کا سمارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد مجھے در د ذہ یعنی بچ کی پیدائش کے و دت کا در دہو۔ لگا ور تکلیف بڑھ گئی۔ بھر ایسا معلوم ہوا جسے ان عور توں میں سے ایک میرے پاس تھوڑ اسا پانی لے کر آئی: و دودہ سے ذیادہ سفید تھا اور برف سے ذیادہ شمد سے ذیادہ میٹھا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اسے اور میں نے تھوڑ ا اور پی لیا۔ اس کے بعد اس سے میرے بیٹ تھوڑ ا اور پی لیا۔ اس کے بعد اس سے میرے بیٹ بے اس کے بعد اس سے میرے بیٹ بے اس کے بعد اس سے میرے بیٹ بے تھوڑ ا اور پی لیا۔ اس کے بعد اس سے میرے بیٹ بے تھوڑ ا اور کہا۔

"بنم الله الله كي علم بهر أجائي".

مریم و آسیدگی موجود گی .....اس کے بعد ان عور تول نے جھے ہتلایا کہ ہم میں سے ایک فرعون کی بیو ہ آسیہ ہے اور ایک عیسی کی والدہ مریم ہنت عمر ان ہے۔

یہ تینول خوا تین جنت کی حورول میں سے ہیں۔

(اب اس روایت کے بعد یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ولادت کے وقت جب آسید اور حضرت مریم تھیر توشفاء اور حضرت عبد الرحمٰن کی والدہ نے کیے کہا کہ اس وقت ہم موجو و تھے (اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن یہ شفا اور حضرت عبد الرحمٰن کی والدہ ان دونوں کے بعنی آسیہ اور حضرت مریم کے جانے کے بعد آئی ہوں (او شفا اور حضرت مریم کے جانے کے بعد آئی ہوں (او آپ بھٹی کی پیدائش آسیہ ، مریم کی موجو و گی میں نہ ہوئی ہو کیونکہ) ای قول سے بیہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ (حضرت مریم اور آسیہ کے جانے کے بعد) شفاء کہ آپ تھوں پر باہر تشریف لاے جیسا کہ بچھے گزرنے والی روایت میں شفاء کا قول ہے کہ (ولادت کے وقت بیما بھوں پر باہر تشریف لائے جیسا کہ بچھے گزرنے والی روایت میں شفاء کا قول ہے کہ (ولادت کے وقت بیما ہے نگلے ہی) آنخفرت بھوں پر آرہے۔

جنت میں بید دونوں آپ کی ازواج ..... آنخضرت عظی کادادت میارکہ کے وقت آبیدادر حضرت مرائے کے دہال موجود ہونے میں شاید بیہ تھمت رہی ہوگی کہ بید دونوں محترم عور تیں (جیسا کہ روایات سے ظام ہے) جنت میں آنخضرت عظی کی بیویال ہول گا۔ ان کے علاوہ دہال حضرت موسی کی بس کاشوم مجمح آنخضرت عظی کی بیوی ہول گا۔

موسلی کی بهن بھی ازواج میں ..... چنانچہ کتاب جامع صغیر میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میر مریم بنت عمر ان اور فرعون کی بیوی اور موسیٰ کی بهن سے میری شادی کی ہے۔ نیز آگے حضرت خدیجہ کی و فات کے بیان میں یہ حدیث بھی آئے گی کہ آپ علیہ نے آم المومنین حضرت خدیجہ سے فرملیا۔

"کیا تہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے جمھے ہتلایا ہے کہ۔ایک دوسری دوایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ..... کیا تہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے علاوہ مریم بنت عمر ان (یعنی حضرت عیسیٰ کی ..... کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے علاوہ مریم بنت عمر ان (یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ) اور موسیٰ کی بہن کلٹوم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہے بھی میری شادی کروی ہے"۔

حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا یہ بات آپ تھا کے اللہ تعالیٰ نے بنلائی ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہال ا احضرت خدیجہ وعادی کہ اللہ تعالیٰ محبت اور برکت عطافر مائے۔ آسیہ فرعون سے تحفوظ رہیں ۔۔۔۔ (چونکہ یہ تیوں خوا تین یعنی حفرت مریم ہنت عمران، آسہ اور کلاثو م جنت میں آنخفرت علی یویال بنے والی ہیں اس لے) اللہ تعالیٰ نے ان عور توں کو اس بات سے مخوف دار کھا کہ کوئی خض ان کے ساتھ ہمستری کر سے (بہال یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ان تیوں ہیں آسہ جو فرعون کے ساتھ ہم فرعون کی ہوی ہونے کے باد چود فرعون کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو کی باوی خود فرعون کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو کیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں) مور خین لکھتے ہیں کہ جب فرعون سے آسہ کو اس کی خرہوئی اور خویصورتی) کاذکر کیا گیا تو اس کو ان کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ہوئی۔ گرجب آسہ کو اس کی خرہوئی تو وہ نہ خود تیار ہو کی اور نہ ان کے باپ داختی ہوئے فرعون نے ان کو خوش کرنے کے لئے بہت دولت فرج کی تو ہوئی گر بھی وہ راضی نہ ہو کی سے داخر فرعون نے رجو بادشاہ تھا) زبرد سی ان سے شادی کرئی، دات کو جب فرعون آسہ کے باس کی بخوادر ان سے ہمستری کا ادادہ کیا تو اللہ نے اس کو آسہ کے باس سے دور کر دیا۔ اس کے بعد جب تھی اس نے اس کے باد جو داس نے ان کو علیحدہ نہیں کیا بلک ) آخر اس پر راضی ہوگیا کہ صرف آسہ کو دیم لیا بی تھی اس کے باد جو داس نے ان کو علیحدہ نہیں کیا بلک ) آخر اس پر راضی ہوگیا کہ صرف آسہ کو دیم لیا بی کر ادر اس طرح اپنی محبت کو تسکین دیتار ہے )

مريم يوسف سے محفوظ رہيں ..... جمال تک حضرت مريم (يعنی حضرت عيسیٰی والده) کا تعلق ہے کہاجاتا ہے کہ ان کی شادی ان کے باتھ ہمستری نہيں کر سکے۔ حضرت مريم في ساتھ محمور واسکے جمال وہ اپنے بيئے مرسکے۔ حضرت مريم في يوسف سے اس لئے شادی کی تھی کہ وہان کے ساتھ محر جاسکے جمال وہ اپنے بيئے حضرت عيسیٰی حضرت عيسیٰی کے ساتھ جانا چاہتی تھیں۔ يہ دہال بارہ سال تک رہے اسکے بعد حضرت مريم اور حضرت عيسیٰی واپس شام آگے اور ناصرہ کے مقام پر آگر قيام كيا۔

موسی کی بمن کنواری رہیں ہے۔ جمال تک حضرت موسی کی بمن کلوم کا تعلق ہے ان کے متعلق ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے معلوم ہو کہ ان کی شادی ہوئی تھی۔

بن عبد مناف تے فریل ڈول ..... (پہلے حضرت آمنہ کی روایت گزری ہے کہ میں نے اپنے پاس کچھ عور تول کو یکھاجوالی کہی اور ڈیل ڈول کی تھیں جیسے عبدالمطلب کی یا عبد المطلب کی بیٹیال ہیں اس کے بارے میں کتے ہیں کہ )جو روایت گزری اس سے معلوم ہو تاہے کہ عبد مناف کی یا عبدالمطلب کی بیٹیال دوسری عور تول کے مقابلے میں اس نے قد و بدن اور ڈیل ڈول میں ممتاز تھیں (عبدالمطلب کے پورے فائدان کے متعلق میں نے (ایک ہے کہ سب بہت کے اور قد آور تھے) چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عبال کے بیٹے علی کے متعلق میں نے (ایک کتاب میں) و کھا کہ دہ غیر معمولی طور پر لمبے قد کے تھے جب طواف کرتے تو لوگوں کے در میان ایسے لگتے تھے جسے کھوڑے پر سوار ہوں سے علی ابن عبداللہ فائدان نی عباس کے پہلے وہ خلقاء بعنی خلیفہ سفاح اور خلیفہ منصور کے دادا تھے۔ یہ دونوں خلفاء علی کے موثر سے عبال کے بہلے وہ خلقاء بعنی خلیفہ سفاح اور خلیفہ منصور باپ حضرت عبداللہ ابن عبال کے موثر سے عبال اپنواللہ عبد موثر سے عبداللہ ابن عبال کے موثر سے عبداللہ کے موثر سے عبال اپنواللہ عبرابر سے دورای طور پر لمبے قد ظاہر کرتی ہے جو بظاہر سمجھ میں عبدالمطلب کے موثر سے کہ برابر سے (یہ دوایت غیر معمول طور پر لمبے قد ظاہر کرتی ہے جو بظاہر سمجھ میں میدالمطلب کے موثر سے کہ برابر سے (یہ دوایت غیر معمول طور پر لمبے قد ظاہر کرتی ہے جو بظاہر سمجھ میں میدالمطلب کے موثر سے کہ برابر سے (یہ دوایت غیر معمول طور پر لمبے قد ظاہر کرتی ہے جو بظاہر سمجھ میں میں آتے) چنانچہ علامہ ابن جو ذکی نے لمبے قد کے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں علی ابن عبرابی عبرابی تھور کی سے تھر کھی ابن میں عبرابی تھور کی کے دارا تھور کے دورای طور پر سے قد طاہر کرتی ہے دورائی کی ابنے موثر کے دورائی کورائی کے دورائی کی دورائی کورائی کی دورائی کی برابر تھور کی دورائی کی دورائی کورائی کورائی کی دورائی کے دورائی کورائی کورائی کی دورائی کورائی کی دورائی کورائی کی دورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کی دورائی کورائی کورائی کی دورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کی دورائی کورائی کورائی

حضرت عبدالله ،حضرت عبال اور عبدالمطلب كاذكر نهيس كما بلكه مرف حضرت عمر ابن خطاب ،حضرت زبير ابن عقام قيس ابن سعد نور حبيب ابن سلمه كاذكر ب-

بن عیاس میں حسن و تقویٰ ..... کتاب مواہب میں ہے کہ محضرت عباس در میانے قد کے تھے اور ایک روایت کے مطابق لیے قد کے تھے اور ایک روایت کے مطابق لیے قد کے تھے۔ میں نے ان علی ابن عبداللہ کے متعلق جو وہ عبای خلفاء کے وادا تھے ایک کتاب میں ویکھا ہے کہ یہ حدور جہ عبادت گزار اور پر ہیزگار عالم باعمل تھے ،اس کے ساتھ ہی نمایت حسین اور خوبصورت اور ایک خوبصورت تھے ریمال تک کہ ان کے متعلق کما جاتا ہے کہ وہ روے زمین پر سب سے ذیادہ خوبصورت اور ایک شریف انسان تھے۔ اس قدر عبادت گزار تھے کہ روز لنہ رات کو آیک ہزار رکعت نقلیں پڑھا کرتے تھے ای وجہ سے ان کو سجاد یعنی بہت ذیادہ تحدہ کرنے والا کما جاتا تھا۔ حضرت علی ابن ابوطالب کرم اللہ وجہ نے ہی ان کانام علی رکھا تھا۔

چنانچہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ظہر کی نماذ میں حضرت علیؓ کو حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ نظر نہیں ارہے اے حضرت علیؓ نے لوگوں سے ہو چھاکہ کیابات ہے ابوالعباس بعنی حضرت عبد اللہ مسجد میں نظر نہیں آرہے جیں۔ لوگوں نے کہ اکا چیاہ ہوا ہے چنانچہ نماذ پڑھنے کے بعد حضرت علیؓ نے لوگوں سے کہ آدُ ابوالعباس (یہ حضرت علیؓ نے حضرت عبداللہ ابوالعباس (یہ حضرت عبداللہ کی کتیت ہے) کے گھر چلتے ہیں۔ ان کے گھر پہنچ کر حضرت علیؓ نے حضرت عبداللہ کو نیجے کی مبارک باددی اور فرملیا۔

"الله تعالیٰ کاشکرے خدا تنہیں اس بچے میں بر کتیں عطافر مائے۔ بعض راویوں نے اس روایت میں بیہ اضافہ کیا ہے کہ۔خداس میں تہمارے لئے خیر ظاہر فرمائے۔ تم نے اس کا کیانام رکھاہے "۔

حضرت عبدالله على فربالا

"آپ کے ہوتے ہوئے کیامیرے لئے یہ مناسب ہے کہ میں اس کانام رکھول"۔

حضرت علیٰ نے بچے کو لانے کا تھم دیا چنانچیجب ان کے پاس لایا گیا۔ حضرت علیٰ نے (سنت کے مطابق) تھجور چباکر بچے کے منہ میں ڈالی (جس کو عربی میں تحقیک کہتے ہیں) پھر بیچے کے لیئے دعا کی اور اس کو حضرت عبداللہ کودیتے ہوئے فرملا۔

"ابوالاملاك كولومس في اسكانام على ركها بهاوراس كالقب ابوالحس ركها بي "-

سیاسی اختلاف کے اثر اس سساس طرح ان کانام حضرت علی نے اپنام پرر کھالور لقب بھی اپنائی رکھا
لیمنی ابوالحن جس کے معنی بیں حسن کا باپ کیونکہ حضرت علی کے ایک صاجزادے حضرت امام حسن ہے۔ مگر حضرت معاویۃ سیاسی طور پر چونکہ حضرت علی کے مخالف سے اس لئے، جب حضرت معاویۃ کی خلافت کا ذمانہ آیا تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ تم اس کانام ولقب وہ نہ رکھوجو ان کا لیمنی حضرت علی کا ہے۔ امیر معاویۃ نے کہا کہ میں نے ان کا لقب ابو محد رکھ دیا امیر معاویۃ نے کہا کہ میں نے ان کا لقب ابو محد رکھ دیا ہے، اس کے بعدلوگوں میں ان کا کی لقب مشہور ہوگیا :۔

محر بعض علماء نے بیر دوایت اس طرح بیان کی ہے کہ جب بیہ علی ابن عبد الله ،عبد الملک این مروان کے پاس آئے تواس نے ان ہے کہا۔

على تام لقب برنا ببنديد كى ....ا بنانام يالقب بدلواس لئے كد ميں تمهارے نام كو برداشت نهيں كرسكا

کیونکہ دونام علی ہے ،ای طرح تمہار القب مجی میں برداشت نہیں کر سکتان لئے کہ دوابوا تحس ہے"۔ علی ابن عبداللہ نے جواب دیا کہ جمال تک میرے نام (لینی علی) کا تعلق ہے تواسے میں نہیں بدلول کا ،بال میر القب بدل کر آپ ابو محمد کھ سکتے ہیں۔ (کیونکہ محمدان کے بیٹے کا نام ہے اور ابو محمد کا مطلب ہے محمد کا

باب سی وہ محدین جو پہلے دوعبای خلفاء ظیفہ سفاح اور خلیفہ منصور کے باپ بین)

عبدالملک نے میہ بات (بینی نام اور لقب بدلنے کی بات) حضرت علّی این ابوطالب کے نام اور لقب سے ناپیندگی کی دجہ ہے کہی تھی۔

علی عباسی کی پیشینگو کی اور سز اسسای دفعہ یہ علی ابن عبداللہ اپن دونوں پو توں سفاح اور منصور کے ساتھ خلیفہ بشام ابن عبدالملک (جو بنی امیہ بیس سے تھا) خلیفہ تشام ابن عبدالملک (جو بنی امیہ بیس سے تھا) خلیفہ تھا اور سفاح اور منصور دونوں بچے تھے (جنہوں نے بڑے ہو کر بنی امیہ سے سلطنت چھنی اور اپنے فائدان یعنی نی عباس بیں بادشاہی قائم کی کافلیفہ بشام، علی کے ساتھ بہت عزت سے پیش آیا کم علی خلیفہ کو اپنے نووں کے متعلق تھیجت کرنے کے لوکھا کہ یہ دونوں اس خلافت لور سلطنت کے مالک بنیں مے (خلیفہ بشام نے ان کی اس بات کو کوئی ابھیت نہیں دی بلکہ) ان کی سادگی پر جر ان ہونے لگالور اس بات کو ان کی بہر بشام نے ان کی اس بات کو کوئی ابھیت نہیں دی بلکہ) ان کی سادگی پر جر ان ہونے لگالور اس بات کو ان کی ب وقوئی سمجھ کر ٹال کمیا کمر کما جاتا ہے کہ جب (اس کا بھائی ولید ابن عبد الملک خلیفہ بنالور اس نے ساکہ علی اس کم ایک میر اس نے وائی کو اس کی میر اس طرح انہیں شہر میں تھمایا کہ اونٹ کے بیجھے ایک شخص جلاح تا تھا کہ یہ جموعا علی ابن عبداللہ دیائی میراس ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یہ من کر بیل علی کے پاس گیالور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے لوگ تم ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ کر ایک بیل ہور ہا ہے لوگ تم بیل کہ یہ بی کہ یہ میں کہ بیل کے پاس گیالور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے لوگ تم کہ بیل عبد کا کاران اس طرح انہیں میں میل کے پاس گیالور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے لوگ تم کہ بیل کہ بیل کیالور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے لوگ تم کہ بیل کہ دے کہاں گیالور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے لوگ تم کہا

"انہیں میرے متعلق معلوم ہوایہ کہ میں یہ کہتا ہول کہ بیہ خلافت وسلطنت میرے بیٹوں کے ہاتھوں سند مند میں کیر ہوتا ہوں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک ہاتھوں

میں وسنجنے والی ہے اور خداکی فتم ایساضر ور ہوگا"

پیشینگوئی کی شمیل ..... چنانچه (ان کی پیشین کوئی پوری ہوئی) ادریہ بات ای طرح ظاہر ہوئی جیسے علی نے کہا تفاکہ بنی امیہ میں سے خلافت نکلی می اور بن عباس میں پہنچ گئی) چنانچہ (بن عباس میں پہلا) خلیفہ سفاح ہوالور اس کے بعد (اس کا بھائی) منصور خلیفہ بنا۔

ابن عباس کی پیشینگوئی .... بیمتی کی کتاب دلائل النوة میں لکھاہ کہ ایک مرتبہ حضرت عبدااللہ ابن عباس حماس کی پیشینگوئی .... بیمتی کی کتاب دلائل النوة میں لکھاہ کے امیر معاویہ خان کے ساتھ بست عزت کامعالمہ کیالوران کوانعام دیا پھر امیر معاویہ نے کہاکہ اے ابوالعباس کیایہ سلطنت تمہارے فاندان میں بھی بنجے گی۔ حضرت ابن عباس نے کہاکہ امیر الموشین بھے معاف فرمائے۔ امیر معاویہ نے کہاکہ کیا کھی بنا کے ساتھ تالاؤ کے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ امیر معاویہ نے پوچھا کہ (جب تم لوگ بعنی بی عباس ہم بی امیہ سلافت چھینو کے تو) تمہارے مددگار کون لوگ ہوں کے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ فراسان کے لوگ فلافت چھینو کے تو) تمہارے مددگار کون لوگ ہوں کے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ فراسان کے لوگ کا میں بنیادیں ہوں گے۔ جاتھ ساور تک کے جمندے ہوں گے جو نی ابو مسلم فراسانی جو اپنے لشکر کے ساتھ آئے گالور ان کے ساتھ ساور تک کے جمندے ہوں گے جو نی ابو مسلم فراسانی جو اپنے لشکر کے ساتھ آئے گالور ان کے ساتھ ساور تک کے جمندے ہوں گے۔

ابو مسلم اور بن امید کا زوال ..... کما جاتا ہے کہ اس ابو مسلم خراسانی نے ستر ہزار آدمیوں کو قتل کیا جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں اس نے مخلف جنگوں میں قتل کیا۔ (اس ابو مسلم خراسانی کے نشکر کے ساتھ سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے یہ وہ جھنڈے نہیں ہیں جن کے متعلق آنحضرت ملک نے ارشاد فرملاہ کہ جب تم یہ و کیمو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ رنگ کے جھنڈے (بینی نشکر کے ساتھ) آگئے ہیں تو ان جھنڈوں کے بنچ جانا اس لئے کہ ان جھنڈوں کے در میان اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔

(ابومسلم کے لشکر کے ساتھ والے سیاہ جھنڈے اس لئے وہ جھنڈے نہیں ہوسکتے جن کے متعلق آنخضرتﷺ نے فرمایا ہے)وہواقعہ قیامت کے قریب چیش آئے گا۔

بنی عباس کا افتدار .....ان کے بعد پھرای واقعہ کاذکر کرتے ہیں کہ علی ابن عبداللہ کی پیش کوئی کے مطابق بن امیہ سے خلافت جھن گئی اور بن عباس میں پہنی جن میں سے سب سے پہلا خلیفہ علی کا پوتاسفاح ہوالور اس کے بعد اس کا بھائی منصور ہوا) پھریہ خلافت منصول کی اولاد میں رہی (علی نے پچھلی روایت میں جویہ کہا ہے کہ فلافت میرے بیٹوں کے ہاتھوں میں پہنچ گی اس سے مراد بیٹے نہیں بلکہ) فلاہر ہے بوتے مراد ہیں کیونکہ بوتے کو بھی بیٹائی کہاجاتا ہے۔

مامون عباسی کے اقوال ..... کماجاتا ہے کہ مامون کے جو قول نقل ہیں ان میں سے ایک بہ ہے :۔ "ادمی کا اپنے معمان سے خدمت لینا بدیختی کی بات ہے"۔

خلیفه ما مون میریمی کها کرتا تھا:۔۔

اگر لوگول کو میری در گزر کردین اور (مجر مول کو) معاف کردین کا عادت کے متعلق پہتے چل جائے تووہ جرم کر کر کے میرے پاس آناشر وع کردین اور جھے ڈرہے کہ میں انہیں معافی دینے کے بدلے میں ان سے کوئی اجرت نہیں لول گا۔ اس لئے کہ یہ (معاف کردینا) میری عادت اور مزاج بن گیا ہے۔
مشرق و مغیر ب میں اسملام ..... (اس کے بعد پھر آنحضرت ملائے کی ولادت کے وقت کے واقعات کاؤ کر کے جوئے لکھتے ہیں کہ ) آنخضرت ملائے کی والدہ نے کہا :۔۔

"من فرامری ایک جھنڈامٹری کا تھا اس ایک جھنڈامٹری کا تھا (جس سے مشرق میں سے ایک جھنڈامٹری کا تھا (جس سے مشرق میں آپ میل کا کلمہ پیل جانے کی طرف اشارہ تھا) دو مرا جھنڈا مغرب کا تھا (جس سے مغرب میں آپ کا کلمہ پھلنے کی طرف اشارہ تھا) در تیسرا جھنڈا کعبہ کی جست پر لگا ہوا تھا (جس سے انخضرت کے کائے ہوئے دین اسلام کے مرکز کی طرف اشارہ تھا) واللہ اعلم۔

آنخضرت کے لئے اور عرب کا وستور ..... جب آنخضرت کے پیدا ہوئے تو آپ میل کو (عرب کے قاعدے کے مطابق ) ایک بڑے برتن سے ڈھانپ دیا گیا گراس برتن کے پیٹ کردو گلڑے ہوگے۔

قاعدے کے مطابق ) ایک بڑے برتن سے ڈھانپ دیا گیا گراس برتن کے پیٹ کردو گلڑے ہوگے۔
مولود نبی اور معجزہ .... (قبل) بیردوایت بھی ان میں سے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے شارات کے مولود نبی اور معجزہ .... (قبل) بیردوایت بھی ان میں سے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے شارات کے مولود نبی اور معجزہ .... (قبل) بیردوایت بھی ان میں سے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے شارات کے مولود نبی اور معجزہ .... (قبل) بیردوایت بھی ان میں سے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے شارات کے دیا کی مولود نبی اور معجزہ .... (قبل) بیردوایت بھی ان میں سے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے شارات کے دیا کہ دیا گھی مولود نبی اور معجزہ .... (قبل) بیردوایت بھی ان میں سے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے شارات کے دیا کہ دیا گھی کہ دیا ہوئے کہ آپ سے شارات کی کو دیا ہوئے کہ اس کی مولود نبی اور معجزہ ہوتا ہے کہ دیا ہوئے کہ دیا ہوئی اور معرف کر کیا گھی کی دو کا کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کے دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کے دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کے دیا ہوئی کی دیا ہوئی کے دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دو کر دیا ہوئی کی دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی دیا ہ

و فت پیدا ہوئے کیونکہ حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ( قریش میں )جب کوئی بچہ رات کے وقت پیدا ہو تا تو اس کو ایک برتن کے نیچے رکھ دیا جا تا اور لوگ صبح ہونے تک (غالبًا شگون کی وجہ ے)اس کو نہیں دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب آنخضرت ﷺ (رات کے وقت) پیدا ہوئے تو آپ کوایک برتن کے نیچے رکھ دیا گیاجو ایک بیانہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق سے ایک بڑا پیانہ تھا۔جب صبح ہوئی تولوگ اس بیانے کے یاس (آپ ﷺ کو دیکھنے کے لئے) آئے تگرانہوں نے دیکھا کہ وہ بیانہ لیعنی برتن بھٹ کر دو ٹکڑے ہو چکا تھالور آ تخضرت علی کا نگامیں آسان کی طرف لگی ہوئی تھیں۔لو گول کو بیرد بکھ کر سخت تعجب ہوا۔ انگوٹھے سے وودھ .... آپ کی والدہ (حضرت آمنہ) سے روایت ہے کہ میں نے (آپ کی پیدائش کے بعد) آپ کے اوپر ایک برتن ڈھانپ دیا مگر (صبح کو) میں نے دیکھا کہ وہ برتن پھٹ کر آپ پیک کے اوپر سے ہٹ چکا ہے اور آپ بیل اس حال میں تھے کہ )ا بناا نگو ٹھا چوس رہے تھے جس سے دودھ نکل رہا تھا اگے۔ بچول کے اٹکھو تھے میں رزق ....عرائس میں ہے کہ فرعون نے (جب حضرت موسیٰ کی پیدائش کے ڈر ے) یہ حکم دیا کہ بنی اسر ائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچہ کو قتل کر دیا جائے تو عور تیں سے کرنے لگیں کہ جب كوئى بجد پيدا ہوتا تواے كے كرچيكے سے كى وادى ياغار ميں لے جاتيں اور اس ميں بيے كوچھياديتيں اللہ تعالى اس یجے کے لئے فرشتوں میں ہے گئی کو متعین فرمادیتاجواس کو کھلاتا پلاتا یہاں تک کہ (بڑے ہو کروہ بچہ) کو گول میں آملتا(سامری جادوگر جوای زمانے میں پیدا ہوا تھا)اس کی مال نے اسے بھی ای طرح ایک غار میں چھیادیا تھا اس کے پاس جو فرشتہ (اس کو کھلانے پلانے کے لئے) آیادہ حضرت جر کیلٹ تھے۔ یہ سامری اس غار میں (انتھوٹا چوساکر تا تقادر)اس کے ایک ہاتھ کے انگوشے میں سے مسکہ نکانا تقادر دوسرے سے شد نکانا تھا،ای دجہ سے جب دود ہے بینے والا بچہ بھو کا ہو تا ہے تووہ ا بناا نگوٹھا چوستا ہے۔ چنانچہ انگوٹھا چوسنے کے متعلق روایت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کے لئے رزق رکھ دیاہے بیہ سامری ایک منافق تھاجو ظاہر میں حضرت موسی پرایمان لے آنے

عبد المطلب کو ولادت کی خبر ..... (آنخفرتﷺ کی پیدائش کے بعد آپﷺ پر بر تن ڈھانپ دیئے جانے کے متعلق ذکر کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں)ایک ردایت میں ہے کہ یہ عبدالمطلب تھے جنہوں نے آنخفرتﷺ کو عور تول کے بپر دکیا کہ وہ آپﷺ پر برتن ڈھانپ دیں۔

كادعوى كرتا تفااورايين كفر كوج صياتا تفا\_

(اقول) مؤلف کہتے ہیں:۔یہ بات آگے آنے والی ابن اسحاق کی اس روایت کے مطابق ہے کہ آخوضرت مطابق ہے کہ آخضرت ﷺ کے داداعبدالمطلب کوبلانے کے لئے آدمی بخضرت ﷺ کے داداعبدالمطلب کوبلانے کے لئے آدمی بھیجا۔عبدالمطلب اس رات کعبے کاطواف کر رہے تھے۔عبدالمطلب حضرت آمنہ کے پاس آئے \_\_\_ توحضرت آمنہ نے کہا،

"اے ابوالحارث! آپ کے یمال بچہ پیدا ہوا ہے جو عجیب ہے"۔ ولادت کے عجائبات ….. عبدالمطلب اتنی بات من کر گھبر اگئے اور کہنے لگے کیاوہ مکمل انسان نہیں ہے؟ حضرت آمنہ نے جواب دیا۔

"ہاں(مکمل انسان ہے) مگروہ اس طرح پیدا ہوا کہ وہ تجدے کی حالت میں تفا۔ پھر اس نے اپناسر اٹھایا اور انگلیاں آسان کی طرف اٹھائیں "۔ نو مولود کو طواف کعیہ .....اس کے بعد حضرت آمنہ نے بیچے کو کپڑے سے نکال کر عبدالمطلب کو دیا۔ عبدالمطلب نے آپ کو دیکھا اور اس کے بعد آپ ﷺ کو لے کر کیجے میں گئے بھر (طواف کرنے کے بعد) آپ ﷺ کووابس حضرت آمنہ کو لا کر دیا (اس کے بعد غالبًا عبدالمطلب نے آپ کو ہر نمن سے ڈھائینے کے لئے کہا ہوگا)

مگراس میں ابن درید کی اس روائیت سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ (آنخضرت ﷺ کی دلاوت کے بعد) حضرت آمنہ نے آپ کواکیک بڑے ہرتن سے ڈھانپ دیا تاکہ عبدالمطلب سے پہلے آپ کو کوئی دیکھنے نہائے۔ جنانجہ آپ کے دادا آئے تود کھاکہ دہ ہرتن ٹوٹ چکاتھا۔

بیچ پر برتن ڈھکنے کی کوشش ..... (یہ شہددر کرنے کے لئے) کماجا سکتا ہے کہ ممکن ہے آپ کے دادا (عبدالمطلب) نے آپ کو بر تن کے ٹوٹے کے بعد ہی گود میں لیا ہواور پھر آپ کو کھیے میں لے کر گئے ہوں۔ پھر کھیے سے داپس لانے کے بعد انہوں نے آپ ہو گئے کو حضرت آمند اور دومری عور توں کے پر دکیا ہو تاکہ صبح ہونے تک آپ بردومر ابر تن جھی ٹوٹ کر مکڑے ہو گیا ہو۔ اس ہونے تک آپ پردومر ابر تن بھی ٹوٹ کر مکڑے ہو گیا ہو۔ اس طرح بید دومر ابر تن بھی ٹوٹ کر مکڑے ہو گیا ہو۔ اس طرح بید دوار سے دومر ابر تن بھی ٹوٹ کر مکڑے ہو گیا ہو۔ اس طرح بید دوار سے دیمن میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ بر تن بھٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ چکا ہے اور آپ (اس حال میں تھے کہ) ابنا انگو تھا چوس رہے تھے (اس دیل میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ)۔

آیاں جس کی ذہانت اور حافظہ ضرب المثل ہے اس سے روایت ہے کہ مجھے اپنی پیدائش کی رات یا ہے (میری پیدائش کی رات یا ہے وچھا کی پیدائش کی رات یا ہے وچھا (میری پیدائش کے بعد) میری مال نے میرے اوپر ایک برتن رکھ دیا تھا۔ لیاس نے ایک مرتبہ اپنی مال سے بوچھا کہ میری پیدائش کے قریب تم نے کوئی آواز سی تھی۔ میں نے کما کہ ہاں بیٹے جھے ایسالگا تھا جیسے کوئی طباق اوپر سے نیچے کر پڑا ہو۔ میں اس آواز سے اتن گھر ائی کہ اس وقت تم پیدا ہو گئے۔

بعض محققین (بیاس کی غیر معمولی فہانت وذکادت کے متعلق ) کہتے ہیں کہ ہر سوسال کے بعدایک ایسا فخص پیدا ہوتا ہے جس کی عقل بالکل مکمل ہوتی ہے ایاس ان ہی لوگوں میں سے تھا۔ شاید بھی مراد ہے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال میں ایک ایسے شخص ( لیعنی مجدّد کو پیدا قرما تاہے جو اس امت کے دین کو زندہ کر تا ہے۔ سوسال سے مراد ہے صدی کے آخر میں تاکہ اسے اس کے بعد آنے والی صدی کا ابتدائی حصہ زندگی میں ملے۔ مگر میں یہ نہیں کہ سکتا کہ ایاس مجمی مجدد دل میں سے تھے یا نہیں۔ واللہ اعلم

نی کی ولادت اور شیطان کی چیخ ..... تغیراین مخلدجس کے بارے میں این حزم نے کہاہے کہ اس جیسی کتاب دوسری نہیں لکھی گئی اس میں ہے کہ شیطان صرف چار مرتبہ نمایت مصیبت اور غم کے ساتھ چیخا ہے۔ ایک د فعہ اس وقت چیخا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون اور رائد وَدرگاہ کیا۔ دوسری بار وہ اس وقت چیخا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون اور رائد وَدرگاہ کیا۔ دوسری بار وہ اس وقت چیخا جب اس کو اللہ تعنی ہوئی۔ بعض حضر ات اسانوں سے ذمین پر اتار دیا گیا۔ تبیری بار وہ اس وقت چیخا جب آنخضرت علیہ کی ولادت ہوئی۔ بعض حضر ات کے قول کے مطابق یمال آنخضرت علیہ کی ولاوت سے مراد آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے کا دن ہے (کہ تبیری بار اس وقت چیخا جب آنخضرت تعلیہ پر سور وَ فاتحہ بازل ہوئی۔

آنخضرت علی کی ولادت کے وقت شیطان کے جیننے کی طرف کتاب عیون الاثر کے مصنف نے اس شعتر میں اشارہ کیا ہے۔

ترجمہ: آپ کی پیدائش کے وقت شیطان بہت غم والم کے ساتھ جیخا۔ پس ہلاک ہووہ اس کے جیخے ے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔

شیطان کی آہ و بکا کے موقعے ..... عطاء خراسانی کہتے ہیں کہ جب سے آیت یاک نازل ہوئی اس وقت بھی شیطان نے ایک زبر دست اور بھیانک چی ماری ۔ (وہ آیت سے)

وَمَنْ يَعْمَلُ سَوْأً اوْيَظْلِمُ نَفْسَهُ مَثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، يُجِدِ اللهُ غَفُورُا رَّحِيمُ لاب ٥ سوره نياء ١٢٥) أيسلة ترجمہ : اور جو مخص کوئی برائی کرے یا پی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ ہے معافی جاہے توہ ہ اللہ تعالیٰ کو بردی مغفرت والابرى رحمت والايائے گا۔

استغفار اور شیطان کی جیجیں .....(اس آیت یاک کے نازل ہونے کے وقت شیطان اتنے زبر دست طریقے ہے چیخا کہ اس کے لشکر کے دوسرے تمام شیطان دنیا کے کونے کونے سے اس کے پاس آگر جمع ہو گئے اور کہنے کے کہ تواتے بھیانک طریقے ہے کس لئے چینا کہ ہم سب گھبر اگئے۔شیطان نے کہا کہ ایک ایبا تھم نازل ہواہے كه اس سے زیادہ سخت بات میرے لئے بھی نازل نہیں ہوئی۔اس شیطانی گردہ نے یو چھاكہ وہ كيا ہے توشیطان نے (اوپر گزرنے والی) آیت انہیں پڑھ کر سنائی (جس میں اللہ تعالی نے بیہ وعدہ دیا ہے کہ میری نافر مانی کرنے والا تتخف اگر گناہ کرنے کے بعد مجھ ہے استغفار کرلے تومیں اے معاف کردوں گا۔ گویاس طرح شیطان کے سارے کئے و ھرے پریانی بھر جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد توبیہ ہے کہ لوگوں کوور غلا کران ہے گناہ کرائے اور اس طرح ان کاانجام خراب کرادے۔ جتنے زیادہ آدمیوں کو خدا کے ہاں جنم میں ڈ حکیلا جائے گاشیطان کواس سے تسلی ہو گی کہ اس کی کو ششیں کامیاب ہوئیں۔ مگر اس آیت میں گنگاروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایبانسخہ اور تدبیر بتلادی که اس کے ذریعہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوسکتے ہیں اور وہ نسخہ استغفار ہے کہ ایک گنگار تخض استغفار کرنے ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ شیطان پر بیہ استغفار ہی بہت شاق گذری اور اے اس سے اتناصد مہ ہواکہ وہ بھیانک اندازے چیخا یہال تک کہ دوسری سب شیطان جمع ہو گئے۔ شیطان نے استغفار کے متعلق سے آیت سناکران سے ہو چھا، کیا تھارے ماس کا (بعنی استغفار کا) بھی کوئی توڑ ہے۔انہول نے جواب دیا کہ جارے یاس اس کا کوئی توڑ شیں ہے ( یعنی ایسی کوئی تدبیر جارے یاس شیں جس ہے ہم آومی کے استغفار کرنے کے بعد بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہ رہنے دیں) شیطان نے کہا کہ کوئی اس کا توڑ تلاش کرومیں بھی تلاش کروں گا۔

شیطان اور استغفار کا توڑ ..... پھر علامہ خراسانی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک زمانہ گزر حمیا تو پھر شیطان ایک بار بڑے زدرے چیخا یمال تک کہ دوسرے سب شیطانِ بھر اس کے پاس جمع ہوگئے اور یو چھنے لگے کہ کیاواقعہ پیش آیاہے کہ تواتنے زدرے چیاجتنا پھیلی دفعہ کے سوابھی نہیں چیجا تھا۔ اہلیس نے کہاکہ (کیاسوچ بیار کے بعد) تہیں استغفار کا کوئی توڑ ملا۔ شیطانوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی تدبیر نہیں سوجھی۔ابلیس نے (خوش ہو کر) کہاکہ میں نے اس کا توڑ سوج لیا ہے۔ انہوں نے یو چھلوہ کیا ہے۔ ابلیس نے کہا۔

بدعات ہے استغفار کا مقابلہ ..... "میں بدعات کو بڑے خوبصورت انداز میں مسلمانوں کے سامنے پیش

کروں گا جنہیں وہ دین سمجھ کر انتقیار کرلیں گے (طالا تکہ وہ گناہ ہوں گی گرچو تکہ لوگ اپنی جہالت اور شیطان کے ور غلانے کی وجہ سے ان کو دین سمجھے ہوئے ہوں گے اس لئے وہ)ان گناہوں پر استغفار نہیں کریں گے۔
کیو تکہ بدعت پر عمل کرنے والا آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے اس بدعت کو حق اور درست سمجھتا ہے گناہ نہیں سمجھتا کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے تو بہ اور استغفار کرے (اور اس طرح آدمی گناہ کرنے کے بعد اس کو منانے کا نسخہ جوئے ہوئے جمی اسے استعال نہیں کرتا جس کے بتیجہ میں شیطان کا مقصد پوراہ و جاتا ہے)

بدعتی کے اعمال تامقبول ..... (بدعت کے سلیے میں) صدیت میں آتا ہے کہ بدعت کرنے ولاجب تک کہ اس بدعت کو چھوڑنہ دے اس وقت تک اللہ تعالی اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا لیعنی جب تک آدمی اس بدعت میں جتلار ہتاہے اللہ تعالی اس کے عمل پر اس کو ثواب نہیں دیتا۔

بدعات گناہوں کا راستہ ۔۔۔۔ حسن بھری کتے ہیں۔ میں نے سنا کہ شیطان نے کہا میں نے حضرت محد ﷺ کی امت کے لئے گناہوں کاراستہ ہموار کیا عمراس نے استعفار کے ذریعہ میری کمر توڑوی عمر مجمر میں نے استعفار کے ذریعہ میری کمر توڑوی عمر مجمر میں نے اس کے لئے ایسے عمناہوں کاراستہ ہموار کر دیا جن پروہ اللہ سے استعفار ہی نہیں کرتے لوروہ خواہشات یعنی بدعتیں م

بدعات تفسانی خواہشول کانام ....ایک مدیث میں آتا ہے

میں اپنے بعدا پی امت پر تین باتوں کی وجہ ہے ذرتا ہوں۔ نفسائی خواہشات کی کمر ابی (آخر حدیث تک) یمال نفس کی خواہشات پر عمل کرنے والوں ہے مر او بدعت پر چلنے والے اوگ ہیں۔
ستاروں کا گرنا علامت پیدائش ..... حضرت عکرمہ ہے روایت ہے کہ جب آنخضرت علی پیدا ہوئے اور شیطان نے ستاروں کا گرنا علامت بیدا ہوئے ویکھا تو اس نے اپنے لشکرے کما اس رات میں ایک ایما بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے کا مول کو برباد کرے گا۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کا ٹو ثنا شیطان کے نزدیک آنخضرت علی کی سازوں کا ٹو ثنا شیطان کے نزدیک آنخضرت بھی کی بیدائش کی علامت تھا۔ شیطان کے لشکر نے کما کہ پھر تو جا کر اس بچے کو تباہ کیوں نمیں کر ویتا (یہ س کر شیطان کے ترب بہنچا تو اللہ تعالی حضرت جر کیل کو بھیجا جنہوں نے شیطان کے ایک شھوکر ماری جس ہے وہ ملک عدل میں جا کر گرا۔

شیطان کو آسیان سے و صنکار ..... ستاروں کا ٹو نتاشیطان کے نزویک آنخضرت علیہ کا وادت کی علامت ہونا سی معلوم ہو تا کیو نکہ بعض علاء کا قول ہے کہ جب شیطانوں کو آسانوں میں جننے اوروہاں کی با تمیں من لینے ہے روک دیا کیا اور انہیں مار ہار کر وہاں سے بھرگاویا گیا تو شیطانوں نے املیس سے آگراس بات کی فریاد کی شیطان نے کما معلوم ہو تا ہے و نیامیں کو کی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ پھراس نے شیطانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے پاس زمین کے ہر علاقے سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کر لائیں (جب شیطان مٹی لے کر آئے تو) المیس ہر ہر مٹی کوسو نگھ کر دیکھنے لگا بیال تک کہ اس نے ہمامہ یعنی کے کی مٹی سو تکھی۔ اسے سو نگھ کر اس نے کما یمال (یعنی اس علاقہ میں) کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے اس طرح اس بات کو آپ کی ولادت کے وقت کی بات معلوم ہو تا ہے کہ شیطان کو آئخضرت تھی کی ولادت کی خبر نہیں ہوئی تھی یمال تک کہ اس بنا ایک کہ اس نے شیطانوں کی شکایت پر مختلف علا قول کی نمیال منگا کر سو تکھیں اور اس سے آپ کی ولادت کے متعلق معلوم ہو تا ہے کہ شیطان نے ستاروں کو ٹوشتے ہوئے دیکھا تو چو نکہ اسے معلوم ہو تا ہے کہ شیطان نے ستاروں کو ٹوشتے ہوئے دیکھا تو چو نکہ اسے معلوم ہو تا ہے کہ شیطان نے ستاروں کو ٹوشتے ہوئے دیکھا تو چو نکہ اسے معلوم ہو تا ہے کہ شیطان نے ستاروں کو ٹوشتے ہوئے دیکھا تو چو نکہ اسے معلوم ہو تا ہے کہ شیطان نے ستاروں کو ٹوشتے ہوئے دیکھا تو چو نکہ اسے معلوم تھا کہ ہوا جو تا ہے کہ شیطان نے ستاروں کو ٹوشتے ہوئے دیکھا تو چو نکہ اسے معلوم ہو تا ہے کہ شیطان نے ستاروں کو ٹوشتے ہوئے دیکھا تو چو نکہ اسے معلوم تھا کہ سے معلوم ہو تا ہے کہ شیطان نے ستاروں کو ٹوشتے ہوئے دیکھا تو چو نکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے ستاروں کو ٹوشتے ہوئے دیکھا تو چو نکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے ستاروں کو ٹوشتے ہوئے دیکھا تو چو نکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے ستاروں کو ٹوشتے ہوئے دیکھا تو چو نکہ اس

یہ علامت نبی آخرالزمال کی پیدائش کی ہے اس لئے اس نے دوسر سے شیطانوں کو خبر دی کہ وہ نبی پیدا ہوگئے ہیں) گر اس اشکال کو دور کرنے اور دونوں روایتوں میں مطابقت پیدا کرنے کے لئے یہ کما جاسکتا ہے کہ اگر چہ ستاروں کا ٹوٹنا آنحضرت علیہ کی پیدائش کی علامت تھا گر اس سے یہ نہیں معلوم ہوسکتا تھا کہ ولادت کس علاقے میں اور کس مقام پر ہوئی (اور شیطان نے اس روایت کے مطابق) مٹی سونگھ کر آپ علیہ کی جائے پیدائش کا پیتہ چلایا۔ بعض علاء نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ یہ جو واقعہ گزراہے وہ آنخضرت علیہ کی ولاوت کے وقت کا ہے۔ بلکہ جیسا کہ بیان ہو چکا بعض و صرے علاء کے خیال میں یہ واقعہ آنخضرت میں کی بعث (یعنی نبوت ملئے) کے وقت کا ہے (کہ شیطان کو آسانوں میں پہنچنے سے روک دیا گیا) جیسا کہ یہ بحث آگے آئے گی۔ شاید یہ غلط فہمی راویوں کے آپس میں گڑٹہ ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔

ولادت عیسی اور شیطان کوروک ..... بعض علاء ناس روایت کواس طرح بیان کیا ہے کہ شیاطین پہلے ذمانے میں آسان پر جایا کرتے تھے۔ بھر دنیا کے اس آسان سے اوپر دوسر سے آسان تک پہنچ جاتے تھے۔ جب حضر ت عیسی کی پیدائش ہوئی توشیطانوں کو آسان دنیا ہے اوپر جانے ہے روک دیا گیا۔ اب وہ صرف آسان دنیا ہی میں بہنچ کروہاں کی بچھ باتیں سن لیاکرتے تھے۔ اس کے بعد جب آنخضرت بھی کھی اس کا موقعہ ملتا تھا کہ آسان کو آسان دنیا میں جہنچ کے میں سن سکیں۔ ورنہ اکثر وہ آسان دنیا کے بنچ ہی منڈ لاتے رہے اور، باتیں سننے کی دنیا میں بہنچ کروہاں کی باتیں سن سکیں۔ ورنہ اکثر وہ آسان دنیا کے بنچ ہی منڈ لاتے رہے اور، باتیں سننے کی کوشش کرتے۔ آخر جب آنخضرت بھی کی بعث ہوئی (یعنی آپ کو نبوت ملی) تو شیاطین کو آسان دنیا میں جانے ہے بالکل روک دیا گیا، اب وہ جو بچھ بھی سنیا تے وہ آسان دنیا کے بنچ رہ کر بی سنتے تھے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے (اپنی کتاب) ''الکو کب المیر فی مولد البشر النذیر "میں حضرت ابن عبال گی روایت نقل کی ہے کہ (پہلے زمانے میں) شیطانوں کو آسانوں میں جانے کی ممانعت نہیں تھی۔ چنانچہ وہ آسانوں کے اندر بینچ جاتے اور وہاں وہ باتیں من لیتے جو دنیا میں پیش آنے والی ہیں۔ پھر یہ شیاطین وہ باتیں کا ہنوں کو بتلادیت (جن کے متعلق عام لوگ یہ سجھتے تھے کہ وہ غیب کی باتیں جانے ہیں) پھر جب حضرت عیسی کی پیدائش ہوئی توانہیں (اوپر کے) تین آسانوں میں جانے سے روک دیا گیا ۔۔۔۔۔ حضرت عیسی کی پیدائش ہوئی توانہیں جار آسانوں میں جانے سے روک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب آنحضرت عیلی پیدا ہوئے تو شیاطین کو تمام آسانوں میں جانے سے روک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب آنحضرت عیلی پیدا ہوئے تو شیاطین کو تمام آسانوں میں جانے سے روک دیا گیا اور فرشتے ان (آسانوں) کی حفاظت ستاروں سے کرنے گئے۔ شیاطین میں جانے ہیں جو ضروری تفصیل اور تشر تی ہے وہ اس باب میں ذکر ہوگی جس میں ستارے مارے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ضروری تفصیل اور تشر تی ہے وہ اس باب میں ذکر ہوگی جس میں آپ سیال کی باعث کی بعث کی کو شش کر تاہے تو اس جی موگی جس میں جو ضروری تفصیل اور تشر تی ہے وہ اس باب میں ذکر ہوگی جس میں سیال کی باعث کی بعث کا بیان ہے۔

طلوع ستار ہ احمد ......پادر یوں اور راہبوں کو آنخضرت ﷺ کی ولادت کی خبر تھی۔ چنانچہ حضرت حسان ابن طلوع ستار ہ احمد .....پادر یوں اور راہبوں کو آنخضرت ﷺ کی ولادت کے وقت ) میں سات آٹھ سال کالڑکا تھا اور جو کچھ و کھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا اس ذمانے میں میں نے ایک دن صبح کے وقت پیڑب (یعنی مدینے) میں ایک یہودی کو ویکھا جو ایک اونچ فیکرے پر چڑھ کر جلآر ہا تھا اور یہودیوں کو پکار رہا تھا۔ لوگ (اس کی آواز سن کر) اس کے پاس جمع ہوگئے اور پوچھنے گے کہ کیابات ہوگئ (کیوں چیخ رہاہے) اس یہودی نے کہا۔

احمد کا ستارہ طلوع ہو گیااور اس کے ساتھ ساتھ وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔(ی) کیونکہ بعض قدیم کتابوں میں اس رات میں اس ستارے کا طلوع ہو نار سول اللہ علیقے کی پیدائش کی علامت کے طور پر ذکر تھا۔

ان حضرت حسان ابن تابت کے متعلق آگے بیان آئے گاکہ (اسلام قبول کرتے ہے بہلے) جاہلیت کے دور بیں انہوں نے ساٹھ سال گزارے۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد بھی استے ہی سال (یعنی ساٹھ سال آئدہ سے۔ اس طرح ان کی کل عمر آیک سو بیس سال کی ہوئی) ای طرح ان کے باپ، وادااور پردادا کی عمریں بھی اتن اتن ہی (یعنی آیک سو بیس سال کی ہوئی) ای طرح ان کے باپ، وادااور پردادا کی عمریں بھی اتن اتن ہی (یعنی آیک سو بیس سال کی) ہوئیں۔

شاعر اسلام کی عمر وجسمائی خصوصیات ..... بعض مور خین تکھتے ہیں کہ حضرت حسال اور ان کے باپ داوا کے سوا (تاریخ میں) ایسے دوبر ہے کئی آوی کا ذکر شیں ہے جن کی اولاد در اولاد بالکل برابر عمریں ہوئی ہول (حضرت حسان ابن ثابت مشہور صحابہ میں سے بیں اور انکو شاعر اسلام کما جاتا ہے جن کی تعتیں اور انکو شاعر اسلام کما جاتا ہے جن کی تعتیں اور انکو شاعر اسلام کما جاتا ہے جن کی تعتیں اور انکو شاعرت حسان (کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی ذبان اسے لیمی میں میں تعلیم کے ان کی ذبان بست لمی تھولیا کرتے تھے (جبکہ عام طور پر آدمی کے لئے بید بات کی تاک کا بانسہ چھولیا کرتے تھے (جبکہ عام طور پر آدمی کے لئے بید بات کی تاک کا بانسہ چھولیا کرتے تھے (جبکہ عام طور پر آدمی کے لئے بید بات کی تاک کا بانسہ چھولیا کرتے تھے)۔

ستار ہ احمد اور موسی ..... حضرت کعنب ابن احبار سے روایت ہے کہ میں نے توریت میں بڑھاہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو آنخصرت ﷺ کی ولاوت کے وقت کی خبر دے دی تھی اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم ( بعنیٰ نی اسر اکیل ) کو اس کی اطلاع دے دی تھی کہ :۔

یمود اور ولاوت نبوی کی نشائی ..... تمهارے نزدیک جو مشہور چک دار ستارہ ہے اور جس کا فلال نام ہے جب وہ حرکت میں آئے گا اور اپنی جگہ ہے سر کناشر ورع ہوگا تو وہی وقت رسول اللہ ﷺ کی پیدائش کا ہوگا۔ (ی) میہ خبر بنی اسرائیل کے علماء آئیک دوسرے کو ویتے آئے تھے (اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی آئے ضرح بنی اسرائیل کو بھی آئے ضرح بنی اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی آئے ضرح بنی اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ ایک یمودی (عالم) کے میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں آنخضرت علی ہیدا ہوئے تودہ قریش کیا لیک مجلس میں بیٹیا ہوا تھا۔ اس نے کما۔ ''کیا تمہارے یمال آج کوئی بچہ پیدا ہواہے'' ؟

حضور علی کااولا ووده نه پینا بھی علا مت ..... لوگول نے کماکہ ہمیں تو معلوم ہمیں۔ بدودی نے کمالہ تمیں تو معلوم ہمیں۔ بدودی نے کمالہ تمیں جو پھے کتا ہول اے اچھی طرح سن لوکہ آج اس آخری است کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ (ی) اور قریش کے نوگو وہ تم میں ہے ہے (یعنی قریش کے موغر ہے پر (ی) لیمنی موغر ہے کے پاس ایک علامت (یعنی مر نبوت) ہے جس میں بہت زیادہ بال ہول کے یعنی استے مسلسل اور کھنے بال ہیں جیسے گھوڑے کے لیال میں ہوتے ہیں۔ (ی) اور یہ نشان مر نبوت ہے (ی) جو نبوت کی علامت اور ولیل ہے (دوسر کاعلامت اس نبے کی ہے کہ )وہ دورات تک دودھ تمیں ہے گا۔ یہ با تیں اس کی نبوت کی علامتوں کے طور پر قدیم کتابوں میں ذکر ہیں۔

(ک) دودن تک دوده نه بیناغالباکی بیاری وغیره کے سبب ہوگا۔ (اس بارے میں) حافظ ابن مجر نے آپ سبب ہوگا۔ (اس بارے میں) حافظ ابن مجر نے آپ کے منہ پر اپنا آپ سے دودن تک دوده نه پینے کی دجہ مید بیان کی ہے کہ جتات میں سے کمی عفریت نے آپ کے منہ پر اپنا

باتھ رکھ دیا تھا۔

میر نبوت کی یہودی عالم پر ہیت ..... کہاجاتا ہے کہ جب یہودی نے یہ بات بتالی تو قریش کے لوگ فوراً جہلی ہے اٹھ گئے۔ وہ سب یہودی کی بات من کر بہت جران ہورہے تھے۔ جب وہ لوگ اپنے گھر ول میں پنچ توان میں ہے ہرا کی نے اس بات کا تذکرہ اپنے گھر والوں سے کیا (گھر والوں کو چو نکہ حضرت عبداللہ کے بہال بیٹا ہونے کی خبر ہو پچکی تھی اس لئے) انہول نے اپنے مر دول کو بتلایا کہ آجرات تو عبداللہ ابن عبدالمطلب کے بہال ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام انہول نے محمد کھا ہے۔ اب یہ قریشی پھر ملے اور سب یہودی کے پاس پنچ اور اس کو یہ بات بتلائی (ی) انہول نے اس یہودی ہے کہا کہ کیا تہمیں معلوم ہوگیا ہے کہ ہمارے بہال (یعنی قریش میں) ایک لڑکا پیدا ہوا ہے (یہودی پہلے ہی جانتا تھا اور اس بچے کودیکھے اور اپنی بات کی تصدیق کرنے کے لئے بے قرار تھا اس لئے) اس نے کہا کہ میرے ساتھ تم لوگ چلو تا کہ میں ایک نظر اس بچے کو دیکھے اور اس کے لئے اور آئخضرت آئے کی والدہ (حضرت آئے) کی تال تو ان لوگوں نے آپ کی کمر کھول کر دیکھی۔ بخو ہمیں دکھلا ہے۔ حضرت آئے کہ کہا کہ ویہ ہے کہا کہ ویہ ہو گر گر پڑا۔ جب اس کچھ ہوش آیا دور دہ سنبھلا تو لوگوں نے آپ کی کمر کھول کر دیکھی۔ یہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے پچھ ہوش آیا دور دہ سنبھلا تولوگوں نے اس بے پوچھا کہ تھے کیا ہوگیا تھا اس نے جواب دیا :۔

("میںاں غم میں بے ہو ٹش ہو کر گر پڑاتھا) کہ بنیاسرائیل میں سے (یعنی میری قوم میں ہے) نبوت ختم ہو گئی، کیاتم اس بات پر خوش ہو۔ قریشیو!قتم ہے خدا کی کہ بیہ مخص تم پر ذہر دست غلبہ حاصل کرلے گااور اس کی شہرت مشرق ہے مغرب تک پھیل جائے گی"۔

قر کیش میں ولادت پیخمبر کا اعلان .....(ی)علامہ داقدی ہے ردایت ہے کہ مے میں ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اس دن لیعنی اس وقت جبکہ رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے تو اس سے پہلے کہ قریشیوں کو آنحضرتﷺ کی دلادت کی خبر ہوتی اس یہودی نے قریشیوں سے کہا۔

"اے قریش کے لوگو! آج رات تھارے اس علاقے میں اس امت کانبی پیدا ہو گیا ہے"۔

اس کے بعدوہ قریش کے گھرانوں میں (بچے کے متعلق معلوم کرنے کے لئے) پھرنے لگا گراہے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر (گھومتے گھومتے)وہ عبدالمطلب کی مجلس میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی اس نے (بچے کے متعلق) تحقیق کی تواس کو بتلایا گیا کہ ابن عبدالمطلب یعنی حضرت عبداللہ کے یہال ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔اس یہودی نے (بیہ سنتے ہی) کہا کہ توریت کی قتم وہ اس امت کا نبی ہے۔

شامی یہودی کی پیشینگوئی .....(ای طرح کا ایک اور داقعہ ہے کہ )متر ظهران کے مقام پر ملک شام کا ایک یہودی رہتا تھا جس کانام عیص تھا۔ اس کواللہ تعالیٰ نے زبر دست علم دیا تھا۔وہ ہر وفت ایک عبادت گاہ میں رہتا تھاجو ای کی تھی۔وہ جب بھی کے آتا تولو گوں ہے ملتا اور کہتا :۔

"بت قریب زمانے میں تمہارے در میان ایک بچہ پیدا ہوگا اور سارا عرب اس کے راستے (بعنی وین) پر چلے گا(ی) اور اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا۔ دہ عجم کا بھی یعنی اس کے شہر ول اور علاقوں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہ کا سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا۔ دہ عجم کا بھی یعنی اس کے شہر ول اور علاقوں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یمی اس کا ذمانہ ہے جو اس کو یعنی اس کی نبوت کے ذمانے کوپائے گا اور اس کی پیروی کرے گا دہ اسپنے مقصد میں کا میاب ہو گیا۔ (ی) جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے (وہ اس کو حاصل ہوگی) اور جو شخص

اس كى نبوت كازمانديائ كالحراس كى مخالفت كرے كاده انيخ مقصد لور آر: وول من ماكام بوكا"\_

چنانچہ کے میں (اس زمانے میں) جو بھی بچہ پیدا ہو تادہ اس کے بارے میں تخین کر تالور کتا کہ ابھی ۔
وہ بچہ نہیں پیدا ہول آخر جب وہ صبح ہوئی یعنی وہ وفت آیا جس میں کہ آنخضرت علی پیدا ہوئے تو عبدالمطلب (اپنے گھرے) نکلے اور عیص کے پاس آئے اور اس کی عبادت گاہ کے در وازے پر پہنچ کر انہوں نے اس کو آواز دی۔ عیص نے پوچھاکون ہے ؟ انہوں نے کماکہ میں عبدالمطلب ہوں۔ پھر انہوں نے اس راہب ہے بوچھاکہ اس نے کہا۔ اس نے کہا۔ اس نے کہا۔

عیص بیودی کی تقد این و لادت ..... تم اس کے باب ہی ہوسکتے ہو۔ بے شک دہ بچے پیدا ہو گیا جس کے بارے میں میں تم سے کما کرتا تعاد اور دہ ستارہ (ی) جس کا طلوع ہونا اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے آجرات نکل آیا ہے اور اس کی علامت ہے کہ اس وقت اس بچے کو در د ہور ہا ہے۔ یہ تکلیف اے تمن دن رہے گی اور اس کے بعد دہ ٹھیک ہوجائے گا۔ ("اس کی تفصیل آگے آر ہی ہے)۔

بعض مور خین میہ کہتے ہیں کہ عیص یہودی کے پاس آنے والے آدمی (عبدالمطلب کے بجائے)
آنخضرت ﷺ کے والد عبداللہ تھے۔ میہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی وفات اس وقت نہیں ہوئی تھی جبکہ آنخضرت عبداللہ کی وفات اس وقت نہیں ہوئی تھی جبکہ آنخضرت ﷺ کی ولادت کے بعد الن کا انتقال ہوااس سلطے کی تفصیلی بحث گزر چکی ہے)۔ (ی) شاید میہ بات مانے والے لوگ اس بناء پر ایسا کہتے ہیں کہ راہب سے جب یو چھاگیا کہ تم اس نے کے متعلق کیا کہتے ہو تواس نے پہلا جملہ میہ کماکہ تم اس کے باب بی ہو سکتے ہو۔

اقول۔ مؤلف کتے ہیں۔ (راہب نے جو یہ بات کی کہ وہ بچہ تین دن تک تکلیف میں رہے گااس کی تفصیل یہ ہے کہ)(ی) آپ نے تین رات تک دودھ نہیں بیا (اس بارے میں ایک قول یہ بھی گزر چکا ہے کہ پیدائش کے بعد آپ نے دورات تک دودھ نہیں بیا۔ اس سلسلے میں کتے ہیں کہ) یہ روایت اس قول کے خلاف نہیں ہو آئی ہوتی (جس سے دودھ نہینے کے متعلق معلوم ہوتا ہے)۔

ولادت كورازر كھنے كى مدايت .....(اس كے بعد پھر عيس يبودى كے دافعہ كابقيہ حصہ ذكر كرتے ہوئے كہتے جيں كه ) پھراس نے عبد المطلب سے كماكہ (اس بارے بس) پن ذبان بند بنار كھنا(ى) لينى جو پھر بس نے تم سے (اس بنچ كے متعلق بتلایا ہے) اس كاكس سے ذكر مت كر نااس لئے كہ لوگ اس بنچ سے) اتناذ بردست مسد كريں گے كہ آن تك كس سے فریس بوكى ہوگى وست مسل كيا) ہوگا اور اس كا تن سخت مخالفت ہوگى كہ كسى كى فریس ہوكى ہوگى وست كر يا تن سخت متعلق بيا تيس من كر) عبد المطلب نے عيس سے ہو جھاكہ اس بنچ كى عمر كننى ہوگى۔ اس نے كمالہ (بوتے كے متعلق بيا تيس من كر) عبد المطلب نے عيس سے ہو جھاكہ اس بنچ كى عمر كننى ہوگى۔ اس نے كمالہ

عمر میارک کی پیشینگوئی ..... "اگراس کی عمر لمبی ہوئی تو بھی ستر سال تک کی نمیں ہوگ بلکہ اس سے پہلے ہی اسٹھ (۱۲) سال یا تربیٹھ (۱۴) سال کی عمر تک اس کی وفات ہوجائے گی .....ایک روایت میں یہ اضافہ مجمی ہے کہ ..... عمر (بعنی اکسٹھ سال یا تربیٹھ سال) اس کی امت کی زیادہ سے زیادہ عمر ہوگی (بعنی عمر طبیعی بھی ہوگی) اور اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گرستے ہیں "۔

ان بارے میں ایک روایت پچھلے منحول میں گزر پھی ہے کہ و نیا کے بت آنخضرت پیٹے کے حمل کے وقت ٹوٹ کر گرے ہیں (جیساکہ قدیم کتابول میں آپ پیٹے کی پیدائش کی علامت کے طور رکھا ہوا تھا) نیز ای سلسلے میں یہ بات بھی گزر پھی ہے کہ بنول کے دومر تبہ ٹوٹ کر گرنے کو مان لینے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے (کیونکہ اس طرح دونول روایتی درست ہوجاتی ہیں کہ دنیا کے بہت آپ پیٹے کے حمل کے وقت بھی ٹوٹ کر کرے اور پھر دوسری مرتبہ آپ پیٹے کی ولادت کے وقت ٹوٹ کر گرے)

ولادت پر بتوں کازوال ..... مدین میں آتا ہے کہ حضرت عیمی کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ کے سواد نیا کی وہ ساری چزیں جو معبود کی حیثیت سے پوجی جاتی ہیں ،اس طرح گر پڑی تھیں کہ ان کے سر زمین پر تھے اور وہ سجدہ کی تیا صالت میں ہو تکئیں اور اس کیفیت کود کھے کر شیطان گھبر ااٹھا تھا۔

شیاطین کی جیر انی ۔۔۔۔ چنانچہ حفزت دہب این متبہ سے روایت ہے کہ جب دہ رات آئی جس میں حفزت میں پیدا ہوئے تو دنیا کے سارے بت سر کے بکل اوندھے ہو کر ذمین پر گر پڑے (لینٹی جیسے بجدہ کی حالت میں انسان اپناسر ذمین پر رکھ دیتا ہے لوگ یہ دکھ کر ان کو اٹھانے کی کوشش کرنے گئے ) گر جب بھی دہ اٹھا کر سیدھے کئے جاتے تو وہ پھر گر پڑتے تھے۔ یہ کیفیت دکھ کر تمام شیاطین جیر ان و پر بیٹان تھے گر انسیں اس کی وجہ رایعن حضرت بھی کی پیدائش کی خبر ) نمیس تھی۔ وہ سب ابلیس کے پاس فریاد نے کر مجے (گر اس وقت تک اسے بھی اس بات کی وجہ معلوم نہیں تھی اس لئے کوہ ساری دنیا میں گھو با اور پھر (اس کا سبب معلوم کرنے کے بعد )ان شاطین کے ہاں واپس آگر بولا کہ۔

میں نے ایک بچہ ( تینی حضرت عیسی کو) و یکھا جے فرشتے گیرے میں لئے ہوئے ہیں اس لئے میں اس کے پاس نہیں جنجے سکا۔ میرے اور تم سب کے اوپر کوئی ٹی اتنا بھاری نہیں ہوا جتنا ہیہ ہے۔ میری آرزوہے کہ جتنے آدمیوں کودہ ہدایت پر اور سید ھے راستے پر لگائے میں ان سے زیادہ آدمیوں کو گمر اہ کر دول ''۔

رجیاکہ بچھٹی روایت میں آنخضرت کے کاولادت کے وقت و نیا کے بتول کے ٹوٹ کر گرنے ہیں کہ متعلق معلوم ہواس کے بارے میں جوافتان ہے اس کاذکر کرتے ہوئے مؤلف اپنی دائے ظاہر کرتے ہیں کہ آئے خضرت میں ہوائی خصوصیت .....(اقول) مؤلف کیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ و نیا کے بت آنخضرت کے نیا کہ کہ خصوصیت بتوں کا آپ کے حمل کے وقت اور دومری مرتبہ آپ کی ولادت کے وقت اور دومری مرتبہ آپ کی ولادت کے وقت اس کا مطلب ہے کہ اس بارے میں آنخضرت کے نیا کہ مصوصیت بتوں کا آپ کے حمل کے وقت کی خصوصیت بتوں کا آپ کے حمل کے وقت کرنے تھے۔ مر علامہ سیوطی نے بی گرنا تھا کیو نکہ ولادت کے وقت تو حضرت میں گئے گئی وضوصیت میں کہ اپنی پیدائش کے وقت و نیا کے بت کرے تھے۔ مر علامہ سیوطی نے بی کتاب "خصائص صغریٰ" میں لکھا ہے کہ یہ آنخضرت کے بی خصوصیت میں کہ بیدائش کے وقت و نیا کے بت حضرت تھی کی پیدائش کے وقت بھی گرے ہے اس کی اس کے بت حضرت تھی کی پیدائش کے وقت بھی گرے ہے اس کے وقت اس کی روشنی میں علامہ سیوطی کے اس قول کو درست نہیں کہا جاسکا۔ (ہاں اگر آپ کے حمل کے وقت

بنول کے گرنے کو آپ کی خصوصیت کما جائے تو سیح ہوگا کیونکہ حمل کے وقت صرف آپ ہی کے لئے بت مرے تنے۔حضرت عسی کے حمل کے وقت ابیا نہیں ہوا تھا)۔

و بوار کعبہ کا اعلان ولادیت ..... عبدالمطلب ہے روایت ہے کہ میں کیے میں تھاا جانگ میں ہے و یکھا کہ کعبہ کے بت ایل جگہوں سے کر بڑے اور سجدے کی می مالت میں زمین براو ندھے ہو مجے۔ ساتھ بی میں نے کیے کی و بوار میں سے آنے والی ایک آواز سی جو کہ رہی محلی کہ وہ محبوب خداید اہو سے جن کے ہاتھوں کفار ہلاک ہوں کے اور جو مکہ کو بنول کی ہوجا سے یاک کر دیں گے اور جولو کول کو اس خدا کی عبادت کا علم دیں سے جو سب کچھ

( پیچیے دوروایتی گزری ہیں۔ ایک میں ہے کہ آنخضرت تنافی کی بیدائش کے وقت البیس جب شخین کے لئے مکہ میں پہنچا تودہ آنخضرت ﷺ کے قریب پہنچ کیا نگرای وقت اللہ تعالیٰ ،نے جبر کیل کو جمیجا جنہوں نے تھو کر مار کراہے آپ کے پاس سے دور کر دیا۔ دوسری روایت جہنزت عیسی بھی جنوائل ہے کہ جب اہلیس تحقق کے لئے دہال پہنچا تو حضرت عیسی کے جارول المرف فرشنول کے مگیرے کی وجہ سے دہ ان کے قریب

شیطان کی ہے چینی ....اس پریہ اعتراض ہو سکتاہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق توشیطان نے یہ کماکہ میں ان کے قریب منیں بہنچ سکانور رسول اللہ عظی کے متعلق اس نے یہ کما کہ جب میں ان کے قریب پہنچا تو جرکیل ئے تھو کر مار کر بچھے وہال ہے دور کر دیا (توحصرت عیسیٰ کے مقالبے میں وہ آنحضرت ﷺ کے قریب کیے پینچ سکا۔ کیونکہ آگرچہ ٹھوکر مار کر اے وہاں ہے ہٹا دیا گیا تکر قریب بہنچ تو گیا جبکہ عیسیٰ کے قریب بہنچ ہی نہیں سکا

اس کاجواب ہے کہ ممکن ہے کہ آنخضرت ﷺ کے قریب بیٹیج جانے سے مراواس جگہ کے قریب بہنچ جانا ہو جہال آپ تھے نہ کہ آپ کے جسم اطهر کے قریب بہنچ جانا۔ اور حضرت عیسیٰ کے قریب نہ پہنچ سکنے ے مرادیہ ہو کہ ان کے جسم کے قریب نہیں بہنچ سکا(اس طرح دونوں رڈانٹوں سے مطلب ایک ہی نکلے گا کہ الميس نه حضرت عيسي كے جسم كے قريب بينج سكااورند آنخضرت عظفے كے جسم مبارك كے قريب بينج سكا) ہر فرزند آدم کو شیطان کے کچو کے ....ای سلیلے میں ایک اشکال اور پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سوائے مریم اور ان کے بیٹے (عیسیٰ ) کے کوئی بچہ ایسا نہیں کہ اس کی پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھو تانہ ہو جس سے کہ دہ چین مر کررونا شروع کر ویتاہے۔اس روایت کوشیخین نے نقل کیاہے (لیعنی پیدائش کے فور أبعد بجہ جورو تاہے وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے ہی رو تاہے اس سے یہ اشکال پیدا ہو تاہے کہ حضرت مر یم اور حضرت عیسیٰ کے علاوہ دوسرے تمام نبیول کو مجھی پیدائش کے وقت شیطان کا چھوٹا ٹابت ہوتا ہے جن میں آتخضرت الملطة مجمى شامل موجاتے ہیں حالا تکہ آب كوسارے نبول ير فضيلت حاصل ہے۔اور حضرت مريم كا شیطان کے چھونے سے محفوظ ہونا) .....حضرت مریم کی والدہ کے اس قول کی وجہ سے تھا (جو انہوں نے دعا کے طور پر حضرت مر مم پر پڑھا تھاکہ ) میں مر مم اور اس کی اولاد کے لئے شیطان تعین سے (بیاد کے داسطے) تیری پناہ

حضرت عیسی کا استثناء ....ای طرح ایک روایت میں ہے کہ سوائے عیسیٰ ابن مرتبع کے ہر ابن آدم ( لیتی

آدمی) کے پہلومیں اس کی پیدائش کے دفت شیطان اپنی انگلیوں سے کچو کے لگا تاہے وہ جب (عیسیٰ کے) کچو کے ہار نے کے لیئے اتبان کے اوپر ڈھک دیا گیا تھا۔)۔ی۔ ہار نے کے لیئے گیا توہ وجوٹ اس پر دے میں لگی جو اس سے حفاظت کے لئے ان کے اوپر ڈھک دیا گیا تھا۔)۔ی۔ اس سے مراد وہ جبلی ہے جس میں بچہ لیٹا ہوا ہو تاہے۔ غالبًا اس حدیث میں بہلوسے مراد بایاں بہلوہے (جس طرف دل ہو تاہے اور جس میں وہ سیاہ دانہ لیعنی شیطان کا حصہ اور محکانہ ہو تاہے جس کا بیان گزر چکاہے)۔

(اس حدیث ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں میں شیطان کے قریب آنے اور کچوکے لگانے سے صرف حضرت عیسی نیچے ہیں یمال تک کہ آنخضرت ﷺ بھی نہیں نیچے)

ای طرح حضرت قاد قات ہے۔ وایت ہے کہ سوائے حضرت عسنی اور حضرت مریم کے ہر بیچ کے پہلو ہیں شیطان اپنی انگلیوں سے کچو کے لگا تا ہے جس سے وہ بچہ چیج کی کر روئے لگتا ہے۔ ان دونوں کے اوپر (لیعنی حضرت عسنی اور حضرت مریم پر) اللہ تعالی نے ایک پردہ تان دیا تھا اس لئے شیطان کے کچو کے اس پردے پر لگے ان دونوں تک اس کا کوئی اگر نہیں پہنچا۔ (اس حدیث سے بھی یہ خصوصیت صرف عیسی اور مریم کی بی معلوم ہوتی ہے بیال تک کہ آنخضرت بھی نہیں تھی) یمال بھی غالباً پردے سے مراد وہی جھی ہے لیکن ہو سکتا ہے جھلی کے علادہ کوئی اور پردہ مراد ہو (جس سے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی)۔

قمام انبیاء کا استناء ۔ اس اشکال کا جواب دیے ہوئے کہتے ہیں کہ مجاہد نے یہ صدیت بیان کی ہے کہ پیدائش کے وقت عیسی جس طرح شیطان کے کچو کول سے محفوظ رہے ای طرح سارے انبیاء علیم السلام مخفوظ رہے (جس سے وہ اشکال ختم ہو گیا کہ یہ دوسر سے تمام انبیاء کے مقابلے میں نہ صرف حضرت عیسی کی خصوصیت تھی بلکہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالی نے اس سے بچایا۔ چنانچہ اب یہ اشکال ختم ہو جا تاہے کہ اس خصوصیت اور حفاظت میں حضرت عیسی آئے تحضرت عیسی آئے تمام انبیاء کو اللہ تعالی نے اس سے بوئے تھے جبکہ رسول اللہ عیاقی تمام نبیوں میں افضل ہیں) مرب بات الی ہے جس کا تعلق دیکھنے سے نسیں ہے (اب یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ مجابد کی اس حدیث کو مان لینے کے بعد ان احدیثوں کے متعلق کیا کہا جائے گا جن میں یہ خصوصیت صرف حضرت عیسی کی بیان کی گئی ہے۔ اس کا جو اب و سے ہوئے کہتے ہیں کہ ) مجابد کی اس دوایت کو مان لینے کے بعد ان احدیث کے متعلق جن میں صرف حضرت عیسی اور ان کی والدہ کا ذکر ہے یہ کہا جائے گا کہ آئخضرت سے نے نسی سے وقت فرمایہ جب سے معلوم نہیں ہوئی تھی کہ تمام انبیاء حضرت عسی اور ان کی والدہ کی طرح ہیں (اور وقت فرمایہ جب آپ کو بیہ بی معلوم نہیں ہوئی تھی کہ تمام انبیاء حضرت عسی کا ور ان کی والدہ کی طرح ہیں (اور شیطان کے کچوکوں سے محفوظ رہے ہیں۔ یعنی اس بات کی خبر اند تعالی نے آپ کو بعد میں دی)۔

یکے کی شیطان سے حفاظت کی دعا۔....گذشتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی مجی بچہ پیدائش کے دفت شیطان کے کچوکوں سے محفوظ نہیں رہتا) مگران رواینوں سے قاضی بیضادی کے بیان کی تردید ہوتی ہے جس میں انہوں نے ایک حدیث ہی کی بنیاد پر (نچ کے شیطان سے محفوظ رہنے کے متعلق لکھا ہے کہ آنخضرت علی نے فرمایا :۔

> "جب كوئى محص الى بيوى كياس مم بسترى كي النيطان واربيده عايز هے" الله مَ جَنَّهُ التَّهُ طَانَ وَجَنِّهُ التَّهُ طَانَ وَجَنِّهُ التَّهُ طَانَ مَادَزَ فَيْنَا

" نیخیاے اللہ اہمیں شیطان سے محفوظ رکھے اور جو کچھ تو ہمیں عطافر مائے اس سے شیطان کو دور رکھے" اگر اس ہم بستری کے نتیج میں ان کے یہاں کوئی بچہ بید اہوا توشیطان بھی اس کو کوئی نقصان نمیں پہنچا

مير مت طبيه أردو

\_82

(اس حدیث ہے ایک طرف تو معلوم ہوا کہ ہم بستری کے وقت سے دعا پڑھنی چاہئے۔ دوسرے سے معلوم ہوا کہ اس طرح بچہ شیطان کے بچو کول اور نقصان پہنچانے ہے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جبکہ بچھلی احادیث ہے معلوم ہوا تھا کہ کوئی بھی بچہ شیطان ہے محفوظ نہیں رہتا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے گئے ہیں کہ )اس سے معلوم ہوا تھا کہ کوئی بھی بچہ شیطان سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے گئے ہیں کہ )اس سے مراد ہے کہ صرف دہ بچہ (جس کے حمل کے وقت سے دعا پڑھی گئی تھی) محفوظ رہے گااس کے علاوہ دوسرے بچے محفوظ نہیں رہیں گے (گویا قدرت کا اصول تو بھی ہے کہ ہر بچے کو شیطان پریشان کرتا ہے گر اللہ تعالیٰ نے اس سے بچاؤگی تہ ہر نے کو شیطان پریشان کرتا ہے گر اللہ تعالیٰ نے اس سے بچاؤگی تہ ہر نے کو شیطان پریشان کرتا ہے گر اللہ تعالیٰ نے اس

بیجیلے صفحات میں گزرنے والی عدیث نے معلوم ہوا ہے کہ شیطان آنخضرت علی کے قریب نہیں بہتے سکا تھا (کیونکہ حضرت جرئیل نے اس کو ٹھو کر مار کر دور کر دیا تھا) حالا نکہ بیجیلے صفحات میں ہی حافظ ابن جرئی کی ایک روایت گزر چکی ہے کہ آنخضرت علی نے دورات تک دورھ نہیں یا تھا کیونکہ جنّات میں ہے ایک عفریت نے آپ کے منہ پر ہاتھ در کھ دیا تھا۔ دوایت کو مان لینے کی صورت میں یہ کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے خاص طور پر اہلیس کو ہی آنخضرت علی کے قریب آنے سے دوکا گیا ہو (جبکہ آپ علی کے منہ پر ہاتھ در کھنے والا اہلیس نہیں بلکہ جنّات میں سے ایک عفریت تھا)

ہر نو مولود کو ور غلانے کی تمنا .... کتاب کشاف کے مصنف نے (بیچ کوشیطان کے) چھونے اور کچو کے مار نے کے متعلق کما ہے کہ اس ہے اس کے اصل معنی مراد نہیں ہیں (کہ شیطان کی کی بیچ پر ہاتھ پھیر تالور کو کے لگا تاہے) بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس ہے مراد ہیہ کہ شیطان کو اس بات کا لائے اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ اس کو در غلالے۔ بی رائے قاضی بیضادی کی بھی ہے۔ اس سلسلے میں جو تفصیلی بحث ہے وہ اگلے صفحات میں آئے گی ور غلالے۔ بی رائے گئے شق صدر (بعنی سیم مبارک چاک کے جانے و غیر و) کی تفصیل آئے گی۔ (اس سے معلوم ہو تاہے کہ پیدائش کے فور آکارونا اس لئے نہیں ہو تاکہ شیطان اس کو بچوکے لگا تاہے)

<u>ُوالسَّلَامُ عَلَیٰ کی تفسیر ....اس کے بعد علامہ ابن عربی حضرت عیسی کے متعلق اس آیت کے بارے میں کہتے</u> ہیں (جس میں حضرت عیسی نے اپنے متعلق کہاہے) میرت طبیداُردو ری رر ری ریرم ن ری رانسلام علی یوم ولدِت (پ۱۱سورومریم ۲) آبست

ترجمه :ادر جھے پر (اللہ کی جانب سے)سلام ہے جس روز میں پیدا ہوالور جس روز میں سرون گالور جس روز قیامت میں زندہ کر کے اٹھلیا جاؤل گا۔

کہ اس کے معنی میر ہیں کہ اس شیطان سے حفاظت اور بیاؤ جو بیجے کی پیدائش کے وفت اس کے کچو کے لگانے پر متعین ہے جبکہ بچہ باہر آجانے کے بعداس کے کچوکول سے چیخاہے (چنانچہ ای حفاظت اور سلامتی کی وجہ سے وہ شیطان کے کچو کول سے محفوظ رہے اور )روئے نمیں کہ جب وہ مال کے پیٹ سے باہر آئے توزمین پر آکراللہ کے حضور میں سجدہ کی حالت میں واقع ہوئے۔

بحالت سج<u>ده و لاوت ....ا</u>ب علامه ابن عربی کی به بات قابل غور ہو گئی کیو نکه اس قول کے شروع میں وہ بی کہ چکے ہیں کہ پیدائش کے وفت ہے کے رونے کا سب سے کہ اس کومال کے رحم اور اس کی آرام وہ کرمی ہے جدائی کاصدمہ ہوتا ہے اور او هروہ مُصندک کی نکلیف محسوس کرتاہے (جب کہ آخر میں وہ حضرت عسیٰ کے نہ رونے کا سبب میہ بتلاتے ہیں کہ وہ شیطان کے پچوکول سے محفوظ رہے تھے۔اس طرح میہ دونول یا تیس ایک دوسرے کے خلاف ہو مکئیں)۔

علامہ این عربی بے اسے اس قول میں کماہے کہ عیسی ال کے پیٹ سے نکل کر مجدے کی حالت میں ز مین پرواتع ہوئے۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ آنخضرت ﷺ کا پیدائش کے بعد مجدے کی حالت میں زمین پر واقع ہوناصرف آب کی خصوصیات میں سے ملیس تفاواللداعلم

بت کے پیٹ سے اعلان ولادت .... (اصل بیان سے چل رہاہے کہ انخضرت مالے کی پیدائش کے وقت و نیا کے بت اوندھے ہو کر کر پڑے تھے اس کے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ) کماجا تا ہے کہ قریش کی ایک جماعت جس میں ورقہ ابن نو قل۔ زید ابن عمر و ابن تقبل اور عبد اللہ ابن مجش بھی تھے ایک بت کے باس آیا کرتے ہے ، جس رات میں آنحضرت ﷺ پیدا ہوئے اس رات میں جب یہ لوگ دہاں سینچنے توانموں نے دیکھا کہ وہ بت او ندھے منہ پڑا ہواہے۔ان لو کوں کو بہ بات بہت بری گئی اور انہوں نے جلدی ہے اس کو اٹھا کر سیدھا کیا تحر پھر وہ ای طرح بالکل الناہو کر گرجمیا۔ انہوں نے بھر تیسری دفعہ اس کو سیدھا کیا تمروہ بت تیسری دفعہ بھی او عدھا ہو کر گر کمیا۔ (اب ان لو کول کوب بات اہم معلوم ہوئی اور) انہول نے کماکہ یہ توکوئی نی بات معلوم ہوتی ہے۔ مجران لوگوں میں سے ایک نے مجمد شعر پڑھے جس میں اس بت سے خطاب تھااور اس کی اس حالت پر جیراتی ظاہر کی گئی تھی (ان شعرول میں پڑھنے والے نے)اس بت سے اس کے اوندھا ہوجانے کا سبب ہو چھا تھا۔ اجاتك اس نے سناكة اس كے بيب سے ايك آواز آر عى بور كوئى كنے والا بلند آواز سے بير كه رہاہے۔

جميع فجاج الارض بالشرق والغرب

ترجمہ : ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں ذمین کے تمام مكوشے منور ہومجئے ہیں۔

> ای دافعے کی طرف تعید ہمزیہ کے شاعر نے استان اشعاد میں اشارہ کیاہے:۔ وتوالت بشرى الهواتف ان قد المصطفر وحق الهناء

یعن پارنے والوں کی (مراد ایسا شخص جس کی آواز سنائی دے گر بولنے ولا نظر نہ آئے) یہ خوش خبریاں مسلسل بین کہ بے جمک حضر ت مر مصطفے علیہ پیدا ہو گئے ہیں جو و نیا کی ساری مخلوق میں پہند یدہ اور منتخب ترین انسان ہیں اور اس خوشخبر ک بیتی آپ کی ولاوت کے بیتے ہیں ساری مخلوق کے لئے خوشی اور مسر ت ظاہر ہوئی۔ وقت ولات زلزلے .....(ای طرح آنخضرت علیہ کی پیدائش کے وقت جو عجیب واقعات چی آئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ) آنخضرت میں کہے میں زلزلہ آیا اور وہ تمین و ن اور تمین رات تک ہا کہ راجواس بات کی علامت تھی کہ کھیے جیسی مقد س جگہ جس کو کفار نے بتوں کا اوابطر کھا تھا اس کو بتوں سے پاک کرنے اور اس کا احرام کرنے کا وقت آگیا) آنخضرت بھی کی پیدائش کی علامت تھی جس کو قشر وال (لیعنی ایر انی سلطنت کے قریش نے دیکھا (ای کے ساتھ ساتھ آپ کی پیدائش کے وقت )کسر کی نو شیر وال (لیعنی ایر انی سلطنت کے شہنشاہ)کا محل بلنے نگا در اس میں ہے گاف پر شکے۔

یہ عمارت کی پھٹن اس کے بی گا ایک، نشانی بن کرونیایس (ایک طویل عرصہ تک) باتی رہے۔
قصر نوشیر وال کا انہدام ..... (بعد بیں اس محل کا جوانجام ہوا اس کے متعلق کتے ہیں) کہاجا تا ہے کہ خلیفہ بارون رشید نے بی ابن خالد بر کی کو جو جعفر اور فضل بر کی کا باپ تھا تھم دیا کہ کسری کے اس محل کو ڈھا دیا جائے۔ بیکی نے اس بر کھا کہ آپ اس محل کو ڈھا دیا جائے۔ بیکی نے اس پر کھا کہ آپ اس عالہ بر کی خوداصل میں ایرانی تھا اس نے اس نے الیک بیچھلے بادشاہ کی عظمت کا نشانی کو ڈھا نے اس نے ایک بیچھلے بادشاہ کی مظلمت کا نشان کو ڈھا نے سے خلیفہ کو روکنا چاہا۔ بارون رشید نے اس بات کو بچھ لیا اس نے طفرید انداز میں) کھا کہ کیوں نہیں اس کے جو کھی ایران کے اس نے طفرید انداز میں) کھا کہ کیوں نہیں اس کے فرمان کی تعمیل کو جو نہیں کہا کہ اس کے فرمان کی تعمیل کیا تعمیل کی تعمیل کیا تو تعمیل کی تعمیل کیا تعمیل کی ت

منسر (س واقعہ کے برخلاف) میں نے بعض کتابو میں ویکھاہے کہ خلیفہ منصور نے جب بغداو شہر کی انہیر کی تواس نے چاباکہ سری کے اس محل کو ڈھاکر وہاں شہر بسائے کیونکہ بغداد نور کسری ھے اس محل کو ڈھاکر وہاں شہر بسائے کیونکہ بغداد نور کسری ھے اس محل کے در میان ایک ون کا فاصلہ تھا (یعنی مسافر ایک دن میں جتنا فاصلہ چلتا ہے) چنانچہ اس بار سے میں اس نے خالہ ابن بر مک سے مشورہ کیا جو اس کاوزیر تھا۔ خالد نے خلیفہ کو اس اراوہ سے دوکا اور کہا :۔

تبك خليفه بارون رشيد سے متعلق واقعہ ہے)

"یہ اسلام کی ایک نشانی ہے (کیونکہ آتخضرتﷺ کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں شگاف پڑگیا تھا)ہر دیکھنے والا اے و کیے کر جان لے گا کہ جس کا ریہ محل ہے اس کا معاملہ (عبرت کی چیز بن کر ونیا کے سامنے)موجود ہے۔ پھر ریہ کہ یمال حضرت علیؓ نے نماز پڑھی ہے۔اس کی ڈھانے پر جو خرچہ آئے گاوہ اس کی تغمیرے بھی زیادہ ہوگا"۔

ہو سکتاہے کہ خلیفہ منصور اور اس کے پوتے خلیفہ ہارون رشید دونوں نے (اپنے اپنے زمانے میں)اس میں میں میں

تحل کوڈھانے کاارادہ کیاہو۔

انهدام رکوانے کی برامکہ کی سعی ..... (جب خلیفہ ہارون رشید نے اس محل کو ڈھانے کاارادہ کیا تھااوراس کے وزیر سخی ابن خالد بر مکی نے اسکواس سے روکا تو خلیفہ نے سخیا کو مجوی یعنی آتش پرست کہ کا پکارا تھا حالا نکہ وہ مسلمان تھا۔ اس کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں) خلیفہ ہارون رشید نے سخیا کو مجوی اس لئے کہا تھاکہ اس کاوادا یعنی خالڈ بر مکی کا باپ بر مک اصل میں خراسان کار ہنے والا تھااور شروع میں وہ مجوی یعنی آگ کو پو جنے والا تھا پھر بعد گیں مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ ایک نمایت ہو شمند اور عقلند، لکھنے والا (یعنی فرمان اور تحریریں مرتب کرنے والا) تھااور بہت سے علم جانتا تھا۔ یہ بر مک بنی امیہ کی سلطنت کے زمانے میں ملک شام میں آگیا تھااور عبد الملک ابن مروان کے خاص اور مقرب لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یہاں اس کوتر تی کے بہت میں آگیا تھااور عبد الملک ابن مروان کے خاص اور مقرب لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یہاں اس کوتر تی کے بہت ایسے مواقع لیے اور اس کی حیثیت دربار شاہی میں بہت بڑھ گئی۔

اس کے بعد جب بنی امیہ کی سلطنت ختم ہو گئی اور بنی عباس کی خلافت کا زمانہ آگیا تو یہ بر مک (بنی عباس کے پہلے خلیفہ)سفاح کاوز ریبن گیا۔ بھر سفاح کے بعد اس کے بھائی بینی بنی عباس کے دوسرے خلیفہ منہ سر سے ساتھ کا میں کا میں کیا۔ بھر سفاح کے بعد اس کے بھائی بینی بنی عباس کے دوسرے خلیفہ

یجی بر مکی کے مقولے ..... یجیٰ ابن خالد بر کمی کے جو مقولے اور خاص قول پیچھے گزر بچے ہیں ان کے علاوہ اس کا آیک قول میہ بھی مشہور ہے کہ۔

"جب تم تمی شخص سے بلاوجہ محبت کرنے لگو تو اس سے بھلائی اور خیر کی امید رکھولور جب تم تم سی خض سے بلاوجہ ناراض رہنے لگو تو اس کی برائی سے بچتے رہنا جائے"۔

بر مکی منظائم کا انجام .....ای کا ایک قول یہ بھی مضہور ہے جواس زمانے کا ہے جب وہ اپنے بینے کے ساتھ (غداری کے جرم میں) خلیفہ ہارون رشید کی قید میں تفلہ خلیفہ اس کے بینے جعفر بر کمی کو (اس جرم میں) قبل کر کے اس کی لاش کو سر بازار نشکواچکا تفالور تمام بر کمی خاندان کے مال دود است کو تباہ کراچکا تھا۔ اس وقت قید خانے میں سمجی بر کمی کے دوسر ہے بینے نے جو غالبًا فعنل ہی ہوگا ہے باب سے کما کہ آیا جان! زبر دست اعزاز واحترام اور حکمر انی کے بعد ہم اس حال کو بہنچ گئے۔ اس کے جواب میں سمجی بر کمی نے کما :۔

" بینے! مظلوموں کی آمیں اور بدد عائیں رات کے اندھیروں میں (آسانوں کی طرف جارہی تھیں ہم ان سے عافل ہو سے محراللہ تعالی توان بدو عاول سے عافل نہیں تفا۔" (بیعنی ہماری زیاد تیوں اور ظلم کے نتیجے میں مظلوموں کے دلول سے جو بدد عائیں راتوں کو چھپ چھپ کر نگلی تھیں وہ آج رنگ لارہی ہیں۔ہم ان سے بیا فل ہو محتے محراللہ تعالی ان آ ہوں کو سن رہاتھا)

ظلم ومقام مظلومیت .....ی.(مظلوم کی بددعا کے سلسلے میں)حضرت ابوالدرواؤگا قول ہے کہ :۔ "بیٹیم کے آنسولور مظلوم کی یہ دعا ہے ڈرتے رہواس لئے کہ وہ رانوں کواس وقت چلتی ہے جب کہ نوگ غافل موئے ہوئے ہوتے ہیں "۔

ری)مظلوم کی بدد عاکا بیراٹراس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ''اگر میں ظالم آدمی کے ظلم ہے غافل ہو جاؤ تومیں سب سے بڑا ظالم ہول گا''۔

اس سليل ميس آتخضرت على كاارشاوي:

"مظلوم کی بددعاے ڈرتے رہوں اس کئے کہ وہ بددعا اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتی ہے اور اللہ تعالیٰ سمی حق دار کا حق نہیں رو کتا "۔

ایک عدیث میں آتاہے کہ مظلوم کوبد دعاہے ڈرواس لئے کہ اس کے لور اللہ تعالیٰ کے در میان کوئی پردہ نہیں ہوتا (بعنی مظلوم کی بدوعااللہ تعالیٰ فور استناہے)

ایک مدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بددعائے بچتے رہواس کئے کہ وہ بادلول پر سوار ہو کر جاتی ہے اور اللہ تعالی اس سے فرماتا ہے کہ میری عزت اور میرے جلال کی قتم ایس تیری مدو مضرور کروں گا جاہے کچھے و مر کے بعد ہی کروں۔

یماں بادل ہے مرادوہ سفید بادل ہے جو ساتویں آسان کے لوپر ہے نور جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اشارہ ہے۔

اس ارشادیس اشارہ ہے۔ وَیَوْمَ مَنْفَقَ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ الآثِیْپِ اسورہُ فرقان عس ترجمہ: اور جس روز آسان ایک بدلی پرسے پہٹ جائے گا۔ (ی) لیعنی آگروہ گر جائے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو اٹھا سکے۔ یماں مظلوم کی بدوعا کی مدو کرنے سے مراواس کی قبولیت ہے چاہے وہ ایک قبی مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اللّٰد تعالیٰ طاقم کوچھوٹ دے سکتاہے تمرچھوڑ تانہیں۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بددعائے بچواس لئے کہ وہ آسان کی طرف اس طرح پڑھتی ہے جیسے آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے۔(دی) بعنی ساتویں آسان کی طرف پڑھتی ہے اور اس کے بعد اس چیز کی طرف جواس سے اویر ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بدوعائے بچوچاہوہ مظلوم آدمی کا فربی کیول نہ ہواس کئے کہ اس بدوعائے کہ اس بدوعائے آئے کہ اس بدوعائے آئے کہ اس بدوعائے آئے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ای سلسلے میں آیک شاعر کا قول ہے :۔ تَنَامُ عُشِنَاكَ وَالْمَظَلُومَ مُنْتَبَّةً مُنْتَبَّةً وَالْمَظَلُومَ مُنْتَبَّةً مِنْ الله لَمْ تَنَمَ مُن

ترجمہ : تیری آتھیں سوجاتی ہیں تکر مظلوم جاگمار ہتاہے (لور راتوں کو) تیرے لئے بدوعا کر تاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آٹکھ بھی نہیں سوتی۔

<u>برامکہ کی فیاضی .....ای کی خالد این خالد کے بارے میں ایک قصیدہ لکھا گیاہے جس میں اس کی زیر دست</u> تعریفیں کی مخی ہیں۔اس میں کے دوشعر میہ ہیں :۔

سُّالَتُ النَّهَدَى هل انت حُرُّ لَقَالَ لاَّ وَلَكُنَبِّيْ عَبْدَ لِيُحْيَىٰ بِنْ خَالَدِ

ترجمه : من في في سف اور خمر سے يو جهاكه كيا تو أزاد ب تواس في كماكه شيس من أزاد كمال مول

مِس توسعيٰ ابن خالد کي غلام ہول۔ مقام

َ فَقُلْتُ شِرَاءً فَقَالِ لِايَلِ وَرَالَةً تَول رَشْنَى مِن وَالدٍ بَعَدُ وَالدٍ

پھر میں نے اس سے نوجھا کہ کیا بچی نے تھے خریدا ہے (لیعنی کیایہ بھلائی اور سخاوت سی کی اپی ہی عادت ہے) تواس نے کہا کہ نمیں (اس کے توسارے خاندان اور باپ دادا سے بیر شرافت چلی آرہی ہے اور )اس نے بچھے درائت میں اپنے باپ دادا سے حاصل کیا ہے۔

یکی کے باپ خالد کے جو تول مشہور ہیں ان میں سے ایک رہے کہ تین ون کے بعد (کسی بیچے کی) مبار کیاد دینا اس بیچے کی تو بین ہے (لیعنی مبارک کیاد بروفت اور فور آبو تو مبار کیاد ہے درثہ تو بین ہے۔ یکی برکمی کے بیٹے کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک رہے کہ :۔

"بدترین مال وہ ہے جس کے حاصل کرنے کے لئے حمیس مناہ کرنا پڑے اور اس کو (نیک کاموں میں

خرج كرنے سے تواب سلے"۔

ای کاایک قول به محمی یک که :

"برا آدمی دوسر دل کے متعلق بھی براخیال ہی رکھتاہے اس لئے کہ دوان کواپنے مزاج اور طبیعت کی صبے دیکھتاہے "۔

> جعفراً من کی کری کے متعلق ایک شاعرنے قصیدہ لکھاہے جس کے دوشعربہ ہیں :۔ کُرُوم المُلوك ندى جَعفو ولا یصنعُون كما یصنعَ

<u>ولادت پر آئش فارس سر د .....(اس کے بعد آنخضرت عظی کی دلادت کے دفت جو عجائیات ظاہر ہوئے</u> ان كاذكر كرتے ہوئے مزيد لكينے ہيں كہ آپ كى پيدائش كے وقت ) فارس كى آگ (جو مستقل جلتى رہتى تھی)اچانک بچھ گئی۔(ی)عالائکہ (مجوی عبادت گاہوں کے)غادم اس کو برابر جلانے کی کوشش کرتے رہے (تمروه نهیں جل سکی)

(ی)اس کے متعلق فارس کے باد شاہ کو لکھا گیا تھا کہ اس رات میں بعنی جس میں آتحضرت ﷺ کی ولادت ہوئی) تمام آتش کدول کی آگ ٹھنڈی ہوگئی جبکہ اس سے پہلے ایک ہزار سال سے بیہ آگ (جس کو مجوسی بوجتے ہیں اور جوان کے نزویک سب سے زیادہ مقدس چیز ہے)ایک ہزار سال سے نہیں ہجھی تھی۔اور (ای رات میں) دریائے ساوہ کا (جو فارس کا مشہور دریاہے) یائی حتم ہو گیا۔ (ی) بعنی اس طرح سو کھ گیا جیسے اس میں بھی یانی رہاہی نہیں تما۔ حالا نکہ ریہ دریاز برد ست اور نمایت لمباجوڑا تھا۔ فارس کے بادشاہ کو بیہ بات اس کے یمن کے گور زینے لکھ کر مجیجی تھی۔اس داقعہ کی طرف صاحب اصل ( یعنی کتاب عیون الاثر کے مصنف) نے ان شعرول میں اشار ہ کیاہے۔

رَلْمُوْلِدِم اَيْو اَنْ كِسْرَىٰ تَسْفَقَتَ مَانِيه و الجِطَّت عَلَيْهُ شُنُونَهُ

ترجمہ: آنخضرتﷺ کی پیدائش کی بر کت ہے کسری شاہ فارس کے محل کی بنیادیں بھٹ گئیس اور

ان براس کی دیواریں گر حسیں۔

آب ﷺ کی پیدائش ہے اس کی بلندیاں جھک سیس اب فارس دالوں کا کوئی ایسااعزاز شیس رہاجس

ے ان کی عظمت باقی رہے۔

لمولدونيون نارس المنسكة مت نَنُوْرِهِ مِنْ اخْمادهُ كان خَصِينَكُ

ہ محصر ست میں اللہ علیہ وسلم کی بیدائش کی مرکت سے فارسس کے اسٹ کدوں کی اگٹ مجھ کمی

لِمُولَدِه غَاضَتُ بُحَيْرَةُ سَاوَةً وَاعْقَبَ خُورِيشِينَهُ المَدَ جُورِيشِينَهُ

س کی پیدائش سے دریائے ساوہ کا پانی خشک ہو حمیالور پانی کے اس اتار کے بعد اس میں اور خرافی پیدا

كُنَّانَ لَمْ يَكُنَ بِالْا مَسِ رَيا لنا هل وَوردَ الْعَينَ الْمُشْتَهَامِ مُعَيِّنُهُ مُعَيِّنَهُ گویاکل اس چشمہ پر کوئی تری نہیں تھی اور نہ ایک بیا سے کے لئے دہاں آنے میں کوئی ول کشی تھی۔ ای دافعے کی طرف قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے بھی اشارہ کیا۔

وَتَدَاعَى اَيُواْنَ كِسَرَى وَلُولاَ الْبَهَاءِ اللّهِ مِنْكَ مَاتَدُ الْجَى اللّبِهَاءِ اللّهِ مِنْكَ مَاتَدُ الْجَى اللّبِهَاءِ اللّهِ مِنْكَ مَاتَدُ الْجَى اللّبِهَاءِ اللّهِ مِنْكَ مَى اللّهِ اللّهُ مَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فارس والول کے بانی کے تمام جشمے سو کھ گئے تو کیاای پانی نے آتش کدوں کی آگ کو بجھایا تھا (جس کی وجہ ہے دہاں کے سارے جشمے اور دریاسو کھ گئے :)

ولادت اور عجائبات كاظهور ..... (قعيده ہمزيه كے ان شعروں كامطلب بتلاتے ہوئے كہتے ہيں) يعني ا تخضرت ﷺ کی ولادت کی رات میں (لیمنی ولادت کے دفت دنیامیں)جو عجائبات ظاہر ہوئے ان میں ہے ایک یہ مجی تفاکہ سمری نوشیر دال کاوہ محل اجانک گر گیا جس میں وہ اپن حکومت کے ذمہ دار دل کے ساتھ جیٹھا ہوا تھا ( قاص طور پر فارس کے بادشاہ کا محل گرنے کا سبب غالباً یہ ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے دنیا کے بادشاہوں کو اسلام تبول کرنے کی وعوت دی اور اس سلسلے میں آپ نے بادشاہوں کے نام فرمان لیعنی خط بھیجے تو جس نے آپ کے فرمان کی سب سے زیادہ تو بین کی وہ کسری فارس ہی تھا۔ اگر جہ دہ کسری تو شیر وال نہیں تھا بلکہ و دسر ا بادشاہ تھا جس کاذکر آئے گا۔اس نے قاصد ہے وہ خط لے کراس کو بھاڑ ڈالاادر اپنے یمن کے گور نر کو نکھا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کاد عویٰ کیاہے اس کو گر فبار کر کے ہمارے ماس لاؤ۔اس کے بعداس باوشاہ کاجو تیجھ انجام ہوااس کی تفصیل تو آھے آئے گی البتہ جب انخضرت علیہ کو معلوم ہواکہ سری نے آپ کے فرمان کو ٹکڑے ٹکڑے کرڈالا ہے تو آپ نے فر ایا تھا کہ اس کی سلطنت بھی اس طرح یارہ یارہ ہوگئی۔ چنانچہ آنے والے چند ہی سال میں آتحضرت ملط کی میہ پیشین کوئی بوری ہوئی اور سریٰ کی عظیم سلطنت محرے مکارے ہو کر اسلام کے قد مول میں آگری۔اس طرح آنخضرت اللے کی ولادت کے ساتھ سب سے زیادہ بربادی کی علامتیں جن سلطنت میں خاہر ہوئیں وہ کسریٰ فارس کی سلطنت تھی۔ ہزاروں سال ہے مسلسل جلتی ہوئی قدیم اور مقدس آگ بچھ گئی، دریاؤل کایانی سو کھ گیااور اس عظیم محل کی بنیادیں ہل کر اس میں شکاف پڑھئے اور اس کے چودہ جھرو کے اجانک ٹوٹ کر گر گئے حالا نکہ) اپنی کشادگی، بناوٹ اور مضبوطی کے لحاظ ہے ہیہ محل دنیا کے عجائبات میں سے سمجھا جاتا تھا (جینانچہ شاعر کہتے ہیں کہ )اگر وہ علامتیں ظاہر نہ ہو تیں جو آپ ﷺ کے دنیامیں تشریف لانے کی وجہ سے ظاہر ہو کمیں توبیہ عظیم الشان اور عظیم ومستحکم عمارت نہ گرتی۔ بھران ہی علامتوں میں ے ایک علامت رہے بھی ظاہر ہوئی کہ اس رات فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بچھ گئی جس کو وہ لوگ یو جنے تھے۔ایک ہی وقت میں ان تمام آتش کدول کی آگ بچھ جانے کے وجہ سے ان میں زبروست صف ماتم بچھ گئی۔ پھر آتخضرت ﷺ کے وجود میں آنے کی ان بی علامتوں میں سے ایک علامت بیہ ظاہر ہوئی کہ فارس کی سرزمین میں تمام چشمول کایانی سو کھ گیا۔ یمال تک کہ ان میں ایک قطرہ بھی باتی تمیں رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرسب عظامتیں فارس والول کو (ان کی بداعمالیول کی وجہ ہے) سر او بیئے جانے کا اشارہ تھیں۔ای لئے کہا

جاتا ہے کہ کیا آتش کدوں کی آگ ای پانی ہے بچھی تھی جو چشموں میں سے اچانک مائب ہو ممیا تھا۔اس کے جواب میں کہا جا جواب میں کہاجاتا ہے کہ نہیں (چشموں کاپانی اس آگ کو بجھانے کی دجہ سے ختم یاغائب نہیں ہوا تھا) بلکہ آتش کدوں کی آگ اس عظیم پینیبر کے دجود میں آجانے کی وجہ سے ٹھٹڈی ہو گئی تھی۔

ولادت پر بیشوائے فارس کا خواب ..... فارسیوں کا برا قاضی جو محض ہوتا تھااس کو موبذان کماجاتا تھا۔
علامہ ابن محدث کہتے ہیں کہ موبذان بردی یعنی مقدس آگ کا خادم ہوتا تھا اور اس کامر تبہ حکومت سے بھی او نچا
ہوتا تھا۔ لوگ فد ہب کے معامالات میں اس کا حکم مانے تھے اس موبذان نے (آنحضرت عظیم کی ولادت کے
وقت)خواب میں دیکھا کہ جفائش اونٹ عربی گھوڑوں کو ہنگار ہیں (یہ گھوڑے ترکی گھوڑوں کی نسل کے علاوہ
ہوتے ہیں) اور انہوں نے وجلہ لیمنی بغداد کی نہر کویار کرلیا ہے اور دہال کے شہروں میں بھیل مجے۔

اس خواب میں اور نول سے عوام کی طرف اشارہ ہے۔

علی میں حافر کسری کی تھیں ایہ فردہ تھا مگر اس خیال ہے کہ اپنی کر در ظاہر نہ ہواس کے جمرہ کول کو گرتے در کھاجس ہوں ہوت گھیں ایہ والور خو فزدہ تھا مگر اس خیال ہے کہ اپنی کر در ظاہر نہ ہواس نے مبر سے کام لیا اور میں کواس واقعہ کا کسی ہے ذکر نہیں کیا تکر بھر اے محسوس ہوا کہ اس کی تھیں اہم اور پر بیٹائی اتن بڑھ گئی ہے کہ وہ اس معالمے کواپنے فوجی افسر ول اور بمادر سر داروں سے چھیا نہیں سکتا چنانچہ اس نے ان سب سر داروں کو در بار میں حاضر ہونے کے کہ اور شاہی تخت پر جا کر بیٹے گیا اور سر داروں کوالل کا کرادی۔ جب سب جمع ہوگئے تواس نے ان سے کما

والمياحمين معلوم هي كم بين في أوكول كو كيول بلايات "؟

نیم جر تاک حواد میں اللہ میں ہیں معلوم نہیں ہیں معلوم نہیں ہیں ہیں معلوم نہیں ہے۔ جمال ہناہ ہی ہمیں ہتا ہیں گ۔

انجی وہ یہ باتی کر بن رہ ہے تھے کہ بادشاہ کے پاس (کی دوسرے علاقے ہے) ایک خط آیا جس میں (اس جر تاک دافتے کی) اطلاع دی گئی تھی کہ (جس رات میں بادشاہ کا کی پیٹا تھا اس کر ات میں ہمارے آتس کہ دول (یعنی عبادت گا ہول) کی آگ بچھ گئے۔ (ی) کسری کے پاس ایک خط ایلیا کے گور نرکا آیا کہ رات دریائے ساوہ کا پان خشک ہو گیا۔ ایک خط شام کے گور نرکے پاس سے آیا کہ رات وادی ساوہ کا راست (زلزلہ کی وجہ ساوہ کا پان خشک ہو گیا۔ ایک خط شام کے گور نرکے پاس سے آیا کہ دریائے طبریہ میں اچلی پان کا ہماری بیا کہ برائی کا برائی کی جدا ہو ہے اور یہ ساری میں آئے شری ہو گیا۔ ایک وجہ ساری عباد ہو گئے اور یہ ساری علا میں آپ کی پیدا کش کی وجہ سے ہی ظاہر ہو کی ) چنا نچھ کسری کو اب تک اپنے ہی وادفح کار نے و غم کم میں ہوا مقالہ اچانک یہ سب اندو ہناک خبریں ملیں جس سے اس کا غم اور گھر ایٹ اور زیادہ بڑھ گئے۔ آخر کسری کو فردہ اور خود وہ اس کی چیش آیا تھا اور جس سے وہ بہت ذیادہ خوفزدہ اور سب خبریں سننے کے بعد ) حاضرین کو وہ دافقہ سلاجو خود اس کی چیش آیا تھا اور جس سے وہ بہت ذیادہ خوفزدہ اور سب خبریں سننے کے بعد ) حاضرین کو وہ دافقہ سلاجو خود اس کی چیش آیا تھا اور جس سے وہ بہت ذیادہ خوفزدہ اور سب خبریں سننے کے بعد ) حاضرین کو وہ دافتہ سالی جو جو دہ کھڑ کیوں کا ابنیر کسی کم زور ک کے گر پڑا۔

سب خبریں سننے کے بعد ) حاضرین کو وہ دافقہ سالی جو جو دہ کھڑ کیوں کا ابنیر کسی کم زور ک کے گر پڑا۔

سے ساری یا تیں من کر موبذان لیمن اس کی تائی اور اس کی چیست کیا۔

"خدابادشاه کوسلامت ریجے میں نے بھی اس رات ایک خواب دیکھا تھا"۔

ستحقیق کے لئے گور نرجیرہ کو فرمان ۔۔۔۔اس کے بعد موبذان نے وہی اپنالو نٹول والاخواب بیان کیا (جو مجھیلی سطر دل میں ذکر ہو چکاہے )کسریٰ نے بیہ سب کچھ من کر یو جیما "وہ کیابات ہو سکتی ہے (جس کی وجہ سے بیہ حادثے پیش آرہے ہیں)"؟ موبذان نے کما

" یہ کوئی ایباداقعہ ہے جو عرب کے علاقے میں چین آیاہے۔ جیرہ میں جو آپ کا گورنزہے آپ اس کے پاس پیغام بھیجئے کہ وہ اپنے علاقے سے (یعنی عربوں میں سے) کسی عالم کو آپ کے پاس بھیجے۔ یہ لوگ نے پیش آنے والے عاد توں کے متعلق بہت علم رکھتے ہیں۔

(سریٰ کوبیہ مشورہ پیند آگیااور)اس نے ای وقت جیرہ کے گور نر کوبیہ خط لکھا۔

"(یہ فرمان ہے) شہنشاہ کسر کا کی طرف ہے (جرہ کے گورنر) نعمان ابن مندر کے نام-تم میرے

پاس اپنے کی عالم کو بھیجو کیونکہ میں اس سے بچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں"۔

مدائن سے جاہیے تک تھل بی ہے۔ (جب نعمان ابن منذر کو یہ شاہی فرمان ملاتو) اس نے (ایک زبروست عالم اور کا بن) عبداً می غیراً سے غیراً کی غیراً سے غیراً کی خوب کی بہت نیادہ عمر کا نے اس پہنچا تو کسریٰ نے (اس کے علم کا امتحان لینے کے لئے) اس سے پوچھا کہ کیا تو جانت ہیں تجھ ہے کس چیز کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے۔ گر عبداً کی خوب یہ جو اب کی کا متحان بید جو اب کی کا علاور اگر میں جانتا ہوں گا تو بتلادوں گا اور اگر میں جانتا ہوں گا تو ایک بین ہو جو بات کی متعلق معلومات کرنے کے لئے عبداً کی کو بلایا تھا عبداً کی حوالیہ نے عبداً کی کو وہ وہ تھی ہوں کا جو اب میرا کی متعلق معلومات کرنے کے لئے عبداً کی کو بلایا تھا عبداً کی خواجہ میرا کے متعلق معلومات کرنے کے لئے عبداً کی عبداً کی کو بلایا تھا عبداً کی خواجہ میرا کا مول وے سکتا ہو جو تیاں کا خواجہ میرا ماموں و سے سکتا ہو جانبے میں۔ اس بات کا جواب میرا ماموں و سے سکتا ہے جو شام کے بالائی علاقے میں رہتا ہے لیعنی مشہور شہر جابیے میں۔ اس عالم کا نام مسلم باتیں ہو جھوجو میں نے تم سے ہو تھی ہیں۔ پھر ان سب کا باد شاہ نے کہا کہ تم اس کے پاس جاؤاور اس سے وہ سب باتیں ہو چھوجو میں نے تم سے ہو تھی ہیں۔ پھر ان سب کا باد شاہ نے کہا کہ تم اس کے پاس قاؤاور اس سے وہ سب باتیں ہو چھوجو میں نے تم سے ہو تھی ہیں۔ پھر ان سب کا جو اب لیکن میر سے پاس آؤاور کھی جاؤاؤ۔

۔ جابیہ کا کا بہن سطیح ۔۔۔۔۔ عبدالمسے ای وقت شام کے لئے روانہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ (کچھ دن بعدوہ) سطیح کے جابیہ کا کا بہن سطیح ۔۔۔ باس پہنچا( تو سطیح کا آخری وقت قریب آچکا تھااوروہ اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ سات سوسال کا تھا۔ رہا تھا۔ کہاجا تا ہے کہ اس وقت سطیح کی عمر تین سوسال تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت وہ سات سوسال کا تھا۔ (اگرچہ سطیح کی عمر کے متعلق یہ روایتیں ہیں گر شاید یہ زیادہ قابل اعتبار نہیں ہیں کیونکہ)علامہ ابن جوزی نے

ر موجیہ من ما سر سے معنی کے دوسکیں بین سر سابیہ میارہ ماس مبہر میں بین ہو سے بات (ان روایتوں کے باوجود سطیح کوان لو گوں میں شار نہیں کیا جن کی بہت زیادہ عمریں ہوئی ہیں۔

ہے)اں کے متعلق آنخضرت ﷺ کی ایک حدیث آگے آئے گی کہ (انسان کے بدن میں)مرد کے نطفے بینی منی سے تو ہڑی ادر چھے ادراعصاب بنتے ہیں اور عورت کے نطفے بینی منی سے گوشت اور خون بنتا ہے۔

یہ بات آنخضرت ﷺ نے بیودیوں کے سوال کے جواب میں فرمائی ہمی۔ بیودیوں نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھاکہ بچہ کن چیزول سے بنما ہے۔اس کے جواب میں آنخضرت ﷺ نے ان کویہ بات بتلائی جوادیر ذکر کی گئی۔ یہ من کران بیودیوں نے کہا۔

" آب ہے پہلے بزرگ لیمنی انبیاء مجمی بھی کہتے تھے"۔

خلقت عیسی .... یہال یہ اخکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بدن میں ہڈی اور پٹھے مرد کے نطفے سے بنتے ہیں تو حضرت عیسی جو صرف ایک نطفے سے بیدا ہوئے تھے لینی اپنی والدہ حضرت مریم کے نطفے سے توان کے بدن میں ہٹیال اور پٹھے کیسے ہے۔
میں ہٹیال اور پٹھے کیسے ہے۔

چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم کے سامنے فرشنہ ایک نوجوان آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا تھا جس سے چھزت مریم کی شہوت بعنی نطفہ ان کے رحم کے اندرائز گیا تھا۔

تخلیق عیسی بغیر نطفے کے ۔.... معزت عسی کی پیدائش اور مخلیق کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی پیدائش اور مخلیق عیسی بغیر نطفے کاو خل نہیں تھا (بعی وہ مر دیا عورت کی کے بھی نطفے سے نہیں ہے ہیں) شخ محی الدین این بھی ہے کہ الدین این بھی ہے دین ہوئے گو الدین این عرف اپنی والدہ کے نطفے سے ہے ہیں) شخ محی الدین این عربی نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حکماء اس بات کو نہیں مانے کہ مر دیا عورت میں سے کسی ایک کے نطفے سے بچہ بن سکتا ہے۔ مگر حضرت عسی کی تخلیق سے الن حکماء کا قول فلط ہو جاتا ہے کیو نکہ وہ صرف اپنی والدہ کے نطفے (بعینی منی) سے بین اور یہ اس طرح ہوا کہ جب محتر سے مریم کے سامنے فرشتہ ایک حسین و جمیل انسان کی صورت میں آیا توان کود کھنے سے محتر سے مریم کو ایک شدید لذت کا احساس ہوالور اس کے ساتھ میں النکے انسان کی صورت میں اور کی تھنے سے محتر سے محتر سے محتی کی تخلیق ہوئی جو محتر سے مریم کرتے اس کا نطفہ (بعنی الدہ کے نطفے سے بیدا ہو گیا تھا۔ اور اس طرح محتر سے عسی کی تخلیق ہوئی والدہ کے نطفے سے بید ایک سے بیان انگیز لذت کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ اور اس طرح محتر سے عسی صرف اپنی والدہ کے نطفے سے بید ایسان کی میں اور گیا ہے۔ اور اس طرح محتر سے عسی صرف اپنی والدہ کے نطفے سے بید بیان انگیز لذت کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ اور اس طرح محتر سے عسی صرف اپنی والدہ کے نطفے سے بید بیان انگیز لذت کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ اور اس طرح محتر سے عسی صرف اپنی والدہ کے نطفے سے بید بیان انگیز لذت کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ اور اس طرح محتر سے عسی صرف اپنی والدہ کے نطفہ سے بید ہو گیا تھا۔ اور اس طرح محتر سے عسی صرف اپنی والدہ کے نطفہ سے بیدا ہو گیا تھا۔

(اس تفصیل کے بعد پھراصل واقع یعنی سطے گائن کے متعلق بیان کرتے ہیں جس کے بارے ہیں کہ گیا تھا کہ اس کا چرہ واس کے بینے پر تھا۔ اس چر ہتا تاک بات کے متعلق کہتے ہیں) سطح کے بارے ہیں جو یہ بات کی متعلق کہتے ہیں) سطح کے بارے ہیں جو یہ بات کی گئی کہ اس کا چرہ واس کے بینے پر تھا۔ یہ صرف سطح کی ہی خصوصیت نہیں تھی کیو نکہ نے ایک کتاب ہیں ویکھ ہے کہ عمر وذی الاذعار نائی ایک محض تھا ذوی الاذعار عمر و کالقب تھا جس کے معنی ہیں خوفناک چیزول والا) اس کے بدلت اس لئے پڑا کہ اس نے ایک ایسی قوم کو پکڑ کر اپنا قیدی بنالیا تھا جن کے چرے ان کے سینول پر تھے لوگ ان قیدول کو دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہوئے یہ عمر وحضرت سلیمان این واؤڈ کے ذمانے میں تھا۔ یہ بھی کہا جا ہے کہ ان سے تھوڑے ذمانے میں تھا۔ حضرت سلیمان کے بعد ان کی یوی بلقیس نے حکو مت سنبھالی۔ اس وقت عمر دان قیدیوں کو (لوگوں کے ڈرنے کی وجہ سے) قتل کر چکا تھا۔

سطیح سے بو چھنے کا طریقہ .....(غرض سینے پرچرہ ہونے کی یہ بھیانک خصوصیت صرف سطیح کی بی نہیں تھ بلکہ قدیم زمانے میں ایک بوری قوم ہی ایس تھی بہر حال چونکہ سطیح کے ہاتھ پیر اور گردن وغیرہ نہیں تھے اور صرف گوشت کا ایک او تھڑا تھاجونہ چل سکتا تھا اور نہ حرکت کر سکتا تھا اس لئے ) اسکے واسطے ایک تھجور کی شہنیوں اور پتوں کا ایک بانگ ہوا دیا گیا تھا۔ جب اس کو کسی ضرورت ہے ایک جگہ ہے دوسر کی جگہ لے جانا ہوتا تو اس کے پیروں سے لے کر ( یعنی پیروں کی جگہ ہے لے کر ) ہنگی تک اس کو اس طرح لپیٹ دیا جاتا جس طرح کپڑے کو لپیٹ دیا جاتا جس طرح کپڑے کہ اس طرح لپیٹ دیا جاتا تھا) اور پھر اے اس بانگ پر ڈال کر جمال لے جانا ہوتا وہاں مجنوا یا جاتا تھا۔ جب اس سے اگلی پیچھی اور چھی ہوئی باتیں معلوم کرتی ہوتیں تو سطیح کو اس طرح ہلایا جاتا جیسے محصن ذکا لئے کے لئے دودرہ کو ہرتن میں ڈال کر ہلایا جاتا ہے۔ اس طرح ہلانے جو پکھی طرح ہلانے جاتا ہے۔ اس حرح ہلانے جو پکھی کو چھاجا تا اور دہ فور آاس کا جواب دیتا تھا۔ سطیح کی کھو پڑی اس قدر نرم اور ملائم تھی کہ آگر اس کو ( ہاتھ یا پوچھنا ہوتا ہوا تا اور دہ فور آاس کا جواب دیتا تھا۔ سطیح کی کھو پڑی اس قدر نرم اور ملائم تھی کہ آگر اس کو ( ہاتھ یا پوچھنا ہوتا ہوتا تا تو اس پر گڑھا سا پر جاتا تھا۔

سطیح فن کمانت کاماہر ..... بعض مور خین نے لکھا ہے کہ کمانت کے فن میں سطیح سے زیادہ عالم اور ماہر کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ یہ سطیح (آنخضرت علیہ کے زمانے میں نہیں تھا شخص نہیں تھا۔ یہ سطیح (آنخضرت علیہ کے زمانے میں نہیں تھا بلکہ یہ نزار ابن سعد ابن عد تان کے زمانے میں تھا (یہ عد تان وہی ہیں جن تک آنخضرت علیہ کے نب کاسلسلہ شخصی کے ساتھ معلوم ہے جیسا کہ گؤخشہ ابولسمیں بیان ہو چکا ہے بہر حال جو مورِّخ سطیح کو نزار ابن سعد ابن عد تان کے زمانے میں اور اس کے بھائیوں میں ان عد تان کے زمانے میں مانتے ہیں کوہ کتے ہیں کہ سطیح نے ہی نزار کی اولاد یعنی مصر اور اس کے بھائیوں میں ان کے باپ کی میراث تقسیم کی تھی (جس سے معلوم ہو تا ہے کہ نزار کی اولاد میں باپ کے ترکہ کی تقسیم پر جھڑا ا

مسطیح کی طویل عمر .....(پیھل سطروں میں ذکر ہوا ہے کہ سطیح کا بن کی عمر سات سال ہوئی ہے۔اب اس روایت سے کہ سطیح نزار کے زمانے میں تھا)اس بات کی تقیدیق ہوتی ہے کہ سطیح کی عمر سات سوسال ہوئی ہوگی (کیونکہ آنخضرت پیکٹے اور نزار کے در میان تقریباً استے ہی سال کاعر صہ ہوگا)

یہ لوگ کا ہنوں میں بہت اونچے در ہے کے فتکار اور شموس علم رکھنے دالے لوگ تھے۔ (یہال مراد ہیں بی سعد ابن ہذیم کی کا ہند ، سطیح ، اور شق) کیونکہ یول تو (دوسرے بھی کا ہمن تھے مثلاً) بی صفیفہ میں مسلمہ کذاب تھا (جس نے آنخضرت علیجہ کے مقابلے میں خود بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا بیان آگے آئے اس مسلمہ کذاب تھا (جس نے آنخضرت علیجہ کے مقابلے میں ایک عورت سجاح تھی جو کا ہند تھی (اس نے بھی آنخضرت علیجہ کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے متعلق بھی تفصیلات آگے آئیں گے) سجاح نام کی بی ایک دوسری عورت بھی کا ہند تھی جو قبیلہ بی سعد میں سے تھی۔

کہانت کی حقیقت ..... کہانت کا مطلب چھپی ہوئی یا تول کے متعلق بتلانا اور ان کی پہلے ہی خبر دینا ہے۔

کہانت کا تعلق انسان کے نفس ہے ہوتا ہے نفس میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو نفسانیت (اور پستی ہے کروحانیت اور پلندی کی طرف موڑا جاسکیا ہے اور روحانیت، نفس کے مقابلے میں بلند ہوتی ہے۔

قاصد کسر کی سطیح کے پاس ..... (اس تفصیل کے بعد پھر اصل قصے کاذکر کرتے ہیں جو عبدا مسلح کے پاس پہنچاجو اس وقت کے پاس جانے کاواقعہ ہے چنانچہ شاہ کسری کی طرف ہے عبدا مسلح کیاں پہنچاجو اس وقت اپنے آخری سانس پورے کر مہاتھا) عبدا مسلح کے باس پہنچاجو اس وقت اپنے آخری سانس پورے کر مہاتھا) عبدا مسلح کے مامنے کچھ شعر پڑھے جن میں سے ایک مصرعہ ہے ۔۔

کوئی جواب میں ویا۔ پھر عبدا مسلح نے سامنے کچھ شعر پڑھے جن میں سے ایک مصرعہ ہے ۔۔

کوئی جواب میں ویا۔ پھر عبدا مسلح نے سطح کے سامنے کچھ شعر پڑھے جن میں سے ایک مصرعہ ہے ۔۔

کوئی جواب میں ویا۔ پھر عبدا مسلح نے سطح کے سامنے کچھ شعر پڑھے جن میں سے ایک مصرعہ ہے ۔۔

کوئی جواب میں ویا۔ پھر عبدا مسلح نے سطح کے سامنے کچھ شعر پڑھے جن میں سے ایک مصرعہ ہے ۔۔

یعنی بیمن کاسر وار بهرامو گیاہے یامیری بات سن رہاہے

جب سطیح نے عبدالمسیح کے میہ شعر ہے تواس نے ابناسر اٹھایا (یہال سر اٹھانے کا ذکر ہے جبکہ سیجیلی سطر دل میں گزر چکاہے کہ سطیح کے سر تھا ہی نہیں۔اس اشکال کوصاف کرتے ہیں)

اقول۔ مؤلف کتے ہیں:۔یہال مطبح کے سرکاذکر کیا گیاہے جبکہ اس سے پہلے اس کے سرنہ ہوتے کے بارے میں بتلایا گیاہے۔اس بارے میں سے جواب دیا جاتا ہے کہ سرکالفظ ہونے سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے سر سے سرادچرہ ہو۔ پچھلے صفحات میں سے بھی گزر چکاہے کہ سطح کے بدن میں سوائے اس کی کھوپڑی کے کہیں کوئی بڈی نہیں تھی۔اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سرتھا۔اس کاجواب دیا جاتا کھوپڑی کے دوسروں کے سرول کے مقابلے میں چونکہ اس کی کھوپڑی اور سر اتنا ملائم تھا کہ اس میں ہاتھ لگانے سے کہ دوسروں کے سرول کے مقابلے میں چونکہ اس کی کھوپڑی اور سر اتنا ملائم تھا کہ اس میں ہاتھ لگانے سے گڑھا پڑجاتا تھا اس لئے (اس کے سر ہونے سے انکار کیا گیا آگر چہ سر موجود تھا جونہ ہونے کے برابر تھا۔ کہا جاسکتا ہے۔

ہے کہ )اں سے سر تھا بھی اور نہیں تھا۔ واللہ اعلم۔ بغیر ہو چھے سطیح کا جواب ..... غرض (سطیح نے عبد المسیح کے شعر سن کر)سر اٹھایا اور (عبد المسیح کے بتلانے سے پہلے اس کے آنے کا مقصد بتلاتے ہوئے) کہا

( یعنی بڑے عابد ) کے ایک خواب کی وجہ سے بھیجاہے جس میں اس نے دیکھا ہے کہ کمز ور اونٹ عربی گھ دڑوں کو ہنکارے ہیں اور انہوں نے دریائے وجلہ کویار کرلیاہے اور وہ دریائے د جلہ کے عذائے کے شہروں میں مچیل مجے

يں۔ اے عبدامسے ااگر تلاوت لیعنی قر آن یاک کی تلاوت بڑھ گئی (لیعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی)اور عصالیعنی چھڑی لے کر چلنے والا (مراد بیں آنخضرت عظی ) ظاہر ہو گیااور دریائے سادہ خشک ہو گیااور فارس کی آگ بچھ گنی (لیعنی بحوی مذہب ختم ہو گیا) ترجفا کش او ننول کے مقابلے میں گھوڑوں کو کوئی حیثیت نہیں رہے ئی اور نہ سطیح کے لئے ملک شام ، شام رہے گا ، ان ہی میں ہے ( یعنی فار سیول میں ہے)اپنے اپنے مرتبے کے عتبارے کھے بادشاہ اور ملکہ ہول کے مگرجو کھے ہونے والاہے وہ ہو کررہے گا''۔

اس کے بعد عظیم ای وقت مر حمیا۔

تطیح نے حضور کو عصاوال کیا .... ( پچیلی سطرول میں عصادالے کاذکر ہواہے) عصامیہ مراد موثی چیشری ب اور عصادالے سے مراد آنخصرت علیہ بیں کیونکہ آپ جلنے کے دوران اکثر ہاتھ میں عصار کھاکرتے تھے اور س کواپنے سامنے رکھتے تھے۔ نماذ کے وفت اس عصا کواپنے سامنے کھڑ اکر کے نماذیڑھا کرتے تھے (لیعنی سترہ کے طور پر تاکہ سامنے سے گزر نےوالول کی وجہ سے نماز میں خلل تہ ہواور گزرنے والول کو بھی تکلیف نہ ہو۔ عصا مو من کی علامت ..... (عصام تھ میں لے کر چلنے والوں کی نصیلت احادیث میں آتی ہے) ایک عدبیث میں ہے کہ عصالے کر چلنا مومن ہونے کی علامت ہے اور نبیوں کی سنت ہے۔ایک حدیث میں ہے کہ نو شخص جالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد عصالے کر نہیں چلناوہ (بڑائی اور غرور ظاہر) کر تاہے۔

بہر حال یہ بھی کماجا تاہے کہ عصاہے سطیح کی مراد (محض چھڑی نہیں ہے جس کوسمارے کے طور پر اتھ میں لے کر آدمی چلنا ہے بلکہ )وہ عصاب جس کو آپ نماز کے وقت اینے سامنے کھڑ اکر لیا کرتے تھے۔ابیا آپ سیک اس وقت کرتے تھے جبکہ مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ عصا (جو نماز کے وقت مائے کھڑاکرنے کے لئے ساتھ لیاجائے) آنخضرت ﷺ سے پہلے نبیوں میں ہے کوئی نہیں رکھتھے۔ سریٰ کے خواب میں عصاوال ....علامہ طبریؒ نے لکھاہے کہ فارس کے بادشاہ یرویز ابن ہر مزنے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ اس کے مان ایک شخص آیا اور اس سے بولا۔ کہ تیرے ہاتھ میں جو یکھ ہے وہ عصاوالے کو ے دے۔اس خواب کے بعد سے شاہ پرویز سخت خو فزدہ اور گھبر لیا ہوار ہتا تھا یمان تک کہ آخر اس کواس کے ور نر نعمان ابن منذر نے مے میں آنخضرت عظے کے ظہور کی اطلاع دی اس وقت شاہ پرویز سمجھ محیا کہ بیہ سلطنت جلد ہی اس نبی کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی۔

ا مین کی موت ..... غرض جب عبدالمسے کوجواب دے کر سطیح کا بن مر گیا تو عبدالمسے اٹھ کرا پی سواری پر سوار وااور کھ شعر پڑھنے لگاجس میں سے چند یہ ہیں :۔

شعر فانک ماضی العزم شعیر ولا یغونک تفریق و تغییر ترجمہ: سمیٹ لے اس کے کہ تواسیخ ارادہ کو ضرور پوراکر تاہے، حالات کی تبدیلی اور انتشار تخیے

ھوکے میں شدڈال دے۔

والناس اولاد علات فمن علموا ان قدا قتل فمحتورو مهجورا

ترجمہ: تمام انسان علانی اولاد ہیں ( یعنی جن کا باپ ایک ہے نور مائیں مختلف ہیں)اب ان ہیں ۔ جس کو بے عزت کردیا گیاوہ ذلیل اور تنما ہو گیا۔

وہم بنو الام اما ان رائوانشا فذاك بالغيب محفوظ و منصور اور سب انسان ایک مال کی اولاد میں مگر ان میں سے جو تخصِ ہمت كر كے آگے بڑھتا ہے اس کی غِ سے حفاظت اور عدو کی جاتی ہے۔

والخير والشر مقرونان في قرن فالخير متبع والشر محذور

بھلائی اور برائی و دنوں ای و نیامی پائی جاتی ہیں مگر بھلائی کو اختیار کیا جاتا ہے اور برائی ہے بچاجاتا۔

کسری تک نتاہ کن بیشینگو میاں ....اس کے بعد عبدالمسے داپس کسری کے پاس آیا اور جو کچھ سطیح نے کہا ہ بادشاہ کو بتایا ( لیتن ایک عصادا لے نبی ہے گئے طاہر ہوں سے جو عرب دشام پر چھا جا کیں گے اور تمہارے اوپر مہوں گے جو عرب دشام پر چھا جا کیں گے اور تمہارے اوپر مہوں گے ۔ کسری نے عالبًا دوسرے کا جو کہ معلوما کی تھیں چنانچہ )اس نے عبدا کمنے کی بات من کر کہا۔

کی تھیں چنانچہ )اس نے عبدا کمنے کی بات من کر کہا۔

'' (عرب کے نبی کا فارس پر اس وقت تک قبضہ نمیں ہوگا)جب تک کہ ہم میں ہے چووہ (' فارسیوں میں سے)چودہ شخص باد شاہ نہیں بن جاتے''۔

پیشینگونی خلافت عثان میں ہوری .....(نیعی اگرچہ یہ سلطنت فارسیوں اور مجوسیوں کے ہاتھوں ہے ' کر اس نی کی امت میں پنج جائے گی محرا بھی الیا ہونے میں بہت مدت باتی ہے کیو تکہ ابھی فارس کے بی بہت اوری اور باد شاہت کریں گے۔ کسری اس ہے یہ سمجھ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ چودہ باد شاہتوں کے لئے بہت مدت در کار ہوتی ہے کوئی باد شاہ دس سال حکومت کر سکتا ہے کسی کی حکومت شمیں سال چالیس سال رہ سکتی اور کسی کی حکومت بچاس سائھ سال بھی ہو سکتی ہے اس طرح چودہ باد شاہوں کے لئے بہت کمی مدت اور صدیال در کار ہیں۔ اس طرح فوری پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے (مگریہ تو ہوا کہ اس کے بعد چودہ دوسر باد شاہ ہوئے) لیکن ان میں ہے دس کا زمانہ تو صرف چار سال میں پورا ہو گیا اور باتی چار باد شاہ حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں حکومت کر کے ابنا دقت پورا کر گئے چنانچہ کما جاتا ہے کہ ان میں ہے آخری ( کی خلافت کے شروع ہی میں ہلاک ہو گیا اس طرح آتی مرت میں چودہ بوال) باد شاہ حضرت عثمان غرق کی خلافت کے شروع ہی میں ہلاک ہو گیا اس طرح آتی مرت میں چودہ بوال) باد شاہ حضرت عثمان غرق کی خلافت کے شروع ہی میں ہلاک ہو گیا اس طرح آتی میں جودہ بوال) باد شاہ حضرت عثمان غرق کی خلافت کے شروع ہی میں ہلاک ہو گیا اس طرح آتی میں جودہ بوال کی حکومت بین بڑار ایک سوچھیالیس سال دی۔

نی کے خوف سے کسری کاعربوں پر ظلم ..... فارس کے ساسانی بادشاہوں میں ایک بادشاہ سابور ہوا جش کالقب ذوالا کتاف بینی موغر عول والا تقااس کا یہ نقب اس لئے پڑا کہ عربوں میں ہے جس کسی پر بھی اس غلبہ اور کامیابی حاصل ہوتی تو شاہ سابور اس مخص کے موغر ھے اتروادیتا تقال ایک مرتبہ جب اس نے عرب حملہ کیابوروہ قبیلہ بن تمیم کے علاقے میں پہنچا تو اس نے ویکھا کہ سب لوگ اس سے اور اس کے لشکر سے ڈ

ہاگ سے ہیں صرف ایک محض عمیرابن حمیم وہاں موجو د ملاجس کی عمر تبین سوسال ہو چکی تھی (اور اسی وجہ ہے ، وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکا ہو ، کمز وری کی وجہ سے بیٹے بھی نہیں سکتا تفابلکہ تھجور کی ٹوکری کے ایک جھولے س النكار بتا تقا۔ شاہ سابور كے سياس بوڑھے كو بكر كرباد شاہ كے سامنے لائے۔ سابور نے اس بوڑھے سعنی يرے کچے بولنے کے لئے کہا۔جب عمير نے بات کی تو شاہ سابور کو معلوم ہواکہ بوڑھا عمير نمايت شائستہ اور مذب تفتلوكر تاب اوربست عالم آدى ہے۔ عمير نے سابورے كها

"اے بادشاہ! تونے عربول کے ساتھ بیہ معاملہ کیول کیا"؟

یک عرب کی کسری کو فہمائش .....کسری سابور نے جواب دیا۔

"اس کے کہ عرب سیجھتے ہیں کہ ہماری سلطنت ( یعنی فارس کی سلطنت) ایک ایسے نی کے ہاتھول ان كے قيضے میں جلی جائے كى جو آخرى ذمانے میں ظاہر ہوگا"۔

اس پر عمیرنے جواب دیا۔

بادشاموں جیسی رواداری اور عقمندی تم میں کیول میں ہے (تم نے عربول کوستانے سے مملے بد کیول میں سوچاکہ )اکر میہ پیشین کوئی غلط ہے تو حمہیں اس سے کوئی تقصان خمیں پہنچااور اگریج ہے تو (تمہارے اچھے والمے کی وجہ سے اسپے دور میں ہوہ تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے۔ تم ان کے ساتھ ایسامعالمہ کیول نہیں تے کہ اپنے دور میں وہ حمہیں اس کا حیما بدلہ دیں اور آج تمہاری حکومت میں تمہاری عزت اور احرّ ام کریں!)" (سابور کسریٰ کے بیہ بات سمجھ میں آگئی لور)وہ واپس لوث کمیا۔اس کے بعد اس نے عربول سے الجھتا موڑ دیابلکہ اس واقعہ کے بعدوہ ان کے ساتھ اچھامعاملہ کرنے لگا۔

(گذشته صفحه میں سطیح کابن کابیہ تول گذراہے کہ فارسیوں میں مرداور عور تیں بادشاہ ہول مے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ) میں اس واقف نہیں کہ ان میں کوئی عورت بھی بادشاہ ہوئی۔ ہال ایک عورت بادشاہ بی س كانام "بوران" تفاجب آنخضرت يتلي كوبيربات معلوم بوئي تو آپ نے اس سلسلے ميں فرمايا۔

"وہ قوم بھی نلاح نہیں یائے گی جس نے ایک عورت کے ہاتھ میں ملک کی باگ دروے دی"۔ یہ عورت بوران ایک سال تک باد شاہر ہی اس کے بعد ہیہ مر کئی۔

ہتے کو کے کر دادا کی حرم میں وعا ....ان ضمنی دا قعات کے بعد پھر آنخضرت بھاتے کی ولادت کے دفت مال بیان کرتے ہیں کہ )ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب آتخضرت عظم کی پیدائش ہوئی تو آب عظم کی مده حصرت آمندنے عبدالمطلب كو خرجيجى كە آپ كے يمال بجه بيدا ہواہاس كو آكرد كي ليج عبدالمطلب م أآے اور آكر منے كود يكھا۔ چر حصرت آمنہ في جو كھ (آنخفرت على كى بدائش كے وقت و يكھا تعاوه ان ے بیان کیا۔ عبدالمطلب آپ کو کود میں لے کر کعبہ میں آئے۔(ی)جہال وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیں مانکتے رہے۔ ن) اوران کے گھروالے آمین کہتے رہے۔ عبدالمطلب نے اللہ کی اس دین اور نعمت برحق تعالی کا شکر او اکیا۔ اس اليعد عبدالمطلب آب كول كروابس معزت آمنه كياس آئ اور بجد كوان ك حوال كيار

مجیلے صفحات میں ہم نے اس کے بیان کرنے کے متعلق دعدہ کیا تھا (کدبیردوایت آئے آئے گی۔ نیز یابارے میں جواختلاف ہوہ مجی گزرچکا ہے۔

یا لئے میں تکبیر و حمد ..... (قال) آنخضرت ﷺ نے ولادت کے بعد شروع کے ونوں میں ہی

جھولے میں کلام فرمایا آپ نے جو پہلا کلمہ بولادہ یہ تھا۔

اللهُ اَنْجَرَ كَبِيراً وَ الْعَمَدُ لِللهِ تَجْفِيرًا لِينَ الله تعالى سب سے برااور بزرگ ويرتر ب اور اس كى تعربيقير يے شار بيں۔ الح

اقول مؤلف کہتے ہیں: پیچھلے صفحات میں بدرواہت گزری ہے جس کو سیمی نے واقدی سے نظر کیا ہے کہ اپنی والدہ کے بیٹ سے باہر آنے کے بعد آپ نے بیک کمہ فرمایا تھا۔ جلال دہی الوفع بینی میرے بلند برتر یروردگار کے جلال کی قتم ہے۔ نیزیہ بھی گزراہے کہ مال کے بیٹ سے باہر تشریف لانے کے بعد آپ۔ جو کلمہ فرمایاوہ بیہ تھا۔

الله انجر کینیا الله انجر کینوا والحمد لله کینوا و سبحان الله بکوا و آمیدا رایخی الله تعالی کے لئے ہر عیب الله انکو کی اور شام (ان میوں روایوں کے متعلق کتے ہیں کہ) ممکن ہے آپ نے یہ کلام کی مرتبہ یعنی الا کے بیٹ ہے باہر آنے کے وقت ، ولادت کے دقت (یعنی فور ابعد) اور جمولے میں لٹائے جانے کے وقت فر، موجیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ آپ نے تیمری مرتب (کے کلام) میں وسبحان الله بکو فواصیلا بھی فرمایا۔ اس موجیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ آپ نے تیمری مرتب (کے کلام) میں وسبحان الله بکو فواصیلا بھی فرمایا۔ اس کویا یہ آئے شرت بھی آپ نے کلام فرمایا۔ اس خصوصیت ہوئی کہ مال کے بیث سے نکلنے کے وقت بھی آپ نے کلام فرمایا۔ اس خصوصیت میں موائے دھرت ابراہیم اور دھرت نوع کے دوسرے کوئی نبی آپ کے شریک نبیں ہیں اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

جمال تک جھولے میں آپ کے کلام فرمانے کا سوال ہے تواس کے متعلق آگے بیان آئے گاکہ ممکر ہے جھولے میں گفتگو کرنے سے مراد (بینہ ہوکہ آپ علی ہوئے جھولے میں گفتگو کرنے سے مراد (بینہ ہوکہ آپ علی ہوئے جھولے میں گفتگو اور بات نہیں کر سکتے۔ بیہ بھی کہ جوکہ ) آپ نے اس عمر اور زمانے میں کلام فرمایا جس میں عام طور پر بیچ مفتگو اور بات نہیں کر سکتے۔ بیہ بھی کہ جاتا ہے کہ بیہ کلام اکٹیو کوئیو آ والْعَمَدُ لِللّٰہِ کَوْنُو آ جس کے متعلق کما گیا ہے کہ آپ نے جھولے میر فرمایا تھا ہے کہ بیہ کام ) آپ علی کے دودھ چھوٹے کے دفت فرمایا تھا۔

(ای سلسلے میں) یہ بھی گزر چکاہے کہ آپ نے پیدائش کے وقت الحمد لللہ کما تھا جس کے متعلق بعض محققین کا خیال ہے کہ آپ کو چو نکہ چھینک آئی تھی اس لئے آپ نے یہ کلمہ فرمایا۔ اس میں جواشکال تھاوہ بھی بیان ہو چکاہے۔

پا<u>گئے میں بولئے والے بحے ....</u> قال) جن لوگول نے جھولے میں جھولئے کی عمر میں کلام کیادہ بہت ۔۔ حضرات ہیں جن کے نامول کوعلامہ جلال الدین سیوطیؓ نے چند شعروں میں جمع کیا ہے۔وہ شعریہ ہیں :۔ تكلم في المهدا النبي محمد ويحلى و عيلى و الخليل و مريم ترجمه: گواره من آنخضرت على نام فرايا الحديث الراجيم اور مريم نے اور حضرت بحلي الراجيم اور مريم نے

ومبری جو یج ثم شاهد بوسف وطفل لدی الاحدود برویه مسلم

اور اس بچے نے جس نے شم برأت کی تھی جُریج کی آور اس نے کہ جس نے تواہی وی تھی حضرت یوسٹ کی اور اس نے کہ جس نے کلام کیا تھا کھائی کے پاس جیسا کہ آمام مسلم کی روایت ہے۔

وطفل عليه مر بالامة التي يقال لهاتزيي ولا تتكلم

اور اس بچے نے جے اس کی مال لے تمر گزری تھی جس کے بارے بیں سب کہتے تھے کہ یہ بد کارہے مگر وہ خود پچھے نہ بولتی تھی۔

> وما شطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادى المبارك يختم

اور فرعون کے زمانے میں ایک عورت ماتنطہ کے بچہ نے کلام کیالور امیر المومنین ہادی کے دور میں

مجمی ایک بچہنے کلام کیا۔

ایک نو مولود اور مال کی بر اس .... (اس طرح یه کل گیاره یج بین جنبول نے جھولا جھولنے کی عمر میں کلام کیا۔ ان کی تفصیل آگئی سطرول میں آرہی ہے) لیکن سلسلے میں ایک حدیث ہے اس میں رسول اللہ علی ہے ۔ ان میں رسول اللہ علی نے (بجین میں کلام کرنے والول میں) صرف تین نام گنائے گراس میں آنخصرت علی نے خود اپناذ کر نہیں قرمایا وہ عدیث یہ جے حضرت ابوہر میرا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس کی سند آنخضرت علی تک بہتی ہے ۔۔۔

"جھولے میں جن بچوں نے کائم کیاوہ صرف تین ہیں ایک حضرت عیلی ، دومرے حضرت بڑتج (ان کے متعلق تفصیل آرہی ہے) اور تبسر اس عورت کالڑکا جس کے پاس سے ایک عورت گزری جس کے بارے متعلق تفصیل آرہی ہے اور تبسر اس غورت کالڑکا جس کے پاس سے ایک عورت گزری جس کے بارے میں نوگ الزام لگاتے متھے کہ اس نے زنا کیا (مگر حقیقت میں وہ عورت پاکدامن اور پاکبازی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاکبازی اس طرح ظاہر فرمائی کہ ایک معصوم بے نے اس عورت کی پاکدامنی کی کو ابی دی۔

الم بخاری نے اس واقعہ کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ نبی اسر ائیل کی ایک عورت اپنے بیچے کو دودھ پلا رہی تھی،اس کے سامنے سے ایک سوار گزار بڑی شان کا اور ان بان کا سوار تھا۔ عورت نے اس کو دیکھا تو دعا کی کہ خدادانداااس بیچے کواس جیسا کر دے۔ بیچے نے فور آدودھ چھوڑ الور کھا :۔

"خداوندا<u>! مجھ</u>اس جیسانہ بنا"۔

کچھ دیر بعد دہاں ہے ایک باندی گزری۔ ایک روایت ہے کہ دہاں ہے ایک باندی اس حالت میں گزری کے دہاں ہے ایک باندی اس حالت میں گزری کہ لوگ اس کو تھینے ہوئے لیے جارہے تھے۔ مال کی زبان سے نکلاء خداواندا! میرے نیچ کو اس جیسانہ کرنا بنجے نے اس دعا کے جواب میں فور آپھر مال کا دودھ چھوڑ الور دعا ک۔

"خدنوندا! <u>مجھ</u>اں جیسابنا"۔

ال نے بیجے سے جیران ہو کر کماکہ میالٹی دعاکیسی؟

یے نے جواب دیا کہ انجی جو سوار گزرا تھا (وہ ظاہر میں تو بڑی آن بان کا تھا تکر) بڑا ظالم اور سر کش بادشاہ ہے جس کا انجام بہت زیادہ خراب ہوگا۔ اور بیہ باندی جو گزری وہ (بظاہر تو بہت بری حالت میں ہے تکر) بے قسور اور پاکدامن ہے۔ لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے چوری کی ، ذنا کیا تکریہ باندی کوئی جواب نہیں دین بلکہ صرف یہ کہتی رہتی ہے کہ

حُسْبِي الله مجھ بس الله تعالیٰ بی كافی ہے۔

حضر اُت علماء نے بیمال ایک تکت بیان کیا ہے کہ اہل حقیقت کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے اور اہل ظاہر صرف دنیاوی بھڑک اور تب کو ایک تکت بیان کیا ہے کہ اہل حقیقت کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے اور اہل ظاہر صرف دنیاوی بھڑک اور تب کو ایک سب کچھ سبجھتے ہیں، جیسا کہ جب عام لوگوں نے قارون کو دیار وہ کہتا تواس کی دولت جو قارون کو میسر ہے ہمیں بھی لمی دولت جو قارون کو میسر ہے ہمیں بھی لمی موتی۔ مگر جن کی نگا ہیں حقیقت پر تھیں انہوں نے ان جلد باز دعاکر نے والوں سے کہا

"تمارا برا مويد دنيا چندروزه ب تمنا تواب كى كرنى جائة الله تعالىٰ كے يمال تواب بميشدر في والا

.۽".

اس صدیت میں آتخضرت بھی دیاجاتا ہے خودا پنالور دومر دل کاذکر نہیں کیا)اس کاجواب یہ بھی دیاجاتا ہے کہ صرف تین آدمیول کاذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسر اکیل میں کے تین بیچے جنہول نے جھولتے میں میں کلام کیا۔ یا پھر یہ دجہ ہوسکتی ہے کہ بعد میں آپ نے ایسے لوگول میں جن کا اضافہ فرمایاان کے متعلق آپ کو اس دفت تک (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے) خبر نہیں دی گئی تھی۔

بولنے کے وقت عیسیٰ کی عمر ..... کماجاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جس وقت کلام کیااس وقت وہ صرف ایک رات کے تصدیبہ بھی کماجاتا ہے کہ اس وقت وہ چالیس دن کے تصدانہوں نے جب کلام کیا تو شہادت کی انگل سے اشارہ کرتے ہوئے لوجی آواز کے ساتھ فرمایا۔

ميں الله كابنده بول"۔

واقعة مريم وغيسي السند مفرت على في يد كلام ال وقت كيا تفاجب كه الله الكي روزي المرائيل كے يجھ لوگوں كا حضرت مريم كوري كوري كي كوري كي بوئ تعجب بوا المرائيلوں كو (چو مكد خبر تقى كه حضرت مريم كوارى بين ال ليئان كي كودين بجه وكي كر انسين بهت تعجب بوا اور انسين ) يہ بات بهت برى لكى ۔ (جب انهول نے حضرت مريم سال كے متعلق پوچھ كي قر) انهول نے كور انسين ) يہ بات بهت برى كئى ۔ (جب انهول نے حضرت مريم كل خرت اور تعجب بين پر ميح اور ) انهول نے اپنے كى طرف اشاره كر كے كماكم اس سے بى يوچھ او ۔ امر الكي حرت اور تعجب بين پر ميح اور ابين من بيان فرمايا ہے۔

مند پينتے ہوئے كماكم كيا بهم جمولے بين پڑے ہوئے ايك بچے ہے بات كريں ۔ اس كے جواب بين حضرت على في خرجہ كھ كماك كور الله تعالى نے قرآن ياك بين بيان فرمايا ہے۔

میں نے اس واقعے کو معراج نے واقعہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عیلی نے اپنی پیدائش کے دن جوبات کی اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ ان کی والدہ حضرت مرجم کے مامول یوسف نجار (کوجب ایک روز حضرت مرجم نمیں ملیں تووہ) ان کی خلاش میں نکلا۔ حضرت مربم اس وقت زبھی کی تکلیف میں مبتل ہور ہی تھیں اور اس کی وجہ ہے بیٹ کئیں۔ ان کی برکت سے وہ در خت ای وقت ہے بیٹے کئیں۔ ان کی برکت سے وہ در خت ای وقت ہر ایمو کی اور اس کے نیچے بیٹے کئیں۔ ان کی برکت سے وہ در خت ای وقت ہر ایمو کیا اور اس کے نیچے بیٹے کئیں۔ ان کی برکت سے وہ در خت اس وقت ہر ایمو کیا اور اس کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ بھوٹ نکلا۔ حضرت مرجم نے بر ایمو کیا اور اس کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ بھوٹ نکلا۔ حضرت مرجم نے

اس جکہ حضرت عینی کو جنم دیا۔ (یوسف نجار حضرت مریم کو ڈھویڈ ھتا ہوا یہاں پہنچااور ان کو اس حال میں پایا تو اے یہ بات بہت بری معلوم ہوئی مگر حضرت عینی جوائ و فت پیدا ہوئے تنجے فور اُبول اٹھے)

"خوش خبری ہو تمہیں اے یوسف !تم خوش رہو اور تمہاری آٹھمیں ٹھنڈی رہیں، مجھے میر ہے پرورد گارنے مال کے ببیٹ کے اندھیاروں سے جگمگاتی ہوئی دنیامیں پہنچادیا۔ میں بنی اسر ائیل کے لئے (ایک نبی کی «یثبیت میں) ظاہر ہوں گااورانہیں اللہ تعالیٰ کی عباوت اور فرمانبر داری کی طرف بلاؤں گا"۔

(پوسف نجار بچہ کا یہ کلام من کر جران رہ عیااور )وہاں سے حضرت ذکریا کے پاس پہنچا اور انہیں حضرت مریم کے بمال بچہ پیدا ہونے کے متعلق بھی ہٹا یالوراس بچے نے جو بچھ بات کی تھی وہ بھی ان کو ہٹلائی۔ شکم مادر میں بھی عیسی کا کلام ..... کتاب نطق مغہوم میں یہ روایت ہے کہ ای یوسف نجار سے حضرت عیسی نے جو کلام اور بات کی وہ (اپنی پیدائش سے بھی پہلے ) مال کے بیٹ ہی میں سے کی تھی۔ یوسف نجار کے متعلق کما جا تا ہے کہ جے سب سے پہلے حضرت مریم کے حمل سے ہونے کے متعلق معلوم ہواوہ مہی یوسف متعلق کما جا تا ہے کہ جے سب سے پہلے حضرت مریم کے حمل سے ہونے کے متعلق معلوم ہواوہ مہی یوسف ہے۔ (یہ بہت چلنے پر انہیں بہت خصر آیالور انہوں نے حضرت مریم) بینی اپنی بھانجی سے اس کے متعلق ہو چھاتو انہوں نے دعفرت مریم) بینی بھانجی سے اس کے متعلق ہو چھاتو انہوں نے دان کو ڈانٹے ہوئے کہا۔

"اے مریم! کیاز مین میں بغیر جی کے بھی تھیتی ہوا کرتی ہے اور کیا بغیر مرد کے بھی بچہ ہوا کر تاہے"؟ یہ سن کر حضرت عیلی ای والدہ کے بیٹ میں ہے بولے۔

"اٹھواور جاکر عبادت کرواور جو بچھ بدگمانی تمهارے دل میں پیدا ہوئی ہے اس پر خدا تعالیٰ ہے استعفار

ر اس طرح تویایوسف نجار کوحضرت عیسی کے اپنی والدہ کے پیٹ میں ہے بولنے پر اور ان کی مقالی اور بر آت کرنے پر احساس ہواکہ یہ کوئی عام حمل اور عام بچہ نمیں ہے )۔

حضرت ابوہر برق سے روایت ہے کہ حضرت عیلی نے بجین میں (لیعنی جمولے میں جمولنے کی عمر میں)
تمین مرتبہ کاام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اس عمر کو پہنچے تک شیں بولے جس میں کہ بچے عام طور پر بولنے لگا کرتے ہیں۔ (ی) غالبًا یہ تمیسری مرتبہ کائی کلام تھا جس میں انہوں نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنالور تحریف بیان کی کہ اس جیسی کانوں نے اس میں بیان کی۔ بیان کی کہ اس جیسی کانوں نے اس الفاظ میں بیان کی۔ بیان کی کہ اس جیسی کانوں نے اس سے پہلے بھی نہیں سی تھی۔ انہوں نے یہ تعریف ان الفاظ میں بیان کی۔ انگریٹ انگریٹ فی علیٰ میں میں خلق شنی من خلقی ماریت الابھار دُونَ النظر الیک ترجمہ نہ اے اللہ اتوان تالی بلند ہونے کے باوجو دہم سے کتنا قریب ہے، اپنی تمام تحلوق پر غالب اور چھائے۔ ترجمہ نہ اس تعاوق پر غالب اور چھائے۔

ہوئے ہے آپ کی ہتی میں غور کرنے سے پر ایک جیر ان اور عاجز ہے۔

این جُر تی کا جھولے میں کلام ،.... (پچپلی سطروں میں علامہ جلال الدین سیوطی کے جو شعر نقل کے محتے

میں جن میں ان بچوں کے نام جمع کئے محتے ہیں جو بچپن میں بولے ہیں ان میں سے ایک جُر تی کی برات اور مفائی
کرنے والا بچہ ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہیں) جُر تی کی برات کرنے والا بچہ بھی ای طرح اپنی مال کے پید میں
سے بولا تھا۔ اس سے بو چھا گیا تھا کہ تیر اباب کون ہے ؟ تواس نے کما تھا کہ فلال قوم کا غلام ہے جوا یک چروا ہا

ہے۔ یہ بچہ دوسری مرتبہ اپنی مال کے بیٹ سے باہر آنے کے بعد ( یعنی پیدا ہوجائے کے بعد )بولا تھا۔اس

طرح میہ بچہ دومر تنبہ بولا۔ ایک مرتبہ اس وقت جبکہ میہ مال کے پبیٹ میں تقااور دوسری مرتبہ اس وقت جبکہ میہ بالکل بچہ تھا۔ کتاب نطق مفہوم میں ای طرح بیان کیا گیا ہے لیکن میں اس سے داقف نمیں کہ میہ بچہ کس وقت بولا ادر کما بولا۔

ا بن جریج <u>کاواقعہ</u> .....(جریج کاواقعہ نہایت عجیب وغریب اور جیرت ناک ہے جس کواہام بخاریؒ نے بھی چند تَجَلَّهُ لَقُلَ كَيَابِ - ٱتَحْضِرِت ﷺ نے ان كاواقعہ بيان فرمايا كه مدير تنج بني امر ائيل كے ايك نيك اور بزرگ آوي تھے۔ان کی نیکی اور بزرگ کی جب شہرت مچیل گئی تو کچھ برابری کے لوگ ان کے دعمن بن محے اور وہ ان کی شہرت اور نیک نامی سے جلنے لگے۔ آخر انہول نے جڑتے کو بدنام کرنے کے لئے یہ تدبیر کی کہ ایک بد کار عورت کواس پر تیار کیاکہ وہ تنائی میں جُرت کے یاس جائے اور ان کو بد کاری لوز زنا کی طرف متوجہ کرے تاکہ اس کے بمانے ان کو بدنام کیا جاسکے۔ یہ عورت جُرت کے پاس کینجی اور انسین ایسے ساتھ بدکاری کے لئے ور غلایا مکر جُرُ تِجَ حِرامِكارِي كے لئے تیار تهیں ہوئے۔ آخریبال سے مایوس ہو كربيہ عورت ان كے ياس ہے تكلی اور پھر ایک چرواہے ہے اس نے زنا کرایا۔ جب اس کو حمل ہو گیا تواس نے لوگوں کے پوچھنے پر ہتلایا کہ یہ چر سے کا حمل ہے۔ وہ لوگ جو موقعہ کی تلاش میں شقے فور اُجرُ تنج پر چڑھ دوڑے اور ان کومارنے لگے۔ جرُ تنج نے ان سے بوجھا کہ آخر تم لوگ مجھے کیوں مارتے ہو۔ انہول نے کماکہ تونے اس بزرگی کے بردے میں فلال عورت سے زنا کیا۔ انہوں نے اس الزام ہے انکار کیالور کما کہ اس بچے ہے یو چھ<sup>ا</sup>ز کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ آخر لوگول نے اس بچے ہے یو جھاجو بالكل نو مولود تقاله خداكی قدرت سے دہ بچه فور آبول اٹھالور اس نے بتلایا كه میں فلال چرواہے كا بیٹا ہول جو قلال قوم کا آدمی ہے۔لو گول کواس پر بردی جیرانی ہوئی اور انسیں جرکہ تکے کی بے گناہی کا یقین آگیا۔ پھر انہوں نے جرکم تک ے یو چھاکہ استے بزرگ ہونے کے باوجودتم پر میہ گنداالزام کیول نگا۔ توانہوں نے کہاکہ ایک مرتبہ میں نفلیں پڑھنے کھڑا ہواتو میری مال کسی کام ہے جھے پیارتی ہوئی آئی مگر میں اس کوجواب دینے کے بجائے یہ سوچتار ہاکہ مال کی بات سفنے کے لئے نقل چھوڑ دول یا تہیں۔ میں یہ سوچتار ہااور مال غصہ میں داپس چلی گئی۔ میر می مال نے غصہ میں بھے بددعادی کہ خدا کرے تواس دفتہ سے نہ مرے جب تک کہ تھے پر ذما کا الزام نہ لگ جائے۔ چنانچہ مال کی رید بدد عاقبول ہوئی اور جر تنج پر رید بہتان لگا۔ (یخاری ص ۸۹س)

(علامہ سیوطیؓ کے ان ہی نہ کورہ اشعار میں حضرت سخیؓ کے متعلق بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بچین میں کلام کیا)انہوں نے تین سال کی عمر میں کلام کیا تھا۔انہوں نے حضرت عیسیؓ سے کہاتھا۔ "میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے ہندےاور اس کے پینمبر ہیں"۔

(ان بی افخیار میں حضرت تخلیل یعنی ابراہیم کے متعلق بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بچپن میں کلام کیا منت منصر تون رکھ سے تاریخ برین تاریخ کے متعلق بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بچپن میں کلام کیا

ے انہوں نے عین آپٹی پیدائش کے وقت کلام کیا تھا جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ میں اللہ اشکال میں ملام میں کروٹ اللہ علیہ لئے میں وجور لاحور لئے کی علیم میراول میں ہی جوٹ م

یمال بیدا شکال ہے کہ ولاوت کے وقت ہولئے سے مراد جھولا جھولئے کی عمر میں ہولناہے جبکہ حضرت سی کی استی کے متعلق بید بیان ہواہے کہ وہ نین سال کی عمر میں بولئے دوالا نکہ بید عمر جھولا جھولئے کی بعنی بالکل بحین کی متعلق بید بیان ہواہے کہ وہ نین سال کی عمر میں بولئے سے مراداس عمر میں بولناہے جس میں بیجے عام طور پر بولئے کے قابل نہیں ہوتے۔

آگ کے بیاس بیچے کا کلام ..... بجینے میں بولنے والے ان بچوں میں جن کا ذکر کیا ممیا ہے ان کے علاوہ کسی

بولنے والے کی عمر کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہے ہاں ایک اس بچے کے متعلق واقف ہوں جو آگ کے شعلوں کے قریب بولا تھا۔ اس کا واقعہ بول ہے کہ اس بچے کی مال کو آگ میں ڈالنے کے لئے لایا گیا کہ وہ یا تو گفر کا کلمہ کہ وے ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت یعنی آگ کے پاس پہنچ کر وہ بچکچا گئی اس وقت یہ بچہ جو مال کے ساتھ تھا بول اٹھا۔

"مال إصبر كراس كے كه توحق اور سچائى پر بـ"-

"ابن قیتبہ کہتے ہیں کہ اس دفت اس بیچے کی عمر سات میں بھی۔

ان ہی شعر دل میں شاہدیو سف لیعنی حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دینے دالے بیچے کا بھی ذکر ہے)اس کے متعلق کتاب نطق مفہوم میں ہے کہ (جب اس بچے نے کلام کیالور حضرت یوسف کے حق میں گواہی دی تو)اس کی عمر صرف دو میسنے کی تھی اور دہ ذلیخا کی داریہ کالڑکا تھا۔

شیر خوار بے اور نبوت کی گواہی ..... کتاب خصائص صغریٰ میں ہے کہ آنخضرت ﷺ کی یہ خصوصیت ہے کہ آنخضرت ﷺ کی یہ خصوصیت ہے کہ آنخضر دودھ پینے بچول نے کائم کیااور آپﷺ کی نبو ت کی گوائی دی۔ اس بات کو بدر الدما میں نے دکر کیا ہے۔ یہال تک خصائص صغری کا حوالہ ہے۔

عبیلی کے تو کئے کی حکمت .... اس بات میں اشکال ہے کیونکہ جمال تک مجھے معلوم ہے بچول میں سے سوائے ایک بی حکمت میں سے سوائے ایک بی نبوت کی گواہی نہیں دی سوائے ایک بی نبوت کی گواہی نہیں دی (دودھ پینے کے زمانے میں) آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دی (میارک بمامہ کاداقعہ آگے آرہاہے)

علامہ ابن عونؓ کی کتاب ''اجوبتہ المسئعۃ ''میں ہے کہ ایک مرتبہ یبودیوں نے آنخضرت ﷺ ہے پوچھاکہ کیا آپ بمیشہ نبی نہیں رہے۔ آپ نے فرملا کہ ہاں۔انہوں نے پوچھاپھر آپ نے دووھ پنے کی عمر میں کلام کیوں نہیں کیا جیساکہ اس عمر میں حضرت عیسی بولے تھے۔ آپ نے فرمایا۔

"الله تعالیٰ نے عیمی کو بغیر باب کے پیدائیا تقااس لئے اگر دہ دودھ پینے کی عمر میں نہ بولئے تو حضرت مریم کے لئے (اپنی صغائی اور براً ت کا) کوئی عذر نہ ہو تااور ان پر اس طرح تہمت لگتی جیسی کہ ایسے معالمے میں ایک عورت پر لگ سکتی ہے جبکہ میں مال اور باپ دوتول سے پیدا ہوا ہوں۔ "پیال تک علامہ ابن عون کا کلام

کیجیلی روایت میں گزر چکاہے کہ آنخضرت علی ہے وورہ پینے کی عمر میں بولے ہیں جب کہ اس حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ آپ نے اس عمر میں کلام نہیں کیا۔ اس بات کا جواب یہ ہو سکتاہے کہ میود بول حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ آپ نے اس عمر میں کلام نہیں قرمایا جو عیلی نے جو آپ سے سوال کیا تھا اس کا مقصدیہ تھا کہ آپ سے تھا کہ آپ سے تھا کہ جبین کی عمر میں وہی کلام کیوں نہیں قرمایا جو عیلی نے فرمایا تھا (کہ میں خدا کا بندہ اور رسول ہوں وغیرہ وغیرہ) یا یہ کما جا سکتاہے کہ اس بات کا جواب و سینے میں آپ نے فرمایا تھا (کہ میں دی (کیونکہ حقیقت میں آپ نے بھی بجین میں کلام فرمایا تھا) بسر حال روایتوں کا میہ اختلاف تابل غور ہے۔

شیر خوارگی میں کلام ابر اہیم ..... (پچھلے شعر دل میں گزراہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ میں کام ابراہیم خلیل اللہ میں کلام فرمایا اس کے متعلق کلام فرمایا اس کے متعلق بیٹ سے باہر دمین پر آئے تود دنول قد مول پر سیدھے کھڑے ہوگئے اور فرمایا :-

لَا الله الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهِ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. الْحَمْدُ لِلْهُ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا لِعِنَى الله تعالىٰ كے سواكوئی معبود اور عبادت كے لائق نہيں ہے اور وہ اكيلا ہے اس كاكوئی شريك نہيں ہے وہی حكومت كے لائق ہے اور وہی ہر تعریف كامستحق ہے۔ الله تعالیٰ كاشكر اور تعریف ہے اس بات پر كہ اس

نے اس (سید ہے راستے اور سچائی) کی طرف جمیں راستہ و کھلایا"۔

کتاب نطق مفہوم میں ہے کہ حضرت ابراہیم ایک غار میں پیدا ہوئے بیجے اور یہ وہی غار تھا جس میں حضرت نوع اور حضرت ادر لیں پیدا ہوئے تھے۔ توریت میں اس غار کو غار نور کہا گیا ہے۔

ینت ابن عربی کا کلام ..... ( بجین میں بولنے والے جن بچل کاذکر کیا گیا ہے) ان بی میں وہ واقعہ بھی شائل کیا جاسکتا ہے جس کو شخ می الدین ابن عربی نے ذکر کیا ہے کہ میری آیک بی جو ابھی وودھ بیتی تھی اور جس کی عمر تقریباً کیک سال تھی میں نے آیک روز اس ہے بو جھا کہ اس فخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے جس نے اپنی بیوی ہے ہم بستری کی جو گرانے از ال نہ ہوا ہو تو اس پر عسل واجب ہوایا ہمیں ؟) بی فور آبول پڑی اور کسنے گئی کہ اس پر عسل واجب ہوایا ہمیں ؟) بی فور آبول پڑی اور کسنے گئی کہ اس پر عسل واجب ہوایا ہمیں گر عسل ابنا واخل ہو گیا کہ حشفہ یعنی اس کا گیا حصہ نظر نہ آئے تو جا ہے از ال سے پہلے ہی وہ توں الگ ہوجا میں گر عسل واجب ہوجا ہے گئی کہ اس پر عسل واجب ہوجا ہے گئی کہ اس پر عسل واجب ہوجا ہے گئی کہ اس پر عسل واجب ہوجا ہے گئی کہ اس کی عبوا کی جو اب ہوجا ہے گئی کہ اس پر عسل اللہ معظم جا گیا اور وہاں آیک سال تک اس پی سے دور در ہاسال بحر بعد میں نے آئی بیوی کو کہا کہ یہ ہوا کہ قافہ آرہا ہے جس کے آجائے۔ چنانچہ وہ شامی حاجوں کے قافلہ کر بعد میں نے آئی ( جھے جب کہا سے وہ ہوا کہ قافہ آرہا ہے جس کے ساتھ میرے گھر وہ شامی حاجوں کے قافلہ کی ماتھ آئی ( جھے جب معلی میں وہ توں اس کی بیشوائی اور استقبال کے لئے نگا۔ معلی معظم ہوا کی اس نے بحد کی اس وہ توں کی بیشوائی اور استقبال کے لئے نگا۔ معلی میں وہ جو دائل کی بیشوائی اور ایک سال تک دور ہے کے باور وہ اس نے بچھو ٹی میں اس کی دور وہ بی ہیں اس کی دور وہ بی کی اس وہ دی سے بیان لیا اور آئی ہاں ہے بہت صاف آواز میں کہا کہ یہ میرے باپ ہیں۔ اس کے بعد وہ بی اور وہ س آئی۔

انیک اور واقعہ ....علامہ ابن عربی ہی نے بیں کہ میں نے ایک ایسے بچے کے بارے میں مجھی سناہے جس کی مال کو جب ایک بار چھینک آئی تو بچے نے بیٹ ہی میں سے مال کو (الحمد للذکھنے کے جواب میں) ہر حمک اللہ کہا۔ اس و قت جتنے لوگ بھی موجود ہے ان سب نے بیٹ میں سے آنے والی بچے کی یہ آواز سی اس کے متعلق معتبر گواہوں نے جھے بتلایا جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے۔ علامہ ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ تماواقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاص طور ہر اس بچے کومال کے بیٹ میں ہی اس بات کا (ایعنی برحک اللہ کھنے کا) علم عطافر مایا۔

(اس بارے میں قر اُن پاک کی ایک آیت ہے جس میں فربایا گیاہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس حالت میں پیدا کیا کہ وہ کچھ نہیں جانت۔ اس آیت کی روشن میں علامہ این عربی کی اس روایت پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ مال کے پیٹ ہی میں اس بات کو کیسے جان سکتا ہے اس کے بارے میں جواب دیتے ہوئے علامہ کہتے ہیں) یہاں آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو اس واقعہ کے خلاف دلیل نہ بنائیں (وہ آیت یہ ہے) ہو اللہ اُخو جَکیْد مِنْ بطُون اِمْهَا مَکُمْ لاَ مَعْلَمُوْ نَ صَدُناً۔ (لاَ آیَۃُ ہِ اسورُ فَل رکو کا ا) ترجمہ : اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تُمهاری اول کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جائے

اس لئے کہ بیہ ضروری نہیں کہ ایک عالم آدی کے ساتھ اس کاعلم ہروفت ہی ہو۔ پیدا ہونے والا مستقبل کے لحاظ سے عالم ہو تاہے لیکن اس وقت دہ عالم نہیں ہو تا جبکہ پیدا ہواہے۔اس آیت پاک ہے میمی مراد

ہے۔ حضر ت یوسف کا کلام .....کتاب نطق مفہوم میں ہے کہ حضر ت یوسف بھی مال کے پیٹ میں ہے ہی بولے تصاور (اپنے متعلق) کما۔

بنیں ایک کمی مدت کے لئے گم اور اپنے دالد کی نظر ول سے او تجمل ہونے والا ہوں''۔ حضرت یوسف کا بیہ کلام ان کی والدہ نے سنا تو انہول نے بیہ بات اپنے شوہر (حضرت یعقوب ) سے بتلائی۔ انہوں نے من کر کہا کہ اس بات کو پوشیدہ رکھو۔

ای طرح ایک روایت ہے کہ حضرت نوخ اپنی پیدائش کے فور آبعد بولے تھے۔ان کی والدہ اپنی اور اپنے ہوئے ور آبعد بولے تھے۔ان کی والدہ اپنی اور اپنے ہوئے والے بچے کی جان کے خوف سے دشمنوں سے چھپ کر ایک غار میں آئیں اور دہیں ان کے یمال حضرت نوخ پیدا ہوئے۔ چنانچہ جب وہ پیدائش کے مرطے سے فارغ ہو گئیں تو بچے کو وہیں غار میں چھوڑ کر جانے لگیں اور (چلتے وقت بچے کو حسرت سے دکھے کر) کہنے لگیں۔ آہ۔اے نوح۔! نوح و موسی کی گویائی .....یہ من کر حضرت نوخ بول اٹھے۔

"ال! میری جان کے متعلق کسی کی دشمنی ہے مت ڈرو۔اس لئے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری حفاظت فرمائے گا"۔

ای طرح ردایت ہے کہ جب حضرت موئی کی والدہ نے ان کو جنم دیا تو حضرت موئی ہیں ہے باہر آنے کے بعد سیدھے بیٹھ گئے اور اپنی والدہ ہے کہا (جو فرعون کے خوف سے بچے کو چھپار ہی تھیں کیونکہ فرعون کو یہ پیشین گوئی پینچی چکی تھی کہ بنی اسر ائیل میں ایک بچہ پیدا ہو گیا جو نبی ہوگا اور فرعونی سلطنت کو تباہ کر دے گا اس لئے فرعون نے یہ حکم دے دیا تھا کہ بنی اسر ائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اس کوذئ کر دیا جائے۔ چنانچہ کتنے ہی معصوم بچاس حکم کی جھینٹ چڑھ گئے اس وجہ سے حضرت موٹی کی والدہ کو بیٹے کی جان کا خوف تھا مگر پیدا ہوتے ہی حضرت موٹی نے اپنی والدہ کو تسلی دیتے ہوتے فرمایا )۔

"مال! فرعون كاخوف مت كرو الله تعالى مارے ساتھ ہے"۔

شر خوار کی حضور علی کے لئے شہادت .....(اس تفصیل کے بعد پھران بچوں کاذکر کرتے ہیں جن کے متعلق گذشتہ شعروں میں ذکر ہوا ہے اور جن میں مبارک بمامہ کا بھی تذکرہ ہے کہ) مبارک بمامہ کے واقعے کے متعلق سحابہ میں ہے کی نے روایت کیا ہے کہ میں ایک روز ایک گھر میں گیا جمال رسول اللہ علی تشریف فرما تھے اور وہال میں نے ایک مجب واقعہ و یکھا کہ آنخفرت علی کے پاس ایک محض ایک بچ کو لئے ہوئے آیا جے اس نے ایک کیڑے میں لیبٹ رکھا تھا۔ یہ بچہ ای دن پیدا ہوا تھا۔ آنخفرت علی نے اس بچے ہے ہو چھا کہ اے لڑے میں کون ہول۔ اس (ایک دن کے بچ) نے فور ابست صاف لیج میں جواب دیا۔

"آپ خدا کے پیمبر ہیں"۔

آپ نے فرمایا تونے سے کمااللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔اس کے بعد بچہ ہجھے نہیں بولا۔اس واقعہ کے بعد سے اس نے بعد بچہ ہم کھے اس واقعہ کے بعد سے اس کے بعد بچہ کہ نہیں ہولا۔اس واقعہ کے بعد سے واقعہ کے بیامہ کہنے لگے۔ بیہ واقعہ

ججتہ الوداع میں بیش آیا ( لینی ماھی میں جس میں آپ ساتھ نے آخری مج فرملاای وجہ سے اس کو جبتہ الوداع مینی رخصتی ج کماجاتا ہے)

آنخضرت النافية دوده پنے كى عمر ميں جاند سے باتنى فرماياكرتے تھے (مراوب بچه كاغول غال كرنا)كما جاتا ہے كہ عورت نے بچے كے ساتھ غول غال كرئا بات كى بعنى بنچ سے اس طرح بولى جس سے بچہ خوش ہوتا ہے۔ وش موتا ہے۔ جاتا كى خصوصیات ميں گنا جاتا ہے۔ كيونكہ حضرت عبائ ہوتا ہے۔ جاند كے ساتھ آنخضرت عبائ سے ايک حديث نقل كى جاتى ہے الى حديث نقل كى جاتى ہے۔ آپ كے بچاحضرت عبائ نے ایک حدیث نقل كى جاتى ہے۔ آپ كے بچاحضرت عبائ نے ایک مدیث نقل كى جاتى ہے۔ آپ كے بچاحضرت عبائ نے ایک مرتبہ آپ علی ہے فرمایا۔

یار سول اللہ ایمی نے آپ کی نبوت کی ایک علامت و سیمی تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے دین میں شامل ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ جھولے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتیں فرماتے تھے اور آپ اپنی انگل سے چاند کو جس طرف بھی اشارہ فرماتے وہ اس طرف سرک جاتا تھا"۔

أيك عجيب خصوصيت ..... آپ ﷺ نير سن كر فرمايا-

تیں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ بھی سے باتیں کرتا تھا لور بھیے رونے سے بہلائے رکھتا تھا۔ جب وہ لینی چاند عرش کے بنچے سجدہ ریز ہوتا تھا تو میں اس کے کرنے کی آواز سنا کرتا تھا (بینی جب چاندا کی و ھاکے کے ساتھ عرش کے بنچے گرتا تھا جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا سجدہ ہوتا ہے تو آنحضرت پھانے اس کے ساتھ عرش کے بنچ گرتا تھا جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا سجدہ ہوتا ہے تو آنحضرت پھانے اس کے سجدہ کرنے بینی گرنے کی آواز سنا کرتے ہتھے)

اس حدیث کے راویوں میں بعض مجمول لوگ ہیں۔ بیہ بھی کما گیا ہے کہ بیہ حدیث غریب اللت ہے ( بینی اس کے روایوں میں بعض ایسے نامعلوم لوگ ہیں جن کے پورے حالات کا پہتہ نہیں ہے لور ان کے معتبر ہونے کے یارے میں کچھ نہیں کماجاسکتا)

حافظ ابوالفتح بینی عیون الاثرے مصنف کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس وقت آنخضرت علیہ کی عمر کتنی تھی (جب آپ جھولے میں لیٹے ہوئے چاندے باتیں فرمایا کرتے ہیے)

آنخضرت علی کے علامہ ابن سمیج نے اس کو مکا تھا اس کو مکا تکہ بعنی فرشتے ہلایا کرتے ہتے اور اس سے وہ ہلار ہتا تھا۔
اس کے علامہ ابن سمیج نے اس کو بھی آنخضرت علی خصوصیات میں شار کیا ہے۔ (چاند ہے یا جا تیں کرنے سے مراوہ کہ آپ اس کو دکھے کرغوں عال کیا کرتے تھے اور اس طرح اللہ تعالی نے جاند کو آپ کے دل بسلانے کے ذریعہ بناویا تھا)

## باب ششم (۲)

## أتخضرت علية كاسم كرامي محداور احمد كهنه كابيان

یہ بات ظاہر ہے کہ آنخضرت ﷺ کے جتنے بھی اساء گرائی اور نام ہیں وہ تمام کے تمام ان صفات اور خوبوں سے جیں جو آپ میں ہائی جاتی تھیں اور جن صفات کی وجہ سے آپ کی تعریف بھی ضروری ہوتی ہے اور آپ کا مکمل ترین انسان ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر وصف اور خوبی سے آپ کا ایک نام بنرآ ہیں۔ (قال) جس طرح اللہ تعالی کے ایک ہزارتام ہیں ای طرح آنخضرت ﷺ کے بھی ایک ہزارتام ہیں۔ ابو جعفر محمد بن علی ابن حسین ابن علی ابن ابوطالب سے دوایت ہے کہ آپ علم کا ایک اتھاہ سمندر

نال

بہ جب حضرت آمنہ کے پید میں آنخضرت علیہ حمل کی صورت میں تھے توان کوخواب میں تھم دیا گیا کہ وہ آپ کانام نائی "احمہ"ر کھیں (جس کے معنی ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا) گر ابن اسحاق سے جو روایت ہاں میں ہے کہ آپ کانام "محمہ"ر کھیں (جس کے معنی ہیں دہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے)۔ یہ روایت چھے گزر چکی ہے۔ (قال) دوسری روایت (یعنی محمہ نام رکھتے کی روایت) دوسری روایات کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہے۔ (ی) پہلی (یعنی احمہ نام رکھتے کی کروایت حافظ و میاطی نے نقل کی ہے۔

محمد نام عزب میں بہلی بار ..... آپ کانام "محمد"ر کھنے والے آپ کے واوا عبدالمطلب ہیں۔ چنانچہ دعزت ابن عبال ہے روایت ہے کہ جب آنخضرت بھائے پیدا ہوئے تو دلادت کے ساتویں ون آپ کے واوا عبدالمطلب نے ایک بھیڑ فرج کے آپ کا عقیقہ کیالور آپ کانام نامی "محمد"ر کھا(یہ نام اس وقت تک عربول میں نہیں رکھا جاتا تھا جیسا کہ اس کی تفصیل آمے آری ہے ای لئے قریش کو یہ نام اور الگا) چنانچہ عبدالمطلب ہے کہا گھا۔

"اے ابوالحرث إكياد جرئم نے اس بچكانام اس كے باپ داداكے نام پر نميں ركھا بلكہ محمد ركھا۔ ايك روايت ميں بيد لفظ بيں كه - حالا نكه بينام نه تهمارے باپ داداميں سے كمى كاب لورند تهمارے قوم بى ميں كمى كاب ؟"

عبدالمطلب نے جواب دیا۔

اس سے میری تمنایہ ہے کہ آسانوں میں اللہ تعالیٰ اس بیجے کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں "الخ اقول۔ مؤلف کہتے ہیں

سے تام منجائب اللہ .... یہ بات اس مشہور قول کے مطابق ہے کہ آپ کے داوائے آپ کانام جمہ ،اللہ تعالیٰ کی جانب سے دل میں والے جانے کی بنا پر رکھ تھا جس میں یہ فال نیک بھی تھی کہ آپ کی ان عمدہ سفات اور خویوں کی وجہ سے جن کی تعریف کی جاتی ہے ساری مخلوق آپ کی بست زیادہ تعریف کر ہے۔ اس وجہ سے یہ نام زیادہ عمدہ اور مر او کے لحاظ سے صحیح ہے (یوں تو محمود کے معنی بھی دہی ہیں جو محمد کے ہیں یعنی دہ جس کی تعریف کی جائے گر محمد کے ہیں یعنی دہ جس کی تعریف کی جائے گاہی بات کی طرف حضرت حسال این ثابت کی جائے گا ہو ہے۔ اس کا جائے ہیں کا بہت دیا ہو صحافی ہیں اور شاعر اسلام کہلاتے ہیں) اسپناس شعر میں اشادہ کیا ہے۔

فُشَقَّ له من اسَمِهِ ليجلهِ فَذُوا الْعُوشِ مُحْمُودٌ وَهَٰذَا مُحَمَّدُ

ترجمه: المخضرت كى عظمت كى وجه ك آب كانام الله تعالى ك نام سے بنايا كيا يس الله تعالى محمود إلى

اور آپ محمد ہیں۔

خواب میں اس نام کا اشارہ ..... جیسا کہ بیان ہوا عبدالمطلب کے دل میں بات والی گئی تھی کہ وہ آخضرت بیل کا تام محمد تھیں۔ یہ بات اس روایت کے خلاف نیس جاتی کہ آخضرت بیل کا اختصرت بیل کا تخضرت بیل کے آخضرت بیل کی آخضرت بیل کے آمنہ نے عبدالمطلب کے دل میں بھی بیبات والی گئی ہواور بھر حضرت آمنہ نے بھی ان سے بی کہا ہو کہ آپ کانام محمد محمد کا تھم دیا گیا۔ (کیونکہ آپ کانام محمد محمد نے بھی ان سے بی کہا ہو کیونکہ آپ کانام محمد رکھنے سے عبدالمطلب کی تمنامیہ تھی کہ آسان اور زمین میں سب آپ کی تقریف کریں) چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی یہ آرزو پوری کی اور آنخضرت بیل میں وہ تمام خوبیال اور بلند ترین صفات جمع فرماویں جن کی وجہ سے لوگ کی یہ آرزو پوری کی اور آنخضرت بیل تو بالی کو خالق اور مخلوق سب کی ممل محبت حاصل ہوئی اور آپ کے نام نامی (لیعن تحد جس کے معنی جی وہ جس کی تعریف کریں) کے معنی حقیقت بن کر ظاہر ہوئے۔

اس کے معنی ..... کتاب خصائص صغریٰ میں ہے کہ آنخضرت علی کے معنی ہے کہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے پاک نام اس نظا ہے۔ نیز یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا نام اس علی جبکہ آپ سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا جبکہ آپ سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ اس افظ ایعنی محمد کے معنی میں کثر ہے اور زیاد تی ہے معرف ای کو کما جا سکتا ہے جس کی یار بار تعریف کی جائے۔ یہ تعریف ان خوبیوں اور اونچے اوصاف کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس جا سکتا ہے جس کی یار بار تعریف علاء کہتے ہیں کہ یہ لفظ لیعنی محمد مبالغہ کے صیخوں میں ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے معنی میں کثر ہے اور زیاد تی ہے گریہ کرت اور مبالغہ (اس لفظ کو اس طرح) استعال کرنے کے لحاظ سے ورنہ یہ لفظ حقیقت کے لحاظ سے معنی میں نہیں ہے کونکہ مبالغہ کے معنی و ہے والے جو صیغے ہیں ان کے اوز ان صرف یا نچ ہیں اور لفظ محمد ان وزنول ہیں ہے نہیں ہے۔

نام واادت کے ساتویں دن معلوم ہوتا ہی جودایت پیچھے گزری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آتحضرت ﷺ کابینام آپ کے عقیقہ کے دن رکھا گیا ہے اور آپ کا عقیقہ پیدائش کے ساتویں دن ہوا ہے کیکن ایک روایت بیجے بیان ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن عبدالملطلب کے یہال رات میں ایک بچہ پیدا ہواجس کانام انہوں نے محدر کھا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سے نام آپ کی پیدائش کی رات یا پیدائش کے دن میں ہی رکھ دیا گیا تھا۔

اس سلسلے میں ہے بھی کما جاتا ہے کہ ان روایتوں میں کوئی اختلاف نمیں ہوتا کیونکہ ابن عباس کی روایت میں جو بہ افظ میں کہ عبدالمطلب نے بھیر ذرج کر کے آپ کا عقیقہ کیالور آپ کانام نامی محمد رکھا۔ اس کا مطلب ہے ہواکہ (اگر چہ نام تو پیدائش کے وقت ہی رکھ دیا گیا تھا مگر)عام لوگوں کے سامنے آپ کانام عقیقہ کے دان نااہ کیا

اسم كا الرجمتي بر ..... آخضرت التلقية كانام نامى محمد كفتى كى جووجه او پر بيان كى گئى ب (كه زيين و آسان يس آب كى تعريف كى جائے) اس سے بير مقوله ثابت ہوتا ہے كہ حكمت كا تقاضه بيہ ہے كہ اسم اور مسمىٰ ليعنى نام اور المر نام والے بيں اچھائى و برائى اور پاكيزگى اور عدم پاكيزگى كے لحاظ سے مناسبت اور موافقت ہوئى چاہئے (ليعنی جو نام کے معنی جی وہ فات ہوئى چاہئے گئے ہوئى جو بھی عالم و ناصل ہونا چاہئے ۔ بااگر نام شريف ہے تواس محمل کو بھی شريف اور تيك ہونا چاہئے تاكہ بيام اس كو محمی عالم و الله بونا چاہئے ۔ بااگر نام شريف ہے تواس نام والے مختص كو بھی شريف اور تيك ہونا چاہئے تاكہ بيام اس كو سبح ) اى وجہ سے اكثر آخضرت تيك نے تواس الم ہونا ہوئے ہوئى شريف اور برے نام بدل كر (اس نام والے كی خوبيوں كے مطابق ) اجھے نام ركھ و سيے اور اليا بھی ہوا ہے كہ (كفار كے ) اجھے ناموں كو بدل كر برے نام ركھ و سيے جيسا كہ مطابق ) اجھے نام ركھ و بن بشام بعنی ابوا تھم كانام بدل كر ابو جمل ركھ و يا تھا (يمان تك كہ بيانا مشمور ہواكہ لوگ ابو جمل كانام بدل كر ابو جمل ركھ و يا تھا (يمان تك كہ بيانا مشمور ہواكہ لوگ ابو جمل كانام بدل كر ابو جمل ركھ و يا تھا (يمان تك كہ بيانا مشمور ہواكہ لوگ ابو جمل كانام بدل كر ابو جمل كانام كو ابو جمل كانام كانام بدل كر ابو جمل كانام كو الى طرح ايك اور و شمن اسلام ابو عامر كو ابو جمل كانام كانام كو التا كان عام كو اليا كانام كو كانام كا

عامر را بب کماجا تا تفاتر آب اس کانام الوعامر فاسق رکھ دیا تھا۔

ایجھے معنی کانام لیسند بیرہ ..... عدیث میں ہے کہ آنخضرت علیج نے ایک مرتبہ ایک محابی ہے فرمایا کہ کسی فرما و بھتی کانام لیسند بیرہ .... عدیدہ معنی کا دودہ دوہ دوہ دے ،ود محابی ایک شخص کو لائے آپ علیج نے اس ہے ہو چھا تمہارا کیا نام ہے ؟اس نے کماح ب (یعنی جنگ بمعنی قبل و قبال اور موت) آنخضرت علیج نے فرمایا تم جاؤ۔اس کے بعد وہ محابی ایک دوسرے شخص کو لائے آپ علیج نے اس ہے بھی ہو چھا تمہارا کیانام ہے اس نے کہا " یعیشن (یعنی محابی ایک دوسرے شخص کو لائے آپ علیج نے اس ہے بھی ہو چھا تمہارا کیانام ہے اس نے کہا " یعیشن (یعنی زندگی) اب نے اس سے کماکہ تم او نئی کا دودہ نکالو (اس طرح گویا آپ نے اس برے نام والے کے مقابلے میں ایک ایک ایکھے نام والے آدی کو پیند فرمایا)۔

ای طرح روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت علیہ نے کسی شخص کو کنواں کھودنے کے لئے بلایا چنانچہ ایک طرح روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت علیہ نے کسی شخص آپ کے بال ایس آیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کما "مرّه" (نیعنی کروا لور بخیل) آپ تالیہ نے فرمایا تم جاور نیعنی آپ تالیہ نے اس شخص سے کام لیما پیند نمیں فرمایا)

اسلام میں برشکونی نمیں .... (یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ آپ کافی نے بدشکونی کو ناپند فرمایا ہے جبکہ ان رواغول سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حکول سے کام نمیں لیا۔ اس کا جواب دیتے ہیں) کہ یہ وہ بدشکونی نمیں ہے جس کو آنخضرت علی نے ناپند فرمایا ہے اور جس سیس لیا۔ اس کا جواب دیتے ہیں) کہ یہ وہ بدشکونی نمیں ہے جس کو آنخضرت علی نے ناپند فرمایا ہے اور جس سے آپ کی ناپندیدگی کا اظہار ہوا کے اظہار تھا کہ سے آپ کی ناپندیدگی کا اظہار ہوا کے اور کول سے آپ کی ناپندیدگی کا اظہار ہوا کہ ایسے نام والے لوگول سے آپ ایس بات کا اظہار تھا کہ آپ ناموں کو بہند نمیں فرماتے جن کے معنی برے ہوں۔ یہ مقعد نمیں نقاکہ ایسے نام والے لوگول سے آپ کی بیت کے معنی برے ہوں۔ یہ مقعد نمیں نقاکہ ایسے نام والے لوگول سے

کام لینے میں بدشکونی اور ناکای ہوتی ہے)

یں دیہ ہے کہ آنخصرت میں الیے عالموں (لیعنی علاقائی کورنروں) کو لکھا کرتے ہے کہ تم جب بھی میرے پاس کوئی ایلی اور قاصد تبعیجو توانیا تبعیجو کہ جس کانام تبعی اچھا ہواور طاہری وجاہت بھی رکھتا ہو۔

(چونکہ آنخضرت علی نے شکون وغیرہ لینے کونالیند فرمایالوراس سروکا ہے اس لئے) جب یہ واقعہ پین آیاکہ آنخضرت علی نے نایک برے تام والے آدی کولو نٹی کا دودہ دو ہے لورای طرح ایک فخص کو کوال کھونے سے منع فرما دیا تو معر سے عرض کے ذہن میں بھی بی اشکال ہوا کہ آپ نے تو بدشگونی کو روکا ہے بھر ان برے نام دالے لوگوں سے کام لینے سے کیوں انکار فرمایا چنانچہ انہوں) نے آپ علی ہے من کی اگر میں جیران ہوں کہ اس بارے میں بچھ ہو چھول یا خاموش رہوں۔ آپ نے فرمایا ہو چھو۔ معز سے عرض کیا کہ میں جیران ہوں کہ اس بارے میں بھی ہو چھول یا خاموش رہوں۔ آپ نے فرمایا ہو چھو۔ معز سے عرض کیا کہ آپ نیا کہ آپ فیکون لینے جس بدشکونی کو مانے سے روکا ہے (جبکہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فیکون لینے ہیں) آنخضرت نظاف کے جواب میں فرمایا۔

"میں نے کسی شکون کے خیال ہے ایسا نہیں کیا بلکہ میں ایٹھے نام کو (برے نام کے)مقابلے میں زیاد ، سند کر جاہوں"

آ تخضرت بُرے نام بدل دیتے ..... آنخضرت ﷺ نے محابہ اور غیر محابہ میں جن لوگوں کے نام بدلِ بیں الناسب کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے ایک منتقل کتاب لکھی ہے مگر میں اس کے نام سے واقف نہیں ہوں۔

میں نے کسی کتاب میں ویکھاہے کہ حزان ابن ابود ہمب فتے کہ کے دان مسلمان ہوئے۔ یہ حضرت سعید ابن سینب کے داوا ہیں (چونکہ ان کا نام حزان تھا جس کے معنی ہیں ریج و غم جو ایک برا نام ہے اس لئے) آنحضرت ﷺ نے چاہا کہ ان کا نام بدل دیں اور اس کے بجائے سل رکھ دیں گر حزان نے اس سے انکار کر دیاور کہاکہ میں وہ نام نہیں بدلول گاجو میر سے ال باپ نے رکھا ہے۔ چنانچہ ان کے بوتے حضرت سعید کہتے ہیں دیاور کہاکہ میں وہ نام نہیں بدلول گاجو میر سے ال باپ نے رکھا ہے۔ چنانچہ ان کے بوتے حضرت سعید کہتے ہیں کہ ہمارے گھر اپنے میں ہمیشہ غم اور صدے دے۔ واللہ اعلم۔

ل مدیث منکر کی تعریف کھنے گزر چکی ہے۔

شکر کااظہار کریں۔ یمال تک حافظ سیوطی کا کلام ہے۔

میلاد اللبی مناتا بدعت ..... (میلاد النبی کا مناتا حقیقت میں ایک بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے كيونكه جهال تك الله تعالى كى نعمت ير شكر كا ظهار كرنا ہے اس كے لئے كوئى خاص دن متعين كرنا سمجھ ميں آنے والی بات نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات انسان پر ہر روز اور ہر وفت ہیں۔ آتخضرت ﷺ کو اس و نیامیں رحت بناکر بھیجناحق تعالی کابی آوم پر سب سے بڑااحسان ہے اس لئے اتنے عظیم احسان پر اظہار شکر ہر وفت ادر ہر گھڑی ہونا چاہئے جب بھی شکر کاحق ادا نہیں ہوسکتاجہ جائے کہ اتنے زبر دست احسان پر سال میں . صرف ایک باراظهار شکر کیا جائے۔ آنخضرت ﷺ خود اپنی ذات بابر کات پر درود بھیجا کرتے تھے مگر اس کے کئے آپ نے اپنی ولادت مبار کہ کاون متعین نہیں فرمایا تھااور پھڑ آج میلاد النبی جس طرح منایا جاتا ہے کہ اس میں گانا بجانا ہو تاہے اس کو کسی حالت میں بھی درست نہیں کہا جا سکتا۔

عبد المطلب كاخواب اوربیہ نام .....(اس كے بعد پھر آنخضرت ﷺ كے نام نامی كے متعلق كہتے ہیں)ا يك روایت ہے کہ عبدالمطلب نے آپ کا محد عظیم ایک خواب کی وجہ سے رکھاانہوں نے خواب میں دیکھاکہ ان کی كرے ايك (نوركا) سلىلہ نكل رہاہے جس كاليك سرازمين ميں ہے اور دوسرا آسان ميں۔اى طرح ايك سرا مشرق میں ہے اور دوسر امغرب میں۔ پھراس نے ایک در خت کی صورت اختیار کی جس کے ہر ہے یر نور چک

رہا تھااور مشرق اور مغرب کے لوگ اس در خت سے لگے ہوئے تھے۔

عبدالمطلب نے بیہ خواب لوگوں سے بیان کیا تواس کی بیہ تعبیر دی گئی کہ ان کی صلب لیجنی نطفے سے ایک بچہ پیدا ہو گاجس کی مشرق اور مغرب کے نوگ پیروی کریں گے اور آسان اور زمین والے اس کی تعریف کریں گے۔ای لئے عبدالمطلب نے آپ کانام محدر کھا۔(ی) بعنی اس کے علاوہ (بیام رکھنے کا) ایک سبب وہ بھی تھا كه آپ كى والده حضرت آمند نے ان كوا پناوہ خواب بتلايا تھا جوانہوں نے ديكھا تھا جس كابيان گزر چكا ہے۔ خواب میں شجر طبیب .....ابو نعیم عبدالمطلب ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ عبدالمطلب نے کہا

ایک روز میں تجراسود کے پاس سور ہاتھا کہ میں نے ایک ایساخواب دیکھا جس سے میں بے حد خو فزدہ اور پریشان ہو گیا۔ چنانچہ میں (تعبیر پوچھنے کے لئے) قریش کی کاہنہ کے پاس آیا۔اس نے مجھے دیکھ کراندازہ کرلیا کہ میرے چرے کارنگ اڑا ہوا ہے۔اس نے جھے یو چھاکہ سردار قریش کو کیا ہو گیا۔ آپ کے چرے کارنگ كيون اڑا ہواہ، كياكوئى حادث بيش آكياہے؟ ميں نے كها۔ بال-اس كے بعد ميں نے اس سے كها۔

"رات جب کہ میں جراسود کے پاس سور ہاتھا میں نے ایک خواب دیکھاکہ ایک در خت اگ آیا جس کی چوٹی او آسان کو چھولے لگی اور شاخیں مشرق اور مغرب تک پھیل گئیں اس در خت ہے جوروشی اور نور نکل رہا تفا) میں نے اس سے زیادہ چیک دار نور مجھی نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ عرب اور عجم کے لوگ اس در خت کو سجدہ کررہے ہیں۔ بید در خت ہر گھڑی پھیلتا جارہا تھااور ہر گھڑی زیادہ روشن اور زیادہ او نیجا ہوتا جارہا تھا۔ میں نے قریش کی ایک جماعت کو دیکھا جو اس در خت شاخوں سے تھی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی میں نے قریش کی ایک دوسری جماعت کودیکھاجواں در خت کو کاشنے کی کوشش میں ہے تمریہ لوگ جب بھیاں کے قریب پہنچتے تو میں نے دیکھا کہ ایک نمایت خوبصورت نوجوان کہ اتا حسین و جمیل آدمی میں نے بھی نہیں دیکھا۔ان لوگوں کو اس در خت سے پیچھے ہٹادیتا ہے اس نوجوان میں سے خوشبو کی کیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ یہ نوجوان ان قریشیوں کی (جواس در خت کو کا ثنا جاہتے تھے) کمر توڑ دیتا اور ان کی آنکھیں نکال لیتا۔ میں نے اس در خت کی طرف ہاتھ بڑھلیا تاکہ اس میں سے میں بھی اپنا حصہ حاصل کرلوں مکراس تک نہیں پینچے سکا۔ای کے ساتھ انتنائی گھیر اہر ڈ اور پریشانی میں میری آنکھ کھل گئی''۔

کا ہنہ کی زبانی تعبیر خواب سانے کے بعد) میں نے کا ہنہ کی طرف دیکھااس کے چرے ا رنگ بدلتا جارہاہے۔ آخروہ بولی۔

''اگر تمہاراخواب سچاہے تو یقینا تمہاری سلب بینی نطفے سے ایک ایسا شخص پیدا ہو گاجو مشرق اور مغرب کامالک بن جائے گالورلوگ اس کے راستے بینی دین پر چلیں ہے''۔

يرس كر عبدالمطلب \_ اب بين بين ابوطالب س كماك شايدوه بي تم بي جو

چنانچہ آتحضرت ﷺ کی ولادت کے بعد ابوطالب اس واقعہ کا تذکر ہ کیا کرتے لور کہتے کہ وہ در خت جو ان کے والد عبدالمطلب نے خواب میں دیکھاتھا) محمد ﷺ ہیں۔

کیا دادائے نام میٹم رکھا ۔۔۔۔ کتاب اُمتاع میں ہے کہ جب آنخفرت ﷺ کے بیدا ہونے سے پہلے عبدالمطلب کو اس کا بے حدر کی اور صدم عبدالمطلب کو اس کا بے حدر کی اور صدم ہوا، ای لئے جب آنخفرت آختی بدا ہوئے تو انہوں نے آپ سے کانام تھم رکھا۔ گر پھر حضرت آمنہ نے ان کو بتایا کہ مجھے خواب میں کما حمل ہے کہ اس نے کانام محمد (سے کانام محمد رہے کے اس نے کانام محمد (سے کانام محمد رہے کہ اس نے کانام محمد (سے کانام محمد رہے کہ کر عبدالمطلب نے آپ کانام محمد (سے کانام محمد رہے کہ کی عبدالمطلب نے آپ کانام محمد رہے کہ اس نے کانام محمد (سے کہ کانام محمد رہے کہ کانام کی کانام کی کانام کو کہ کانام کو کانام کی کانام کو کانام کو کہ کانام کو کہ کانام کو کانام کی کانام کو کانام کو کانام کو کانام کو کانام کی کانام کو کانام کو کانام کی کانام کو کانام کو کانام کو کانام کو کانام کو کہ کانام کو کانام کو کانام کی کانام کو کانام کو کانام کانانام کو کانام کو

(ی) آگر امتاع کی اس روایت کو صحیح مان لیاجائے تو بھی جیسا کہ ظاہر ہے اس میں اور بچھلی روایتوں میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہو تا۔ اس لئے کہ ممکن ہے (آنخضرت عظیم کانام قشم رکھتے وقت) عبدالمطلب اپنے اس خواب کو بھول مجئے ہوں (جوانہوں نے قریش کا ہند ہے بیان کیا تھا) کور پھر بعد میں انہیں وہ یاد آگیا ہو۔

(اب بہال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگر عبدالمطلب نے آپ کا نام پہلے تھم رکھا تھا اور قرایش کواس کی خبر ہوگئ تھی توانموں نے عبدالمطلب سے یہ سوال کیوں کیا کہ تم نے کس بناء پر اس بچے کا نام محدر کھا۔ انہیں اس کے بجائے یہ پوچھنا چاہیئے تھا کہ تم نے کس وجہ سے اس بچے کا نام بدل دیا اس بارے میں کہتے ہیں کہ ) قرایش کا عبدالمطلب سے یہ پوچھنا کہ تم نے اپنے باب دادااور قوم کے نام چھوڑ کر اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا۔ اس کے کاعبدالمطلب سے یہ پوچھنا کہ تم نے اپ باب دادااور قوم کے نام چھوڑ کر اس بچے کانام محمد کیوں رکھا۔ اس کے معنی اب یہ بول کے کہ (بہلانام چھوڑ کر) تم اس نام یعنی محمد تھا تھی اس کے تھرے۔

کیا ہمنے بھی ہے تام رکھا گیا۔۔۔۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ آنخضرت کے سے عرب میں تمن آدمیوں کے سواکی کار نام سفنے میں ہیں آیا۔ (ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ ان تینوں کی پیدائش سے پہلے)ان کے باپ (کس ضرورت سے)ایک بادشاہ کے باس گئے۔ یہ بادشاہ تورات وزبور کا عالم تھااس نے ان عربوں کو ہتلا یا کہ جلد علی حجاز میں ایک نی ظاہر ہوں گے جن کا نام محمد ( اللّٰ اللّ

ميل تھا)

تحدو محریل معنوی فرق .....ای بناء پر بعض علاء کتے ہیں کہ آنخضرت تفکیہ کے ناموں میں احمد نام کو محمد میں خور میں معنوی فرق .....ای بناء پر بعض علاء کتے ہیں کہ معنی کے اعتبار ہے احمد نام محمد نادہ او نچا ہے (اس کی فضیلت عربی زبان کے اس قاعدے کے تحت ہے جس کے مطابق الفظ احمر (بهت سرخ) اور لفظ مفر (بهت زرو) محمد اور معنو کے مقابلے میں معنی کے لحاظ ہے نیادہ پُر زور ہیں۔ بنا پالاحمد نام کی فضیلت اس لئے ہے کہ یہ افغال استفٹیل کا صیغہ ہے (افغل التنفٹیل عربی کا ایک وزن ہے بیجی افغال ہے۔ وہ ووزن لفظ کے معنی میں شدت اور زیاد تی پیدا کرنے کے لئے ہے جو لفظ محمی اس وزن پر لایا جائے گا اس کے معنی میں زیاد تی ہو جائے گا سبت میں تو یہ کہ کہ اور اب اس کے معنی میں زیاد تی ہو جائے گا گور اب اس کے معنی میں زیاد تی ہو جائے گا سبت میں کہ احمد نام محمد معنی میں تو یہ کہ کا فاظ سے زیادہ او نجا ہے) کیونکہ آخو میں اس کے علامہ مطاب معنی میں کہ وقع یہ اس کہ کو تو الو اس کے مقابل اور حمد و نتا کی سبت میں کہ اور میں معنی میں معنی کے لئے نہیں کھولا میں اس کے مقابل اور حمد و نتا کی ہو تا کہ ہو تا کہ تاہم میں معنی کے لئے مقام محمود میں وہ معنی میں یہ کہ اس کہ کہ کہ کے کہ نہیں کھولا میا۔ جدے آگر آپ کا نام نامی احمد اس کو تارک کو تارک کے متاب کے لئے مقام معالی تاہم کہ کی کے لئے نہیں کھولا میا۔ کو تارک کی مت میں دور نیف کرنے والے ہیں تو زیادہ میں یہ و تاکہ آپ کا نام ای احمد اس کو تارک کو تارک کو تارک کی مت میں اور بھی زیادہ شدت ہے لئی بہت ہی زیادہ تعریف کرنے والی جیسا کہ آپ کی امت کو اس نام یہ کی اس دور بھی زیادہ شدت ہے کہ اس نام یعنی احمد کا مطلب یہ کہ دہ محتی جس کی آسان والے اور میان میں والے اور دیمن کیادہ میں دور میں دور میں کی اس دور میں کی اس میں کیا میں کو اس نام کے دور میں دور کئی کی اس دور میں دیا دور میں دیا در میں دور میں کی اس دور میں کی اس دور میں کیا دور میان دور میں کی اس دور میں دور میں

والے لور د نیاوالے لور آخرت والے سب تعریف کریں ہے تعریف آپ کاان خویوں لور عمدہ صفات کی وجہ سے
ہے جن کا شار کرنالور جن کا اندازہ کی مخفل کی طالت میں نہیں ہے ، لینی آپ ہے اللہ اس کے تمام مخلو قات سے
زیادہ حقد ار لور مستحق ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے چہانچہ احمد نام محمد کے معنی میں ہے (محمد لیعنی جس کی
تعریف کی جائے ) اب گویالفظ احمد میں یہ فعل لیعنی تعریف وحمد کرناوہ فعل نہیں ہے جو وہ مروں سے سر زد ہورہا ہے اور
سے واقع ہورہا ہے بلکہ یہ حمد اور تعریف کرنے کا فعل ایک الیا فعل ہے جو دوسر ول سے سر زد ہورہا ہے اور
انخضرت ہے گئے کی ذات باہر کات) اس فعل کا وہ مفعول ہے جس پرید فعل واقع ہورہا ہے (دوسر سے لفظول میں
انخضرت ہے گئے کی ذات باہر کات) اس فعل کا وہ مفعول ہے جس پرید فعل واقع ہورہا ہے (دوسر سے لفظول میں
یوں کمنا چاہئے کہ آپ کے نام نامی احمد کا مطلب کی نہیں ہے کہ آپ سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ گر اس طرح
بیلکہ یہ محمد کے معنی آبکہ ہوجاتے ہیں۔ چنا نچہ اس کا باریک اور لطیف فرق ہنلاتے ہیں کہ ااب محمد اور احمد کے
معنی میں یہ فرق ہوگا کہ محمد تودہ جس کی لوگ بست ذیادہ تعریف کریں۔ لور احمدہ کہ لوگ جن کی تعریف کرتے
ہیں ان میں اس کی تعریف سب سے زیادہ فضیلت والی ہو۔
ہیں ان میں اس کی تعریف سب سے زیادہ فضیلت والی ہو۔

سب سے زیادہ لائی تعریف شخصیت ..... چنانچہ آگے شفا کے حوالے سے یہ بیان آئے گاکہ آئے ضرت اللہ المحمودین اور احمد العامدین بیں لینی جن کی تعریف کی جاتی ہان میں سب سے زیادہ آئے ضرت اللہ کی تعریف کی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ تعریف آئے ضرت اللہ کی تعریف کرنے والے بین ان میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے بین ان میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے بھی آئے ضرت اللہ بین اس لئے یہ کما جاسکتا ہے کہ لفظ احمد میں تعریف وحمد کا فعل وہ فعل ہے جو آئے صرت اللہ کے دہا ہے دور ہا ہے اور ساتھ ہی حمد و تعریف کرنے کا فعل وہ فعل ہے دوسروں سے آپ کی ذات کے لئے واقع ہور ہا ہے اور ساتھ ہی حمد و تعریف کرنے کا فعل وہ فعل ہی ہے جو فاعل یعنی آئے ضرت اللہ ہے ہی سرزہ ہور ہا ہے (چنانچہ مطلب یہ ہوا کہ آپ ہی وہ بین جو ایٹ بین اور آپ بی وہ ذات بین جن کی حمد و تعریف تمام جو ایٹ بین اور آپ بی وہ ذات بین جن کی حمد و تعریف تمام مخلوق نے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ افعل اور اعلی انداز میں کی)

منسل کلام کیاہے۔ محمد نام میں زیادہ تعظیم ..... شافعی علاء میں سے کس نے لکھاہے کہ احمد نام میں وہ تعظیم اور احرام نہیں ہے جو محمد نام میں ہے اس لئے کہ بھی نام بعنی محمد عظیمہ آپ کے نامول میں سب سے زیادہ مشہور اور افضل ہے۔ اس لئے (نماذ کے دور ان) تشہد بعنی الحیات میں محمد کے بجائے احمد کمناکا فی نہیں ہے۔ دیگر پیند بده نام .....(ای سلیط میں افغلیت کے لحاظ سے ان نامول کی تر تیب بیان کرتے ہیں جواللہ تعالی کو پیند بین اصدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کے نزویک سب سے ذیادہ پند بین عبداللہ اور عبدالر حمٰن ہیں۔ بعض علماء نے نکھا ہے کہ ان دونوں میں عبدالر حمٰن کے مقاطح میں عبداللہ نام اللہ تعالی کے نزدیک ذیادہ پند بدہ ہے کیونکہ اس میں عبدیت بعنی قلامی اور بندگی کی اضافت و نسبت لفظ اللہ کی طرف ہے جو تمام علماء کے نزدیک متفقہ طور پر حق تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ ضاص ہونے پر طور پر حق تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ ضاص ہونے پر سب کا افغان نمیں ہے اگر چہ ذیادہ مسلح قول کی ہے کہ یہ بھی حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ ای لئے قر آن پاک میں آنخفرت بھی کو عبداللہ نام سے یو کیا گیا ہے۔ وہ آ ت یہ ہے : ۔

لئے قر آن پاک میں آنخفرت بھی کو عبداللہ نام سے یو کیا گیا ہے۔ وہ آ ت یہ ہے : ۔

وُزِیّه لَمَا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ اللّٰجِ لَا لَيْ ہِ ٢ سورہ جن رکوع ٢ وَ اللّٰهِ مِنْ رکوع ٢ وَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ رکوع ٢ وَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ رکوع ٢ وَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ رکوع ٢ وَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ ال

ترجمہ: -اورجب خداکا خاص بندہ خدا کی عبادت کے داسطے کھڑ اہو تاہے تویہ (کا فر)لوگ اس بندہ پر بھیڑ لگانے کو ہوجاتے ہیں۔

( پیپلی سطروں میں ذکر ہواہے کہ آنخضرت علیہ کاذکر محدنام کے مقابلے میں احدنام کے ساتھ قر ان پاک میں پہلے کیا گیا۔اب پہندیدہ ناموں کی جوتر تیب ہاس کے مطابق محدنام کے مقابلے میں احمد کے ساتھ ساتھ آپ کا تذکرہ پہلے کئے جانے کامطب ہے کہ عبدالرحمٰن نام کے بعد احمدنام ذکر کیا گیا (اور اس کے بعد محمد نام ذکر ہوا) جیسا کہ قر ان پاک میں ارشاد ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمُنِ الَّذِينَ يَمَشُونَ الْحَالَاً لَيْبِ ٩ اسورُهُ فرقال ركوع ٢

ترجمہ: -اور (حضرت) رحمٰن کے فاص بندے وہ ہیں جوز مین میں عابزی کے ساتھ چلتے ہیں۔
(یمال عبدالرحمٰن (عباد الرحمٰن عبدالرحمٰن کی جمع ہے لیبنی رحمٰن کے بندے)کاؤ کر ہوا تو گویاسب
ہے زیادہ محبوب نام عبداللہ ، بھر عبدالرحمٰن بھر احمہ اور بھر محمہ ہے)۔ کی۔ اور اس کے بعد ابراہیم نام پہندیدہ
ہے۔اگر جہ اس کے بر خلاف بعض نے ابراہیم نام کو تر تیب میں عبدالرحمٰن کے بعد بتلایا ہے۔
حضور کے بعد بہلا احمہ نامی مخص ..... بعض علاء نے لکھا ہے کہ آنخضرت کے بعد سب سے پہلے
جس مخض کانام احمد رکھا گیادہ حضرت جعفر ابن ابوطالب کے بیٹے ہیں۔ (اس سے پہلے ذین العر اتی کا قول گزر

چکاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مام کی اس طرح حفاظت فرمانی کہ آپ کے متحابہ کے زمانے میں بھی کسی مختص کا یہ نام نسیں رکھا گیا) یمال جو قول ذکر کیا گیاہے وہ زین عراقی کے قول کے خلاف ہو تاہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ (آنخفرت علی کے بعد سب سے پہلے جس کانام احمد کھا گیادہ) خلیل کے والد ہیں۔ قال ہیں۔ والد ہیں۔ غالبا بہال خلیل ابن احمد ہیں جو علم عروض بعنی شعر ول کے وزن کے مشہور عالم ہیں۔ میں نے اس کی تقیدیت کرتے ہوئے) کما میں نے اس کی تقیدیت کے لئے زین العراقی کی کتاب و یکھی جنوں نے (خلیل کی وضاحت کرتے ہوئے) کما ہے کہ اسلام میں پہلا آوی جس کانام احمد رکھا گیادہ علم عروض کے ماہر خلیل ابن احمد کے والد (احمد) ہیں۔ صحابہ اور محمد نام سے سال قول میں تول میں مخالفت ہے کہ محابہ کے زمانے میں بھی کسی کا عام عجد خیران کے اس قول میں بھی احمال ہے کہ آنخفرت ملک کے بعد سب سے پہلے احمد نام خلیل ابن احمد کے والد کار کھا گیا۔ کیو نکہ ایک قول میں بھی گزر چکاہے کہ آنخفرت ملک کے بعد سب سے پہلے احمد نام خطران نام کے والد کار کھا گیا۔ اس بھرے میں بھی گزر چکاہے کہ آنخفرت ملک کے عد سب سے پہلے حضرت جعفر ابن ابوطالب کے جینے کانام احمد کھا گیا۔ اس بھرے میں بھی کما جاسکا ہے کہ عراق کے خود یک بید

قول سیح نہیں ہوگا (کہ سب سے پہلے حضرت جعفر کے بیٹے کا نام احمد رکھا گیا۔ یہ بھی کما جاسکتا ہے کہ محابہ سے مراد عراقی کے نزدیک دہ محابہ بیں جو آنخضرت علی کی دفات کے بعد ذیدہ رہے اس طرح حضرت جعفر کے بیٹے کا نام احمد رکھا جانا قابل اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ حضرت جعفر آنخضرت علی کی ذیدگی ہی میں شہید ہوگئے تھے (اب یہ کما جاسکتا ہے کہ ایسے محابہ کے زمانے میں بھی کمی کا نام احمد نہیں رکھا گیا جو آنخضرت علی کی دفات کے بعد ذیدہ رہے ہول)

یہ ظلیل ابن احمہ جو ہیں (جن کے والد کا نام سب سے پہلے احمد رکھا گیا) اپنے باپ کے یا نچے جیڑل میں سے ایک ہیں یاچھ بیٹوں سے ایک ہیں اور ان میں سے ہر ایک خلیل ابن احمد کہلا تا تھا۔

احد نام کی طرح ہی محمد نام بھی دہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کے دجود اور پیدائش سے پہلے کسی کا یہ نام میں رکھا گیا سوائے اس کے کہ جب یہ بات مشہور ہوگئی (جو کسی عالم بادشاہ نے کسی تھی) کہ بہت جلد ایک نبی فظاہر ہونے گا۔ چنانچہ اس اطلاع کے بعد چند لوگوں فظاہر ہون گے۔ چنانچہ اس اطلاع کے بعد چند لوگوں نے (بعین تین آد میوں نے جیسا کہ گزرچکاہے) جو عرب تھا ہے بیٹوں کانام محمد رکھا۔ مگر اللہ تعالی کی تفاظت وقدرت سے ان تمنیوں میں ہے کسی نے بھی نہ تو نبوت کاد عویٰ کیا اور نہ بی ان میں ہے کسی کو نبی کہا گیا ہنہ بی ان میں سے کسی کوئی علامت فظاہر ہوئی جس سے لوگ ان کو نبی سمجھ میں جسے ہیں نہیں ہیں گئی کہ کر وراعتقاد کے میں اس کے لئے ہی نبوت ثابت ہوئی (اور ایسی کوئی بات پیش نبیس آئی کہ کر وراعتقاد کے لوگوں کو گئی کہ شرت علی کے لئے ہی نبوت ثابت ہوئی (اور ایسی کوئی بات پیش نبیس آئی کہ کر وراعتقاد کے لوگوں کوشک و شب یا مغالطہ ہو سکے)

کتب قدیم میں آپ کانام ۔۔۔۔ جمال تک (بعض مور ضین کی) اس وعویٰ کا تعلق ہے کہ قدیم آسانی کتابوں میں آپ کانام احمد ذکر کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔ تویہ وعویٰ اس روایت کے خلاف ہے جو پیچے بیان ہوچک ہے (کہ ایک بادشاہ جو قدیم کتابوں کا عالم تھا سے تین عربوں سے کما تھا کہ محمد علیہ نام کے ایک نی جلد ہی خاہر ہوئے والے جن اس کے علاوہ انجیل اور تورات کا حوالہ جو آگے آرہا ہے اس کے بھی یہ بات خلاف ہے (کہ قدیم کتابوں میں آپ کا نام محمد کے بجائے احمد ذکر کیا گیا ہے) البتہ یہ کما جاسکتا ہے کہ قدیم کتابوں سے مراد (تمام کتابیں نیس بلکہ ) اکثر کتابیں جی ۔ اب یہ کما جاسکتا ہے کہ قدیم کتابوں ہے کسی میں احمد کے بیارے اس محمد کے بجائے احمد ذکر کیا گیا ہے کہ کسی کتاب میں آپ کانام محمد ذکر کیا گیا ہے کسی میں احمد ہورکسی میں احمد ہورکس میں احمد ہورکسی ہورکسی ہورکسی میں ہورکسی میں احمد ہورکسی میں ہورکسی ہور

ر اہب اور حضور کے لئے بیٹینگوئی ..... علاء میں ہے کی نے لکھاہے کہ میں نے محد ابن عدی ہے سناکہ اس ہے کی نے بوچھا۔ جا ہایت کے ذمانے میں تیرے باپ نے تیرانام محد کیے رکھا۔ محد ابن عدی نے جواب دیا کہ میں نے بھی اینے باپ سے ای کے متعلق موال کیا تھا تواس نے جواب دیا۔

ایک دفعہ نی ختیم کے چار آدی جن میں سے ایک میں بھی تھا ملک شام جانے کے لئے روانہ ہوئے۔
ایک جگہ ہم نے ایک تالاب کے کنارے پڑاؤڈ الایمال ایک خانقاہ بھی تھی (جب ہم وہال ٹھمرے تو) خانقاہ کا عافظ (ہاری گفتگو من کر) ہمارے پاس آیا اور بولا کہ جو زبان تم لوگ بول رہے ہویہ اس علاقے کے لوگوں کی زبان تو ہے نہیں یہ تو کسی دوسری قوم کی زبان ہے۔ ہم نے کما کہ ہم معنر کی اولاد میں سے ہیں ( لیعنی قریش بیس) اس نے پوچھاممنر کی اولاد میں کس شاخ سے ہو؟ ہم نے کما خذف کی اولاد میں سے ہیں۔ تب اس نے کما۔
اللہ تعالی بہت جلد تم میں ایک نی ظاہر قرمائے گاس لئے تم لوگ فور آئس کی پیروی کر مااور اس نی کی

ذات سے اپنا حصہ حاصل کر کے رہری پالیمااس لئے کہ وہ خاتم النیمان یعنی آخری پینیر ہوں گے۔۔

قبل ولادت آپ کے چرسے ۔۔۔۔۔ یہ من کر ہم نے اس سے پوچھا کہ اس نبی کا نام کیا ہوگااس نے کہا۔

محمہ علیہ اتنا کہ کروہ اپنی خانقاہ میں وابس جلا گیا۔ خدا کی فتم اس کی یہ بات سننے کے بعد ہم میں سے ہر ایک نے خامو فتی سے اپنے ول میں یہ فیصلہ کرلیا کہ آگر میر سے یمال اللہ تعالی نے کوئی لڑکاویا تو اس کا نام محمد رکھوں گا۔

کے وکہ جو بچھ اس کا خانقاہ والے راہب نے بتلایا تھا ہمیں اس کا لائے تھا۔ (ک) یعنی ہم میں سے ہر ایک نے مت مان لی سے ہر ایک نے مت مان لی۔ یہ بات بچھی روایت کے مطابق ہی ہے۔ خرض اس کے بعد جب ہم وطن واپس آئے تو ہم میں سے ہر ایک نے اس آرزو میں اپنے بچکانام محمد کھا کہ ان میں سے کوئی وہ بینجم ہو جائے۔ مکر اللہ بی جان ہو اللہ ہاں میں سے کوئی وہ بینجم ہو جائے۔ مکر اللہ بی جان ہو اللہ ہا۔۔

(اس سے پہلے ای متم کی ایک روایت تنین آدمیوں کے متعلق گزر پھی ہے جن سے میں بات ایک ا یاد شاہ نے کہی تھی اس لئے)

مختلف لوگ اور کیسال پیشینگونی ..... اقول موالف کہتے ہیں۔ ممکن ہے ان چارول آدمیوں میں ہے ہی وہ مختلف لوگ اور کیسال پیشینگونی ..... اقول موالف کہتے ہیں۔ ممکن ہے ان چاروں آدمیوں میں ہوئی مختول ہوئی اور دوسری مرتبہ خانقاہ کے راہب ہے (پیجلی روایت میں گزرا ہے کہ باد شاہ سے یہ بات سفتے کے بعد تینوں نے یہ منت مانی کہ اپنے ہونے والے لڑکے کانام محمد کھیں مے ۔ لیکن اس روایت میں ہے کہ چاروں نے خاموشی سے دل میں فیصلہ کیا) لیکن خاموشی سے دل میں فیصلہ کرنا منت مانے کے خلاف شیس ہے (کیونکہ ممکن ہے منت بھی خاموشی سے دل میں باور اس طرح دل میں فیصلہ کرنا منت مانے کے خلاف شیس ہے ذکر کیا گیا منت مانتانی ہے۔

یمال یہ بھی ممکن ہے کہ یہ چار آومی جن کوراہب نے آنخضرت ﷺ کے متعلق ہٹلایاان تین عربول کے ملادہ ہول جنہیں باد شاہ نے اس بات کی خبر دی تھی۔اس طرح یہ کل ملاکر سات آدمی ہول۔ کا ہنہ کی ذبال سے حق بات .....ابن ظفر نے ذکر کیا ہے کہ سفیان ابن مجاشع کا قبیلہ نی تمیم کی ایک بستی میں ہے گزرااس نے دیکھاکہ سب لوگ ایک کا ہنہ عورت کے ہاں جمع بیں اور وہ کہ دری ہے۔

"عزت دالاوه ہے جواس کاسا مقی ہو حمیااور ذکیل دھے جواس سے دور رہا"۔

<u>سیاہ و مرخ سب انسانوں کا نبی .....منیان نے یہ جملہ من کراس کا ہنہ ہے ی</u>و چھاکہ خدا کے لئے یہ تو بتاؤ کہ تم کمس کاذکر رہی ہو؟ کا ہندنے جواب دیا

"اى كاجوبدايت والاب، علم والالينى عالم ب جوجنگ كالمجى ابر ب ادرامن وسلامتى والالمجى ب" ـ سفيان نے يو چيا۔ "خدا تجھے خوش رکھے وہ كون ب ؟ كابند نے كما

"ایک نبی جو آنے والاہے، جس کے ظاہر ہونے کاوفت آچکاہوار جس کی پیدائش قریب ہے۔جو سیاہ اور سرخ سب انسانون کے لئے آئے گانور جس کانام محریکے ہوگا"۔

سفیان نے بھر پوچھاکہ کیادہ نبی عربی ہوگایا تجمی بیٹی غیر عرب ہوگا۔ کا ہندنے جواب دیا۔ "آسان کی بلندیوں کی قسم الور پُر پیچشاخوں دالے در ختوں کی قسم وہ نبی معد ابن عدیان کی نسل ہے ہوگا۔ بس اتنا کافی ہے۔ تم نے بہت پچھ پوچھ لیااے سفیان"۔ چنانچہ اس کے بعد سفیان نے اس کا ہنہ ہے پھر پھھ نہیں ہو چھااور اپنے گھروایس آگیا۔ اس کی بیوی کو اس ذیانے میں خمل اس زیانے میں خمل تھا، جب (بہتھ عرصہ بعد) اس کے بہال اڑکا پیدا ہوا توسفیان نے بیچ کا نام اس تمنامیں محمد رکھا کہ وہ نبی بہی ہو جائے جس کے اوصاف اس کا ہنہ نے بیان کئے تھے۔والنداعلم۔

محمد نامی افراد کی تعداد ..... محققین میں ہے کئی نے ایسے لوگول کی تعداد مولہ بتلائی ہے جن کا نام (آتخضرت آلی ہے پہلے) محمد کھا گیادران سب کوان شعروں میں ذکر کیاہے دیکھی کے پہلے) محمد کھا گیادران سب کوان شعروں میں ذکر کیاہے

إِنَّ الَّذِينَ سُمَّوًا بِاسْمِ مُخَمَّدٍ مِنْ قَبْلُ خَبْرِ الْخَلْقِ صِيْعَفُ تُمَانِ

ر جمد : - مخلوق میں سب ہے بہترین انسان ( یعنی اسخضرت عظفی ) ہے پہلے جن لو کول کا نام محمد

ر کھا گیاوہ آٹھ کے دو سے بین سولہ ہیں۔

اَبْنُ الْبَرَاءِ مَجَاشِع رِبنَ رُبِيعَةَ لَمَّ ابْنُ مُسْلِم يحمدى حِرَمانى

لَیْشی السلیمی و ابن اسامه سُعدی و ابن سواء ة همدانی

وابْنُ الْجَلامَح مع الاسبدى يافَتى ثُمَّ الْعَمرانِي هَكَذَا الْحَمرانِي

ایک مورج نے کہاہے کہ ان میں دو آدمی (جن کے نام محریتے) ذکر نہیں ہیں دو دو محد این حرّ شاور محد ابن ..... عُر ابن مُغْفِل ہیں ( مُغْفِل ای طرح بِرُها جائے جس طرح لکھا گیاہے) اس بارے میں مور فیمن کا زبر دست اختذاف ہے کہ ان (سولہ یا افعارہ) کو گول میں سب سے پہلا کون ہے جس کا نام آتخضرت علی ہے۔ پہلے محدر کھا گیا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں۔ ابن ہائم کی کتاب "شرح کفایہ "میں ہے کہ وہ چاریاسات آوی (جن کاذکر چیجے گزراہے کہ انہوں نے ایک باوشاہ یا کا ہند ہے آنخضرت مقافے کی چیشین گوئی من کراپنے بیٹول کے نام جمہ رکھے تھے )ان کے علاوہ جن دوسر ہے لوگوں نے اپنے بیٹول کے بیٹام رکھے انہوں نے بھی (آنخضرت مقافی کے متعلق وہ پیشین گوئی ان بی چاریاساتھ آد میول سے من کر) اپنے بیٹول کے نام محمدر کھ دیئے ہول اور ای آرزومیں رکھے ہول کہ وہ بی ان کا بیٹا ہوجائے (کیونکہ بیٹیلی روانتول میں صرف چاریاسات آد میول کا تذکرہ ہے جب کہ ان شعروں میں سولہ یا تھارہ ایسے آد میول کا ذکر کیا گیاہے جن کانام محمدر کھا گیا۔

بوسف کی زبانی موٹی کی بشارت ....ای طرح کا ایک واقعہ بی اسر اکیل کے ساتھ بھی بیش آیا تھا کہ حضرت یوسف جو کی نیش ایا تھا کہ حضرت یوسف جو بی بیش آیا تھا کہ حضرت یوسف جو بی اسر اکیل کواس کے جسلے نبی بیں جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا توانہوں نے بی اسر اکیل کواس کی خبر دی۔ انہوں نے یہ خبر من کر حضرت یوسف سے عرض کیا۔

"اے خدا کے پینمبر اہم یہ جا نناچاہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے سامنے سے ہٹ جانے کے بعد ہمارے وین کے معاملات کا کیا ہے گا"؟ حضرت یوسف نے فرمایا۔ "تمہارادین ای طرح باقی اور قائم رہے گا یہاں تک کہ تم میں ایک قبطی فخض (بینی فرعون پیدا ہوگا جو بے حد خلالم اور سرئش ہوگا۔ بیہ فخص خدائی کا دعویٰ کرے گا، تمہارے بچوں کو ذیح کرے گا اور تمہاری عور توں کی بے حرمتی ادر بے عزنی کرے گا۔ آخرتم بنی اسر ائیل میں ہے ایک فخص ظاہر ہوگا جس کا نام موئ ابن عمر ان ہوگا۔اللہ ای فخص کے ذراجہ تمہیں قبطیو ل ہے نجات دلائے گا'۔

یہ سننے کے بعد بن اسر اکیل میں ہے جس شخص کے یہاں بھی لڑکا پیدا ہو تاوہ اس کا نام عمر ان (بعین موٹی کے والد کا نام)رکھ ویتا اور اس آرزو میں رکھتا کہ کاش وہ نبی اس بیٹے کی اولاد میں ہوجائے (کیونکہ اپنے بیٹوں کا نام موٹی تواس لئے نہیں رکھ سکتے تھے کہ حضرت یوسٹ نے حضرت موٹی کے والد کا نام عمر ان بتلادیا تھا جبکہ ان اوگوں میں کسی کا نام عمر ان نہیں تھا۔ اس وجہ ہے وہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام عمر ان رکھتے تاکہ موٹی ان کے جبکہ ان کے یہاں پیدا ہوجائیں اور یہ اعزاز اس کومل جائے)

یمال بیہ بات واضح رہے کہ حضرت موٹی کے والد عمر ان اور حضرت عیسی کی والدہ حضرت مریم کے والد عمر ان (ایک نہیں ہیں بلکہ ان) کے ور میان ایک ہزار آٹھ سوسال کا فاصلہ ہے۔ اور حضرت عیسی بن امر ائیل کے آخری نی ہیں۔ واللہ اعلم۔ (نیز بیہ بھی واضح رہے کہ حضرت یوسف کو بن امر ائیل کا پہلا نبیاس لئے کہا گیا کہ "امر ائیل اللہ" کالقب ان کے والد ماجد حضرت یعقوب کا تفاجیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے)

آپ کے زمانے میں محمد نامی لوگ ۔۔۔۔ جن لوگوں کا نام آنخضرت کیلئے سے پہلے محمد رکھا گیاان میں سے ان لوگوں نے اسلام کا زمانہ بلیا، محمد ابن ربیعہ ، محمد ابن حرشاور محمد ابن مسلمہ اگر چہ ان میں سے محمد ابن مسلمہ کے بارے میں بعض لوگوں کا دعوے کہ (بیہ آنخضرت ہیلئے سے پہلے نہیں ہیں بلکہ) بیہ آنخضرت ہیلئے کی ولادت کے بندرہ سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔

علامہ ابن جوزی نے لکھاہے کہ مسلمانوں میں جس کا نام سب سے پہلے محمدر کھا گیاوہ محمد ابن حاطب

محدنام کے سلسلے میں حضرت ابن عباس عدیث بیان کرتے ہیں کہ (آنخضرت ﷺ نے فرمایا)
"قر آن پاک میں میرانام(ی) یعنی نورات کی ارح۔ محد ﷺ ذکر ہے اورا نجیل میں احد ﷺ"۔
محدنام رکھنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔اس نام یعنی محدنام رکھنے کی فضیلت کے متعلق بہت احادیث اور مشہور روایات ہیں۔ (ی) ان میں سے ایک رہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"الله تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری عزت اور جلال کی قتم۔ میں کسی ایسے شخص کو جنم کا عذاب شیں دول گا جس کانام آپ کے نام پر ہو''۔

(ی) لعنی آب کے مشہور نام محد عظفی احد عظفی برجس کانام ہو۔

محمدنام سے رزق میں برکت .....ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا
"ہرابیاد ستر خوان جس کو بچھانے کے بعداس پر (کھانا کھانے کے لئے)کوئی ایبا فخض آئے جس کانام
احمدیا محمد ہو۔ایک روایت کے لفظ یہ بیں کہ جس پر میرے نام کاکوئی فخض کھانا کھائے۔اللہ تعالی اس مکان کو
(جس میں یہ دستر اخوان بچھاہے)ہر روز دومر تبہ بابر کت اور پاک کرتا ہے "۔
محمد واحمد نام کے لوگ جنتی ....ان ہی میں سے ایک حدیث ہے۔

("میدان حشر میں) دوبندے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ (ی) جن میں ہے ایک کا ام احمد ہوگا لور دوسرے کانام محمد ہو قا۔ ان کے متعلق تکم ہوگا کہ ان کو جنت میں پہنچادیا جائے ، دود دولوں عرض کریں گے۔ اے ہمارے لئے جنت کو آسان فرمادیا جب کہ ہم نے ایسا کوئی نیک مثل نہیں کیا جس کے بدلے میں تو ہمیں جنت عطافرما تا؟ حق تعالیٰ کاار شاد ہو گاتم دونوں جنت میں پہنچ جاؤاس کئے کہ میں نہیں کیا جس کیا جس کے مالی ہے کہ ایسے کسی محض کو جنم میں نہیں جیجوں گاجس کانام احمدیا محمہ ہوگا"۔

الئے کہ میں نے اپنی قسم کھائی ہے کہ ایسے کسی محض کو جنم میں نہیں جیجوں گاجس کانام احمدیا محمہ ہوگا"۔

میٹے کانام محمد تو بایب جنت میں ۔ اس مر بعض محمد ثمین کہتے ہیں کہ حمد نام کی فضیلت میں جو احاد ہے ہیں دہ خص محمد ثمین میں بھر جنس میں بلکہ اس سلطے میں جنتی روایتیں بھی آتی ہیں وہ سب موضوع لیعنی من گھڑت ہیں۔ بعض محمد ثمین نے کہا ہے کہ ان احاد ہے میں جو سب سے زیادہ صبحے ہوئے کے قریب ہوہ صرف ہے کہ :۔

نے کہا ہے کہ ان احاد ہے میں جو سب سے زیادہ صبحے ہوئے کے قریب ہوہ صرف ہے کہ :۔

"جس محفق کے بیاں لڑکا بیدا ہو اور دہ میر ی محبت کی دحہ سے اور میر بے نام سے ہر کت حاصل "جس محفق کے بیاں لڑکا بیدا ہو اور دہ میر ی محبت کی دحہ سے اور میر بے نام سے ہر کت حاصل "جس محفق کے بیاں لڑکا بیدا ہو اور دہ میر ی محبت کی دحہ سے اور میر بے نام سے ہر کت حاصل "جس محفق کے بیاں لڑکا بیدا ہو اور دہ میر ی محبت کی دحہ سے اور میر بے نام سے ہر کت حاصل "جس محفق کے بیاں لڑکا بیدا ہو اور دہ میر ی محبت کی دحہ سے اور میر بے نام سے ہر کت حاصل "جس

"جس مخفل کے یہال لڑکا پیدا ہو اور دہ میری محبت کی دجہ ہے اور میرے نام ہے بر کت حاصل کرنے کے لئے اس بیچے کانام محمد کھے تودہ مخف ادر اس کا بچہ دونوں جنتی ہوں گے "۔ ۔

محمد نامی شخص کا اعز از جائے۔۔۔۔۔ابور افع اپنے والدے روایت بیان کرتے ہیں جنہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سناکہ

"آگرتم اسپنے بنتے کانام محمدر کھو تونہ اس کو بار داور نہ اس سے پر ہیز کرو"۔

ایک دومری دوایت بین ہے جس کے بعض دلویوں کے متعلق بیالزام ہے کہ دہ حدیث گھڑتے تھے۔ کہ

(جس بچے کا نام محمد رکھ دو) نہ اس کو گالی دونہ ذکیل کر دلور نہ اس سے نفرت کر دیلکہ اس کی عزت و
احترام اوراعزار کرو، س کی قسم کاپاس کرولور (جب دہ تمہارے مجلس میں آئے تو) اس کے لئے مجلس میں جگہ خالی
کرو، اس کو کو سنامت دواللہ تعالٰ نے محمد نام میں برکت رکھی ہے اور اس گھر میں بھی برکت رکھی ہے جس میں
محمد نام کا آدمی ہواور اس مجلس میں بھی برکت رکھی ہے جس میں محمد نامی محقص ہو"۔

ایک روایت میں ہے کہ " (بے بات بہت بری ہے کہ )تم بچے کانام محمدر کھولور پھراسے گالی دو"۔ ایک روایت ہے جس کے بعض راویوں کوغیر معتبر کہا گیاہے کہ:-

"کیا تہیں اس بات سے حیا نہیں آئی کہ (اپنے محمد نام کے بیچے کو)اے محمد کراہے مارو" محمد نام اولاد میں نہ رکھنا جمالت ..... حضرت ابن عبائ سے ایک روایت ہے کہ (آمخضرت علیہ نے فرمایا)

جہ الت کا جوت دیا۔ (ی) ایک روایت میں لڑکے ہوگئے لور اس نے ان میں ہے کمی کا نام محمد نہیں ر کھا اس نے جمالت کا جوت دیا۔ (ی) ایک روایت میں ہے کہ اس نے برا کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی"۔

محمدً نام تجویز تولزگا پیدا ہو گا....ایک محدث نے ایک اور حدیث نقل کی ہے اگر چہ وہ مرفوع احادیث میں سے نمیں ہے دہ حدیث ہیہ ہے

جوبی کے بیٹ پررکھ یہ جائے کہ اس کی بیوی کے حمل سے لڑکا پیدا ہو تووہ اپناہاتھ حاملہ بیوی کے پیٹ پرر کھ یہ کے کہ۔ کے کہ۔"اگر اس حمل سے میر سے بیمال لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کانام محمدر کھوں گا۔ تواس (نیت کے اثر سے )اس کے بہال لڑکا پیدا ہوگا"۔ ایک مدیث ہے جس کو عطاء نے تقل کیاہے کہ:-

"جس بے کانام (اس کی پیدائش سے پہلے) ال کے بیٹ میں رہتے ہوئے محدر کھ دیا جائے تودہ لڑکا ہی

ابن الجوزي نے موضوعات کے سلسلے میں لکھاہے کہ اس حدیث کے راویوں کاسلسلہ بعض محدثیں

مشورہ میں محمد نامی شخص سے بر کت .....(ی)ایک روایت ہے کہ "۔جولوگ بھی کسی مشورہ کے لئے جمع ہوئے اور ان میں محمہ یا احمد نام کا بھی کوئی شخص ہوا اور انہوں نے اس شخص کو بھی مشورہ میں شریک کیا تو ان کے لئے ضرور اس معاملہ میں خیر اور بھلائی طاہر ہوگی جس کے لئے انہوں نے مشورہ کیا ہے اور جس تھر میں بھی محمدنام (کاکوئی محض ہوگاس کھر میں اللہ تعالی برکت عطافرماتاہے"۔

یہ نام اور کھانے میں برکت .... اس روایت کے راوی پر انتام ہے کہ وہ مجروح ہے (مینی اس کی سچائی، رأست بازی اور حافظه برعلماء نے شک کااظهار کیا ہے۔

ا يك روايت ہے كه "جولوگ بھى كوئى حلال كھانا كھانے بينيس اور ان لوگول بيس كوئى ايبا فخص بھى ہو جس کانام میرے نام پر ہو تواس میں ان کے لئے دو گئی بر کت ظاہر ہو گئی۔ " یمال نام سے آنخصرت عظافے کے مشهورنام اجمديا محدمرادين بجيساكه بيان موجأكا بـــ

اس نام بر گھر کی حفاظت .... کتاب شفامی ہے کہ۔"اللہ تعالیٰ کے پچھ ملائکہ ( بعنی فرشتے )ایسے ہیں جن كاكام البية كمرول كي حفاظت كرناب جس مين محمنام مو"۔

حافظ سيوطي نے لکھاہے کہ بہ حدیث ثابت تمیں ہے۔

حضرت امام حسین این علی این ابوطالب کے روایت ہے کہ آپ علی ہے نے فرمایا

جس مخص کی بیوی کے حمل ہوااور وہ بہ نیت کرے کہ دہ اس (ہونے دالے بیے) کانام محدر کھے گاتو چاہے دہ بچہ لڑکی ہی کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ اس کولڑ کا بنادیتاہے "۔

اس مدیث کے داویوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے یمال ساتھ مرتبہ یہ نیت کی اور سب کا نام محد بی رکھا (یعنی ہر مرتبداس مدیث کی سچائی کا تجربہ ہواکہ لڑکا پید آبوالور میں نے نیت کے مطابق ہر ایک کا

نیز آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں۔ "جس مخض کی بیوی حاملہ ہواوروہ مخض یہ فیصلہ کرے کہ اس بچے کا نام محمدر کھے گا تواللہ تعالیٰ اس کو

لڑکاعطافر ماناہے"۔ <u>آپ کے نام کی خیر و ہر کت</u> .....ایک مرتبہ ایک عورت نے آنخضرت مظافیے سے عرض کیا کہ اس کا کوئی لڑکا ذندہ نمیں رہتا۔ آپ نے فرملا"حق تعالیٰ کے نام پریہ فیصلہ کرلو کہ جولڑ کااللہ تعالیٰ حمیس عطافر مائیں اس

چنانچہ اس عورت نے امیابی کیااور اس کے جمیجہ میں اس کا دہ لڑکا زندہ رہا۔ جنت میں آدم کا لقب ابو محمر .....عربوں کا یہ دستور تھا کہ دہ جب کس مختص کی عظمت اور احترام کرتے تھے

تواس کی کنیت لینی لقب رکھتے تھے اور اس کی اولاد میں جوسب سے زیادہ قابل اور لا کُل ہو تا تھااس کے نام پر کنیت لین لینی لقب رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت علیٰ سے ایک مرفوع روایت ہے کہ :-

" جنت میں ہر محتف کو اس کے نام سے بکارا جائے گا تگر حضرت آدم کو ابو محمد ﷺ (محمد ﷺ کے باپ کہ سے بیارا جائے گا باپ) کمہ کر پکارا جائے گا جس سے حضرت آدتم کی تعظیم اور آئے ضرت تلک کی تو تیر اور احترام مقصود ہوگا"۔ باپ ) کمہ کر پکارا جائے گا جس سے حضرت آدئم کی تعظیم اور آئے ضرت تلک کی تو تیر اور احترام مقصود ہوگا"۔

بير حافظ و مياطئ كا قول ب\_ايك روايت مي بيك

"کوئی فخص لینی جنت والوں میں ہے کوئی مخص سوائے آدم کے ایسا نسیں ہوگا جس کو کوئی لقب دیا جائے ان کو بینی حضرت آدم کوابو محمد ﷺ کالقنب دیا جائے گا"۔

قیامت میں محمد نام کی ایکار ....ایک صدیث میں ہے جو معضل اسے کہ ج

جب قیامت کادن ہوگا توالیک پکارنے والا پکار کر کے گا۔اے جمد اِلتھواور بغیر صاب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔"اس آواز پر ہروہ شخص اٹھ کر پڑھے گا جس کانام محمد ہوگالور پھر رسول اللہ ﷺ کے احرام کی وجہ سے ان میں سے کسی کو نہیں روکا جائے گا"۔

محرنام کے احرام میں مغفرت ۔۔۔۔ کتاب حلیۃ الادلیاء میں ابو نعیم ،وہب ابن مبتہ ہے روایت کرتے ہیں کہ :-

بنی سر ائیل کا ایک محض تھا جس نے سوسال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی (اور ممناہ کر تارہا) اس کے بعد جب دہ سر گیا تو تو لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر (اس سے نفرت کی وجہ ہے) کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی پر وحی نازل فرمائی کہ اس محض کودہاں ہے اکالولور اس کی نماز پڑھو۔حضرت موٹی نے عوض کہا۔

"ا بروردگار این اسر ائیل نے اس شخص کود یکھاہے کہ اس نے سوہرس تک تیری تافرمانی کی "۔ مگر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وی نازل ہوئی کہ ہاں دہ ایسانی تھا مگر اس کی ایک عادت تھی کہ دہ جب بھی (اللہ تعالیٰ کی کتاب) تورات کو کھو لٹا تھا اور اس میں محمہ علیہ کے نام پر اس کی نظر پڑتی تھی تودہ اس کو چو متاتھا اور آتھوں ہے لگایا کر تا تھا میں نے اس کی اس اوا کو قیول کر لیا اور اس کے گناہ معاف کر کے ستر حوروں کے ساتھ اس کو بیادویا"۔

ہ میں او گول میں یہ عادت مجیل گئی ہے کہ جب آنخضرت ﷺ کی ولادت مبارکہ کا حال سنتے میں تو آپﷺ کی تعظیم میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔ یہ قیام لیعنی کھڑا ہونا بالکل ایک بدعت ہے جس کی (شریعت میں)کوئی اسمل نہیں ہے۔

## باب ہفتم (۷)

## رضاعت لعنی شیرخوار گی اور اس سے متعلق واقعات

آب كودوده ملاتے داليال ..... كماجاتا بك أنخضرت الله في عور تول كادوده بياب أيك قول سے بھی ہے کہ دس عور توں کا دووھ پیاہے جن میں خولہ بنت منذر بھی شامل ہیں۔ اُم ایمن عزیزہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے جس عورت نے آنخضرت علیہ کودودھ بلایا۔ (ی) یعنی آپ کی والدہ کے بعد جیساکہ آھے آرہا ے\_وہ تو یہ ہیں۔(قال) یہ تو یہ آنخضرت عظفے کے بچاابولس کی باندی تھیں۔اس عورت کوابولس نے اس وقت آزاد کردیا تھا جب اس نے ابولسب کو آنخضرت ﷺ کی ولادت کی خوشخری آکر دی تھی ( آنخضرتﷺ کی ولادت کے بعد ) تو یبہ نے ابولسے ہے آکر کہا۔

"کیا آپ کو معلوم ہے کہ تمہار ہے بھائی عبدااللہ کی بیوی کے یمال لڑکا پیدا ہواہے"؟

آب کی برکت اور ابولسب .... بیر سنت بی ابولسب نے (خوش ہوکر) کماکہ تو آزاد ہے۔ (آنخضرت علاق کی وازوت سے خوش ہونے کی وجہ ہے) ابولسب کو اللہ تعالیٰ کے یمال یہ بدلہ دیا تمیاہے کہ پیر کے وان (جو ر سول الله عظی کی ولادت کاون ہے)اس کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے اور اس کواس رات میں جسم میں بانی بلادیا جاتا ہے۔ سیانی اس کو اتنی مقدار میں ویاجاتا ہے جتنا الکو شھے اور شاوت کی انگی کے در میانی فاصلے میں آسکتا ہے ( نیعنی ایک محونث یانی ) بیعن اس کے عذاب میں پیرکی رات میں جو کی ہوتی ہے وہ یمی ہے کہ اس کواتنی مقدار میں

باندی آزاد کرنے کا انعام ..... کهاجاتا ہے کہ ابولہب کے دشتہ داروں میں سے کمی نے (ی) لیعنی اس کے بھائی حضرت عباس کے اس کو ایک رات خواب میں (اس کے مرنے کے بعد)بہت بڑی حالت میں ویکھا۔ حصرت عباس سے روایت ہے کہ ابولہب کی موت کے بعد ایک سال تک میں نے اس کو خواب میں شمیں و یکھا۔ اس کے بعد ایک رات اے دیکھا تو بہت برے حال میں بایا۔ میں نے اس سے یو جھاکہ تووہاں کن حالات سے دو جار ہوا۔ ابولہب نے جواب دیا کہ تمہارے سے جدا ہونے کے بعد مجھے بالکل سکون نہیں ماا۔ایک روایت کے الفاظ بدیں۔ کہ بہت یرے حالات سے دو جار ہوا۔ پھراس نے اسپے انگوشے بورا نگل ہے ای مقدار کے متعلق اشارہ کریتے ہوئے کیا۔

"بس تو یبه کو (آنخضرت علی کی پیدائش کی خوش خبری س کر) آزاد کرنے کے بدلے میں مجھے اتنا يانى بلادياجا تاب"۔ اس روایت کو حافظ و میاطیؒ نے بیان کیا ہے۔ کتاب مواہب میں بید واقعہ اس طرح ہے کہ

ابولہب کی موت کے بعد اس کو خواب میں ویکھا گیا۔ ویکھنے والے نے اس سے بوچھا کہ تیر اکیا حال

ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں جنم میں ہوں بس بید عایت ہے کہ ہر پیر کی رات میں میرے عذاب میں کی کر
وی جاتی ہے اور جھے ان ووائگیوں کے در میان فاصلے کے برابر پانی بلادیا جاتا ہے۔ (ابولہب نے اپنے انگوشے اور
شمادت کی انگی کی طرف اشارہ کیا کیے رعایت مجھے اس لئے ملی ہے کہ میں توبیہ کواس وقت آزاد کر دیا تھا جب اس
نے جھے بی کریم میلائے کی پیدائش کی خوش خبر می سنائی اور اس کے بعد اس نے آپ کو دودھ پایا"۔

توبيد باندى كى آزادى كى بسروايون كايداختلاف قابل غورب\_

یہ بھی کماجاتا ہے کہ ابولہب نے تو یہ کواس وقت آزاد کیا تھاجب کہ رسول اللہ عظیمہ نے مہیے کو بجرت فرمائی۔ (ی) بعنی حضرت خدیجہ تو یہ کی بہت عزت کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے تو یہ کو ابولہب سے خرید ناجا ہا تاکہ ان کو آزاد کر دیں مگر ابولہب نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب آنخضرت عظیمہ مدینہ منورہ کو ججرت کرنے گئے تو ابولہب نے تو یہ کو آزاد کر دیا۔

ا تول مؤلف کہتے ہیں (روایتول کے اس اختلاف کے متعلق) کہ بھی کہاجا تاہے یہ دونوں درست ہوسکتی ہیں کیونکہ ممکن ہے ابولہب نے تو یبہ کو (آنخضرت ﷺ کی دلادت کے وقت ہیں) آزاد کر دیا ہو مگران کی اس آزادی کو ظاہر نہ کیا ہوادر حضرت خدیجہؓ کے ہاتھ تو یبہ کو اس نے پیچنے ہے بھی ای لئے انکار کیا ہو کہ وہ آزاد تھیں (جن کو بچا نہیں جاسکتا تھا) پھر آنخضرت ﷺ کی ہجرت کے وقت اس نے تو یبہ کی آزادی کو ظاہر کر دیا اللہ علیہ علیہ ملا

تو بیبہ مجھی خضور کی د دوھیاری .... تو بید نے آنخضرت میں کو حلیمہ سعدیہ کے آنے سے پہلے صرف چند دن دودھ پلایا ہے اس زمانے میں ایر اسپنے بیٹے مشروح کے دودھ سے تھیں (مشروح نام کوم کے بیش کے ساتھ پڑھا جا اس زمان طرح لکھا ہے لیکن میر سے شامی نے اس کوم کے زبر کے ساتھ مشروح لکھا ہے) تو بید نے اس سے پہلے آنخضر سے بیلے آنخو کے بیلے الوسفیان کو بھی دودھ بیلایا تھا۔

ابوسفیان بخین کے دوست سے الفض علاء نے لکھائے کہ ابوسفیان بخین ہے آخضرت کے گرے دوست سے ان میں آپ کی شاہت بھی تھی اور دہ آپ کی نبوت سے پہلے آپ سے بے حد مجت کرتے ہے مگر جب آپ آپ سے بے حد مجت کرتے ہے مگر جب آپ آپ سے بے حد مجت کرتے ہے مگر جب آپ آپ سے بات می توابوسفیان آپ کے دشمن ہوگے اور دوستی چھوڑ کر آنخضرت کے اور آپ سے ان کے اسلام لانے کا صحابہ کی شان میں تو بین آمیز شعر کہنے گے اس لئے کہ یہ ایک نمایت بہترین شاعر ہے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ آگے آئے گا۔ یہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب آنخضرت کی کھرنے کے لئے دہال بنچ تھے۔ ابوسفیان و حمز ہ آپ کے د ضاعی بھائی ..... حضرت تو یہ نے آنخضرت میں اور دورہ پلانے تا حضرت میں کو دودہ پلانے تا حضرت میں گا اسلام کو بھی دودہ پلایا تھا حضرت میں گا آنخضرت ہے۔ یہ کے در سال بڑے ہے۔ یہ جارمال بڑے تھے۔ یہ کے در سال بڑے ہے۔ یہ کے در سال بڑے کہ چارمال بڑے ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں۔ یہ بات (کہ حضرت حمزہ آئے تخضرت علیہ ہے دو سال یا چار سال بڑے سے اس دو سال یا چار سال بڑے سے اس دوایت کے خلاف ہے جو بیچھے گزری ہے کہ عبدالمطلب نے بن ذہرہ کے خاندان میں ہالہ بنت دہیب ہے شادی کی اور حضرت عبداللہ کی شادی اس خاندان میں حضرت آمنہ سے ہوئی اور عبدالمطلب کے یمال ہالہ

ے حضر ت حمز ہ پیدا ہوئے اور میہ دونول شادیال ایک ہی دفت میں ہو نمیں۔ نیز اس روایت میں میہ بھی گذراہے کہ نضرت آمنہ آنخضرت ﷺ کے حمل ہے ای وقت حاملہ ہوگئی تھیں جب کہ حضرت عبداللہ نے ان ہے (پہلی بر) بمبسری کی اور حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ کا مالک بننے کے بعد ان سے بمبسری کی تھی ظاہر ہے کہ اس روایت کی روشن میں سے کیا جاسکتاہے کہ حضرت حمزہؓ آنخضرت عظیے ہے دوسال بڑے تھے (جبکہ دونوں کے مال بان كاليك بى وقت مين شادى مو في اور فور أبى حمل محصر كئے۔ اس طرح آنخضرت عظف اور حصرت من من كى ایک ہی عمر ہونی جاہئے )اس اختلاف کو رہے کہ کر ہی دور کیا جاسکتا ہے کہ مچھپلی روایت میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ حضر ت عبداللہ اور عبدالمطلب نے ایک ہی وقت میں اپنی بیویوں سے ہمستری کی تھی۔ باب بیٹے کی شادی ایک ساتھ ....علامہ سہلی نے یہ لکھاہے کہ آنخضرت عظیمہ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کی بھولی نالہ بنت وہیب ابن عبد مناف ابن زہرہ سے عبدالمطلب نے اپنی شادی اور اینے بیٹے عبداللہ کی آمنہ کی ساتھ شادی ایک ہی وقت میں کی چنانچہ اس کے بتیجہ میں عبدالمطلب کے یمال ہالہ سے حضرت حمزۃ پیرا ہوئے اور عبداللہ کے یمال آمنہ سے رسول اللہ عظی پیرا ہوئے بھر ان دونوں کو تو یب نے دودھ پایا۔ یمال

تک سہیلی کا کلام ہے۔

يحي كتأب أسد الغاب كى عبارت كزرى كه ..... عبد المطلب نے اپنى اور اپنے بينے عبد الله كى شادى ا یک ہی مجلس میں کی۔اس عبارت کی طرح سہیلی کی عبارت سے بیہ بات صاف نہیں ہوتی کہ عبدالمطلب اور حضرت عبداللہ نے ایک ہی وقت میں اپنی بیویوں ہے ہم بستری کی اور اس طرح بیدامکان باقی رہتاہے کہ شادی ے مراد صرف رشتہ دینا ہو جیسا کہ پچھلے صفحات میں بیہ تصریح گزری ہے کہ (شادی ہے مرادیہ ہے کہ) عبد المطلب نے ای مجلس میں ہالہ ہے ایٹار شتہ دیا جس مجلس میں عبد اللہ کار شتہ آمنہ ہے دیا۔ (اس طرح میہ ممکن ہو سکتاہے کہ ان دونوں رشتوں کے بعد عبدالمطلب اور حضرت عبداللہ کی جو شادیاں ہوئیں دہ ایک وفت میں نہ ہوئی ہول۔اس کے بعدیہ بھی مانا جاسکتا ہے کہ حضرت حزقہ آنحضرت ﷺ ہے دوسال بڑے ہوں کواللہ اعلم۔ حضور اور حمز ہ کی عمر کا فرق ..... پھر میں نے اس سلسلے میں کتاب استیعاب دیکھی جس میں لکھاہے ،حضرت حزةً آتخضرت ﷺ علامال بڑے تھے لیکن یہ بات میرے نزدیک سیحے نہیں ہے کیونکہ حدیث ہے ثابت ے کہ حضرت حمزہ کو تو یہنے آنخضرت ﷺ کے ساتھ دودھ پلایا ہے۔ ہال یہ ممکن ہے کہ تو یہ نے (حضرت حمزة اورر سول الله عليني ) دونول كو دومختلف زمانول مين دوده پلايا ہو۔ يهال تك استيعاب كى عبارت ہے۔

اس قول میں ایک تووہی اشکال ہے جو گزرچکااور ایک اشکال سے بھی ہے کہ اگریہ مان لیاجائے کہ دونوں كودو ..... مختلف زمانول مين دوده پلاياتو آكے ايك روايت آئے گى كه تويبد دونول كودوده پلانے كے زمانے مين اینے بیٹے مشروح کے دودھ سے تھیں (اب اگریہ کہاجائے کہ حفزت حزۃ آنخفزت ﷺ سے چار سال بڑے تنے تو) یہ کیے ہو سکتا ہے کہ تو بید کے ایک ہی بینے کا دودھ چار سال تک باقی رہا یمال تک کہ انہوں نے میں دودھ آتخضرت عظیے کو پلایا (کیونکہ ایک بینے سے عورت کی چھاتیوں میں جو دودھ اتر تاہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈھائی سال تک چل سکتا ہے اس کے بعد بیجے کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے اور وہ چھاتیوں میں سے خشک ہوجاتا ے)اس اشکال کاجوجواب ہوہ بھی آگے آئے گا۔

ابوسلمہ بھی رضاعی بھائی .... آنخضرت عظی کے بعد تو یب نے ابوسلمہ ابن عبدالعزیٰ کو دودھ مالا۔

(ک) یعنی جو آپ کی پھوٹی کے لڑکے تھے اور اُم المو منین حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان کے پہلے شوہر تھے۔

اس طرح کو یا حضرت تو بہت نے پہلے حضرت حزۃ کو دودھ پلایا۔ پھر ابوسفیان کو پھر دسول اللہ علیے کو اور
پھر ابوسلمہ کو دودھ پلایا۔ حکریہ روایت بظاہر اس بات کے خلاف ہے جوعلامہ مُحِب طبری نے کمی ہے کہ:

ابولہب کی بائدی تو بہت نے آنخضرت تھے کو دودھ پلایا اور آپ کے ساتھ حضرت مزۃ اور ابوسلمہ عبد
ابولہب کی بائدی تو بہت آئے کو مودھ پلایا اور تو بہت کے یہ دودھ ان کے بیٹے مسروح کا تھا۔ یمال تک محب
طبری کا کلام ہے۔
طبری کا کلام ہے۔

اس میں جواشکال ہے اس کا ذکر ہوچکا ہے (کہ اگر آنخضرت ﷺ کے ساتھ ہی حضرت ہمزۃ کو دودھ پلایا گیا ہے بور دونوں کو مسروح کا ہی دودھ پلایا گیا ہے تو دونوں کی عمر دل میں چار سال کا فرق کیسے ہو سکتا ہے )اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے (تو یہ نے دونوں کو دودھ تواپے جئے مسروح کا ہی پلایا ہے لیکن الگ الگ زمانوں میں پلایا ہواور) انہیں اس ترت میں دوسر احمل نہ ہوا ہو جس کی دجہ ہے!ان کا میں دودھ باتی رہا جو مسروح کی پیدائش ہے اترا تھا۔ نیز تو یہ نے حضرت میزہ اور آنخضرت علیہ کے در میان حضرت ابوسفیان کو بھی میں دودھ بلایا۔ جیسا کہ بیان ہوچکا ہے۔

<u>ابو سلّمہ کی روایت حدیث .....حضرت ابو سلمہ "نے آنخضرت میکا ہے صرف ایک مدیث بیان کی ہے جو</u> یہ ہے۔

ے ہے۔ حضرت ام سلمہ سے دایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علی کے پاس سے ابو سلمہ میرے پاس آئے اور کہنے تکے :۔

"میں نے رسول اللہ ملک ہے آج ایک الیں بات سی ہے جس سے جھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آنخضرت ملک ہے نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان پر کوئی بھی مصیبت آئے آگروہ آبا لیند پڑھے اور پھرید دعا پڑھے اللّٰهُم ا آجِرْنِی فی مُصِلِیَتِی وَاخْلُفْ عَلَی خَیْرُ المِنْهَا (لَیمِی اے اللہ ایجے اس مصیبت کا نیک بدلہ عطافر مالوراس میں سے میرے لئے خیر اور بھلائی طاہر فرما) تواس دعاکا بہتے مشرور ایسانی نگاتا ہے"۔

۔ ترندیؓ نے اس صدیث کو حسن غریب کماہے۔ (صدیث حسن اور غریب کامطلب گذشتہ مسفحات میں ن ہو چکاہے )

حفرت أم حبيبة كالك روايت به بحى معلوم ہوتا ہے كہ حفرت ابوسلم أن خضرت الحقة كودوھ شرك بھائى تھے۔ حفرت أم حبيبة فرماتى بين كه الك روزرسول الله الله علي مير بيان تشريف لائے تو بين نے الك روايت اب عرض كيا۔ كيا آپ ميرى بمن بعن ابوسفيان كى بين عزه كو (بيوى بنانا) پند فرمائيں ہے ؟ الك روايت ميں اس طرح ہے كہ كيا آپ ميرى بمن خمنہ نيت ابوسفيان كو (بيوى بنانا) پند فرمائيں ہے ؟ مسلم شريف ميں ميں اس طرح ہے كہ ميرى بمن عزة سے فكاح كر ليج ۔ (ى) اور بخارى ميں ہے كہ ميرى بمن ليخى ابوسفيان كى بين ہے فكاح كر بين عرف الم ميرى بمن عوق نے بيان كر اپنے جماكہ كيا تم ابيا جا جی جو حضرت أم حبيبة نے جو اب ديا كى بين جو اب ديا ہو نائو ميں ہو ، حضرت أم حبيبة نے جو اب ديا كہ بال ميں نميں جا جى كہ آپ اس كو فكاح ميں نہ لائم سے (ى) بين جا جی بول كہ اس نكى اور بھلائى ميں شريك مون دول ميں بي بورى كہ اس نكى اور بھلائى ميں شريك ہونے دولى ميں بي بورى كہ اس نكى اور بھلائى ميں شريك مونے دولى ميرى بمن بى بور در سول الله علی نے فرمایا۔

"میرے کئے ابیا کرنا جائز اور حلال شیں ہے ( بینی بیوی کی سکی بمن سے نکاح کرنا)"

ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ یہ من کر مجھے اس بات کی خبر ہوئی۔

ِ (ی) ایک روایت کے الفاظ میر ہیں۔

رضای مجھیجی <u>ہے نکاح حرام .....</u> آکہ ہم باتیں کررہے تھے (تق) حضرت اُمّ جبیبہ نے عرض کیا کہ آپ 'در آہے رشتہ دیجئے۔''

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ کیا آپ ابو سلمہ کی بیٹی ورّہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ ورّہ سے حضرت ایک مراد خودا بی بیٹی تھیں جوان کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ سے تھیں۔ آنخضرت عظی نے بید من کر پوچھاکہ کیا بوسلمہ کی بیٹی سے۔ (حضرت اُم جبیہ فرماتی ہیں کیا میں نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپ نے فرمایی) من کر پوچھاکہ کیا بوسلمہ کی بیٹی سے۔ (حضرت اُم جبیہ فرماتی ہیں کیا میں نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپ نے فرمایی) "خداکی قسم!اگر میری وہ سو کیلی بیٹی میری پرورش اور تحرانی میں نہ بھی ہوتی تب بھی وہ میرے لئے حلال

نهیں تھی ہوہ میرے دورہ شریک بھائی کی بٹی ہے۔اس کو (لینی ابوسلمہ کو) کور بھے توبیہ نے دورہ پلایا ہے۔"

(ی) ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ آگر میں اُمّ سلمہ لیعتی اُمّ حبیبہ سے جو دُرَّہ کی اِل ہیں نہ بھی نکاح کرتا تب بھی وہ لیعن دُرّہ میرے لئے طلال نہیں تھی کیونکہ اس کا باپ میر اوودھ شریک بھائی ہے۔ (ی) اور جمال تک تمہاری بمن (لیعنی حَمْنَہ یاعزَّہ بنت ابوسفیان) کا تعلق ہے وہ آگر میرے وووھ شریک بھائی ہے۔ (ی) اور جمال تک تمہاری ہوتی تو بھی تو یہ میرے لئے حلال نہیں ہے کہ میں تمہاری سکی بمن کو تمہارے ہوتے ہوئے بیوی بناؤں۔اس لئے اپی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو مجھ پر بیش نہ کیا کرو۔

بعض علاء کئتے ہیں کہ آنخصرت کاجو تول ہے کہ۔اگر میری وہ سوکلی بٹی میری پرورش اور محکراتی میں نہ ہوتی ( تو بھی دودھ شریک بھائی کی بٹی ہونے کی وجہ سے دہ میرے لئے حلال نہیں تھی)۔

نيزالله تعالى كالرشاوي كه: ـ

وُ وَبِالْمِيكُمُ اللَّاتِي فِي مُعْجُودٍ كُمْ الْحَبِ الوروناور كوع الأيسة

ترجمہ:۔(تم پر حرام کی تکئیں)......تہاری بیبیوں کی بیٹیاں جو کہ تہاری پرورش میں رہتی ہیں ان بیبیوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو۔

رہید کا ظلم ..... تو یہ دونوں اقوال داؤد ظاہری کے لئے اس بات کی دلیل بتی ہیں کہ سوتیلی بٹی اٹی مال کے شوہر کے لئے صرف اس وقت ہی جام ہوتی ہے جبکہ دہ اس کی پردرش اور گرانی میں ہو لیکن اگر وہ سوتیلے باپ کی پردرش و گرانی میں نہ ہوتی تو اس کے لئے طلال ہے۔ (چو تکہ داؤد ظاہری قر آن پاک اور صدیت کے صرف ظاہری متی پر ہی مسئلہ لکالتے ہیں اور جی تعالی اور آخضرت کے ان ارشاد اس میں سوتیلی ہٹی کے ساتھ یہ قید بھی ہے کہ جو تہماری پرورش اور گرانی میں ہول۔ اس لئے داؤد ظاہری کے داسطے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سوتیلی بٹی اگر اپنی مال کے شوہر کی پرورش اور گرانی میں نہ ہوتو سوتیلے باپ کے لئے اس سے نکاح طلال ہے۔ مالا نکہ مسئلہ یہ ہو جاتی ہوی کی پہلے شوہر ہے جو بٹی ہو وہ اس وقت حرام ہو جاتی ہے جب کہ مرد نکاح کے بعد اس عورت سے ہم بستری کرنے سینی صرف نکاح سے حرام نہیں ہوتی یک نکاح کے بعد جب دہ بوی ہے۔ ہم بستری کر لیتا ہے تب اس کے پہلے شوہر سے جو بٹی ہوں حرام ہو جاتی ہے)

سو کیلی بیٹی کو عربی میں رہید کہتے ہیں۔ بید لفظ رب سے بناہے جس کا مطلب ہے اصلاح و پرورش۔

چو تک سوکیلاباب اس کی بردرش اور اصلاح کاذمه دارجو تا ہے اس لئے سو تملی بینی کورمید کماجا تا ہے۔

سكى بهنول سے بيك وقت نكاح حرام ..... كذشة روايت ميں حضرت أمّ حبيبة في رسول الله علي كوائي بمن كى بيش كشى كل تقى مكر أتخضرت عظي نے جواب من ان سے فرملاك تم اپى بيٹيوں اور بسول كو مجھ سے نکاح کے لئےنہ چیش کرو۔حالانکہ ذکر صرف بمن کا تھااس کے متعلق کہتے ہیں) پہال رہے کہا جاسکتا ہے کہ بظاہر جواب میں صرف بہنول کاذکر ہونا جاہتے تھا کیونکہ حضرت اُم حبیبہ ہے صرف اپنی بمن کی پیکش کی تھی اپنی بینی ورَه کی چین کش نمیں کی مقی (کیونکہ جس روایت میں انخضرت النے کاریہ جواب ہے اس میں صرف بمن کی پینیکش کی گئی تھی جبکہ آپ کے جواب میں بهن اور بنی لیعنی تشبق بهن اور سو کملی بنی دونوں کو بیش کرنے ہے روکا ہے) آ تحضرت علي كاجامع جواب ساس كاجواب يهد كم أتخضرت علي في معزت أم حبيب كوجوواب دیا ہے اس کو آپ سی نے ایک ایساعام جواب بنادیا ہے جو آپ میں کی تمام ازواج مطمر ات بعنی بیویوں کے لئے عام بے کیونکہ یہ تھم کسی ایک بیوی کے لئے مخصوص نسیں ہے بلکہ تمام بیویوں کے لئے ہے( تاکہ تمام ازواج مطمرات کوریہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ بیوی کے پہلے شوہر سے جو بیٹی ہے وہ اور بیوی کی سٹی بمن دو نوں مر د کے کے حلال شیں ہے۔)

اقوال۔ مولف کے بیداس جواب پریدائکال بھی پیدا ہو تاہے کہ آپ کی بیویوں میں سے سی نے این بٹی کو آپ کی پیشکش کی ہے تو آنخضرت میں کا یہ جواب صاف ادر دامنے ہو جاتا ہے۔اس کے جواب میں ریہ كما حاسكاي كر آب عظال كے جواب من جويد لفظ بين كدائي بيٹيول اور بہنوں كو مجھ پر بيش نه كياكرواس سے مرادبہ ہے کہ تمہارے لئے یہ مناسب منیں ہے کہ اپی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ پر (نکاح کے لئے) پیش کرو۔اس کے بعد پھر آنخضرت عظی کے جواب میں یہ لازم نہیں آتاکہ جواب دینے کے وقت یااس سے پہلے آپ کی

سو کملی بٹی کی چیش کش ہو چکی ہو۔

میں نے اس سلسلے میں انووی کی کتاب و سیمی انہوں نے لکھاہے کہ حضرت اُم حبیبہ کی طرف سے آتخضرت عظفے سے نکاح کے لئے اپنی بمن کی پیش کش سے بید معلوم ہو تا ہے کہ انہیں اس سے بہلے مید معلوم سيس تفاكه (تمام امت كی طرح) المخضرت على كے لئے بھی الي دو عور تول سے نكاح كرنانا جائز ہے جو آيس میں سکی بہنیں ہوں۔اس کے بعد امام نودی کہتے ہیں کہ اس طرح جس نے حضرت اُم حبیبہ کی (پہلے شوہر ہے) بنی کے استخضرت عظیم سے نکاح کی بیش کی دہ بھی یہ نہیں جانتی تھیں کہ سوکیلی بٹی سے نکاح حرام ہے۔ یمال تك امام نووى كاكلام ب\_

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس نے (یعنی ازواج مطمرات میں سے کس نے) حضرت اُم سلمہ کی بیٹی (یعنی آخضرت معلوم ہوتا ہے کہ کس نے کشی اور جب کہ یہ پیشکش آنخضرت معلی کی بیویوں سے کسی (یعنی آخضرت معلی کی بیویوں سے کسی

كى طرف سے محى تو آتخضرت عظف كاب فرمانا۔

بالكل درست بوحمياكه مجھ پراني بيٹيال مت پيش كرد (كيونكه بيٹيول كونكان كے لئے پیش نه كرنے كا علم چند مخصوص رشتوں کو چھوڑ کر صرف بیویوں کے لئے بی ہوسکتاہے عام آدمیوں کے لیے نہیں ہوسکتا) بھر مجھی ہی<del>ہ تاویل قابل غور ہے۔</del>

اس مدیث سے ان علاء کے لئے ولیل ملتی ہے جوید کہتے ہیں کہ (عام امت کی طرح) آنخضرت علاقہ کے لئے ولی نیاوہ کے کئے کے دلیل ملتی ہے جوید کہتے ہیں کہ (عام امت کی طرح) آنخضرت علاقہ کے لئے کھی الیمی دو عور تول سے نکاح جائز نہیں تھا جو آپس میں شکی بہنیں ہول۔ دونوں میں میں قول زیادہ

مضبوط اور توی ہے۔ کیکن پچھ دوسرے علاء کابہ قول ہے کہ آنخضرت ﷺ کواس بارے میں (عام امت کے مقابلے میں خصوصیت حاصل تھی (یعنی عام امت کے مقابلے میں آپﷺ کواس کی اجازت تھی کہ ایک عورت اوراس کی بہن سے نکاح فرماسکتے تھے) عورت اوراس کی بہن سے نکاح فرماسکتے تھے)

مال بیٹی کو نکاح میں لیناحرام ....ای طرح کی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کو نکاح میں بیٹے کرنا بھی (عام امت کی طرح) آب علاقے کے لئے جائز نہیں تھا لیکن علامہ رافعی اس قول کے خلاف کئے ہیں۔ حالا نکہ وہ حدیث اس پہلو کو بھی غلط قرار دیتی ہے جس میں آپ نے فرملا ہے کہ آگر میں نے اس سلمہ سے نکاح نہ بھی کیا ہو تا تب بھی وہ لینی اس کی بیٹی میرے لئے حلال نہیں تھی۔

اس بارے میں کتاب خصائص صغریٰ میں یہ لکھا ہے کہ دونوں باتوں میں (لیعنی ایک یہ کہ الیمی عور تول کواپنے نکاح میں جمع کرنا جائز ہے اور دوسر ایہ کہ ناجائز ہے)ان میں ہے ایک کے مطابق آپ کے لئے عورت اور اس کی خالہ کو اپنے نکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔ یمال عکورت اور اس کی خالہ کو اپنے نکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔ یمال تک کہ علامہ رافعی کے مطابق آپ کے لئے عورت اور اس کی بیٹی کو بھی نکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔ مدخمہ کتاب کے مصنف نے بھی علامہ رافعی کے اس قول کو قبول کیا ہے حالا نکہ عام علماء علامہ رافعی کی رائے کو خلط قرار وستے ہیں۔

بنت مخرو ..... ایسے ہی آیک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مزۃ آنخضرت ملکھ کے دودھ شریک بھائی تھے چنانچہ حضرت علیٰ سے روایت ہے کہ ش نے رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ کیا وجہ سے کہ آپ کو ( نکاح کے لئے لڑکی پند کرنے کے سلسلے میں ) قرایش کی طرف رغبت نہیں ہے؟ کیا وجہ سے کہ آپ قرایش میں سے کسی کو پہند کر کے اس سے نکاح کیوں نہیں فرماتے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہادے ذہن میں کوئی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں محزۃ کی بیٹی جن کانام اُمامہ ہے وہ قرایش میں سب سے خویصورت دوشیزہ ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ وہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے (ایمنی میرے لئے طلال نمیں ہے کیونکہ بھیجی ہے)

(ی)اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک حضرت علیٰ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وودھ شریک بھائی کی بیٹی آنخضرت ﷺ کے لئے (عام امت کی طرح)حرام ہے۔یا ممکن ہے کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ حضرت حزرہؓ آنخضرتﷺ کے دودھ شریک بھائی ہیں۔

مراک دوایت ہے جس سے بیر مانے میں اشکال ہو تاہے (کہ حضرت علیٰ کو بیہ بات معلوم نہیں تھی کہ حضرت حمز قدر سول اللہ ﷺ کے رضاعی لیعنی دودھ شریک بھائی ہیں اور دودھ شریک بھائی کی بیٹی حرام ہوتی ہے) چنانچہ ایک روایت میں آنخضرت ﷺ کاجواب)اس طرح ذکرہے کہ :-

''کیا تہیں میہ بات معلوم نہیں ہو پھی ہے کہ وہ لیٹن تمز ہ میرے دودھ شریک بھائی ہیں لور اللہ تعالیٰ نے دودھ کے رشتے میں بھی ان سب رشتوں کو حرام فرمایا ہے جو نسب کے رشتے میں حرام ہوتے ہے "(بیعیٰ جمیجی بھانجی دغیرہ دغیرہ)

آنخفرت علی کوبد بات معلوم ہو چکی ہوتا ہے کہ حضرت علی کوبد بات معلوم ہو چکی مخصر اللہ کی کہ اس طرح ہو چکی مخصر م مخی (بال بد کما جاسکتا ہے کہ اس جملے سے آنخضرت پیلی کی مرادید ہو کہ بد بات جان لو کہ حمزہ میرے دووجہ

مير متعلميدأرود

شريك بعائي بين)

حمز ہے دوہم کی رضاعت ..... ( پیملی روایت میں رمول اللہ علیہ نے دھرت ام سلمہ کو ایباہی جواب دیے ہوئے رہ کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ تو ہرے دودھ شریک بھائی ابو سلمہ کی بیٹی ہے، اس کو اور بھے تو یہ نے دودھ بلایا ہے مراس روایت میں امامہ بنت عزہ کے متعلق جو اب دیتے ہوئے) عالبا آپ نے یہ نمیں فرمایا کہ عزہ کو لور بھے تو یہ نے دودھ پلایا ہے۔ حال انکہ تو یہ نے دھرت عزہ کو دودھ پلایا بھر رسول اللہ علیہ کو دودھ پلایا اور بھر محد یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عزہ تو یہ کے علاوہ بھی ایک عودت ہے مقاوہ تم کو مت ہے تو سلمہ کو پلایا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عزہ تو یہ کے علاوہ بھی ایک عودت ہے علاوہ تم کو مت کے علاوہ تم کو مت ہو گئی ہیں۔ یہ عودت قبیلہ نمی سعد یہ کے علاوہ تم کو رہ ہو گئی اس کا دوھ ہیں اس کو دودھ پلا ہے۔ کہ متعلق ہوں دوھ ہیں تا ہو کہ ہوں اپنا دودھ پلا دیا۔ (ک) اس طرح حضرت عزہ دو تور تول سے دخرت عزہ کو دودھ پلا آ تخضرت علیہ کو تھی اپنا دودھ پلا دیا۔ (ک) اس طرح حضرت عزہ دو تور تول سے دست میں نہیں جانا ہوں کے بھائی تھی ایک تو تو یہ ہو گئی کو حضرت عزہ کی سعد کی اس عودت ہو جو کی صرف رسول اللہ عیک کے دودھ شریک بھائی تھی کو جس اپنا دودھ پلا دیا۔ (ک) اس طرح حضرت عزہ دو تور تول سے میں نہیں جانا ہائی تو تو یہ ہو سک تھا کہ حضرت عزہ کو تعضرت علیہ کے ساتھ کی دوسری عودت ہو تو کو تول سے میں نہیں جانا ہیں اس کے دودھ میں ہو سک تھا کہ حضرت عزہ کی معد کی اس عودت ہو سے کی صرف میں دورہ کو تو تو تو تول سے میں نہیں جانا ہو تھی ہو سک تھا کہ حضرت عزہ کو تو تول سے میں نہیں جانا ہو تول سے دودھ کا دشتہ حاصل نہیں ہے۔

کیا خولہ بھی آپ کی دود صیاری .... اصل یعنی کتاب "عیون الاثر" میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے استی خضرت ﷺ کودودھ پلانے والی عور تول میں خولہ بنت مند ذر کا بھی ذکر کیا ہے۔

اقول۔ مواف کتے ہیں: - یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے گرجس تحقق کا یہ قول ہے اس کے متعلق کما گیا ہے کہ اے دہم ہوا ہے کیو خکہ خولہ بنت منذر جو آم بروہ کملاتی ہیں انہوں نے آنخضرت ہے گئے کو نہیں بلکہ آپ کے صاحبزادے ابراہیم کو دود ہے پالیا۔ اس کا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے خولہ بنت منذر نام کی دو عور تیں ہوں اور ایک نے آنخضرت ہے کہ کو دود ہے پالیا ہوا ور دوسری نے آپ کے صاحبزادے ابراہیم کو دود ہے پلیا ہو۔ اور یہ کہ دہ خولہ سمان کے آنخضرت ہے گئے کو دود ہے پالیا ہے وہ خولہ سعد یہ ہیں جنہوں نے دعز ت مخز اور دور ہے لیا ہو۔ اور یہ کہ دہ خولہ مند ہیں جنہوں نے دعز ت مخز اور کے دود ہے پلیا ہو۔ اور یہ کہ دو خولہ مند ہیں عاملے۔ واللہ اعلم۔ مناوی کا یہ خولہ مند ہیں کھا۔ حافظ ابن مجر قرماتے دود ہے پلیا ہے اس کے متعلق سوائے ابن مندہ کے کسی نے نہیں لکھا۔ حافظ ابن مجر قرمات ہوں۔ کاب طبقات ابن سعد ہیں جو پچھ ان کے متعلق کھا ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی خوس میں مراس بات سے ابن مندہ کا قول کمزور نہیں ہو تا۔

کتاب خصائص صغریٰ میں میہ نکھاہے کہ جس دودہ پلانے والی بینی دامیہ نے بھی آنحضرت ﷺ کو دودہ پلایا (اسکی برکت سے)وہ مسلمان ہو می محرمیں تو بیہ کے بیٹے مسکر درتا کے اسلام قبول کرنے ہے متعلق نہیں جانیا۔

کافر مشروح بھی رضاعی بھائی .....اقول۔مؤلف کہتے ہیں :-ایک کزورروایت ہے جس ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ مشروح مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

وہ یہ روایت ہے کہ (آنخضرت علیہ نے فرمایا)جب قیامت کاون ہوگا تو میں اینے ایک جاہلیت کے

بھائی کے لئے شفاعت اور سفارش کروں گا۔اس کے متعلق علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اس بھائی ہے مراد آپ کا دودھ شریک بھائی ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔

یمال میہ اعتراض ہو سکتاہے کہ علامہ سیوطی کی اس وضاحت کے باوجود میہ کیے معلوم ہواکہ وہ دودھ شریک بھائی مشروح ہی اس دورہ ہے کہ اس دودھ شریک بھائی مشروح ہی ہے کہ اس دودھ شریک بھائی مشروح ہی ہے کہ اس دودھ شریک بھائی سے مراد حضرت حلیمہ کے بیٹے عبد اللہ ہول جو آنخضرت بھائے کے ساتھ ہی اپنی والدہ حلیمہ کا دودھ بیا کرتے تھے انہوں نے اسلام کاذمانہ بھی شیس پایا وران کا مسلمان ہونا معلوم بھی نہیں ہے۔

اس اشكال كاجواب يد ب كد آ كے ابن جر كى أيك روايت آئے كى كد عليمه كے بينے عبدالله مسلمان

ہوم کئے تھے۔ واللّٰداعلم

دود صیار کی خبر کیری .... (ی) ایک روایت نور بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو یہ اور ان کے بینے مشروح دونوں مسلمان تمیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ عظیے تو یہ کے لئے (مدینہ منورہ سے) خرچہ وغیرہ بھیجا کرتے تھے تو یہ کے لئے (مدینہ منورہ سے) خرچہ وغیرہ بھیجا کرتے تھے تو یہ کے بیل تھیں۔ یہاں تک کہ بھیج بیل جب آنخضرت تھی خیبر فتح فرمانے کے بعدوالی ہو رہے تھے تو آپ تھی کو تو یہ کی وفات کی خبر ملی۔ آپ تھی نے پوچھاان کا بینا مشروح کیا کرتا ہے۔ جواب دیا کیا کہ دہ تو یہ سے بھی پہلے مرچکا ہے۔

(ی) لیمنی آگریہ دونوں مسلمان ہو مھے ہوتے تو (کے میں نہ ہوتے بلکہ ہجرت کرکے مدینے پہنچ کیے

<u>ہوتے</u>

اقول۔ مؤلف کے بین :-اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مشروح نے اسلام کا زمانہ پایا ہے (بعنی المخضرت بھٹے کی نبوت ہے پہلے ان کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ اس بارے بیں علامہ سیکی نے جو پہنے لکھا ہے وہ اس روایت کے خلاف ہے کہ قویبہ اور مشروح کی موت کی خبر آنخضرت بھٹے کو قلعہ خیبر ہے والیسی بیل فی (وہ روایت یہ خلاف ہے کہ کہ سول اللہ بھٹے مہ یہ منورہ بیس ہے تو یہ کی خبر کر گیری فر بایا کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہال آنخضرت بھٹے نے تو یہ اور الن کے بیٹے مرروح کے متعلق فر بایا۔ آپ کو ہنا یا کیا کہ ان وونوں کا انتقال ہو چاہ (کویا تجھلی روایت کے مطابق آپ بھٹے کو ان دونوں کے مرنے کی خرے ہے میں ہوئی اور اس روایت کے مطابق آپ کو نکہ کر ہے جے میں ہوئی اور اس روایت کے مطابق آپ کی خبر کر جے میں ہوئی کیونکہ کر ہے جس مہ کی تم وائے کہ ان دونوں کے کمر نے کی خبر کر جے میں ہوئی کیونکہ کر گیا تھا ہے کہ ان دونوں کے کمر پینچ کر آپ نے اس خبر کی تھا ہی روایت کے مطابق آپ کے کہ کئی اختلاف نمیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے کہ میں ان دونوں کے کمر پینچ کر آپ نے اس خبر کی تھا ہوتی درائے کے لئے دوبار وابع جھا ہو۔

تحجیلی سطروں میں یہ بات گزری ہے کہ آنخضرت پیکٹے تو یہ کی خبر میری فرماتے تھے جو کے میں تھیں اور اگر وہ مسلمان ہوگئ ہو تیں تو مدینے کو بجرت کر تیں اس لئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو یہ اور مشروح و دونوں مسلمان ہوتے تھے اس بارے میں کہتے ہیں کہ ) یہ کمنا کہ اگر وہ دونوں مسلمان ہوتے تو بجرت کر کے مدینے جاتے اس کے متعلق یہ کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہان دونوں کو کوئی الی مجوری ڈیٹ آئی ہو کہ یہ مال بٹے بجرت نہ کرسکے واللہ اعلم۔

 اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: -علامہ تضاعی کی کتاب عیون المعارف میں ہے کہ حضرت آمنہ نے آپ کو سمات دن دودھ پلایا ہے اس کے بعد سمات دن دودھ پلایا ہے اس کے بعد چنددن تو بہد نے دودھ بلایا۔ ہمال کے امال کی دواہت ہے۔

مال کی بعد پیملادودھ تو پید کا .....اس روایت میں یہ کمنا کہ تو یہ نے حفرت آمنہ کے بعد آپ کودودھ پلایادہ یہ اس قول کے فلاف ہے جو پیچے گزر چگاہے کہ سب سے پہلے جس عورت نے آنحضرت علیے کو وودھ پلایادہ تو یہ جیں۔ اس بارے جس یہ کما جاسکتا ہے کہ اس روایت میں سب سے پہلے دودھ پلایا۔ اس کے بعد دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نمیں رہتا۔ مرحالمہ ابن محدث نے کتاب عیون الاثر کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ سب سے پہلادودھ جو آنحضرت علیے کے پیٹ میں پنچادہ تو یہ کادودھ ہے کتاب عیون الاثر عیں یہ ہے کہ سب سے پہلے جس عورت نے آنحضرت علیے کو ابنادودھ پلایاوہ تو یہ جی ۔ علامہ ابن محدث اس سے یہ ہیں کہ بہلا دودھ جو آنحضرت علیے کو ابنادودھ پلایاوہ تو یہ جی ۔ علامہ ابن محدث اس سے یہ سہمے جیں کہ بہلا دودھ جو الحضرت علیہ کے بیٹ میں پہنچادہ تو یہ کا ہے حالا تکہ جیسا کہ بیان کیا گیادودھ پلانے کے سلسے میں تو یہ کوجو لولیت حاصل ہے وہ اس طرح ہے کہ آنخضرت علیہ کی والدہ جھڑرت آمنہ کے بعد سب سے پہلے انہوں نے بہد میں کہرے دولائے کے دولائے کے سلسے میں انہوں نے بی انہوں نے بی کہ دولائے کے دولائے کے دولائے کی دولدہ کے بعد سب سے پہلے دولائے کے دولائے کے خور دولہ کی دولدہ کے بعد سب سے پہلودہ دولہ کی دولدہ کے بعد سب سے پہلودہ دھ جو آنحضرت علی نے بعد کی دولہ کی دولہ کی دولائی کی دولیہ کے دولیہ کی دولہ کی دولیہ کی دولوں کے دولیہ کے دولیہ کو دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کے بعد سب سے پہلودہ کے دولیہ کی دولیہ کے دولیہ کے دولیہ کو دولیہ کے دولیہ کے دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کے دولیہ کے دولیہ کے دولیہ کے دولیہ کے دولیہ کے دولیہ کی دولیہ کے دولیہ کے دولیہ کے دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کے دولیہ کی دولیہ کے دولیہ کے دولیہ کی دولیہ کے دولیہ کے دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کے دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کے دولیہ کے دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کے دولیہ کی دول

واری ویوں سے میں ہے۔ اس طرح آنخضرت علیہ کو حضرت طیمہ بنت ابودُو کیب نے بھی دودھ پلایا۔ ان کالقب اس کی بیٹی کبور کے نام پر تفا۔ حضرت حلیمہ بنت ابودُو کیب نے بھی دودھ پلایا۔ ان کالقب بھی آم کبور کی بال تفاجو ان کی بیٹی کبور کے نام پر تفا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر لیمی کبور کے والد کالقب بھی اس بیٹی کے نام پر لیمنی ابو کبور تھا (ی) حضرت جلیمہ سعد یہ تنبیلہ بنی ہوازن سے تھیں لیمنی بنی سعد ابن بر ابن ہوا نے کی اولاد میں تھیں۔ ان کے مسلمان ہونے کے متعلق تفصیل آگے آئے گی۔

علیمہ کے شوہر مسلمان ہوئے ..... حضرت طیمہ ہے بی روایت ہے کہ وہ اپنی لیستی سے روانہ ہو کمیں ان

کے ساتھ ان کا دورہ بیتا بچہ بھی تھاجس کانام عبداللہ تھالوران کے شوہر بھی تھے۔ (قال) شوہر کانام حرث ابن عبدالعزیٰ تھی اور لقب ابو ذُویب تھا (ی) جیسے کو ابو کبور بھی ان کا لقب تھا۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں امام ابوداؤد نے عمر وابن سائب سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن آئے تھے کہ آپ کے رضائی باپ بعنی دودھ کے دشتے کے باب مجلس میں حاضر ہوئے۔ آئحضرت تھے فور آن کے اعزاز میں کھڑے ہوئے اور انہیں ایے سامنے بٹھایا۔

ابن اسحال سے روابت ہے کہ حرث لیعنی آپ کے رضاعی باپ آنخضرت علیہ کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سے بعض علماء کے اس قول کی بھی تائید ہموتی ہے کہ اکثر علماء جنہوں نے محابہ کرام کے نام جمع کئے ہیں انہوں نے ان میں حرث کا نام شامل نہیں کیا (کیونکہ صحابی وہ کملا تا ہے جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں آنخضرت علیہ کی زیارت کی ہو)۔

ر ضاعی باب کاواقعہ اسلام .....اقول۔مؤلف کہتے ہیں :- پہلی روایت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرث محابہ میں داخل ہیں اس کی تائید بظاہر اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ :-

"یہ حرث مے میں ایک مرتبدر سول اللہ علی ہے۔ ملنے کے لئے اس زمانے میں کے آئے جبکہ قراان پاک مازل ہونا شروع ہوچکا تھا ، کے میں ان سے قرایش کے لوگوں نے کما۔

"اے حرث اکیا تہیں معلوم ہے تمہار ابیا کیا کتاہے"۔

حرث نے بوجھا کیا کہناہے۔انہوں نے جواب دیا۔

اس کادعویٰ ہے کہ اللہ تعالی مردوں کودوبارہ ذندہ کر کے قبروں میں سے اٹھائے گا۔اور یہ کہ اللہ کے یہاں دو گھر ہیں جن میں سے ایک میں ان او گول کو اللہ تعالی سراد بتاہے جواس کی نافرمائی کرتے ہیں اور دوسر سے میں ان او گول کو نیک بدلہ دیتاہے جواس کی فرمانبر داری کرتے ہیں۔(ی) بعنی بُروں کو دوز خ میں عذاب دیتاہے اور نیکول کو انعام میں جنت دیتاہے۔ان باتول سے اس نے ہم او گول میں بھوٹ اور تفرقہ پیدا کر دیاہے "۔

ور نیکول کو انعام میں جنت دیتاہے۔ان باتول سے اس نے ہم او گول میں بھوٹ اور تفرقہ پیدا کر دیاہے "۔

"اے بیٹے آکیابات ہے تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کرتے ہیں۔ان کاد عویٰ ہے کہ تم ایسا اسے ہو؟(ی) نیعنی لوگ مر نے کے بعد پھر ذیرہ ہول مے اوراس کے بعد جنت اور جنم ہیں جائیں مے "۔
ایسا کہتے ہو؟(ی) نیعنی لوگ مرنے کے بعد پھر ذیرہ ہول مے اوراس کے بعد جنت اور جنم ہیں جائیں مے "۔
"آپ نے فرملید" ہاں میں ایسا کہتا ہول۔"ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔" ہاں میر او عویٰ یمی ہے اور آبا جان اگر آج وہ دن ہو تا تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کواس بات کا جموت دیتا"۔

یہ من کرحرث مسلمان ہو منے اور شریعت کے بہت پابند ہوئے(ی)جب وہ مسلمان ہو مکے تو بیہ کما کرتے تھے۔

"اگر میرا بیٹا اپی بات کا ثیوت دینے کے لئے میرا ہاتھ پکڑلیٹا تو بچھے جنت میں وافل کئے بغیر نہ چھوڑ تا"۔

(مؤلف نے اس روایت کے شروع میں کما ہے کہ بظاہر اس سے معلوم ہو تاہے کہ حرث صحابہ میں و افغائر اس سے معلوم ہو تاہے کہ حرث صحابہ میں و افغائر کا لفظ اس کے استعمال کیا ہے کہ اس روایت میں (جمال حرث سے مسلمان ہوئے۔اس کا مطلب یہ بھی حرث سے مسلمان ہوئے۔اس کا مطلب یہ بھی

ہو سکتاہے کہ آنخضرت عظیمی و فات کے بعد مسلمان ہوئے، کیونکہ اس روایت میں الی کوئی بات شیں ہے جس سے معلوم ہو کہ وہ آیخضرت عظیمی زندگی ہی میں (یاای وقت)مسلمان ہو مجے تنے۔

جلیم<u>ہ سعد میں مومنہ تھیں ....ابن جڑ</u> کی کتاب شرح ہمنز بیدیں اس سلسلے میں بید کما کیا ہے کہ بیہ حلیمہ کی سعادت اور خوش صفی کہ وہ بھی مسلمان ہوئیں،ان کے شوہر بھی اور ان کے بیچے بھی مسلمان ہوئے لیعنی عبداللہ، شیمالورانیں۔ بیال تک ابن جر کا کلام ہے۔

وود مد شریک بھائی کا اعزاز ....اس دایت کے بیان کرنے والے معتبر ہیں۔ یمال آپ کے سامنے بیٹنے سے مراد عالبایہ ہے کہ آپ کے مقابل بعنی سامنے بیٹنے ہوائی ہے مقابل بعنی سامنے بیٹنے کے مراد عالبایہ ہوائی کو آتاد کھی کر آتحضرت تھا کہ کھڑے ہوگئے اور چادر پر اپی جگہ بھائی کو بٹھایا اور خودان کے سامنے بیٹھ گئے کہ بھائی کو بٹھایا اور خودان کے سامنے بیٹھ گئے آپ نے ایسانس لئے کیا تاکہ آپ کے د ضائی مال باپ اور بھائی سب آپ کی چادر پر ہی جیسے۔ داللہ اعلم۔

وابیہ علیمہ اور برکات کا ظہور ..... (اس تفصیل کے بعد حضرت علیمہ کی دوردایت پھر شروع کرتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے کے آسے آوردووو پلانے کے لئے آنخفر ت اللے کو حاصل کرنے کا واقعہ بیان کیا ہے) وہ کہتی ہیں کہ میں سعد این بکر ابن ہواؤں کی دس عور توں بعنی دلاؤں کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ہم سب دووھ پلانے کے لئے بجے حاصل کرنے نکلے تھے۔ یہ سال بہت خشک سالی اور قحط کا تھا اور ہمار اسواری کا نجر کم ور ہوگیا تھا۔ ہمارے پاس بعنی دایہ علیمہ کے پاس) ایک بوڑ ھی او نٹنی تھی جس کے تھنوں میں ایک قطر ودودھ بھی نہیں رہا تھا۔ وابیہ علیمہ کتی ہیں کہ ہم بھی پوری رات آرام سے سو نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمارا بچہ بھوگ سے رو تا اور پلکنار ہتا تھا۔ میری چھاتیوں میں اتناوورھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکتا اور نہ ہمارے او نگنی کے تھنوں میں اتنا وردھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکتا اور نہ ہمارے او نگنی کے تھنوں میں بی وردھ تھا جس سے بیکنار ہتا تھا۔ وابیہ علی سالی اور فراغت حاصل ہو گی۔ چنا نچہ میں امید تھی کہ اطمینان اور فراغت حاصل ہوگ۔ چنا نچہ میں امید تھی کہ اطمینان اور فراغت حاصل ہوگ۔ چنا نچہ میں امید تھی کہ اطمینان اور فراغت حاصل ہوگ۔ چنا نچہ میں بیت بیچے رہ جاتی گئی وہ جاتی گئی ہو کا دردورہ پینے والے بین اس کے بادجود ہمیں امید تھی کہ اطمینان اور فراغت حاصل ہوگ۔ چنا نچہ میں بیت بیچے رہ جاتی تھی جس سے اوگ پریشان ہوتے تھے آخر ہم لوگ کے بیچ کے اوردورہ پینے والے بین در جو گئی گئی اور دورہ چینے والے بی بیت کی در جو گئی گئی اور دورہ دی ہیں جو ک

عرب میں دود صیار بول کادستور .....اقول مؤلف کتے ہیں: -عربول کابید ستور اور طریقہ تھاکہ جب ان کے بیال بچہ ہو تا تھا تودہ اس کے لئے دوسرے تھیلے کی دایہ طاش کیا کرتے تھے تاکہ (ان ہیں رہ کر) بچہ فصیح زبان سیکھ جائے اور شاکستہ بن سکے ۔ یہ مجمی کما جا تا ہے کہ عرب آپنے کو کمی دایہ کے حوالے اس لئے کرتے متے کہ ان کے نزدیک عورت کا اپنے بیچ کو خود دودھ پلانا عار اور شرم کی بات تھی۔ (انتی) بعنی مال کا اپنے بیچ کو

مستقل دودھ پلاناشرم کی بات مجھی جاتی تھی (داریہ کے آنے سے پہلے چنددن تک مال اسینے بچے کودودھ پلادی

<u> دا بیرتر بیت کی جھی ذمہ دار</u> ..... تمراس بارے میں بہلا قول جو ہے کہ بیچے کو تصبیح اور ثا اُستہ بنانے کے لئے دوسرے قبیلے کی دایہ کے حوالہ کیا جا تا تھا)اس کا ثبوت ایک حدیث سے بھی ملتاہے جس میں آتحضرت سالتے محابہ سے فرملا کرتے منے کہ میں عربی بولنے کے لحاظ سے تم لوگوں میں زیادہ تصبح وبلیغ ہوں کیونکہ میں قرشی ہول اور بن سعد میں میں نے دود مدیباہے۔

حفرت ابو بكرا كے متعلق ايك روايت ہے كہ انهول نے آنخضرت علی ہے عرض كياكہ يار سول الله میں نے آب سے زیادہ فصیح کی کو شیس دیکھا آپ نے فرملان۔

میکیے نہیں ہول گا۔ میں قبلے کے لحاظ سے قریشی ہول اور بی سعد میں نے دودھ بیاہے "۔

زبان کی فصاحت دیمات میں ..... چنانچہ ای دجہ سے قریش اپنے بچوب کو دورہ کے زمانے میں دیماتی <u>عور تول کے حوالے کیا کرتے تھے (کیونکہ عرب کی دیماتی آبادی بہت زیادہ تصبح وبلیغ عربی بولتی تھی اور الن کا </u> كلام نمايت شائستہ ہوتا تھا)اى وجد سے عبد الملك ابن مروان كے متعلق روايت ہے كہ وہ كماكر تا تھا ہمارے کئے ولید (لیعنی اس کے بینے) کی محبت رکادث بن محقی کیو نکد اس نے بینے ہے بہت زیادہ محبت کی وجہ ہے اس کو ویهات میں دوورہ بینے کے لئے نہیں بھیجابلکہ اس کی مال کے پاس شہر ہی میں بعنی اسپنے پاس ہی ر کھا۔اس لئے سیج عربی نہیں بولٹا تھا جبکہ اس کا بھائی سلیمان نمایت قصیح دبلیغ عربی بولٹا تھا کیونکہ اس نے دیمات میں دایہ کے پاس

و ابیہ پنتیم بچہ نہ لیتی .....(اس کے بعد دایہ حلیمہ کی روایت کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں کہ جب ہمارالیعنی ولیاؤں كا قافلہ كے پنچالور بچول كو تلاش كرنے لگا تو) ہم ميں سے ہر ايك دايد كور سول الله علاقے پيش كئے مجئے (ليعني عبدالمطلب نے ہر ہر دانیے ہے آنخضرت علی کو لینے کے لئے کہا) مگر جب ہمیں یہ معلوم ہو تاکہ یہ بچہ بیتم ہے توہم آپ علی کو لینے سے انکار کردیتے تھے۔ کیونکہ بچہ لینے سے بھرامقعدیہ ہوتا تھاکہ بچے کاباب ہمیں کافی انعام وغيره دے (جبكه الخضرت على كوالد كالنقال ہوچكا تھا۔)اس لئے ہم كماكرتے تھے كه اس يے كى ال اور داد اکیاانعام دیں گے۔ چنانچہ ای دجہ ہے ہم آپ کولین نہیں جا ہے تھے۔

ولیاؤل میں حلیمہ بنے سے محروم ..... میری ساتھی عور توں میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی بچہ مل کیا صرف میں بغیر بچے کے باتی رہ گئے۔ آخر (مایوس ہو کر)جب ہم نے واپس جلنے کا فیصلہ کیا تو میں نے اپنے شوہر

"خدا کی متم اجھے یہ بات بہت بڑی معلوم ہور ہی ہے کہ میں اپنی ساتھی عور توں کے ساتھ بغیر بچے کے واپس جاؤل اب میں خدا کی فتم اس بچے کے پاس جاؤل گی ( لیمنی عبد المطلب کے پوتے کے پاس) اور اسے ہی

يتيم عبداللداور حليمه كي سعادت .....ميرے شوہرنے كماكوئي حرج نہيں ہے۔ ممكن ہے كہ خداہمارے كَ الى يَح ك ذريعه خروبركت فلا بر فرمائے چنانچه میں جاكراى يچ كولے آئى۔ ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔اس تفصیل سے بعض علماء کے اس قول کی مخالفت ہوتی ہے جس میں کما کمیا

ے کہ عبدالمطلب خود آنخضرت اللے کے لئے دودھ پانے والی علی کرنے کے لئے نکلے اور انہیں وابیہ حلیمہ اللہ تنہیں۔ روایوں کے اس اختلاف کودور کرنے کے لئے یہ کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے عبدالمطلب نے وابیہ حلیمہ کے سواد دسم کی ولیوں نے آنخضرت کے لئے خود علی کی جو اور انہوں نے آنخضرت کے اس کے سواد دسم کی ولیوں کے اس کے بعد جب وابیہ حلیمہ کو بھی کوئی بچہ نہیں ملااس وقت عبدالمطلب نے ان سے کہ سے انکار کردیا ہو۔ اس کے بعد جب وابیہ حلیمہ کو بھی کوئی بچہ نہیں ملااس وقت عبدالمطلب نے ان سے آنخضرت کے لئے کما ہو۔ اس بارے می کتاب شفاء الصدور میں جو کھی لکھا ہے اس سے بھی ای بات کی تقیدیت ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کتاب میں ہے کہ وابیہ حلیمہ نے کہا۔ بچھ سے عبدالمطلب ملے اور کہنے لگے تم کون ہو ؟ میں نے کہا کہ میں قبیلہ بی سعد کی ایک عورت ہوں :۔ انہوں نے پوچھا تمہارانام کیا ہے ؟

جلد بول تصف بول

حضور کے لئے حلیمہ کامشورہ .... میں نے کہا علیمہ! بیرس کر عبد المطلب مسرائے اور بولے۔

"واہ۔واہ سعادت اور علم (یعنی خوش بختی اور برد باری وشر افت)وونوں الیی خوبیاں ہیں جن ہیں ذمانے کی بھلائی اور بمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ سے کا عزت ہوتی ہے، نب حلیمہ۔ میرے پاس ایک بیتیم لڑکا ہے جے ہیں نے وودھ پالنے کے لئے قبیلہ بن سعد کی عور تول سے بات کی محرانہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیالوریہ کماکہ بیتیم کو لئے کے لئے بیل کے اور ہے کہا کہ بیتی بیل جائے گا۔ ہم بچول کے باپ سے انعام واکرام حاصل کرتے کے لئے بچے لیتے ہیں سے انعام کر تے کے لئے خیر و برکت کا سب بن جائے ہے۔ تمارے لئے خیر و برکت کا سب بن جائے "۔

میں نے کہا۔" جھے اتن مہلبت دو کہ میں اسپے شوہر سے بھی مشورہ کرلول۔"

جبین اقد س پر صلیمہ کا بوسہ .... یس نے آپ کی دونوں آنھوں کے در میان میں پیار کیانور آپ کو گودیا نے لیا۔ آپ کو لینے کا سبب میر ے لئے بی تھا کہ جھے آپ کے سواکوئی دومر ایچہ خبیں ملا تعاور نہ آپ کے اوصاف میں نے ذکر کئے ہیں وہ خوداس کا تقاضہ کرتے ہیں کہ آپ کو صاصل کیا جائے۔ عجا کہات کا آغاز .....(ی) اس روایت سے معلوم ہو تاہے کہ دایہ طیمہ نے اس سے پہلے آپ کو نہیں دیمھا \_

بلکہ آپ کود کیھے بغیر ہی انہوں نے لینے ہے انکار کر دیا تھا۔اس کے بعد حصرت حلیمہ کہتی ہیں۔ "آپ کو لے لینے کے بعد میں آپ کواپنے قافلے میں لائی جب میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لئے گود میں لٹایا۔ آپ میری چھاتیوں ہے (ی) یعنی داہنی چھاتی ہے دودھ پینے لگے اور خدا کے تھم ہے سیر یہ گئے"

آبایک چھاتی سے دودھ پینے .....(ی) کیونکہ انہوں نے دوسری چھاتی آپ کے منہ میں دینی جاہی تو آپ نے اس کو نمیں پکڑا کھر دامیہ حلیمہ کہتی ہیں۔

"اس کے بعد آپ کی میں صالت رہی۔(ی) کہ آپ صرف ایک دائنی چھاتی بکڑتے تھے۔ ہمدانی کی آب سبعیات میں ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی ایک چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا تھا گر جب انہوں نے اس کو آنخضرت ﷺ کے منہ کولگایا تواس میں سے دودھ کی دھاریں بہنے لگیں" پھر آنخضرت ﷺ کے بعد آپ کے ہمائی (یعنی دایہ حلیمہ کے بیٹے عبداللہ) نے بھی دودھ بیااور سیر ہوکر سوگے۔ حالا نکہ اس سے پہلے اس (کے بھوکار ہے) کی وجہ سے خود ہم بھی نہیں سوسکتے تھے۔ یعنی اس کانہ سونا بھوکے رہنے کی دجہ سے ہوتا تھا اس کے بعد میں دودھ سے بھر تا تھا اس کے بعد میں دودھ سے بھر اس کے تھی دودھ سے بھر سے ہوگے ہیں انہوں نے اس کا دودھ انکالا اور ہم دونوں نے سیر ہوکر بیااور بڑے آرام کیساتھ رات گزاری۔ منہ کو میر سے شوہر مجھ سے کہنے گئے۔

"حلیمہ! کیا تنہیں معلوم ہے خدا کی قتم تم بڑا مبارک بچہ لائی ہو۔ "میں نے کہا کہ خدا کی قتم میری

آرزو کی ہے۔

برکت اور سواری کی تیزر فآری .....اس کے بعد ہم واپس روانہ ہوئے۔ میں اپنے ٹچر پر سوار ہو کی اور اس پر اپنے ساتھ میں نے آتخضرت ﷺ کو بھی بٹھالیا۔ اب یہ ٹچر اتنا تیز جلا کہ سارے قافے کو پیچھے چھوڑ گیا۔ یمال تک کہ ساتھیوں میں ہے کسی کا گدھا بھی چلنے میں اس کا مقابلہ نہیں کرسکا آخر میری ساتھی وایا ئیں مجھ ۔ کہنر لگیں ن

"اے بنت ایُوڈو ئیب! تنہیں کیا ہو گیا۔ا تنا تیز مت چلو ذرا ہمارا بھی خیال رکھو۔ کیا بیو ہی خچر نہیں ہے جس پر تم آئی تھیں اور جھےا کیک ایک قدم چلنا مشکل ہو تا تھا"۔

میں نے ان سے کہا۔ ہاں بال خدا کی قتم ہیرہ ہی ہے۔ وہ کہنے لگیں۔خدا کی قتم اس کامعاملہ تو عجیب ہے۔ خچر کی گویائی۔۔۔۔۔وایہ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس دفت میں نے سنا کہ میرا خچر بولااور اس نے یہ کہا۔

تفراکی قتم میرامعاملہ تو عجیب سے عجیب اور خاص سے بھی زیادہ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھے موت کے بعد (بعین انتائی کمزوری کے بعد) دوبارہ زندہ کیااور کمزوری کے بعد مجھے طاقت وقوت عطافرہائی۔ اے بخصے بعد کی عور توں! تمہارا بُراہو تم بری غفلت اور بے خبری میں ہو۔ کیاتم جانتی ہو کہ میری کمر پر کون ہے؟ میری کمر پر کون ہے؟ میری کمر پر دوہ ہیں جو بہترین نبی ہیں، پیغیبرول کے سروار ہیں،اگلوں اور پچھلوں سب میں بہترین انسان ہیں اور پر دوردگارعا کم کے مجبوب ہیں۔ "بیہ قول کتاب نطق مفہوم میں نقل کیا گیاہے

جانور کاسجدہ شکر ....ای خچر کے متعلق حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے کے ہے روائگی کااراوہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس خچر نے تین مرتبہ کعبہ کی طرف سجدہ کیا یعنی ابناسر جھکایا بھر اس نے ابناسر آسان کی طرف اٹھلیالور چل پڑا۔اس کے بعد دایہ حلیمہ کہتی ہیں۔

بعجر خط میں ہریائی ..... آخر ہم بی سعد کی ستی میں بینج کے ،اس وقت میرے خیال میں روئے ذمین پر سب

اید و خیک اور قط زدہ علاقہ بی تھا مگر (آنخضرت عظیہ کی برکت ہے) جس دقت ہے ہم وہال پنجے تو میر ی بریاں اس عال میں شام کو واپس گھر آئی تھیں کہ ان کے پید بھر ہے ہوتے ہے اور تھی دور ول کو (قط کی وجہ ہے اپنے ہم ان کا دودھ دو ہے اور جتنادل جا ہتا ہیئے۔ حالا نکہ خدا کی قتم دو سرول کو (قط کی وجہ ہے اپنے جائوروں میں) ایک قطره دودھ بھی نمیں ملا تعالور ان کے تھی سوکھ ہوتے تے میال تک کہ مرول میں رہنے والے لوگ ہمار فی قوم کے آدمیوں سے کہتے کہ آخر تھیں کیا ہو گیا۔ تم لوگ اپنی بحر یوب کو وہیں کیوں نمیں والے لوگ ہمار فی قوم کے آدمیوں سے کہتے کہ آخر تھیں کیا ہو گیا۔ تم لوگ اپنی بحر یوب کو وہیں کیوں نمیں جراتے جمال بنت الود وورھ ویتی حلیمہ کی بحریاں چرتی ہیں۔ مگر ان کی بحریاں اس حال میں چرتیں کہ دو بھو کی رہتیں اور دودھ سے خالی ہو تیں جب کہ میر کی بحریاں بیٹ بھر کرچ تم اور خوب دودھ ویتیں ..... ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بحی خروبرکت رہی کہ آخضرت میں کے دوسال گذر کے۔ آپ آئی تیزی کے ساتھ بڑھ در ہے تھے کہ عام بچاس طرح نمیں بڑھتے۔ چنانچہ دوئی سال کی عمر میں آپ ایک تمدر ست اور ساتھ بڑھ در ہے معلوم ہوتے تھے کہ عام بچاس طرح نمیں بڑھتے۔ چنانچہ دوئی سال کی عمر میں آپ ایک تمدر ست اور معلوم ہوتے تھے کہ عام بچاس طرح نمیں بڑھتے۔ چنانچہ دوئی سال کی عمر میں آپ ایک تمدر ست اور معلوم ہوتے تھے "

تو ماہ کی عمر میں صاف گفتگو ..... حضرت علیہ " ہے ہی دوایت ہے کہ جب آنخضرت کے دہ مینے کے ہوئے تو آپ ہر طرف پھرتے تھے۔ اس دوایت ہے کتاب متاع کی وہ دوایت کر ور ہوجاتی ہے کہ آخضرت کے نے مات ماہ کی عمر تک اپنی والدہ حضرت آمنہ کا دودھ بیا پھر حضرت علیہ کمتی ہیں کہ جب آنخضرت کے ایک مینے کے ہوئے تو آپ اس طرح بولنے گئے تھے کہ آپ کی بات کی اور مجی جانے گئی تھی۔ اور جب آپ نو مینے کے ہوئے تو آپ بہت صاف گفتگو فرمانے گئے تھے۔ پھر جب آپ دس مینے کے ہوئے تو آپ بہت صاف گفتگو فرمانے گئے تھے۔ پھر جب آپ دس مینے کے ہوئے تو آپ بہت صاف گفتگو فرمانے گئے تھے۔ پھر جب آپ دس مینے کے ہوئے تو آپ بہت صاف گفتگو فرمانے گئے تھے۔ پھر جب آپ دس مینے کے ہوئے تو آپ بہت صاف گفتگو فرمانے گئے تھے۔ پھر جب آپ دوز آنخضرت کے ہوئے تو آپ بجول کے ساتھ تیر جلا لیتے تھے .....دایہ علیہ " ہے ہی دوایت ہے کہ آیک دوز آنخضرت کے میر کی گود میں تھے کہ ساتھ ہے میر کی بحریوں میں جائی۔ آپ کو سجدہ کیا آپ کو سجدہ کیا آپ کو سجدہ کیا آپ کو سجدہ کیا ہے سر مبارک کو چو ہااور دوسر کی بحریوں میں جائی۔

اقول۔ مؤلف کتے ہیں:۔ آنخفرت علیہ کو بکریوں نے بھی مجدہ کیا ہے اورای طرح آپ کی نبوت اور اجرت کے بعد او ننول نے بھی مجدہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس ابن مالک ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخفرت میں اسے کی باغ میں تشریف لے گئے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر اللہ کے ایک مرتبہ اور بچھ انساری محابہ بھی تھے۔ اس باغ میں اس وقت ایک بکری پھر دہی تھی اس نے آپ کو مجدہ کیا ہید و کھے کر حضرت ابو بکر شریف کے ایک موجدہ کیا ہے دیکھ کر حضرت ابو بکر شریف کی اس نے آپ کو مجدہ کیا ہید و کھے کر حضرت ابو بکر نے عرض کیا۔

رس بر ارسال الله ایم اس بحری کے مقابلے اس کے زیادہ حقد ارتقے کہ آپ کو تجدہ کرتے۔"

"آپ ﷺ نے فرملید "میری امت کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کو تجدہ کرے۔ لیکن اگر انسان کو انسان کا تجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو تعلم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو تجدہ کرے۔"اگر مردا پی ہیوی کویہ تھم دے کہ وہ ایک پہاڑے دوسرے کرے۔"اگر مردا پی ہیوی کویہ تھم دے کہ وہ ایک پہاڑے دوسرے پہاڑ پر جاتی رہے تو عورت کا یہ فرض اور حق ہے کہ وہ ایسانی کرے۔ جاتی رہے کہ وہ ایسانی کرے۔ جاتی سے کہ وہ ایسانی کرے۔ کہ کا داخت کے تجدہ کرنے کا دافقہ اس طرح ہے کہ کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ

غفبناک یعنی پاگل ہوگیا کی فخص میں اتن ہمت نہیں بھی کہ اس کے پاس جاسکے (اور اسے قابو میں کرسکے)
صحابہ نے آنخفرت علیہ سے اس بات کاذکر کیا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو کھول دو۔ صحابہ نے عرض کیا
کہ یار سول اللہ علیہ اس کو کھول دویے کی صورت میں ہمیں اس سے آپ کے متعلق خطرہ ہے گر آپ نے چری کی فرمایا کہ ہم لوگ اس کو کھول دویے اپنے آپ کے حکم پر لوگوں نے اس کھول دیا۔ اونٹ نے جیسے ہی آن خضرت میں کہ کو سامنے دیکھا دہ ایک دم مجدہ میں گر گیا۔ (ی) آپ نے اس کو بیشانی پرسے بگرا اور اس کے مالک کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے کام لوگر اس کو چارہ دغیرہ اچھی طرح دو۔ یہ دافقہ دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ اس وحتی جانور کے مقابلے میں ہم اس بات کے ذیادہ حقد ارتھے کہ آپ کو مجدہ کرتے۔ آپ نے جواب میں وہی فرمایا جو تجھیلی صدیت میں گر دیکا ہے ۔ اس دوایت سے یہ بھی معلوم ہو تا کہ یہ یہ یہ کہ دینے اس مالک کے دیور پر شوہر کے کتے ذیر دست حقوق ہیں۔ اس سلطے میں ایک صدیت اور بھی ہے کہ دھزت اساء بنت ہے کہ یہوی پر شوہر کے کتے ذیر دست حقوق ہیں۔ اس سلطے میں ایک صدیت اور بھی ہے کہ دھزت اساء بنت ہی دیافسانہ پر سوہر کے کتے ذیر دست حقوق ہیں۔ اس سلطے میں ایک صدیت اور بھی ہے کہ دھزت اساء بنت ہے کہ یوی پر شوہر کے کتے ذیر دست حقوق ہیں۔ اس سلطے میں ایک صدیت اور بھی ہے کہ دھزت اساء بنت ہے کہ یہوی پر شوہر کے کتے ذیر دست حقوق ہیں۔ اس سلطے میں ایک صدیت اور بھی ہے کہ دھزت اساء بنت ہی معلوم ہو کا کہ دیا اس اللہ میں ایک میں۔

"یار سول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردول اور عور تول دونول کی طرف نبی بناکر بھیجاہے۔ ہم آپ پر
ایمان لانے اور آپ کی پیروی کی عمر ہم عور تیس پابند اور پردہ نشین ہیں، گھرول کے اندر رہتی ہیں، مردول کی شہوت کی تسکین کا ذریعہ ہیں اور ان کی اولاو کا بوجھ اٹھاتی ہیں، جبکہ مردول کو یہ نفیلت بھی حاصل ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز اواکرتے ہیں، جماو میں شریک ہوتے ہیں، جب وہ لوگ جماد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز اواکرتے ہیں، جماو میں شریک ہوتے ہیں، جب وہ لوگ جماد میں جاتے ہیں تو ہم عور تیں ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے بچول کی پرورش اور و کھے بھال کرتی ہیں۔ تو جاتے ہیں تو ہم عور تیں اور و گھے بھال کرتی ہیں۔ تو اب یار سول اللہ ایسان اجراور تواب میں ہم عور تول کو بھی حصہ ملے گاجو مردول کو حاصل ہو تاہے "؟

حضرت اساء کاریہ سوال سفنے کے بعد آنخضرت علی شخصی میں طرف مڑے اور ان سے بوچھا۔ ''کیاتم نے اس عورت کی بات سی جس کے ذریعہ اس نے اپنے دین کے متعلق ایک بہت اچھاسوال

کیاہے"؟

صحابہ نے عرض کیا۔ "ہال یار سول اللہ اہم نے اس کی بات س لی ہے۔ "آپ اللہ انہ کے مالا جاؤ اساء اور اس بات کو جان لو کہ تم میں سے (یعنی عور توں میں سے) جس نے اپنے شوہر کی ناز بر داری کی ،اس کی رضا مندی کا خیال کیا اور اس کی خوشنووی کے لئے اس کی فرمانبر داری کی تو اس عورت کا ایسا کر نامر دول کی اان تمام فضیلتوں کے برابر ہوگا جن کا تم نے ذکر کیا۔ (ی) یعنی مر دول کو جماعت میں شریک ہونے ، جنازہ کی نماز پڑھنے اور جماد کی جو فضیلت حاصل ہے اس کے برابر ہی اس کو بھی تواب حاصل ہوگا (اگروہ ایسنے شوہر کی فرمانبر داری اور اس کی خوشنودی کے لئے کو مشش کرے۔)

ا تخضرت علی کابی فران س كر حضرت اساء خوشی كی وجه سے كلمه پر هتی موئی اور تحبير كهتی موئی

وہال ہے واپس تئیں۔واللہ اعلم

روزاند تور کانزول ....اس تفصیل کے بعد پھر حضرت حلیمہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ )انہوں نے کما رسول اللہ علی پرروزاندا کی الی روشن اور نور اتر تا تھا جیسا کہ سورج کی روشنی ہوتی ہے اور پھروہ او تجل ہوجاتی

آنخضرت ﷺ کے دودھ منے کے واقعہ کے متعلق قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے ان شعروں میں اشارہ

| هجزات          | A 4   | رضاعا | ی      | وبدت في |         |  |
|----------------|-------|-------|--------|---------|---------|--|
| خفاء           | لعيون | ان ا  |        | فيها    | ليس     |  |
| ر ضعات<br>غناء | ,a    | Ą     | ليت    |         | اذاتت   |  |
| غناء           | عنا   | التيم |        | مافح    | قلن     |  |
| فتاة           | سعد   | ال    |        | هو      | فائته   |  |
| ها للمرضعاء    |       |       | لفة    |         | فدابتها |  |
| فسفتها         | ų     | ŗ     | ب      |         | اوضعته  |  |
| الشاء          | ان    | į.    | البا   |         | وبينها  |  |
| وامست          | مانا  | r.c   | شولا   | ٠       | اصبحد   |  |
| عجفاء          | נצ    |       | شائل   |         | مايها   |  |
| محل            |       |       |        |         |         |  |
| غذاء           | منها  |       | اللنبي |         | اذعد    |  |
| الاجر          | عف    | صو    | تعد    | منه     | يالها   |  |
| الجزاء         | •     | جنسها | ٠ .    |         |         |  |
| اناسا          | a)    | y     | يخوا   | ب       | وافا    |  |
| سعلاء          |       |       |        |         | لسعيد   |  |

(مطلب) یین آنخفرت الله کے دودھ پنے کے ذبانہ میں اور خوددودھ پنے میں بڑے بڑے اللہ غریب واقعات پی آئے بھو سب نے کھی آنکھوں ویکھے۔ ان بی میں سے ایک سے تھا کہ دودھ پلانے والی عور توں نے رسول اللہ کے بیتم ہونے کا دوجہ سے آپ کو لینے سے انکار کردیا تھا اور خود جس نے اس کے خوب سے اس کی غربت کی وجہ سے بچوں کے مال باپ نے اپنا کہ دینے سے انکار کردیا تھا اور خود جس نے اس سے پہلے آخفہ سے بھلے کو اپنا دودھ پلایا۔ آخفہ سے بھلے کو دودھ پلانے کی برکت فور اُنی سے طاہر ہوئی کہ اس دودھ پلانے دولی کی بحریال جو بست کر در اور اس خوب تھیں اچا تک دردھ و سے گئیں اور انہوں نے دایے صلیہ اور ان کے بینے کو دودھ سے براب کیا۔ ای کا نتیجہ یہ تھا کہ زبر دست ختک سالی اور قبط کے بعندان کو زندگی کا آرام و بیش حاصل ہوا۔ یہ صرف اس کی برکت میں کر دایے صلیہ کی آرام و بیش حاصل ہوا۔ یہ صرف اس کی برکت معادت میں دوہر کی نعمت و سے براہ کی برکت کو نیا دودھ بلایا کہ اکواس نعمت کے بدلے میں دوہر کی نعمت و سے دائل کا قانون ہے کہ آنہوں نے آخضر سے بھی جو کی کر تا ہاں قتم کی نعمت ان کو حاصل ہوئی۔ کیو کہ اللہ کا قانون ہے کہ آدی جس تھی کہ آدی کر تا ہاں قتم کی اس کو جزادی جاتی ہوئی انہوں ہے کہ آدی جس تھی کہ کہ تو کہ جس تھی کہ کہ تو کہ جس تھی کہ تو کہ جس تھی کہ کہ تو کہ جس تھی کہ تو کہ جس تھی کہ کہ تو کہ جس تھی کہ تو کہ کہ تو کہ جس تھی کہ تو کہ کہ تو کہ جس تھی کہ کو کہ کہ تو کہ جس تھی کہ تو کہ جس تھی کہ کو جس تھی کہ کہ کو کہ کہ کو کہ ان کو جزادی جاتی ہو کہ کی تو کہ کہ تو کہ جس تھی کہ کہ تو کہ جس تھی کہ کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو

میں سے زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عظافرماتے ہیں اور جواس نے خرج کیادہ بی چیز اس کو دو گئی اور تین گئی ہو کر مل جاتی ہے) چنانچہ جب حضرت صلیمہ نے رسول اللہ ﷺ کو اپ دودھ سے سیر اب کیا توخودان کو بھی دودھ اور غذا سے سیر اب کیا گیا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے کیو نکنہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک اور شریف انسان کی محبت کے لئے پچھ او گوں کو انتخاب فرماتا ہے توخودوہ لوگ بھی اس شریف انسان کی وجہ سے شریف اور خوش قسمت ہوجاتے ہیں۔

علامہ حافظ ابن مجر ہے اس کا جواب بید دیا جس کو قبول کیا گیاہے کہ:۔
"بیان کرنے والے کو چاہئے کہ وہ خبر یعنی حدیث میں سے وہ حصہ بیان نہ کرے جس سے اس (ذات) کی اہمیت و عظمت کم ہوتی ہو جس کے متعلق وہ خبر ہے۔ اس سے کوئی نقصان نہیں ہو تابلکہ بعض او قات ایساکر ناضر دری ہے۔ جیساکہ ہمارے امام حضر ت شافعی کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے ایک موقعہ پر فرمایا کہ ایک مرتبہ والی عورت کہاتھ (چوری کی سزامیں) کو ادیا جو بڑے مرتبہ والی عورت کہاتھ (چوری کی سزامیں) کو ادیا جو بڑے مرتبہ والی عورت تھی۔ اس پر لوگوں میں چہ میگوئیاں ہو کمیں تو آنخضرت علیہ نے فرمایا :۔

"اگر فلال معزز عورت بھی چوری کرتی تو میں یقیناس کے ہاتھ کٹوادیتا"۔

یمال فلال عورت کا لفظ آنخفرت ﷺ کی صاحبزادی حفرت فاطمہ ؓ کے متعلق استعال کیا گیا۔ (بعنی آنخفرت علی کے متعلق استعال کیا گیا۔ (بعنی آنخفرت علی نے دید نقل کی ساجبزادی کانام لے کریہ بات فرمائی لیکن)ام شافعیؓ نے جب یہ حدیث نقل کی اس میں حضرت فاطمہ کانام نہیں لیا۔ امام شافعیؓ نے انتائی ادب کی وجہ سے ایسا کیا تاکہ ایسے معاملے میں اور ا۔ موقعہ پر آنخفرت علی کی صاحبزادی کا نام نہ آئے۔ خود آنخفرت علی کا یہ فرمانا تو آنخفرت علی کے

زبروست عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے زویک شرعیت کے معالمے میں ساری مخلوق ایمی آم انسان برابر ہیں۔ دوسری طرف اس بات سے اہام شافق کے انتخافی ادب کا اظهار بھی ہوتا ہے لیمی آگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس سے آنخضرت علیقے کے گھر والوں میں سے کسی کے احترام وعظمت میں کسی آتی ہو تو حدیث کے السے حصہ کو بیان نہ کرنا جا کڑ ہے۔ اس کے بعد بیہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ الی بات جو خود آنخضرت علیقے ک شان کے مناسب نہ ہواس کی بیان نہ کرنا تو یقیدتا جا کر ہوگا علامہ حافظ ابن جر کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ دورہ یالے نے والی عور تول نے آخضرت علیقے کو لینے سے انکار کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

دورہ چھڑ انے کے وقت تکبیر ..... (قال) حضرت عبداللہ ابن عبائ ہے روایت ہے کہ جس وقت وابیہ طلمہ نے آنخضرت تحکیلہ الله انجبر کی جس وقت وابیہ طلمہ نے آنخضرت تعلقہ کا دورہ چھڑ ایا تو آپ تھے گئے نے اس وقت بہلا کلام بیہ فرملا الله انجبر کی جداور تعریف کنیر آ، وسی خوا سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے بے حداور تعریف کنیر آ، وسی خوا سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے بے حداور تعریف ہے اور اس کے لئے می اور شام یا کی ہے۔ ....، الیکن تیجیے ایک روایت گزر چکی ہے کہ آنخضرت تھے نے یہ کلام بیدا ہوتے ہی فرمایا

ایک روایت ہے کہ جب آنخضرت عظیمہ کے بہاں تھے توایک رات میں سب سے بہلاکلام جو آپ عظیمہ نے فرمایادہ یہ تھا۔ لا الد الا الله فَدُ وَ مُسافَدُ وْ ساً ، نَامَتِ الْعَبُونَ وَ الرَّحْمِينِ تَاحَدُهُ مَسِنَةٌ وَلاَ مُوْمِ۔

ترجمہ: کوئی عبادت کے لاکق تہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو پاک ہے، پاک ہے۔ تمام آنکھوں سوچکی ہیں مگر اِللہ تعالیٰ کوجو نمایت مربان ہے نہ او تھید د باسکتی ہے اور نہ نیند ،۔

بنی سعد کے گرول میں خوشبو .... آنخفرت ﷺ کی چیز کو بھی بغیر بہم اللہ کے ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔
دایہ صلیمہ ہے روایت ہے کہ جب میں رسول اللہ ﷺ کو لے کر اپنے مکان میں وافل ہوئی تو قبیلہ بنی سعد کے گروں میں کوئی گر ایبا نہیں رہاجس میں ہے ہمیں مک کی خوشبونہ آنے گی ہو۔اوراس طرح لوگول کے دلول میں آنخفرت ﷺ کی محبت اور آپ کی برکت کا عقاد جم گیا یمال بک کہ اگر کسی شخص کے بدن پرکوئی (پھوڑا میں آنخفرت ﷺ کی بیاں حاضر ہوکر آپ تھے گاہاتھ تکلیف کی جگہ رکھ کہ سال اللہ تعالیٰ کے عکم ہے اس کی تکلیف کی جگہ رکھ دیتا اور اللہ تعالیٰ کے عکم ہے اس کی تکلیف ای وقت وور ہوجائی۔ای طرح آگر کمی کالونٹ یا بری بیار ہوجائی (تو وی اسے اللہ میں اس کی تکلیف کی جارک اس پر چھواد ہے اور جاتور فور آئدر ست ہوجاتا)

### شق صدر

## لعنى فرشتول كے ذریعہ آنخضرت علیہ کاسینہ جاک کیاجانا

وایہ طایمہ کمتی ہیں۔ جب رسول اللہ علی و سال کے ہو مجے تو ہم آپ یک کو لے کرآپ کی والدہ مصرت آمند کے پاس آئے (کیونکہ اس عمر تک بنج کو واپس مال باپ کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا) مگر ہم رسول اللہ علی کی برکتیں و کی ہے تھے اس لئے ہماری تمنا تھی کہ ابھی آنحضرت تھے کو پچھ عرصہ اور اسپنے پاس محس ۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ہیں نے ان سے کما۔

"برااحمامواكر آب يج كودرابرامون تك نور مير عياس جموروس"!

علام ابن اثيرٌ ن لكما ب كه دايه حليمة في حضرت آمنه بي يول كما تعا

"ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بیجے کو ایک سال ادر اپنے پاس تھیں کیونکہ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس مر مجے کی بیار یوں اور آب و ہواکا اثر نہ پڑجائے "۔

حضرت حلیمہ مہتی ہیں کہ ہم ای طرح حضرت آمنہ پر اصرار کرتے رہے آخروہ مان محمَّیں اور ہم آنخضرت ﷺ کولے کرواپس ہوئے۔

ا كي روايت بي ب كه حصرت آمند في دابيه طيمة من خود بيركما

"میرے بیٹے کو داپس اپنے ساتھ لے جاؤ ، تجھے ڈر ہے کہ کمیں اس پر مکے کی بیاریوں کا اثر نہ پڑ جائے ، کیونکہ خدا کی قسم یہ بچہ بڑاشان دالا ہوگا"۔

ان دونوں روائیوں میں کوئی اختلاف سیں ہوتا کو نکہ ممکن ہے جب دایہ طیمہ نے حضرت آمنہ ہے کہا ہوکہ بیچ کو ایک سال لور ہمارے پاس ہے تو حضرت آمنہ نے جواب میں ان سے کما ہوکہ میر ہے ہیے کو ایک سال لور ہماری طرح میں بھی ڈرتی ہوں کہ اس پر ملے کی بیاریوں کا اثر نہ ہوجائے "۔

کو ابھی واپس لے جاؤاں لئے کہ تمہاری طرح میں بھی ڈرتی ہوں کہ اس پر ملے کی بیاریوں کا اثر نہ ہوجائے "۔

حضرت حلیم "کمتی میں کہ اس کے بعد ہم آنخضرت آگائے کو لے کر واپس اپنے گھر آئے۔ آپ کو دوبارہ لانے کے چند مینے بعد ( جزری کہتے ہیں دو ماہ یا تمن ماہ بعد ) ایک دن آپ اپنے دودھ شریک بھائی پریشان اور ماہ مویشیوں کے گئے میں تھے جو ہمارے مکان کے بیچھے تھا کہ اچانک آپ کا دودھ شریک بھائی پریشان اور ماہ تھے اور اینے بایس سے کہنے لگا۔

بھا گیا ہوا آیا اور مجھ سے اور اینے بایس سے کہنے لگا۔

"میراجو وہ قریشی بھائی ہے اس کو دو آدمیوں نے پکڑ لیاہے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔اس کو انہوں نے زمین پر لٹاکراس کا پیٹ چاک کر دیا ہے اور اپنے ہاتھ اس کے پیٹ میں ڈالہ لے ہوئے ہیں"۔

مروں سے دیں پر مار میں کہ میر من کر میں اور میرے شوہر فور اُس طرف روانہ ہوئے۔ وہال چینج کر ہم نے دایہ طلبہ کا کہ میں کہ میر من کر میں اور میرے شوہر فور اُس طرف روانہ ہوئے۔ وہال چینج کر ہم نے آنخصرت منطقہ کودیکھاکہ آپ کوڑے ہوئے ہیں اور آپ کے چیر ہم ارک کارنگ اُڑا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چیرو ذرو ہورہا ہے (ی) یعنی چیر ہ مبارک کارنگ پیلا ہورہا ہے جیسے کہ مُر دوکارنگ ہوا کر تاہے۔

آپ کے چرہ مبارک کارنگ فرشتوں کو دیجینے کی دجہ سے بدلا ہوااور اڑا ہوا تھا اس لئے نہیں کہ آپ کواس سینہ چرنے کے عمل سے کوئی مشقت اور حملان ہوئی بھی کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بچھے شق صدر لینی سینہ کھولے جانے کا کوئی احساس اور تکلیف نہیں ہوئی ای لئے ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس سے (لیعنی ملا نگہ کے دیدار سے) آپ پر گھر اہمت طاری ہوئی اور مید گھر اہمت اور بعض حضر ات کے الفاظ میں۔ آپ کے چرب کے دیدار سے) آپ پر گھر اہمت طاری ہوئی اور مید گھر اہمت اساور بعض حضر ات کے الفاظ میں۔ آپ کے چرب کے رنگ کااس طرح بد لناصر ف ای میلی مرتبہ میں ہوا جبکہ آپ بی سعد میں (وابہ طیمہ کے ہاں) متھ اور آپ کی عمر تھوڑی تھی۔

غرض اس کے بعد داریہ حلیمہ کہتی ہیں کہ پھر میں اور میر اشوہر مستقل آنخضرت عظی کے پاس رہے اور ہم نے آپ عظی سے پوچھا" بینے! تہمیں کیا ہوا تھا"؟

آپ نے فرملا۔

میرے پاس دو آوی آئے تھے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے (ی) یعنی وہ دونوں حضرت جرکتال اور حضرت میکا کیا ۔ حضرت میکا کیا تھے (ی) کی دونوں اس دوسری روایت میں بھی مراد ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے باس دو سفید دنگ کے پر ندے آئے جو عقاب کی طرح تھے (غرض ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے دوسر سے سے کماکہ وہی ہیں دوسر سے نے کمارہاں۔ پھر دہ دونوں میر سے قریب آئے اور انہوں نے جھے بکڑکے کادرانہوں کے بعد انہوں نے میر ایسے کھولا، اس میں کوئی چیز تلاش کرنے گئے آخرانہیں وہ چیز ل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا، مگر میں نہیں جانبا کہ وہ کیا چیز تھی "۔

آگے روایت آئے گی کہ جس چیز کے بارے میں آپ نے یمال یہ فرمایا ہے کہ میں نہیں جاتاوہ کیا چیز سے روایت آئے گی کہ جس چیز کے بارے میں آپ نے یمال کر پھینک دیا تھا (اس میاہ وانے کے حیز تھی۔وہ ایک سیاہ دانہ تھا جے انہوں نے آپ کے قلب میں سے نکال کر پھینک دیا تھا (اس میاہ وانے کے متعلق چیچے بیان گزرچکا ہے کہ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہو تا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں سیس سے اپنے اثرات ڈالٹا ہے) ہمر حال اس روایت میں یہ بیان تفصیل سے نہیں بتلایا گیا ہے۔اس کاذکر بعض ووسری روایتوں میں آئے گا۔

ایک غریب روایت میں ہے کہ:۔

"آبِ ﷺ پر دو سارس پر ندے اترے ان میں ہے ایک نے اپنی چونج سے آتحضرتﷺ کا پیٹ کھولالور دوسرے نے اپنی چونج سے اس میں برف اور ٹھنڈک ڈالی"۔

کما جاتا ہے کہ یہ پر ندے عقاب جیسے بھی ہوتے ہیں اور سارس جیسے بھی۔ حضرت جبر کمل اور حضرت میں اور سارس جیسے بھی۔ حضرت جبر کمل اور حضرت میں کمانیک کی معرمت میں آنا کی لطیفہ ہے کیونکہ عقاب پر ندول کاسر دار کہلا تاہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ :۔۔

"میرےپاس جرکیل آئے اور کئے گئے کہ اے تھ اللہ جیز کا ایک سر دار ہوتا ہے انسانوں کے سر دار آدم ہیں، آپ اولاد آدم کے سر دار ہیں، وم کے سر دار صعیب ہیں، فارس کے سر دار سلمان فاری میں، حبشیوں کے سر دار بلال حبثی ہیں، ور ختول کا سر دار "سدر" نعنی بیری کا در خت ہے۔ (سدرة المنتی جو ساتویں آسان پر عرش اعظم کی دائیں جانب بیرکاد خت ہے جو انسانوں کے اعمال کی آخری حد ہے لور ملا تکہ کے علم کی اختاد ہیں تک ہے اور ملا تکہ کے علم کی اختاد ہیں تک ہے اور ملا تکہ اس علم کی اختاد ہیں تک ہے اور ملا تکہ اس علم کی اختاد ہیں تک ہے اور ملا تکہ اس علم کی اختاد ہیں تک ہے اور ملا تکہ اس علم کی اختاد ہیں تک ہے اور ملا تھا ہے "۔

بحرالعلوم من ہے۔:

ملا نکہ بینی فرشنوں کے سر وار حضرت اسر افیل ہیں (جو قیامت کے دن صور بھو تھیں گے) شہیدوں کے سر وار ہائیل ہیں (جو آوئم کے بھائی قائل نے ہوائی قائل نے سر وار ہائیل ہیں (جو آوئم کے بھائی قائل کے سے میلے قل کئے گئے ان کوان کے بھائی قائل کے جگی قتل کئے گئے ان کوان کے بھائی تا تھا) پہاڑوں کا سر وار جبل موسی ہے (بینی طور پہاڑی جمال حضرت موسی نے حق تعالیٰ کی جگی و سیمی کا سر وار جمل ہے، وحتی جانوروں کا سر وار ہا تھی ہے اور ور ندوں کا سر دار شر ہے۔ بعض حضر ات نے اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے۔ میدوں کا سر وار مضان ہے ، و نوں کا سر وار جمعہ ہے ، کلاموں کی سر وار عربی ہے، عربیت کا سر وار قر آن پاک ہے اور قر آن کی سر وار سورہ بقرہ ہے "۔

#### بإبيل اور قابيل كاواقعه

(بائل اور قائل کا واقعہ قر آن یاک میں بھی ذکر ہے جس کی تفصیل ہے کہ آوٹم کے یمال ہر مرتبہ دودو یے پیدا ہوتے تھے جن میں ہے ایک لڑکا ہو تا تعالور آیک لڑک ان کی شادیاں اس طرح ہوا کرتی تعیس کہ ایک دفعہ کا لڑکا اور دوسر کی دفعہ کی لڑکا ہو تا تعالور آیک لڑک ہوں دفتہ ضرورت کی بناء پر دو پیٹ کی لوالویں دو مختلف نسب کے برابر قرار وے دی گئی تھیں۔ غرض حفزت آدم کے یمال دولڑ کے پیدا ہوئے جن کے نام بائیل اور قائیل رکھے کے دونوں کے ساتھ ایک ایک لڑکی پیدا ہوئی چنانچہ قاعدہ کے مطابق بائیل کی شادی بائیل اور قائیل رکھے کے دونوں کے ساتھ ایک ایک لڑکی پیدا ہوئی چنانچہ قاعدہ کے مطابق بائیل کی شادی قائیل کی بسن ہے اللہ خوداس سے شادی کرے گا۔ قائیل کو قائیل کی بسن نیادہ خوداس سے شادی کرے گا۔ قائیل کو قائیل نے ضد کی کہ اپنی بسن سے دہ بائیل کی شادی خورس کی نیاز اللہ تعالی ہو دونوں بعنی بائیل اور قائیل کی حضرت آدم نے یہ فیصلہ دیا کہ تم دونوں بعنی بائیل اور قائیل کی حضرت آدم نے بی فیصلہ دیا کہ تم دونوں بعنی بائیل اور قائیل کی حضرت آدم نے اپنی نیاز حال کی ایک اور قائیل کی دونوں نیاز کو کھائی۔ آس کے خورش ہائیل اور قائیل کی حضرت آدم نے اپنی نیاز حال کی ایک ہے تو خوشے لایا دوران کی حضرت آدم جانے تھے کہ بائیل دی تھائی ای نیاز کو کھائی۔ اس دفت کی علامت قبولیت کی تھی۔ کمیس رکھ دیا اچلک کی نیاز و کو کھائی۔ اس دفت کی علامت قبولیت کی تھی۔ خورش قائیل کی نیاز کو کھائی۔ اس دفت کی علامت قبولیت کی تھی۔ خورش قائیل کی نیاز دوران گاٹا کہ تو میر کی بس سے خوبناک ہوالور بھائی کی جان کاد خس ہو گیا۔ اس پر قائیل بجائے شر مندہ ہوئے کے بست خوبناک ہوالور بھائی کی جان کاد خس ہو گیا۔ اس پر قائیل بجائے شر مندہ ہوئے کے بست خوبناک ہوالور بھائی کی جان کاد خس ہو گیا۔ اس پر قائیل بجائے شر مندہ ہوئے کے بست خوبناک ہوالور بھائی کی جان کاد خس ہو گیا۔ اس پر قائیل بجائے شر مندہ ہوئے کے بست کے خوبناک ہوالور بھائی کی جان کاد خس ہوگیا۔ اس پر قائیل بحالے تو میر کی بس سے شادی کیا۔

حضرت عبدالله ابن عمر وکی روایت ہے کہ اگر چہ ہائیل زیادہ طاقتور تھا مگر خدا کے خوف ہے اس نے بھائی پر ہاتھ اٹھانا پہند نہیں کیا۔

ابوجعفر باقرنے لکھاہے کہ آدمؓ ان دونوں کے نیاز حاضر کرنے سے اور ہائیل کی نیاز قبول ہونے سے خوش ہنے۔اس پر قائیل نے آدمؓ سے کہا۔

"اس کی نیاز اس کے قبول ہو گئے ہے کہ آپ نے اس کے لئے دعا کی تھی جبکہ میرے لئے آپ نے دعا نہیں کی "۔ قائل نے اپنے بھائی ہائل کو ڈرایاد صکایا۔ چنانچہ ایک دات جبکہ ہائل کو چراگاہ ہے آنے میں و مرہوئی تو آدم نے قائل کو حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا، قائل وہاں پہنچا تو اس نے ہائیل کو دہال موجود پایا۔ قائیل نے دہاں بھی ہائیل سے کہا کہ اللہ تعرفی نیاز قبول ہو گی اور میری نہیں ہوئی۔ ہائیل نے کہا کہ اللہ تعالی ان بی لوگوں کی نیاز قبول کر تاہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ من کر قائیل غضبناک ہو گیا اور اس نے بھائی پر چھرے سے حملہ کی نیاز قبول کر تاہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ من کر قائیل غضبناک ہو گیا اور اس نے بھائی پر چھرے سے حملہ کی اور اس کو قبل کر دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ قائیل نے سر پر اس وقت پھر مارا تھا جبکہ ہائیل سویا ہوا تھا اور اس سے ہائیل ہو گیا۔ اور اس سے ہائیل ہو گیا۔ طرح اس کو دانتوں سے کاٹا جس سے ہائیل ہلاک ہو گیا۔

جب قابیل نے ہابیل کو قتل کرنے کی و همکی دی تو ہابیل نے جواب میں جو کچھ کمادہ قر آن پاک میں

ذكريب

ُ كُنِنْ بَسَطَتَ اِلَى يَلَكَ لِتَفْتَلِنِى مَاانَا بِبَاسِطِ يَلَى الْيَكَ لِاقْتَلَكَ. اِنِى اَحَافُ اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الآ يَہِ اسورةُ مَا مَدِهِ عَے

ترجمہ: اگر توجھ پر میرے قبل کرنے کے لئے دست وازی کرے گاتب بھی میں جھ پر تیرے قبل کرنے کے لئے ہوں۔ اگر توجھ پر میرے قبل کرنے کے لئے ہر گزدست درازی کرنے والا نہیں ہوں۔ میں توخدائے پرور دگارعالم سے ڈرتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہائیل ایک نیک اخلاق کا آدمی تھااور اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈراس کے ول میں بساہوا تھااس لئے اس نے ای بری نیت کے ساتھ بھائی کے مقابلے میں آنے کی کوشش نہیں کی جس نیت سے قائیل اس پر حملہ کرنے کی و حمکی دے رہا تھا۔ اس سے بید عدیث ثابت ہوجاتی ہے جس کو بخاری اور مسلم نے ذکر کیا ہے کہ آنخضرت عیالے نے فرمایا۔

" جَبَلہ دو مسلمان مکواریں لے کرایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں تو قاتل ادر مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔"اس پر صحابہ نے عرض کیا۔

"یار سولانڈ ﷺ! قاتل کا جہنمی ہونا تو ٹھیک ہے ممر مقتول کیوں جہنم میں جائے گا"۔ آپ نے فرمایا۔

"اس کے کہ وہ لیعنی مقتول بھی مقابل کو قتل کرنے کی فکر میں تھا"۔

ہددوسری بات ہے کہ وہ کا میاب شیس ہواور نہ اس کا بس چل جاتا تو وہ بھی قبل کر دیتا۔

محرّ ہائیل کا معاملہ بالکل مختلف رہا کہ قائیل اس کو قبل کرنے کی و حمکی دے رہا ہے اور ہائیل کے پاس قائیل کو قبل کرنے کا سبب بھی ہے کہ وہ اس کو مار ڈالنا چاہتا ہے مگروہ صرف اس لئے حملہ نہیں کرتا کہ اس کے پاس کوئی ایس کھلی دلیل نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ ایسے میں ہم مذہب بھائی کو قبل کر دینا جائز ہے یا نہیں۔ اس لئے وہ ہاتھ روکے رکھتا ہے اور صرف خدا کے خوف کی وجہ ہے جان دے دیتا ہے۔

غرض قابیل نے ہائیل کو مار تو دیا گر اب جیران پریشان کھڑ اٹھا کہ اس لاش کو کیا کروں کہ بیراز کھلنے نہ پائے۔ بعض محققین لکھتے ہیں کہ ہائیل کو قبل کرنے کے بعد قابیل اس کی لاش کو ایک سال تک اپنی کمر پر اٹھائے بھرا۔ بعض نے لکھاہے کہ سوسال تک ای طرح جیران ویریشان اس لاش کو کمر پر لاوے بھیر تاریک آخر اللہ تعالیٰ نے وہاں دو کوتے بھیج جو آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مارڈ الا۔ اس کے بعد دہ کواز مین پر آیا اور چو بھی

اور پنجول سے مٹی کھود نے لگااور پھراس مُر دہ کو لے کراس گڑھے میں ڈال کراسے و فن کر دیا۔ قائیل یہ سب پچھہ دیکہ رہافتا کہنراگا۔

یُویلنٹی اَغْجَوْتُ اَنْ اَکُونَ مِثْلَ هٰناَ الْفُراَبِ فَاُواْدِی مَوْءَ قَانِحِی فَاصْبَحَ مِنَ النَّدِمِیْنَ پِ اسورہا کدوع کے الْایکۃ ترجمہ :افسوس میری حالت پر ، کیامیں اس کے بھی کیا گزراہوں کہ اس کو تے بی کے برابر ہو تالوراپنے بھائی کی لاش کوچھیادیتا۔ سویزاشر مندہ ہوا۔

غرض اس طرح کوّے کے ذریعہ قائمل کو و فن کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ قلّ کے وقت ہائیل کی عمر ہیں سال تھی آنخضرت ﷺ کا قائیل کے متعلق ارشاد ہے :۔

جو مظلوم بھی قبل کیاجائے گا تواس کے قبل کا گناہ قاتل کے بی برابر آدم کے بینے (قابل) پر بھی ہو گاکیو نکہ دہ بہلا آدمی ہے جس نے قبل کی بنیاد ڈالی۔ (تغییر بیان القر من والبدایہ والنہایہ جلداص ۱۹۳۹ مرتب)

(اس کے بعد پھردایہ حلیمہ کی روایت کا آگلاحصہ بیان کرتے ہیں)

اس کے بعد ہم آنخضرت ﷺ کولے کراپٹے مکان پردایس آگئے۔ دہاں میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ! مجھے ڈرہے کہ کمیس اس لڑکے کو پچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس لئے اس سے پہلے کہ اس طرح کی کوئی بات جیش آئے اس کواس کے گھر دالول سے پاس پہنچادہ"۔

ایک روایت میں بیے کہ نو کول نے کملہ

"اس بے کواس کے دادا کے اس مینجاد داور اس امانت کی ذمہ داری سے نکل جاؤ"۔

اس روایت میں یول ہے کہ میرے شوہرنے مجھ سے کمالہ

"میراخیال ہے کہ تم اس بچے کواس کی والدہ کے پاس نوٹا دو تاکہ دہ اس کاعلاج وغیرہ کرائیں۔خدا کی فتم اگر اس بچے کو ہو اتو وہ صرف فلاں خاندان والوں کی طرف سے حسد اور جلن کی وجہ سے ہوگا کیونکہ وہ لوگ اس بچے کو بچھے ہوا تو وہ صرف فلاں خاندان والوں کی طرف سے حسد اور جلن کی وجہ سے ہوگا کیونکہ وہ لوگ اس بچے کی ذیر دست برکت کی وجہ سے جلنے لگتے ہیں "۔

چنانچ وایہ طلمہ کمتی ہیں کہ ہم آنخضرت تالی کولے کرروانہ ہوئے اور کے میں آپ کی والدہ کے

يا *ک پنچ*د

واقدی کہتے ہیں۔

حضرت ابن عباس فرملا کرتے تھے کہ جب آپ ہی والدہ کے پاس والیس تشریف لائے تو آپ پانچ سال کے تھے۔ کتاب استیعاب میں ہے کہ آپ پانچ سال دو دن کے تھے۔ ابن عباس کے علاوہ دو مرے علماء کہتے میں کہ آپ چار سال کی عمر میں اپنی والمدہ کے پاس واپس تشریف لائے۔ اموی کہتے میں کہ اس وقت آپ کی عمر حمد سال تھی۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں :۔ پچھلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دایہ علیمہ آنخضرت کے کواس واقعہ سے کہ دایہ علیمہ آنخضرت کے کواس واقعہ سے پہلے حضرت آنخضرت کے باس سے پہلے حضرت آمنہ کے پاس لے کر آئی تھیں۔ نیز ریہ کہ اس وقت آپ کی عمر دوسال چند مینے تھی۔ اس بارے میں جواد کال ہو آئے ذکر ہوگا۔ داللہ اعلم۔

حضرت ابن عبال سے دوایت ہے کہ واکیہ طلبہ کماکرتی تھیں۔ جب آنخضرت علی کچھ بڑے ہومے تو آب باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے جو کھیلتے ہوتے تھے، مگر آپ ان سے دورر ہے تھے ایک روز آپ نے مجھے کہا۔

"آل جان إكيابات بون ميس مير عائي بهن نظر مبيس آت"؟

آپ کی مراد اینے دود ہے شریک بھائی بہنوں سے تھی جن کے نام عبداللہ ،انیں۔ اور شیماء تھے اور جو حرث کی اولاد تھے (دامیہ طلیمہ کہتی ہیں کہ ) میں نے جواب دیا۔

"تم پر میری جان قربان ہو ،وہ ہماری بکریاں چرائے ہیں اور رات کو جاکر رات ہی کو آتے ہیں ( یعنی منہ اندھیر ہے چلے جاتے ہیں اور دن چھے تک بکریاں لے کرواپس آتے ہیں) آپ نے قرمایا کہ جھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا تھے۔

دایہ حلیمہ کمتی ہیں کہ اس کے بعد استخضرت علیہ اسے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے اور)خوش خوش جانے اور خوش خوش دابس آتے۔

(ک) اس بارے میں دایہ حلیمہ کی ایک روایت یہ گذری ہے کہ ایک روز آنخضرت بھائے اپنے بھائیوں کے ساتھ جارے کہ ایک طرح آنخضرت بھائے کا ایک کے ساتھ جارے موان کے پیچیے تھا۔ ای طرح آنخضرت بھائے کا ایک ارشاد ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ تھا جہاں ہم مولٹی چرار ہے تھے۔ ای طرح آپ نے بیر تجمی فرمایا کہ ایک روز میں اپنے گھر دالوں سے علیحہ ہولوی میں تھے اور میرے ہجولی بچے میرے ساتھ تھے۔ ان تمام روایتوں میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

دایہ حلیہ کہتی ہیں کہ اس طرح ایک دن سب بچے منع بی بکریوں کولے کر چلے مکے۔دو پسر کاوفت تھا کہ اچانک آنخضرت ﷺ کا بھائی۔ بینی۔ میرا بیٹا همرہ پریٹان اور بھاگتا ہوا آیا،اس کی پیٹائی ہے لیپنے کے قطرے نیک رہے تھے اس نے روتے ہوئے یکار کر کہا۔

" آبا جان۔ آبال جان۔ جلدی ہے میرے بھائی محمہ کے پاس پہنچو۔ تم دہاں نہیں پہنچو مے تو وہ ختم ہو جائیں گے"۔

میں نے پوچھا۔ کیابات ہو حق۔اس نے جواب دیا۔

ہم دہال کھڑے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک محض آیا۔وہ محمد کو ہمارے در میان میں ہے جمعیث کر کے میااور انہیں بیاڑی چوٹی پر الے کر چڑھ کیا۔ ہماری نظریں ان ہی پر تکی ہوئی تھیں کہ اس مخض نے محمد کا سینہ بیٹ تک جاک کر دیا۔اس کے بعد میں نہیں جانباکہ اس آدمی نے کیا کیا"۔

پیٹ سے ہوئے ہے۔ رویا۔ اس مولان کے ہیں۔ یماضرہ میں اور اس کے دی دودھ شریک بھائی مراو ہیں جن کانام علیہ اور کے دی دودھ شریک بھائی مراو ہیں جن کانام علیہ ہے جو نکہ دہ بہت د کیلے ہے ہیں لئے شایدان کو همرہ کہتے تھے۔ (هم کے متی د کیلے کے ہیں)

اس داقعہ کے بارے میں آنخضرت کے کا قول ہے کہ (جب دہ محض بھے آکر دہاں ہے لئے گیا اور اس نے میراسید جاک کیا تق میرے جو بھوئی ساتھ وہ بھائے ہوئے بہت میں بنچ اور جی جی کریدواقعہ اس نے میراسید جاک کیا تق میں سے وہ بھائے ہوئے بہت میں بنچ اور جی جی کریدواقعہ بنانے کے۔ ہوسکتا ہے کہ ان بھاگ کر جانے دالوں میں سب سے پہلے هم و استی میں بنچ ہو۔ واللہ اعلم۔ مناز نے کے۔ ہوسکتا ہے جو کی بہت ہی کہ رہے ہے۔ آخضرت کے کے متعلق یہ خبر سنتے ہی کھر ہی کے باپ اور شمن دائے ہیں دوڑتے ہوئے دہاں کے محروماں بنج کر ہم نے یہ منظر دیکھا کہ آپ بہاؤی چوٹی پر جیٹھ ہوئے ہیں، تگاہیں شمن دوڑتے ہوئے دہاں کے محروماں بنج کر ہم نے یہ منظر دیکھا کہ آپ بہاؤی کے دوئی پر جیٹھ ہوئے ہیں، تگاہیں میں دوڑتے ہوئے دہاں کی طرف ہیں اور لیوں پر جبم ہے۔ میں جلدی سے جھی اور آپ کی چیٹائی کو بوسہ دیا۔ پھر میں نے آپ

ے کما۔

"تم يرميرى جان قربان مو.. تنهيس كيابر بيثاني مو كني تقى "؟ "ب نفر بليا

"آبال جان اخیر بی ہے اا بھی جبکہ میں کھڑا ہوا تھا تو میرے پاس تین آدی آئے جن میں ہے آیک ہاتھ میں ایک چاندی کا برتن تھا (یہاں اصل عبارت میں لفظ ابریق ہے جس کے معنی ہیں لوٹا۔ عربی میں ابریق اس برتن کو کہتے ہیں جس میں ٹونی گئی ہوگئی ہو اورسرے کے ہاتھ میں سبز زمر د کا ایک طباق تھاوہ تنہوں جھے چکڑ کر بہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ پھر انہوں نے آہتہ ہے جھے وہاں لٹادیا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ۔ پھر وہ جھے وادی کے لوپری جھے میں لے گئے وہاں پہنچ کر ان میں سے ایک نے بڑھ کر ججھے و مین پر لٹادیا اور میرا سینہ بیٹ تک واک کر دیا۔ (روایتوں کے اس اختلاف کے متعلق آگے تفصیل آئے گی۔ غرض آپ نے فرملا کہ جب انہوں نے میر اسینہ چاک کیا تو) میں انہیں و کھے کوئی تکلیف اور احساس نہیں ہوا۔

اس روایت میں قلب اور اس کے جاک کئے جانے کی تفصیل ذکر نہیں ہے۔

## أتخضرت عليه كالم شدكى اور بازيابي

ابن اسحاق کہتے ہیں:۔ شق صدر (یعنی سینہ جاک کے جانے کے)اس واقعہ کے بعد جبکہ آنخضرت علیجہ جاری ہے ہیں تاکہ آپ کو حضرت علیجہ چاریا ہے یا گئی ہے ہو چکے تھے جب والد حلیمہ آنخضرت علیجہ کو سکے لار بی تھیں تاکہ آپ کو حضرت آن ہے ہو کہ حالیہ سے موسمے (والد حلیمہ سخت آمنہ کے میرو کر دیں تو کی کے بالائی علاقے میں آپ تلیجہ آئیں۔ بریشانی کی حالت میں کے آئیں اور) آپ کے واوا عبد المطلب سے کہنے لگیں۔

'' بین آج رات محمد کو لے کر 'آر ہی تھی جب میں کے کے بالائی علاقے میں نمپنجی تووہ کمیں مم ہوگئے۔ اب خدا کی قتم میں نہیں جانتی وہ کمال ہیں''؟

عبدالمطلب بین کر فور اکعبے کے پاس کھڑے ہو مے اور آنخضرت تھاتھ کے مل جانے کی دعاکرنے کی۔ کیے۔کتاب مر آفزمان میں ہے کہ عبدالمطلب نے اس وقت یہ شعر پڑھ کر دعاما تگی۔ بارت رد و کینی مُحَمَّداً اُرْدُدُهُ رَبِی وَاصْطَنِعْ عِنْدِیْ بَداً ترجمہ: بروردگار۔ میرے بیٹے نتمہ کو دالیں بھیج دے۔ اس کو میرے پاس بھیج دے اور اے میر ا دست دیاز دہنادے۔

آ مے ایک واقعہ آئے گا جس میں ہے کہ یہ شعر عبدالمطلب نے اس وقت پڑھا تھا جب ان کا ایک اونٹ تم ہو گیا تھا۔ اور اسے تلاش کرنے کے لئے انہول نے آنخضرت علیج کو بھیجا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے عبدالمطلب نے یہ شعر دونول موقعول پر پڑھا ہو۔

غرض جب عبد المطلب في دايد حليمه سه يده حشت ناك خبر من كركت كياس وعاما تكى اوريه شعر يرُها تو) انهيں آسان سے آواز آئى كه كوئى يه كه رہاہے۔

"لوگو ایر بیثان مت ہو، محمد کاپر در دگار موجود ہے دہ نہ اس کور سواکر ہے گالور نہ ضائع ہونے دے گا"۔ عبد المطلب نے کماکہ ان کو ہمارے پاس کون پہنچاہے گا۔ آواز آئی "وہ تمامہ کی دادی میں شجر یمنی کے پاس ہیں"۔

عبدالمطلب ای وقت سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ورقہ ابن نو فل بھی گئے۔ ورقہ ابن نو فل کے متعلق تفصیل آر ہی ہے۔ غرض جب یہ دونوں اس جگہ پنیچے تو انہوں نے دیکھا کہ آنخضرت تلک ورخت کے بیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ورخت بہت زیادہ گھٹا اور شاخوں والا تھا۔ عبدالمطلب نے آپ سے بوچھا۔

"لڑ کے تم کون ہو"۔

آب نے فرمایا کہ میں محد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اس پر عبد المطلب نے کہا۔ " تم پر میری جان قربان ہو۔ میں ہی تمہار اواد اعبد المطلب ہوں "۔

اس کے بعد عبدالمطلب نے آپ کو اٹھاکر سینے سے لگایا اور رونے لگے، پھر عبدالمطلب نے آپ علی کو اسے علی کو اسے علی ا اپنے گھوڑے پر آگے بھایا اور آنخضرت علی کولے کرنے آئے ، یمال انہوں نے بحریال اور کا نمیں ڈیج کیس اور کے والوں کی دعوت کی "۔

ا تول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔ عبدالمطلب کا آنخضرت عظی ہے یہ پوچھنا کہ تم کون ہو، تایداس لئے تھا کہ آپاس عربی جتنے بڑے ہوگئے تھے استے عام طور پر اس عمر کے بیچے نہیں ہوتے جیسا کہ اس بارے میں دایہ طیمہ کا قول بھی گزراہ کہ آپ اس طرح تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ عام طور پر بیچے نہیں بڑھتے (ای لئے عبدالمطلب کو جنموں نے ایک عرصہ کے بعد آپ کو دیکھا تھا ہوتے کو پہچاہتے میں دشواری ہوئی کیونکہ وہ نہیں جانے تھے کہ آپ تندرسی کی وجہ سے اس عرصے میں استے بڑے ہوئے ہوں گے)

اس واقعہ کے متعلق سیرت این ہشام میں یہ ہے کہ آپ کویانے والے (عبد المطلب کے بجائے)ورقہ این نو قل اور ایک دوسر اقریشی تھااور پھر یمی دونوں آپ کو لے کر عبد المطلب کے پاس آئے۔

کماجاتا ہے کہ عمر وابن نقبل (یہ عالبًاوہی دوسر افتخص ہے جن کی طرف اشارہ کیا گیاہے) آپ کو پہچانا خمیں تھااس نے جب آپ کو دیکھا تو بولا کہ لڑکے تم کون ہو۔ آپ نے فرمایا۔ میں محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہوں عمر و نے فور آپ کواٹھا کراچی سواری پر آمے بٹھایالور عبد المطلب کے پاس لایا۔ قر آن کریم کی اس آیت۔

#### وَوَجَدَكَ صَالَا فَهِدَىٰ لاَ يَيبِ ٣ سورةُ صَىٰ عَالَا عَالِمَ مَرَاكِمُ عَلَىٰ عَلَا اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ ال ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے آپ کوبے خبریایا سور ستہ ہلایا۔

کی تفییر میں بعض مفسرین نے آنخفسرت ﷺ ہے دوایت کرتے ہوئے آپ کار قول نقل کیا ہے۔
"میں اپنے دادا عبدالمطلب کے پاس سے مم ہو گیا تھا،اس وقت میں بچہ تھا۔ اس وقت وہ نیعیٰ عبدالمطلب کیے کار دہ بکڑ کریہ شعر پڑھنے گئے۔

يارب رد ولدى محمداً

ترجمه: يرورد كارمير عيني محركودايس بحيج وي

اس وقت سامنے سے ابوجہل آیک او تنٹی پر سوار آگیااور میرے واواسے کہنے لگا۔

"حميس معلوم نهيس تمهارے بينے كے ساتھ كياواقعہ جيش آيا"؟

انهول نے بوجھاکہ کیا ہوا۔ ابوجس نے جواب دیا۔

میں نے اپنی او منی کو بٹھایااور محمد عظافے کو سیجیے بٹھالیا۔اب او منی کواٹھانا جاہاتو بالکل مہیں اٹھی۔ پھر میں

نے محمد علی کے آگے بھایا تولو نتنی فوراا تھ گی۔

آگران سبروا تنول کو میچ مانا جائے توان میں آپس میں مطابقت پیدا کرنی ضروری ہے۔ یہی کما جاتا ہے کہ ممکن ہے میدواقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ چی آیا ہواس واقعہ کے کئی بار چین آنے کا اشارہ بعض مفسرین کے اس قول سے بھی ملتا ہے جو انہوں نے وَوَجَعلَ صَالاً فَهَدی (ترجمہ اور اللہ تعالی نے آپ کو بے خبر بلیا سورستہ بتلادیا) کی تغیر میں لکھا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے توایک قول کے مطابق آپ بی دایہ حضرت حلیم اس سے کم ہو مجے اور ایک قول کے مطابق این دادا کے یاس سے کمو مجے تھے۔

" (اس کے بعد دایہ حلیمہ کی وہی روایت بیان کرتے ہیں جس میں وہ کہتی ہیں کہ جب میں اس واقعہ کے بعد آنخضرت علی کے ووایس حضرت آمنہ کے پاس لے کر پینچی تو )انہوں نے مجھ سے کہا۔

"دایہ !تم ان کو تمن و جہ ہے خود ہی لیے آئیں حالا نکہ تمہاری تو خواہش تھی کہ یہ انجی اور تمہارے یاس رہیں"؟

میں تے جواب دیا۔

"اب بدبرے ہو مجے میں اور خدا کی متم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں، بچھے یہ ڈر رہتا تھا کہ کمیں ان کو کوئی حادثہ چین نہ آجا ہے اسلے اب میں آپ کی خواہش کے مطابق ان کو آپ کے سپر دکرتی ہوں "۔

ہر خزنمیں اخدا کی متم شیطان ان کے پاس بھی نمیں پینک سکتا۔ میرے بیچ کی توشان ہی نرالی ہے ، کیامیں تمہیں ان کے متعلق ہٹلاؤں۔ میں نے کماضر در ہٹلا ہے۔ حضرت آمنہ نے کما۔
ہے ، کیامیں تمہیں ان کے متعلق ہٹلاؤں۔ میں نے کماضر در ہٹلا ہے۔ حضرت آمنہ نے کما۔
"ان کے حمل کے دفت مجھ میں ہے ایک نور ڈکلا تھا جس سے ملک شام کے علاقے میں بھری کے

تحلات تک روش ہومنے متھے۔ پھر جب میں ان سے حالمہ ہوگئ توحمل اس قدر ہلکالور آسان تھاکہ اس سے ہلکا حمل میں ہوئے متھے۔ پھر جب میں ان سے حالمہ ہوگئ توحمل اس قدر ہلکالور آسان تھا کہ اس سے ہلکا حمل میں سنے بھی جوئے متھے لور سر آسئے کہ ہاتھ ذمیں پر محکے ہوئے متھے لور سر آسان کی بانب اٹھا ہوا تھا"۔

نبی آخر الزّمال کی طرف سے میمود کا خوف ..... (قال)دایہ حلیمہ سے ردایت ہے کہ ایک مرتبہ میود ہول کی آیک جماعت کاان کے پاس سے گزر ہوا (چو تکہ میودی آسانی کماب اور شریعت کے مانے دالے تھے اور ان میں بڑے بڑے عالم اور کا ہن تھے اس لئے )والیہ حلیمہ ؓ نے ان سے کما :۔

"کیا آپ ہوگ میرے اس بینے کے متعلق بچھ بتلا ئیں تے ، میں ایسے ایسے اس سے حاملہ ہوئی ، ایسے ایسے اس کو جنالور ایسے ایسے میں نور دیکھا"۔

دایہ طیمہ نے جو با تیں حضرت آمنہ سے سی تھیں وہ سب اس طرح بیان کیں جیسے خودان پر گزری
ہول۔ کیو نکہ حضرت آمنہ نے ہیں سب با تیں ان ہے وہ مرتبہ بیان کی تھیں ایک و فعہ اس و قت جب انہوں نے
آنحضرت بیلی کو دایہ طیمہ ہے ہیں دکیا تھا اور ایک د فعہ اس و قت جب دایہ طیمہ سے آپ کو دالی لیا۔ غرض
جب حضرت علیمہ نے ہود ہوں کو وہ سب با تیں ہنا کیں جو انہوں نے حضرت آمنہ سے سی تھیں تو وہ یہودی
ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ اس بیچ کو قمل کر دو۔ پھر انہوں نے دایہ طیمہ سے بو چھاکہ کیا یہ پچہ ہیم ہے۔
دایہ طیمہ نے کہا نہیں ہاس کے باپ موجود ہیں اور میں اس کی مال ہول سید سن کر ان یہود ہوں نے کہا کہ آگر یہ
دایہ علیمہ نے کہا نہیں ہواں کے باپ موجود ہیں اور میں اس کی مال ہول سید سن کر ان یہود ہوں نے کہا کہ آگر یہ
تے میم ہوتا تو بھم اس کو قمل کر دیے رکھ کہ انہوں نے قدیم آسانی کیا ہوں میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک نی آخر الزمال
کی یہ یہ عالم میں ہوں گی اور یہ کہ وہ ہیم ہول ہے۔ دایہ علیمہ نے ان کو آپ کی پیدائش وغیرہ کی چو تفصیلات
کی یہ یہ عالم میں ہوں گی اور یہ کہ وہ ہیم ہول ہے۔ دایہ علیمہ نے ان کو آپ کی پیدائش وغیرہ کی جو تفصیلات
کی یہ یہ عالم میں ہوں کی اور یہ کہ وہ کیا کہ یہ بچہ بی ہو میں ہو میں اور انہوں نے قبل کرنے کا ادادہ کیا تھر جب اس کے آخر انہوں نے میں بو میا اور انہوں نے قبل کرنے کا دادہ
بو چھاکہ یہ بچہ بیم ہو میا تھیں اور دایہ صلیم نہیں تو ان کا شک ختم ہو میا اور انہوں نے قبل کرنے کا دادہ ماتوی کردیا)

( بچیلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ نے دایہ طیمہ کورسول اللہ ﷺ کے حمل اور پیدائش کے حالات اس وقت بتلائے ہیں جب وہ آنخضرت ملک کو واپس پہنچانے آئی تھیں کو تکہ یہ حالات بتلائے سے حالات بتلاؤں۔ اس پردایہ بنلا نے سے پہلے حضرت آمنہ نے دایہ حلیمہ سے پر چیا کہ کیا ہیں حمیس اپنے نیچ کے حالات بتلاؤں۔ اس پردایہ علیمہ نے کہا کہ ضرور بتلا ہے۔ ان جملوں سے پر چیا کہ دایہ حلیمہ کو ان حالات کی اس زمانے میں خبر مہیں متحقہ سے کہ بھرانہوں نے معودیوں کو آنخضرت میں جس متحلق کے متعلق کیے بتلایا۔ اس کا جواب دیتے ہیں)

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔حضرت آمنہ کابد ہوچھنا کہ کیا میں تہمیں ان کے حالات ہتلاؤں اور دابد حلیمہ کابد جواب کہ ضرور ہتلا ہے اس دوسری روایت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے حضرت آمنہ کو یہ یاد نہ رہا ہوکہ وہ یہ یا تیں پہلے ہتلا چکی ہیں اور یا انہیں یہ خیال ہوا ہے کہ شاید حضرت آمنہ اس دفعہ کچھ اور زیادہ

تفصيلات بتلائے والی ہیں۔

اس دوسری روایت سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ نے والیہ طلیمہ کوجویا تیں بتلائیں کہ حسرت آمنہ نے والیہ طلیمہ کوجویا تیں بتلائیں کہ حسل کے وقت جھے میں سے ایک نور انکلا تعاان کے اور آپ کے متیم ہونے کے متعلق قدیم کتابوں میں ذکر ہوکہ بیرسب چیزیں اس نبی کی علامتیں ہیں جس کا و نیامیں انتظار ہے۔ واللہ اعلم۔

داید حلیمہ سے بی روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ آنخضرت ملک کے وکاظ کے میلے میں لائیں۔ جاہیت کے زمانے میں یہ ایک مشہور میلہ تھا جہال بازار لگا کرتا تھا۔ یہ طا نف اور نظلہ کے مقام کے در میان میں لگا تھا۔ عرب کے لوگ جب عج کرنے آتے تو شوال کا ممینہ اس میلے میں گزالتے (کھیل کو کے علادہ) میال ہر فخص بڑھ چڑھ کرا بی بڑائیال بیان کیا کرتا تھا۔ عبط کے معنی ہیں فخر و فرور لور بڑائی بیان کرنے میں دوسرے پر غلبہ عاصل کرنا۔ اس باذکو عِکاظ ای لئے کما جاتا تھاکہ میں اوگ اپنی بڑائیال بیان کرنے میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا۔ اس باذکو عِکاظ ای لئے کما جاتا تھاکہ میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کیا کرتے تھے۔ بعض مور خیس نے لکھا ہے کہ یہ میلہ نی تھیف اور قیس فیلان کا تھا۔

غرض جب دامیہ علیمہ ؓ آتخضرت علی کولے کر دہاں پہنچیں تو) کی کا بہن کی آپ پر نظر پڑی (اور اس کو آپ ملک میں نبوت کی وہ تمام علامتیں نظر آئیں )اس نے فور آزیکار کر کما۔

"ميك والوااس الرك كو من كردواس لئ كه بدايك سلطنت كاباد شاه بخ والاب".

دایہ علیمہ اس کا بن کی بیہ آواز س کر (گھبر انگیکی) اور جلدی نے آنخفرت عظی کو لے کر اس داستے سے سرک شکیں اور اس طرح اللہ تعالی نے آنخفرت عظی کی حفاظت فرمانی۔

کتاب و فایس ہے کہ: جب عِکاظ کامیلہ شروع ہوا تو دایہ طلیمہ آنخضرت ﷺ کو لے کر قبیلہ ہُڈیل کے ایک کائن کے پاس آئیں۔ لوگ اس کائن کو اپنے ہیجاد کھایا کرتے تھے (اور بیدان کاچرہ مرہ دیکھ کران کے متعلق آئندہ کی باتیں بتلایا کر تا تفاجیعے بی اس کی نظر آنخضرت ﷺ پر پڑیوہ ایک دم چِلایا۔ متعلق آئندہ کی باتیں بتلایا کر تا تفاجیعے بی اس کی نظر آنخضرت ﷺ پر پڑی وہ ایک دم چِلایا۔ "اے بی بُذیل کے لوگو ااے گروہ عرب!.........."

اس کی آواز س کروہ سب لوگ اس کے چارول طرف جمع ہو مستے جو جج کے ارادہ سے آئے ہوئے تھے۔ کا بمن نے الن لوگوں سے کہا۔

"اس يح كو قل كردو ....."

وایہ حلیمہ یہ سنتے ہی نظر بچاکروہاں سے نگل تئیں۔اب لوگ چاروں طرف دیکھ کراس سے پوچھنے
گئے کہ کس بچے کو قل کرنے کو کہہ رہے ہو تو وہ کا بن کہتا کہ اس بچے کو (گر اب دہاں چو نکہ کوئی بچہ نہیں
نقا،اس لئے لوگ چران ہوئے رہے آخر لوگوں نے اس سے پوچھاکہ بات کیاہے توکا بن نے جواب دیا۔
"میں نے ابھی آیک لڑکا دیکھا۔ معبودوں کی قتم وہ تمہارے دین کے مائے والوں کو قتل کرے
گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آجائے گا۔ "اب لوگ پھر آپ کو تلاش کرنے گئے گر

دایہ طیمہ سے بی رواہت ہے کہ دہ جب آنخفرت ﷺ کولے کروایس ہور بی تھیں توراہ میں ان کا گزر ذی الحجاز کے میلے سے ہوا۔ یہ مجمی زمانہ جاہلیت کا ایک میلہ تھاجو عرفات سے ایک فرنخ کے (بعنی تھوڑے بی) فاصلے پر تقلہ اس سے پہلے ایک اور میلہ تھا جس کام مجنہ تھا۔ جب عرب عرکاظ کے میلے سے فارغ ہوتے تو یمان بجنہ کے بازار میں آتے اور یمان ذیقعدہ کے مینے کے بیس تاریخیں گزارتے ، پھر یمان سے ذی الحجاز کے بازار میں بنچے اور یمان بچے کے دنوں تک ٹھر اکرتے تھے اس ذی الحجاز کے بازار میں ایک نجو می تھا جس کے پاس لوگ اپنے نے لے کر آتے اور وہ ان کو دکھے کر ان کی قسمت کی حال بتلا تا تھا (جب دایہ حلیہ کا آپ تھا تھے کے ساتھ یمان سے گزر ہوا تو اس نجو می کی آپ نظر بڑی (ی) بعنی مہر نبوت اس کی نظر سے گزری اور ساتھ می ساتھ یہ کی آپ کی آپ فرین کی آپ نظر بڑی رہی ایک و مید دیکھتے ہی ایک وم چاتے لگا۔

اے گروہ عرب اس کڑے کو قبل کر دو، یہ یقینا تنہمارے دین کے ماننے والوں کو قبل کرے گا، تنہارے بتوں کو توڑے گاور یہ تم لو گول پر غالب ہو گا، یہ آسان کی طرف سے ظاہر ہونے والے معاملات کو و کمچے رہاہے۔"

۔ بھروہ آنخضرتﷺ کی طرف جھیٹا جس کے بتیجہ میں دہ ای وقت پاکل ہو کمیالور ای دیوا تکی میں رکھا۔

میرت ابن ہشام میں ہے کہ جبش کے عیمائیوں کی ایک جماعت کا آنخضرت ﷺ کے پاس ہے گزر موا۔ اس وقت آپ ﷺ کو حضرت آمند کے پاس بہنچانے لا موا۔ اس وقت آپ کا ووجہ جیمر ایا جا چکا تھا۔ ان لوگول نے آپ کو دیکھالور پھر آپ کے دونوں موٹر مول کے در میان مر نبوت اور آپ کی آنکھول کی سرخی کو دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے دایہ طیمہ سے پوچھا۔ در میان مر نبوت اور آپ کی آنکھول میں کوئی تکلیف ہے "؟

۔ حضرت حلیمہ ؓ نے کہا کہ نمیں (نکلیف تو کوئی نہیں ہے) مگر میہ سرخی کمی وفت بھی آتھوں ہے ہمی نہیں۔ تب ان عیسائیوں نے کہا۔

"ہم اس یچے کو لے رہے ہیں، ہم اس کو اپنے ساتھ اپنے ملک اور وطن میں لے جائیں ہے۔ یہ بچہ پنجبراور بزی شمان والاہے ہم اس کے متعلق سب پچھے جانتے ہیں"۔

حضرت علیہ کی والدہ کی ہنچادیا۔

آنخضرت علیہ کے قلب اور باطن کی صفائی ..... آنخضرت علیہ فرماتے ہیں۔ میں قبیلہ نی سعد میں (دایہ حلیہ کے پاس) دودہ بیتا تھا ایک روز جبکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مکان کے بیچے بریاں چرام اتھا میرے پاس دو آدی آئے جو سفید کپڑے بینے ہوئے تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک سونے کا طباق تھا جو برف پاس دو آدی آئے جو سفید کپڑے بینے ہوئے تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک سونے کا طباق تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ بھر ان دونوں نے میر اپیٹ چاک کیا اور میر ادل باہر نکال لیا۔ بھر انہوں نے اس قلب کو بھی جاک کیا اور اس میں سے ایک سیاہ دانہ نکا لا اور اس کو بھینک دیا۔ (ی) اود کہا کہ اے اللہ کے حبیب یہ شیطان کا حصہ تھا (اس سیاہ دانے کے متعلق جس کو عربی میں علقہ سوداء کہتے ہیں بحث گؤشت ابوا میں گزر جگل ہے۔ مزید بھی تھے میں بحث گؤشت ابوا میں گزر جگل ہے۔ مزید بھی تھے میں اسے کی سطر دل میں آدی ہے)

ایک روایت کے لفظ اس طرح بیں کہ (ان دونوں آدمیوں نے قلب کو چاک کر کے اس میں ہے) دو سیاہ دانے نکالے روایتوں کے اس فرق سے کوئی اشکال نہیں پریرا ہو تا کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دانہ بھٹ کر دو مکڑے ہو گیا ہو۔

ایک روایت کے لفظ اس طرح میں کہ ان دونوں نے قلب میں سے شیطان کی جکہ نکالی۔اس سے وہی

شيطان كاحصه مرادب جيساكه مجيملي ردايت مي ذكر بهوا

تجیلی روایت میں (جمال آنخضرت علی نے دامیہ طیمہ کویہ واقعہ بتلایا ہے اس میں ہے کہ ان دونوں آدمیوں نے میرا بیٹ یاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرکے نکالی اور اس میں اسے کوئی چیز تلاش کرکے نکالی اور اس میں نمیں جانتادہ کیا چیز تھی۔ روایتوں کے اس اختلاف کا جواب یہ ہے کہ میہ ممکن ہے (اس وقت تک آنخضرت علی کواللہ تعالی نے اس کی خبر نہ دی ہواور پھر)جب آپ اس کاعلم ہو گیا تو آپ نے دوسر دل کویہ بات بتلائی۔

گزشتہ روایت میں شیطان کی جگہ ہے مراد شیطان کام کزے لیمنی وہ جگہ جمال شیطان کی طرف ہے فاط باتیں ڈائی جاتی جی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب میں یہ عَلَقہ سوداء بعنی سیاہ دانہ پیدا کمیا ہے جو شیطانی وسوسوں کا گھر ہوتا ہے اس کو آنخضرت علیج کے قلب سے نکال دیا گیا اور اس طرح آپ کے جسم مبارک میں ایسی کوئی جگہ نمیں رہی جمال شیطان کوئی وسوسہ ڈال سکے (یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ اس سیاہ دانے مبارک میں ایسی کوئی جگہ نمیں رہی جمال شیطان کوئی وسوسہ ڈال سکے (یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ اس سیاہ دانے کے ساتھ آپ کو پیداکرنے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کی تخلیق کھمل ہواس میں کوئی کمی اور نقص نہ ہو)

بعض حفزات کی عبار تول ہے یہ شبہ ہو تاہے کہ پیدائش کے وفت (جبکہ یہ سیاہ دانہ آپ میں موجود تفااس دفت) یہ شیطان کامقام تھا، لیکن ایبا نہیں ہے۔ یمال یہ شبہ پیدا ہو تاہے کہ اس کامطلب ہے اس شیطان کی جگہ کے نکالے جانے ہے پہلے آپ ﷺ کے جسم اطهر میں شیطان کی پہنچ تھی۔

امام سکی نے اس شبہ کا میے جواب دیاہے کہ شیطانی وسوسوں کو سمونے والی جکہ کے موجود ہونے سے میہ ضروری نہیں ہو تاکہ اسی وقت اس میں شیطانی وسوے بھی یائے جاتے ہوں۔

امام سکی ہے سوال کیا گیا کہ بھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے جیسی شریف وعظیم ذات میں الیسی چیز کو پیدائی کیوں کیا (جو شیطانی دسوسوں کامر کز بن سکتی ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شیطان کی جگہ کو پیدائی نہ فرماتے۔

ام سکن نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ عَلقہ موداء لینی شیطان کا حصہ انسان کے بدن کا ایک لازی جز ہے اس واسطے ......اس کو آنخضرت ﷺ کے جہم مبلاک میں پیدا تو اس لئے کیا گیا تاکہ آپ کی تخلیق اور جسمانی بناوٹ کھل ہواور اس کو بعد میں نکال اس لئے دیا گیا تاکہ آنخضرت علیہ کی عظمت و کر امت ظاہر ہو۔ (ک) یعنی تاکہ اس طرح تلوق کے سامنے آپ کی عظمت و معصومیت اور بلندی ظاہر ہواور جس طرح آپ کے باطن کا کمال لوگوں کے سامنے تھا اس طرح آپ کے ظاہر کا کمال میمی سامنے رہے۔ (ک) نیز یہ کہ اگر الله آنخضرت علیہ کو اس سیاہ دانے کے بغیر پیدا کیا جا تا تو آپ کا یہ اعزاز اور کر امت سامنے نہ آتی جواب آئی (کہ الله تعالیٰ نے وو ہزرگ فرشتوں کو آپ کے پاس جیجا جنہوں نے آپ کا سینہ چاک کر کے اس سیاہ دانے کو جسم مبارک سے نکال دیا اور اس کے نتیج میں اس مجزے کو دیکھنے اور سننے والوں کے دل آنخضرت علیہ کی عظمت سے بھر جم

(یہ بحث بیجھے بھی گزر بھی ہے کہ آنخضرت بھٹے کی تخلیق کو تھل رکھنے کے لئے آگر جسم مبادک میں یہ سیاہ داند رکھا کمیا تواعتراض ہوتا ہے کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے جس کا مطلب ہے کہ آنخضرت بھٹے اس جھلی کے بغیر پیدا ہوئے جو ختنہ کے دفت کائی جاتی ہے اور جس کے ساتھ ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو یسال بھی

تخلیق اور جسمانی بناوث کے تھمل مانا تھمک ہونے کاسوال بید اہو تاہے۔

اس کاجواب یہ دیاجاتا ہے کہ ان دونوں چیز ول میں فرق ہے کہ عضو تاسل کی اس جھی کو بعد میں ختنہ کے وقت کا ثنا ہو تا ہے اور اس وقت اس کی وجہ ہے مرد کے جسم کے پوشیدہ جھے دوسر دل کے سامنے آتے ہیں جس ہے اس کی ہے پردگی ہوتی ہے۔ اب دیکھاجائے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی جسمانی بناوٹ میں اگریہ کوئی تعقل اور کی تھی تو بھی آپ ہوتی ہے۔ اب دیکھاجائے کی تخلیق میں زبر دست کمال تعال کہ اس نعص اور کی کی دجہ سے آپ اس ہے پردگی سے محفوظ رہے جس کا تقریبا ہر محف کو سامنا کر تا پڑتا ہے۔ کیونکہ جب آپ ہوائی بیدا ہوئے آس جھلی کے نہ ہونے کی دجہ سے آپ ایسے تھے جسے ایک ختنہ شدہ آدمی ہوتا ہے اور اس لئے آپ کی ختنہ کرائے کوئی مورت میں پیش آئی۔ اس بارے میں تفصیلی بحث گوئی ابلمب میں گزر چکی ہے کہ آپ کی ختنہ کرائی تھی۔ این واغوں کے متعلق رواتوں سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کی ختنہ کرائی تھی۔ ان رواغوں کے متعلق تفصیل جداول میں دیکھی جاسکتی ہے)

علامہ سیکی نے اس بارے میں جو بچھ نکھاہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ آنخضرت ﷺ کی ولادت کے وقت آپ کے قلب میں سیاہ دانہ تھا۔ انہول نے نکھاہے :۔

"جونکہ عیسی انسان کی منی ہے پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ حضرت جرکیل کے بچونک ماردینے ہیدا ہوئے تھے اس لئے وہ شیطان کی اس جکہ ہے محفوظ رہے (بعنی انسان کے قلب میں جو سیاہ والنہ ہوتا ہے وہ محضرت عیسی میں نہیں تھا کیونکہ وہ انسانی او ہ سے بیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالی کے تھم اور قدرت ہے پیدا ہوئے اس لئے ان کے قلب میں شیطان کی ہے جگہ نہیں تھی) بجر مزید کہتے ہیں کہ اس سے آنخضرت عظفی پر حضرت عیسی کی فضیلت تابت نہیں ہوتی کیونکہ شیطان کی ہے جگہ آنخضرت علی کے جم اطهر میں سے نکال وی میں تھی تھی ۔ یہاں تک علامہ شیمیل کے کاکلام ہے۔

یہ ہتلایا جاچکا ہے کہ یہ سیاہ داندوہ جگہ ہوتی ہے جس میں شیطان ایسی باتیں ڈالٹا ہے جو مناسب نہیں ہوتیں اور یہ سیاہ دانہ ہر انسان میں پیدا کیا جاتا ہے جن میں عیستی کے بھی تفااور ان کے علادہ ہر ایک کے ہوتا ہے لیکن سوائے آنخصرت علیجے کے کسی کے قلب میں ہے اس کو نہیں نکالا گیا۔

(اس بارے میں جو اشکال پیدا ہو تا ہے کہ یہ سیاہ ولند آنخضرت ﷺ کے قلب مبارک میں جب
پیدائش کے وقت موجود تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جسم مبارک میں شیطان کے لئے راستہ لور جگہ
موجود تھی۔ اس کا جواب ام بیک کے حوالہ ہے گفت کیا جاچکا ہے کہ کسی اس جگہ کے موجود ہونے ہے جس میں
شیطانی وسوے ڈالے جاسکتے ہوں یہ الازم نہیں آتا کہ اس میں ای وقت یہ وسوسے موجود ہمی رہ ہوں۔ فاہر
ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آنخضرت ﷺ کی حفاظت مقصود تھی توشیطان کر قلب مبارک میں وسوے ڈالنے کی کیا
موجود تھی۔ اگر حق تعالیٰ سیاسیاہ وانے کو قلب مبارک سے نہ نکا لئے تب بھی اس حفاظت کے سامنے
مائی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ ﷺ کی عظمت فاہر فرمانی مقعود تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیاہ واس واقعہ
میں پیدا فرما سکی تھی کی عظمت فاہر فرمانی مقعود تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیاہ وائے کے بغیر
میں بید افرما سکی تا تاکہ اس کے بغیر پیدا ہوئے ہوتے تو کر امت و عظمت کا یہ اظہار نہ ہوتا)
(اس کے بعد آنخضرت ﷺ کے اس ارشاد کا بھیہ حصہ بیان کرتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ

ان دونوں آدمیوں نے پھر میرے قلب سے دہ سیاہ داند نکال کر پھینک دیا بھرانہوں نے اس برف سے میر اقلب دھویا۔ (ی) جوکہ ایک سنمری طباق میں اس کے ساتھ تھا۔ غرض انہوں نے میر سے قلب کود هو کر بالکل پاکیزہ و صاف کر دیا۔ (ی) ایک ردایت میں ہے کہ اور اس کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔

(ی) ایک روایت میں ہے کہ پھر ان میں ہے ایک نے اپنے ساتھی ہے کماکہ بجھے سخینت (بعنی و قارو اطمینان) دو۔ اور پھر اس نے دوستونت میر ہے قلب میں ڈال دی۔ جس سخینت بعنی و قار واطمینان کا یمال ذکر ہے ممکن ہے یہ وہی تحکمت وا یمان ہو جس کے متعلق دوسری روایت میں گزرا ہے۔ محربیہ بھی ممکن ہے کہ ریہ سنکینت بعنی و قار واطمینان دوسری بی چیزر ہی ہو۔

اس گزشہ روایت میں اور آنے والی روایت میں کما گیاہے کہ وہ طشت یا طباق (جوان دونوں آدمیوں میں سے ایک کے ہاتھ میں تھا)وہ سونے کا تھا جبکہ اس سے بچھلی روایت میں ہے کہ وہ سبز ذمر دکا تھا۔اس بارے میں ضرورت ہے کہ روایتوں میں موافقت پیدا کی جائے اس کا آئے ذکر کیا جارہاہے۔

ایسے بی آنے والے روایت میں آپ کہ یرف ایک طشت بیعی طباق میں تھالور اس سے بچھلی روایت میں گزرا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے ہاتھ میں جاندی کا ایک برتن تھا (بیعی ابریق جوٹو نی وار برتن کو کما جاتا ہے) یمال بھی دونوں روا بنول میں مطابقت پیدا کرنی ضروری ہے کیونکہ دایہ طیمہ کے پاس رہتے ہوئے چیش آنے والاواقعہ ایک بی ہے۔

آپ کے قلب مبارک کو برف ہے دھونے میں حکمت سے کہ ول میں بقین اور ایمان کی ٹھنڈک پیدا کر دی مٹی یہ علامہ سبلی نے لکھا ہے۔ای طرح انہوں نے سونے کا طشت ہونے میں جو حکمت ہے اس پر بہت تفصیل ہے لکھا ہے۔

(اس کے بعد ای دوایت کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں کہ) آنخضرت ﷺ نے فرملیا کہ بھر انہوں نے میرے دونوں مونڈ عول کے در میان مگر نبوت رکھ دی جیسے کہ وہ اب بھی موجود ہے (پیچیلی روایتوں میں مگر نبوّت کاذکر نہیں کیا حمیاہے)

(سیرت طبیداردو کانشہ معنیات میں ایک حدیث ذکر ہوئی ہے کہ قبیلہ بنی عامر کے ایک بوے شخ نے رسول اللہ بی کی سوالات کئے اور پوچھاکہ آپ نے بیغیری کاجود موٹی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ آنخضرت بی کو کوال کے سوالات پند آئے اور آپ نے تفصیل ہے اس کو جواب دیا۔ ان مسنیات کے اس کا آخری اور کمل حدرضاعت ان مسنیات کے اس کا آخری اور کمل حدرضاعت ان مسنیات کے کان دودھ پنے کے بیان میں آئے گا) یہ آنخضرت بی کے ای جواب کا بقیہ حصہ ہے جو آپ نے نی عامر کے معانی کو دا ہے۔

جب میں قبیلہ نئی سعد میں (دایہ حلیمہ کے پاس) دودہ بیتا تھا تو ایک دن میں گھر دالوں سے علیمہ واپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ دادی میں میٹھا ہوا تھا کہ میر ہے پاس تین آدمی آئے ان کے ساتھ سونے کا ایک طشت تھا جو برف سے بھر اہوا تھا دہ لوگ بجھے میر ہے ساتھیوں کے بچ میں سے پکڑ کر لے مجے۔ میر ہے ساتھی (یہ دیکھ کر) بھامتے ہوئے دادی کے کنارے پر آئے۔ اس کے بعد دہ ان تیوں آدمیوں کے سامنے آئے لور پولے۔
کر) بھامتے ہوئے دادی کے کنارے پر آئے۔ اس کے بعد دہ ان تیوں آدمیوں کے سامنے آئے لور پولے۔
آپ اس لاکے سے کیا چاہتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ یہ سر دار قریش کا بیٹا ہے۔ یہ ہمارے

قبیلہ میں وودھ پیتاہے یہ میم ہے اس کے باپ نہیں ہیں اس لئے اس کو قتل کرنے سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں بہنچ سکتا۔ نیکن آگر آپ کسی نہ کسی کو قتل کرناہی چاہتے ہیں تو ہم میں سے جسے چاہے استخاب کر لیجئے وہ اس قریش کے بدلے آپ کے سامنے آجائے گا آپ اسے قتل کرویں مگر اس لڑکے کو چھوڑ و بیجئے کیونکہ یہ بیتم ہے۔

مگر بچول نے دیکھا کہ وہ اوگ کوئی جواب ہی نہیں دیتے تو وہ بھا گئے ہوئے بہتی میں صحے اور پکار پکار کر انہیں داقعہ بتلانے نکے اور چیخے نگے۔

ادھران مینوں آدمیوں میں ہے ایک میری طرف بڑھااور اس نے مجھے آہتہ ہے ذہین پر لنادیا۔ پھر
اس نے میر اسینہ پیٹ تک چاک کیا۔ میں یہ سب پچھ دکھے رہا تھا گر جھے معمولی سا بھی احساس اور تکلیف نہیں
ہوئی۔ پھراس نے میر سے بیٹ کے اندر کی چیزیں نکالیں (حدیث میں "احتاء بطی "کالفظ ہے جس کے معنی ہیں
پیٹ کے اندر کی چیزیں احتاء عربی میں پسلیوں کے یاپیٹ کے اندر کی چیزوں کو اور آنتوں وغیرہ کو کہا جاتا ہے
جنہیں اس شخص نے نکالا) اور ان کو اس برف سے خوب انجھی طرح وحویا (جو وہ سونے کے طشت میں لے کر
آئے تھے) پھر انہوں نے ان کو والی ان کی جگہ برد کھ دیا"۔

# <sub>مُهُر</sub> نبوت

#### نيز قلب مبارك كامهر ذو كياجانا

پچھلی دوایت میں لفظ نور نبوت اور حکمت کے بجائے یہ ہے کہ پھر اس نے دل کو حکمت اور ایمان سے بھر دیااور و قارواطمینان اس میں ڈال دیا (اس طرح ول میں مہر کی ٹھنڈک محسوس کرنے کے بجائے )ایک روایت میں ہے کہ میں اب تک رمحول اور جوڑول میں اس مہر کی ٹھنڈک محسوس کر تا ہوں۔
میں ہے کہ میں اب تک رمحول اور جوڑول میں اس مہر کی ٹھنڈک محسوس کر تا ہوں۔
اقول ۔ مؤلف کہتے ہیں: شیخ جم الدین الغیطی نے مغازی ابن عائمذے اس حدیث کے تحت جونی

عامر کے مینے کے متعلق ہے یہ مجھی لکھاہے کہ :۔

پھر دہ فرشتہ سامنے آیا تواس کے ہاتھ میں ایک مرتمی جس سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں، پھر اس فرشتے نے دہ مر آنخضرت ﷺ کے دونوں مونڈ موں اور دونوں چھاتیوں کے پیچ میں لگادی۔ "رواتیوں کا یہ اختلاف قابل خور ہے۔

پیمیلی مدیت میں آنخضرت میں ہے فرملیہ کہ اس فرضتے نے پھر میرے دل کو چیرا (بعنی کھولا۔
بظاہر اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ آپ کے قلب کو فرشتے نے ہاتھ سے چیراکسی آلے بعنی اوزار کی مددے جاک
نمیس کیا۔ تواب کویا جاک کرنے سے مرادیہ ہوگی کہ آپ کا قلب بغیر کسی آلے کے چیرا کمیا یعنی کھولا کمیا۔ اس
دوایت میں ول کو تعکمت اور ایمان سے بھرد سے پر اس میں اطمیتان اور و قار ڈال دینے کی تفصیل ذکر نمیس کی گئی

اس روایت میں ہے کہ صر آپ کے قلب مبادک میں تھی۔اس سے پیچیلی روایت میں ہے کہ دونوں مونڈ ھوں اور دونوں جیما تیوں کے بچے میں مونڈ ھوں اور دونوں جیما تیوں کے بچے میں مونڈ ھوں اور دونوں جیما تیوں کے بچے میں تھی۔ان میں مطابقت کی ضرورت ہے۔ نیز بظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ میر لگانے والے حصرت جبر کیل ہیں۔ تصیدہ ہمزید کے شاعر نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔

خُمَتُهُ يَمْنَى الْأَمِينَ

اس سلسلے میں ضروری تفصیل آھے آئے گی تمراس واقعہ میں نہیں بلکہ دوسرےواقعہ کے تحت میں آئے گی واللہ اعلم۔

۔ مارس کے بعد آنخفرت ﷺ کے ای ارشاد کا بقیہ حصہ نقل کرتے ہیں کہ ) آنخفرت ﷺ نے ا

"پھر تیسرےنےاپے ساتھی ہے کہاکہ تم ہث جاؤ۔وہ ہٹ کمیا تواس نے میرے سینے ہے ہیٹ تک اپناہاتھ پھیراجس کے نتیج میں اللہ تعالٰی کے تھم ہے وہ چاک اور پھٹن برابر ہو مٹی اور پھر اس نے اس پر مسر لگائی"۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ان میں سے ایک نے دو سرے سے کہا کہ اب اسے می دو۔ چنانچہ اس نے می دیا

اقول۔ مؤلف کتے ہیں:۔ کماجاتا ہے کہ می وینے کا مطلب ہے کہ گوشت سے بھر دیتا چنانچہ دوسر سے نام کوشت سے بھر دیا۔ لینی اس چاک پر اپناہا تھ پھیراجس سے وہ جگہ گوشت سے بھر کر برابر ہوگئی۔اب یہ بات بچھی روایت کے خلاف نہیں رہی ( جس میں می وینے کے بجائے چاک کو برابر کر دینے کاذکر ہے۔ ای طرح آیک حدیث صحیح میں اس کے متعلق جو لفظ ہیں وہ بھی اس روایت کے بعد صاف ہوجاتے ہیں (وہ لفظ یہ بیں کہ )

"آ تخضرت على كريد مبارك يرسلاني (يعنى تاكول)كانشان نظر آتاتها"

کونکہ ممکن ہے اس سے مرادیہ ہوکہ ایسے نشان نظر آیاکرتے تھے جیسے سلائی کے نشان ہوتے ہیں۔ یہ حضرت جرکیل کے ہاتھ پجیرنے کااڑ تفاجو آنخضرت عظافہ کے سینہ مبارک پر نظر آتا تعالیہ تفصیل تجیلی

روایتوں میں بیان نہیں کی گئی ہے۔

(پیچیلی دوایت میں آنخضرت میکافئے نے فرمایا ہے کہ اس چاک کو برابر کردینے کے بعد)انہوں نے اس برمبر لگائی۔اس کامطلب سے نکلنا ہے کہ مبر آپ کے سینہ پر تھی۔ بی بات ابن عائذ نے بھی کہی ہے کہ مر آپ کی دونوں چھاتیوں کے در میان میں تھی۔ مگر اس میں سے بھی ہے کہ دونوں مونڈ طوں اور دونوں چھاتیوں کے بچے میں مبر تھی۔اد صربہ بھی ایک دوایت گزری ہے کہ مبر آپ کے قلب مبارک میں تھی۔

ان سب رواینول میں موافقت پیدا کرنے کے لئے یہ بھی کہاجاتا ہے کہ ممکن ہے ہمران سب بھلوں پر رہی ہو لیعنی آپ کے قلب مبارک میں بھی ہو، سینہ پر بھی رہی ہواور دونوں مونڈ صول کے در میان میں بھی ہو۔ تو گویا ول میں اس لئے مر لگائی گئی کہ اس میں جو بچھ حکمت وائمان ہے اس کی حفاظت ہو۔ پھر سینہ اور مونڈ حول پر بھی اس کی اور زیاوہ حفاظت کے لئے مریں لگائی گئی ہوں کیونکہ تمام جسم کے مقابلہ میں سینہ ول کا قاوہ قر جی ظرف اور خانہ ہے ( بعنی جس میں ول رکھا ہوا ہے) پھر اس کے لئے دونوں مونڈ حول کے بھی کی جگہ اس لئے جنی گئی کہ باقی جسم کے مقابلہ میں یہ حصہ ول سے زیادہ قریب ہے (جس کی حفاظت کرنی ہے)

اس روایتوں میں موافقت پیدا کرنے کے لئے ایک بات کتاب شفاء میں بھی لکھی ہے۔ وہ یہ کر (اصل مهر آپ ﷺ کے سینہ پر تھی)اب رہی موٹر ھول کے در میان کی مهر تووہ ای سینے کی مهر کااٹر اور نشان تھا۔ مگر پہلی بات جو او پر ذکر ہوئی وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ کیو تکہ یہ بات آنخضرتﷺ کے اس ارشاو کے خلاف ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ "مجراس نے میرے دونوں موٹر ھول کے پچھیں مہر لگائی "۔

اس دوایت میں دل میں مرد کے جانے کا ذکر شیں ہے۔ او حربہ بات بھی ٹھیک تہیں ہے کہ سینے سے دل مراد لیاجائے (لیعنی میہ کہاجائے کہ سینہ کئے سے دل مراد لیاجائے (لیعنی میہ کہاجائے کہ سینہ کئے سے آپ کا مقصود ول ہے) کیونکہ اس صورت میں اس دوایت میں سینے کی میر کامعالمہ ختم ہو جائے گا (جبکہ صاف لفتوں میں اس کا ذکر ہے)

کتاب خصائص مغری میں ہے۔ آنخضرت ﷺ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی کمر پر مہر نبوت ٹھیک دل کے مقابلے میں نگائی گئی جمال سے شیطان آنخضرت ﷺ کے سوادد سرول کے بدن میں مکستاہے (یعنی بائیں طرف تھی) جبکہ دوسرے تمام پینیبرول کی مر نبوت ان کی کمر پر دائیں طرف تھی۔ چنانچہ کتاب

متدرک میں وہب این منبہ کی روایت ہے۔

"الله تعالیٰ نے جینے نبی بھی پیدا فرمائے ان سب کی نبوت کی ملامت ان کے دائیں ہاتھ میں تھی ( لیمنی اللہ علیٰ اللہ تعالیٰ کے مونٹر ھے کے قریب تھی ) لیکن رسول اللہ عظافی کی نبوت کی نشانی آپ کے دونوں مونٹر ھول کے رہجہ ابن مبید کا قبل ہے۔ رہجہ ابن مبید کا قبل ہے۔

لیکن میں نہیں جانباکہ دوسرے پینمبروں کی نبوت کی یہ نشانیاں کیا تھیں۔ علامہ شماب قسطلانی نے کتاب حصائص کے حاشیہ میں لکھلہے:۔

" یہ قول کہ مر نبوت آپ کی کمر پر (ٹھیک دل کے مقابلے میں لگائی گئی جہال سے شیطان آپ اللہ کے سوادوسر ول کے بدن میں گھستا ہے ) اناشکل ہے۔ کیو تکہ اس کا مطلب بیہ ہوجاتا ہے کہ آنخضرت اللہ کے سوادوسر سے نبیول کے جسموں میں شیطان کے داخل ہونے کاراستہ مربند نہیں کیا گیا تھا۔ اس قول کو مانے ہے جو غاط مطلب نکلیا ہے وہ ظاہر ہے۔ اس سے زیادہ غلط اور بے سرویا بات اور کیا ہوسکتی ہے۔ یہاں تک قسطلالی کا کلام ہے۔

(مؤلف اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے گئتے ہیں) یہ جو قول ہے کہ "جمال سے شیطان اس خضرت ﷺ کے سوادو سرول کے بدن میں گھتا ہے۔ "اس سے یہ مراد لی جاسکتی ہے کہ جمال سے شیطان آنحضرت ﷺ کے سوااور دوسر سے نبیول کو چھوڑ کر آدمی کے بدن میں گھتا ہے۔ کیو نکہ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام پیغیر شیطان سے پوری طرح محفوظ ہیں اور معموم ہیں اور ان تمام انبیاء علیم السلام میں آنحضرت ﷺ کویہ خصوصیت بخش گئی ہے کہ شیطان کے داخل ہونے کے اس راستے کو ممر بند بھی کر دیا گیا تاکہ شیطان سے اور زیادہ حفاظت ہو اور آپ کے جسم مبادک کی طرف وہ لائج بھی نہ کر سکے۔ بسرحال بیبات قابل غور ہے۔

(اویرکی سطرول میں شق صدر کے وقت کی مرکے بارے میں دو قول بیان کے گئے ہیں کہ بید میراصل میں دل پر لگائی گئی تھی اورای کا نشان کمر پر دونوں موغر سول کے نیچ میں ظاہر ہو گیا تھا۔ اس پر بیدائش تھا کہ دونوں موغر سول کے نیچ میں خاہر ہو گیا تھا۔ اس پر بیدائش تھی کہ مر نبوت تھی جو آپ کے بدن مبارک پر پیدائش تھی۔ اس بھی یہ کہ ماس پر کہ میں بھی بلکہ بعد میں لگائی گئی تھی۔ اس بھی یہ ماجاسکتا ہے کہ بعض علاء تو یک مانتے ہیں کہ مر نبوت پیدائش نہیں تھی بلکہ بعد میں لگائی گئی تھی۔ اس لئے ممکن ہے کہ حافظ ابن جر اور قاضی عیاض کے جو قول او پر بیان ہو کے دوای بنیاد پر ہول کہ مر نبوت پر انگی نہیں تھی بلکہ آ کے خو قول او پر بیان ہو گیا۔ اس کا جواب پر دیا جائے گا کہ اگر رپیدائش نہیں لیا جائے کہ مر نبوت پیدائش نہیں دل پر لگائی گئی اوراس کا نشان کمر پر ظاہر ہو گیا۔ اس کا جواب پر دیا جائے گا کہ اگر سیان بھی لیاجائے کہ مر نبوت پیدائش نہیں تھی بلکہ آ تحضرت بھی کی والدت کے بعد لگائی گئی (تو بھی پر شق صدر کی مر سے پہلے کی ہے کو نکہ ابو تعیم سے ان کی تماب دلا کی البوّ و میں روایت ہے کہ آپ بھداس نے بیان کرتی جی کی خورے انگری خورے تو (ایک) فرشتے نے آپ کو تین بار پانی میں نمالیا اس میں ایک مر تھی جے اس نے ایک صاف سخرے انڈے کی طرح آپ کے ایک موغر ھے پر لگادیا۔

اس روایت سے معلوم ہوجاتا ہے کہ مر نبوت اس شقّ صدر کی مبر کا نشان نہیں تھی (کیونکہ اول تو اس روایت میں صاف بیان ہے کہ مهر نبوت دونوں مونڈ ھول کے نبج میں لگائی گئی اور دوسر ہے ہے کہ شقّ صدر کا واقعہ لوراس دنت لگائی جانے والی مسر آپ کی ولاوت کے بہت بعد کا واقعہ ہے جبکہ آپ دایہ حلیمہ کے پاس تھے لور یاؤں جلنے لگے تھے)

علامہ میم گئے کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ سے مر ہی مر نبوت تھی۔ وہ کتے ہیں کہ سے حدیث جو انخضرت کی کے دودھ چنے کے ذانے کی ہے اورش صدر (سینہ چاک کئے جانے) کے واقعہ کے متعلق ہے اس سے واقعہ زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے بعنی مر نبوت کے متعلق سے معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے جہم مبارک بر پیدائش ہے فور ابعد لگائی گئی یا آپ کو نبوت ملنے کے وقت لگائی گئی۔ چنانچہ اس حدیث بر پیدائش ہے کہ وہ کب لگائی گئی، کیے لگائی گئا اور کس نے لگائی۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں برکت سے بیات کھل جائی ہے کہ وہ کب لگائی گئی، کیے لگائی گئا اور کس نے لگائی۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں برکت عطافر مائے۔ یمال تک علامہ سیلی کا کلام ہے۔ (یعنی ابو قعیم کی اس روایت میں مر نبوت کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے علامہ سیلی کے نزد یک ہے آخضرت کی پیدائش کے وقت کا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس وقت کا واقعہ ہیں آیا)۔ آپ دانی طیمہ کے یمال رہتے تھے اور دہاں شق صدر لین سینہ چاک کئے جانے کا واقعہ پیش آیا)۔

ال بارے میں علامہ حافظ این جر مجی می کہتے ہیں کہ :۔

دہ تمام حدیثیں جن میں سینہ چاک کے جانے اور مر لگائے جانے کاذکر ہے ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ مہر نبوت آپ کے جسم مبارک پر آپ کی ولادت کے وقت موجود نہیں تھی بلکہ یہ پہلی بار اس وقت رکھی گئی جبکہ دایہ حلیمہ کے پاس رہنے کے ذمانے میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور اس وقت مر لگائی گئی) یہ بات ان علاء کے قول کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مر نبوت آپ کے جسم میں پیدائش تھی یا یہ کہ اس وقت رکھی گئی جب آپ پیدا ہوئے یمال تک حافظ ابن حجر کا کلام ہے۔

 پھریہ کہ (اگر ش صدر کی مرکو ہی مر نبوت بانا جائے تو) یہ بھی با ثارِئے کا کہ یہ مر آپ کی نبوت کے وقت بھی لائی گی اور پھر معراج کے وقت بھی لائی گی۔ کیونکہ نبوت کے واقعہ میں بھی ذکر ہے کہ (فرشتے نے آکر) بھے اس طرح اکنا کر دیا جیسے بر تن کو الٹا کر دیا جاتا ہے اور پھر میر کی کمر میں مر رکھ دی۔ ان دونوں روا تحول سے بھی یہ قول غلط ہو جاتے ہیں کہ آپ کی کمر اور دونوں مونڈ موں کے بھی جو مر تھی وہ اس مرکا نشان تھی جو آپ کے سینے اور قلب میں موجود تھی نیادہ سے نیادہ یہ کما جاسکتا ہے کہ نبوت اور معراج کے واقعہ میں جس مرکاذ کر ہے دہ مر نبوت نہیں ہے بلکہ مر نبوت تو اس مرکا نشان اور اثر ہے جو آپ کے دودھ پینے کے میں جس میں گائی گئی تھی۔ پھر نبوت اور معراج دونوں کے موقعوں پر اسی نشان پر دوبارہ مرکا گائی گئی۔

تمراس میں بیہ اخکال ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر بار بار میر لگائے جانے کے کیامعنے ہوسکتے ہیں۔ بیر بھی نہیں کہاجا سکنا کہ اس کا مقصد حفاظت میں زیادتی ہے کیونکہ بید زیادتی تواس طرح ہوتی کہ کئی جگہ میر لگائی جاتی جمال ایک بار میر کے ذریعیہ حفاظت کی جاچکی ہے وہال دوبارہ اور سہ بارہ لگانے کا کیامطلب!

پھریہ بات (کہ مر نبوت صرف اس مرکا عکس اور نشان تھی جودایہ طلیمہ کے یہاں آپ کے دووھ پینے کے ذمانے میں لگائی تھی)خودان بی اوگوں کے اس قول کے خلاف ہوجاتی ہے کہ تینوں جگہوں پر مر نبوت لگائی تھی (جس کا مطلب ہے کہ فرشتے کے پاس جو مر تھی اس ہے انہوں نے تینوں جگہوں پر شہبہ لگایا) حالانکہ معراج کے واقعہ میں جو قول ذکر ہے ....کہ بھر اس فرشتے نے مر نبوت کی مر آپ کے دونوں مونڈھوں کے دونوں مونڈھوں کے در میان میں لگادی اس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ مر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈھوں کے در میان میں لگادی اس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ مر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈھوں کے در میان میں انگادی اس کا مطلب سے تھی تھی۔ کوئی معنے نہیں ہوتے۔

یمان بیہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اگر مر نبوت اور دو سری مروں کو علیٰحدہ علیٰحدہ چنریں مانا جائے تو حدیث کے اس لفظ کا کیامطلب ہوگا کہ پھر مسر نبوت ہے مسر نگائی ؟

اس کاجواب میہ ہے کہ میہ الفاظ خود آنخضرتﷺ کے الفاظ نمیں ہیں بلکہ روایت بیان کرنے والے کے الفاظ نمیں ہیں بلکہ روایت بیان کرنے والے کے الفاظ ہیں پھر میر نبوت کے ساتھ میر لگائی گئی۔" کے الفاظ ہیں پھریہ کہ ممکن ہے کہ اس لفظ سے راوی کی مراویہ ہو کہ "پھر میر نبوت کے ساتھ میر لگائی گئی۔" (کیو تکہ عربی میں دونوں باتیں ایک ہی طرح کمی جاتی ہیں صرف کہنے والے کی مراوکا فرق ہوسکتاہے)

اس بحث کے بعد بھر ای حدیث کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں جس بیس آنخفرت ہے ہیں جس بیس آنخفرت ہے ہے ہیں صد ایسی سینہ جاک کئے جانے کا واقعہ بیان فرمارہ ہیں کہ ان متنوں فرشتوں بیس سے تیسرے نے میرے قلب بیس سے سیاہ دانہ نکالے جانے کے بعد سینے کے جاک پر ہاتھ کھیرا جس سے اللہ تعالیٰ کے تھم سے وہ چاک پر ابر ہو گیا اور بھر اس نے اس پر مر رفائی کھر اس نے میر اہاتھ پکڑااور جھے بہت آ بھی کے ساتھ اس جگہ سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے اس پر مر رفائی کی بھر اس نے میر اہاتھ کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے بر اس نے کہا کہ اس کو ان کے بیس اس کے مقابلے میں تو لو، چنانچہ اس نے بھر وزن کیا تو ہیں ان بیس پر بھاری رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اب سو اس نے بھر وزن کیا تو ہیں ان سوپر بھی بھاری رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اب ایک ام تیوں کے مقابلے ہیں وزن کرو۔ اس نے بھر وزن کیا تو ہیں ان سوپر بھی بھاری رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اب ایک ہزار کے مقابلے ہیں میر اوزن کیا تو ہیں ان ایک ہزار پر بھی بھاری رہا۔ اس نے کہا کہ برار پر بھی بھاری رہا۔ اس نے کہا کہ برار پر بھی بھاری رہا۔ اس نے کہا کہ برار پر بھی بھاری رہا۔ اس نے کہا کہ برار پر بھی بھاری رہا۔ اس نے کہا کہ برار بھی وزن کر وران کیا تو میں ان ایک ہزار پر بھی بھاری رہا۔ اس نے کہا کہ بی اب پھوڑ دواس لئے کہ اگر تم ان کوان کی بوری امت کے مقابلے میں بھی وزن کرو

کے توبہ ان سب پر بھاری رہیں گے۔اس کے بعد ان تنیول فرشتول نے بچھےا پنے اپنے سینول سے لگایالور میری آنکھول کے پچ میں میری پینٹانی کو بوسہ دیا۔ پھرانہول نے کہا۔

"اے خدا کے حبیب! گھبرائے نہیں۔اگر آپ بیجان لیں کہ آپ سے کتنی بڑی خمر ظاہر ہونے والی ہے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوجا کیں "۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: بعض روا بنوں میں یوں ہے کہ (سب سے پہلے اس فرشتے نے ہیں امتوں کے بجائے) دس امتوں کے بحد سو کے بعد سو کے بعد سو کے مقابلے میں آنخضرت علیہ کا وزن کئے جانے کے لئے کما تھا اور اس کے بعد سو کے مقابلے میں کاذکر چھوڑ دیا گیا اور اس روایت میں وس کاذکر چھوڑ دیا گیا۔واللہ اعلم۔

(قال) بھررسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ( یعنی آپ علیہ اور وہ متنوں فرشتوں) اس حالت میں متھے کہ اچانک بہتر سے ک اچانک بہتی کے لوگوں کا مجمع وہاں بہتے گیاان میں آگے آگے میری والیہ یعنی حضرت حلیمہ متھیں جو بہت زور زور سے چی رہی تھیں اور کہ رہی تھیں

"باگے کے جارہ ....."؟

بیہ من کروہ نتیوں فرشتے مجھ پر جھکے اور انہوں نے جھے اسپے سینوں سے لگایا اور انہوں نے میر اسر لور میری چیٹانی چومی اور بولے۔

"اے خوشاکہ آپ ہے چاروں میں سے ہیں"۔

کھر میر ی دار<sub>یہ</sub>نے کما۔

" ہائے (میرابچہ) کیساائیلارہ گیا"۔

ان فرشتوں نے پھر بھے اپنے سینوں سے لگالیالور میر اسر اور ببیثانی چوم کر کما۔

اے خوشا آپ اکیلول میں سے ہیں آپ اکیلے شیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے فرشتے اور زمین والول میں مومنین آپ کے ساتھ ہیں "۔

پھرمیری دایہ نے کہا۔

" ہائے یہ بیتیم اور ہے تھی۔....اپنے ساتھیوں میں تو ہی سب سے کمز ور تھااور اپنی کمز ور ی کے سبب ہی تو قبل کر دیا گیا"۔

یہ من کران فرشتوں نے پھر بچھے اپنے سینوں سے لگالیا اور میر اسم اور پیشانی چوم کر کئے گئے۔
"اے خوشاکہ آپ جیموں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا کتااکر ام اور اعزاز ہے۔ اگر آپ جان لیں کہ آپ کا کتااکر ام اور اعزاز ہے۔ اگر آپ کا بمن کہ آپ کے خود یہ کئی بڑی جو جائیں "۔

کا بمن کا خوف .....اب بہتی کے لوگ وادی کے کنار سے تک بہتے چکے تھے۔ جب میری مال یعنی میری وایہ نے بھے (قریب پیچ کر)ویکھا تو (خوش ہوکر) بولیں کہ میں تو جمہیں زندہ ہی ویکھ رہی ہوں۔ پھر وہ میر سے پاس آکر جھے پر جنگ بڑیں اور بچھے اپنے سے لگالیا۔ پس قتم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گئے میں میں میں ان کی ( یعنی واس کے جمھول کے ہاتھوں کے ہاتھوں

اس لڑکے پراٹر ہو حمیاہے بعنی جنون کا اثر ہو گیاہے یا کسی جن کا سایہ ہو حمیاہے۔اے کسی کا ہمن کے پاس لے چلو تاکہ وہ اے دیکھے لے لور اس کاعلاج کرلے"

میںنے (یہ من کر) کما۔

ستم جو کہہ رہے ہوان میں سے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے۔میرے (بدن کے)تمام اعضاء بالکل صحیح سالم ہیںادر میرادل بھی بالکل ٹھیک ہے بچھے کوئی بیاری نہیں ہے کہ کسی کود کھانے کی ضرورت ہو"۔ میرے دالدیعنی میری داید کے شوہرنے (یہ من کر) کہا۔

''کیاتم لوگ نمیں دیکھے رہے ہو کہ اس کی بات چیت یالکل ٹھیک ہے بھے یقین ہے کہ میرے بچے کو کوئی بیاری نمیں ہے''۔

ممرسب کو کول کا فیصلہ بھی ہوا کہ جھے کا ہن کے پاس لے چلیں چنانچہ جب دہ لوگ جھے لے کر دہاں بہنچے اور میر اواقعہ اس کو ہتلایا تواس نے کما۔

بہ استم لوگ چپ رہو تاکہ میں خود اس لڑکے ہے سنول اس لئے کہ وہ ابنامعاملہ تم سے زیادہ خود جانتا مر"

بھراس نے مجھ سے پوچھاتو میں نے اس کو شروع سے آخر تک ساری بات بتلائی (واقعہ س کر)وہ ایک وم کھڑ اہوالور جلدی سے مجھے اپنے سینے سے بھی لیااس کے بعدوہ بلند آواذ کے ساتھ پیارنے لگا۔

"اے عرب والو۔۔۔۔۔اُ ے عرب والو اِاس آفت ہے بچو جو سر پر آگئی ہے ،اس لڑکے کو قتل کر دولور اس کے ساتھ ہی جھے بھی قتل کر ڈالو ، کیونکہ لات اور عُزیٰ کی تسم ااگر تم نے اس کو چھوڑ دیالوریہ سمجھ اور دانائی کی عمر کو پہنچ گیا تو یہ لڑکا تمہارے دین کو بدل ڈالے گا ، تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو بے عقل ہتائے گا ، تمہاری باتوں کی مخالفت کرے گا اور تمہارے باس ایک ایسادین نے کر آئے گا کہ اس جیسے دین کے متعلق تم نے کبھی سنا مجھی نہ ہوگا "۔۔

ا یک روایت میں میہ لفظ میں کہ۔

" یہ تمہاری عقلوں کو تراب بتلائے گا، تمہارے بتوں کو جھٹلائے گااور تمہیں ایک ایسے پروردگار کی طرف بلائے گا جس کاتم انکار کرتے ہو"۔ طرف بلائے گا جسے تم جانتے بھی نہیں اور ایسے دین کی طرف بلائے گا جس کاتم انکار کرتے ہو"۔ (یہ س کر)میر ک دایہ آگے بڑھیں اور بچھے اس کی گود میں سے تھینج کراس سے بولیں "تو خود بی مجنون اور یا گل ہو گیا ہے۔ اگر بچھے خبر ہوتی کہ تو یہ کسے گا تو میں اس بیچے کو لے کر تیرے

"توخود ہی مجنون اور پاکل ہو کمیاہے۔الرجھے حبر ہوئی کہ تو یہ کے گاتو میں اس بیچے کو لے کرتیرے پاس نہ آئی۔ جسے بلانا ہو خود اپنے آپ کو قتل کرانے کے لئے بلاؤ۔ میں اس لڑکے کو قتل کرنے والی نہیں ہوں"۔

پھردہ (لینی بہتی کے لوگ) بچھا ہے یہاں لے آئے۔ میرے ساتھ ان فرشتوں نے جو معاملہ کیا تھا میں اسے گھر لیا ہوا تھا(۔ی) لیعنی بچھے میرے ہجولیوں کے بچ میں ہے اٹھا کرلے گئے اور ذہین پر لٹلا۔ لیعنی خاص طور پر اس بات سے گھر ائے ہوئے نہیں تھے کہ آپ کا سینہ جاک کیا گیا تھا جیسا کہ گزر چکا ہے۔

اس جاک کا نشان میرے سینے سے لے کر پیٹ کے آخر تک تھا۔ لیعنی اس جاک کے بھرے جانے کا نشان جو فرشتے کے اس عمل کی جہ سے بیدا ہوا تھا۔ یہ نشان ایک تسمہ کی طرح کا تھا۔

اقول۔ مؤلف کتے ہیں: تسمہ سے مراد جوتے کے بندوں میں سے ایک بند ہے۔ شاید اس نشان کے باقی رکھے جانے کی حکمت اور سبب یہ تھا کہ یہ شق صدر لیعنی سینہ چاک کئے جانے کی علامت کے طور پر ہے۔
واضح رہے کہ جو نکہ دایہ حلیمہ کے پاس رہنے لیعنی دود مہینے کے زمانے میں شق صدر کاواقد ایک بن ہے اس کئے ان سب روایتوں میں واقعہ کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے اور بعض میں وہ سب تفصیلات ذکر کی گئی ہیں جو پیش آئمیں۔

ای طرح بعض روایتوں میں آنخضرت ﷺ نے وو قرشتوں کے آنے کی خبر دی ہے اور بعض میں تین کے آنے کی خبر دی ہے اور بعض میں تین کے آنے کی اس سے بھی کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا نیز (ان تین کاموں بعنی) آپ کو بکڑ کر لے جانے، پھر مثانے اور اس کے بعد پیٹ یا سینہ چاک کرنے کاکام دو فرشتوں کی موجود گی میں ہوا ہویا تین کی، اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ان فرشتوں میں سے ممل کرنے والدا کیک ہی تفاجیسا کہ اس بارے میں آپ کے بھائی نے بھی خبر دی ہے اور بعض روایتوں میں اس کی صراحت بھی ہوتی ہے۔

ای طرح بعض رواننوں میں پید چاک کے جانے کاذکر ہے مگر جیسا کہ بعض ووسری رواننوں میں کہا کیا ہے اس سے مراوی ہے کہ پید کے آخر تک سینہ چاک کیا گیا تھا، نیزیہ کہ پید چاک کئے جانے یا سینہ چاک کئے جانے سے دل کا چاک کیا جانا مراد نہیں ہے جیسا کہ اس روایت میں گزراہے۔

" پھراس نے میرے پیٹ کے اندر کی چیزیں نکالیں، پھرانہیں و ھویالور پھران کو واپس ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ پھراس نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ ان کے پاس سے ہٹ جاؤ۔اس کو ہٹانے کے بعد اس فرشتے نے اپنا ہاتھ میر ہے پیٹ میں ڈالالور میر اول باہر نکالالور پھراس کو پھاڑا"۔ (حدیث)

. (واضح رہے کہ دل کو پھاڑنے سے مراواس میں شکاف دیناہے جاک کرنالور علیٰحدہ علیٰحدہ کردیتامراو نہیںہے)

(جوطشت یاطباق وہ فرشتے لے کر آئے تھے اس کے متعلق پہلی روایوں میں سے ایک میں ہے کہ وہ سبز زمر ویعنی پھر کا تقاادر ایک میں ہے کہ وہ سونے کا تقا۔ اس اختلاف کے متعلق کہتے ہیں) ممکن ہے کہ طشت ایک سے ذیاوہ ہوں۔ ایک سبز زمر دکا ہو اور دوسر اسونے کا ہو اور ان میں سے پہلا خالی رہا ہو کہ اس میں جاندی کے لوٹے کاوہ یانی جمع کیا جاتار ہے جس سے آپ ہے ہے جسم مبارک کا اندرونی حصہ یعنی اندرونی اعضاء جن میں ول کا خول بھی شامل ہے وصویا ہوگا اور دوسر اطشت برف سے بھرا ہوار ہاہو تاکہ اس سے آپ کاول یعنی اس کا اندرونی حصہ وحویا جائے اب مطلب ہے ہوا کہ بعض روا بھول میں صرف قلب کا ذکر کیا گیا اور بعض میں قلب اور جسم کے دوسر سے اندرونی اعضاء دونوں کا اس سلط میں ذکر کیا گیا۔

پھرش صدر کے واقعہ میں ایک روایت توبہ ہے کہ واقعہ بہاڑی چوٹی پر جوا۔ (لیعنی فرشتے آپ کو بہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تھے)اور ایک روایت بہ ہے کہ بیرواقعہ وادی کے کنارے پر جوا (لیعنی آپ کو وادی کے ایک کنارے پر لے جایا گیا اور وہاں سینہ جاک کیا گیا)اس فرق کو یوں دور کیا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے یہ بہاڑ کی چوٹی وادی کے کنارے کی طرف ہو (اور اس لئے ایک روایت میں وادی کا کنارہ کما گیا اور دوسری میں بہاڑ کی چوٹی کما گیا جبکہ مراددونوں سے ایک ہی بات ہے)

پھردہ چیز جو آب کے قلب میں سے نکال کر سیسیکی می اس کوایک روایت میں عَلَقت سوداء کما کمیا (جس کو

ہم نے ساہ دانہ لکھا ہے )اور ایک روایت میں اس کو مفنہ کما گیا (جس کو ہم نے گوشت کالو تھڑا لکھا ہے) اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے یہ مفنہ (بعنی گوشت کالو تھڑا اپنی بناوٹ میں ) تعلقہ (بعنی سیاہ دانے کے) قریب قریب ہو۔انسان کے قلب میں ایک دلنہ اور بھی ہو تاہے جس کو حبتہ القلب کہتے ہیں اس سیاہ دانے سے بیہ حبتہ القلب مراد نہ ہو مگریہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں مراد ہو۔ والنّداعلم۔

اس داقعہ کی طرف تصیدہ ہمزید کے شاعر نے ان شعر دل میں اشارہ کیاہے (شعرول کا مطلب بعد

میں دیا گیاہے۔

| فَصَّلَتُهُ<br>البَرَحاء<br>الله<br>مَرَناء<br>مَرَناء | ُ رَقَدْ<br>لِهِ<br>لِهِ<br>مُمْ<br>هُمْ | ُجَدُّهُ<br>خِصَا<br>خَا كُمُثُ<br>بِأَذُ | وَاتَتَ<br>وَبِهَامِنَ<br>إِفَا<br>فُظنتُ |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                        | يە، وَمِنُ<br>ربەر                       |                                           | ر را<br>ورأی<br>لهیث                      |
| لَدَيْهَا<br>السَّوَاءُ                                | و کَانَ<br>مِنْهُ م                      | ٚػۘڔۛۿٳ<br>ڵۘٳۑڡؙڷ                        | فُارَقَته<br>ثَاوِيًا                     |
| جَ مِنْهُ مِ<br>سُوْدَاءُ                              | وَ اَخْوَ<br>غَسْلِهِ                    | عَنْ فِلْدِهِ<br>عِنْدَ<br>عِنْدَ         | شُقَّ<br>مُفَعَةً *                       |
| وَ <b>فَد</b> َاوَ<br>الْآنِياءَ                       | الْامَينَ<br>عَ لَهُ                     | و ،<br>يمنى رَ<br>مَالَمْ يَدَ            | خَشَهَ<br>دُعَ                            |
| الغَضَّ<br>الأَفْضَاءُ                                 | الخِيَّامُ فَلاَ                         | آسراره<br>آسراره<br>ده                    | صان<br>ملہ                                |

ملم مطلب .....جب آنخفرت علی کادودہ چھڑ ایا جائے کا ودایہ حلیہ آپ کی کو پہلے کے داوا عبد المطلب کے مطلب کے کہ آپ کی کادودہ چھڑ ایا جائے کا ودائے جائے کی السے کی دائی کی دجہ سے وہ بے حد مملین پاس لے کر آئیں۔ جبکہ ان کا حال یہ تفاکہ آپ کا دودہ چھڑ او ہے اور آپ کی دائیں کی دجہ سے وہ بے حد مملین اور نہیں جس کہ آپ بھی بھی ان سے جدا ہوں) مگر انہیں آنخضرت تا کہ کو اس لئے والی حضرت آمنہ کے باتی تھیں کہ آپ بھی بھی ان سے جدا ہوں) مگر انہیں آنخضرت تا کہ کو اس لئے والی حضرت آمنہ کے برد کر ناپڑاکہ (آپ کے ساتھ شق صدر یعنی سینہ جاک کے جانے کا داقعہ چیش آیا اور اس موقعہ پر) آپ کو اللہ کے فرشنوں نے گھیر سے میں لے لیا تھا جنہیں دایہ حلیہ شیاطین سمجھیں (اور انہیں آپ کی جان کا خوف ہو گیا چنانی جب وہ آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس لا ئیں تو) انہوں نے بھی آنخضرت تا گئے کے ساتھ ان کی بے انتا محبت اور دار فقی کا اندازہ کیا۔ آنخضرت تا کی جدائی ہاں کو ایسا غم تھا جس کے شعلوں سے ان کا واپ عبد المطلب کے سپر دکر کے وہ حسرت کے ساتھ آپ سے جدا دل جگر مسک رہا تھا مگر آپ کو دائیں عبد المطلب کے سپر دکر کے وہ حسرت کے ساتھ آپ سے جدا دل جگر مسک رہا تھا مگر آپ کو دائیں عبد المطلب کے سپر دکر کے وہ حسرت کے ساتھ آپ سے جدا

ہو گئیں۔ حالانکہ آنخضرت آلی اسے عرصہ ان کے ساتھ رہے مگر آپ سے مجمی ان کا دل نہیں بھر ااو هر (و ہیں یہ داقعہ ہیں آیا کہ) آپ کے دل کو چاک کیا گیااور اس کو صاف کرنے کے دقت اس میں سے ایک سیاہ لو تھڑا انکال کر پھینکا گیا بھر جر کیل اہن نے اس ول پر اپنے دائیں ہاتھ سے مہر لگائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک دل میں اپنے ایسے راز ہائے سر بستہ عنایت فرمائے ہے جو مجھی کسی پر نہیں کھلے اور ان رازوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانا ہے اس مہر کے ذریعہ ان بی پوشیدہ رازوں کی حفاظت کی گئی تھی۔ چنانچہ نہ تو اس مہر کا ٹوٹنا بھی ممکن محمکن تھیاور نہ ان رازوں کا عام ہونا ہی ممکن ہو سکتا تھا۔

شق صدر کے مزید واقعات ..... اقول مؤلف کتے ہیں آنخضرت علی کا سید اس کے علاوہ دومر تبداور بھی چاک کیا گیا تھا۔ آیک مر تبداس دفت جب آپ ہو جی نازل ہوئی اور تیسری باراس دفت جب آپ کو معراج ہوئی ۔ بعض علاء کتے ہیں کہ (چو تھی مرتبہ) اس دفت بھی آپ کا سید چاک کیا گیا تھا جب آپ کی عمر دس برس کی ہوئی تھی جیسا کہ مسلم میں ہے۔ ای طرح پانچویں باران ہی علاء کے نزدیک ) اس دفت شق صدر ہوا جب آپ کی عمر ہیں سال کو بینچی کہ کہ مواجب نے پانچویں باران ہی علاء کے نزدیک ) اس دفت شق صدر ہوا جب آپ کی عمر ہیں سال کو بینچی کہ کہ مواجب نے پانچویں بارشق صدر ہونے کے متعلق جو لکھا ہے شاید دہ ای قول کی بناء پر ہے۔ عمر بیپانچویں بارسید چاک کئے جانے کا قول ثابت نہیں ہے۔ بیپانچویں بارشق صدر کا قول کر بناء پر ہے۔ عمر بیپانچویں بارشق صدر کا قول کر بناء پر ہے۔ عمر بیپانچویں بارشق صدر کا قول کا بات نہیں ہے۔ بیپانچویں بارشق صدر کا قول کر بار کر منشور کے حوالے تا گیے بیان ہو گااور اس میں جو اشکال ہے دہ بھی بیان کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔

( قال) جب آنخضرت ﷺ کی عمر دس سال اور کھھ مینے کی ہوئی (اس دقت جو سینہ جاک کئے جانے کا واقعہ پیش آیا)اس کے متعلق آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"میرے پاس دو آدمی آئے بھر ان میں ہے ایک نے دوسرے سے کمالان کو لٹادو۔ چنانچہ اس نے جھے چت کٹادیا۔ پھر انہوں نے میر اپیٹ چاک کیا۔ ان میں ہے ایک تخص آیک سونے کے طشت میں پانی لئے چھے چت کٹا اتفااور دوسر امیرے پیٹ کو و هور ہا تھا۔ پھر اس نے میر ادل چاک کیا۔ پھر اس نے دوسرے سے کما کہ اس میں سے بعتی دل میں سے حسد ادر برائی نکال ڈالو۔ چنانچہ اس نے دل میں سے وہ دانہ (یالو تھڑا) نکالااس سے مراد وہی سیاہ دانہ ہے جس کے بارے میں پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ ول میں شیطان کا حصہ اور اس کے کچو کے مارے کی جگہ ہوتا ہے (گویانسان کے بدن میں شیطان کامر کز ہوتا ہے) اس لئے بمی حسد اور برائی کا گھر بھی ہوتا ہے۔ اس کے بدن میں شیطان کامر کز ہوتا ہے) اس لئے بمی حسد اور برائی کا گھر بھی ہوتا ہے۔ "

اباس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ سیاہ دانہ تواس سے پہلے نکال کر بچینکا جاچکا تھااور اب اس کا دوبارہ پیدا ہوجانا ممکن نہیں ہے یہ تو کما جاسکتا ہے کہ بہال سیاہ دانے سے مراداس کا کوئی بچاہوا مکڑایاریزہ ہوجواس سیاہ دانے کے کہ دو دانے کے وجہ سے باتی رہ گیا ہو کیو تکہ ایک روایت میں سے بھی گزر چکا ہے کہ دو سیاہ دانے نکالے تھے۔

اس کے جواب میں صرف یہ کماجا سکتاہے کہ وہ دانہ یالو تھڑا نکالنے کے لئے کہنے سے فرشنے کی مرادیہ تھی کہ وہ چیز نکال ڈالوجو لو تھڑ ہے یادانے جیسی ہے (بینی یہال وہ لو تھڑایا سیاہ دانہ مراد نہیں ہے کیونکہ وہ تو حقیت میں اس وقت نکالا جاچکا تھا جب کہنی بار آنخضرت ﷺ کا سینہ چاک کیا گیا یہال دوسری بی چیز مراد ہے جو اس سیاہ دانے جیسی تھی)

اس کے بعد پھرای مدیث کا بقیہ حصہ بیان کرتے ہیں جس میں آنخضرت عظی اس وقت کے شق

صدر کاواقعہ بیان فرمارہ میں جب آپ کی عمر وس سال کی تھی۔ چنانچہ جب فرشتے نے آپ کے ول میں ہے وہ وانہ نکالا جو پر انک اور حسد کا گھر ہو تاہے تواس کے بعد اس نے دل میں چاندی کے جیسی کوئی چیز ڈالی۔ پھر اس نے ایک سفوف نکالا جو اس کے ساتھ تھااور اسے اس چاک پر یعنی ول کے چاک پر چھڑ کا تاکہ یہ چاک برابر ہو کر پھر گوشت ہے بھر جائے۔ اس کے بعد اس نے میر اانگو تھا ہلایا اور کما"۔ جائے آپ کی ہر صبح سلامتی والی ہو"۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس روایت میں مر لگائے جانے کاذکر نہیں ہے۔ نیز اس روایت سے بظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ سینہ کے چاک پر صرف اس سفوف کے چھڑ کئے سے گوشت پیدا ہو گیا اور وہ جڑ گیا جبکہ رضاعت کے واقعہ میں گزر چکاہے کہ چاک جو برابر ہوا تھاوہ فرشتے کے اس ہاتھ چھیرنے کی وجہ سے ہوا تھالور اس چاک ہے برابر ہوا تھالور اس چاک کے برابر ہونے کا نشان ایک تھے کی طرح ہاتی رہا تھا۔

کتاب در منشور میں مندامام احمد کی روایت ہے جسے ابی بن کعب عضرت ابوہر بری ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوہر بری ہے آپ سے عرض کیا۔

> "یارسولاللد! نبوت کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ نے جو چیز دیکھی وہ کیا تھی"؟ آنخضرت عظی اس سوال پر سید سے ہو کر بیڑہ گئے اور فرمایا۔

"تم نے خوب سوال کیا ابو ہر میرہ إجب میری عمر بیس سال اور پھھ مینے کی تھی تو میں ایک روز صحراء میں تفاکہ مجھے اچانک اپنے سر کے اوپر کسی کے بولنے کی آواز آئی اور پھر میں نے سناکہ ایک آومی دوسرے سے کمہ رہاہے۔

«کیاوه می بین»؟

اس کے بعد وہ دونوں میرے سامنے آگئے،ان کے چرے ایسے تھے کہ میں نے آن تک کمی مخلوق کے ایسے چرے نہیں و کیھے،ان کے کپڑے بھی ایسے تھے کہ میں نے ان جیسے کپڑے بھی کمی کو شمیں دیکھا۔ پھر وہ بڑھ کر میرے قریب آگئے اور دونوں نے میرے دونوں بازد پکڑ لئے مگر جھےان کے پکڑنے کا کوئی احساس شمیں ہوا۔ پھر ان میں سے آیک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کو لٹاؤ چنانچہ انہوں نے جھے بڑی آ ہمتگی سے لٹادیا۔ پھر ان میں سے آیک نے دوسر سے سے کہا،ان کا سینہ چاک کرو۔ چنانچہ میرے دیکھتے دیکھتے دیکھتے میر اسینہ چاک کرویا مگر نہ فون لکلا اور نہ بھے کوئی تکلیف ہوئی، پھر ای نے کہا کہ کینہ اور حسد نکال ڈالو۔ چنانچہ اس نے کوئی چیز نکالی جو بانہ ہی تھی تھی اس نے اس میں زمی اور رحمت ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے الی بی آ یک چیز (ی) اس میں ڈالنے کے لئے نکالی جو چاندی جیسی تھی۔ پھر اس نے میرے دائمیں چیر کا آٹو تھا ہلایا اور کہا کہ جائے آپ کی ہر صبح سلامتی والی ہو۔ چنانچہ میں دہاں سے لوٹ آیا در پھر میر کی ہر میج سلامتی والی ہو۔ چنانچہ میں لڑن ہی ہیں۔

اس مرتبہ کے واقعہ میں بدن کے اعضا کے وصوبے جانے کا بی ذکر نہیں ہے چہ جائے کہ اس کاذکر ہوں ہے جہ جائے کہ اس کاذکر ہوکہ کس چیز ہے وصوبے ای طرح مرکا بھی ذکر نہیں ہے مگر اس میں ان دونوں آدمیوں کا آپ کے متعلق یہ پوچھنا کہ کیا بمی وہ مخص ہیں اس بات کو ظاہر ہر کر تاہے کہ یہ دونوں فرشتے حضرت جر کیل اور حضرت میکا کیا نہیں ہتے کہ وکا کہ شیر خوارگی کے ذمانے میں انہوں نے میکا کیا تاہیں ہتے کیو نکہ دودونوں فرشتے تو آپ کو پہچانے تھے اس لئے کہ شیر خوارگی کے ذمانے میں انہوں نے

ى آئخضرت عليه كاسينه جاك كيا تعاله

یہ بھی دعویٰ کیاجاتا ہے کہ بدروایت اور وہ روایت جواس سے پہلے بیان کی گئی (جواس وقت کی ہے جب کہ آپ کی عمر وس سال کی تھی) دونوں ایک ہی ہیں۔اس میں (وس کے بجائے) ہیر ہسال کا لفظ راوی کی علم علم علمی کی وجہ سے آیا ہے ورنہ یمال وس سال کا لفظ ہی ہے۔اس سلسلے میں میں نے مزید تحقیق کی تواس وعویٰ کی تقسلی کی وجہ سے آیا ہے ورنہ یمال وس سال کا لفظ ہی ہے۔اس سلسلے میں میں نے مزید تحقیق کی تواس وعویٰ کی تقسلی تھی ہوئی کیونکہ ایک جگہ ہے کہ اس وقت آنخضرت تعلیق کی عمر وس جج (ایعنی و سسال تھی)

ای مرتبہ کے داقعہ کو بینی جو ہیں سال کی عمر کا ہے خواب کا داقعہ بھی کما جاتا ہے آگر چہ ریہ ہات حدیث میں میں سے میں د

کے ظاہری الفاظ کے خلاف ہے۔

نبوت کے وقت شق صدر کاواقعہ .....(دی کے نازل ہونے کی ابتداء میں بھی آنخفرت ﷺ کا سینہ جاکہ کا سینہ جاکہ کا سینہ جاکہ کا اللہ عظیمی کے نازل ہونے کی ابتداء میں بھی آنخفرت ﷺ کے اس دفعہ کے شق صدر کے بارے میں فرملیا جو دمی کی ابتداء یعنی نبوت ملنے کے وقت ہوا کہ :۔
ابتداء یعنی نبوت ملنے کے وقت ہوا کہ :۔

"میرے پاس جر کیل اور میکاکیل آئے بھر جر کیل نے جھے بکڑ کر چِت لٹادیا، پھر انہوں نے میر اول چاک کیااوراے باہر نکال لیا۔ پھر اس میں سے انہوں نے وہ چیز نکال لی جس کو خدا نکالنا چاہتا تھا یہال آپ نے سہ بیان نمیں فرملیا کہ وہ کیا چیز تھی۔ غرض پھر انہوں نے اس دل کو ایک طشت میں زمزم کے پانی سے وھویا۔ اس کے بعد انہوں نے اس چاک کو بر ابر کر دیا(۔ی) بعنی اس سفوف کے بعد انہوں نے اس کو بر ابر کر دیا چیر کریا دونوں طرح الٹاکیا کے ذریعہ سے یاہ تھ بھیر کریا دونوں طرح الٹاکیا جسے بر میں کو او ندھا کر دیے جی اس طرح الٹاکیا جسے بر میں کو او ندھا کر دیے جی اور اس کے بعد میری کمریر میر لگائی"۔

یمال ممکن ہے مر لگانے کی وہ جکہ مرادنہ ہو جمال شیر خوارگ کے زمانے میں مہر لگائی گئی تھی پینی وونوں مویڈھوں کے ور میان میں۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہی جگہ مراد ہو جمال شیر خوارگ کے واقعہ میں بھی مہر لگ چکی تھی۔ مراس میں یہ اعتراض ہو تاہے کہ ایک ہی جگہ پر دوبارہ مر لگانے کے کوئی معنے نہیں ہوتے۔ ممکن ہے شق صدر کے سلسلے میں حضرت جر کیل اور حضرت میکا کیل کے بھیجے جانے میں یہ حکمت رہی ہوکہ حضرت میکا کیل رق کے اور حضرت جر کیل اور حضرت میکا کیل کے بھیجے جانے میں یہ حکمت رہی ہوکہ حضرت میکا کیل رق کے خرصے ہیں جس سے بدن اور جسم کی زندگی باتی رہتی ہے اور حضرت جر کیل وحی کے فرشتے ہیں جس سے بدن اور جسم کی زندگی باتی رہتی ہے اور حضرت بھیل کی جسمانی اور دوانی سمجیل فرمادی۔ جسمانی اور دوانی سمجیل فرمادی۔

(معرائ کے موقعہ پر بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیااس بارے میں آئے تفصیل آئے گا۔اس میں کما گیا ہے کہ مہر دونوں موٹہ مول کے در میان میں گی حالا نکہ ایسامانے میں وہیاعزاض پیدا ہوتا ہے جو پیچے گرد چاہے (کہ آپ کے دونوں موٹہ مول کے در میان جو مہر تھی دہ مہر نبوت تھی اور آپ کے جہم مبارک پر پیدا کئی تھی) یہ بات بھی گزر چی ہے کہ جمال آپ کا سینہ اور بیٹ چاک کئے جانے کاذکر ہے دہال اس سے دل کا چیک کیا جانا مراد نہیں ہے (لیعنی دل جو کھو لا گیاوہ بغیر کسی آلے کے فرضے نے ہاتھ سے کھو لا اور اس کو دو کو کئی سیس کیا گیا بھا اس کو چیر کراس میں سے ساہ دانہ نکالا گیا جو آدمی کے بدن میں شیطان کا گھر ہوتا ہے ایس دل چاک کیا جانا ہے اور سیاہ دانہ نکالا جانا دو سرے نبیوں کے مقابلے میں آئے ضرحت بھائے کی تی خصوصیت ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

(یال ایک دوسری بات بیان کرتے ہیں۔ نی اسر ائیل میں ایک تابوت تھا جس کو قر آن پاک نے "تابوت سکینہ "کما ہے اس تابوت میں بی اسر ائیل کے نبیول کے تبر کات اور آثار محفوظ تھے۔ بعض روا تول میں ہے کہ اس میں بی اسر ائیل کے پڑے اور جوتے اور دوسری نشانیال اور تبر کات بھی تھے۔ نیز بعض روا تول میں ہے کہ اس میں وہ طشت بھی محفوظ تھا جس میں نبیول کے دل دھو تے اور صاف کے گئے۔ اس بعض روا تول ہو تا ہے کہ دل کا صاف کیا جانا آنخضرت ملک کی بی خصوصیت نہیں تھی بلکہ دوسرے نبیول کے بھی دل صاف کے گئے۔ اس معلی ہو تا ہے کہ دل کا صاف کیا جانا آنخضرت ملک کی بی خصوصیت نہیں تھی بلکہ دوسرے نبیول کے تابوت دل صاف کے گئے اس کے متعلق کہتے ہیں) بعض روا تول سے جو یہ معلوم ہو تا ہے کہ نی اسر ائیل کے تابوت سکینہ میں وہ طشت محفوظ تھا جس میں نبیول کے دل وہوئے گئے تھے تواس سے مراد ول کا باہری اور او پری حصہ سکینہ میں وہ گئے کہ ان کے بدل کے اندر دنی اعضاء دھو ہے گئے دل بھی ہو تا ہے کہ دوسر سے نبیول کے (متعلق کما گیا ہے کہ ان کے بدل کے اندر دنی اعضاء دھو گیا گیا اور نہ ان میں ہوت کے اندر دنی اعضاء میں شامل ہے (لیکن ان کے دل کھول کر ان کو اندر سے نبیوں کو کی ہی ہو دسر سے بیوں کی نہیں دھو گیا گیا اور نہ ان میں ہوت کے اس طرح یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ خصوصیت صرف آنخضرت ہوگئی کی ہے دوسر سے نبیوں کی نہیں ہے) گرا بن د حید کے نزد یک یہ قول باطل اور غلط ہے (تابوت سکینہ اور طالوت کا داقعہ احقر متر جم نبیوں کی نہیں ہے) گرا بن د حید کے نزد یک یہ قول باطل اور غلط ہے (تابوت سکینہ اور طالوت کا داقعہ احقر متر جم نبیوں کی نہیں ناور البدایہ والنہ ایہ ہو الیا ہے)۔

تَا لِوتَ سَكِينَ اللّهُ عَلَيْنَا وَنَحَنُ اَحَقَّ بِالْمَلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يَوْتَ سَعَةٌ مِنَ الْمَالِ، فَالَ اللّهَ قَدْ بَعَثَ الكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا، فَالُوا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ يَوْتَى مُلْكُهُ مِنْ يَشَاءُ وَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيّهُمْ وَنَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُولّمُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُولُ وَلَا لَا مُؤْمِنَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِنَ وَاللّهُ وَاللّه

ترجمہ ندور ان لوگوں سے ان کے تیفیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو باوشاہ مقرر فرمایا ہے کہنے گئے ان کو ہم پر حکم انی کا کیسے حق حاصل ہو سکتاہے حالا تکہ بہ نسبت ان کے ہم حکم انی کے زیادہ مستحق ہیں اور ان کو تو بچھ مالی و سعت بھی نہیں دی گئی ان پیغیر نے جواب میں فرمایا کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سقا بلے میں ان کو نتیجہ فرمایا ہے اور دو سرے علم لور جسامت میں ان کو نیاو تی دی ہے اور تیسر سے اللہ تعالیٰ اپنا للہ جس کو چاہیں دیں اور چو تھے اللہ تعالیٰ دسعت و ہے والے ہیں جائے دالے ہیں۔ اور ان سے ان کے پیغیر نے فرمایا کہ ان کے منجاب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں سکین اور برکت کی چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے لور پکھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضر سے موسی و سکین اور برکت کی چیز ہے تمہارے درب کی طرف سے لور پکھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضر سے موسی و مغرب اردن چھوڑ سے ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے لے آدیں گے اس میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے آگر مین نشانی ہے آگر میں نشانی ہے آگر ہوئے۔ بھین نا نے والے ہو۔

' (بنی اسر اکیل میں یہ واقعہ حضرت موئی کے بعد ہوا۔اس سے پہلے عمالقہ کی قوم نے جو کافر تھے بنی سر اکیل پر تاخت کی اور انہیں بناہ و برباد کر دیا تھا۔ عمالقہ نے بنی اسر اکیل ہیں ہے شار قبل وغارت کیااوران گنت دیوں کو کر قبار کیا تمام مال ود دلت لوٹ لیا یمال کے کہ کقار عمالقہ ان کے پاس سے تابوت سکینہ بھی چھین رکے۔اس تابوت لیعنی صندوق میں بنی اسر اکیل کے بچھلے نبیوں کے تیم کات اور نشانیاں محفوظ تھیں جس بنی اسر اکیل ہوئے سے اور اس سے ان کو تسکین اور بر کمت حاصل ہوتی تھی اور اس کی بر کت بنی اسر اکیل بوٹ سے احترام سے رکھتے ہے اور اس سے ان کو تسکین اور بر کمت حاصل ہوتی تھی اور اس کی بر کت

"تمهارے پروروگارنے حمیس تمهاری قوم کی طرف بی بنایاہے"۔

اس طرح الله تعالیٰ نے حضرت شمویل کو بنی اسرائیل کی اصلاح اور بهتری کے لئے مقرر فرمایا جنہیں کچھ عرصہ پہلے کفار عمالقہ کے ہاتھوں رسوائی اور بر بادی نصیب ہوچکی تھی۔

الگدروز قوم کے لوگ حضرت شمویل کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ ہم میں سے سمی کو آپ ہمارا باوشاہ عفر د فرماو بیجئ تاکہ ہم سب اس کے جھنڈے تلے بہتے ہوجائیں اور پھر اللہ کی راہ میں اپنے و شمنول سے جماد کریں۔ اس پر حضرت شمویل نے بیہ فرمایا جو قر آن پاک میں ذکر ہے۔

"ابيانه جوكه حميس جهاد كالتقم دياجائية اورتم جهادته كرو"\_

انبول نے کما

"کیاوجہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں تے حالا نکہ ہمیں ہماری بستیوں ہے ا**جاڑ دیا کمیالور** ہمارے بچوں کو ہم ہے جدا کر دیا گیا"۔

چنانچدان کی در خواست منظور ہو گئی اور ان کے پینمبر لینی حضرت شمویل نے فرمایا۔ "اللہ تعالیٰ نے تم برطالوت کو بادشاہ مقرر فرمایاہے"۔

یہ طالوت حضرت کیفوب کی اوالو میں سے تھے لیفی حضرت یوسٹ کے ہمائی بن یامن کی ساتویں ہیئت میں ہوتے ہوتے تھے۔ مگر طالوت آیک غریب کھر کے لڑ کے تھے نی اسر اکیل نے حالا ککہ خود بادشاہ مقرد کرنے کے لئے حضرت شمو کیل سے درخواست کی تھی مگر اب انہیں یہ موارا نہیں تھا کہ آیک غریب آدمی الن پر حکومت کرے جنانجہ انہوں نے کہا۔

۔ سے دیسے پوپ پر محمر انی کا کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے ان کی بہ نبیت حکمر انی کی ہم زیادہ مستحق ہیں ان کی تو مالی حیثیت بھی پچھ نہیں ہے "۔ شمویل نے فرمایا۔ "الله تعالى نے تهمارے مقابلے عن ان كو منتف فربلاہ اور علم ( يعنى جنگى معاملات ماعام علم) اور جمم ( ماد علم) اور جمم ( ماد علی ان كو زيادتى و ك ہے الله تعالى استے ملك جسے جا بيں ويں اور الله تعالى و سعت د ہے والے بيں ( جسے جا بيں ال ود و است دے دیں) جانے والے بيں ( كه كس ميں ايا فت اور ملاحيت ہے)

معلوم ہو جائے تو ہمیں ان کو بادشاہ مان لینے میں کوئی ہی گئی ہے۔ چنانچہ ان کو ہتلایا کی صلاحیت مجمی معلوم ہو جائے تو ہمیں ان کو بادشاہ مان لینے میں کوئی ہی گئی ہیں دہے گی۔ چنانچہ ان کو ہتلایا کمیا کہ

"ان كے بادشاہ ہونے كى علامت بيہ كہ تمهارے دب كى طرف ت تمهارے پال وہ تابوت يعنى صندوق آ جائے گا جس ميں (تمهارے لئے) تسكين كى چيز ہے۔ اور اس ميں كچھ بكى ہوئى چيز يہ جن كو حضرت موسى اون چھوڑ كے جيں (يعنى ان كى نشانيال اور تير كات اس ميں تحفوظ جس اس صندوق كو خضرت موسى اور تعرف اس مندوق كو خرصت تمهارے پال لے كر آئيں كے اور تم كھلى آ تكمول اس كود كيمو فرضت تمهارے پال لے كر آئيں كے اور تم كھلى آ تكمول اس كود كيمو كے اور يہ دافقہ مير كى اس بات پر اللہ تعالى كى طرف سے آك نشانى اور وليل بھى ہو كى اور اس نيك اور صارفى انسانى كى بزرگى كى تمهارے لئے علامت ہوگى اس ميں تم او كول كے واسطے پورى نشانى ہے آكر تم يقين لانے الى ج

اد حر جب جالوت نے بی امر اکیل ہو فتح حاصل کی تھی تو دوا ہے ساتھ یہ تا بوت سکینہ مجی لے کہا تھا جس چکھلے نبول کے تمر کانت اور نشانیال تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں تورات کا نسخہ مجی تھا۔ کفار عمالة اس تابوت کو اپنے ملک میں لے گئو دوہال انہوں نے اس کو اپنے بت کے بیخے ذمین پر رکھ دیا۔ مگر میں کو جب دولوگ دہال آئے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ تابوت اس کے سر پر رکھا ہوا ہے انہوں نے پھر اس کو بت کے بنتے کہ کھا ہوا ہے۔ جب باد بار ایسانی ہوا تو انہوں کے بت کے اوپر دکھا ہوا ہے۔ جب باد بار ایسانی ہوا تو انہیں یقین کرنا پڑا کہ یہ معاملہ تو خدا کی طرف سے بی ہے۔ چنا نچہ انہوں نے اس تابوت کو اپنے قسم سے ہٹا کر اسٹے بی علاقہ کے ایک گاؤں میں دکھ دیا مگر اللہ تعالیٰ کو اس تابوت کا اپنی تی امر اکیل میں بینے نا منظور تھا۔

چنانچہ ......ان میں بیاری اور وہا میلی جو طول بکڑ می انہوں نے تھمر اگر تابوت کو ایک گاڑی میں لاد الور اس میں ووگائیں جوت کر انہیں ہانک دیا۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ ان گایوں کو دو فرشتے ہا نکتے لگے۔ یمال تک کہ دوہ اس کو لئے کر نی اسر ائیل کے مجمع میں پہنچ کئے اور جیسا کہ ان کے نبی نے ان کو خبر دی تھی وہ یہ منظر ، کہ رسم متقد

· (تغییر بیان القر آن ب ۲ سورهٔ بقره ع ۵ ارالبداین دالنهاینهٔ جلد دوم ص ۵۲۵)

(اصل بیان شق مدر یعن آنخضرت علیه کاسید چاک کے جانے اور مر نبوت کے متعلق ہل دہا ہے۔ اس بارے میں اوپر کما گیاہے کہ سید اور پیٹ چاک کے جانے ہول کا چاک کیا جانا مراو نہیں ہے بلکہ دونوں علیحدہ اور مستقل چزیں ہیں۔ لیکن اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے اقوال اور روا تول میں آنخضرت علیہ کا مرف سید چاک کے جانے کا ذکر ہے جس کا مطلب یہ نظے گاکہ آپ کا قلب چاک نہیں کیا تھا۔ اس بارے میں کتے ہیں) مر بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکان بول کر کمین لیحی مکان میں دہنے والا مراولیا ہو گا ہے جاتا ہے اور دوسر سے لفتوں میں یوں کمنا چاہئے کہ پر تن بول کر مردوہ چیز ہوجو پر تن میں دکی ہوئی اجمری ہوئی جاتا ہے ور جسے اکثر کتے ہیں کہ قلال آدمی نے ایک گلاس فی لیا۔ یہاں گلاس بول کر مردولیا گیا ہے پائے۔ چنانچہ معراج ہو۔ جسے اکثر کتے ہیں کہ قلال آدمی نے ایک گلاس فی لیا۔ یہاں گلاس بول کر مردولیا گیا ہے پائے۔ چنانچہ معراج

کے واقعہ میں روایت کے الفاظ اس طرح بین کہ بھر ..... حکمت اور ایمان سے بھرا ہواایک طشت لایا گیااور اے آتخفرت عظی کے سینے میں ڈال دیا گیا (تو یمال سینہ بول کر دل مراد لیا گیاہے بعنی سینہ مکان ہے اور اس کے اندر بایا جانے والادل کمین ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کادل چاک نہیں کیا گیا تھا بلکہ صرف سینہ چاک کیا حمياتها)\_

ای طرح علامه سیوطی کابی قول ہے کہ آنخضرت علیہ کا سینہ جاک کیاجانا آپ کی خصوصیات میں ے ہے (یمال بھی سینہ ہے مراد دل ہے کیونکہ اگر دل مراد نہ ہو بلکہ سینے کے لفظ سے سینہ ہی مراد ہو تو پھر پیر ا تخضرت الله کی خصوصیت نہیں رہتی کیونکہ اوپر بیان ہوچکاہے کہ دوسرے نبیوں کے بھی سینے جاک کئے كئے اور و حوتے گئے ہیں۔ مقصد میں تابت كرنا ہے كہ سينے كے ساتھ آنخنرت عظے كاول بھي جاك كركے د هویا گیااس میں سے سیاہ دانہ لیعنی شیطان کا گھر نکالا گیااور پھراس میں حکمت اور ایمان اور تسکین بھری گئیاور شق صدر کے دافعہ کا میر حصہ سارے نبیول میں صرف رسول الله عظی کی عی خصوصیت ہے)اس سلسلے میں تفصیلی بحث معراج کے واقع میں آئے گی۔ \_

آ تخضرت علی بربادل کاسامہ فلن رہنا ..... دایہ صلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ کے ہے آ تخضرت علیہ کو (حضرت آمنہ ہے اجازت لے کر)جب دوبارہ آئی بہتی میں آئیں تو بھی آنحضرت علظہ کو تنا کہیں دور نہیں جانے دیتی تھیں۔ تمرا کی روز دو پیر کے وفت وہ آپ کی طرف سے غافل ہو گئیں (اور آپ کے ساتھ نہیں جا سكيں جب خيال آيااور آپ نهيں ملے) تووہ آپ كي تلاش ميں نكليں۔ آخر ايك جكه انہوں نے آپ علي كو شیما کے ساتھ دیکھا (جو آنخضرت ﷺ کی دودھ شریک بمن تھیں)اور جوائی والدہ دایہ حلیمہ کے ساتھ ساتھ خود بھی آنخضرت عظی کے پرورش میں حصہ لیتی تھیں ای وجہ سے ان کو بھی اُم نبی لینی آپ کی مال کماجا تا تفاوہ اکثر آپﷺ کو کھلاتے ہوئے اُحھیل اُحھیل کریہ شعر پڑھاکرتی تھیں۔

اخ کرلمی لم تلِدُهُ وَلَيْسُ رَمَنُ نَسُل

ترجمہ :۔ یہ میرے ایسے بھائی ہیں جن کومیری مال نے شمیں جتا۔ اور نہ ہی یہ میرے باپ یا پچا کی اولاو

(لیمنی خون کاکوئی رشتہ نمیں ہے) قانِمه اللهم فیما تنمی

بس اے اللہ اِ توان کو تشوہ نمادے

(غرض واسے حلیمہ نے انخضرت علی کو جب وہال شیماء کے ساتھ وطوب میں کھڑے دیکھا

"انتی گرمی لور و هوپ میں (تم کوانہیں یہال نہیں رکھنا جاہئے تھا)!۔

"آنال میرے بھائی کوگری نہیں ستاتی۔ میں نے ویکھاہے کہ ایک بدلیان پر سایہ کئے وہتی ہے۔جب

بہ نہیں ٹھیرے تووہ بھی ٹھہر گئی اور جب بیہ چلنے لگے تووہ بھی ان کے اوپر اوپر چلنے لگی یہاں تک کہ بیہ اس جگہ لک آگئے''۔

> دایہ طیمہ نے (بیرس کر تعجب سے) پوچھا "بیٹی کیاتو سچ کہہ رہی ہے"!

شیماء نے جواب دیا کہ ہال خدا کی قتم (ایباہی ہے) حضرت حلیمہ بیہ سن ک کہنے لگیں۔ "اے اللہ! میں ہراس برائی اور شر ہے تیری بناہ ما تکتی ہوں جو میرے بیٹے پر آیے "۔

(ی) ایک روایت میں خود دایہ طیمہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے ایک بدلی دیکھی جو آنخضرت علیہ

برسامیہ کئے ہوئے تھی جب آپ رکے تودہ بھی رک گئ اور جب آپ چلے تودہ بھی ساتھ ساتھ چلی۔

رواینوں کے اس اختلاف کے متعلق کہاجاتا ہے کہ دایہ خلیمہ کابدلی کودیکھنااس معنی میں ہے کہ انہوں نے اس معجزہ کے متعلق سنا تھا (گویا یمال دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے خود اپنی آئکھوں سے یہ معجزہ اس معنی میں ہے کہ انہوں نے اس کے متعلق سنا) اور شیماء کا دیکھنا جو ہے وہ حقیق ہے کہ اپنی آئکھوں سے انہوں نے یہ دافعہ دیکھا۔ اس طرح روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

یا ممکن ہے دایہ طیمہ نے اس مجزئے کے متعلق سننے کے بعد خود اے دیکھا ہو جیسا کہ اس بات کی طرف اس قول سے اشارہ ملا تھاہے کہ " آنخضرت ﷺ کے متعلق اس خبر نے ان کو گھبر ادیا(۔ی) بعنی شیماء کے بتلانے کے بعد دہ اس سے گھبر اگئیں اور آنخضرت ﷺ کو آپ کی دالدہ کے پاس لے کر گئیں ( بعنی خود د کیجہ کر متعلق خبر نے ان کو گھبر ادیا۔ پھر ہو سکتاہے کہ انہوں نے خود بھی دیکھا ہو)

اقول۔ مؤلف کتے ہیں :واقدی ہے روایت ہے کہ جب حضرت علیمہ ؓ آنخضرت ہی کولے کر (در میان میں) کمے آئیں تاکہ آنخضرت ﷺ کودالیں آپ کی دالدہ کے سپرد کر دیں توانہوں نے راستے میں دیکھاکہ ایک بدلی ہے جو آنخضرت ﷺ پرسامیہ کئے ہوئے ہے۔جب آپ چلتے تووہ بھی چلنے لگتی اور جب آپ رکتے تودہ بھی رک حاتی۔

اس دوایت کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانا اس وقت ہوا جبکہ ایک دفعہ وہ آپ کو کے لے جاکر واپس لا چکی تھیں اور یہ واقعہ شق صدر سے پہلے ہوا۔ اس طرح یہ آنخضرت عظیے کو دوسری مرتبہ لے کر جانے میں ہوگویا پہلی مرتبہ جب وہ آپ کو عمر دو سال کی تھی۔ اور اس دفعہ آپ کی عمر دو سال اور چند مینے کی تھی۔ اور اس دفعہ آپ کی عمر دو سال اور چند مینے کی تھی۔ اب گویا اس دوسری مرتبہ کے بعد ہی شق صدر کا واقعہ چی آیا جیسا کہ شق صدر کے بیان کے شروع میں چیچے دایہ حلیمہ کا یہ قول ذکر ہوا ہے کہ پھر خدا کی قتم ہمارے کے سے (آنخضرت علیہ کو واپس لے کر) آنے کے بعد ۔۔۔ (یہ ای دوایت کا شروع کا حصہ ہے جس میں شق صدر کا بیان ہوا ہے اور جو پچھلے واپس لے کر) آنے کے بعد ۔۔۔ (یہ ای دوایت کا شروع کا حصہ ہے جس میں شق صدر کا بیان ہوا ہے اور جو پچھلے صفول میں گزر چکی ہے۔

اس کے بعد تیسری مرتبہ جب دایہ طیمہ ؓ آنخضرتﷺ کولے کرنے گئیں اور آپ کو حضرت آمنہ کے سپر دکر کے آئیں اس وقت آپ کی عمر چار سال کی رہی ہوگی۔ای سال میں حضرت آمنہ کا انقال ہو گیا جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔اس بارے میں یہ بھی کما جاتا ہے کہ اس وقت (بعنی جب آپ کو حضرت آمنہ کے سپر و کیا آپ کی عمر یا تج سال کی تھی۔یہاں ہوسکتا ہے کہ راوی کو غلط فنمی کیا گیا) آپ کی عمر یا تج سال کی تھی۔یہاں ہوسکتا ہے کہ راوی کو غلط فنمی

ہو گئی ہو اور دہ دوسری مرتبہ کے مکے لائے جانے کو جو کہ اصل میں شق صدر سے پہلے کی بات ہے اس کو بڑ تیسری مرتبہ کالایا جانا سمجھ تامنا ہو۔ بسر حال اس سے شبہ پیدا ہو ہی حمیا جس پر غور کرنا ضروری ہے۔

(دابیہ طیر "جب آنخسرت ﷺ کو حضرت آمنہ کے ہیرد کرکے تئیں اس کے بعد)وہ آپﷺ کے بال اس وقت آئیں ہے بعد)وہ آپﷺ کے بال اس اس وقت آئیں جکہ حضرت قلد بیڑے اپن ال بی اس وقت آئیں جکہ حضرت قلد بیڑے اپن الح بین اللہ کے متعلق حضرت فدیج "سے بات کی۔انہوں نے الدلو کے طور پردایہ طیمہ کو جس مجریاں اور جوان اونٹ دیئے۔ایک روایت میں ہے کہ چالیس مجریاں اور جوان اونٹ دیئے۔

اس کے بعد والیہ حلیمہ آئے تفضرت علی کے پاس غزوہ حنین کے وقت آئیں جبکہ آپ علی آن کے اس کے بعد والیہ حلیمہ آپ علی کے والی کے اس کے بعد والیہ حلیمہ آئی تھی اور ان کواس پر بٹھایا تھا(۔ ی) بعض حضرات کہتے ہیں کہ آئے تضرت علی کو حضرت آئے کہ وضرت آئے کہ میں دو مرتبہ ویکھا۔ ایک و فعہ حضرت تعلی کواپی زندگی میں دو مرتبہ ویکھا۔ ایک و فعہ حضرت تعلی کواپی زندگی میں دو اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ آئی ضد بجڑے آپ کی شادی کے بعد۔ (ی) کی وہ موقعہ ہو سکتا ہے جس میں وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ آئی تھیں اور آئے ضرت تعلی نے ان کواپی ای چاور پر بٹھایا تھا جس پر آپ خود بیٹھے ہوئے جیسا

کہ بیان ہو چکاہے۔ اور دوسری مرتبدوہ غزوہ حنین کے وقت آئیں۔

قامنی عیاض کیے ہیں۔ اس کے بعد دایہ علیمہ (آنخضرت ﷺ کی وفات کے بعد) معترت ابو بھڑکی خلافت کے زمانے میں آئیں اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ وہیں احترام کا معاملہ کیا کہ ان کے لئے اپنی چادر بچھائی۔ بھر اس کے بعد وہ مصرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں آئیں اور انہوں نے بھی ان کا دیسا ہی احترام کیا۔

ملامدائن کیر کتے ہیں کہ غزوہ حنین کے وقت دایہ طلیہ کے آنخضرت ملکا کے کہ آنخضرت ملک کو دورے کی روایت بہت غریب ہے کیو نکہ اس طرح دایہ طلیم کی عمر بہت زیادہ انی پڑے گی اس لئے کہ آنخضرت ملک کو دورہ پلانے کے وقت ہے ۔ دورہ پلانے کے وقت دایہ طلیم کی کے وقت تک ساٹھ سال سے ذیادہ کی تحت ہوتی ہے۔ اوحر آنخضرت ملک کو دورہ پلانے کے وقت دایہ طلیم کی کم سے کم عمر تمیں سال ہتلائی جاتی ہے (اس طرح توس مال تو ہی ہوگئے) اور پھر حضرت ابو بھر اور ان کے بعد حضرت عمر کی طلافت کے ذمانے میں ان کا آنا اس ترت کو سوسال سے بھی ذیادہ ظاہر کرتا ہے۔

ابوطفیل سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ آنخضرت ملک غزوہ حنین سے واپسی میں جر لنہ کے مقام پر کوشت تقیم فرمارے تھے۔ میں اس وقت نوجوان تقاس وقت ایک عورت آنخضرت ملک کے پاس آئی مقام پر کوشت تقیم فرمارے تھے۔ میں اس وقت نوجوان تقاس وقت ایک عورت آنخضرت ملک نے اس کو دیکھا تو آپ ملک نے اس کے لئے اپنی چادر بچھائی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو ہتا ایک کے نواز میں جنول نے آپ کو دود وہ بلایا ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک عورت نے جمل نے آنخفرت ﷺ کو دودھ پالیاتھا آپ کے بات آنے گئے کو دودھ پالیاتھا آپ کے بات آنے کا اسٹے اور بات کی اجازت مانگی جب دواندر آئی تو آپ فور آئی .....اتی (بینی میری مال ..... میری مال) پیار اسٹے اور فور آئی چادر کے کہائی اور انہیں اس پر بٹھایا۔

شرح بمزيد كے حوالے سے علامدابن جركايہ قول كزر چكاہے كه يه بات حضرت حليمة كى سعادت اور

کرتے ہیں۔اس سلسلے میں انہوں نے اپنے شیخ حافظ د میاطی گانام کیا ہے کیونکہ دو بھی ان لو گول میں ہیں جو داریہ حلیمہ کے اسلام سے انکار کرتے ہیں کیونکہ انہول نے اپنی سیرت کی کتاب میں کما ہے۔

" طلمہ کونہ آنخضرت منطق کی محبت میسر آئی اور نہ وہ مسلمان ہوئیں۔ ان کے متعلق بہت ہے

ہو گول کوہ ہم ہو کمیالور انہوں نے طیمہ کو صحابیات میں سے شار کیا ہے حالا نکہ الیی بات نہیں ہے۔" معرف کو ہم ہو کمیالور انہوں نے طیمہ کو صحابیات میں سے شار کیا ہے حالا نکہ الیی بات نہیں ہے۔"

مر بہال حافظ د میاطی کو کمنامیہ چاہئے تھا کہ ..... "کچھ لوگوں نے ان کے مسلمان ہونے کے متعلق ذکر کیاہے مرالی بات نمیں ہے۔ "اپنے قول کے آخر میں حافظ د میاطیؒ نے صرف دایہ حلیمہ کے محابیات میں ہونے ہے انکار کیاہے جس کا مطلب یہ ہو سکتاہے کہ وہ مسلمان تو ہو تی ہوں محراسلام کے بعد آنخضرت عظیمہ کی ذیارت نہ کر سکیں اس لئے محابہ میں ان کا شار نمیں کیا گیا۔)

ابن کثیرؓ کی مختیق بھی اس کے مطابق ہے کہ دایہ حلیمہ نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا (لیعنی آنخضرتﷺ کو نبوت ملنے سے پہلے ان کی وفات ہوگئی)

ممر بعض علماء نے اس قول کو غلط ہتلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کی اکثریت کے نزدیک حلیمہ کے اسلام میں کوئی شک نہیں ہے اس لئے بعد کے علماء کی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی جائے گئی کہ ان کا مسلمان ہونا ٹابت نہیں ہے کیونکہ ابن حبان نے ایک صحیح حدیث روایت کی ہے جو دایہ حلیمہ کے مسلمان ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔

( بچھلی سطروں میں بیان ہواہے کہ دایہ حلیمہ غزوءَ حنین کے دفت آنخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئی تھیں) مگر حافظ د میاطیؒ نے اس سے انکار کیاہے بلکہ وہ کہتے ہیں غزوۂ حنین میں آنخضرت ملک ہے پاس آنے والی عورت آپ کی دودھ شریک بمن شیماء تھیں۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں :اگرچہ اس وقت آنے والی عورت کو دکھ کر آنخضرت ﷺ ایک وم اتی اتی اتی اتی اتی اتی اتی اس وقت آنے والی عورت کو دکھ کر اس مولی (کہ آنے والی عورت (لیم النے کی بات غلط نہیں ہوتی (کہ آنے والی عورت آپ کی دودہ شریک بمن تھیں) کیونکہ شیماء کو بھی ''اُم النی ''یعنی آنخضرت ﷺ کی مال کما جاتا تھا اس لئے کہ این دالدہ کے ماتھ ساتھ وہ بھی آنخضرت ﷺ کی برورش میں شریک تھیں۔

(ای بچیلی دوایت ش یہ بھی ہے کہ جب اس عورت کود کھے کر آنخفرت بھٹے نے بٹی چادر بچیادی تو کسی نے پوچیالی دوایت بٹی ہے کہ جب اس عورت کود کھے کر آنخفرت بھٹے نے اپنی چادر بچیادی تو کسی نے پوچیا کہ یہ کون ہے ؟ تو کسی نے کما کہ رسول اللہ بھٹے کی دالدہ بیں جنبول نے آپ کودود ہو پالا ہے۔ اس کے متعلق کستے بیں کہ آنے دالی عورت کو آپ کی دود ہ شریک بمن اسے میں کونک ہے ہیں کوئل سے بھی کوئل فرق نہیں پیدا ہو تاکہ یہ آئے گی درضائی مال بیں کیونکہ جب اس عورت کو آنخضرت بھٹے کی مال کما حمیاتو ممکن ہے سننے دالے نے دضائی مال سمجھ لیا ہواس لئے کہ آپ کی حقیقی دالدہ کا توانتہ ال ہوئی چکا تھا۔

می خرد و حنین کے وقت اس آنے والی عورت کو (دایہ صلیہ کے بچائے) شیماء کہنے والے صرف

حافظ د میاطی بی ہیں۔ (قال)حافظ ابن جمرؓ نے جب مختلف روایتیں الی د کھے لیس جن سے معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت آئے والی عورت آپ کی رضاعی والدہ تھیں اور مختلف راویوں کی اس بات سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بات میں ٹھیکہ ہے تب انہوں نے ان او گوں کی تر دید کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آنے والی آپ کی دودہ شریک بہن تھیں۔ رہے تب انہوں نے ان او گوں کی تر دید کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آنے والی آپ کی دودہ شریک بہن تھیں۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں: ان مخلف روایتوں سے آنے والی عورت کے آپ کی بہن ہونے کا انکار نہیر کیا جاسکتا کیونکہ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے شیماء کو بھی آنحضرت ﷺ کی مال کما جاتا تھا۔ اس لئے کچھ صحابہ نے الز کو جب آنخضرت ﷺ کی مال کما تو سننے والے نے اپنی سمجھ کے مطابق ان کو حلیمہ سمجھ لیا۔ اس کا ثبوت اس آنے والی روایت سے بھی ملتا ہے جس میں ہے کہ :۔

غزوہ حنین میں بنی ہُوازِن کے جولوگ گر فقار ہوئے ان میں شیماء بھی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے گر فقار کرنے والول سے کماکہ میں تمہارے نبی کی بہن ہول۔ چنانچہ صحابہ ان کو آنخصرت ﷺ کے پاس لائے توشیماء نے آپ سے عرض کیا۔

"یار سول الله! میں آپ کی بہن ہوں"۔

(چونکہ ایک مدّت بعد دیکھنے کے وجہ ہے آپ ﷺ ان کو پہچان نہیں سکے تنے اس لئے) آپ نے پوچھاکہ اس کا ثبوت کیاہے ؟انہوں نے کہا۔

"میری کمریر آپ کے دانتول کاوہ نشان ہے جبکہ آپ نے میرے کاٹ لیا تھااور میں نے آپ کو پرّے ہٹادیا تھا"۔

"آنخضرت علی اس کے ان کو پہپان گئے اور پھر ان کے احترام میں کھڑے ہوگئے۔ان کیلئے اپنی چادر بھی کار انہیں اس پر بٹھایااور (بہن کے اس حال پر) آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے "بید پور اواقعہ آگے آئے گا۔
اس بارے میں کتاب مواہب میں جو ذکر ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعے ہیں۔ایک میں تو آپ کی دودھ شریک والدہ آئی ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں۔دوایت کیا جاتا ہے کہ :۔

''آنخضرتﷺ کے ایک گھوڑے سوار دستے نے بنی ہُوازِن پریلغار کی۔اس میں انہوں نے آپ کی دودہ شریک بہن کو بھی گر فتار کرلیا جس پر انہول نے کہا کہ میں تمہارے نبی کے بہن ہوں یہاں تک کہ آنخضرتﷺ نے ان کواپی چادر بچھاکراس پر بٹھایالور شیماء مسلمان ہو گئیں''۔

۔ (پھر دوسرے واقعہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ) آپ کی دودھ شریک والد غزوہ حنین کے وقت آئی تھیں جن کے احترام میں آپ کھڑے ہوئے اور ان کواپنی چادر پر بٹھایا۔

(گر مؤلف کہتے ہیں کہ ) یہ دافعہ ایک ہی ہے آگر چہ اوپر کے اس قول سے یہ دہم ہوتا ہے کہ جس دستے نئی ہُوازِن پر یلخار کی تھی اور جس میں آپ کی بس گر خار ہو گئی تھیں وہ غزوہ حنین کے وقت کا دافعہ نہیں ہے اور بنی اور یہ آپ کی رضاعی دالدہ بنی ہوازن کے قید یول میں شامل نہیں تھیں۔ حالا تکہ یہ ایک ہی دافعہ ہے اور بنی ہُوازِن غزوہ حنین کے دوران می گر فار ہوئے تھے۔ اس لئے ضروری ہے کہ غزوہ حنین کے دفت المخضرت عظیم کی خدمت میں آپ کی رضاعی دالدہ اور بمن دونوں آئی ہوں گر بمن تو قیدی کی حیثیت سے آئیں اور دالدہ خود سے آئیں۔ نیز یہ کہ آنخضرت عظیم نے دونوں کے احرام میں اپنی چادر بچھائی (یہ کتاب مواہب میں ہے کہ یہ دوالگ الگ دافعہ ہیں)۔

علامہ ابن عبدالبرنے بھی بھی رائے ظاہر کی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ واقع ہیں کہ غزوہ حنین میں آنخضرت ﷺ کے پاس وابیہ حلیمہ آئیں جن کے لئے آپ نے اپنی چادر بچھائی۔ اس واقعہ کو دایہ حلیمہ نے آخضرت ﷺ کے پاس وابیہ حلیمہ سے عبداللہ ابن جعفر نے روایت کیا ہے اس کے بعد علامہ ابن عبدالبر نے آخضرت ﷺ کے پاس ایک علیحہ واقعہ کے طور پر) شیماء کا قصہ بیان کیا ہے کہ وہ بنی ہوازن کے قید یوں میں آنخضرت ﷺ کے پاس وائی گئیں۔ اس کا مطلب میہ ہوا جب کہ کتاب مواہب نے علامہ ابن عبدالبرکی بات قبول کرکے خود بھی بھی بات کہی ہا۔

مگرابن مجر کستے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر کا والیہ حلیمہ سے بیہ واقعہ سننا سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ بید عبداللہ السنے والد حضرت جعفر ابن ابوطالہ ۔ کے ساتھ ہجرت کے چند سال بعد غروہ خیبر کے وقت ملک حبش سے آئے ہیں اور اس وقت تک والیہ حلیمہ کا زندہ ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ پھریہ کہ غروہ خنین غروہ خیبر کے بعد ہوالور پھر (جیساکہ پیچھے گزراہے) والیہ حلیمہ کا حضرت ابو بھر اور حضرت عراکی خلافت کے زمانے میں ان کے پاس جانا تولور بھی زیادہ نا قابل یقین ہوجاتا ہے جیساکہ اس بارے میں ابن کشر کی رائے بیان ہوئی ہے۔ اس لئے بہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ غروہ حنین میں آنحضرت تنافظ کے پاس آپ کی وودھ شریک بس بی آئیں جیساکہ حافظ و میاطی نے کہا ہے۔ واللہ اعلم۔

(قال) ابن جوزی کہتے ہیں کہ بھر حلیمہ آنخفرت ملی کے پاس آپ کی نبوت کے بعد حاضر ہوئیں اور مسلمان ہوئیں اور آنخفرت سیالئے سے بیعت کی اس لئے اب یہ نہیں کہا جاسکا کہ دایہ حلیمہ کا آنخفرت سیالئے کے باس کا توہم مانے ہیں گر مسلمان ہونا کیے معلوم ہوا (کویا انہول نے ابن جوزی کے اس وعوی کودایہ حلیمہ کے مسلمان ہونے کی دلیل بنالیاہے)۔

اقول۔ مؤلف کے بیں کہ (یہ تو ابن جوزی کا اپنا قول اور وعویٰ ہوا کہ آنخضرت ﷺ کے پاس آکر دایہ صلیان بھی ہو کیں اس لئے اس کو تو ان کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں بنایا جاسکا) اس کوای طرح بیان کرنا چاہئے کہ این جوزی نے جمال دایہ حلیمہ کے آنخضرت ﷺ کے پاس نبوت کے بعد آنے کو لکھا ہے دہاں انہول نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہوگئی تھیں کو تکہ ان کے آنے ہے یہ کسے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہوگئی تھیں کو تکہ ان جوزی کا یہ کہ دیتا کہ وہ مسلمان ہوگئی تھیں کو تکہ ان جوزی کا یہ کہ دیتا کہ وہ مسلمان ہوگئی تھیں کوئی دلیل نہیں کہ اس کا دکر نہیں ہے۔ اس لئے ابن جوزی کا یہ کہ دیتا کہ وہ مسلمان ہوگئی تھیں کوئی دلیل نہیں کہ اس کا تو خود ایک وعود ایک وعود ایک وعرفی ہو گئی دلیل کی ضرور ت ہے سوائے اس کے کہ کہنے واللہ یہ کہ دیتا کہ ابن جوزی کا قول ہی جارے دلیل کی حیثیت در کھتا ہے والثد اعلم۔

علامہ ذہی ہے کہتے ہیں کہ غزوہ حنین سے واکہی ہیں جعر لنہ کے مقام پرجوعورت آپ کے پاس آئی وہ تو یہ تھیں (جو آنخضرت ﷺ کی ایک و مری رضائی مال تھیں) مگر اس قول میں بھی شبہ ہے کیونکہ تو یبہ تو کے میں بھی اس وقت وفات پاچکی تھیں جب آنخضرت ﷺ غزوہ خیبر سے دالیس تشریف لائے تھے (جبکہ غزوہ حنین غزوہ خیبر کے بعد ہواہے)

اقول۔ مؤلف کتے ہیں۔ کتاب نور میں ہے کہ حافظ مغلطائی نے دایہ علیمہ کو مسلمان ثابت کرنے کے متعلق ایک کتاب کو میں ہے کہ حافظ مغلطائی نے دایہ علیمہ کو مسلمان ثابت کرنے کے متعلق ایک کتاب کتھی ہے۔ متعلق ایک کتاب کتھی ہے۔ بعض حضر اسے نے لکھا ہے کہ (یہ آنخضرت میں گئے کی برکت ہے کہ) جس دایہ نے بھی آنخضرت میں ہے۔

می کودددہ پلایادہ بعد میں مسلمان ہوگئی۔ بھی حضرات کتے ہیں کہ آپ کو دددہ پلانے والی چار عور تیں ہیں ایک تو آپ کی والدہ حضرت آمند دوسر می علیمہ سعدیہ ، تیسری تو یبداور چو تھی اُم ایمن۔
اس سے علامہ ابن مندہ کی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ تو یبہ مسلمان ہوگئی تھیں۔ البتہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے اسلام کے متعلق ہم آئے بحث کریں گے۔
مضرت آمنہ کے اسلام کے متعلق ہم آئے بحث کریں گے۔
اُم ایمن کو آنخضرت میں کے دایہ مانے ہیں جو افریمال ہے وہ گزر چکا ہے۔

## باب مشتم (۸)

## آنخضرت علی کی و فات ،ام ایمن کی نگرانی است علی کی نگرانی اور عبدالمطلب کی کفالت

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب آنخضرت علیہ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر حجہ سال کی تعمی ایک محر تجہ ساکہ کتاب مواہب میں ہے۔اس چار سال کی مراضی جیسا کہ کتاب مواہب میں ہے۔اس چار سال کی روایت کو مائے ہے وہ تو اس خارت تھی کو ایس آپ کی والدہ کے سپر و کیا تو اس وت آپ کی عمر یا تج یا تھا۔ وت آپ کی عمریا تج یا تھی۔

(اس بارے میں بہت سے قول ہیں) کی میں ہے کاس وقت آپ کی عمر سات سال تھی۔ یہ ہمی ہے کہ آٹھ سال تھی۔ ایک قوسال تھی اور یہ بھی کما گیا کہ بارہ سال ایک ممینہ یابارہ سال وس دن کی عمر تھی۔ حضر سال تھی وقات ابواء کے مقام پر ہوئی جو کے اور مدینے کے نیج میں ہے گر مدینے سے ذیاوہ قریب ہونے کی وجہ قریب ہونے کی وجہ ترب ہونے گئے ہیں کہ بوغ عمل نہ بالی تا تھا ہی تھی نہ کانہ بنالیتا تھا اس لئے اس جگہ کو ابواء کما جانے لگا۔ حضرت آمنہ کو میمی وقت کی اور کمی ابواء کما جانے لگا۔ حضرت آمنہ کو میمی وفن کیا گیا۔

صدیث میں ہے کہ عمر و مدیب کے وقت جب آنخضرت میں ابواء کے مقام سے گزرے تو آپ نے

"الله تعالیٰ نے محمد کواجازت دی ہے کہ دہ اپنی ہاں کی قبر دیکھنے جاسکتا ہے"۔ چنانچہ آپﷺ حضرت آمنہ کی قبر پر تشریف لے کئے اور وہاں پہنچ کر آپ (اپنی والدہ کو یاو کر کے کروئے۔ آنخضرت ﷺ کورو تاد کھے کرسب مسلمان رونے لگے۔ جب آنخضرتﷺ ہے آپ کے رونے کی دجہ یو چھی گئی تو آپ ملکانے نے فرمایا " مجھے مال کی محبت اور شفقت یاد آگئی جس سے میں رودیا"۔

اس بارے میں علامہ ابن کثیر نے واقدی کی بیرروایت نقل کی ہے کہ: \_

آنخفرت علی کاوالدہ آپ علی کولے کریڈ ہے گئیں۔ان کے ساتھ اُم ایمن بھی تھیں۔اس وقت آن کے ساتھ اُم ایمن بھی تھیں۔اس وقت آنخفرت علی کا نمال (یعنی عبدالمطلب کی نانمال)والوں کے ساتھ رہیں۔اُم ایمن کمتی ہیں کہ ایک وان یہ ہے میںودیوں میں ہے دو آدمی میر سے پاس آئے اور کہنے گئے۔ ساتھ رہیں۔اُم ایمن کمتی ہیں کہ ایک وان یہ ہے میںودیوں میں ہے دو آدمی میر سے پاس آئے اور کہنے گئے۔ "حمد کوذراہمارے سائے لاؤہم ان کود کھنا جا ہے ہیں "۔

(جبوہ آنخضرتﷺ کولائمیں تو)انہوں نے آپ کوامچھی طرح دیکھااس کے بعدان میں ہے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا" یہ اس امت کانبی ہے اور یہ شہر ان کی ججرت گاہ ہے۔ یہاں زبر دست جنگ ہوگی اور قیدی پکڑے جائیں گے"۔

جب آنخضرت ﷺ کی والدہ کو بہودیوں کی اس بات کی خبر ہوئی تو دہ ڈر گئیں اور آنخضرت ﷺ کو لئے کو بیار میں بات کی خبر ہوئی تو دہ ڈر گئیں اور آنخضرت ﷺ کو لئے کو بیار میں دولتہ ہو گئیں مگر راستے ہی میں ابواء کے مقام پران کا انتقال ہو گیا(۔البدایۃ والنہایہ س 2 کے کا جن دم۔ مرتب)

حضرت آمنہ کا انتقال اس وقت ہوا تھا جبکہ وہ مدینے میں آنخضرت ﷺ کی نانمال یعنی آپ کے واوا کے نانمال دینے میں آنخضرت ﷺ کی نانمال مدینے میں بنی نجار کے نانمال والوں سے مل کر واپس کے آر ہی تھیں۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ عبد المطلب کی نانمال مدینے میں بنی نجار کا خاندان تھا، حضرت آمنہ وہال ایک مہینے ٹھیری تھیں (اس کے بعد واپسی میں) راستے میں وہ بیار ہوگئی تھیں۔ اس سفر میں ان کے ساتھ اُم ایمن برکہ صبشیہ بھی تھیں (جو حضرت عبد اللہ کی باندی تھیں) لور آنموں نے تخضرت عبد اللہ کی باندی تھیں) لور آنموں نے آنخضرت علیہ کو کھلایا بھی تھا۔

غرض مصرت آمنہ کے انتقال کے پانچ دن بعدیہ اُم ایمن آنخضرت علی کو کے کہنچیں اور آپ کوعبد المطلب کے سپر دکیا (آنخضرت علی کے سرے بجین ہی میں باپ کے بعد مال کا سامیہ بھی اٹھ جانے سے) آپ کے لئے عبد المطلب کا اتنادل دکھااور انہیں اتناصد مہ ہواکہ اپنے بیٹے عبد اللہ کا بھی اتنام مدمہ نہیں ہو اٹھا۔

بعض مور ضین یہ کہتے ہیں کہ ابواء کے مقام پراپی والدہ کے انقال کے بعد آپ الکل تہارہ کئے تھے، یہاں تک کہ کے خبر پینی اور وہال سے حصرت عبداللہ کی باندی اُم ایمن آکر آنخضرت عظیمی کو کے سے لے شمئیں جبکہ حضرت آمنہ کے انقال کوپانچ دن گذر چکے تھے روا تول کا یہ اختلاف قابل غور ہے۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت آمنہ کا انتقال عبدالمطلب کی زندگی بیں ہوا تھا ہی مشہور قول ہے اس کے خلاف کوئی قول نہیں ہے (گویاان بعض مور خین کی اس تحقیق سے) اس قول کی تردید ہوجاتی ہے کہ عبدالمطلب کا انتقال حضرت آمنہ کی و قات ہے دوسال پہلے ہو گیا تھا۔

(حضرت آمنہ کے اُنقال کے بعد) آبخضرت علیہ اُم ایمن سے فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کے بعد تم بی میری والدہ کے بعد تم بی میری والدہ کے بعد اُم ایمن بی میری مال جیں۔ بعد تم بی میر سے بال ہو (دوسروں سے بھی) آپ میں فرماتے کہ میری والدہ کے بعد اُم ایمن بی میری مال جیں۔ کتاب قاموس میں بیہ ہے کہ سکے میں آیک مکان ہے جس کو وار رابغہ کما جاتا ہے اس میں آئے ضرت علیہ کی الدہ کی قبر ہے۔ محر میں سکے میں اس نام کے کمی مکان سے واقف تمیں ہول۔

حضرت آمنہ کے اسلام کی روایت ..... (قال) یہ بھی کماجاتا ہے کہ حضرت آمنہ جون کے مقام پر شعب ابوذُویب میں دفن ہوئی ہیں گریہ قول غلط ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ ہمارے ساتھ ججۃ الوداع (بعنی آخری جج) کو تشریف لے گئے عقبہ جون کے پاس ہے جب آپ گزرے تو آپ بست مملین اور اداس ہوگئے اور رونے گئے، آپ کوروتے دیکھ کر مجھے بھی رونا آگیا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا۔ اے حمیر اذرا ٹھر و (پھر آپ کہیں تشریف لے گئے) میں اونٹ سے بیٹھ لگا کر بیٹھ گئی یمال تک کہ آپ کو گئے ہوئے کمانی دیر ہوگئے۔ اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ بہت خوش تھے اور مسکرار ہے تھے۔ میں نے جران ہو کر ہو چھا۔

''یار سول اللہ! آپﷺ پر میرے مال باپ قربان ہول۔جب آپ میرے پاس سے تشریف لے گئے تھے تو آپ بہت اداس تھے اور رور ہے تھے یہال تک کہ آپ کے رونے کی وجہ سے میں بھی رونے لگی تھی مگر اب آپ داپس آئے تو بہت خوش بخوش ہیں اور مسکر ارہے ہیں۔الی کیابات پیش آئی ہے''؟ آپ نے فرملا۔

"میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا تھا۔ وہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو زندہ کر دوے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمادیا۔ پھر وہ ایمان لا ئیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ موت دے دی"۔

( تو گویا آنخضرت ﷺ کی میہ خوشی اس بناء پر تھی کہ آپ کی والدہ کو بھی اسلام کی سعادت اور عزت میسر آگئی) مگر بہت ہے محد ثمین نے اس حدیث کو کمز ور بتلایا ہے ( یعنی زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے ) ان محد ثمین میں حافظ ابو الفضل ابن ناصر الدین اجوز قائی ابن جوزی اور علامہ ذہبی شامل ہیں۔ مگر ابن شاہین اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے حضر ات نے کہا ہے کہ اس حدیث ہے وہ حدیثیں منسوخ ہو جاتی ہیں جن میں حضرت آمنہ کی مغفرت کی دوسر میں حساتھ کے سے معلی میں حساتھ کی مغفرت کی دوسر میں حساتھ کی مغفرت کی مغفرت کی مغفرت کی دوسر میں حساتھ کی مغفرت کی مغفرت کی مغفرت کی دوسر میں حساتھ کی مغفرت کی دوسر میں دوسر میں دوست کی دوسر میں دوسر می

(الیم حدیثیں جن سے ان کے لئے مغفرت انگئے کی ممانعت آئی ہے)ان میں سے ایک بیہ ہے کہ:۔ جب رسول اللہ عظافے کے تشریف لائے غالبًا عمر وَ قضا کی دفعہ میں کیونکہ اس کے سوا آنخضرت عظافے صحابہ کے ساتھ ججتہ الوداع سے پہلے دن کے دفت کے تشریف نہیں لائے تھے۔

غرض اس وقت جب آنخضرت ﷺ پی دالدہ کی قبر پر پہنچے تو آپ دہاں بیٹے گاور آپ نے بہت دیر تک دعااور مناجات کی۔ اس کے بعد آپ رونے گئے۔ ابن مسعود کتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کوروتے دیکھ کر ہم بھی رونے گئے پھر آنخضرت ﷺ وہاں ہے اٹھ گئے اور ہمیں آپ نے بلایا اور پوچھاکہ تم لوگ کس لئے رور ہے ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کورو تادیکھ کررونے لگے تھے۔ آپ نے فرمایا۔

" یہ قبر جس کے پاس جاکر میں بیٹھا تھاوہ آمنہ کی قبر ہے۔ (عبداللہ ابن عباس کی ای حدیث کو کتاب سیر ت البنویہ والا ثار المحمدیہ نے حاکم کے حوالے ہے اس طرح نقل کیا ہے، کہ رسول اللہ علی نے قبروں کی طرف جانے کا اشارہ فرمایا۔ چنانچہ ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ یمال تک کہ آپ وہاں پہنچ کر ان میں ہے ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے بہت دیر تک مناجات اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ رونے گئے توہم بھی آپ کو روتے و کھے کر رونے گئے۔ پھر آپ کھڑے ہوگئے تو حضرت عمر فاروق بھی اٹھ کر آپ کی طرف بورے آپ بھی اٹھ کر آپ کی طرف بورے۔ آپ بھی نے دان کوبلایا اور جمیں بھی بلایا اور فرمایا کہ تم کس لئے رور ہے ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ

كوروستة وكمير كررونة ككه بين آب فرمايا

" یہ قبر جس کے پاس جاکر میں جیفا تھا آمنہ کی قبر ہے۔ میں نے اللہ تعالی سے اس قبر پر جانے کی اجازت ماتکی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی۔ نھر میں نے ان کے لیئے دعا کرنے اور ایک روایت میں ہے کہ مغفرت مائنکنے کی اجازت جای تواللہ تعالیٰ نے بجھے اس کی اجازت سیں دی۔ اور مجھ یربیہ آیت نازل فرمائی۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ أَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُ والْكَمُسُّرِ كِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِي فَرْبِي لَآلًا لِياسوره توب سما ترجمہ : سینمبر کواور ووسرے مسلمان کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے معفرت کی دعاما تھیں آگر چہوہ رشتہ وار ہی كيول نه بول اى بات سے جھے صدمہ ہواجو قدرتی طور پر أيك بينے كواسيناب إيال) سے تعلق كى بناء ير ہونا

ایک روایت میں ہے کہ آپ ای والدہ کی قبر پر تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹے گئے۔ بھر آپ اس ے خطاب کرنے لگے۔اس کے بعد وہال ہے بہت عملین اور اداس ہو کر اٹھ مے۔ سمی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول الله! جم آپ كى حالت وكيدر ب يقيم آپ نے فرمايا۔

" میں نے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کے لئے اپنے پرور دگار ہے اجازت ما تھی تو بھے اجازت مل کئی پھر میں نان کی مغفرت ما تکتے کی اجازت جابی تو مجھے اجازت نہیں دی تی ۔

ایک روایت میں ہے کہ جبر نیل نے میر ے سینے پر ہاتھ مارااور کما۔

"ایسے تخص کے لئے مغفرت مت مانٹکئے جو مشرک کی حیثیت ہے مراہو"۔

(راوی کہتے ہیں کہ) آنخضرت علی جتنااس وقت روئے اتفار وتے ہوئے آپ بھی تمیں ویکھے گئے۔ ا یک دوسری روایت میں ہے کہ میں نے ان کی مغفرت کی وعا کرنے کے لئے جب اجازت ما تکی تو اجازت نہیں وی گئی اور یہ آیت نازل ہوئی (جو پیچھے ذکر ہو چکی ہے)۔

اس بارے میں قامنی عیاض کہتے ہیں کہ استخضرت علیہ کارونانس افسوس کی وجہ سے تفاکد حضرت آمنه کو آپ کی نبوت کا زمانه حاصل نمیں ہوسکا کہ وہ آپ پر ایمان لا تیں جس سے انہیں، آخرت میں فائدہ بہنچا۔ای بات برسب علماء کا اتفاق ہے۔ مربیہ کمتاکہ اس جدیث سے دود دمری حدیثیں منسوخ ہو جاتی ہیں جن میں ان کے لئے مغفرت ما تنکنے کی ممانعت آئی ہے ہات سیجے شیس ہے کیونکہ ان حدیثوں کی بعض سندیں بالکل سیح بیں جن کوامام مسلم اور ابن حبان نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیاہے۔امام مسلم نے اس حدیث کواس طرح تقل كياب كه آتخفرت الله في فرمايا ...

"میں نے اپنے پرور وگارے اجازت ماتھی کہ اپنی والدہ کے لئے مغفرت کی دعاماتکوں مگر مجھے اجازت میں دی گئی پھر میں نے اس کی اجازت ما تھی کہ ان کی قبر پر جاؤں تو جھے اجازت دے دی گئی۔ اس کے قبروں پر جایا کرو کیو نکداسے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے"۔

ایک روایت میں مید لفظ ہیں کہ :۔

" قبریں تنہیں موت کی **یاد د** لاتی ہیں"۔

اب بيد كهاجائك كاكد حضرت عائشة كي ده صديث (جس ميس ب كدحضرت آمند دوباره زنده بوكرايمان لا ئمیں وہ حدیث) من گھڑت تو نہیں ممر کمز در ہے اور ای لئے اس ہے وہ سیجے حدیثیں منسوخ نہیں ہوسکتیں (جن میں ان کے لئے مغفرت جائے کی ممانعت آنی ہے)۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں : علامہ واحدی نے اپنی کتاب اسباب النزول میں (جس میں انہوں نے قر آن پاک کی آخول کے نازل ہونے کے سبب بیان کئے ہیں کہ وہ کس موقعہ پر اور کس سلسلے میں نازل ہو کیں) لکھاہے کہ بیدود آبیتیں

مَا كَانَ لِلنَّهِى وَالَّذِينَ الْمَنُوالِ لِيَّ الْآلِيَالُورووسرى آيت وَمَا كَانَ الْسَيْعَفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيْدِالْحُ الْآلِيَالِ السورة توب سما

ترجمہ :اور ابر اہیم کا اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت مانگناصرف وعدے کے سبب سے تھاجوانہوں نے اس سے دعدہ کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خداکاد شمن ہے (بینی کا فر ہو کر مرا) تووہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے ،۔

اس وقت نازل ہوئی میں جب آنخضرت ﷺ نے اپنے بچاابوطالب کے انتقال کے بعدان کے لئے مغفرت نور بخشش کی وعاما گلی۔ جب آپ تالی نے اپنے بچا کے لئے و ناما گلی توسلمانوں نے کما۔

"اب ہمارے لئے کیار کاوٹ ہے کہ ہم اپنج باپ داوالور رشتہ واروں کے لئے مغفرت کی وعانہ ما تکلیں کیو نکہ او حر تور سول اللہ علی اپنج کے لئے (جو کافر سے) مغفرت مانگ رہے ہیں اور اوحر حضرت ابراہیم نے اپنج باپ کے لئے بخشش کی وعائی تھی (جنانچ اس پریہ آیتیں نازل ہو کی اور مسلمانوں کو اس سے روکا کیا کہ وہ ان باپ داوا کے لئے مغفرت کی وعانہ ما تکسی جو کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہے آسیس ابوطالب کے انتقال کے بعد نازل ہوئی ہیں (واضح رہے کہ ان آیتوں میں سے پہلی آبیت وَمَا کَانَ اللّهُ تَقَلَی کے نازل ہوئے کی حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ آئخضرت آلی ناوالدہ کی مغفرت ما تکنے کی اجازت جائی جس پر آپ کوروکا گیا کے۔

بیست کی ال بیے کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے ہیہ آیت مَا کان لِلَنبِیّ "مرتبہ نازل ہوئی ہوا یک و فعہ اس وقت جب آپ نے اپنے چیا کے لئے معفرت جاہی اور دوسر ہے اس وقت جب والعرہ کے لئے جاہی۔

تعرید کمناصیح نمیں بوگا کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آنخضرت علی کے واللہ تعالی نے جس چیز ہے دوکا آپ نے نعوذ باللہ اس کو پھر کیا جوا کیک نبی اور خاص طور پر آپ کی شان کے بالکل خلاف ہے۔

یا پھر حضرت عائشہ کی حدیث کے نائخ ہونے لیمنی دوسر کی حدیثوں کو منسوخ کرنے والی ہونے سے مراویہ ہوئے سے مراویہ ہو کہ یہ ال مراویہ ہوئے کہ یہ سے کہ یہ حدیث ان حدیثوں کے مخالف ہے جن میں مغفرت مائٹنے کی ممانعت ہے۔ کیونکہ یہاں حضرت عائشہ کی اس حدیث سے مغفرت کی ممانعت والی حدیثوں کے منسوخ ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں کیونکہ مغفرت مائٹنے کی ممانعت تواسی وقت تک تھی جب تک کہ وہ مسلمان نہیں تھی لیکن اگر اس حدیث کی روشنی میں یہ بان لیاجائے کہ حضرت آمنہ دوبار وزندہ ہو کر مسلمان ہوئی تھیں تو پھر مغفرت مائٹنے کی ممانعت ہی نہیں رہتی۔

حضرت آمنہ کے دفن ہونے کی جگہ ..... (اس کے بعد حضرت آمنہ کی قبر کے متعلق بیان کرتے ہیں جس کا تعلق حضرت آمنہ کی قبر کے متعلق بیان کرتے ہیں جس کا تعلق حضرت عائشہ کی اس حدیث کو مان لینے کی صورت میں یہ ان او کول کے لئے دئیل بن جاتی ہے ویہ کہتے ہیں کہ آنخضرت علیج کی والدہ کی قبر کے میں ہے۔ جمال مک یہ

تول ہے کہ ان کی قبر ابواء کے مقام ہر ہے (جو کے اور مدینے کے نے میں ہے اور مدینے سے زیادہ قریب ہے) یہ صرف حافظ دمیاطی اور ابن دشام کی تحقیق ہے۔ اس بارے میں و فالیس میہ ہے کہ حضرت آمنہ کی قبر کو کے میں بنٹانا غلط ہے بلکہ حقیقت میں ان کی قبر ابواء کے مقام پر ہے۔

یہ مجمی کماجا تاہے کہ دونول حدیثول کو صحیح مان کینے کی صورت میں یہ کماجا سُنٹاہے کہ پہلے ان کو ابواء کے مقام پروفن کیا گیا ہواور اس کے بعد (عزیز ول کی خواہش پر)وہاں سے ان کی انش کو کئے لیے جاکروفن کرویا گیا ہو۔

بہر حال میہ بات ظاہر ہے کہ آنخضرت علی کارونااس سے پہلے تھاکہ اللہ تعالی نے حضرت آمنہ کو آپ کے سامنے دوبارہ زندہ کیااوروہ آپ پر ایمان لا کیں۔ (چونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کی قبر کے میں تھی۔اس لنے حافظ سیوطیؒ نے کہاہے کہ اس حدیث کے متعلق رہ بھی کہا تمیاہے کہ یہ من گھڑت ہے (جس کا مطلب یہ ہواکہ حضریت، آمنہ کا ایمان لانا صحیح نہیں ہے) مگر حصیح بات یہ ہو کہ اس کو موضوع بعنی من گھڑت تو نمیں کماجاسکتابال سند کے لحاظ ہے کم ورہے۔ یمال تک سیوطی کا کام ہے۔

چرا کے حدیث ہے جس کے متعلق حاکم نے اپنی کتاب میں وعویٰ کیا ہے کہ وہ سیحے ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ آنخضرت علیج نے دو آو میول ہے ان کے سوال کے جو اب میں فرمایا کہ میری مال اور تم دونوں کی میں ہیں ہیں (اس کو ماننے کی صورت میں حصرت عائشہ والی حدیث بھر غلط ہو جاتی ہے مگر اس اشکال کو دور کرنے کے سلنے میں کہتے ہیں کہ )اگر حاکم کے قول کے مطابق اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی حضرت عائشہ والی حدیث قلط نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے آنخضرت بیسے نے یہ بات اس وقت فرمائی ہو جبکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو آپ کے سامنے دوبارہ وزندہ نہیں کیا تھا جیسا کہ ای قشم کی نظیر آپ کے والد حضرت عبد انلہ کے متعلق بھی گزر چی ہے۔ (بیال مؤلف نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ماکم کے دعوے کے مطابق اس حدیث کو در ست مان لیا جائے۔ اس شرط کی ضرورت اس لئے ہے کہ محد ثمین کا اس بات پر انفاق ہے کہ حاکم کس حدیث کو در ست مان لیا جائے۔ اس شرط کی ضرورت اس لئے ہے کہ محد ثمین کا س بات پر انفاق ہے کہ حاکم کس حدیث کو شما حاکم ہی صحیح قرار دیں قبید قبول نہیں کی جاسمی ۔

اس سلسلے میں بیہ بات اور اس کو جو اب بھی گزر چکاہے کہ (اگر حضرت آمنہ کادوبارہ زندہ ہو کر مسلمان ہوجانا مان بھی لیاجائے تو)اس میں بیاشکال ہے کہ مرنے کے بعد ایمان لانا کیسے فائدہ مند ہوگا۔

رجو حدیث او پر گزری ہے کہ میری ماں اورتم دونوں کی ماں جہنم میں ہیں۔اس کے بارے میں احتر میں جرح نے کتاب سیرت النبویہ میں دیکھا کہ اس حدیث کی سند کمزور ہونے کے باوجو واگر اس کو مانا جائے تو بھی اس سے بیہ ضرور کی تنہیں ہوتا کہ حضرت آمنہ جہنم میں ہیں کیونکہ ممکن ہے یمال الن دونوں آدمیوں کی مال کے ساتھ ان کے ہونے سے مرادیہ ہوکہ دو عالم برزخ میں ہوں جو جنت اور دوزخ کے در میان کا مقام ہے۔ لیکن آنحضرت کے نے ان دونوں آو میوں کی خاطریہ لفظ استعمال فرمائے۔ پھر کتے ہیں کہ اس نے زیادہ بهتر جو اب سے کہ آنحضرت کے کہ اس ارشاد کے بعد آپ پر دحی آئی ہوکہ وہ جنتی ہیں جیسا کہ جی تامی مخض کے سے کہ آنمیس کے بارے میں فرمایا تھا کہ سیست میں نہیں جانا کہ وہ ملعون ہے انہیں۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ سیست میں نہیں جانا کہ وہ ملعون ہے انہیں۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ سیست میں نہیں جانا کہ وہ ملعون ہے انہیں۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ سیست میں نہیں جانا کہ وہ ملعون ہے انہیں۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ سیست میں نہیں جانا کہ وہ ملعون ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ سیست میں نہیں جانا کہ وہ ملعون ہوں کی وہ مسلمان ہو

عمیا تھا۔ اس لئے ممکن ہے پہلے آپ کے ہاس حضرت آمنہ کے بارے میں کوئی و جی نہ آئی ہو چنانچہ آپ نے ان دونوں آدمیوں سے یہ فرمادیا کہ میری مال اور تمہاری مال دونوں جسم میں ہیں۔ لیکن اس کے بعد حضرت آمنہ کے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعہ خبر دی گئی ہو۔

پھر حضرت عائش کی حدیث کو مانتے ہوئے یہ کما جاسکتا ہے کہ وہ توحید پرست لیمی خدا کو ایک مانتی تھیں لیکن حشر ونشر سے واقف نہیں تھیں چٹانچے اللہ تعالی نے ان کو دوبارہ زندہ کیا یمال تک کہ وہ حشر ونشر اور آخضرت کے گئی پوری شریعت پر ایمان لا نیمی کیونکہ خدا کی وحدانیت کو تو وہ پہلے ہی مانتی تھیں جو سب ہے ہم بنیاد ہے۔ اب ان کو آنخضرت بھا کے کوری شریعت پر ایمان لانے کی وجہ سے ہی اسلام کے شروع کے ذمانے میں دوبارہ زندہ نہیں کیا گیا بلکہ جمتہ الوداع کے وقت زندہ کر کے انہیں اسلام کی توفیق دی گئی جب کہ آنخضرت بھا کی کو فات کا زمانہ قریب آچکا تھا لور دین اسلام کممل ہوچکا تھا جس کی آپ نے جمتہ الوادع میں خبر آخضرت تھی کی وفات کا زمانہ قریب آچکا تھا لور دین اسلام کممل ہوچکا تھا جس کی آپ نے جمتہ الوادع میں خبر بھی دی تو گویا حضرت آمنہ کو آتی دیراور تاخیر سے اس کے زندہ کیا گیا تا کہ شریعت اسلامی کھمل ہوجائے لوروہ پوری شریعت پر ایمان لا کیں)

اہل فترت کا انجام .....علامہ ذہبیؒ نے اس حدیث کو کمز ور ہتلایا ہے اور اس کے صحیح نہ ہونے پر قتم کھائی ہے کہ جمال تک حضرت آمنہ کے لئے مغفرت مانگنے کی ممانعت کا تعلق ہے اس کی بنیادیہ قول بن سکتا ہے کہ :۔ "زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں ہے جس نے (پیچلے نبی کی شریعت میں) تبدیلی یا تغیر کیایا بتوں کی پوجا کی وہ عذاب میں ڈالا جائے گا"۔

اور یہ ایک کمز ور قول ہے جواس بنیاد پر ہے کہ ایمان اور تو حید لیمی خداکو ایک جا ناانسان کے لئے عقل کے لحاظ ہے واجب ہے (لیمی اس قول کے مطابق خداکو ایک جانے کے لئے انسانی فطر ت اور عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے جس کے لئے آدمی کو کسی پنجیبراور بتلانے والے کی ضرورت نہیں ہے) مگر اہل سنت والجماعت میں اکثر حضر ات کا عقیدہ ہے کہ یہ لیمی تو حید کا قائل ہو تا پنجیبرول کے آئے بغیر واجب نہیں ہا اور اساعیل کی ملاہ ہے کہ عربوں میں حضر ت اساعیل کے بعد (آنخضرت بھی تھے ہوگئی تھی۔ کیونکہ پنجبری موت کے بعد بھی شریعت دوسر سے پنجبرول کی طرح اس کے وفات کے ساتھ ختم ہوگئی تھی۔ کیونکہ پنجبری موت کے بعد بھی اس کی شریعت دوسر سے پنجبرول کی طرح اس کے وفات کے ساتھ ختم ہوگئی تھی۔ کیونکہ پنجبری موت کے بعد بھی اس کی شریعت کا قائم رہنا صرف آنخضرت بھی خصوصیت ہے۔ اب اس بنیاد پر دہ لوگ جو آنخضرت بھی اور اساعیل کے دور میانی ذمانے میں ہوئے ان پر کوئی عذاب نہیں چاہا اس بنیاد پر جانے کی خبر ہے جنہول نے بور کی بوجا کی ہو۔ اب رہ گئیں وہ حدیثیں جن میں ایسے لوگوں کو عذاب دیئے جانے کی خبر ہے جنہول نے بور کی بوجا کی ہو۔ اب رہ گئیں وہ حدیثیں جن میں ایسے لوگوں کو عذاب دیئے جانے کی خبر ہے جنہول نے بور کی بی بی قالے وہ کیں گوان حدیثوں کی تاویل کی گئی اور اسے دین میں تبدیلی یا تغیر کیا یا بول کی گئی اور کی بی بی ڈالے جائیں گے توان حدیثوں کی تاویل کی گئی دور دین میں تبدیلی یا تغیر کیا یا بول کی گئی اور کی بی بی ڈالے جائیں گے توان حدیثوں کی تاویل کی گئی گئی دور دین میں تبدیلی یا تعزیب میں ڈالے جائیں گے توان حدیثوں کی تاویل کی گئی

' پھر میں نے دیکھا کہ بعض علماء نے اس مسلک کو اپنایا ہے کہ ایک شخص کے لئے بت پرستی کے بغیر اللہ نعالی پر ایمان لانالور اس کو ایک جا ننا تو کس نے صرف وجو و سے ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ جس نے لوگوں کو تو حید اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہو چاہے دہ رسول اس شخص کے لئے بیعنی اس کے دوریا اس کی قوم کے لئے نہ بھی اس کے دوریا اس کی قوم کے لئے نہ بھی ہو گھی ہو کہ اس نبی نے تو حید اور ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا تھا (یا آگریہ خبر نہ بھی بہنی ہو تو ) اس کے لئے یہ معلومات حاصل کر لیما ممکن رہا ہو (تو اس

صورت میں بھی اس کے لئے تو حید کا قائل ہو نا اور اللہ پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے) کمیکن اس ( تو حید اور ایمان ) کے سوااس شریعت کی تغییلات ( یعنی احکام و عبادات ) کا جانتا اس کے لئے تبھی ضروری ہو گا جبکہ دو نبی اس فخص یعنی اس کی قوم کے لئے بہیجا گیا ہو اور اس مخفس تک اس نبی کی دعوت پہنچی ہو۔

اس کی بنیاد پر آیا افتض جس نے رسول اللہ عظافہ کی نبوت کا ذمانہ نہایا ہو (بعنی آپ کی نبوت سے پہلے گرر ابو )اور نہ بی اس کو پچھلے بیوں میں سے کسی کا ذمانہ ملا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بت پر سی کرنے پر عذاب دیاجائے گا کیو ظمہ اگر چہ اس کو تو حید اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے متعلق پچھلے نبیوں میں سے کسی کی وعوت نہیں بینچی لیکن وہ اس پر قادر تھا کہ اس کا علم حاصل کر ہے اس لئے اس کو عذاب دیاجائے گا گر اس عذاب سے متعلق یہ نہیں کہا جاسکیا کہ یہ نبیج بغیر دیا گیا بلکہ یہ عذاب نبی کے آنے کے بعد بھی اس عذاب سے متعلق یہ نہیں کہا جاسکیا کہ یہ نبیج بغیر دیا گیا بلکہ یہ عذاب نبی کے آنے کے بعد بھی شرک اور بت پر سی کرنے کا تیجہ ہوگا (کیو کلہ اس کا نتات کے خالق اور پیدا کرنے والے کی جبچو کرنا اور اس کو ایک اور اس کی کو تا ہی اور قصور ہے ایک سمجھنا نسان کی فطر سے کا نقاضہ ہے چانچہ جو مختص اس نقاضہ کو پور انہیں کرتا تو یہ اس کی کو تا ہی اور قصور ہے جس پروہ سراکا مستحق ہے کہ۔

۔ اب بیہ حدیث یالکل درست ہو جاتی ہے جو طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے کہ ایمن عمال س کہتے ہیں :۔

"میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نبی بھیجتا ہے تواس کے انتقال کے بعد جو فترت کا دور ہوتا ہے ( یعنیٰ وہ زمانہ جس میں کوئی نبی نہ ہو)اس زمانے ( کے لوگوں) سے اللہ تعالیٰ جنم کو بھر تاہے''۔

(یعنی اس دور کے لوگ اپنی کو تاہی کی وجہ سے اس گذشتہ ہی کی اس تبلیج کو معلوم کرنے کی کو شش نہیں کرتے جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی وحد انہ اور اس پر ایمان لانے کی تعلیم دی تھی یا گران کو اس تبلیغ کے متعلق علم ہو چکا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ شرک اور بت پر سی میں جتار ہے ہیں۔ اس بتا پر یہ فترت کے ذیانے کہ بھی اپنے دور میں سب ہی لوگ وہ نہیں ہوتے تھے جو پچھلے بنی کی تعلیمات کو ہما امراف کر نامقصود ہے (کیو نکہ فترت کے دور میں سب ہی لوگ وہ نہیں ہوتے تھے جو پچھلے بنی کی تعلیمات کو ہما کر شرک اور بت پرسی میں جتا تھا بلکہ ان میں وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو تو حید کو مانے والے ہوتے تھے لور بت پرسی نہیں کرتے تھے جو تو حید کو مانے والے ہوتے تھے اور بت پرسی نہیں کرتے تھے اس کر دوسر ے لوگ بت پرسی اور پر کھا گیا ہے کہ ایسے فترت کے ذمانوں میں اکثر لوگ تو حید کو بھلا کر بت پرسی اور شرک کرتے تھے اس کے اس حد بیث میں مبالغہ کے طور پر کھا گیا ہے کہ ایسے فترت کے ذمانوں کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جنم کو بھر تا کے اس حد بیث میں مبالغہ کے طور پر کھا گیا ہے کہ ایسے فترت کے ذمانوں کو کوں سے اللہ تعالیٰ جنم کو بھر تا سے حال نکہ اس دور کے سارے لوگ مراد نہیں ہیں) کیو نکہ امام بخاری لور حضر ت امام مسلم نے حضر ت انسیٰ کی ہے کہ در سول اللہ تھانے نے فر مایا۔

"جنم کو بمیشہ (گناہ گارول ہے) بھراجا تار ہتا ہے لیکن (اس کا پیٹ نمیں بھر تااور) وہ کہتی رہتی ہے کہ اور بول تولائے بیمال تک کہ آخر میں رب العزت اس پر ابنا قدم رکھ دے گاجس ہے وہ (اتنا تنگ ہوگی کہ ) پکار الشھے گی بس بس سے بعض کی گئی ہو گیا۔ (غرض ان علماء کا بیہ الشھے گی بس بس سے نتی تیم ہے عزت اور تیم ہے کہ مدقے میں جھے کافی ہو گیا۔ (غرض ان علماء کا بیہ مسلک نو نان فترت لیجنی اس زمانے کے لوگوں کے لئے ہے جس میں کوئی نبی نہ ہو یہ تھم تو حید اور حق تعالیٰ پر

ایمان لانے کے متعلق ہے جو بنیادی چیز ہے) اب جمال تک اس کے علاوہ شریعت کی جزیبات اور تغییلات کا تعلق ہے ان پر (اگر ان لوگول نے عمل نہیں کیا تو) دہ عذاب کے متحق نہیں ہوں مے کیونکہ ان تغییلات کو بتلانے کے لئے ان کے بیاس کوئی نبی نہیں آیا۔

مخضریہ کہ اگر اہل فترت حق تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن یہ کہ کربت پر سی اور شرک میں جتلا ہوں کہ ان بتوں کو ہم مسرف وسیلہ اور ذریعہ بنا کر خدا تک پنچنا چاہتے ہیں تودہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ جواب قر آن پاک میں نقل فرمایا ہے (کہ وہ لوگ اپی بت پرسی کے لئے یہ دلیل دیتے ہیں کہ )۔۔

> مَانَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّ بُوْانَا إِلَى إِلَااللَّه ذُلْفَى لَآتَ بِيسِ٣٣ سورُهُ دُمرِ عَا ترجمہ: ہم توان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کوخداکا مقرّب بنادیں۔

جب کہ اس شرک اور بتوں کو اللہ تعالیٰ تک چنچنے کے لئے ذریعہ بنانے کی پچھلے تمام نبیوں نے ممانعت کی ہے اس شرک اور بتوں کو اللہ تعالیٰ تک پینچنے سے لئے ذریعہ بنانے کی پچھلے تمام نبیوں کے ممانعت کی ہے اور اہل فترت یعنی ان نبیوں کے بعد کے لوگ بھی اس کو جاننے ہوں تو اس کے لئے اس کا جان لینا ممکن تھا)۔ ان کے لئے اس کا جان لینا ممکن تھا)۔

اب جمال تک ایمان اور توحید اور اس کے مقابلے میں شریعت کی جزئیات اور دوسرے احکام کے در میان فرق کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ رہے کہ ایمان اور توحید کے لحاظے سے تمام شریعتیں ایک ہی شریعت کی طرح جیں کیونکہ رہ اصولی بات تمام شریعتوں میں مشترک ہے۔

کما کیاہے کہ اس آیت پاک ہے مجمی میں مرادہے :۔

سَرَعَ لَكُمْ مِنَ اللِّينِ مَاوَصَى بِدِنُوحَ اللَّهِينِ مَاوَصَى بِدِنُوحَ اللَّهِيبِ ٢٥ سورة شوري ٢٣

ترجمہ :اللہ تعالیٰ نے تم لو کول کے واسطے وہی دین مقرد کیا جس کا اس نے نوع کو تھم دیا تعالور جس کو ہم نے آپ کے ہاس وی کے ذریعہ سے بھیجا ہے۔

یعنی حق تعالی کی تو حید کا قرار گرنے اور اس پر ایمان لانے کی حد تک سارے تیفیرول کی شریعتیں ایک ہی جی جی جی تعالی کے جس پر سارے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے سب شریعتوں میں مشترک ہے اپنے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس آیت ہے (جو پیچھے نقل ہوئی) ہی مراو ہے کہ تو حید بیخی اللہ تعالی کے ایک ہونے کا قرار کرناسب شریعتوں کی جڑے۔ چنانچہ اس وجہ سے حق تعالی نے آیت کے اس بقیہ جھے میں فرایا ہے کہ:۔

ُ وَلَا تَصَفَرَّ فَوْا فِيهِ لِلآبِياتِ ٢٥ سور وَسُور كَلْ عَسَّ ترجمه :\_اوراس مِي تفريق نه ڈالنا\_

ای طرح ایک جگدار شاد باری ہے۔

لَقَدُ اُرَسَلْنَا نَوْحَا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ . يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَالَكُمْ مِنْ اِللهِ غَيْرُ أَهُ قَلْ اللهِ مَا اللهُ عَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُ أَهُ قَلْ اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ایک جگدار شادے۔

وَالِّی نَمُوْدَا حَاهُمْ صَالِحا فَالَ إِیا فَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَالَکُمْ مِنْ اِللهِ غَیْرَ لَا بَاللَّ ترجمہ :۔اور ہم نے قوم ثمود پران کے بھائی صالح کو پیغیبر بناکر بھیجاانہوں نے اپنی قوم سے فرمایا ہے میری قوم تم صرف اللّٰہ کی عبادت کرواس کے سواکوئی تمہار امعیود ہونے کے قابل نہیں۔

(توان سب آیات پاک ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جمال تک تمام نبیول کی لائی ہوئی تر یعتوں کی اصل اور بنیاد کا تعلق ہے دہ خداکی و حداثیت کا قرار کرنالور اس پر ایمان لانا ہے) اس وجہ سے بعض انجیاء نے اپنی قوم کے علاوہ دوسر ول ہے بھی اس بنا پر جنگ کی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے لوریتوں کے آگے سر جھکاتے تھے۔ اب آگر ایمان باللہ لور تو حید کا قرار (ہر شریعت میں) ضرور کی نہ ہو تا تو نبی مشرکین سے جنگ نہ کرتے۔

اب جہال تک فردع اور تفصیلات کا تعلق ہان میں سب شریعتوں میں فرق ہے۔ بعض علاء نے شریعتوں کے اس فرق ہے۔ بعض علاء نے شریعتوں کے اس فرق کا سب یہ لکھاہے کہ مخلف امتوں اور قوموں کی قابلیت اور صلاحیت مخلف تھی (اور تجھل شریعتیں قومی مزاج کے مطابق احکام لے کر آتی تھیں اس لئے وہ احکام ہر قوم کے موافق نہیں ہو سکتے تھے لیکن اسلامی شریعت جو نکہ سادی و نیا کے لئے بھیجی گئی اس لئے اس کے تمام احکام کو مخصوص قومی مزاج کے بجائے انسانی مزاج کے مطابق بنایا گیا تاکہ ہر قوم اور ہر انسان اس پر عمل کرسکے اس لئے اس کو دین فطرت کہا گیا اور فطرت ہر انسان کی ایک ہوتی ہے جیکہ مزاجوں میں فرق ہو سکتا ہے اور ہو تاہے)۔

جمال تک اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ ایمان اور توحید نے معالمے میں سارے نبی اور ساری شریعتیں ایک میں تواس کی دلیل آنحضرت ﷺ کابیہ تول ہے کہ :۔

الْاَنْبِياءُ الوَلاَدُ عَلاَّت (حديث).

ترجمه : تمام نی علاقی تعنی باپشر یک بھائی ہیں۔

(ئ) بینی ان کے دینوں کی اصل اور بنیاد ایک ہے اور وہ ہے تو حید۔ ہاں شریعتوں اور احکام میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کے دینوں اور احکام میں اختلاف ہو سکتا ہے اس لئے کہ علات کے معنی ہیں سو کنیں جس کا مطلب سے ہے کہ تمام پینیبر ایک ہی باپ کی اولاد ہیں البتہ ان کی مائیں مختلف ہیں (اور سو کنوں میں اختلاف فطری ہے)۔

اس حدیث کی بیہ تفسیر خود بعض حدیثول ہے ہی ٹابت ہے مثلا

الْإِنْبِياءُ إِخْوَةً مِنْ عَلَاتٍ وَامْهَا تَهِمْ شَنَّى وَ دِينَهُمْ وَاحِدُ (الحديث)\_

ترجمہ: نمام پیٹیبر آبس میں باپ شریک بھائی ہیں جن کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ (اس سے معلوم ہواہے کہ تو حید اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی حد تک سب نبیوں کا دین ایک ہے بال مسائل اور احکام مختلف بین بروں کی شریعتوں میں مختلف ہیں)۔

فلاصہ یہ نگلا کہ اہل فترت یعنی وہ لوگ جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا آگر اس پر قاور ہے کہ بچھلے نبیوں کی بنیادی تبنیغ کو معلوم کر سکیں کہ اللہ تعالی ایک ہوادراس پر ایمان لانا ضروری ہے ۔۔۔ اور پھر وہ بت پر سی نہ کرتے ہوئے سرف اس بنیادی حقیقت کا قرار کرتے ہوں توان پر عذاب نہیں ہوگا لیکن) علامہ ابن جبر بیش کتے ہیں کہ بانکل صاف حقیقت جس میں کوئی دھند الاہث نہیں ہے کہ ان تمام اہل فترت کی نجات ہوگا جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا جو ان کو اللہ عزوج ل پر ایمان لانے کی تبلیغ کر تا۔ اس لئے عرب کے لوگ یمال

تک کہ بن اسر اکیل کے نبیوں کے زمانے کے عرب بھی اہل فترت میں سے ہیں اس لئے کہ بن اسر اکیل کے چفیر ول نے نبیں بغیر ول نے بھی (صرف اپنی قوم بن اسر اکیل کو تو حید اور ایمان کی تبلیغ کی) عربوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلایا اور ان کو اس پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہال اہل فترت یعنی بغیر نبی کے زمانے والے لوگوں میں سے جن کے متعلق کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ جنمی اور دوزخی ہیں تو آگر ان کے متعلق کوئی تاویل کی جا سے بن کے متعلق کسی صحیح حدیث سے شاہت ہے کہ وہ جنمی اور دوزخی ہیں تو آگر ان کے متعلق کوئی تاویل کی جا سے تابت ہے کہ وہ جنمی ہو جیسا کہ تبع کے معالمے میں ہوا جس کا جا سے تاب کہ اس مخصوص فرد کے متعلق یمی عقیدہ رکھیں کہ بیان گزر چکا ہے) تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے لئے ضرور ی ہے کہ اس مخصوص فرد کے متعلق یمی عقیدہ رکھیں کہ وہ جنمی ہے۔

اب بیمال ایک اشکال ہے کہ علامہ فخر رازی کا قول ہے کہ تمام پیغیبروں کی بیہ تعلیم ہمیشہ سب کو معلوم رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو تو حید کی وعوت دی تھی (اس لئے عربوں کو بھی بیہ تعلیم معلوم رہی ہوگی باوجود بیہ کہ اس دوران میں ان کے لئے کوئی نبی نہیں آیا۔ للنزایہ بات جاننے کے باوجود جب انہوں نے تو حید کا اقرار نہیں کیا توان کو نجابت یافتہ کیسے کہا جاسکتاہے )۔

ابن حجر بٹیمیاس کا جواب بیہ دیتے ہیں کہ گذشتہ زمانوں میں ہر نبی ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا گیا خفا (ساری دنیا کے لئے ان میں کوئی نبی نہیں خفا)اس لئے وہ قوم جس کے پاس کوئی نبی نہیں بھیجا گیا (جیسے کہ حضر ت اساعیل اور آتحضرت عظیمے کے در میانی زمانے کے عرب ہیں)ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔

پھر دوسر ااشكال بہال ہے بھی ہوتا ہے كہ اہل فترت يعنی بغير نبی كے ذمانے والے اوگوں كو عذاب ديئے جانے کے متعلق احادیث موجود ہیں۔اس لئے كہيے كہاجاسكتا ہے كہ ان پر كوئی عذاب نہيں ہوگا۔ علامہ بيٹی كہتے ہیں،اس كاجواب ہے كہ اہل فترت كو عذاب ديئے جانے كے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ خبر واحد كے درجہ كی ہیں (خبر واحد حدیث كی سب سے كمز ور قتم كو كہتے ہیں)اس لئے قطعی اور مضبوط درج كی حدیثوں كے مقابلے میں خبر واحد كے درج كی حدیثوں كو نہيں مانا جائے گا۔ یا پھر اگر اس میں كوئی تاویل نہيں ہو سكتی تو پھر مقابلے میں خبر واحد كے درج كی حدیثوں كو نہيں مانا جائے گا۔ یا پھر اگر اس میں كوئی تاویل نہيں ہو سكتی تو پھر عذاب ديئے جانے كو صرف اى حدیث كی حدیث اس کے دن امتحان لیا ایک حدیث میں آتا ہے كہ اہل فترت یعنی بغیر نبی كے ذمانے والے لوگوں كا قیامت كے دن امتحان لیا جائے گاچنا نبچہ اس كے متعلق بزارنے تو بان سے حدیث نقل كی ہے كہ رسول اللہ علی ہے نہ فرمایا۔

"جب قیامت کادن ہو گا تو زمانہ 'جاہلیت کے لوگ اپنے بتوں کواپی پشتوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے ان کا پر در د گار ان ہے بت پر سی کے متعلق سوال فرمائے گا، تووہ عرض کریں گے۔

"اے ہمارے پروردگار تونے ہمارے پاس اپنا کوئی رسول اور پیغیبر نہیں بھیجا تھاجو ہمیں تیرے احکام پنچا تا۔اگر تو ہمارے پاس کوئی پیغیبر بھیجتا تو ہم تیرے سب سے زیادہ فرمال بر دار بندے ہوتے "۔

اس پران کا پرور دیگاران ہے ارشاد فرمائے گا۔

"میں آر شہیں حکم دول تو کیاتم اس کومانو کے"؟

(وہ لوگ جب اقرار کریں گے تو) حق تعالیٰ ان ہے اس پر عہدو بیان لیں گے۔اس کے بعد ان کو حکم ٹرمائیں گے کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور ان کو (جہنم کی طرف) بھیج دیں گے۔ وہ اس حرف چلیں گے۔ بہال تک کہ جب جہنم کو دیکھیں گے تو ایک دم گھبر اجائیں گے اور وہاں ہے واپس لوٹ آئیں گے اور عرض

کریں ھے۔

سير ت حلبيه أردو

"اے مارے بروردگار اسمیں اسے دورر کے ہم اس میں داخل سیس ہوسکتے"۔ (ان کیاس افر مانی بر) حق تعالی تھم دیں گے۔ "اب بمیشہ بمیشہ کے لئے اس میں داخل ہو جاؤ"۔

اس کے بعدر سول اللہ علقے نے فرملا

''اگروہ لوگ پہلی مرتبہ میں اس میں داخل ہوجائے تووہ آگ ان کے لئے گل وگلزار ہوجاتی''۔ (اس مدیث کی روشن میں) حافظ ابن جمر فرمائے ہیں کہ خیال یمی ہے کہ اسخضرت عظی کے اہل و عیال(ی)جو آپ کی نبوت ہے پہلے فوت ہو مھئےوہ اُس امتحان میں حق تعالیٰ کے تھم کی فرمانبر داری کریں گے جو آنخضرت علی کے اعزاز واکرام کے طور پر ہوگا تاکہ اس سے آپ میں کی آسمیں مُصندی ہول۔

عبدالمطلب اور آنخضرت ﷺ کے والدین کی نجات ہو گی یا نہیں۔اس بارے میں علامہ ابن کشر لکھتے

مقصوديه ب كه عبدالمطلب جابليت كرين بربى مرس بيل-اس بارسه مي صرف شيعول كافرقه عبدالمطلب اور ان کے بینے ابوطائب کے متعلق اختلاف کرتا ہے۔ بیٹی نے اپنی کتاب ولائل النوہ میں ان حدیثول کاذکر کرنے کے بعد جن سے معلوم ہو تاہے کہ آنخضرت ملطی کے والدین کی نجات شیں ہوگی) لکھا

" آپ کے والدین اور داوا کا آخرت میں بیانجام کیوں نہیں ہو گا جبکہ وہ بتوں کو بوجتے تھے اور مرنے تک انہوں نے عینی کا دین قبول نہیں کیا (جو اس دفت سیا آسانی ند ہب تھا) گمر ان کے کافر ہونے سے آنخضرت عظفے کے نسب میں کوئی برائی پیدا نہیں ہوتی اس کئے کہ کفار کے نکاح سیمے ہوتے ہیں کیا آپ نے نهیں و یکھا کہ وہ نوگ اپلی بیو بول سمیت مسلمان ہوتے تھے توان پر نکاح کی تجدید کرنایاان عور تول کو چھوڑ وینا ضروری نہیں ہوتا تھا۔اس کے کہ بیاسلام میں جائز ہے۔" یمال تک ان کا کلام ہے۔

پھرعلامہ این کثیر کہتے ہیں کہ

" المخضرت على كالسيخ والدين اور داواك متعلق به خروك ديناكه ده جهنم والول عيس بيلاس صدیث کے خلاف نمیں جو مختلف سندول سے ملتی ہے کہ اہل فترت مینی جاہلیت کے زمانے کے لوگ اور بیجاور یا گل اور کو سنگے آدمیوں کا قیامت کے دل حق تعالی امتحال لیں ہے۔اب ان میں سے پچھ او گ کامیاب ہو جائیں مے (تودہ جنت میں جائیں مے)اور یکھ لوگ ناکام ہوجائیں گے۔ چنانچہ بدلوگ (بعن آپ کے والدین اور عبدالمطلب)ان لو كول ميں سے ہول مے جو ناكام ہو جائيں مے اس لئے دو تون حديثوں ميں كو كى اختلاف تهيں ر ہتا۔البدایہ والنہایہ ص ۸۱ج۲

مکراس سلسلے میں مناسب اور بمترروش ہے کہ سکوت اور خاموشی اختیار کی جائے کیونکدان کے مقاملے میں الی حدیثیں بھی موجود میں جن سے تابت ہو تاہے کہ آنخضرت علی کے والدین کو حق تعالی نے آپ کے اعزاز میں دوبارہ زند کی عطافر مائی اور اشیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرملا۔ حق تعالیٰ کی قدرت سے بربات کے بعید بھی نمیں کہ اس نے اسیع محبوب کی تملی کی خاطر آپ کے داسطے بدخصو میت رسمی ہو۔ جیسا کہ اس طرف علامہ حافظ ابن حجر اور علامہ حافظ سیوطیؓ نے بھی اشارہ کیا ہے۔ تاہم مختصر یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کے دالدین اور عبدالمطلب کے متعلق سکوت اور خاموشی اختیار کرنائی مناسب ہے۔

اور یہ ای لئے نہیں کہ یہ حفر ات آنخفرت کے کال باپ اور دادا تھے کو مکہ آخرت کی نجات کے دو بہت پر سی نبیت کی نفیلت کوئی چیز نہیں ہے بلکہ عبدالمطلب کے متعلق توروا یوں ہے معلوم ہو تاہے کہ دو بہت پر سی اور زبانہ جا بلیت کی دو سر کی برائیوں میں جتا نہیں تھے جیسا گرفت ابواب میں نسب ناہے کے تحت اس کی تفصیل گردی ہے۔ اور آنخفرت کے دالدین کے بارے میں بت پر سی خابت نہیں ہے۔ بھر آنخفرت کے فراد وہ جن کے دو ہمیں آپ آنخفرت کے فراد میں بت پر سی خابت نہیں کہ دو جن کے ملب سے آپ تھے اور دو جن کے دم میں آپ آنخفرت کے نو ماہ گرارے ان کی حق تعالی نے ان برائیوں سے تفاظت فرمائی ہو اور آپ کی برکت سے دہ آثرت کے امتحان میں کہ دو اول میں سے ہول۔ البتہ ابوطالب کے متعلق مخلف سیح حدیثوں سے بی خابت ہو است ہو است ہو است ہوں۔ البتہ ابوطالب کے متعلق مخلف سیح حدیثوں سے بی خابت ہو کہ ان کو اسلام کا ذبانہ ملاء اسلام چیش کیا گیا ہونے اور آپ سے باندازہ محبت کرنے کے باوجود آخرت کی باذ کے نتیج میں دہ آخرت کی باذ کے نتیج میں دہ آخرت کی باد

(ابوطالب جنہوں نے آنخضرت ملک کی برورش کی دہ چونکہ رسول اللہ علی ہے است قریب سے اور آپ سے انہیں ہے حد محبت تھی اس لئے ان کے متعلق حدیث میں ہے کہ ان کو مشرکول میں سب ہے کہ عذاب دیا جائے گا) اس سے حافظ سیو طی نے دلیل پیدا کی ہے کہ آنخضرت علیہ کے مال باپ جنم میں نہیں ہوں گے اس لئے کہ اگر وہ جنم میں بوت تو سب ہے کم عذاب ان کو ہونا چاہئے کیونکہ ابوطالب کے مقابلے میں وہ آنخضرت علیہ ہون کہ اگر وہ جنم میں بوت تو سب ہے کم عذاب ان کو ہونا چاہئے کیونکہ ابوطالب کے مقابلے میں وہ آنخضرت علیہ ہونکہ ان کو اسلام چی میں میں کیا گیا ہوالور انہول نے انکار کر دیا ہولیکن آنخضرت علیہ کا فرمان ابوطالب کے متعلق ہونا کو اسلام بھی ہونکہ ان کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا(حالا نکہ ان کو آب کے دالدین جنم میں نہیں ہیں۔ حافظ سیو طی کہتے ہیں کہ پیش کیا گیا گرانہوں نے قبول نہیں کیا اس لئے آپ کے دالدین جنم میں نہیں ہیں۔ حافظ سیو طی کہتے ہیں کہ پیش کیا گیا گرانہوں نے قبول نہیں کیا اس لئے آپ کے دالدین جنم میں نہیں ہیں۔ حافظ سیو طی کہتے ہیں کہ اللہ اصول کے نزویک اس طرح کی دلیل کو دلالت اشارہ کتے ہیں (لیخی ایک روایت کے مقہوم اور مطلب سے کوئی دور بخود بخود نگل آنا۔

آ تخضرت علی پر عبد المطلب کی شفقت و محبت ..... بیان اس کا جل رہا ہے کہ حضرت آمنہ کے انقال کے بعد آتخضرت تلاق اپند العظلب کی محرائی اور پرورش میں آگئے تھے۔ عبد المطلب کو آپ سے جو بے انتقال کے بعد آتخضرت تلاق این داوا عبد المطلب کی محرائی اور پرورش میں اسکے تھے۔ عبد المطلب کے لئے ایک فرش بخیایا جو بے انتقاجی پروہ بیشا کرتے تھے اور ان کے احرام میں ان کے محروالوں یا قریش میں سے کوئی محص اس پر نہیں جینا کرتا تھا جنانچہ ان کے جینے اور سر دار ان (قریش اس فرش کے جاروں طرف بیٹا کرتے تھے محروسول جینا کرتا تھا جنانچہ ان کے جینے اور سر دار ان (قریش اس فرش کے جاروں طرف بیٹا کرتے تھے محروسول

الله على وقت أيك نوعمر ممر تندرست لؤك تقے دہال تشریف لاتے توسید ہے اس فرش پر جاكر بیشے جائے ہو اس وقت أيك نوعم جاتے (آپ كے چاہيد و يجھتے تو عبدالمطلب كے ادب كى وجہ ہے) آپ كو پكڑ كر دہال ہے ہٹانا چاہتے تاكہ اس فرش ہے على دہ آپ كو بٹھائيں ممر عبدالمطلب جب بيد كھتے تو فور أكبتے۔

"مير \_ بينے كوچھوزدو\_خداكى فتم يه برى شان دالا بـ" \_

اس کے بعد وہ آنخضرت ﷺ کواپنے پاس اس فرش پر بٹھاتے اور آپ کی کمر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے رہتے اور آپ کی ہاتیں دیکھ دیکھ کرخوش ہوتے رہتے۔

( قال-اس دوایت میں عبدالمطلب کا جو جملہ نقل ہوا) اس کو حضر مت ابن عباس ہے اس طرح بیان کیا ہے کہ عبدالمطلب کہتے۔

"میرے بیٹے کو میمیں بیٹھنے دواس کئے کہ اس کو خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس کی شمان ہوی ہے۔ میری آرزو ہے کہ یہ ایسا بلند مرتبہ پائے جو کسی عرب کو نہ اس سے پہلے حاصل ہوا ہو لور نہ بعد میں ہو۔ "ایک روایت میں ہے کہ۔" میرے بیٹے کوچھوڑ دو کیونکہ اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے "۔ ایک روایت میں ہے کہ "میرے بیٹے کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے مزاج میں جیجے دولت لئے کہ اس کی طبیعت ایک روایت میں ہے کہ "میرے بیٹے کو میرے اس فرش پر ہی واپس بھیجے دولت لئے کہ اس کی طبیعت اسے خود یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ ایک عظیم بادشاہی کرے گا۔ اس کی شمان بردی نرالی ہوگی"۔

حفرت ابن عبال عدوايت بك مير دالد (يعنى حفرت عبال) فرماياكرتے تھے۔

' ججر اسود کے پاس کیے میں عبدالمطلب کے لئے ایک فرش بچھا ہوا تھا جس پر ان کے سواکوئی نہیں بیٹھتا تھا حرب ابن امیہ اور دوسر ہے بڑے تریش سر دار تک اس ہے ہٹ کر اس کے چاروں طرف بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ عظالے تشریف لائے اس وقت تک آپ جو ان نہیں ہوئے تھے اور نوعم لڑکے تھے۔ آپ آکر سیدھے اس فرش پر بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے (عبدالمطلب کے اوب کی وجہ ہے) آپ کو پکڑ کر کھینچا اور دہاں ہے ہٹادیا۔ آپ ایک دم روپڑے۔ اس دفت عبدالمطلب کی آئیسیں جاتی رہی تھیں۔ انہوں نے کھینچا اور دہاں ہے ہٹادیا۔ آپ ایک دم روپڑے۔ اس دفت عبدالمطلب کی آئیسیں جاتی رہی تھیں۔ انہوں نے کھینچا کے رونے کی آواز من تو) ہو چھا۔

"ميرابياكيول رور ہاہے"؟

لوگوں نے بتلایا کہ بیہ فرش پر بیٹھنا چاہتے تھے اس سے انہیں روک دیا گیا۔ عبدالمطلب نے کہا "میر سے بیٹے کواس فرش پر ہی بیٹھنے دو کیو نکہ دہ خود اپنامر تبہ پہچانتا ہے۔" بینی انہیں خود یقین ہے کہ دہ بڑی شان دالے ہیں۔ میری دعاہم کہ اس کو دہ مرتبہ حاصل ہو جونہ اس سے پہلے کسی عرب کا ملا ہو اور نہ اس کے بعد کے"۔

(ی) چنانچہ اس کے بعد لوگ آپ کو اس فرش پر جیٹھنے سے بالکل منع نہیں کرتے تھے جاہے عبدالمطلب دہاں موجود ہول بانہ ہول۔

(اُن روایتوں میں عبدالمطلب کا کہ اہوا جملہ کی انداز کا ہے جس کا مطلب ہے کہ کی دفعہ ایما ہوا کہ آپ نے اس فرش پر جیستا چاہا اور ہر دفعہ لوگوں نے آپ کو دہاں سے ہٹا دیا جس پر عبدالمطلب ان کو روکنے سے منع کر دیا کرتے۔ مگر اس آخر کی روایت میں یہ ہے کہ اس واقعہ کے چیش آنے کے بعد پھر آپ کو بھی کسی نے اس فرش پر جیسنے سے نہیں ردکا۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لئے کہتے جی کہ) شاید یہ آخری موقعہ تھا جب قریش نے آپ

کوروکا(اس کے بعد انہوں نے رو کناچھوڑویا) یا پھر ہے ممکن ہے کہ واقعہ توایک ہی وفعہ کا ہو مگر مختلف رنویوں نے عبد المطلب کا جملہ مختلف انداز میں بیان کیا ہو۔

نبوت کی نشانیا<u>ں اور گواہیاں ..... ب</u>ی مربح کے پچھ لوگوں نے جو قیافہ شناس تھے اور چرہ مر دیکھ کر آدمی کے مشقبل کے متعلق بتلادیا کرتے تھے ایک د فعہ عبدالمطلب سے کہا۔

"اس بچے کی حفاظت کرواس کئے کہ مقام ابراہیم پر (حضر ت ابراہیم کے) قدم کاجو نشان ہے اس سے شاہت رکھنے والا قدم ہم نے اس بچے کے سواکس کا نہیں دیکھا۔" ( بعنی بیہ بچہ قوم کی اس شباہت کی وجہ ہے کہ ہوائس ہی جہ سے کہھ خاص ہی شان والا ہے اس کے اس کی پوری حفاظت کرو۔ مبار واا ہے کوئی گزند اور نقصان بی جو جائے )۔

اقول۔ مؤلف کتے ہیں :۔(ی)مقام ابراہیم وہ پھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کعبے کی تعریف کے وقت کھڑے ہوں کے نشان پڑھئے تھے۔ یہ پھر ہے جس کی وقت کھڑے ہواکرتے تھے۔ یہ بی پھر ہے جس کی اور جو مقام ابراہیم کملا تاہے اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ای کی طرف آنخضرت سے اللہ کے نشان میں اشارہ کیا ہے۔

وَبِالْحَجِرِ الْمُسَوَّدِ اذَ يَلِيْمُونَهُ إِذَا كَتَنِفُوه، فِي الضَّحَىٰ وَالْأَصَائِلِ إِذَا كَتَنِفُوه، فِي الضَّحَىٰ وَالْأَصَائِلِ

ترجمہ: قتم ہے اس حجر اسود کی جس کولوگ چوہتے ہیں اور جبکہ اس کو صبح اور شام اپنے تھیرے میں لے لیتے ہیں۔

وِمَوطَنى ابراهيم في الصخر رطبة على قَلْمَيْهِ حَافِيا عَيْرَ نَاعِلِ عَلَى عَيْرَ نَاعِلِ

ترجمہ: اور قتم ہے حضرت ابراہیم کے قدموں کی اس جگہ کی جو پھڑ میں آج بھی تازہ ہے جو ان کے قدموں کے برابر بغیر جوتے کے ننگے ہیر کا نشان ہے۔

حافظ ابن کثیر فرمائے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے قدم مبارک اس پھر میں دھنس کر ابنا نشان چھوڑ گئے ادر یہ بغیر جوتے کے ننگے یاؤں کا نشان ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے مقام ایر اہیم بینی اس پھر پر حضرت ایر اہیم (کے یاؤن) کی انگیوں اور ایڑیوں کے نشان دیکھے نیز کسی قدر تلوے کا نشان بھی ہے تمر لوگوں کے اس کو (بر کت کے لئے) چھونے نے اس نشان کو ختم کرویا۔

 قیافہ سے دیکھتے ہی جمرت سے کماکہ یہ پیرز جورنگ کے لحاظ ہے بہت مختلف لگتے ہیں مگر ہیں ایک ہی نسل کے۔ اس خبر سے آنخصرت منطقے کو بہت اظمینان ہوالور منافقول کی زبانیں بھی بند ہو گئیں۔ آنخصرت منطقے نے چونکہ کمر کے بوسکتا چونکہ کہ کہ کہ کی کی اس خبر پر اطمینان فرمایاس لئے یہ مسئلہ معلوم ہواکہ علم قیافہ کے دریعہ نسب کامعاملہ طے ہوسکتا ہو

چنانچہ ابوہر مرہ کی اس روایت ہے جس میں انہوں نے آنخضرت ﷺ کے قد مول کو حضرت ابراہیم کے نشان قدم کے مشابہ ہتلاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ہی نسل کے آدمیوں کے پیر معلوم ہوتے ہیں معلوم ہواکہ آنخضرت ﷺ کا حضرت ابراہیم کی نسل ہے ہوناعلم قیافہ سے بھی ثابت ہوتا ہے جوشر می دلیل بھی ہوتی ہے۔

بغض علماء نے کہا ہے کہ آنخصرت ملکافی کے قد مول کے نشان بھی پھر میں نقش ہوجاتے تھے۔ چنانچہ معراج کی رات میں جب آپ بیت المقدی پنچے تو دہاں کے پھر پر آپ کا نشان قدم نقش ہو کمیاجو آج

تک موجود ہے۔

یمال تک علامه سیوطی کاکلام ہے۔

اس بارے میں ریر تک کما جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ ﷺ کے قدم مبارک کی اس تا ٹیمر کے متعلق انکار کرنے کے بعد علامہ سیوطی کو کوئی معتبر روایت ملی ہو۔

جبال تک اس وعویٰ کا تعلق ہے کہ جس پھر پر بھی آنخضرت تھا نے قدم رکھااس پر نشان قدم جم عمیا۔ یہ قائل غور ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ لام سکی نے آپ تھا نے قدم مبارک کی اس تاثیر کے متعلق اپنے تعمیدے میں یہ نکھا ہے :۔

وَاتَو فِي الاَحجَادِ مَشَيكُ ثُمَّ لم يُوثر برملِ اوببطُحاء رطبة

ترجمہ: آب کے قد مول کے نشان پھروں ہے گردیت آور نرم مٹی ہیں نہیں پڑے۔
اس تصیدے کی شرح کرنے والے نے اس سلسلے میں لکھا کہ شاید ریت میں آپ کے قد مول کے نشان نہ پڑنے سے مرادیہ ہے کہ جب آپ نے رات کے وقت کے سے اجرت فرمائی اور پہلے عار تور میں جاکر چھپے اس وفت (راستے میں) کریت پر آپ کے قد مول کے نشان نہیں پڑے (تاکہ قریش وشمن ال فشانول کو چھپے اس وفت (راستے میں) کریت پر آپ کے قد مول کے نشان نہیں پڑے (تاکہ قریش وشمن ال فشانول کو

دیکھتے ہوئے آپ تک نہ پہنچ جا کمیں)(ی) تو گویا ہمیشہ آپ کی یہ ٹمان نہیں تھی کہ ریت بیس پیروں کے نشان نہ پڑتے ہوں۔ چنانچہ (اس رات کے سے غار تور کو جاتے ہوئے آپ جب قدم اٹھاتے تو حضرت ابو بکڑ سے فرماتے تنے کہ اپنے ہیرمیرے قد موں کے نشانوں پر دکھتے چلوٹاکہ ریت میں نشان نہ رہیں۔

اس سے آپ اینے قد مول کے نشانوں کو چھپانا بیاہتے ہتے تھا تاکہ قرایش جو آپ کی علاش میں تکفین سے بھنگ جائیں ،

تم اس روایت سے یہ مطلب نکائے کہ آپ کے قد مول کے نشان پڑتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہو تاکہ نشان نہیں پڑتے تھے۔ پھراس بات کی تائیداس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جو آگے آرہاہے کہ قرایشی و شمن پاؤل کے نشان و کیھتے ہوئے آئخضرت منظافہ کی تلاش میں چلے یمال تک کہ ایک غار کے پاس جاکروہ نشانات ختم ہوگئے۔اس وقت پاؤل کے نشانول کو پر کھنے والے ماہر نے ان نوگول سے کما۔

یے نشانات این ابو قافہ لیعنی ابو بکر کے پیرول کے ہیں۔ جہال تک دوسرے پیرول کے نشانات کا معالمہ ہے توان کو میں نمیں پیچانتا ہال وہ نشانات اس قدم کے نشان جیسے ہیں جو مقام لیعنی مقام ابراہیم پر ہیں "۔ اس پر قرایش نے کہا کہ اس کے آمے تو کوئی نشان نہیں ہے۔اس کی تفصیل آمے ہجرت کے بیان میں آئے گی۔

اس میں بیا اشکال ہوتا ہے کہ اگر مصرت ابو بکڑ کے پیر کے نشان کے ساتھ دوسرے قدم کا نشان بھی پچپانا جارہا تھا تو بھر آنخضرت ملکھ کے ابو بکڑے یہ فرمانے کا کیا مطلب ہوگا کہ اپنے پیر میرے قد موں کے نشانوں پرد کھتے چلو تاکہ ریت میں نشان ندر ہیں۔

اس کے جواب میں یہ بھی کماجاتا ہے کہ ممکن ہے حضرت ابو بکڑگا ہیں آنخضرت بھٹے کے قدم کے برابر نہ ہو (بعنی چھوٹا ہو)اب آنخضرت تھٹے کا یہ فرمانا ٹھیک ہوجاتا ہے تاکہ ربت میں نشان نہ رہے۔ کیو مکہ ممکن ہے مرادیہ ہو کہ ریت میں نشان قدم کے باہر کا یہ ممکن ہے مرادیہ ہو کہ ریت میں (میرے پیرکا)صاف اور واضح نشان ندرے۔ چنانچہ اب نشان قدم کے باہر کا یہ کمنا بھی ٹھیک ہو گیا کہ یہ تو ابو بکڑ کے پیرول کے نشان میں اور دومرے قدم کے نشان کو میں نہیں پیچان سکا (اس لئے کہ وہ صاف اور واضح نہیں تھا)۔

(امام سکی کے تصیدے کی)اس شرح کرنے والے نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ تھا تھے۔
کے قدم کے نشان پھروں میں نقش ہوجاتے تھے، بلکہ اس کو جن بنیادوں پر قبول کیا ہے وہ بھی کمزور نہیں ہیں۔

(اس قصیدے میں آپ کے نشان قدم پڑنے کے متعلق پھر کے بجائے) "پھروں کا لفظ استعال کیا گیاہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کے قدم کے نشان (کمی خاص موقعہ پر بی نہیں بلکہ) بار بار پھروں پر پڑے گیاہے۔ جس کا مطلب ہے کہ آپ کے قدم کے نشان (کمی خاص موقعہ پر بی نہیں بھی کہ جس پھر پر بھی آپ ہیں۔ محر علامہ سیوطی کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کی بیشان نہیں تھی کہ جس پھر پر بھی آپ جیلے اس پر نشان قدم ہوگئے ہوں۔ واللہ اعظم۔

وقت (قال) ایک دن عبدالمطلب بیت الله بین جراسود کے قریب بیٹے ہوئے تھے۔ ان کے پاس اس وقت بحران کے پاس اس وقت بحر الله کے عیسائیوں کا استف اعظم لیعنی برا پاوری بھی بیٹھا ہوا تھا۔ استف عیسائیوں کے قد ہی پیٹوا کو کہتے ہیں جس کے معنی ہیں بست ذیاوہ عبادت کرنے اور خدا ہے ڈر نے والا ۔ غرض بیپادری عبدالمطلب ہے ہاتم کر دہاتھا اور کہ دہاتھا کہ ۔۔

"ہاری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامتیں ہیں جو اساعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگااور اس کی سے یہ نشانیال ہوں گی۔اس وقت کوئی رسول اللہ ﷺ کو لے کر وہاں آگیا۔ باوری کی نظر آپ بربڑی تواس نے فور آ آپ کی آنکھوں اور پیٹھ (جمال مسر نبوت تھی) اور پیروں کو دیکھ (لیعنی جن جگہوں پر علامتیں پائی جانے کی متعلق وہ جانیا تھا) اور پھرا یک دم بول اٹھا۔

"وہ نی کی ہے۔ یہ تمهارے کیا ہوتے ہیں"؟

عبدالمطلب نے کہاکہ میر ابیٹا ہے۔

اسقف اعظم نے کہا۔

" منز ہم اپنی کتابوں میں توبیہ لکھایاتے ہیں کہ اس نبی کا باپ زندہ نہیں ہو گا"!

تب عبدالمطلب نے كما

" يه مير الوتاب-ال كوالد كاس وقت بى انتقال مو كيا تقاجب يه بجيه مال كه يبيك من تقا"-

اسقف نے کہائم ٹھیک کہتے ہو۔

بھر عبدالمطلب نے اینے بیٹوں سے کہا۔

"ابنے بھیج کی پوری طرح حفاظت کرو کیونکہ تم نے س بی لیاہے کہ اس کے متعلق کیا کہا جارہا

ے"<del>۔</del>

ام اليمن سے روايت ہے كه: ـ

'' جس زمانے میں نبی کریم ﷺ کی میں پرورش اور و کھے بھال کرتی تھی تو ایک ون آ کی طرف ہے۔ غافل ہو گئی۔ جھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ آپ کہال ہیں کہ اچانک عبدالمطلب دہاں پہنچے سیجے اور کہنے لگے۔

ا ہے برکہ! میں نے کماحاضر ہوں۔ پھروہ بولے

" تنهيس معلوم ہے مجھے مير ابٹا كمال ملا"۔

میں نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم۔ <u>کہنے لگ</u>۔

میں نے اس کو بچوں کے ساتھ اس ور شت کے پاس پایا۔ تم میرے بیٹے کی طرف ہے اس طرح غافل مت ہوا کرو۔اس لئے کہ اہل کتاب کہتے ہیں لیعنی یہودی اور عیسائی جن میں سے ایک سیف ابن ذی برن بھی تھا جیسا آگے اس کاواقعہ آئے گا) کہ بیہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اب جھے ان کی طرف سے اس کے متعلق اندیشہ پیدا ہوگیا ہے"۔

(ای طرح عبدالمطلب کی آنخضرت ﷺ ہے محبت کا یہ حال تفاکہ )وہ جب بھی کھانا کھائے بیٹھتے تو کتے کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔جب بھی کھانا آتا تو عبدالمطلب آنخضرت ﷺ کو ہمیشہ اپنے برابر میں یا اکثرا پی گودیں بٹھایا کرتے اور سب سے اچھا کھانا آنخضرت ﷺ کودیتے تھے۔

ای طرح ایک شخص سے روایت ہے یہ مخص حیدہ ابن معاویہ عامری ہے۔یہ بمت زیادہ عمر والے ا لوگوں بن سے ہوئے ہیں اور آنخضرت علی کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ '۔یہ اتن عمر دالے تھے کہ )جب ان کی وفات ہوئی تو یہ ایک ہزار مر دول اور عور تول کے پچیا تھے۔ غرض ان سے روایت ہے کہ :۔ "ایک مرتبہ جاہلیت کے زمانے میں میں جے کے لئے کے کیا۔ وہاں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں سے ایک مرتبہ جاہلیت کے زمانے میں میں جے کہ ایسے بوڑھے کو دیکھاجو بہت لیے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہ رہا تھا :۔
کا طواف کر رہا تھا اور کہ رہا تھا :۔

یارُبُّ رُدَّرا کسی محمداً اَلَّیَّا اَلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَٰ الْکَالِیَّا اِللَّا اللَّالِیِّا اِللَّا اللَّ

ترجمہ : اے میرے پرور وگار میری سواری کو محمد ﷺ طرف پھیر دے اور اسے میر اوست و بازوبینا

د **سک**ب

تھوڑے فرق سے ہی شعراس واقعہ میں بھی گزرا ہے جس میں ہے کہ آنخضرت ﷺ وابیہ حلیمہ کے پاس سے اس وقت راہ میں گم ہوگئے تھے جبکہ وہ آپ کو لے کر کے آر بی تھیں پھر جب انہوں نے کے آکر عبدالمطلب کو آپ کی تلاش میں بھیجالور خود بیت عبدالمطلب کو آپ کی تلاش میں بھیجالور خود بیت اللہ میں آکر یہ شعر پڑھنے گئے۔ اس جگہ شعر میں تھوڑا سا فرق ہے جو موقعہ کے مطابق ہے یہ واقعہ گزر چکا ہے )۔۔

(غرض حیدہ ابن معاویہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس بوڑھے شخص کویہ شعر پڑھتے دیکھا تو) میں نے
پوچھا کہ یہ کون ہے لوگول نے کہا۔ "یہ عبدالمطلب ابن ہاشم ہیں۔ انہول نے اپنے پوتے کو اپنے ایک لونٹ کی
تلاش میں بھیجاہے جو گم ہوگیاہے (اور ان کاوہ پوتا ایساہے کہ )جب بھی اسے کسی چیز کے لئے بھیجا جاتا ہے تو وہ
اسے لے کر بی آتا ہے "۔

(قال) ایک روایت میں اس طرح ہے کہ "یہ قریش سروار عبد المطلب ہیں۔ ان کے پاس بہت ہے اونٹ ہیں آگر ان میں ہے کوئی گم ہوجا تاہے تواس کی تلاش میں یہ اپنے بیٹوں کو سیجتے ہیں۔ آگر ان کونہ لے تو پھر یہ ایپ بیٹوں کو سیجتے ہیں۔ آگر ان کونہ لے تو پھر یہ اپنے تو تے کو یہ جس کام اور مقصد کے لئے بھی سیجتے ہیں وہ اس میں ضرور کامیاب ہو تاہے۔ اب انہوں نے اس کوایک ایسے کام کے لئے بھیجاہے جس میں ان کے بیٹے نام کام ہو گئے ہیں۔ اب اس کو گئے ہوئے دیر ہوگئی ہے۔ ("اس لئے عبد المطلب پریشان ہو کریہ وعاماً گئے۔ ہے ہیں)۔

ر سے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کود کیو کر کر کی تھی کہ میں نے دیکھا آنخضرت ﷺ اونٹ کو لئے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کود کیو کر کما۔

' میں ہے۔ بینے ایس تمهارے طرف ہے اتنا فکر مند اور عملین ہو ممیا تھا کہ شاید اس کااثر میرے دل ہے بھی نہ جائے ''۔

اس سلسلے میں بعض مغسرین کی جورائے گزر چکی ہے اس کو یمال دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں

ہے۔ (یعنی پچھلے صفحات میں گزراہے کہ بعض مغسرین نے آئت وَوَجَدَادَ مَنَّالَا فَهَدیٰ کی تغییر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض مغارت علی کے تغییر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ مراوہ آنخضرت علی کا دائیہ حلیمہ کے پاس سے کم ہو جانا اور یہ شعر مجمی تھوڑے سے فرق کے مباتھ اس واقعہ میں گزراہے)۔

قط سالی کے وقت آنخضرت علیہ کی برکات ..... رقفہ بنت ابوسینی عبدالمطلب کی بیوی تمیں۔

ابوسعد نے ان کے بارے میں لکھاہے کہ یہ مسلمان تھیں اور ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: محر ابولغیم کہتے ہیں کہ میری رائے میں ان کو اسلام کا زمانہ نہیں ملالور ابن حیان سے کہتے ہیں کہ وہ صحابیہ ہیں۔وائٹداعلم۔

النارقيقه بساروايت ب كه نيه

قریش پر مسلسل کئی سال بڑے سخت قحط اور خنگ سائی کے گزرے یہانیا تک کہ مال و متاع بھی ختم ہو گیالور جانوں پر بن مخی- کہتی ہیں کہ میں نے اسی زمانے میں خواب میں ایک مختص کو کہتے سنا۔

"اے گردہ قریش اتم میں سے جونی ظاہر ہونے والا ہے اس کے ظہور کاد قت آگیا ہے ، اس کے ور نید میں اندگی لیعنی خوب بارش اور سر سبزی و شادالی بسر ہوگ۔ تم اپنے معزز کو گول میں سے ایک ایسا آدی تلاش کر وجو برئے ڈیل ڈول کا ہو، گورے رنگ کا ہواور جس کی بھنویں لیعنی ابر وسطے ہوئے ہوں ، جس کی بلکیں لانی ہول، بلخے ر خسار ہول ستوال ناک ہویہ بھی لفظ ہیں کہ ناک کا بانسہ پٹلا ہودہ اپنی تمام اولاد کے ساتھ نظے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نظے ، سب پاک صاف ہول اور خوشبولگا کی اور رکن کو بوسد دیں۔ پھر سب جبل ابو بنیس نامی بہاڑ پر چڑھیں پھروہ فخض (جس کی علا سیس اور صفات بیان کی گئی ہیں) آگے برھے اور پائی کی جبل ابو بنیس نامی بہاڑ پر چڑھیں بھروہ فخض (جس کی علا سیس اور صفات بیان کی گئی ہیں) آگے برھے اور پائی کی وصلہ تا ہے کہ برھے اور پائی کی دعا ہے گئی ہیں۔

صیح ہوئی تور قیقہ نے اپنایہ خواب قریش ہے بیان کیا۔ (جب انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو) یہ سب نشانیاں اور صفات انہیں عبدالمطلب میں مل گئیں، چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہو مجے اور ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا۔ پھر انہوں نے وہ سب شرطیں پوری کیں جور قیقہ نے ان کو بتلائی تھیں اور اس کے بعد یہ سب ابو قبیس مہاڑ پر چڑھ مجے ان کے ساتھ رسول اللہ عظیمہ تھے جو اس وقت نوعمر تھے۔ پھر عبدالمطلب آگے بر سے اور انہوں نے دعا۔

"اے اللہ! بیسب تیرے غلام اور تیرے غلاموں کی اولاد ہیں ، اور تیری با تدیاں اور تیری با ندیوں کی اولاد ہیں ، اور تیری با تدیاں اور تیری با ندیوں کی اولاد ہیں ہم برجو وقت پڑا ہے وہ تود کھے رہاہے۔ ہم سئس قط سالی کا شکار ہیں اب او نث ، گا کیں ، گھوڑے ، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوں پر بن آئی ہے۔ اس لئے بماری بیہ خشک سالی ختم فرماوے اور ہمیں زندگی اور سر سبزی وشاد ابی عطافر مادے۔ "

"المجمىوه يدعا أنك كرفارغ بى موئے تھے كه (بارش موكى اور)واديال يانى سے بھر كئيں "۔

(قال) ایک دوسری روایت میں رقیقہ سے بی روایت ہے کہ :۔

" قریش پر مسلسل کئی سال ایسی خشک سالی اور شکل کے گزرے کہ ہڈی سے چڑالگ گیا۔ اس زمانے میں ایک رات جبکہ میں نیم غنور کی اور نیم بیداری کی حالت میں تھی میں نے ایک ایسے پیکار نے والے کی آواز سی جو نظر نہیں آرہا تھادہ بڑی کر خت اور گر جدار آواز میں کمہرہا تھا۔

"اے گروہ قریش ایہ جونی تم بی میں سے ظاہر ہونے والاہ اس کے ظہور کے دن قریب آگے اور اب وہ ظاہر بی ہوا جا ہتا ہے اور تمہارے لئے زندگی اور شادانی کا مردہ وہ لے کر آئے گا۔ پس سنو ااپ معزز او گول میں سے ایک ایس اور تمہارے لئے ذندگی اور شادانی کا مردہ وہ لے کر آئے گا۔ پس سنو ااپ معزز او گول میں سے ایک ایسا آدمی علاش کر وجو بہ زیادہ ڈیل ڈول کا اور کور اچھا ہو ، لائی چکول والا ہو اور ملکے ر خسازول والا مو کہ ان پر مورد اور ایسے طریقول والا ہو کہ ان پر مورد اور ایسے طریقول والا ہو کہ ان پر

عمل کیاجاتا ہو، وہ اپنے بیٹول اور پوتول سب کے ساتھ نکلے اور ہر خاندان کا ایک آدمی اس کے ساتھ آئے آ۔ عمل کی اس کے ساتھ آئے اور ہر خاندان کا ایک آبی آدمی اس کے ساتھ آئے وہ سب عسل کریں اور خوشبولگا کیں پھر سب رکن کو بوسہ دیں اور بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کریں۔ اس کے بعد ابو جنیس نامی بہاڑ پر چڑھیں۔ وہال وہ مخض یانی کے لئے دعا مائے اور سب لوگ آمین کمیں جو یاک صاف ہول۔ پس تمہاری جیساکہ تم چاہتے ہو مدوکی جائے گئے"۔

رقیقہ کہتی ہیں کہ طبخ کو میں اعلی تو بہت گھبر ائی ہوئی تھی میر ابدن کانپ رہا تھا اور خبرے حواس بجانہ سے، میں نے یہ خواب بیان کیا توا یک و مسارے کے کی گھا ٹیوں میں اس کا چرچا ہو گیا اور ہر خض کی ذبان پر تھا کہ وہ خض شیبۃ الحمد بینی عبد المطلب ہیں۔ قریش کے لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور ہر خاندان کا ایک ایک آو می ان کے پاس بہتے گیا، پھر ان لوگوں نے عسل کیا، خو شبولگائی اور رکن کو بوسہ وے کر طواف کیا، پھر سب لوگ ابو قبیس بہاڑ پر چڑھے جمال قوم کے لوگ ایک ووسرے کو چیھے ہٹاتے ہوئے عبد المطلب کے قریب جاروں طرف سے جمع ہوگئے۔ اس وقت رسول اللہ سیکھ ان کے ساتھ سے تب عبد المطلب نے کمنا شروع کیا۔ جاروں طرف سے جمع ہوگئے۔ اس وقت رسول اللہ سیکھ ان کے ساتھ سے تب عبد المطلب نے کمنا شروع کیا۔ اس ان اللہ بھا تھے کی بتلانے والے کی ضرورت نہیں ہے ، تو بغیر بخل کے بخشش کرنے والا ہے ۔ یہ تیرے حرم کے غلام اور باندیاں ہیں جو تھے سے اس قط سالی کی فریاد کرتے ہیں جس نے ان کے اونٹوں اور گایوں کو خشک کرویا۔ پس اے اندیاں بیں جو تھے سے اس قط سالی کی فریاد کرتے ہیں جس نے ان کے اونٹوں اور گایوں کو خشک کرویا۔ پس اے اندیاں بی جو تھے سے اس قط سالی کی فریاد کرتے ہیں جس نے ان کے اونٹوں اور گایوں کو خشک کرویا۔ پس اے اندیاں بی و جلا بے اس دیار بیاران رحمت عطافریا۔

لوگ بید دعامانگ کر فارغ بی ہوئے تھے کہ اجانک آسان سے پانی میسٹ پڑالوروادیاں بھر تنئیں۔ پھر میں نے قریشی بزر کوں کو عبدالمطلب سے بیہ کہتے سنا۔

"اے ابوالبطحاالیتی وادی بطحاء کے سردار امبارک ہو تمہارے ذرئید بطحاء کے نوگول نے ذندگی "

(ک) بظاہر یہ واقعہ ایک بی ہے (لیکن روایتوں میں تھوڑ اسافر ق ہے) اس لئے ان دونوں روایتوں میں موافقت پیدا کرنے کے لئے غور کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ بھی کما جاتا ہے کہ روایتوں کا یہ اختلاف راویوں کے مختلف ہونے کی وجہ ہے کہ ان میں سے کسی نے روایت کے اصل الفاظ نقل کرنے کے بختلف راویوں کے مفہوم اور مقصد کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا (جبکہ دوسر رے راوی نے اصل الفاظ کے ساتھ روایت کی جس کی وجہ سے دونوں میں فرق پریرا ہوگیا۔ اب یہ کمنا مشکل ہے کہ کون می روایت اصل الفاظ کے ساتھ ساتھ ہے کہ ۔

عبدالمطلب کے ذریعہ لوگول کی سیر ابی جو در حقیقت آنخضرت ﷺ کی برکت ہے حاصل ہوئی اس کا ر قیقہ نے ان شعروں میں ذکر کیا ہے۔

يَشْيَهُ الْبَحَمَٰد اَسُقَى اللهِ بَلْدَتَناً وَقَدَّ عَدِمْناً الحَيا وُاجِلُوَّذَالْمُطُرِ

مد تول سے بارش اور سر سیزی کوترس رہے ہتھے۔ فیجاً دُبِالْماء جُونِی لَهُ سَبِلَ رِدَان فعاشت کید الانفام و الشّجو ترجمہ: پس اس نے اپنے خزانوں سے الی زبر دست بارش عطافر مائی کہ اس سے جانوروں اور ور ختوں کو بھی زندگی مل گئی۔

مِّنَا مِنَ اللَّهِ بِالْمَيْمُونَ طَاتِرَهُ وَخَيْرُ مِن بشَرَت يَوَمَا بِهِ مُضَرُ

ترجمہ: اس کی خوش بختی خدا کی ظرف ہے اس پر ایک اُحسان ہے ادر ای بمترین انسان کے ساتھ قبیلہ بی مصر کوخو شخبر ی دی گئی (جس کاواقعہ آگے آرہاہے)

مُبارَك الاسم يُستَسْقَى الغَمام به مَافِي الغَمام به مَافِي الآنام له عَدل وَلا حَطر

اس کے مبارک نام کے ماتھ بادلوں سے پانی ماٹگا گیا .....اور پوڑی کا مُنات بین جس کا کوئی مثل اور مشابہ نمیں ہے۔

(ی) قریش کویہ سیرانی حاصل ہو گئی گمریہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مصر کی قریبی بستیوں میں نہیں ہو کی (چنانچہ جب ان کو کمے کے اس واقعے اور مجوبے کا پہتہ چلاتو)ان قبیلوں کے سب سر دار جمع ہوئے اور کہنے سگے۔

ہم اس ذہر وست قحط اور خنگ سالی کاشکار ہیں تکر اللہ نے قریش کو عبد المطلب کے ذریعہ سیر ابی عطا فرمادی ہے اس لیئے سب ان کے پاس چلوشا بدوہ اللہ تعالیٰ تمہمارے بارے میں بھی دعا کریں "۔

جنانچہ وہ لوگ کے آگر عبدالطلب کے پاس پنچے اور سلام کیا۔ عبدالمطلب نے ان کو وعا وی کہ بیہ چرے ہمیشہ خوش رہیں۔اس پران کامقرر کھڑ ابہوااور کہنے لگا۔

"ہم کئی سال سے قحط اور خشک سالی کا شکا ہیں آپ کی ہر کت کے متعلق ہمیں معلوم ہواہے اور بالکل صحیح معلوم ہوا۔ اس لئے آپ ہمارے لئے بھی ای سے مربانی مائٹٹے جس نے آپ کی دعا قبول کی تھی اور بادلوں کو آپ کے لئے برسادیا تھا"۔

عبدالمطلب ني كهابه

"میں کل عرفات کے میدان میں آپ کے لئے دعا کرول گا"۔

صبح کو عبدالمطلب مقررہ جگہ کے لئے روانہ ہوئے۔ان کے ساتھ دوسر ہے لوگول کے علاوہ ان کے ساتھ دوسر ہے لوگول کے علاوہ ان کے بیٹے اور بیٹے اور بیٹے اور بیٹے ایک کری بچھائی گئی جس پر وہ بیٹے گئے اور آخذ سول اللہ بھی ہے اور آخذ میں بھالیا۔ بھر عبدالمطلب کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر یول دعا کرنے گئے۔

۔ کیفر ت علی کے انہوں نے اپنی گود میں بٹھالیا۔ بھر عبدالمطلب کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر یول دعا کرنے گئے۔

"اے اللہ! چیکنے والی بیلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے بہترین لوگ ہیں،ان کے وماغ مشکلات کو آسان کرنے والے بہترین لوگ ہیں،ان کے وماغ پر آگندہ ہو گئے اور کمریں جھک گئیں میہ تجھ سے اپنی لاجاری اور ہے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان ومال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں۔ پس اے اللہ اان کے لئے خوب برسنے والے بادل بھیج وے اور آسان سے ان کے لئے رحمت عطافرما تاکہ ان کی ذہبیں سر سنر ہو جائیں اور ان کی تکلیفیں دور ہو جائیں "۔

عبدالمطلب نے ابھی اپنی دعا بوری شیس کی تھی کہ ایک سیاہ اور پانی سے بھری ہوئی بدلی اتھی اور

عبدالمطلب کی طرف آئی اوراس کے بعد قبیلہ قیس اور قبیلہ بنی مصر کی بستیوں کی طرف اس کارخ ہو گیا۔ بیہ و مکھ کر عبدالمطلب نے کہا۔

"اے گروہ قیس دمصر اجاؤ تنہیں سیر ابی حاصل ہو گئی"۔

چنانچہ وہ لوگ ای وفت واپس ہو گئے اور اس طرح سیر اب ہوئے۔

زمانہ جا بلیت میں بارش مانگنے کا طریقہ ..... بعض مؤرّ خین نے لکھا ہے کہ جاہیت کے زمانے میں پائی کی دعاما نگنے کا عربوں میں عام طریقہ یہ تھا کہ اگر قبط سالی ہوتی تو دہ تین مخصوص در ختوں کی لکڑیاں لیتے ان میں ہے ایک در خت کانام سلع ہے (جوایک کڑوا در خت ہوتا ہے) دوسر ہے کا عشر اور تیسر ہے کا شہر ت ہے وہ ان کی لکڑیوں کا ایک گھر بناتے اور اس کو ایک مضبوط بنل کی کمر پر باندھ دیتے پھر اس گھر میں آگ لگا کر بنل کو چھوڑ دیتے جب بنل کو گری پہنچی تو دہ بھا گتا میں ان تک کہ وہ لکڑیاں جل کر ختم ہوجا تیں اور ساتھ ہی بنل بھی ہلاک ہوجا تا۔ اس طرح وہ سیر ابی مانگتے تھے۔

كتاب حيات الحيوان ميں ہے كہ :۔

جب عرب اپنے لئے پانی کی وعاما تکتے تو گایوں کی د موں میں آگ لگا کر چھوڑ دیتے اور اس سے بارش ہوجاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے ان پر رحم فرما دیتا تھا (گریہ بات سیح نہیں کہ ان کے اس ظالمانہ طریقے کو اللہ تعالیٰ پیند فرما تا تھا بلکہ زمانہ جا ہایت کے لوگوں میں جو مختلف بیہودہ طریقے تھے یہ بھی ان ہی میں سے ایک تھا جن کی کوئی تا خیر نہیں تھی بلکہ بارش تو اپنے وقت پر ہی ہوتی تھی لیکن اگر اس رسم کے بعد انفاقابارش ہوگئی تووہ یہ سیجھتے کہ یہ ای عمل کی برکت ہے)۔

آ شوب جہم کاواقعہ .....( قال)ابن جوزی نے نقل کیاہے کہ :۔۔

آ تخضرت الله جب سات سال کے ہوئے تو آپ کو بہت سخت قتم کا آشوب چیم ہوا یعنی آ تکھیں وکھنے آگئیں۔ مکہ میں آپ کاعلاج کیا گیا گر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عبدالمطلب سے کسی نے کہا کہ عکاظ کے علاقے میں ایک راہب ہے جو آ تکھول کی تکلیف کاعلاج کر تا ہے۔ عبدالمطلب آ تخضرت الله کولے کر وہاں گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا در وازہ بند تھااس لئے عبدالمطلب نے اس راہب کو آواز دی گر راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا اور راہب کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں عمارت اس پر ہی نہ گر جائے۔ اس لئے ایک وم باہر نکل آیا۔ اور اس نے عبدالمطلب ہے کہا (جنہیں غالباوہ پھیانتا تھا)

"اے عبدالمطلب! بیہ لڑکااس امت کانبی ہے۔اگر نیس باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ یقیناً میرے اوپر گر پڑتی اس لڑکے کولے کر فوراً لوٹ جاؤ اور اس کی حفاظت کرو کہ کمیس اہل کتاب (بیعنی بہودیوں اور عیسائیوں) میں سے کوئی اے قتل نہ کردے "۔

اس کے بعداس نے آپ کی آنکھول کاعلاج کیااور پچھ دواسا تھ کروی۔

مكراكيك كتاب ہے جس كانام تحرِيْمُ النَّدَماءِ وَ نَدِيْمُ النُّدُماءِ وَ نَدِيْمُ النُّدُماءِ عِيسِ نے اس ميں بيدواقعداس طرح ويكھا

ہے کہ "جب رسول اللہ ﷺ چھوٹے ہی تھے کہ آپ کو آشوپ چٹم کی تکلیف ہو گئی اور کئی دن تک آپ کو تکلیف رہی۔ کسی نے عبدالمطلب سے کہا کہ مکے اور مدینے کے پچ میں ایک راہب ہے جو آشوب چٹم کاعلاج کرتا ہے اس کے ہاتھوں ایک مخلوق شفاء حاصل کر چکی ہے۔"۔

عبدالمطلب میں کر آنخضرت علی کوساتھ لے کراس داہب کے پاس مخے جیسے ہی داہب نے آپ کر دیکھاوہ فور اعبادت خانے میں گیااور نماد دھوکر کپڑے بدلے اور پھر ایک محیفہ مینی کتاب نکال کر لایا۔ پھر مجمی وہ اس کتاب میں پچھ دیکھتا اور پھر آنخضرت علیہ کی طرف دیکھتا۔ آخراس نے کہا :۔

"بيه خدا کي متم خاتم النيبيّن بين" ـ

عجراس نے عبدالطلب سے کہا۔

"اے عبدالمطلب إكياانيس آشوب چيم ہو كياہے"؟

"عبدالمطلب نے کہا۔"بال"۔

استے کما

"اس كى دوا توخودان كے پاس بى موجود ہے۔اے عبدالمطلب الن كالعاب د من لواور انكى آئكھول پر نگا

زو ''۔

عبدالمطلب نے ابیابی کیا کہ آپ کا لعاب د بن لے کر آپ کی آتھوں پر لگادیا۔ آپ کی آتھیں ای وقت ٹھیک ہو تئیں۔ بھرراہب نے کہا۔

یں۔ اسے عبدالطلب اخدا کی قتم ہمی وہ انسان ہے کہ جس کے نام پر میں اللہ تعالیٰ کی قتم کما تا ہوں تو بیار دل کو شفاء ہو جاتی ہے اور آشوب چیم محلک ہو جاتا ہے۔

روایتول کابیا خلاف قابل غورے کیول کہ واقعہ کا مخلف ہونا سمجھ میں آنے والی بات تمیں ہے واللہ

اعلم\_

باب منم (9)

## عبدالمُطّلِب كى وفات اور ابوطالب كى كفالت

جب آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک آٹھ سال کی ہوئی تو عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا (اور مال باب کے بعد چاہے داواکا سامیہ بھی سر سے اٹھ گیا) واوا کے انتقال کے وقت آپ کی عمر کے بارے میں بہت سے قول ہیں محر مشہور قول ہی ہے کہ آپ اس وقت آٹھ سال کے تھے۔ آگے آنے والی ایک روایت سے بھی ای قول کی تائید ہوتی ہے۔

انقال کے دفت عبد المطلب کی عمر پچانوے (۹۵)سال کی تھی۔ یہ بھی کما کیا ہے کہ ایک سو ہیں استال کی عمر کا قول (۱۲۰)سال کی عمر تھی اور یہ بھی روایت ہے کہ ایک سوچالیس سال کی تھی تکر ایک سوچالیس سال کی عمر کا قول کنز در ہے اور شاید اس وجہ سے علامہ ابن جوزی نے عبدالمطلب کو ان او کول میں شار نمیں کیا جن کی عمریں بہت زیادہ ہوئی ہیں۔

آیک قول یہ بھی ہے کہ عبدالطلب کی عمر بانوے (۹۲) سال ہوئی۔ تمریہ صرف حافظ و میاطی کا قول ہے۔ اس طرح یہ بھی کہ ایک سوچوالیس سال ہوئی۔ ہے۔ای طرح یہ بھی کما گیاہے کہ ایک سوچوالیس سال ہوئی۔

ایک و فعد کسی نے آنخضرت علیہ ہے دریافت کیا۔ "بارسول اللہ اکیا آپ کو عبد المطلب کی وفات بیاد ہے"؟

آپ ﷺ نے فرمایا

\_ "بال-اس وفت مين آميم سال كالخما" .

ام ایمن بیان کرتی بین کہ (جب عبدالمطلب کا انقال ہوا تق) آنخضرت ﷺ ان کے پاٹک کے چیجے کھڑے ہوئے رور ہے تصاس وقت آپ کی عمر آٹھ سال کی تھی۔ عبدالمطلب کو تجون کے مقام پیران کے دلوا قصی کے پاس دفن کیا گیا"۔

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ علے نے قرملا۔

"مير مدواداعبدالمطلب كوياد شابول اور معزز لوكول كى يوشاك بين اتفايا جائے كا"۔

جب عبدالمطلب كا وقت آخر ہو كميا تو انہوں نے آنخفرت على كو آپ كے سكے چھا ابوطالب كے مرح جھا ابوطالب كى طرح ميرد كيا۔ جيساكہ بيان ہو چكا ابوطالب بھى ان بى لوگول ميں سے تھے جنہوں نے اپنے باپ عبدالمطلب كى طرح حالميت كے ذمانے ميں بھى شراب كواپنے لوپر حرام كرد كما تھا۔ (ابوطالب ان كالقب تھا۔ جمال تك ان كے نام كا تعلق ہے) اس بارے ميں صحیح قول ہے كہ اس ان كانام عبد مناف تھا۔

شبیعه حضر ات کا ایک غلط و عومیٰ ..... شیعوں کا دعوی سے ہے تھ "ابوطالب کانام عمر ان تھااور قر آن پاک کیاس آیت میں :۔

اِنَّ اللهُ اصطَفِے آدَمَ وَ نُوْحًا وَاٰلَ إِبْرِاهِيمَ وَاٰلَ عِمْوَانَ عَلَى الْعَالَمِينِ لَآ لَيْتِ استوره آل عمر الن عسر ترجمہ : \_\_بے شک الله تعالیٰ نے (نبوت کے لئے) متخب فرمایا ہے حضرت آدمؓ کولور حضرت نوح کواور حضرت الرجمہ ابراہیمؓ کی اولاد میں ہے، بعضوں کولور عمر الن کی اولاد میں ہے، بعضوں کو تمام جمال پر۔ عمر الناجی اللہ عمر الناجی اللہ علی ہے والد ہیں)''۔ یہ عمر الناجو طالب ہی ہیں (کیونکہ وہ حضرت علیؓ کے والد ہیں)''۔

حافظ ابن کیر کتے ہیں کہ یہاں شیعوں نے ایک بہت بڑی اور ذہر وست غلطی کی ہے۔ انہوں نے اس فتم کا بہتان اٹھانے سے پہلے اس آیت پاک پر غور ہی نہیں کیا۔ کیو نکہ اس آیت کے بعد ہی اللہ تعالی فرملا ہے۔ اِذْفَاکَتِ اَمُو اُلَّهِ عِمْراً نَ مَر بِّ اِنِّی نَفَرْتُ لَکَ مَافِی یَظْنِی مُحَرِّدُ اللَّ سُیْلِ ۳ سورہ آلی عمر ان ع ۳ ترجمہ :۔ جبکہ عمر ان (پدر مریم) کی فی فی نے (حالت حمل میں) عرض کیا کہ اے پروردگار میں نے نذر مانی ہے ترجمہ :۔ جبکہ عمر ان (پدر مریم) کی فی فی نے (حالت حمل میں) عرض کیا کہ اے پروردگار میں نے نذر مانی ہے

(او پر کی آیت میں عمر ان سے مراد موٹی کے والد بیں ان کی اولاد میں انلہ تعالیٰ نے جن کو نبوت کے منتخب فرملیاان میں اولا تو خود حضر ت موٹی اور حضر ت ہارون بیں اور پھر آگلی نسلوں میں جاکر حضر ت موٹی کو رحضر ت موٹی کی سلوں میں اور بیا حضر ت عیستی مراد بیں۔ نسبت سے حضرت عیستی جیستی مراد بیں۔ ابو طالب اور ان کی اولاد کے مراد ہونے کا وعویٰ بالکل غلط ہے جیسا کہ آگلی آیت سے صاف خاہر ہے جس میں عمر ان کی یوی لیمن حضرت مریم کی والدہ کے نذر مانے کا ذکر ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل بیان القر آن میں ان ہی آیوں کے تحت و میمی جاسکتی ہے)

جب عبدالمطلب نے اپنے اخیر وقت میں آنخضرت مکا کے ابوطالب کے سپرد کر دیا تو وہ آپ مکانے ہے۔ ان محبت کرنے تھے۔ یہاں تک کہ جب دہ سی تھا تھے ہے ان محبت کرنے تھے۔ یہاں تک کہ جب دہ سوتے تھے تب بھی آنخضرت مکانے کو کھانا موتا تھادہ آنخضرت مکانے کو کھانا ہوتا تھادہ آنخضرت ملکانے کے لیے کہانے کی کھانا ہوتا تھادہ آنخضرت ملکانے کو کھانا ہوتا تھادہ آنخضرت ملکانے کے لیے کہانے کے لیے کہانے کی کھانے کے لیے کہانے کے لیے کہانے کے لیے کہانے کے لیے کہانے کو کھانا ہوتا تھادہ آنکے کہانے کے لیے کہانے کے لیے کہانے کے لیے کہانے کے لیے کہانے کو کھانا ہوتا تھادہ آنکے کہانے کے لیے کہانے کے لیے کہانے کی کھانا ہوتا تھادہ آنکے کہانے کے لیے کہانے کی کہانے کے لیے کہانے کے لیے کہانے کے لیے کہانے کی کھانا ہوتا تھادہ کے لیے کہانے کی کھانا ہوتا تھادہ کے لیے کہانے کے لیے کہانے کے لیے کہانے کے لیے کہانے کی کہانے کہانے کے لیے کہانے کے کہانے کے لیے کہانے کے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کے لیے کہانے کے لیے کہانے کہانے کہانے کی کہانے کہانے کہانے کی کہانے کے کہانے کے لیے کہانے کیا کہانے کی کہانے کے لیے کہانے کہانے کی کہانے کے کہانے کہانے کہانے کی کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کی کہانے کی کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کی کہانے کی کہانے کی کہانے کہانے کہانے کی کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کی کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے

(ی) یہ بھی کہاجاتا ہے کہ (عبدالمطلب نے آنخضرت ملکے کو ابوطالب کے سپرو نہیں کیا تھا بلکہ ان کے انتقال کے بعد) ابوطالب اور ذہیر نے جو دونوں آنخضرت ملکے کے شکے پچا تھے آپی میں قرعہ ڈالا کہ آنخضرت ملکے کی کفالت کا دونوں میں ہے کون ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ قرعہ ابوطالب کے نام پر نکلا (اور دہ آنخضرت ملکے کے کفیل ہوئے)۔

اى طرح يه بھى كماجا تا تفاكه چونكه آنخضرت على اينے لئے ابوطالب كى غير معمولى شفقت اور محبت

دیکھتے تھے اس کئے عبدالمطلب کی وفات سے پہلے خود آپ تھا ہے ہی ابوطانب کے پاس رہنا پہند فرمایا تھا۔ تمر آتے بیان آئے گاکہ ابوطانب کے ساتھ زبیر بھی آپ کی تحرانی اور کفالت میں شریک بتھے۔

ایک قول میہ بھی ہے کہ عبدالمطلب کی وفات کے بعد زبیر ہی آپ ﷺ کے کفیل ہوئے ہے۔ پھران کے انتقال سے بعد آپ کوابو طالب نے اپنی تربیت و محمرانی میں لے لیا۔

کتاب اسد الغابہ میں ہے کہ اس قرعہ اندازی کے سلیلے میں جس کانوپر ذکر ہوا یہ کمنا کہ ذہیر حلف فنول کی کے دفت زندہ تھے جبکہ آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک ہیں سال سے پچھوزا کد ہو چکی تھی۔ یہ غلط قول ہے۔

خود یہ قول بھی، قابل غور ہے کہ حلف نضول کے دفت آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک ہیں سال سے زائد تھی کیونکہ آگے بیان ہوگا کہ اس دفت آپ کی عمر چووہ سال تھی۔

لبعض حفزات به مجی کہتے ہیں کہ :۔۔

"جب عبدالمطلب كا انتقال ہو گیا تو آنخضرت ﷺ اپنے دونوں سکے پچاؤل زبیر اور ابوطائب كی سرير سن ميں آئے۔ سرير سن ميں آئے شفے۔ بھرجب آپ ﷺ كى عمر چودہ سال كى ہوئى توزبير كا انتقال ہو مميااور ابوطائب آپ كے تنما كفيل ہومكے۔

"جمال تک آنخضرت علی کے والد اور والدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب اور ان کے بعد ابوطالب کے آخضرت علی کے آخضرت علی کی کابوں میں ذکر ہے کہ یہ آنخضرت علی کے آخضرت علی کی کتابوں میں ذکر ہے کہ یہ آنخضرت علی کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی (کہ بجین میں آپ کے والدووالدہ کا انتقال ہو جائے گالور پہلے آپ کے وادا آپ کے کفیل ہوں سے اور پھر ان کے انتقال کے بعد آپ علی کے بیا کفیل ہوں سے جیسا کہ بچھلے صفحات میں بعض الی روایتیں بھی گذری ہیں)

چنانچہ سیف ابن ذی یَزنَ جس کا واقعہ آگے آرہاہے اس کی پیشین گوئی میں ہے (جو قدیم آسانی کا بول کی بنیاد پرہے کہ)اس نبی آخر الزمال کے والد اور والدہ کااس کے بچین میں بی انتقال ہو چکا ہو گااور پہلے اس نبی کی کفالت اس کے واو اکریں گے اور پھر ان کے انتقال کے بعد اس کے چیا کفیل بنیں گے۔
عبد المطلب کی اپنے مرتبے سننے کی فرمائش .....(ی) سیرت ابن بشام میں ابن اسحاق کی روایت ہے کہ :۔

"جب عبدالمطلب کاوقت آخر ہوااور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب موت سر پر آپکی ہے توانہوں نے اپنی تمام بیٹیون کو جمع کیا بیرسب ملاکر کل چھ عور تیں تغییں جن کے نام یہ ہیں۔(۱) صغیبہ۔جو حصر ت زبیر ابن العوام کی والدہ تغییں۔(۲) بُرّہ۔(۳) عاتکہ۔(۴) اُم تعکیم بینیاء جو حصر ت عثمان غن کی داوی تھیں۔(۵) امیمہ لور (۲) اروالی۔

> جب بیسب بہنیں جمع ہو تنئیں تو عبدالمطلب نے ان سے کہا ۔ ہتم میب مجھ پررو تا کہ میں مرنے سے پہلے من سکول کہ تم کم طرح میر امائم کروگی "۔

ا۔ حلف نفتول قریش کاوہ معاہرہ ہے جو حرب فیار کے بعد ہوا۔ یہ معاہرہ عبداللہ این جدعان تھی کے مکان میں ہوا تھا۔ حرب فیار اور حلف فینول کی تفصیلات اسکے صفحات میں آر ہی ہیں۔ مرتب چنانچہان میں سے ہرایک نے عبدالمطلب کی تعریف میں شعر پڑھے۔ یہ شعر سپرت ابن ہشام میں اں۔

جب عبدالمطلب بیہ سب شعر من چکے توانہوں نے (اپنی پیندیدگی کے اظہار کے لئے) سر کے اشارہ سے کماکہ ہال اس طرح میر امائم کرنا۔ بیہ بھی کماجا تاہے کہ انہوں نے جب امیمہ کے شعر سنے تب بیہ اشارہ کیا تفا۔امیمہ کے شعروں میں سے کچھ بیہ ہیں۔

مع رکزد اُعِبُنی جُودا بلک مع رکزد علی ماجد الغیم والمعتصر ترجمہ:۔میری آنکھیں موتول کے جسے آنسو برسار ہی ہیں اس مخص پر جو بہترین صفات اور ہلند مرتبے والا تفا۔

عُلَى مَاجِدَ الْجَدَ وَادِى الْزَنَادِ جَمِيلُ الْمَحَيَّ عَظِيمُ النَّعَطِّرِ الْمَحَيَّ عَظِيمُ النَّعَطِّرِ الْمَحَيَّ عَظِيمُ النَّعَطِّرِ الْمَحَدِ الْمَحَدُ الْمَحَدُ الْمَحَدُ الْمَحَدُ الْمَحَدُ الْمَحَدُ الْمَحَدُ الْمَحَدُ وَالْعِزُو اللَّمَاتُ وَالْمَحَدُ وَالْعِزُو اللَّمَاتُ وَالْمَحَدِ اللَّهَ الْمُحَدِّدِ وَالْعِزُو اللَّمَاتُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى ا

وَذِي الْحِلْمِ وَالْفَصْلِ فِي الْنَائِبَاتِ كَوْنُوا لَمُفَائِدٍ جُمْ الْفَخْرِ كَوْنُوا لَمُفَائِدٍ جُمْ الْفَخْرِ جُمْ الْفَخْرِ جُمْ الْفَخْرِ بَعْنَ الْفَخْرِ بَعْنَ الْفَخْرِ الْمُفَائِدِ الْمُفَائِدِ الْمُفَادِ الْمُفَادِ الْمُفَرِدُ الْفَرْدُ الْمُفَرِدُ الْفَرْدُ الْفُرْدُ الْفَرْدُ الْفَرْدُ الْفَرْدُ الْفَرْدُ الْفَرْدُ الْفُرْدُ الْفِرْدُ الْفُلْفُولُ الْفَالُولُ الْمُؤْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرُدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْمُؤْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْمُؤْدُ الْفُرِدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْمُؤْدُ الْفُرْدُ الْفُرِدُ الْفُرْدُ الْمُنْ الْفُرُدُ الْمُؤْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْفُرُدُ الْمُنْ ال

جو اپنی قوم میں بڑے زبر دست مرتب اور عزت والا تھااور جس کی عظمت کا ستارہ چاندنی کی طرح

ومتعنا قطاله

ابن ہشام کتے ہیں کہ میں نے شعر جانے والول میں سے کسی کو بھی ایسا نہیں پایاجوان شعروں کو جانیا ہو ہال ابن اسحاق نے جب ابن مسینب کی روایت میں بیر شعر دیکھے توان کو لکھ لیا۔

بعض موتر خین کہتے ہیں کہ جیساعبدالمطلب کی وفات کے بعدان کاماتم کیا گیااہیا کسی مختص کاماتم نہیں کیا گیا۔عبدالمطلب کے انتقال پر محے میں کئی دن تک بازار بندر ہے (اور اس طرح قرلیش اپنے سر دار کی موت پر ماتم کرتے رہے)

جب سیف ابن ذی برن حمیری صبعیوں پر غالب ہوا۔ یہ واقعہ آنخضرت علیہ کی وادت کے دوسال بعد کا ہے۔ تواس کے پاس عرب کے بہت ہے وفد مبار کباد دینے کے لئے پہنچ جن میں عرب کے معزز نوگ اور شاعر بھی شامل تھ۔ (ی) یہ لوگ حبشہ کے بادشا ہوں کی شکست اور سیف کی حکمر انی قائم ہونے پر مبار کباد کے لئے پہنچ تھے۔ حمیر بمن کا قبیلہ تھا اور سیف ابن ذی بزن کے باپ دادااس ملک پر حکومت کرتے تھے۔ اس پر حبش نے حملہ کرکے قبضہ کر لیا تھا اور حبشیوں نے اپنی حکومت قائم کرلی تھی۔ یمن ستر سال تک صبشیوں کے پر حبش نے حملہ کرکے قبضہ کر لیا تھا اور حبشیوں نے اپنی حکومت قائم کرلی تھی۔ یمن ستر سال تک صبشیوں کے پر حبث نے حملہ کرکے قبضہ کر لیا تھا اور حبشیوں نے اپنی حکومت قائم کرلی تھی۔ یمن ستر سال تک صبشیوں کے

تبنے میں رہا۔ اس کے بعد سیف ابن بزن (کا زمانہ آیا تو یہ) اچانک اٹھا اور اس نے (طاقت کے ذریعہ) اپنوطن کو حبثیوں کے قبضے سے نکال لیا اور اپنے باپ داوا کی طرح دوبارہ اس کی حکومت حاصل کرئی۔ (چونکہ یمن عرب کا علاقہ تھا اس لئے اس پر حبشیوں کے قبضے سے قدرتی طور پر عربوں کو افسوس تھا اور جب سیف نے اپنے ملک کو غلامی سے نکال لیا توفطری طور پر عربوں کو خوشی ہوئی) چنانچہ چار دل طرف سے عربوں کی وفد سیف کو مبارک باور ہے لئے یمن پہنچے گئے۔

ان بی و فدول میں سے ایک کے کے قبیائہ قریش کاو فد بھی تھااس و فدمیں عبدالمطلب، امیہ ابن عبد مشمس اور و دمرے بہت سے معزز سر وار تھے۔ (ی) جیسے عبداللہ ابن جدعان جو حضرت عائشہ کا پچازاد بھائی تھا، ایسے بی اسدابن عبدالعزی، وہب ابن عبد مناف اور قصی ابن عبدالدار بھی اس و فد میں شامل تھے۔

(سیف ابن ذی بڑن کے آباء داجداد میں مین کا آخری حکمرال ذو جَدنَ حَمِیری تھا۔اس کے ذمائے میں حبشیوں نے مین پر حملہ کیالور حمیر کی حکومت ختم کر کے مین پر قبضہ کرلیالور آپی حکومت قائم کر دی۔ حبشیوں میں سے مین پر پہلا حکمر البار باط تھااس کے بعد تین حکمر البالور ہوئے جو حبشیوں میں سے تھے لور حبش کی حکومت کی طرف سے کونر کی حیثیت سے مین پر حکومت کرتے تھے۔

ان حبثی گورنردں میں دو سر انکورنر ابر ہہ تھا جس نے عبدالمطلب کے زمانے میں کے پرچڑھائی کر کے بیت اللہ کو ڈھانے کاارادہ کیا تھااس لئے قدرتی طور پر عربوں کو یمن کے حبثی حکمرانوں سے نفرت اور دستنی تھی۔

آخر سیف این ذی برن کا زمانہ آیا۔ اس نے فارس کے بادشاہ کسری نوشیر وال سے مدو ما تھی کہ وہ صبتیوں کو بین سے نکال کر حمیر کو ان کا ملک واپس دلانے میں ان کی مدد کرے۔ نوشیر وال نے سیف کی در خواست منظور کرلی اور اپنے ایک سالار کو عجمیوں کی فوج کے ساتھ سیف کی مدد کے لئے ان کے ساتھ بھیجا۔ اس نشکر نے بین پرچڑھائی کی اور صبتیوں کو شکست دے کر بین کی حکومت حمیر کوواپس دلائی اور سیف این ذی بین ان کوکری فارس کے گورنر کی حیثیت سے بین کا حکمر ان بنادیا۔ (تاریخ ابوالفداء من ۲۸ج)

عرب اپنے پڑوی عرب ملک کے اس انقلاب سے بہت خوش تنے چنانچہ ان کے وفد سیف ایمن ذی بزن کو مبار کمباد دینے کے لئے اس کے پاس پہنچنے لگے جن میں قبیلہ قریش کی طرف سے عبدالمطلب وغیرہ بھی ایک وفد نے کر مبار کمباد کے لئے بین مجے )۔

جب قریشی و فد دہاں پہنچا تو سیف شہر صنعاء میں اپنے محل میں تھا وہ خو شہووں سے معظر تھا۔ وہ چادریں اوڑھے ہوئے تھا اور سریر تاج پہنے ہوئے تھا، تلوار سامنے رکھی ہوئی تھی اور حمیری سروار اس کے دائیں بائیں جیٹھے ہوئے تھے (سیف کو قریشی و فدکی اطلاع دی گئی اور) و فدکے آدمیوں کے مرتبے کے متعلق بتلایا گیا۔ سیف نے قریشی سرواروں کو آنے کی اجازت دی۔ پھر بیو فدور بار میں پہنچا اور عبدالمطلب آئے بڑھ کر سیف کے قریب بھنچ محے۔ کتاب و فاء میں اس طرح ہے کہ :۔

(قرینی و فدجب دربار میں داخل ہواتی) اس نے سیف کوایک سونے کی کری پر میٹھے ہوئے پایالوراس کے ادد کرد بمن کے معزز لوگ بھی سونے کی کرسیوں پر میٹھے ہوئے تھے۔ جب قریبی سر وار وہاں پہنچے توان کے لئے بھی کرسیاں بچھوائی گئیں۔ بھر عبدالمطلب کے سواسب لوگ بیڑے مسئے۔ عبدالمطلب سیف کے سامنے جاكر كفرے ہوئے اور بولنے كى اجازت جاسى سيف نے كمك

"اگرتم بادشاہول کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے حمیس اجازت ا

اب عبدالمطلب نے کہا۔

"اے بادشاہ االلہ تعالی نے آپ کوا یک بلند، عظیم الشان اور باعزت مرتبہ عطافر مایا ہے اور آپ کے لئے عزت وعظمت کاایک ایساور خت آگایا ہے جس کی جزیں بہت گری اور مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں بہترین جگہوں اور مبارک مقامات تک بھیل ہوئی ہیں۔ آپ ایسے کا مول سے بالکل محفوظ ہیں جن پر عرب کے معزز و معتمد اور مر بر آور دہ اوگ آپ کو ملامت اور لعن طعن کر سکیں، آپ کے بچھلے بزرگ گذشتہ دور کے بہترین معتمد اور مر بر آور دہ اوگ آپ کو ملامت اور لعن طعن کر سکیں، آپ کے بچھلے بزرگ گذشتہ دور کے بہترین اوگوں میں سے بھے اور آپ بھی جس فنا نہیں ہوں گے جن کا جانشین آپ جسیاانسان ہے اور ان کے تذکر ہے بھی بھی نہیں مثیں گے جو آپ جیسے محفل کے جو آپ جیسے محفل کے جانشین ہوں گے (ایعنی آپ کے کارناموں سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت کے گاور آپ کی آنے والی سلوں کو بھی سر بلندی حاصل ہوگی)۔

"ہم اُللہ تعالیٰ کے حرم کے خاوم اور اس کے گھر کے محافظ ہیں۔ ہم آپ کے پاس اپنی مسرت کی سوغات لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس بر ائی کاذبانہ ختم ہو گیا جو ہم سب پر ہو جھری ہوئی تھی ( لیعن بمن پر حبثی سلطنت اور عرب کی غلامی )اس لئے ہم لوگ مبار کباداور تهنیت کا پیغام لے کر آئے ہیں ( آپ کے بزر گول کی ) تعزیت کرنے منیس آئے "۔

سیف این ذی بزن عبدالمطلب کی بیہ قصیح اور روال تقریر من من کر جیران ہور ہا تفاوہ ایک وم کھڑا ہو حمیالوران سے بوجینے لگا۔

"بولنے والے اتم كون مو"؟

انهول نے کہاکہ میں عبدالمطلب ابن ہاشم ہول۔

عبدالمطلب کی والدہ چو نکہ مدینے کے قبیلہ خزرج کی تھیں اور خزرجی قبیلہ اصل میں بین کا تھااس لئے سیف نے ہاشم کانام س کر کہا۔

" تب تو آپ ہماری بمن کے لڑکے ہوئے"!

عبدالمطلب في كما" بال"!

سیف نے کہا کہ ان کو میرے قریب لے آؤ۔اس کے بعدوہ عبدالمطلب اور دفد کے دوسرے لو کول کی طرف متوجہ ہو کر یولا۔

"آب سب کو ہم خوش آ مدیداور آپ کی سواریوں اور قافلے کو ہم مرحبا کہتے ہیں جو آرام دہ ٹھکانے میں آئے ہیں۔ آپ فیاض اور کھلے ول کے لوگوں کے پاس آئے ہیں جو بڑی داوود ہش والے ہیں۔ بادشاہ نے آپ کی گفتگو سن لی اور آپ سے عزیز دارانہ تعلق کو جان لیا اور آپ کے جذبات کو قبول کر لیا۔ کیونکہ آپ ہمارے دن اور رات کے ہمدم ہیں۔ آپ جب تک بھی یمال ٹھمریں آپ کے اعزاز واکرام میں کی شیں کی جائے گیاور جب آپ ہم سے د خصت ہوں مے تو آپ کو انعام واکرام سے نوازا جائے گا"۔

اسے بعداس قریشی وقد کومر کاری ممان خانے میں پہنچادیا کیا اوران پر وادود ہش کی بارش ہونے گئی ان لوگوں کو بہاں ٹھبرے ہوئے ایک ممینہ گذر کیا گرنہ توان کو پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور نہ واپس بی جانے کی اجازت ملی۔ آخر ایک ممینے بعد سیف این ذی بزن کو ان کا اچانک خیال آیا۔ چنانچہ اس نے فور آ عبد المطلب کوبلا بھجا۔ جب وہ آگئے تو سیف نے ان کوبالکل اپنیاس بٹھاکر ان سے کما۔

"اے عبدالمطلب ایس اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک ایباراز حمیس بتلا رہا ہوں کہ تمہارے علادہ کو فی اور ہو تا تو میں ہر گزاس کونہ بتلا تا۔ محر حمیس میں اس رازکیلئے صحیح راز دار سمجھتا ہوں اور اس کی اطلاع دے رہا ہوں۔ تم بھی اس وقت تک اس رازکوراز ہی رکھنا جب تک کہ اللہ تعالی ہی اس کونہ کھول دے۔ میں نے پوشیدہ کتاب اور علم کے اس سر بستہ ذخیرے میں جس کو ہم صرف اپنا تزانہ سمجھتے ہیں اور

یں سے پوسیدہ تماب اور سم ہے اس مربستاد ہر ہے ہیں۔ اس مور سے ہیں ہوں ہے ہیں اور ایک بڑے جیں اور دوسر دل ہے اس کو چھپا کرر کھتے ہیں۔ اس میں میں نے ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطر ہے کے متعلق پڑھا ہے کہ متعلق پڑھا ہے جس میں تمام لوگوں کے لئے عام طور پر اور آپ کے خاندان کے لئے خاص طور پر ذندگی کا بھی عزو شرف ہے اور موت کی بھی فضیلت ہے ۔۔

بيرمن كرعبدالمطلب نے كمك

"خداکرے جمال بناہ کو بھی الی بن بھلائی نور خوش فتعتی نصیب ہولور آپ پر ہمیشہ الل دولت قربان ہول وہ خبر کیا ہے "؟

سیف نے کہا

"جب تہامہ کی ولوی لینی کے بیں ایبا بچہ پریدا ہو جس کے دونوں مونڈ موں کے در میان بیں بالوں کا سچھا (لینی میر نبوت) ہو تواس کوامامت لور سر دامر حاصل ہو گی لور اس کی دجہ سے تم لو کوں کو قیامت تک کے لئے اعزاز لور عظمت حاصل ہوگی"۔

عبدالمطلب نے کملہ

"اے بادشاہ اِفد اکرے آپ کو بھی الی خوش بختی میسر آئے۔اگر ہاشاہ کالوب واعز از لور ہیبت میری زبان نہ دوکتی تو میں دریافت کرتا کہ اس بے کا ذمانہ کب ہوگا تاکہ اس کے بعد میری مسرت لور خوشی اور ذیادہ بڑھ جاتی۔"

بادشاه نے جواب دیا۔

کی اس کا ذہانہ ہے جس میں وہ پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام "محد ( اللہ فار اس کے والد اور یہ اس کے والد اور ہے اس کا نام "محد ( اللہ فار اس کے ولد الور ہے اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزو مندر ہے کہ وہ بچہ ہمار ہی اب ہو اللہ کا انتقال ہو جا ہو۔ اللہ تعالی اس کو کھلے عام ظاہر فرمائے گالور اس کے لئے ہم میں ہے ( بعنی مدینے کے قبیلہ خزرج میں ہے جو اصل میں بمن کے لوگ تھے ان میں ہے ) اس ہی کے مدد گاروانسار بنائے گاجس کے وربیہ اس ہی کے مداکاروانسار بنائے گاجس کے وربیہ اس ہی کے ماندان اور قبیلے والول کو عزت و سر بلندی حاصل ہوگی اور جن کے وربیہ اس کے وشنول کو والت و فواری کے فار کی دربیہ روئے ذمن کے وربیہ اس کے والول کو عزت کے دربیہ اس کے وربیہ روئے ذمن کے اہم ملاقے خواری کے فوار جن کے وربیہ روئے ذمن کے اہم ملاقے کے موجا کی وربی کے۔ وہ نجی رحمٰن کی عباوت کرے گالور بنول کو وحمٰکائے گا، آنٹوکدول کو محمنڈ اگر دے گالور بنول کو تورو والے ہول کے۔ وہ نیک کا مول کا تھم

دے گانور خود بھی اس پر عمل کرے گانور برائیوں سے رو کے گااوران کو مثادا لے گا"۔

عبدالمطلب نے (سیف ابن ذی برن سے دعاؤل کے ساتھ) کما

" آپ کامیاب اور صاحب نصیب ہول، آپ کی سلطنت ہمیشہ یاتی رہے اور آپ کے عزت واقبال میں ترتی ہول۔ کیکن کیاجہال بناہ کچھ اور تفصیل ہٹلا ئیں سے جیساکہ کچھ وضاحت کر چکے ہیں"؟ یہ شاہ نیک ا

"بات انجی ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پر دول میں پوشیدہ میں تمراے عبدالمطلب!اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم اس مخص کے دادا ہو"۔

وقال) یہ خوش خری س کر عبدالمطلب فور اُسجدے میں گر محتے۔ پھر سیف نے ان سے کہا۔ "اپناسر اٹھاؤ اور (اس خوش خبری سے) اپناسینہ ٹھنڈ اکرولور اپنی پیشانی لو نجی کرو۔ جھے ہٹلاؤ کہ جو پچھے میں نے تم سے کہاہے کیاان میں سے کوئی علامت تم نے اپنے یہال و پکھی ہے "؟ عبدالمطلب نے کہا

"ہاں جہاں پناہ !میر اایک بیٹا تھا جے میں بہت چاہتا تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ سے اس کی شادی کی جو میری قوم کے انتائی معزز اور شریف فاندان سے تھی۔ اس سے میر سے بینے کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام میں نے "محد (ﷺ) رکھا۔ اس بیچے کی پردرش اور اس میں اور اس کیا چیا ابو طالب اس بیچے کی پردرش اور میں محمد اشت کرتے ہیں "۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالمطلب بیہ و فدلے کر سیف این ذی بیزن کے پاس اس وقت محتے تھے جبکہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوجے کا تھا۔

مراس روایت کے شروع میں کہا گیاہے کہ سیف ذی بن جب صبتیوں کو شکست دے کر بمن پر حکر ال ہوا تواس وقت رسول اللہ ﷺ کی ولادت مباد کہ کو دوسال ہوئے تھے (یعنی آنخضرت ﷺ کی عمر مباد ک دوسال تھی حالا تک چیچے بیان ہواہے کہ جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تواس وقت آنخضرت ﷺ کی عمر مباد ک چار سال تھی) مگریہ اشکال درست نہیں کیونکہ آنخضرت ﷺ کی عمر دوسال اس وقت تھی جب سیف نے بمن کو صبتیوں کی غلامی سے نکالا لیکن عبد المطلب دوسال بعد مباد کبادی کا وفد لے کر صحے جبکہ آنخضرت ﷺ کی والدہ کی وفات ہو چی تھی۔ اس طرح یہ روایت تھی ہو جاتی ہے۔

ادھر اس روایت سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے والد اور والدہ کی و فات کے بعد عبد الطلب کی زندگی میں مجمی ابوطالب ان کے ساتھ آنخضرت ﷺ کی پرورش میں شریک تھے اور پھر جب عبد المطلب کی و فات ہوگئی تو ابوطالب تنهاہی آنخضرت ﷺ کی کفالت اور پرورش کے دمہ دار ہوگئے۔

(خود سیف نے اپنی پیشین کوئی میں آنخضرت ﷺ کے متعلق جو علامتیں ہتلائی تھیں ان میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس کے کما تھا کہ اس نے کے باپ اور مال کا انتقال ہوجائے گا اور اس کے دادالور پچااس کے کفیل اور ذمہ دار ہول کے کما تھا کہ اس نے کا بان ذی بزن کا یہ قول دونوں صور تول میں درست رہتا ہے (کہ عبدالمطلب کی زندگی تک تو دادالور پچاود نول آپ خسال کی زندگی تک تو دادالور پچاود نول آپ خسال ہوئے)

(غرض اس در میانی تفصیل کے بعد سیف ذی برن کے واقعہ کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں کہ جب سیف نے آنخصرت میانی تفصیل کے بعد سیف ذی برن کے واقعہ کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں کہ جب سیف نے آنخصرت میں ہیں کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں اور عبدالمطلب سے اس کی تصدیق کرلی کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں اور عبدالمطلب ہی آپ کے دادا ہیں تو) سیف نے عبدالمطلب سے کما۔

"میں نے جو پیخے تم سے ہتلایا ہے وہ واقعہ ای طرح ہے۔اب تم اپنے بیٹے (لیعنی پوتے) کی پوری حفاظت کر ولور اسے بیود یوں سے بچائے رکھواس لئے کہ وہ اس کے دسٹمن ہیں تکر اللہ تعالی انہیں اس پر ہر گز قابو نہیں یانے دے گا"۔

تعنی میںودیوں سے آپ کی حفاظت اور بچاؤ صرف احتیاط کے طور پر اور آنخضرت علی کے بلند مقام کی وجہ سے کرنی چاہئے۔

اس کے بعد سیف نے کما :۔

یں نے جو کچھ تم سے بتاایا ہے اس بات کو اپنان قافے دالوں سے ذکر مت کر ناچو تمہارے ساتھ ایس اس کئے کہ جھے ڈرہے کہ اس خبر سے ان لوگوں میں حسد اور جلن کا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ سر بلندی اور عظمت اس کو کیوں طنے دائی ہے۔ اس کے یہ لوگ اس کے لئے رکاد ٹیس اور بند شیس کھڑی کریں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قتم کی حرکتیں یہ لوگ یا تو خود کریں گے یا (اگر یہ اس دقت تک ذند ہذرہ تو ان کی اولادیں کریں گی، اگر مجھے بینہ معلوم ہو تا کہ اس نی کے ظہور سے پہلے ہی موت بھے پر جھپنے دائی ہے تو میں اپنے اولادیں کریں گی، اگر مجھے بینہ معلوم ہو تا کہ اس نی کے ظہور سے پہلے ہی موت بھے پر جھپنے دائی ہے تو میں اپنے معلیم کی اور خود ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا میں جو پچھلے علوم سے بھری ہوئی ہے یہ خبر یا تا ہوں کہ شہر یٹر ب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا مرکز ہوگا، ان کی مدد لور نفر سے بی خبر یا تا ہوں کہ شہر یٹر ب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طرح دود ان کے مصیبتوں میں گرفتار ہو جانے کی خبر نہ ہوتی تو میں ان کی اس کم عمر کی کے باد جود ان کی عظمت و فضیات کا اعلان کر ویا اور عربوں کے مسامنے ان کی سر بلندی اور اور نجے عربے کی داستا نیں بنادیتا کی شرک تمارے ساتھیوں کو چھوڑ کر صرف میں بیدر از سرد کررہا ہوں۔"

اس کے بعد سیف نے عبدالمطلب کے ساتھیوں کو بلولیااور ہر ایک کو دس دس حبثی غلام ، وس وس حبثی غلام ، وس وس حبثی با حبثی باندیال اور و د ، د و د هاری د لریمنی چادریں ، وس دس طل ( یعنی پانچ پانچ سیر ) سونا ، دس دس طل چاندی ، سوسواونٹ اور عبر سے بھرے ہوئے ڈیے دیئے۔ بھر عبدالمطلب کو اس انعام سے دس گنازیاوہ و بیااور کہنے لگا۔ "سال گزرنے پر میرے یاس ان کی خبر لے کر آنالور ان کے حالات ہتلانا۔"

عمراس کے بعد ایک سال پوراہونے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبدالمطلب اکثر اپنے اس وفد کے ساتھیوں سے کماکر تے ہتھے۔

"بادشاہ نے بچھے جو زبر دست انعام واکرام دیااں پرتم میں سے کمی کورشک نہیں کرنا چاہئے بلکہ میرے متعلق دہ اس بات پر شک کر سکتاہے جو میرے لئے ہمیشہ باتی رہے گی لور جس کے تذکر ہے میرے بعد تک رہیں مے لورجو حقیقت میں فخر کی چیزہے۔"

جب لوگ ان سے پوچھے کہ وہ کیا چیز ہے تو عبد المطلب جو اب میں کہتے۔ "میں جو چھے کمدر ہاہول وہ سب کے سامنے آجائے گا کرچہ اس میں کچے وفت کے گا۔" یہ محل جس میں شاہ سیف این ذی برن رہتا تھا اس کو "بیت عمدان مکماجا تا تھا۔ کماجا تا ہے کہ بی ذہرہ ستارے کی عبادت گاہ تھی جس میں زہرہ ستارے کو ہوجاجا تا تھا۔

اس کے متعلق حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے۔

"عرب اس وفت تک فلاح شیس یا سکتے جب تک کہ ان کی سر زمین میں " بیت عمدان" بعنی زہرہ ستارے کی عبادت گاہ موجود ہے۔"

چنانچه حصرت فاروق اعظم كے بعد جب حضرت عثان غي خليفه موسة توانمول في ساوت كاوكو

مسمار کراویا۔

ابوطالب کے گر آنخونرت علی کی برکات اس اس در میانی تفصیل کے بعد اصل داقعہ کی طرف آتے ہیں کہ عبدالمطلب کے انقال کے بعد آنخصرت علی کی کفالت و پرورش ابوطالب کرتے تھے انہیں یول بھی آنخصرت علی کی کر کتیں اور مجزے دیے تو انہیں یول بھی آنخصرت علی کی برکتیں اور مجزے دیکھے تو آپ گاگا ہے ہو عجب تھی اور پھر جب انہوں نے آنخصرت علی کی برکتیں اور مجزے دیکھے تو آپ ابوطالب غریب آدمی تھے (دونوں وقت کھانا تا کم ہوتا آپ ملائے ان کی اولاد کو چاہے دہ اکھٹے بیٹھ کر کھائیں اور چاہے علی دہ علی دہ کھائیں، بید بھر کھانا نہیں ملائے الور شریب کی اٹھاکر تے تھے، مرجب ان کے ساتھ آنخصرت تھی بھی کھاتے تو (آپ کی برکت سے) سب سر ہو کر اٹھے۔ ای لئے جب دو پر برادات کے کھانے کاوقت ہو تااور سب دستر خوان پر بیٹھ جاتے تو ابوطالب ان سے کہا

" یول ہی ہیٹھے رہو تاکہ میرابیٹا آجائے۔"

یمال تک کہ آنخضرت میکٹے تشریف لے آتے اور ایکے ساتھ بیٹے کر کھانا کھاتے۔ آپ میکٹے ک برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہوجانے کے بعد بھی کھانا نکار ہتلہ

آگر دودھ ہوتا تو پہلے اس میں کے رسول اللہ ﷺ پی لیتے اور پھروہ نکڑی کا پیالہ ابوطانب کے بیٹے اٹھائے اور پھروہ نکڑی کا پیالہ ابوطانب کے بیٹے اٹھائے اور دودھ پیتے یہاں تک کہ اس ایک بی پیالہ سے وہ سارے کے سارے سیر اب ہوجائے۔ آگر بھی ان میں سے کوئی ایک بی اس سارے پیانے کا دودھ پی جاتا (جس میں سے آنخصرت تھے نے بیاتھا) توابوطالب اس سے کوئی ایک بی سارک ہے (کہ بیہ سعاوت میسر آئی)

ا قوال\_مولف كيت بين : \_ كماب امتاع مين سيب كه \_

"ابوطالب من ہوتے ہی اپنے بچوں کے پاس جاتے اور انہیں بہت مویرے اٹھادیے اور دہ سب اٹھ کر کھانے کے لئے بیٹے اور ان کی کھانے کے لئے بیٹے اور ان کی کھانے کے لئے بیٹے اور ان کی جھین جھیٹ کرتے۔ یہ دیکھ کرر سول اللہ بیٹے اپنا ہا تھ روک لیے اور ان کی چھین جھیٹ بیں بالکل شریک نہیں ہوتے تھے۔ جب ابو طالب نے یہ دیکھا (اور آنخضرت تھے کی فطری سائنگی اور سنجیدگی کا اندازہ کیا) تو انہوں نے آنخضرت تھے کا کھانا علی مددیے جانے کی ہدایت کردی۔ "یمال مائنگی اور سنجیدگی کا اندازہ کیا) تو انہوں نے آنخضرت تھے کا کھانا علی مددیے جانے کی ہدایت کردی۔ "یمال میک کہ کتاب امتاع کا کلام ہے۔

( بیلی روایت میں کما کیاہے کہ ابوطالب نے آنخضرت میں کی برکت دیکھ کر آپ کو خاص طور پر اپنے بیٹول کے ساتھ کھلانا شروع کیا تھاب کہ اس دوسر گاروایت سے معلوم ہوتاہے کہ آنخضرت میں ہے کہ کے معلوم کیا کیا کھانے کا علیحدہ انتظام کیا کیا تھا۔ روایتوں کے اس فرق کے متعلق کہتے ہیں کہ مجھلی روایت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے۔ علیحدہ انظام خاص طور پر منج کے کھانے کے لئے کیا گیا ہوجس کوناشتہ کہا جاتا ہے جبکہ دوپر اور رات کا کھانا آنخضرت تلکہ اپنے چپازاد بھائیوں کے ساتھ بی اس طرح کھاتے ہوں کہ سب سے پہلے آپ سے شروع کرایا جاتا ہو۔واللہ اعلم۔

(ابو طالب کے) سب بچے جب صبح کو اٹھتے تو اس حال میں ہوتے کہ بال الجھے ہوئے ہوتے اور آنکھوں میں میل بھراہو تا تھا تکر ( آنخضرت عظی کی ہیہ بھی خصوصیت اور معجزہ تھاکہ ) آپ جب مبح کو اٹھتے تو آنکے بال سنورے ہوئے ہوتے تھے اور آنکھوں میں سرے کی ڈوریں ہوتی تھیں۔

م ام ایمن جو آنخضرت ﷺ کی باندی تھیں۔اور آپ کواپنے دالد کے ترکے میں ملی تھیں دہ کہتی ہیں کہ میں نے مجھی آنخضرت عظیم کو بھوک کی شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔نہ بچین میں اور نہ بڑے ہوئے کے بعد ۔۔

ای طریقے ہے آنخضرت ﷺ کا میکاناشتہ اس طرح ہو تاکہ آپ ذمرم کاپانی نوش فرمالیتے تھے پھر جب ہم آپ کوناشتہ چیش کرتے تو آپ ہے فرمادیتے کہ میں سیر ہوں۔

(اس میں اور نیچیلی روایت میں اختلاف ہو تاہے اس کئے موّلف کہتے ہیں کہ (اس کا مقصدیہ ہے کہ کہمی بھی ایسا بھی ہو تا تھا ہے کہ کہمی بھی ایسا بھی ہو تا تھا (ہمیشہ ایسا نہیں ہو تا تھا) چنانچہ بھیلی روایت میں اور اس میں کوئی اختلاف قہمیں رہتا۔ ابوطالب کے لئے ایک تکمیہ رکھار بتا تھا جس پروہ بمیغا کرتے تھے۔ رسول اللہ بھی تھر یف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکمیہ پر بیٹھ جاتے۔ ابوطالب سے دکھے کر کہتے۔

"مير بينے كواہيے بلند مرتبے كااحساس ہے۔"

بارش کے گئے وعا ہیں۔ (قال) ابوطائب نے ایک مرتبہ آنخفرت ﷺ کے ذریعہ بارش کی وعا بھی ہاگئی میں۔ جلبمہ ابن عرفلہ کہتے ہیں کہ میں ایک و فعہ اس زمانے میں کے آیا جب قریش خشک سالی اور قبط کا شکار ہتھے (اس پریشانی اور مصیبت میں) کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ لات اور عزیٰ پر بھروسہ کرد (یعنی ان بتوں سے ہی بارش کی وعاماتکی) کچھ لوگ کے تعمی ایک خوبصورت باو قار کی وعاماتکی) کچھ لوگ کہتے کہ ضمیں تمیسرے برنے بہت منات پر بھروسہ کرو۔ اس نیج میں ایک خوبصورت باو قار بوڑھے نے کہا۔

تم حق اور سچائی ہے کس طرح بھاگ رہے ہو حالا تکہ تم میں ابراہیم کی نشانی اور اساعیل کی لولاو موجود ہے۔(ی) بعنی تم اسے چھوڑ کرایک غلط راستے پر کیون جارہے ہو۔

لو كول نے كماكد شاير (اساعيل كى نشانى سے) تمهارى مراد ابوطالب بين!

اس نے کہا۔"ہال"!

اب بیہ سب لوگ ابوطائب کے تھر کی طرف چلے، میں مجی ان کے ساتھ حمیا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے وروازے پر دستک دی تواکی خویصورت مخص باہر آیا جس نے ایک تهبند لیبیٹ رکھا تغلہ سب لوگ اس کی طرف بڑھے لور کہنے گئے۔

"اے ابوطالب اولوی میں قط پڑرہاہے اور نے بھوکول مررہ ہیں۔اس لئے آؤلور ہمارے لئے بارش کی دعاکرو"۔

چنانچہ ابوطالب باہر آئے اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھاجو ایسالگنا تھاکہ اجانک اند میرے میں سورج

نکل آیا ہواور ان کے چاروں طرف بہت ہے دوسرے بچے تھے۔ ابوطالب نے ای بچے کاہاتھ تھام ر کھا تھا۔ پھر دہ کعبہ سے لگ کر کھڑ ہے ہوئے۔اس کے بعد اس بیجے کی انگی پکڑ کر طواف کرنے لگے۔

ا کے روایت میں میر بھی ہے کہ دوسرے بے نظریں اٹھااٹھا کر آسان میں ویکھ دے تھے جمال بادل کا ا کیک تکڑا بھی نہیں تفاکہ اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر کر آنے لگے اور اتنی زبر دست بارش ہوئی کہ واوی یانی سے بھر می اور شہر اور جنگل سیر اب ہو مے "۔

ابو طالب ای دافعہ کی طرف اسیناس تصیدے میں کہتے ہیں جس میں انہوں نے ای سے زائد شعرول من رسول الله عظم كي تعريف كي بـــــ

اليتامى عصمة للارامل

ترجمه :-بادل ان بی کے چرے سے یائی حاصل کرتے ہیں جو تیبوں کا محکانہ اور غریوں اور مسكينوں

اس شعر میں لفظ ارامل جو ہے اس کے معنی ہیں غریب و مسکین مرد اور عور تیں مگر ذیادہ ترامرا مل غریب دے کس عور تول کے لئے استعال ہو تاہے۔

ا قول۔ مؤلف کتے ہیں: اس قصیدے کی بنیاد پر شیعہ میدو عویٰ کرتے ہیں کہ ابوطالب مسلمان ہو سکتے تھے کیونکہ انہوں نے یہ تھیدہ آنخضرت ﷺ کی نبوت اور ظہور کے بعد لکھا تھا۔ مگران کے اسلام قبول کرنے نہ کرنے کے متعلق تفصیلی بحث آمے آئے گی۔

علامہ و میری نے طبر افی اور ابن سعد کے حوالہ سے اپنی کتاب شرح منهاج میں نقل کیاہے کہ:۔ "به تصيره جس كالك شعر لويربيان كيا كيا بياب ابوطائب كالكها بوانس بلكه عبدالمطلب كالكها بوا

، محربہ بات غلط تنمی اور وہم ہے کیونکہ عام طور پر سیرت نگاروں نے بھی لکھاہے کہ بیہ تصیدہ ابوطالب کا بی ہے اور یہ کمناکہ ممکن ہے دونوں علیحدہ علیٰجدہ کما ہو محر انفاق سے دونوں کے قصیدِے بالکل یکسال ہو مجھے (جے شاعروں کی اصطلاح میں توارد ذہمی کہتے ہیں) یہ ظاہر ہے ایک لغوبات اور تاویل ہوگی۔

اس تھیدے کے سلسلے میں ابوطالب کی نبیت آنخفرت علیہ کی ایک حدیث بھی ہے جس سے ثابت ہو تاہے کہ اس تصیدے کو عبدالمطلب کا کہا ہوا کہناصرف وہم ہے۔ بیہ حدیث بھی آھے ذکر ہو گی۔واللہ

چند جرت خیزواقعات .....(قال) ابوطالب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں ذی الجاز کے ملے میں تعاب عرفات ہے ایک فریخ (یعنی بارہ ہزار گزجو تقریباً اٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہوتاہے) کے فاصلے پر ایک جکہ کانام تھا جهال زمانهٔ جالیت میں ایک بازار یامیله لگاکر تا تھا (غرض ابوطالب کہتے ہیں کہ میں وہال حمیا ہوا تھا اور )۔

میرے ساتھ میرا بھتیجا بھی تھا لینی تی کریم عظفے۔اجانک جھے بیاس تی۔ میں نے بھتیج سے بیاس کا ذكر كبإلور كمله

" بمنتج بھے بہت پیاں گی ہے "۔

میں نے اان سے یہ بات اس کئے نہیں کی تھی کہ ان کے پاسپانی وغیرہ تھا بلکہ صرف ابی ہے تابی کا اظہار کرنے کے کئے کہ دیا تھا۔ (ی) نیعنی صرف ہے مبری اور بیاس کی شدّت میں یہ بات کہ دی تھی۔ اظہار کرنے کے لئے کہ دیا تھا۔ (ی) نیعنی صرف ہے صبری اور بیاس کی شدّت میں یہ بات کہ دی تھی۔ ابوطالب کہتے ہیں کہ دوری من کر فور آلا بی سواری سے از ہے اور مجھ سے کہنے لگے۔

" پچاجال اکیایا س کی ہے"؟ میں نے کما۔ "مال".....!

انہوں نے ذمین پر اپنی ایڑی ماری ایک روایت میں ہے کہ ایک پھر پر اپنا ہیر مارالور ذبان سے پچھے کملہ اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں سے ایسا عمرہ یانی پھوٹ نکلا کہ میں نے اس جیسا پہلے مجھی نمیں دیکھا تھا پھر انہوں نے مجھ سے یانی نینے کے لئے کما۔ میں نے خوب میر ہو کریانی پی لیا توانہوں نے مجھ سے پوچھا۔

"كميا آپ سير موسكة"؟

ميںنے كمله"بال"!

انہوں نے بھر اس جگہ اپنی ایزی ماری اور وہ جگہ ددبارہ ایسی بی ختک ہوگئی جیسی پہلے تھی۔(ی)
آنخضرت ﷺ چند سال اپنے دوسر سے سکے پچاز ہیر ابن عبدالمطلب کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ای ذمانے میں
ایک سمر تبہ آنخضرت ﷺ اپنے ان پچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔راستے میں ایک الی وادی سے گزر ہواجس میں ایک سر کش نر اونٹ رہتا تھا اور ہر مسافر کو وہاں سے گزر نے سے روکتا تھا۔ مگر جب اس اونٹ نے آنخضرت ﷺ اپنے اس اونٹ نے آنخضرت ﷺ اپنے اس اونٹ نے آنرے اور اس اونٹ پر سوار ہوگئے۔ یہ اونٹ آپ کو لے کر جلا اور وادی پار کرا دی۔ اس کے بعد آپ علی اس اونٹ کو چھوڑدیا۔

جب یہ قافلہ سفر ہے والیس ہوا تو ایک الیں وادی ہے اس کا گزر ہواجو طوفانی پانی ہے بھر ہوئی تھی ہور یانی موجیس مار رہاتھا۔ یہ دیکھ کہ آنخضرت علیجے نے قافلے والول سے فرمایا :۔

"مير ۽ پيچھے چيچھے آؤ"۔

پھر آپاطمینان کے ساتھ وادی میں واخل ہو گئے اور باتی لوگ آپ کے پیچیے بیچیے ہوگئے۔اللہ عزو جل نے اپنی قدرت سے بانی کو خشک کر دیا (اور آنخضرت عظیمی پورے قافلے کولے کریانی سے بار ہو گئے)۔ جب یہ قافلہ کے پہنچا تو قافلے والول نے یہ چرت تاک واقعات بیان کئے۔ لوگ یہ من کر کہنے گئے۔ "اس لڑکے کی شان بی مجموز الی ہے"۔

سیرت این بشام میں ہے کہ :۔

نی لہب کا ایک مخص بڑا قیافہ شناس تھا (اور لوگول کی صورت دیکھ کر ان کے مستقبل کے متعلق پیشنگوئی کیاکر تا تھا)جب وہ کے آتا تو قرایش کے لوگ اپنے لڑکول کو اس کے پاس لے کر آیا کرتے ہتھے لوروہ ان کود کھے دیکھ کران کے مستقبل کے بارے میں خبریں دیا کر تا تھا۔

(ایک دفعہ جب سے کیا تو)ابوطالب آنخضرتﷺ کو بھی اس کے پاس لے کر مہنچہ۔اس وقت آنخضرتﷺ نوعمر لڑکے بی تھے۔

اس قیافہ شناس نے آتخضرت علیہ کی طرف ایک نظر دیکھالوراس کے بعدوہ کسی دوسرے کودیکھنے

باب د جم (۱۰)

## ابوطالب کے ساتھ ملک شام کاسفر

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ :۔

"جب ابوطالب نے (تجارتی سلسلے میں ملک شام کے)سفر کاارادہ کیا تور سول اللہ ﷺ نے بھی ساتھ جانے کے لئے اپنے انتائی شوق کا اظہار فرمایا۔ بعض اورادی کتے ہیں کہ آپ نے ابوطالب سے ضدکی کہ آپ بھی سفر میں ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ان بعض راویوں سے صرف حافظ و میاطی نقل کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ بھی ہیں کہ جب ابوطالب نے سفر کاارادہ کیا تو آنخضرت ﷺ نے بھی ساتھ جانے کے لئے ضدکی۔ ابوطالب کو آپ علی کے اس شوق کا بہت خیال ہوالور اوروہ کہنے گئے۔

"خدا کی قتم امیں اس کو ضرور ساتھ کے کر جاؤل گاہنہ یہ تبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ میں اس کو تبھی اپنے سے جدا کر سکتا ہوں "۔

معتبر قول کے مطابق اس وقت آنخضرت تھنے کی عمر مبارک نوسال تھی۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ بارہ سال دومینے دس دن کی عمر تھی۔ (ی) یہ کمز در قول امتاع میں ہے جیےانہوں نے کہاہے کہ ذیادہ تابت شدہ قول یم ہے۔

(ی)،ای لئے محب طبری نے مرف می قول لیا ہے۔ دور ایموں کی پیشین کو میال ..... محب طبری نے آئے ذکر کیا ہے کہ (ابوطالب آنخضرت ﷺ کو ساتھ نے کر) چلے اور آپ کو او نئی پرانے بیچے بٹھالیا۔ راہتے میں وہ ایک عیمائی خانقاہ کے پاس ٹھمرے۔ خانقاہ کے

ل بعض راویوں نے اس روایت میں لفظ صَبتَ استعال کیاہے جو صَوبَ کے وزن پرہے اور جس کے معنی ہیں کہ آپ اپنے چیاہے لیٹ محے اور ان کو پکڑ کر بیٹورہے۔ چنانچہ کماجا تاہے صَبَثَتُ عَلَيْهُ ِ لِینی میں نے اس کو پکڑ لیا۔

عابدنے آنخضرت علیہ کود مکھ کر ابوطالب سے بوجھا۔

" بيەلز كاتمهارا كون ہے"؟

ابوطالب نے کہا۔"میرابیاہے"۔عابدنے کہا

" يہ تمارا بيانس موسكا ـ يہ مكن عى نيس بك اس الر كے كابات زندہ بو ـ يہ ني ب " ـ

(ی) میعنی چس میں ریے نشانیاں ہوں جواس میں موجود ہیں تودہ وہی ہی ہو گا بنس کاا نظار ہے۔

اور برانی کتابول میں ان پیخبر کی علامت یہ لکھی ہو گئی ہے کہ ان کے باپ کا انتقال ای زمانے میں ہو جائے ہو جائے اس کے باپ کا انتقال ای زمانے میں ہو جائے ہو جائے گاجب کہ دہ نی اپنی مال کے بیٹ میں ہی ہول گے اور باان کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد ہو جائے گا (المذااس لڑکے کا باپ زندہ نمیں ہو سکتا کیونکہ اس میں اس آنے والے نی کی ساری علامتیں موجود ہیں) اس بارے میں کچھ بیان گزر چکا ہے اور کچھ آگے آئے گا۔

(ی) اس طرح ان قدیم کتابول میں اس نبی کی ایک نشائی ہے بھی ہے کہ ان کے بچین ہی میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا جیسا کہ ہے بات سیف ابن ذی بزن کی پیشین کوئی میں گزر بھی پچکی ہے۔ اور پچھ اہل کتاب (یعنی عیسا کیول اور بہو ویول کا صرف ہے خبر دینا کہ آپ کے والد کا انتقال اس وقت ہی ہو جائے گا جبکہ آپ مال کے پیٹ میں ہو تا (کہ یا آپ کے والد کا انتقال آپ کی مال کے پیٹ میں ہو تا (کہ یا آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیڈ ائٹ کی جید ان ووسری پیشین کوئی کے خلاف نہیں ہو تا (کہ یا آپ کے والد کا انتقال آپ کی پید ائش کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہو جائے گا)

غرض جب اس خانقاہ کے عابد نے ابوطالب سے یہ کہا کہ یہ بچہ نبی ہے تو)ابوطالب نے اس سے یو جھاکہ بی کے کہتے ہیں۔عابد نے کہا۔

"نی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والول کو ال کی اطلاع ویتا

-"~

ابوطالب نے کہا۔

"جو کھ تم کہ رہے ہونے شک اللہ نعالیٰ اس بر قادرے"۔

اس کے بعد اس عابد نے ابوط الب کوہدایت کی۔

" يبود يول سااس لا كى حفاظت كرما"\_

اس کے بعد ابوطالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے توراہ میں ایک اور راہب کے پاس معمرے یہ مجی ایک خانقاہ کا عابد تفا (اس نے بھی آنخصرت علیہ کو دیکھا تو ابوطالب سے) پوچھا کہ میہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ ابوطالب نے اس سے بھی میں کہاکہ میہ میر ابیٹا ہے۔ راہب نے کہا۔

"میه تمهارا بینانهیں ہے۔اس کا باپ زندہ ہی شیں ہو سکتا"

ابوطالب نے بوجھا۔ "كيول؟" تورابب نے جواب ديا۔

"اس لئے کہ اس کا چرہ ایک نبی کا سانچرہ ہے اور اس کی آتھیں ایک نبی کی می آتھیں ہیں۔" (ی) یعنی اس نبی کے جیسی جو اس آخری امت کے لئے بھیجے جانے والے ہیں اور جن کی علامتیں قدیم آسانی کتابوں میں ذکر ہیں۔

ابوطالب نے کما۔

سان الله اجو کھے تم كه رہے موب شك الله تعالى اس ير قادر ب "-

اس کے بعد ابوطالب نے آنخضرت اللے سے کما

"بيتيج إكياتم فاسراب كى بات ى"؟

آپ نے فرملیا۔

" بال بخیاجان الله تعالی کی قدرت سے کوئی چیز باہرند سمجھے۔ "والله اعلم۔

یکیر اور اہب کا واقعہ ....اس کے بعد یہ قالمہ روانہ ہو کر بھری شریس پنجاجہاں بحیرا، نام کارابب پی فائقاہ میں رہتا تھا اس کا نام جر جیس تھا، بعض لوگول نے سر جیس لکھا ہے جس کا مطلب ہے کہ بحیراء اس کا لقب تھا، غرض یہ راہب (انتاذ ہر وست عالم تھا کہ ) نصر انی ند ہب کا علم اس پر آکر ختم ہو گیا تھا ( بعنی اس فہ ہب کا اس سے براعالم اس وقت کوئی دوسر انہیں تھا)۔ ی۔ کوئکہ اس بری فائقاہ کا عابد وہی شخص ہو سکتا تھا جس پر نفر انی ند ہب کا علم ختم ہو جاتا ہو۔ عیسی کے جانشینوں کے وقت سے بشت در بشت اس فائقاہ کا عابد ایسا ہی ذہر وست عالم بنرآ آر ہا تھا۔ چنانچہ اس ذمانے میں نفر انی ند ہب کا سب سے براعالم بحیراء ہی تھا۔ بحیراء کے بارے میں ابعض مور خول نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شہر تاء کے بہود یول میں سے تھا ور یہودی عابد بی تھا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے بخیراء پہلے یہودی ہی رہاہوادراس کے بعداس نے عیسائی نمرہباختیار کرلیاہو جیسا کہ ورقہ ابن نو فل کے ساتھ ہوا جن کا ماتہ سام سیاسہ

واقعه آگے آرہاہے۔

(جمال تک بحیراء راہب کی قیام گاہ کا تعلق ہے اس کے متعلق)ابن عسا کر کہتے ہیں کہ بحیراء ایک گاؤں میں رہتا تھا جس کو کفو کما جاتا تھا۔ اس بستی اور شہر بصر کی کے در میان جیھ میل کا فاصلہ تھا۔

یہ بھی کماجا تا ہے کہ بحیراء شام کےعلاقے میں بتھاء کے پاس ایک گاؤں میں رہتا تھا جس کا نام میقغہ تھا۔اب ان مختلف روایتوں میں موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

اس سلیلے میں بیہ بھی کہاجاتا ہے کہ ممکن ہے دہ ان دونوں دیمات میں اس طرح رہتا ہو کہ بچھ عرصے ایک میں اور پچھ عرصہ دومرے میں اور مبھی مجھی اس خاتقاہ میں بھی آکر ٹھھر اکر تا ہو۔ بہر حال بیہ جواب بھی قابل غور ہے۔

قابل غور ہے۔ ''آنخصرت ﷺ کی پیدائش ہے پہلے ایک د فعداسے کسی پکارنے والے کی آواز سنائی دی تھی جو رہے کمہ رہا ۔۔

"سنو!اس زمین کے بستیوں میں تمین آدمی ہے مب ہے بسترین ہیں۔ رباب ابن براء ، بخیراء راہب اور تبسرادہ جس کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا۔ایک روایت کے یہ لفظ ہیں کہ۔ تبسراوہ جس کا انظار کیا جارہا ہے "بعنی آنحضرت تلکی۔

، اس روایت کوابن تنبید نے ذکر کیا ہے۔ ابن تنبید کتے ہیں کہ رباب اور ان کے بعد ان کے بیٹے دونوں کی قبر دل پر ہمیشہ ہلکی ہلکی بارش دیکھنے میں آئی ہے۔ واللہ اعلم۔

(اس کے بعد پھراصل داقعہ کی طرف لوشتے ہیں کہ) قریش کے لوگ اکثر (اپنے تنجارتی سنروں کے دوران) بخیراء راہب کے پاس سے گزراکرتے تنے ممروہ مجمی ان سے کوئی بات نہیں کر تا تھا۔ ممراس سال اس نان کے لئے بہت ساکھانا تیار کرایا۔ جب یہ قافلہ دہاں پہنچا تھا تو بحیراء نے قافلہ میں آنخضرت کے نیج آکر تھاکہ لوگوں کے در میان آپ پر ایک بدلی سایہ کئے ہوئے تھی۔ بھر جب یہ قافلہ ایک در خت کے نیچ آکر شھرا تو اس نے بدلی کی طرف و یکھا جو ،اب اس در خت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس در خت کی شاخیں اس طرف کو جھک کئی تھیں جد هر آنخضرت تھا تھر لیف فرما تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ۔ جب آنخضرت تھا تھا اس در خت کی سائے میں آئر میٹھے تو بہت کی شاخوں کا آپ پر جمھے ہو گیا۔ (ی) کیونکہ جب رسول اللہ تھاتے در خت کی سائے میں آئر ہے تھے۔ چنانچہ اب در خت کے پاس بنچ تو آپ تھے نے دیکھا تھا کہ لوگ پہلے ہی سائے وار جھے پر قبضہ کر چکے تھے۔ چنانچہ اب جب آنخضرت تھے تھر یف لائے تو (سائے میں اپ کو جگہ نہیں ملی مر)ور خت کی شاخوں نے آپ کی طرف جب آنخوں نے آپ کی طرف جب کر آپ کوایے ٹھنڈے سائے میں اپ کو جگہ نہیں ملی مر)ور خت کی شاخوں نے آپ کی طرف

غرض (جب قافلہ خانقاہ کے سامنے آکر ٹھی گیااور بحیر اراہب نے آنخضرت علی یہ شان و بھی تو)اس نے قریشیوں نے یاس کمالیا۔

"اے گروہ قریش ایس نے آپ لوگول کے لئے کھانا تیار کرایا ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ میں سے کہ آپ میں سے کہ آپ میں سے تمام لوگول کھانا کھانے کے لئے یہاں آئیں جن میں بیجے بھی ہول اور آزاد بھی ہول "۔ آزاد بھی ہوں "۔

یہ پیغام من کر)ان میں سے ایک شخص نے جس کانام جھنے معلوم نہیں ہوسکا۔ کمار "اے بخیراء! آج تو تم نرالی بات کررہ ہے ہو! ہم اکثر تمریاس سے گزیتے ہیں تعریم نے ہمارے ساتھ یہ برتاؤ تو تبھی نہیں نمیا، آج کیافاص بات ہوئی ہے!""

بحيراء نے کہا۔

۔ (ی)اد حراہےان لوگوں میں ہے کسی کے اوپر دہ بدلی بھی نظر نہیں آئی بلکہ اس نے دیکھا کہ دہ بدلی د بیں یزاؤمیں رسول اللہ ﷺ کے لوپر سامیہ کئے ہوئے ہے ، تواس نے کہا۔

"اے کروہ قریش! آپ میں سے کوئی بھی میری اس وعوت سے رہنا نہیں چاہئے" قریش نے کہا۔

"اے بحیراء! جن کو آپ کی اس وعوت میں آنا ضرور ی تھاان میں کوئی شیں ربا، ہال ایک لڑکار ہ گیا ہے جوسب میں کم عمر ہے''۔ بحیراء نے کما

" نميں ايسامت يجيئاس كو مجى بلائے اس كو بھى آپ كے ساتھ مونا چاہئے"۔

(ی) بھراس نے کما

"بیک قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں ایک آدی رہ جائے احالا تکہ میں نے اس کو آپ بی کے ساتھ دیکھا تھا"۔

قریش نے کملہ

" فدا کی متم دیسے وہ ہم میں نسب کے لحاظ ہے سب ہے بہتر ہے۔ وہ اس مخف کا بھتیجا ہے۔ " انہول نے ابوطالب کی طرف اشارہ کیا۔ "لور بحبدالمطلب کی لولاد میں سے ہے"۔

بھر قریش میں ہے ہی ایک مخص نے کما۔

"لات اور عزیٰ کی قتم اہمارے لئے بڑے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے عبداللہ ابن عبدالمطلب کا بیٹا کھانے میں شریک نہ ہو"۔

اس کے بعد وہ محتم اٹھ کر گیا اور آنخضرت ﷺ کو ساتھ لے کر آیا اور اس نے آپ کو سب کے ساتھ بٹھایا(ی) یہ مختص آنخضرت ﷺ کا چھا تھا جہ المطلب تھا۔ یہ آگر چہ عمر میں (اپنے بھائی) ابوطالب سے بھی بڑا تھا تکر اس نے آپ چھائی کو ابنا بھتجا شاید اس لئے نہیں کما کہ یہ آنخضرت ﷺ کے والد حضرت عبد اللہ کا سکا بھائی نہیں تھا، جبکہ ابوطالب عبد اللہ کے سکے بھائی لیمنی آنخضرت ﷺ کے سکے بچا ہے ،آگر چہ تا خضرت عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ کے سکے بھائی لیمنی آنخضرت عبد اللہ کے سکے بچا ہے ،آگر چہ تا خضرت عبد اللہ عبد اللہ

یہ بھی کما گیاہے کہ آپ سی کے گئے کو بڑاؤمیں سے لے کر آنے والے حضرت ابو بکڑتھے،علامہ ابن محدث نے گذشتہ قبل کے مقالبے میں اس کو زیادہ سیح قرار دیاہے (کہ آپ کو پڑاؤمیں سے لانے والے حضرت ابو بکڑ تھے) ہمر حال روانیوں کا بیا اختلاف قابل غور ہے۔

بت حال جو بھی آپ ملک کو لایاجب وہ آپ کو پڑاؤے لے کر چلا تو وہ بدلی بھی آنخضرت ملک کے سر پر ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ جب بحیراء نے یہ منظر دیکھا تو وہ آپ ملک کو لور زیادہ غور سے دیکھنے لگا لور آپ ساتھ کے اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا لور آپ ساتھ کے جسم مبارک میں وہ علامتیں تلاش کرنے لگاجوال کے نزدیک آپ میں ہونی چاہئے تھیں۔ غرض جب سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو چکے لور ادھر اوھر ہو گئے تو بحیراء آنخضرت ملک کے پاس آکر کھڑ اہوالور آپ میں بول۔

" میں آپ سے لات اور عُزیّیٰ کے نام پر چند با تیس پوچھتا ہوں اور جو پچھے میں پوچھوں آپ اس کے متعلق جھے ہتلا ئیں۔

بحیراء نے لات اور عزیٰ کے نام پر اس لئے ہو چھاکہ وہ جانتا تھاکہ آپ کی قوم کے لوگ ان بی دونوں بتول کے بان بی دونوں بتول کے بام پر اس لئے ہو چھاکہ وہ جانتا تھاکہ آپ کی تول کے بتول کے بان بتول کے بتول کے بام پر مقام اور حلف لیتے ہیں۔(ی) کتاب شفاء میں رہے کہ بحیراء کو میں بتلایا کیا تھا (کہ ان بتول کے بام پر سوال کیا جائے میں دسول اللہ بتاتا ہے نہیں کر بحیراء سے قرملا۔

''' ''لات اور عُزیٰ کے نام پر مجھ سے کوئی بات مت پوچھو، کیونکہ خدا کی قتم مجھے سب سے زیادہ الن بی سے نفر ت ہے۔''

بحيراء نے کما :\_

" تب چرخدا کے نام پر کہنا ہوں کہ جو پچھ میں پوچھوں تم جھے اس کے متعلق بتلانا"۔

آپ نے فرمایا۔

" يو جھو کيا يو جھنا جائے ہو۔"

اب بحیراء نے آپ بھائے ہے آپ کی مختلف باتوں کے متعلق پوچھنا شروع کیا، آپ کی مونے کے متعلق، آپ کی عاد توں اور آپ کے طور طریقوں کے متعلق پوچھااور آنخضرت بھائے اس کو جواب دیے رہے، آنخضرت بھائے کے تمام جوابات ان ساری علامتوں کے مطابق تھے جو نبی آخر الزمان کے متعلق بحیراء جانیا تھا۔ (ی) اس کے بعد بحیراء نے آپ کی کمر کھولی اور میر نبوت کو بھی بالکل دیمائی پایا جیسا اس نے پڑھا تھا۔ اس نے فورامر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش (جو بحیراء کی بیر ساری با تیں اور آنخضرت تھائے کے ساتھ اس کی میت دیکھ رہے تھے) کہنے گئے۔

"اں راہب کے نزدیک محمد (ﷺ) کی ہمت قدر اور مرتبہ ہے"! آنخضرتﷺ ہے بات کرنے کے بعد بحیراء راہب آپﷺ کے پچاابوطالب کے پاس آیالوران سے کہنے لگا کہ یہ لڑکا تمہاراکون ہے ؟

ابوطالب نے کہ "میرابیاہے!"

بحیراء کنے لگاکہ میہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتاکہ اس کے باپ زندہ ہول۔
تب ابوطالب نے کہاکہ اصل بیش میہ میرے بھائی کالڑکا ہے۔
بحیراء نے کہاکہ بھران کے باپ کا کیا ہوا؟ ابوطالب نے کہا
"ان کااس وقت ہی انتقال ہو چکا تھا جبکہ میہ ابھی مال کے پیٹ میں تھے"۔

بحيراء نے کما"تم سے کہتے ہو۔"اس کے بعداس نے کما :۔

"ان کی مال کا کیا ہوا"؟

ابوطالب نے کہا۔"ان کا بھی تھوڑاعر صدیبلے انتقال ہو گیا"۔

بحيراء نے کہا :۔

ٹھیک کتے ہو۔ اب اپنے بینیج کو لے کر واپس وطن طلے جاؤ اور یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کر دکیو نکہ خدا کی تشم آگر انہوں نے اس کو دیکھ لیااور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لیس جو میں نے دیکھی جیں تووہ ان کے ساتھ بہت برامعاملہ کریں ہے اس لئے کہ تمہارا یہ بعتجانی ہے اور اس کی بہت بڑی شان ہے۔ (ی) جو ہم اپنی کتابوں میں بھی یاتے جی اور اپنے باپ دادا ہے بھی سنتے آئے جیں۔ یہ بات سمجھ لو کہ میں نے تمہیں یہ تھیس سے تھیس سے میں ان کے اپنا فرض پور آگر دیا اس لئے اسے جلد سے جلد و طن دابس لے جاؤں۔

ایک روایت کے الفاظ میہ ہیں کہ جب ابوطالب نے بحیراء کو ہتلایا کہ میرے بھائی کالڑکا ہے تو بحیراء نے ابوطالب سے بوجیعا

"کیاتم اس کے سرپر ست اور محمرال ہو"؟

ابوطالب نے کہا۔" ہال"! تو بحیراء نے کہا۔

"تب خدا کی قتم اگر تم اے ملک شام نے محے۔(ی) یعنی اس جگہ سے آمے بڑھ کر ملک شام کے اندر دنی علاقے میں داخل ہو مجئے جو یہود یوں کا گڑھ ہے ۔ تو یہودی اس کو قبل کردیں مے "۔ چنانچ ابوطالب (بحیراء کی ہاتیں من کر آپ کی طرف سے خوفزدہ ہوگئے لور) آپ کو لے کر کے واپس آگئے یہ بھی کماجاتا ہے کہ (بحیراء کی بات من کر)ابوطالب نے اِس سے کما :۔

"آكرىيات نھيك ہے جوتم بتلارہ ہو تو پھر يدائلد عزوجل كى بى حفاظت ميں ہے"

(روایتوں کے اس فرق کے متعلق) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں کوئی اختلاف شیں ہو تا کیو نکہ بھیراء نے جو کچھ کہا تھاوہ ای عام طریقے اور عادت کے مطابق کہا تھاجو کسی کی حفاظت کے سلسلے میں کہ دیا جاتا ہے (ورنہ وہ خود بھی جاتا تھا کہ اللہ تعالی آنخضرت ﷺ کو وشمنوں کے حوالے شیں کرے گا بلکہ آپ کی خود حفاظت فرمائے گا بیاں تک کہ آپ اپنے اس عظیم مقصد کو پورا فرمائیں گے جس کے لئے آپ کواس و نیامیں ظاہر فرمایا گیاہے)

غرض اس کے بعد جب ابوطالب شام میں تجارت سے فارغ ہو گئے تووہ آپ کو لے کرواہی کے پینچے محرکتاب ُہدیٰ میں یہ ہے کہ۔ (بحیراء ہے یہ با تیں سننے کے بعد) آپ ﷺ کے چپانے آپ کواپنے کسی لڑکے کے ساتھ مدینے بھیج دیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔

پھر دہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب (لیعنی رومیوں) کی ایک جماعت دہاں پہنچے مٹی اور انہوں نے انخضرت بھٹے میں دہ نتائیاں دکھ لیس جو بحیراء نے دیکھی تھیں۔ اس پر انہوں نے آنخضرت بھٹے کو نقصال پہنچانا چاہا تو بحیراء نے دائی طرف توجہ دلائی اوروہ با نیس یاد دلائیں جن میں انکی آسائی کتاب میں آنخضرت بھٹے کا اور آپ کی نشائیوں کا ذکر ہے، اور منع کیا کہ اگر وہ سب مل کر آنخضرت بھٹے کو نقصال میں آنخضرت بھٹے کو نقصال کی دسترس اور بہنچ سے دور رہیں مے چنانچہ وہ اپنے ارادہ سے باز آئے اور وہال سے اوٹ میں جن میں آئے اور وہال

اس دوسری روایت میں (آنخضرت علیہ کے شام کے سنر کاید پور لواقعہ) اس طرح ہے ۔۔
ابوطالب کچھ دوسرے قریش بزرگول کے ساتھ تجارتی سلسلے میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے ،
آنخضرت علیہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یمال تک کہ قافلہ بحیراء راہب کی خانقاہ کے پاس جاکر تھسرا۔ اس سے پہلے جب بھی قریش قافلے یمال سے گزراکرتے تھے تو بحیراء نہ تو باہر نکل کر آتا تھالور نہ ان کی طرف توجہ دیتا تھا نمر (اس مرتبہ جبکہ ابھی یہ پڑاؤ ڈال رہے تھے یہ راہب آکر ان کے در میان گھوسے لگا یمال تک کہ وہ آنخضرت ملی کے یاں بہنجاتواں نے آپ ملی کہا تھ بکر ایا۔ بھر کنے نگا۔

" بیہ تمام عالموں کامر دارہے۔ بیر پر درد گار عالم کا پیغیبر ہے۔ اس کوانٹد تعالیٰ تمام جمانوں کے لئے رحمت بناکر ظاہر فرمانیں گے۔"۔

قرینی بزرگوں نے کہا؟ "جب تم اس کھاٹی پر سنچ تو کوئی پھر اور در خت ایبا نمیں رہاجو سجدے میں نہ کر گیا ہو۔اور (در خت اور پھر) نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ شمیں کیا کرتے۔(ی)اور یہ کہ ایک بدلی دوسر ول کو چھوڑ کر صرف آپ پر سامیہ کئے ہوئے تھی۔اور میں ان کو اس مسر نبوت کی وجہ سے پہچانیا ہول جو ان کے مونڈ سے کی ہڈی سے بنچے چھوٹے سبب کی شکل کی موجود ہے "۔

اس کے بعد بخیراء راہب والی فانقاد میں آیااور اس نے قریشیوں کے لئے کھانا تیار کرایا۔ پھر جب

بحیراء ان کے پاس کھانا لے کر آیا تو آنخفرت ملک او تول کی تکرانی فرمارے تھے۔ قافلے دالوں نے آپ کو بلانے کے ایک بلانے کے ایک بھیجا۔ آپ ملک والیس تشریف لائے تو دہ بدلی آپ ملک پر سایہ کئے ہوئے تھے جب آنخفرت ملک پڑاؤ کے قریب بنچ تو آپ ملک نے دیکھاکہ لوگ پہلے اس صے میں بیٹے بچکے ہیں جمال در خت کا سایہ تھا۔ چنانچہ آپ (دھوپ بی میں بیٹے گئے مگر در خت کا سایہ فور آئی آپ کی طرف آگیا۔ راہب نے یہ منظر دیکھاتو فور آئولا

اس در خت کے سائے کود کھوکہ اس لڑ کے کی طرف آگیاہے "۔

رومیوں کی آمد ....اس کے بعد جبکہ راہب قریشیوں کے پاس کھڑا ہواان سے یہ وعدہ لے رہا تھا کہ وہ آتھنرت ﷺ کورومی سرزمین بعنی شام کے اندرونی علاقے میں نہیں نے جائیں گے کیونکہ رومیوں (بعنی عیسائیوں) نے اگر آپ تالی کو بچان لیا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے اچانک بحیراء نے ویکھا کہ سات رومی باشندے وہال بھٹے گئے۔راہب ان کے پاس آیالور ہو چھنے لگا کہ تم کس لئے آئے ہو۔انہوں نے کہا۔

"ہم اس نی کے لئے آئے ہیں جو اس مینے میں سفر میں نکلا ہواہے ،ای لئے تمام راستوں پر (اس کی حلاق میں) کو بھیجے دیا گیا ہے۔ لور ہمیں میہ خبر ملی تھی کہ وہ نبی آپ کے اس راستے میں موجو دہے "۔ حلاش میں) کو تو کی گیا ہے۔ لور ہمیں میہ خبر ملی تھی کہ وہ نبی آپ کے اس راستے میں موجو دہے "۔ بحیراء نے کہا

"کیاتم سیجھتے ہو کوئی ایسامعالمہ بھی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پوراکر نے کاارادہ کیا ہواور کوئی انسان اس کو روک سکے ؟"

رومیوں نے کہا نہیں۔اور اس کے بعد انہوں نے بیراء راہب کے سامنے عمد کیا کہ وہ آنخضرت ﷺ کو کوئی نقصان اور تکلیف نہیں پہنچائیں مے منہ آپ کو پیڑنے کی کوشش کریں مے اور جس مقصدے ان کو بیجا گیاہے اس کو بورانہیں کریں مے۔

اس کے بعدوہ سب رومی وہیں بخیراء کے پاس ٹھمر مکئے کیونکہ اگروہ آنخضرت ﷺ کوگر فبار کئے بغیر واپس جاتے توانسیںان لوگول کی طرف سے اپنی جانوں کاخطرہ تھا جنہوں نے ان کو آنخِضرت ﷺ کی تلاش میں بھیجا تھا۔

پھر بحیراء نے قریش سے کما:۔

"میں تم ہے خدا کے نام پر پوچھتا ہوں کہ ان کا بینی آنخضرت منظفے کادلی اور سر پر ست کون ہے "؟ انہوں نے کہا کہ ابوطالب ہیں۔اب بحیراء ابوطالب پر اصرار کر تارہا کہ وہ آنخضرت منظفے کو واپس کے بھیج دیں۔ آخر کار ابوطالب راضی ہو گئے لورانہوں نے حضرت بلال کے ساتھ رسول اللہ منطق کو واپس بھیج دیا۔

ایک روایت کے الفاظ میہ بیل کہ۔حضرت ابو بکڑنے آنخضرت ﷺ کے ساتھ بلال کو بھیج دیا۔ بحیراء نے کیک اور ذیخون کا تمل ناشتے کے طور پر آپ کے ساتھ کیا۔

" یمال دوردایتی بیان ہوئی ہیں جن میں آنخضرت ملک کے شام کے سنر کے واقعات ہیں مگر چونکہ دونول روانتوں میں اس کے کہتے ہیں۔ (ی) اگر بیدواقعدا کی ہی ہے تو بھر بیدیات فلاہر ہے کہ اس کو بیان کرنے میں روانتوں میں فرق ہو گیا ہے جیسا کہ اس کی ایک نظیر پچھلے صفحات میں بھی گزر چک ہے ( لیعنی کرنے میں رائینی

وہ داقعہ جس میں عبد المطلب کی ہوی رقیقہ کے خواب اور بارش کے لئے عبد المطلب کی دعاکاذ کر ہواہے) چنانچہ اس روایت میں بھی بچھ رایوں نے واقعات کو آگے بیٹھے کر دیا جس کی ولیل میں کتاب بُریٰ کی ہیات ہے کہ کتاب ترخدی وغیر ومیں یہ بیان کیا گیاہے کہ آنخضرت بھٹھ کے بچا(ی) اور حضرت ابو بکر نے حضرت باال کو بھیجا تھا۔ یہ بات بالکل غلاہے کیونکہ حضرت باال تو شاید اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور آگر پیدا ہوئے تھے اور آگر پیدا ہوئے تھے تو بھی نہ وہ آنخضرت بھائے کے بچاابوطالب کے ساتھ تھے اور نہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ سے اور ترصد بی کے ساتھ

اصل کی مصنف کیھے ہیں کہ اگر چہ اس دوایت کی سند میں وہی دائیں ہیں کی باتیں سن کر یعنی نا قابل اعتبار ہیں چنا نچہ
اصل کی مصنف کیھے ہیں کہ اگر چہ اس دوایت کی سند میں وہی دلوی ہیں جن کی دوایتیں صبح احادیث میں ہیں مگر
سند کے صبح ہونے کے باد جو داس دوایت کے متن یعنی عبارت میں پھر الی باتیں ہیں جو مشکر ہیں (حدیث مشکر
کی تعریف سیرت حلب اردو کے گئو شما ابواب میں گزر چکی ہے) مثلاً حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت بال کو رسول
اللہ علی کے ساتھ بھیجنا۔ اس لئے کہ حضرت بال کو (جو غلام تھے) حضرت ابو بکر شنے اس واقعہ کے تعمیل سال
سے بھی ذیادہ عرصے کے بعد ترید اتھا (لور ظاہر ہے ان کا مالک ہونے سے پہلے حضرت بال کو اس طرح بھیج دیا
جانا سمجھ میں نہیں آتا) پھریہ کہ اس وقت (جبکہ آنخضرت بھی نے شام کا یہ سفر فر مایا تھا) خو و حضرت ابو بکر شکی عمر دس سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کو کھر آخضر سے بھی جھے ذیادہ بڑے عمر میں دوسال سے بھی چھے ذیادہ بڑے سے بعنی دوسال اور ایک ممید بڑے تھے۔

ادھریہ بیان ہو چکاہے کہ اس سفر کے دفت آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک نوسال تھی جو ذیادہ تسیح قول کی بنیاد پرہے۔(ی) اس کا مطلب ہے کہ اس وقت حضر ت ابو بکڑی عمر سات سال کے قریب رہی ہوگی۔ پھریہ کہ حضر ت بال خضر ت ابو بکڑے ہے ہی چھوٹے تھے اس لئے یہ قول کسی طرح درست نہیں ہوسکا۔(ی) کیونکہ اس وقت (جبکہ ابو بکڑ سات سال کے تھے) قاعدے کے مطابق وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ کسی کو کہیں بھیجیں۔ اس وقت (جبکہ ابو بکڑ سات سال کے تھے) قاعدے کے مطابق وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ کسی کو کہیں بھیجیں۔ اس طرح دھنر ت بادل بھی اس وقت اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کسی کو بھیجا جائے (کیونکہ اتنی تھوڑی عمر کے بیچا جائے (کیونکہ اتنی تھوڑی عمر کے بیچا کرتے ہیں اور نہ ان کوئی و مر ابرت یا حفاظت کے لئے کسی کے ساتھ بھیجا حاسکانے کہا تھوڑی

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ آنخضرت علی حضرت او بکڑ ہے عمر میں بڑے تھے تو حدیثوں، سیرت کی کتابوں اور آثار (بینی صحابہ کی روایتوں) کی بنیاد پر جمہور علاء (بینی اکثر علاء) کا بھی قول ہے۔ کیکن اس بارے میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ آنخضرت سکتے نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکڑے

پوچ<u>ما</u>۔

"ہم میں ہے برداکون ہے \_ میں یاتم"؟ جعز ت ابو برائے عرض کیا۔

"آپ بی زیادہ معزز لور شریف ہیں لور آپ بی بڑے ہیں تکر عمر میں میں زیادہ ہول"۔ اس حدیث کے بارے میں کما کمیا ہے کہ اس میں دہم کور مغالطہ ہے لور یہ حدیث آنحضرت ﷺ کے پچاچھرت عباسؓ سے نقل کی جاتی ہے۔ ای طرح جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت بلال حضرت ابو بکڑے عمر میں چھوٹے تھے اس بارے میں ابن حبان کا قول اس دعویٰ کے خلاف ہے (اس میں کما گیا ہے کہ حضرت بلال حضرت ابو بکڑ کے ہم عمر تھے بینی تقریباً برابر عمر تھی۔اس بات کو مانا جائے تو پھر علامہ ذہبی کابیہ قول غلط ہو جاتا ہے کہ آنحضرت پہلے کے شام کے سفر سے داہیں کے وقت) حضرت بلال پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔

(قال)علامہ حافظ ابن جمر نے لکھاہے کہ میہ کمنا کہ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کور سول اللہ عظامہ کے ساتھ کی کھور سے سے کہ میں کے ساتھ کی کھر کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ

اقول مؤلف کہتے ہیں: ای وہم کی وجہ سے ملامہ ذہبی نے اس حدیث کے بارے میں کہاہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کے بارے میں کہاہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث موضوع بعنی من گھڑت ہے کیونکہ اس کا کچھ حصہ بالکل باطل اور بے بنیاو ہے بغنی واقعہ کے مطابق نہیں ہے (ی) اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر چہ حدیث میں گھڑت ہے گر اس کا پچھ حصہ واقعہ کے مطابق بھی ہے جبکہ پچھ حصہ واقعہ کے علاف ہے۔

اباصل بین کتاب عون الاثر کے مواف کا یہ کمناکہ یہ حدیث منکر ہے بین اس حدیث کے متن لین عبارت میں نا قابل اعتبار چزیں ہیں (جیساکہ اوپر کی مطر دل میں بیان ہوا ہے) تواس کا مطلب یہ ہوگاکہ اس کی عبارت میں باطل اور غلط چزیں ہیں جیساکہ میں نے دہاں اس طرف اشارہ بھی کیا ہے ۔اگرچہ حدیث منکر محد ثین کی اصطلاح میں موضوع یا باطل حدیث کو نہیں کہتے بلکہ یہ کمز در حدیثوں میں سے ایک حدیث ہوتی ہے گر اب یمال منکر کادہ مطلب نہیں۔ یمال اس کادہ اصطلاحی مطلب نہیں ہوگا کہ یہ حدیث منکر ہے بعنی جو ضعیف حدیث کی ایک فتم ہوتی ہے۔ اس میں ضعف اور کمز ورسے مراد حدیث کی سند بعنی رایوں کے سلسلے میں صغیف حدیث کی ایک فتم ہوتی ہے۔ اس میں ضعف اور کمز ورسے مراد حدیث کی سند بعنی رایوں کے سلسلے میں کوئی کی اور نقص ہوتا ہے اور سند کی کمز در کی سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث کاجو متن اور عبارت ہوہ کمز ور اور غیر مینی ہوتا ہے۔ دور اس کوباطل قراد دیا جائے۔

حافظ و میاطیؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دوہ ہم ہیں۔ پہلاہ ہم تو یہ ہے کہ (ان سات رومیوں نے بحیراء کی بات س کر آنخسرت ﷺ کی سلامتی کا)عمد کیااور اپنی جانوں کے خوف سے بحیراء کے پاس ہی شمسر گئے۔ دوسراہ ہم یہ قول ہے کہ حضرت ابو بکڑ نے حضرت بلال کو آنخسرت ﷺ کے ساتھ بھیجا۔ حالا تکہ اس سفر میں آنخضرت تی تھے۔ ساتھ حضرت ابو بکڑ اور حضرت بلال و دنوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میہ کہ اس وقت نہ تو حضرت بلال مسلمان بی شے اور نہ حضرت ابو بکر گی ملکیت میں تھے۔

(یمال خود حافظ و میاطیؒ کے اس قول پر مجھی اعتراض ہے کہ حدیث میں بنمال ہیے ذکر ہے کہ پھر ان رومیوں نے۔ بجیراء سے۔وعدہ اور عمد کیا۔ قبایعو ہُ اس سے حافظ و میاطیؒ نے یہ سمجھ ہے کہ ان رومیوں نے آنخضرت پیلیجے سے وعدہ اور عمد کیا (اس لئے انہیں حدیث کے اس حصہ میں مجمی وہم نظر آیا) حالانکہ ظاہر ہے انہوں نے یہ عمد بجیراء سے کیا تھا۔لہذا حدیث کے اس حصے میں توکوئی وہم نہیں رہتا۔

ان کا دوسر ااعتراض یہ ہے کہ حضرت ابو بکڑاور حضرت بال اس سفر میں رسول اللہ متعظفہ کے ساتھ میں سے اس کاجواب ظاہر ہے ہیں ہوگا۔ کہ اگریہ بات ٹابت ہو جاتی ہے کہ دودونوں ساتھ نہیں تھے تواعتراض محمل ہے درند کی بات کے صرف انکار کرنے ہے تو دو بات غلط نہیں سمجھی جا سکتی۔ اب جمال تک ان کا یہ کہنا ہے کہ بلال اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے اور حضر ت ابو بکڑی ملک میں بھی نہیں تھے تو ان کے متعلق تو اس

وقت بی کچھ کما جاسکتا ہے جب پہلے یہ مان لیاجائے کہ حضر ت ابو بکر اور حضر ت بلال اس سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے (جب حافظ و مباطی بی نہیں مانے کہ یہ وونوں آپ کے ساتھ تھے تو پھر حضرت بلال کے مسلمان ہونے اور حضر ت ابو بکر کی ملک میں ہونے کے متعلق ان کا بچھ کمنا توزا کہ بات بی ہے)

یہ بھی کما جاتا ہے کہ الن دونوں کو آنخضرت بھاتھ کے ساتھ اس سر میں مانے کی صورت میں سے مان

لینا کہ حضرت ابو بکر سے حضر ت بال کو آپ کے ساتھ بھیج دیا ہوگا، اس پر مو قوف نہیں ہے کہ حضرت بال مسلمان ہوں اور حضرت ابو بکر کی ملک میں آچکے ہوں میکن ہاں وقت حضرت بال کا بو مالک تھا بعنی اسے

ابن خلف اس نے اپنی کسی ضرورت سے حضرت بال کو اس قافلے کے ساتھ بجیجا ہو، مگر بھر حضرت ابو بکر سے

ان کو حکم دیا ہوکہ وہ آنخضرت بھی کے ساتھ دایس ہو جا کمیں تاکہ راست میں وہ آنخضرت بھی کی خد مت بھی

کریں اور آپکادل بھی بہلارہ ہوارا طمینان بھی رہے۔ یہ حکم حضرت ابو بکر نے اس بھروسہ یہ دیا ہوکہ حضرت ابو بکر اللی کا مالک اس پر ناراض نہیں ہوگا۔ کیو نکہ حضرت بلال کو سمینے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اس وقت اس قائل نہیں تھے

ان کے مالک بی رہے ہوں۔ اب جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت ابو بکر اس وقت اس قائل نہیں تھے

کہ کسی بھیج سکیں اس سلسلے میں جو شبہ ہے وہ گزر چکا ہے ( یعنی وہ جد یث جس میں آنخضرت بھی کے کہ کے کہ میں بھیج سکیں اس سلسلے میں جو شبہ ہے وہ گزر چکا ہے ( یعنی وہ جد یث جس میں آنخضرت بھی کے کہ کے دعشرت ابو بکر نے بتالیا کہ وہ بھر میں یہ جس میں آنخضرت بھی کے کہ کو کہیں بھیج سکیں اس سلسلے میں جو شبہ ہے وہ گزر چکا ہے ( یعنی وہ جد یث جس میں آنخضرت بھی کے کہ کو کہیں بھیج سکیں اس سلسلے میں جو شبہ ہے وہ گزر چکا ہے ( یعنی وہ جد یث جس میں آنخضرت بھی کے کہ کو کہیں بھیج سکیں اس سلسلے میں جو شبہ ہے وہ گزر چکا ہے ( یعنی وہ جد یث جس میں آنخضرت بھی کے کہ کو کہیں بھیج سکیں اس سلے میں جو شبہ ہے وہ گزر چکا ہے ( یعنی وہ جد یث جس میں آنخضرت بھی کے کہ کو کمیں بھیج سکیں اس سلے میں وہ شبہ ہے وہ گزر چکا ہے ( یعنی وہ جد یث جس میں آنخصرت بھی کے کھی ہو دیا ہو کہ کو کہ کی میں اس میں کو کھیں بڑے ہوں کو کھیں ہو کے جس میں کے کہ کی کو کھیں ہو کہ کے کہ کو کمیں بھی کے کہ کو کہ کے کہ کو کھیں کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کہ کی کو کھی کے کہ کو کہ کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کی کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کی کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کو کھی کو کھی کے کو کھی کے

(قال) ابن مندہ کمز در سند کے ساتھ حضرت ابو بکڑگی روایت بیان کرتے ہیں کہ:۔

"ایک مرتبہ وہ بعنی خصرت ابو بکر"ر سول انلہ ﷺ کے ساتھ تجارتی سلسلے میں شام کے سفر پر گئے۔اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال کی تھی اور آنخضرت ﷺ میں سال کے تھے۔(ی) بعنی رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر" سے دوسال (ی) اور ایک ممینہ بڑے تھے۔ووسال پریہ تھوڑی سی زیادتی بعنی ایک مینے کی زیادتی اس روایت میں صاف نہیں ہے اس کو ابن مندہ نے ذکر کیا۔

" (غرض حضرت ابو بکر آنخضرت ﷺ کے ساتھ شام کے سفریر گئے") یمال تک کہ جب وہ ایک منزل پر ٹھی رہے ہوشام کے ملاقے میں بھری کا بازار تھا۔ یمال ایک در خت تھا، آنخضرت عظی اس کے سائے میں بھری کا بازار تھا۔ یمال ایک در خت تھا، آنخضرت عظی اس کے سائے میں بیٹھ سے اور حضرت ابو بکر" (وہال رہنے والے) ایک راہب کے پاس سے جس کا نام بحیراء تھا۔ حضرت ابو بکر" اس راہب کے پاس کے جس کا نام بحیراء تھا۔ حضرت ابو بکر" سے بوجھا۔

" ي فض كون ب جوال در خت كے سائے من جيفا ہے"؟

حضرت ابو بكڑنے كماكه به محمد علية ابن عبدالله ابن عبدالمطلب بيں۔رابب نے كما

"خدا کی قتم ہیر اس امت کا نبی ہے۔ اس در خت کے سائے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بعد محرﷺ کے سواکوئی نہیں بیٹھا"۔

(ی) کور حضرت عیستی نے فرمایا تھاکہ :۔

"اس در خت کے سائے میں میرے بعد نی اتی وہاشی کے سواکوئی نہیں جیٹھے گا"۔ میہ روایت آگے تفصیل ہے آئے گی۔

اس سلسلے میں علامہ حافظ ابن جمر کہتے ہیں کہ ممکن ہے حضرت ابو بکڑھا آنخضرت ﷺ کے ساتھ یہ سنر اس سنر کے علاوہ ہو جس میں ابو طالب مے تھے۔ اقول۔ مؤلف کے بین:۔ وہ یہ آپ کاسٹر ہے جس بیں آپ حضرت فدیجہ (کی طرف ہے تجادت کے سلسلے بیں ان) کے غلام میسرہ کے ساتھ کے تھے۔ کیو تکہ آنخضرت بیلی کا ملک شام کوسٹر کر نادومر تبہ سے ذیادہ ٹابت نہیں ہے (جن میں سے ایک مرتبہ آپ بی بیاابوطالب کے ساتھ بجین میں تشریف لے گئے اور دوسر کی مرتبہ حسنرت خدیج کے غلام میسرہ کے ساتھ تجادت کے لئے تشریف لے گئے اس دوایت میں ہے کہ وہ یعنی آنخضرت بیلی اور آپ بیلی اور آپ بیلی کے ساتھی تجادت کے لئے ایک دفعہ کے ساتھی تجادتی سلسلے میں ملک شام کے سفر پر جا دہ ہے۔ اور آنخضرت بیلی تجادت کے لئے ایک دفعہ کے سواشام نہیں گئے ۔ جیساکہ آگے بیان آدباب کے سیار جو او پر والی دوایت میں بحیراء رابب نے کمی اوہ اصل میں سطور ارابب نے کمی تھی بحیراء نے نہیں اور اس نے بیات میسرہ سے کہی تھی حضرت ابو بکڑے نہیں کو تاب کی تھی بھی اور آب بیات میسرہ سے کمی تھی حضرت ابو بکڑے نہیں کو تاب کی تھی۔

ای طَرح بیہ جانشنی کا جواب اس جواب سے بھی پمتر ہوگا کہ بول کہا جائے کہ در خت توایک ہی تھا لیکن (دونوں را ہبوں کی خانقا ہیں الگ الگ تھیں اور ) بیہ در خت بحیر اور اہب کی خانقاہ اور نسطور ار اہب کی خانقاہ دونوں کے در میان میں تھا اور بیہ کہ دہ قافلہ جس میں ابوطاب تھے الیس جگہ تھمر اتھا جمال سے بحیر اور اہب کی خانقاہ ذیر دہ قافلہ جس میں حضر ت ابو بکڑ اور میسرہ غلام تھے در خت کی اس جانب میں تھمرا تھا جد ھر سے نسطور اور اہب کی خانقاہ ذیادہ قریب تھی۔

جمال تک خود بجیراء اور نسطور اراب کا معاملہ ہے اس کے بارے میں آگے بحث آئے گی کہ بیدد نول اور ان جیے دوسرے وہ لوگ جنول نے اس بات کی تھدیق کی کہ آنخضرت ﷺ اس امت کے نی ہیں۔ یہ سب لوگ الل فترت میں سے ہیں اہل اسلام میں سے نہیں ہیں (اہل فترت کے متعلق سیرت طبی گذشہ ابواب میں تفصیل گذر چک ہے کہ اہل فترت دہ لوگ ہوتے ہیں جو دو نبیول کے در میان پائے جانے والے اس دور کے میں تفصیل گذر چک ہے کہ اہل فترت دہ لوگ ہوتے ہیں جو دہ نبیول کے در میان پائے جانے والے اس دور کے لوگ ہوتے ہیں جس میں تھی ہواور آگا نمی اس وقت تک ظاہر اوگ ہوتے ہیں جس معلق ہوا ہو۔ ان کے متعلق بھی گذشتہ ابول میں مفصل بحث گزیک ہے۔ بہر حال بحیراء اور تسطور او غیرہ راہوں کو اہل فترت میں شار کیا گیا ہے اس لئے کہ ان کو آنخضرت ﷺ کی نبوت کا ذمانہ نہیں ملاء آگر چہ حافظ این راہیوں کو اہل فترت میں شار کیا گیا ہے اس لئے کہ ان کو آنخضرت ﷺ کی نبوت کا ذمانہ نہیں ملاء آگر چہ حافظ این

جرٌ بير كيتے بيں كه ميں نهيں جانباكه بحيراءراہب كونبوت كازمانه ملايا نهيں۔

بحیراء نام کے ایک محالی بھی ہیں گر) ہے بحیراء وہ نہیں ہے جو محالی تھے۔ اور جو حضرت جعفر کے ساتھ جبش سے آنے والے آٹھ آو میوں میں سے تھے۔ بحیراء نام کے ان محالی سے شراب کے حرام ہونے کے سلسلے میں ایک حدیث بھی دوایت ہے۔ ۔ نانچہ بعض حضر ات اس حدیث کو منکر لین کمز ور قرار دیتے ہیں گر وہ لوگ وہ ہیں جو بحیراء کے نام کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ بیدوئی بحیراء داہب ہیں جس سے آنحضرت علیج کی ما قات شام کے سفر کے دوران ہوئی تھی۔ (حالا تکہ یہ بحیراء نامی محالی دومرے ہیں) واللہ اعلم



## باب یازوهم (۱۱)

## جاہلیت کی برائیوں سے حفاظت

r'Al

الله تعالی نے زمانہ جا لمیت کی ان تمام برائیوں اور عیبوں سے دسول الله علی کے بیپین میں بھی آپ کی حفاظت فرمائی جو آخر کار آپ کی لائی ہوئی شریعت میں بھی حرام قرار دی گئیں۔ چو کلہ الله تعالی کو آپ علی کا عزاز مقصود تھاس لئے الله تعالی کے اس فشل دکرم کے بتیجہ میں آپ اپنی قوم میں اخلاق و عادات کے لحاظ سے سب سے بہتر تھے اس طرح سب سے زیادہ امانت وار اور ان تمام برائیوں سے سب سے زیادہ دور تھے جو انسان کو بے وقت بناتی ہیں۔ (ی) لیمی الله تعالی کی اس خاص حفاظت کے بتیجہ میں آئے ضرت میں اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامر وت اور با اخلاق تسلیم کے میرے ، آپ ہمیشہ ایک بہترین دوست اور ایک بہترین بروی تابت ہوئے ، آپ ہمیشہ ایک بہترین دوست اور ایک بہترین بروی تابت ہوئے ہوئی بات کے بے حدیجے تھے ، چو نکہ الله تعالی نے آپ میں نرم مزاجی صبر و شکر ، انساف پیندی ، زبرو تھوئی ، تواضع وائلساری ، پاک وامنی ، سخاوت و فیاض شجاعت و بہاداری ، شرم و حیالور مر وت ورداداری جیسی بلندہ بالا صفات اور شریفائہ عاد تیں پیدا فرمائی تھیں اس لئے قریش بیدا کرمائی تھیں اس در آپ کے آپ کا لقب "امین "ایعن امانت وارر کہ دیا تھا۔

بر جنگی بر ممانعت و تنبیه ..... چنانچه الله تعالیٰ نے جس طرح آنخضرت ﷺ کی حفاظت کی اس کی مثال میں ایک واقعہ یہ جس کو اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

"اکی مرتبہ (بھین میں) میں بچھ قریش لڑکوں کے ساتھ تھاجو ایک کھیل کے سلسلے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر لے جارہ ہتے، ہم میں سے ہرایک اپنا اپنا تهبندا تار کر برہنہ ہو گیا اور پھر رکھ کرلے جانے کے لئے اے گر دن پررکھ لیا۔ میں بھی ان بچوں کے ساتھ ای طرح آجار ہاتھا کہ اچانک (ی) ایک فرشتے نے میرے اتفاحت ہاتھ مارا جو میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک جگہ یہ نفظ میں کہ۔ کہ بہت زور سے میرے ہاتھ میرے اتفاعی کہ اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہاتھ سخت ہونے کے بادجودوہ آنخضرت تھا ہے کہ لئے تکلیف دہ نہیں تھا۔ غرض اس کے بعد اس فرشتے نے بھے سے کھاکہ اپنا تمبند ہاندھ لیجے۔ چنانچہ میں نے فوراً

ا بنا تهبند باندھ لیالور بھرا ہے ساتھی لڑکول کے ساتھ تہبند باندھے باندھے میں گردن پر پھرر کھ کرلے جانے انگا۔

آنخضرت ﷺ کوای طرح کا لیعنی بجین میں بر ہنگی کی حالت میں پھر اٹھا کر لے جانے کا داقعہ اس دفت بھی چیش آیا تھا جبکہ ابوطالب زمر م کے کنویں کی مرتمت کر رہے ہتے۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے جس کوابو نعیم نے بھی ضجے قرار دیاہے کہ :۔

"ابوطال زمزم کے گنویں کی مرتمت کر رہے تھے۔اس زمانے میں آنخضرت علی کھر تھے اور آپ اس مرتب کے کام میں (بچیا کی مدو کے طور پر) پھر ڈھوتے تھے۔ چنانچہ آپ تھی نے اپنا تہبندا تار کر اس میں پھر باندھ لئے، گر اس وقت آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئ۔ جب آپ تھی کو ہوش آیا تو ابوطالب نے بوجھا (کہ کیابات ہوگئی تھی)

آب ﷺ نے فرمایا

"مير ك بال ايك آنوالا آباجو سفيد كيڑے بينے ہوئے تھے اس نے مجھ سے كماكد الناسّر (ليني بدن كے جھيائے جائے والے جھے) وُھك ليجئے"۔

"اس کے بعدے آنخضرت عظیمہ کے جسم مبارک کے پوشیدہ جھے تبھی نہیں دیکھے مجے "۔ کتاب خصائص مغریٰ میں ہے کہ :۔

" آخضرت ﷺ وہر ہتی اور پوشدہ جھے کھولنے سے نبوت سے پانچ سال پہلے ہی دوک دیا گیا تھا (پینی اگر چہ بچین کے ان دوا کی واقعات کے بعد آخضرت ﷺ نے خودا پی فطری شرم وحیالور اوب کی بناپر بھی اپنے برن کے پوشدہ حسول کو کھلنے نہیں دیا، لیکن پھر نبوت سے پانچ سال پہلے جی تعالی کی طرف سے بھی آپ کو سنز کھولنے کی ممانعت آئی) بھر اسی طرح کا واقعہ آخضرت ﷺ کے ساتھ کھیے کی بنیاد کے وقت بھی پیش آیا جس میں آپ کو سنز کھولنے سے دوگا گیا۔ یہ واقعہ آگے آرہاہے اس میں جواشکال ہو وہ بھی آگے بیان ہوگا۔

المو و احب میں شرکت سے حفاظت اسلامی (حق تعالی کی طرف سے ذیانہ جا ہیات کی برائیوں کے سلسلے میں آخضرت ﷺ کی جو فانس حفاظت فرمائی ٹی اس کا) ایک واقعہ یہ جو حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ سلسلے میں آخشہ کو یہ فرماتے سنا کہ ا

"جابیت کے زبانے میں عرب جن برائیوں میں پڑے ہوئے سے ان کامیں نے ساری عمر میں (پین کے دوران) صرف دو مر تبداردہ کیا مگر دونوں مر تبداللہ جل شانہ ، نے میری مفاظت فرمائی بینی ان پر عمل کرنے ہے دوران) صرف دو مر تبداردہ کیا مگر دونوں مر تبداللہ جل شانہ ، نے میری مفاظت فرمائی بینی ان پر عمل مر تبدالیہ قرائی فرائی ہوئی ہر یا ان جے کہ ایک مر تبدالیہ قرائی فرمائی ہوئی کریاں چاہے ہے گہ ایک جگہ یہ نظامیں کہ میں نے سے کہ ایک جے میں اپنی مجریاں لئے ہوئی میرے ساتھ تھا۔ ایک جگہ یہ نظامیں کہ میں نے سے کہ ایک جگہ یہ نظامیں کے ایک میں ان کرنے ہیں کہ ایس ان کرنے ہیں کہ ایس کو سے کہ ایک ہوں اس کو کرنے ہیں کہ میں ہوں (غرش آئی کو تاکہ آئی میں جمی قصہ کوئی کی اس مجلس میں شریک ہوں جمال سب لڑے جاتے ہیں۔ "اس لڑے نے کہ ایس کی قصہ کوئی کی اس مجلس میں شریک ہوں جمال سب لڑے جاتے ہیں۔ "اس لڑے نے کہ کہ "اچھا" (صدیت میں لفظ سمر استعمال کیا گیا ہے) جس کے جمال سب لڑے جاتے ہیں۔ "اس لڑے بعد میں دوانہ ہوا۔ جب میں کے کے مکانوں میں سے ایک مکان کے معنی ہیں دات میں قصہ کوئی کرنا۔ اس کے بعد میں دوانہ ہوا۔ جب میں کے کے مکانوں میں سے ایک مکان کے معنی ہیں دات میں قصہ کوئی کرنا۔ اس کے بعد میں دوانہ ہوا۔ جب میں کے کے مکانوں میں سے ایک مکان کے معنی ہیں دات میں قصہ کوئی کرنا۔ اس کے بعد میں دوانہ ہوا۔ جب میں کے کے مکانوں میں سے ایک مکان کے معنی ہیں دات میں قصہ کوئی کرنا۔ اس کے بعد میں دوانہ ہوا۔ جب میں کے کے مکانوں میں سے ایک مکان کے معنی ہیں دات میں قصہ کوئی کرنا۔ اس کے بعد میں دوانہ ہوا۔ جب میں دوانہ ہوا کی دوانے میں دوانہ ہوا کی دوانہ

قریب بہنچاتو بھے گانے کی اور باہے گانے کی آواز آئی میں لو گول سے پوچھاکہ سے کیا ہور باہے۔ انہول نے کہا "فلال آدمی کی قرایش کے فلال شخص کی لڑکی سے شادی ہور ہی ہے"۔

"میں اس آواذ کی طرف متوجہ ہو گیا یمال تک کہ میری آنکھیں نیندے جھکنے لگیں اور میں سو گیا۔
اس کے بعد اس وقت میری آنکھ کھلی جبکہ مجھ پر دھوپ پڑنے لگی تھی۔ایک جگہ یہ لفظ میں کہ۔ میں وہال سننے
کے لئے بیٹھ گیا مگر اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو بند کر دیا۔ بھر خداکی قتم وھوپ کی گرمی ہے ہی میری آنکھ
کھلی۔ غرض بھر میں وہاں سے واپس اپنے ساتھی کے پاس آیا (جو بکریوں کی دیکھ بھال کر رہاتھا) اس نے مجھ ہے
یو چھاکہ۔تم نے جاکر کیا کیا تو میں نے اس کو واقعہ بتلایا۔ بھراگلی رات میں گیا تو بھر میں صورت چیش آئی "۔

ر کیعی قریش کی یہ مجلسیں کھیل کود اور لغویات کی ہوتی تھیں۔ اس لئے اللہ نے آتحضرت علیہ کوان میں شریک ہونے سے بچلیا۔ ای طرح باہر رہتے ہوئے بھی آپ کے کانون میں جب گانے بجانے کی آواز بڑی اور آپ علیہ کم عمری کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئے تواللہ تعالیٰ نے ان آوازوں کو آپ کے کانوں تک نہ جینیجے دیالور آپ علیہ بیند طاری فرمادی)

حدیث کے شروع میں یہ نفظ ہیں کہ جاہیت کی برائیوں میں پڑنے ہے "دونوں مرتبہ اللہ عزوجل نے میری حفاظت فرمائی۔ "نیکن آعے چل کر اس حدیث کی ایک روایت میں تو یہ لفظ ہیں کہ میں اس (گانے بجانے کی) آواذ کی طرف متوجہ ہو گیا"۔اور دومری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ "میں وہاں (اس گانے بجانے کی آواذ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ "اس کے متعلق کہتے ہیں)

غرنس اس کے بعد آنخضرت ملک نے فرملان۔

"پی خدا کی قسم جاہلیت کی ان برائیوں میں سے جن میں لوگ میتلا ہتے ان دومو قعول کے سوامیں نے مجھی کسی برائی کاارادہ نہیں کیا'۔

کی جگہ میا اغظ میں کہ اللہ

"ان دومو قعول کے سوانہ میں ان چیزوں کی طرف لو**ٹااور نہ ان کااراوہ کیا۔ (ی) لیمنی ان چیزوں کا جن** میں جاہلیت کے لوگ مبتلا ہتھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جھے نبوت سے سر فراز فرمایا"۔ بنول سے فطری نفرت اور پر ہیز .... ایسے عی (حق تعالیٰ نے زیانہ جالمیت کی برائیوں سے آنخسرت ﷺ کی جو تفاظت فرمانی اس کا کیدواقعہ ہے جس کو اُم ایمن نے روایت کیا ہے کہ :۔

قریش کا ایک بت تھا جس کا نام بوانہ تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے اور اس کی بے حد عزت دعظمت کرتے تھے۔ اس کے پاس یہ لوگ قربانی کا جانور ذی کرتے ، سر منذاتے اور پورادن اس کے پاس اعتکاف کیا کرتے ، سر منذاتے ہور پورادن اس کے پاس اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ابوطالب بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیا کرتے تھے (قربیش اس سالانہ موقعہ کو ایک عید کی طرف مناتے تھے چنانچہ ابوطلب آئے ضرت تھا ہے ہی کہا کرتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ اس عید میں شریک ہوا کریں گر آئے ضرت تھا ہیں ہواں جانے سے انکار فرمایا دیا تھا کرتے تھے آخر ایک مرتبہ ابوطالب کو غصہ آئیا۔ اُم ایمن کہتی ہیں کہ اس ون میں نے ویکھا کہ آئے ضرت تھا کے کہوبیاں بھی بے حد غضب ناک ہور ہی تھیں۔ وہ آپ تھا ہے کہنے لگیں۔

"تم جو ہمارے معبودول سے اس طرح بیجے اور پر ہیز کرتے ہو تو ہمیں تمهاری طرف سے بی ڈر

ہو گیا"۔

پھروہ مہتیں :۔

" محمد علی اتم میہ نہیں جاہتے کہ اپنی قوم کی عید میں شریک ہواور مجمع میں اضافہ کرو"۔ اس طرح سرخون سے میکانوں اصلا کا مدر اصکر برانا ایک قب میں سال کا میں سا

" بجھے ڈر ہے کہ مجھ پر بھوت پریت کااٹرنہ ہو گیاہو .....!"

انہوں نے کہار

"الله عزوجل حميس شيطان كے اثرے بميشه محفوظ رکھے گا كيونكه تم ميں بهت نيك اور الحيمي خصلتيں ميں۔ محرتم نے كياد بكھا (جوبيه خيال پيدا ہوا"؟

آب تلك نه فرمايا

" میں جب بھی ان میں سے کمی بت کے قریب ہوا۔ یعنی جن کے در میان میں وہ بڑا بت نصب تھا جس کانام بولنہ تھا۔ تو میر ہے سامنے ایک سفید رنگ کالور بہت قد آدر آدمی ظاہر ہو تا(ی)جو فرشنول میں سے ایک تھا۔اور وہ پکار کر مجھ ہے کہتا۔

" محمد! چيچه ايو اس کو چھونا تنميں ....!"

"بہ واقعہ بیان کرنے کے بعد)اُم ایمن کمتی ہیں کہ پھر آنخضرت ﷺ بھی قریش کی کمی عید میں تشریف نہیں لے مجئے، یمال تک کہ آپ کو نبوت عطاہو کی"۔

(اس روایت میں لمم کا نفظ آیا ہے جو جنول اور دیوا تھی کی ایک فتم کو کتے ہیں۔ یہ لفظ رضاعت کے قصہ میں بھی ایک دوایت میں آیا ہے جس میں گزراہے کہ جب آنخضرت میں گئے کے پاس اس وقت فرشنول نے آکر آپ کا سینہ جاک کیا تو آپ کے دضائی باپ نے کما تھا کہ شایدان پر دیوا تھی کا اثر ہو جمیا ہے مگر وہال مجی اس کے آپ کا سینہ جاک کیا تو آپ کے دضائی باپ نے کما تھا کہ شایدان پر دیوا تھی کا اثر ہو جمیا ہے مگر وہال مجی اس کے

معنے سی لئے منے کہ کوئی اوپر ااثر ہو گیا ہے۔ بہر حال لفظ کم کے اصل معنے دیوا گئی کے بیں مگر اس روایت میں علامہ شامی نے اس کے معنی شیطان کے لیمنی اوپر ہے اثر کے بتلائے ہیں جس کو عربی میں نقشہ کما جاتا ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہیں)
کے متعلق کہتے ہیں)

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس روایت کے سلسے میں کما گیا ہے کہ کم شیطان کا یعنی اور گویا کم کو فقت کو این ہو ہائے کو فقت کے معنی میں استعال کیا گیا ہے جس کے معنی شیطانی اڑ کینی اور سے اڑکے ہیں اور گویا کم کو فقت کے معنی میں لیا گیا ور تہ گئم جنون کی ایک قسم کو کما جاتا ہے جیسا کہ رضاعت میں بھی گزرا ہے (مگر وہاں بھی مسترجم نے اس کے معنی اور سے اثر کے کئے ہیں) اور اس رضاعت کے واقعہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کم مسترجم نے اس کے معنی اور سے اثر کے بیاری و غیر و کو کہتے ہیں۔ محال کی اور سے اثر کے بچائے بیاری و غیر و کو کہتے ہیں (جبکہ بہال اس کے معنی اور سے اثر کو کہتے ہیں (ی) اس طرح انہوں روایت میں بھی ہی ہے کہ کم جنون کی ایک قسم ہوتی ہے جبکہ کمتہ اور سے اثر کو کہتے ہیں (ی) اس طرح انہوں نے ان دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے۔ واللہ اعلم

تشر تن سلنه من ایک واقعه البدایه والنهایه نه حضرت زیرٌ ابن حاریه سه نقل گیا ہے که :ــ

(بیت اللہ میں) تانبے کے بنے ہوئے دو بت تھے جن کے نام اساف اور ہا کلہ تھے۔ جب مشر کین طواف کرتے توان کو برکت حاصل کرنے کے لئے چھوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ (نبوت سے پہلے) کہ سول اللہ عظیم اور میں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب میں طواف کے دور ان ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوار سول اللہ عظیم نے قور آجھے روکا کہ ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ زید کتے ہیں کہ اس کے بعد ہم پھر طواف میں مشغول ہو گئے۔ میں نے اپ دل میں سوچا کہ اب کے پھراس کو ضرور چھوؤں گا تاکہ معلوم تو ہو کہ کیا ہو تا ہے اور آنخضرت تھی نے کس لئے اس سے روکا نہیں عمیانتی میں نے اس کو پھر چھوا تور سول اللہ علی نے کھر فرمایا۔

(اور آنخضرت تھی نے کس لئے اس سے روکا نہیں عمیانتی میں نے اس کو پھر چھوا تور سول اللہ علی نے کھر فرمایا۔

"کیا جمیس اس کو ہاتھ لگانے سے روکا نہیں عمیانتی "

اس کے بعد زید کتے ہیں کہ :۔

"پس متم ہے اس ذات کی جس نے آنخضرت ﷺ کویہ عزت عطافرمائی اور آپﷺ پر اپنی کتاب مازل فرمائی کی کہ آنخضرت ﷺ کو اس مازل فرمائی کہ آنخضرت ﷺ کو اس مازل فرمائی کہ آنخضرت ﷺ کو اس مرجبہ برمر فراز فرمایا اور آپﷺ پروہی نازل فرمائی۔"(البدایة والنماریہ جلد ۲۸۸ مردب کے کھانے سے حقاظت ....ایسے ہی (حق تعالیٰ کی طرف سے آنخضرت ﷺ کی جو

حرام کوست کے کھانے سے حفاظت .....ایسے ہی رس تعالی کی طرف سے احضرت ﷺ کی جو حفاظت فرمائی گئی اس کا)ایک واقعہ یہ ہے جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیہ فرماتے سناکہ :۔

" میں نے ذید ابن عمر وابن نقیل کو ہر اس قربانی کی برائی کرتے ہوئے سناجو اللہ تعالیٰ کے سواکس کے سام پر ذرح کی جاتی تھی (ی) چنانچہ وہ قربیش سے کہا کرتا تھا کہ۔ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس نے اس کے لئے آسان سے پانی اتار الور ذمین سے کھاس اگائی مگرتم ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سواد و مرول کے نام پر ذرح کے آسان کے بعد آتخضرت علی نے فرمایا کہ) میں نے کوئی الیس چیز بھی نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذرح کی گئی ہو۔ یمال تک کہ اللہ تعالیٰ نے بچھے نبوت سے سر فراز فرمایا"۔

زید این عمرو ..... بدیداین عمرو آپ کی نبوت سے پہلے تھے اور اال فترت میں سے تھے جو حصرت ایراہیم کے

دین پر قائم تھے(بینی حق تعالیٰ کو ایک جائے تھے، اور شرک و کفر نہیں کرتے تھے(بید تو یہودی ہوئے اور نہ عیسائی ہوئے بلکہ یہ بت پر تی ہے دور رہتے تھے اور ان قربانیوں کا گوشت کھانے سے بچے تھے جو بتوں کے نام پر ذرح کی جاتی تھیں، اسی طرح یہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ ان کے متعلق یہ تفصیل فرقہ اور کی جات کی متعلق یہ تفصیل (قبط اول میں) بیان ہو چک ہے کہ جب کوئی شخص اپنی لڑکی کو زندہ دفن کرنا چا بتنا تھا تو اس کو اس کے باپ سے لے کر بچالیا کرتے تھے اور اس کی پرورش اور کھالت کی کر بچالیا کرتے تھے اور اس کی پرورش اور کھالت کی کرتے تھے (اور لڑکی کے بروے ہونے کے بعد اس کا باپ چا بتا تو اس کو والیس بھی دے ویا کرتے تھے)

جب بدزید کعے میں داخل ہوتے توبد کماکرتے تھے:۔

" میں تیرے حضور میں حاضر ہول سیائی کے ساتھ ،بندگی کے ساتھ اور صدق ولی کے ساتھ اور میں بندگی کے ساتھ اور میں بھی بھی اس کی بناہ مانگتا ہوں جس کی بناہ ابر اہیم نے مانگی تھی"۔

اس کے بعد زید کینے کو تجدہ کیا گرتے تھے۔ آنخضرت علی کے نان کے بارے میں فرمایا کہ :۔
"قیامت میں بیر زید ایک پوری امت کے برابر درج میں زندہ کئے جائیں گے۔"
یعنی (اپنے کار نامول اور خدمات کی وجہ ہے) بیر تنمائی ایک پوری جماعت کے قائم مقام ہول گے۔
(ک) چنانچہ ایک و فعہ ان زید ابن عمر و کے بیٹے سعید نے آنخضرت علی ہے عرض کیا۔
"یار سول اللہ علی ہے ازید چیسے تھے ان کو آپ نے ویکھائی ہے اور ان کے متعلق آپ نے سنا بھی ہے اس کے ان کے واسلے مغفرت کی وعافر ہائے"۔

آپ ﷺ نے فرمایا

"ہاں امیں ان کے لئے مغفرت مانگتا ہوں۔اس لئے کہ وہ قیامت کے دن ایک پوری امت کے برابر ہو کر انتھیں گئے "۔

بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر مسے روایت ہے کہ

"آنخضرت ﷺ کی و تی نازل ہونے سے پہلے (تینی نبوت طفے سے پہلے ایک و فعہ) زید ابن عمر وابن افعیل سے ما قات ہو تی اس قت آنخضرت ﷺ کے سامنے کسی نے کھانا پیش کیا تھا جس میں ایسی بکری کا گوشت بھی تھا جو غیر اللہ کے نام پر ذرج کی گئی تھی۔ یا پھر یہ صورت تھی کہ) آنخضرت ﷺ نے وہ گوشت (جو آپ کو چیش کیا گیا تھا) زید ابن عمر و کے سامنے پیش کیا مگر زید نے اس کو کھانے سے انکار کر دیااور کہنے گئے "۔

"میں الیی چیز ہر گز نہیں کھاؤں گا جو تم لوگ (بینی عام قریش کے لوگ)اینے بنوں کے نام پر ذرج کرتے ہو ، میں صرف اس جانور کا گوشت کھا تا ہوں جس کوذرج کرنے کے وقت خداکا نام لیا گیا ہو"۔

(اس سلسنے میں زید ابن عمر و کے متعلق آنخضرت علیہ کا جو ارشاد اوپر ذکر ہواہے) یہ واقعہ عالباس کے پہنے کا جو ارشاد اوپر ذکر ہواہے) یہ واقعہ عالباس کے پہنے کا ہے اور شاید آنخضرت علیہ کے اس ارشاد کا سبب میں واقعہ تھا (جس کی بنیاد پر آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ میں نے زید ابن عمر و کو ہر اس چیز کی برائی کرتے ہوئے سناجو حق تعالیٰ کے سواکس کے نام پر ذرج کی منی

امام سیکی اس روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ اس میں بیاعتراض ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ نے زید کو کیسے اس بات کی توفیق دی کہ وہ ال چیزول کونہ کھائیں جو اللہ تعالیٰ کے سوادوسر سے کے نام پر ذریح کی گئی ہوں۔ حال نکہ جابلیت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے رسول اس فغیلت کے زیادہ مستحق تھے کیونکہ آپ کے متعلق یہ مجمی اللہ تھا تھا۔ اللہ تھا کہ چونکہ ذید ابن عمرو نہیں کوشت خود اپنی پاک فطرت اور طبیعت کے تقاضے سے چھوڑ ویتے تھے ایسا نہیں تھا کہ چونکہ ذید ابن عمرو نہیں کھاتے تھے اس لئے آپ تھا تھے نے بھی نہیں کھایا۔ ای لئے اس کا جوجواب علامہ سیمی نے دیا ہے وہ مناسب نہیں کھاتے تھے اس لئے آپ تھا تھے نے بھی نہیں کھایا۔ ای لئے اس کا جوجواب علامہ سیمی نے دیا ہے وہ مناسب نہیں

علامہ سیملی نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ کمال سے ٹابت ہوا کہ آنخضرت بھاتھ نے اس کھانے میں سے خود تاول فرمایا تھا (جو آپ نے زید کو چیش کیا تھا)۔ (ی)۔ یہ ہم انے لیتے ہیں کہ آپ بھاتھ نے اس سے پہلے ایسے جانور کا گوشت کھایا ہو جو بنوں کے نام پر ذی کیا گیا گر (اس سے کوئی شبہ اس لئے نیس پیدا ہونا چاہئے کہ) حضرت ابراہیم کی شریعت میں (بعنی آنخضرت بھاتھ کی نبوت سے پہلے) ایسے گوشت کے کھانے کی ممانعت نمیں تھی بلکہ اس کی ممانعت اسلام نے کی ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کس چیز کے متعلق شریعت ممانعت نہ کرے اس وقت تک ہر چیز اپنی اصل کے لحاظ سے جائز ہوتی ہے (لبد اایسے گوشت کی چونکہ شریعت ابراہیمی میں ممانعت نمیں تھی اس لئے اس وقت تک اس کا کھانا جائز تھا یمال تک کہ اسلام نے آگر اس کو ناجائز قرار دیا تو وہ حرام ہو گیا)

مرعلامہ شائی کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے ایسا گوشت مجمی نہیں کھلاب نہ تواس میں سے کھلا جو آپ نے ذید ابن محروکو چی فرملا تھالورنہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی آپ نے کھلا۔ اس لئے علامہ شامی کے اس قول کی دو شی میں علامہ سیلی کا جواب مناسب نہیں دہتا کیو تکہ اس جواب سے یہ ٹابت ہو تا ہے کہ آپ تھا تھا کہ ایسا گوشت کے ملائے گاران جواب سے ایک کہ آپ تھا تھا ہے گا ہے گا ہے گا ہے گا ہے گا ہے گا ہے کہ الکی مرائیوں میں سے ایک مرائی ہے کوشت کے کھانے کو ذمانہ جا بلیت کی برائیوں میں سے ایک مرائی ہے الک مرائی ہے گا ہے ہیں میں بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ قرار دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آنخضرت تھا تھے کہ بھین میں بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔

ای طرح کمی نے ذید ابن عمر و کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے یہ بات اس کے بھی خلاف جاتی ہے۔ انہوں نے بھی خلاف جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بیزید ابن عمر و قریش کے ان چار آدمیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنے قوم کوچھوڑ ویا تھا، انہوں نے بت پرستی، مروار جانور کا گوشت اور ایسے جانور کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کے نام پرذیج کیا گیا ہو۔

(اب گویااس دوایت ہے بھی نمی معلوم ہوتا ہے کہ ابیا گوشت کھاناز مانہ مجابلیت کی برائیوں میں سے ایک برائی تھی جبکہ علامہ سیلی کہتے ہیں کہ حضر تابراہیم کی شریعت میں ابیا گوشت حرام نہیں تھااس لئے اس کوزمانہ جا ہلیت کی برائی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ زیدا بن عمر ولور دومرے تین قریشیوں کے متعلق جو بات لوپر بیان کی منی اس کا واقعہ رہے)

طابلیت کے چار نیک خصلت قریشی .....ایک مرتبہ قریش کے بنول میں ہے کی بت کامیلہ تھا،اس دن قریش کے لوگ اس بت کے سامنے جانور ذرج کر رہے تھے،اس کے پاس بیٹھ کرا عکاف کر رہے تھے اور اس بت کاطواف کر رہے تھے (یہ چاروں بھی اپنی قوم کی یہ حرکتیں دیکھ رہے تھے)ان چاروں سے نام یہ ہیں۔ "زید ابن عمرو۔ ورقه ابن نو فیل ،عبید الله ابن جعش جو " مخضرت میں کا کھولی زاو بھائی تقلہ اور عمال

ریہ بین سرت میں مرد۔ ورقد بین مومل معید اللہ بین جانس ہو اسٹر سے معصالا پروپی رہ بھاں معید ہو۔ این حویر شاس میلے میں قریش کی یہ حرکتیں دیکید کر)ان میں ہے کسی نے اسپے تینوں ساتھیوں سے کما۔ "خداکی قتم! تم دیکھتے ہو تمہاری قوم کیسی اوان ہے انہوں نے اپناپ ابراہیم کے دین کو خراب کر دیا ہے۔ یہ پھر کیا ہے جس کے گردیہ طواف کررہے ہیں جوند من سکتا ہے ندد کھے سکتا ہے ،ند نقصال پنچا سکتا ہے لورنہ فائدہ پنچا سکتا ہے .....!"

(اس واقعہ کے بعد یہ چاروں مکہ چھوڑ کراد حراد حرود مرے شہروں کواس تلاش میں نگل میے کہ کہیں ان کو حضرت ابراہیم کاسچادر صحیح دین مل سکے "۔

اس دوایت نے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جاروں بھی پہلے تو خود بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے مگر بعد میں انہوں نے بت پر تی چھوڑ دی تھی۔ لیکن آگے علامہ ابن جوزی کاایک قول آرہا ہے جس میں ہے کہ انہوں نے بھی بت پر سی نہیں کی تھی۔

علامہ ابن جوزی نے اُن جاروں کے علاوہ جن کے نام ادپر ذکر کئے گئے قریشیوں کی ایک اور جماعت کا بھی ذکر کیا ہے (جنہوں نے اُن چاروں کی طرح اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا)اس جماعت کے متعلق آگے اس جکہ بحث آئے کی جمال یہ بیان ہے کہ سب سے پہلے آنحضرت علی پر کون ایمان لایا۔

یہ زیداین عمرو، حفرت عمر فاروق کے والد خطاب کے سوکیلے سینیے لیعنی حفرت عمر کے پیچازاو بھائی سے (ان چارول میں کے دوسرے مخص)ورقہ ابن نو فل کو نبوت کا ذمانہ نہیں ملاجیسا کہ آمے بیان آئے گا۔ یہ ان چارول میں سے بیں جو عیسائی ہو گئے تھے (ی) اس سے پہلے انہوں نے یہودی ند بہب اختیار کر لیا تھا۔ جیسا کہ آئے تفصیل سے بیان ہوگا۔

ان میں کا تمیسرا مخص عبید اللہ ابن جش ہے۔اس کو نبوت کا ذمانہ ملااس نے آنحضرت ﷺ کے سامنے اسلام قبول کیا اور پھر پہلی جمرت میں جب مسلمان (آنحضرت میں اجازت ہے) حیشہ کو جمرت کر کے مجمعے تو عبید اللہ بھی جمرت کر کے وہاں جلا گیا تھا۔ محروباں بہنچ کر میہ عیسائی ہو ممیا۔ اس کا واقعہ بھی آگے آئے گا۔ میہ عیسائی ہو جانے کے بعد جب مسلمانوں کے ہاں ہے گزرتا توان سے کتا۔

" ہماری تو آ تکھیں کھل تکئیں مرتم لوگ ابھی بھنکتے ہی پھررے ہو"۔

(ی) بینی ہمیں نوروشنی نظر آگئی تکرتم ایمی تک روشنی کی تلاش میں ہی ہوجو تنہیں نظر نہیں آئی۔ پھریہ عیسائی مذہب پر ہی مرحمیا۔

ان جاروں میں کے چوشے شخص عثان ابن حویرے ہیں،ان کو آنخضرت علی نبوت کا ذمانہ نہیں ملا۔ ریے کے سے نکل کرروم کے بادشاہ قیصر کے پاس بہنچ کئے متھے اور اس کے پاس جاکر عیمائی ند ہب میں واخل ہو مجئے تھے۔

یہ زیدا بن عمر وابن نفیل اکثر قرلیش کو برا بھلا کھاکرتے تتے اور ان ہے کہتے۔ حق کی تلاش ..... "فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں زیدا بن عمر و کی جان ہے کہ میرے سواتم میں ہے کوئی بھی ابراہیم کے دین پر قائم نمیں ہے "۔

یمال تک کہ ان کی اس متم کی ہاتوں کی وجہ سے ان کے پچاخطاب نے (بینی حضرت عمر فاروق کے والد نے)ان کو سکے سے نکال دیا تھالور انہیں حراء میں تھسرادیا تھا۔اس نے با قاعدہ ایسے آدمیوں کو متعین کر دیاجو زید کو سکے میں داخل نہ ہونے دیں کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ میہ ہمارے دین میں فساد بھیلا تا ہے۔ آخر زید کے کے زید کو کے میں داخل نہ ہونے دیں کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ میہ ہمارے دین میں فساد بھیلا تا ہے۔ آخر زید کے کے

علاقے سے نکل کردین ابراہیم کی تلاش میں پھر نے لگا۔ یہ راہوں اور پاور ہوں کے پاس پہنچ کر ابراہیم کے دین کی تحقیق کرتے۔ ای طرح بھرتے بھراتے یہ مو ممل شہر میں پہنچ گئے بھر وہاں سے یہ شام چلے گئے۔ یہ اں ایک راہب سے لیے (یہ راہب بہت بڑاعالم تھا اور عیسائیت کا علم اس پر آکر ختم ہو گیا تھا (یعنی اس نہ ہب کا اپنو وقت میں سب سے بڑاعالم تھا) زید نے اس راہب نے کہا۔
میں سب سے بڑاعالم تھا) زید نے اس راہب سے بھی دین ابراہی کے متعلق وریافت کیا۔ اس راہب نے کہا۔
میں سب سے بڑاعالم تھا) وید نے اس راہب نے کہا۔
میں سب سے بڑاعالم تھا) وید نے اس راہب نے ہو جس کو ہتلا نے والا آج تمیس کوئی شیس ملے گا۔ گر۔ اس نبی کا ذمانہ تم
سے قریب آگیا ہے جو خود تمہارے ہی وطن سے ظاہر ہونے والا ہے ، اس وطن سے جس کو چھوڑ کرتم آرہ ہو وہ نی اب راہیم کے دین حنیف کے ماتھ ظاہر ہوں گے ، اس لئے تم اس دین کو قبول کرواس لئے کہ وہ نی اب ظاہر ہو صے تیں۔ یہ ان بی کا ذمانہ ہے۔
خاہر ہو سے تیں۔ یہ ان بی کا ذمانہ ہے "۔

یہ من کر ذید بڑی تیزی کے ساتھ کے کوردانہ ہوئے گر جب وہ داستے میں بن کنم کی بستیوں کے قریب پنچے توان لوگوں نے ان پر حملہ کر دیالوران کو قتل کر ڈالا۔ یہ جس مجکہ و فن ہوئے اس کومیفعہ کماجا تاہید کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حراء پہار کے دامن میں و فن کئے مجئے۔

زید کی تمنااور محروقی ..... علامه واقدی نے زید ابن عمر و کی روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے عامر بن ربیعہ سے کہاتھا۔ سے کہاتھا۔

" میں اساعیل کی اولاد میں ظاہر ہونے والے ایک نبی کا انتظار کررہا ہوں۔ تمریجیے ایبالگآ ہے کہ میں ان کا ذمانہ نہیں یاسکوں گا تاکہ ان کادین قبول کر سکول ،ان کی تصدیق کر سکول اور گواہی دے سکول کہ دہ تیغمبر ہیں اس لئے آگر تم اس وقت تک زندہ رہواور ان کو دیکھو توان سے میر اسلام کمنا.....!"

چنانچہ عامر ابن رہید کہتے ہیں کہ جب میں ( آنخفرت ﷺ کے دست مبارک پر)مسلمان ہو گیا تو میں نے آپﷺ کوزید کاسلام پنچایا۔ دہ کہتے ہیں کہ آنخفرت ﷺ نے ان کے سلام کاجواب دیاوران کور حست کی دعادی"۔

اس سلسلے میں میہ بات سیجھے گزر چکی ہے کہ زید کے بینے حفرت سعید نے آنخضرت بھی ہے در خواست کی تھی کہ آپ کیلئے معظرت کی دعافر مائیں تو آپ سی کے فرمایا تھا کہ ہال میں ان کیلئے معفرت معفرت معفرت مائیں ہوں۔ معفرت مائیں ہول۔

زبیر کے متعلق بیٹار سے .....(قال)حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت علی نے فرملیا :۔
"میں جنت میں وافل ہواتو میں نے وہال زیدا بن عمر و کے نام کے دوبست بڑے بڑے در خت و کیمے "۔
حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند بست اچھی ہے۔(ک) مکر دہ یہ بھی کہتے ہیں کہ البتہ یہ
روایت احادیث کی کتابول میں نمیں ملتی۔ایک روایت میں اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ :۔

"میں نے زیدابن عمرہ کو جنت میں دامن الٹکاکر (بعنی بڑے آدمیوں کی طرح نازے) چلتے دیکھا"۔

اللہ تعالیٰ کے سوادہ سرے کے نام پر ذری کئے ہوئے جانور کا گوشت کھانے کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ ) ذہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلقہ نے ایسے جانور کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمائی ہے جو جتات کے لئے لوران کے نام پر ذری کیا گیا ہو۔ مگر اس کے ساتھ بی ایک قول یہ ہے کہ اگر جانور کے ذری کرنے کے دفت یہ کماجائے کہ ہم اللہ رواہم مُحَمَّد بینی (ذری کرتا ہوں) اللہ کے نام پر اور محمد تعلقہ کے نام پر سے تو

ایے گوشت کا کھانا جائزے آگر چہ ایسا قول حرام ہے کیونکہ اس میں شرک کا گمان ہوتا ہے ( مگر اس گوشت کے استعمال کی اجازت ہوئے کے استعمال کی اجازت ہوئے کا مطلب میہ بی ہے کہ ) میدا کیک استعمال کی اجازت ہوئے کا مطلب میہ بی ہے کہ ) میدا کیک استعمال کی اجازت ہوئے کہ استعمال کی اجازت ہے کہ استعمال کی میر سے سماتھ کیا جاتا ہے "۔

آنخضرت علی کاعزاز ..... ( ایعنی آپ می کوالله تعالی کی طرف سے یہ خصوصیت اور اعزاز حاصل ہواکہ اس کے نام کے ساتھ آخضرت میں گئی کانام بھی لیاجا تا ہے ( جیساکہ کلے میں بھی الله تعالی کی توحید کے ساتھ آخضرت میں بھی آخضرت میں بھی آخضرت آخضرت میں بھی آتاہے کہ :۔

میرے یاں جرکیل آئے لور کہنے لگے۔

"میر ااور آپ کا پرور دگار آپ نے فرماتا ہے کہ کیا آپ جائے ہیں میں نے کس طرح آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔(ی) بینی کس طریقے ہے میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیااور عزت دی ہے۔ جیسا کہ یہ یات اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بھی ذکر ہے۔

اُکُمْ نَشَرَحُ لَکَ صَنْدُوکَ وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزُدُکَ الَّذِي اَنْفُضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَکَ فِهُوکَ طَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

"جمال تجى ميرانام لماجاتاب وبال آب كالجمي نام لماجاتاب"

لیمنی اکثر موقعوں پر (کیونکہ میہ مراد نہیں ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آنخضرت ﷺ کاذکر کیا جاتا ہے۔ بلکہ اکثر موقعوں پر آپﷺ کاذکر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے ) کمیں یہ ذکرواجب ہے اور کمیں متحب اور ہاعث برکت ہے۔

یعنی جب میراذ کر کیاجاتا ہے تو آپ کاذ کر میرے ذکر کے ساتھ کیاجاتا ہے۔

مثلًا خطبه میں تشمد کیعنی الحیّات میں ، نماز میں ( ایعنی الحیّات کے علادہ نمازی میں دوسرے موقع ير مثلًا

له حدیث مر فدوع جس کی تقریف سیرت طبی گذشت ابولسیس مجی گزر چکی ہے اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راویوں کا سلسلہ براوراست آنخفرت عظیمہ تک پہنچا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں کما جائے کہ وہ حدیث جس کی سند کاسلسلہ آنخفرت علیمہ پر ہی جاکر ختم ہوتا ہو۔ دردد شریف پڑھاجاتا ہے)ای طرح اذان میں آنخضرت ﷺ کی رسالت و نبوت کی گواہی دی جاتی ہے اور اس طرح اقامت بینی تحبیر میں اللہ تعالی کے ذکر کے ساتھ آنخضرت ﷺ کاذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نام کی بلندی اور عظمت ظاہر ہے کہ اس کی کوئی برابری ہی نہیں ہے۔ لہذا چونام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اس کے قریب رہے گااس کی بلندی کا کیا شمکانہ ہے۔ حق تعالیٰ نے اس انداز ہے آنخضرت ﷺ کو نوازا جو آپ ﷺ کی عظیم ترین خصوصیات میں سے ایک ہے۔ (خلاصہ از تغیرییان القر آن۔ مرتب) بیت پر ستی اور شراب سے حفاظت ۔۔۔۔۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانہ جا ہلیت کی برائیوں سے

بت پر ستی اور شر اب سے حفاظت .....ای طرح الله تعالیٰ کی طرف سے زمانہ جاہلیت کی برائیوں ہے آنخضرت ﷺ کی جو خاص حفاظت فرمائی مٹی اس کی ایک مثال بیہ ہے جو)حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت متلک ہے یو تھا کیا۔

> "کیا آپ نے بچین میں) بھی بت پر سی کی ہے؟" سید نیز در از نید "

آپ نے فرملیا۔" شیں"

برہ چھاکیاکہ کیا آپ ﷺ نے بھی شراب پی ہے؟ آپ ﷺ نے فرملا۔

تنتیں! بلکہ میں ہمیشہ اس بات کو جانتا تھا کہ جس فخص نے شراب پینے کا ارادہ کیا اس نے کفر کیا حالا نکہ اس وقت تک جھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟"

اقول۔ مؤلف کتے ہیں:۔زمانہ جاہلیت میں شراب کو اپنے اوپر حرام کرلیما آنخضرت ﷺ کی خصوص اللہ کو اپنے اوپر حرام کرلیما آنخضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے نمیں ہے بلکہ ذمانہ جاہلیت میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے شراب کو اپنے لئے حرام کرر کھا تھا ان میں سے بچھ کاذکر گزر چکا ہے اور پچھ کاذکر آئے آئے گا۔

(اس حدیث میں شراب پینے کو کفر بتلایا گیا ہے حالا تکہ شراب پینے والا مسلمان اس کے پینے ہے کا فر منیں ہو تا۔ اس بارے میں کتے ہیں کہ) شراب پینے کو کفر کنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پینے ہے ای طرح بچنا چاہئے جیسے کفر سے بچاجا تا ہے۔ نیز غالبًا آنخضرت بیل کا یہ ارشاد اس وقت کا ہے جبکہ شراب کو اسلام نے حرام قراد دے دیا تھا۔ اس کئے شراب خوری کو کفر بتلانے میں اس سے بچتر ہے اور دور دہنے کے تھم میں مبالغہ اور شدت کرنا مقصود ہے اس لئے کہ یہ ام الخبائث لیعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے (کہ شراب پینے والا آدمی نجر دور کی طرح طرح کی برائیوں اور کیرہ گاہوں میں جتنا ہوجا تا ہے) او حرید کہ اس زمانے میں اکثر لوگ شراب کے بہت زیادہ عاد کا اور شوتین تھے (اس لئے اس کی برائی اور ممان کو خوب کھول کر اور صاف صاف بتلایا تھیا تا کہ لوگوں کے دول کے دول سے شراب کی محبت نقل جائے اور دوشر اب نوشی کے دبال اور ادبارے بچیں)

(مؤلف نے اس حدیث کامطلب یہ بیان کیائے کہ شراب سے اس طرح بچنا جائے جیے کفر سے بچا جاتا ہے۔ کویاشراب نوشی اور کفر قریب قریب ہی ہیں ایسے ہی) ایک حدیث اور ہے جس سے یہ مطلب صاف ہوجاتا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے (کہ آنحضرت ملک نے فرمایا)

میرےیاں جرنیل کے اعلام بولے

"اٹی امت کویہ خوش خبری دے دیجئے کہ جو مخص اس حالت میں مراکہ اس نے حق تعالیٰ کے ساتھ بالکل شرک نمیں کیا(ی)ان سب باتوں کی تعدیق کرتے ہوئے مراجو میں لیے کر آیا ہوں تودہ جنت میں داخل ہو گاجا ہے دونرخ داخل ہوگا جا ہے (دوسرے کمناہوں کی وجہ ہے کچھ عرصہ کے لئے)دوزخ داخل ہوگا جا ہے (دوسرے کمناہوں کی وجہ ہے کچھ عرصہ کے لئے)دوزخ

میں واخل کیا جائے"۔

میں نے کہا۔"اے جرکیل! جاہے اس نے زناکیا ہو اور چوری کی ہو"؟ جرکیل نے فرمایا۔" ہال!"

میں نے پھر کماکہ چاہے اس نے چوری کی ہواور زناکیا ہو؟ انہوں نے کہا۔ "ہاں!" میں نے پھر کماکہ چاہے اس نے چوری کی ہواور زناکیا ہو؟ انہوں نے کہا

" ہاں!اور چاہے اس نے شراب ہی کیوں نہ بی ہو "۔

(کویاس حذیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شراب نوشی اللہ تعالیٰ کے یمال کتابزاجرم اور ممناہ ہے)شراب کے حرام کئے جانے سے مراویہ ہے کہ عام لوگوں کے لئے اسلام کے آنے کے بعد حرام ہوئی ہے ورنہ کتاب خصائص مغریٰ میں علامہ سیوطی نے لکھاہے کہ :۔

آنخضرتﷺ کے لئے شراب کی حرمت کا تھم آپ کی نبوت اور لوگوں پر شراب کے حرام ہونے سے بھی بیں سال پہلے ہو چکا تھا (آگرچہ آپ نے بھی نہیں پی لور اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت کی وجہ ہے آپ ہیشہ شراب سے نفرت کرتے رہے )واللہ اعلم۔

(قال) جمال تك اس روايت كالتعلق ب جے جابرابن عبداللہ فيروايت كيا ہے كه ...

" آنخضرت ﷺ (نوعمری میں) مشرکول کے ساتھ ان کی زیادت گا ہول پر جایا کرتے تھے۔ ایک و فعہ آپ ﷺ نے اپنے چھپے دو فرشنول کی آواز سی جن میں سے ایک نے دوسرے سے کما کہ جارے ساتھ آؤہم رسول اللہ ﷺ کے چھپے کھڑے ہول گے۔دوسر۔ے نے کمالہ

"ہم ان کے بیچھے کیے کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے ان کا زمانہ بنول کو چومنے کا ہے "۔ اس کے بعد پھر بھی آنخضرت میں مشرکول کے ساتھ ان کی زیادت گاہول میں نہیں مجئے۔

اس روایت کے متعلق علامہ حافظ ابن جر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو متکر لہ اور تا پندیدہ روایت کما ہے (ی) چتانچہ ام احد نے کماہے جیسا کہ کتاب شفایش ہے کہ یہ روایت موضوع بینی من گھڑت ہے یا موضوع روایت کی طرح ہے۔ وار قطنی نے کما ہے کہ ابن ابوشیہ کو اس روایت کی سندیس و صوکہ ہوا ہے۔ جموعی طور پریہ روایت مشکر لور تا پندیدہ ہے اس لئے اس کی طرف کوئی توجہ شیس دی جائے گا۔ اس میں جو بات مشکر ہے وہ فرشتے کا یہ قول ہے کہ اس سے پہلے ان کا ذمانہ بتوں کو چومنے کا ہے ۔۔۔۔ کیو فکہ ان ظاہری الفاظ سے تو کسی معلوم ہو تا ہے کہ (نعوذ باللہ) آئخ فرت ہے گئے نے بنوں کو چوما تھا۔ لیکن حقیقت میں یہ مطلب ہر گزشیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آئخ فرت ہے گئے ان زیارت گاہوں میں مشرکوں کو اس وقت دیکھاجب کہ وہ بنوں کو چوم رہے تھے۔ (ی) نعنی اس وقت جبکہ آپ ہے گئے ان کی کی زیارت گاہ پر ان کے ساتھ تشریف لے گئے جمال ان کے بت بھی ہوتے تھے۔

دار قطنی کے علاوہ دوسرے علماء میں سے کی نے کماہ کہ الن زیارت گاہول سے جن پر آپ علیہ

کے حدیث منکر جیسا کہ سیرت طبیعہ محملے بواجس بیان ہوااس حدیث کو کہتے ہیں جس کاراوی ضعیف ہواور اس نے قوی کی مخالفت کی۔

تشریف لے میں مراوہ جگہیں ہیں جمال طف وغیرہ اورای فتم کے دوسرے معالمے ہواکرتے تھے جیسے وعوتیں وغیرہ جن کابیان آگے آئے گادہ زیادت گاہیں مراد نہیں ہیں جمال بتوں کو چوما جلیا کر تا تقااس لئے کہ اُم ایمن کی وہ روایت جو چیھے بیان ہوئی اس کو غلط ثابت کر دیتی ہے کہ یہ بتوں کوچوہنے کی جگہیں تھیں۔

(ک) ای طرح یہ بات آنخضرت ملک کے اس قول سے بھی غلط ہوجاتی ہے جس میں ہے کہ جب بحیراء راہب نے آپ میں ہے کہ اس کی قتم دی تو آپ میں نے فرملیا تھا کہ جھے سے بحیراء راہب نے آپ میں کو تی بات مت پوچھو، اس لئے کہ خدا کی قتم ان دونوں سے زیادہ میں کی چیز سے نفر ت نہیں کر تا۔ (توجیعے آپ نے اس قول میں ان بنول سے اپنے نفر ت کا اظہار فربایا تو) ان دونوں کے علادہ جو بت تھے وہ بھی آپ کے زدیک ایسے بی قامل نفر ت تھے۔ ای طرح آگے آنخضر ت بھی گاکے قول آگے گاجو آپ میں گائے کا بیت فرات کے دور سے میں کر تا۔ خضرت خدیجے سے فربایا کہ جتنامیں ان بنول سے نفر ت کر تا ہوں ان کی چیز سے نہیں کر تا۔

ای طرح جیے کہ ایک صدیث اس آتاہے کہ :۔

"جب میں کچھ بڑا ہو تمیا تو بچھے بنول سے بھی نفرت ہو گئی اور شعر دشاعری سے بھی "۔ واللہ اعلم۔ (اب ان تمام رواغول کی روشن میں یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آسکتی کہ آنخضرت ﷺ مشرکول کے ساتھ الن ذیارت گا ہول پر تشریف لے گئے ہول کے جہال ان کے بنول کو چوما جاتا تھا۔ بلکہ وہ مقامات مراد ہو سکتے ہیں جمال قریش کے عمد معاہدے اور بزی و عوتمی وغیر ہ ہوتی ہول)

باب دواز دهم (۱۲)

## أتخضرت علية كالكريال جرانا

(قال) بکریاں جرانے کے سے مراد بکریاں چرانے کی ہیئت ہے۔ اقول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔اس باب میں آنخضرت ﷺ کا یہ فعل بیان کیا گیا ہے اس کی ہیئت نہیں۔ واللّٰداعلم۔

حضرت ابوہر میر ہ سے دوایت ہے کہ آتخضرت ﷺ نے فرمایا :۔
"جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا اس نے بکریاں چرانے کا کام کیاہے "۔
صحابہ نے عرض کیالور آپ نے یار سول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے فرمایا
"میں نے محدوالوں کے لئے قرار بیا (سکہ) کے بدلے میں بکریاں چرائی ہیں "۔

(ی) قرار پیا (قیراط کی جمع ہے جو) درہم اور دینار کا چھوٹا جز ہوتا ہے جس سے چھوٹی موٹی چزیں خریدی جاتی تھیں (قیراط کا آیک دینار کا ۱۳۱۲ وال حصہ جوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے دینار کا دسوال حصہ جالیا ہے۔ دینار سونے کا ایک پر اناسکہ تھا۔ آنخضرت قالیہ نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ آپ قالیہ نے قرار پیا بر کے دالوں کے لئے بحریاں چرائی ہیں۔ قرار پیا کے متعلق علاء کا اختلاف ہے کہ اس سے مراوسکہ ہے اس کی والوں سے قرار پیا کا نام۔ بعض حضر ات کہتے ہیں کہ اس سے سکہ مراد ہے لیمی بحریاں چرانے کی اجرت میں کے والوں سے قرار پیا لیا کرتے تھے۔ مگر بچھ علاء کا قول یہ ہے کہ قرار پیا سے مراو کے کے قریب کی کوئی جگہ ہے۔ لیمی آنخضرت علیہ قرار پیا کے مقام پر مکہ والوں کی بحریاں چرانے کے اس مراو کے کے قریب کی کوئی جگہ ہے۔ لیمی آنخضرت علیہ قرار پیا کے مقام پر مکہ والوں کی بحریاں چرانے کرتے تھے۔علامہ شامی کا اس بارے میں یہ قول ہے

<sup>۔</sup> کریاں چرانے کو عربی میں رعیۃ عنم کتے ہیں۔اگراس میں رپر ذیر پڑھا جائے تو مراد ہو گیاس عمل کی ہیئت جیسا کہ علامہ شامی نے کماہے کہ اگر ق پر ذیر پڑھا جائے تواس کے معنی ہوں مجے خود یہ فعل جیسا کہ مٹولف نے کماہے (مرتب)

کہ قرار بیا ہے سکہ مراد ہے کہ اس سکے کے عوض کے والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔واضح رہے کہ حدیث میں جوالفاظ ہیں ان ہے دونوں معنی پیدا کئے جاسکتے ہیں)

مویدابن سعید کہتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ ہر بکریا ایک قیراط کے بدلے میں چراتے ہتے۔
ایک قول یہ بھی ہے کہ قیراط (ہے سکے مراد نہیں ہیں بلکہ یہ) کے کے قریب کسی جگہ کانام ہے۔
ابراہیم عربی بھی بھی بھی جی کہ قراریط کسی جگہ کانام ہے۔اس سے چاندی اور سونے کے قراریط بعنی
سکے مراد نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات یوں بھی ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ عرب کے لوگ ان قراریط کو جانے
ہی نہیں تھے جو سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے۔اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ جس میں (مسلمانوں سے کما گیا
ہے کہ۔

"عنقریب تم ده علاقے فتح کرو کے جہاں قیراط (سکے) جلتے ہیں"۔

روایتوں میں آتا ہے کہ فرار یوا سے مراد سے نہیں بلکہ جگہ ہے)اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ آپ ہاتے گئے نے اپنے گھر والوں کی بکریاں اجرائی ہوں گی (ی) جیسا کہ عادت اور دستور کی ہے (کہ آدی اپنے گھر کاکام میں نہیں کیا کرتا) مجریہ کہ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جن میں آپ ہاتے نے قرار یوا کے بجائے اجیاد کالفظ فرمایا ہے (جو کھے کے قریب ایک جگہ کانام ہے)اس سے معلوم ہوا کہ قرار یوا بھی جگہ کا بی نام ہے جس کو فرمایا ہے (جو کھے کے قریب ایک جگہ کانام ہے)اس سے معلوم ہوا کہ قرار یوا بھی جگہ کا بی نام ہے جس کو آنے نفر سے بھی قریب ہوں)
آنخفر سے بھاتے نے بھی قرار یوا فرمایا اور بھی اجیاد فرمایا (کیونکہ ممکن ہے دونوں جگسیں قریب قریب ہوں)
مر بعض مور خین کہتے ہیں کہ مکہ والوں کی بحر الوں کی بکر مال جرائے کو فرمایا ہے اس میں اس لئے وہ دوایت جس میں آب نے محک والوں کے بجائے اپنے گھر والوں کی بکر مال جرائے کو فرمایا ہے اس میں اس لئے وہ دوایت جس میں آب نے مطاور کے بجائے اپنے گھر والوں کی بکر مال جرائے کو فرمایا ہے اس میں اس لئے وہ دوایت جس میں آب نے بی دالوں کے بجائے اپنے گھر والوں کی بکر مال جرائے کو فرمایا ہے اس میں اس لئے وہ دوایت جس میں آب نے نے والوں کے بجائے اپنے گھر والوں کی بکر مال جرائے کو فرمایا ہے اس میں

سر بسل مور بین بہتے ہیں اسطے والے وہاں این کی جلہ لو ایس جائے ہے جس کانام فرار پیا ہو۔

اس لئے دوروایت جس میں آپ نے کے والوں کے بجائے اپنے گھر والوں کی بکریاں چر ان کو فرمایا ہے اس میں گھر والوں سے مربو کے والے ہوں کے کیو تکہ گھر والوں کے لئے تو ظاہر ہے اجر ت پر بکریاں چر انی شیس ہوں گی (اور قرار پیلا کو جگہ کانام ندمانا جائے تو مر او سکے ہی ہوں گے جو آپ ہوں نے کریاں چر انے کی اجرت کے طور پر لئے۔ اب جمال تک اس کا تعلق ہے کہ گھر والے کہ کر کے والے کسے مر او ہوں کے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فاص طور پر عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو چیزوں میں تھوڑ اسا بھی تعلق ہے تو ایک کو بول کر دو مرس کی چیز مر او نے کہ والوں اور برادری کے لوگوں کو آدمی ازراہ تعلق اکثر اپنے گھر کے لوگ کہ ویتا کے والوں کو ہم وطن ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کے لوگ کہ ویتا فرمایا) چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں ہے جس سے بیات ٹابت ہوتی ہے (کہ قرار پیلا ہے مر او سکے ہی ہیں۔ وہ والوں کہ بم وطن ہونے کے والوں کو بم وطن ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کے لوگ دولیں۔

"میں کے والول کی بکریال قرار بطر پر بعنی قرار بط کے بدلے میں)چراتا تھا"۔

اب آنخضرت ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ لیا جاسکتا ہے کہ تم وہ علاقے آخ کرو کے جمال قرار بط سکے بہت ذیادہ استعال ہوتے ہیں اور ان کا جلن بہت ہے۔ یا جراس حدیث میں قرار بط ہے مراہ سکے ہیں ہی شمیں بلکہ بیائش اور مسافت مراد ہے (کیونکہ قرار بط اس معنی میں بھی استعال ہو تا ہے اور ایک قیراط ایک انگل کی چوڑائی کے برابر بیائش کو بھی کہتے ہیں)

حافظ ابن حجر کی اس عبارت ہے معلوم ہو تاہے کہ آنخضرت ﷺ ہے دونوں یا تیں سرز د ہوئی ہیں۔ یہ بات الی ہے کہ اس کومانتا کسی الیمی روایت کے اوپر ہی موقوف ہے جس سے بیاب کھل کر سامنے آرہی ہو۔ بكريال جرانا انبياء كى سنت ہے .... (جمال تك آنخضرت ﷺ كے خود بكريال جرانے كا تعلق ہے اس بارے میں )علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضرت مولی اور آنخضرت ﷺ دونوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ مگر بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے صرف قبیلہ بنی سعد میں (جمال آپ دایہ حلیمہؓ کی پرورش میں ہے)اینے دودھ شریک بھائی کے ساتھ بریاں چرائی ہیں (اس کے بعد کے واپس آکر نہیں چرائیں)اس کی ولیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے آنخضرت اللہ کے بکریاں چرانے کے متعلق صرف ہی روایت بیان ک ہے (مگر ابن جوزی کی اس روایت ہے معلوم ہو تاہے کہ آپ سے نے بعد میں بھی بکریاں چرائی ہیں اور اس کے اُنہوں نے آتخصرت عظی اور حضرت موسی دونوں کو بکریاں جرانے والا کہاہے) چنانچہ اس قول کی روشن میں ان بعض علماء کی بات غلط ہو جاتی ہے (جو ابن اسحاق کے حوالے سے میہ کہتے میں کہ آپ ﷺ نے صرف قبیلہ بنی سعد میں اینے دووھ شریک بھائی کے ساتھ مکریاں چرائی ہیں جبکہ آپ بہت ہے تھے۔اس کے بعد نہیں۔ تکر علامہ شائ کہتے ہیں کہ۔(ی)۔ صرف علامہ ابن جوزیؒ کے اس ایک قول سے ان بعض علاء کا قول غلط نہیں ہوسکتا ہاں ان دوسری روایتوں سے ضرور ہوجاتا ہے جن میں سے بچھ گزر چکی ہیں اور پچھ آگے بیان ہوں گی (کہ آنخضرت ﷺ نے دایہ علیمہ کے یمال سے آنے کے بعد بھی بکریاں چرائیں ہیں) بھر کتاب ہُدیٰ میں ہے کہ آنخضرت ملے نے نبوت سے پہلے اجرت پر بکریاں چرانے کا کام کیا ہے۔ بکریاں چرانے کی حکمت و فضیلت ..... (پیغیروں کے بکریاں چرانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے

اس میں حق تعالیٰ کی زبروست حکمت ہے (کہ اس نے پینبروں سے بکریاں چرانے کاکام لیا) کیونکہ بکری کمز وراور ضعیف ترین جانور ہے۔جو مخص بکریاں چرانے کاکام کر تاہے اس میں قدر تی طور پر نرمی ، محبت ہور آنگ اری کا جذبہ پیدا ہو جاتا (کیو کلہ ہر کام اور پیشہ کی کھے خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ خصوصیات اس محض ہیں پیدا ہو جاتی ہے جو وہ کام کرتا ہے مثلاً تصاب کے ول میں قدرتی طور پر اپنے کام کی وجہ سے خشونت اور تختی پیدا ہو جاتی ہو جاتی ہو وفاق ہے و غیر ہ ای طرح بکریوں کی دیکھ بھال اور نگر انی کرنے سے دل میں نری اور لطف و کرم پیدا ہو تا ہے جو خود اس جانور کی فطر ت ہوتی ہے) چنانچہ وہی محض جب مخلوق کی تربیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پہلے ہی اس کی طبیعت کی گری اور مزاجی محق ختم ہو چکی ہوتی ہے اور مخلوق کی تربیت کے وقت وہ بمترین مزاج اور طبیعت کا مالک ہوتا ہے (جو ایسے بڑے اور اہم کام کے لئے سب سے ضروری چیز ہے کیونکہ نرم مزاجی بنرم طبیعت کا مالک ہوتا ہو تا ہے (جو ایسے بڑے اور اہم کام کے لئے سب سے ضروری چیز ہے کیونکہ نرم مزاجی بنرم مولیتی ہیں اور آدی کو ہر خاص و عام میں ہر و استریز بنادیتی ہیں)

چنانچہ ایک دفعہ اونٹ چرانے والوں اور بحریاں چرانے والوں کے در میان آنخفرت ﷺ کے سامنے اس پربات چل کے سامنے اس پربات چل پڑی کہ کو نسازیادہ اچھاکام ہے دونوں طرف کے آدمی اپنے کام کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ جب بحث کمی چل بڑی تو آنخضرت عظامے نے فرمایا :۔
بحث کمی چل بھی تو آنخضرت عظامے نے فرمایا :۔

"موٹی کو نبی بنایا گیا تو دہ بھی بگریال چراتے تھے، پھر داؤڈ کو نبوت دی گئی تو دہ بھی بھریاں چرانے والے تھے اور مجھے پیٹیبری ملی تومیں بھی اجیاد کے مقام پراپنے گھر دالوں کی بھریاں چرانے دالا ہوں"۔

میہ اَجْیاد کے کے جنوب میں جو گھاٹیال ہیں دہاں ایک جگہ کا نام ہے اس کو بغیر الف کے صرف "جُهُاد" بھی کماجاتا ہے"۔

اس حدیث میں آنخضرت علی کے بریاں چرانے والوں میں اپنے علاوہ جن نبیوں کا ذکر فرملیاوہ میں اپنے علاوہ جن نبیوں کا ذکر فرملیاوہ صرف حضرت موسی اور حضرت واؤڑ میں جبکہ اس سے پہلے آپ کا ایک بیدار شاد گزر چکاہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی ظاہر فرمایا سے جمریاں چرائی ہیں۔

ای طرح آپ کا ایک ارشاد آگے آرہاہے کہ کوئی نی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔اب اس صدیث میں خصوصیت سے صرف ان ہی دو نبول کا ذکر کرنے میں یقیناً کوئی محمت ہے جس پر غور کرنا چاہئے۔

( بريول ك متعلق) آنخضرت عليه كالرشاد بــــ

" بکری اینے مالک کے لئے ہر کت کی چیز ہے اور اونٹ عزت ہے "۔ رویا ہے میں منافق میں مرحواتہ نیاں

اس طرح آپ ملائے نے بھیڑے متعلق فرملیا۔

"اس كاتكى بمارى غذاب،اس كالون بمار الباس ب اوراس كرم كير ، بمار الوژ هنا يجهونايس"

ایک روایت میں اس طرح کما گیا ہے کہ بھیڑ کا تھی غذا ہوتی ہے اور اس کا لون لباس ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے۔

"اونث دالول مين فخر ادر برائي كاجذبه موتاب اور بھيروالون مين سيكھنت اورو قار موتاب "\_

اس کے مقابلے میں عربی میں ایک کمادت اس طرح مضور ہے کہ بھیڑ چرانے والا سب سے زیادہ جاہل یاسب سے زیادہ احتی ہوتا ہے۔ مگر اس کمادت ادر اس حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیو مکہ (حدیث میں تووہ خصوصیت بیان کی گئی ہے جو بھیڑ چرانے والول کے مزاج میں پیدا ہوتی ہے بعنی اکلساری لورو قار لور اس کمادت میں بھیڑ چرانے والول کو احتی کئے کا مطلب ہے کہ ) بھیڑیں ہر چیز سے بدک کر بھاگئی رہتی ہیں اور چرانے والوں کو احتی کئے کا مطلب ہے کہ ) بھیڑیں ہر چیز سے بدک کر بھاگئی رہتی ہیں اور چرانے والا جو ہوہ مستقل ان کو اکٹھا کرنے کے لئے ان کے جیجے بھاگیا بھر تار ہتا ہے۔ اس کمادت میں اس کو حافت کما گیا ہے۔ بسر حال یہ بات قابل غور ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے اور اونٹ والول میں گخر و غرور اور ایک روایت کے لفظ ریا ہیں کہ۔ ریا کاری ہوتی ہے۔

قال) اس سے پچھلے باب میں جوروایت گذری ہے کہ آنخضرت علی نے ایک و فعہ کے کی محقلول میں سے ایک محقلول میں جانے کااراواہ فرملیا تفادہ وروایت اس بات کی دلیل ہے کہ آنخضرت علی نے بحریاں جرائی ہیں۔

ای طرح (آنخضرت ﷺ کا بحریال چرانا)اس مدیث ہے بھی ٹابت ہوتا ہے جس کو حضرت جایڑ نے بیان کیا ہے ،

مہم انخضرت ﷺ کے ساتھ پیلو کے درکت کے میکے ہوئے کھل توژرہے تھے۔ تو آنخضرت ﷺ نے فرملانہ "پیلو کے کھل میں سیاہ کھل ہی تو ژا کرو کیو نکہ وہ ذیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ میں جب بکریاں چرایا کر تا تھا تو میں دی تو ژاکر تا تھا"۔

ہم نے عرض کیا کہ یار سول اللہ آکیا آپ ﷺ نے بحریاں بھی چرائی ہیں؟ آپ سے اللہ نے فرملا۔ "بال آکوئی نی ایسا نہیں ہواجس نے بحریال نہ چرائی ہوں"۔

اقول۔ مؤلف کے بین ایک الکری محض کو کریاں چرانے پر عاد اور شرم دلائی جائے تواس کے لئے یہ جواب دینا مناسب نہیں ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے بھی تو بحریاں چرائی ہیں۔ اگر وہ محض جواب ہیں ایسا کتا ہے تواس کو سر ذنش کر ناضر دری ہے۔ کو تکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا یہ ( بحریاں چرانی ہیں چرانی جیس کی گال اور عظمت کا ذریعہ ہے دوسر دل کے حق میں تہیں۔ ای لئے اس کو دلیل ہنا کر دوسر سے لوگوں کے میں بی کمال اور عظمت کا ذریعہ ہے دوسر دل کے حق میں تہیں۔ ای لئے اس کو دلیل ہنا کر دوسر سے لوگوں کے لئے اس عمل کی نقل کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہی صورت دوسر ی بہت می ایسی باتوں میں بھی ہے جو آئے تخضرت کے تی کی نقل کرنا مناسب ہے ای یعنی آئن پڑھ ہونا۔ یہ دوسر دل کے لئے کمال کی بات نہیں ہے اس کو نشرت کے تی کمال کی بات نہیں ہے کہ (اور نہ اس کی نقل کرنا مناسب ہے) چنانچ آگر کمی (ان پڑھ آو می کو) آئی کہ دیا جائے اور دوہ جواب میں ہے کہ دے کہ رسول اللہ منافی کو تو اس محض کو سر ذنش کرنا ضروری ہے (کیونکہ یہ بات صرف دے کہ رسول اللہ منافی کو میں دوسر ول کے لئے ہر گز نہیں ای لئے اعاد یہ میں مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئے ہے کواللہ اعلی۔

## باب سيز دهم (١٣)

## المخضرت علية كى حرب فجأر ميں شركت

یہ لفظ فجار ،ف کے زیر کے ساتھ ہے جس کے معنی ہیں خول ریزی (حرب فجار ہیں۔ان میں سے جس کے معنی ہیں خول ریزی (حرب فجار ہیں۔ان میں سے جس ئے معنی ہیں خول ریزی (حرب فجار ہیں۔ان میں سے جس ئے مشہور ہے۔ جس ٹیں آنخضرت ﷺ نے شرکت فرمائی ہے وہ جنگ ''فجار براض'' کے نام سے مشہور ہے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا :

"بین اپنی پیچاؤں کے ساتھ اس میں لینی حرب فیار (براض) میں گیااور میں نے بھی اس میں تیم چلائے اور جھے بھی یہ حسرت نہیں ہوئی کہ میں نے ایسانہ کیا ہو تا (لیعنی جھے اس جنگ میں اپنی شرکت پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا کہ میں کیوں اس میں شریک ہوا اور وہاں میں نے کیوں تیم چلائے ) اس جنگ کے وقت اسخضرت بیج کی عمر مبارک چودہ سال کی تھی۔ یہ چو تھی فیار کی لڑائی تھی (فیار کے معنی پھٹن اور دو بہاڑوں کے در میانی راستے کے بیں۔ ان در میانی راستے کے بیں۔ ان لڑائیوں کو فیار کی ساتھ فیار کے معنی گنا ہگار اور بڑائی کرنے والے کے بیں۔ ان لڑائیوں کو فیار اس کے کہا گیا کہ عربوں نے ان مینوں میں قبل و قبال کیا جن میں وہ جنگ کو حرام کہتے تھے۔ گر از انہوں کو فیار کی اس جو تھی لڑائی کے دو تس معلوم ہو تا ہے کہ فیار کی لڑائیاں حرام مینوں میں نہیں ہو کیس۔ بسر حال فیار کی اس چو تھی لڑائی بی میں رسول اللہ بھی تی ہوئے ہیں)۔ فیار کی مہلی لڑائی کے وقت تا خضرت بھی کی عمر میارک دس سال تھی۔

فیاری اس بمنی لڑائی جس کو "فیاراول "کماجاتاہے، کاسب یہ ہواتھاکہ ایک شخص تھا جس کانام بدراین معشر غفاری تھا۔ عکاظ کے میلے میں ایک اڈالیتی مجلس تھی جمال بیٹھ کریہ لوگوں کے سامنے اپنی مبادری کے تذکرے کیا کرتا تھا اور اپنی بڑائیال بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس مجلس میں یہ اپنے ہر پھیلا کر کہنے لگا۔

میملی جنگ رقیار ۔۔۔۔ "میں عربول میں سب سے زیادہ باعزت آدمی ہول۔ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ عزت دال ہے تو تکوارک ترانیال سن کرایک دیادہ عزت دالہ ہے تو تکوارک ترانیال سن کرایک

صحف کو غصہ آگیااور)وہ ایک دم بدر پر جھپٹااور اس کے تخفیے پر تکوار ماری جس سے اس کا تھٹٹا کٹ گیا۔ پہلے مور خین کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ تھٹے ہیں ہلکاساز خم آگیا تھا۔ غرض اس بات پر ان دونوں کے تبیلوں میں جنگ بھوٹ مڑی۔

ووسر ی جنگ فیار .... فیار دوم کاسب بیہ ہوا تھا کہ قبیلہ بنی عامر کی ایک عورت عکاظ کے ایک باذار میں بیٹی ہوئی تھی۔ قبیلہ قریش میں بنی کنانہ کا ایک نوجوان اس عورت کے گرد منڈلات نگاوراس سے بولا کہ اپناچرہ کھولئے سے کھول کر دکھا (جس کا مطلب بیہ ہے کہ اس نے اپناچرہ وُھانپ رکھا تھا) غرض اس عورت نے اپناچرہ کھولئے سے انکار کر دیا۔ (اس نوجوان نے اس طرح بات نہ بغتے و کھے کریہ کیا کہ ) چنگے سے اس عورت کے بیچھے جاکر بیٹے کیا اور اس کی بے خبری میں اس کا نجا وامن ایک کا نے میں بائدھ دیا اب جب وہ عورت کھڑی ہوئی تو اس کا بچھلا حصہ کھل گیا۔ اس پر لوگوں نے قوب تبقیے لگائے۔ اس عورت نے "اے عامر کی اولاد" کہ کر اپنی قوم کو مدو کے لئے پیکر باشر وع کر دیا۔ اس فریون قریب کو گھر کہ کو اس کو بیان جگری ہوئی اولاد" کہ کر اپنی قوم کو مدو کے لئے پیکر بائر وع کر دیا۔ اس فریون قبیلوں کے در میان جنگ ہوگئی (جس کو فباردم کہ اجا تا ہے)

اس دوایت میں گزرا ہے کہ جب اس نوجوان نے اس عورت سے چیرہ کھولئے کے لئے کما تواس نے انکار کر دیا۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ ذمانہ جا ہلیت میں بھی عور تیں اپناچیرہ کھولنا پیند نہیں کرتی تھیں۔ (اگر چہ اس روایت سے معلوم ہو تاہے کہ جا ہلیت کے اس دوایت سے معلوم ہو تاہے کہ جا ہلیت کے ذمانے میں جن سے معلوم ہو تاہے کہ جا ہلیت کے ذمانے میں عور تیں کھلے منہ پھرتی تھیں۔ اس لئے بظاہر اس ایک دوایت سے یہ نتیجہ نکالتا۔۔۔۔ورست نہیں مداری۔

تیسر کی جنگ فیار ..... فیار سوم یعنی تیسری جنگ فیار کاسب سے تھا کہ بنی عامر کے ایک فخص کا بنی کنانہ کے ایک مخص کا بنی کنانہ کے ایک آدمی بر کچھ قرضہ تھا۔ بنی کنانہ کا یہ قرض دار آدمی قریضے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کررہا تھا اس پر دونوں کے در میان دشمنی ہوگئی جو آخر کار دونوں کے قبیلوں کے در میان جنگ اور خون ریزی کاسب بن گئی۔ کماجا تاہے کہ آخر عبداللہ این جدعان نے اپنے مال میں سے یہ قرض اداکر دیااور اس پر لڑائی ختم ہوئی۔

چو تھی جنگ فیار میں آنخضرت علیہ کی شرکت .....اس نے بعد فیار جہارم یعنی چو تھی جنگ فیار ہے ۔ جس کے "فیار براض" کہا جاتا ہے اس میں آنخضرت علیہ کی شرکت کے متعلق کہتے ہیں کہ )ایک کمزور قول یہ ہے کہ آنخضرت علیہ نے کہ انخضرت علیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ )ایک کمزور قول یہ ہے کہ آنخضرت علیہ کے متعلق کے ایس دفاء میں ہے یعنی یہ کہ آنخضرت علیہ کے متعلق کے اس جنگ میں جیر نہیں چلائے بلکہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ :۔

"جب و تمن تير جلائے تھے توميں ان تيرول كواٹھاكرائيے جياؤل كودے ويتاتھا"۔

اس اختلاف کو دور کرنے کے سلسلے میں کما جاتا ہے کہ ان دونوں دعووں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اس عبارت میں لیعنی آنخضرت علی کے اس ارشاد میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ آپ علی نے تیم نہیں چلائے بلکہ یہ ہے کہ آپ علی تیم انتقال کی اس ارشاد میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ آپ علی نے تیم نہیں چلائے بلکہ یہ ہے کہ آپ علی تیم انتقال کو دے دیتے تھے اس لئے ممکن ہے اکثر تو آپ علی نے بی کیا ہو کہ تیم انتقال دویتے رہے اور مجھی تیم ان انتقال دویتے دے اور مجھی تیم اندازی فرمائی ہو کیونکہ اب یہ مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔

آن خضرت الله کی برکت ..... بعض حفرات نے لکھاہے کہ فبار براض کی جنگ جو چار دن تک چلتی رہی اس میں ابوطالب آنحضرت کے کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کے نوعمر تھے (آپ کھٹے کی اس میں ابوطالب آنحضرت کے نوعمر سے کہ جایا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کے نوعمر سے (آپ کھٹے کی اند کی برکت میہ ہوتی تھی کہ بجب آپ ہوتی آجائے تو قیس لیمن نی ہُوازِن کے لوگو کو (جو قرایش کے مقابلے میں تھے) کلست ہونے لگتی تھی اور جب آپ نہ آتے لیمن ان چار دونوں میں جس ون آپ تھٹے نہ آتے اس دن میں تھی تھی ہوئے کہ اس برکت کوئی کنانہ نے بھی محسوس کر لیا تھا، میں لئے دہ آپ سے کئے۔ اس لئے دہ آپ سے کئے۔

"تم ہمارے پاس سے عائب مت ہوا کرو") نینی جنگ میں ہمارے ساتھ موجود رہا کرو) چنا نچہ اس کے بعد آنخضرت ﷺ وہاں موجود رہتے تھے یہ بات کتاب "امتاع" میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی کما گیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس جنگ کے دوران کی دن ابو براء کے نیز ہمارا تھا۔ یہ ابو براء اس جنگ میں بنی قیس کاسر داراوران کا علمبر دار یعنی جھنڈ ااٹھائے ہوئے تھا۔

ال دوایت میں نیزہ المرنے کے لئے فتن کا لفظ استعال کیا ہے جس کو تیر مارہ بھی کما جاسکتا ہے ( ایعنی جیسا کہ بیچے بیان ہوا آنخضرت بیچے اس جنگ میں اپنے پچاؤل کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے اور اس میں بھی آپ تیکھی آپ تیر اندازی فرمائی۔ تو گویا یمال نیزہ مارنے کے بجائے یہ بھی کما جاسکتا ہے کہ آپ نے جب تیر اندازی فرمائی تو وہ تیر ابو براء کے لگا کیونکہ نیزہ مارنے کومانے میں یہ اشکال ہے کہ )ان علماء کے قول جب تیر اندازی فرمائی تو وہ تیر ابو براء کے لگا کیونکہ نیزہ مارنے کومانے میں یہ اشکال ہے کہ )ان علماء کے قول کے مطابق آنخصر یہ تھے ناس جنگ میں سوائے تیر اندازی فرمانے کے در کمی قسم کا حصہ نمیں لیا۔

یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ﷺ نے تیر اندازی تو فرمائی مگر آپ کے تیروں سے کسی کو نقصان نہ مہنچا ہے کیونکہ اگر کسی کو آپ کے تیر سے زخم آیا ہوتا تو اس کا کسی نہ کسی روایت میں ذکر ہوتا (اس لئے کہ آخضرت ﷺ کی چھوٹی اور بڑی ہر فتم کی باتیں روایتوں میں مل جاتی ہیں بابندااس واقعہ کا تذکرہ ملتا بھی مغروری تھا۔ بال یہ کما جاسکتا ہے کہ آپ تھے کے تیر سے کسی کواتا معمولی نقصان پہنچا ہوکہ اس کو کسی روایت میں بیان منیں کیا گیا۔ بہر صال یہ بات قابل خور ہے۔

فیار براض کا سبب ....اس کا سبب بیه تفاکه براض نامی هخص نے ایک آدمی کو قبل کر دیا تھا جس کا نام عروة <u>الرحال تھا(اس واقعہ کی تفصیل ہیہ ہے کہ)عروۃ الرحال بنی ہوازن کا ایک مخص تھااس نے نعمام ابن منذر کے </u> ایک تجارتی قافلے کو کے میں تجارت کرنے کے لئے بناہ دی۔ یہ نعمان ابن منذر جیرہ کا باد شاہ لیعنی وہاں کسریٰ فارس کا گورنر تھااس تجارتی قافلے میں خوشبو کیس اور کپڑے دغیرہ تنے نعمان ابن منذراس تجارتی فافلے کو عکاظ کے ملے میں فرو مختلی کے لئے بھیجا کرتا تھا اور اس کے بدلے میں طائف کاچٹر امٹکایا کرتا تھا۔ جیرہ کا باوشاہ اس تجارتی سامان کو عربول میں کے کسی معزز اور بڑے آوی کی بناہ میں دے کر بھیجا کرتا تھا (تاکہ کے میں اس کامال كُ نه جائے كيونكه اس وقت عرب ميں جنگل كا قانون تفاادر لوث مارعام تھی۔ ايك آدمی بڑے سے براجرم كرليتا تقالوراً كركوني اس يرزبان كھولتا تقانواس مجرم كايوراقبيله اس كى طرف سے لڑنے مرنے كو تيار ہوجا تا تقا۔ ای لئے باہر کے تاجر کے ملے میں آنے سے پہلے سی بڑے سروار کی جمایت اور پناہ حاصل کر لیتے تھے اور پناہ د ہے والااس کا اعلان کر دیتا تھا کہ ریہ محتص میری بناہ و حفاظت میں ہے۔اس طرح آئے والے کواس سر دار کے بورے قبیلے کی حمایت اور پناہ حاصل ہو جاتی تھی اور اس قبیلے کے ڈر کی وجہ سے کوئی مخص اس آنے والے سے شمیں الجنتا تھا۔ چنانچہ نعمان ابن منذر کے تجارتی قافلے کوئی ہوازن کے آدمی لینی عردة الرحال نے اپنی ہناہ دے دی۔ جب نعمان ابن منذر کا تجارتی قافلہ تیار ہوا تواس وفت اس کے پاس عرب کے لوگوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ان میں براض مجھی تھاجو بن کنانہ کے خاندان کا تھالور عردہ الحال مجھی تھاجو بنی موازن کے خاندان سے تھا (جب تجارتی قافلہ تیار ہو گیا اور نعمان ابن منذر نے اس کے لئے پناہ اور حفاظت مانگی تو براض نے کہا "میں اس تجارتی قافے کو بن کنانہ (لیعنی اینے قبیلے) کی پناہ دیتا ہوں۔"(لیعنی میری قوم کی طرف سے ریہ قافلہ ستحفو ظرے گا)۔

اس پر نعمان نے کہا

"میر امتصد (کسی ایک تبیلے کی طرف سے حفاظت نہیں ہے بلکہ) یہ ہے کہ کوئی آدمی مجھے سارے نجد لور نمامہ (لیعنی کے)والوں کی طرف ہے حفاظت دے "۔

اس ير عروة الرحال نے كما۔

"ميں آپ کے لئے اس تجارتی سامان کواس مسم کی بناہ دیتا ہوں"۔

ریہ بات بڑاض کوبری گئی کہ عروۃ الرحال سب قبیلوں کی طرف سے بناہ دے رہاہے جن میں براض کا خاندان بنی کنانہ بھی شامل ہے اس لئے ) براض نے کما۔

"کیاتوی کنانہ (یعنی میرے قبیلے) کے مقابلے میں بھی اس تجارتی قافلے کو ہناہ دے رہاہے"؟ عبد نکی ا

"بال شیخ اور قیصوم کے قبیلول کے مقابلے میں بھی!۔ (سیرت ابن بشام میں بید لفظ ہیں کہ۔ بال ا ابلکہ ساری مخلوق کے مقابلے میں!)

یہ بات براض کے ول میں چہے گئی (اور وہ عروہ کا دستمن ہو گیا)اس کے بعد جب عروہ وہال ہے روانہ ہوا تو براض بھی چیکے ہے اس کے پیچھے لگ گیا کہ عروہ کسی وقت عافل ہو تواس کا کام تمام کر دے۔ آخرا یک جگہ براض کو موقعہ مل تمیااور اس نے جھیٹ کر عروہ پر حملہ کیا اور اسے قبل کر دیا۔ (ی) دراصل یمال پہنچ کر (جو عروہ کااس راستے میں خاص افوہ تھا) عروہ نے شراب ہی تھی اور لڑکیوں کا گانا من کر بد مست ہورہا تھا۔ ای حالت میں اس کی آنکھ لگ ''۔ اسی وقت براض اس کے سر پر پہنچ کمیااور اس نے قبل کرنے سے پہلے عروہ کو جگایا (اب موت سر پر کھڑی و کھے کر عروہ گڑ گڑائے لگاور)اس نے براض سے کمالہ

" میں تجھے خدا کی متم ویتا ہول بچھے قبل مت کراس لئے کہ دوبات لغزش میں میرے منہ ہے یو منی نکل گئی تقی کہ میں نے سب کے مقابلے میں نعمان کے تجارتی قافلے کواجی بناودے دی)

تمر براض نے عروہ کی خوشانہ پر کوئی دھیان نہیں دیاپوراس کو تُمَلِّ کرڈالا۔ یہ دافتہ حرام مینے میں چیں آیا تھا جن میں قبل لور خون ریزی حرام تھی۔

(برّاض)جو قاتل تعااس کے خاندان والے بینی) بی کنانہ کے لوگ اس وقت عکاظ کے میلے میں مخطے اور دہاں مقتول عروہ کے خاندان والے بیعنی بی ہوازن کے لوگ بھی موجود متھے۔ بی کنانہ کو کسی نے وہیں مکاظ کے مقام پر آکر خبر دی لور کہا):۔

"" (تمهارے خاندان کے آدمی) براض نے (نی ہوازن کے مخض) عردہ الرمال کو حرام مینے میں قمل

کردیاہے"۔

(نی کانہ کے لوگ اس خبر پر پریٹان ہوگئے کیو تکہ دہ جائے تھے کہ لول تو دیے بھی تی ہوازن عروہ کے قل کابدلہ ہم سے بینی قاتل کے خاندان دالوں سے لیس کے اور اب جبکہ یہ قل حرام مینے میں ہوا ہے تو بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ادھریہ کہ بنی ہوازن کے لوگ دہیں عکاظ میں موجود تھے اس لئے تی کتانہ نے ای میں عافیت دیکھی کہ ) فور اوہاں سے کے کی طرف بھاگ کھڑ ہوئے۔ اس وقت تک تی ہوازن کو اس واقعہ کی خبر میں موئی تھی (اس لئے تی کنانہ کو بھاگ جانے ہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی گر) اس کے بعد جب تی ہوازن کو اس حادث کی خبر ملی تو انہوں نے تی کنانہ کا بیچھاکیا گروہ تی کتانہ کو اس وقت پاسکے جبکہ دہ حرم میں وافل ہوئے والے سے (اور حرم میں خون بہنا عربوں میں حرام تھا )اس لئے تی ہوازن نے اپنے ہاتھ روک لئے (لور اس ون کوئی لڑائی نہیں ہوسکی) گراگئے دن تی کتانہ کے لوگ خود بھی مقابلے پر نگل آئے لور ان کی مدور قبیلہ قریق کوئی لڑائی نہیں ہوسکی) گراگئے دن تی کتانہ کے لوگ خود بھی مقابلے پر نگل آئے لور ان کی مدور قبیلہ قریق بھی جنگ ہوئی)

اب اس روایت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ لڑائی حرام مینوں میں نمیں ہوئی۔ کو تکہ اگر حرام مینوں میں نمیں ہوئی۔ کو تکہ اگر حرام میند ہوتا تھا تو عرب بالکل جنگ نمیں کرتے تھے چاہے مقابل حرم میں واحل ہویانہ ہو (جبکہ اس روایت میں ہے کہ اس ون لڑائی اس لئے نہ ہوئی کہ نی کنانہ کے لوگ حرم کے قریب پنجے گئے تھے اب گویائی ہوائون کا اس وقت جنگ سے اس لئے رک جانا کہ بی کنانہ حرم کے قریب پنجے گئے تھے اور پھر اگلے ون وونوں قبیلوں کا جنگ کے لئے میدان میں نکل آناس بات کی دلیل ہے کہ یہ حرام مینے نہیں تھے (کیونکہ حرام مینے ہوتے تو اگلے دن جو تی ہوئے تو اللے دن جو تی ہوئے تو اللے دن جی جنگ ہوئی دی جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ اللے دن جی جنگ نہ برق کی خانہ کو اس قبل کی اللہ کے کہ عروہ کا قبل کی اللہ کے کہ عروہ کا قبل کی خر حرام مینے میں ہوا تھا کمر بنی کانہ کو اس قبل کی اطلاع کتے ونوں کے بعد فی اس کے متعلق روایت میں کوئی وضاحت سیں ہواس لئے یہ گمان ٹھیک معلوم ہو تا اطلاع کتے ونوں کے بعد فی اس کے متعلق روایت میں کوئی وضاحت سیں ہواس کے یہ عرام مینے گر حرام مینے گر حرام

اقول۔ مؤلف کے بیل کہ: علامہ سیلی کے زویک سی ہے کہ یہ لڑائی چرون تک چل والقداعلم
(قال) فجار برّاض کی جنگ کے ان دنوں میں ہے بعض یں آنخضر ت اللہ بھی اس میں شریک ہوئے آپ کو آپ کے پچاس جنگ اس جنگ اس جنگ کے ہوئے آپ کو آپ کے پچاس جنگ اس جنگ کے میں مریک ہوئے آپ کو آپ کے پچاس جنگ اس جنگ کے تمام دنوں میں شریک ہوئے) اس سے وہ قول سی جو جی ہوجاتا ہے جو پیجے بیان ہوا کہ جب آنخضر ت پیلے میدان جنگ میں ان جنگ میں مریک جن کاند کو فتح ہوئے گئی اور جب آنخضر ت پیلے میان ہوا کہ جب آنخضر ت پیلے میدان جنگ میں ان جنگ میں کئی کاند یراض یعنی قاتل کا خاندان تھا اور قرایش کا قبیلہ وال کی دویر تھا)

اس جنگ کے دنول میں ہے! یک دان جبکہ لڑائی سب سے ذیادہ سخت ہور ہی تھی اور جو کہ لڑائی کا تیسرا دن تھااس میں امتہ ابن امتہ اور حرب ابن امتہ ابن عبد مشمس اور ابوسفیان ابن حرب نے اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں تاکہ اگر دشمن کا زور بڑھنے گئے تب بھی وہ ڈر کر میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیں۔ان لوگوں کا نام عنالیں بعنی بیاہ پڑگیا تھا (ک) ان تینول میں حرب بعنی ابوسفیان کا باپ اور اس کا بھائی امتہ کفر کی حالت میں حرب اور ابوسفیان مسلمان ہوئے جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔

التواع جنگ اور صلح ..... (غرض اصل واقعہ جنگ فجار کا چل رہا ہے کہ جب بن کنانہ کا بچھا کرتے ہوئے بن مواذن کے لوگ ان کے پاس پنج تو تھے اس لئے اس دن تو جنگ نہیں ہوئی گرا گلے ون بن بن کنانہ کے لوگ ان کے پاس پنج تو وہ حرم کے قریب پنج چکے تھے اس لئے اس دن تو جنگ نہیں ہوئی گرا گلے ون بن کن کنانہ کے لوگ قبیلہ قریش کی حمایت کے ساتھ میدان میں آئے اور پھر چار دن یاچہ ون تک جنگ ہوئی گرکوئی فیسلہ نہ ہوسکا اس لئے ) وونوں و شمن قبیلوں نے اکلے سال عکاظ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اس (اور میدان جنگ ہے مقام پر پہنچ گئے۔ اس رفعہ قبیلہ قریش لور کنانہ کا سال او او دونوں قبیلہ قول یہ بھی ہے کہ ب سالار ابوسفیان کا باپ حرب ابن اس میدان شدہ اس وقت قریش لور کنانہ کا سر داروی تھا۔ اس نمانے میں حرب کے بھائی ربید کا بیٹا عتب جو براہو چکا تھا کے میدان جنگ میں اس کے باپ ربید کا انتقال ہو چکا تھا۔ حرب کو اپناس اس کے باپ ربید کا انتقال ہو چکا تھا۔ حرب کو اپناس میں ہی ہوگی ہے سے بہت بیار تھا اس کے وہ جب کی بور شہر کی کے کہ میں اس کو کوئی تقصال نہ بہتے جائے عتب جو براہو چکا تھا) پچلی اجازت اور مرضی کے بغیر چکے سے نکل کر میدان جنگ میں اس کو کوئی تقصال نہ بہتے جائے عتب جو براہو چکا تھا) پچلی اجازت اور مرضی کے بغیر جکے سے نکل کر میدان جنگ میں بہتے گئے۔ حرب کو جستے کے میدان جنگ میں کے بینے جو بوئی جہد میں بہتے گئے۔ حرب کو جستے کے میدان جنگ میں کے بینے جو بوئی جہد کی میدان جنگ میں کے بینے کی اس وقت خبر ہوئی جبکہ دور شمنوں کی صفوں کے بینے میں بھی گیا۔ حرب کو جستے کے میدان جنگ میں آئے کی اس وقت خبر ہوئی جبکہ دور شمنوں کی صفوں کے بھی میں بھی گیا گیا۔ حرب کو جستے کے میدان جنگ میں ان جنگ میں ان جنگ میں ان جنگ میں ان جنگ میں کو بینے کی کر دور کا تھا۔

"اے مصر کی جماعت! (لیعنی اولاد!) تم آخر کس بات پر مرکث رہے ہو!"؟ بن ہوازن نے میں کر ہو جھاکہ تو کیا جا ہتا ہے؟

عتبہ نے کہا۔

" صلح …… صلح …… اس مائے سے ساتھ کہ ہم تمہارے مرنے والوں کی جان کی قیت دے دیں گے اور تم ہمارے خون معاف کردو"۔

(ی) کیونکہ اس جنگ میں قریش اور بنی کنانہ کا بلّہ بھاری تھالور بنی ہوازن شکست کھارہے تھے قریش لور بنی کنانہ نے ان میں زیر وست خول ریزی کی تھی اور ان کو قل کیا تھا۔ (ی) مکر اس سے وہ بات غلط نہیں ہوتی کہ بعض دنوں میں (جب آنخضرت علی میدان جنگ میں نہیں کینچے تھے تو) قریش اور بنی کنانہ کو شکست ہونے تکی تھے تھے د اگلی تھی۔ (بسر حال جب عتبہ نے اچانک میدان میں آگر صلح کی پیشکش کی تو) بنی ہوازن نے کہا کہ جو کچھ تم کمہ رہے ہووہ کیے ہوگا؟ عتبہ نے کہا

"ہم اینے اس وعدے کی ضانت میں تمہارے پاس اینے میں سے (پچھے معزز لوگوں کو)ر ہن رکھ دیں کے یہاں تک کہ ہم ایناوعد و یور اگر دیں"

( بین تمهارے مر نے دالوں کی جان کی قیت اداکرنے تک ہمارے کچھ معزز آدمی تمهارے پاس ہن بینی گردی رہیں کے لور وعدے کے مطابق ہم تمہارے مرنے دالوں کا خون بہادے کر ان لوگوں کو چھڑ الیں کے)

" بني ہوازن نے كماكم اس وعده كاضامن اور ذمه وار كون ہوگا".

عتبہ نے کما ..... "میں "! ..... انہوں نے بوجیعاتم کون ہو۔

اس نے کما کہ میں عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد عمس ہوں۔اس پر بنی ہوازن ، قریش اور بنی کنانہ کے **نوگ** صلح کرنے پر راضی ہو تئے۔

اب قریش نے بی ہواذن کو اپنے چاہیں معزز آوی رہی کے طور پردیے۔ان او گول میں علیم ابن حرام بھی تے جیسا کہ پیچے بیان ہو چکا ہے (ان کے متعلق مزید تفصیل وی کے بیان ہو چکا ہے (ان کے متعلق مزید تفصیل وی کے بیان ہو چکا ہے (ان کے متعلق مزید تفصیل وی کے بیان ہو ہی آئے گی) غرض جب یہ رہی کے لوگ بی ہواذن کے قبضہ میں آگے تو انہول نے اپنے میں آئے گی کا غرض جب یہ رہی کے لوگ بی ہواذن کے قبصر ویالور اس طریقہ سے یہ جنگ فجار ختم ہوگی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ قریش نے ہوازن کے متقولوں کی لاشیں ان کو لوٹاویں لور جنگ کی آگ محتفظی ہوگی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس روایت کو سیجے بان لینے کی صورت میں ہمی بھی ہی ہواتا ہے کہ اس روایت کو سیجے بان لینے کی صورت میں بھی بھی ہی ہوئے ایک بی رہا ہے کہ جنگ کی آگ محتفظی ہوگی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس روایت کو سیجے بان لینے کی صورت میں ہمی بھی ہی ہو کہ رہا ہو ہے ایک بی رہا ہو کے ایک ہی بندہ کا باپ تفالور حضر ت امیر محاویہ محتوز ہوتے کہ ہوئے مرف دو ہی ہو کہ مرف روان ہو کے ایک ہی بی عقبہ این ربیعہ لور دو سرے ابوطالب۔ اس لیے کہ یہ وی مور خوں نے تکھا ہے کہ غریب اور فقیر ہوتے کہ یہ عتبہ این ربیعہ لور دو سرے ابوطالب۔ اس لیے کہ یہ دونوں بالوطالب اپنی قوم کے سر دار ہو ہے ایک می مرف اس کے کہا جاتا ہے کہ عتبہ این ربیعہ لور دو اس ال ود و اس نہ دونوں ابو مرفل ابو مرفل بی دونوں ابو مرفل ہی ہور دور سے ابوطالب۔ اپنی قوم کے سر دار ہو ہے طال نکہ یہ دونوں ابو مرفل ہے بوض مؤر خوں نے تکھا ہے کہ عتبہ این ربیعہ لور عبی مفل فور فقیر مضمور رہ ہو ہے ایک مرح اس کا باپ ، داوا، پر دادااور اس کے داوا، پر دادا ہو سے بی مفل اور فقیر مشہور رہ ہیں۔

( پیمیلی سطروں میں جنگ فجار کے متعلق بتلایا گیاہے کہ اس نام سے چار جنگیں ہوئی ہیں اور ان چاروں جنگوں کے سبب بھی بیان کئے گئے ہیں گر) تماب وفاء میں اس طرح ہے کہ فجار کی صرف دو جنگیں ہوئی ہیں۔
پہلی فجار کی جنگ میں تین مرتبہ لڑائی ہوئی۔ ایک مرتبہ بدر ابن عشر غفاری کے معالمے پر لڑائی ہوئی (جو پیچے بیان ہواکہ وہ عکاظ کے میلے میں بیٹھ کرائی پڑائیاں بیان کر رہا تقااور لوگوں کو للکار رہا تقا توکسی نے طیش میں آکر بیان ہواکہ وہ عکاظ کے میلے میں بیٹھ کرائی پڑائیاں بیان کر رہا تقااور لوگوں کو للکار رہا تھا توکسی نے طیش میں آکر میاکہ کوارے اس کا گھٹٹاز خمی کر دیا) بھرای جنگ فجار میں دوسری مرتبہ ایک عورت کی وجہ سے لڑائی ہوئی (جیساکہ

چیچے بیان ہواکہ بنی عامر کی اس عورت کو عکاظ کے میلے میں ایک قریبی نوجوان نے چیٹر الور اس سے منہ کھولنے کے لئے کمالور اس کے انکار کرنے پر چیکے سے اس کا پچیلا وامن ایک کانے میں پھنسادیا یمال تک کہ جب وہ کھڑی ہوئی تواس کی پیٹے کھل کی لور پھر اس عورت نے جی جی کرانے قبیلے والوں کو مدو کے لئے پیکرا)۔

پرای پہلی جگ فار میں تمیری لڑائی قرض کے معافے میں ہوئی (کہ بنی عامر کے ایک مخص کا بن کنانہ کے ایک آدمی پر قرض تھا جے اواکر نے میں وہ ٹال مٹول کر رہاتھا جس پر آخر کار دونوں قبیلوں میں جنگ ہوگئی) پہلی جنگ فجار کے الن تینوں واقعات میں رسول اللہ تھا شریک نہیں ہوئے (یہ تو گویا فجار کی پہلی جنگ ہو گئی ہے) اس کے بعد فجار کی دوسری جنگ ہوئی جو نبی ہوازن اور بنی کنانہ کے در میان تھی (جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے) اس دوسری جنگ فجار میں آنحضرت تھا تھی تر یک ہوئے ہیں۔

کتب وفاء کے اس قول کے سلسلے میں کماجاتا ہے کہ مطلب کے لحاظ سے اس میں اور جو بچھے بیان ہوا ہے اس میں اور جو بچھے بیان ہوا ہے اس میں چار ہوا اس میں کوئی فرق نہیں ہے (صرف لفظول کا اور بیان کا فرق ہے کیو تکہ جو بچھے بیان ہوا ہے اس میں چار واقعات کو جگر مستقل جگول کا سبب بتایا گیا ہے اور اس دوایت میں ان میں سے تمن واقعات کو ایک جنگ کا سبب بیان کیا گیا ہے اور چو تھے واقعے کو ایک مستقل جنگ کا سبب بتایا گیا ہے۔

شایدان کاسب به بوکہ مہلی تمن جگول میں ہر دفعہ کھراؤ خاندان بی عامر اور خاندان بی کنانہ میں ہوا اس لئے تیوں و تبدیک ظراؤ کانام بھی ایک بی رہائینی اس لئے تیوں اور تبدیک ظراؤ کانام بھی ایک بی رہائینی جگ فیار اور چوشے داقعہ کو ایک مستقل جنگ کانام اس لئے دیا کہ بیہ خاندان بی ہوازن اور خاندان بی کنانہ میں ہول اگر چہ نام تواس کھراؤ کا بھی جنگ فیار بی رہا کمر لڑنے والے فریقوں میں سے ایک فریق بدل ممیار مختصر بہ ہے کہ دونوں صور توں میں مطلب ایک بی رہتا ہے کواللہ اعلم

باب چاردهم (۱۴)

## آنخضرت بيك كياحك فضول ميں شركت

(طق فشول سے مراد عربول کا ایک عمد نامہ ہے جو انہوں نے حلف اٹھا کر اس بات پر کیا تھا کہ آئندہ سے ہم میں سے ہر ایک مخص مظلوم کی مدد کرے گا،اس کو اس کا حق دلوائے گالور ظالم کامقابلہ کرے گا اس کے متعلق تفصیلات آئے آر ہی ہیں) یہ عربول کاسب سے زیادہ معزز اور شریفانہ عمد نامہ تھا۔

طف کے اصل معنی عمد اور قتم کے بیں۔ یہاں عمد کے بجائے اس کانام طف اس لئے رکھا گیا کہ عربوں نے یہ عمد نامہ کرتے وقت طف اٹھائے تھے (اس میں فضول کا جو لفظ ہے اس کی تشر تا آ گے آر ہی ہے) یہ عمد نامہ اس وقت کیا گیا جبکہ قریش جنگ فجارے واپس ہوئے تھے (یعنی اس جنگ کے فتم ہونے کے بعد یہ عمد نامہ کیا گیا) جنگ فجار شوال کے مینے میں ہوئی تھی (ی) ایک قول یہ بھی ہے کہ حرام مینے میں نہیں ہوئی تھی بلکہ شعبان کے مینے میں ہوئی تھی جیسا کہ و پھلے باب میں بیان ہوااس جنگ کا سبب عروق الرحال کا قبل مقاجے براض نے قبل کیاوریہ واقعہ حرام مینے میں ہوا تھا۔

ہمال کہ آگیا ہے کہ یہ عمد نامہ تریش کی جنگ فیارے والین کے وقت ہوا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ عمد نامہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہوااور اسکے سال اعلان کے مطابق دوبارہ میدان جنگ میں آنے کے بعد ہوا (یہ مطلب اس لئے ہوگا کہ اسکے سال وہال دونوں فریقوں کے آنے کے باوجود جنگ نہیں ہو سکی تھی (کیو نکہ عتب ابن ربید نے صلح کرادی تھی) ہال اگر بھی مطلب لیاجائے (کہ یہ طف نامہ اسکے سال کی صلح کے بعد ہوا) تو جنگ فیار سے والین کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر چہ اسکے سال جنگ نہیں ہوئی مگر بسر طال دونوں فریق آئے توای فرفن فرنس سے تھے کہ جنگ کریں گے (اس لئے اس صلح کے بعد والین کو بھی جنگ ہوائی) مطلب نے توای فرفن میں ہوا۔ اس عمد کے لئے سب سے پہلے ذہر ابن عبد المعل بین ہو چکا ہے۔ انہوں نے بنی ہائی م بنی عبد المطلب نے آواز اٹھائی جو آ تخضر سے تھے کہ جنگ کریں گے لوگول کو بلیا۔ یہ سب عبداللہ ابن عبد الموں نے بنی ہوئی کے کہ جنگ کریں گے لوگول کو بلیا۔ یہ سب عبداللہ ابن عبدالعریٰ تیوں غاندانوں کے لوگول کو بلیا۔ یہ سب عبداللہ ابن عبداللہ علی کے کمر جنع زہر وادر بنی اس ابن عبدالعریٰ تیوں غاندانوں کے لوگول کو بلیا۔ یہ سب عبداللہ ابن عبداللہ کی تیوں غاندانوں کے لوگول کو بلیا۔ یہ سب عبداللہ ابن عبداللہ عمد کے گئی ہے کہ جنگ کے کہ جنگ کی کے کہ جنگ کی کے کہ جنگ کے کہ کے کہ کی جنگ کے کہ کے کہ کی جنگ کے کہ کی کے کہ کی کو کہ کے کہ کی جنگ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کرنے کے کہ کی کر جنگ کے کہ کرنے کی کر جنگ کے کہ کی کرنے کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے

وسئه

عبد الندابن جدعان کی سخاوت ..... (یہ گھر "داراین جدُعان تھی" کے نام ہے ہی مشہور تھااس خاندان کے لوگ جو بنو تیم کملاتے تھے تیم کی لولاد میں سے تھے )یہ سب لوگ تیم کی زندگی میں ایسے متحد اور ایک تھے بھیے ایک ہی گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ تیم ہی ان سب کو کھلا تا پہنا تا تھا۔ یہ عبداللہ ابن جد عال ہر روز اپنے گھر میں اس کے آدی پکر پکار کر اعلان کیا کرتے تھے کہ جو مخص بھی گوشت لور میں گئی لونٹ ذرج کیا کر تا تھالور شہر میں اس کے آدی پکر پکار کر اعلان کیا کرتے تھے کہ جو مخص بھی گوشت لور چر بی کا شو قین ہو ( یعنی کھانا چاہتا ہو ) وہ ابن جد عان کے گھر پہنچ جائے۔ وہ اپنے یہاں فالودہ پکولیا کر تا تھا ( بوایک سے میشا کھانا ہو تا تھا) اور اس سے قریش کی تواضع کیا کرتا تھا اور پھر دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک مخض پہلے ابن جد عان مجمور اور ستو سے آب والوں کی تواضع کیا کرتا تھا اور پھر دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک مخض امید ابن ابی صلت نے ان کا کھانا ویک جی جی جی جی میں اس سے آکر امید ابن ابی صلت نے ان کی تعریف میں یہ شعر اور شدہ سے بنایا جاتا تھا ( یہ بھی جی جی خاکھ کا ناہوتا تھا) یہ ان سے آکر امید ابن ابی صلت نے ان کی تعریف میں یہ شعر امید ابن ابی صلت نے ان کی تعریف میں یہ شعر امید

وَلَقَلْهُ وَاعْمَاتُ الفَاعِلِينَ وَ فِعْلَهُمْ الْمُدَّانِ وَلَقَلْهُمْ الْمُدَّانِ الفَاعِلِينَ وَلَمُكُمْ الْمُدَّانِ وَلَمْ الْمُدَّانِ وَلَمْ الْمُدَّانِ وَلَمْ اللَّهِ مَا الْمُدَّانِ وَلَمْ مَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِي اللْمُلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعْ

الْبِرِيلُبُكُ بِالشَّهَادَ طَعَامُهُمْ الْبِرِيلُبُكُ بِالشَّهَادَ طَعَامُهُمْ لَامًا يُعَلِّلُنا بَنِي جُدْعَانَ

ترجمہ:۔ جب تم ان کی دعوت وضیافت میں بہنچ تو حسن سلوک اور خوش اخلاقی تمہار ااستعبال کرے گی بمقابلہ بنی جدعان کے جن کی رہے خصومیت بیان کی جاتی ہے۔

اس کے بیہ شعر عبداللہ ابن جدعان کے کانوں تک بھی پنچ (جس پراس کوشر م آئی کہ اس کا کھانا کم درجہ کا ہوتا ہے )اس لئے اس نے ملک شام میں بھری شہر میں اپنے آدمی بھیجے اور وہاں ہے اس نے گیہوں، شمد اور تھی منگایا اور اس کے بعدا پنے آدمیوں کے ذریعہ اعلان کرایا کہ لوگ عبداللہ ابن جدعان کے دستر خوان پر پہنچ جا کمیں (اس طرح اس نے اس عاد کو ختم کیا) چنانچہ اب امیہ ابن ابی صلت نے عبداللہ ابن جدعان کی تعریف میں ایک قصیدہ کھاجس کے چھ شعر میہ ہیں :۔۔

ایک قصیدہ کھاجس کے چھ شعر میہ ہیں :۔۔

ربيريل. أَعَاذَكُرُ حَاجَتِي أَمْ قَلْ كَفَانِي حَيَاءُوكَ إِنْ سَمَيتُكَ ٱلْحَيَّاءُ

ترجمہ:۔کیامیں تیرے سامنے اپی حاجت وضرورت بیان کرول یا تیری حیاد مروت میری طرف سے
اس کو بھی گوارا نہیں کرے گی جیسا کہ میں نے تیری حیاء کی وجہ ہے تیرانام ہی جسم حیاد شرم رکھ دیا ہے۔
اِذَا النّٰہُ عَلَیْكَ بِرِ اَلْعَوْءُ یُوماً
اِذَا النّٰہُ عَلَیْكَ بِرِ اَلْعَوْءُ یُوماً
النّاءُ مُ کِفَاہُ مِنْ تَعَرضِكَ النّاءُ مُ النّاءُ مُ مِنْ تَعَرضِكَ النّاءُ مُ

ترجمہ:۔اگر کوئی مخض ایک و فعہ بن تیمری تعریف کور مدح سر انی کردے تواس کوہر روز تیمری قصیدہ خوانی کے بجائے یہ ایک بن و فعہ کی تعریف مقصد بر آری کے لئے کانی ہوجاتی ہے۔ کریم کی لاک میکی میکاری ى الرِيْع مَكْرَمَة وَجُوْداً مَا الضَّبُ اَحْجَراًهُ البِشَتَاءُ

ترجمہ :۔ جب گوہ جانور (جو کہ سر د ہول) کا موسم برداشت نہیں کر سکتا)اینے بل میں چھپ کر بیٹھ

ر ہتا ہے اس وقت تیر ہے کرم اور فیاضی کی ہوائیں اس تک بھی پہنچ کر اس کوزندگی کا پیغام وی وی وہتی ہیں۔ عبداللہ ابن جدعان کی شراب ہے توبہ .... عبداللہ ابن جدعان (جس کے مکان میں طف فضول یعنی وہ عمد نامہ کیا گیا)ایک عمر رسیدہ اور بست معزز آدمی تھا، یہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے زمانہ جا ہیت میں اینے پر شراب حرام کرلی تھی ( یعنی بھی نہیں بیتا تھا)آگر چہ پہلے یہ بہت شراب بیتا تھااور نشے میں ڈوہار ہتا تھا۔اس کے شراب چھوڑنے کا سبب یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ رات کے وقت بیے نشہ میں دکھت تھا (رات کاوفت تھا اور جاند چک رہاتھا)ای نشر کی جھوتک میں اس نے جاند کی روشنی کو پکڑنے کے لئے ہاتھ برھلااور اچھلناشروع كرديا۔اس كے ياس جولوگ بيٹے ہوئے تھے وہ اس كى اس احتقانہ حركت ير بننے اور قبقے لگانے لگے جب اس كا نشہ اتر ممیا تولو کول نے اس کواس ماقت کے متعلق بتلایا (بے چونکہ سنجیدہ آور باعزت آدمی تھی اس لئے بیدواقعہ س کراس کو سخت شر مندگی ہوئی اور )اس نے اس وقت حلف اٹھایا کہ آج کے بعد بھی شراب نہیں پیوَل گا) ای طرح جن دومرے لوگول نے زمانہ جاہلیت میں اینے اوپر شراب حرام کرنی تھی ان میں عثمان این

مظعون بھی تھے جو بعد میں مسلّمان ہو محتے تنے انہوں نے بھی ای قتم کی ایک حرکت پر شر اب چھوڑنے کا عمد كيا تقا)ادر كما تقله

"میں الی چیز مجھی نمیں چیوں گا جس سے میری عقل جاتی رہے اور میرے سے ممتر ورجہ کے لوگ مجھ پر قبقے لگائیں اور جو چیز مجھے خود اپنی بی بی کے ساتھ نکاح کرنے پر اکسائے جس بات کو میں سوچ بھی نہیں

(اس در میانی تفصیل کے بعد اصل واقعہ لیعنی طف فضول کے متعلق بتلاتے ہیں کہ آنخضرت علی کے چیاد بیرابن عبدالمطلب نے اس شریفانہ عمد کی تحریک کی تھی اور اس تحریک پر قبیلہ قریش میں سے بنی اشم ، بنی ز ہر ہ اور بی اسد این عبد العزیٰ کے لوگ ان کے یاس عبد اللہ این جدعان کے مکان میں آکر جمع ہوئے)عبد اللہ ابن جُد عان نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا۔اس کے بعد ان لوگول نے اللہ تعالی کے نام پر عمد و بیان کیا کہ جب تک دریائے صوفہ میں تری باقی ہے لیعنی بمیشہ بمیشہ ہم مظلوم کاساتھ دیتے رہیں مے یمال تک کہ اس کواس کا حق ولوادس\_

ابن جدعان كاانجام ..... (يه عبدالله ابن جدعان أكرچه مسلمان نهيں ہوا تھا تمر ساجی طور پر ايك شريف مزاج آدمی تفااور غربیول کی خبر کیری کیا کر تا تفاچنانچه حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ انہول نے ایک و فعہ ر سول الله علي ہے عرض كيا۔

"عبدالله ابن جدعان غرببول كو كمانا كحلاياكر تا تقاء مهمانول كي عزت اور تواضع كياكر تا تغااور بهت \_

التصحیح کام کیاکر تا تھا تو کیا ہے انتھے کام قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ پہنچائیں ہے "؟

" نہیں!اس لئے کہ اس نے ایک دن بھی ہے نہیں کہا۔اور ایک روایت میں بیے لفظ ہیں کہ ۔اس نے دن اور رات کے کسی بھی جھے میں بیر نہیں کما کہ میر ہے پرور دگار!روز جزاء میں میری خطا میں معاف فرماد ہیجئے "۔

اس حدیث کی مسلم نے روایت کیا ہے۔ (ی) اس سے مرادیہ ہے کہ عبد اللہ ابن جدعان مسلمان مسلمان ہی کا ہو سکتے ہے۔ اس لیے اللہ ابن جدعان مسلمان مسلمان ہی کا ہو سکتے ہے۔ اس لیے اس پریہ اعتراض مسلمان ہی کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس پریہ اعتراض مسلمان ہی کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس پریہ اعتراض مسلمان کی عام اس لیے کہ اگر دو یہ بات کہ دیتا (یعنی حق تعالیٰ ہے اپنی خطاوں کی مغفرت مانگ لیتا نوکا فر ہونے کے باوجو واس کی مغفرت ہو جاتی۔ آنخضرت میں این جدعان ان لوگوں میں سے (منہیں ہے جنول نے اسلام کاذمانہ منہیں پایا بلکہ اہل فترت یعنی جا بلیت کے دور میں جنول نے اسلام کاذمانہ منہیں پایا بلکہ اہل فترت یعنی جا بلیت کے دور میں میں جنول نے اسلام کاذمانہ منہیں پایا بلکہ اہل فترت یعنی جا بلیت کے دور ایک اس میں کیا حکمت تھی کہ آنخضرت میں ہو اور اس لیے ایمان منہیں ہوال ضرور پیدا ہو تا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ آنخضرت میں ہوا (اس لیے ایمان منہیں ہوا (اس لیے کیاں بیس فرایا کہ میرے پروردگار میری خطاوں کو روز براء میں معافی فرماد بیج کہ اس میں کما کہ میرے پروردگار میری خطاوں کو روز براء میں معافی فرماد بیج کہ اس خی موالے کہ اس خی میں معافی فرماد بیج کہ اس میں کما کہ میرے پروردگار میری خطاوں کو روز براء میں معاف فرماد بیج کہ

عبداللہ ابن جدعان کالقب ابو زہیر تھا۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ نے (ابن جدعان کواس لقب سے یاد کرتے ہوئے)غزد ڈوبدر میں کفار کے قدیول کے بارے میں فرمایا۔

"اگر ابوز ہیر یا مظعم ابن عدی زندہ ہوئے اور الن میں سے کوئی مجھ سے ان قیدول کومانگا تو میں یہ قیدی اس کو ہمہ کر دیتا"۔

عبداللہ ابن جدعان کی سخاوت اور فیاضی مشہور تھی) کماجاتا ہے کہ اس کے بیال کھانے کا ہرتن انتاہوا تھا کہ اونٹ سوار اونٹ پر جیٹھے جیٹھے اس میں ہے کھانا کھالیتا تھا(چنانچہ البدایہ میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بچہ اس برتن یادیگ میں گر گیا تھا جوای میں ڈوب کر مرگیا)

(ی) آگے غزوہ بدر کے بیان میں ذکر آئے گاکہ آنخضرت تلک نے فرمایا کہ آیک وفعہ آپ تلک اور ابوجهل دونوں کم عمر تھے۔ ابوجهل ابوجهل ابن جدعان کے دستر خوان پر جمع ہوئے، اس وقت آپ تلک اور ابوجهل دونوں کم عمر تھے۔ ابوجهل آنخضرت تلک کو دھکا دیا تو وہ کمٹول کے بل گرا آنخضرت تلک کو دھکا دیا تو وہ کمٹول کے بل گرا جس سے اس کے جوث آئی اور نشان پر جمیا۔

عبد الله ابن جدعان کے کھانے کے برتن کے متعلق)ایک حدیث میں آتا ہے کہ آتخضرت منگانے نے فرمایا۔

"میں سخت دوپیر کے وقت ابن جدعان کے برتن کے سائے میں بیٹے جلیا کرتا تھا"۔ ''

(اس حدیث میں دوپیر کے لئے ظہیرہ یا ہاجرہ کا لفظ استعال کرنے کے بجائے صَکّعة عُمیٰ کا لفظ استعال کرنے کے بجائے صَکّعة عُمیٰ کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔ اس محاورہ کے متعلق تشر ت کرتے ہوئے کہتے استعال کیا جاتا ہے۔ اس محاورہ کے متعلق تشر ت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ) ہاجرہ بعنی دوپیر کویہ نام اس لئے دیا گیا کہ اس میں لفظ عمی جو ہے دہ لفظ اعلی کی تصغیر ہے جیسے ابن جمعیٰ بیٹا

کی تصغیری ہے بمعنی چھوٹا سا بیٹا۔ بسر حال یہ اعمیٰ قیوم عمالیق میں کا ایک فخص تھا جس کو ایسے بی وقت میں لیعنی جلتی دوپسر میں ایک دسمن نے قبل کر دیا تھا۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ اعمی نامی فخص قوم عددان میں سے تھالور جا ہلیت کے ذمانے میں عربول کا بہت بڑا نہ ہی عالم اور مفتی تھا۔ ایک دفعہ یہ فخص اپنی قوم کے نوگول کے ساتھ عمرہ کے اداوے سے مکہ کے لئے دوانہ ہوا۔ جب یہ مجے سے دو منزل کے قاصلے پر رہ گیا تو بھری دو پسر میں اس نے اپنی قوم کے لوگول سے کما۔

"جو مخص كل ايسے بى وقت كے بينج جائے تواس كودوعمرول كا تواب ملے كا"۔

(حالا نکہ اس وقت تک یہ لوگ کے سے دوم طول کے فاصلے پر تھے لور عام رفآد سے چوہیں گھنٹول میں کے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ گراس مخف سے یہ من کر کہ کل اس وقت تک کے پہنچ سے تواب دو گناہ و جائے گا) انہول نے پوری رفآد سے اپنے لو نول کو دوڑا دیا یمال تک کہ اگلے دن عین اس دوپیر شخصار میں یہ لوگ کے بہنچ کئے (عربی میں جانور کو تیز چلانے کے لئے صک کا لفظ استعال ہو تا ہے۔ او هر یہ کہ ان لوگول نے اعمی کے کئے پر اپنی سواریوں کو جلتی دوپیر میں دوڑ لیا تھا اس لئے محادرہ میں دوپیر کوئی صحیحہ اعمی کما جانے لگا۔ چنانچہ ایک قول میں حضرت این عباس نے بھی ای لفظ کو استعال کمیا ہے جو تقریباً ای معنی میں ہے اور) شاید ان کا یہ قول میں حضرت این عباس نے بھی ای لفظ کو استعال کمیا ہے جو تقریباً ای معنی میں ہے اور) شاید ان کا یہ قول اس تھر شرے کے خلاف نہیں جو ہم نے پیش کی ہے۔ (مصرت این عباس نے ایک وفعہ فرمایا)

"ہم نے معبد نبوی میں چننے کے لئے صعبہ اعمی میں بہت جلدی کی"۔

ان سے یو جما گیا کہ بیہ صحنہ اعمی کیا ہے؟ توانہوں نے فرمایا۔ مراویہ ہے کہ جواس بات کا کوئی خیال نہ كرے كەكس وقت رولنه بوناب (ليعني جاسب جلتى دوپىرى كيول نه بهوده دقت ناوفت كاخيال كئے بغير چل يۇرے) ابن جدعان کی دولت کا عجیب راز ..... به عبدالله این جدعان ایب لژگین اور نوجوانی میں بیار اور فقیر تادی تفا مکراس کے باوجود بہت شریر اور جرائم پیٹہ قتم کا مخص تفااکٹر کوئی ند کوئی جرم کر گزر تا تھااور اس کے باب اور قوم کے لوگول کواس کی غلطیوں اور جر مول کا بھگتان کرنا پڑتا تھا۔ آخر اس کے خاند ان دالے اس کی غلطیوں اور جر موں سے محک آمے اور اس کے باب نے اس کو گھر سے نکال کر عہد کیا کہ اب بھی اس کو داپس نہیں لائے گا۔ ابن جدعان باپ کے گھر سے نکل کر مکے کی گھاٹیوں میں بھٹکنے لگااور پر بیٹان جانی اور مایوی کی وجہ ے موت کی آرزو کرنے لگا۔ آیک دن اس کو ایک بہاڑیں ایک وراڑی نظر آئی۔ یہ اس میں تھس میاا جاتک اس نے دیکھاکہ اس میں ایک براز بردست سانب بیٹر ہواہے جس کی دونوں آئکسیں انگاروں کی طرح دیک رہی ہیں اور جیسے بی بداس کے قریب ہواس نے اس پر حملہ کیا مگر جب سے چیھے ہٹا توسانب بھی اپنی جکہ دوبارہ بیٹے گیا۔ اس نے کی دفعہ ابیای کیااور ہر دفعہ میں تجربہ ہوا (کہ سانب اس کے قریب آنے پر اچھکتا تھااور اس کے پیجھے بنتے بی پھر اپنی جکد سکون ہے بیٹھ جاتا تھا) آخر اس کو یقین ہو حمیا کہ بداصلی سانب شیں ہے بلکہ معنوی ہے۔ چنانچەاب يەئىچ جھجكەاس كے قريب بيني كىيالوراس پر باتھ مچير كرديكھا تومعلوم ہواكہ دەسانپ سونے كابنا ہوا تفالوراس كى آتكھول كى جكہ دويا قوت ركھ ہوئے تھے۔اس نے فورانس سانب كو توڑ ديا۔اس كے بعد ابن جدعان اس عار کے اندر داخل ہواجس کے وروازے پر سے سانب بھایا میا تھا۔ وہاں اس نے و کھا کہ برائے بادشاہوں کی لاشیں رسمی ہوئی ہیں۔ پھراس نے دیکھا کہ اس عاریس بے صدمال ودولت رکھا ہواہے جس میں سونا چاندی، جواہرات، یا قوت ، موتی اور دوسرے تیمی پھر تھے۔ ابن جدعان نے جلدی جلدی جتنا مال نکالنا

ممکن تفاوہ نکال لیالور باہر آخراس غار کے قریب کچھ نشانات بناویئے (تاکہ دوبارہ یمال مینیخے میں کچھ مشکل نہ ہو)اس کے بعد دہ اس میں سے تھوڑا تھوڑامال دوالت نکالنار ہا۔ای غار میں اس کوسٹک مر مرکی ایک مختی ملی جس پر لکھا ہوا تھا۔

" میں ُنفیلہ این نُر ہُم این فحطان این ہُوڈئی اللہ ہوں۔ میں پانچ سوسال زندہ رہا۔ میں دولت وعزت اور سلطنت حاصل کرنے کے لئے زمین کے چیّپہ چیّپہ پر آیک سرے سے دوسرے سرے تک گھوما تکریہ تمام مال و دولت اور حکومت مجھے میں ت ہے نہ بچاسکی "۔

غرض اس كے بعد عبد اللہ ابن صدعان نے اس دوفت ميں سے كافی مال اپنے باپ كو بھيجا جو اس مال كے بدلے ميں تھاجو باپ اس نے بر مول اور شر اتول كے تاوان ميں لوگوں كواوا كيا تھا۔ ساتھ ہى اس نے اپنے خاندان كے دومر ہے لوگوں كو بھي كافى مال دوولت دى۔ اس پر الن لوگوں نے اس كوا بنامر دار بناليا۔ اس كے بعد عبد اللہ ابن جدعان اس خزانے ميں سے خوب فياضى سے خرچ كرتے لگا، لوگوں كو كھانا كھانا تا اور دومر سے نيک كا مول پر اپنی دولت خرج كرتا۔

صلف فضول ..... (اس تفعیل کے بعد پھر اصل واقعے لیمی طف فضول کے متعلق بیان کرتے ہیں جس کے بارے میں بچھلی سطروں میں بتایا گیا ہے کہ آنخضرت تلک کے بچپاز بیر ابن عبدالمطلب کی تحریک پر بنی ہاشم ، بنی ذہر ہاور بنی اسد کے لوگ عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے جمال ان سب کواس نے کھانا کھلا یالور اس کے بعد ان سب نے خدا کے نام پر عمد اور طف کیا کہ جب تک دریائے صوفہ میں تری باتی ہے ہم مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں شے اور اس کا حق اس کو ولاتے رہیں گے) ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ :۔

"انہوں نے اس بات پر حلف کیا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا حق اس کو واپس دلائیں ومے اور مظلوم کے مقالے مے مقالے مے مقالے م مقالیے میں مجھی ظالم کاساتھ نہیں دیں گے "۔

"(ی) علف فضول میں فضول سے مرادوہ مال یا حق ہے جو ظلم اور زبردستی کے ذریعہ کسی سے چھیٹا گیا

(اس دوسری روایت میں بید لفظ ہیں کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا حق بعنی نفنول اس کووایس دلا کیں ہے (ان لفظوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ) بعض علماء کی رائے میں بید الفاظ رادی کی طرف سے اضافہ کئے تھے ہیں (اصل روایت میں نہیں ہیں) بعض علماء نے ان لفظوں کے ساتھ اس روایت میں بید اضافہ مجمی ہتلایا ہے کہ :۔

"جب تک دریائے صوفہ میں تری ہاتی ہے اور جب تک حراء اور تُبیَرُ مِیاڑا بِی جُنگھوں پرِ موجود ہیں (ہم مظلوم کا حق د لاتے رہیں ہے")۔

(ی) جیساکہ بیان ہواان سب با تول ہے مرادیہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ تک ہماس طف کی پایندی کرتے م

حلف فضول کی عظمت .....اس عداور حلف کے موقعہ پررسول اللہ ﷺ بھی قریش کے ساتھ موجود اور شریک تھے (چونکہ بیہ حلف نامہ ایک شریفانہ عمد نقا جس میں مظلوم کی حمایت کا عمد کیا حمیا تھا اس لئے آنخضرت ﷺ نے اس عمد کو بمیشہ پیند فرمایاور اس کو پوری تائید اور حمایت فرمائی) چنانچہ آپﷺ کا ارشاد " میں بی جدعان کے مکان پر جس عمد نامے میں شریک ہوااگر اس سے غداری کرنے کے بدلے میں جھے کوئی سرخ او تنوں کی بھی پیش کش کرے تومیں اس سے غداری پیند نہیں کر سکتا"۔

(قال) أيك روايت من به لفظ بن كه:

"میں عبداللہ ابن جدعال کے مکان میں ہونے والے عمد نامے میں شریک تھا۔ اگر اس کے بدلے میں جھے کوئی سرخ اونٹ پیش کرے تو میں نہیں اول گالور اگر اس عمد کے نام پر اسلام میں بھی کوئی آواز وے تو میں لبیک کھوں گا"۔

کی) لینی آگر کوئی مظلوم آج بھی۔اے حلف فضول والو! کمد کر دہائی وے تو میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا، کیو تکداسلام تو آیابی اس کے شریاد کو پہنچوں گا، کیو تکداسلام تو آیابی اس کئے ہے کہ سچائی کانام بلند کرے اور مظلوم کی عدد اور حمایت کرے۔

" ذائر جا المیت میں عربوں کا بیہ قاعدہ تھا کہ جنگ یا مصیبت کے وقت آد می اپنے حمایتوں کے پکار تا تھا کہ اور لفظوں میں فریاد کیا کر تا تھا کہ اے آل فار اب اس پکار کا مقصد کی ہوتا تھا کہ میر می مدو کو پہنچو۔ چنانچہ جس کانام لے کر پکار نے والا پکار تا تھا اس کی اولاد کے لوگ ہتھیار لے کر ووڑ پر تے تھے اور پوچھ کچھے بغیر اس پکار نے والے کی جو ان کے خاندان یا قبیلہ کا آد می ہوتا تھا اس کی تمایت کر ناشر وع کر ویے تھے۔ اسلام نے اس قبیل کی فریاد اور باب داوا کے نام پر اس کی اولاد کو پکار نے کا طریقہ ختم کر دیا۔ مگر اس صدیث کی جو تشر ت کی گئی ہے اس میں اس متم کے لفظوں سے فریاد کو ظاہر کیا گیا ہے کہ آگر پکار نے والا مظلوم بید کے کہ جو تشر ت کی گئی ہے اس میں اس متم کے لفظوں سے فریاد کو ظاہر کیا گیا ہے کہ آگر پکار نے والا مظلوم بید کے کہ اسلام نے ذمائہ جا جا ہیں۔ کہ اس طر بی فریاد و اور اس کے متعلق کتے ہیں کہ ) میاں سے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ فریاد کی جائے اس طر بی فریاد کر با جائز ہو تا ہے مگر علامہ شائی گئے ہیں) کہ بیہ پکار متعلی خوان کو کہ اس طرح فریاد کر باجائز ہے (کیو نکہ بی پکار ایک مظلوم کی ہوگی جو این جائز جن کے اس لئے اس کے ساتھ اس طرح فریاد کر باجائز ہے (کیو نکہ بی پکار ایک مظلوم کی ہوگی جو این جائز جن کے ان لئے ان لوگوں کو پکار کے گئوان کی دو گر ہوں گئی ہوئی جو ان خوان کی جو ان خوان کی جو ان کے خوان کی گئار کی کہ دوشر وی کر ہوں کو پکار کی کہ دوشر وی کر ہوں کی کہ دوشر وی کر ہوں کر ہیں گ

ایک اور روایت میں آنخضرت عظیے نے ای طف فعنول میں ای شرکت کے متعلق فرمایا۔

" بیں نے قریش کے کسی بھی حلف اور عمد نامے میں شرکت نہیں کی سوائے حلف مطیبین کے کہ ایس میں میں اپنے چپاؤں کے ساتھ شریک ہوا۔ اب آگر اس عمد کو توڑنے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی ویئے جائیں تو میں اس عمد کو نہیں تو زوں گا۔ (ی) بیتی آگر گوئی اس عمد کو توڑنے کے لئے سرخ اونٹ (جیسی قیمتی چیز )وینے کا بھی مجھے لائچ وے تو میں اس کو توڑنا گوار انہیں کروں گا۔ اور مطیبون جن کو کماجا تاہے وہ ہاشم ، ذہرہ امہ اور مخزوم ہیں "۔

علف مطبیبین اور طف فضول کا فرق .....اس روایت میں طف فضول کو طف مطبیبین کما کیا ہے حالا نکہ طف مطبیبین اور حلف فضول کا فرق .....اس روایت میں طف مطبیبین کے متعلق سیرت حلبیہ اردو کے گؤشتہ صغیاست پر تفصیل گزر چکی ہے کہ یہ عمد بنی عبد مناف سیاست میں لیا تھا۔ بنی عبد مناف کجے کے مناصب اپنے چچا عبدالدارکی اولاوے چھینا چاہے تعبد مناف کی ایک عورت ام تھے اس پر انہوں نے اپنے جمایتوں سے عمد لیا تھا جس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ بنی عبد مناف کی ایک عورت ام تعلیم بیناء بنت عبدالمطلب نے جو آنخضرت تعلیم کی بھوئی تھیں خو شہوے بھر ابواایک بیالہ نکالالور اے اپنے تعلیم بیناء بنت عبدالمطلب نے جو آنخضرت تعلیم کی بھوئی تھیں خو شہوے بھر ابواایک بیالہ نکالالور اے اپنے

حامیوں کے لئے حرم میں رکھ دیا۔ پھر سب نے اپنے ہاتھ اس پیالہ ڈبوئے۔ ان ہاتھ ڈبونے والوں میں بنی عبد مناف کے حای قبینے بھی تھے جو یہ بیں بنی ذہرہ بنی اسد ابن عبد العزیٰ، بنی تھیم ابن مُر الور بنی حرث ابن فہر۔ اس طرح قرایش کے ان پانچ فائد انوں نے یہ خوشبولگا کر عمد کیا تھا کہ ہم ایک دوسر سے کی مدد کریں گے۔ چو نکہ خوشبو کو شبو کو گانے والوں کو مطیون کما گیا۔ ان کے مقابلے میں بنی خوشبو کو عربی میں اس لئے ان خوشبولگانے والوں کو مطیون کما گیا۔ ان کے مقابلے میں بنی عبدالد ار نے این ساتھی خاند انوں سے اپنی مدد کا عمد اور حلف ایااور ان کانام اطاف پڑھیا تھا۔

غرض بد معاہدہ بطیبین کامعاہدہ کماایا لیکن اس وقت آنخضرت ﷺ اس عالم میں تشریف نمیں لائے سے حصہ جس کا مطلب بد ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس حدیث میں حلف فضول کو ہی حلف مطیبون کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ حلفہ مطیبون سے اصل حلف مطیبون تومر ادلیا نہیں جاسکتا کہ وہ آنخضرت ﷺ کی پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ ہے اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ )

اس مدیث میں مطیون کی جو تشریخ کی گئی ہے اس کے متعلق،علامہ بیمقی کہتے ہیں کہ مطیبین کی ہے تشریخ ای طرح ردایت کی گئی ہے جو بعد میں اس میں شامل کی گئی ہے (کیونکہ مطیون کی اصل تشریخ جو اوپر گزری ہے یہ اس سے مختلف ہے )اور میں نہیں جانتا کہ ریہ تشریخ کس نے کی ہے۔

علامہ بیلی "کی کتاب سنن کبری میں اس بارے میں ان کی عبارت میہے کہ میں نہیں جانتا کہ میہ تشر تکابوہر مریقے کے قول میں ہے یا کسی ادر کے قول میں۔ یہال تک علامہ بیلی " کاکلام ہے۔

اصل یہ ہے کہ حلف مطیبین کے زمانے میں آنخضرت بھی موجود ہی نمیں تھے۔ (ی) اس لئے کہ جیسا کہ گرد چکا ہے یہ معاہدہ ہی عبد مناف کی اولاد لینی ہاشم اور ان کے بھائیوں عبد مشس، مطلب اور نو قل نے بی زہرہ، بنی اسدا بین عبد العزیٰ، بنی تمیم اور بن حرشا بین فر کے ساتھ کیا تھا۔ بی لوگ مطبون کہ لاتے ہیں۔ یہ معاہدہ انہوں نے اپنے بچا کی لولاد عبد الدار ابن قصی لور ان کے حمایتوں لیمی بنی مخروم وغیرہ کے مقابلے میں کیا تھا۔ ان لوگوں کو احلاف کہ اجا تا ہے جیسا کہ بیال ہوا۔ یہ واقعہ آنخضرت بھی کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا۔ اب چو تکہ آنخضرت بھی طبون کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھاس لئے اس حدیث میں مطبون کا لفظ بھی راوی کا داخل کی اور ان کی جیسا کہ علامہ بیسی کے مقام بیسی کے مصافح کی جیسا کہ علامہ بیسی کے دائی کا داخل کیا ہوا، ناچاہے صرف مطبون کی تشر سے بی واخل کردہ نہیں کہلائے کی جیسا کہ علامہ بیسی کے کام سے معلوم ہو تا ہے۔ اب گویا حدیث کی اصل عبارت یہ ہوگی کہ۔

" بیں نے قرایش کے کئی بھی حلف اور عمد نامہ بیں شرکت نہیں کی سوائے ایک عمد کے جس بیں بیں بیں اس نے حلف اپنے بتیاؤں کے ساتھ مثر کے جس بیں بیں اس نے حلف اپنے بتیاؤں کے ساتھ مطیبین ہے لہذا اس نے حلف کے لفظ کے ساتھ مطیبین کے لفظ بڑھا کر ان کااور ان کی اولا دیکاذکر کر دیا۔

(حلف فضول کو بہاں صلف مطیبین کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ )اس بات کا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ علامہ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ جب (حلف فضول کے لئے) عبد اللہ ابن جدعان اور زبیر ابن عبد اللہ بن قریش کے اس مجمع میں وعوت دی (جو عبد اللہ ابن جدعان کے مکان میں بلایا کمیا تھا) توسب سے عبد الطلب نے قریش کے اس مجمع میں وعوت دی (جو عبد اللہ ابن جدعان کے مکان میں بلایا کمیا تھا) توسب سے پہلے جن نوگوں نے ان کی اس وعوت پر نبیک کمی اور اس کو قبول کمیاوہ بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد، بنی ذہرہ اور بن حقے۔ یہاں تک ابن اسحاق کا کلام ہے۔

اب بیہ بات تو دامنے ہے ہی کہ حلف مطیبین کے اصل لوگ بیہ ہی خاندان بیضے للندااس حلف فضول

میں بھی چو نکہ ان ہی خاند انول نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیااور سب سے پہلے اس کے حق میں آواز اٹھائی اس کئے اس عدد کو بھی حلف مطیبین کد دیا گیا (اس لئے کہ مطیبین ان بی لوگوں کو کما جاتا تھااور ان بی مطیبین کے خاندانوں نے اس میں مجھی حصہ لیاجو خود مجھی مطیبون کہلاتے تنھے) یہ بات مجھی قابل غور ہے۔

لفظ قضول كامطلب .....اب جهال تك اس عهد كو فضول كها كيااس كي ايك وجه تووي بتلائي جاتي ہے جو سيجيلي سطر دل میں بیان کی گئی کہ ان لو گول نے اس بات کا عمد کیا تھا کہ وہ حق یا مال حقدار کو پہنچا کمیں سے جو اس سے ز بردستی چیمنا کمیا ہو (کیونکہ میجیلی سطرول میں لفظ فغنول کی نمی تشریح کی گئی ہے کہ وہ چیز جو تظلم اور زبروستی ہے چینی جائے) کیکن اس عمد کو نفسول کہنے کی ایک وجہ رہ مجھی بیان کی جاتی ہے کہ رہے عمد قدیم زمانے کے اس عمد کے جیسائی تھاجو قبیلہ بی جر ہم کے تین آومیوں نے آپس میں کیا تھاان تینوں آدمیوں کانام فضل تھا۔

بعض مور خول نے بید لکھا ہے کہ اس عمد کی تحریک کرنے والے ان میں کے تین معزز آدمی ہے جن میں سے ہراکک کانام قصل تھا۔وہ تیزوں یہ ہیں:۔ فضل ابن فضالہ، فضل ابن دداعہ اور فضل ابن حرث۔ یہال جو ہے کہا گیا ہے کہ۔ ان میں کے تنین معزز آدمی۔ان سے مراد بظاہر قرلیش ہیں۔ غرض ان تنیوں نے اس بات کا صلف کیا تفاکہ ہم ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کیا کریں سے۔اب گویا فضول کو فضل کی جمع کمنا چاہئے (جس ے ان تینوں آدمیوں کی طرف اشارہ ہے)

ا يك وجديد بينى بتاتى جاتى ہے كه (اس عهد كو فضول اس لئے كما كميا يجمد )ان عهد كرنے والے لوگول نے اپنا فالتو اور فاصل مال مماتوں کی مساند اری کے لئے نکالا تھا۔

ا کمک وجہ میر بھی بتاتی جاتی ہے کہ (اس عمد کو فضول اس لئے کما گیا کہ)ان عمد کرنے والے لو گول نے ا پنا فالتواور فامنٹل مال مهمانوں کی مهانداری کے لئے نکالا تقلہ

ا یک سبب یہ مجی بیان کیا گیا ہے کہ جن لو گول نے یہ عمد کیا تھاان کے متعلق قریش کے عام لو گول نے کما تھاکہ میہ ایک قضول معالمے میں پڑے ہیں۔

<u>حلف قضول کا سبب ..</u>...اس حلف قضول اور مظلوم کی حمایت کا عمد کرنے کا سبب بیہ واقعہ ہوا تھا کہ قبیلہ زبید کا ایک مخص ابنا بچھ مال لے کر کے آیا۔ یہ مال اس سے عاص ابن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص کے کے بڑے اور معزز لو كول ميں سے تھا۔اس نے مال تولے ليا تكر اس كى قيت روك لى۔اس ظلم كے خلاف بيرز بيدى تحف بن عبدالدار، بن مخروم، بن محم، بن سم اور بن عدى ابن كعب كياس فرياد الدكر ميالور عاص كي خلاف ان خاندانوں سے مدد ماتکی (مرچو تک عاص کے کے بڑے لوگوں میں سے تھااس لئے ان سب لوگول نے عاص کے فلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور اس زبیدی مخص کا ڈانٹ ٹیٹ کروایس کر دیا۔ جب زبیدی نے ان لو کول کی میے حالت و بیٹھی تو مایوس ہو کروہ صبح کو سورج طلوع ہونے کے دفت ابو بنیس مامی میاڑ پر چڑھا جبکہ قریش اینے مکانوں کے اندر ہی تھے۔وہاں چڑھ کراس محض نے بہت بلند آواز سے شعر پڑھے۔

ترجمه : اے فهر کی اولاد ایک مظلوم کی مدد کروجوایے گمراور وطن سے دور ہے اور جس کی تمام ہو نجی اور سرمایہ اس وقت کے کے اندر ہی ہے۔ وَمُحْرِمٌ أَشْعَتْ لَمْ يَقْضِ عُمْرَتَهُ يَا رَلَلْوَجَالِ وَ بَيْنَ الْعَجْوِ وَالْعَجْوِ

ترجمه : \_ أيك الياعم م يعنى احرام والااور يريثان و برأكنده حال جس من الجمي ايناعم و بهي يورانسي

کیا۔اوراے او کو اجود و پھر ول (یعنی تجر اسود اور مقام ابر اہیم) کے در میان میں ہے۔ اِنَّ الْحَرَامُ لِمَنَ تَمَنَّ مَكَارِمَهُ وَلاَحَوامُ لِنَوْبُ الْفَاجِو الْفَاجِو الْعَدَرِ

ترجمہ:۔ عزت داحرام صرف اس کا ہی کیا جائے گا جُوٹر افت واَخلاق کے معیار پر پورااتر تا ہو۔ (محض حرم میں ہونے کی وجہ ہے)اس فخص کا احرام ہر گز نہیں کیا جائے گا جس نے ممناہوں اور بے حیائی کا جامہ بہن رکھا ہو۔

(اس زبیدی فخص کی بیه فریاد من کر زبیر ابن عبدالمطلب پر بهت اور جوالور وه عبدالله ایمن جدعان اس معالم میں اٹھے کھڑے ہوئے اور انہول نے حلف فضول کی داغ بیل ڈالی) جیسا کہ بیان ہوالور پھر ان کے پاس قریش کے دوسرے سر دار جمع ہوئے۔ جن کی تفصیل گزر چکی ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ اس ذبیدی کے معالمے بیں اس کی فریاد من کر عباس اور ابوسفیان اٹھے تھے اور انہول نے محد اور حلف کیا تھا کہ وہ دونول ظالم کے مقالبے بیں مظلوم کی مدو کے لئے ایک جان ہو کر کوشش کریں مجے بہاں تک کہ مظلوم کواس کا حق رسانیت سے یاز دربازو سے دلادیں۔اس کے بعدیہ دونول عاص ابن وائل کے یاس بہنے اور اس سے ذبیدی شخص کامال نکلواکر واپس اس کود بولیا۔

"ا ہے حلف نضول والو!"

اس فریاد کو سفتے ہی ہر طرف ہے لوگ دوڑ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے گئے اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنی تکواریں تحییج لیں۔

" تمهارے کے مرو آگئی۔ حمیس کیا حادث وی آیا...."؟

"اس نے کما کہ نَبیْہ نے میری بیٹی کے معالمے میں مجھ پر ظلم کیاہے نوراسے مجھ سے ذیرو سی چین کر لے کمیاہے۔ یہ سنتے ہی یہ سب لوگ فور آند کے مکان پر پہنچے اور اس کے مکان کے دردازے پر جاکر اسے بلایا۔ نَبیْہِ جب باہر آیا توان لوگوں نے اس سے کما۔

> "الزكى كوباہر نكالو۔ تمهاد ابر اہوتم نسيں جائے ہم كون بيں لور ہم نے كياعمد كياہے"! نبيہ نے كہا۔

"میں لڑکی کووایس کرول گا تکر آج کی رات بچھے اس کے ساتھ گزارنے دو"۔

حلف فضول والول نے کہا ہر گزشیں اہم آیک گھڑی کے لئے بچی لڑی کو تمہادےیاں نہیں رہنے ہے۔"

آخر نبیے نے اڑکی کو تکالانوراس کے باپ کووایس کردیا۔

حلف فضول کی آہمیت ....ای عمد کے متعلق سیرت دمیاطی میں یہ داقعہ ہے کہ حصرت امام حسین اور دلید ابن عتبہ ابن ابوسفیان کے در میان ایک مال کے سلسلے میں جھڑا تھا یہ حضرت حسین کامال تھا حضرت حسین گا۔ نے دلیدے کہا۔

"میں اللہ کے نام پر حلف لے کر کہنا ہوں کہ یا تو تم خیرے حق کے سلسلے میں میر نے ساتھ انساف کر دور نہ میں اللہ کے سام پر حلف اللہ کا ہوں گالور حلف فضول کے لئے نوگوں کو وحت دوں گا"۔

کردور نہ میں اپنی آلیا ہے عمد نے لئے لوگوں کو وحت دوں گاجیسا کہ حلف فضول تھا۔ محوروہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کا عمد ہے۔

میں مظلوم کی مدد کا عمد ہے "۔

خضرت حسین کی اس بات پر بہت ہے لوگوں نے رضامندی کا اظہار کیا جن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تنے کیونکہ وہ اس وقت تک مدینے ہی میں تنے جب ولید ابن عتبہ کویہ معلوم ہوا (کہ حضرت حسین کی بات پر بہت سے لوگوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے جن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی جیں تو)اس نے حضرت حسین کے حق کے سلسلے میں ان کے ساتھ انصاف کر دیا جس سے حضرت حسین بھی رامنی ہو گئے۔ واللہ اسلم۔

| - |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | • |   |  |  |
|   |   | • |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

باب پانژوهم (۱۵)

## ملك شام كادوسر اسفر!

آپ کا یہ دوسر اسفر حضرت فدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر ممار پھیں سال کی ہو پھی تھی۔ آپ ما کے عمر ممارک کے بارے میں جیہ قول ہیں جن میں ہے سب سے زیادہ تھی قول کی پھیت پر کوئی ولیل تہیں ہے۔

کی پھیں سال کا ہے جس پر عام علماء کا تفاق ہے۔ دوسرے قول کز در ہیں جن کی پھت پر کوئی ولیل تہیں ہے۔

اس وقت کے میں آنحضرت ملک کولوگ "امین "کے سواکس نام سے نہیں پکارتے تھے (جس کے معنی ہیں امانت دار) آپ ملک کا یہ لقب آپ ملک کی ان پاک خصالتوں کی بناء پر پڑھیا تھا جن کا مجھلے معنیات میں بیان گزر دکا ہے۔

سفر كاسبب..... آنخفرت ﷺ كاس سنر كاسب به مواقعا كه ايك دفعه آپﷺ كے پياابوطالب نے آپ ہے كما: ـ

اے بھتیج ایس ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قط سالی کی وجہ سے وفت اور زیادہ سخت آپڑا ہے اور کا فرائیں ہوں اور قط سالی کی وجہ سے وفت اور زیادہ سخت آپڑا ہے اور کا فی عرصہ سے رہے خشک سالی اور قط کا دور چل رہا ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ مجمی نہیں ہے جس سے اس و فتت میں ہم کام چلا سکیں اور نہ کوئی ہماری تنجارت ہی ہے۔"

(اس وقت حضرت خدیج کااونول پر ایک تجارتی قافله ملک شام جانے والا تھا۔ معزرت خدیج آیک معزز و شریف اور بہت وولت مند خاتون تھیں۔ ابوطالب نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے آنخضرت تھا۔ سے کہا:۔

" بے تمهاری قوم کا کیک تجارتی قافلہ ہے جو،اب ملک شام کو جانے والا ہے۔ خدیجہ بنت خویلہ اپنے ہیں اور تجارتی قافلوں میں تمہاری قوم کے آد میوں کو بھیجا کرتی ہیں،جوان کے مال میں اجرت پر معاملہ کر لیتے ہیں اور فائد واقعات ہیں اگرتم ان کے پاس جاؤاور اپنی خدمات پیش کرو تووہ یفنیٹا تمہاری پیکش کو قبول کرلیں سمے اور دوسروں پر تمہیں فوقیت دیں گی کیو تکہ ان تک تمہاری پاکبازی کے واقعات بہنچ ہیں۔اگر چہ میں اے پہند نمیں

کر تاکہ تم ملک شام جاؤ کیونکہ میں بیودیوں کی طرف ہے تمہاری متعلق ڈر تا ہوں، لیکن ساتھ ہی تمریزے لئے میرے نزدیک اس کے سواکوئی چارہ کار بھی نہیں ہے"۔

آنخفسرت ﷺ نے فرمایا کہ ممکن ہے وہ تینی خدیجہ خود بی اس سلسلے میں میرے پاس کمی کو بھیجیں (کیو نکہ حضرت خدیجہ کو اس دقت اپنی تجارت کے لئے کسی معتمد اور معتبر آدمی کی ضرورت تھی اور میہ بات سب جانے تھے کہ اس وقت کے میں آنخفسرت ﷺ سے زیادہ شریف میا کہاز، امانت دار، قابل انتہار اور سمجھدار انسان دوسر اکوئی نمیں تھا۔ مگر ابوطالب اس دقت بہت پریشان حال تھے اس لئے )انہوں نے کہا۔

" بھے ڈرے کہ وہ کمیں تمہارے سواکی دوسرے سے معاملہ نہ کرلیں اور پھر تمہارے لئے دوڑ

و ھوپ کرتی پڑے "۔

(مُر آنخضرت عَلَيْ كواظمینان تھاكہ حضرت خدیج خود ہی آپ تھے كو بلوائيں كی چنانچہ آپ تھے اس كے اس كا كوئی جواب نہيں دیا)۔ اس كے بعد ابوطالب آپ كے پاس سے اٹھ محے۔ اب حضرت خدیج كوكسى ذریعہ سے یہ گفتا معلوم ہو گئی جو آنخضرت تھے ہے ابوطالب نے كی تھی۔ انہول نے یہ خبر من كر كماكہ مجھے معلوم نہ تھاكہ ان كاايساار اوہ ہے۔ اس كے بعد انہول نے رسول اللہ تھے كوبلا بھیجالور آپ تھے ہے كملہ معلوم نہ تھاكہ ان كاايساار اوہ ہے۔ اس كے بعد انہول نے رسول اللہ تھے كوبلا بھیجالور آپ تھے ہے كملہ معلوم نہ تھاكہ ان كاايساار اوہ ہے۔ اس كے بعد انہول نے رسول اللہ تھے كوبلا بھیجالور آپ تھے ہے كملہ معلوم نہ تھاكہ ان كاايسار اوہ ہے۔ اس كے بعد انہول نے رسول اللہ تھے كوبلا بھیجالور آپ تھے ہے كملہ سے معلوم نہ تھاكہ ان كاايسار اوہ ہے ہی نے انہوں ہے تھا ہے ہوں ہے ہیں نے انہوں ہے تھے ہوں ہے ہے۔

" میں نے آپ منطقہ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے متعلق سنا ہے اور ای وجہ سے میں نے آپ منطق سنا ہے اور ای وجہ سے میں نے آپ منطق کو اس اجرت کادو گزناووں کی جو میں آپ کی قوم کے دو سرے آدمیوں کو ویتی ہوں"۔ ہوں "۔

آنخضرت ﷺ ہے اس کو منظور فرمالیا۔ پھر آپ اپنے پچپا ابوطالب سے ملے اور ان کو یہ بات مثلاً تی ابوطالب نے بیرین کر کھا۔

"بدروزی الله تعالی نے تہارے کئے پیدا فرمائی ہے"۔

اس کے بعدر سول اللہ ﷺ حضرت خدیجہ کے فلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کے لئے رواتہ ہو مکھے روانگی کے وقت حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ ہے کمالہ

"ان کی کسی معاملہ میں نافر مانی مت کرنالوران کی رائے سے مجمی اختلاف نہ کرنا"۔

ادھر قافلے کی روائل کے وقت آنخفرت تھے کے سب بچاقا فلے والوں کو آنخفرت تھے کی خبر کیری کے متعلق ہدایت کرنے گئے (کیونکہ ذمہ داری کے ساتھ آنخفرت تھے کا یہ پہلاسنر تھا۔)

اسطور اراہب کا واقعہ ..... آنخفرت تھے کی روائل کے ساتھ ہی آپ کا یہ مجزہ ظاہر ہواکہ آیک بدل نے آپ تھے کے لوہر سایہ کر لیا (لور آپ تھے کے ساتھ ساتھ چلے گئی۔ جب آنخفرت تھے شام پنچ تو آپ بعری شرک جو رخت کے ساتے میں از ہے۔ یہ در خت ایک عیسائی راہب کی فانقاہ کے ہاس تھا۔

اس راہب کا نام نسطور اتھا۔ یہ راہب نسطور آکو جانیا تھا (جب اس نے میسرہ کو دیکھا تو) وہ فانقاہ سے نکل کر آیا (لوھر اس نے آئخفرت تھے) اس نے میسرہ سے آئخفرت تھے کے متعلق ہو محا۔

"میسرہ! بیہ مخض کون ہے جواس در خت کے بیٹچے آگراتراہے"؟ میسرہ نے بتلیا کہ بیرایک قریشی مخض ہیں اور حرم والوں سے ہیں۔ بیہ من کرراہب بولا "اس در خت کے بنے تی میل کے سواممی کوئی آدمی شیس بیفا۔"

"(ی) یعنی الله تعالی نے اس در خت کر ہمیشہ اس سے بچلاہے کہ اس کے بیجے نبی کے سواکوئی دوسر ا

محض بیٹے کے اس کے بعداس نے میسرہ سے بوچھا۔

"كيان كى أكمول ين مرخى إ"؟

میسرہ نے کہا

" ہال الور بید سرخی بھی نہیں جاتی۔ "اب نسطور اراہب نے کما۔

" بيدوي بين سين أخرى بيغير بين كاش مين ده زمانه پاسكتاجب ان كو ظهور كا تحكم ملے كا\_ ليمنى جب ت ليے كى"۔

اب میرہ نے بھی اس پر خور کیا۔ (ی) آنخفرت تھا کی آنکھوں میں جو سرقی تھی وہ سفید ڈھیلے میں تھی جس کو شخلہ کماجاتا ہے۔ اس لئے آنخفرت تھا کے حلید مباد کہ کے متعلق کماجاتا ہے کہ آپ افسکا الفینین تھے۔ یعنی الی آنکھوں والے تھے جن میں سفیدی مائل سرقی تھی۔ یہ سرقی یعنی شخلہ قدیم کا بول میں آنخضرت تھا کی نبوت کی نشاندوں میں ہے ایک نشانی کے طور پر ذکر ہے۔ جیسا کہ چھپے بیان ہوچکا ہے۔ نبوت کی تھید لی سس رقال) مطور اراہب کا یہ واقعہ علامہ غیثا بوری کی کتاب شرف میں اس طرح ہے کہ جب راہب نے دیکھا کہ ایک بدلی آنخضرت تھا پر سایہ کے ہوئے ہوئے ہوؤوہ ڈرگیاور اس نے (قافلے دالوں ہے) کہاکہ تم ان کے کیا ہو ۔ حضرت تھا کے کہا م میسرہ کتے ہیں کہ بھروہ چیپے سے آنخضرت تھا کے پاس پینچااور آپ کے مراور آپ کے قد موں کو بوسہ وے کر کھنے گا۔

میں آپ منطقہ پر ایمان المیااور میں کو ای دیتا ہوں کہ آپ دہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تورات میں ذکر فرمایا ہے اس کے بعد اس نے کما

"اے محد ﷺ ایس نے تم میں تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں۔(ی) لیعنی وہ تمام نشانیاں جو قدیم کمایوں میں آپ تھے اپنا آپ ﷺ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر ذکر ہیں صرف ایک نشانی دیکھنی ہاتی رہ گئی۔اس لئے آپ جھے اپنا مونڈ ھاکھول کر دیکھاد ﷺ۔

آنخضرت ﷺ نے اس کے سامنے اپنا شانہ مبارک کھولا تورا ہبنے دیکھا کہ وہاں مر نبوت جمگا رہی تھی۔ راہب فور آپ کہتے ہوئے اس مر نبوت کوچو منے کے لئے جمکا۔

" میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نمیں اور گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغیرائی ہیں جن کے متعلق حضرت عیسی ابن مریم نے خوش خبری دی تقی اور انہوں نے کہا تھا کہ۔ میرے بعد اس در ضت کے بینچے کوئی نمیں بیٹھے گا سوائے اس پیغیر کے جو اُئی (بعین اُن پڑھ) ہاشی ، عربی اور کی میرے بعد اس مینی کے کار بنے والا) ہوگا (قیامت میں) حو من کو ٹروالا، شفاعت والا اور لواء حمد (بعین علمبر دار) ہوگا"۔

(علامہ نیٹا پوری کی اس روایت سے معلوم ہو تاہے کہ بید نسطور ارابب مسلمان ہو حمیا تھا۔ اس کے خلق کہتے ہیں)

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔ کتاب نور میں ہے کہ۔ بچھے ایساکوئی فخص نہیں ملاجو اس تسطور اراہب کو محابہ میں شار کرتا ہو جس طرح کہ بعض علماء نے بچیراء راہب کو محابہ میں سے شار کیا ہے جبکہ مناسب سے معلوم ہو تاہے کہ نسطور اراہب مجھی اس جیسا ہو۔ یہاں تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔

بحير اء اور تسطور ارابب الل فترت ميں سے بيں ....اس سے بيچے كما كيا تفاكہ آ كے بيان آرہا ہے جس سے معلوم ہوگا كہ بحيراء اور تسطور الور الن جيسے دوسر نے دہ لوگ جنول نے (آنخضرت عظف كى نبوت سے بيلے) اس بات كى تقعد بي كہ آب اس امت كے نبي بيں، وہ الل فترت ميں سے بيں الل اسلام ميں سے نبيل بيں جي جہ سے كہ ان كو محالي كما جائے اس لئے كہ مسلمان اس كو كما جائے گا جس نے آنخضرت عظف كى رسالت كا قرار اس دسالت كے ال جائے كے بعد كيا ہو۔ اس كى مزيد تفصيل آ مے بيان ہوگی۔

غرض ای بناپر علامہ حافظ این تجر نے کتب اصابہ بیں لکھانے کہ جن کتابوں ہیں بجیراء کو سحابہ بیل بھا کیا گیا ہے وہ غلائے کو فکہ سحائی کا جو مطلب ہے وہ بجیراء پر پورا نہیں اتر تا۔ سحائی اس مسلمان کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت بیل آ تخضرت بھی کا ذیارت کی ہواور ایمان پر بی مراہو۔ پھر علامہ لین تجر کتے ہیں کہ بیل نے مسلمان کی قید اس لئے لگائی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ لوگ صحائی کی تعریف سے فکل کے جو اس خضرت بھی کی نوت پر آپ بھی کے ظہور سے پہلے ایمان لائے ہوں جیسا کہ یہ مخص لیخی بجیراء واب ہب ہو دکھرت بھی کو ویکھنے کے بعد آپ بیل ایمان لائے ہوں جیسا کہ یہ مسلم کے معنی ہیں اسلام واللہ جبکہ آپ کی خبور سے پہلے اس کی کو مسلمان نہیں کہا جا سالم اس کے معنی ہیں اسلام واللہ جبکہ آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے اسلام تھا بی نہیں۔ اس لئے کہ مسلم کے معنی ہیں اسلام واللہ جبکہ آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے اسلام تھا بی نہیں۔ اس لئے کہ مسلم کے معنی ہیں اسلام واللہ جبکہ آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے اسلام تھا بی نہیں۔ اس لئے کہ مسلم کے معنی ہیں اسلام واللہ جبکہ آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے اسلام تھا بی نہیں۔ اس لئے کہ مسلم کے معنی ہیں اسلام واللہ جبکہ آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے اسلام تھا بی نہیں۔ اس لئے کہ مسلم کے معنی ہیں اسلام واللہ جبکہ آپ کی نبوت کے ظہور سے بھیلے اس کی نبوت کا ذباتہ نہیں پیا بلکہ حسل میں بیان کیا (کہ بھیراء کور آپ کی نبوت دسالت کی تصدیق کی دوائی اسلام ہیں ہے نہیں۔ اس خوت کی تو کہ نبوت دسالت کی تصدیق تقصیل سرت طبیہ اردو گھنٹ میں ہیں بلکہ الل فتر سے کی دائل فتر سے کی دور آپ کی نبوت دسالت کی تعمیق تقصیل سرت طبیہ اردو گھنٹ میں ہیں۔ اس کے نبوت کی دور آپ کی دور ان کے انہا کی متعلق تقصیل سرت صلیہ اردو کھی گھٹ میں ہیں۔ اس کی تعریف کی دور آپ کی

یہ نسطوراراہب شاید وہی ہے جس کی طرف عیسائیوں کے ایک فرقہ نسطوریہ نسب ہے۔ کیونکہ عیسائیوں میں تین فرقے ہیں۔ ان میں سے ایک تو بھی نسطوریہ ہیں جو یہ کتے ہیں کہ حضرت عیسائی (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کے بینے ہیں۔ دوسر افرقہ لیتقوقیہ کملاتا ہے جو یہ کتا ہے کہ (نعوذ باللہ) عیسائی خود اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو زمین پر افرقہ ملکانیہ کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ عیسائی اللہ تعالیٰ ہی ہیں ہے بندے اور اس کے بعد والیس آسمان پر چلے گئے۔ تیسر افرقہ ملکانیہ کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ عیسائی اللہ تعالیٰ میں ہوتے فرقے کا بھی اصافہ کیا ہے جس کانام اسر ائیلیہ ہے۔ وہ لوگ یہ کہتا ہے جس کانام اسر ائیلیہ ہے۔ وہ لوگ یہ کہتا ہے جس کانام اسر ائیلیہ ہے۔ وہ لوگ یہ کہتا ہے جس کانام اسر ائیلیہ ہے۔ وہ لوگ یہ کہتا ہے جس کانام اسر ائیلیہ ہے۔ وہ لوگ یہ کہتا ہے جس کانام اسر ائیلیہ ہے۔ وہ لوگ یہ کہتا ہیں کہ عیسائی معبود ہیں اور اللہ تعالیٰ معبود ہیں۔

سین کتاب قاموس میں کما گیاہے کہ:۔ تسطوریہ (ن پر پیش کے ساتھ بھی اور ذہر کے ساتھ بھی اور ذہر کے ساتھ بھی)
عیسا سیوں کا ایک فرقہ ہے جواپنے عقیدوں میں بقیہ عیسا سیوں سے مختلف ہیں۔ یہ فرقہ نسطور الحکیم کے پیروؤں کا
ہے جو خلیفہ ماموں رشید کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا اور جس نے اپنی مرضی کے مطابق المجیل میں تبدیلیاں کی
تعمیں۔ یہ کہتا تھا کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کی تمن اصلیں (نیمن روپ ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ خود، دوسرے روح
القدس اور تیسرے عیسی ۔ جن کواس طرح بھی کما جاتا ہے کہ باپ، بینے اور روح القدس) نسطور اکورومی ذبان

میں نسطورس کماج**ا تا**ہے۔

(عیمائیوں کے ریم تین فرقے اسی طرح ہیں) جیسے یہودی تین فرقول میں ہے ہوئے ہیں۔ان کے تین فرقول کے نام یہ بیں قرائیہ ،ربانیہ اور سامریہ ( یمودیول کے فرقول کے بارے میں تاریخ ابوالغداء میں اس طرح ہے کہ۔ بہودی بہت سے فرقول میں بث محصدان کے ایک فرقہ کا نام ربانیہ ہے جو ایباہے جیے کہ مسلمانوں میں معتزلہ کا فرقہ ہے۔ دوسرا فرقہ قرائین کا ہے ، یہ ایباہے جیسا کہ ہمارے میں مجمر و کا فرقہ ہے۔ تيسر افرقه عانانيه كهلا تاب بيه فرقه ايك هخص عانان كي طرف منسوب ہے۔ وغير ه پھرايک فرقه سمر ہ ہے۔ ايک فرقد دستانيه به جس كوفانيه مجى كماجاتا باورايك فرقد ..... شانيه كملاتا به تدريخ ابوالفداء جزاول م٨٨) محند شتر روایتوں میں اس ور خت کے متعلق کہا گیاہے جو نسطور اراہب کی خانقاہ کے پاس تفاکہ اس کے نیج نی کے سوا مجمعی "کوئی نمیں جیفا۔اس کے متعلق کتاب قاموس میں ہے کہ ) یہ بات واضح رہے کہ اس در خت کا اتنے لیے زمانے تک باتی رہنا کہ حصرت عیسیٰ کے زمانے سے مجی پہلے سے موجود اور ان کے بعد آتخضرت اللے کے زمانے تک باتی رہے آگرچہ عام عاوت کے خلاف ہے، پھر ای طرح پیمبرول کے علاوہ دوسرے نو کول کاس کے نیچے نہ بیٹھنا جو گذشتہ روایتون کی بنیاد پر حضرت عیسی اور آنخضرت میلی کے زمانوں کے در میان ظاہر ہوئے ہیں (جیسا کہ سیرِت طبیہ اردو پچھالدان میں بیان ہوا ہے) جیسا کہ مملی اور دوسری دونول روابتول سے ظاہر ہو تاہے۔ میر بات ممکن ہے اگر چہ عام عادت کے مطابق ایک در خت استے طویل زمانے تك باتى نميں رہتا۔ايے عى يہ بات بھى قياس سے بعيد ہے كہ استے ذمائے تك در خت خالى رہے اور اس كے نیچ، نبیول کے سوادوسر سے لوگ ند بیٹیس تو گویایہ بات ممکن ہونے کے باوجود خرق عادت بعنی عام عادت کے خلاف ایک انو تھی چیز ہے لیکن پیٹیبرول کے لئے خرق عادت ظاہر ہوتے بی ہیں (جن کو معجزہ کما جاتا ہے) خاص طور پر آتخضرت مل کے لئے خرق عادت لینی عام عادت کے خلاف بہت ی چزیں طاہر ہوئی ہیں۔ (جمال تک بیرموال ہے کہ در خت کی اتن طویل عمر نہیں ہوتی بیہ غلط ہے۔ آج ماہرین نے سائنسی خقیقات ك ذريد بهت سے ايسے در خت دريافت كر لئے بيں جن كى عمر ہزارون سال ہوتى ہے۔ امريك ميں ايك در خت موجود ہے جس کی عمر ڈھائی ہزار سال تک متلائی جاتی ہے۔ جبکہ حضرت بھیٹی اور آتحضرت ﷺ کے در میان تو تقریبایا کچ سوسال کابی فرق ہے اور جیسا کہ آگے ایک قول ہے اس کی تردید بھی ہور ہی ہے۔ بہر حال قاموس کے اس بیان میں مد تابت کیا گیا ہے کہ اس روایت کو درست مان لیما ممکن ہے آگرچہ میہ بات عادت کے خلاف

لین اس بحث سے علامہ سیلی کاوہ قول فلا ہوجاتا ہے جس میں انہوں نے اس روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس گھڑی اس ور خت کے نیچ نی کے سواکوئی نہیں ٹھر ا۔وہ کہتے ہیں روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس گھڑی اس ور خت کے نیچ نی کے سواکوئی نہیں بیٹھا (کیونکہ اگر اس کو مان لیاجائے قواس میں یہ افزال ہے کہ) حضرت عصلی ہے بہلے نبیول کے در میان بڑی لمی لمی مہ تنی ہوئی ہیں۔ اور اگر روایت میں "جمی "کا لفظ در ست بھی ہوتی ہیں۔ اور اگر روایت میں "جمی "کا لفظ در ست بھی ہوتی ہیں۔ اور اگر روایت میں "جمی "کا لفظ در ست بھی ہوتے ہیں ہوگا کہ اس کے ڈر بید الکار میں تاکید پیدا کرنا مقصود ہے ( بینی اس و قت اس در خت کے نیچ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نی کے سواہر گر کوئی نہیں ہیں ) کیونکہ لول تو کوئی در خت بھی عام عادت کے لحاظ ہے اتنی لمی عمر والا نہیں ہوتا (اور پھر یہاں تک کہ اس کی اتنی لمی عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ) یہ بھی معلوم سے اتنی لمی عمر والا نہیں ہوتا (اور پھر یہاں تک کہ اس کی اتنی لمی عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ) یہ بھی معلوم

ہوجائے کہ اس کے نیچے سوائے حضرت عیبی یا بیوں میں ان کے علادہ کوئی نہیں بیٹھا۔ (دوسرے اگرور خت کی اتن کمی عمر مان بھی لی جائے تو یہ بات بھی عام عادت کے خلاف ہے کہ ایک در خت مسلسل خالی رہے اور اس کے نیچے کوئی نہ بیٹھے یہاں تک کہ کوئی نہی ہی آئے (جواس کے نیچے بیٹھے۔ غرض علامہ سیلی اس بات کو قبول نہیں کرتے جو نسطور اراہب نے کمی بلکہ وہ اس قول کے دوسرے معنی مراد لیتے ہیں جو بیان کئے محے۔ اور مہی بات زیادہ بمتر معلوم ہوتی ہے۔ ای کو سیرت ابن بشام کے حاشیہ میں بھی نقل کیا گیا ہے)

یہ بھی کماجاتا ہے کہ ممکن ہے یہ در خت ذیتون کارہا ہو۔ کیونکہ کماجاتا ہے کہ ذیتون کے در خت کی عمر تیکن ہزار سال تک ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ آنخضرت تالیہ ایک خشک در خت کے بیچے اتر بے جس کی لکڑیاں سوکھ کریوسیدہ ہو چکی تعیں۔ جب آپ تالیہ اس کے بیچے آرام سے بیٹھ گئے تواچا تک وہ سر سبز ہو کر لملمانے لگاءاں میں کوئیلیں چھوٹ آئمی، کلمیال ظاہر ہونے لگیں اور اس کی شاخیں لٹک کر آنخضرت تالیہ پر اور ان کی شاخیں لٹک کر آنخضرت تالیہ پر اور ان کی شاخیں لٹک کر آنخضرت تالیہ پر اور ان کی شاخیں لٹک کر آنخضرت تالیہ پر اور ان کی شاخیں لٹک کر آنخضرت تالیہ پر اور ان کی شاخیں لٹک کر آنخضرت تالیہ پر اور ان کی شاخیں لٹک کر آنخضرت تالیہ پر اور ان کی شاخیں لٹک کر آنخضرت تالیہ پر اور ان کی شاخیں لٹک کر آنخون کے اور ان کی شاخیں لٹک کر آنخون کی اور ان کی شاخیں لٹک کر آنخون کے انہوں کی سے بیٹھ کے کہا تا کہا کہ کا میں کر انہوں کے لیکن کی سے بیٹھ کے کہا کے لیکن کی کر انہوں کی کر انہوں کی کر انہوں کے لیکن کی کی کر انہوں کی کر انہوں کی کوئیلیں کی کوئیلیں کی کر انہوں کر انہوں کی کر انہوں کی کر انہوں کی کر انہوں کی کر انہوں کی کر انہوں کر انہوں کر انہوں کی کر انہوں کر انہوں

معجزہ اور کر امت کا فرق ..... بعض علاء کا قول ہے کہ سب محققین اس بات پر متنق ہیں کہ تمام دہ عجیب چیزی جو نبول ہے مجردوں کی صورت میں طاہر ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام ہے دلی جی چیزی جو نبول ہے ساتھ کرامت بن کر ظاہر ہوتی ہیں کہ ان کے لئے انہوں نے دعویٰ اور چینی تہ کیا ہو (لیخی اولیاء کرام ہے ایس عجیب اور عام عادت کے خلاف کرامتیں صادر ہو سکتی ہیں لیکن دہ ان کی طرف سے بغیر کسی دعوے اور چینی کے جی ظاہر ہو سکتی ہیں) جبکہ معجزات میں انبیاء کو دعوے اور چینی کا بھی اختیار ہوتا ہے جبکہ دہ نبوت ال جانے کے بعد کیا گیا ہو۔ (تو گویا نبوت ال جانے کے بعد ایک نبی کے ہاتھ پرجو جائبات ظاہر ہوں دہ تو معجزات کہ احتیار ہیں ان کی عرف افغات اس جی کیا گیا ہو۔ (تو گویا نبوت ہی ہوں وہ تو معمولی افغات اس جی کیا گئی ہوت دولے نبی کہ ان ہی جو بی کا ذائد جب قریب ہو تو اللہ تعالیٰ کی جانب ہے بچھ غیر معمولی افغات اس ہونے دائے ہی کہ خور سال کی جانب ہو گئی ہوں کو افغات اس ہونے دولے نبی ان جی کے غیر ممکن نہیں ہے جس کو شخر سلان نے ذکر کیا ہے کہ آخضر ت ساتھ (نبوت سے پہلے) جب بھی کی ایسے در خت سے نبیک لگا کر بیضتے جو خشک اور مردہ ہو چکا ہو تو دہ ای وقت سر سر اور ہر ابحرا ہو جانا تھا اور اس پر پھل آنے گئے۔ گئی گئی کر خوات کے خود کی بیان میں (مجردات اور کر امات کے متعلق) آئے گا کہ جو جاتا تھا اور اس پر پھل آنے گئی ہیں دول کے نبیوں کے ہاتھوں پر مجزات کی صورت میں ظاہر ہو گئی۔ انہوں کی ہو کر امتیں ہوتی ہیں دول کے نبیوں کے ہاتھوں پر مجزات کی صورت میں ظاہر ہو کیا ہو تو دول

(اس در میان تفصیل کے بعد اس پہلی دوایت کا بقیہ حصہ بیان کرتے ہیں جس میں بیان ہواہے کہ انخضرت علیہ نے نسطوراراہب کی خانقاہ کے پاس والے ور خت کے بنچے قیام فرمایا۔ اس وقت نسطوراراہب جو میسرہ کو جانتا تھااپی خانقاہ سے باہر آگڑ اہوالور میسرہ سے آنخضرت علیہ کے متعلق پوچھنے لگا کہ بید در خت کے بنچے اتر نے والا کون محف ہے۔ اور جب میسرہ نے کما کہ بید ایک قریبی ہیں تواس نے کما کہ اس ور خت کے بنچے نی کے سواکوئی نہیں اترا۔ یہ با تمیں راہب نے اپنی خانقاء کی باہر کھڑے کھڑے کی تھیں۔ یہ خانقاء کی قدر لونچائی پر تھی۔ غرض راہب نے جب بید دیکھا کہ آنخضرت میں پر ایک بدلی سابیہ کے ہوئے ہوئے ہوئے والاہ دی باتھی وانقاء سے باتھی والی بدلی سابیہ کے ہوئے ہوئے ہوئے اور اور تا تحضرت میں گئے۔

"لات اور عزى كى قتم إيتاؤ تمهارانام كياب"؟

آپ ایک اور میرے قریب ہوتے ویکھا تواہ ورکتے ہوئے قربالی ہومیرے قریب مت آکے۔ مرراہب نے ایک تحریب کو اپنے قریب ہوتے ویکھا تواہ ویک ہیں تورات والے کی قسم .....!"

(او هر آنخضرت تعلقہ کے قافلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ویکھا کہ راہب تیزی کے ساتھ آنخضرت تعلقہ کی طرف آرہا ہے) انہیں خیال ہوا کہ یہ کسی بری نیت سے آرہا ہے اس لئے ان میں سے کسی نے ایک وم سونت کی اور چلانے لگایا آل غالب .....یا آل غالب .....اس پکار کو سنتے ہی چاروں طرف سے قافلے کے لوگ دوڑے لور پوچھنے گئے کہ کیابات پیش آئی او هر راہب نے جویہ صورت حال اور الن لوگوں کے تیور دیکھے تو وہ تیڑی کے ساتھ اپنی خانقاہ کی طرف دوڑ الور اس میں داخل ہوکر دروازہ بند کر لیا۔ بھر دہ آکے میں سے ساسنے آیاور بولا۔

"اے قوم اہم کوگ میری طرف سے کس بات سے ڈرمھے؟ فتم ہے اس ذات کی جسم نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے اٹھادیا کہ میں اس تحریر میں یہ لکھا ہوایا تا ہوں کہ اس در خت کے پنچے اتر نے والا فخص دب العالمین کا تیفیر مینی رسول اللہ علی ہیں جس کو اللہ نتالی نتلی تلوار اور زبردست الداد کے ساتھ ظاہر فرمائیں میں۔
- مے۔

یہ خاتم النیسین میں (کہ ال کے بعد کوئی نی آنے والا نہیں ہے) اب جو مخص الن کی اطاعت و قرمانبر داری کرے گاوہ تجاسیائے گالور جوالن کی نافرمانی کرے گاوہ ذلیل وخوار ہوگا"۔

(غرض اس واقعہ کے بعد) انخضرت علی ہے باذار میں تشریف لے مال وہ مال افرون کے باذار میں تشریف لے میں اور وہال وہ مال فرو خت کیاجو آپ علی اس کے بازار میں تشریف لے میں اور وہال وہ مال فرو خت کیاجو آپ علی اس کے میں اس سے واقف نہیں کہ میں اس سے واقف نہیں کہ اس کے میں اس کے واقف نہیں کہ اس کے میں اس کے واقف نہیں کہ اس کے میں اس کے واقف نہیں کہ اس کے دور کیا تربیدال کیا میں کو میں کی اور کیا تربیدال

(ای خرید و فروخت کے دوران) آیک فخص کا آنخضرت ملک ہے کسی چزیر اختلاف ہو گیااس نے استحضرت ملک ہے کہ جزیر اختلاف ہو گیااس نے استحضرت ملک ہے کہ کہ لات اور عُزی کے نام پر حلف اٹھاد آپ نے فرمایا کہ میں نے ان بنول کے نام پر مجھی صلف نہیں کیا۔ (یہ شخص شاید کو تی عالم رہا ہوگا آنخضرت ملک کو بھیان کمیااور بولا) کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔اس کے بعددہ میسروے علیحدگی میں ملااور کہنے لگا۔)

میسرہ اید مخف نی ہیں۔ متم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، یہ دہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں "۔

ميسره في السيات كو قيول كيا-

ان کی کمر کے پچھلے جصے پر اپناہاتھ پھیرااوران پر کچھ پڑھ کروم کیا۔(اس کا اُڑیہ ہواکہ اونٹ ای گھڑی بالکل ٹھیک ہوگئے اور اتنا تیز چلے کہ پھر قافلے کے اگلے حصہ میں پہنچ مجئے اور (چلنے میں اپنی چئتی اور جوش کا اظہار کرنے کے لئے)منہ سے آواز نکالتے جاتے تھے۔

(قال) کتاب شرف میں ہے کہ:۔ آنخفرت ﷺ کے اس قافلے نے ابنامال فروخت کیااور اتا تفع کمایا کہ اس سے پہلے اتا نفتے مجمی نہیں کماسکے تھے۔ چنانچہ میسرہ نے آپ ﷺ سے کما۔

"اے محمد (ﷺ) ہم جالیس سال ہے خدیج ؓ کے لئے تجارت کر رہے ہیں مکر ایناز بروست نفع ہمیں مجھی حاصل نہیں ہواجتنا آپ علی کے ذریعہ ہوائے "۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: میسرہ کا جویہ قول ہے کہ۔ ہم چالیس سال سے خدیجہ کے لئے تجارت کر رہے ہیں۔ اس میں جواشکال ہے وہ طاہر ہے ( یعنی چالیس سال یااس سے بھی کم تو حضرت خدیجہ کی اس وقت عمر عن ہتا آئی گئی ہے اس لئے میسرہ کا) یہ قول غالباً کتابت کی غلطی ہے۔ ورنہ پھر اس سے مبالغہ کرنا مقصوو ہے ( کہ رہے ہیں کوانڈ اعلم۔

غرض اس تجارت سے فارغ ہو کریہ قافلے کے کی طرف واپس روانہ ہوا۔ اس دوران میں میسرود کھتا تھا کہ جب دوپسر کاوفت ہو تا تھااور گرمی اپنے شباب پر ہوتی اور آنخضرت تھا ہے اونٹ پر ہوتے تو دو فرشتے د حوب سے بچاؤ کے لئے آنخضرت تھا ہے برسایہ کئے رہتے تھے۔

کہ سفر کے دوران آپ تھائے پر فرشتے سامیہ کے دیتے تھے ( یعنی خصائی مغری کے اس قول میں اس سفر کا میں کہ سفر کے دوران آپ تھائے پر فرشتے سامیہ کے دیتے تھے ( یعنی خصائص مغری کے اس قول میں اس سفر کا میں واقعہ مرادیہ بھی ممکن ہے مرادیہ بوکہ آنحضرت تھائے کے ہر سفر میں آپ کی یہ خصوصیت تھی۔ گر میں کہی دوسر سے سفر میں بھی فرشتوں نے میں کہی دوسر سے سفر میں بھی فرشتوں نے میں کہی دوسر سے سفر میں بھی فرشتوں نے آپ تھائے پر سامیہ کیا ہو۔ (ایک قول یہ بھی گزر چکا ہے کہ ممکن ہے فرشتے سے مرادونی بدلی ہوجو آپ پر سامیہ قلن رہتی تھی)۔

الله تعالیٰ نے میسرہ کے دل میں رسول الله ﷺ کی بہت زیادہ محبت ڈال دی متمی (کیو تکہ اس سفر میں اس نے آپ کی شرافت ، نیکی ، سچائی ، ایماند نری اور خوش اخلاقی دیکھی تھی جس نے اس کا دل موہ لیا تھا) چتانچہ اب اس علوم ہوتا تھا جیسے میسرہ خود آنخضرت ﷺ کا بی غلام ہو۔

غرض وابیسی کے اس سفر میں جب یہ قافلہ مر ظہر ان کے مقام پر پہنچاجو کے لور عسفان کے در میان ایک وادی ہے اور جس کو عام طور پر بطن مرو کہا جاتا تھا اور اب وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے تو میسرہ نے آنخضرت علی ہے کہا۔

"کیا آباسے پند فرمائیں سے کہ آپ فدیج کے اس ہم سے پہلے پہنچ جائیں اوران کو سب حالات بتلائیں (کہ اس دفعہ تجارت میں کتناغیر معمولی نفع ہواہے! ممکن ہے یہ من کردہ آپ کی اجرت میں اضافہ کریں اور دوجوا ن او نٹیوں کے بجائے آپ کو تمن او نٹیال دیں"۔

(ی) ایک روایت میں اس طرح ہے کہ (: آب جھ سے پہلے ضدیجہ کے پاس پینچ کر)ان کو ہتلا کیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کتناز بردست فائدہ عطافر ملیاہے "۔

شمان رسالت کامشا ہدہ ..... (آنخفرت ﷺ نے میسرہ کے اس مشورہ کو قبول فرمالیااور) آپ اٹی او نمنی پر سوار ہو کر (مر ظهر ان ہے) آگے روانہ ہو گئے۔ یمال تک کہ آپ ددپسر کے وقت کے بیل واخل ہوئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کچھ دوسری عور تول کے ساتھ اپنے مکان کے بالائی جصے بیل ایک کھڑ کی بیس جیٹھی ہوئی تقییں۔ جب آنخضرت ﷺ کھڑ کی بیل واخل ہوئے تو انہول نے (دورے آپ کو) ویکھا۔ آپ ﷺ اونٹ پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر سامیہ کے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے یہ منظر اپنے ساتھ کی دوسری عور تول کو بھی دیکھایاہ ہ سب بھی یہ منظر دیکھ کر بہت جیر ان ہوئیں۔

۔ آخر رسول اللہ ﷺ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور انہیں تجارت میں منافع وغیرہ کا حال ہتلایا جو اس نفع سے دو گنا تفاجو حضرت خدیجہ کو ہمیشہ حاصل ہواکر تا تفاہ حضرت خدیجہ اس فائدہ سے بہت خوش اور مسرور ہو کئیں۔ پھر انہوں نے آپ سے پوچھاکہ میسرہ کمال ہے؟ آپ نے فرملا کہ میں نے انہیں جنگل میں پیچھے مجھوڑا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کما:۔

"اس کے پاس فور آجائے تاکہ وہ جلداز جلدیمال بہنے"۔

آنخفرت ﷺ کوفورانی پھرواپس جیجے ہے حضرت خدیجہ کا مقصدید دیکھناتھا کہ آیا آپ ہی وہ مخفس ہیں جنہیں (تھوڑی دیر پہلے) انہول نے (اس زالی شان کے ساتھ) دیکھایاوہ کوئی اور تقلہ (مقصد اپنے اس شوق اور خوشی کو پورا کرنا تھا جو آپ ﷺ کو اس حالت میں دیکھ کر انہیں ہوئی تھی) غرض آنخضرت ﷺ پھر سوار ہو کر روانہ ہو گئے اور حضرت تھے انہ اس مان کے ہو کر روانہ ہو گئے اور حضرت تھے انہیں پھر اس شان کے ساتھ نظر آئے جیسے پہلے نظر آئے جھے۔اب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ آپ ہی تھے (جنہیں انہول نے پہلے دیکھا تھا)۔

کے عرصہ بعد جب سول اللہ علی میسرہ کولے کر تشریف لے آئے)اور وہ حضرت خدیجہ کے پاس
آیا توانہوں نے میسرہ کواس عجیب منظر کے متعلق بتلایا جوانہوں نے دیکھا تھا۔ میسرہ نے یہ سن کر کہا۔
"میں یہ منظراس وقت سے دیکھا آرہا ہوں جب سے ہم ملک شام سے روانہ ہوئے ہیں۔
"میں یہ منظراس فصوصیت کی طرف علامہ سمیلی نے اپنے تصیدہ میں اس شعر سے اشارہ کیا ہے۔
"آپ کی ای خصوصیت کی طرف علامہ سمیلی نے اپنے تصیدہ میں اس شعر سے اشارہ کیا ہے۔
وَمَهْسَوَهُ فَدْ عَانِيَ الْمَلْكَيْنِ رادَ

ترجمہ :۔جب آپ ملک دوسری مرتبہ ملک شام کے سفر پر تشریف لے میے تو میسرہ نے دیکھا تھا کہ دو فرشتے آپ ﷺ پرسامیہ کئے ہوئے تھے۔

پیر میسرہ نے حضرت خدیج کو نسطور اراہب کی بات ہتاا کی اورای طرح اس و دسرے شخص کا قول مجی ہتایا جس نے ایک فرو ختل کے سلیلے میں آنخضرت ہتائی ہے کہا تھا کہ لات اور عزیٰ کے نام پر حلف اٹھا اُ۔ اس کے بعد میسرہ نے اونوں کا واقعہ ہتاایا (کہ کس طرح وہ تھک کر چلنے کے قابلے نہیں رہ مجئے ہتے اور پھر کس طرح آنخضرت متائی کے ان پر ہاتھ پھیر و بینے کے بعد وہ چاق و چوبند اور چلنے میں چست ہو گئے ہتے۔ طرح آنخضرت متائی کے ان پر ہاتھ پھیر و بینے کے بعد وہ چاق و چوبند اور چلنے کو ایرت ہو گئے ہتے۔ ان ان رہے میں جست دو گئی ایرت دی جو انسوں نے آپ کے لئے پہلے ملے کی تھی وہ بھی اس انسوں نے آپ کے لئے پہلے ملے کی تھی وہ بھی اس

اجرت ہے دو گئی تھی جو وہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیا کرتی تھیں جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ پچھلی سطر دن میں میسرہ کابیہ قول گزراہے کہ (آپ خدیجہ کو جاکر اس ذبر دست منافع کا حال ہٹلائے جو انہیں آپ کے ذریعہ ہواہے) ممکن ہوہ وہ آپ کو دوجو ان او نٹیول کے بجائے تمن او نٹیاں دیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دخرت خدیجہ نے آپ کے ملاوہ دوسر دل کو کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے ملاوہ دوسر دل کو دہا کیا دہاری او نٹیال تھیں جبکہ آپ کے ملاوہ دوسر دل کو دہا کیا۔

تنجار فی معاوضہ ..... بعض مور خول نے تکھا ہے:۔ کتب روض ہاسم میں ذکر ہے کہ حضرت خدیج نے آئخضرت تھا کے لئے چار جوان او نتیاں اجرت میں طے کی تھیں۔ کتاب جامع صغیر میں یہ ہے جےانہوں نے قبول کیا ہے کہ۔ (آنخضرت تھا ہے نے فرمایا۔ "میں نے دوسٹر ول میں خدیج گودد جوان او نتیوں کے معاوضے پر ای خدمات چین کیس (جامع صغیر کی اس روایت میں جوان او نتی کے لئے قلوص کا لفظ استعال کیا گیا ہے جبکہ گذشتہ تمام را نیوں میں جوان او نتی کے لئے بکر و کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے مواقف نے قلوص کے لفظ دالی روایت کے دوسٹر وں کو علی مدہ وسٹر قرار دیا ہے اور بھر و کے لفظ دالی روایت کو مستقل سٹر قرار دیا ہے اور بھر و کے اس میں جو کی اس مقل سٹر قرار دیا ہے اور بھر و کے لفظ دالی روایت کو مستقل سٹر قرار دیا ہے اور کی گیا ہے (چنانچہ اس میں ہے کہ )" رسول دیا ہے کہ اس متارع میں بھی بھی قول نقل کیا گیا ہے لور اس کو قبول کیا گیا ہے (چنانچہ اس میں ہے کہ )" رسول اللہ سے کے دوسٹر ول میں حضر ت خدیج گودوجوان انٹیوں کے معاوضے میں اپنی خدمات پیش فرمائیں "۔

(یمال دوسنر کما گیاہے جن میں سے ملک شام کا یہ سفر دوسر اتھا) اس سے پہلے سفر میں حضرت فدیجہ "نے آپ کو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ حباشہ کی منڈی میں بھیجا تھا۔ یہ حباشہ ملک یمن میں ایک مقام کانام ہے اور کے سے اس جگہ تک جھے رات کا سفر ہے (یمال خرید و فرو خت کا سالانہ بازار لگا کرتا تھا اور) جس میں ہر سال رجب کے مینے کے شروع میں تین دن تک خرید اری ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ کا تخضرت تھی اور میسری یمال سے کہڑا خرید کرکے دالیں آئے جس میں کافی فائدہ حاصل ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ شام کو بھیجا۔

محراس میں آیک اشکال ہے کہ کتاب متدرک میں ملک شام سے پہلے حباشہ کے علاوہ آنخضرت اللہ اسے ایک اشکال ہے۔ چتانچہ متدرک کے ایک اور اس طرح ملک شام کو آپ ایک کا یہ سفر تیسر اسنر ہوجا تا ہے۔ چتانچہ متدرک حاکم کی دوایت ہے جس کو علامہ ذہی نے بھی حضرت جابر سے دوایت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے جرش کی طرف دوسفروں میں آنخضرت ملک کی فدمات حاصل کیں اور دونوں مر تبہ دودوجوان او نشیوں کا معاوضہ طے کیا۔ یہ جرش کی میں ایک جگہ کانام ہے۔

اب اس روایت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت فدیج کے لئے تمن مرجہ سفر فرمایا جیسا کہ بیان ہوا۔ غالباہ جرش کا بازار وہی حباشہ کا بازار ہوگا۔ ورنہ یہ کمنا پڑے گا کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت ﷺ نے حضرت فدیج کے لئے پانچ سفر کئے۔ چار سفر تو یمن کے (جن میں سے دوبکو تین یعنی دو جوان او نشیوں کے معاوضے میں حباشہ کے اور دوسفر قلوصین یعنی دوجوان او نشیوں کے عوض جرش کے )اور ایک سفر ملک شام کا۔ (المذاجرش سے مراد حباشہ بی ہوگی کہ اس طرح آپ ﷺ کے تمن سفر ہوتے ہیں) جمال ایک سفر ملک شام کے سفر ہوتے ہیں) جمال تک کتاب روض باسم کی اس روایت کا تعلق ہے کہ حضرت فدیج ؓ نے ملک شام کے سفر کے لئے چار جوان او نشیوں کے معاوضے میں آپ کی فدمات حاصل کی تحمیر۔ تو یہ روایت میسرہ کے قول کی روشنی میں غلط ہوجاتی او نشیوں کے معاوضے میں آپ کی فدمات حاصل کی تحمیر۔ تو یہ روایت میسرہ کے قول کی روشنی میں غلط ہوجاتی

ہے۔ (جس میں میسرہ نے آپ سے کہاہے کہ۔"ممکن ہے خدیجہ آپ کو دد جوان او نٹیول کے بجائے تمین او نٹنیال دے دیں")۔

سی مربعض روایتون میں یہ ہے کہ ابوطالب خود حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان سے کہنے گئے۔
"کیا آپ اپنی تخارت کے سلسلے میں محمہ عظیہ کی خدمات حاصل کرنا پہند کریں گی؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے قلال محتص سے دوجوان او نشنول ( بحر تمین ) کے معاوضے میں معاملہ کیا ہے۔ مگر ہم محمہ عظیمی کے لئے جاراو نشنول سے کم کے معاوضے پرراضی نہیں ہول گے "۔

حضرت خدیجہؓ نے جواب دیا۔

"اگر آپ کسی بیگانے اور برے آدمی کے لئے کہتے تب بھی آپ کو انکار نہ ہو تا اور اب جبکہ آپ ہمارے اپنے اور قریبی آدمی کے لئے کہ رہے ہیں تو آپ کو کیسے انکار ہو سکتاہے!"

( بیجیلی سطرول میں بیان ہواہے کہ حضرت خدیجہ کے لئے آنخضرت ﷺ کا پہلاسفر میسرہ غلام کے ساتھ حیاشہ کی طرف ہوا تھا اور اس کے بعد آپ ان کی طرف سے ملک شام کو محے۔ اس کے متعلق کہتے میں کواضح رہے یمان کما گیاہے کہ آنحضرت ﷺ نے ملک شام کے سفر سے پہلے میسرہ کے ساتھ حباشہ کاسفر فرمایا تفا۔ بظاہر یہ بات ابوطالب کے ان جملول کے انداز کے خلاف ہے جو شروع کی روایت میں بیان ہوئے کہ۔ " مے تمهاری قوم کا تجارتی قافلہ ہے جو عنقریب ملک شام کو جائے والاہے اس لئے آگرتم خدیجہ کے پاس جا کر ان کو ا پی خدمات چین کرو تو .....اور پھر حضرت خدیجه کا بیہ کمنا کہ مجھے معلوم نہیں تفاکہ وہ لیعنی آنخضرت ﷺ بیہ عِياجِ بِن .... (كيونكه أكر حصرت فديجياً الخضرت علي كواس سے يملے أيك دفعه حباشه بھيج بَكَى تھيں تو ابوطالب اور خود حضرت خدیجه اس موقعه پر اس انداز میں بات نہ کرتے۔اس کئے کہ ان جملول کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ آتخضرت عظفے کے ساتھ حضرت خدیجہ کابیر پہلا معاملہ ہواہے)اس کے باوجود اس اشکال کے ساتھ ہم نے "بظاہر "کالفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ (ایک امکان پھر بھی یہ رہتاہے کہ آپ یملے حباشہ جاھیے ہول کیونکہ) ممکن ہے ابوطالب اور حصرت خدیجہ کے جو قول بیان کئے محمّے ان کے بعد حضرت خدیج ی نے پہلے آپ کو حباشہ بھیجا ہواس کئے کہ وہ ملک شام کے مقابلے میں قریب بھی تقااور وقت بھی کم لگنا تھا۔ اور بھر وہاں سے آپ کی واپسی کے بعد آپ کو میسرہ بن کے ساتھ ملک شام بھیجا ہو۔ یا ممکن ہے حضرت خدیجی نے ریہ خیال کیا ہو کہ شاید ابوطالب اور آنخضرت عظیم شام کے سفریر تیارنہ ہول۔ (کیونکہ پہلی روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کی خود ابوطالب سے منتگو نہیں ہوگی تھی بلکہ انہوں نے سنا تھا کہ وہ آتخضرت ﷺ کوان کی تجارت کے سلسلے میں بھیجنا چاہتے ہیں) بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

یہ بات پہلی مطرول میں گزری ہے کہ کے سے آنخفرت بھاتھ کی روائل کے وقت ایک بدلی نے آنخفرت بھاتھ کی روائل کے وقت ایک بدلی نے آنخفرت بھاتھ پر سایہ کرلیا تھا۔ اب گویا جب فرشنول نے سایہ نمیں رکھا تھا تو جاتے ہوئے تمام راستے وہ بدلی آپ سایہ کئے رہا ہے کہ دہ سایہ کئے رہا ہے کہ سایہ کے سایہ کے سایہ کے سایہ کے متعلق بچھ ذکرنہ کر ناشاید اس لئے ہو سکتا ہے کہ انہول نے اس پر غورنہ کیا ہو (جبکہ فرشنول کو سایہ کئے ویکھنا ظاہر ہے ایک بات نمیں کہ انسان اس کو اجمیت نہ وے) لیکن آگے تھیدہ ہمزیہ کا یہ قول آئے گا کہ وہ فرشتے ہی کہا گیا ہے۔ اس کا فرشتے کیے کہا گیا ہے۔ اس کا فرشتے تھے کہا گیا ہے۔ اس کا

جواب یہ ممکن ہے کہ اس وقت تو دیکھنے والے نے بدلی کو بدلی ہی سمجھا ہو اور بعد میں استخفرت علیہ کے اطلاع و نے پر بدلی کے بجائے فرشتے کا لفظ استعال کیا گیا ہو۔ یہ فرشتے ظاہر ہے کہ جر کیل کے علاوہ دو سرے ہوں کے ابداس میں یہ اشکال ہے کہ جر کیل کو تو آنخضرت علیہ کے علاوہ عام لوگوں کادیکھنا است ہے (کہ حضرت جر کیل ایک انسان کی شکل میں حاضر ہوئے اور صحابہ نے بھی ان کو جبر کیل آئیک سے زائد مرتبہ آنخضرت علیہ کے پاس انسان کی شکل میں حاضر ہوئے اور صحابہ نے بھی ان کو ویکھا اگر چہ اس وقت وہ انہیں نہیں بہوان سکے لیکن بعد میں آنخضرت تعلیہ نے انہیں خبر دی کہ ہے جر کیل میں انتھا کی حکم اسب ہو تا ہے۔

اس کاجواب ہے کہ علامہ صلال غزائی کی کتاب مِرَّفَدَ میں ہے کہ صوفیاء اور اولیاء کرام بیداری کی صالت میں فرشنوں کو دیکھتے ہیں جس سے الن کے نفس میں پاکیزگی اور دلول میں صفائی حاصل ہوتی ہے دنیا کے تعلقات ، عزیز دا قرباء اور دولت و عزت دغیرہ کی طرف سے انکی توجہ ہٹ جاتی ہے اور دہ پوری طرح علمی اور معلمی طور پر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔والنداعلم۔

(قال)علامہ شامی کہتے ہیں کہ جس فخص نے آنخضرت عظی سے بھری کے بادار میں کسی فرو ختگی

کے معاملہ پر جھڑ اکیا تھااور آپ سے لات وعزیٰ کے نام پر حلف لیماجا ہاتھا اس کانام معلوم نہیں ہو سکا۔ (اس کے بعد میسرہ غلام کے مسلمان ہؤنے نہ ہونے کے متعلق) علامہ ابن حجر سکتے ہیں کہ مجھے کوئی

م من سیج اور دامنے روائیں میں مل سکی جس سے معلوم ہو تا ہو کہ میسرہ آنحضرت پیجائے کی نبوت کے زمانے تک ایسی سیج اور دامنے روائیت نہیں مل سکی جس سے معلوم ہو تا ہو کہ میسرہ آنحضرت پیجائے کی نبوت کے زمانے تک نب

ورقد ابن نوفل کی تصدیق نبوت ..... (اس کے بعد پھر اصل واقعے کے متعلق مزید تفسیلات بیان کرتے میں لینی آنحضرت علی اللہ آپ کی بر کت اور آپ کی خصوصیات و کھے کر حضرت خدیجہ آپ ہے بہت متاثر ہو چکی تھی کھنے انہوں نے آپ کی وہ نشانیاں جو خود انہوں نے ویکسی تھیں اور جوان کے غلام میسر ہ نے بتلائی تھیں وہ اپنے چھازاد بھائی ورقہ ابن نو فل کو بتلائیں جواس وقت میسائی تھا جبکہ اس سے پہلے وہ یہودی بھی رہ چکا تھا اور کتابی شریعت پر عمل کر تا تھا۔ اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ غرض حضرت خدیجہ سے آنخضرت علی متعلق یہ با تیس من کراس نے کہا۔

"خدیجہ!اگریہ باتیں تج بین تو سمجھ لوکہ تھ (ﷺ) اس است کے نبی بیں۔ بیں یہ بات سمجھ چکا ہوں کہ وہ اس است کے ہونے والے نبی بین جن کا و نیا کو انظار ہے۔ بی ان کا زمانہ ہے "۔

ایک شریک تنجارت ..... (ی) نبوت سے پہلے آنخضرت ﷺ اس قسم کے تجارتی معالمے فرماتے رہے تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے ساتھ یہ معاملہ کرنے سے پہلے آب ایک محمل مسائب ابن ابوسائب صفی کی تجارت میں شریک تھے۔ جب فی مکھہ کے وقت یہ سائب آنخضرت بیاتی کی خدمت میں حاضر ہواتو کہا تجارت میں شریک تھے۔ جب فی مکھہ کے وقت یہ سائب آنخضرت بیاتی کی خدمت میں حاضر ہواتو کہا تجارت میں سائب آنخضرت بیاتی کی خدمت میں حاضر ہواتو کہا تھے۔ جب فی کومر حباء خوش آند یہ اجس نے نہ مجھی یہ معاملتی کی اور نہ بھی جھڑ ا

۔ ال دوایت میں میچ طور پریہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بات آنخفرت میکا نے سائب سے فرمائی تھی یا اس دوایت میں میچ طور پریہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بات آنخفرت میکا نے سائب سے آنکو میں اس کے متعلق کہتے ہیں )اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ جواویر بیان ہوا آنکفرت میکا کے کہ یہ جملہ جو ایک سائب سے فرمایا محر ہمارے فقہاء لیمنی شافعی فقہاء کہتے ہیں کہ سائب

ابن بزید (سائب این ابوسائب نہیں کما کیا) کی بے خبر یعنی دوایت تجارت میں شرکت کے جائز ہونے کے سلسلے میں اصل ہے (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کا شرکت میں تجارت کرنا شریعت میں جائز ہے)وہ آنخصرت میں تجارت کی نبوت سے پہلے آپ کا تجارتی شریک تھا اور پھر آنخصرت تھا تھے کے ظہور کے بعد آپ کا شریک دہنے پر فخر کیا کرتا تھا۔ وہ کما کرتا تھا۔

" آنخضرت عظفى بهت بهترين شريك تقے جونہ بد معاملتگى كرتے تھے اورنہ جھكز اكرتے تھے "۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ آخفرت تا کے کا نمیں بلکہ سائب کا تقاریہ بھی ممکن ہے کہ آخفرت تا کے فرت میں اس کے جملہ کہا ہو۔ دونوں صور توں میں اس طرح موافقت پیدا کر لینے کے بعد اب کچھ علاء کا یہ تول ہے متی ہو جاتا ہے کہ اس جملے کے کہنے والے کے متعلق روایتوں میں اختلاف ہے۔ بعض حفرات یہ کتے ہیں کہ یہ جملہ آخضرت تا کے فرت تا کے متعلق فر ایا تھا۔ اور بعض حفرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ آخضرت تا کے فرت تا کے متعلق فر ایا تھا۔ اور بعض حفرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ سائب کا ہے جواس نے آخضرت تا کے فرت میں کہا تھا۔

(گذشتہ سطروں میں ایک جگہ سائب این ابوسائب کے بجائے سائب این بزید کہا گیا ہے اور اس کا بی جملہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق کتے ہیں کہ ) ممکن ہے سائب این ابوسائب صیفی اور سائب این بزید ہو (کیو کلہ آئی کے بیا کہا م وادر اس کانام بزید ہو (کیو کلہ آئی سائب جواس کا لقب ہو دوراس کا باپ اب کو سائب ہو اور اس کا باپ اب کو سائب ہو ایوران کا باپ اب کو سائب ہو ایوران کا باپ اب کو سائب ہو ایوران کا باپ اب کو سائب ہو ایک باب اب کو سائب ہو ایک باب اب کانام دولت ہو گیا سائب کا باپ اب کو سائب ہو ایک باب اب کو سائب ہو گیا سائب ہو گیا سائب ہو سائب ہو سائب ہو گیا سائب ہو گیا سائب ہو سائب ہو سائب ہو گیا سائب ہو سائب ہو سائب ہو سائب ہو گیا سائب ہو سائب ہو گیا سائب ہو سائب ہو سائب ہو سائب ہو گیا سائب ہو سائب ہ

محراس بارے میں کتاب استیعاب میں یہ لکھا ہے کہ:۔اس سلسلے میں شبہ پیدا ہو حمیا ہے کہ آنخضرت علقہ کا اس بیدا ہو حمیا ہے کہ آنخضرت علقہ کا اس بیدا ہو حمیا ہے کہ آنخضرت علی ایر سائب کا بیٹا تھا جس کا نام قبس این ابوسائب کا بیٹا تھا۔ بیراس سائب کا بھائی مراد نمیں ہے کیو تکہ اس کا نام عبداللہ ابن ابوسائب تھا۔ بھر اس سائب کا بھائی مراد نمیں ہو تکہ اس کا نام عبداللہ ابن ابوسائب تھا۔ بھر اس کے بعد کتاب استیعاب میں لکھا ہے کہ اس شبہ کے متعلق کوئی بات ثابت نمیں ہوتی اور نہ کوئی دلیل ہی نظر آتی

یہ سائب ان او گول میں ہے ہے جن کی آنخضرت ﷺ نے قاطر داری فرمائی ہے چنانچہ جو لنہ کے مقام پر آپ ﷺ فاطر داری فرمائی ہے چنانچہ جو لنہ کے مقام پر آپ ﷺ فال کو غزوہ حنین کے مال غنیمت میں ہے کچھ عطیہ دیا تھا۔ (چونکہ عزوہ حنین غزوہ بدر سے کئی سال بعد چیش آیا تھا اس لئے)اس روایت ہے ان او گول کی بات غلط ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائب غزوہ بدر میں کا فرکی حیثیت ہے مارا کیا تھا۔

( بیچیلی سطروں میں کتاب استیعاب کے حوالے سے بیان کیا گیاہے کہ آنخضرت تلکھ کے شریک کی حیثیت سے بیان کیا گیاہے کہ آخضرت تلکھ کے شریک کی حیثیت سے سائب ابن ابوسائب کے بیٹے قیس کانام بھی آتاہے۔)وہ روایت جس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے وہ خود قیس کا بیہ قول ہے کہ

"ذمان ما الميت من آنخضرت على ميرے شريک تھے۔ آپ ایک بمترين شریک تھے جونہ مجھ ہے بد معاملتی کرتے تھے اور نہ جھڑاکرتے تھے "۔

یہ روایت قابل غور اس لئے ہو گئی کہ اس قول کو آنخضرت ﷺ نے بھی سنا تکر اس کی تردید نہیں فرمائی۔ (اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ کی طرف ہے آنخضرتﷺ کو حباشہ بھیجے جانے کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ )کتاب امتاع میں ہے :۔۔

"حباشہ کے یازار میں علیم ابن حزام نے آنخضرت علی ہے تمامہ کا کیڑا خریدااور پھراس کو لے کر نئے آئے "۔

اب گویاحضرت خدیجه کا آنخضرت علی کا است غلام میسرہ کے ساتھ حباشہ کی منڈی میں ہیجنے کا سبب یہ تفاکہ آپ علی وہاں ہے ان کے لئے کپڑاخریدیں۔(یعنی کپڑے کے بدیلے میں کپڑالیں)۔

كتاب سفر السعادت من بكد :

آنخضرت بیلی نے اپنی ذندگی میں چیزوں کی فرو ختگی بھی کی ہاور خریداری بھی۔ البتہ وہی نازل ہونے بعن بوت طنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے آپ نے خریداری زیادہ فرمائی ہے فرو ختگی کم (کیو کلہ اس کے تجارتی سلسلہ میں خریدہ فرو ختگی اور ہجرت کے بعد آپ بیلی نے صرف تین مرتبہ ہی پچھ فرو ختگی فرمائی ہے ہاں خریداریاں بہت فرمائی ہیں۔ ای طرح آپ نے اپنی ذندگی میں دوسروں سے بھی اجرت پر کام لیا ہے اور خود بھی دوسروں کے لئے اجرت پر کام کیا ہے۔ کیکن دوسروں سے اجرت پر ذیادہ کام لیا ہے۔ ای طرح (مختلف معاملات میں) آپ نے دوسروں کو بھی اپناو کیل بنایا ہے اور دوسروں کے معاملوں میں خود بھی و کیل ہے ہیں مگر ذیادہ تر آپ خود بھی دوسروں کے دیل ہے ہیں۔

#### باب شازوهم (۱۲)

## حضرت خدیجہ بنت خو کیکہ ہے آنخضرت علیہ کی شادی

حضرت خدیجہ کا شجرہ نسب ہے۔خدیجہ بنت خویلد ابن اسداین عبدالعزیٰ ابن قعنی۔اس لمرح ان کاسلسلہ نسب قعنی پر پہنچ کر آنخضرت میکھئے ہے مل جا تاہے۔

چنانچہ علامہ ابن مجر کہتے ہیں کہ نسب کے لحاظ سے حضرت فدیج آنخضرت تھے کے لئے قریش عور نول میں سب سے قریبی فاتون ہیں اور یہ کہ آنخضرت تھے نے قصی کی اولاو میں حضرت فدیج اور حضرت اُم جبیبہ کے سواکس سے شادی نہیں کی۔ یمال تک ابن مجر کا کلام ہے۔

حضرت نفید بنت بینے سے دوایت ہے۔ یہ حضرت تھید ، یعلی ابن مینے کی بمن بیں مگر کتاب امتاع میں خود مُنید کے متعلق بیہ کہ دہ عورت بیں اور یعلی ابن بینے کی بمن بیں۔ غرض الن سے دوایت ہے کہ فرات اقد سے سے لگا کا کور پیغام نکاح ..... حضرت خدیج آیک تندرست ، تنو مند اور شریف د پاکہا تا قانون تعمیں اور اس کے ساتھ بی اللہ تعالی کے بہالی بیہ عظیم مر تبدد اعزاز بھی مقدر تھا (کد وہ آنخضرت تعلیم کی پہلی شریک حیات اور الن کا کھر اسلام کی اولین پناہ گاہ بنے والی تھی۔ آپنز مانے میں حضرت خدیج نسب کے لحاظ سے شریک حیات اور الن کا کھر اسلام کی اولین پناہ گاہ بنے والی تھی۔ آپنز مانے میں حضرت خدیج نسب سے ذیادہ امیر قریش میں سب سے ذیادہ اعلی اوسط ، مر تبد کے لحاظ سے سب سے اور چی دولت کے لحاظ سے سب سے ذیادہ امیر اور حسن و جمال کے لحاظ سے سب سے بلند تھیں (اپنی پاکدامنی اور پاکبازی کی وجہ سے) قریش میں ان کو "طاہرہ" یعنی پاکباز کیا جاتا تھا۔
"طاہرہ" یعنی پاکباز کیا جاتا تھا۔

ایک روایت کے الفاظ یہ جی کہ ان کو سیّدہ قریش بینی قریش کی سر وار کماجاتا تھا کیونکہ نسب کے معالمے جی "کوسط" ہونا بست ذیاوہ تعریف لور فغیلت کی بات، سمجھتی جاتی ہے۔ چنانچہ کماجاتا ہے کہ فلال محض اپنے قبلے کالوسط بعنی سر وار ہے۔ غرض معزرت فدیجہ نسب کے لحاظ ہے بھی سب سے برتر تھیں۔ چنانچہ ان کی قوم کا ہر محفص ان سے ذکاح کا طلب گار تھا کہ اگر اس کی حیثیت ہوتی تھی تووہ ان کی خواست گاری کر تا تھالور ان کو قیم کا ہر محفص ان سے ذکاح کا طلب گار تھا کہ اگر اس کی حیثیت ہوتی تھی تووہ ان کی خواست گاری کر تا تھالور ان کو ایس میں کیا۔ لیکن جب ایک مال و دولت پیش کرنے کی کو مشش کرتا تھالہ مگر حضرت فدیجہ نے کسی کو تبول نہیں کیا۔ لیکن جب اسے مال و دولت پیش کرنے کی عظمت اور آپ کی عظمت اور

خصوصیات حضرت خدیجہ نے دیکھیں تو انہیں آنخضرت ﷺ کی ذات اقدی سے بہت زیادہ لگاؤ پیدا ہوگیا) چنانچہ انہوں نے بھے خفیہ طور پر (بینی اپنے بڑول کو اطلاع دیئے بغیر) آنخضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا (میں آپ علیہ کے باس بہنی اور) میں نے آپ سے عرض کیا۔

"انے محد (عظم) آپ شادی کیول میں کر لیتے"؟

آپﷺ نے فرمایا۔

"مير مياس كيار كهاب كه جس كے بھروسے بريس شادى كرسكول!"

میںئے کہا

"کین اگر آپ کواس کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ آپ کومال ووولت حسن و جمال، عزت اور فارغ البالی کی طرف بلایا جائے تو کیا آپ اے مان لیس گے"؟

( تینی آگرالیی کوئی خاتون جس میں شر افت ویا کبازی وغیر ہوغیر ہ گی یہ خصوصیات موجود ہیں اور وہ خود ہی اینے آپ کو آپ کے نکاح میں پیش کرے تو کیا آپ اس کو قبول مالیں سے )

آب نے پو چھا" وہ کون ہیں"؟

من نے کما"خدیجہ ہیں؟"

آب ﷺ نے فرایا۔

"ان تک میری رسائی کیو تکر ہوگی۔ (یعنی وہ بہت دولت مند خاتون میں جبکہ میں مفلس و نادار اور بیتیم ہوں) میں نے کہا۔

اس کاذمہ میں کیتی ہول۔

نکاح .....اس کے بعد میں خدیجہ کے پاس کی اور ان سے سارا حال کہ سنایا (آنخفرت الله کی رضا مندی کا اندازہ کرکے) اب حضرت خدیجہ نے آپ الله کے پاس کملا بھیجا کہ (نکاح کے لئے) فلال وقت تشریف لے آئے اس کے بعد انہوں نے اپنے چیاجمزوا بن اسد کے پاس اطلاع کرائی کہ فلال وقت آگر نکاح کر و بیجئے۔ (یمال یہ بات واضح رہے کہ یہ حضرت خدیجہ کی تبیری شادی تھی جیسا کہ آئے اس کی تفصیل آر بی ہے۔ اور اس وقت ان کی عمر تقریباً پیلی سال تھی) چنانچہ مقررہ وقت پر عمروا بن اسد حضرت خدیجہ کے یمال پینے گیا۔ اس کے بعد آنخضرت تقدیجہ کے یمال پینے گیا۔ اس کے بعد آنخضرت تقدیجہ کے یمال پینے گیا۔ اس کے بعد آنخضرت تقدیجہ کے یمال پینے گیا۔ اس کے بعد آنخضرت تا کے کا کا کی بھی کی ان کی کیا۔ ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے اپنے خطبے میں کما۔

"ميرے بيتيج كو خد يج بنت خوبلد كے ساتھ رغبت ہے اور اسى طرح خد يجہ كو بھى ان سے لكاؤ

ے"ـ

اں پر عمر وابن اسد لینی حضر ت خدیجہ کے چاہے ( آنخضرت ﷺ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ) کہا۔ " یہ شریف شوہر اس کے بینی خدیجہ جیسی شریف خاتون کے لاکق ہے"۔

ریہ معنی محاورہ کے لحاظ سے ہیں۔ عربی ہیں یہ محاورہ ہے کہ ایک اصیل او نٹنی شہ سوار کو ہی ایپ اوپر سوار ہونے دیتی ہے۔ اگر اچھاسوارنہ ہو تواصیل او نٹنی اس کو گر اوپتی ہے اور دہ اپناناک منہ توڑ بیٹھتا ہے۔ چنانچہ کما جاتا ہے کہ یہ شریف انسان اپنی تاک حنہ نہیں توڑے کا لیحنی یہ بهترین سوار ہے جو اصیل او نٹنی پر بیٹھنا جانتا ہے اگر شوہر اور بیوی دونوں عالی نسب ہوں تو بھی محادرہ ان کے لئے مجمی بولا جاتا ہے کہ یہ مختص اس شریف خاتون کا شوہر بننے کے لاکق ہے)

<u>ِ نکاح خوال ..... (جمال تک ابوطالب کے نکاح پڑھائے کا تعلق ہے اس سلیلے میں ) بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ</u> نکاح حضرت خدیجہ کے پچاعمر وابن اسدنے پڑھلیا تعالور اس پر سب کا انفاق ہے۔ اس ممرح ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ کا نکاح ان کے بھائی عمر وابن خویلدنے پڑھایا تھا۔

"محدابن عبداللہ نے مجھ سے ابنارشتہ دیا ہے۔ اس لئے ان سے میری شادی کرد ہیجے "۔ چنانچہ خو بلد نے بیٹی کی شادی کر دی جس کے بعد حضرت خدیجہ نے اس پر کھکہ ڈال دیا اور اس کے خوشبولگادی) کیونکہ یہ عربول کادستور تھا کہ جب باپ پی بیٹی کی شادی کرتا تھا تواس کو کھکہ پہنایا جاتا تھا (جو اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کردی ہے) چنانچہ اب جبکہ اس کو جوش تیا تواس نے ہو چھا کہ بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کردی ہے) چنانچہ اب، جبکہ اس کو جوش تیا تواس نے ہو چھا کہ

یہ سب کیا ہے حضرت خدیجہ نے کہا یہ اس لئے ہے کہ آپ نے محد ابن عبداللہ ہے میری ثناؤی کروی! خویلد نے (مجڑ کر) کہا

میں حمیں ابوطالب کے پیتم سے بیاہوں گاخدا کی متم ہر گز نہیں ....! حضرت خدیجہ نے کہا

آخر کھے دیر د قدح کے بعد خویلدرامنی ہو تھیا۔

ال دوایت میں حضرت خدیجہ کے جملے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ شراب بینا قرایش میں بھی کوئی اچھی ت نہیں تنی۔ (اگرچہ تقریباسب ہی لوگ پہتے تھے) چنانچہ بھی بات اس دوایت سے بھی ظاہر ہوتی ہے جس ب ہے کہ ان میں لوگوں کی ایک جماعت الی بھی تنی جنول نے جمالیت کے دور میں بھی اپنے لوپر شراب حرام كرلى تھى۔ان ميں سے بچھ كے متعلق بيان كرر چكالور بچھ لوكول كے متعلق آ مے بيان آئے كا۔

( آنخفرتﷺ سے حضرت خدیجہ کے رشتے کے سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ ؓنے خودا بنے آپ کو آنخضرتﷺ پر چین کرتے ہوئے کملہ

اے ابن عم ! (بینی چیا کے بینے!)میرے دل میں تم سے عزیزداری کے تعلق، تمهاری امانت داری، تمهاری خوش اخلاقی اور سچائی کی وجہ سے تمهارے لئے رغبت اور و کچیسی پیدا ہو تی ہے۔ ("بینی میں تم سے نکاح کی خواہشمند ہوں)

آنخفرت ﷺ نے اپنے پچاؤل سے اس بات کا تذکرہ کیا (چنانچہ یہ رشتہ پہند آجانے کی وجہ سے) آنخفرت ﷺ کے پچاففرت تمزہ این عبدالمطلب حضرت خدیجہ کے باپ خویلد ابن اسد کے پاس مجے لور خویلد کے سامنے حضرت خدیجہ کے لئے آنخضرت تلکہ کا رشتہ چیش کیا،اس نے (اس رشتے کو پہند کرکے) حضرت خدیجہ کو آنخضرت ﷺ سے بیاہ دیا۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں: - کتاب نور میں لکھا ہے کہ (حضرت خدیجہ کے نکاح کے وقت جیسا کہ مختلف روا بنول میں ان کے باپ بالی کانام آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ) شاید اس شنے اور نکاح کے وقت بیسا کہ وقت بین ان میں ان میں ان میں سے ہرا کیا کے متعلق یہ کہ دیا گیا کہ نکاح (ان تیوں میں سے ہرا کیا کے متعلق یہ کہ دیا گیا کہ نکاح (ان تیوں میں سے ہرا کیا کے متعلق یہ کہ دیا گیا کہ نکاح (ان تیوں میں سے کانال نے پڑھایا تھا۔ یمال تک کتاب نور کاحوالہ ہے۔

کیکن جمال تک اس دوایت کا تعلق ہے کہ نکاح پڑھانے والاحضر ت خدیجہ کا باپ خویلد تھایا ہے کہ وہ الن کی شادی میں موجود تھا۔ اس بارے میں کافی اشکال ہے کیونکہ علماء عام طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ حضر ت خدیجہ ا کا باپ خویلد ابن اسد جنگ فجار ہے پہلے مرچکا تھا۔ جنگ فجار کی تفصیل کزر چکی ہے۔

(حضرت خدیجہ کے باپ کے سلسلے میں) بعض علاء لکھتے ہیں کہ جب ملک یمن کے والی تنع نے ایک و فعہ یہ چاہا کہ جمر اسود کو حرم سے اٹھا کر یمن نے جائے تو یہ خویلد ہی اس کے آڈے آیا تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے نور مجمی بہت سے آدمی مقابلے میں آگئے تھے۔ پھر خود تنج نے ایک خواب دیکھا جس سے دہ گھیر آگیا اور اس نے جمر اسود کو اس کی جگہ بررہنے دایا۔

(معنرت خدیجہ کے نکاح کے سلیلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ معنرت حزہ نے پڑھایا تھا تکر) یہ قول تنا علامہ ابن ہشام کاہی ہے جسے انہول نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے۔ نیزیہ بھی لکھا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ہیں جوان اونٹ معنرت خدیجہ کومبر میں دیئے۔

(مفرت خدیجہ کے آتخضرت ملک ہے نکاح کے سلسلے میں تفصیل نقل کرتے ہوئے)علامہ محب لمبری نے لکھاہے کہ :-

"جب أنخضرت على فرات خديج كى تفتكوا بن بي الواس الركان الواس الله كالمواس الله كول كري توده سب الله كول في المعترت خديج كي بي المعلم الله كول في المعترت خديج كي بي المعلم الله كول في المعترت خديج كي المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعترب المعتربي المعتربي المعتربي المعترب المع

حضرت خدیجہ نے خود بی بات کی تھی) چنانچہ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ :-

حفرت خدیجہ نے آنخفرت علیہ ہے کہا:-

"اے محد اکیا آپ شادی نہیں کرناچاہتے"؟

آب ﷺ نے پو چھا۔ "دہ کون عورت ہے"!

اتهول نے کما۔ "میں تیار ہول!" آپ نے فرملا

"ميرا، تمهار اكياجو زموكا-تم قريش كي ايك الدار عورت موجبكه من قريش كاايك يتيم تعنى نادار شخص

يول!"

حفرت فدیجے نے کہاکہ آپ دشتہ دیجئے الحدیث

(اس حدیث میں آنخضرت ﷺ نے آپ کو بیٹیم فرملا ہے۔ لیکن یمال اس کا مطلب ناوار اور غریب ہے کیونکہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ ایسے آومی کو جس کاباب فوت ہو چکا ہواس وقت تک بیٹیم لیخی ہے سارا کما جاتا ہے دہ بالغ نہ ہو جائے۔ بالغ ہونے کے بعداس کو بیٹیم نہیں کما جاتا (کیونکہ وہ پجر بے سارا نہیں رہتا بلکہ خود ابناذ مہ دار ہو جاتا ہے) للذا یمال آنخضرت ﷺ کا اپنے کو بیٹیم فرمانا اس معنی کے لحاظ ہے ہے کہ آپ ناوار تھے۔

ایک روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ راستے میں حضرت خدیجہ کی بمن کے پاس سے گزر نے اس نے بچھے آداز دی۔ میں اس کی طرف حمیا اور رسول اللہ ﷺ میر سے انتظار میں وہیں تھسر سے ہیں۔ اس کے پاس پہنچا تووہ بونی :-

" كياتهارے بيرسائقى خدىجى سے شادى كى خواہش نہيں ركھتے"؟

ميں نے آنخضرت عظف سے جاكريہ بات بتلائي تو آپ نے فرمليد" بال ضرور!"

بھریس نے آپ کار جواب اس کو آکر بتلایا تواس نے کما

"تو پھر کل صبح سوریہ ارے بہال آجابا"۔

''چنانچہا گلے دن ہم صح بی ان کے یہاں مکئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گائے ذرج کرر تھی متمی اور حضرت خدیجہ کو صلہ پہنار کھا تھا''۔

یہ روایت البدایہ والنہایہ میں علامہ بیلی نے عبدالٹہ این حارث کی نقل کی ہے لوریہ واقعہ حضرت عمار ابن باسر کا ہے۔ پور اواقعہ اس طرح ہے :

ُ لوگ خضرت خدیجہ ہے آنخضرت ﷺ کی شاوی کے معالمے میں بحثیں اور چہ میں کو ئیال کر رہے تھے۔جب ممارابن پاسر میہ ہاتمی سنتے تولو کول ہے کہتے :

"خدیجہ کے ساتھ محمر(ملاقہ) کی شادی کے متعلق مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ میں ان کا بھپن کا ساتھی اور دوست ہول۔(اصل داقعہ ہے کہ) میں ایک دن رسول اللہ ملاقے کے ساتھ جارہا تھاجب ہم جزورہ پر بہنچ تو ہم نے حضر ت خدیجہ کی بمن کود کھا جو ایک جمڑے پر جیٹھی ہوئی تھی جے دہ جھر ہی تعین انہول نے جھے دکھے کر آداد دی۔ میں ان کی طرف چلا میااور رسول اللہ ملاقے میرے انتظار میں وہیں محمر مجے۔ میں ان کے پاس بہنچا تودہ جھے سے کہنے لگیں :۔

"کیاتمهارے بیر ساتھی فدیجہ کے ساتھ شادی کرنا پہند کریں گے"؟ عمار کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے پاس کیانور آپ تھی ہے اس کے متعلق ہو چھا۔ "آپ میں نے فرملیا کہ "ہاں ضرور!"

میں نے حضرت خدیجہ کی بہن کے پاس آکران کویہ بات بتلائی تووہ بولیں "کل میچ کو ہمارے یمال آجانا"۔

چنانچہ ہم اسکلے دن ان کے یہاں پنچ تو دیکھا کہ انہوں نے گائے ذرج کی ہوئی تھی اور حضرت فدیجہ کے باپ کو صلّہ بہنار کھا تھا اور ان کی واڑھی کورنگ رکھا تھا (جیسا کہ عرب میں یہ وستور تھا) میں نے حضرت فدیجہ کے بھائی ہے بات کی اور بھر انہوں نے اپنے باپ بعنی حضرت فدیجہ کے باپ سے گفتگو کی۔ اس وقت حضرت فدیجہ کے بھائی نے اس کو آنخضرت حضرت فدیجہ کے بھائی نے اس کو آنخضرت مندیجہ کے باپ نے فائد انی مرتبے کے متعلق ہتلایا۔ پھر میں نے اس سے در خواست کی کہ وہ حضرت فدیجہ کو آنخضرت شدیجہ کو آنخضرت منظافے اور آپ کے فائد انی مرتبے کے متعلق ہتلایا۔ پھر میں نے اس سے در خواست کی کہ وہ حضرت فدیجہ کو آنخضرت منظافے سے بیاہ دے۔ چنانچہ اس نے بیر شادی کر دی۔ پھر ان لوگوں نے گائے کے گوشت سے کھانا تیام کیا اور ہم سب نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد حضرت فدیجہ کا باپ سوگیا، پھر جب وہ جاگا تو چلآنے لگا۔

ریہ ملکہ کیما ہے .....اور بیرنگ اور کھانا کس لئے ہے ......!؟

اس پراس کی اس بٹی نے جس نے عمار سے بات کی تھی،اپنے باپ کو ہتلایا۔

" یہ طلّہ آپ کو محمد ابن عبد اللہ (ﷺ) نے پہنایا ہے جو آپ کے داماد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کو ایک گئے ہدید کی متی جے ہم نے اس وقت ذرح کر لیاجب آپ نے ان کی خدیجہ کے ساتھ شادی کردی "۔

ایک گائے ہدید کی متی جے ہم نے اس وقت ذرح کر لیاجب آپ نے ان کی خدیجہ کے ساتھ شادی کردی "۔

اس نے اس بات سے انکار کیا کہ بیس نے خدیجہ کی شادی کی ہے۔ اور چلا تا ہواوہاں سے نکلا یہ اس تک کہ جمر اسود کے مقام پر (لیعنی حرم میں بہنچ کیا۔ اس وقت نی ہاشم لیعنی آنخضرت تھے کے خاند ان دالے رسول اس میں بہنچ کیا۔ اس وقت نی ہاشم لیعنی آنخضرت تھے کے خاند ان دالے رسول

اللہ ﷺ کو لئے ہوئے نکل آئے اور انہوں نے خویلد لینی خدیجہ کے باپ سے آکر بات ہو چھی۔وہ کیلے لگا۔ "تمہار اوہ ساتھی کہال ہے جس کے متعلق تمہار اخیال ہے کہ میں نے اس سے خدیجہ کی شاوی کر

دی"؟

ر بین کرد سول اللہ عظافہ کے سامنے آگئے۔جوب بی خویلد نے آپ کود یکھافور اُ اس نے کہا اُس نے بیٹی کی شادی کی ہے تو یہ ان کے لئے بہترین آدمی ہیں۔اور اگر میں نے اب تک شیس کی تو میں اب ان سے اس کی شادی کر تا ہوں "۔ (البد ایہ والنہ ایہ جلد ۲ ص ۲۹۵ و ۲۹۱۳) کی شیس بنت میں ہیں ہے اس شادی کے سلسلے میں آنخضرت بھائے اور حضرت خدیجہ کے در میان قاصد کا منعید بنت میں کے مربی تھیں محرا کیک قول ہے ہے کہ حضرت خدیجہ کا غلام قاصد تھااور ایک قول ہے ہے کہ ان کی باندی تھی۔ محراس اختلاف کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے ان میں سے سب بی نے یہ فرض انجام دیا ہو۔۔

کتاب شرف میں بہ ہے کہ حفرت خدیجہ نے آنخضرت ﷺ سے کما تھا۔ "آپ اپنے چیا کے پاس جائے اور ان سے کئے کہ کل ہمارے پاس مویرے آجا کیں"۔ انگلے دن جب ابوطالب آنخضرت ﷺ کولے کران کے یمال پنچے تو حضرت خدیجہ نے کہا "اے ابوطالب! میرے چیا کے پاس اندر چلے جائے اور ان سے بات کیجے کہ آپ کے مجیتیج محد ابن عبداللہ سے میرانکاح کردیں"۔

(ابوطالب اپی غربت اور حضرت خدیجه کی مالد اری کو جانتے تنے کوریہ مجمی جانتے تنے کہ بزے بڑے سر وار اور دولت مندان سے شادی کے خواہشمند ہیں لیکن وہ تیار نہیں ہوتی اس لئے ان کو حضرت خدیجہ کے اس بات پریقین نہیں آیالور)ا نہول نے ان سے کہا۔

"خدیجه!میرے ساتھ نداق مت کرد!"

حضرت خدیجے ہے کہا" میں اللہ تعالیٰ کو منظور ہے "۔

تب ابوطالب دہاں ہے ایٹھے اور اپنی قوم کے دس معزز آدمیوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے پیا کے ں گئے۔

' (ی) ایک روایت کے الفاظ کے مطابق۔ ابوطالب وہاں بنی ہاشم اور بنی معنر کے سر داروں کے ساتھ پنچے۔اس سے کوئی اختلاف بھی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے بنی ہاشم سے سر ارو ہی دس آومی ہوں اور بنی معنر کے سر داروں سے بھی بھی لوگ سر او ہول۔

خطیمہ نگاح لور مهر ِ .....علامہ ابوالحسین بن فارس وغیرہ نے لکھاہے کہ اس روز ابوطانب نے نکاح کابیہ خطبہ پڑھاتھا :-

"تمام تر یقی اس خدائے بزرگ و برتر کے لئے بی سر اوار ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی اواد ،
اساعیل کی تھیتی، معد کا تزاند اور معز کی او او کا عضر یعنی اصل بنایا اور جس نے ہمیں اپنے مقد س گر کا خادم اور
پاسبان بنایا، اور جس نے اپناس گھر کو ہمارے لئے بچ کامر کز بنایا امین کا حرم بنایا اور اس میں او گول کا حاکم بنایا ( بعنی
حرم کے تکمبان کی حیثیت سے قریش کو دوسرے تمام قبیلوں پر بلند کی اور فضیلت دی۔ پھر ہے کہ میرے یہ بھیتے
تر ابن عبد الله ( ایک ایسے ہیں کہ شرف و عزت، نضیلت و مرتبہ اور عقل و دانائی کے لحاظ سے دوسر اہر فخص
ان سے کمتر ہے ، اگرچہ مال و دولت ان کے پاس نہیں ہے لیکن حقیت میں مال و دولت آیک چاتی پھرتی جماول
ہے ، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی خویوں میں رکاوٹ بنتی ہے اور آنی جائی چرتی ہے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ بہت جلد
آنے دالے زمانے میں ایک عظیم خوش خبر کی اور زبر وست خوش بختی ان کی راود کھے دبی ہے۔ انہوں نے د ضاء و
ر غبت اور خوش کے ساتھ آپ کی پاکہاز خاتون خدیجہ سے ابنار شتہ دیا ہے اور ان کے منجل اور مؤجل ( مینی اس

ایک نش میں درہم کا ہوتا ہے اور ایک اوقیہ چاکیس درہم کا (بینی ایک نش آدھے اوقیہ کو کہتے ہیں اور کل میں مرساڑھے چار اوقیہ ہوا) اوقیہ اور نش دونوں سونے کے ہواکرتے تھے جیسا کہ علامہ محت طبری نے بیان کیا ہے۔ (ی) اس طرح کل مربا کچ درہم شرعی کا ہوا۔

ایک روایت جیسا کہ بیان ہوئی ہے کہ آپ نے ہیں جوان او نٹیال میر ہیں دی۔ اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: -ان دونول روایتول میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے یہ ہیں جوان او نٹنیال آپ نے ان پانچ سودر ہم کے بدلے میں میر ہیں اواکر دی ہول۔ گفض علماء میر کے متعلق ان روایتول کا فرق اس طرح دور کرتے ہیں کہ ممکن ہے میرکی وہ رقم تو آپ کی طرف ہے خود ابوطالب نے ادا کر دی جو جس کا انہوں نے اپنے خطبے میں ذکر کیا تھا اور بھر اس پر آنخضرت ﷺ نے یہ اضافہ فرمایا ہو کہ ہیں جوان او نٹنیال دیں۔اس طرح گویا دونوں ہی چیزیں مر میں دی گئیں۔داللّٰداعلم۔

(قال) جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ حضرت علیؓ نے آنخصرت ﷺ کی طرف ہے اس میر کی صانت کی تھی تو یہ سراسر غلط ہے اس لئے کہ حضرت علیؓ کی جوعمر ہوئی ہے اس کے مطابق تمام روانجوں کے لحاظ ہے اس وقت تک وہ پیدا بھی نمیں ہوئے تھے۔

بعض علماء نے اس سلسے میں یہ بھی کہاہے کہ حضرت علی کااس میرکی صافت لیزااس کے غلطہ کہ اس وقت وہ بہت چھوٹے شے اور ان کی عمر سات سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مگر علامہ شامی کے قول کے بعدیہ بات بھی غلط ہو جاتی ہے (کیو نکہ حقیقت میں اس وقت تک وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے) کیو نکہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تھے۔ او حر جس پیدا ہوئے تو اس وقت آنخضرت علی کی عمر تمیں سال تھی۔ حضرت علی کیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ او حر جس وقت آنخضرت تعلیق کی حضرت تعلیق کی عمر تمیں سال تھی۔ حضرت علی کہنے میں بیدا ہوئے تھے۔ او حر جس وقت آنخضرت تعلیق کی حضرت تعلیق کی عمر تعلید کی عمر میاں میاں وقت آپ کی عمر مجیس سال بیاں سے وو مسینے دس ون زیادہ تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک قول آگے ہے بھی آئے گا کہ اس وقت آپ کی عمر مجیس سال وو مسینے بندرہ دن تھی۔

آیک قول میہ کہ کعیے میں جو بچہ پیدا ہوا تھادہ (مطرت علی نہیں تھے بلکہ) حکیم ابن حزام تھے۔ چنانچہ بعض علاء کہتے ہیں ہوسکا ہے کہ یہ دونوں ہی کھیے میں پیدا ہوئے ہوں۔ لیکن کتاب نور میں لکھا ہے کہ حکیم ابن حزام کھیے کے مقدم ابن حزام کھیے کے اندر پیدا ہوئے تھے اور یہ بات کی اور کے متعلق سننے میں نہیں آئی۔جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ حضرت علی کھیے کے اندر پیدا ہوئے تھے توبہ قول علاء کے نزدیک کمز وراور ضعیف ہے۔

(غرض اس تفصیل کے بعد بھر حضرت خدیجہ استحد آنخضرت ﷺ کے نکاح کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ آنخضرت ﷺ کے نکاح کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ آنخضرت ﷺ کے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے بچاہم وابن اس کا ایک جملہ نقل کیا گیا ہے کہ اس نے ابوطالب سے آنخضرت کے متعلق کما کہ یہ شریف انسان اس شریف خاتون کا شوہر بنے کے لائق ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ جب ابوطالب نے وہ خطبہ پڑھ کر ختم کیا جو او پر ذکر کیا گیا تو فور اُحضرت خدیجہ کے بچاہم وابن اسدنے یہ جملہ کما اور حضرت خدیجہ کا لکاح کردیا۔

ایک قول به بھی ہے کہ یہ جملہ حضرت خدیجہ کے پچاذاد بھائی در قد ابن نو فل نے کہا تھا۔ (ی) کیو تک جب دہ خطبہ جو یہاں بیان ہواابو طالب پڑھ بچکے توور قد ابن نو فل نے خطبہ پڑھالور کمالہ

تمام تعریفی اللہ تعالی کو بی سر لوار ہیں جسنے ہمیں ایسابنایا جیسا کہ آپ نے بیان کیااور ہمیں وہ فضیلتیں دیں جو آپ نے بیان کیااور ہمیں وہ فضیلتیں دیں جو آپ نے گنا کیں، چنانچہ ہم عرب کے سر وار اور رہنما ہیں اور آپ ان سب فضیلتوں کے اہل اور لا اُتی ہیں۔ عرب نہ آپ کی بڑائی ہے انکار کر سکتے ہیں۔ ہم بھی آپ کے شرف اور مرتبے ہے علاقہ قائم کرنا پہند کرتے ہیں۔

''بیںاے گروہ قرایش! مجھ پر گواہ ریمو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کو محمد این عبداللہ سے بیاہ دیا''۔ اس کے بعدور قدینے مربتلائے (چونکہ درقد این نو فل معفرت خدیجہ کے بزرگ یاولی نہیں تھے بلکہ ان کے چچازاد بعنی رشتے میں برابر کے معائی تھے اس لئے صرف ان کے نکاح کردیے پر ابوطالب مطمئن نہیں ہوئے بلکہ ان کی خواہش ہوئی کہ حصرت خدیجہ کے بزر گول میں سے کوئی نکاح پڑھائے یا نکاح کا اعلان کر دے چنانچہ )ابوطالب نے درقہ ہے کہا:

> "میں چاہتاہوں کہ اس اعلان نکاح میں آپ کے ساتھ خدیجہ کے چیا بھی شریک ہوں"۔ یہ سن کران کے چیابیعن عمر وابن اسدتے کہا۔

"اے گروہ قرایش! مجھے پر گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد ابن عبداللہ ہے کردیا"۔ (اور اس طرح آنخضرت ﷺ کے سب سے پہلے نکاح کی یہ مختفر تقریب بوری ہوئی)

<u>ولیمہ</u> ..... آنخصرتﷺ نے دلیمہ کی دعوت فرمانی۔ آپ نے ایک اونٹ اور ایک فول کے مطابق۔ دواونٹ ذریح فرمائے اور لوگوں کو دعوت دلیمہ کھلائی۔

حصرت خدیجہ نے اپنی باندیوں کو تھم دیا کہ وہ تھیل کود کر اور دف بجا کر خوشی منائیں۔اس روز ابوطالب بھی بےانتناء خوش اورمسر در تھے۔انہول نے کہا

"الله تعالى كاشكر بيكه اس في مصيبتول اور عمول كوجم سددور كرويا".

بريملادليمه بجو أتخضرت عظف نے كيا۔

اقول موالف كيتے ہيں: - ( سيجيلي ايك روايت من كما حميا ہے كہ حضرت خدىج كى بهن نے آخضرت تقافی ہے ساتھ ہمارے كھر آنا، چنانچ جب يہ وہاں پنچ تو آخضرت تقافی كے ساتھ ہمارے كھر آنا، چنانچ جب يہ وہاں پنچ تو و كھاكہ انسول نے كائے ذرح كى ہوئى محى اور حضرت خدىج كو حلہ پستايا ہوا تھا۔ ليكن يمال كما حميا ہے كہ آخضرت تقافیق نے حضرت خدىج كے الئے واليمہ ميں ایك یا دواونٹ ذرح كئے۔ اس بارے ميں كہتے ہيں كہ ) شايد محاسرت تقافیق نے حضرت خدىج ہے لئے واليمہ ميں ایك یا دواونٹ ذرح كئے۔ اس بارے ميں كہتے ہيں كہ ) شايد محاسرت تقافیق نے وقت ذرح كى تحلوت كے ارادے كے وقت كانا حمیا۔

(ایسے بی تی پیلی ایک روایت میں کما گیاہے کہ حضرت فدیجہ کاباپ اس نکاح کے وقت نشے میں تھالور حضرت فدیج نے ای حالت میں نکاح کے وقت اس کوخو شبو میں ہی ہوئی چادر اڑھادی تھی۔ بھر جب اس کا نشہ اترا تو اس نے اس کے متعلق ہو چھا تو اس کو بتلایا گیا کہ تم نے فدیجہ کو محمد بھا جے یہ دیا ہو یا انہوں نے فلوت بھی کرلی ہے۔ جبکہ وہاں ولیمہ وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے متعلق کتے ہیں کہ )وہ روایت درست نہیں ہے اس کے متعلق کتے ہیں کہ )وہ روایت درست نہیں ہے اس کے متعلق کتے ہیں کہ )وہ روایت درست نہیں ہے اس کتے اس کی وجہ ہے کوئی اشکال بیدا نہیں ہو سکتا۔ (کیونکہ آسے کی سطر دل میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت فدیجہ کاباپ اس شادی کے وقت زندہ ہی نہیں تھا کیونکہ وہ حرب فجار میں ادا جاجہ کا تھا)

ای طرح آنخفرت عظی کا نکاح کرنے والوں میں بھی ایک روایت میں ابوطالب کا ذکر آتا ہے لور ایک میں حضرت حمز ہ کا۔اس سلسلے میں کماجا سکتا ہے کہ ممکن ہے حضرت فیز ڈ بھی ابوطالب کے ساتھ نکاح کے وقت موجودرہے ہوں اس لئے نکاح کرنے والوں میں دونوں کانام آئیا۔واللہ اعلم۔

آنخضرت الليظية كے ساتھ حضر ت خديج كے لگاؤكا سب..... (مضرت خديج ايك بهت مالدار عورت تھيں اور بڑے بڑے دولت مند لوگ ان سے شادى كے خواہش مند تھے گر انہوں نے انكاكر ديا تھا) ليكن اب انہوں نے خوبی آنخضرت الله كے لئے اپنے آپ كو نكاح كے واسطے پیش كر ديا (حالاتك آنخضرت الله كے اپنے آپ كو نكاح كے واسطے پیش كر ديا (حالاتك آنخضرت الله تعالى كوان كا تخضرت الله تعالى الله تعالى كوان كا تخضرت الله تعالى مواملہ تقاكہ الله تعالى كوان كا مرتبہ بلندكر تا تعالى كون كار كيا ہے۔ وہ كہتے ہیں :-

قریشی عور توں کی ایک تقریب ہوا کرتی تھی جس میں وہ مسجد ترام میں جمع ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک و فعہ وہ ای طرح مسجد حرام میں جمع تھیں کہ ان کے پاس ایک یہودی آیالور کہنے لگا۔

"اے قریشی خواتمن! تمہارے در میان ایک نبی ظاہر ہونے والاہے، جس کے ظہور کازمانداب قریب آچکاہے اس لئے تم میں جس کے لئے بھی ممکن ہو سکے وہ ضرور اس کی بیوی بن جائے"۔

عور نول کواس کی اس بات پر بهت غصہ آیادروہ اس کو برا بھلا کہتی ہو تمیں اس پر پھر مذینے لگیں۔ تمر حضرت خدیجی اس کی میہ بات س کر سوچ میں پڑتھئیں اور میہ بات ان کے دل میں بدنے گئی۔

چنانچہ اس کے بعد (جب انہوں نے آنخضرت ﷺ کوشام کے سفر پر بھیجالور) میسرہ نے ان کو آپ ﷺ کی دہ نشانیاں بتلا کیں جو اس نے دیکھی تھیں اور خود حضرت خدیجہ نے بھی آپﷺ کی حیرت انگیز نشانیاں و کیکھیں (کہ آپﷺ پر فرشتے سامیہ کئے ہوئے شے توان کو بہودی کی میہ بات یاد آئی) او هر انہیں اپنے پچاذا و میکھیں (کہ آپ ﷺ پر فرشتے سامیہ کئے ہوئے شخص ت خدیج ہے آنخضرت ﷺ کی نشانیاں س کر کمی بھائی ورقہ ابن نو فل کی بات بھی یاد آئی جو انہوں نے حضرت خدیج ہے آنخضرت ﷺ کی نشانیاں س کر کمی تھی۔ انہوں نے اس و چا۔ اس بہودی نے جو پچھ کما تھااگر وہ سمجے ہے تو وہ نی اس مختص ( یعنی محمد انہوں کے سواکوئی دوسر انہیں ہو سکتا ہے۔

حصرت خدیجیدگی آنخضرت علیه سے درخواست ....ای سلط میں علامہ فاکمی نے حضرت انس کی بردوایت بیان کی ہے کہ :-

آنخفرت الله فالب سے حفرت فدیج سے لیے کے لئے جانے کی اجازت ما تھی۔

بات حفرت فدیج سے آنخفرت الله کی شادی سے پہلے کی ہور غالباس وقت کی ہے جبکہ حفرت فدیج نے آنخفرت الله کی سار وال میں ایک روایت آنخفرت الله ان کے کھر آکر ملیں جیسا کہ پچھلی سطروں میں ایک روایت گزری ہے۔ غرض ابوطالب نے آنخفرت الله کو جانے کی اجازت وے دی اور ماتھ ہی آپ کے پیچے اپنی ایک باندی کو بھی بھیجا جس کا نام دو تھا۔ ابوطالب نے اس سے کہا کہ یہ و کھو کہ خدیجہ ان سے کیا کہتی ہیں۔ چنانچہ وہ باندی کو بھی بھیجا جس کا نام دی ہیں ہے جو خود بھی گئے۔ جب آنخفرت الله خدیجہ کیاں پنچ تو حضرت خدیجہ نے آپ کا ہاتھ کی گرکرا ہے سینے پرد کھالور بھر آپ سے بولیں۔

آپ پر میرے مال باپ قربان ہول ایس یہ جو پچھ کر دہی ہول وہ صرف اس لئے کر رہی ہول کہ میرے اگر دہی ہول کہ میرے میر میری آرزو ہے جو نبی ظاہر ہونے والا ہے وہ آپ ہی ہول۔ پس آگر وہ نبی آپ ہی ہول تو میر احق اور میرے تعلق کویاور کھے گالوراس پرور دگارے میرے لئے دعا پیجے گاجو جلدی آپ کو ظاہر فرمانے والا ہے "۔

آپ ﷺ نے یہ من کر فرمایا۔

"خدای قشم آگروہ نی میں ہی ہول تو تم نے جو پہتھ میرے ساتھ بھلائی کی ہے ہیں اس کو مجھی فراموش اور ضائع نمیں کروں گا، اور آگروہ نی میرے علاوہ کوئی اور ہوا تووہ پرور دگار بھی جس کی وجہ سے تم نے یہ سب پچھے کیا ہے تنہیں مجھی ضائع نہیں کرے گا"۔

یہ منتگوئ کرئیعہ باندی دہاں ہے واپس آئی اور اس نے ابوطالب سے یہ سب واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت خدیجہ سے آنخضرت تعلقہ کی شادی ملک شام سے واپس آنے کے دومینے پندرہ دن بعد ہوئی۔ سیح قول کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک پہیں سال تھی جیساکہ بیان ہوا۔ بعض حضر ات نے

کچپیں سال پر دو مینے وس دن کا اضافہ بھی کیا ہے۔

میں معرت خدیجہ اور انخضرت ﷺ کے متعلق جو روایت بیان ہوئی اس کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اس کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

وَرَأْتَهُ ۚ خَلِيْجَةً وَ الْتَقَلَٰى وَالزَّ ۗ هُذَ فِيْهِ سِجِيَّة ۚ وَالْحَيَّاءُ ۗ

وَاتَا هَا اَنَّ الْعَمَامَةُ وَالسَّرَ عَ اَظُلَّتُهُ مِنْهُمَا اَفْيَاءُ

وَاَحَادِيْثُ اَنَ وَعِدَ رَسُولَ اللّهِ

اللّهَدِّ حَانَ مِنهُ الْوَفَاءُ

اللّهَدُّ اللّهَ الزَّوَاجِ وَمَا اَحْسَنَ الْوَفَاءُ

مَايَبُلُغُ الْمَنِّي الْآ دُكِياءُ اللهُ الْمَنِّي الْآ دُكِياءً اللهُ الْمَنْ

مطلب ..... حضرت فدیج نے جوہ دی عزت اور پاکیزہ مر ہے اور او نچے نب والی اور زبر دست ہال ودولت والی تھیں ، آپ کو دیکھا اور آپ کے متعلق ساکہ زہد و تقوی اور حیاء وشرم آنخضرت عظیم کے مزان اور طبیعت میں داخل ہے۔ پھر ان کو معلوم ہوا کہ ایک بدلی آپ پر سایہ کئے رہتی تھی اور یہ کہ ور خت بھی آپ کی طرف اپناسایہ جھکا کر آپ کو اپنی چھاؤل میں لے لیتے تھے۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ فرشتے ہی بدلی کی شکل میں ہوتے ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آنخضرت میں پر بدلی کا سایہ کرنا نبوت سے پہلے تک ہی رہاجو آپ کی نبوت کی بنیا و نبی اور پھر نبوت کے بعد رہ سلسلے ختم ہو گیا۔ (اس کے بعد تیسرے شعر سے مطلب بیان کرتے ہیں کہ) بعض را ہوں و فیر و ت کے بعد رہ سلسلے ختم ہو گیا۔ (اس کے بعد تیسرے شعر سے مطلب بیان کرتے ہیں کہ) بعض مائیوں و فیر و ت و منز ت فد کیے کو اطلاع کمی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پنیم رہ وعدہ کیا ہے کہ آپ بھی کو والی کی طرف سے اس وعدے کے پورا مور کی کو فیر نہوت ترب آگیا ہے۔ چنا نچہ ای بناء پر انہوں نے آئی ہے۔ دیانور اپنے آپ کو آپ کی خدمت کے لئے فیش کیا۔ ختیت میں وزین اور ذکی آدمی تمناکر نے میں کئی سمجھ سے کام ایتا ہے!

جب آنحصرت علی سے حضرت خدیجی شادی ہوئی اس وفت خدیجہ کی عمر جالیس سال تھی۔

(قال)ایک قول میہ ہے کہ پہنیتالیس ۵ ہمسال تھی۔اس طرح ایک قول تمیں ۳۰ سال کا ہے اور ایک اٹھائیس سال کا ہے۔(ی) ابی طرح پہنیتیس سال اور پجیس سال کی عمر کے قول بھی ہیں۔

حضرت خدیجه کی بیجیلی شادیال ..... آنخضرت عظی سے پہلے خدیجه کی دو شادیال ہو پکی تھیں ان میں حضرت خدیجه کی دو شادیال ہو پکی تھیں ان میں سے پہلا خفص عثیق ابن عائد تھا۔ اس سے حضرت خدیجه کے یمال ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کانام ہندہ تھا۔ یہ ہندہ محمد ابن صیفی مخزومی کی مال تھی۔ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کانام ہندہ تھا۔ یہ ہندہ محمد ابن صیفی مخزومی کی مال تھی۔

ووسر المحض جس سے حضرت خدیجیہ کی دوسری سر تنبہ شادی ہوئی ابوبالہ تھا (جو اس کالقب تھا)اس کا نام بھی ہند تھا۔اس سے حضرت خدیجہ کے یہال ایک لڑکی ہوئی جس کانام بالہ تھا (لور اس کی نسبت ہے اس کے باپ کوابوہالہ کماجاتا تھا)ابوہالہ سے ہی حضرت ضدیجہ کے یمال ایک لڑکا ہوااس کانام بھی ہند تھا۔ای طرح ہے ، ہندا بن ہند تھے۔ یہ ہندا بن ہند کماکر تے تھے۔

میں اپنے باپ، مال ، بھائی اور بہن کے لیاظ ہے سب سے ذیادہ معزز اور شریف انسان ہوں۔ میرے والدر سول اللہ علیہ بیں۔ اس لئے کہ آنخضرت علیہ نے اس کی والدہ حضرت خدیجہ ہے۔ شادی کرلی تھی۔ میری والدہ خدیجہ بیں۔ جو بہلی اس المومنین بعنی مسلمانوں کی مال بیں۔ میرے بھائی قاسم بیں۔ بعض رسول اللہ علیہ کے صاحبزادے جو حضرت خد بجہ کے بی بطن سے تھے)۔ اور میری بمن فاطمہ بیں۔ (جو جنت کی عور توں کی سر دار بیں)

یہ ہندا بن ہند حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے اور شہید ہو مجئے۔ مگر علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ یہ بھرہ میں طاعون میں مرے۔ اس دن اس دیا کے بتیج میں بھرہ میں تقریباً ستر ہزار آدمی ہلاک ہوئے تھے \_اس دجہ سے لوگ مرنے والوں کے کفن دفن میں اس طرح لگے ہوئے تھے کہ ان کے جنازے سے کی طرف کوئی نہ مل سکا۔ چنانچہ ان کانو حس جنازے سے کی طرف کوئی نہ مل سکا۔ چنانچہ ان کانو حس کرنے والی رورو کر پیلانے گئی۔

"آهاے بنداین بند .... افسوس اے رسول اللہ عظیے کے پروروہ .....

اس پکار کا بنتیجہ میہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے پروروہ شخص کی میت کے احترام میں تمام لوگ اپنے جنازے چھوڑ کران کا جنازہ اٹھانے کی کوشش کرنے گئے جس کی وجہ سے صرف لوگوں کی اٹکلیوں اٹکلیوں پران کا جنازہ جارہا تھا۔ یہاں تک علامہ سمیلی کا کلام ہے۔

۔ (حضرت خدیجہ کے پچھلے شوہروں کے سلسلے میں) کتاب مواہب میں ہے ہے کہ پہلے ان کی شادی ابوہالہ سے ہوئی تھی ادراس کے بعد دوسری مرتبہ عثیق سے ہوئی۔

حضرت خدیجہ کے متعلق مزید تنصیلات آنخضرت ﷺ کی ازواج مطمرات کے بیان میں ذکر ہوں

باب مفتد ہم (۱۷)

## كعبه مقدسه كي تغيرنو

کے میں سیلاپ ..... مسیح قول کے مطابق جب آنخفرت تھے کی عمر مبادک پنیتیں (۳۵) سال کی ہوئی تو کے میں ایک ذہر دست سیلاب آیا۔ قرش نے سیلاب دو کئے کے لئے ایک بند بناد کھا تھا گز (پائی کا انتاز در ہواکہ) سیلاب اس بند کو قوڑ تاہوا اس پرے گذر کر کھیے میں داخل ہو گیا ہائی کے مباد کور جمع ہوجانے کی دجہ سے کھیے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ کھیے کی بید دیواریں آگ لگ جانے کی دجہ سے کمزور ہو چکی تھیں اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک عورت کھیے کو وحونی دے دی تھی۔ اس آگ میں سے ایک چنگاری اگر کھیے کے پردوں تک پہنچ گئی جس سے (پردول کے ساتھ) دیواریں بھی جل گئی تھیں۔ اس لئے قریش کو اب اور ذیادہ پریشانی تھی کہ ان کمزور دیواروں کو سیلاب کاپانی بالکل بی تباہ کردے گا۔

عورت کے دعونی دینے کا جو واقعہ ہوا ہاں کے متعلق آیک قول یہ بھی ہے کہ یہ (اس وقت یعنی
آئفر ت عظیم کی نبوت سے پہلے کا نہیں بلکہ اس کے ایک قدت بعد) حضرت عبداللہ این ذیبر کے زمانے کا
ہے۔ مگر اس قول کے متعلق کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہاں وقت دوبارہ کھیے میں آگ کلئے کا واقعہ چیش آیا ہو۔
خزاتہ کعیہ ..... کھیے کی دیواروں کی او نچائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بی نوگز کی تھی اور اس پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کھیے کے جو نذر انے اور تھا کف لاتے تھے جس میں کیڑے اور خوشبو کیں وغیر و جو بھی وقیر و تھیں وہ کیے کے اندر جو کنوال تھا اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہ کنوال اندرونی ھے میں واکمیں جانب تھا۔ اس کو صحیح کا خزانہ کما جا تا تھا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

خزانہ کوبدکا چور اور اس کا انجام ..... بی بر ہم کے ذمانے میں ایک فخص نے کھیے کے اس خزانے سے کچھے سامان چرانا چاہا مگر وہ مر کے بُل کنویں میں گر پڑالور پانی نے اسے ہلاک کر دیا۔ مگر بعض مور خول نے یہ لکھا ہے کہ اس فخص پر ایک پھر گر پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کنویں میں بند ہو گیا۔ یماں تک کہ مجر اس کو لوگوں نے اس میں سے نکالا اور اس کے پاس سے چوری کامال بر آمد کیا۔ یہ اختلاف قابل خور ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کے میں سے نکالا اور اس کے پاس سے چوری کامال بر آمد کیا۔ یہ اختلاف قابل خور ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کے

کئے ایک بات رہے کہی جاسکتی ہے جو زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ ممکن ہے اس شخص نے دومر تنبہ چوری کاارادہ کیا ہو جس میں سے (ایک دفعہ تواس کوزندہ ہر آمد کر کے اس ہے مال داپس حاصل تمر لیا گیا لیکن) دوسری دفعہ وہ شخص اس کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔

خزانہ کعید کے لئے منجانب اللہ محافظ .....اس واقعہ کے بعد ہے، ی حق تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لئے اس پر ایک سفیدرنگ کا سانب پیدافر مادیا جس کا سرسیاہ تھا اور بالکل بکری کے بیچے جیسا تھا۔ یہ سانب اس کنویں میں سے نکل کر بیت اللہ کنویں میں سے نکل کر بیت اللہ کنویں میں سے نکل کر بیت اللہ کی دیوار کے باہری جھے تک آجاتا تھا اور کعبہ کی دیوار پر دھوپ لینے کے لئے بیٹھ جایا کر تا تھا۔ (چو نکہ یہ سانب سفیدرنگ کا تھا اس لئے) و ھوپ میں اس کارنگ بہت چھکا تھا۔ بھی بھی یہ بہال دیوار پر اس طرح کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا کہ اس کا مراس کی دم سے مل جاتا۔ جب بھی کوئی شخص اس کے قریب جانا چاہتا تو سانب بھی کاریں مارتا اور ابنامنہ کھول دیتا۔ اس بارے میں علامہ جوہری نے اپنی کتاب حیات الحوال میں سانب کے متعلق لکھا ہے کہ سانب کی بھنکا راس کے منہ سے نہیں نگتی گلہ اس کی کھا ہے۔

غرض میں سانپ پانچ سوسال تک بیت اللہ کے اس خزانے کی حفاظت کر تارہا۔ جو مختص بھی کھیے کے کویں اور خزانے تک پہنچا یہ سانپ اس کو ہلاک کر دیتا تھا۔ (ی) عالبًا مرادیہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس خزانے کے قریب پہنچا تو یہ سانپ اس کو ضرور ہلاک کر دیتا۔ (کیونکہ اس پانچ سوسال کے عرصے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ سانپ نے کسی کو ماردیا ہواور) اگر اس خزانے کے قریب جانے پر اس نے کسی کو مارادیا ہواور) اگر اس خزانے کے قریب جانے پر اس نے کسی کو مارادیا ہواور) اگر اس خزانے کے قریب جانے پر اس نے کسی کو ماراہو تا تو (تاریخی کتابوں میں اس کاذکر ہو تا (جبکہ تاریخ میں ایسا کوئی داقعہ نہیں ہے)

تشر تے مؤلف نے اس سانب کے ختم ہونے کے متعلق کچھ نہیں لکھالیکن البدایہ میں این اسحاق نے یہ دوایت کی ہے کہ "کے میں ایک قبطی شخص تھا جو ہو ھی تھا قریش نے کتبے کی تغییر کے سلسلے میں اس کی خدمات حاصل کیں گر کجنے کا جو کنوال تھا جس میں کعبے کو دیئے جانے والے ہدئے اور نذر نیاز ڈالے جاتے تھے اس میں ایک سانب رہتا تھا۔ یہ سانب اکثر کعبے کی دیواد پر آکر بیٹھ جایا کر تا تھا جس سے قریش بہت خو فزدہ تھے۔ جول ہی کوئی اس کے قریب ہو تاوہ اس پر حملہ کرنے کو تیار ہو جاتا تھا اور ابنامنہ کھول کر پھنکاریں مارنے لگتا تھا۔ قریش اس سے گھر ارہے تھے۔ ایک ون جبکہ وہ ای طرح کھیے کی دیوار پر جیٹھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک پر ندہ بھیجا جس اس سے گھر ارہے تھے۔ ایک ون جبکہ وہ ای طرح کھیے کی دیوار پر جیٹھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک پر ندہ بھیجا جس اس سے گھر ارہے تھے۔ ایک ون جبکہ وہ ای طرح کیے کی دیوار پر جیٹھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک پر ندہ بھیجا جس اور وہ کئے گئے۔

"جمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اراوے سے خوش ہے کیونکہ ہمیں عمرہ برطنی بھی مل حمیا۔ (ایک ٹوٹے ہوئے جماز کی)لکڑی بھی کافی مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سانپ سے بھی چھٹکارا ولا دیا۔"البدایہ والنہایہ ص۲۰۱ جوجہ۔

تغییر کتیبہ کا ارادہ ..... یہ سانب اس طرح نزانہ کعبہ کی حفاظت کر تارہا یمال تک کہ قریش کا ذمانہ آگیا اور سیاب اور آگ لگنے کا دافتہ پیش آیا۔ اب قریش نے بیت اللہ کی عمارت کو (جوان حادثوں کی دجہ ہے کمز ور ہوگئی تھی توڑنے ادر از سر نوبتانے کا ارادہ کیا۔ قریش نے فیعلہ کیا کہ اس دفعہ اس کی بنیادیں مضبوط کر کے دیواروں کو ذیادہ او نیجا کردیا جائے اور ای طرح دروازے کو بھی اور او نیجا کردیا جائے تاکہ کیلے میں صرف وہی محض واخل

ہو *سکے جس کو* دہ اجازت دے دیں۔

اجتماعی چندہ اور تیاری ....اس کے بعد قریش نے (کعبہ کی تغییر کے لئے مل جل کرکام کرنا شروع کیا) اور پھر جمع کرنے کرنے اس مقصد کے لئے چندہ جمع کی بھر جمع کررہا تھا انہوں نے اس مقصد کے لئے چندہ جمع کیا جس میں تمام پاک کمائی دی۔ ناپاک اور طوا کفول کی کمائی ، اس طرح سود اور غصب کا مال اس میں ہر گزنہیں لیا محمل

چندہ میں نایاک کمائی شامل ہونے پر تنبیہ .....(چندہ کے مال میں صرف پاک کمائی لئے جانے کی یہ شرط اور احتیاط کا سب یہ ہوا تھا کہ )ایک قریش سردار ابو وہب عمر دابن عابد نے جب (کام شروع ہونے کے وقت) ایک پھر اٹھایا تو وہ سے انجھل کر دابس ای جگہ پہنچ گیا جمال سے اٹھلیا گیا تھا (اس پر قریش پر یشان اور جبران ہوئے) آخر ابو وہب بی کھڑ اہوااور اس نے لوگوں سے کما۔

" اے گروہ قریش! کیے کی بنیادوں میں سوائے اپنیاک مال کے کوئی دوسر امال شامل مت کرنا۔" حدیث(ی)ایک دوایت کے الفاظ یہ جیں کہ اس نے قریش ہے کما :۔

اس بیت اللہ کے چندہ میں کسی بدکار عورت کی کمائی یاسود کا مال۔اور ایک روایت کے مطابق۔ کوئی ایسا مال جس کو تم نے زبرد سی نور نظم کے ذریعہ حاصل کیا ہو ،یا جس میں تم نے رشتہ واروں کا حق مار ابہولوریا جس کے حاصل کرنے میں تم نے حرمت کا خیال نہ کیا ہواور کسی کے ساتھ میو قائی کی ہواس مال کو ہر گزشامل مت کرنا۔

یے ابود ہب رسول اللہ ﷺ کے والد حضرت عبداللہ کاماموں تھاادرا پی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ تقمیر کعبہ میں آنخضرت ﷺ کی شرکت ..... (غرض جب قریش کے لوگ بیت اللہ کی تقمیر کے لئے پھر اکشے کررہے تھے تو)ان کے ساتھ رسول اللہ ﷺ بھی پھر ڈھونے میں شریک تھے۔ سیخین نے حضرت جابرا بن عبداللہ ہے روایت کیاہے کہ :۔

انفاقاً ستر کھل جائے پر حفاظت .... جب کعبہ کی تغییر شروع ہوئی تو آنخضرت ﷺ اور حضرت عبال پھر ڈھونے کے لئے گئے اور حضرت عبال پھر ڈھونے کے لئے گئے (چونکہ آپ نگلی کرون پر پھر رکھ کرلار ہے تھے اس لئے) حضرت عبال نے آپ ملکے ہے۔ کہا :۔۔

" پھر دکھنے کے لئے اپنے تمبند کو اپنی گردن پر رکھ لیجئے تاکہ پھر ڈھوٹ میں سمولت ہو جبیا کہ دوسرے سب آدمی کررہے ہیں "۔

کیونکہ دوسرے سب لوگول نے اپنے تمبندا تار کراپی گر دنوں پر رکھ لئے تھے اور ان پر پھر رکھ کر لارہے تھے چنانچہ (حضرت عباس کے کہنے پر) آنخضرت ﷺ نے اپیا کیا مگرای وقت آپ ذمین پر کر پڑے اور آپ ﷺ کی آنکھیں آسان پرجم کئیں۔(ی)اور آپ ﷺ کو آواز آئی۔

"ايناسر دُهڪئة!"

آپ ﷺ ایک دم پکارنے گئے۔ میر زمیند ..... میر اتمبند ..... اور پھر آپ ﷺ نے جلدی ہے تمبند لپیٹ لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ فوراگر پڑے اور آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئی۔ حضرت عباس آپ ﷺ کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور آپ ہے حال پوچنے گئے۔ تب آپ ﷺ نے ان کو بتلایا کہ جمعے آسان ہے پکار کر کما گیا کہ اپنا تمبند لپیٹ نو۔ ستر کھلنے کے متعلق مختلف روایات پر بحث .....ایک روایت اور ہے جس کو مانا مشکل ہے کہ آنخضرت علی کے متعلق کو ستر کھلنے کو ستر بھٹے کو ستر بعن پوشیدہ جھے ڈھکنے کا یہ تھم ہونے کے بعد حضرت عباسؓ نے آپ سے کماکہ :۔
"جیتیج !اپنا تمبند اپنے سر پر رکھ لو"۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا" نہیں مجھے جو بچھ بھی ہوا.... جو پچھ بھی ہواوہ صرف ستر کھل جانے کی وجہ ہے ہوا"۔

ایک روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ جبکہ آنخضرت ﷺ اجیاد کے مقام سے پھر ڈھوکر لارہے تھے۔ آپﷺ اس دفت ایک سفید دھاری دار چادر (بطور تمبند کے) لیپٹے ہوئے تھے۔ ووجادر تنگ تھی جس سے آپﷺ کو دفت ہورہی تھی۔ آپ اس کو اتار کر اپنی گردن پرر کھنے لگے جس سے آپﷺ کا ستر کھل میا۔ آپﷺ کواچانک آواز آئی۔

"اے محمہ! اپناستر ڈھکو .....!"

چنانچہاس کے بعد پھر مجی آپ کاستر شیں کھلا۔

اس بارے میں کما جاتا ہے کہ حضرت عباسؓ کا واقعہ اور بیہ واقعہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ حضرت عباسؓ نے ای وقت دہ بات کمی ہے جو پیچیلی روایت میں ذکر ہوئی البتہ اس روایت میں ازار بعنی تمبند کما گیا ہے اور اس میں نمر ہ لیعنی وھاری وار اونی چاور کا لفظ ہے۔

ممانعت کے بعد آنخضرت علی وہ کام دوبارہ نہیں کرتے تھے .....(قال) مربعض محدثین کتے ہیں کہ (اس بارے میں سیرت طبیع کامشتہ صفحات پرجوا یک روایت گزری ہے کہ جب ایک وفعہ ابوطالب زمزم کے کنویں کی مرتمت کررہے تھے اور آنخضرت علی پھر وغیرہ اٹھانے میں ان کی مدد کررہے تھے تو آپ ایک گائٹر کھل گیا تھا جس پر آپ کوای طرح ستر ڈھکنے کی ممانعت کی گئ تھی۔ تو)اس واقعہ کے بعداس دوسری حضرت عباس والی روایت کومانامشکل ہے بعض محدث اس کی دلیل میں کہتے ہیں کہ:۔

جب آنخضرت ﷺ کو کسی بات کے لئے ایک مرتبہ ممانعت ہوجاتی تھی تو آپ اس کو دوبارہ مجھی منسب کے سے ایک مرتبہ ممانعت ہوجاتی تھی تو آپ اس کو دوبارہ مجھی منسب کے سبب تھے۔(ی) جبکہ حضرت عبائ والی روایت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ میں آپ نے ای بات کو دوبارہ کہا جس پر ایک دفعہ آپ کو ممانعت ہو چکی تھی۔

روایات کا تیجزید ..... قوال مؤلف کتے ہیں: ممکن ہے مہلی باریعنی ابوطالب والے واقعہ میں جب آپ کو ممانعت کی تی تو آپ سی اور کہ اس کو کیا بھی ممانعت کی تی تو آپ سی اور کہ اس کو کیا بھی جا سکتا ہے کہ اس کو کیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے (کیونکہ اس وقت آپ کم عمر تھے جیسا کہ بیان ہوا) اور پھر اس دوسرے موقعہ بر آپ سمجھ تھے۔ یہ میں کہ بیا کہ بیان ہوا کا دوسرے موقعہ بیا کہ بیان ہوا کا دوسرے موقعہ بیر آپ سمجھ تھے۔ یہ سے کہ بیا کہ بیان ہوا کا دوسرے موقعہ بیا کہ بیان ہوا کا دوسرے موقعہ بیا کہ بیان ہوا کا دوسرے موقعہ بیا کہ بیان ہوا کہ ہوا کہ بیان ہوا کہ ہوا کہ بیان ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ بیان ہوا کہ ہوا کہ ہوا

تشرتے ۔۔۔۔۔ مگراس سلسلے میں کبیش محدثین کی بیرائے ہی زیادہ بہترہ کہ بید دومر اواقعہ تسلیم کرنا ،
مشکل ہے کیونکہ ایک تو وہ کی دلیل ہے کہ آنخضرت ﷺ کو جس چیز کی ایک بار ممانعت ہو جاتی تھی آپ ﷺ
اس کو دوبارہ بھی نہیں کرتے تھے۔دوسرے بید کہ ابوطالب دالے واقعہ کے دقت آپ کی عمر کم تھی اس دقت بید واقعہ بیش آبان گئے بھی نا قابل یقین ہے کہ اس داقعہ بیش آبان گئے بھی نا قابل یقین ہے کہ اس دقت آنخضرت ﷺ کی خوات وقت آنخضرت ﷺ کی خوات اس دقت آنخضرت ﷺ کی خوات اس مقریب اس عمر میں آنخضرت ﷺ کی خوات اقد س سے اس متم کی بھول قابل یقین نہیں ہے جبکہ اس بارے میں ایک واقعہ پہلے بیش بھی آچکا تھا جس میں اقد س سے اس متم کی بھول قابل یقین نہیں ہے جبکہ اس بارے میں ایک واقعہ پہلے بیش بھی آچکا تھا جس میں اقد س سے اس متم کی بھول قابل یقین نہیں ہے جبکہ اس بارے میں ایک واقعہ پہلے بیش بھی آچکا تھا جس میں ا

آپ کو ستر کھولنے کی ممانعت ہو پکی تھی۔ وہ گزشتہ واقعہ جس عمر میں پیش آیادہ آپ کے لڑکین کی عمر تھی بھین کی شرخی بچین کی نہیں تھی کیونکہ اس میں آپ کے لئے غلام کالفظ استعمال کیا گیاہے جس کے معنی لڑکے کے ہوتے ہیں اور لڑکین کی عمر کے واقعات عام طور پر آدمی کو یادر بہتے ہیں اس لئے یہ مجمی نہیں کما جاسکتا کہ ممکن ہے آپ اس بھین نے دافتے کو بھول مجھے ہوں۔

اس دوایت کے سلسلے میں احتر متر جم نے کتاب شرح ذرقانی دیمی۔ اس میں یہ ہے کہ (تعمیر کعبہ کے سلسلے) میں آنخضرت ﷺ اجیاد کے مقام سے پھر ڈھو کر لارہ شے۔ اس دفت آپ ﷺ آیک دھاری دار لونی چادر او ڈھے ہوئے تھے دہ چادر کھنے گئے چو تکہ لونی چادر او ڈھے ہوئے تھے دہ چادر چھوٹی تھی اس لئے ایس کو آواز آئی کہ چادر چھوٹی تھی اس لئے او پر مونڈ ھے پر دکھنے کی وجہ سے) آپ کا ستر کمل میا۔ اس پر فورای آپ کو آواز آئی کہ اے تھرا بناسر ڈھکو۔ اس کے بعد مجمی آپ عریاں میس دیکھے گئے۔

اس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ آنخضرت ملکے نے تصدآیا پھر ڈھونے کی تکلیف سے بیخے کے لئے ایسا نہیں کیا تفابلکہ چادر چھوٹی تفی آپ اس کو سنبھالنے کے لئے اس کا ایک پلّہ مونڈ ھے پرر کھنے گئے جس سے بدن کے نجلے جھے سے چادراٹھ مخی۔

آ کے ذر فائی بی میں ہے کہ :۔

پھرعلامہ سرائج ابن ملفن اس واقع کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید آنخضرت کے کہ پریشانی جسم کا کچھ حصہ کھل جانے کی وجہ سے تھی ستر کھلنے کی وجہ سے نہیں تھی۔اگر چہ یہ بات جابڑ کی اس روایت میں نہیں ہے مگر اس بات کانہ ہو نااس حدیث کے نقص اور کی کی ولیل ہے کیونکہ آگر چہ اس میں یہ حصہ نہیں ہے مگر ووسری احادیث میں موجود ہے۔

پھریہ کہ اس مدیث کی جوسب سے عمدہ تشریح کی گئی ہے وہ بیہ کہ اگرچہ ستر تو کھلا مکردہ جسم کے خصوصی جھے نہ تھے (بعنی ممکن ہے تھٹنے سے لو پر دان کا پچھ حصہ کھل میا ہو کہ ستر تووہ بھی ہے محر ستر خصوصی نہیں ہے) شرح زر قانی علی المواہب جلد اول ص ۲۰۵مر تب)۔

ایک شہر اور اس کا جواب سے ہماں ایک شہر ہو سکتا ہے اس سے پہلے بیان ہوا ہے کہ آنخفرت مالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میر اید اعزاز فرمایا کہ کسی شخص نے بھی میر سے بدن کے پوشیدہ جھے نہیں و کیمے اور اس سلسلے میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ آنخفرت مالی کی خصوصیات میں سے ہے۔ کو فکہ کتاب خصائص مغری میں ہے کہ آپ کہ بدن کے پوشیدہ جھے بھی نہیں و کیمے گئے اور اگر کسی کی نظر پڑی (تو دیکھنے سے پہلے )اس کی آنکھیں پھر اگئیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محض آنکھوں سے معذور ہو گیا بلکہ یہ ہے کہ اس وقت آنکھیں پھر اگئیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محض آنکھوں سے معذور ہو گیا بلکہ یہ ہے کہ اس وقت آنکھنرت ملاحیت نہیں دی)۔

اس شبہ کا جواب بیہ ہے کہ آپ کا سر تینی بدن کے پوشیدہ جھے کھلنے سے بید لازم نہیں ہوتا کہ اس پر دوسر ول کی نظر پڑے آپ کواس پر تئیدہ کردی کئی چنانچہ سر کھلا کر دوسر ول کو بیروگی نہیں ہوسکی )ای طرح آپ کی پال پر درش اب کوان پر تئید کردی کئی چنانچہ سر کھلا کر دوسر ول کو بیروگی نہیں ہوسکی )ای طرح آپ کی پال پر درش لوراز دارج مطر سے ساتھ خلوت کے دوران بھی آپ کے سر پر دوسر ول کی نظر نہیں پڑسکی۔ (البتہ یمال بیہ شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت بھی آپ کے سر پر دوسر ول کی نظر نہ پڑنا ممکن نہیں معلوم ہوتا

جبکہ بیج کی پیدائش کے بعد اس کاستر مینی اعضاء تناسل دیکھ کر ہی اس کی جنس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہے یالڑکی۔ اس لئے لازم ہے کہ آپ کی پیدائش کے وفت وابد وغیرہ نے آپ کاستر ویکھا ہوگا۔ اس شبہ کے جواب میں شایدیہ ہی کما جاسکتا ہے کہ اس وقت کا دیکھنا مستی ہے کواللہ اعلم عمارت کعیہ کو گرنے ہے قریش کا خوف .....(اس در میانی تفصیل کے بعد اصل واقعہ بعنی کعبہ کی تغییر کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب قریش پھر وغیر وال کر جمع کر چکے تو)اب دہ ڈرتے دیے کو گرانے کے لئے بڑھے۔ (ی) انہیں خوف تھا کہ کمیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے اور اللہ تعالی انہیں ان کے ار او وال

ے روک نہ دے۔ خاص طور پر جبکہ اس سے پہلے عمر وابن عائذ کے ساتھ وہ واقعہ بھی پیش آچکا تھا (کہ اس کے ہاتھ سے پھر نکل کروابس اپی جگہ جاا گیا تھا)۔

ایک قرنیٹی سر دار کی ظرف سے پہل!.....(ی) ابن اسحاق کی روایت ہے کہ لوگ کعبہ کی نتمبر کو گرانے سے بہت زیادہ ڈر رہے تھے کہ کمیں اس کی وجہ سے وہ کمی بلامیں نہ پھنس جا کمیں۔ آخر ایک قریشی سر دار ولید ابن مغیرہ نے ان سے کما :۔

"اُس کوکرانے سے تمہار الرادہ اصاباح اور مرشت کرنے کا ہے یااس کو خراب کرنے کا ہے۔"؟ لوگول نے کہا ظاہر ہے ہم تو مرشت اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ولید نرکہ ا

" تو بجر سمجه لوكه الله تعالى اصلاح كرفه والول كوبرباد نسيس كرتاه"

(قرایش جواب بھی پوری طرح مطمئن نمیں ہوئے تھے) کینے گئے کہ پھر جو شخص اس کی نئی تغییر انھائے گاہ بھر جو شخص اس کی نئی تغییر انھائے گاہ بھر اس کو تعین سب لوگ تو ظاہر ہے کہ تغییر لور رائے کاکام کریں گے نمیں بلکہ جو کام جانے انسانے جو بی بھی بیکہ جو کام جانے انسانے جی ہیں ہی نئی تغییر کاکام کریں گے۔لبذا چو تکہ اصاباح لور مرتمت کاکام کرنے والے وہی لوگ ہوں گے اس لئے وہی اس پر اتی تمارت کو کر انمیں)۔

ولید نے کہا تیں اس کی تغییر کروں گاس لئے تم سب میں ہیں ہی کو گرانے میں کہل کر تاہوں "۔ ولید کی و عا اور کام کا آغاز ……اس کے بعد ولید نے کدال اٹھائی اور یہ کتا ہواکھیے پر کھڑا ہو گیا"۔اے اللہ اِکیے کی وجہ ہے ہمیں ہر معیبت ہے بچاہتے کیونکہ خیر اور بھڑی کے سواہاراکوئی ارادہ نہیں ہے۔اور ایک روایت میں یہ نفظ بیں کہ ہم نیرے دین ہے منہ نہیں موڑرہے ہیں۔

مرضی رہے کا نظار ..... پھراس نے تجرامود کی جانب ہے ایک حصہ ڈھادیا۔اس کے بعد ان لو گواں نے کام بند کر دیا )اور اس رات انتظار کرتے رہے (کہ اس کااٹر کیا ہو تاہے )وہ کہنے لگے۔

"ہم دیکھیں گے آگر کسی کو کوئی نقصان پینجاتو پھر ہم کعبہ (کیاس پرانی عمارت) کو نہیں گرائیں گے اور آس کو جو ل کا تول رہنے دیں گے لیکن آگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا تو ہم اس تغییر کو گرادیں سے کیو نکہ اس کا سطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام ہے رامنی ہے۔"

چنانچ اگلے دن ولید خمریت کے ساتھ آئیا(اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا)اس نے اپناکام شروع کر دیااور کھیے کو گرانے لگااب دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ آخر انسوں نے یوری تقمیر گرادی اور اس کی بنیاد تک بیٹے گئے جو حضرت ایر اہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد تھی اور وہ سبز رنگ کے بیتر آگئے (حضرت ابراہیم نلید السلام کی اصلی بنیاد کے تصاور جو اونٹ کے کوہان کی طرح کے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ پھر دندانے وارتھے۔

لیکن علامہ سمیلی کہتے ہیں کہ یہ لفظ جس راوی نے ابن اسحاق سے نقل کئے ہیں اس میں ان کو وہم اور مغالظہ ہوا ہے۔ یمال تک سمیلی کا کلام ہے۔ (دونول تشبیہونی کو در ست قرار دینے کے لئے) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پھر سبزی میں تو یانی کے رنگ کے تھے (کیونکہ لفظ اُسِتَّ کے معنی دانت یاد ندانہ بھی ہیں اور سڑے ہوئے یانی کے بھی ہیں)اور سختی میں کوہان کی طرح تھے۔

زلزله اور شعلہ .....غرض وہ پھر ایک و صرے میں (وائنوں کی طرح) پوست تھے (جس کی وجہ ہے ان کو توڑناور نکالنامشکل ہور ہاتھا) چنانچہ جولوگ کعبے کی عمارت گرار ہے تھے ان میں ہے ایک شخص نے اپنی چینی کو دو جڑے ہوئے گرات کر ارہے تھے ان میں ہے ایک شخص نے اپنی جینی کو دو جڑے ہوئے وہ کہ ان پھر اپنی جگہ ہے ہلا ایک وہ میاز کر لے ایاور پوراشر کر ذائھا۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں نے ویکھا کہ اس پھر کے نیچے ہے ایک دم سازے کہ شی ذکر لہ آیالور پوراشر کر ذاٹھا۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں نے ویکھا کہ اس پھر کے نیچے ہے ایک شعلہ لکلاجس کی چک آئی تیز تھی کہ لوگوں کی آئیسیں چند ھیا گئیں۔ اس کے ساتھ ہی قرایش نے کھے کو گرائے گئی ہے کہ کرائے گئی ہے کہ کرائے گئی ہے کہ کرائے کہ کا کام ختم کر لیا۔

بنیاد کعبہ سے نکلنے والی تنین تحریریں.... یہاں یعنی دائیں کونے کے بیچے سے قریش کوایک تحریر ملی جو سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔وہ اس زبان کو جانئے نہیں تھے آخرا یک مخص ملاجس نے وہ تحریرا نہیں پڑھ کر سنائی۔ یہ مخص یہودی تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا۔

"میں اللہ ہوں۔ کے کامالک! جے میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسانوں نور ذمین کو پیدا کیا اور جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو یعنی کے کو سات فر شنوں کے ذریعہ گیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نمیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑ دل سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہاور دوسر اقیقیان پہاڑ ہے جو کے کے قریب ہاور جس کارُخ کوہ ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہاور دوسر اقیقیان پہاڑ ہے جو کے کے قریب ہاور جس کارُخ کوہ ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ سفا پہاڑی کے سامنے ہا شندوں کے لئے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت برکت اور نفع والا

ای طرح قرایش کومقام ابراہیم کی جکہ پرایک دوسری تحریر ملی جس میں یہ لکھاہوا تھا۔ مکہ اللہ تعالیٰ کامحترم اور معظم شہر ہے۔اس کارزق تین راستوں سے اس کے پاس آتاہے "۔

(یمال تین راستول سے مراد عالباً قریش کے تین تجارتی راستے ہیں جہاں سے قافلے آتے اور جاتے تھے)وہیں قریش کوا کیک تحریر اور ملی جس میں لکھاہوا تھا۔

جو بھلائی ہوئے گالوگ اس پررشک کریں ہے۔ یعنی اس جیسا بننے کی تمنا کریں ہے۔ اورجو شخص برائی ہوئے گادہ ر سوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیال کر کے بھلائی کی اس لگاتے ہوا۔ ہاں۔ یہ ایبانی ہے جیسے کوئی فخص کیکر بعنی کا نول وار در خت میں انگور تلاش کرے"!

کتاب سیرت شامیہ میں لکھاہے کہ بیہ تحریر کعبے کے اندر پھر پر کندویائی تنی تھی۔ بعض مور خول نے لکھاہے کہ (کعبے کی تغییر کے وقت) وہاں انہیں ایک پھر ملاجس پر تمین سطریں لکھی ہوئی تھیں پہلی سطر میں بیہ تھاکہ ۔ "میں اللہ ہول ..... کے کا مالک .....اے لیمنی کے کو میں نے اس دن بنایا جس دن سورج اور جاند کو بنایا "۔الخ۔ دوسری سطر میں سے تفاکہ۔

"من الله ہول ..... کے کامالک ..... میں نے رحم کو پیدا کیا (رحم رحت و مربانی اور عورت کی بچہ وانی کو کہتے ہیں جس سے مخلف رشنول کی ابتدا ہوتی ہے اور جس سے صلد رحم لیعنی رشنہ وارول کی خبر گیری کا لفظ بتا ہے۔ غرض اس تحریر میں تفاکہ میں نے رحم کو پیدا کیا) اور اس کے لئے اپنام میں سے نام نکالا (کیونکہ حق تعالی کے نام رحمٰن اور رحیم ہیں) جس نے صلد رحمی یعنی رشنے وارول کی خبر گیری کی میں اس کی خبر گیری کرول گا اور جس نے صلد رحمی یعنی رشنے وارول کی خبر گیری کی میں اس کی خبر گیری کرول گا اور جس نے صلد رحمی کو چھوڑ دیا "۔

تبسری سطر میں میا تھاکہ :۔

"میں اللہ ہوں کے کا مالک ..... میں نے خیر اور شریعنی بھلائی اور برائی کو پیدا کیا۔ پس خوش خبری ہو اس کے لئے جس نے خبر کو اپنالیااور خبر دار ہووہ فخص جس نے برائی کو اپنالیا۔" مختلف رولیات ..... علامہ ابن محدث کہتے ہیں کہ میں نے ایک مجموعہ میں یہ ویکھا کہ وہاں ایک پھر پایا گیا جس یریہ لکھا ہوا تقلہ

"میں اللہ ہول ..... کے کامالک ..... فقر و فاقہ میں جتلا کر دینے والا زنا کرنے والوں کو ، اور کپڑے سے محروم کردینے والا نمازچھوڑ وینے والوں کو بہیں الرزانی رہے گی اور رزق کی فراغت اور فراوانی رہے گی۔ میں اس (وادی) کورزق کی کثرت سے بھر دینے والا بھی اور اس سے خالی کر دینے والا بھی ہوں (بعنی فرمانبر واروں کو خوش حالی دینے والا بھی اور اس کو خوش حالی دینے والا اور نافرمانوں کو خوش میں ڈالنے والا ہوں)۔

(اس اختلاف کے متعلق بیے بھی کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے بیہ کوئی دوسر اپھر رہا ہو۔ یا پھر تو دہی ہو مگر اس پراکیک جگہ دہ عبارت لکھی ہوئی ہو (جو چھے بیان ہوئی اور دوسری جگہ بیہ عبارت ہو)

تناب اصابہ میں امود ابن لینوٹ کی روایت ہے جودہ اکنے باپ سے روایت کرتاہے کہ (کھیے کی تقمیر کے دوران) قریش کو مقام ابراہیم کے بنچ سے ایک تحریر ملی (کمرید زبان ان کے لئے اجنبی تھی اس لئے) انہوں نے قبیلہ حمیر کے ایک آدمی کوبلایالور اس سے یہ تحریر بڑھ کر سنانے کے لئے کہا) اس نے کہا۔
لئے) انہوں نے قبیلہ حمیر کے ایک آدمی کوبلایالور اس سے یہ تحریر بڑھ کر سنانے کے لئے کہا) اس نے کہا۔
"اس میں ایک الی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر میں نے وہ تھیس پڑھ کر سنادی تو تم لوگ بچھے قبل کردو

رادی کتاہے کہ جمیں خیال ہواکہ اس میں محمد ملکتہ کاذکر ہوگا۔ اس لئے ہم نے اس بات کو چھیالیا۔
سمامان عمارت کا منجانب اللّٰد انتظام .....کجے کی تغییر کے سلسلے میں قریش کو پھر دل کے علاوہ لکڑی کی جمی ضرورت تھی جے چھت اور کواڑوں میں استعمال کرافقا۔ یہ مسئلہ اس طرح عل ہو گیا کہ ایک جہاز کے کے ساحل ہے آکڑ نگرا گیا (خود کمہ تو سمندر کے کنارے جہ ہے مگر کے کے لئے تجارتی جہادہ غیرہ جہال آک منگر اللّٰ اللّٰے تھاس کو کے کاساعل بی کہاجا تا تھا چنانچہ کی دوسرے مؤر خول نے اس موقع پر شعیبیہ بہتی کانام لکھا کاساحل جس جگہ تھا اس کو شعیبیہ کہاجا تا تھا چنانچہ کی دوسرے مؤر خول نے اس موقع پر شعیبیہ بہتی کانام لکھا ہے اس کی دجہ سے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا ان مور خول نے یہ لکھا ہے۔

جب وہ جہاز شعبیب کے مقام پر پہنچاجو کے کاساحل تھا تووہ ٹوٹ میا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔

خالف ہوا کی دجہ ہے دہ جماز شعبیہ کے ساحل پر پھنس کیا۔ یہ جمازر دمی تاجروں میں ہے ایک مخض کا تھا جس کا امام ہوں نام یا قوم تھا۔ یہ مختص معمار بھی تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نیہ جماز شہنشاہ روم قیصر کا تھا جس میں اس کے لئے سنگ مر مر ، لکڑی اور لو ہالے جایا جا تا تھا۔ یہ سامان یا قوم کے ساتھ حبشہ کی اس خانقاہ کے لئے بھیجا جارہا تھا جس کو فار سیول نے جلاؤ الا تھا۔

غرض جب یہ جماز۔جدہ اور ایک قول کے مطابق۔ شعبینیہ کے ساحل پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ہوا چلائی جس کی وجہ ہے وہ (ساحل سے ککر اکر) ٹوٹ کمیا (جب قریش کو اس جماز کی خبر گئی تو) ولید این مغیرہ قریشیوں کی ایک جماعت کے ساتھ جماز پر پہنچا اور ان لوگوں ہے اس کی لکڑی خرید لی اور اس کو کھیے کی چھت بنانے کے لئے استعمال کیا۔

کھیے کے محافظ سے چھڑکار آ۔۔۔۔ پہلی سطروں میں بیان ہوا ہے کہ کیے کے خزانے پر اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ پیدا کر دیا تھا جو پانچ سوسال تک کھیے کے خزانے کی حفاظت کر تارہا۔ اس کے متعلق مزید تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کماجاتا ہے کہ قرایش پر کھیے کو گرانے کے سلطے میں اس سانپ کی بہت ہیبت چھائی ہوئی تھی (کوروہ پر انی مقارت کو گراتے ہوئے ہچکیارہ سے کھارت کے مطابق کھیے کو گرانے کے خیال سے معارت کے قریب بینچتے تودہ سانپ اپنامنہ کھول کراکی دم سامنے آجاتا۔ ایک دن جبکہ وہ اپنی عادت کے مطابق کھیے کی دیوار پر جیٹھا ہوا تھا تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک پر ندہ وہ ال جیجا جو عقاب سے بڑا تھا۔ اس پر ندے نے اس سانپ کو جھیٹ کر پکڑلیالور اسے لے جاکر جون کے مقام پر ڈال دیا جمال ذھین نے اس کو اپنے اندر سمولیا۔
جھیٹ کر پکڑلیالور اسے لے جاکر جون کے مقام پر ڈال دیا جمال ذھین نے اس کو اپنے اندر سمولیا۔

محافظ ممانب کی حقیقت .....ایک روایت بیدے که بیروی جانور ہے جو قیامت کے ون لوگول سے بات کرے گا(اس جانور کے متعلق احظر مترجم آگے تفصیل پیش کررہاہے) حدیث میں آتا ہے کہ بیر جانور اجیاد کی محماثی سے ظاہر ہوگا۔

ایک حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ بھے وہ جانور د کھلایا جائے جو لوگوں سے بات کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے لئے اس جانور کو زمین سے نکالا۔ اس کودیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام سخت خو فردہ اور و ہشت زدہ ہو مجھے اور حق تعالیٰ سے عرض کرنے لگے۔

"اے پروردگار اس کودالیں کردے....." چنانچہ اللہ تعالی نے اس جانور کووالیں کردیا۔

### دلية الأرض يعنى قيامت كے قريب ظاہر ہونے والاجانور

(اضافہ اس جانور کے متعلق جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا تن تعالیٰ نے قر اکن پاک کی اس آیت میں خبر دی ہے جس کی تفہر احقر نے تغییر خاذان سے لی ہے)

وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْهِمْ آخَرَجْنَا لَهُمْ فَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ٱنَّ النَّاسَ كَانُوا بِالْبِينِا لَايُوقِئُونَدَ (پِ ٢٠ سور وَ عَمَلَ ٤٤) الْايشَ<sup>م</sup>َةِ

ترجمہ:۔ اور جب وعدہ ان پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیس سے کہ وہ

ان ہے یا تیں کرے گاکہ لوگ ہماری یا توں پر یقین نہ لاتے تھے۔

قیامت کی نشانیال ..... حفزت ابوہر رور صی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جے چیزوں کے چین آنے سے پہلے ہی نیک عمل کر نور سورج کے مغرب کی طرف سے نکلنے سے پہلے ،۔ و هویں سے پہلے ،۔ و هویں سے پہلے ،۔ اس جانور کے ظاہر ہوتے سے پہلے ، اور تم میں سے کسی کے خاص اور عام معالمے سے پہلے۔"
اور عام معالمے سے پہلے۔"

حضرت عبداللہ ابن عمروا بن عاص ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عظافہ کویہ فرماتے سنا۔
"(قیامت کی) کی سب سے پہلے جو نشانیال ظاہر ہول گی ان میں سے ایک توسورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا ہے اور دوسر ادان کے وقت لوگول پر اس جانور کا مسلط ہونا ہے ان میں سے جو بھی نشانی پہلے ظاہر ہو دوسر کا اس کے بعد بہت جلد سامنے آجائے گی۔"

اس سلسلے میں حضرت ابوہر بر ہے۔ روایت ہے کہ آنخضرت علی نے فرمایا۔

قیامت کے قریب کا فرو مومن کی شناخت .....جب یہ جانور ظاہر ہوگا تو اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگو تھی اور موسی علیہ السلام کا عصابیتی لا تھی ہوگ۔وہ (اس عصابے) مومنوں کے چر ہے کوروش اور کا فروں کی بونور بنادے گاوراس انگو تھی ہے کا فروں کی تاک بر میر لگادے گا۔ (یمال تک کہ اس ہے مومن اور کا فروں کی ایس صاف شاخت ہوجائے گی کہ )جب مومن کمیں جمع ہوں گے تو وہ ایک شخص کو "اے مومن" کہ کر ایک صاف شاخت ہوجائے گی کہ )جب مومن کمیں جمع ہوں کے تو وہ ایک شخص کو "اے مومن" کہ کہ کر اوازدیں گے۔"

اس حدیث کوامام ترندی نے بیان کیاہے اور کہاہے کہ بیہ حدیث حسن ہے۔ (حدیث حسن کی تعریف سیرت حلیہ اردو گئزشتراں میں بیان ہو چکی ہے)۔ سیرت حلیہ اردو گئزشر کو میں بیان ہو چکی ہے)۔

یہ جانور کن کن زمانول میں نکلے گا ....علامہ بغوی نے نغلبی سے روایت کیا ہے جو آتخضرت علیہ سے نفل کرتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایا :۔

"یہ جانور تین مرتبہ عالم میں نظے گا۔ ایک مرتبہ یمن کے کنارے سے ظاہر ہوگااس وقت اس کی شرت جنگلوں میں ہوگی بستی لیعنی کے تک نمیں پنچے گا۔ اس کے بعد ایک لمبازمانہ گزر جائے گاتب بھر یہ دوسری مرتبہ محے کے قریب سے ظاہر ہوگااس وقت اس کی شہرت جنگلوں میں بھی ہوگی اور بستی لیعنی کے میں بھی بھی بھی ہوگی اور بستی لیعنی کے میں بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی کے اس مجد میں ہوں مے جس کا اعزاز واکر ام اللہ تعالیٰ کے نزویک سب سے زیادہ ہے لیعنی مجد حرام میں کہ بالکل اچانک یہ جانور مجد کے ایک کو تے سے نکلے گااور ان کے قریب آجائے گا۔ اس کے متعلق عمر و کہتے ہیں کہ ۔ ججر اسود اور باب بنی مخزدم کی دائیں طرف باہری کوشے کے در میان سے نکلے گا۔ اس کو و کیے کر اس کے سامنے اس سے نیجنے لگیں گے۔ یہ جانور لوگوں کے سامنے اس

حالت میں ظاہر ہوگا کہ اپنے سرے مٹی جھاڑر ہا ہوگا بھریہ لوگول کے پاس سے گزرے گالور ان کے چرول کو چہادے گادے گا جہکادے گاجس سے دہ اس طرح روشن ہوجائیں ہے جیسے دینے والے ستارے ہوتے ہیں۔ اس کے بعدیہ واپس زمین میں چلاجائے گا۔ نہ تواس کا ہیجیا کرنے والا اس کو پاسکے گالور نہ اس سے نیج کر بھاگنے والا اس سے نیج سکے گا۔ یہاں تک کہ ایک شخص کھڑ اہو کر نماز کے ذریعہ اس سے بناہ اور بچاؤ کی کوشش کرے گا مگروہ ہیجھے ہے اس کے یاس آئے گالور اس سے کھے گا۔

اے فلال! تواب نماز پڑھنے کھڑ اہواہے"

اس جانور کے کام .....اس کے بعدوہ آگے ہے اس کے سامنے آئے گاوراس کے چرے پر نشان بنادے گا

(ان نشانوں کی وجہ سے کا فراور مو من میں الین شناخت ہوجائے گی کہ وہ لوگ جوا یک دوسر سے کے پڑوس بین

رہتے ہوں گے ، یاسفروں میں ایک دوسر سے کے ہمہ م ہوں گے یا تجارت اور مال و دولت میں ایک دوسر سے کے

شریک ہول کے ان میں بھی مو من اور کا فر کو الگ پہنا جاسکے گا چنانچہ (ان کے در میان الیم صاف شناخت

ہوگی کہ) مو من کواسے مو من کہ کر پکاراجائے گالور کا فر کواسے کا فر کہہ کر آواز دی جائے گا۔"

اس کر نکلنہ کی دیگا ہے۔ مو من کہ کر پکاراجائے گالور کا فر کواسے کا فر کہہ کر آواز دی جائے گا۔"

اس کے نکلنے کی جگہے ....علامہ تغلبی کی سندے حذیفہ ابن یمان کی روایت ہے کہ ایک و فعہ آنخضرت علی اس کے نکلنے کی جگہ ایک و فعہ آنخضرت علی اس جانور کا تذکرہ فرمارے متع میں نے آپ علی ہے دریافت کیا کہ یار سول اللہ علی ہے جانور کمال سے نکلے گا۔ آپ نے فرمایا۔

"اس مجد میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محتر م ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر اتارے جانے کے بعد) کجے کاطواف کررہے ہوں گے اور ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے کہ اچانک زمین بلنے نگے گی اور صفا بہاڑی اس جگہ سے بھٹ جائے گی جمال (جج کے دوران) سعی کی جاتی ہے۔ ای وقت صفابہاڑی میں ہے وہ جانور نظے گا۔ سب سے بہلے اس کا چمک دار سر نظے گاجو بالوں اور داڑ حمی سے وہ کا ہوا ہو گا (اس کی رقراس قدر تیز ہوگی کہ )نہ تواس کو تلاش کرنے والااس کو پاسکے گالور نہ بھاگنے والااس کو شکست دے سکے گا۔ وہ لوگوں کو کا فراور مو من کے نام سے پکارے گا۔ جمال تک مو من کا تعلق ہے تواس کے چرے کو وہ ایسامنور اور روشن کروے گا جیسے چیکنے والا ستارہ ہو تا ہے۔ لور جمال تک کا فرکا تعلق ہے تواس کی دونوں آ تھوں کے تی میں دونوں آ تھوں کے تام کے پیارے گاری کا فرکا تعلق ہے تواس کی دونوں آ تھوں کے تام سے اور جمال تک کا فرکا تعلق ہے تواس کی دونوں آ تھوں کے تام سے اور جمال تک کا فرکا تعلق ہے تواس کی دونوں آ تھوں کے تام سے اور جمال تک کا فرکا تعلق ہے تواس کی دونوں آ تھوں کے تام سے دونوں آ تھوں کو دونوں آ تھوں کے تام سے دونوں آ تھوں کے تام سے دونوں آ تھوں کو دونوں آ تھوں کے تام سے دونوں آ تھوں کے تام سے دونوں آ تھوں کو دونوں آ تھوں کو دونوں کو دونوں کے تام سے دونوں آ تھوں کے تام سے دونوں آ تھوں کو دونوں آ تھوں کے تام سے دونوں آ تھوں کو دونوں آ تھوں کو دونوں کے تام سے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے

اس سلسلے میں حضرت ابن عبائ سے رواہت ہے کہ انہوں نے مغابباڑی پر ایک جگہ اپنی لا بھی ماری اس وقت وہ احرام باند ھے ہوئے تنے۔ پھرانہوں نے کہا

"وہ جانوراس وقت بھی میری اس لا تھی کے ارے جانے کی آوازس رہاہے۔"

اس کے ظاہر ہونے کاوفت ..... حضرت ابن عمر اسے روایت ہے کہ وہ جانور بچ کی رات میں نکلے گا جبکہ لوگ منی کی طرف جارے ہوں گے۔ "

حضرت ابوہر بری میں میں ہے۔ کہ انخضرت ﷺ نےدومر تبدیا تمن مرتبہ یہ فرمایا۔ "اُجیادی کھاٹی بست بری کھاٹی ہے۔ " "اُجیادی کھاٹی بست بری کھاٹی ہے۔ " آپ میں میں جہا کیا کہ "یار سول اللہ میں ایسا کیوں ہے "؟ تو آپ میں نے نے فرملیا۔ "اس کھائی میں سےدہ جانور نکلے گاوہ تنین مرتبہ استے زور سے چیخ گاکہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تی جائے گی۔"

اس جانور کا حلیہ ..... حضرت ابن زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے اس جانور کی شکل و صورت ہتلاتے

"اس کاسر بیل کے جیسا ہوگا،اس کی آئیس خزیر کے جیسی ہول گی،اس کے کان ہاتھی کے کان جسے ہول مے اس کے سینگ مارہ سیکھے کے جسے ہول مے ،اس کا سینہ شیر کے سینے جسیا ہوگا،اس کارنگ لعنی کھال چیتے جیسی ہوگی ،اس کا پہلو یعنی مُر بِلِی کے جیسی ہوگی ،اس کی دُم بِخُو کے جیسی ہوگی ،اس کی ٹائٹیس اونٹ کے جیسی ہول کی اور اس کے بدن کے ہر جوڑے دوسرے جوڑ تک بارہ گز کا فاصلہ ہوگا۔"

ای بارے میں حضرت عیداللہ ابن عمر اسے روایت ہے کہ بہ جانور اجیاد کی محمانی میں سے نکلے گا،اس کا سر بادلول كوچمور بابوكا جبكهاس كى نائليس زيين يربول كى ـ

حضرت علیٰ ہے میدروایت ہے کہ اس جانور کے دم نمیں ہوگی بلکہ اس کے داڑھی ہوگی۔ ا<u>س کا کلام ..... وہب کہتے ہیں</u> کہ اس کاچرہ توانسان جیسا ہو گا تمر باتی تمام بدن پر عدہ جیسا ہو گا (اس روایت کی طرف علامہ ملی نے اشارہ کیا ہے کہ کعبہ کے خزانہ کاسانی ہی بعض علماء کے کہنے کے مطابق وہ جانور ہو گاجو قیامت کے قریب ظاہر ہو کرلو کول سے کلام کرے گا۔ غرض وہ جانور اس شکل میں ہو گالور)جواس کو دیکھے گا

" محدد الے محمد ( علیہ ) اور قر آن پر یقین مہیں کرتے تھے۔"

یہ جانور بہت قصیح اور شائستہ انداز میں او گول سے کلام کرے گا۔ ایک قول کے مطابق یہ کیے گا کہ ہے مومن ہاور سے کافرہے۔اور ایک قول کے مطابق سے کا جس کو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :۔ "لوگ ہاری نشانیوں پر یقین خسیں کرتے ہے۔"

یہ جانورلوگوں کو ہتلائے گاکہ محدوالے قر آن پاک اور نبوت پر ایمان نمیں لاتے تھے۔ ایک قول میرے کہ میہ جانورلوگوں کوزخی کرے گا۔ لینی آیت پاک میں تعکیم کام بجائے تعکیم کھم یر ماجائے جیسا کہ ایک قرأت میں بھی ہے۔ تو معنی ہوں سے کہ وہ لو گول کوزشمی کرے گا۔ حضرت ابن عباس ا ے آیت کے اس افظ کے بارے میں ہو چھا کیا کہ اس کی قرأت کیے ہے ( یعنی دہ جانور لو کول سے کام کرے گایا ا منیں زخمی کرے گا) انہوں نے جواب دیا۔

" به دونول کام کر بیگا۔ مومن سے کلام کرے گااور کافر کوز محی کرے گا۔"

(تغيرخازن ص ٦٤/٦٤ اب ٢٠ سورة عمل ركوع ٥ ـ مرتب) محافظ کعیہ سے نجات کے لئے قریش کی دعا ..... جب قریش نے کھے کی تغیر کاار ادہ کیا تھا تو اول تورہ کیے کی پرانی عمارت کو گرانے کے خیال سے بی ڈررے سے کہ کمیں سے عمل اللہ تعالی کو ناراض نہ کردے اور ان یر تبای نازل ہوجائے۔ دوسرے اس سانپ کاخوف تھاجوان کو کیے کے قریب نہیں آنے دیتا تھااس لئے ایک روز قریش مقام ابراہیم کے پاس جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑ اکریہ دعا کرتے گئے۔ "اے ہادے پروردگار اہمیں خوفزدہ نہ کر۔ہم صرف تیرے کھر کی آرائش اور زینت کرنا جائے

ہیں۔ آگر تو ہمارے اس ارادے سے خوش ہے تواس کو پورا کردے اور ہمیں اس سانپ سے نجات دیدے در نہ جو بات تیرے نزدیک ہمتر ہودہ کر۔"

وعاكی قبولیت ..... یه دعا مانگ كر قرایش فارغ بی ہوئے تھے كه اچانك انہیں فضایں پھڑ پھڑانے كى .....ايك زبردست آداز سنائی دی اور انہیں آسان میں وہی پر ندہ نظر آیا جس كا پیچھے ذكر ہوا ہے۔اس پر ندے نے جھپٹ كراس سانپ كو پكڑليالورا سے اجيادكی طرف لے حميا۔ (قرایش سانپ سے چھٹكاد ایانے پر بہت مطمئن ہوئے) اور انہوں نے كما۔

"جمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس اوادے سے خوش اور داخی ہے۔" قریش کا اطمین ان میں اس تغییر کے سلسلے میں قریش کے سامنے جو بڑی مشکلیں تھیں ان میں ایک تو کھیے کی چھت کے لئے لکڑی حاصل کرنے کا مسئلہ تھا۔ دو سرے ایک بڑھئی اور معمار کی ضرورت تھی، تیسرے اس سانپ سے چھٹکارے کا مسئلہ تھا۔ ان کی بیہ سب ہی مشکلات دور ہو تمئیں تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا

ہمیں ایک ہروفت کاسائقی معمار لینی راج بھی مل عمیا، لکڑی بھی فراہم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سانپ سے بھی چھٹکار اولادیا"۔

بیت اللہ کا معمار اور برد سمی ..... معمار لیمنی راج جو تعادہ دی باقوم ردمی تعاجواس جماز پر تعا (جو قیصر ردم کا جماز کئے جارہاتھا یہ محض معمار بھی تعاجیسا کہ بیان ہول اس لئے قریش کے لوگ اس سے جماز کی لکڑی لینے کے ساتھ خوداس کو بھی کے لے آئے تھے۔

کیکن یا قوم نام کا کیک مخص خود کے میں بھی تھا) یہ باقوم سعیدا بن عاص کا غلام تھااور بڑھئ کا کام جانتا تھا۔ اس لئے ممکن ہے قرلیش کی مراداسی دومرے باقوم ہے ہو۔ قرلیش نے اوپر کے جملے میں جس لکڑی کا ذکر کیا ہے دودی ہے جوانمیں اس جمازے حاصل ہوئی تھی جوشعیبہ کے ساحل پر ٹوٹ کیا تھا۔

اقول۔ مولف کیتے ہیں (پیچلے صفحات میں ابن اسحاق کی بیر دایت گزر ک ہے کہ قراش کیے کو گراتے ہوئے ور رہے تھے کہ کسی ان پر کو تی ہلا عاذل نہ ہو جائے تو دلید ابن مغیرہ نے ان ہے کہا کہ تم کیے کی صلاح کر عالیہ چاہتے ہوا ہے تو اللہ تعالی اصلاح کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ پھر اس نے کدال اٹھا کر کیجے کا ایک کونہ تو ڈوار اس داست لوگوں نے انظار کیا کہ ولید پر کوئی تبابی آتی ہے یا نہیں۔ گرجب میچ کو دلید پخیریت آیا تو سب کو اطمینان ہو گیا اور انہوں نے کیجے کی عمارت گرادی لیکن بہال یہ بیان ہوا ہے کہ قریش اس سانپ کی وجہ سے ڈور ہے تھے جب اس سے چیکلاالل گیا تو انہوں نے کیجے کی عمارت ڈھادی اس شبہ قریش اس سانپ کی وجہ سے ڈور ہے تھے جب اس سے چیکلاالل گیا تو انہوں نے کیجے کی عمارت ڈھادی اس شبہ کو سے متحلق کیتے ہیں کہ ممکن ہے اس پر ندے کے سانپ کو لیے جائے کے باوجود قریش کیجے کی عمارت گرائے مولے حلے ورز اس نے دو بات کی جو لو پر بیان ہوئی اس طرح ابن اسحاق کی دوایت میں لور اس بعد والی دوایت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ واللہ اعلم طرح ابن اسحاق کی دوایت میں لور اس بعد والی دوایت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ واللہ اعلم سے بعد جب کیجے کو ڈھانے کا دفت آیا (اقو قریش میں پھر اختلاف ہوا کیو تکہ ہر خاند ان اس کی میں رہتا۔ واللہ علی کو خوای کو دفت آیا (اقو قریش میں پھر اختلاف ہوا کیو تکہ ہر خاند ان اس کی میں رہتا۔ واللہ کی کہ کے کو ڈھانے کا دفت آیا (اقو قریش میں پھر اختلاف ہوا کیو تکہ ہر خاند ان اس کی در باچا ہتا تھا آخر کا بو وجب ابن عائم دیان سے کہا۔

"میری درائے ہے کہ تم لوگ کیجے کے چار دل کونے آئیں میں تشیم کر لو۔"

چنانچہ قریش نے ایسائی کیااور گرانے کے کام کو حصہ دار آپس میں بانٹ لیا( تاکہ کوئی فاندان محروم نہ رہے اور شکایت نہ پیدا ہو) اس تقسیم کے تحت کیا ہے دروازے کا حصہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے فائدانوں کے نہتے ہیں آیا۔ جراسودادر رکن بمائی کا حصہ بنی مخزوم اور ان دوسرے قبیلوں کے جصے میں آیا جو ان کے ساتھ سل گئے ہتھے۔ای المر ت کیا ہے کی پشت بن حملور بن سم ابن عمرو کے فائدانوں کے جصے میں آئی جمراسود کا حصہ لیمن مل گئے ہتھے۔ای المر ت کیا کی عبدالدار ، بن اسداور بن عدی کے فائدانوں کے جصے میں آئی۔ جمال اب جمراسود ہے دہ جانب بن عبدالدار ، بن اسداور بن عدی کے فائدانوں کے جصے میں آئی۔

اس تقلیم کے سلیا، میں ملامہ مقریزی نے یہ لکھاہ کہ حجراسود سے کر حجراسود کے کو نے تک کا در میانی حصہ جو در دازہ کی ست تھی وہ بنی عبد مناف کے جصے میں آیا تھا اور بنی اسد ، بنی عبد الدار اور بنی زہرہ کے حصے میں آیا تھا اور بنی اسد ، بنی عبد الدار اور بنی زہرہ کے حصے میں خجر اسود لیعنی دہ سمت جس میں خجر اسود ہے آئی تھی۔ بنی مخزوم کو کھیے کی پشت کا حصہ ملا تھا اور رکن ممانی سے لیے کر رکن اسود تک کے در میان کا حصہ تمام قریش کو ملا تھا۔ یمان تک علامہ مقریزی کا کلام ہے۔ یہ اختلاف قابل غور ہے۔

رکن بیانی کے متعلق بعض مورخول نے انکھاہے کہ اس کا نام رکن بیانی اس لئے رکھا گیا تھا کہ اس کو یمن کے ایک شخص نے بنایا تھا۔

بهر مال كتب كى نئ بماريت بنائے والا تخص باقوم بروسى تفاجو سعيدابن عاص كاغلام تفا۔

برد سخی اور معمار کے متعلق تعیین ..... اقول مؤلف کتے ہیں: ۔یال یہ کمنا مناسب ہوتا کہ جس نے کسے کی تعمیر کی وہ باقوم (بڑھئی کے بجائے باقوم) رومی تھاجواں ٹوٹ جانے والے جہاز میں تھا۔ کیو تکہ جیسا کہ بیان ہواوہ معمار کاکام جانا تھا۔ اس بات کی اور تفصیل آگے بھی آئے گی جہال تک اس باقوم کا تعلق ہے جو سعید ابن عاص کاغلام تھاوہ بڑھئ تھا (معمار نہیں تھا) بال یہ کما جاسکتا ہے کہ یہ باقوم غلام بڑھئی بھی تھا۔ مراسی قتم کے بھی تھا۔ مراسی قتم کا معمار بھی تھا۔ مراسی قتم کا اس کے بین کھے کی عمارت کا معمار بھی تھا۔ مراسی قتم کا اور تعلی بین بڑھئی کا کام بھی جانیا تھا، البتہ اس کی شرت مونی اس کے بین بڑھئی کا کام بھی جانیا تھا، البتہ اس کی شرت صرف معمار کی حیث مور خول کی کتابوں میں بھی و یکھا جنہوں نے کہ حاف معمار کی حیثیت سے ہوئی۔ اس بارے میں میں نے بعض مور خول کی کتابوں میں بھی و یکھا جنہوں نے کھا ہے کہ دو

" با قوم رومی بزهنی اور معمار تقار اس لئے جو شخص میہ کنتا ہے کہ کیجہ کی عمارت بنانے والا با قوم بڑھئ تقااس کی مراد با قوم رومی ہے ہے"۔

ای طرح بعض رواینوں سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ باقوم روی بڑھئی بھی تھا ( یعنی اصل میں تووہ معمار ہی کے نام سے مشہور تھا تکر اس کے ساتھ بڑھئی کاکام بھی جانتا تھا)دہ روایت ریہ ہے کہ :۔

" قریش کے لوگ اس جہازی لکڑی لینے کے لئے گئے جو ساحل پر ٹوٹ گیا تھاوہاں انہوں نے اس رومی مختص کو پایا جو بڑھئی تھا۔ اس لئے قریش جہازی لکڑی بھی لے آئے اور اس رومی مختص کو بھی اپنے ساتھ ہی کے لئے آئے۔" لے آئے۔"

(اب گویادہ قتم کی روایتیں ہو تمئیں۔ایک دہ جن سے معلوم ہواکہ باقوم روی معمار تھالور ایک وہ جن سے معلوم ہواکہ باقوم رومی بڑھئی تھا) چنانچہ دونوں قتم کی روایتوں سے ظاہر ہواکہ باقوم رومی معمار بھی تھالور بڑھئی بھی تھا (لیکن اگر بڑھئی اس باقوم کوئی مانا جائے جو سعید ابن عاص کاغلام تھاتو) یہ بھی کما جا سکتاہے کہ دونوں نے کیسے کی تغمیر کاکام کیاا کیک نے عمارت بنائی اور دوسرے نے لکڑی کی چست ڈالی۔ نیزچو نکہ دونوں کے متعلق الیں روایتیں بھی جیں کہ بید دونوں بڑھئی بھی تھے اور معمار بھی تھے اس لئے یہ بھی کما جاسکتاہے کہ تغمیر اور بڑھئ کے کام دونوں نے مشتر کہ طور پر کئے۔

اس بارے میں ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ :۔

'' کے میں ایک قبطی مخص تھاجو پڑھی کا کام جانتا تھا( قرلیش کے کہنے پر)وہ مخص اس پرراضی ہو گیا کہ کعبے کی چھت دہ بنائے اور یا قوم روی کے کام میں مدد کرے۔ یہ قبطی مخص سعیدا بن عاص کاغلام تھا۔''

اس روایت سے بھی میں معلوم ہوتا ہے کہ باقوم رومی بردھئی تفا (جس کی باقوم قبطی نے مدو کی) مگر اس انگلی روایت میں بھر باقوم رومی کے متعلق میہ ہے کہ اس نے کیسے کی تغییر کی۔ یہ روایت کتاب اصابہ میں

"اس شخص کانام جس نے قریش کے لئے تھیے کی تغمیر کی ۔۔۔ بیا قوم تھااور وہ رومی تھا۔ یہ ایک جماز میں تھا جو مخالف ہواؤں میں بھنس ممیا تھا جب قریش کو اس کا پہنہ چلا نو وہ وہاں پنچے لور انہوں نے اس جماز کی لکڑی خرید لی۔ پھر انہوں نے باقوم سے کہاکہ اس کعبہ کو تنہیوں کی بنیاد پر بنادو''۔

یہ یا قوم رومی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا جب اس کا انتقال ہوا تواس نے اپنا کو کی وارث نہیں چھوڑا چنا نچہ آنخضرت ﷺ نے اس کاتر کہ مسیل این عمر و کو عنایت فرمادیا۔

تعمیر کی نوعیت ..... پھر جب قریش نے کعب کی تعمیراس طرح کی کہ ایک رداسال کی لکڑی کالگایادوای طرح نے ہے ۔ اوپر تک ایک ایک ایک روا پھر کالگایا۔ اس تعمیر میں انہوں نے کعبے کی او نیجائی کو نوگز ..... ذیادہ کر دیااور اس طرح اب اس کی او نیجائی اٹھارہ گز ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے کعبے کے در دازے کو بھی ذمین سے اتنااو نیجا تعمیا کہ کوئی فحض سیر معی استعال کئے بغیر اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس منصوبہ کے ساتھ کعبے کی تعمیر کرنے کا نتیجہ سے ہواکہ قریش کے باس اس مدکارہ بیے ختم ہوگیا۔ اس لئے انہوں نے یہ کیا کہ تعمیر میں سے پھر تکال دیتے اور (اس طرح دینے۔ ایک روایت کے یہ لفظ بیں کہ۔ انہوں نے چوڑائی میں مدے چند گز تک پھر تکال دیتے اور (اس طرح دینے۔ ایک روایت کے یہ لفظ بیں کہ۔ انہوں نے چوڑائی میں مدے چند گز تک پھر تکال دیتے اور (اس طرح کے بید دوسہ علی مدرہ کیا ) اس پر ایک چھوٹی کی دیوار بیادی تاکہ علامت دے کہ یہ حصہ کعبہ کا ہے۔

تجر اسود کے رکھنے میں اختلاف .....کتب کی تغییر شردع ہونے کے بعد جب جمر اسود کی جگہ تک مپنجی تو (قریش میں زبردست اختلاف پیدا ہو گیااور) ہر قبیلہ مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا۔ ہرا یک قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کواٹھاکراس کی جگہ پردہ رکھے۔ آخر بات اتنی بڑھی کہ لوگ خول ریزی لور قبل و قبال پر آمادہ ہو گئے۔

بن عبدالدار نے ایک برابر تن لے کراس میں خون بھرااور بنی عدی کے ساتھ فل کرا خیر دم تک ایک دوسر سے کاساتھ دینے کا عبد اور حلف کیا۔ انہول نے اس برتن کے اندر خون میں اسپے ہاتھ ڈبو کر عبد کیا تھا اس لیے ان او کوں کانام کوفتہ الدّم پڑ گیا۔ اس کی تفصیل حلف مطیبین کے بیان میں گزر چکی ہے۔ ابوامتیہ ابن مغیرہ سن قریش کے در میان یہ جھڑ الور اختلاف چار بایا بج دن تک رہا۔ آخر پھر دہ آیک دن مسجد

حرام میں جمع ہوئے اس مجلس میں ابوامیہ ابن مغیرہ جس کانام حذیفہ تھاپورے قبیلہ قرلیش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی تھا۔ یہ ابوامیّہ آنخصرت عظیم کاخسر یعنی ام المومنین حضرت اسلمیمکایاپ تھا۔ یہ شخص قرلیش کے انتائی شریف آدمیوں میں سے ایک تھاجو اپنی فیاضی اور سخاوت کے لئے مشہور تھے۔ یہ مخص مسافر کوزاور او لیعنی سنر کے لئے ناشتہ وغیر ودینے میں مشہور تھا۔ جب بھی یہ سفر کر تا تواپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اپنے گھر سے ناشنہ لے کر نہیں جلنے ویتا تھا بلکہ سب لوگوں کے کھانے بینے کا تمام انتظام تنافود ہی جینے کی تا تھا۔

اس بارے میں بعض مور خول نے لکھاہے کہ مسافروں کو کھانا دینے کے لئے قرایش کے تین آدمی مشہور تھے ایک زمعہ ابن اسودا بن مطلب ابن عبد مناف جو غرو ہ بدر میں کفر کی حالت میں بار آگیا۔ ووسر اشخص مسافر ابن ابوعمر وابن امتیہ تھا رر تیسر ابوامتے ابن مغیرہ تھاجو سب سے ذیادہ مشہور تھا۔ بعض مور خول نے لکھا ہے کہ قریش مسافر کو تہا ابوامیہ ابن مغیرہ بی کھانا دیا کر تا تھا (اس کا مطلب یہ نہیں کہ باتی جن دو آدمیوں کا نام اس بارے میں گزراہے وہ کھانا نہیں ویا کرتے تھے بلکہ ) ممکن ہے یہ مراد ہو کہ اس وصف میں چو تکہ سب سے نیادہ شہر سے ابوامیہ کی بی تھی اس لئے قریش اس کو جانتے تھے۔ یہ ابوامیہ اپنے بی وین پر مراہے شاید اس کو باتے تھے۔ یہ ابوامیہ اپنے بی وین پر مراہے شاید اس کو نوست کا ذمانہ نہیں بلا۔

ابوائمید کی طرف سے آیک حل ..... غرض کعبہ کی تغییر کے دوران جب جراسود کواٹھاکراس کی جکہ رکھنے کا دفت آیالور قرایش میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا تو دو چار پانچے روز تک الجھنے کے بعد آیک دن معجد حرام میں جمع ہوئے جمال یہ ابوامیہ ابن مغیرہ بھی تھا چو نکہ یہ اس مجمع میں سب سے ذیادہ عمر رسیدہ محفص تھا اس لئے اس نے میڈا ختم کرنے کے لئے) مجمع سے کہا۔

"اے گروہ قریش!اپنا ختلاف کو دور کرنے کے لئے تم بیہ کرو کہ اس مسجد کے دروازے سے اب جو بھی پہلا مخض داخل ہواس کو تم اپنا تھکم بنالو تا کہ دہ تمہارے در میان فیصلہ کروے"۔

یہ دروازہ باب بی شیبہ تھا۔اس کواس وقت جاہلیت کے زمانے میں باب بی عید مش کما جاتا تھا اب اس دروازے کو باب السلام کماجاتا ہے۔اس بارے میں آبک روایت کے لفظ بیر بیں کہ (ابوامیہ نے قریش ہے یہ کما) "جو مختص بھی اب سب سے پہلے باب السفاسے داخل ہواس کو ابنا تھکم بنالو۔"

یہ باب السّفاء رکن بمانی اور کن اسود کے در میانی جھے کے سامنے تھا۔ مگر علامہ بلاذری نے لکھا ہے کہ۔ قریش کو جس شخص نے یہ مشورہ دیا کہ جو بہلا آدمی باب بن شیبہ سے داخل ہو وہ تجر اسود کور کھے۔ (بیہ مشورہ دینے والا شخص سمنے مابن مغیرہ تھا اور اس کالقب ابو حذیفہ تھا۔ اس بارے شی کما جاتا ہے کہ اس سے کوئی فرق بیدا نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے اس ای (ابوامیہ) کانام تو حذیفہ ہوادر اس کی کنیت ابو حذیفہ ہو جیسا کہ ابوامیہ بھی اس کی کنیت تھی اور مہشم اس شخص کالقب ہو۔

(یمال خود روایت کے لفظوں میں بھی فرق ہے ایک جگہ یہ لفظ ہیں کہ اس وروازے ہے وافل ہونے والا پہلا آدمی تمہارے در میان فیصلہ کرے اور ایک روایت کے یہ لفظ ہیں کہ اس وروازے ہے وافل ہونے والا پہلا تخص جمر اسود کواس کی جگہ دیکھے)اس سلسلے میں تمکن ہے راوی کے الفاظ میں اختلاف ہو گیا ہو کہ ایک مرتبہ یہ کہ دیا گیک موجہ دیا گیا کہ وہ پہلاد افل ہونے والا مخص تمہارے در میان فیصلہ کردے گا۔ اور ایک جگہ یہ کہ دیا گیا کہ وہ مجر اسود کواس کی جگہ رکھ دے گا۔ لیکن پہلی بات ہی ذیادہ مشہور ہے۔ اس بات کی تقمدیق آنے والی روایت سے بھی ہوتی ہے۔

تھے۔ قریش نے جیسے بی آب کود یکھادہ فور ایکار اٹھے۔

"به امین بین ..... بهم ان پرراضی بین ..... محمر ﷺ بین!"

(ی) اس کاسب بیہ تفاکہ جاہلیت کے ذبائے میں بھی (آنخضرت ﷺ کی پاکیزہ شخصیت اور مضوط و بے داغ کر دار کی دجہ سے) قریش کے لوگ اپنے جھڑوں میں رسول اللہ ﷺ کو بی اپنا ٹالٹ بٹایا کرتے تھے کیونکہ آپ میں کی بے جاتمایت کرتے تھے اور نہ نخالفت کرتے تھے (بلکہ ہمیشہ آپ میں کا معاملہ کھر الور انساف دریانت کے بالکل مطابق ہواکر تاتھا)۔

آنخضرت علی این ای ایسار است از جب رسول الله علی ان کے پاس پنچ اور انہوں نے آپ کو تمام واقعہ بتلایا تو آپ تھے نے ان لو کول سے فرملیا کہ جھے ایک چاور لاکر دو چنانچہ فور اُلیک چاور لائی گی۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ (جب قریش نے آپ کو سار امعاملہ بتلایا تو)۔ آپ نے ابنا تمبند لے کر (جو عالبًا آپ سے کے ساتھ ذائد ہوگا) اے ذمین پر بچھایا۔ کما جاتا ہے کہ یہ ایک سفید شامی کپڑا تھا۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ یہ کپڑا ولید ابن مغیرہ کا تھا۔ غرض آنحضرت میں کہا وراس کے بعد ابن مغیرہ کا تھا۔ غرض آنحضرت میں دکھا اور اس کے بعد قریش ہے فرملہ۔

"ہر قبیلے کے لوگ اس کیڑے کا ایک ایک کنارہ پکڑلیں اور پھر سب مل کر اس کو اٹھا کیں۔" چنانچے سب نے ابیا ہی کیا۔ بن عبد مناف کا جو حصہ تھااس کو عتبہ ابن رہیعہ نے اٹھایا، دو مرے جھے کو زمعہ نے بکڑا۔ تبسرے کو ابو حذیفہ ابن مغیرہ نے اٹھایا اور چو تھے جھے کو قبس ابن عدی نے بکڑا یمال تک کہ جب انہوں نے جمر اسود کو اس جگہ تک اٹھادیا جمال اس کور کھنا تھا تو خو در سول اللہ علی نے بڑھ کر حجر اسود کو اسکی جگہ برر کھ دیا۔

جب اس ابوامیہ ابن مغیرہ کا (جس نے قریش کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی)انقال ہوا تو ابو طالب نے اس کا ایک بہت لمبامر ثبیہ لکھا تفلہ ای طرح ایک شخص ابو جیہ نے بھی اس کا مرثیہ لکھا تھا جس کے ووشعر یہ م

> الاً هَلِكَ الْمَاجِدُ الرَّافِدُ وَكُلَّ فَرِيشِ لَهُ حَامِدُ

ترجمہ:۔ خبر دار رہو۔ ہلاک ہو گیاوہ مخص جو برزگ اور خوش حال تھا یمال تک کہ ہر قریش اس کی تعریف کرتاہے۔

> وَمَنْ هُوَ عِصْمَهُ آيِتَامِناً وَغَيْثُ إِذَا فَقَدَ الرَّاعِدُ

اور وہ مخض جو ہمارے بیمون اور بے سمار الوگول کی بیناہ گاہ تفااور تنگ حالی میں لوگول کے لئے سمارا

فیصلے پر شیطان کی شرارت .....(قال) مفرت ابن عبال ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ جمر اسود کو اس کی جگہ پر جمانے کے لئے اسود کو اس کی جگہ پر جمانے کے لئے اسود کو اس کی جگہ پر جمانے کے لئے آنحضرت عباس نے اس کوردک دیاور خوددوسر اچھر آپ علیہ کودے دیاتا کہ اس سے آپ علیہ جمر اسود کو اس کی جگہ پر مفیوط کر دیں۔ اس سے آپ علیہ جمر اسود کو اس کی جگہ پر مفیوط کر دیں۔

اس پر نجدی کوایک دم غصہ آگیااور اس نے مجر کر کہا۔

"بڑے تعجب کی بات کے باعزت سمجھداراورایے دولت مندلوگوں نے مل کرایک ایسے نوجوان کو اپنا بڑا بنالیا جو عمر میں بھی سب سے چھوٹا ہے اور مال دوولت میں بھی ان سب سے کم ہے۔اب یہ سب کے سب اس طرح اس کی عزت افزائی میں گئے ہوئے میں جیسے سب اس کے خادم ہیں۔ یادر کھو کہ خدا کی متم یہ فخص سب کو جھول میں بانٹ دے گاادران کی ایک آلور شیر از ہ بندی کویار ہیارہ کردے گا"۔

اس شخص کی ان با تول سے قریب تھا کہ مجمع میں گڑ ہو جوائے (مگر پھر لوگوں کو خود ہی سمجھ آگئی اور وہ بسیدہ محرب

یہ نجدی مخض (جس نے اس موقع پر لوگول میں پھوٹ ڈالنی چاہی) شاید اہلیس تھا کیونکہ علامہ سیلی نے اس سلسلے میں نکھاہے کہ :۔

جب لوگوں نے اس جھڑے میں کہ کون جمر اسود کوا ٹھاکراس کی مکہ پررکھے۔ آنخفٹرت ﷺ کو تھمً بنایا توابلیس بعنی شیطان ایک نجدی بوزھے کی شکل میں ظاہر ہوااور پکار کر کہنے لگا۔

الے گروہ قریش اکیاتم لوگ اس بات پر راضی ہو مکے کہ اپنے معزز لور باعزت لوگول کے مقابلے میں اس لڑکے کواینامعاملہ سیر دکر دو .....!"

نجد کے علاقے سے شیطان کا تعلق .....(اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اہلیں ایک نجدی آدمی کے روپ میں ہیں کیوں ایک نجدی آدمی کے روپ میں ہی کیوں طاہر ہواتو)اس کی وجہ سے حدیث ہے کہ نجد ہی وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلا ہے۔ اس طرح ایک وجہ سے حدیث بھی ہے کہ جب ایک مرجبہ آنخضرت تا تیجے نے یہ فرمایا کہ۔

"ا بالله! جمارے ملک شام اور مین میں برکت عطافرما...."

توصحابہ نے عرض کیا

"اور بهارے تحید کے علاقے میں بھی۔"

عمر آسخنسرت عظی نے بھران بی دوعا قول کانام لیالور (نجد کے بارے میں) فرمایا "دہال تا ہیال اور فتنے بیں اور اس علاقے سے شیطان کاسینگ نظے گا۔"

اقول مو النه كتے بيں: آگ بيان آئ كاكه جب آخضرت الله كو خور كے بعد لوگ آپ الله كاك بيان آئ كاكه جب آخضرت الله كا من بن كا اور) قريش في دارانده و بين اي مثورت كاه بين جمع بوكر رسول الله الله الله كاك كو كامندو بايا تما تواس وقت بهى شيطان ايك نجدى مخض كى من صورت بين ظاہر بوكر قريش كے جمع بين شرك بوا تما ( فيز شيطان ك ايك نجدى بي مخض كى صورت مين ظاہر بو نے كا) ان كے علاوہ ايك اور سبب بي بي بوجو يمال بيان كيا گيالوره بوجو آگے ذكر بوگا۔ بيت الله كى بتول سے آر الله كى ايك سبب بي بي بوجو يمال بيان كيا گيالوره بوجو آگے ذكر بوگا۔ بيت بوجو بيال بيان كيا گيالوره بوجو آگے ذكر بوگا۔ بيت بوجو بيال بيان كيا گيالوره بوجو آگے ذكر بوگا۔ بيت بوجو بيال بيان كيا گيالوره بوجو آگے ذكر بوگا۔ بيت بوجو بيال بيان كي بتول سے آر الله كى الله ويش في بوجو كي تو بول بي بوكى تھي بول كي تقوير بي بيل مي بوكى تقدورين بين بوكى تھي بوكى تھي بوكى تھي بوكى تھيں اور دھتر ہو مي باتھ ميں بھى قرعہ كے قرعہ كے بير دكھلائ تھے السلام كى تقوير كي باتھ ميں بھى قرعہ كے تير دكھلائ تھے السلام كى تقوير كي باتھ ميں بھى قرعہ كے تير دكھلائ تھے السلام كى تقوير كي باتھ ميں بھى قرعہ كے تير دكھلائ تھے اس كے علاوہ فرشتوں كى تقدورين بھى بى بوكى تھيں اور دھتر ہو مرم عليما السلام كى شكل تھيں اور دھتر ہو مرم عليما السلام كى شكل

بھی جیساکہ فٹے کمہ کے بیان میں آمے تفصیل آئے گی۔

پھر قریش کے بڑے لوگوں اور ہنماؤں نے بیت اللہ پر اپ قیمی کیڑے پڑھائے جو یمن کی وحارید اور یں تھیں۔ مکراس موقعہ کے بعد بیت اللہ پر کس نے کوئی چاور نہیں بڑھائی یمال تک کہ رسول اللہ ہوئے نے عجمتہ الوداع بعنی آخری جے کے موقعہ پر کھیے پر یمنی چاوریں بڑھائیں (جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی)واللہ اعلم کلمہ طبیعہ کی برکت سب کے بہائی ہے کو کھی تعمیر ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے کھیے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ چنانچہ بعض صحابہ کے اقوال میں سے ہے کہ :۔

''ذمین و آسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کاعرش شخصے پانی کے اوپر تھا۔ پھر جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تواس پر یہ کلمہ لکھ دیا گیا۔

لا إله إلا الله مُحَمَّدُ الرَّسُولُ الله الله تعالى كسواكونى عبادت كالنَّق نهيس، محد (عَيَّا ) الله تعالى

ے جیبر ہیں۔

زمین کی اصل اور تخلیق ارض و ساء .....اس کلمہ کے لکھے جانے کے بعد عرش اپنی جگہ پر ساکن ہو گیا۔
پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا اداوہ فرمایا تواس نے اس پانی پر ہوا کو بیجا جس ہے پانی میں
موجیں اٹھنے لگیں اور اس پر بخارات بین بھاپ اٹھنے ٹکی اللہ تعالیٰ نے اس بھاپ سے آسان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ
تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو مِثادیا اور پانی خشک ہو گیا۔ اس روایت کے الفاظ میہ بیں کہ۔ اللہ تعالیٰ نے پانی پر
تیز ہواؤں کو بھیجا اس ہوانے پانی کو اچیما ایس میں موجیں اٹھنے لگیں جس کے در میان خشکی پیدا ہوگئی (یمی
جگہ بیت اللہ شریف کی ہے ) پھر اس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے لمبائی اور چوڑائی ہر لحاظ سے زمین کو بھیلایا۔ اس لئے
کی (بیت اللہ شریف کی ہے ) پھر اس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے لمبائی اور چوڑائی ہر لحاظ سے زمین کو بھیلایا۔ اس لئے
کی (بیت اللہ شریف کی ہے ) بھر اس واجہ سے اللہ تعالیٰ مرکز ہے۔

محرکتاب انس الجلیل میں جو روایت ہے وہ اس بات کے خلاف ہے (کہ زمین کی اصل اور مرکز کعبہ ہے) کیونکہ اس میں حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ انسول نے کہا۔

''ونیاکا ﷺ (بیعنی مرکز اور اصل) بیت المقدس ہے اور آسانوں سے (اپنے مرتبے کے لحاظ ہے) سب سے زیاد و قریب اور او فجی جگہ میں ہے۔''

بیت المقدی کی عظمت .... دهرت ابن عبال اور عفرت معاذا بن جبل ہے ای سلیلے میں بے روایت ہے کہ کہ یہ (بیت المقدی کی جگہ اپنے مقام اور عظمت کے لحاظ سے دومر سے تمام مقامات کے مقابلے میں)
آ انول سے بارہ میل قریب ہے (اس کا مطلب بے نہیں کہ یہ جگہ سطح سمندر سے بارہ میل بلند ہے بلکہ یمال بلندی سے مراد مظمت اور مرج ہے کہ ذمین کے دومرے مقدی مقامات اپنے مرتبے کے لحاظ سے آسانوں سے جتنے قریب بی بنت المقدی کا مقام ان سب سے بارہ میل اور زیادہ ہے)۔

ر مین کااولین وافعنل ترین بیاز سستهانس الجلیل بی میں ایک قول یہ ہے کہ :۔

جب نیمن ظاہر ہو گئی تو اس پر بہاڑ قائم کے گئے۔ سب سے پہلے ذمین پر جو بہاڑ قائم کیا گیاوہ ابو قبیس بہاڑ ہے۔ سب سے پہلے ذمین پر جو بہاڑ قائم کیا گیاوہ ابو قبیس بہاڑ کو سب سے اعلی بہاڑ ہے۔ اس ردایت کی روشنی میں اس بہاڑ کو ابو جبال لیمنی بہاڑ وال کا باب کمنا چاہیے اور اس بہاڑ کو سب سے اعلی اور بلند اور افضل بہاڑ کمنا چاہئے۔ مگر اس بارے میں طامہ سبو علی تول یہ ہے کہ بہاڑ وال میں سب سے افضل اور بلند مرتبہ بہاڑ احد ہے (جس کے دامن میں غرقہ احد ہوا تھا) علامہ سبو علی نے یہ بات آئخضرت علی ہے ایک ارشاد

کی بناء پر کھی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے۔

اصد بیاڑ کی عظمیت ..... "احد بہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم احد بہاڑے محبت رکھتے ہیں "۔علامہ سیوطیّ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روشن میں بھی بہاڑ سب سے اویٹے مرتبے والا ہونا چاہئے کو نکہ آنخضرت عظیۃ اس سے محبت فرماتے ہیں) پھر علامہ سیوطیؓ ایک دلیل اور بھی دیتے ہیں کہ احد بہاڑ کے ہارے میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ :۔

" يه بهار جنت كوروازول من سے ايك وروازے كے او يرب."

افضل ترین خطۂ زمین سسال کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ حق تعالیٰ کے یہاں عالم مثال میں اس عالم کی جو شبیہ اور تصویر ہے دہاں احد کا بہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک درواز ہے کے اوپر واقع ہے اور اس طرح احد بہاڑ کی فضیلت فلامر ہوتی ہے) بھر علامہ سیوطیؓ ایک ولیل ہے دیے ہیں کہ یہ احد کا بہاڑ مدینہ منورہ کی ذمین کا بی ایک حصہ ہے (کیونکہ یہ مدینے ہے قریب ہے) اور مدینے کی سر زمین کے بارے میں کما کمیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت اور مرتبہ والا خطہ ہے۔

نیزایک قرائت کے لخاظ سے احد مہاڑ کانام قر آن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ (وہ آیت بہہ) اِذَا تَصَعِدُونَ وَلَاَتَلُونَ عَلَى اَحَدٍ (نیز عَلَی اَحَدٍ) بس سورہ آل عمران ع ١٦ اللَّالِيَّةِ ا ترجمہ:۔وہ وقت یاد کر وجب تم جڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مُڑ کر بھی توند دیکھتے تھے۔

(اس آیت میں عام قرأت تو اُحَدِ ہی ہے اور غزوہ احد میں مسلمانوں کی ابتدائی پیپائی کی طرف اشارہ ہے لئے اس آیت میں عام قرأت تو اُحَدِ بھی کی گئی ہے۔ اس قرأت کی صورت میں احد بہاڑی فضیلت کے لئے میں اور لیل بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہاڑ کانام لے کر قر آن پاک میں ذکر فرمایا)
میرا کیک اور دلیل بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہاڑ کانام لے کر قر آن پاک میں ذکر فرمایا)

پھر زمین کواللہ تعالیٰ نے محار کر سیات زمینیں بناویں۔

تخلیق زمین کی کیفیت .....(زمین کی تخلیق کے متعلق)ایک مدیث میں ہے کہ :۔

"الله تعالی نے زمین کو دوون میں اس حالت میں بنایا کہ وہ بچھی ہو ٹی اور بچیلی ہوئی نہیں تھی۔ بھر الله تعالی نے دمین کھی۔ بھر الله تعالی نے دمین کو بچھادیا تعالی نے دمین کو بچھادیا اور دوون میں آسانوں کو بنایالور ان کو دوون میں برابر لور ہموار کیا۔ اس کے بعد الله تعالی نے زمین کو بچھادیا اور دودن میں اس میں بہاڑو غیر ہ بنائے۔"

تر تیب کیلیق .....اس حدیث سے معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسان سے پہلے پیدا فرمایاس وقت آسان ایک دعوال ساتھا۔ پھر آسانول کو پیدا فرمایا اور اسمیں دو دن میں پھیلادیا۔ اس کے بعد زمین کو دو دن میں بچھایا اور اس میں بہاڑ لور نہریں وغیرہ پیدا فرماویں۔ کویاز مین کی پیدائش تو آسان سے پہلے ہوئی لیکن اس کو بچھانے اور اس میں بہاڑ اور نہریں وغیرہ پیدا کرنے کا کام آسانوں کے بنائے جانے کے بعد ہوا۔ اس کی طرف حق تعالیٰ منازہ فرمایا ہے۔

اً اَنتَم اَشَدَّ خَلْقاً أَمُ السَّمَاءُ بَنَهَاهُ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّا هَاهُ وَآغُطُشَ لَيْلُهَا وَآخُرَجَ ضُحْهَاهُ وَالْارْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحْهَاهُ اَنتُم اَشَدَّ خَلْقاً أَمُ السَّمَاءُ بَنَهَا مَاءَ هَا وَ مَرْاعَها. (الآية پ ٢٠سورةُ نازعات ع ١)

ترجمہ:۔ بھلا تمہارا پیدا کرنا ذیادہ سخت ہے یا آسان کا۔ اللہ نے اس کو بنایا۔ اس کی سقف ( یعنی چھت ) کو بلند کیااور اس کی سقف ( یعنی چھت ) کو بلند کیااور اس کو در ست بنایا۔ اور اس کی رات کو تاریک بنایالور اس کے دن کو ظاہر کیالور اس کے بعد

زمین کو بحیایاس سے اس کایانی اور جارہ نکالا)

ر میں کو بچھالا۔ کیو نکہ ذمین کو آسان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ زمین کو بچھالا۔ کیو نکہ ذمین کو آسان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔

محمریہ تغیر قابل غورے کیونکہ (یہ توورست ہے کہ ذمین کو آسان سے پہلے پیدا کیا گیا گر جیسا کہ اوپر کی حدیث میں بیان ہوا) ذمین بغیر بچھی ہوئی صورت میں آسان سے پہلے پیدا کی گی البتہ جمال تک ذمین کو بچھانے کا تعلق ہوا ہے متعلق بھد ذلائ دُخھا میں اشارہ کیا گیاہے)وہ آسان پیدا کرنے کے بعد ہی ہولہ بچھانے کا تعلق ہوا ہے کہ حضرت این عبائ ہے کی نے اس بارے میں ہو چھاور کما کہ :۔

ایس علماء نے لکھا ہے کہ حضرت این عبائ ہے مشکل چی آری ہے...
"اے ام ا قر آن یاک کی بعض آبنوں میں جھے مشکل چی آری ہے..."

بھراس نےوہ آیات پڑھیں کہ ایک آیت میں ہے:۔

قُلْ أَنْكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْآرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَاطُ ذَلِكَ رَبَّ الْعَلَمِيْنَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَواسَى مِنْ قَوْقِهَا وَ بُرَكَ فِيهَا وَقَلَنَّ فِيهَا أَقُوا تُهَا فِي اَرْبَعَةِ آيَامٍ طَ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ هَ لُمَّ اسْتَوَلَى الِي السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْارْضِ اثْنِيَاه طُوعًا أَوْ كُرْهَا فَالَتَا أَنْهَا طَائِعِيْنَ. (ب ٢٣ سوره حم السجده ع ٢) الأَيْسَاءِ

ترجمہ: آپ فرمائے کہ کیاتم لوگ ایسے خداگا انگار کرتے ہوجس نے نین کو دور و زیس پیدا کیالور تم

اس کے شریک محسراتے ہو۔ بھی سارے جمان کارب ہے۔ اور اس نے ذیبن بیس اس کے اوپر بہاڑ بناویے اور
اس بیس فا کدے کی چزیں رکھ دیں اور اس بیس اس کی غذا کیں تجویز کرویں چار دن بیس۔ پورے ہیں پوچھنے والول
کے لئے بھر آسان کی طرف توجہ فرمائی اور دور حوال ساتھا۔ سواس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے
اور زمین سے فرمایا کہ تم خوشی سے حاضر ہیں۔

بمرايك دوسرى آيت من فرمايا

أم السَّماء بناها الآية ب ٣٠ سوره نازعات ع ٢

ترجمه : ( بهلا تمهار اید اکرنازیاده سخت ب) یا آسان کار الله ف اس کوبنایا

پھر آگے فرملیا۔

وَالْاَرَضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا الْآيةِ بِ٠٣٠ ورونازعات ٢٥

ترجمه: \_ اوراس ك بعدد مين كو بجمايا

(یمال پوچنے والے کو جو شبہ ہواوہ یہ ہے کہ مملی آیت میں صاف کہا گیاہے کہ اللہ تعالی نے دین کو دون میں بنادیااور زمین کے اوپر بہاڑو غیرہ بنادی ہے بھر یعنی اس کے بعد آسان کی توجہ فرمائی جو دھویں کی صورت میں تھا گویا ذمین پہلے بنائی گی اور آسان اس کے بعد بنایا گیا۔ مگر سور و نازعات کی جو دو آیتیں بعد میں ذکر کی گئیں ان میں ہے کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو بنایا۔ اور پھر آ کے فرمایا گیا کہ۔ اس کے بعد زمین کو بچھایا ہمذا ان میں ہے کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو بنایا۔ اور پھر آ کے فرمایا گیا کہ۔ اس کے بعد زمین کو بچھایا ہمذا بوجہ نے شبہ پیدا ہوا جس کے متعلق اس نے دھر سائن عور ہے این عیاس ہے سوال کیا) حضر سائن عیاس نے جو اب دیا۔

تخلیق ارض وساء کی نوعیت ..... "جمال تک حق تعالیٰ کے اس قول کا تعلق ہے کہ زمین کودوون میں بنادیا کیا توز مین حقیقت میں آسان سے پہلے بیدا کی می ۔ (محر صرف مین کا مادہ بیدا کیا کیا اس کواس موجودہ شکل بنادیا کیا توز مین حقیقت میں آسان سے پہلے بیدا کی می۔ (محر صرف زمین کا مادہ بیدا کیا کیا اس کواس موجودہ شکل

میں اس وقت تک نمیں لایا کیا تھا جس میں ہم اس کولب دیکھتے ہیں یہ ) اس وقت ایک بھاپ کی سے صورت میں ہما (اور آسان کا بیماد ہ بینی بھاپ کی صورت میں زمین کے ماد ہ کے بعد بہتایا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو موجودہ صورت میں بچھانے سے پہلے لیکن) زمین کا ماد ہ پیدا فرماد ہے کے بعد (اس دھویں ہے) دودن میں سات آسان بناو ئے۔

جمال تک حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ اس کے بعد تعنی آسان کے بعد ذمین کو بچیایا۔ تو اس کا مطلب سے ہے کہ (زمین کے تیار شدہ مادے سے اس کو موجودہ شکل میں لاکر بچیادیا اور)اس میں بہاڑ بتاد ئے ،نہریں بتادیں در خت آگاد ئے لور دریا بتاوئے۔"

تشریکے ..... مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر چہ ذمین ہی پیدائی گئی محراس کوا کیک مادہ کی صورت میں بناکر موجودہ صورت میں بچھائے بغیر چھوڑ دیا گیا اور بھر آسانوں کا مادہ پیدا فرمایا گیا جو دھویں اور بھاپ کی ہی صورت میں تھا۔ بھر اس دھویں سے سات آسانوں کو دو دن میں بنادیا گیا۔ اب جب ساتوں آسان بن پچکے تو حق تعالیٰ نے ذمین کے اس مادہ کی طرف توجہ فرمائی جس کو بناکر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب اس مادہ سے ذمین کو موجودہ شکل دی کے دامین کے اس مادہ کی طرف توجہ فرمائی جس کو بناکر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب اس مادہ سے ذمین کو موجودہ شکل دی گئی اور اس میں بہاڑ ، دریا اور در خت وغیرہ بناد سیئے۔ اس جواب کے بعد ان آجوں کا میچے مطلب، سامنے آجا تا ہے۔

• اور شبہ باتی نہیں دہنا۔
• اور شبہ باتی نہیں دہنا۔

زین و اُسان کوپداکرنے گی تر تیب کے متعلق قر آن پاک کی اس آیت پس مجی بیان کیا کیا ہے۔ مُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الاَرْضِ جَعِیْعًاہ ثُمَّ اَسْتَوٰی اِلَی السَّمَاءِ فَسُوّا هُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ وَهُوَ بِکُلِّ حَنْبِي عَلِیمُهُ (الآلیک سور وَیقردع س)

ترجمہ:۔وہ ذات پاک الی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فاکدے کے لئے جو پچھے بھی ذہین ہیں موجود ہے۔ سے سات جو پچھے بھی ذہین ہیں موجود ہے۔ سب کا سب بچر توجہ فرمائی آسان کی طرف ،سو در ست کر کے بتادیئے ان کوسات آسان۔ اور وہ توسب چیز دل کے جانے دانے ہیں۔

اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے حضرت تھانویؓ نے تغییر بیان القر آن میں لکھا ہے۔

" ایوں توزین و آسان کی پیدائش کا قر آن مجیدیں صدبامقام پرذکر آیاہے مرتر تیب کابیان کہ بیچھے کیا بنایہ صرف عالیًا تین جگہ آیاہے۔ اس آیت میں ، مم السجد و میں ، والنازعات میں ۔ اور سر سرک نظر میں ان سب کے مضامین میں کچھ اختلاف سا بھی موہوم ہوتاہے۔ سوسب آبنول میں خور کرنے سے میرے خیال میں توبیہ آتا ہے کہ یوں کما جاوے کہ اول زمین کا ماد و بنالور ہنوزاس کی ہیبت موجود دونہ نئی تھی کہ ای حالت میں آسان کا ماد و بناجو صورت دخان (وحوال) میں تھا۔ اس کے بعد زمین میں بیئت موجود و پر پھیلادی گئی۔ پھراس پر پہاڑ دور خت دغیر و پیدا کئے گئے۔ پھر اس آواد خانیہ سیالہ (لیعنی وحویں کے پہلے مادی) کے سات آسان بناد ہے۔ امید ہے کہ سب آبیتی اس تغیر پر منطبی ہوجاویں کی آگے حقیقت حال سے اللہ تعالی میں خوب واقف امید ہیں۔ " دوار تغیر بیان القر آبن)

اب کویاعلامہ حکمی نے حضرت ابن عباس کی جو تغییر بیان کی ہے اس کے مطابق دہین و آسان پیدا کے جانے کے مطابق دہین و آسان پیدا کے جانے کی تر تیب میں تعوز اسافرق ہے۔ ملامہ حکمی توبہ نقل کرتے ہیں جانے کی تر تیب میں اور حضرت تعانوی کی تغییر کی تر تیب میں تعوز اسافرق ہے۔ ملامہ حکمی توبہ نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ذہین کا مادّ و بتاکر چموڑ دیا گیا۔ حق تعالیٰ نے آسان کا مادّ ہیادیا جود مویں کی صورت میں تھا۔ پھر

دودن میں اس اقت سے سمات آسان پیدا فرماد نے اور بھر اس کے بعد زمین کے پہلے سے تیار شدہ ماؤ ہے۔ نے دمین کا مادہ زمین کو یہ موجودہ صورت دی جس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ گر حضرت تفانویؒ یہ لکھتے ہیں کہ پہلے زمین کا مادہ بناکر چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد آسان کا مادہ دعویں کی صورت میں بناکر اسے بھی چھوڑ دیا گیا اور زمین کو دودن میں موجودہ صورت میں پھیلادیا اور اس پر بہاڑ وغیرہ بناد نے۔ اس کے بعد آسان کے تیار شدہ مادے سے دودن میں سات آسان بناد ہے۔

خلاصہ بید کہ حجدون میں زمین و آسان اور دریا ، بہاڑ اور نہریں وغیر ہبتادی تکئیں۔مرتب (تشریح ختم) بعض علاء کا قول بیہ ہے کہ۔

"آسان زمین سے پہلے پیدا کیا کمیا، اندجر اروشن سے پہلے پیدا کیا کمیا اور جنت، دوزخ سے پہلے پیدا کی گئی۔ "آگرچہ او بھٹر سے بہلے پیدا کی گئی اس سے یہ قول غلط ہو جاتا ہے۔ منگ ۔ "آگرچہ اوپر معتر ستاین عبال کی جو تغییر بیان کی گئی اس سے یہ قول غلط ہو جاتا ہے۔ زمینوں کے مختلف ہونے کے متعلق قرآن بیاک کی آیت ہے جس میں )اللہ تعالیٰ نے فرملیا۔

ر الله الله الله الله على مَعلَق مَدُع مَسَعَواتٍ وَمِنَ الْارْضِ مِثلَهِنَّ بِ٨٢ سورُه طلاق ٢٢ الله الله على ترجمہ:۔الندابیاہے جس نے سامت آسان پیدا کے لوران بی کی طرح ذہین ہمی۔

کیاسات زمینی سات مستقل عالم بیں ؟.....(اس سے مرادیہ ہے کہ آسانوں کی طرح زمین مجی سات بیں اور ان سات دمینوں کے متعلق اس آیت کی تغییر میں حضرت این عباس سے مدیث بیان کی محق ہے ۔۔۔ ہے کہ :۔۔

' د مین سات بی اور ہر ذمین میں تمهارے نی کی طرح ایک نی ہے، تمهارے آدم کی طرح ایک آدم ہے ۔ تمہارے آدم کی طرح ایک آدم ہے تمہادے نوح کی طرح ایک آدم ہے تمہادے نوح کی طرح ایک آدم ہے تمہادے عیلیٰ کی طرح ایک ایراہیم ہے نور تمہادے عیلیٰ کی طرح ایک عیلیٰ ہے۔ "
طرح ایک عیلیٰ ہے۔ "

اس مدیث کو حاکم نے اپنی کتاب متدرک میں بیان کیالوراس کی سند کو صحیح ہتاایا ہے۔ محرعلامہ بیمنی نے لکھا ہے کہ اس مدیث کی سند تو صحیح ہے محریہ صدیث بست ذیادہ شاذیلی ہے۔ (ی) کیونکہ حدیث کی سند کے صحیح ہونے سے یہ لازم شیس کہ حدیث کا متن یعنی الفاظ بھی درست ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث کی سندیعنی راویوں کا سلسلہ تو صحیح اور مضوط ہے محراس حدیث کے متن میں الی چزیں ہوں جن کو (احادیث بی کی دوشن میں) صحیح نہ کما جاسکتا ہو۔ لہذا ہے حدیث ضعیف یعنی کمز درہے۔

علامه سيوطي في اس كے متعلق بدلكما ي

"ال حدیث کے متعلق کماجاسکا ہے کہ ممکن ہے (ان دوسری چیدز مینوں کے پیغیرول ہے) مراووہ 
ڈرانے والے ہوں جو جنوں کو انسان کے پیغیروں کی طرف سے (کفر وشرک سے) ڈراتے ہوں۔ لہذا ممکن ہے
کہ ان ڈرانے والوں کے نام بھی ان بی نبیوں کے ناموں پر پڑگئے ہوں جن کی طرف سے یہ تبلیج کرتے تھے
(ایعنی جنول بیس سے جو شخص محضرت آدم کی طرف سے اپنی قوم کو تبلیج کر تالور ڈراتا ہواس کا نام بھی آدم بی
پڑگیا ہو، اسی طرح محضرت ایراہیم علیہ السلام کی طرف سے تبلیج کرنے والے کانام ابراہیم پڑگیا ہو) یمال تک
لہ شاذوہ حدیث کملائی ہے جس کارلوی تو معتبر اور ثقتہ ہو گراس بیں یہ کر دری ہوکہ اس نے اپنے سے ذیادہ
معتبر اور قابل احتادر اوی کی تخالفت کی ہو

علامه سيون كاكلام بـ

اباس کا مطلب یہ ہواکہ آنخضرت عظی کی طرف سے بھی جنات کو تہلی کرنے والا ایک قاصد تھا اور اس کا مطلب یہ ہواکہ آنخضرت عظیہ کی طرح تھا۔ ام سے مرادیماں شاید آپ کا مشہور نام لیمن محمہ۔ اور اس کانام بھی آنخضرت عظیہ کے نام نامی کی طرح تھا۔ نام سے مرادیماں شاید آپ کا مشہور نام لیمن محمہ۔

# سات زمینول کے وجو دیرِ اعتقادی وعقلی امکانات

تشری اس بارے میں علامہ سیوطی کی ہے بات بن مناسب معلوم ہوتی ہے جبکہ اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے کیونکہ علماء کواس حدیث کے الفاظ کے صحیح ہونے میں کلام ہے۔اس کے متعلق حضرت تفانوی نے اس آیت کی تغییر کے تحت سے لکھاہے جس کو مترجم نقل کر دہاہے :۔

"ان سات زمینول میں اختال ہے کہ نظر نہ آتی ہوں اور یہ بھی اختال ہے کہ نظر آتی ہوں اور لوگ ان کو کو اکب (بیغی ستارے) سیجھتے ہوں جیسا مربخ کی نسبت بعض کا گمان ہے کہ اس میں جبال و انہار (بیغی بہاڑ ، نہریں) و آبادی ہے اور حدیث میں جو الن زمینوں کا اس زمین کے تحت میں ہونا وار دے وہ با عتبار بعض حالات میں وہ زمینی اس نے فوق (بیغی اور) ہوجاتی ہیں "۔ (حوالہ تنسر بیان القر ابن)

جمال تک سات ذمینوں کے وجود کا تعلق ہاس کی اطلاع قر آن پاک ہیں دی گئی ہور سات
ذمینوں کاوجود اعتقادی لحاظ ہے بھی ہاور عقل طور پر بھی ممکن ہے۔ صرف اعتقادی لحاظ ہے مانے کی صورت
میں حضرت تھائوی گئی ہے تقبیر آخری ور ہے گئے ہے ممکن ہے وہ ذمینی نظر نہ آتی ہوں بلکہ وہ مثالی شکل ہیں
موجود ہوں۔ جمال تک عقلی طور پر مانے کا تعلق ہے سواس کے بارے میں کما جاسکتا ہے کہ کا تنات میں ادبول
کھر بول ستارے ہیں ہو سکتاہے ان میں اللہ تعالی نے بچھ ایسے سیار ہیائے ہوں جو بالکل ہماری ذمین کی طرح
آباد ہوں اور ان میں ذری کو راس کے نقاضے موجود ہوں۔ آگر چہ چاند پر ذری کے آثار ضیں طے اور مرتخ کے
متعلق بھی اب تک کی ابتدائی تحقیقات میں ہیں کہ دہاں آسین اور نائٹ روجن وغیر و موجود ضیں ہے جوزندگی
کے نئے ضروری ہے گر اربوں کھر بول سیاروں میں صرف دو کے متعلق یہ علم ہو جانا ظاہر ہے اس کی دلیل نہیں
میں سنت کہ بقیہ ہے شار ستاروں میں بھی زندگی کے آثار موجود ضیں ہیں۔ کا تنات کی جبتو کے متعلق آن
سائنس کی نے جبتو ہی وہ دسرے سیاروں میں زندگی کے وجود کے امکان کی ولیل ہے۔ اس لئے
سائنس کی یہ جبتو ہی وہ دسرے سیاروں میں زندگی کے وجود کے امکان کی ولیل ہے۔

جمال تک بقیہ ذمینوں کے اس زمین کے بنیچے ہونے کا تعلق ہے اس کے متعلق قر آن پاک نے تو کوئی تشرِ تک نمیں کی البتہ تر مذی وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ایک ذمین کے بنیچے دوسری ذمین ہے ،اس کے پنج تمیسری اور اس کے بنیچے جو تھی۔اس طرح یہ سات ذمینیں ہیں۔

کا کتات کی ہیئت ۔۔۔۔۔ یہاں یہ بات واقع رہنی جاہئے کہ حق تعالی نے یہ کا کتات ہے انتاوسی اور انسانی اور آک کے لحاظ ہے لا محدود بنائی ہے۔ کا کتات کی الن بے بناہ و سعق اور پہنا کیوں میں اربوں کھر بول سیارے ایک فاص انداز میں گردش کردہ ہیں۔ اس طرح یہ کا کتات آیک عظیم خلاہے جس میں اوپر نیچے اور ہر چمار طرف سیاروں کا بجوم ہے۔ چنانچہ پوری کا کتات کے لحاظ ہے ہمارے اس کرہ زمین کے نیچے بھی خلا میں بے شار

سیاد ہے ہیں اور او پر اور وائی بائیں بھی۔ للذابقیہ چھ ذمینوں کو اگریہ مانا جائے کہ وہ نظر بھی اسکتی ہیں توان کے متعلق سید ھے انداز میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہماری اس ذمین کے نیچے او پر تلے خلا میں موجود ہیں لیعنی کا تنات کے اس عظیم خلامیں وہ بے شارسیار ہے جو ہماری ذمین کے نیچے واقع ہور ہے ہیں ان میں ہی وہ چھ ذمینی بھی موجود ہیں جو بالکل ہماری اس ذمین کی طرح ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ کا کنات اور خلاء کے لحاظ ہے اس موجود چیزوں میں ہے کی کو بھی نہ او پر کہا جاسکتا ہے اور نہ نیچے۔ کیونکہ ہمر سیارہ خلامیں ایک لحاظ ہے اس میں موجود چیزوں میں ہے کہی خروری نہیں کہ اجاد کے متعلق سے کہنا بھی ضروری نہیں کہ وہ کا کنات کے ای حصے میں ہو سکتی ہیں جو ٹھیک ہماری ذمین کے بیچے ہے۔

یہ بحث تو ہے خود سات ذمینوں کے دجود کے متعلق جن کا موجود ہوتا قر آن پاک سے تابت ہے۔
اب جہال تک ان ذمینوں میں آبادی اور تیفیروں یا ڈرانے والوں کے وجود کا تعلق ہے اس کے متعلق حضر ت
ابن عباس کی جو صدیث پیچے بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں چند علماء کا قول اور تنقید تو خود علامہ طبی نے نقل کردی ہے جس سے اس حدیث کا کر ور ہونا ثابت ہو تا ہے مزید یہ ہے کہ اس حدیث کو کماب درر متور نے موقوف نقل کیا ہے جس کا مطلب یہ ہو تا ہے کہ صدیث کی روایت اور سند کا سلسلہ محانی تک جاکردک جاتا ہو خود آنحضر ت تھے تھے تک نہ پہنچا ہو۔ لیعنی سند کے آخر میں یہ ہو کہ ۔ فلال صحابی نے یہ کمالور اس کے بعد صدیث بیان کردی گئی ہو۔ سند اس طرح نہ ہو کہ ۔ فلال صحابی سے بیان کیالور ان صحابی نے آنحضر ت تھے تھے سے بیان کیا کہ آب تھے نے فرمایا۔ یہ بات بھی روایت اور سند کے نقع کی دلیل ہوتی ہے۔ تیسر سے یہ کہ بیان کیا کہ آب تھے نے فرمایا۔ یہ بات بھی روایت اور سند کے نقع کی دلیل ہوتی ہے۔ تیسر سے یہ کہ بعض علماء نے اس حدیث کو موضوع لیعنی من گھڑت کہا ہے اور اس قول کو دھزت تھانوی نے بھی نقل کیا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو موضوع لیعنی من گھڑت کہا ہے اور اس قول کو دھزت تھانوی نے بھی نقل کیا ہے۔ بیس کرتب) تھر سے خوم

( پیچیے کی سطرول میں زمین و آسان کی تخلیق سے متعلق سور وَ تم السجدہ کی آیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کو بنانے کے بعد ان دونوں کو تھم دیا کہ تم دونوں خوشی سے درنہ ذیر دستی سے حاضر ہو جس پر ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ) جب اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو مخاطب کر کے فرملانے۔

تواللہ تعالیٰ کے اس فرمان پرزمین کے جس حصے نے جواب دیاوہ وہی جگہ ہے جمال پر کعبہ شریف ہے اس طرح آسان کی طرف سے جوجواب دیا کمیاوہ اس حصے نے دیاجو کعبہ کی بالکل سیدھ میں ہے اور جو کہ آسان میں بیت المعبور کی جگہ ہے۔

آ تخضرت کی تخلیق ذیبن کے مرکز ہے ..... حضرت کعب ابن احبار ہے دوایت ہے کہ :۔
جب اللہ تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ تعلقہ کو تخلیق کرنے کا اداوہ فربایا تو حضرت جرئیل علیہ
السلام کو تھم دیا کہ وہ اس جگہ کی مٹی لے کر آئیں جو ذمین کا قلب ہے لینی اصل ہے ادراس کا حسن اور خوبصورتی و
نور ہے۔ چنانچہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے ایک مٹی بحر مٹی اس جگہ سے اٹھائی جمال رسول اللہ علیہ کی قبر

مبارک ہے۔ بیر مٹی بالکل سفید اور چک وار تھی اور اس میں سے (نورکی) شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔" ممر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیروایت ہے کہ:۔

"كمياتم اس خاص دن كوجائة مو؟"

حضرت ابو بكر"\_نے جواب دیا

"بال بارسول الله الشماس ذات كى جمسة آپ كوش اور سيانى دے كر بيجاكه آپ يوم مقادير (ليتى جمس روز حق تعالى ئے دنيا بيلى بريرا ہونے والے تمام انسانوں كے اعمال كو مقدر فرمايا س دن) اور يوم اكست (ليتى اس وقت جب الله تعالى نے تمام بريرا ہوئے والى مخلوقات سے اپنى قد الى ديكرائى كا قول و قرار ليا تعالى ون) كے متعلق يو چور ہے بيں۔ بيل نے اس وقت آپ كويہ كتے سناتھا كير :۔
متعلق يو چور ہے بيں۔ بيل نے اس وقت آپ كويہ كتے سناتھا كير :۔
الشهد أن الله الله أو الشهد الله و الشهد الله و الشهد الرّسول الله

ترجمہ: میں کوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں ہے اور کوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد میکھی اللہ کے پیغیر ہیں۔

## عهدالست

تشریک سے مدالت سے مرادوہ عمد ہے جواللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے روزازل بیں لیا تعالور
قیامت تک دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹے سے نکال کر ان سے اقرار
کرایا تھاکہ میں بی تمہار ارب ہوں۔اس عمد کے متعلق حق تعالیٰ نے قر آن پاک میں ذکر فر بلاہے۔
"عمد اکست "نام کی وجہ سے اس کو عمد الست اس کے کماجا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے سے عمد
کینے کے وقت ان سے ان الفاظ میں سوال کیا تفاکہ :۔

آگشت بُریکم یعنی کیامیں تمهارارب نہیں ہوں؟ اَکست عربی میں واحد منظم کاسوالیہ میغہ ہے جس کے معنی میں۔ کیامیں نمیں ہول۔ ای لفظ سے علاء نے اس عمد کویاد کیا ہے اور اس کو عمد السّت کہا ہے۔ معنی میں۔ سر متعلق دیا ہے تا ہے تہ ہیں کہ معرف نہیں۔

متعلق اقرار لیاکہ کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیاکہ کیوں نہیں۔ ہم سب (اس واقعہ کے) گواہ بنتے ہیں۔ تاکہ تم لوگ قیامت کے روزیوں نہ کئے لگو کہ ہم تواس تو حید ہے محض بے خبر تھے یایوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے برول نے کیا تھالور ہم توان کے بعدان کی نسل میں ہوئے۔ سو کیاان غلط راہ انکا لئے والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں۔ ہم اس طرح آیات (یعنی نشانیوں) کو صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آجاویں۔

عبد اکست کی نوعیت ....اس عد اکست کی تغییر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر نے اپی تغییر میں یہ لکھا ہے :۔

"الله تعالى كارشاوہ كه اس تے آدم عليه السلام كى نسل كوان كى پُشت سے (ليحنى بر آيك كى پُشت سے الله كى پُشت سے الله كى برايك كى پُشت سے الله كار الله كى الله الله كار الله كى الله الله كى الله الله كى الله الله كى ا

فَاقِمْ وَجُهَكَ لِلَّذِينِ حَنِيفًاه فَطُوَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَوَ النَّاسُ عَلَيْهَا لَا تَبَدِيلَ لِحُلْقِ اللَّهِ (ب ٢ ٢ سوره روم ع ٣) اللَّبِ تَرَجَمه :- تم التي يوري توجه دين حق كي طرف قائم ركھوالله تعالى نے اس فطرت پر انسان كى جبلت بنائى ہے۔ الله تعالى نے جس چيز كوجس طرح پيداكروياوه اسى طرح قائم رہے گى اس ميں كوئى تبديلى نہيں ہوگى۔ ہمر بحد فطرت سليم پر پيدا ہو تاہے ..... صحيحين ميں حضرت ابوہر برة ہے وايت ہے كه رسول الله عليہ مير بحد فطرت سكيم پر پيدا ہو تاہے ..... صحيحين ميں حضرت ابوہر برة ہے وايت ہے كه رسول الله عليہ مير بيدا ہو تاہے .....

ہر تو مولوداصل فطرت (لینی توحید پرئی) پر پیدا ہو تاہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔ ہر تو مولود
اس ملت اور دین پر پیدا ہو تا ہے۔ پھر اس کے مال باپ اس کو یمودی یا نفر انی یا بچوس یا آتش پرست بناویت ہیں۔ جیسے کہ جانوں سیجے سالم اور ٹھیک حالت میں پیدا ہوتے ہیں مگر لوگ ان کے کان تاک کاٹ کر ان کی صورت بھار دیتے ہیں (جانورول کے کان تاک کاٹ کر عرب ان کو بتول کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل سیرت طبیدار دوئے پھیلے میں مگر رہے ہے۔

مستحیح مسلم میں عیاض ابن حمار ہے روایت ہے کہ آنخضرت علی فی فرمایا حق تعالی فرماتے ہیں کہ نہ سنجے مسلم میں عیاض ابن حمار ہے روایت ہے کہ آنخضرت علی فرمایا حق تعالی فرماتے ہیں کہ نہ "میں اسپنے بندوں کو سنجے دین پر بیدا کر تا ہوں۔ بھر ان کے پاس شیطان پینچے ہیں اور ان کو ان کے دین ہے۔ ساوے بیں جو میں نے ان پر حلال کی تغییں "۔ سے ہناویے ہیں جو میں نے ان پر حلال کی تغییں "۔

نیعن اس عبد اَلسَت کے متیجہ میں جو حق تعالی نے ان کی مٹی اور خمیر میں ڈال دیا ہے دہ سے دین اور تو حید پر ستی کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں مگر بعد میں ان کو شیطان در غلا کر سے راستے سے ہٹادیتا ہے۔

بنی سعد کے آیک محابی اسود ابن سریع سے روایت ہے کہ بیں چار غزوات (لیعنی رسول اللہ علیہ کی کی سعد کے آیک محابی اسود ابن سریع سے روایت ہے کہ بیں چار غزوات (لیعنی رسول اللہ علیہ کی شرکت والی جنگوں) میں آنخضرت علیہ کے ساتھ شریک ہولہ کہتے ہیں کہ (آیک غزوہ میں) مجاہدوں نے کا فرول کے ساتھ ذیر دست جنگ کے بعد (ان کو شکست دی اور)ان کے بچوں کو پکڑ لیا۔ جب رسول اللہ علیہ کو اس پر بہت ناگواری اور گرائی ہوئی اور آپ نے فرمایا۔

اس واقعہ کی خبر مہنی تو آپ علیہ کو اس پر بہت ناگواری اور گرائی ہوئی اور آپ نے فرمایا۔

"لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ بچوں کو پکڑ دہ ہیں۔"

اس پر ایک محابی نے عرض کیا کہ یار سول انٹد ﷺ! ''کیادہ بچے مشر کوں کی اولاد نہیں ہیں''؟ آپ ﷺ نے قرمایا

"تم میں سے بہترین لوگ بھی تو مشرکول کی اولاد ہیں۔ یادر کھو! کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت پر ( لیعنی سے بہترین لوگ بھی تو مشرکول کی اولاد ہیں۔ یادر کھو! کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت پر ( لیعنی سے دین پر ) پیدانہ ہوتا ہو۔ بھر وہ مسلمان ہی یا تی رہتا ہے بہال تک کہ وہ ذبان سے اس سے بھر وہا تا ہے اور اس کے مال باپ اس کو بہودی یانصر انی بتادیتے ہیں "۔

بعض احادیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹے سے ان کی تمام اولاد اور نسل نکالی می اور ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کی تمام اولاد اور نسل نکالی می اور ان کو اس کے اور اس کے دو سرے سے ممتاذ کیا گیا (اصحاب میں اور اصحاب شال کے متعلق سیرت حلبے گذشتہ ابواب میں تفصیل گزر پھی ہے)

ان ہی روایتوں میں ہے بعض میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (روزازل میں آوم علیہ السلام کی تمام نسل کوان کی پیٹے سے نکال کر)ان ہے گواہی لی کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا پرور د گار ہے۔

قیامت میں آیک دوزخی سے سوال وجواب .....حضرت انس سے ردایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمان ۔

"قیامت کے دن ایک دوز ٹی شخص سے کماجائے گا کہ اگر زمین کے سارے خزانے تیمری ملکیت میں ہوتے اور پھر تجھ سے دہ ساری دولت اپنی نجات کے بدلے میں دید بینے کو کماجا تا) تو کیا تو دہ سب کچھ اپنی پخشش کے بدلے میں دے دیتا؟ دہ شخص کے گا کہ بے شک!اس پراس ہے حق تعالی فرمائیں گے۔

"میں نے تو تچھ سے اس سے بہت کم مانگا تھا۔ جب تو آدم کی بیٹھ میں تھا تو میں نے تچھ سے عمد لیا تھا کہ تو مبر سے ساتھ تھی کو شریک نہیں ٹھسرائے گا گر تو بعد میں اپنے اس دعدہ سے بھر گیاادر توتے میر ہے ساتھ شرک کیا۔" ساتھ شرک کیا۔"

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظفے نے فرمایا

"حق تعالیٰ نے مقام نعمان میں عرفہ کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے وعدہ لیا۔ چٹانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری اولاد کوان کی پیچھ ہے نکال کر انہیں ذروں کی طرح پھیلادیا اور انہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے ان ہے اس طرح کلام فرمایا۔

" اَلْسَتُ بِرَبِيكُمْ ....الْخ - كيامِن تمهارارب تمين مول؟"

انہوں نے کہا" بے شک ہے"

ابن چریر سے روایت ہے کہ ابک مخص ضحاک ابن مزاحم کا ایک بیٹا صرف چھے ون کا ہو کر مرحمیا۔ ضحاک نے جابر سے کہا۔

"اے جابر! جب تم میرے بیٹے کو قبر میں رکھو تواس کا بند کھول کر اس کاچیرہ کھول دیتا کیونکہ اس بچے کو بٹھایا جائے گااور اس سے سوال جواب بھی ہوگا۔"

چنانچہ میں نے ایسائی کیا۔ جب میں اس کود فن کرکے فارغ ہوا تو میں نے ضحاک سے پوچھا۔ "تمہارے بیٹے سے کیا پوچھا جائے گا۔ اور کون پوچھے گا؟" ضحاک نے کہا۔ "اس سے اس عمد کے متعلق ہو جھا جائے گا جس کا اس نے آدم کی پیٹے میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اقراد کیا تھا۔"

(جب جابرنے بوجھاکہ وہ عمد کیاہے توضحاک نے بتلایا کہ روزازل میں)

"الله تعالى نے آدم عليه السلام كى پینے ير باتھ چيرانھاجس سے دہ تمام روحيں باہر نكل آئيں جو قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب روحوں سے عمد لیا کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھھر ائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب پیدا مونے والوں کورزق پینجانے کاذمدلیااور بھرانہیں واپس آدم بلید السلام کی پیٹے میں واخل کر دیا۔اب قیامت اس وفت تک واقع نمیں ہوگی جب تک کہ ان میں سے ایک ایک محص پیدائمیں ہو جائے گاجن سے ازل کے دن وہ عهد لیا گیا تغا۔اب ان لوگول میں سے جو شخص بھی دوسر اعمد ( یعنی ہے دین کو قبول کرنے کا)پائے گالور اس کو بوراكرے كاليعنى اس ير قائم رے كالور عمل كرے كا) تواس كويہ يسلا عمد (ليعني عمد الست) فائدہ پنجائے گا۔ کیکن جس مخض کودومر اعمد لے اور وہ اس کو قبول نہ کرے تو اس کو میہ پہلاعمد بعنی عمد الست کوئی فائدہ شیس پہنچائے گا (بعنی اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی)ادر جو انسان بجین میں ہی مرجائے بعنی دوسرے عمد کا ذماندندیائے تووہ عمدالست پر بی مرے کا کیونکہ میں انسان کی فطرت ہے (لینی ایسے بیچے کے متعلق کما جائے گا كه دواس عمد انست يرقائم ہے جواس كى فطرت ميں شامل كيا كيا ہے) تغيير اين كثير جلادوم ص٦٢ /٢٢١ عدد الست ايك رئينما ہے ....اس تفسيل سے يہ بات سامنے آتی ہے كہ حق تعالىٰ نے انسان كواكب سيح اور سلیم فطرت دے کر پیدا کیا ہے اور میہ بات اس کے خمیر میں ڈال وی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ چنانچہ انسان کی کی فطرت اور ازل کا کی عمدہے جوخود سیجر استے کی طرف اس کی رہنمائی کرتاہے اور عقل خود بخود اس بات کو قبول کرتی ہے کہ اس کا سکات اور زمان و مکان کا خالق ایک ہی ہے جو شہانے والے جي وه الي بهث وحرى ياباب واواكى لاج مي اس الكاركرتي بي جوفطرت كے خلاف عمل بوتا ہے۔ اس عمد کا مقصد لور فائدہ ....اس عمد کے متعلق بیاعتراض ہوتا ہے کہ جب بیانسان کویاد ہی نہیں تو اس سے فائدہ کیاہے؟اس کے جواب میں مصرت تھانویؓ نے تفسیر بیان القر ان میں تفصیل ہے اس آیہ: کے تحت لکھاہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جمال تک اس عمد کے لینے کے فائدہ کا تعلق ہے تو اول تو حق تعالیٰ کی تحكتول كو سنجھنے كا دعوى نہيں كيا جاسكتا بھر بھى بير كها جاسكتا ہے كہ انسان كى عقل ميں جو صلاحيت ہے كہ ذرا انساف کے ساتھ غور کرنے سے تو حید کی حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے ممکن ہے رہے ای عمد کااٹر ہو یہاں تک کہ توحیدانسان کی عقل کے نزدیک پختہ حقیقت ہے۔ اس کی مثال ایسی بی ہے جیسے کئی شخص کو حساب سکھایا جائے ادر پھروہ مخص اس کو بھول جائے۔اب دوبارہ آگر اس کو وہی حساب سکھایا جائے گا تو وہ دوسروں کے مقابلے میں بهت جلداس کوسمجھ لے گا۔

جمال تک اس شبه کا تعلق ہے کہ جب یہ عمد انسان کویاد ہی نمیں رہاتواس سے فاکدہ کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالی نے صرف اس پر تو بس نمیں کی کہ ازل میں انسانوں سے عمد لے لیالور دیا ہیں ان کو صرف اس عمد کی بات کا دارہ مدارر کھ دیا ہو۔ بلکہ اللہ تعالی خیوں کے ذریعہ اس عمد کی یاد دہائی فرماتے رہے۔ چنانچہ حدیث قدی میں فرمایا گیا ہے کہ میرے رسول تم کویہ عمد یاد دلاتے رہیں مے یاد دہائی فرماتے رہیں مے

سیرت طبیه أردو (مرتب)(تشر تخلول فتم)

## بَيْتُ الْمُعْوِرْ بَيْتُ الْمُعْوِرْ

تشری دوم .....زمین و آسان کی تحلیل کے سلسلے میں پیچے بیان مواہدے کہ ان دونوں کو بناکر جب الله تعالی نے انہیں بلایا تو انہوں نے خوشی خوشی حاضر ہونے کا اعلان کیا تقلہ یہ اعلان زمین کے جس جصے نے کیادہ کعبہ کا مقام ہے اور آس تا میں جس حصد نے کیاوہ بیت المعور ہے جو کعبہ کی سیدھ میں آسان میں ہے۔اس کے بارے میں احقر مترجم مختلف کتابوں سے تنصیلات وی کر تاہے۔

بيتِ المعور ك متعلق حق تعالى في قر النايك من ذكر قربايا م

وَالْطُورِ وَ بِحَنَابٍ مَسْطُورٍ فِي دِقِ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ النِّ الْآيَةُ لِي ٤ سودِ عَ طورع ٣ ترجمہ:۔ فتم ہے طور (بہاڑ) کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کا غذیب لکھی ہے اور فتم ہے بہت المعور کی۔

اس بیت المعور کی تغییر میں حضرت تفانویؓ نے بیان القر آن میں لکھاہے کہ بیر ساتویں آسان میں

فرشتول كاعبادت خانديجه

علامہ ابن کثیر آئی تغییر میں اس کے متعلق یہ لکھتے ہیں

<u>آ تحضرت کو بیت المعمور کی زیارت</u> ..... معراج کی حدیث میں رسول الله ﷺ نے فرمایا ہے کہ ساتویں آسان سے گزرنے کے بعد مجھے بیت المعور تک پنجایا کمیاس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے عبادت خداوندی کے ليئے داخل ہوتے ہیں دوسرے دن استے ہی فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں (لیکن جو آج داخل ہوئے تھے ان کو م بھی اس میں داخل ہونے کی توبت شیس آتی۔)

فر شنول کا عیادت خانه ..... فرشته اس میں الله تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور بالکل ای طرح بیت التعور كاطواف كرتے ہيں جس طرح زمين والے كيے كاطواف كرتے ہيں۔ اى طرح يہ بيت المعور ساتويں آسان والول كاكعبد لور عمادت كاهب اى كے (جب رسول الله على معراج كے وقت وہال بني تو) آب على نے حصرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے ویکھا۔ اس کا شب یہ ہے کہ خصرت ابراہیم خلیل اللہ ذمین کے کیجے کے بائی ہیں اور انسان کو اس کے عمل کا بدلہ اس عمل کی جنس آور اصل ہے ویا جا تا ہے (چنانچدابراہیم علیدالسلام کوساتویں آسان میں وہال کا کعبددیا کمیا) یہ بیت المعور ساتویں آسان میں بالکل کھیے کی

ہر آسان میں ایک ایک محر اور بیت ہے جمال اس آسان کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی طرف نمازی بڑھتے ہیں۔ آسان و نیا یعنی پہلے آسان میں جو عبادت فاندے اس کانام بیت العزت ہے۔ جبر سیل کے عسل سے فرشنوں کی تخلیق ..... حضرت ابوہر ریڑے سے روایت ہے کہ آنخضرت عظام

"ساتویں آسان میں ایک کھرہے جس کوبیت المعور کہتے ہیں اور جو ٹھیک کھیے کی سیدھ میں ہے اور چوتے آسان میں ایک سرے جس کانام سرحیوان ہاس میں روزانہ حضرت جرکیل علیہ السلام فوط لگاتے ہیں پھراس میں سے نکل کر جب وہ اپنا بدن جھاڑتے ہیں تواس سے ستر ہزار پانی کے قطر سے جھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان قطروں میں سے ہراکی سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ان فرشتوں کو تھم دیاجاتا ہے کہ وہ بیت المعمور جائیں اور وہاں جاکر نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ بیہ وہاں جاکر نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل آتے ہیں (اور دوسر سے استے ہی فرشتے اس میں واخل ہوجاتے ہیں ایک دفعہ نکل آنے والوں کو دوبارہ اس میں واخل ہونا نصیب نہیں ہوتا۔

پھران نظنے والے فرشنوں میں ہے کی ایک کوان سب کاسر دار بناویا جاتا ہے اور اسے تھم دیا جاتا ہے کہ وہ ان فرشنوں کولے کر آسان میں ایک جگہ کھڑا ہو جائے اور قیامت تک سب اللہ تعالیٰ کی تنبیج اور حمر و نثا بیان کرتے رہیں۔

آگے ابن کثیر بی میں ہے کہ آسانول میں بیت المعور کادبی مقام اور احترام ہے جو ذمین پر کعبہ مقد سہ کاہے (تغییر ابن کثیر جلد ۸ مس ۸ ۲ مرتب) (تشر تکودم ختم)

( بیملی دوایت میں گردا ہے کہ جب آنخضرت علیہ نے ہوئے اگرے متعلق حضرت الو بھڑے اللہ وائی متعلق حضرت الو بھڑے اللہ وائی دونیہ شہاد ان لا اللہ وائی دونیہ ہوئے متاتفا کہ اشہاد ان لا اللہ وائی معصد الله وائی متعمد الرسول الله میں ہے آپ کوائی دونی اللہ وائی متعمد الرسول الله میں ہے میں ہے صوفیاء اور اولیاء تھائے متعلق الی کوئی دوایت اواز بلندوی تھی جسے دوسرول نے بھی سا جبح میں جو صوفیاء اور اولیاء تھائے متعلق الی کوئی دوایت نہیں ہے کہ انہوں نے باطن کی توحید کا قرار کیا ہو بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ انہوں نے باطن کی نہیں ہے کہ انہوں نے باطن کی توحید کا قرار کیا ہو بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ انہوں نے باطن کی زبان سے توحید کا قرار کیا جیسا کہ صوفیاء کرام نے کیا تھا۔ اس شبہ کے متعلق کتے ہیں کہ ) شخ علی خواص سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ انہوں کے بادی کا میں کیا جیسا کہ صوفیاء کرام نے کیا تھا۔ است کے وقت )انہیاء کرام نے بھی یاطن کی زبان سے تی کیوں کلام نہیں کیا جیسا کہ صوفیاء کرام نے کیا تھا۔

شخ خواص نے جواب دیا کہ انہاء کرام نے باطن کی ذبان سے اقرار کرنے ہیں (اور توحید کاسبق دیے ہیں کہ ان کا خطاب اور ذمہ داری عام ہوتی ہے جس ہیں وہ تمام امت کو خطاب کرتے ہیں (اور توحید کاسبق دیے ہیں چنانچہ اس کی مناسبت سے دہاں بھی انہوں نے بہ آواز بلند توحید کا اقرار کیا جے دوسر ہے بھی من سکیں کیونکہ) صرف فاص او گول کا سمجھنالور عام او گول کا ان کی بات کونہ سمجھنا معتبر نہیں ہوتا۔ (بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ عام لوگول تک ان کی آواز پنچ اور وہ سیدھے راستے کی طرف متوجہ ہول) ہال کچھ فاص موقعول پر انہیاء صرف اشارات کی زبان استعمال کرتے ہیں جیساکہ اس حدیث ہیں (جو او پر بیان ہوئی) آپ مالی کے حضر ت ابو بکڑے (جب یوم الست کی خوات سے متعلق ہو چھاتو صاف ہو مالست فرمانے کے بجائے ) صرف یہ فرمایا کہ۔ کیا تھو وہ مالیت کے متعلق ہو چھاتو صاف صاف یوم الست فرمانے کے بجائے ) صرف یہ فرمایا کہ۔ کیا تھو وہ مالی کہ۔ کیا

آنخضرت علی کا مشت فاک بیاک .....(اس کے بعد پھر اصل واقعہ کی طرف آتے ہیں کہ آنخضرت علی کی فین کے کئی دو قبل آنکی کا دو قبل آنکی کا دو قبل آنکی کی مشت فاک اٹھائی گئودہ ذمین کے کس جھے کی تھی،اس بارے میں دو قبل گزرے ہیں۔ ایک تو بید کہ آنخضرت تھی کی مٹی اس جگہ ہے اٹھائی گئی تھی جمال آپ کا مزار اور مدفن ہے دوسر کاردایت رہے کہ آپ کی مٹی کے جس زمین کے مرکزے اٹھائی گئی تھی روا تھوں کے اس اختلاف کودور کرتے ہوئے گئے جی کہ آپ کی مشت فاک اصل میں تو سے کی بی تھی لیکن زمین کی مخلیق کے وقت،جب پائی کرتے ہوئے گئے جی کہ آپ کی مشت فاک اصل میں تو سے کی بی تھی لیکن زمین کی مخلیق کے وقت،جب پائی

میں موجیس اٹھیں توان موجوں نے آپ کی مثبت خاک کووہاں سے اُچھال کر آپ کے مزار مبارک کی جگہ پر پہنچادیا تھا۔

، پیشید سے اس جواب سے بیاعتراض بھی دور ہوجاتا ہے کہ اگر رسول اللہ ﷺ کی مشّت فاک کے سے اٹھائی گئی تقوات سے بیا عشروری ہوگا کہ آپ کا مدفن اور مزار بھی کے میں ہی ہو کیونکہ انسان کی مشت خاک جس جگہ سے اٹھائی جاتھائی جاتھائی جاتھائی جاتھائی جاتھائی جاتھائی جاتھائی جاتس کا مزار اور مدفن وہی جگہ ہوتی ہے۔

فرض الله تعالیٰ کے علم پر حضرت جرئیل علیہ السلام نے آپ کے مزار مبارک کی جکہ ہے آپ کی مشت خاک اٹھائی اور ) بھراس کو حصرت آدم کی مشت خاک کے ساتھ حل کیا۔

یمال بخضرت عظیم کی جس مشت خاک کاذکر آیاہے غالباً ای کو آپ نے ایک ارشاد میں نور سے تعبیر فرمایاہے۔وہ ارشادیہ ہے کہ ایک د فعہ حضرت جابڑنے آپ عظیمہ سے سوال کیا۔

"یار سول الله علی اس چیز کے متعلق ہلائے جے اللہ تعالی نے تمام چیزوں کے پیدا کرنے ہے میلے پیدا کیا"۔

آب ﷺ نے فرمایا

"اے جابر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے تہمادے نی کے تورکواپے نور سے پیدا فرمایا،اس و قت نہ آسان تھا،نہ ذہین تھی،نہ سورج تھانہ جاند تھا،نہ لوح تھی اورنہ قلم تھا"۔(حدیث) فرمایا،اس و قت نہ آسان تھا،نہ ذہین تھی،نہ سورج تھانہ جاند تھا،نہ لوح تھی اورنہ قلم تھا"۔(حدیث) (یمان اگر مشت فاک ہے مرادیہ نور ہی لیاجائے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپتا نور شامل فرمادیا۔)

ای طرح ایک مدیث میں آتاہے کہ :۔

"الله تعالى نے جو چیز سب سے پہلے پیدا فرمائی وہ میر انور تھا۔"

ایک روایت میں ہے کہ :۔

"الله تعالى نے جو چیز سب سے پہلے پیدا فرمائی وہ مقل ہے۔"

شیخ علی خواص (رواجوں کے اس اختلاف کے متعلق) فرماتے ہیں کہ النادونوں سے مراوا یک ہی بات ہے (بیعنی آنخضرت ﷺ کانور) کیونکہ آنخضرت ﷺ کی حقیقت اور اصلیت کو مجھی عقل اول سے تعبیر کیا جاتا ہے اور مبھی نور ہے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کی روضیں بھی آنخضرت ﷺ ہی کی روح مبارک سے فیضان حاصل کرتی ہیں۔ یہاں تک شیخ علی خواص کا کلام ہے۔

یی بات ہے جس کو بعض علماء نے اس طرح بیان کیاہے کہ جب حق تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضور حق میں اپنے عظیم اور بلند مر تبت نور ہے آنخضرت علیجے کی حقیقت کو ظاہر قرماویا اور بھراس حقیقت سے بلند اور بست تمام جمانوں کو وجود عطافر ملیا۔

یمال ایک اشکال ہوتا ہے کہ آنخضرت بھائے نے فرمایا ہے کہ (میر انور جب پیدا فرمایا کیا تواس وقت نہ نین تھی نہ آسان تھا۔ حالا نکہ حضرت کعب احباری ایک روایت پیچے بیان ہوئی ہے کہ (جب انٹر تعالیٰ نے رسول انٹر تھائے کو بیدا کرنے کا راوہ فرمایا تو) حضرت جبر کئل کو تھم دیا کہ وہ ذمین کے مرکز ہے ایک مشت خاک سے کر آئیں۔ ای طرح حضرت ابن عبائ کا ایک قول گزراہے کہ آنخضرت تھائے کی مشت خاک کی اصل ذمین

كے مركز ہے ہے (ليعنى اس وقت زمين موجود تھى)

اس کے جواب میں یہ کما جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ نور تو پہلے بی پیدا کیا جاچا تھا (جبکہ زمین و آسان اور لوح و قلم کچھ بھی موجود نہیں تھا) بھر اس کے بعد (جب زمین و آسان پیدا ہو چکے تو) یہ مشت خاک کے کراس میں یہ نور بھر دیا کمیااور یہ مشت خاک زمین کے مرکز سے اٹھائی کئی تھی۔

اب بیردوایت بھی در ست جو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ کی معزز مشت فاک بی ہے حضرت آخض کی معزز مشت فاک بی ہے حضرت آخض کا در تمام حضرت آخض کی معزد مشت فاک بی ہے حضرت آخض کا مطلب ہے کہ آنخضرت ﷺ تمام جنسول کے مقابلے میں جنس عالی اور تمام موجودات اور انسانوں کے لئے سب ہے بڑے باپ کے درجے میں ہیں۔

آدم کی مشت خاک کی جگہ ..... (خود حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق) ایک حدیث ہے جس کے بعض راوی مشروک کی مشار ، بین کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جابیہ کے مقام کی مٹی سے بتایالور اس مٹی کو جنت کے مقام کی مٹی سے بتایالور اس مٹی کو جنت کے یائی سے کو ندھا تھا۔

ای طرح ایک صدیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السام کود حتاکی منی سے بنایالوران کی کمر پیلوکی شنی بھیری سید دحتائیک جگہ کا نام ہے جو طائف کے قریب ہے۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا آنخضرت عظیم کے نور کوان کی کمر میں رکھناوضا حت کا مختاج ہے (کہ جب خود حضرت آئے کے نور کوان کی کمر میں کا مختاج ہے نور کوان کی کمر میں رکھنے کا کیامطلب ہے۔ دور کوان کی کمر میں رکھنے کا کیامطلب ہے۔

اس بارے میں شاید یہ کما جاسکتا ہے کہ آنخضرت عظی کے نورے مفرت آوم کو بنائے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے نور کوان کی ذات میں جذب اور تخلیل کر دیا گیا تھا بلکہ جس طرح حق تعالیٰ نے اپنے نور کو ایک جز سے آنخضرت عظی کی مقیقت کو بتایا سی طرح بھر آنخضرت عظی کے نور سے بعنی آپ کے نور کے ایک جز سے آدم علیہ السلام کو بناکر بھر آپ کے تمام نور کوان کی جیٹے میں محفوظ کر دیا تاکہ نسلاً بعد نسل اور ایک کے بعد ایک میں یہ نور منتقل ہو تا ہوا آپ کے والد ماجد تک پہنچ اور پھر وہاں سے نکل کریہ نور مفترت آمنہ کے رحم میں جلود افروز ہو یمال تک کہ اس مبارک گھڑی میں آنخضرت علی اس عالم میں تشریف لے آئیں۔

جب الله تعالى نے حضرت آدم عليه السلام كو بنايا توان ميں روح والنے سے پہلے آنخضرت عليہ اس نور كو آدم عليه السلام كى چينے ميں سے نكال كر آپ عليہ سے تماعمد الست ليا (اور اس كے بعد آدم عليه السلام ميں روح والنے كے بعد باقی تمام محلوق كو ان كى چينے سے نكال كر ان سے ايك ساتھ عمد الست ليا) اس السلام ميں روح والنے كے بعد باقی تمام محلوق كو ان كى چينے سے نكال كر ان سے ايك ساتھ عمد الست ليا) اس طرح رسول الله علي كو اس عمد كے معالم ميں بھى باقی تمام مخلوق كے معالم ميں دوح وال دى كئى حاصل ہے كيونكه باقی تمام محلوق سے به عمد اس وقت ليا كيا تھا جب كه آدم عليه السلام ميں روح وال دى كئى ماس ميں روح وال دى كئى ماس سے كيونكه باقی تمام محلوق سے به عمد اس وقت ليا كيا تھا جب كه آدم عليه السلام ميں روح وال دى كئى ماس

بعض علماء نے لکھاہے کہ جب عمدانست کے وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام نسل کوان کی پیٹے سے نکالالوراس عمد کے بعدان کو والیس ان کی پیٹے میں داخل کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کواس وقت تک کے لئے روک لیا تھاجب تک کہ ان کی تخلیق کا وقت آبا (چنانچہ جب ان کی تخلیق کا وقت آبا تو بجائے فطرت کے عام قاعدے کے جس کے مطابق مرد کے ذریعہ بنجے کا نطفہ عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے جر کیل علیہ السلام کو تھم دیااور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام ک روح پھونک دی۔ جس سے حضرت مریم کے رخم میں ان کی تخلیق ہوئی (اس بارے میں پچھے تفصیل سیرت طبیہ اردوکی گائٹ ہار میں گزرچکی ہے)

(یمال کما کیا ہے کہ آنخضرت علی ہے است باتی تمام کلوق سے پہلے آدم علیہ السلام کے پہلے میں روح ڈائی جانے ہے کہ حضرت ابو بحر عدیق سے بھی ہے عمد عام مخلوق کے میں روح ڈائی جانے گیا گیا گال کے مطلب ہے ہے کہ حضرت ابو بحر عدیق سے بھی ہے عمد عام مخلوق کے ساتھ لیا گیا جب کہ حضرت اوم میں روح ڈائی جانچی تھی اور آنخضرت الحظی ہے اس سے پہلے ہی ہے عمد لیا جانچی تھا تھا۔ حالا نکہ جیجھے ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ آپ میں گئے نے حضرت ابو بھڑے جب عمد السب کے بارے میں ہو چھا توانہوں نے کماکہ ہال جھے دہ عمد یاد ہے اور میں نے آپ کو کلمہ شمادت پڑھتے ہوئے ساتھا۔

اس اختلاف اور شبہ کے جواب میں میں کماجائے گاکہ صدیق آکبڑی مراواس وقت کے عمد ہے ہی ہے جبکہ تمام مخلوق ہے یہ عمد او نہیں جو کہ تنا حضور ﷺ سے لیا کیا تھا (تو کویا آنخضر سے بھی ہے ایک عمد تو بحثیت افضل ترین مخلوق کے سب سے علیحدہ تنمالیا کیا تفااور پھر جب تمام انسانوں سے عمد لیا کیا تواس میں آنخضرت بھی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی حیثیت میں شریک تھے جمال آپ نے کلمہ شمادت بڑھ کراللہ کی تو حیداور عظمت کا قرار قربلیا)

آدم کی پیٹے میں آنخضرت علیہ کا نور ..... پر جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی مئی تو آخم کی پیٹے میں آنخضرت علیہ السلام کی کر تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی کمر کے سیجھے آکر کھڑے ہوگئے اور ان کی کمر میں اس نور کے ظہور کو دیکھ دیکھ کر جیران ہوئے اور ان کی کمر میں اس نور کے ظہور کو دیکھ دیکھ کر جیران ہوئے گئے۔ حضرت آوم علیہ السلام نے (فرشتوں کو اینے چیھے جمع ہوتے دیکھ کر) انٹد تعالیٰ سے عرض کیا۔

"ائے پروروگار اان سب کو کیا ہو گیا کہ بدمیری بیٹے کود کھ رہے ہیں؟"

حق تعالیٰ نے فرمایا

" یہ محمد خاتم الانبیاء ﷺ کے نور کود کھے رہے ہیں جن کو میں تمماری پیٹے سے نکالوں گا۔"

رید من کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے در خواست کی کہ دہ اس نور کو ایکے جسم کے اسکنے حصے میں منتقل کر دے تاکہ یہ فرشتے ال کے سامنے آکر کھڑ ہے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ان کی پیٹانی میں منتقل فرمادیا۔ پھر حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ ہے در خواست کی کہ دہ اس نور کو ان کے جسم میں اسی جگہ پیٹانی میں منتقل فرمادیا۔ پھر حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ ہے در خواست کی کہ دہ اس نور کو آدم علیہ السلام کی شمادت کی انگی میں منتقل فرمادیا۔"

ممادت کی انگی میں منتقل فرمادیا۔"

اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کوزمین پر اتار آگیا توبیہ نور داپس ان کی پیٹیے میں پہنچادیا (جمال انسان کا نطفہ ہو تاہے) مگر پھر بھی یہ نور ان کی پیٹانی میں جیکا کر تا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی (درخواست پر بیہ توران کی) شمادت کی انگل میں منتقل ہوا تھا توانہوں نے کہا :۔

> "اے پروروگار! کیااس نور میں کا کچھ حصہ اب بھی میری چیھے میں باتی رہ حمیاہے؟" حق تعالی نے فرمایا:۔

"بال ان کے لیمی آنخضرت عظافہ کے خاص اور قریب ترین صحابہ کانور باقی رو حمیا ہے۔" آدم علیہ السلام نے عرض کیا

"اے پروردگار اس بقیہ نور کو میری باتی انگیوں میں ننتل فرمادے۔"

ضلفاء راشدین کانور سیسی (حق تعالی نے دہ بقیہ نوران کی باتی انگلیوں میں منتل فربادیا) چنانچہ حضرت ابو بحر صدیق محانور نیج کی بڑی انگلی میں خاہر ہوا۔ حضرت عمر فاروق کانور کن انگلی کے برابروالی انگلی میں خاہر ہوا۔ حضرت عثمان کا نور انگو شھے میں خاہر ہوا۔ اس کے بعد جب (شیطان کے عثمان کانور کن انگلی میں خاہر ہوا اور حضرت علی کانور انگو شھے میں خاہر ہوا۔ اس کے بعد جب (شیطان کے ورفعان کے درفعان کے درفعان کے درفعان کے درفعان کے درفعان کی پیٹے میں چاہ کیا (اور آدم علیہ السلام کوزمین پراتارویا کیا)۔ یہ تفصیل کتاب بحرالعلوم میں اس طرح ذکرہے۔

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ :۔

" پھر مد نور آدم علیہ السلام سے نکل کران کے بیٹے حضرت شیٹ میں منتقل ہو گمیا تھا۔

فرشتوں کے سوال پر جلال خداوندی .....جب الله تعالی نے حضرت آدم کو تخلیق کرنے کااراوہ فرمایا تو فرشتوں سے فرملیا (جس کا قر ان پاک میں بھی ذکر ہے)

"مين زمين مين اپناخليفه بنانے والا ہول۔"

فرشنون ناس پرعرض کیا

"كيا آپاس كواپناخليفه بتاريج بين جوز مين پر فساد بهيلايخ كا؟"

فرشنول کی مراد اس ہے جتاب تنے جنہول نے ذمین میں قساد پھیلایا تفائور خون بہلا تھا۔ (فرشنوں کے اس جواب پر) حق تعالیٰ کاغضب ظاہر ہوا۔

ایک روایت کے الفاظ بیر ہیں کہ۔ فرشنول نے اس بات کو سمجھ لیا کہ انہوں نے اسینے پرور دگار کے فرمان پر جوجواب دیا ہے اس پر حق تعالی کا غصب ظاہر ہوا ہے۔ اس پر فرشتے عرش کو بکڑ کر گڑ گڑ انے اور معافی مائلنے لگے اور اسی کر در اس کر کر در اس کے کرد سات مر تبہ طواف کیا، اس پر اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا۔

ایک روایت میں یہ لفظ بیں کہ۔اس پر حق تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمائی اور فرشتوں پر رحمت نازل ہوئی (اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو حکم دیا۔
ہوئی (اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے عرش کا طواف کرنے کی اوالیں پہند آئی کہ )اس نے فرشتوں کو حکم دیا۔
<u>آدم کو تعمیر کھید کا حکم ..... ''زمین پر میر</u> عام کا ایک گھریناؤ تاکہ اولاد آدم میں سے جن پر میں ناراض ہوں وہ اس گھر کے گرد گھو میں بعنی طواف کریں جس طرح تم ہوں وہ اس گھر کے گرد گھو میں بعنی طواف کریں جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کریں جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کریا ہے تاکہ میں ان سے بھی راضی ہو جاؤں''۔

(بینی جیسے فرشتول کی اس لغزش پر حق تعالی ان سے باراض ہوالیکن عرش کا طواف کرنے پر ان سے راضی ہو گیا۔ اس طرح اولاد آدم کی لغزشول کے بعد ان کے بیت الله کا طواف کرنے پر ان سے راضی ہوجائے) چنانچہ فرشتول نے زمین پر (اللہ تعالیٰ کے نام کا)ایک گھر بنایا (جوبیت اللہ شریف ہے)۔

یدردایت مخترب جس میں دہ ساری تفصیل نہیں ہے جو ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشنوں پر تاریخ ملا کے بیت المعور قائم کھا تعالیٰ فرشنوں پر تاریخ سنونوں پر قائم کھا

ادر وہ ستون سرخیا قوت سے جڑے ہوئے تھے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تھم فرملیا۔ "اس گھر کے گرد طواف کرو۔(ی) تاکہ تمہیں میری رضاحاصل ہو جائے۔" پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم دیاکہ

" زمین پر بھی میرے نام کابالکل ایسابی اور ای کے برابر ایک گھر بناؤ۔ "

چنانچہ فرشتوں نے اس تھم کی تغیل کی۔اوپر سے جملے میں۔"ایسانی اور اس سے برابر"۔ نکے منعیٰ ایک ہی ہیں یہ عطف تغییری ہے۔

ایک دوایت کے الفاظ اس طرح بین کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ذمین پر اپنا خلیفہ بنار ہا ہوں اور فرشتوں نے اس پر جواب دیا کہ کیا آپ اس کو اپنا خلیفہ بنار ہے بیں جو ذمین میں فساد بھیلائے گا۔ تو فرشتوں کو خوف ہوا کہ چونکہ انہوں نے اللہ تعالی کا غصب نہ مازل ہو۔ چنانچہ انہوں نے عرش کے گرد سات طواف کے جس میں اپنے رب کو راحتی کرنے کے لئے کازل ہو۔ چنانچہ انہوں نے عرش کے گرد سات طواف کے جس میں اپنے رب کو راحتی کرنے کے لئے گرگڑائے تب حق تعالی نے ان کو حکم دیا کہ دہ ساتویں آسان میں بیت المعور بنائیں اور اس کے گرد طواف کی کریں۔ فرشتوں کے لئے عرش کا طواف زیادہ آسان تھا کریں۔ فرشتوں کے لئے عرش کا طواف کرنے کے مقابلے میں اس بیت المعور کا طواف زیادہ آسان تھا (کیو کلہ عرش کا پھیلاؤلور عظمت طاہر ہے)

ہر آسان میں بیت اللہ کا وجود ....اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم دیا کہ ای طرح ہر آسان اور ہر زمین میں ایک ایک گھر بناؤ۔"

علامہ تحابد فرماتے ہیں کہ بیہ چودہ گھر ہیں جوابک دوسرے کی الیمی سیدھ میں ہیں کہ اگر ایک گھر گرے تودوسر ابھی گرجائے۔

یہ بیت العمور ساتویں آسان میں ہے اور اس کا احترام اور عظمت الی بی ہے جیسے کہ زمین میں کے کی عزت وعظمت الی بی ہے۔ عزت وعظمت ہے۔ اُسان دنیا میں جو خداکا گھرہے اس کانام بیت العزت ہے۔

بعض علماء نے تکھا ہے کہ ہر ہر اسان میں اللہ تعالی کا ایک ایک گھرہے جمن کو فرشتے اپنی عباد توں کے ذریعہ اسی طرح آباد کئے ہوئے ہیں جس طرح ذمین والے بیت عتیق بینی ہیت اللہ کو ہر سال جج کے ذریعہ ، ہروفت عمروں کے ذریعہ اور ہر گھڑی طوافوں کے ذریعہ آباد کئے ہوئے ہیں۔

اب یمال بے بات غور کے قابل ہے کہ تمام آسانوں میں فرشنوں کااللہ تعالیٰ کے گھر تغییر کرنے سے یامراد ہے۔

'بسرحال ان روایتوں ہے یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشنوں نے تغیر کیا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے کھیے کی جو تغمیر کی یہ چو تھی تغمیر تھی۔ یعنی سب سے پہلے فرشنوں نے کھیہ کو تغمیر کیا، دوسری مرتبہ آوم علیہ السلام نے تغمیر کیا تعمیر کیا تعمیر کیا تور کی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تغمیر کیا تور چو تھی مرتبہ قریش نے تغمیر کیا تاتھا مرتبہ قریش نے تغمیر کیا تاتھا تھیں کہا تغمیر کیا تھا تو پھر قریش کی تغمیر کیا تھا تعمیر کیا تھا تھیں ہوگا۔ جس کا سلسلہ سب سے پہلے حضرت آدم (ی) اور باان کے جانے شیٹ علیہ السلام کی تغمیر سے شروع ہوگا۔ یہ اس بناء پر کہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ یہ روایتیں صبح نہیں جی جن علیہ السلام کی تغمیر سے کہ یہ روایتیں صبح نہیں جی جن سے معلوم ہو تا ہے کہ کھیے کو سب سے پہلے فرشنوں نے تغمیر کیا تھا۔

یا قوتی خیمہ یا بیت اللہ .....اس بہلے یعنی معزت آدم علیہ السلام کے کھے کو تغیر کرنے ہے پہلے کھیے کی جگہ سرخ یا قوت کا ایک خیمہ تفاجو آدم علیہ السلام کے لئے جنت سے اتارا کمیا تفااس کے دو دروازے جھے آیک سبز ذمر دکا بنا ہوا مشر تی دروازہ تفالور ایک معرفی وروازہ سونے کا تفاان دونوں دروازوں میں جنت کے موتوں کی لڑیاں گندھی ہوئی تغیس۔ معزت آدم علیہ السلام اس خیمہ کا طواف کیا کرتے تھے اور تنائی کی وحشت سے تسکین حاصل کیا کرتے تھے۔ معزت آدم علیہ السلام ہندہ ستان سے (جمال دہ اتارے مجھے تھے) چالیس مرجبہ پیدل کھیے کا جج کرنے مجھے۔ معزت آدم علیہ السلام ہندہ ستان سے (جمال دہ اتارے مجھے تھے) چالیس مرجبہ پیدل کھیے کا جج کرنے مجھے۔

میں ممکن ہے کہ بھی خیمہ بیت المعور ہو اور اس کو سرخ یا قوت کا اس لئے کہہ ویا گیا کہ بیت المعور کی چھت سرخ یا قوت کی تقی۔ چھت سرخ یا قوت کی تقی۔

(چونکہ آدم علیہ السلام کا قد بہت زیادہ لمباہونے کی دجہ سے ان کا سر آسان کو پھو تا تھااس لئے دہ آسان میں فرشتوں کی تبیج اور ان کی دعا ئیں ساکرتے تھے جس سے ان کو تسلی اور تسکین ہوتی تھی مگر فرشتے ان کو و کیے کر دہشت ذدہ ہوتے تھے اور ان سے دور بھامتے تھے۔ اس پر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے (اپنے قد کے متعلق) فریاد کی۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے ان کا قد تمیں ہاتھ کے برابر کردیا۔ تمیں ہاتھ سے مراد عام ہاتھ ہے۔ مگر ایک کمر ور قول میہ بھی ہے کہ خود آدم علیہ السلام کے تمیں ہاتھ کی پیائش مراد ہے۔

اب قد کے کم ہو جانے کی وجہ ہے آدم علیہ السلام کو فرشنوں کی تشیخ اور وعاوی کی آواز آنی بند ہو گئی جس سے وہ بہت زیادہ عملین اور رنجیدہ ہوئے انہوں نے بھر اللہ تعالیٰ ہے اس کی فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا" اے آدم ابیس نے ایک گھر اتارا ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے۔ (ک) بعنی فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس کھر کے پاس بھی اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے جس طرح میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے تم بھی اس کی طرف جاؤ (ی) اور اس کا طواف کر واور اس کے پاس نماز پڑھو۔"

(یمال ذکر آیا ہے کہ فرشتے عرش کاطواف کیا کرتے تھے)اس کامطلب یہ ہے کہ پہلے فرشنوں کی شان یکی تھی کہ دہ عرش کاطواف کیا کرتے تھے اوراس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔اب اس کامطلب یہ ہوجاتا ہے کہ اس کے بعد پھر فرشتے بیت المعود کاطواف کرنے لکے تھے جیسا کہ بیان ہول

غرض یمال جس گھر کاذکرہے اس ہے وہی خیمہ مراہ ہے جو آدم علیہ السلام کے لئے اتارا کیا تھا۔ یہ امکان بیان ہو چکاہے کہ یمی خیمہ بیت المعمور رہا ہو گا۔

(حفرت آدم علیہ السلام کے قدیکے متعلق)ایک روایت یہ ہے کہ جب وہ اتارے مکے توان کا قد سانھ ہاتھ تھالیعنی حفرت آدم کے اس قد کی مناسبت سے جتنے لمبے ہاتھ رہے ہوں مے ان کی بیائش کے مطابق ساٹھ ہاتھ کا قد تھا)۔ اس بارے میں آنخفرت منظافہ کا ایک ارشاد بھی ہے جس کے میں معنی ہوتے ہیں ( لہ آدم علیہ السلام کا قد خودان کے بی اتمول کی لمبائی کے حساب سے تعاودار شادیہ ہے)

"الله تعالى في آوم عليه السلام كوان كى صورت يريعنى جول كا تول بيدا كيا اور ان كا قد سائه باته كا

<u>م</u>ا"\_

لیعنی حق تعالی نے آدم علیہ السلام کو جتنا ہوا ہیدا کیا تھادیہا ہی دنیا میں بھیج دیا۔ان میں یہاں کوئی نشوہ نما اور ہوسوزی نمیس ہوئی بلکہ جس وقت ان میں روح ڈائی تھی اسی وقت ان کوکا مل اور ہوا بنایا تھا۔ یہ معتی اس لحاظ ہے جین کہ آدم کو ان کی صورت پر بنایا تھا۔ لیکن یہ معتی ہوسکتے ہیں کہ۔ آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا تھا۔ اس صورت میں یہ مراد ہوگی کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفت پر بیجنی زندگی وال، علم دالا، قدرت واقتیاروالا، بولنے والا، سننے دالا، دیکھنے والا، سوچنے دالا لور مقل و شعور دالا بنایا تھا۔

"اس کے منہ پر میت مارو کیو تک اللہ تعالیٰ نے آوم علیہ السلام کواس کی صورت پر بتایا ہے۔"

المستر المستر المستر المستروي مدال المستروي من المستروي المستروي المستروي المستروي المنتي المخضرة المنتية المنتورة المن

جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کوزمین پر بھیجا توان کا قد ساٹھ ہاتھ کا تعالیٰ ہے کہ جاتھ کا قد ساٹھ ہاتھ کا تعالیٰ سے جو مر فوع صدیث ہے کہ :۔

" آدم عليه السلام كا قدسانه ما تهد تفالور چوژانی سات باته تفی-"

ای لئے علامہ حافظ ابن مجر فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کوز مین پراتارا کیا توان کے بیر ذمین پر تھے اور سر آسان میں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا قدیم کرکے ساتھ ہاتھ کے برابر کردیا۔ مگریہ بات صحیح حدیث کے ظاہری معنی کے خلاف ہے اور دہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شروع بی ساتھ ہاتھ کے برابر قد کا بنایا تھا۔ ہی بات صحیح ہے۔

آدم علیہ السلام (کے متعلق روایت ہے کہ وہ) بے داڑھی کے جوان تضے بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ "جو فخص بھی جنت میں داخل ہو گاوہ ہمر و لینی بے داڑھی کا ہوگا۔"

بنت والول کی صفت کے بیان میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی طرح بغیر داڑھی والے ہول مے۔

۔ بعض روایتوں میں آتاہے کہ جنت سے جدا ہونے کے غم میں حضرت آدم علیہ السلام انتاروئے کہ ان کے داڑھی کے بال آگ آئے۔ ممریہ روایت درست نہیں ہے کیونکہ واڑھی سب سے پہلے جس انسان کے

مير متحلبيه أردو

نکلی دہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔

آوم علیہ السلام کے افریق کی جگہ ..... حضرت آدم علیہ اسلام کو ہندوستان کی سر ذمین پر ایک بہت لونے پہاڑ پر اتارا گیا تھا۔ یہ پہاڑ پر اتارا گیا تھا۔ یہ پہاڑ اتالو نچا تھا کہ طاح اور بحری سفر کرنے والے کئی گئرون کی مسافت ہے اس کو دکھے لیتے تھے۔ اس پہاڑ پر (ایک عجب بات دکھے لیتے تھے۔ اس پہاڑ کے ایک پھر پر حضرت آدم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے ہمیں ہوتا۔ اس طرح (اس یہ کہ کی اور اندرات کے وقت ایک بجل می کوندتی ہے جبکہ بادل کا نام و نشان بھی ہمیں ہوتا۔ اس طرح (اس جگہ کی ایک عجیب خصوصیت ہے کہ ) یمال روز لنہ بارش ضرور ہوتی ہے جو آدم علیہ السلام کے پیرول کے متانوں کو دھوتی ہے۔ (اس پہاڑ کی چوٹی زمین مورخوں نے کہا ہے کہ )اس کی چوٹی زمین نشانوں کو دھوتی ہے۔ (اس پہاڑ کی بلندی کے متعلق بظاہر مبالغہ کر کے بتلانا کے بہاڑول میں سب سے زیادہ بلند ہے (اس قول سے مراد بہاڑ کی بلندی کے متعلق بظاہر مبالغہ کر کے بتلانا بات فلاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دہال ہمیں اتارے تھے تھے)

پیچیلے صفات میں بعض علاء کا آیک قول گزراہے کہ بیت المقدس کی سرزمین بارہ میل بلندہ۔ او هر
اس بہاڑ کے متعلق سے کما گیاہے کہ یہ سب سے زیادہ بلند بہاڑ ہے۔ چنانچہ اس بہاڑ کے متعلق بعض علاء کے اس
قول کی روشن میں کچھ حضر ات نے بیت المقدس والی روایت کو مانے میں اشکال کیاہے اور کماہے کہ یہ روایت
قابل اعتراض ہے) نیکن حقیقت میں اگر ان دونوں اقوال پر توجہ کی جاسکتی ہے تواس لحاظ ہے کہ ان کے ذریعہ ان
دونوں مقامات کی طاہری بلندی لور او نچائی بتلا تا مقصود نہیں ہے بلکہ ان کا مرتبہ ظاہر کرنا مقصود ہے جو ان مقدس
ہستیوں کی وجہ سے بڑھ گیاہے جنہوں نے ان جگھوں پر قدم رنجہ فربلیا۔ لبذا اس نقط ونظر کے تحت دونوں قول
ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے)۔

عطر اور خو شبو کی اصل .....ایک قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت کا ایک َیتَّۃ مجی و نیا میں آیا تفاجو دہال زمین میں جم کیا تفا۔ چنانچہ ہندوستان کی خو شبو میں اور عطریات اس پینتہ کا کر شمہ اور اثر ہیں۔

عطاء ابن ابور باح سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام ہندوستان کی سر زمین پر اتارے میے توان کے ساتھ جنت کی چار کٹریال بعنی در خت کی شنیال تھیں میں وہ شنیال ہیں بعنی ان بی کا اثر ہے کہ آج تک لوگ خو شبو کیں استعال کررہے ہیں۔

آوم كى رفرار قدم .....ايك روايت بيب كذ آدم عليه السلام كوايك عده محجور كه ورخت پر اتارا كيال اسك بعد جب ان كو علم بواكه وه اس خيمه كى طرف جائيں (جو خانه كعبه كى جگه پر تقالور جس كاذكر بيجي گزرا به وه روانه بوت لوران كے لئے بيد فاصله ان كے قدم كه در ميان لپيٺ ديا كيا۔ چنانچه كما جاتا ہے كه ان كا ايك قدم نين ون كے سفر كى مسافت يعنى تقريبالا تاليس ميل كا بوتا تقله چنانچه علامه مجابدے ايك وفعه كى ايو چھاكه كيا آدم عليه السلام كى سوارى پر سوار بواكرتے تھے۔ مجابدتے كما۔

"ان کوکون میں سوار کی اینے اوپر سوار کر سکتی تھی! خدا کی فتنم ان کا توایک ایک قدم تبین دن کے سفر کی سافت کے برابر ہو تا تھا۔" سافت کے برابر ہو تا تھا۔"

اس روایت کی روشن میں یہ اعتراض پیدا ہو تاہے کہ آدم علیہ السلام (جب کسی سواری پر بھی نہیں چڑھ سکتے تھے تو) براق پر بھی سوار نہیں ہوئے ہول مے ،حالا نکہ بعض علماء کا قول ہے کہ انہیاء علیم السلام براق پر سوار کرائے مجے ہیں۔ (مگر اس کاجواب میہ ہے کہ) مراو ہے بہت سے انبیاء براق پر سواز کرائے مجھے ہیں تمام انبیاء مبیل مراد بھی ہو کہ تمام انبیاء براق پر سوار ہوئے ہیں تب بھی کوئی اشکال منیں ہوتا کیونکہ براق کوئی و نیادی سواری میں ہیں ہے کہ اس پر ایک مخصوص جسم کا آدمی ہی ہیں ہے بلکہ میہ اللہ تعالیٰ کے یمال انبیاء کے لئے ایک خاص سواری ہے لہذا اس کے متعلق میہ منیں کما جا سکتا کہ چونکہ آدم علیہ السائم کاڈیل ڈول اور قد بدن غیر معمولی تھا اس لئے براق ان کواسے اوپر سوار کرائے سے عاجز رہا ہوگا)

یا قوتی خیمے کی نوعیت ..... آخر آدم علیہ السلام اس طرح بیادہ پاچلے ہوئے کے پینچ دہاں پہنچ کر انہوں نے دہ خیمہ دیکھاجو کتبہ کی جگہ پر تھا یعنی اس جگہ پر جہاں اب کعبہ ہے یہ خیمہ سرخ یا قوت کا تھاجو جنت کے یا قوت سے سے دہ خیمہ اس کے چاروں طرف دیواریں تھیں ،اس کے چار کونے ہتھے جو سفید ہتھ۔ اس خیمہ میں تھیں ہو جنت کے نور لور روشن سے روشن تھیں اس خیمہ کی لمبائی زمین سے میں تھیں ہو جنت کے نور لور روشن سے روشن تھیں اس خیمہ کی لمبائی زمین سے آسان تک تھی۔ یہ تفصیل بعض احادیث میں ذکر ہے۔

اس خیمہ کی جو صفت بیان کی محق ہے اس ہے وہ مگان غلط نمیں ہو تاجو پیچھے بیان ہو آکہ ممکن ہے ہی خیمہ بیت المعمور ہو اور یہ کہ اس کو سرخ یا قوت کا اس لئے کہا گیا کہ اس کی چھت سرخ یا قوت ہی کی تھی۔ (اس کو بیت المعمور ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اگر)ان کو مختلف خیمے مانا جائے تو یہ بات قیاس ہے دور ہوگی۔ بسر حال یہ بات

قابل عورہے۔

تجر اسوداور مقام ابر اہیم کاز مین پر اتار اجا ہے۔ ۔۔۔ ای خیمہ کے ساتھ جر اسود بھی (جو جنت کے پھر ول میں ہے ایک پھر ہے) تار اگیا۔ یہ جنت کی سر ذمین میں سے سفیدیا قوت کا تھا اور آدم علیہ السلام اس کو اپنے بیشنے کے لئے کری کے طور پر استعال کرتے تھے (ی) غالباً مرادیہ ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے اس پر بیشا کرتے تھے اقوال۔ متولف کہتے ہیں :۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو شروع میں ہندو ستان کی سر ذمین پر اتر اگیا تعلد محرکتاب مخیر غرام میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ :۔۔ آوم کا بیملائے۔۔۔۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو کھبہ کی جگہ پر اتار اتھا۔ یہ جگہ اس وقت اتن لرزتی تھی کہ بالکل کشتی کی طرح (اس میں حرکت) تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرملیا۔

"اے آدم! تدم برهادً!"

چنانچہ آدم علیہ السلام نے قدم بڑھایا توانہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کی سرزمین ہیں پایا۔ مجر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہاوہ یہال رہے۔ آخریہال سے وحشت زدہ ہو کر انہیں کعبہ کی جگہ کی یادستانے گی۔ (جمال انہوں نے جنت سے اتر کر قدم رکھاتھا) چنانچہ ان کو تھم دیا گیا۔

اے آوم جج کوجادًا!

چنانچہ دہ روانہ ہوئے اور انہوں نے قدم بردھانے شروع کئے۔ اب انہوں نے جہال جہال بھی قدم رکھادہال بستیال بن شکئیں اور ان کے قدمول کے در میان کا حصہ بیابان اور صحر ابنا۔ یہال تک کہ وہ کے جہیج

سيرت طبيه أردو

محے۔(مدیث)۔

اس تفصیل سے میہ معلوم ہو تاہے کہ میہ خیمہ اور جمر اسود حضرت آدم کے جنت سے نکلنے کے بعد

آوم کی وحشت اور سامان تسکین ....اس بارے میں کتاب خیر غرام میں جوروایت ذکر ہے اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ججر اسود حضرت آدم کے زمین پر اتارے جائے کے بعد اترا ہے۔ (مثیر غرام میں بیروایت ہے) :۔

من حضرت آدم کے بعد حجر اسودا تارا گیاجواس طرح دستنا تھاجیے سفید موتی ہو تاہے۔حضرت آدم نے اس کو پکڑ کراپنے سینے سے لگایالوراس سے تسکین حاصل کی۔ یمال تک کتاب مٹیر عزام کی عبارت ہے۔ ای سندے ایک روایت رہے کہ :۔

معجر اسود اور مقام ابراہیم حفرت آدم کے ساتھ ساتھ ای رات میں اسارے میے جس میں آدم علیہ السلام کو جنت ہے اتارا گیا۔ مبعج ہوئی تو انہوں نے جمر اسود اور مقام ابراہیم کو دیکھالور فوراً پچپان لیا (کہ میہ جنت کے پھر میں) چنانچہ انہوں نے انہوں کو اپنے سینے ہے لگایالور ان سے تسکین حاصل کی۔بسر حال روایتوں کا بیہ اختلاف قابل غور ہے۔

ایک روایت میں بیہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ سرخیا قوت اتارا گیا تھا (جس کو خیمہ کہا گیا ہے اور جس کے بارے میں خیال قلام کیا گیا ہے کہ وہی بیت المعور ہے) چتانچہ کعب ہے روایت ہے کہ :۔ "اللہ تعالیٰ نے آوم علیہ السلام کے ساتھ ایک یا قوت اتارا تھا جو اندر سے کھو کھلا تھا۔ (یعنی خیمے کی طرح اندر سے فالی تھا کھا۔ (یعنی خیمے کی طرح اندر سے فالی تھا کی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرملیا۔

"اے آدم ایہ میر اگھرہے جے میں نے تیم ہے ساتھ آتاراہے۔اس کے گرد بھی ای طرح طواف کیا جاتا ہے جیسے میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور اس کے گرد بھی ای طرح نمازیں پڑھی جاتی ہیں جس طرح میرے عرش کے گرد نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔"

اس کاوی مطلب ہے جو نیچھے بیان ہوا (کہ اس کے گرد مجمی فرشتے اس طرح طواف اور نمازیں اوا کرتے ہیں جیسے میرے عرش کے گرد کرتے ہیں)

حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کچھ فرشتے بھی اتارے محصے بھے جنہوں نے اس یا قوت یا بیت اللہ کے لئے پھر کی بنیادیں اٹھا میں اور پھر اس یا قوت لینی بیت اللہ کو اس پر رکھ دیا۔

اب آگر آن دونول روایتول کو میچ مانا جائے تو آن میں مطابقت بد آگرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس بارے میں کماجاتا ہے کہ ساتھ اتر نے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ معیت حقیق ہے بلکہ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کے ذمین پراتارے جانے کے فور ابعد ہی یہ پھر اتارے کے ۔اب چو نکہ یہ در میانی وقفہ بہت تھوڑا ہے اس لئے اس کواس طرح بیان کیا گیا کہ ساتھ ہی اتارے می تھے۔ چنانچہ ابوہ پچھی روایت اس کے خلاف نمی رہتی جس می تعالیٰ کا یہ ارشاد تھا کہ ۔ "اے آدم! میں نے آیک کمر اتاراہ جس کا طواف کیا جاتا ہے ہی تم وہال جاؤ۔"

أيك حديث من بير آتا ہے كه جب آدم عليه السلام جنت سے اتارے مے توجر اسود ان كى بغل ميں

تھا۔ یہ جمر اسود جنت کے یا قو توں میں سے ایک یا قوت ہے۔اگر اللہ تعالیٰ اس کی چک۔ دمک کوماند نہ کر دیتا تو کسی شخص میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کی طرف نظر کر سکتا۔"

اب بدروایت که آدم علیه السلام حجر اسود کو بغل میں لئے ہوئے ذمین پراتر ہے۔ اس گزشتہ روایت کے مخالف ہو گئے تا می کے مخالف ہو گئی جس میں بیہ تھا کہ حجر اسود اور وہ خیمہ جو ایک یا قوت کی شکل میں تھا آدم علیہ السلام کے بعد ایک ساتھ اتارے مجھے تھے۔ اگر دو نول روایتوں کو صحیح مانا جائے توان میں مطابقت پیدا کرنی ضروری ہوگی۔

تجر اسود کاا صل رنگ .....ای طرح ان کے خلاف حضرت دہب این مید کی ایک روایت ہے کہ :۔

"جب الله تعالى نے آدم عليه السلام كوجنت الكى جائے كا تقم ديا توانموں نے جنت كاايك جواہر السخ ساتھ لے ليا۔ ہى جواہر جراسود ہے اس پر دہ اپنے آنسو يو نجھتے تھے (جو حق تعالى كے تقم كى نافرمانى كرنے پر ستے تھے) جب آدم عليه السلام زمين پر آگئے تو بھى دہ دوتے رہتے تھے اور الله تعالى سے معافى ما تكتے رہتے تھے اور الله تعالى سے معافى ما تكتے رہتے تھے اور الله تعالى دے معافى ما تكتے رہتے تھے اور الله تعالى دو ہے سے پھر ساہ ہو كيا (اور پھر اس جواہر پر يو نچھتے رہتے تھے يمال تك كه ال كے آنسوؤل كى وجہ سے يہ پھر ساہ ہو كيا (اور پھر اس كانام بى جراسود يعنى ساہ پھر ہو كيا)

، پھر جب بیت اللہ بنایا کیا تو حضرت جر کیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو تھم دیا کہ اس پھر کو بیت اللہ کے ایک کونے میں نصب کر دیں چنانچہ انہوں نے ابیابی کیا۔

حجر اسود کی حقیقت ....اس بارے میں کتاب بہجے الانوار میں بیروایت ہے کہ :۔

ابنداء میں جمر اسود (پھر نہیں تھا بلکہ) کی نیک اور صالح فرشتہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرستہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کوساری جنت کی چیزوں کو جائزر کھا صرف ایک در خت کے ہاس جانے کی ممانعت فرمادی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو (جو بعد میں حجر اسود کی شکل کا کردیا ممیا) تھم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی محرانی کرے تاکہ وہ اس در خت سے بچھ نہ کھالیں۔

اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر فرمادیا کہ آدم علیہ السلام اس در خت سے پچھے کھالیں تواس فرشتے کوان کی نظر سے او تجل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف ہیبت کے ساتھ دیکھا جس سے یہ فرشتہ ایک جواہر بعنی پھر کاہو حمیا۔

اس بات کی تائیداس عدیث سے بھی ہوتی ہے۔

" قیامت کے دن جمر اسود اس طرح حاضر ہو گاکہ اس کے ہاتھ ہوگا، ذبان ہو گی، کان ہول کے اور آگھ ہوگی کیونکہ بیدابنداء میں ایک فرشتہ تھا۔"

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔ میں نے شیخ کمال الدین اتھی کی کتاب کی شرح میں و کھھاہے کہ جب وہ کے کے جب وہ کے کے جب وہ کے کے جب وہ کے کہ کے خراسود کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اس حال میں نکلا کہ اس کے دوہاتھ ،دوٹا تھیں اور چر وہ ہوگیا۔ چر وہ ہو گیا۔

خجر اسود اور مقام ابراجیم کی نصیلت ..... حدیث میں آتا ہے کہ :۔

بر سیست است کو نیادہ سے نیادہ چومواس لئے کہ وہ و نت قریب ہے کہ تم اس کو نہیں پاؤ گے۔ ایک رات لوگ اس کا طواف کررہے ہوں سے مگر صبح ہوگی تودہ اس کو نہیں پائیں سے۔ جنت کی جو چیز بھی زمین پر ہے اس کو اللہ تعالی قیامت ہے پہلے داپس اٹھالے گا۔

(ی)چنانچه صدیث می آتاہے که

"جنت کی چیزوں میں سے زمین پر سوائے تجر اسود اور مقام ابراہیم کے کوئی چیز نمیں ہے۔ یہ دونوں جنت کے جو اہرات میں سے دوجو اہر ہیں۔ جو بیار ادر روگی بھی ان کو چھو تا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفاء عطافرماتا ہے۔"

(ای طرح خود بیت اللہ کے متعلق) صدیث میں آتاہے کہ :۔

"اس بیت الله کاطواف ذیاده سے زیاده کرواس سے پہلے کہ اس کواٹھالیا جائے۔ دومر تنہ یہ مندم ہوا لیعن گراہے اور تیسری مرتبہ اس کواٹھالیا جائے گا"۔واللہ اعلم۔

صدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اس خیمہ پرجو کہ بیت المعور ہے ہندوستان سے پیدل چل کر ایک ہزار مرتبہ آئے ہیں۔ ان میں سے تین موم تبہ جج کے لئے آئے اور سات موم تبہ عمرہ کے لئے آئے۔ فرشتول کے طوافی ..... آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جب جج کیا توجب عرفات کے میدان میں محمرے ہوئے تھے ان کے باس جرکنل علیہ السلام آئے اور کھنے لگے۔

"اے آدم!اپنے مناسک انچی طرح پورے کرو۔ ہم تمہاری مخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے ہے ہیت الله کاطواف کرتے آرہے ہیں۔"

ایک روایت میں ہے کہ

"جب آدم ملیہ السلام نے (پہلی بار) ج کیا توروم کے مقام سے فرشتے ان کے سامنے آئے۔ یہ روم وہی روم بن حج ہے جہال سے دعاما تی جاتی ہے (اور جس کاذکر سیرت طبیہ ارود کے گزشتہ میں اگر رچکا ہے) بھر ان فرشتوں نے ان سے کما۔

"اے آدم!ابناج اچھی طرح پورا کرو۔ہم تمہارے سے ایک بزار سال پہلے ہے ج کرتے آرہے ہیں"۔

اقول موالف كيت بين: دازرتى كى كتاب تاريخ مكه من يه ب كه :

"حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پیرول پر ستر مرتبہ پیدل جے کیاہے اور میہ کہ فرشنوں کی ان ہے جو ملا قات ہو کی دہ مازمین کے مقام پر ہو کی فرشنول نے ان سے اس دفت میہ کملہ :۔

اے آدم!اپنانج الحینی طرح ہے کرد۔ہم تم ہے دوہزار سال پہلے ہے اس بیت اللہ کاطواف کررہے ہیں۔"

یہ ماز میں۔ عرفات اور مزدلفہ کے در میان میں ایک جگہ کا تام ہے۔ علامہ طبری کہتے ہیں کہ منی کے متا سے پہلے بھی ماز مین نام کی ایک جگہ ہے۔ بسر حال الله تعالی علامہ او کو صحیح جائے والا ہے۔ بہاں تک علامہ ازر تی کاکلام ہے۔

ایک حدیث میں یہ آتاہے کہ آدم علیہ السلام گوذی طوی کے مقام پر فرشتے ملے۔انہوں نے آدم علیہ السلام سے کمالہ

"اے آدم! ہم دوہزار سال سے اس جکہ تمہار الانظار کررہے ہیں۔" اس کے بعد جب حضرت آدم اس جکہ پر پہنچے توانہوں نے اپنے جوتے اتار دیئے۔ (یمال مخلف روایتی بیان ہوئی بین)اب ان میں مطابقت پیداکرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک روایت ہے کہ روم کے مقام پر فرشتے آوم کے سامنے آئے تھے۔ایک میں ہے کہ مازمین کے مقام پر ان سے ما قات ہوئی تھی اور ایک میں ہے کہ آوم علیہ السلام نے ان کوذی طوی کے مقام پرویکھا تھا۔

(اس بارے میں کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے دانتے مختلف دہے ہوں اور ان سب جنگہوں پر مختلف و نت میں فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہو)

ای طرح میہ بھی مختلف دوایتیں ہیں کہ فرشتے آدم علیہ السلام سے ایک ہزاد سال پہلے ہے جج کر د ہے تھے ایک دوایت ہے کہ دوہزار سال پہلے ہے کر د ہے تھے۔اور ایک دوایت میں ہے کہ پچاس ہزاد سال پہلے ہے جج کر د ہے تھے۔

ریہ اختلاف بھی ای پیچلی تاویل کے ذریعہ دور ہوجاتا ہے کیونکہ مختلف واقعات مانے جائیں اور مختلف فرشنے ایک ہڑار سال سے ج مختلف فرشنے مانے جائیں تو تینول تول درست ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کچھ فرشنے ایک ہڑار سال سے ج کرر ہے ہول کچھ دوہزار سال پہلے سے اور کچھ پچاس ہزار سال پہلے سے۔ لیکن مطابقت ای صورت میں پیدا کرنی ضروری ہے جبکہ الن تمام دوایتوں کو صحیح تسلیم کیاجائے۔ واللہ اعلم بالصواب)

فرشنوں کی تخلیق ایک ساتھ ہوئی یا مختلف او قات میں ..... (فرشنوں کی تخلیق کے متعلق کہتے بیں کہ ) آیاتمام ملائکہ کوالک بی دفعہ میں پیدا کیا گیا یاد قافو قاپیدا کئے گئے۔

ال بارے میں ایک روایت سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فریضے رفتہ رفتہ اور وقافوقا پیدا کے گئے ہیں۔ وہ حدیث سے کہ جو محفی سُنِحانَ اللّٰه و کی حَمْدِہ کتا ہے تواللہ تعالی اس کے لئے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمادیتا ہے جس کے دو آئیس ، دو پُر یعنی الر نے والے بازو، دو ہونٹ اور زبان ہوتی ہے۔ یہ فرشتہ دوسرے فرشتوں کے ساتھ الر تار ہتا ہے اور یہ کلمہ پڑھنے والے کے لئے قیامت تک مغفرت کی وعامانگرار ہتا ہے۔"

اس سے معلوم ہوآکہ اس طرح فرشتے مختلف او قات میں مختلف مقاصد کے لئے پیدا کئے جاتے رہے

ای طرح ایک حدیث ہے کہ جس کو کتاب سفر السعادت نے نقل کر کے اس پر رو کیا ہے۔وہ حدیث یہ ہے۔

الله تعالیٰ روزانہ جبر کیل علیہ السلام کو تھم دیتے ہیں اور وہ بحر نور یعنی نور کے سمندر میں داخل ہو کر اس میں ایک غوطہ انگاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ہے نکل کر اپنا بدن جھکتے ہیں جس سے ستر ہزار قطرے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر قطر ہے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔

فرشتوں کی طواف کی دعا ....اس کے بعدای گزشتد دوایت کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام این پہلے جج میں عرفات کے میدان میں ٹھرے ہوئے تنے تو حضرت جرکتل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بچاس ہزار سال سے اس بیت اللہ کا طواف کردہے ہیں، تو آدم علیہ السلام نان سے بوجھا۔

طواف کے دوران تم کیار مصنے تھے؟"

انہوں نے کہا۔

ہم میر پڑھتے تھے سُنہ خان اللهِ وَالْحَمُدلِلهِ وَلاَ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وعاء طواف من بهلااضافه .... اس برآدم عليه السلام يه كما :

ر من روست من من من من اور بن هادو و لا حول و لا فوة الآبالله (ترجمه اور سوائے الله تعالیٰ کے کسی میں کوئی طاقت و قوت نمیں ہے)۔" قوت نمیں ہے)۔"

چنانچہ اس کے بعد آدم علیہ السلام جب طواف کرتے تھے تو یکی دعارِ حما کرتے تھے۔

آدم علیہ السلام کے طواف ۔۔۔۔ آدم علیہ السلام کا طواف سات بفتے تک تورات میں ہوا کرتا تعالور پانچ بھتے تک دروازے کی طرف رق کر کے بفتے تک دن میں ہو تا تعاد (ی) پھر جب وہ طواف سے فارغ ہوتے تودہ کعیے کے دروازے کی طرف رق کر کے دور کعت نماذ پڑھا کرتے تھے۔

دور کعت نماذ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ملتزم کے مقام پر آتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللّٰہُمَّ إِذَاكَ تَعَلَّمُ سَوْيُو تَنِيْ وَعَلَائِينَيْ، فَاقْبِلَ مَعْلِرتِنَى وَتَعْلَمُ مَافِى نَفْسِى وَمَا عِنْدِى فَاغْفِرْلِي ذَنْبِي وَتَعْلَمُ حَاجَيْ

فَأَعْطِني سُو لِي (الحديث)

ترجمہ: اے اللہ اتو میری پوشیدہ باتول اور معلی ہوئی باتول دونوں کو جانیا ہے ہیں میری معذرت اور معافی تیول فرما۔ اور جو بچھے میرے نفس میں ہے اور جو بچھے میرے دل میں ہے تواس کو بھی جانے والا ہے۔ پس تو میری خرما۔ اور تومیری ضرور تول کو بھی جانتا ہے۔ بس تو میری حاجت روائی فرمالور میری درخواست قبول فرما۔" درخواست قبول فرما۔"

اقول۔ مؤلف کے بیں :۔ (پیچلی سطروں میں روایت بیان ہوئی ہے کہ حضرت جرکتل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کما تھا کہ۔ ہم بچاس ہزار مال پہلے سے اس بیت اللہ کا طواف کررہے ہیں۔ جبکہ وہ خبمہ جو اس وقت بیت اللہ تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تعنی ان کے فور أبعد التراگیا تقالبذا) فرشتوں کے اس قول سے ان کی بیہ مراد باننا تھیک نہیں ہوگا کہ ہم اس خیمہ کا طواف کرتے آدہ ہیں۔ کیونکہ اس خیمہ کے متعلق تو حق تعالی نے آدم علیہ السلام کوز مین پراتار نے کے بعد ان سے فرمایا تھا کہ۔ ہم نے تماد سے لئے ایک معلب بیہ کہ ان کے بعد اتارا گھر اتارائے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ (کیونکہ آدم علیہ السلام کے لئے اتار نے کا مطلب بیہ کہ ان کے بعد اتارا گیا ہو (تو بھی مطلب کی ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے میں ایس کو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اتاراگیا ہو (تو بھی مطلب کی ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے سے خیمہ موجود نہیں تھا) اس لئے مناسب بیہ ہے کہ فرشتوں کی مراد بیت اللہ کی جگہ ہوگی یعنی اس خیمہ کے اتارے جانے سے پہلے اسلام سے بہلے اسلام سے بہلے اسلام کے بیت اللہ شریف موجود ہیں تھا) اس کئے مناسب بیہ ہے کہ فرشتوں کی مراد بیت اللہ کی جگہ ہوگی یعنی اس خیمہ کے اتارے جانے سے پہلے (اس جگہ کا جمال وہ اتاراگیا اور جمال اب بیت اللہ شریف موجود ہیں قرشتے طواف کرتے دے ہیں)

رہے ہیں) کیکن یہ بھی ممکن ہے کہ خود یہ خیمہ ہی مراد ہو کیونکہ اس خیمہ کو ہی بیت المعور ہتلایا گیاہے لبذا ممکن ہے کہ فرشتے اس کے زمین پر اتارے جانے ہے پہلے پچاس ہزار سال سے اس کا طواف کرتے رہے ہوں جیسا کہ بیان ہوا۔ ہر فرشتے کو زیارت کعبہ کا تھم .....( قال) وہب ابن منبہ ہے روایت ہے کہ میں نے عمد اول کی کتابوں میں ہے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ :۔

الله تعالیٰ جس فرشتے کو بھی ذمین پر بھیجائے اس کو تھم دیتاہے کہ وہ بیت اللہ کی زیادت کرے۔ چنانچہ وہ فرشتہ عرش کے بینچے سے احرام باندھ کر تلبیہ لیعنی کبیک اللّهم کی بیک ماضر ہو گیا۔ اے اللہ میں تیرے حضور میں حاضر ہو گیا۔ (بید دعا) پڑھتا ہوا نگل ہے اس کے بعد وہ تیر اسود کو بوسہ دیتا ہے پھر بیت اللہ شریف کا سمات مرتبہ طواف کرتا ہے۔ اس کے بعد کعبہ شریف کے اندر دور کعت نماذ پڑھتا ہے اور پھر آسمان کی طرف انحد حاتاہے۔

اقول۔ مؤلف کے بین: ۔ یہال ممکن ہے کہ احرام سے مراد بیت اللہ کے طواف کی نیت کااحرام ہو عمرہ کااحرام ہو عمرہ کااحرام ہو عمرہ کااحرام ہو عمرہ کااحرام نے ہو۔ کیردہ فرشتہ سات مرتبہ بیت اللہ کاطواف کرتاہے، کیمردور کعت نماذ پڑھتاہے اوراس کے بعد آسان کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ (یمال عمرہ کے ارکان پورے بیان نہیں کے محکے اس لئے یہ قیاس ظاہر کیا گیاہے کہ شاید فرشتے صرف بیت اللہ کے طواف کااحرام باند ھتے ہوں گے۔

(یمال مچرونی موال پیدا ہوتا ہے کہ جب بیت اللہ یا خیمہ موجود ہی نہ تھا تو طواف کا ہے کا کیا جاتا تھا)اس بارے میں دہب کے کلام میں بتایا گیاہے کہ ممکن ہے یمال بیت اللہ سے مراد بھی اس خیمہ کی جگہ ہی ہو کیونکہ اس طرح یہ بات ان فرشنوں کے لئے بھی درست ہوجائے گی جواس سے پہلے بھیجے گئے اور ان کے لئے مجھی درست ہوگی جواس خیمہ کے اتارے جانے کے بعد بھیجے گئے۔

نگریہلے بھیج جانے والوں کے سلسلے میں بیہ بات شبہ پیدا کرنے والی ہو گی کہ وہ فرشتے جمر اسوو کو یوسہ دیتے ہیں۔ دوسری صورت میں بیہ بات سامنے آتی ہے کہ اس خیمہ میں جمر اسود موجود تھالوراس خیمہ کاطواف جمر اسود سے ہی شروع کیا جاتا تھا۔

عطاء اور سعید ابن مسیّب وغیرہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللّد تعلیٰ نے آدم علیہ السلام پروحی بھیجی کہ۔

ز بین پراز داور میرے لئے ایک گھر بناؤ اور پھر اس کے گرد گھو موجیسا کہ بیں فرشنوں کود کھیا ہوں کہ دہ میرے اس گھر کے گرد طواف کرتے ہیں جو آسان میں ہے''۔

ایک روایت میں بید لفظ میں کہ

"(میرے لئے گھر بناکر)اس کا طواف کر دلور اس کے پاس میر اذکر کر و جیسا کہ میں فرشتوں کو اپنے عرش کے گرد طواف کرتے دیکھا ہوں"۔ جیسا کہ بیان مجی ہو چکاہے۔

اس روایت کے ذریعہ حضرت این عباس کی اس روایت کی تقیدیق ہوجاتی ہے جو پیچھے بیان ہوئی ہے کہ ابتداء آدم علیہ السلام کوزمین پر کھیے کی جگہ الارا گیا تھا (ہندوستان کی سر زمین میں نہیں) واللہ اعلم۔
جبر کیل ، آدم لور خواکھیے کے لولین معمار ..... (قال) ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبر کیل علیہ السلام کو آدم لور خواء علیما السلام کے پاس بھیجا۔ جبر کیل نے ان سے کہا۔
جبر کیل علیہ السلام کو آدم لور خواء علیما السلام کے پاس بھیجا۔ جبر کیل نے ان سے کہا۔
اللہ تعالیٰ آپ دونوں سے فرما تاہے کہ میر سے لئے ایک کھر تقمیر کرو۔"

اس کے بعد جبر کیل علیہ السلام نے ان کے لئے بنیاد کا نشان لگایاور پھر آوم علیہ السلام بنیاد کھود نے

کے اور حواعلیماالسلام مٹی ہٹانے لگیں۔ یمال تک کہ تھودتے تھودتے وہ پانی تک پہنچ مجے۔ای وقت اسیں نیجے سے آواز آئی۔

"بس کافی ہےا۔ آدم!"

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب کھودتے کھودتے دہ ساتویں ذمین (بینی انتائی کمرائی) تک پہنچ کئے تو فرشنوں نے اس بنیاد میں پھر ڈال ڈال کر اس کو بھر ناشر دع کیا۔ یہ پھر اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ ایک ایک کو تنمیں آدمی اٹھا سکتے تھے۔

اس سے پہلے عطاء اور سعیدابن میتب کی ایک روایت گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وجی کے ذریعہ عظم دیا تھا کہ ذبین پر اتر واور میر ہے لئے ایک گھر تغیر کرو۔ لیکن اس دوسری روایت بیس ہے کہ جبر کیل علیہ السلام کو آدم اور حواء علیجاالسلام کے پاس بھیج کریہ عظم دیا گیا۔اب اگریہ عظم اس وقت دیا گیا جب کہ آدم علیہ السلام پیدل چل کر ہندو متان ہے حرم کے علاقے میں پنچ تو یہ روایت اس روایت یعنی عطاء والی روایت کے فلاف ہوجائے گی کیونکہ اس کے فلاہری الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کویہ عظم وی کے ذریعہ اس وقت دیا گیا جب کہ وہ جنت میں تھے (کیونکہ علم میں کما کیا ہے کہ زمین پر جاؤ اور بیت ائلہ تغیر کروں۔

اس کے متعلق میہ کماجاسکتاہے کہ ( آوم طیہ السلام اس وقت جنت میں نہیں تنے بلکہ ذہین پر اتارے جا چکے تنے اور اس تھم میں (زمین پر جانے سے مراد ہیہ کہ حرم کی سر زمین پر جاؤیعنی۔ ''حرم کی سر زمین پر جاؤ اور میرے لئے ایک گھر تغمیر کرو۔''

ای طرح (جیساکہ بچھی روایت میں بیان ہواہے کہ آدم علیہ السلام نے بنیاد کھودی تھی اور فرشتوں نے اس میں پھر ڈالے سے کیے فراشتوں نے بنیاد کھودے جانے کے بعد ہی پھر ڈالے ہیں چنانچہ یہ بات کعب کی اس روایت کے فلاف منیں ہوتی جس میں گزراہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ آسان سے ایک کھو کھلایا قوت اتارا تھا اور آدم سے فرملیا تھا کہ اے آدم یہ میر اگھر ہے جے میں نے تمہارے ساتھ اتراہے۔ ییزے بر کہ جو فرشتے آدم علیہ السلام کے ساتھ اترے شے انہوں نے پھر دوں سے کعبہ کے لئے بنیادا ٹھائی اور اس پر بیت اللہ کو نصب کردیا گیا تھا۔ تو گویاان روایتوں میں کوئی اختلاف منیں ہے بلکہ دونوں سے بیات نگلی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بنیاد کھودنے کے بعد فرشتوں نے پھر دوں کے ذریعہ کعبہ کی بنیادا ٹھائی۔ بات نگلی ہے کہ تو کہ گیا تو بین اس کے بنیاد ٹھائی کہ اور کردیا گیا (جو بنیاد میں بھر کے اپنے بخص کہ اور کی تھیر کے لئے آدم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کے اتر نے کا مطلب یہ ہوگا کہ (آدم تو سر ذھین ہدراتر ہے تھے ادور کو بین تا ہے کہ جب آدم اور حواملیہا السلام نے کعبہ کی بنیاد تیار کرئی تو آسان سے بیت بعض رواجوں میں ہو آتا ہے کہ جب آدم اور حواملیہا السلام نے کعبہ کی بنیاد تیار کرئی تو آسان سے بیت اللہ کو اتارا گیا دراس کی بنیاد پر نصب کردیا۔ پھر تجر اسودا تارا گیا ادراس کو تھی ہی سے میں نصب کی اللہ کی بنیاد پر نصب کردیا۔ پھر تجر اسودا تارا گیا ادراس کو بیتی اس سے میل طواف کیا یعنی جس سے میں نصب کیا گیا جس میں دوستہ کی بید تو می میں دوستہ کی بید تو میں سے میلے طواف

اس طرح روایوں میں مطابقت پیدا ہوجاتی ہے چانچ اب اس بنیاد کے تیار کرنے کی جس پر فرشتوں نے اس یا قوتی نیمے کو نصب کیا تھا۔ حضرت آدم کی طرف بھی۔
کو تکہ فرشتوں کی طرف نسبت کر ناتو بالکل صاف ہے (کہ بچھی روایت میں بیان ہوا ہے کہ فرشتوں نے بنیاد کو بھراتھا) اور حضرت آدم کی طرف نسبت کر نااس لئے درست ہے کہ آدم علیہ السلام بی اس بنیاد کے تیار کرنے کاسب ہے تھے۔ یایوں بھی کما جاسکتا ہے کہ ان کی طرف نسبت کر نااس لئے درست ہے کہ فرشتے اس بنیاد میں کاسب ہے تھے۔ یایوں بھی کما جاسکتا ہے کہ ان کی طرف نسبت کر نااس لئے درست ہے کہ فرشتے اس بنیاد میں پھر ڈالنے تھے اور آدم علیہ السلام انکوبرا ہر کر کے دکھتے جاتے تھے۔

فرشنوں اور آدم علیہ السلام کی طرف اس بنیاد کی نسبت کرنے ہے اب دہ روایتیں بھی صاف ہو جاتی ہیں جن میں ہے۔ ایک میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے کھیے کی تغمیر کی وہ فرشتے ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تغمیر کرنے والے آدم علیہ السلام ہیں (کیونکہ بنیاد کی تغمیر میں فرشتے اور آدم علیہ السلام ہیں (کیونکہ بنیاد کی تغمیر میں فرشتے اور آدم علیہ السلام دونوں شریک ہیں۔ اس لئے دونوں کے متعلق یہ کمنادر ست ہے کہ وہی سب سے پہلے کعبہ کے تغمیر کرنے والے ہیں)۔ بسر حال یہ افتقاف قائل غور ہے۔

عمارت کعید کے پیھر ..... (بیت اللہ کی تغیر کے بی سلسلہ میں) ایک حدیث میں آتا ہے کہ۔

آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو جن پھرول سے بتایا (یعنی اس کی بنیاد بھری) ان بی آو لبنان پہاڑ ہے جو ملک شام کا ایک بہاڑ ہے دوسر سے طور ذیت سے جو بیت المقدس کے بہاڑوں میں سے ایک ہے تیسر سے طور بینا ہے جو مصر اور ایلیا کے در میان میں ایک بہاڑ ہے۔ بعض نے اس کو ملک شام کا بہاڑ بھی نکھا ہے۔ بیو بی بہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو نداکی گئی تھی۔ چوشے جودی سے جو جزیر و عرب کا بہاڑ ہے اور یا نچویں حراء بہال تک کہ (ان سب پھرول کے ذریعہ) انہوں نے اس بنیاد کوذیین پر اٹھا دیا۔

ا قول۔ موالف شکتے ہیں:۔ایک روایت میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد کو جھے بہاڑوں کے بھروں سے تغمیر کیا تھا(ان میں یہ بہاڑ بھی ہیں)ابو قبیس بہاڑ، رضوی بہاڑاور اُحد بہاڑ۔

طُو فان توح سے کعبہ کی حفاظت .....بنرحال دونوں روایتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کل آٹھ بہاڑوں سے تغیر کیا گیاتھاس کو قبول کر لینے میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔

غرض پھریہ بیت اللہ جو کہ یا قوتی تھانوح علیہ السلام کے زمانے تک موجود رہا۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتے بھیجے جنہول نے اس یا قوتی خیمہ کو چوشے آسان پر پہنچادیااور بھی بیت المعمور ہے جسیا کہ تفییر کشاف میں ہے (اس کے بارے میں چھے بیان ہواہے کہ بیت المعمور ساتویں آسان میں ہے) اللہ تعالیٰ نے اس کوا تھالیا تا کہ تایاک یا لیاس تک نہ پہنچ سکے۔البستراس کی بنیاو باقی رہ گئی۔

الد مان کے ساتھ وحضرت واکا تقمیر کور میں شرک ہو تا ہے۔ ابسہ اس کا جیادہ بال اس مرح کھو متی کتاب عرائس میں ہے کہ سنتی تو ح زمین والوں کو اپنے اوپر لئے ہوئے چھ مینے تک اس طرح کھو متی رہی کہ کسی جگہ نمیں ٹھرتی تھی۔ آخر وہ حرم تک پہنچ کی گراس کے اندرنہ واظل ہو سکی اور ایک ہفتے تک حرم کے گرد کھو متی رہی (گویا اس طرح اس مشتی نے بیت اللہ کی جگہ کے سات طواف کئے )اد حر اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو حفاظت کی خاطر آسان پر اٹھالیا تھا جس کا آدم علیہ السلام جے کیا کرتے تھے اور جو کہ بیت المعور ہے۔ بیت اللہ کو حفاظت کی خاطر آسان پر اٹھالیا تھا جس کا آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد تقمیر کی) میال آدم علیہ السلام کے ساتھ حضر ت حواکا تقمیر کی میال آدم علیہ السلام کے ساتھ حضر ت حواکا تقمیر کوجدہ میں اتارا آگیا تھا

لور الله تغالی نے ان پر حرم میں واخل ہو نالور آدم علیہ السلام کے خیمہ کی طرف یا کے کی کسی بھی چیز کی طرف دیکھناان کی خطاء کی وجہ ہے حرام کر دیا تھااور رہے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کے میں واخل ہو ناجا ہاتو آدم علیہ السلام نے ان ہے کہا۔

"مبرے ساتھ مت آد۔ میں تمہاری ہی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں۔اب کیا تم یہ جاہتی ہو کہ مجھ پر میہ بھی حرام کر دیا جائے!"

چنانچہ آدم علیہ السلام جب حضرت حواء ہے ملاقات کرناچاہتے تووہ حرم کی حدود ہے بالکل باہر آجلیا کرتے تھے اور حل کے علاقے میں حواء ہے ملاکرتے تھے۔

آدم وحواء كى ملا قات ....علامه محد ابن جرير في نقل كياب كه

الله تعالی نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سر ذہین میں جزیر وسر ندیپ میں اتارا تھا۔ اس سلسلے میں جو اشکال ہے وہ بیان ہو چکا ہے (کہ آیک روایت میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو براور است بیت اللہ کے مقام پر اتارا آگیا تھا۔ اس اشکال کا جو اب بھی بیان ہو چکا ہے ، اور معفر ت حواء کو حدہ (ح سے )یا جدہ (خ سے ) کے مقام پر اتارا آگیا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام معفر ت حواء کی تلاش میں نکلے تو ان کا تعارف جمال ہوا بعنی جمال انہوں نے حواء کو چھائے ہوئے وان کا تعارف جمال ہوا بعنی جمال انہوں نے حواء کو پچپانادہ عرفات کا میدان تھا۔ اس تعارف کی وجہ ہے اس جگہ کو عرف کماجاتا ہے بھر جس جگہ وہ جمع ہوئے اس جگہ کو اس بتاء پر جمع کما جاتا ہے اور پھر جس جگہ حواء ان کے قریب ہو تمیں اس جگہ کو اس لئے مز دافعہ کماجاتا

اس دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم اور حوامز د لفد کے علادہ کی اور جگہ جمع ہوئے تھے لیکن یہ بات مشہور قول کے خلاف ہے کیونکہ مشہور قول یہ ہے کہ دہ مز د لفہ کے مقام پر جمع ہوئے تھے۔اس اختلاف کو دور کرنے کیلئے یہ کما جاسکتا ہے کہ دونول جگہمیں ایک ہی علاقہ میں ہیں اور اس پورے علاقہ کے بید دونوں نام ہیں۔ (عرفہ کے مقام کو عرفہ کہنے کی ایک دجہ تو او پر بیان ہوئی اور )ایک قول یہ ہے کہ عرفہ کو عرفہ اس لئے کما جاتا ہے کہ جب جبر نیل علیہ السلام نے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کو جج کے مناسک اور ادکان سکھلائے اور وہ عرفہ کے مقام تک بہنچے تو انہوں نے ابر اہیم علیہ السلام سے یو چھا۔

"كيا آب كال يخم مناسك كوسمجه ليالي نعنى آب كوان كى معرفت موكى؟" آدم عليه السلام في كما" بال!" چنانجه اى وجه ساس جكه كوعرفه كما كيال

یمال ج کے منامک سے وہ منامک مرادیں جوعرفہ کے مقام سے پہلے کے ہیں ورنہ یمال بے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اصل اور اہم منامک وارکان توعرفہ کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں (اس لئے یمال تک کے منامک منامک منامک منامک سمجھ لئے!) منامک بتلانے کے بعد یہ کیسے پوچھا کمیا کہ کیا آپ نے منامک سمجھ لئے!)

امت محمدی علی فضیلت کا قرار ..... کتاب خصائص مغری میں رزین ہے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے کما۔

'الله تعالیٰ نے محمد ﷺ کی امت کو چار الیم کر امتیں اور نضیلتیں وی ہیں جو مجھے نہیں وی گئیں۔ ان میں سے ایک میہ ہے کہ میری تو بہ صرف کے میں مخصوص (بعنی قابل قبول) تھی اور امت محمدی کا کوئی بھی آدمی کمیں بھی تو بہ کر سکتاہے ....."(حدیث) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آوم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا سبب بیت اللہ کا طواف تھا۔
کماجاتا ہے کہ حواج آوم علیہ السلام کے ایک سال بعد تک زندہ رہیں۔

بیت المقدی کی جیلی تغییر .....ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کیے کی تغییر سے فارغ ہوشئے تواللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاکر بیت المقدی تغییر کریں چنانچہ آدم علیہ السلام دہال سے روانہ ہوئے اور انہوں نے بیت المقدی تغییر کیالوراس میں دہال کے ارکان اور مناسک اداکئے۔

ز مین کی جہلی مسجد ....اس روایت کی روشنی میں آنخضرت ﷺ کے اس ارشاد میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ جب آپ ﷺ ہے یو جھاگیا :

"زمين يرسب سے يملے كون ى مسجد بى ؟"

تو آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر ہو چھا گیا کہ اس کے بعد کون می بنی تو آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس بھر ہو چھا گیا کہ ان دونوں کے در میان کتنی تدہ کا فصل ہے تو آپ نے فرمایا چالیس سال کا۔

دونوں متجدوں کے در میان اس فصل کے متعلق الم بلقینی نے ایک وضاحت کی ہے کہ ان دونوں متجدوں کی نقیر کے در میان جو ترت ہے وہ اس وجہ سے کہ بیت المقدس کی زمین بعد میں ہموار کی گئی بعینی جب المقد تن کی نقیر کے در میان جو ترت ہے وہ اس وجہ سے کہ بیت المقدس کی زمین بعد میں ہموار کی گئی بعین بنائی توسب سے پہلے متجد حرام کی جگہ کی زمین نئی اور بیت المقدس جس جگہ ہے وہال کی زمین اس کے ایک تدت کے بعد ہموار کی گئی۔

علامہ شائ کیتے ہیں کہ اس حدیث کے بعد حواء پر بیان ہوئی (کہ دونوں مسجدوں کو آدم علیہ السلام نے بتایاہے)امام بلقینی کی اس وضاحت کی ضرورت نہیں۔

" ممر امام بلقینی کی بید وضاحت دراصل اس قول کی بنا پر ہے کہ معجد حرام کے بنانے والے دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بیت المقدس کی معجد بنانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں (امام بلقینی سفرت ابراہیم علیہ السلام ہیں (امام بلقینی سفرت ابراہ ہیں بدوضاحت اس لئے کی کہ ان دونول پینمبرول کے در میان ایک ہزار سال سے بھی ذائد کی گذشت ہے۔

بہر حال ای طرح اگریہ مانا جائے (جیسا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ)مسجد حرام کے بتانے والے تو آدم علیہ السلام ہیں ادر ببیت المقدس کی مسجد تعمیر کرنے والے ان کی اولاد میں سے کوئی ہیں۔ تو بھی کوئی اشکال نمیں بیدا ہوتا۔

ای لئے بعض علاء نے اس بارے میں وضاحت کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدی کے تغییر کرنے والے نہیں ہیں بلکہ دراصل وہ اس مجد کی تغییر کی تجدید کرنے والے بیں۔ جہال تک بیت المقدی کی تغییر کرنے والے نہیں۔ جہال تک بیت المقدی کی تغییر کرنے والے کا تعلق ہے وہ حضرت پیقوب علیہ السلام بیں جن کے وادائے اتنی ہی تدت پہلے بعنی چالیس سال پہلے مسجد حرام بعنی بیت اللہ تغییر کیا تھا۔ لیکن آگریہ مانا جائے کہ بید دونوں مسجدیں آوم علیہ السلام نے بی تغییر کی تغییر کیا تھا۔ لیکن آگریہ مانا جائے کہ بید دونوں مسجدیں آوم علیہ السلام نے بی تغییر کی تغییر کیا تھا۔ لیک کمی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے)۔

ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جس مخفس نے کعبہ کی تعمیر کی۔ یعنی اس یا قوتی خیمہ کے واپس اٹھا لئے جائے کے بعد پورے کعبہ کی جس مخفس نے آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تعمیر کی وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیٹ علیہ السلام بیں۔ انہوں نے بیت اللہ کو مٹی اور پھر سے مثلیہ اس کامطلب یہ ہے کہ یہ اولیت اور پہل اضافی ہے (لینی آدم علیہ السلام کے بعد جس نے سب سے پہلے بنایاوہ شیٹ علیہ السلام ہیں۔اضافی کامطلب یہ ہے کہ یہ اولیت صرف شیٹ علیہ السلام ہیں۔اضافی کامطلب یہ ہے کہ یہ اولیت صرف شیٹ علیہ السلام کے بعد والوں کے مقابلے میں نہیں ہے ) مقابلے میں ہے۔ان سے پہلے کے مقابلے میں نہیں ہے )

غرض اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو بہت اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی البتۃ اس کی جکہ باقی رہ گئی۔ کما جاتا ہے کہ اس کے بعد ایک تدت تک میں صورت باقی رہی اور حضر ت ابر اہیم علیہ السلام کے زمانے تک کمی بیسی میں تعریب

نے بیت اللہ کی تعمیر شمیں گ۔

بنیاد آدم پر تعمیر ابر ایمی است چنانچه ایک روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعب کی بغیر کا ارادہ کیا توان کے پاس جر کیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے (بیت الله کی جگہ) سے پرمادے جس سے ساتویں زمین پر (بعنی انتائی کر ائی میں) وہ پختہ اور مضبوط بنیاد نکل آئی (جے آدم علیہ السلام اور فرشتول نے بنایا تھا) پھر حضر ابراہیم علیہ السلام نے ای بنیاد پر کھیے کی تغییر اٹھائی اور اس بنیاد کو ہی قواعد کما جاتا ہے جو پیچھے بھی ذکر ہواہے یہ بنیاد جیساکہ بیان کیا گیا حضر سے السلام یا فرشتوں کی بنائی ہوئی تھی ۔ یاان دونوں ہی کی بنائی ہوئی تھی (جیساکہ گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوجاتا ہے)۔

اس بنیاد کواساس ابراہیم اور قواعد ابراہیم بھی کہاجاتا ہے (جس کامطلب بیہ نہیں کہ بیہ بنیادان کی بھری ہوئی تھی بلکہ بیہ مطلب ہے) کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بنیاد پر کھیے کی تغییراٹھائی اس کو توڑا نہیں تھا۔

یہ جوروایت بیان ہوئی ہے اس کی تائید حضرت عائشہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کما بیت اللہ کی جگہ مث گئی تھی۔ نیعنی طوفان نوح کی وجہ سے کیونکہ ایک روایت میں صاف ہی لفظ بین کہ نوح اور ابر اہیم علیجاالسلام کے در میانی زمانے میں بیت اللہ کی جگہ مث گئی تھی اس جگہ پر ایک مرخ ٹیلہ سا ہو گیا تھا (اس کی برکت بھی اتنی ظاہر تھی کہ) مظلوم اور بناہ جا ہے والے لوگ زمین کے چہد چہتہ سے وہاں آیا کرتے تھے بیال آکر جو شخص بھی کوئی دعامانگاوہ قبول ہوتی تھی۔

حضرت عائشہ ہے ہی ایک دومری روایت ہے کہ حضرت ہو و اور حضرت صالح علیہاالسلام نے بیت اللّٰہ کا جج نہیں کیا کیو تکہ ہود نلیہ السلام اپنی قوم عاد کے ساتھ البھے رہے اور صالح علیہ السلام اپنی قوم ثمود کے ساتھ مشغول رہے (اور ان قومول نے ان نبیوں کو اس کی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ بیت اللّٰہ کی حاضری دے سکتہ)

بیت اللہ میں انبیاء کی قبریں .....ایک حدیث میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم اور جر اسود اور چاہ زمزم کے در میاتی جھے میں ننانوے نبیوں کی قبریں ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ کینے کے چارول طرف تمن سو نبیول کی قبریں جیں اور رکن یمانی لینی وائیں کونے اور جر اسود کے ور میانی حصے میں ستر نبیول کی قبریں جیں۔ ہروہ نبی جس کواس کی قوم نے جھٹلایا، اپنی قوم کے در میان سے نکل کرکے آتا تھا جمال وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تار بتاتھا یمال تک کہ اس کی وفات ہو جاتی "۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رکن یمانی اور جمر اسود کا در میانی حصہ جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے اور یہ کہ حضر ت ہود، حضر ت صالح حضر ت شعیب اور حضر ت اساعیل علیماالسلام کی قبریں ای مبادک حصہ میں ہیں۔ "

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔اساعیل علیہ السلام کے اس جگہ دفن ہونے کی بات کی تائید بعض محققوں کے اس قبل سے بھی ہوتی ہے کہ اساعیل علیہ السلام ٹھیک اس جگہ کے ساتھ دفن ہوئے ہیں جمال حجر اسود ہے۔ گرایک حدیث میں ہے کہ اساعیل علیہ السلام کی قبر حجر اسود کے جصے میں ہے۔علامہ محت طبری نے لکھا ہے۔ گرایک حدیث میں ہے کہ اساعیل علیہ السلام کی قبر ہے۔

( پیچیددروایسی بیان ہوئی ہیں۔ ایک توبید کہ حضرت ہوداور حضرت صائح علیجاالسلام مج نہیں کر سکے اور دوسر کاروایت بید کہ ان دونوں کی قبریں بھی بیت اللہ بیس رکن بمانی اور جر اسود کے در میان بیس ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں پیقیرول نے جگیا ہے کیونکہ یسال دفن ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بیت اللہ بیس ماضر ہوئے ہیں اس کے متعلق کتے ہیں) ان دونوں پیقیروں کے جھند کرتے اور بیت اللہ بیس دفن ہوئے ہوں در میان کوئی شید نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ ممکن ہے (بید حضرات بیت اللہ کی حاضری کے لئے دونہ ہوئے ہوں مگر) اس تک پینچنے سے پہلے ان کی وفات ہوگئی ہو چنانچہ ان کی بیتوں کو بیت اللہ میں لاکروفن کر دیا گیا ہو۔ او حربیہ کہ بعض علماء نے اس روایت کو کر در بتلایا ہے کہ ان دونوں نے جج نہیں کیا۔ اس بات کی تائیدا کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ ہوداور صالح علیما البلام نے اور ان لوگوں نے جوان پر ایمان لاتے بیت اللہ کا جج کیا ہوتی ہوتی ہے جس میں ہے کہ ہوداور صالح علیما البلام نے اور ان لوگوں نے جوان پر ایمان لاتے بیت اللہ کا جج کیا

، بعض روایات میں ہے کہ حصرت توح اور ابر اہیم علیماالسلام کے در میانی زمانے میں ہونے والے کسی نی نے بیت اللہ کا حج نمیں کیا۔

اب اس دوایت میں اور اس مجیلی دوایت میں اختلاف ہوجاتا ہے جس میں ہے کہ جس نبی کو بھی اس کی قوم نے جھٹلایادہ کے آکر بیت اللہ میں عبادت گزاری کرنے لگنا تفار اب آگر اس دوایت کو صحیح مانا جائے توان دونوں کے در میان مطابقت پیدا کرنی پڑے گی۔ چنانچہ کما جاتا ہے کہ ان کے در میان مطابقت کی ضرورت ہی شہیں ہے۔ بلکہ پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ نوح اور ابراہیم علیماالسلام کے در میان ایسا کوئی نبی گزراہے جس کواس کی قوم نے جھٹلایا ہو کو نکہ نوح اور ابراہیم علیماالسلام کے در میان سوائے ہود اور صالح علیماالسلام کے ایساکوئی نبی منبیل گزرا جس کواس کی قوم نے جھٹلایا ہو۔ اس بات ہے اس قول کی بھی تائید ہوجاتی ہے کہ ان دو نبیوں لیعنی ہود اور صالح علیماالسلام نے اس نو موں نے ان کو جھٹلایا اور انہیں اطمینان کا سانس نہیں ہود اور صالح علیماالسلام نے متعلق گزر چکا ہے کہ یہ کمز ور اور ضعیف ہے۔

كتتى نوح كاطواف كعيد .....ايك صريت من آتاب جس كاليك راوى متروك بكد ...

نوح علیہ السلام کی کشتی نے ان کے ساتھ جج کیا چنانچہ وہ عرفات کے مقام پر ٹھسری۔ پھر (وہ تیرتی ہوئی مز دلغہ کے مقام پر بہنجی) اور وہاں اس نے رات گزاری اور اس کے بعد اس نے حرم شریف کا طواف کیا جیسا کہ بیچھے بھی ذکر ہوا کہ کشتی حرم کی حد سے آھے بڑھ کر اس میں واخل نہیں ہو سکی تھی (لہذا بیت اللہ کا طواف کہنے کے بجائے حرم کا طواف کہا گیا) یمال یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ اس نے سعی کی کیونکہ سعی تو صفا اور مروہ کے در میان ہوتی ہے۔ البتہ یہ کما جا اسکتا ہے کہ سعی سے مراد خود طواف ہی ہے۔

ایک سر کش اور نوع کی بدر عا ..... کتاب انس جلیل میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے۔ "نوح علیہ السلام کی کشتی آیک ہفتے تک بیت اللہ کا طواف کرتی رہی اور پھر جودی بہاڑ پر پینچ کر بک ایک حدیث میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی والوں سے فرملیا جب کہ کشتی بیت اللہ کا طواف کررہی تھی۔ "تم لوگ اللہ تعالیٰ کے حرم میں اور اس کے گھر کے گرد ہواس لئے تم میں سے اس وقت کوئی بھی این عورت کوہا تھ نہ لگائے "۔
اپنی عورت کوہا تھ نہ لگائے "۔

اس کے بعد نوح علیہ السلام نے مردوں اور عور توں کے در میان ایک پردہ اور رکاوٹ بنادی۔ مرکما جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ایک جیٹے نے نافر مانی کی اور اپنی عورت کے ساتھ ہم بستر ہو گیا۔ اس پر نوح علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ تعالی نے اس کی اولاد کارنگ سیاہ کردے۔ اللہ تعالی نے اس کی اولاد کے حق میں نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی چنانچہ اس کا جو بیٹا پیدا ہوادہ (اور اس کی اولاد) سیاہ رنگ کا ہوا۔ اس کا بر بیٹا ابوالسُّودان تفا (جس کی نسل افریقہ کے کچھ علا قول میں پھیلی ہوئی ہے)

ہے۔والٹداعلم۔

حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت لیقوب اور حضرت یوسف علیم السلام کی قبریں بیت المقدس میں میں بین حضرت یوسف علیہ السلام (کی قبر جب دریائے نیل کے پانی میں آئی تو اس) کی میت کواس قبر میں سے نکال کر بیت المقدس میں وفن کیا گیا جیسا کہ آگے تفصیل ہے اس کا بیان آرہا

ابراجیم کو مقام کعبہ کی نشان دہی .... (قال) حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کودی کے ذریعہ علمہ فرمایا کہ میرے لئے ایک کھر تعمیر کرد۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا۔ السلام کودی کے ذریعہ علم فرمایا کہ میرے لئے ایک کھر تعمیر کرد۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا۔ "اے پردردگار! میں وہ گھر کمال تعمیر کرول؟"

اس پراللہ نعالی نے ان پروخی جیجی کہ سکینتہ کے پیچھے جاؤ۔ سکینت سے مرادوہ ہواہے (جوخاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے لئے ظاہر کی گئی ادر) جس کے انسان کے جیسا چرہ نقا(ی) ایک قول یہ بھی ہے کہ ملی کے جیسا چرہ نقاادراس کے دوباز و لیعنی پڑتھے اور اس کے زبان بھی تھی جس سے دوکلام کرتی تھی۔ ملی کے جیسا چرہ نقادراس کے دوباز و لیعنی پڑتھے اور اس کے زبان بھی تھی جس سے دوکلام کرتی تھی۔

مگر تغییر کشاف میں اس سکینہ کی تغییر میں لکھاہے جو تابوت سکینہ لیعنی صندوق میں تھی (**اور جس کا** تفصیلی بیان سیرت حلبیہ ارووگذشت**ول**اب میں گزر چکاہے) کہ :۔

"کہا جاتا ہے کہ بیرستینت (جس کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی گئی)زیر جدیایا توت کی بنی ہوئی شکل کی تھی اور اس کے لمی کے جیساسر اور لمی ہی کے جیسی دئم تھی۔"

مگراس بارے میں حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ اس کاچیر وانسان کے چیر و جبیبا تقلہ یمال تک تغییر کشاف کاحوالہ ہے۔

ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہواکو بھیجاجس کانام خوج تھا۔اس کے دوبازو بھیجاجس کانام خوج تھا۔اس کے دوبازو تھے اور سانب کی طرح کامر تھا۔اس ہوانے حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے سامنے بیت اللہ کے گروہ کاوہ حصہ کھول دیا جہال بیت اللہ کی اولین بنیاد تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (ابراہیم علیہ السلام کی طرف)ایک بدلی کو بھیجا حس کا ایک سر تھا۔ پھراس سرَ میں ہے آواز آئی۔

"اے ابراہیم! آپ کا پرور دگار آپ کو تھم دیتاہے کہ آپ اس بدلی کے برابر حصہ (اس کے بینجے زمین یر) نشان نگادیں۔"

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام غور ہے اس بدلی کو دیکھتے جاتے تھے اور نشان لگاتے جاتے ہتھے (لیمنی اس کے برابراس کی سیدھ میں زمین پر نشان بناتے جاتے تھے )اس کے بعد پھراس سر میں سے آواز آئی۔

"ا \_ ايراجيم كياتم ايناكام كر يك ؟"

ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ ہاں! چنانچہ اس کے بعد وہ بدلی اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ ان سب روانیوں میں مطابقت بھی قابل غور ہے اور ان سب کے ساتھ اس روایت میں سے بھی مطابقت ضروری ہے جو پیچھے بیان ہوئی کہ جبر ئیل علیہ السلام نے زمین پراپنے پر مارے جس کے متیجہ میں کعبہ کی وہ پہلی بنیاد ظاہر ہوگئی۔

(تشر تے: اس بارے میں کماجا سکتا ہے کہ اس بدلی کو کمیں ہوا ہے تعبیر کیا گیااور کمیں بدلی ہے۔ ہوا ہے مراہ بھاپ ہو سکتی ہے کیونکہ ہوا نظر آنے والی چیز نہیں ہے اور نہ اس کے جسم ہے۔ اب بھاپ کہنے کی صورت میں یہ بات ذیادہ قائل قبول ہے کہ بھاپ کو بدلی کہ دیا ممیا ہو کیونکہ باول حقیقت میں بھاپ ہی ہوتا ہے۔ جمال تک اس کی فکل کے متعلق مختلف قول ہیں اس بارے میں ممکن ہے کہ داویوں کے بیان کا فرق ہو۔

اوحر جمال تک بدنی کے ذریعہ بیت اللہ کی بنیاد کا نشان نگانے اور حضرت جر کیل کے پُر مار کر بیت اللہ کی بنیاد کو ظاہر کرنے کا معاملہ ہے ان میں بھی مطابقت ہو سکتی ہے کہ شاید بدنی کے ذریعہ تو کھیے کے طول وعرض کے برابر نشان نگائے گئے اور بھر حضرت جر کیل علیہ السلام نے پر مار کران بنیادوں کو ظاہر کردیا ہوجوا نہتائی گھری تھیں۔ واللہ اعلم۔ مرتب )

کتیے کی طرف رہنمایر ندہ ....ایک حدیث میں آتا ہے کہ پھردہ سکیت (بینی بھاپ) چلنی شروع ہوگئی جس کی رہنمائی صرونای پر ندہ کررہاتھا۔ (اس پر ندہ کواردو میں نٹور اکماجاتا ہے)اوریہ ایک مشہور پر ندہ ہے جو چڑیا ہے بڑا ہو تاہے اور چڑیول وغیرہ کاشکار کرتا ہے۔

اس کے شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی مختلف قتم کی آوازیں ہوتی ہیں۔ یہ جس پر ندے کا شکار کرنا چاہتا ہے اس کے لئے علیٰحدہ قتم کی آواز نکالتا ہے جو اس پر ندے کی سی آواز ہوتی ہے جب یہ آواز اس پر ندے تک پہنچتی ہے تووہ لٹورا کے پاس آتا ہے جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچتا ہے لٹورااس پر جھپٹتا ہے اور اس کو شکار کر لیتا ہے۔

اس پر ندے کو صوام لیمنی براروزہ دار بھی کماجاتا ہے اس کئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پہلا پر ندہ ہے جس کر ندہ ہے جسلا پر ندہ ہے جس کے دن روزہ رکھا تھا۔ چنانچہ آیک محاتی سے دوایت ہے کہ ایک و فعہ میرے ہاتھ میں کثور ا یر ندہ تفاکہ آنخضرت عظامے نے مجھے دیکھ لیا۔ آپ تعلقے نے فرمایا۔

" یہ پہلا پر ندہ ہے جس نے عاشور الیعنی د سویں محر م کوروز در کھا۔" تمر علامہ ذہبی نے اس حدیث کو مشکر کہاہے لور حاکم نے اس کو باطل کہاہے۔ کہاجا تاہے کہ جس زمانے میں حضرت خالد ابن ولیدتے طلیحہ کذاب کو قبل کیا جس نے آتخضرت

سير ت طبيد أردو ﷺ کی زندگی بی میں نبوت کادعویٰ کیا تفالور پھر آنخضرتﷺ کی وفات کے بعداس کی طاقت زور پکڑتی تھی۔ اس ذمانے میں حضرت خالد نے طلبحہ كذاب كے ايك ايسے ساتھى سے يو جھاجوكہ اب مسلمان ہوجا تھا۔

"طليعه كذاب حميس بيء حي كيابات ماتلاياكر تاتما؟"

اس نے جواب دیا کہ **وہ کتا تع**ا۔

"كبوتر، جنكلي كبوتراور دوزه وار لنوراكي فتم إجاري سلطنت شام لور عراق تك پينج ماي كي."

## سليمان عليه السلام كاير ندول كى بوليال سمحصنا

كماجاتا ي كر حضرت سليمان عليه السلام في (جن كوالله تعالى في جانورون كى بوليال سيحف كالمجرو حطا فرمایا تھا) نثور ایر ندے کی آواز سی تو فرملیا که مید کمدر ماسید

"اے کناہ کارو!اللہ تعالی ہے استغفار کرو۔"

محركتاب كشاف بيس ہے كه يه بُديدكى آواز على محربيه بوسكتاہے كه لثورااور بُدبُر دونوں نے اپن اپن آواز میں نہی بات کمی ہو۔

بحرانهول نے مور کی آوازسی تو فرملاکہ بید مورب کمدرہاہے۔

"جیساکرومے دیبا بھرومے"

عجرانهول نے مکر مکر کی آواز سی تو فرمایا که سد مدمدید کهدر ماسب

"جو هخص دوسر ول پررخم نهیں کر تااس پر مجی رخم نهیں کیا جاتا۔"

کد "اید مناه گار وافقد تعالی سے استففار کرو"۔ اور مجھی یہ کہتا ہوکہ "جو شخص دوسر ول پررحم نہیں کو بدئیر یہ کہتا ہو کہ "اید مناه گار وافقہ تعالی سے استففار کرو"۔ اور مجھی یہ کہتا ہوکہ "جو شخص دوسر ول پررحم نہیں کر تااس پر مجھی

اكك و فعد سليمان عليه السلام في شيرك كي آوازسي تو فرملياكه مديول كمدر جي ب

"تم خر كامعالمه كرو- حهيساس كى جزاملى كي-"

انہوںنے مرغ کی آوازین کر فرملیا کہ بیریوں کمہ رہاہے۔

ر"ايے عاطو الله تعالى كاذكر كرد!"

بلبل کی آواز من کرانمول نے فرملیاکہ بدیوں کہتی ہے۔

"اكرتم نے أدمى تحور كھائى (تواكرچە يە بھى توكل كے خلاف ہے مر)ونياكواسے معاف كردينا

فاختذ کے متعلق انہول نے فرملیا کہ میدیوں کہتی ہے۔

مكاش به مخلوق بيداى ند جو كي مو لي-"

انهول نے جب گیدھ کو بولتے سنا تو فرملیا کہ بیریوں کہتا ہے۔

"یاک ہے میرایرور د گارجوسب ہے اعلی اور بلندہے اور اسے زمین و اسمان پر حاوی ہے۔"

چیل کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ کہتی ہے۔ "سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات بیاک کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔" ای طرح کی یہ کہتی ہے۔

"جو فخص خاموش رباده محفوظ رباله"

طوطابول كتابي

"اس كے لئے برائى ہے جس نے دنیا كى خواہش كى ۔"

كركس بيركمتاب

"اے اولاد آدم اجب تک توجاہے زندورے مرتیر اانجام موت ہے۔"

عقاب به کتاہ۔

"لو گول سے دور رہے میں ہی سکون واطمینان ہے۔"

سلیمان علیہ السلام ہے روایت ہے کہ پر ندول میں انسان کے لئے جو سب ہے بہترین نفیحت کرنے والا اور شفیق پر ندہ ہے وہ آلو ہے۔وہ جب کسی دیرانے اور خرابہ پر آکر بیٹھتا ہے توبیہ کہتا ہے۔

"کمال ہیں وہ لوگ جو دنیا کا عیش و عشرت حاصل کررہے تنے اور اس کی طرف دوڑرہے تنے ، لولاد آدم پر افسوس ہے ۔۔۔۔۔ کہ دہ کیسے غافل سورہے ہیں حالا نکہ ان کے سامنے سختیاں اور مشکلات پھیلی ہوئی ہیں۔ اے غافل انسانو!اپنے سفر کے لئے پچھے ذاور اہ لور تیاری کرلو!"

آنخضرت عَلِيْ كَالِيكَ بِرِنده كَى بِولَى سَمِحَهُ اللهِ الن الكُّ سِروابت ہے كه ايك دن مِن رسول الله عَلِيْ كَ ساتھ جارہا تھاكہ ہم نے ایك اندها پر نده و يكھاجو ایك در خت پر اپی چونج مادرہا تھا۔رسول الله عَلِیْ نے مجھ سے فرملا۔

"کیاتم جانتے ہو کہ ریہ کیا کہہ رہاہے؟"

میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کارسول بی ذیادہ جائے والے ہیں۔ تو آپ بھٹے نے فرمایا کہ یہ کمہ رہا ہے۔"اے اللہ! تیری ذات خود ہی انصاف ہے۔ تو نے میری انکھوں کے پردے ڈال دیئے ہیں اور اب میں بھو کا ہوں۔"

ای دقت میں نے دیکھاکہ ،ایک بڑی سامنے آئی اور اس اندھے پر ندے کی چونچ میں تھس گئی۔اس کے بعد اس پر ندے نے بھر در خت پراٹی چونچ ماری تو آنخضرت ﷺ نے بھر پوچھاکہ کیا جائے ہو کہ یہ اب کیا کمہ رہاہے ؟

میں نے عرض کیا۔ ''نہیں!'' تو آپ تا ہے نے فرملیا کہ یہ کمہ رہاہے۔

"جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تواہے سی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔"

مُدِ مِدُ رِ سلیمان کا عمّابِ .....کهاجا تا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے بدُبدُ سے فرملیا کہ میں جھے کو بہت شدید عذاب دول گاتو مُرمَدُ نے ان سے عرض کیا۔

"اسالله کے بی امن الله تعالی کے حضور میں آپ کا کھر اہو تایاد کررہا ہول۔"

یہ سن کر سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف سے کاننے ملے اور انہوں نے بربر کوای وقت معاف

كردمايه

یہ بُر بُریانی حاصل کرنے کے سلسلے میں سلیمان علیہ السلام کاراببر اور رہنما تھا کیونکہ بُر ہُو کو زمین کے نیچے یانی اس طرح نظر آجا تاہے جیسے شیشے میں سے نظر آتا ہے۔

المربئة برسليمان عليه السلام كى نارا تمكى كاسب به بهوا تفاكه ايكدفعه) سليمان عليه السلام پائى سے خالى بوسے ساتھ بى اس وقت بر بر بھی غیر حاضر تھاجس كے ذريعه الى زمين تلاش كى جاسكى تھى جس كے نيجے پائى بوسے ساتھ بى اس وقت بد بر كى غير حاضرى سے سليمان عليه السلام اس پر غصب ناك ہوئے اور ) انہوں نے اس كى حقاب من مقاب كو بھيجا۔ اس نے راستے ميں بد بُدكو يمن كى طرف سے آتے ہوئے د كھا۔ بر بُد نے جب عقاب كو د كھاكہ وہ اس پر جھيٹنے كے لئے آر ہاہے تواس نے عقاب سے كھا۔

میں اس ذات کے ہم پر تخف سے رحم کرنے کے لئے کہنا ہوں جس نے بختے میرے اوپر عالب آنے کی طافت دی ہے۔"

(اس کے بعدوہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیالور انہوں نے اس سے وہ سب کماجو اور بیان ہوا)۔ حضرت این عباس سے کسی نے کما۔

"الله تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہُدہُد مین کے نیچے پانی کو تود کھے لیتاہے مگر اس کو جال نظر نہیں آتا (جو اس کو کال نظر نہیں آتا (جو اس کو کھڑنے کے لئے بچھایا جاتا ہے!")۔

حضرت ابن عبالؓ نے فریلا۔

"جب موت آتی ہے تو آئیس بینائی سے محروم ہوجاتی ہیں"۔

کماجاتا ہے کہ سلیمان طیہ السلام نے بدُبدُ کوجوشد بدعذاب دینے کے متعلق کما تھاس سے ان کی مراد بدُبدُ کو اس کے ہمدر دول سے محروم کر دیتا تھی ( لیعنی دہ ان چیز دل کے ساتھ نہیں رہے گا جو اس کو نقصال نہ پنچا تمیں ) یہ بھی کماجاتا ہے کہ مراد اس کا اپنے دشمنول کی خدمت کرنے پر مجبور ہونا تھی۔ اور یہ بھی کماجاتا ہے کہ ان کی مراد بدُبدِ کے اپنے دشمنول کی صحبت میں رہنے سے تھی۔

چنانچه کهاجاتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل قید انسان کادشمنوں میں رہنا ہے۔ یہ بھی کهاجاتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل قید انسان کادشمنوں میں رہنا ہے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل قید مردکی بوڑھی بیوی (یا پوڑھے کی بیوی) ہوتی ہے۔

سلیمان علیہ السلام کے جانوروں کی بولیال سمجھنے کے متعلق اللہ تعالی نے قر آن پاک میں ارشاد فرمایا

ہے۔۔۔ عُلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْوَوَا أَو تِيْنا مِنْ كُلِّ شَنْيِ اللَّيْلِ اسورهُ تَمَلَّ عَ الْحَدِيَ اللَّيْلِ ا ترجمہ:۔اے لوگواہم کوپر تدول کی بولی سیجھنے کی تعلیم کی تی ہے اور ہم کوسامان سلطنت کے متعلق ہر متم کی ضروری چیزیں دی تئی ہیں۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ :۔ منطق کے لفظ کے ذریعہ اللہ تعالی نے پر ندول کی آوازول کو تعبیر فربلا ہے کیو نکہ ان آوازول سے وہ معانی اور مطلب پردا ہوتے ہیں جو بولئے سے ہوتے ہیں چنانچہ سلیمان علیہ السلام جب کیو نکہ ان آوازول سے وہ معانی اور مطلب پردا ہوتے ہیں جو کی قدرت کے ذریعہ اس آواز کی غرض اور جب بھی کسی پر ندے کی آواز سنتے تو وہ حق تعالی کی جانب سے لی ہوئی قدرت کے ذریعہ حق تعالی کی تسینے مقصد کو سمجھ لیتے ہے جو اس پر ندے کی مراو ہوتی تھی (کیونکہ پر ندے این آوازول کے ذریعہ حق تعالی کی تسینے

اور حمدو تابیان کرتے ہیں)۔

یہ بات مرف ان پر ندول کے متعلق ہے جن کی آوازوں سے صاف الفاظ سمجے میں نہیں آتے کیونکہ بعض پر ند سے ایسے بھی ہیں آتے کیونکہ بعض پر ند سے ایسے بھی ہیں جن کی آوازوں سے صاف الفاظ مجی بنے اور سمجھ میں آتے ہیں چنانچہ کوؤں کی آیک خاص مسم ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو یہ الفاظ صاف سنائی دیتے ہیں۔

الله حق

سن کے نکھاہے کہ میں نے ایک کو سے کود مکھاجو سور کا سجدہ کی آینیں پڑھ رہاتھااور جب سجدہ کی آیت پر پہنچا تو ہے سکتے ہوئے اس نے سجدہ کیا۔

"مير اعسر في تير اساف مجده كيانور مير اول جهدير ايمان لايا".

(علامہ بحری کہتے ہیں کہ) میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس میں میں نے او نٹنی کو ہو لتے سنا میں اے است کے مکان میں محمیا جمال ایک او نٹنی تھی جے میں نے نہیں ویکھا تھا کہ اچانک اس نے کہا۔ اسٹے ایک ووست کے مکان میں حمیاجہ ال ایک او نہرہ میں جملہ کہا۔ حمر اللہ تعربی میں میں جمر اللہ میں اس کے اس قدر معاف کلام پر بہت جمر اللہ .

يوال

حضرت سلیمان علیہ السلام پر عمول کے علاوہ دوسرے جانوروں کی بولیاں بھی سیجھتے تھے۔ چنانچہ صدیث میں آتاہے کہ (ایک و فعہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے لفکر کے ساتھ جارہے بتھے تو)ان کے لفکر کی آتاہے کہ (ایک و فعہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے لفکر کے ساتھ جارہے بتھے تو)ان کے لفکر کی آواز چیو نیوں آواز چیو نیوں سے کہا۔

"ایپ گھروں میں تھمُ جاؤتا کہ سلیمان اور ان کا افتکر بے خبری میں تہیں ہلاک نہ کردیں۔" یہ من کر سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو رکنے کا تھم دیا چانچہ ہوائیں تھر تکئیں اور چیو خیال اپنے سوراخوں میں تھمُ تکئیں۔اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اس چیو نی کے پاس آئے (جس نے کلام کیا تھااور) اس نے کہنے لگے۔

" تونے چیو ننیول کومیرے ظلم سے ڈراویا۔"

اسنے کما

"کیا آپ نے میرے یہ لفظ نمیں سنے میں سنے یہ کما کہ بے خبری میں کمیں تمہیں ہلاک نہ کرویں مگر میر استعمدید نمیں تفاکہ تم ان کی جانی ہلاک کردو کے بلکہ میری مرادان کے دلوں کا ہلاک ہو جانا تھا کیونکہ جھے ڈر تفاکہ دہ تمہیں دیکھنے میں اپنی نشیجے اور خدا کے ذکر سے عافل ہو جائیں گی۔ (ی) کوراس طرح وہ لیمنی ان کے دل مرجائیں گی۔ (ی) کوراس طرح وہ لیمنی ان

ہر چیز حمد و تسبیح کرنی ہے ۔۔۔۔۔(دلول کے خدا کی یاد سے عافل ہونے پر جسم کی موت کے متعلق)ایک مرفوع صدیث میں آتا ہے کہ :۔

"جانور دل اور کیڑول کو ژول کی زندگی الله تعالیٰ کے ذکر سے ہے۔ جب ان کی تنبیع ختم ہو جاتی ہے تو الله تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیتا ہے۔"

ایک روایت ہے کہ۔

جوجانور بھی شکار کیا جاتا ہے اور جو ور خت بھی کاٹا جاتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے بی کاٹایا شکار کیا جاتا ہے۔"

ایک مدیث میں ہے کہ۔

" کیڑااللہ تعالیٰ کی سیجے بیان کر تاہے۔ جب وہ بوسیدہ ہوجاتا ہے تواس کی تشیجے بھر ہوجاتی ہے۔ "(اس چیونی نے سلیمان علیہ السلام ہے جو کچھ کما تھااس کے متعلق)ا بیک روایت میں یہ ہے کہ اس نے یہ کما تھا:۔ "مجھے یہ ڈر تھا کہ جب آپ ان نعمتوں کو دیکھیں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توازا ہے تو آپ علی کئی کیس کفران نعمت نہ کریں:۔

سلیمان علیہ السلام نے اس سے کماکہ مجھے کوئی نفیعت کر۔ تواس نے کما۔ "کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سلطنت آپ کی انکشتری کے سکینے میں کیوں رکھی

ے؟"

انہوں نے کہا" نہیں "تو چیو ٹی نے کما۔

"تمہیں بیہ بتلایا گیاہے کہ بیدد نیا پھر کے ایک کلڑے کے برابر بھی نہیںہے"۔ بیاللہ تعالیٰ کی عجیب مفت ہے کہ چیونی مرف کھانے کی خوشیوسے غذاحاصل کرتی ہے اس لئے کہ اس کے پیٹ نہیں ہوتا جس میں کھانا بھڑتے سکے۔

کراجاتا ہے کہ اس چیو ٹی نے جس نے سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھاان کو ایک انگور پیش کیا تھااور ان کی بختیلی پرد کھ دیا تھا۔ اس کے بارے بیں ایک لطیفہ بھی مشہور ہے تحریبال اس کے ذکر سے طول ہوگا۔ چیو ٹیٹی کا تصبیحت آمیز کلام ..... کتاب فراد کیا جلال سیوطی میں ہے کہ علامہ ثعالبی نے اپنی کتاب ذہرة الریاض میں تکھاہے کہ

جب سلیمان علیہ السلام تخت سلطنت پر بیٹھے تو تمام جانور ان کو مبارک باد دینے کے لئے آئے تمر چیو نئی آئی تواس نے مبارک بادلور تهنیت کے بجائے تعزیت لوراظهارافسوس کیا۔اس پر چیو نٹیول نے اس کو برا بھلاکھا تواس نے جواب دیا۔

" میں ان کوسلطنت کے ملے پر کیمے مبارک یاد دون جب کہ میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالی آگر اپنے کسی بندے کو پہند کرتا ہے۔ کمز سلیمان علیہ بندے کو پہند فرما تا ہے۔ کمز سلیمان علیہ السلام ایک ایسے معاملے میں مشغول ہو گئے ہیں جس کے انجام کاان کو پید نمیں ہے۔ اس لئے یہ مبارک یاد اور تمنیت کے مقابلے میں اس بات کے ذیادہ مستحق ہیں کہ ان کو تعزیت چین کی جاسے۔"

ایک دن سلیمان علیہ السلام کے لئے جنت ہے ایک شربت آیالور ان سے کما کیا کہ آگر آپ نے اس کو پی ایس کو پی کے متعلق اپنے لفکر سے مشورہ کیا محر پی لیا تو آپ کو موت نہیں آئے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو پینے کے متعلق اپنے لفکر سے مشورہ کیا محر سوائے سید جانور کے (جو چوہے کی طرح ہوتی ہے) ہرا یک نے ان کویہ مشورہ دیا کہ اس کو پی لیجئے۔ محرسید نے کما

"اس کومت پیر-اس کے کہ قید خانے میں زندہ رہنے کے مقابلے میں عزت کی موت بھترہے"۔ یہ سن کر سلیمان علید السلام نے فرملیا کہ تونے بچ کمالور اس کے بعد انہوں نے وہ شریت سمندر میں

برادیا۔

اصل روابیت ، چل رہی تھی کہ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم دیا کہ وہ کعبہ کی تعمیر کریں اور ابراہیم علیہ السلام نے ہو چھا کہ پروردگاریس تیر آگھر کمال بناؤں توانلہ تعالی نے ان سے فرملیا کہ وہ سکتینت کے چیجے جا کیں جو ایک اسی بھاپ اور ہوا تھی جس کے انسان کے جیسا چرہ تھا۔ اس بھاپ کی رہنمائی انورانامی پر ندہ کررہا تھا۔ اب می دوایت کا بقیہ حصہ بیان کرتے ہیں)

وقال) ابراہیم اور اساعیل علیما السلام اس صرو لیعنی لثور ایر ندے کے پیچیے چیجیے چلنے لگے۔ یہاں تک کہ جب وہ بیت اللہ کے مقام تک بینے گئے تووہ بھاپ ایک بادل کی صورت میں ہو گئی اور اس میں سے آواز آئی۔ "اے ابراہیم امیرے سائے کی برابر جگہ پر نشان لگاؤلور اس براللہ تعالیٰ کا گھر تغییر کرو۔"

ک) ایک روایت کیں ہے کہ جنب ایراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا تھم دیا کیا توان کے لئے سے سے کہ جنب ایراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا تھم دیا گیا توان کے لئے سکھنت تبیجی کئی جو تیز ہوا تھی اور رک رک کر چلتی تھی اور اس کے ایک سر تعلہ (صدیث)

تغییر ابر اجیمی کا آغاز ..... غرض بیت الله کی جگه بینی کر (اور نثان لگانے کے بعد) ابراہیم اور اساعیل علیها السلام نے کھدائی کی جس کے متیجہ میں وہ مضبوط اور صبح سالم بنیاد ظاہر ہو گئی (جو فرشتوں اور آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی) اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تغییر شروع کی اور اساعیل علیہ السلام ان کو پھر اٹھا اٹھا کر دیتے سے جو فرشتے لے لے کر آرہے تھے جیسا کہ اس کے آگے حدیث آئے گی۔ غرض اس طرح بیت الله کی تغییر اور ایکھنے گئی۔

ترجمہ: کے شک ابراہیم بڑے مقتدا تھے اللہ تعالیٰ کے فرمال بروار تھے۔

چنانچہ اس آیت پاک کی تغییر میں کہاجاتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں چو نکہ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے اس لئے وہ اپ مرتبہ میں ایک پوری امت کے قائم مقام تھے اس وقت ان کے سواءروئ ذمین پر لور کو کی فخص اللہ تعالیٰ کی عبادت نمیں کر دہاتھا۔ واللہ اعلم۔
تعمیر کعیہ کے دور ان دعاء ابر اسیمی ..... (قال) پھر جب کعبہ کی دیوادیں پچھے او فجی ہو تئیں توابر اہیم علیہ السلام کے لئے مقام ابراہیم لایا تھیا۔ یعنی وہ مشہور پھر (جو مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے اور تعمیر بلند کرتے جاتے۔ تغمیر کے دور ان ابراہیم واسا عمل علیماالسلام یہ دعا پڑھا کرتے ہوئے۔

کر بہنا تفکیل مِنَّا اِنْکَ اَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمِ الْآیہ کِا اسورہُ بِقرہ کُ ا ترجمہ:۔اے ہارے پروروگاریہ خدمت ہم سے قبول فرمائے۔ بلاشہ آپ خوب سفے والے جانے والے ہیں۔ قدم ابر اجیم کا نشان ....اب بقتی بھی تغیر لیعنی دیوار او ٹی ہوتی تقی وہ پھر بھی فضایں اتابی اٹھ جاتا تھااس پھر میں ابر اجیم علیہ السلام کے قد موں کے نشان پڑگئے۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ ان کے پیر کا نشان اس پھر پر پڑا تھا جس پر کھڑے ہوئے انہوں نے پیر سے فیک لگائی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اساعیل علیہ السلام کی بیوی نے ان کامر د حلایا تھا۔

اس کاواقعہ میہ تھا کہ حضرت سارہ نے (جو حضرت ایرائیم علیہ السلام کی دوسری ہوی تھیں)ان سے
اس وقت عمد لیا تھاجب وہ کے جانے کے لئے سارہ سے اجازت لے رہے تھے کہ دہ اساعیل اور ہاجرہ علیجالسلام کو
د کھے کر آئیں کہ دہ کس حال میں ہیں (میہ تو گویا سارہ نے ہاجرہ سے نازک دشتہ ہونے کے باوجود اپنے تعلق کی وجہ
سے کہا گر)ابراہیم علیہ السلام کو سارہ کی وجہ سے غیرت آئی کہ وہ ہاجرہ کے پاس جاکر ٹھرس اس لئے انہوں
نے سارہ سے حلف کیا کہ وہ (ہاجرہ کے پاس بھی کرجو کہ ان کی دوسری ہوئی تھیں) اپنی سواری سے بھی نسیں
اتریں گے۔ میہ سواری براق تھی۔ اور سلام کرنے اور ان کا حال دریافت کرنے کے علاوہ کوئی اور بات چیت بھی
نہیں کریں گے چنانچہ (دہال پہنچ کر) جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک پھریراپنے پیرسے فیک لگائی تواس پھریر
پیرکا نشان پڑگیا۔

یمال یہ شبہ پردا ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سواری پر تھے تو بھر انہوں نے پھر پر کیسے ذیک لگائی اس کے جواب میں کما جاسکتا ہے کہ سوار ہونے کے بادجود جب دہ ایک طرف کو جھکے تو انہوں نے اپنا ایک پیر پھر پر ٹکایا تھا۔

اس روایت ہے بھی معلوم ہو تاہے کہ پھر پران کے ایک پیر کا نشان ہے دونوں کا نمیں ہے جب کہ تعمیر کے دوران اس بران کے کھڑے ہونے (اور اس کے نتیج میں نشان بڑنے سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ دونوں پیروں کے نشان ہوں محے بسر حال بیات قابل غورہے۔

تعمیر کعتبہ کی ہیئت....ابراہیم علیہ انسلام نے بیت اللہ کی کونچائی نو گزر تھی۔ کہاجا تا ہے کہ اس کی چوڑائی تمیں گزشمی۔ نگر بعض علماء نے کہاہے کہ ریہ بات عام دستور کے خلاف ہے۔

انہوں نے اس ممارت کی چھت تہیں بنائی تھی اور نہ اس کو گار نے سے بنایا تھا بلکہ پھروں کو ہرابرر کھ کر تقمیرا تھائی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک دروازہ بنایا بینی ایسار استہ جو زمین سے او نچا نہیں تھا بلکہ ہرابر تھا۔ اس میں انہوں نے بند ہونے والا دروازہ نہیں بنایا تھا بلکہ بعد بیں اس کے کواڑ تیج تمیری نے لگوائے تھے اور اس بیت اللہ کے اندر دروازہ کے قریب دائمیں جانب ایک کنوال بنوادیا تھا۔ اس کنویں میں کھیے کے وہ ہدلیا اور تھے ڈالے جاتے تھے جولوگ بیت اللہ کی نذر کرتے تھے۔ اس کنویں کو خزانہ کعبہ کماجا تا تھا جیسا کہ جیجھے بیان ہوا۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس محارت میں ایک انسانیٹر لگانا چاہا جولوگوں کے لئے اس کی نشانی ہے کہ یہاں سے طواف شروع ہوگالور میس ختم ہوگا۔ چنانچہ اسائیل علیہ السلام وادی میں پھر حلاش کرنے کے لئے مسئے اس وقت جر کیل علیہ السلام جر اسود کو لے کر آسان سے نازل ہوئے۔ جر اسود اس وقت موتی کی طرح دمتنا تقااور اس کے نور سے حرم کے دروازے تک ہر جانب سے جماکار ہے تھے۔

تغییر کشاف میں ہے کہ بیہ پینو اس وقت سیاہ ہو کیا تفاجب اس کو جاہلیت کے زمانہ میں حیض والی عور نول نے چھوا۔ ممر پیچھے بیان ہواہے کہ بیہ آدم علیہ السلام کے آنسوزن سے سیاہ ہو حمیا تفا۔

اس کے متعلق صدیث میں آتا ہے۔

"لولاد آدم کے گناہول نے اس کوسیاہ کر دیا۔"

جہاں تک اُس کے بالکل سیاہ ہو جانے کا تعلق ہے تواس کا سبب یہ ہے کہ یہ دومر تبہ جل چکا ہے۔ ایک د فعہ قریش کے زمانے میں اور دوسری مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دور میں (حرم میں آگ لگ می تھی)۔ اس سے پہلے طوفان نوح کے وقت میہ پھر ایک د فعہ واپس آسان میں بھی اٹھایا جا چکا ہے کیونکہ گزشتہ روایات کے مطابق بیراس یا قوتی خیمہ میں بھی موجود تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے (کعبہ میں علامت کے طور پر ایک پھر لگانے کا ارادہ کیاتو)انہوں نے اساعیل علیہ السلام ہے کہا۔

" بينے! بجھے ایک احجماسا پھر لا کرود جے میں اس جگہ لگاووں۔"

حجر اسودكي آيد.....اساعيل عليه السلام نے كماكه أباجان ميں بهت تحك كيا ہول و توابراہيم عليه السلام نے كماكه أباجان ميں بهت تحك كيا ہول و توابراہيم عليه السلام ان كے لئے پھر لانے كے واسطے روانہ ہوئے اس وقت جركيل عليه السلام بندوستان سے وہ پھر لے كر پہنچ جو آوم عليه السلام جنت سے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ جبركيل عليه السلام بندوستان سے وہ پھر لے كر پہنچ جو آوم عليه السلام جنس كرديا۔ جيساكه چيھے بيان ہو چكا ہے چنانچ ابراہيم عليه السلام نے اس پھركواس حكمه نصب كرديا۔

یہ بھی کماجاتا ہے کہ اُس کوخو دحضرت جبر کیل علیہ السلام نے دیوار میں نصب کیا تفاہور بھر اس کے او پر ابر اہیم علیہ السلام نے مزید دیوار اٹھائی۔

(غرض جب بہ پھر نصب کیا جاچکا تو)اس کے بعد اساعیل علیہ السلام وادی میں ہے ایک پھر لئے ہوئے پنچ مکر انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جمر اسود کو نصب کر پچکے ہیں (ی)یااس کے اوپر مزید دیوار اٹھا بچکے ہیں۔اساعیل علیہ السلام نے یو چھا۔

" بي بقركمال ب آيالورات كون ك كر آياب ؟"

ابراجيم عليدالسلام نے فرمليا۔

"وه جو جھے تمہار ایا تمہارے پھر کا محاج نسین بناتا"

ایک روایت میں بیالفاظ میں کہ۔

"مير ياس يتقروه كر آياجوتم يزياده چاق وچوبند ہے-"

ایک روایت میں بیالفاظ بیں کہ اساعیل علیہ السلام ایک مہاڑے ایک پیتھر لے کر ایرا ہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ کر ایرا ہیم علیہ السلام نے (اس کو ناپہند کرتے ہوئے) کما کہ دومر الاؤ۔ ای طرح وہ بار بار لوٹاتے رہے اور ان کے لائے ہوئے کمی پیتمر کو انہوں نے پہند نہیں کیا۔

حجر اسود كا المين ..... ايك حديث من آتا ب كه نوح عليه السلام ك زمان من جب طوقان آيا توالله تعالى في حجر اسود كوابو بيت بها و كوالله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله

"جب تومیرے خلیل بعنی دوست کو میراگھر بنائے ہوئے دیکھے تواس پھر کوان کے لئے اپنے میں سے نکال دینا۔"

چنانچه (صدیول کے بعد)جب ابرائیم علیہ السلام نے (کعیے کی تعمیر فرمائی اور)وہ اس جگہ تک پنج

جمال جراسود کو نصب کیاجانا تفاتوا بو نبیس پراز نے ابراہیم علیہ السلام کو آدازدی اور کما۔ " سامی کی تعدیمی اور کما

"اے ابراہیم ارکن لیعن جراسودیمال ہے۔"

ابراہیم نلیہ السلام ای وقت وہاں مے اور انہوں نے کھدائی کر کے رکن بینی وہ پھر نکال لیالور اس کو بیت اللّذمیں نصب کردیا۔

اکیدروایت بیہ کہ ابو بنیس بہاڑاس وقت ایک وم لرز کر پھٹااوراس میں سے جمر اسود باہر نکل آیا۔ اقول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔اس بارے میں ایک روایت میہ کہ (ابو بنیس بہاڑ سے یہ آواز آئی تھی)اے ایراہیم الہے وحمٰن کے دوست! آپ کے لئے میرے پاس ایک لمانت ہے اس کونے لیجئے،

جہل آبو لینیس کے تام کاسیب .....ای وقت ایرانیم علیہ السلام نے دہاں جنت کے جواہرات میں ہے ایک سفید پھر دیکھا۔ اس بناء پر جاہلیت کے ذمانے میں ابو بنیس پہاڑ کو "امین "نیخی امانت وار کما جاتا تھا۔ کیونکہ اس نے اس امانت کی حفاظت کی تھی جو اس کے سپر دکی تھی۔ پر

اس پہاڑ کو ابو بنیس اس لئے کہا جاتا ہے کہ قبیلہ بڑیم کا ایک مخص جس کا نام بنیس تھا اس پہاڑیں ہاڑیں ہاڑیں ہاڑیں ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی فرج کے ایک ایسے مخص کی دجہ سے اسکایہ نام پڑا جس کا حمل اس پہاڑ پر محمر اتفالور اس کا نام ابو بنیس تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ چو تکہ اس پہاڑیں سے جمر اسود ٹکا لا حمیا (جس کو عربی ہیں اقتباس کہتے ہیں) اس لئے اس کا نام ابو بنیس پڑا (کیو تکہ اقتباس لور بنیس دونوں لفظوں کا مادہ آیک ہی ہے جو آبس ہے)

اب اگران سب روا بھی کو درست مانا جائے تو ان میں مطابقت پیدا کرنی صروری ہوگ۔ ای طرح ایک روایت اور بھی ہے (جو خود جمر اسود کو نصب کرنے کے متعلق ہے۔ نیز جم میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت بیت اللہ کو اٹھایا ہیں گیا تھا بلکہ وہ بھی طوفان میں غرق ہوگیا تھا) یہ روایت الیاس کے حالات میں بیان ہوئی ہے جو آنخفرت تھا کہ کہ آباء واجداو میں ہے ایک جی (اور جن کے متعلق کچھ تفصیل سرت صلیبہ اروو کو شہر سن نسب نامے کے تحت بیان ہوئی ہے۔ غرض ان الیاس کے حالات میں ہے کہ ) جب نوح علیہ السلام کوشن جاب کہ ایاور بیت اللہ منمدم ہو کر غرق ہوگیا تو یہ الیاس پہلے آدمی ہیں جنول نے رکن یعنی جمر اسود کو دوبارہ نصب کیا۔ یعنی یہ پہلے آدمی جی جنسی اس کا پہنہ چا اور پھر انہوں نے اس کو بیت اللہ کی جگہ کے امود کو دوبارہ نصب کیا۔ یعنی یہ پہلے آدمی جی جنسی اس کا پہنہ چا اور پھر انہوں نے اس کو بیت اللہ کی جگہ کے دوبیر مصب کیا۔ اللہ الم

تجر اسود کور مقام ابر اہیم کی عظمت و کر امت ..... وقیجر اسود اور مقام ابر اہیم جنت کے یا تو توں میں سے دوجو اہر ات بیں جن کے نور کو اللہ تعالیٰ نے ماند کر دیا ہے۔ اگر ان کانور ماند نہ ہوجا تا تو مشرق سے مغرب تک ان کی روشن سے جمع الحتا۔" کی روشن سے جمع الحتا۔"

چیچے کی سطرون میں ان پھرول کے نور کے ماند ہونے کی جووجہ بیان کی مخی ہے ہوسکتا ہے کہ اصل سبب دہی ہو۔اس لئے دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہو تا۔

صدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں لیعنی جر اسود اور مقام ابراہیم قیامت کے ڈان (اللہ تعالیٰ کے

سامنے) کھڑے ہوں گے اور یہ دونوں عظمت اور بڑائی میں ابو جنیس بہاڑ کے برابر ہوں مے۔اس و فت یہ دونوں ان لوگوں کی گواہی دیں گے جنہوں نے ان دونوں کا حق اوا کیا ہو گا ( یعنی ان کی زیارت کی ہو گی اور تجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا)

۔ حضرت این عبال سے روایت ہے کہ اگر ان دونوں کو مشر کین نے نہ چھوا ہو تا توجو بیار بھی ان کو چھو تااس کواللّٰد نعالیٰ شفاء عطافرما تا۔

حجر اسود عمد نامه اکست کا امین ہے ..... حضرت جعفر صادق ہے دوایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اور اولاد آدم سے فرمایا کہ کیا جس تمہار ارب نہیں ہول (بعنی عمد اکست لیا) اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہوت ہے تو قلم نے ان کا یہ اقرار لکھ لیا۔ اس کے بعد یہ اقرار نامہ حجر اسود میں رکھ دیا گیا۔ اس لئے اب حجر اسود کو جو بوسہ دیا جا تاہے وہ در اصل ان کے اس اقرار کا عمد اور تجدید ہوتی ہے جس کا انہوں نے بیان کیا تھا۔

چنانچہ ان بی جعفر صادق سے روایت ہے کہ میرے والد علی جب حجر اسود کو چومنے توبیہ کماکرتے

"اے اللہ ایس نے اپنی امانت او اکر دی اور اپنا عمد پور اکر دیا تاکہ یہ جمر اسود تیرے سامنے میرے لئے گوائی دے "۔علامہ سیلی نے لکھاہے کہ اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کی پیٹے پرہاتھ پھیر کر اولاد آدم سے یہ عمد لیا کہ وہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کریں گے تو یہ عمد آیک و ستاویز میں لکھ لیا گیا تھا اور اس کو جمر اسود کو جو منے والا بوسہ دینے کے وقت یہ کہتا ہے۔

"اے اللہ! (میں اس کو بوسہ دیتا ہوں) تیری ذات پر ایمان کے ساتھ اور تیر کے سامنے کئے ہوئے اقرار کے ساتھ "۔ایک حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود زمین پراللہ تعالیٰ کالیا ہوا عمد ہے۔

ام ابن فورک کتے ہیں کہ جمر اسود کے سلسے میں یہ مسئلہ بی میرے لئے اس بات کا سبب بتا کہ مجھے علم کلام ہے و کچیی ہوگئی۔ (بینی جس علم کے ذریعہ مسائل کی حقیقت پر مطلق انداز میں بحث اور غور کیا جاتا ہے۔

ام ابن فورک کو اس عمد انست اور جمر اسود کے متعلق ان مسئلوں میں شبہ پیدا ہوا۔ اس لئے دہ کتے ہیں کہ ) میں نے اس بارے میں اس مسئلہ کے متعلق اختلاف رکھتا تھا کم دہ فقیہ ججھے اس کا کوئی جو اب نہیں دے سام ہے بحث کی جس سے میں اس مسئلہ کے متعلق اختلاف رکھتا تھا مردہ فقیہ ججھے اس کا کوئی جو اب نہیں دے سکے۔ اس کے بعد جھے سے کس نے کما کہ فلال مسئلم بعنی علم کلام کے ماہر سے دریافت کر و چنانچہ میں نے اس عالم سے بوچھا تو اس نے بعد میں اس علم کے حاصل کرنے میں مشخول ہوگیا۔

اہر سے دریافت کر و چنانچہ میں نے اس کر ناچا ہے چنانچہ اس کے بعد میں اس علم کے حاصل کرنے میں مشخول ہوگیا۔

ایک بیجھے بھی یہ علم کلام حاصل کر ناچا ہے چنانچہ اس کے بعد میں اس علم کے حاصل کرنے میں مشخول ہوگیا۔

فار وق اعظم اور حصر سے علی حجر اسود کے پاس ..... پیجھے علامہ سیلی کا جو قول گزرا ہے (کہ جر اسود کو بوسہ دینا دراصل اس عمد الست اور اقرار نامہ کی وجہ سے جو از ل میں اولاد آدم سے لیا گیا تھا) یہ قول حضر سے علی سے دوایت ہے چنانچہ حضر سے عمر فاروق کے متعلق روایت ہے کہ ایک دفعہ جب وہ حرم میں داخل ہوئے تو جر اسود کے ہاں کھڑ سے بوٹ کو اسود کے ہاں کھڑ کے اور کھڑ گی۔ وقعہ جب وہ حرم میں داخل ہوئے تو جر اسود کے ہاں کھڑ ہے ہوگئور کہنے گئے۔

" فدا کی متم میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پھر ہے نہ نفع پہنچاسکتا ہے اور نہ نقصان کیکن اگر میں رسول اللہ علی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو ہر گزیجھے نہ چومتا۔" اللہ علی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو ہر گزیجھے نہ چومتا۔"

اس پر حضرت علیؓ نے فرملیا۔

" نهيںا ہے امير المومنين! بيه نقصان نهي پہنچاسکتا ہے اور نفع بھی۔"

حضرت عمر من عمر من معلوم موتی ہے۔ حضرت علی کیتے ہیں۔ میں نے کماریا معلوم موتی ہے۔ حضرت عمر من کریم میں کمال سے میدبات معلوم موتی ہے۔ میں نے کماکہ الله تعالی نے فرملا

وَاثِنَا خَلَوْ آلِكَ مِن بَنِي اَدَمَ مِن ظَهُورِ هِمْ ذَرِيتَهِمْ وَاصْهَدَ هُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ السَّتَ بِرَبِكُمْ فَالُوابَلَىٰ (بِ٩ موراة الحراف ع ٢٣) الليكاتِ

تر جمہ:۔اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پیشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان می کے متعلق اقرار لیا . کہ کیا بیس تمہمار ارب نہیں ہول ؟ سب نے جو اب دیا کہ کیوں نہیں۔

(الله نغالی نے یہ اقرار ایک کاغذیرِ تحریر فرمادیا۔ اس وقت اُس جمر اسود کے دو آتکھیں تغییں اور ذبان بھی تھی چنانچہ الله نغالی نے اس سے فرمایا کہ ابنا منہ کھول (جب اس نے ابنا منہ کھول دیا تو)الله تغالی نے اس اقرار نامہ کواس کے اندر ڈال دیااور بھر اس پھر کواس جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد حجر اسود سے فرمایا۔ " تو قیامت کے دن ان لوگول کی گوائی دیناجو تیر احق اداکر دیں۔"

حضرت عمرؓ نے میہ سنا( تووہ جیر ان ہوئے اور انہوں نے حضرت علیؓ کے علم کاا قرار کرتے ہوئے ) فرملا "میں ان لوگوں میں رہنے ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما نگتا ہوں جن میں تم جیساعا لم نہ ہوا ہے ابوالحن"

قادہ ہے روایت ہے کہ ہمیں بتلایا گیاہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کویا تج مہاڑوں سے بتلیا ہے۔ بینا بہاڑ سے، طور بہاڑ ہے ، ذیت بہاڑ ہے ، لبنان بہاڑ ہے ،جووی بہاڑ ہے اور حراء ہے۔

نیزیہ بھی بتلایا تھیا ہے کہ بیت اللہ کی بنیادیں خراء بہاڑ ہے بنائی تی بیں ان پھروں کو آدم علیہ السلام نے فرشنوں کے ساتھ بنیاد میں رکھا تھا۔

ا توال مؤلف کہتے ہیں:۔اس سے پہلے ہروایت گزر پکی ہے کہ یہ بنیادیں لبنان پہاڑ، طور سبنا، ذیخون پہاڑ، جودی پہاڑ اور حراء پہاڑ کے بھرول سے بنائی گئی تھیں۔ (جبکہ اب اس دوسری روایت میں صرف حرابہاڑ کے متعلق یہ کما جاسکتا ہے کہ (بنیادان سب بہاڑ دن کے بھرول سے بنائی گئی ہو گر)اس کا بڑا تھے حراء بہاڑ کے بھروں سے بنایا گیا ہو (اس لئے ایک روایت میں صرف حراء بہاڑ کاذکر کردیا گیا کیو نکہ اکثر حصہ جن چیز کا ہواس کو کل بھی کہ دیا جاتا ہے) ہسر حال یہ قامل خور ہے۔

کیعض مختفین نے لکھاہے کہ بیت اللہ کے دو ہی رکن تنے اور دونوں رکن میانی تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے صرف دو ہی نہ کور در کن بنائے تنے۔اس کے بعد جب قریش نے کھیے کی تغییر کی توانہوں نے بیت اللہ کے جارر کن یعنی کونے بنائے۔

ذوالقر نین اور ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات .....علامہ حافظ ابن جر ؒ نے لکھاہے کہ ذوالقر نین اول جس کا قرآن پاک میں موسی علیہ السلام کے قصے میں ذکر ہے بعنی اسکندررومی جب کے آیا تواس نے ابراہیم اور اساعیل علیماالسلام کو کعبے کی تقمیر کرتے ہوئے دیکھا۔اس نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے جواب دیا۔

"ہم دونوں خدا کے بندے ہیں اور اس کی طرف ہے اس کام کے لئے مامور اور متعین کئے میں ہیں۔"

ذوالقر نين نے كما

" تمهاری اس بات کی کوائی اور تعمد بین کون کرے گا؟"

یہ س کریا تج بھیریں احمیں اور انہوں نے اس بات کی کو ای دی وی انہوں نے کہا۔

"ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ابر اہیم اور اساعیل علیماالسلام اللہ نعالی کے بندے ہیں اور اس تغییر کے لئے مامور اور متعین کئے مجھے ہیں۔"

یہ سنتے ہی ذوالقر نین نے کہا کہ میں اس بات کا اطمینان کرتا ہوں اور اس کو تشکیم کرتا ہوں اور ان بھیٹروں سے کہاکہ تم نے بچ کہا۔

<u>ذوالمقر نین کااحترام نبوت.....حضرت ابن عبال ہے روایت ہے کہ</u> بیستر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں تھے تو ذوالقر نبین کے میں آیاجب وہ ابلے کے مقام پر پہنچا تو میں سر بیر

> "اں شرمیں ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں جور حمنٰ کے دوست ہیں۔" یہ من کر ذوالقر نیمن نے کہا

"مير ك لئے متاسب نميں ہے كہ بيل اس شهر بيل سوارى پر سوار ہول جس بيل ابراہيم خليل الرحلن سا-"

بنانچہ ذوالقر نین ای وقت اپن سواری ہے اتر میا اور پیدل چل کر ابر اہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ ابر اہیم علیہ السلام نے اس کو وکھے کر سلام کیااور اس سے معانقتہ کیا یعنی کھے لے۔ چنانچہ یہ پہلے آومی ہیں جنہوں نے سلام کے بعد معانقتہ کیا۔

علامہ فاکمی کہتے ہیں کہ میر اخیال ہے کہ وہ بھیڑیں جن کا پیچھے ذکر ہوالیتی جنہوں نے ایراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی دہ پھر ہتھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھریال یا بھیڑیں بی رہی ہوں۔

(آئے علامہ فاکی کہتے ہیں کہ) اس ذوالقرنین کو اکبر (یالول) اس لئے کہا گیا کہ اس کو ذوالقرنین امغر نہ سمجھ لیاجائے کیو نکہ ذوالقرنین اصغر اسکندر ہونائی تھااور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب ہوا ہے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ایرا ہیم علیہ السلام کے در میان دو ہرار سال سے بھی زیادہ کی قدت ہے۔ یہ ذوالقرنین اصغر کا فر تھا۔واللہ اعلم

## سكندر ذوالقرنيين روحي كاواقعه

 ترجمہ: اور وہ لوگ آپ ہے اے محمد ذوالقر نین کا حال پو چھتے ہیں۔ آپ فرماد ہیجئے کہ میں ان کاذکر انجمی تمہارے سامنے بیان کر تا ہوں۔ ہم نے ان کوروئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کوہر متم کا سامان (کافی) دیا تھا چنانچہ وہ (باراد وَ فتوحات) مغرب کی آیک راہ پر ہو گئے بیال تک کہ جب غروب آفآب کے موقعہ پر پہنچے تو آفآب ان کو ایک سیاہ رنگ کے بان میں ڈو بتا ہواو کھلائی دیا۔ اور اس موقعہ پر انہوں نے ایک قوم و بھی ہم نے آفآب ان کو ایک سیاہ رنگ کے بارے میں ترمی کا معاملہ اختیار کرو۔ ذوالقر نیمن نے کھا (الهانی) یہ کہا کہ اے ذوالقر نیمن خواہ سز اود اور خواہ ان کے بارے میں ترمی کا معاملہ اختیار کرو۔ ذوالقر نیمن نے کھا (کہ بہت اچھا پہلے دعوت ایمانی ہی دول)

اس آیت یاک کی تقبیر میں علامدابن کثیر لکھتے ہیں :۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ کفاد مکہ نے بعض لوگوں کو اہل کتاب یعنی یہودیوں کے پاس بھیج کران سے میہ معلوم کر ایا تفاکہ ایسے پچھے سوالات ہتاؤ جن سکے ذریعہ ہم ان (محمد علیج )کا امتحان نے سکس۔ اس پران یہودیوں نے کہلایا کہ ایک توان سے اس محفل کے بارے ہیں سوال کر دجور دے زہین پر گھویا تھا (یعنی ذوائقر نہیں جن کا ذکر ان کی کتاب تورات ہیں ہواہے) دوسرے ان توجوانوں کی جماعت کے بارے ہیں دریافت کر دجو لا پہنہ ہوگئے (یعنی اصحاب کمف جنہوں نے عیسائی ترجب تجول کر لمیا تھا اور پھر اپنے بادشاہ کے خوف سے) ایک عار س جاکر چھپ کئے ہے ہیں ان کہ تمین سوسال سے ذاکد عرصہ تک سوتے رہے اور پھر اٹھے تو نے لوگ، نیاز مائے اور کھل انتقاب دیکھ کر وحشت ذرہ ہوئے اور دوبارہ اس غار ہیں آگئے جمال اللہ تعالی نے ان پر موت طاری کر دی کاور تیسرے دوج کے متعلق سوال کرو (کہ یہ کیا چیز ہے چنانچہ کفار مکہ نے آئخضرت میں ہوئے سے مید ئے ہوئے سوال وہر ادیے) جس پر سور و کمف نازل ہوئی (اور اس کے ذریعہ ان کی باتوں کا جواب دیا گیا)

ابن جریراوراموی نے پہال کرور سندے عقبہ ابن عامر سے ایک مدیث بیان کی ہے کہ :۔

"بیہ ذوالقر نیمن ایک رومی نوجوان تقے اور انہوں نے بی اسکندر یہ شہر بسایا۔ان کو ایک فرشتہ آسان تک اٹھاکر لے عمیا تھا یمال تک کہ دیوار تک پہنچ عمیادہاں انہوں نے ایک الیمی قوم و بیکھی جن کے چرے کتوں کے جسے تھے۔"

اس دوایت کے متعلق ابن کیر کتے ہیں کہ اس میں فکارت ہے (پینی اس کی سند قابل اطمینان خیمی ہے) نیز ذوالقر نین کا اوپر اٹھایا جانا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت کر ور ہے اس میں فکارت یہ ہے کہ اس کو اسکندر روی کما گیا ہے کہ اسکندر ٹانی روی تھا اور اس کا نام ابن قبلیس مقد دنی تھا جس سے روی ہی تاریخ بیتی سند کھتے ہیں۔ جمال تک ذوالقر نین اول کا تعلق ہے اس کے متعلق علامہ ازر تی وغیرہ نے فکھا ہے کہ انہول نے ابر اہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا تھا جب کہ ابر اہیم علیہ السلام کعبہ کی تقیر سے فارغ ہوئے تھے۔ یہ ذوالقر نین ابر اہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ میں سکندر ذوالقر نین کے دوالقر نین ابر اہیم علیہ السلام کے ساتھ السلام ہے۔ السلام کے ساتھ السلام کے ساتھ السلام کے ساتھ ہے۔ السلام کے ساتھ کے السلام کے ساتھ کی ساتھ کے السلام کے ساتھ کی ساتھ کے السلام کے ساتھ کے اسلام کے ساتھ کے اس کے ساتھ کے ساتھ کے اس کے ساتھ کے اس کے ساتھ کے ساتھ کے اس کے ساتھ کے ساتھ

جمال تک ذوالقر نین ثانی کا تعلق ہے تو اس کا نام اسکندر ابن فیلبس مقدونی نقااور وہ یونانی تعلیاس کا وزیرِ مشہور فلسفی ار سطاطالیس تعلّدوائیداعلم۔

ووالقرنين مومن تھے.... آئے لکھے ہیں کہ جمال تک دوائقر نین اول کا تعلق ہے جس کاذکر قر آن پاک میں آیا ہے دہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں تعالور جیسا کہ ازر تی وغیرہ نے لکھاہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تواس نے ان کے ساتھ بیت اللہ کاطواف کیااور اپنی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نیاز پیش کی۔

فوالقر نین لقب کی وجہ .....وہب ابن مُنبَّد کتے ہیں۔ یہ ذوالقر نین ایک بادشاہ تھے ان کو ذوالقر نین (دو سینگول والا) اس کئے کہا گیا کہ ان کے سر کے دونول طرف (جنگول کی وجہ سے ہمیشہ) تا نباح صاربتا تھا۔ لبعض اہل کتاب نے (ان کو ذوالقر نین کہنے کی) وجہ یہ بتلائی ہے کہ یہ روم اور فارس دونول عظیم خطول کے بادشاہ تھے۔ اہل کتاب نے (ان کو ذوالقر نین کہنے کی) وجہ یہ بتلائی ہے کہ یہ روم اور فارس دونول عظیم خطول کے بادشاہ تھے۔ بعض حضر ات نے یہ وجہ بتلائی ہے کہ حقیقت میں ان کے سر کے دونون طرف سینگ سے ابھرے ہوئے تھے۔ ابھم حیات نوری ابوطفیل کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضر ت علی سے ذوالقر نین کے متعلق دریافت کیا گیا توانہوں نے کہا۔

" یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے انہوں نے اپی قوم کو نفیحت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہلایا۔ (اس پر قوم کے لوگ ان کے وسٹمن ہو گئے اور)انہوں نے ان کے سر پر ایک جانب انتا مارا کہ یہ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھر زندہ کر دیااور انہوں نے اپنی قوم کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ قوم کے لوگوں نے اب ان سے سر پر (دوسری جانب)انتاماراکہ یہ شہید ہوگئے۔اسی وجہ سے ان کو ذوالقر نین کھا گیا۔

یہ بھی کما جاتا ہے کہ ان کو ذوالقر نین اس لئے کما گیا کہ بیہ مشرق سے مغرب تک محے جد ھر سے سورج کا کنارہ طلوع ہو تاہے اور جدھ غروب ہوتے ہوئے ایک کنارہ سانظر آتا ہے۔

فوالقر نین ایک تعظیم بادشاہ اور فائے ..... آھے حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو لینی دوالقر نین کو روئے ذمین پر حکومت دی تھی۔ لیسی عظیم الثان سلطنت دی تھی جس میں طاقت، قوت، ہتھیار اور لا وُلَّشَرُ غرض دہ سب کچھ تھاجو ایک بادشاہ کے پاس ہو سکتا ہے ای وجہ سے دہ ذمین کے مشر ق سے مغرب تک کے بادشاہ بن گئے تھے۔ ان کے لئے شرول کی تسخیر کردی تھی اور بزے بزے بادشاہول کو ان کے سامنے بھی ادبان تک کہ عرب اور جم کی قومیں ان کی خد مت کے لئے حاضر تھیں۔ چنانچہ بعض مور ضین کہتے ہیں کہ ان کی سلطنت اور فقوعات کی اس عظمت کی وجہ سے ان کو ذوالقر نین ( یعنی دو سینگول یادو کنارول والا) کما عیاکہ ان کی بادشاہی سورج کے دونول کنارول یعنی مشرق اور مغرب تک کھیل گئی تھی۔

<u>فوالقر نین پر انعامات خداد ندی</u> ..... پھر حق تعالی کاار شاد ہے کہ ہم نے ان کوہر قتم کا مامان کافی دیا تھا۔
سبب کا ایک ترجمہ راہ بھی کیا گیاہے بعنی ان کوہر قتم کا علم وے رکھا تھا۔ ذیبن کے قریب اور وور کے تمام نشانات
اور مقامات ان کے لئے کھول و نے تھے۔ عبد الرحمٰن این زید این اسلم نے اس کی بیہ تغییر کی ہے کہ ان کو تمام
زبانوں کا علم دیا تھا اور وہ ہر زبان جانے تھے جس قوم ہے بھی ان کی جنگ ہوتی وہ ان سے اس کی ذبان میں کھنگو

ا یک مرتبه معاویه ابن ابوسفیان نے کعب احبار ہے کملہ

آب کیتے ہیں کہ ذوالقر نین نے اپنے گھوڑے ٹریاً ستارے پر باندھے تھے!؟ (لیمن ان کی دنوی عظمت وسلطنت انتائی بلندی اور عروج پر بہنچ می منتی)" عظمت وسلطنت انتائی بلندی اور عروج پر بہنچ می منتی)"

حفرت کعبنے کما

اكريس نے يہ كما ہے توب حق تعالى كائى ارشاد ہے كہ واليّنا ، ون كُلّ شني مَبها ( يعنى بم نان ك

كي برمته كاراب كول دى تعيل."

محمراں بارے میں حضرت معادیہ بی حق پر ہیں ای لئے حضرت معاویہ کعب کے متعلق کما کرتے تھے کہ ان کا جھوٹ تو بار بار ہمارے سامنے آ چکاہے اس لئے شیس کہ وہ خود جمو ٹی روایتیں گھڑ اکرتے تھے بلکہ اس لئے کہ ان کو غلطیا صحیح جو بات مجمی کمیں سے ملتی تھی اس کو نقل کر دیا کرتے تھے۔

بہال تک اسر ائیلی دولیات کا تعلق ہے تووہ جھوٹ اور غلط بیانےوں ہے بھری ہوئی ہیں۔ پھر یہ ہمیں بنی اسر ائیل کی دولیات پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ بہارے پاس تواللہ تعالی اور اس کے رسول کی چی خبریں موجود ہیں۔وراصل ایسی ہی دولیات کی وجہ ہے مسلمانوں میں بہت سی برائیاں پھیل تنئیں۔

آمے ابن کثیر میں ہے۔

سمی مخص نے ایک د فعہ حضرت علیٰ ہے ذوالقر نبین کے متعلق پو جملہ "وہ مشرق ہے مغرب تک کسے پہنچ محکے تتھے ؟" ماند مین د نب

حضرت علیؓ نے فرملیا۔

"سبحان الله االله تعالى نے ان كے لئے بادلول كو معزّ فرماديا تقاء سارے اسباب ان كے لئے آسان فرماد ئے متھ اور ان كو قوت و طاقت ديدى تھى۔"

غرض اس کے بعد ذوالقر نین ایک راستے پر روانہ ہو گئے یہال تک کہ مغرب کی جانب میں وہ اس جگہ تک پہنچ مکے جمال تک جانا ممکن تھا یعنی جس طرف سورج غروب ہو تا تھا۔

یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ اس سے مرادیہ نمیں ہے کہ اس جگہ جمال سورج غروب ہو تاہے کیونکہ
سورج تو در حقیقت غروب ہی نمیں ہو تابلکہ زمین کی ایک خاص گروش کی وجہ سے ہماری نظروں سے عائب
ہو جا تاہے اور کرہ زمین کے دوسر کی جانب میں جگا تار ہتاہے۔اس لئے یمال مرادیہ ہے کہ ذوالقر نمین اس ست
میں آخری حد تک کے جس سمت میں سورج غروب ہو تاہے بینی مغرب کی سمت میں۔ آئری حدسے بظاہر مراد
یہ ہوسکتی ہے کہ اس سمت میں خطنی پر جاکروہاں تک پہنچ کے جمال سے آئے۔بہایاں سمندر تھا۔

یمال قر آن پاک نے دوالقر بین کے متعلق سے بات بتلائی ہے کہ وہ مشرق و مغرب لینی ذمین کے ایک کنارے سے دوسر ہے کنارے تک محے اس کے متعلق معفر ت ملی کی جوروایت گزری ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے بادلوں کو تسخیر فرمادیا تھا یہ بھی قابل اعتراض ہے اور بظاہر اس روایت پر بھی اعتماد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ جمال تک ذمین کے مشرق و مغرب میں جانے کا تعلق ہے تو وہ بادلوں کی مدد کے بغیر بھی ممکن ہے اور انسان آج بھی اور آج سے پہلے بھی روئے ذمین کی سیاحت و سیر کے لئے بھی خطی اور تری اور بحر و پر کو استعمال کر تاریا ہے۔ المذابیہ بات قابل اعتراض ہے کہ اس سیاحت و سیر کے لئے بادلوں کی تسخیر کا سمار الیا جائے جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوروئے ذمین کی تسخیر کی طاقت خود ہی عنایت فرمائی ہے۔ مر تب حوالہ تعصیلات ذوالقر نین روئی تغییر این کیر جلد ۵ صفح ۳۲۵۳۳۲۲ مرتب و مشر جم)

تَجَ كَيْ الْبَيْنِ وَعُوتَ اور اعلان .... : حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی المتی تعمیر سے فادی عمومے توانہوں نے اللہ تعالی ہے عرض کیا۔

الما الما يرورد كارام تركم كى تعمر كى تعمر المان موميا-"

حق تعالی کالر شاد ہوا۔

"اب نو گول میں جج کااعلان کر دو۔"

ابراہیم ملیدالسلام نے عرض کیا۔

"اے بروردگار!مبری آوازلو کول تک کیے اور کون پہنچائے گا؟"

الله تعالى نے فرمایا۔

"تم اعلان كرونور (تمهاري آواز كالوكول تك) يهنجانامير اكام هيه."

ابراہیم علیہ السلام نے یو جھا کے اے پروروگار میں کیا کھوں۔اس پر حق تعالی کاار شاو ہوا۔

"تم یہ کمونہ اے لوگو!تم پر بہت العقیق یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قدیم گھر کی طرف جج فرض کیا گیا ہے ت

اس لئے تم اینے پرورد گار کے تھم پر آؤ۔"

اب ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم بعن ای پھر پر کھڑے ہو مے (جو کعبہ کی تعمیر کے لئے ان کے داسطے جنت سے بھیجا گیا تھا) پھر یہ پھر اوپر اٹھنا شروع ہوا یمال تک کہ اونچ سے اونچ مہاڑ سے ذیادہ بلند ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور چرے کودائیں باکیں تھماتے ہوئے تمن باریہ اعلان کیا۔

باریہ اعلان کیا۔

مخلوق کی طرف سے دعوت کا جواب .....(ی) چنانچہ اس دن ابراہیم علیہ السلام کے لئے زمین کے میدان اور بہاڑ دریااور خطکی کوسمیٹ دیا کیا یہاں تک کہ انسانوں اور جنات سب نے ایر) آداز کوسنالور انہوں نے جواب میں کہا۔ جواب میں کہا۔

كَيْكُ اللَّهُم لَيْكُ يَعِيْ حَامِر بِن السَّاللَّهِ بَمِ حَامِر بِن السَّاللَّهُ بَمِ حَامِر بِن ا

(چنانچه آج تک ج کرنے دالے بیت الله کاطواف کرتے ہوئے کی کلے دہراتے ہیں جویہ ہیں۔ لَیْکَ اللّٰهِمَ لَیْکَ لَاشَرِیْکَ لَکَ لَیْکَ اِنَّ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِیْكَ لَكَ

ترجمه: بین حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تیراکوئی شریک بین ہے۔ میں حاضر ہوں۔ بین تمک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیری بی بین اور حکومت بھی)

ائل یمن کی فضیلت .....ابراہیم علیہ السلام نے یمن کی سمت دانی جانب سے شروع کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بے کہ وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اس آواز پر لئیک کمادہ یمن دالے بتھے۔ اس کے بارے میں تفصیل آئے بعض دوسری روانے ل میں بھی آر ہی ہے۔

حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ ہمن کے لوگ بات کو قبول کرنے میں سب سے پیش پیش ہوتے ہیں چنانچہ ایک صدیث میں آتا ہے کہ ایمان ممانی ہے۔

نیزر سول الله سی فرمایا ۔ کے بارے میں فرمایا۔

" قومیں جا ہتی ہیں کہ ان کو نیجاد کھلائیں مکر اللہ تعالیٰ کو او نیجا کر نابی پیند فرما تاہے۔

طبرانی \_ فحضرت علی ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا۔

"جس نے یمن والوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس ان سے و شمنی رکھی اس نے مجھ

ے وعمنی رسمی۔"

حسنرت ابراہیم علیہ السلام ہے جواقوال نقل کئے جاتے ہیںان میں سے ایک یہ ہے۔ "جس نے یہ سمجھ لیاکہ اس کے قول کی قیمت عمل ہے ہے تواس کی مفتلو کم ہو جاتی ہے سوائے اس کے کہ عمل ہی کے لئے ہو۔"

> الله تعالى كاس ارشاد: فيه إيات بَيّنات مقام الواهيم (ب ساسور) آل عمر الناع ١٠) ترجمه: اس من معلى نشانيال بين مخله الن كايك مقام ابراجيم بــــ

کی تغییر میں کما کمیاہے کہ مقام ابراہیم وہی ابراہیم علیہ السلام کا علان اور نڈاء ہے جوانہوں نے اس پر کھڑے ہو کر کمیا تھا۔

بیت الله کو بیت العین کینے کا سیب..... کماجاتا ہے کہ بیت الله کو بیت العین (یعنی آزاد کمریا قدیم کمر)اس کئے کماجاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے سر کثول سے آزاد ہو گیاجواس کو چموڑ ما نہیں چاہتے تھے۔(ی) یعنی اس لحاظ سے کہ کے میں ممالقہ اور بن چر ہم کے ساتھ جو بڑے بڑے سر کش تھےان میں سے کوئی اس کی طرف این نسبت کر سکے۔

اس بارے میں قامنی بینیادی نے تغییر کشاف کا قول قبول کرتے ہوئے کہاہے کہ (بیت اللہ کو بیت العین اس لئے کما کمیاکہ ) میہ بڑے بڑے سرکشوں سے محفوظ لور آذاور ہا کیو نکد کتنے بڑے بڑے سر کش ایسے گزرے میں جو بیت اللہ کی طرف اس نیت سے چلے کہ اس کو مندم کردیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔

پر کتے بین کہ جمال تک تجائے ابن یوسف کا تعلق ہے (جس نے بیت اللہ پر تملہ کیا تھااور کوبہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا) تو اس کا معالمہ مختف تھا کیونکہ اس کا مقصد بیت اللہ پر قبضہ اور تسلط حاصل کرنا خمیں تھا بلکہ حضرت عبد اللہ ابن ذبیر کو وہال سے نکالنا تھا جنہوں نے کے میں خلیفہ کے خلاف محاو بتالیا تھا اور بیت اللہ کی بناہ حاصل کرلی تھی۔ (اس واقعہ کی کھے تفصیل میر ت حلیبہ ار دوسے گؤشمۃ ابواب میں گزر چکی ہے) بیت اللہ کی بناہ حاصل کرلی تھی۔ (اس واقعہ کی کھے تفصیل میر ت حلیبہ ار دوسے گؤشمۃ ابواب میں گزر چکی ہے) بعض علماء نے عبداللہ ابن عمر کی بید روایت لفل کی ہے کہ انہوں نے (مے کو کمہ کہنے کی وجہ بیان

"اس شہر کو بحد (ب سے) کینے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بڑے برے سر کشوں کی گرد نیں توژی ہیں۔ جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیت اللہ کی طرف بڑے بڑے سر کشوں نے اس کوڈھانے کے لئے رخ کیا تھا تواس میں ابر ہہ کے سواباتی سر کشوں کا معاملہ قابل غور ہے۔

تو مین حرم کے ارادے مرمز ا..... مگر پھر میں نے کتاب مشرف میں دیکھاکہ ابر ہہ کے سوا تین دومرے سر کشول نے بھی بیت اللہ کو مسار کرنے کے لئے اس کی طرف رخ کیا تھاان میں سے دو کے ساتھ تو بی تزاعہ نے جنگ کی (جوا پے ذمانے میں کے پر قابض تھے)اور انہوں نے بیت اللہ کی حفاظت کی۔ تیسرا محفق قریشی قدار کے ابتدائی زمانہ میں تھا۔ اس کو اس بات کی جلن اور حسد تھاکہ بیت اللہ کی دجہ سے قریش کا مرتبہ اور نام بست او نجا سمجھا جا تا ہے لہذا اس نے بیت اللہ کو مسمار کر کے خود اپنے یمال آیک کعبہ تعمیر کرنے کا اور او کیا تاکہ مرتب وران کو جو جی ایک کو جو جی کے لئے کے جایا کرتے تھے خود اپنے یمال بلائے۔

چنانچہ (وہ روانہ ہوااور)جب کے کے قریب پنچاتوا جاتک ہر طرف اند جبر ابی اند جبر انجیل میالوراس مرکش مخض کواپی ہلاکت اور بربادی کا یقین ہو ممیا۔اس نے فور آبی اینا یہ ارادہ ختم کیااور اس کے بجائے بہت اللہ پر جادر جڑھانے اور اس کے سامنے قربانی وینے کاارادہ کیا۔ اس وقت اندھیر اچھٹ کیااور اس مخف نے اپنی منت یوری کی۔

اس دوایت میں میہ شبہ ہے کہ وہ مختص جواس اند چیرے میں گر فقار ہوا بھا بمن کا بادشاہ تجاول تھا۔ اس نے جب بیت اللہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی طرف روانہ ہوا تو اس پر ایک ذیر دست آند ھی بھیجی گئی جس نے اس کے ہاتھ پیر توڑڈا لے اور وہ اور اس کا لاؤ لشکر سخت اند ھیارے میں گھر گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے سر میں ایک سخت بیاری لگ تئی جس سے اس میں راد اور پیپ پڑ کر بہنے گئی۔ یہاں تک کہ نفرت کی وجہ سے کوئی شخص اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔

آخراس نے تھیموں اور طبیبوں کوبلایا اور ان سے اس مرض کے بارے میں بوچھا۔ انہوں نے جب تع کی بیر حالت دیکھی تووہ سخت و حشت ذوہ ہوئے اور اس کا کوئی علاج نہ بتلا سکے۔ آخر آیک حیر بعنی ند ہی جیثوا نے۔ اس سے کہا۔

رشاید آپ نے اس بیت اللہ کے متعلق کوئی برااراوہ کیا تھا؟ تیج نے کما ہاں میں نے اس کو ڈھانے کاارادہ کیا تھا۔ تب اس۔ بزرگ نے کما۔ "آپ نے جو بُر اارادہ کیا تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرداس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کھر اور اس کا

ر اہے۔ پھر اس بزرگ نے تبع کو ہدایت کی کہ بیت اللہ کا احرّ ام لور تعظیم کرے۔ چنانچہ اس نے اب ایسان کیا اور فور اہی اس کو شفاہو مخی۔

بیت اللہ کو بیت العیق کہنے کے بارے میں ایک قول بیہ بھی ہے کہ چونکہ بید زمین پر سب سے پہلا گھر ہے ( بعنی سب سے قدیم ہے اس لئے اس کو بیت العیق تعنی قدیم کھر کما جاتا ہے )۔

ایک قول یہ ہے کہ بیت العقیق اس لئے کہا گیا کہ یہ نوح علیہ انسلام نے ذمانے میں طوفان سے محفوظ یا آزادر ہا۔ تغییر کشاف وغیر ہ میں میں کہا گیا ہے مگر اس میں کافی اشکال ہے کیونکہ بیجھے ایک روایت گزر پیکی ہے کہ یہ طوفان نوح میں مٹ گیا تھا۔ اس طرح نوح علیہ السلام کے واقعہ میں ایک روایت آتی ہے کہ۔

نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سے کبوتر کو بھیجا کہ وہ زمین کے متعلق خبر لے کر آئے (کہ سب جگہ پانی ہی ہے)وہ کبوتر اور اور میں آکر اتراجمال اس نے دیکھا تھا کہ کعبہ کے جگہ پانی ہی ہے اوہ کوتراز الور حرم کی دادی میں آکر اتراجمال اس نے دیکھا تھا کہ کعبہ کے مقام پر سے پانی خشک تھا اور اس جگہ کی مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ اسی وجہ سے اس کبوتر کے بینچے وہ مٹی لگ کر سرخ موسے تھے۔

غرض اس روایت ہے بھی میں معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی جگہ بھی طوفان توح میں غرق ہوگئی تھی۔ لنذا اس روایت کے مانے میں اس ہے بھی اشکال ہوتا ہے کہ بیت اللہ کو بیت العقیق اس لئے کہا گیا کہ وہ طوفان نوح سے آزاد اور محفوظ رہا تھا) ہالی ہے کہا جا سکتا ہے کہ سیلاب سے آزاد رہنے کا مطلب میہ ہے کہ میہ جگہ سیلاب میں غرق ہو کر بالکل نہیں مٹی تھی بلکہ اس کا نشان باتی روگیا تھا۔

طوفان نوح اور کعبہ ..... کتاب خمیس میں ابن ہشام سے ردایت ہے کہ طوفان کاپانی کعیے میں نہیں پہنچا تھا بلکہ کعیے کے جاروں طرف ، آکر محسر کیا تھااور خود کعبہ فضائے آسانی میں معلق ہو گیا تھا۔ اس روایت کی بنیادوی حدیث ہے کہ اس وقت کوب وہی خیمہ تھاجو اوم علیہ السلام کے ذمانے میں اتارا کیا تھااس کے متعلق تغییر کشاف کے حوالے سے یہ قول گزر چکاہے کہ طوفان نوح کے وقت بریا قوتی خیمہ چوتھے اسان پر اٹھالیا گیا تھالور یہ کہ یہ ہی خیمہ بیت المعور ہے۔ چنانچہ اب اس سے معلوم ہو تاہے کہ دراصل کوب سے مراووہی خیمہ ہو اوم علیہ السلام کے وقت میں تھااور طوفان کا پانی ای خیمہ کی جگہ کے چاروں طرف آکررک کیا تھا جبکہ یہ خیمہ خود فضائے آسانی معلق ہو گیا تھا۔ چنانچہ اب یہ قول اس روایت کے ظاف نہیں ہو تاجونوح علیہ السلام کے واقعہ میں گزری ہے کہ اس کوبر نے دیکھاکہ کوب کی جگہ سے پانی جنگ تھا۔ بسر حال یہ اختلاف قابل غور ہے۔ واقعہ میں گزری ہے کہ اس کوبر نے دیکھاکہ کوب کی جگہ سے پانی جنگ تھا۔ بسر حال یہ اختلاف قابل غور ہے۔ (پچھلی سطروں میں گزراہے کہ بیت اللہ کی تغییر کے بعد اللہ تعالیٰ کے تھم پر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا اور لوگوں کو بیت اللہ کا جی دعوت دی تھی کاس کے متعلق ایک روایت ہے کہ انہوں نے امان الفاظ میں اعلان کیا تھا۔

"ا الله تعالی نے تم پر تج فرض کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ بیل کہ ۔ تمہار بے پروردگار کے اس کھر کو اختیار فرمایالور تم پر لازم کیا ہے کہ تم اس کا تج کرولور اس لئے اپنے پروردگار کے حکم پر لئیک کمو۔ "
ابراہیم علیہ السلام نے اس اعلان کو تمین مرتبہ دہر ایلہ یماں تک کہ اس آواز کو ان انسانوں تک نے سنا جو اس وقت تک لوگوں کی پیٹے بعنی نطفوں تی میں تھے اور انہوں نے جو اس وقت اپنی ماؤں کے رحم میں تھے۔ چواس وقت تک لوگوں کی پیٹے بعنی نطفوں تی میں تھے اور انہوں نے جو اس وقت اپنی ماؤں کے رحم میں تھے۔ چنانچہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں جن لوگوں کے متعلق اللہ تعالی کے علم میں بیات تھی کہ وہ بیت اللہ کا جج کریں گے ان سب نے ان الفاظ میں اس پکار کا جو اب دیا۔

لَيْدَكُ اللَّهُمْ لَيْهِ لَكِيكَ ..... مِن حاضر مول ـ اعدالله مِن حاضر مول ـ"

چنانچداب قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں میں کوئی حاجی ایسا نمیں جس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب نہ دیا ہو۔ ان میں سے جس نے ایک مرتبہ لبنیک کما تھادہ ایک سرتبہ سے کرے گااور جس نے دو مرحبہ لبنیک کماوہ دو مرتبہ مج کرے گالور اس طرح زیادہ جج کرنے والے ہیں۔

ایک روایت ہے کہ جب ایرانیم علیہ السلام نے بیا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ کی فرمان بروار مخلوق میں کوئی مہاڑاور کوئی در خت اور دوسر می چیزیں الیم شیس جنهول نے اس بکار کا بیجواب نددیا ہو کہ کینے کہ اللہم کینے کئے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں فاہر ہے یہال اہر اہیم علیہ السلام کے اس اعلان اور پکار کے متعلق ہو مخلف روایتیں بیان ہوئی ہیں ان میں آپس میں مطابقت پیدا کرنا ضروری ہے جس کے متعلق آگے تفصیل آئے گی۔ البتہ یہال ان چیزوں کے جواب کے متعلق جوروایت گزری ہے جن میں عقل شیں ہے جیسے بہاڑ اور در خت وغیرہ اس کے متعلق بر جانی چاہئے کہ ان کاجواب تعظیمی تھا (ورنہ فلا ہر ہے کہ عقل ندر کھنے والی مخلوق نہ حج کی مکلف ہے اورنہ شریعت کے احکام کی مخاطب ہے)

جے صرف امت مسلَمہ بر فرض ہواہے ..... (ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان اور پکار میں یہ لفظ آئے ہیں کہ بیت اللہ کانج فرض کیا گیاہے) یمال فرض ہونے سے مراد صرف لوگوں کو طلب کرنا اور بلانا مقصود ہے عاص طور پر بچ کا فرض ہونا مراد نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے خود مسلمان امت پر ہی جج ہجرت کے بعد بھی ہے ھیا فاص طور ایک قول کے مطابق •اھ میں فرض ہوا ہے۔ جیسا کہ اس کے متعلق آئے تفصیل آئے گی۔اب جمال تک ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہونے والی دوسری قوموں پر جج کے فرض ہونے کا تعلق ہے تواس کے بادے

میں میرے علم میں کوئی بات نمیں ہے۔ بعد کے بچھ ہمارے شافعی علماء نے اس سلسلے میں لکھاہے کہ سیحے یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کے سواء حج کمی امت پر فرض نہیں ہوا۔

کتاب خصائص صغریٰ میں ہے کہ امت مسلمہ پر دہ سب چیزیں فرض ہوئی ہیں جو گزشتہ نبیوں اور رسولوں پر فرض ہوئی تھیں اور دہ چیزیں ہے ہیں۔وضوء ناپاکی کی حالت میں عسل، جج اور جماد۔اب اس قول سے بیر بات مجمی معلوم ہو جاتی ہے کہ بچھلے نبیوں اور رسولوں پر بیے چیزیں فرض تھیں۔

اس قول کے بعد ایک شہ پیدا ہوتا ہے کہ (ایک طرف تویہ قول گزراہے کہ پچھلی استوں پرج فرض نمیں تعالور دوسری طرف میں) جبکہ اصل یہ ہے کہ جو چیلے بیوں پرج فور دوسری چیزیں فرض نمیں) جبکہ اصل یہ ہے کہ جو چیز بھی ایک نمی پر فرض ہوتی ہے دہ اس کی امت پر بھی فرض ہوتی ہے۔ سوائے اس کے کہ خاص معالمے بیل کوئی صاف دلیل اس بات کی ہو کہ فلال تھم خصوصیت سے صرف نمی ہی کے لئے ہی عام لوگوں کے لئے نمیں تھا۔ ہے۔ (لہذااس کی دوشن میں یہ کسے کما جاسکتا ہے کہ پچھلے بیوں پرج فرض تھا اور پچھلی امتوں پر فرض نمیں تھا۔ لیکن اس شبہ کا جواب خود اس عبارت سے فکل آتا ہے ، ممکن ہے کہ جج کی فرضیت پچھلے دور میں خصوصیت سے نمین اس شبہ کا جواب خود اس کی امتوں کواس تھم ہے مستی رکھا گیا ہو۔ داللہ اعلم)۔

لوحر بچیلی دوایت میں گزراہے کہ اس امت پر دہ سب چیزیں فرض ہیں جو گزشتہ نبیوں پر فرض کی گئی تعمیں اور دہ ہیں د ضو۔۔۔۔۔۔ دغیرہ دغیرہ کاس کے متعلق آمے تفصیل آئے گی کہ اس میں کیاشبہ ہو تا ہے۔ داللہ اعلم۔

اندہ ابواسب میں اولین اعلان تج ،ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم ج ،حضرت عبداللداین زیر کے دور میں تغییر کعبہ ، بزید کے حملہ سے کعبہ کو تقصان ، تاریخ کعبہ ، خلیفہ عبدالملک این مروان ، حجاج این یوسف اور این ذیر سخیر کعبہ ، بزید کے حملہ ، آنخضرت علی کے متعلق یمودی اور عیمائی عالموں کی حررت تاک پیشین کوئیاں وغیر دوغیرہ۔

(تنمیر کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کولوگوں میں جج کا اعلان کرنے کا تھم دیا اور) پھر ان کو مقام ابراہیم (بعین اس پھر کے متعلق جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کو نغمیر کیا تھا) کو نصب کرنے کا تھم فرملیا۔ ابرائیم نے اس کو کھیے کی دیوار سے ملاکر اندرونی جھے میں دائیں طرف رکھا چنانچہ اس کے بعد ابرائیم اسے بعنی کھیے کے دروازے کی طرف رخ کرکے نماذیر ھاکرتے تھے۔

(اس پھر لیعنی مقام ابراہیم کو جس شخص نے دہاں ہے بیچھے ہٹا کر اس مجکدر کھا جہاں آج اس کی مجکہ ہے میں میں میں مقام ابراہیم کو جس شخص نے دہاں ہے بیچھے ہٹا کر اس مجکدر کھا جہاں آج اس کی مجکہ ہے

وہ حضرت عمر فاردق میں۔ یہ بات بیچھے ابن کثیر کے حوالے ہے گزر پھی ہے۔ اقول مؤلف کہتے ہیں:۔ایک قول یہ بھی ہے کہ مقام ابراہیم کواس پرانی جگہ ہے ہٹا کر جس شخص نے موجودہ جگہ پرر کھاوہ رسول اللہ عظیمہ ہیں۔ آپ نے فتح مکہ کے دن اس کو یمال رکھا تھا۔ان دونوں روانتوں میں موافقت پیدا کرنے کی تفصیل آگے آئے گی اوراس میں جوشبہ پیدا ہو پتاہےوہ بھی ذکر ہوگا۔

علامہ طبری نے لکھاہے کہ مقام ابراہیم کی ابتدائی جگہ مخفض کا مقام تھی جس کو عوام مبغیۃ کہتے ہیں بعنی جس جگہ کھیے کی تغمیر کے وقت اس کے لئے گارا بتایا گیا تھا۔ بھی مبغینہ وَہ جگہ ہے جہاں حضرت جبر کیل نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دودین میں پانچ نمازیں پڑھی تھیں جیسا کہ آگے بیان آرہاہے۔

مراس بارے میں شخ برزین جماعہ نے اختلاف کیا ہے کہ آگر ہی وہ جگہ ہوتی توبہ بات مشہور ہوتی۔ اس
کے جواب میں کما جاتا ہے کہ بیہ ضروری نہیں ہے۔ پھریہ کہ جس نے بیر دوایت بیان کی ہے وہ ایک قابل اعماد
راوی ہے اس لئے جنہوں نے اس قول کاذکر نہیں کیاان پر بیر دوایت ہی جمت اور دلیل بن جاتی ہے۔
اعلان جج کس جگہ سے کیا گیا۔۔۔۔ علامہ ابن جربیٹی نے لکھا ہے کہ (ابر ابیٹم کے جج کے لئے اعلان کرنے
کی جگہ کے متعلق) حضر سے ابن عباس نے ایک دوایت یہ ہے کہ۔ "ابر ابیٹم ابو بنیس بہاڑ پر چڑھے تھے۔ اور ایک
قول کے مطابق۔ شیر بہاڑ پر چڑھے تھے اور وہاں سے انہوں نے جکا اعلان کیا تھا اور یہ کہ وہ بیٹے بیان ہو چکی ہے کہ ابر ابیٹم نے بمن کی
ان کی اس پکار کا قراری جواب دیاوہ بمن والے تھے (ی) اس کی وجہ بیٹے بیان ہو چکی ہے کہ ابر ابیٹم نے بمن کی
جانب منہ کرکے یعنی دائیں جانب درخ کر کے اعلان کی ابتداء کی تھی۔

 انہیں لے کرمے اور صفاومر وہ کی بہاڑیاں ان کود کھلا کیں (جن کے در میان ج بیں سعی کی جاتی ہے) اور پھر ان کو حرم کی حدے جمال ہے احرام باند هنا چاہئے اور اس سے پہلے عل ہے کہ وہاں تک حرم کی حدے جمال ہے احرام باند هنا چاہئے اور اس سے پہلے عل ہے کہ وہاں تک احرام کی ضرورت نہیں) پھر جبر نیل نے اس کو ہرایت کی کہ یمال پھر نصب کر دیں چنانچہ انہوں نے ایسان کیا۔ پھر انہوں نے ایر ابیم کو ج کے منامک اور ارکان بتا ہے (ی) جب کہ اساعیال بھی شاتھ تھے۔ چنانچہ کتاب عرائس ہیں ہے کہ :۔

"جر نیل ان دونول لین ابراہ اور اساعیل کو لے کر تردید کے دن ( لین آئھ ذی الحجہ کو) منی کے میدان میں لے کر گئے اور دہال ان کے ساتھ ظر ، عفر ، مغرب اور آخری عشاء کی نماذیں پڑھیں گئر ان دونول نے دہیں دات گزاری ہمال تک کہ صنح کو جر نیل نے ان کے ساتھ حرج کی نماذیٹر ھی۔ پھر دن میں وہ ان دونول کو لے کر عرفات کے میدان میں کے اور دہال قیام کیا۔ پھر جب سورج زوال بذیر ہوگیا تو ان کے ساتھ ظر اور عصر کی نماذیں ایک ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد دہ ان دونول کو لے کر عرفات میں قیام کی جگہ پر آئے اور دہال اس جگہ قیام کیا جمال آج لوگ قیام اور و قوف کرتے ہیں بھر جب سورج غروب ہوگیا تو انہول نے ان دونول کو معرد ان میں کہا تو انہول نے ان دونول کو معران دونول کو میدان میں ایک ساتھ پڑھیں۔ اس کہ بعد ان دونول کو بعد ان دونول کے میدان دونول کو بعد ان دونول کو بعد ان دونول کو بعد ان دونول کو بعد ان دونول کے ساتھ انہول نے دان دونول کو بعد ان دونول کے ساتھ دیر میں ان کہ جاتھ ہوگی تو ان کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد ان دونول کو بیا تو انہول نے ساتھ بھر کی آئی در کی جاتھ ہوگی تو ان کے ساتھ دیر میں ان کو بیا کہ بیا تا ہے جر می کی تو ان کی ساتھ دیر کی ساتھ دیر کی تو ان کو بیا تو ان کی ساتھ دیر کی آئی ہوگی تو ان کو بیا کہ کہ جاتھ ہوگی تو ان کو بیا کہ کہ بیا تا ہے خو می کا تا ہوگی تو ان کو بیا کہ بیا تا ہے خو می کا کی تا کہ کہ کہ کہ کہ کی جات کی میدان میں دونوں کو سر منڈانے کی میدان میں ان کو مخر بینی دہ جگہ جمال ذبحہ کیا جاتا ہے خو می کا مید ان کی بعد ان کو لے کر بیت انڈ کی طرف جس سے دو کھلائی پھر انہوں دیے ان دونوں کو سر منڈانے کی ہدایت کی اور اس کے بعد ان کو لے کر بیت انڈ کی طرف ہو ہوگی کیکہ تیں دونوں کو سر منڈانے کی ہدایت کی اور اس کے بعد ان کو لے کر بیت انڈ کی طرف سے سے میں کو سے کر بیت انڈ کی طرف

تشریک ..... یمال بیر بات واضح رہے کہ نویں ذی المجہ کوعر فات کے میدان میں ظهر میں عمر کی نماز ساتھ ساتھ جو پڑھی جاتی ہے وہ جماعت ہے پڑھنے کی صورت میں ہے پھر اس طرح اس تاریخ میں شام کو سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر یمال ہے مز دلفہ کے میدان میں جاتے ہیں اور دہال عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ بھاعت ہے پڑھی جاتی ہیں پھر اسکے دن دس تاریخ کو مز دلفہ میں نجر کی نماز اول دقت لیمی اند جرے منہ پڑھ کر کچھ روشنی ہوجانے کے بعد یمال ہے منی کے میدان میں آھا۔ تری یہ مرتب ک

کیا پانچ نمازی اسلام سے پہلے بھی تھیں ..... گریہ روایت قابل غور ہے کیونکہ اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ابراہیم اور استمعیل نے حضرت جرئیل کے ساتھ پانچویں نمازیں جماعت سے پڑھیں اور یہ کہ جج کے ارکان میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکھی اس طرح پڑھیں کہ عصر بھی ظہر کے وقت میں پڑھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اس طرح اکھی پڑھیں کہ مغرب بھی عشاء میں پڑھی۔

یہ بات ہارے ائم ( یعنی شافعی ائم ) کے اس قول کے خلاف ہے کہ یانج نمازی صرف رسول

الله ﷺ کے لئے بی جمع کی تمکی ( لینی صرف آنخضرت ﷺ پرین پوری پانچ نمازی اتاری تمکی) کیونکہ کتاب خصائص صغریٰ میں ہے کہ ،

" اَنْحُفرت ﷺ کی بی بہ خصوصیت ہے کہ آب پر پوری پانچ نماذوں کا مجموعہ اتار آگیا جب کہ آپ سے پہلے کی نماذوں کا مجموعہ اتار آگیا جب کہ آپ سے پہلے کی نماذ بھی صرف آنحضرت ﷺ (اور آپ کھنے کے لئے پوری پانچ نماذیں جمع نہیں کی گئیں۔ نیز عشاء کی نماذ نہیں پڑھی اور آپ کے طفیل سے آپ کی امت) کی بی خصوصیت ہے کہ اس سے پہلے کسی نے عشاء کی نماذ نہیں پڑھی اور نیز جماعت سے نماذیرہ صنابھی آنخضرت میں خصوصیت ہے۔

اب اس انشکال کو دور کرنے کے لئے میں کها جاسکتا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ پانچوں نمازیں مستقلا اور بمیشہ کے لئے نہیں فرض کی تکئیں کیونکہ ممکن ہے معترت ابراجیم اور حضرت استعمال نے ہمیشہ پانچوں نمازیں ہی نے لئے نہیں فرض کی تکئیں کیونکہ ممکن ہے معترت ابراجیم اور حضرت اساعمل نے ہمیشہ پانچوں نمازیں ہی نہ پڑھی ہوں بلکہ خاص طور پر اس وقت ہی ان کو پانچ نمازیں پڑھوائی کی ہوں) محراس میں جواشکال ہے دہ ظاہر ہے۔

کے کی فضیلت اور مقام ..... کتاب و قامیں و بہب ابن مُنبّہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم پروحی بھیجی (جس میں ارشاد فرملیا)۔

"مل الله ہوں کے اور میری پناہ اور حفاظت میں ہوں ہے ، میں اس کو آسان والوں اور ذمین والوں سے آباد کروں گا
جو پر آگندہ حال تھے ہوئے بہاں آیا کریں گے اور بلند آوازوں سے تجمیر کتے ہوئے زور ذور سے تبیبہ بعنی لیک
جو پر آگندہ حال تھے ہوئے بہاں آیا کریں گے اور بلند آوازوں سے تجمیر کتے ہوئے زور ذور سے تبیبہ بعنی لیک
پڑھتے ہوئے اور دوتے اور گڑ گراتے ہوئے بہاں آیا کریں گے۔ پس جواس کی ذیارت کے لئے آئے گااس کو اس
کے علاوہ کی چز کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکد (اس کی ذیارت کر کے گویا) اس نے میری ما قات کی ، میری
ممانداری میں آیا، میر بے پاس حاضر ہوا اور میر بے ہی پاس ٹھرا۔ اس کا جھ پر حق ہوجائے گا کہ میں اس کو اپنی
کر امت و بزرگی سے تحقہ دول میں اس گھر کو ، اس کے ذکر کو ، اس کے شرف کو اس کی عزت و عظمت اور شاء کو
اس نی کے نام پر کروں گاجو تمماری اولاو میں سے ہوگا اور جس کانام ابر اہیم ہوگا ، میں اس کے ذریعہ اس کی بنیادیں
اٹھاؤں گا اور اس کے باتھوں اس کی محمارت پوری کر اور گا کو راس کے لئے اس کا چشمہ جاری کروں گا اور اس کو اس کے حل اور حرم کی صدود بتلاؤں گا اور اس کے طریقے اور منامک وارکان بتلاؤں گا۔

پھراس کو مختلف قویمی اور زمانے آباد کرتے دیاں کے بہال تک کہ تمہاری او اویس سے آیک نی کا زمانہ آجائے گاجن کا تام محمد خاتم النیمین ( اللہ اللہ اللہ کواس شرکے باشند ول ہی ہیں سے بیدا کروں گاجواس کے سر واروں ،اس کے مخافظوں اور اس کے پائی بلانے والوں ہیں سے ہوں گے ، بس اس دن جو میرے بارے میں سوال کرے گاتو (اس کو معلوم ہوگا کہ ) ہیں ال پر اگذہ وال اور تھے ہوئے مسافروں کے ساتھ ہوں گاجو اپنی نذرو نیاز پوری کرنے کے لئے آنے والے اور اپنے پروروگار کے پاس حاضر ہونے والے ہوں گے "۔

ابنی نذرو نیاز پوری کرنے کے لئے آنے والے اور اپنے پروروگار کے پاس حاضر ہونے والے ہوں گے "۔

کھے کے حق میں وعاء ابر انہی ..... (اس کے بعد کے کے حق میں ابر ابیم کی ایک وعاکاؤ کر کرتے ہیں کہ کا براہیم نے وار تھی کو حق تعالیٰ نے کہ کا براہیم نے راس ہیں مقل فرمایا ہے ووروگار کی ایک بنجروادی تھی کو عاما تی جس کوحق تعالیٰ نے قر آن پاک کی اس آبیت میں فقل فرمایا ہے ووروگار نے وار ان اس وقت ابر اہیم ہوئے کی کھائی میں تھے چنانچہ حضرت این عباس اس میں دوایت ہے کہ جب ابر اہیم نے وعانی تھورے نے فرمایا۔

فَاجْعَلْ اَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ نَهْوِی الْبِهِمْ وَاوْدُفُهُمْ مِنَ النَّمَراتِ لَآتَ بِيَّاسِ اسورُ الرائيم عَ ترجمہ : تو آپ بچھ لوگول کے قلوب ان کی طرف ماکل کرد شختے لوران کو محض اپنی قدرت ہے کھل کھانے کو ویجئے تاکہ بیالوگ ان تعمقوں کا شکر کریں۔

اس دعا کے وقت ابرا بیم کنینیہ ملیا پر منصے۔اس روایت کوعلامہ سیلی نے ڈکر کیا ہے۔

(غرض اس دعائے بتیجہ بیس )ای وقت طائف (کامبرہ زار شیر) ملک شام میں فلسطین کے علاقے

ے ان کے لئے یہاں (کے کے قریب) منتقل کردیا گیا(ی) چنانچہ ابراہیم کی دعا کی برکت سے کے میں وہ سب مختلف زبانوں کے کیاں ایک ہی دفت میں مل جاتے ہیں جور بھے، صیف اور خریف کی فصلوں کے زمانوں میں ہوتے ہیں۔ یہ قول تفہر کشاف میں ذکر ہے۔

طواف کے دوران حضرت ابراہیم کی ملا تکہ سے ملاقات .....غرض جب ابراہیم کعبہ کی تغییر سے فارغ ہوگئے اور انہوں نے جج کیا اور طواف کیا تو طواف کے دوران ان کی کچھ فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے ابراہیم نے ان سے پوچھا" آپ اسپے طواف کے دوران کیاد عابڑ مماکرتے ہیں "؟
فرشتوں نے کہا۔
فرشتوں نے کہا۔

"جم آپ کے باپ آوم سے پہلے طواف میں یہ دعایر حاکرتے تھے۔ شُخانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الْكَبْرُ

ترجمہ: پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے بی بیں اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عمادت کے لائق شمیں ہے اور اللہ سب سے براہے "۔

پھر ( آوم کے آئے کے بعد) ہم نے ان کورید عابتلائی توانموں نے ہم سے فرمایا کہ اس میں بیاضاف

كردو

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ الِآ بِاللَّهِ

ترجمہ :۔اوراللہ تعالیٰ کے سواکسی میں کوئی طاقت و قوت خمیں ہے۔ وعاء طواف میں ووسر الضافیہ .....ابراہیم نے بیرین کران فرشنوں سے فرمایا۔

اس میں بیداضافہ کردور

"الْعَلِي الْعَظِيم لِعِنى جوسب سے بلنداورسب سے زیادہ عظمیت والاہے"۔

چنانچ بھر ملائکہ نے کہ عاای اضافہ کے ساتھ پڑھی (جس کے کمل الفاظ میہ ہوگئے۔ مُسَحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اکْبَرَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ فَوْهَ إِلاّ بِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمَ)

تاریخ کعید .....ابراہیم نے بیت اللہ کی تغیر فرمائی اس وقت ان کی عمر ایک سوسال ہو پھی تھی۔اس کے بعد بیت اللہ کی تغیر فرمائی اس وقت ان کی عمر ایک سوسال ہو پھی تھی۔اس کے بعد بیت اللہ کی تغیر عمالیق کی قوم نے کی اور ان کے بعد قبیائد بنی تر ہم نے کی۔ایک قول یہ بھی ہے کہ (ابراہیم کے بعد ) بنی جر ہم نے اور ان کے بعد عمالیق نے کی۔

مر قوم عمالین کا بیت اللہ کی تقمیر کرنا قابل غور ہے۔ اگرید مانا جائے کہ انہوں نے بنی جرہم سے پہلے کی تقمیر کو ہے۔ اگرید مانا جائے کہ انہوں نے بنی جرہم سے پہلے کی تقمی تواس میں بھی بیدائٹال ہے کہ سب سے پہلے حضر تہاجرہ اور اساعیل کے ساتھ جو کے میں آکر تھمر اوہ جُرہم تعااور وہی حضر سے اساعیل اور ان کی بچھ اولاد کے بعد بیت اللہ کے متوتی اور محافظ ہے (ابدائیم البیم

کے بعد قوم عمالیق کابیت اللہ کی تقمیر کرنا قیاس کے خلاف ہے کیونکہ کعبہ کے متولیاس وقت بی جرہم تھے)۔

اور آگر یہ بانا جائے کہ قوم عمالیق نے بی جرہم کے بعد تقمیر کی تواس میں بھی یہ اشکال ہے کہ بی جرہم کے بعد کعبہ کے متولی بی نزاعہ سے تھے جیسا کہ (سیرت طبیہ ار درگز ترمنی میں) گزر چکا ہے۔ لہذا جب عمالیق کے بعد کعبے کے متولی بی نزاعہ سے تھیں تق انہول نے کیے تقمیر کی۔ ہاں کما جاسکتا ہے کہ اس وقت بی جرہم کے متا اللہ کی تولیت نہیں تھی تو انہول نے کیے تقمیر کی۔ ہاں کما جاسکتا ہے کہ اس وقت بی جرہم کے مقابلے میں قوم عمالقہ کے لوگ دولت مند اور مال وار ہے ہوں گے (اس لئے بی جرہم نے خود متولی ہونے کے باوجودان کو تقمیر کی اجازت دے وی ہوگی)۔

قوم عمالقد کی سرکتی اور انجام .....اس خیال کی تائید حضرت ابن عباس کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے کہ '' قوم عمالقد بست معززلوگ تنے اور ان کے پاس بے حد دولت وٹروت تھی محر جب وہ محنا ہول میں جتا ہو مجے تواللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دولت و عزت ان سے جھین لی اور ان پر چھوٹی چیو ٹیاں عذاب کی صورت میں مسلط کر دیں یہاں تک کہ وہ حرم سے نکل کر بھا مے اور تیز بیٹر اور منتشر ہو کر ہلاک ہو گئے۔

(یمال چھوٹی چیونٹیوں کے ذریعہ بنی جُرہم کو عذا ہوئے جانے کے متعلق ذکر کیا حمیا ہے جن کو ہم بھوری چیونٹی ہیں جن کو ہم بھوری چیونٹیوں کی ہلاکت خیزی کے متعلق اور حاص طور پر اگریہ بہت زیادہ ہوں اور عذاب کی صورت میں طاہر ہوں عربی میں یہ کماوت ہے جس کوعلامہ حلبی نے نقل کیاہے کہ)
عذاب کی صورت میں طاہر ہوں عربی میں یہ کماوت ہے جس کوعلامہ حلبی نے نقل کیاہے کہ)

چیو نثیول میں چھوٹی چیو تی الیمی ہی خطر ناک ہوتی ہے جیسے ڈنک مارنے والے کیڑول میں بھر نڈ تی سر"

عمالقد کی محمیس آمر ....علامه فاکهی کی کتاب تاریخ مکه میس ہے که۔

توم عمالیں کے لوگ اس وفت کے آئے تھے جب قوم عاد کا ایک وفد (خٹک سالی اور قط سے گھبر اکر) کے میں بیت اللہ کے ذریعے پانی کی دعاماتنے کے لئے آیا تھا۔

ایک قول بہ ہے کہ بہ لوگ عرفات کے کے مقام پر ٹھسرے ہوئے تھے۔ بھر اللہ تعالیٰ نے جبر کیل کے در بعد حضرت اساعیل کے لئے ذمر م کا چشمہ نکالا۔ (جمال تک اس چشمہ کے جاری ہونے کا تعلق ہے) اس ملطے میں کتاب دیجا الا براد میں ہے کہ

"جَرِيُلِّ نِے زَمْرَمِ كَا چَشْمہ دومرتبہ نكالاہ ايك مرتبہ آدم كے لئے اور ايك د فعہ حصرت اساميل " كے لئے "۔

(غرض جب یہ چشمہ جاری ہو میااور)علامہ مقریزی کے قول کے مطابق عمالیق کواس چشمہ کے متعلق پتہ چلا تو وہ فوراع فات کے میدان سے اٹھ کر کے میں آئے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عمالیق بن جر ہم کے بعد کے میں آئے تھے مگریہ قول سے خمریہ قول سے کہ نیس ہے کو فکہ مور خین کااس بات پر اتفاق ہے کہ کے پر عمالیق کی سر داری نی جُر ہم سے پہلے ہوئی ہے۔ دوسرے اس وجہ سے بھی بن جر ہم کے بعد جو لوگ کے میں آکر بیت اللہ کے متولی ہے وہ نی خزانہ کے لوگ تھے۔

اباس قول سے اتی بات تو صاف ہو ہی جاتی ہے کہ مایق کے لوگوں نے بھی بیت اللہ کی حمیر کی ہے۔ اللہ کی حمیر کی ہے۔ اس میں اللہ کی حمیر کی ہے۔ اور مید کہ عمالیق کی تغییر سے پہلے ہوئی۔ میں اور مید کہ عمالیق کی تغییر سے پہلے ہوئی۔

مد عمالی کی قوم عملی یا عمالاق این لاوز این سام این نوع کی اولاد میں ہیں۔ کماجاتا ہے کہ عملاق پسلا

آدمی ہے جس نے عربی زبان لکھی۔ ایک قول سے کہ یہ عملاق یا عملین، عیص ابن اسحاق ابن ابراہیم کی اولاو میں سے ہے۔ بہر حال ان قومول کے بعد کعبے کو آنخضرت علی کے نسبی داوا تصنی نے بتایا اس نے بیت اللہ کی چھت روم کی نکڑی اور تھجور کی شمنیوں سے بنائی اس کے بعد اس کو قریش نے بنایا جیسا کہ بیان ہوا۔

## عبداللدابن زبير كے زمانے میں تغمیر كعبہ كى تجدید

قریش کی تغمیر کے بعد ہیت اللہ کوحضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے تغمیر کرایا۔

ابن زبیر کالقب ..... حضرت عبدالله ابن زبیر کالقب ابوخبیب تفادان کابد لقب اس لئے پڑاکہ مدینے میں ایک فخص تفاجس کا نام خبیب تفاد جو نکہ حضرت ایک فخص تفاجس کا نام خبیب تفایہ محض بہت کمی نماذ پڑھاکر تا تفاور بہت کم تفتگو کیا کرتا تفاد چو نکہ حضرت عبدالله ابن ذبیر خبیب نامی اس مخص کے مشابہ تھے اس لئے ان کو ابوغیب کما جانے لگا۔

علامہ ابن جوزی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ابو ضیب کینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ا کے ایک لڑ کا تھا جس کا تام خبیب تھا چنانچہ وہ کہتے ہیں۔

" خُیب ابن عبداللہ ابن زبیر کے خلیفہ ولید کے تھم پرعمر ابن عبدالعزیز نے (جو مدینے کے گور ز تھے) سوکوڑے لگائے تھے جس کی تاب نہ لاکروہ مرمکے تھے (اس سز اکا سب بیہ تھاکہ) خبیب نے رسول اللہ ﷺ سے میہ حدیث نقل کی تھی کہ آپ نے فرملیا۔

بنی امیہ کے متعلق ایک حدیث ..... "جب ابوالعاص کی اولاد چالیس آدمیوں تک اور ایک روایت کے مطابق۔ تمیں آدمیوں تک بور ایک روایت کے مطابق۔ جب تھم کی اولاد تمیں آدمیوں تک اور تمیں آدمیوں تک اور ایک روایت کے مطابق۔ جب تھم کی اولاد تمیں آدمیوں تک بائیں ایک روایت کے مطابق کی تودہ اللہ کے بندوں کو غلام بتائیں سے روایت کے الفاظ عے ،اللہ کے مال کو اپنی ریاست بنالیں سے اور اللہ کے دین کو خراب کریں ہے۔ اس طرح ایک روایت کے الفاظ میں جی بی کہ ۔ اللہ دوایت کے الفاظ میں گئی ہوں کو بدل دیں گئی ہے۔ اس طرح ایک روایت کے الفاظ میں جے ،اللہ کے دائد دین کو اور اللہ کی کتاب کو بدل دیں گئی۔

علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بیہ حدیث جس میں بی امیّہ کا لفظ ہے اور چالیس آدمیوں کا ذکر ہے منقطع لیے۔

غرض جب ولید کو معلوم ہوا کہ ضیب نے بی امیہ کے لیمی اس کے خاندان کے بارے میں)اییا کہاہے تواس نے اپنے چیازاو بھائی عمر ابن عبد العزیز کو جو اس وقت مدینے کے گور نرتھے لکھا کہ وہ ضیب کے سو کوڑے لگا کیں۔ چنانچہ عمر ابن عبد العزیز نے اس عکم کی تعمیل کی اور اس کے بعد ایک گھڑے میں پائی ٹھنڈ اکر کے سخت سر دی کے دن میں خویب پر ٹھنڈ اپائی ڈلو لیالور پھر ان کو قید میں ڈال دیا۔ آثر جب ضیب کی تکلیف بمت ذیادہ برھ گئی تو عمر ابن عبد العزیز نے ان کو قید سے نکال اور اپنے کئے پر بہت ناوم اور شر مندہ ہوئے (مگر ضیب اس سر اللہ میں خویب کی تاب نہ لاکر چل ہے) جب عمر نے ان کی موت کا حال سنا تو آپائیڈ پڑ سے ہوئے ذمین پر گر گئے اور اس وقت کی تاب نہ لاکر چل ہے) جب عمر نے ان کی موت کا حال سنا تو آپائیڈ پڑ سے ہوئے ذمین پر گر گئے اور اس وقت کی سے نے گا گور نری سے استعفاء دے دیا۔

اس واقعہ کے بعد جب بھی عمر بن عبد العزیزے کماجاتا کہ خوش خبری ہے آپ کے لئے تووہ جواب

ا له حدیث منقطع الی کمز در حدیث کو کہتے ہیں جسکی مند میں مختلف مقامات سے ایک یا کئی راوی ساقط ہورہے ہول۔ مرتب

میں کہتے۔

"میرے لئے کیسی خوش خبری ہوسکتی ہے جبکہ فئیب میری داہرو کے کھڑ اہواہے"۔ ' تحکم کے متعلق پیشین گوئی۔۔۔۔۔( تحکم کی اولاد کے تمیں تک پہنچنے کا ایک داقعہ لکھتے ہیں کہ ) کتاب دلائل النبوۃ میں علامہ بیمتی نے ایک دوایت بیان کی ہے جس میں دادی کہتا ہے۔

میں ایک مرتبہ امبر معادیہ این ابوسفیان کے پاس موجود تفلہ اس دفت حضرت معاویہ کے پاس حضرت این عبائل بھی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اس دفت مردان این تکلم حضرت معادیہ کے پاس آیالوران سے کہنے لگا۔

"اے امیر المومنین! میری ضرورت یوری فرماد بیخے خدا کی متم میں بڑی ذہروست مصیبت میں جتلا ہوں کہ دس بیٹوں کا تو میں باپ ہوں ، دس بھتیجوں کا پچا ہوں اور دس میرے بھائی ہیں "۔

جب مروان جلامميا توحضرت معاوية في حضرت ابن عبال سے فرمايا۔

"اے ابن عباس! میں تمہارے سائے خدا کو گواہ بناکر کمتا ہوں کیاتم نہیں جانے کہ رسول اللہ علی اللہ علی کے فرمایا تھا کہ جب حکم کی لولاد میں تمہیں آدمی ہوجائیں کے تودہ اللہ کے مال کوا بی ریاست سبجھنے لگیں مے ماللہ کے بندوں کوا بناغلام سبجھنے لگیں مے لور اللہ کی کتاب کوا بنا کھلونا سبجھنے لگیں مے لور پھر جب ان کی تعداد جار سو نانوے تک بینج جائے گی توان کی تباہی میں اتن دیر بھی نہیں گئے گی جتنی کھور کو چبانے میں لگتی ہے"۔

مونانوے تک بینج جائے گی توان کی تباہی میں اتن دیر بھی نہیں گئے گی جتنی کھور کو چبانے میں لگتی ہے"۔

میرین کر حضر سے ابن عباس نے فرمایا۔" بے شک مید صبح ہے"۔

چارسر کشون کاباب ....اس کے بعد بھر مروان کو تنگ دستی پیش آئی تواس نے اپنے بیٹے عبد الملک کو خلیفہ معاویۃ کے معاویۃ کے معاویۃ کے معاویۃ کے معاویۃ کے معاویۃ کے بعد الملک چلا کمیا توامیر معاویۃ نے بھر حضرت ابن عباس سے فرمایا۔

"اے ابن عباس! میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کیا تنہیں معلوم نہیں رسول اللہ علی نے اس کا لیعنی عبدالملک کاذکر کرتے ہوئے اس کو جارسر کشوں کا باپ فرمایا تھا"۔

حضرت! بن عبائ نے فرمایا۔ 'ب شک میہ صحیح ہے۔'' چنانچہ عبدالملک کے جاریبیے خلیفہ ہوئے۔ (میہ بات قابل غور ہے کیونکہ عبدالملک کے بیوں میں سلیمان! بن عبدالملک کومرئش نہیں کہاجاسکتا رسید میں میں میں میں میں سر میں میں سر میں میں میں میں میں میں اسلیمان عبدالملک کومرئش نہیں کہاجاسکتا

کونکدوہ ایک خداتر س آدمی تھے جیساکہ آگان کے حالات کابیان آرہاہے)

ہوت کی نشانی .....یہ بات بھی قابل خورہے کیونکد (اس میں آنخضرت تھا کے عبدالملک کے متعلق اس ارشاد ہے) معلوم ہوتا ہے کہ عبدالملک (نے آنخضرت تھا کے کا زیارت کی ہے اور وہ) محالی ہیں۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے آنخضرت تھا نے عبدالملک کے وجود ہے بھی پہلے اس کاذکر فرماکر اس کے متعلق یہ جاسکتا ہے کہ ممکن ہے آنخضرت تھا نے عبدالملک کے وجود ہے بھی پہلے اس کاذکر فرماکر اس کے متعلق یہ بیشین کوئی فرمائی ہو۔ اس طرح یہ بات دسول اللہ تھا تھی نبوت کی نشانیوں میں ہے شام کی جائے گی۔ محرا بن کشر بیشین کوئی فرمائی ہو۔ اس طرح یہ بات دسول اللہ تھا تھی نبوت کی نشانیوں میں ہے شام کی تعریف نیم بیلی فسطوں میں گزر کیا ہے ہیں کہ یہ صدیت بہت زیادہ غریب اور مشکر کی تعریف نیم بیلی فسطوں میں گزر ہے ہیں کہ یہ صدیت بہت زیادہ غریب اور مشکر کی تعریف نیم بیلی فسطوں میں گزر

" (حضرت عبدالله ابن ذبیر کوابو خبیب کنے کا) سبب کتاب کشاف کے ایک حاشیہ میں یہ لکھاہے کہ خبیب حضرت عبداللہ کے د خبیب حضرت عبدالله ابن ذبیر کا سب سے ناکارہ بیٹا تھا!س کئے حضرت عبداللہ کے دشمنوں نے ان کواس میٹے كے نام كے ساتھ لقب ديا تھااور ان كوابو خبيب كينے مكتے تھے۔

کی مورخوں نے یہ سبب لکھا ہے کہ ضیب نام کو عزت افزائی اور اعزاز کے لئے ان کے لقب میں شام کو عزت افزائی اور اعزاز کے لئے ان کے لقب میں شام کی آئی ہے۔ اس سے ان کی تو بین نہیں ہوتی تھی بلکہ اعزاز ہو تا تھا (لینی ضیب کی عظمت کی وجہ سے دوسر دل کا عزاز کرنے کے لئے ان کو بھی ضیب کہ دیا جا تا تھا) بسر حال بچھلا قول اس قول کی روشن میں خلط ہو جا تا ہے۔ محرِ خود میہ بات بھی پچھلے قول کی روشن میں خلط ہو جاتی ہے۔

علماء كوسرزاتين .....علامه ابن جوزى نے نكھا ہے كہ جن علاء كو كو ژون ہے ارا كياان ميں حضرت سعيد ابن مستب بھي ہيں ان كو عبد الملك ابن مر دان نے سوكوڑے لكوائے تنے كيو نكه اس نے وليد (ابن يزيدا بن عبد الملك كے ظيفہ بنے پر) لوگوں ہے اس كى اطاعت كى بيعت لينے كے لئے ہو ہے ہيں آدمى بجيجا محر حضرت سعيد نے بيعت دينے ہے انكار كر ديااس پر عبد الملك نے لكھاكہ ان كے سوكوڑے لگائے جائيں اور سخت سر دى كے وقت بيعت دينے ہے انكار كر ديااس پر عبد الملك نے لكھاكہ ان كے سوكوڑے لگائے جائيں اور سخت سر دى كے وقت بين ان پر محت ابانی ڈالا جائے نيز ان كو اون كا جُهر بينايا جائے۔ چنانچہ حضرت سعيد تے ساتھ ميں معاملہ كيا كيا جيساكہ ضيب كے ساتھ كيا كيا تھا۔

(یمال نیہ بات واضح رہنی جاہئے کہ ولید نام کے دو آدمی ہیں ایک ولید این یزید ابن عبدالملک بعنی عبدالملک کابو تاادرا کیک ولیدابن عبدالملک کابیٹاہے)۔

عبدالملک نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے بزید کے لئے جوعمد لیا تھا اس کے متعلق کتاب البدایہ والنہایہ میں ہے کہ جب بعیت کاسلسلہ مدینے میں پہنچا تو حضرت سعید ابن سیتب نے بیعت دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر مدینے کے نائب نے ان کے ساتھ کوڑے لگوائے اور ان کو بالوں کے کپڑے پہنائے۔ پھر ان کو ایک اونٹ پر بیٹھا کر سارے شہر میں گھمایا اور اس کے بعد ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ گر عبدالملک کو یہ خبر پہنچی تو اس نے مدینے کے کور نر کے پاس آدمی بھیجا اور اس کو اس حرکت پر بہت تنبیہ اور سر زنش کی۔ ساتھ ہی اس نے یہ تھم بھیجا کہ حضر ت سعید کو قید سے دہا کیا جائے۔ یہال تک علامہ ابن کشر کا کلام ہے۔

محمرعلامه بلاؤرى نے بير لكھاہے كه :-

مدینے کا گورز جابر این سود تھاجو حضرت عبداللہ این ذیبر کی طرف سے مقرر کیا ہوا تھالور اس نے حضرت سعید کے سوکوڑے لگوائے نتھے کیونکہ انہوں نے حضرت عبداللہ این ذیبر کی خلافت پر بیعت دیئے ہے انکار کر دیا تھا۔ یمال تک علامہ بلاذر کا کاکام ہے۔

یماں حضرت سعید کے کوڑے مارے جانے کے متعلق روایوں میں جو اختلاف ہے اس کو دور کرنے کے متعلق روایوں میں جو اختلاف ہے اس کو دور کرنے کے کئی ہے سے انکار کیا کرنے کے لئے یہ کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے حضرت سعید نے دونوں مرتبہ خلافت کی بیعت و ہے ہے انکار کیا ہو کی دخترت ابن ذبیر کی خلافت عبد الملک کی خلافت سے پہلے ہوئی ہے جودلید کاباب تھا۔

علامدابن کثیر نے اس بات کی دضاحت بھی کی ہے کہ حضرت سعید کے سوکوڑے لکوائے محکے ہے۔ اس طرح اس سے پہلے جب انہوں نے حضرت ابن ذبیر کے لئے بیعت دینے سے انکار کیا تھا اس وقت بھی ان کے کوڑے لکوائے محکے تھے نیزان کے اس وقت بھی کوڑے لکوائے محکے تھے جب انہوں نے ولید کے لئے بیعت دینے ہے انکار کیا تھا۔

علامه شعرانی نے حضرت سعید کے حالات میں لکھاہے کہ :۔

چونکہ حضرت سعید نے عبدالملک کے لئے بیعت دینے سانکار کر دیا تھااس لئے عبدالملک ابن مروان نے ان کو مزادی اور انہیں چینے والا لباس پہنایا نیز اس نے لوگوں پر پابندی لگادی کہ حضرت سعید کے ساتھ بیٹھنااٹھنانہ رکھیں۔ چنانچے اس کے بعد جب بھی کوئی شخص ان کے پاس آتا تو حضرت سعیداس سے کہتے۔ "جاؤ میرے ساتھ مت میٹھواس لئے کہ ان لوگوں لیعنی حاکموں نے جھے کوژوں کی مزادی ہے لور

او گول کو بچھ سے منے جلنے سے منع کرر کھاہ۔" یمال تک علامہ شعر افی کاکلام ہے۔

یمال مقصدیہ نہیں ہے کہ حضرت سعید نے خود عبدالملک کے لئے بیعت دینے سے ان**کار** کیا تھا بلکہ) مرادیہ ہے کہ عبدالملک اپنے بینے ولید کے لئے جو بیعت نے رہاتھااس کو قبول کرنے سے مضرمت سعید نے انکار کر دیاتھااس طرح اس روایت میں اور پچھلی روایت میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

ولید کے متعلق پیشین گوئی .....جضرت سعیدابن سینب نے ولید کے لئے بیعت کرنے ہے اس کئے انکار کر دیا تھا۔ کہ دور سول اللہ علیجی ہے روایت بیان کرتے تھے کہ

"ال امت من ایک مخف پیدا ہوگا جس کانام ولید ہوگا وہ میری امت کے لئے اس سے زیادہ خطرناک ہوگا جتنا فرعون اپنی قوم کے لئے اس سے زیادہ ہوگا جتنا فرعون اپنی قوم کے لئے تفا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔وہ میری امت کے لئے اس سے زیادہ نقصان دہ ہوگا جتنا فرعون اپنی قوم کے لئے تفا۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ لفظ بھی ہیں کہ۔وہ جہنم کا ایک ستون۔یا ایک کونا۔ہوگا"۔

چنانچہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ولید نامی مختص یہ ولید این عبد الملک ہے۔ مگر علامہ این کثیر کہتے ہیں کہ وہ ولید ابن یزید ابن عبد الملک ہے وہ وہ ولید نامی ہے وہ اس ولید کا چیاتھا (کیونکہ چیالور سیجھیے دو تول کا نام ولید ہی تھا اور ایک ہوتا تھا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ تھا تھا وہ ایک ہوتا تھا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ تھا تھا وہ الملک کا ہوتا تھا۔

حضر ت سعید اور تعبیر خواب ..... یه حفرت سعید این سیت این وقت میں سب سے بزے خواب کی تعبیر بتلانے والے فخص تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے این خواب بیان کیا کہ میں نے ویکھا کہ میں اپنے ہاتھ پر بیٹناب کر رہا ہوں۔ حضرت سعید نے اس خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ تمہاری ہوی کوئی الیم عورت ہے جس سے دشتے میں تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس شخص نے جاکر شخص کی تو معلوم ہوا کہ اس کی ہوی سے اس کار ضائی دشتہ یعنی وودھ کار شتہ ہے (جس کے بعد شرعاان وول کا نکاح جائز نہیں تھا)۔

حضرت سعید نے خواب کی تعبیر ہتلانے کا علم حضرت اساء بنت ابو بکڑے عامل کیا تھا اور حضرت اساء نے بیہ فن اپنے والد بزر گوار حضرت ابو بکر صدیق سے حاصل کیا تھا۔ حضرت سعیڈ سے یہ فن علامہ ابن سبر منؒ نے حاصل کیا۔

حضر ت ابو بکر اور تعبیر خواب ....ابن سرین سے دوایت ہے کہ حضرت ابو بکر معدیق اپنے وقت میں رسول اللہ علی کے بعد سے بڑے خواب کی تغییر ہنا نے والے تھے۔ صدیق اکبر آنخضرت علی کے ذمانہ مباد کہ میں اور آپ کی موجودگی میں بھی خواب کی تعبیر دیا کرتے تھے۔

زہری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ نے خواب دیکھااور حصرت ابو براسے بیان فرمایا

" میں نے دیکھاکہ تحویا میں اور تم ایک سٹر حمی پر ہیں اور بھر میں تم ہے ڈھائی سٹر حمی او پر پڑھ تمیا"۔ "حضرت ابو بکڑنے اس کی تعبیر دیتے ہوئے عرض کیا۔

"یار سول الله الله الله تعالی مغفرت اور رحت کی طرف آپ کو پہلے بلا لے گا ( یعنی آپ کی روح قیض قرما کے گا) اور میں آپ کے بعد دُحالی سال تک زندہ رہوں گا"۔

چنانچ ایسانی ہواجیے حضرت ابو بکڑنے تعبیروی تھی کہ وہ آنخضرت ملط کے بعد دوسال سات مینے

ر تدور ہے۔

آنخضرت علی کا ایک اور خواب ایک دفعه آنخضرت علی نے حضرت ابو بر سے اپناخواب بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا جیسے سیاہ بریال میرے بیجھے آئیس میں تک فرمایا کہ میں نے دیکھا جیسے سیاہ بریال میرے بیجھے آئیس میں تک کہ (دہ اتن زیادہ تھیں کہ )ان میں سیاہ بریال نظر بھی نہ آتی تھیں۔

حضرت ابو بكر شنے عرض كيا۔

"یار سول الله! جمال تک که سیاه بحریول کا تعلق ہے ان سے مراد عرب بیں جو مسلمان ہول مے لور ان کی تعداد بست زیادہ ہوجائے گی اور جمال تک سفید بحریول کا تعلق ہے ان سے مراد مجم بینی غیر عرب بیں جواتی بری تعداد میں مسلمان ہول سے کہ ان کی کثرت کی وجہ ہے عرب ان میں نظر بھی نہ آئیں ہے ہے۔
بڑی تعداد میں مسلمان ہول سے کہ ان کی کثرت کی وجہ ہے عرب ان میں نظر بھی نہ آئیں ہے ہے۔
آپ ملک ہے ہے۔ بن کر فر مایا کہ انحیر افر شتے نے بھی اس خواب کی بھی تعبیر دی ہے۔

## حضرت ابن زبير كى تغمير كعبه كاسبب

ر بزید کا فست<u>ن و فجور ..... بزید</u>این معاویه کو معلوم ہوا کہ مدینے والول نے اس کی اطاعت سے اٹکار کر دیا ہے اور معمور معملاً کم کھاآس کو برا بھلا کہتے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وین نہیں ہے کیونکہ اس کے متعلق مشہور ہوگیا تھا کہ اس کے حرام دشتے والی عور تول سے نکاح کو جائز کر لیا ہے۔ ہمیشہ شراب بیتا ہے ، نماذ نہیں پڑ حتااور میتوں کی بازیاں نگا تا ہے۔

اس پریزیداین معاویہ نے مریخ والول کے خلاف ایک لشکر روانہ کیا جس جی بیس ہزار کھوڑے موار اور سات ہزار پیدل سپائی شے اس لشکر کا سپہ سالا مسلم ابن قنید تھایہ لشکر مدینے والوں سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کما گیا تھا۔

رجمال تک بزید کے ان فسق و فجور میں جملا ہونے کا تعلق ہے اس کی تقدیق ان روایتوں ہے ہو جاتی ہے جو جاتی ہے جو جاتی ہے جو جاتی ہے جو بعض معتبر مورّخوں نے بیان کی ہیں کہ بزید کے پاس ایک بندر تھاجس کو وہ اپنی شراب کی مجلس میں لے کر آپاکہ تا تھا۔ اس کے باتا تھا۔ اس کے باتا تھا۔ اس کے باتا تھا۔ اس کے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے سوے کی سرحایا تھا۔ اس گد می کے لئے اس نے سونے کی نے اس نے سونے کی نے اس نے سرحایا تھا۔ اس گد می کے لئے اس نے سونے کی نے اس نے سونے کی نے اس بندر کو ایک قبا نے تھا، اس بندر کو بیٹا کر تا تھا، اس بندر کو بیٹا کر تا تھا، اس بندر کو ایک قبا پہنا یا کر تا تھا، اس بندر کو ایک قبا پہنا یا کہ تا تھا، اس بندر کو ایک قبا پہنا یا کہ تا تھا، اس بندر کو ایک قبا پہنا یا کہ تا تھا، اس بندر کو ایک تھا۔

كيا يزيد پر لعنت كرنا جائز ہے ؟ ..... شاقعى مسلك كے برے علاء ميں سے علامہ الكيابراس بيں جوامام

الحرمین علامہ نظیر غزالی کے متناذ شاگر دول میں سے تھے۔ان سے اس یزید کے متعلق پوچھا گیا کہ آیادہ صحابہ میں سے تھااور آیا(اس کے اعمال کی دجہ سے)اس پر لعنت کرناجائز ہے ؟

اس پر علامہ ہرای نے جواب دیا کہ برزید صحابہ میں سے تو نہیں تھااس کئے کہ وہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے پیدا ہواہے۔ اس پر لعنت ہیں جے سلسلہ میں امام احمد بن حنبل کے دو قول ہیں جن میں سے خلافت کے زمانے پیدا ہواہے۔ اس پر لعنت ہیں جا جی سلسلہ میں امام احمد بن حنبل کے دو قول ہیں جن میں سے ایک میں صاف لعنت کا فتویٰ ہے اور دوسرے میں واضح فتویٰ نہیں ہے ، اس طرح امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ اور ہمارے میں ایک ہی اس بارے میں ایک ہی قول ہے اور وہ صریکی لعنت کا قول ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ دہ جو اری تھا اور شکار میں بازی لگایا کرتا تھا اور ہمیشہ شراب کے نشہ میں رہتا تھا۔ نیز شراب کے سلسلہ اس نے جو شعر کے ہیں دہ تو کافی مضہور ہیں۔ پیمال تک علامہ ہرای کا کلام ہے۔

علامہ غزالی کے بھی کئی نے پوچھاکہ کیااییا شخص جویزید پر لعنت کرنے کا تھم لگائے وہ فاسق اور گناہ

گار ہو گالور کیا پزید کے لئے رحمت کی دعاکر ناجائزے؟

' مگر علامہ الکیا ہر ای نے یزید پر لعنت ہیجنے کا جو حکم لگایا ہے اس کو ہمارے (لیمنی علامہ خلیؒ کے)استاد شیخ محمد البکریؒ مانتے تھے اور ان کے والد علامہ شیخ ابوالمحنؒ بھی مانتے تھے۔

نیز میں نے اپنے ان ہی استاد کے ایک پیرواور متوسل کے کلام میں یزید کے حق میں ان کے بیہ الفاظ و کیھے ہیں کہ۔"اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی میں اضافہ کرے اور اس کو دوزخ کی بدترین جگہ دے "۔

علامہ ابن جوزیؓ لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اور متقی علماء نے یزید پر لعنت ہیجنے کو جائز قرار دیا ہے۔علامہ ابن جوزیؓ نے اس بارے میں ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے۔

ای طرح علامہ سعد تفتاذانی ''نے لکھا ہے کہ ججھے اس کے اسلام ہی نہیں بلکہ اس کے ایمان میں بھی شک ہے اس پرادر اس کے مدد گاروں اور ساتھیوں پرانڈد تعالیٰ کی لعنت ہو۔ کسر متعدد سروز شخص میں تھا ہے۔ سے میں شہور کی سے متعدد سروز شخص میں تعدد کے مدد اور میں تعدد سے مدد کے مدد کار

سسی متعین کا فر سخص پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں .....(علامہ تفتازانی کابیہ قول اس مسئلہ کے خلاف

ہے جس میں ہے کہ کسی متعین کافر آدمی پر لعنت بھیجنا جائز ہے لیعنی پورے فرقہ کے متعلق کہا باسکتا ہے لیکن کسی متعین آدمی کے متعلق جو کافر ہو لعنت کے الفاظ کمنا جائز نہیں ہے اب یمال اگریز پر کوان کے قول کے مطابق مسلمان کے بجائے کافر مانا جائے تواس صورت میں بھی نام لے کراس پر لعنت بھیجنا مسئلے کے لحاظ ہے نہیں جائز ہونا چاہئے )لیکن یمال علامہ تفتاذائی "کااس پر کافر کی حیثیت ہے لعنت بھیجنا ایک استثنائی بات کسی جائز ہونا چاہئے )لیکن یمال علامہ تفتاذائی "کااس پر کافر کی حیثیت سے لعنت بھیجنا ایک استثنائی بات کسی جائے گی (کہ گویا پر پر کے معالمے میں اس کو کافر مانتے ہوئے اس پر لعنت بھیجنا و دسرے کافروں کے بر خلاف جائز ہے )۔

بنی امریۃ سے مدینے والول کی مخالفت .....(اس کے بعد پھر ہزید کی مخالفت اور اطاعت ہے دیا تو والول کی مخالفت اور انکار کا ذکر کرتے ہیں کہ )جب مدینے والول نے بزید کی بیعت اور تابعداری کو ختم کر دیا تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کو ابناامیر بنالیا جن کے والد کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ان کو فرشنوں نے عسل دیا تھا۔ ان لوگول نے بزید کے گونر کو مدینے سے ذکال دیا یہ مر وان ابن حکم تھا۔ ای طرح مدینے کے لوگول نے بنائر ایعنی فائدان خلافت) کے دومرے لوگول کو ہمی مدینے سے انکال دیا۔ یمال تک کہ مدینے والول نے کہا کہ ہم نے بزید کی بیعت کو اس وقت ختم کیا جب ہمیں یہ ڈر ہو گیا کہ ہم پر (بزید کی بدعملیوں اور فستی وفور کی وجہ سے) آسمان سے پھر برسنے لگیں گے۔

یزید کی مدینے پر چڑھائی۔ ۔۔۔۔ چنانچہ جرآہ کے مقام پریزید کی فوجوں اور مدینے کے مسلمانوں کے در میان وہ زبر دست اور خول ریز لڑائی ہوئی جس میں ایسالگنا تھا کہ مدینے کا آخری آدمی تک قبل ہوجائے گا۔ اس لڑائی میں حضر ات صحابہ اور تابعین (جو یزید کے خلاف تھے) کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوگئی (اس کے بارے میں رسول اللہ عظیمہ نے بہت ترت پہلے جرآہ کے مقام پر بیشین گوئی فرمائی تھی کہ یمال میرے بڑے بڑے صحابہ قبل ہوں گے)۔

و ختر ان مدینہ پر بیزید کے منظالم ..... ایک قول میہ ہے کہ اس لڑائی میں شہید ہونے والے صحابہ صرف تنین تنے اور ان میں حضرت عبداللہ ابن حنظلہ میں تنے۔اس لڑائی کے بعد (بیزید کے فوجیوں نے مدینے کولوٹااور ایک ہزار کنواری لڑکیوں کی ہے آبروئی اور عصمت وری کی (جن میں بڑے بڑے صحابہ کی صاحبزادیاں بھی شامل تھیں)

مسجد نبوی کی ہے حرمتی ..... جب تک یہ افسوس ناک لڑائی ہوئی مسجد نبوی میں نہ اڈان ہو سکی اور نہ جماعت ہو سکی یہ لڑائی تنین دن تک ہوئی (جویزید کے حکم پراوراس کی ہدانیوں کے مطابق ہوئی لورجواس وقت اینے آپ کو خلیفٹر سول اورامیم المومنین کہتاتھا)

صیاب ، تابعین اور کوفاظ کا قبل عام ..... بعض علاء نے لکھاہ کہ اس الشکر نے جس کو یزید نے مدینے پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا تھاذیر دست فتنہ و فساد اور خول ریزی کی اور مسلمانوں کو قید کیااور مدینے میں قبل عام کو جائزر کھا۔ اس جنگ میں صحابہ کرام اور تابعین میں سے ایک مخلوق شہید کی گئے۔ قریش اور انصار ہوں میں کے جائزر کھا۔ اس جنگ میں سوچھ مر دول تک ہے اور قرآن پاک کے قاری جو شہید کئے گئے ان کی تعد اوسات سوتک

ہے۔ مزار مبارک کی بے حرمتی ....ابن وہیہ گی کتاب تؤیر میں ہے کہ مهاجر اور انصاری مسلمانوں میں ہے ا یک ہزار سات سو آدمی ہلاک کئے گئے اور سات سو قر آن پاک کے حافظ قبل کئے گئے گھوڑوں کو معجد نہوی میں باندھا گیا جنہوں نے رسول اللہ عظیمے کے مزار مبارک اور منبر شریف کے در میان لید اور گوبر کیا۔ مدینے کے لوگ اس قدر خوفزدہ کر دیئے گئے تھے کہ کئے معجد نہوی میں داخل ہوتے اور آنخضرت علی کے منبر شریف پر میٹاں کر جا تر تفر

بزید کی بیعت کے لئے طالمانہ شراکط ....اس ناپاک نشکر کا سپہ سالاراس شرط کے سواکس بات پر رامنی مربید کی بیعت کریں کہ وہ بزید کے غلام بیں وہ جاہے توان کو خمیں تفاکہ مدینے والے بزید کی خلافت کے لئے اس طرح بیعت کریں کہ وہ بزید کے غلام بیں وہ جاہے توان کو فروخت کر دے اور جاہے تو آزاد کردے۔ اس شخص کی اس بیبودہ شرط پر مدینے کے بعض لوگوں نے کہا کہ بیعت توانی کی کتاب ادر اس کے رسول انڈ منطقہ کی سنت پر ہی ہو سکتی ہے۔ اس پر اس شخص نے ان ہو لئے والوں کی

گرونین مارویں۔

ا تنا کمہ کر حضرت ابن عمر اپنے گھر میں بیٹھ رہے (اور باہر نکانااور ملنا جلنا چھوڑ دیا) حضر ت ابوسعید خدری ہے بد سلو کی .....ای طرح حضرت ابوسعید خدری بھی اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ رہے تنے گراس کے یاوجو دیزید کے نشکر میں ہے ایک بڑا مجمع ان کے گھر پر پہنچااور النا ہے کہنے لگا۔ "بوڑھے! توکون ہے"۔

انہوں نے فرمایا

"ميس رسول الله عظي كاصحابي الوسعيد خدري مول" ـ

سیابیوںنے کما۔

''نہمیں تمہارے متعلق معلوم ہو چکاہے۔ تم نے اپناہا تھ روک کر اور گھر میں بند ہو کر اچھاہی کیا ہے۔ مگر اپنامال ہمیں نکال کر دے''۔

حضرت ابوسعيد خدَريٌ نه فرمايا

"ال تووہ لوگ چین لے میں جو تم ہے پہلے میرے مکان میں تھیں آئے تھے۔اب میرے پاس کھی نہیں ہے"۔

اس پران لوگوں نے (جوابیے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور یزید کے سپاہی تھے) کہا کہ تو جھوٹا ہے اور اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو سعید کی داڑھی پکڑ کر تھینجی۔

حضر ت جابر ابن عبد النيز سے بد سلو كى .....ان بى دنول ميں ايك روز حضر ت جابر اين عبد الله اپنے گھر سے نكلے اور مدینه كى تنگ گليول ميں پھرنے لگے۔وہ اس وقت نابينا ہو چکے تھے اس لئے وہ گليول ميں بڑى ہو كى لا شول سے تھو کریں کھاتے جاتے تھے اور کہتے تھے۔

" وه محص برباد ہو گاجس نے رسول اللہ ﷺ کوڈرایا....."

یہ س کریزید کی فوج میں کے کسی مخض نے ان سے بوچھاکہ رسول اللہ عظے کو کس نے ڈرایا ہے حضرت مباير فرماياس فرسول الله على كور فرمات سنام كه ف

"جس نے مدینہ کوڈر ایاس نے گویاس چیز کوڈر ایاجو میرے پہلومیں ہے"۔

یہ من کران سیاہیوں میں سے کئی آومیوں نے ایک دم حضرت جابر کو قبل کرنے کے لئے ان پر حملا کیا مگر مروان نے ان کو پناہ دی اور اینے گھر میں لے گیا۔

علامہ مسہلیؓ فرماتے ہیں کہ اس روز ( یعنی جس دن چرّہ کی لڑاء ہوئی) مهاجروں اور انصاری مسلمانوز میں ہے ایک ہزار سامت سو آدمی شہید کئے گئے اور دوسرے عام لوگول میں عور تول اور بچول کے سوادس ہزا، انسان قتل کئے گئے۔

چنانچہ کماجا تاہے کہ ایک انصاری عورت تھی جواپنے بچے کو گھر میں بیٹھے دووہ بلار ہی تھی کہ اجانک بزید کاایک سیاہی گھر میں گھن آیالور جو پچھ گھر میں مل سکادہ سب لوٹ لیا۔اس کے بعد اس نے اس عورت سے ر

معصوم بچوں بر مظالم اور اس کا انجام .....م بناسونا نکال کروے در نہ میں تجھے اور تیرے بچے کو مار ڈالول

"تیرابراہو۔ تونے اگراس بیچ کو قتل کیا توسیحہ لے کہ اس کے باپ رسول اللہ ﷺ کے صحافی حضرت ابوكبخة شخصادر میں خودان عور تول میں ہے ہول جنہول نے آنخضرت کے دست مبارک پر بیعت کی تھی "۔ ( گمراس بدیخت پراس عورت اور بیچ کے مرتبے کا خیال بھر بھی نہ ہوااور )اس نے اس بیچے کو جس کے منہ میں مال کی جھاتی تھی اس کی گود میں ہے چھین لیاادر اس کو دیوار پر دے پٹکا یمال تک کہ اس کامر مجسٹہ کر زمين پر بھيجاہنے لگا۔

مگراس کے بعد میص البھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلانھائس کا آدھاچرہ سیاہ ہو گیالوراس کی شکل انتنائی

علامہ سیکی سیتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ بیہ عورت اس بیچے کی مال نہیں بلکہ دادی تھی کیونکہ میہ بات عام عادت کے خلاف ہے کہ جس عورت نے رسول اللہ عظیم کے وست مبارک پر بیعت کی ہووہ جنگ جرہ کے وفت اليي عمر ميں ہوكہ نيج كودووھ بلاسكے (كيونكه بيرج وكاواقعہ آنخضرت عليہ كے وصال كے بهت بعد ١٣٠ م میں ہوا جبکہ آنخضرت ﷺ کی وفات کو تقریباً چون (۵۴)سال گزر چکے تھے۔

اس قبل عام کے متعلق استخضرت علیہ کی بیشین گوئی ..... جرّہ کا یہ واقعہ رسول اللہ عظیم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ اس کئے کہ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ ای جرّہ کے مقام پر تھے تو آبيتك نے فرمایا۔

"اس جکہ ایسے ایسے لوگ قل ہوں گے جو میرے محایہ کے بعد میری امت کے بہترین لوگ ہوں

حضرت عبداللہ ابن سلامؓ ہے روایت ہے (جو مسلمان ہونے سے پہلے یہودی ہے) کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن سلامؓ ہے روایت ہے (جو مسلمان ہونے سے پہلے یہودی ہے) کہ میں باور حضرت یعقوبؓ کے بیٹے کی اس کتاب میں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جڑہ کے اس واقعہ کی خبر پڑھی ہے اور یہ کہ اس فقنہ میں بڑے بڑے صالح اور بزرگ لوگ قتل ہوں سے اور جو قیامت کے دن اپنے ہتھیار اپنے کا نہ حول پراٹھائے ہوئے آئیں گے۔

حرّد كابيرواقعه ٢٣ هين مين آياب\_

کماجاتا ہے کہ یہ بزید اس واقعہ کے بینی جرّہ کی لڑائی سے پہلے مدینے کے لوگوں کی بہت ذیادہ دادری اور غلطیوں کو در گزر کرنے والا آدمی تھااس نے لوگوں کو اس سے کئی گنازیادہ انعامات دیئے جو عام طور پر دیئے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کی اطاعت کی طرف مائل ہو جا کیں اور اس کی مخالفت سے خوفزدہ ہو جا کیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پچھ اور ہی منظور تھا۔

ظالم کاانجام .....کتاب تؤریس ہے کہ اس نشکر کے سبہ سالار مسلم ابن تخیبہ نے جب زبرد تی مدینے والوں سے (یزید کے لئے غلامی کی) بیعت بی تو اس کے تمین ہی دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسے خوفناک مرض میں مبتنا فر مادیا کہ یہ کتوں کی طرح بھو تکنے دگالور مہال تک کہ ای حالت میں مرحما۔

مرض میں متلافرمادیا کہ ریے گنوں کی طرح بھو نکنے لگالور یہال تک کہ ای حالت میں مرحمیا۔ اینے بعد کے لئے مسلم ابن قبید نے بزید کے تھم کے مطابق ایک شخص حصین ابن نمیر کو لشکر کا امیر بنا دیا تھا کیونکہ جب بزید۔ مسلم ابن تخییہ کواس اشکر کا امیر بنار ہاتھا تواس نے مسلم سے کہا تھا۔

سین میں "جب تو موت کے کنارے آگئے۔(ی) کیونکہ مسلم اس دفت پہیٹ میں پانی آجانے کے مرض میں مبتلا تھا۔ تواس کشکر کلامیر حصین کو بنادیتا"۔

یزید کے متعلق آتحضرت علی کا فرمان ..... یزید کے اس فتنے ہے رسول اللہ علی کے ایک ارشاد کی تصدیق ہوتی ہے (جس میں آپ علی نے فرمایا ہے) کہ

میری امت کے معاملات ہمیشہ انصاف اور دیانت داری سے چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ایک شخص جس کانام بزید ہوگااس طریقہ میں رخنہ ڈالے گا''۔ جس کانام بزید ہوگااس طریقہ میں رخنہ ڈالے گا''۔

مزار مبارک سے افران واقامت کی آوازیں ..... حضرت سعید ابن سُیب ہے روایت ہے کہ۔ "جرّہ کے اس واقعہ کے دوران راتوں میں مسجد نبوی عظیم میں تھا ہوتا تھا اور جب بھی نماز کا وفت آتا تو مجھے آخصرت عظیم کی قررشریف میں سے افران اور اقامت بعنی تکمیر کی آواز آتی تھی"۔

حضرت سعیداین مُسیّب کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک بدہے کہ:۔

''دنیاایک حقیر چیز ہے جو حقیر آدمیوں کی طرف ہی ہوھتی ہے۔ جو بھٹس اللہ تعالیٰ کے نام پر مشتنیٰ ہو گیا تولوگ اس کے محتاج ہوجاتے ہیں''۔

ر میجابہ کرام میں ہے جن حضرات نے یزید کی بیعت توڑی تھی اور اس موقعہ پر شہید کئے مکے ان میں حضرت مغفل ابن سنان انجعیؓ بھی ہیں۔

حضرت علقمہ نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیاہے کہ ان سے بینی حضرت ابن مسعود سے الی عورت کے الی مسعود سے الی عورت کے متعلق فتوی یو چھا گیا جس سے کسی فخص نے میر متعین کئے بغیر نکاح کیا ہو (اور میر متعین کرنے) اور

اس عورت کے ساتھ جمستری کرنے سے پہلے اس مرد کا انقال ہو حمیا ہو۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا۔

"اس عورت کامبر اس کے خاندان کی دوسری عور توں کے عام مبر کے برابر ہوگا۔اس سے نہ کم ہوگا اور نہ ذیادہ اور اس عورت کو عدّت کِرِار نی ہو گی اور اس کو میر اٹ بھی لمے گی"۔

یہ سن کریہ حضرت معقل این سّنال اُ کھڑے ہو میئے اور انہوں نے کہا۔

یہ مول اللہ علی نے ایک عورت بَروَع بنت واثن کے بارے میں بی فیصلہ دیا تھا جو مَتّا کی بیوہ تھی "۔ یہ بات من کر حضر ت ابن مسعودٌ خوش ہو گئے۔

"افسوس مير *ب عزيز*.....!"

حضرت ابن عمرؓ نے (مایوس ہوکر) فرمایا۔

" ميس آب كوالله تعالى كى المان اور حفاظت ميس دينا بول"\_

ان کے بھائی حضرت حسنؓ نے ان سے ایک و فعہ کما تھا۔

'کویے کے شریروں سے بچتے رہنا کہ وہ تنہیں دعادے کر نکال دیں اور (و شمنوں کے )حوالے کر دیں ادر اس و نت تم بچھتا دُجب کہ تنہیں ضرورت کے و نت کوئی بناہ گاہ اور سمار اند ملے''۔

حضرت حسین کوایی قلّ کی رات میں یہ بات یاد آئی اور انہوں نے اسپیز بھائی حضرت حسن پر رحمت

سین کی کوفے کوروانگی ....اس وقت کے میں کوئی شخص ایبا نہیں تھاجو حضرت حسین کے کونے جانے پر رہنچدہ نہ ہو۔ حضرت حسین کے کونے جانچہ جانے پر رہنچدہ نہ ہو۔ حضرت حسین ہے جملے حضرت مسلم ابن عقیل آھے پال کر کونے بینچ گئے۔ چنانچہ کونے کے این عقیل آھے پارہ ہزار آد میول نے ان کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لئے بیعت کی۔ یہ بھی کماجا تا ہے کہ اس سے بھی نیادہ تعداد نے بیعت کی تھی۔

جب حضرت حبین کوف کے سامنے پنچے تویزیدی جانب سے کونے کا کونرجو عبداللہ ابن زیاد تھا ہیں

ہزار کالشکرنے کر حضرت حسینؓ کے مقالبے کے لئے سامنے آگیا۔اس لشکر میں ذیادہ تروہ لوگ تنے جنہول نے یزید ہے اس امید پر بیعت کی تھیٰ کہ امام حسینؓ کامعالمہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دینے کے بعد آئندہ برے برے انعامات اور فائدے حاصل ہول گے۔

<u>امام حسین کی شمادت .....جب یہ بزی</u>دی تشکر حضرت امام حسین کے سامنے پہنچااور انہوں نے اس لشکر کی بے شار تعداد دیکھی توانہوں نے (اشکر سے ٹکرانا متاسب نہ سمجھالور)ان کے سامنے تین باتیں رکھیں کہ ان میں سے کوئی ایک بات مان لیں۔

یا توبیا کہ وہ بینی مفتر ت حسین جد حرے آئے ہیں او حربی لوث جائیں۔

یابه که ده تمی سر حد کی طرف چلے جائیں۔

اوریاب کہ وہ سیدھے بزید کے پاس جائیں اور وہ جو جاہے کرے۔

ممر اس نشکر نے ان میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی بلکہ مطالبہ کیا کہ حضرت حسین نشکر کے سپہ سالار عبداللہ ابن زیاد کے علم پروہیں اتر جا میں اور یز بد کے لئے ہیعت دیں۔اس کوماننے سے حضرت حسین نے انکار فرمادیا۔

آخر ان لوگول نے حضرت حسین کے ساتھ جنگ کی۔ حضرت حسین ہے شار ذخول کی وجہ سے کمز در ہو کر زمین پر گر گئے اور و شمنول نے فور اان کاسر کاٹ لیا۔ میہ واقعہ وس (۱۰) بحرم ۲۱ ھے میں پیش آیا۔ اس کے بعد حضرت حسین کاسر عبداللہ ابن زیاد کے سامنے لاکرر کھ دیا گیا۔

ابن زبیر کی بزید کے خلاف جدوجہد ..... حضرت حسین کی شادت کی خبر جب حضرت عبداللہ ابن ذبیر اسے بہتر کی بزید کے خلاف جدوجہد ..... حضرت حسین کی شادت کے دافعہ کوایک عظیم حادثہ قرار دیا۔ اب دہ کھل کر بزید کے عیب ادر برائیں بیان کرنے گئے ادر اس کی شراب نوشی وغیرہ کاذکر کرنے گئے۔ وہ نی اُمیّہ کی برائیں بیان کرتے اور انہیں تفصیل ہے اوگول کو بتلاتے۔

ابن ذبیرٌ کے خلاف بزید کی قتم ..... جب بزید کویہ خبر پینجی تواس نے یہ قتم کھائی کہ حضرت ابن ذبیرٌ کو بیڑیاں پہنا کر اپنے سامنے بلوائے گا۔ (اب قتم کا حال س کر) شام کا ایک مخض حضرت ابن ذبیرٌ کے پاس آیا۔ یہ مختص شائی سوار دن کے دیتے میں کا تھا۔ اس نے حضرت ابن ذبیرٌ سے بات چیت کی لور اس فقنے کو بہت اہم ہتلایا۔ اس نکا ب

ابن زبیر کوایک مشوره ..... "آپ کا جہے حرم کا سرزین کو بھی وہ خول ریزی ہے نہیں بخشے گا کیونکہ یہ بین نہیں ہے ہے گا کیونکہ یہ بین کو چھوڈ نے والا نہیں ہے لور آپ میں اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے اس نے قتم کھائی ہے کہ وہ آپ کو بیڑیاں پرنا کر بلائے گا۔ میں نے آپ کے لئے جاندی کی بیڑیاں بنا میں ہیں آپ (یہ بیڑیاں پرن کر)ان پر کہڑے ہیں لیں (تاکہ لوگوں کو پندنہ چل سکے اور اس کے بعد بزید کے پاس جاکر)امیر المومنین کی قتم پوری کر او بیخے۔اس لئے کہ صلح میں انجام کار بمتری اور خیر ہے اور آپ کے شایان شان بھی ہے "۔

یہ من کر حضرت ابن زیر سے فرمایا

" هن اسيخ معالم بن غور كردل كا"\_

اس کے بعدوہ اپنی والدہ حضرت اساء بنت ابو بکر سے پاس آئے اور اس بارے میں ان سے مشورہ کیا۔

"میرے بیٹے!عزت کے ساتھ زندہ رہواور عزت کے ساتھ مرو۔ بنیامتیہ کواپنے اوپراس طرح قابو مت دو کہ دہ تمہاراکھیل بنالیں"۔

(حضرت اساء کے اس مشورہ کے بعد)حضرت ابن ذبیرؓ نے (اس شامی شخص کی)اس بات ہے انکار کر دیااور خاموشی اور راز داری کے ساتھ لوگوں ہے اپنے لئے بیعت لینے لگے۔ پچھ عرصہ بعد انہوں نے تکھلم کھلا بیعت لینے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ تجاز کے علاقے کے سب لوگ ان کے گرد جمع ہوگئے اور وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوگئے جو چرہ ہی جنگ میں ناکام ہو چکے تھے۔

یز بد کا حملہ اور کعجے پر سنگ باری .....اب یز ید کا لشکر (حضرت عبداللہ ابن ذبیر کے مقابلے کے لئے) کے آگیا اور اس نے حضرت ابن ذبیر کا محاصرہ کر لیا۔ اس لشکر نے منجنیق یعنی گو پھن سے حملہ کیا۔ یہ منجنیق انہوں نے ابو قیس بہاڑ پر نصب کی تھی۔ یہ دونوں بہاڑ کے میں ہیں۔ غرض منجنیق کے حملوں سے کعجے کے غلاف اور چھت میں آگ لگ گی اس لئے کہ قرایش کے ذمانے کی کعجے کی تعمیر اس طرح تھی کہ اس میں ایک ایک رواسال کی کھڑی کا تفااور ایک ایک روا پھر کا جیسا گزر چکا ہے۔ سنگ اندازوں پر عماب خداوندی ..... کتاب شرف میں ہے کہ عصر کے بعد اللہ تعالی نے اس لشکر پر بجل سنگ اندازوں پر عماب خداوندی ..... کتاب شرف میں ہے کہ عصر کے بعد اللہ تعالی نے اس لشکر پر بجل کا ایک کو نداعذاب کی صورت میں تازل فرمایا جس نے اس منجنیق کو جلادیا اور اس کے بینچے بیٹھے ہوئے اٹھارہ آو می بھی بلاک کردیے جو سب شامی شھے۔

الشکر کی سر کشی اور کعیے کی آہ وُرکا ..... لشکر والوں نے (اس منجنیق کی بربادی کے بعد)ایک اور منجنیق بنائی ادر اس کو بھی ابو قیس میاژیر نصب کیا۔

کہاجاتا ہے کہ متبینق کے ذریعہ سے کعبے میں جو آگ لگی جب وہ کعبے تک پینچی تواس میں اس طرح آہ آہ کی آواز آر ہی تھی جیسے کوئی بیار تکلیف میں کراہا کر تاہے۔

کعیے کی آتش زنی کے متعلق آتخضرت علیہ کی بیش خبری .... کیے میں آگ لگنے کا یہ واقعہ رسول اللہ علیہ کی نوت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کو نگلہ آتخضرت علیہ کے نشانیوں میں سے ایک ہے کو نگلہ آتخضرت ملی نے کیے کو جلائے جانے کے متعلق پہلے ہی خبر دار فرمادیا تھا چنانچہ آپ مظیرہ حضرت میمونہ سے دوایت ہے کہ آتخضرت میلی نے فرمایا۔

"تمهارااس وقتُ کیاحال ہوجائے گاجب کہ دین میں فتنے پریدا ہوجا کیں گے ، لانچ اور خوف و دہشت لو گول میں عام ہوجائے گالور بیتاللہ کو آگ لگانے کاداقعہ پیش آئے گا"۔

مسئا۔ نفتر بر پر لوگوں کی چہ میگو ئیاں ..... کتاب عرائس میں ہے کہ وہ پہلادن جس میں لوگوں نے قضاء و فدر کے متعلق چہ میگو ئیاں کیں بھی دن تھا۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ کعبہ کا جلنا نفقہ برخداد ندی تھااور کسی نے کہا کہ نہیں تفذیر النبی میں ہے نہیں تھا (بلکہ انسان کا ابنا کیا ہوا فعل ہے) کہاجا تاہے کہ بیہ بات ابو معبد بھنی نے اور آیک قول کے مطابق ان دونوں کے علادہ کو فی اور ہی کہنے والا تھا۔

یماں پہلے دن سے مرادیہ ہے کہ بیہ پہلادن تھا جس میں قضاد قدر کے متعلق لوگوں میں بحثیں اور چہ میگو ئیاں ہو ئیں (کیونکہ اس مسئلے پریوں تو پہلے بھی صحابہ میں بات چیت اور سوالات ہوئے ہیں لیکن اس موقع پراسی طرح یہ مسئلہ عوام اور خواص کی بحثوں کا موضوع بنااس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا) چنانچہ اس تشر سے کے بعد اب اس داقعہ کو ماننے میں کوئی شبہ نہیں پیش آتا کہ اس سے پہلے جنگ صفین کے وقت ایک تخف نے حضرت علیؓ سے یو چھاتھا کہ۔

"اے امیر المومنین!اس جنگ کے لئے ہمارے کوچ کے متعلق بتلائے۔کیابیہ تقدیر اللی کے تحت ہوا

حضرت علیؓ نے فرمایا

"ہاں قتم ہے اس ذات کی جس نے بچ کو پیدا کیااور روح کو عدم سے وجود میں لایا کہ ہم جس سر زمین کو بھی رو ندتے ہیں، بھی روندتے ہیں، جس وادی ہے بھی گزرتے ہیں اور جس بلندی پر بھی چڑھتے ہیں وہ صرف تقذیر اللی کے تحت ہی ہو تاہے "۔

## جنگ صفين

تشریح ..... جنگ صفین جس کا بچیلی سطرول میں ذکر آیا ہے اس کے متعلق راقم الحروف کتاب تاریخ ابوالفداء ے گجھ تفصیلات نقل کرتا ہے۔ یہ جنگ حضرت علیٰ اور حضرت امیر معاویہؓ کے در میان خلافت کے معالمے میں ہوئی تھی۔حضرت عمر وابن عاص امیر معاویہؓ کے ساتھ تھے۔حضرت علیؓ خلیفتہ المسلمین تھے اور اکثر علا قول میں لوگ ان کی خلافت تشکیم کر کے ان کی بیعت کر چکے تھے مگر شام کے علاقے میں امیر معاویہ کا اثر تھا اور لوگ ان کی بیعت تشکیم کر کے ان کو خلیفہ قرار دے چکے تھے۔اس بارے میں تاریخ ابوالفداء میں ہے کہ :۔ حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کے اختلافات..... جنگ جمل کے بعد بھرہ فٹح کر کے حضرت علیؓ نے حضرت عبدالله ابن عباس کو بصرہ کا گور نر بنادیالور خود کو فیہ کی طرف کوج کیا، کونے میں انہوں نے قیام کیااب عراق،مصرائین،حرمین بعنی مکه اور بدینه، فارس اور خراسان ان کے انتظام میں آجکے تھے اب ان کی خلافت سے باہر صرف شام کاعلاقہ رہ گیا تھا جہال حضرت امیر معادیہؓ تھے اور شام کے لوگ ان کے اطاعت گزار تھے۔ حضرت علیؓ نے حضرت امیر معاویہؓ کے پاس جریرا بن عبداللہ بجلی کو بھیجا تا کہ وہ امیر معاویہؓ ہے حضرت علیؓ کے لئے بیعت لیں اور امیر معاویہ بھی دوسرے تمام مهاجر اور انصاری مسلمانوں کی طرح حضرت علیٰ کی اطاعت قبول کرلیں۔ چنانچہ جریر امیر معادیہ کے پاس پنچے۔ امیر معادیہ "بیعت دینے کے بجائے جریر کے ساتھ ٹال مٹول کرتے رہے۔اس وقت حضرت عمر وابن عاص فلسطین میں تھے (امیر معادیة بیعت دینے میں بیال مٹول حضرت عمرو کے انتظار میں کررہے تھے) آخر حضرت عمر وامیر معاویہ کے پاس پہنچ گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ شام کے لوگ حضرت عثمان غنیؓ کے خون کا بدلہ ما تگتے ہیں (اور حضرت علیؓ سے ماراض ہیں) چنانچہ حضرت عمر نے شامیوں سے کما کہ تم لوگ حق پر ہو (اور اس طرح شامیوں کی ہمدر دیاں امیر معاویہ اور حضرت عمر و کے ساتھ اور زیادہ ہو کئیں۔

امیر معاویہ اور عمر وابن عاص حضرت علیؓ کے مقابلے میں .....ادھر امیر معادیہ اور حضرت عمر و میں اس بات پر انفاق ہو گیا کہ دونوں مل کر حضرت علیؓ ہے جنگ کریں۔ادھر حضرت عمر و نے امیر معادیہؓ ہے ان کا ساتھ دینے کے لئے یہ شرط رکھ دی کہ اگر امیر معاویہؓ کو فتح ہوئی تودہ مصر کاعلاقہ حضرت عمر وابن عاص کو دے ساتھ دینے کے لئے یہ شرط رکھ دی کہ اگر امیر معاویہؓ کو فتح ہوئی تودہ مصر کاعلاقہ حضرت عمر وابن عاص کو دے

کرانہیں وہاں کا گورنر بنادیں مے امیر معاویہ نے ان کی میہ شر طامنظور کرلی۔ (اس سے پہلے مصر کے گورنر حضر ت عمر وہی ہتھے)۔۔

حضرت علیؓ کے کشکر کا کوجے .....(اب جبکہ مصر حضرت علیؓ کی اطاعت میں واخل ہو چکا تھا تو )انہوں نے حضرت سعد ابن عبادہؓ کو وہاں کا گور نرمقر رکر دیا تھا۔(اس کے بعد لکھتے ہیں :)

غرض جب حضرت علی ہے۔ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو حضرت علی کے ایکی جریرا بن عبداللہ نے فور اُحضرت علی ہے باس محاویہ اُسطین ہے دمشق آکر امیر معاویہ علی ہے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو حضرت علی ہے اپنی عبداللہ نے فون نے کر امیر معاویہ آئے اور ان کو امیر معاویہ ہے مقابلے کے لئے روانہ ہوئے۔ ان کی مدو کے لئے بھرہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس جمی اپنالشکر ااکر ان کے مقابلے کے ساتھ ہوگئے۔ اوحر دمشق سے حضرت عمر وادر امیر معاویہ شامی لشکر لے کر حضرت علی کے مقابلے کے ساتھ ہوگئے۔ اوجر دمشق سے حضرت عمر وادر امیر معاویہ شامی لشکر لے کر حضرت علی کے مقابلے کے لئے روانہ ہوئے۔ حضرت معاویہ آہت آہت ہے اور آخر صفین کے مقام پر دونوں لشکر آسنے سامنے بینج سے میں موکی ہوگئے۔ کے ساتھ در میں ہوئی اور کی بیال تک کہ ۲ سامے دم ہوکر کے سامنے کھڑ ہے ہوئے ای حالت میں کہ سامنے میں اب تک جنگ شروع میں ہوئی تھی بلکہ گفت و شنید اور تحریر ول کا میں ہوئی تھی بلکہ گفت و شنید اور تحریر ول کا میں ہوئی تھی بلکہ گفت و شنید اور تحریروں کا تول دہا جن کی تفصیل طولانی ہے۔

۔ '' آخر صفر کے ممینہ میں جنگ شروع ہو گئی دونوں کشکروں کے بہت سے معرکے ہوئے۔ایک قول ہے کہ کل نوے (۹۰)معرکے ہوئے۔مرفین کے مقام پر دونوں کشکرایک سود دس دن تک ٹھیرے۔

صفین کے مقام پر شامیوں ( یعنی امیر معاویہ کے لشکر ) کے قبل ہونے والوں کی تعداد پینتالیس ہزار تھی۔ اور عراقیوں ( یعنی حضرت علیٰ کے بشکر ) میں قبل ہونے والوں کی تعداد پچپیں ہزار تھی۔ ان میں چیبیس حضر ات وہ تھے جو غز و وَبدر میں شریک ہو تھے۔ ہے۔

حضرت عکی نے اپنے کشکر کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس وفت تک جنگ نہ کریں جب تک کہ خوو دسٹمن فوج ہی جنگ شروع نہ کر دے۔ اس طرح وہ لوگ بھا گئے والول کو قمل نہ کریں اور الن کے مال ودولت کو ہاتھ نہ لگائیں اور اسی طرح کسی کی ہے ہروگی نہ کریں۔ تاریخ ابولفداء جلد اص سم ۱۶۲۱۸

تشریکے ۔۔۔۔۔اس جنگ کی مزید تفصیلات میں جانا غیر ضروری ہوگا۔ بحث اس پر چل رہی تھی کہ بیت اللہ شریف کے جانے کا جو واقعہ چین آیا اس پر بہلی بارلوگوں میں تقدیر اور قضاء وقدر کے مسئلے پر بحث مباحث شروع ہوئے۔ لوگ اس عظیم حادثے پر جیران و پر بیٹان تھے اور کتے تھے کہ آیا یہ حادثہ بھی تقدیر النی کے تحت ہوا ہے آگریہ تقدیر النی ہے توابیا کیوں تھی ااور آگریہ تقدیر النی تقدیر النی میں کیوں تھی ااور آگریہ تقدیر النی تھی تواب کی فوجول ہے مقابلہ کرنے ہے کہا فائدہ ہوگا!

قضاہ فقدر پر بحث کے خلاف و عید ..... عوام اس تشم کے خیالات اور بحثوں میں الجے کررہ گئی تھے لیکن اس بارے میں بہات والنجر بنی چاہئے کہ تقدیر یک مسئلے کے متعلق رسول اللہ علیہ کی بہت سخت و عید ہے۔ تقدیر کا مسئلہ اپنی جگہ اٹن اور ایک حقیقت ہے۔ یہاں اس بارے میں مخصر آاتی بات سمجھ لینی چاہئے جس کو آگے مؤلف بھی چیش کررہے ہیں کہ انسان کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کا پیدا کروہ ہے بینی اس کے موجد حق تعالیٰ ہیں اور اس

فعل کاکسب اور ظہور انسان کے ہاتھوں ہو تاہے۔

جنگ مبقین کے موقعہ پر نبھی بعض لوگول کوائی متم کا شبہ ہوا تھا کہ یہال مسلمان کی جان مسلمان ہی کے ہتے۔ ہورہاہے یا یہ کے ہتھ ہوا تھا کہ یہال مسلمان کی جان مسلمان ہی ہورہاہے یا یہ تھول جارہی ہے اور مومن کے مقاطبے میں مومن ہی دعمن ہے تو آیا یہ تقدیر النبی کے تحت ہورہاہے یا یہ انسان کا ابنا نعل ہے کہ ہم یمال صفین کے مقام پر آکر خود اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اس پر مضرت علی کا جواب بھی نقل ہو چکا ہے۔ مرتب)

منگرین تقدیر بر انبیاء کی لغنت ..... تقدیر کے مئلہ میں شک اور شبہ پیدا کرناای امت کی خصوصیت منیں ہے بلکہ مچھلی امنیں بھی اس کاشکار ہو چکی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ :۔

"الله تعالیٰ کی طرف ہے کوئی نی ایسا تنیس آیا کہ اس کی امت میں تقدیرے انکار کرنے والے لوگ نہ رہے ہوں ہوں ہوں کے سر نبیوں رہے ہوں جو اس نی کی امت میں گار کرنے والے لوگ نہ رہے ہوں جو اس نی کی امت کے لوگوں کو تشویش میں ڈالتے رہتے تھے۔ خبر دار رہو کہ اللہ تعالیٰ نے سر نبیوں کی زبانوں کے ذریعہ قدریہ فرقے بعنی تقدیرے انکار کرنے والوں پر لعنت تبیجی ہے"۔

منکر من تقدیر مجوسیوں کی طرح ہیں .... تقدیرے انکار کرنے والوں کی ندشت اور برائی کے سلسلے میں اس کے علاوہ مجی اور احادیث آئی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ "۔

"قدریہ فرقے کے لوگ اس امت میں ایسے ہیں جیسے مجوی بینی آتش پرست لوگ ہوتے ہیں۔ آگر میہ لوگ ہوتے ہیں۔ آگر میہ لوگ بیار پری کونہ جاؤلور مریں توان کے جنازوں میں نہ شریک ہو''۔ انگار تقدیر تھر انبیت کا شعبہ ہے۔۔۔۔۔ای طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ :۔ انگار تقدیر تھر انبیات کا شعبہ ہے۔۔۔۔۔ای طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ :۔

"تقریر کے انگار سے ڈرو کیونکہ میدنھر انبیت کا ایک شعبہ ہے"۔ س

ایک حدیث میں فرمایا گیاہے :۔ "میں این امت میں تفتر ہر کے انکار کے فتنے سے ڈر تاہوں"۔

انکار تفذیر اور مجوسیت کا تعلق ..... (ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم اور نازک مسئلہ ہے جس پر آنخضرت ﷺ نے اتن سخت و عید فرمائی ہے نور اس بارے میں کسی قسم کا شک شبہ کرنے سے کتنی شدّت کے ساتھ دروکا ہے)۔

 عقیدہ رکھتے ہیں کہ خبر اور شریمیں بندہ کے تمام افعال اور اعمال تقدیم النی کی وجہ سے اس سے سرزد نہیں ہوتے بلکہ ان افعال اور اعمال کو خود بندہ اسپنے اختیار اور اپنی قدرت سے کرتا ہے۔

اس طرح گویافرقہ قدریہ نے اللہ تعالی کا ایک شریک ٹھر اویا (جوخود بندہ ہے جو نعوذ باللہ اسے خبر اور شرکے افعال اور اعمال کا خالق ہے) بالکل ای طرح جیسے نصر اندوں لیعنی عیسائیوں نے اللہ تعالی کا شریک ٹھرا رکھا ہے چنانچہ قدریہ فرق کی رہے ہماعت نصر اندول کے بہت مشابہ ہے اور اسی لحاظ سے تقدیم ات کا انکار نصر انہیت کا ایک شعبہ ہوجاتی ہے (جیساکہ گذشتہ حدیث میں فرمایا گیا ہے)۔

مسئلہ تفقر برکا خلاصہ ..... (مؤلف علامہ حلی کہتے ہیں کہ )اس مو نسوع پر میں نے اپی ایک کتاب "مصباح المنیر علی الجامع العنیر" میں تفسیل سے بحث کی ہے۔ اس کتاب میں میں نے اس حدیث پر کہ۔ قدریہ فرقہ آخری ذمانے میں میری امت کے بدترین لوگ پیدا کریں گے۔ بہت مکمل بحث کی ہے (جس کا خلاصہ یہ ہے) کہ بندہ کے ہر فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لحاظ ہے ہے کہ حق تعالیٰ اس کے ہر فعل کے موجد ہیں اور اس فعل کی نسبت بندہ کی طرف اس لحاظ ہے ہے کہ بندہ اس فعل کا اکتساب اور اظهاد کرتا ہے۔

کعیے میں آتش زنی اور تجدید تغمیر کا ایک اور سبب ..... (اس کے بعد پھر اصل موضوع یعنی حضرت عبد انتدا بن زیر کی تغمیر کعنے کو کر کرتے ہیں۔ اس کے چند سبب بیتھے بیان ہو چکے ہیں) ایک سبب یہ بھی بیان کی عبد انتدا بن زیر کے خورت نے بیت اللہ کو وحوتی وی۔ اس میں سے ایک چنگاری اڑ کر بیت اللہ کے غلاف برلگ کی جس سے اس میں آگ لگ گئ ۔ تو گویا اس وجہ سے حضرت عبد اللہ ابن زیر نے کعیے کی دوبارہ تغمیر کرائی۔ اس سے پہلے جو دجہ بیان کی گئی ہے اس کی روشن میں یہ کما جاسکتا ہے کہ) ممکن ہے دونوں ہی وجہیں رہی ہوں۔

کیے کو دھونی دیے اور اس سے غلاف کعبہ میں آگ نگ جانے کا ایک واقعہ قریش کے زمانے میں بھی بتلایا گیا ہے لیکن اس سے کوئی شبہ نہیں پریا ہوتا کیونکہ ہوسکتا ہے میں واقعہ دود فعہ پیش آیا ہو جسیا کہ جیجیے بیان مدا

بعض علماء نے مسجد کو د حوتی دینے کو بدعت بتلایا ہے۔امام مالک نے اس کومکر وہ بتلایا ہے (کہ مسجد کو خو شبوئیں دغیر ہ جلاکر د حوتی دی جائے )۔

ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق کا غلام مسجد نبوی میں اس دفت خوشبو ٹیں دغیرہ جلایا کر تا تھا جبکہ حضرت عمر منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔

حضر ت اساعیل کے بدلے ذکے کردہ مینڈھے کے سینگ ..... (غرض جب کو پھن کی وجہ ہے اوھونی کی دجہ ہے کا کا وجہ ہے اوھونی کی دجہ ہے اس کے ساتھ ہی اس مینڈھے کے دہ دونوں سینگ بھی جل محے جو حضر ت اساعیل کی جان کے بدلے میں (اللہ تعالی کی طرف سے بھیج کر) قربان کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ دونوں سینگ کھیے کی جھت میں لئے ہوئے تھے۔

ا قول مؤلف کہتے ہیں: ۔ ان سینگوں کو چھت میں غالبًا بعد میں لٹکایا گیا جبکہ اس سے پہلے یہ میزاب (مینی کعبے کے پرنالے) میں لٹکے ہوئے بھے۔ کیونکہ بعض علاء نے لکھا ہے کہ جب اسلام آیا تواس وقت اس مینڈ ھے کاسر دونوں سینگوں کے ساتھ کعبے میں میزاب بعنی پرنالے میں لٹکا ہوا تھا۔

جماً سك ان سينكول كے چھت ميں انكا موا مونے كا تعلق ہے اس كى وليل ميں حضرت صفيد بنت

شیبه کی میردوایت ہے کہ انہوں نے ایک د فعہ عثمان ابن طلحہ ہے یو جیما۔

"ر سول الله عظی نے بیت اللہ سے باہر نکلنے کے بعد تمہیں کیوں بلایا تھا"؟

انهول نے کہا آنخضرت ﷺ نے مجھے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ۔

"میں نے اس مینڈھے کے دونوں سینگ بیت اللہ میں دیکھیے کر میں اس وفت تم کو یہ ہدایت کرنا بھول میاکہ ان سینگوں کو ڈھانب دو۔اس لئے اب تم ان کو ڈھانپ دو کیو نکہ میہ بات مناسب نہیں ہے کہ بیت اللہ میں

کوئی ایسی چیز ہوجس سے نمازیوں کاخیال بٹ جائے"۔

میہ مینڈھااور ہا بیل کی نیاز .....علامہ جلال مجلی نے اپنی تفییر میں لکھاہے کہ یہ مینڈھاجواساعیل کے بدلے میں قربان کیا گیاوہی مینڈھا تھا جس کوہائیل نے ای نذر کے طور پر پیش کیا تھا (اس کی تفصیل ہائیل اور قائیل کے واقعہ میں سیرت حلبیہ اردو سے بچیلے صنعامت ۔ پر گزر پھی ہے مگروہاں مینڈھے کے بجائے ہائیل کی نیاز میں و نبہ كاذكركيا كياب) غرض اى ميندُ مع كواساعيل كے فديہ ميں قربان كرنے كے لئے) جركل لے كر آئے تھے۔ چنانچه حضرت ابراہیم نے تھبیر پڑھتے ہوئے اس کوذئ کر دیا تفاراب بد کماجائے گاکہ اس کامطلب ہے باتیل کی نیاز کواس آگ نے شیس کھایا تھاجواس وقت (ہائیل کی نیاز کی قبولیت کی علامت کے طوریر) آسان سے اتری تھی بلکہ وہ آگ اس مینڈھے یاد نے کو آسان پر اٹھا لے گئی تھی۔لبذااب جن علماء نے اس نیاز کے سلیلے میں یہ لکھا ہے کہ اس کو آگ نے کھالیا تھا۔ان کے متعلق یہ کمنایزے گاکہ انہوں نے اس معالمے میں و هیل کی (اور آگ کے اٹھائے جانے کو آگ کے کھالینے سے تعبیر کیا۔ مگریہ ای صورت میں ہے جب یہ تسلیم کیا جائے کہ بیوہی مینڈھا تھاجس کوہا تیل نے اپنی نیاز میں پیش کیا تھا۔

جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ بیدوہی مینڈھا تھا اس کی تائیدر سول اللہ ملط کے اس ارشاد ہے ہوتی ہے کہ آپﷺ نے حضرت جبر کیل ہے فر لیا :۔

"ابراہیم نے جس چیز کو (اساعیل کی جان کے بدیے میں قربان کیادہ کیا چیز تھی (ایعنی اس کی اصل کیا

جبر نیل نے فرمایا۔

"وہی چیزجو آدم کے بینے نے این نیاز میں بیش کی متمی"۔

بعض محد ثمین نے کہاہے کہ یہ صدیت ثابت نہیں ہے۔

اس مینڈھے کی عظمت کا سبب ..... کهاجا تاہے کہ اس مینڈھے کے ذبیحہ کوانڈ تعالیٰ نے عظیم فرملاہے (جيساكه قر آنياك كاس آيت يس ذكر مواي-

وَفُلْيَنْهُ بِذَبْحِ عَظِيم (لآلة الساس ٢٣ مور المُفّت ٢٣)

ترجمہ : اور ہم نے ایک برداذ ج اس کے عوض دے دیا۔

تواس کی عظمت کا سبب سے کہ میر مینڈھا چالیس سال تک جنت میں جرتار ہاہے۔

موت کی صورت میں موت ....اس میندھے کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے خاص ای مقصد کے لئے ای وفت پیدا فرمادیا تھا۔ چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مینڈھاموت کی صورت میں موت بی کے لئے فدیہ کرویا گیا۔ تشر تکے ..... موت کی صورت میں موت دیئے جانے ہے اس طرف اشارہ ہے کہ یوم حشر کے بعد جب سب
کا حماب کتاب ہو چکے گااور جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں بہنچ کئے ہون گے اس وقت جنتیوں کے دل میں
ایک خلش ہوگی جس کی وجہ ہے وہ جنت کی نعمتوں سے پور الطف نہ اٹھا سکیں گے اور یہ خلش موت کا تصور ہوگا کہ
ممکن ہے بھر موت آ جائے اور جنت کے عیش و آرام ہے ہم محروم ہو جائیں۔ای طرح دوز خیول کے دلوں میں
ایک امید ہوگی جو جنم کے عذاب میں بھی ان کے لئے سمار ااور آسر اہوگی اور وہ بھی موت کا تصور ہوگا کہ ممکن
ہے ایک دن ہمیں موت آ جائے اور ہم اس زبر دست عذاب سے چھٹکار ایا جائمیں۔

تب موت کے فرشتے عزرائیل کوا کیک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گالور جنت اور جہنم کے در میان اس موت کو بھی موت دے دی جائے گی تا کہ جنتیں کے دلوں سے ہمیشہ کے لئے بیہ خلش بھی نکل جائے اور جہنمیوں کے دلوں سے ہمیشہ کے لئے یہ امید بھی ختم ہو جائے۔

یبال موت کی صورت میں موت کا مطلب کی ہے کہ مینڈھے کو جان کے فدیئے میں موت کے سپر دکیا گیا جب کہ موت کی الله اعلم بالصواب مرتب)
ہر دکیا گیا جب کہ موت کی اپنی شکل بھی مینڈھے کی جیسی بناکر چیش کی جائے گے۔واللہ اعلم بالصواب مرتب بہر جائور
بری کیا تھاوہ مینڈھا تھا۔ مگرا کی قول یہ ہے کہ وہ جانور ایک موٹا تازہ اونٹ تھا۔ مگریہ قول صرف قاضی بیضادی کا ہے۔ بہر حال یہ تمام روایات آپس میں مطابقت کی مختاج ہیں آگر ان سب کو صحیح اناجائے۔
ہرید کی موت ۔۔۔۔۔ (اس تفصیل کے بعد پھر اصل واقعہ یعنی بیت انڈ پیں آگ گلنے کے متعلق بیان کرتے

ہوئے کہتے ہیں کہ )اس آگ ہے جمر اسود تمن جگہول ہے پیٹ گیا تھا۔ ادھر جب بزیدی لشکر نے میں مفنرت عبداللہ ابن ذبیر کا محاصرہ کرر کھا تھاای دوران میں بزید کی موت کی خبر آئی ہے بھی کما جاتا ہے کہ حفزت عبداللہ ابن ذبیر کو بزید کی موت کے متعلق خود بزیدی لشکر سے بھی پہلے معلوم ہو گیا تھالشکر کے لوگ شامی تھے چنانچہ حضرت ابن ذبیر نے شامیوں میں اعلان کیا۔

"اے شام کے لوگو اللہ تعالی نے تمہارے اس سر کش سر براہ کو ہلاک کر دیاہے۔ سر او یزبیہ ہے۔ اس لئے اب تم میں سے جوبہ جاہے کہ دوسر ہے نوگول کی طرح میری بیعب قبول کرلے تو اس کو اجازت ہے اور جو شخص ای طرح واپس جانا چاہے اس کو بھی اجازت ہے "۔

یه خبر من کر نشکر ایک دم بھر گیا۔ پچھالوگول نے حضرت عبدائلہ ابن ذیبیر کی خلافت پر بیعت کر لی اور خلابری طور پران کی اطاعت میں داخل ہو گئے۔

امير الشكر كي طرف سے ابن زبير كو پيشكش ..... كماجاتا ہے كہ لشكر كے امير يعنى عبداللہ ابن زياد نے اس خبر كے بعد حضرت عبداللہ ابن زبير كے پاس درخواست كى كہ دہ ان سے بات كرناچا ہتا ہے۔ چنانچہ دونوں آدمی ایمنی ابن زیاد اور حضرت ابن زبیر اپنی صفول سے نكل كر ایک دوسر ہے كی طرف چئے يمال تک كہ دونوں كے گوڑوں كے سر ایک دوسرے سے مل گئے۔ ابن زیاد كا گھوڑا بد كنے اور بھڑ كئے لگا۔ حضرت ابن زبير نے ابن زیاد سے پوچھاكہ كیا ہو گیا ہے تو ابن ذیاد نے كما۔

"اس گھوڑے کے پیر کے نیچ حرم کا کبوتر آگیاہے اور بیاس کو پہند نمیں کررہاہے کہ اس کوروند

حضرت ابن زبیرنے فرمایا۔

"تيراً گوزانوي كررباب اور تو نول كوقل كرنے آيا با؟"

ابن زیادنے کہا۔

" آپ ہمیں اس کی اجازت دے و بیجئے کہ ہم بیت اللہ کاطواف کرلیں اس کے بعد ہم اینے ملک کووایس یطے جائیں گے "۔

تعفرت ابن زبیر نے اس کواجازت دے دی اور انہوں نے کیے کاطواف کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت ابن زبیرؓ ہے کہا۔

"اگریہ شخص لیمنی بزید واقعی بلاک ہو چکاہے تو آپ ہی اس خلافت کے سب سے زیادہ حقد ار اور لا اُق میں اس لئے آپ میرے ساتھ شام چلئے۔ خدا کی سم وہاں وو آومی بھی آپ کی مخالفت کرنے والے نہ ہوں سے "۔

عمر حضرت ابن زبیر کے ابن زیاد کی اس بات کا انتقبار بنمیں کیااور اس کو برا بھلاکھا چنانچہ وہ اس وقت واپس لوٹ گیااور سے کتاجا تا تھا۔

" میں اس مخص سے سلطنت کاوعدہ کررہا ہوں اور بد مجھ سے قبل کاوعدہ کررہاہے "۔

ابن زبیر کا مزاج .....ای وجہ سے بعض لوگوں نے کہاہے کہ حضرت ابن زبیر کا ایک خاص مزاج تھاجو خلافت کے مناسب نہیں تھااوروہ بداخلاقی اور بہت زیادہ اختلاف رائے کا مزاج تھا۔

تشریخ .....(گریہ بات نامناسب اور خلاف اوب ہے۔ حضرت ابن ذبیرٌ بڑے جلیل القدر صحابی اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقتہ جیسی بلند مرتبہ ہستی کے بھانج اور حضرت ابو بکر صدیق جیسی باعظمت شخصیت کے نوا سے تھے۔اس لئے ان کے متعلق اس قتم کا قول مناسب نہیں ہے۔

حضرت ابن ذبیر صاف گوادر به لاگ مزاج رکھتے ہے اور صاف گوئی کو عام طور پر بداخلاقی پر محمول کر لیا جاتا ہے۔ به لاگ انسان اگر کی معالم بین اپن ذاتی رائے رکھتا ہے تو صاف دلی کے ساتھ اپنی رائے پیش کر دیتا ہے جو مقائل کو گر ال گزر سکتی ہے اور وہ اس کو ضد اور بداخلاقی ہے تجیر کر تا ہے۔ بہر حال حقیقت واقعہ جو بھی ہو گر ایک جلیل القدر صحابی کی شمان میں بید الفاظ خلاف ادب ہیں۔ فاص طور پر بیزید اور اس کے ساتھیوں کی بات ہے کہ ان کے دھوکے اور فریب پہلے بھی ظاہر ہو چکے تھے۔ مرتب )۔ بات قبول نے کر نا تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ ان کے دھوکے اور فریب پہلے بھی ظاہر ہو چکے تھے۔ مرتب )۔ شمام و مصر میں سیاسی تغییر اس سے کہ ان کے بعد تمام علاقے حضر ت ابن ذبیر کی اطاعت و خلافت میں شامل ہو گئے صرف مصر اور شام دہ گئے کو نکہ ان علاقوں پر معاویہ ابن بزید ابن معاویہ کی موت کے بعد مروان ابن تھم غالب آگیا تھا۔ بزید ابن معاویہ کا یہ بیٹا جس کانام بھی معاویہ تھاصر ف چالیس دن اور آیک قول کے مطابق صرف جیں دن خلافت تسلیم کر لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔

حضرت ابن ذیبر سے خلیفہ ہونے کے بعد اپنے بھائی کو مدینے میں اپنا نائب بنایا تھا تو ان کو تھم ویا کہ بی امیہ کو دہال سے جلاد طن کر کے شام کی طرف د تھکیل دیں۔ ان لو گول میں مروان اور اس کا بیٹا عبد الملک بھی تھا۔ اب جب مروان نے د مشق میں ابن ذیبر کی خلافت کو صلیم کرنے کا فیملہ کیا تو ایک جماعت نے اس

کے اس فیصلہ کونالیاند کیااور اس سے کہا۔

" آپ قریش کے بزرگ اور سر دار ہیں۔ابن زبیر نے آپ کے خاندان والول کے ساتھ جو پھھ مجھی معاملہ کیاہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے حالا مُلہ آپ ہی خلافت کے سب سے زیادہ حقد اراور لائن ہیں "۔

مروان کویہ بات پیند آگئ ادراس نے ان لوگول کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد مروان نے نومیینے نک خلافت کی۔ یہ بنی امیہ کے خلفاء میں سے چوتھا خلیفہ تھا۔ اس کے بعد اس کے بینے عبرالملک نے حکومت سنیھالی۔ اسلام آنے کے بعدیہ پہلا شخص ہے جس کانام عبدالملک، کھا گیا۔

عبدالملک نے اپنے بعد کے کئے اپنے چاروں بیٹوں کو اپناسلیلہ وار دلی عہد بناویا جن کی تر تیب ہے تھی کہ پہلے ولید پھر سلیمان پھریز پیراور پھر ہشام۔ مگر عمر وابن سعید نے وعویٰ کیا کہ مر وان نے اپنے عبدالملک کے بعد اس کو خلیفہ نامز و کیا تھا۔ اس وعویٰ کی وجہ ہے عبدالملک کو بہت پریشانی تھی چنانچہ اس نے جلد ہی عمر و ابن سعید کود مشق میں متعین کر دیا۔ وہ بہیں تھا کہ عبدالملک بنے اس کو قبل کرادیا۔

عبد الملك كي ابن زبيرٌ كے خلاف لشكر تشي إ ١٠٠٠٠١٠٠٠٠ تفر نے لكھاہے كه :-

جب عبدالملک حضرت ابن ذبیرٌ سے جنگ کرنے کے لئے نکلاتواں کے ساتھ عمر ابن سعید بھی تھا تمر اس کی نیت میں کھوٹ تخااوروہ خلافت کو حاصل کرنے کی فکر میں تفاچنانچہ جب بید و مشق سے روانہ ہو کر چندون کی مسافت تک بہنچ توعمر وابن سعیدنے بیاری کا مبلنہ کر دیالور عبدالملک سے واپس و مشق جانے کی اجازت ما تگی۔ عبدالملک نے اس کو اجازت وے دی۔

عید الملک کے خلاف بعاوت ..... جب یہ واہی و مشق بہنجا تو فور آئی مجد میں جاکہ منبر پرچڑھااور خطبہ دیا بنس میں عبدالملک کی بیعت توڑویں چڑانچہ لوگوں دیا بنس میں عبدالملک کی بیعت توڑویں چڑانچہ لوگوں کے ایس مشورے پر لبیک کمااور خود اس کی خلافت کو مانتے ہوئے اس سے بیعت کرلی۔ اس طرح د مشق پر عمر وابن سعید کی حکومت قائم ہوگئی اس نے شہر کی دیواریں وغیرہ مضبوط کرلیں اور لوگوں کو خوب انعام واکرام وے کر رجھالیا۔

عبدالملک جو حضرت ابن ذبیر کے مقابلے کے لئے جارہا تھااس کو جب عمر وابن سعید کی غداری کاحال معلوم ہوا تواس کے ساتھیوں نے اے مشور ہ دیا کہ وہ حضرت ابن ذبیر کے مقابلے پر جانے کااراوہ ختم کر دے اور واپس دمشق پہنچ کراس بغات ہے نمٹنے کی کو شش کرے۔ان لوگوں نے عبدالملک سے کھا۔

بغاوت کی سر کولی ..... "جمال تک عبدالله ابن ذبیر کامعالمه ہے توده اب تک آپ کا اطاعت اور بیعت میں داخل ہی نہیں ہوئے نہ ہی آپ کی حکومت پر انہول نے حملہ کیا ہے اس لئے ان سے جنگ کے داسطے نکلنے میں آپ کی حیثیت ایک ظالم کی می بنتی ہے۔ لیکن آکر آپ عمرواین سعید کے مقاطع کے لئے واپس ہول کے تو آپ کی حیثیت ایک مظلوم کی می ہوگی کیونکہ اس نے آپ کی بیعت توڑی ہے ، آپ کی امانت میں خیانت کی ہو اور دہاں کے عوام میں فتنہ بھیلا ہے "۔

اس مشور دیر عبدالملک داپس د مشق پہنچااور وہال اس نے بغادت کو کچل کرعمر وابن سعید کے مقالیلے کام الی مانسل ک

کیے کی تجدید تغمیر کاایک اور سبب.....(اس تفصیل کے بعد پھر تغمیر کعبہ کے متعلق بیان کرتے ہیں

کہ )عبداللہ ابن ذبیر کے کعبے کو تعمیر کرانے کا ایک سب یہ بھی بیان کیاجا تاہے کہ کے میں ایک سیلاب آیا جس سے کے کی عمارت ٹوٹ گئی (اور بیت اللہ اور حرم میں یانی بھر کمیا) چنانچہ عبداللہ ابن ذبیر نے تیر کر طواف کیا۔ (ی)۔اس میں کوئی اشکال نہیں کہ تعمیر کے دونوں سبب رہے ہوں تعنی کھیے کا جل جانا بھی اور سیلاب سے کھیے کی عمارت کو نقصان پنچتا بھی!

حضرت ابن زبیر نے جب بیہ صورت دیکھی تواہیۓ حاضرین ہے اس بارے میں مشورہ کیا کہ آیا ہیت اللّٰہ کی عمارت ڈھاکر دوبارہ بنائی جائے۔ان لو کول میں جن سے مشورہ کیا گیا حضرت عبداللّٰدا بن عباسؓ بھی موجود ہتھے۔

لوگ بیت الله کو دھانے کے خیال ہے ڈرے اور انہوں نے کہا۔

" ہاری رائے ہے کہ عمارت تکوجو نقصان پنجاہے آپاس کی مرتمت کراد بیخے محرکعے کوڈھانے کا ارادہ نہ کیجئے "۔

حفرت ابن ذبیرٌنے کملہ

اگر آپ لوگول میں ہے کسی کا گھر جل جائے تووہ اس کی پوری در نظی اور مرتمت کرنا ہی پہند کرے گا اور اس کی مرتمت اور در نظی اس کوڈھا کر بنائے بغیر نہیں ہوسکتی"۔

تجدید تغییرے متعلق فرمان نیوت ہے دلیل .....اوحر حضرت این ذیبر کی خالہ آم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے اس بارے میں رسول اللہ مالکے کی ایک صدیث بیان کی کہ آپ مالکے نے ان سے فرمایا تھا۔

"کیا تہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم لیتی قریش نے جب کیے کی تغیر کی تواس کو ابرائیم کی بنیادول ہے کم کر دیا تھا کیو تکہ ان کے پاس میے کی کی ہوگی تھی۔اگر تمہاری قوم جاہلیت کے دور ہے اتن قریب نہ ہوئی لیسی نے نے جاہلیت سے نکلے ہوئے نہ ہوئے نہ ہوتے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ۔اگر لوگوں کو جاہلیت سے نکلے ہوئے نہ ہوتے نہ ہوتے۔ اور ایک روایت بیس ہے کہ۔اگر لوگ لوگ حال ہی بیس کفر سے نکلے ہوئے نہ ہوتے تو میر سے پاس اگر اس کی تغیر کے لئے روایت بیس ہے کہ۔اگر لوگ اس کوگرا مال ہی بیس کفر سے نکلے ہوئے نہ ہوتے تو میر سے پاس اگر اس کی تغیر کے لئے رواندہ ہوتا تو بیس اس کوگرا ہونے کے لئے بناتا اور اس کی بیچھے بھی ایک دروازہ داخل کے دروازہ واقع کے لئے بناتا۔ایک روایت کے لفظ بیس کہ ایک دروازہ کو زمین کے ہوار روازہ کو زمین کے ہوار روازہ کو زمین کے ہوار روازہ کو تھی بیان ہوار روازہ کو تھی بیان ہو سے جیسا کہ بیچھے بیان ہوار تھی اور تیر می لگائے بغیر کھیے میں داخل نہ ہو سے جیسا کہ بیچھے بیان ہو چی جیسا کہ جی جی دامود کو اس محارت میں داخل کر کے نصب کرتا۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جی امود کو تھی بیان مورک کو اس محارت میں داخل کر کے نصب کرتا۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جی امود کو تقریباتھ کیا گھی اور جی امود کو اس محارت میں داخل کر کے نصب کرتا۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جی امود کو تقریباتھ کیا گھی ہوں داخل کر کے نصب کرتا۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جی امود کو تقریباتھ کے کہ کوئی خوص کی تا "۔

ایک روایت میں سات گڑ ہے کچھ ذیادہ کے لفظ میں اور ایک روایت میں سات گڑ کے قریب کے لفظ میں بسر حال الفاظ کے اس اختلاف کی وجہ ہے یہ نہیں معلوم ہو سکنا کہ قریش نے تقمیر کعبہ کے وقت جمر اسود کو کسی محمد میں مقط میں کہ۔ جتنا قریش نے جمر اسود کو باہر نکال دیاہے میں کسی قدر باہر نکال دیا تھا۔ ای طرح ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو ایر اجیم کی بنیاد پر ہی رکھتا۔ اس طرح کہ جمر اسود اس کو انتانی بھر داخل کر دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو ایر اجیم کی بنیاد پر ہی رکھتا۔ اس طرح کہ جمر اسود

کو کھے میں اور زیادہ داخل کر کے نصب کر تا۔

ر سول الله ﷺ کی خواہش اور تامل ..... ہے کویاس مقدار کے برابرہ و تا بقنا قریش نے اس کو باہر زکال دیا تھا گرد سول الله ﷺ کویہ خوف تھا کہ قریش کے دل اس بات کو پہند نہیں کریں گے کہ ان کی تغییر کو ڈھا دیا جائے جس کو وہ اپنا اللہ ﷺ کویہ خوف اور اعزاز کا نشان سمجھتے تھے اس لئے ممکن ہے کہ اس کے متیجہ میں وہ لوگ (جو حال ہی میں اپنی سیجی نے نہیں اپنی سیجی نے نہیں کے چھوڑ کر اند چیر ہے ہے نگلے تھے کس ) پھر اسلام ہے منہ نہ موڑ لیس۔ مال ہی میں بنیا و ابر اسمبی کی یا بندی ..... بعض علاء نے لکھا ہے کہ حضر ت ابراہیم کی با بندی .... بعض علاء نے لکھا ہے کہ حضر ت ابراہیم کی بنیاد پر ہی تغییر کی۔ صرف قریش ایسانہ کر سکے اس لئے کہ ان کے نئی تغییر کیا جندہ کم پڑ گیا تھا۔

بہ بات اس بنیاد پر کئی جاسکتی ہے کہ ابراہیم کے بعد اور قریش سے پہلے جس نے بھی کھیے کی تغمیر کی وہ مکمل تغمیر کی۔ تمر ابیا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے ہے کہ جس نے کھیے کی مر مت اور دریکٹی کی۔اس لئے جو قول ذکر ہوا ہے اس سے مراودہ نہیں ہے جو ظاہر می الفاظ ہے سمجھ میں آتی ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ ہرا یک نے اس

عمارت كوابراميم كينبيادون برباقي ركهايه

ابن عباس کی طرف ہے نئی تغمیر کی مخالفت .....(قال) حضرت عبداللہ ابن ذبیرؓ نے جب کھے کو ڈھاکر دو بارہ بنانے کاارادہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے بھی ان کو اس ارادہ سے ردکنے کی کوشش کی تھی) چنانچہ حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ انہول نے حضرت ابن ذبیرؓ ہے کہا

"اس تعمیر اور ان پھروں کو اس طرح رہے دوجن پر مسلمانوں نے اسلام قبول کیاہے اور جن پر لیحتی جن کے دور میں رسول اللہ عظی کو نبوت ملی۔ اس لئے کہ ممکن ہے تممارے بعد کوئی دوسر ا آئے اور وہ بھی اس تمماری تعمیر کو ڈھاکر نگی بنائے اور بھریہ کعبہ اس طرح ڈھایا اور بنایا جانے گئے۔ اس طرح لوگوں میں اس کی بے حرمتی ہوگی۔ اس طرح لوگوں میں اس کی بے حرمتی ہوگی۔ اس لئے آپ (اس کوگر اکر نئی عمارت بنانے کے بجائے )اس تعمیر کو اور اونچاکر و بیجے "۔ ابس زبیر کھا استخارہ ۔۔۔۔ اس برحضرت عبد اللہ ابن ذبیر نے کہا۔

"میں اس معاملے میں تمن مرتبہ اپنے پرور د گارے استخارہ کرتا ہوں اس کے بعد کچھ کروں گا"۔

یں من ماں ماہ میں میں میں ہیں ہیں ہیں ہات آئی کہ اس عمارت کو ڈھاکر نئی بنائی جائے (لوگ چو نکہ دہشت زدہ ہے ہیں ہیں ہات آئی کہ اس عمارت کو ڈھاکر نئی بنائی جائے (لوگ چو نکہ دہشت زدہ ہے اس لئے)وہ اس سے دور رہنے گئے۔وہ ڈر رہے تھے کہ جو پسلا آدمی بھی اس کو گرانے کا ارادہ کرے گاس ہوئی آسانی بلانازل ہوگی۔

۔ انٹرایک آدمی کیے پر چڑھالوراس نے اس میں ہے ایک پھر توڑ کر گرادیا۔اب لو کول نے دیکھا کہ اس مخض کو پچھ نہیں ہوا تووہ بھی اس کے ساتھ لگ مجئے۔

کہاجا تاہے کہ وہ پہلے آدمی جنہوں نے کام شروع کیاخود حضرت عبداللہ ابن ذبیر میٹے (جب عمارت کو گرانے کاکام شروع کیا گیا تو بہت ہے لوگ کے سے نکل کر منی میں چلے گئے بیٹے ان میں حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن ڈر سے تمین دن تک محسرے دہے کہ کیسے کو گرانے کی وجہ ہے وہ کسی سخت عذاب میں گرفیاد ہوجا کمیں گے۔
عذاب میں گرفیاد ہوجا کمیں گے۔

علا ہب میں ترماز ہوجا ہوئے۔ حبتی کے متعلق استخضرت علیہ کی پیشین گوئی .....حضرت ابن ذبیر نے کیے کو کرانے کے لئے صبشیوں کی ایک جماعت کواس امید میں تھم دیا تھا کہ ممکن ہے کہ ان میں بی دہ حبثی شخص ہوجس کے بارے میں رسول اللہ ﷺنے خبر دی تھی کہ دہ کیسے کی تعمیر کوڈھائے گا۔

مراس میں میاشکال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جس حبثی مختص کے متعلق یہ خبروی تھی کہ وہ کھیے کی تنمیر کوڈھائے گا،اس کا حلیہ اور شکل وصورت بھی بیان کی تھی۔ آپ نے فر ملاتھا۔

جمحویا میں اس کو سامنے ہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیاہ فام ہے گور پھیلی ہوئی تا تکوں والا تعینی بانڈا آدمی ہے لور ایک ایک پھر کر کے توژر ہاہے ''۔

آیک حدیث میں آتا ہے کہ بھیلی ہوئی ٹانگول والا ہونے کے علادہ اس کی آنکھیں نیلی ہول گی، ٹاک چیٹی ہوگی اور ہے علادہ اس کی آنکھیں نیلی ہول گی، ٹاک چیٹی ہوگی اور ہیٹ بڑا ہوگا۔ یہ بھی آتا ہے کہ اس کے سر کے اسکلے حصہ کے بال کر چکے ہول گے۔ نیزیہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ چھوٹے سر والا ہوگا اور چھوٹے کانول والا ہوگا۔ دہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا جو ایک ایک پھر کرکے تو ڈر ہے ہول مے اور انہیں لے جاکر سمندر میں بھینک دے ہول مے۔

(اب حضرت ابن زبیر نے آگرچہ ای امید میں صبیبی ل سے تغییر کعبہ کو گرانے کا کام لیا تھا تھر) پھروں کو سمندر کی طرف لے جاکر بھیکنے کی بات اس وقت پوری نہیں ہوئی تھی۔ ای طرح بیہ طلبہ بھی اس وقت پورا نہیں اترر ہاتھا۔

علامات قیامت ..... جمال تک صبیمول کے کتبے کوڈھانے کا تعلق ہے دہاں دفت ہو گاجب کہ حضرت عیسی گرفتا ہو گاجب کہ حضرت کی دفات ہو چکی ہوگی اور (دنیامیں گمراہی اتن عام ہو چکی ہوگی کہ ) قر آن پاک سینول اور کراب میں ہے اٹھ چکا ہو گا۔

(ک) عدیث میں آتا ہے کہ اس وقت سب سے پہلے جو چیز اٹھ جائے گی وہ خواب میں آنخضرت علیجے کی زیارت ہوگی اور دوسرے قر آن پاک ہوگا۔ تعتول میں جو چیز سب سے پہلے اٹھے گی وہ شمد ہوگا۔ ایک قول یہ مجمی ہے کہ کھیے کو عیسی کے زمانے میں ڈھلیا جائےگا۔

اب ان دونوں روایتوں مطابق اس طرح پیدا کی جاتی ہے کہ کھیے کا پچھے حصے عیستی کے ذمانے ہیں ہی ڈھلیا جائے گا تکر جب ان بعنی ڈھانے والوں کو ایک خو فٹاک دھاکہ سنائی دے گا تو دوڈر کر بھاگ جائیں سے بھر جب عیستی کی دفات ہو جائے گی تو کیسے کو ڈھانے کا کام پورا کیا جائے گا۔

بنیادابراہیں ..... غرض حضرت عبداللہ ابن زیر کے کھیے کو ڈھانے کا کام شروع کیا یہاں تک کہ دہ ان اصل نشانات کی بنیاد نظر آگئ انہوں نے دیکھا کہ یہ بنیاد تقریباً چھ گز تک جمر اسود میں شامل تھی۔اس بنیاد کے پھر اونٹ کی ٹرونوں کی طرح سے متھے یہ سرخ رنگ کے پھر تھے جو ایک دوسرے میں اس طرح ہوست تھے جیسے افکلیاں ایک دوسرے میں بیوست کی جاتی ہیں۔

ییں اُن کو حضرت اساعیل کی والدہ کی قبر طی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابن ذہیر اس سے دہ قول ثابت ہوتا ہے جس میں ہے کہ اساعیل کی قبر کو یہاں پر خود حضرت اساعیل کی قبر نہیں ملی تھی۔ اس سے دہ قول ثابت ہوتا ہے جس میں ہے کہ اساعیل کی قبر خاص اس مجر اسود کی جگہ کی سیدھ میں دو سری جانب تھی خود حجر اسود کی جگہ پر نہیں تھی (جبکہ ان کی والدہ کی قبر خاص اس جگہ تھی) جیسا کہ علامہ طبری نے لکھا ہے کہ وہ سبز پھر وال کے چوکے کے نیچے تھی۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ قد یم بنیاد ایر ایسی پر ممتاز لوگول کی گواہی۔ سن غرض (ابر ایسی کی بنیاد کے سامنے آنے پر حضرت ابن قد یم بنیاد ایر ایسی پر ممتاز لوگول کی گواہی۔ سن غرض (ابر ایسی کی بنیاد کے سامنے آنے پر حضرت ابن

ز بیر سنے متازلو کول میں سے پہاس آدمیوں کوبلایالوران کوریہ بنیاد و کھلائی۔

عبداللہ ابن مطیع عددی نے جب بیت اللہ کے کونوں میں سے ایک کونے میں اپنی کدال ڈالی تواس سے سارے کو نے ایک کو اے میں اپنی کدال ڈالی تواس سے سارے کو نے لرز انتھ اور بیت اللہ کے کنارے کانپ اٹھے ساتھ بی اس کی وجہ سے پورے کے میں ایک زبر دست حرکت پیدا ہو گی اور یسال سے ایک اتناز بردست کو ندالیکا کہ کے گھروں میں سے کوئی گھر ایبا نہیں تھاجس میں اس کی دوختی نہیں دیکھی گئے۔ اس کی وجہ سے محد دالے سخت خو فردہ ہوگئے۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔ یہ بات قرایش کی تغمیر کے بیان میں بھی گزر پکل ہے کہ قرایش کھیے کو ڈھانے کے دوران سبز پھرول تک پنچے جوا یک دوسر ہے میں پوست تھے اور یہ کہ ایک شخص نے جب ان میں ہے دو پھروں کے در میان اپنی کدال ڈالی تو اس وقت بھی ایسائی داقعہ پیش آیا تھا۔

اس سلسلے میں کہاجاتا ہے کہ الن دونوں دواغوں میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ بیہ پھر سزرنگ کے تھے یاسر خرنگ کے تھے یاسر خرنگ کے تھے اس لئے کہ ممکن ہے الن پھروں کی سرخ ملکی اور صاف نہ ہو بلکہ اتن گری سرخی ہوجو سیاہ معلوم ہونے گئی ہے اس دی سے اس رنگ کو سنر معلوم ہونے گئی ہے اس دی سے اس رنگ کو سنر معلوم ہونے گئی ہے اس دیک کو سنر کا ہی سنز دیگ کو سنر کا ہی سنز دیگ کو سنر کا ہی سنز دیگ کو شنے دیگ ہے ہی کہ دیاجا تا ہے اور ملکے سنز دیگ کو شنے دیگ ہے ہی کہ دیاجا تا ہے اور ملکے سنز دیگ کو شنے دیگ ہے ہی تعبیر کر دیاجا تا ہے۔ واللہ اعلم۔

کیے کی او نیجائی میں اضافہ ..... حضرت عبداللہ ابن ذہیر نے (کعبہ کی پرانی ممارت دھانے کے بعد)اس کی بنیادوں پرسترے بعنی نشانات کے مطابق طواف کرتے رہے بنیادوں پرسترے بعنی نشانات کے مطابق طواف کرتے رہے بیان تک کہ نئی ممارت بن گئی۔ حضرت ابن ذہیر نے نئی ممارت کو قریش کی بنائی ہوئی ممارت سے نو گزاور ذیادہ او نجا کر دیاور اس طرح اب ممارت کی کل او نجائی ستائیس گز ہوگئی۔ بعض علماء نے اس سے چوتھائی گزاور ذیادہ ۔.. ک

حضرت ابن ذبیر نے یہ نئی عمارت آنخضرت ﷺ کے بیان فرمائے ہوئے اس اوشاو کے مطابق بی بنائی جو حضرت عائشہ نے روایت کیا تھا (اور جس کی تفصیل پچھلے صفحوں میں گزر چکی ہے) چنانچہ انسوں نے جمر اسود کو تعمیر کے اندر داخل کیا۔ اس لئے کہ ممکن ہے جمر اسود کو عمارت بی کا ایک حصہ بتانے کے متعلق انہوں نے حضر ت عائشہ سے سنا ہو چنانچہ انہوں نے ای کے مطابق عمل کیا۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری گذشتہ روایتیں ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ جمر اسود بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ بیت اللہ سے تچہ گز سے پچھ ذا کدیا سات گزر کے قریب تھا۔ ان یر عمل نہیں کیا۔

نی تقمیر کے سلسلے میں آنخضرت علیہ کی ہدایت ..... یہاں ایک شبہ ہوتا ہے حضرت ابن ذبیر کے متعلق یہ کمناکہ انہوں نے جمراسود کو کہے کی محارت میں شامل کردیا۔ یہ بات تواس بچھلے قول کے نحاظ سے تھیک ہے کہ قرایش نے جراسود کو اصل محارت سے علیحہ ہ نصب کردیا تھا کیو نکہ آگر ابرا آیم کی بنیاد اور نشانات (جن سے قرایش نے کہتے کی تغییر کو بیسہ ختم ہوجانے کی دجہ سے کم کر دیا تھا) پورے جراسود سے باہر تھی توبہ بات ٹھیک رہتی ہو جانے کی دجہ سے کم کر دیا تھا) پورے جراسود ہے باہر تھی توبہ بات ٹھیک رہتی ہوگا کہ این ایکن آگر وہ بنیاد اور نشانات پورے جمراسود سے باہر لیعنی آ کے تک نمیس تھے (تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ این ذبیر نے اصل اور قدیم بنیادوں پر تغییر میں داخل کیا۔ نہیں تھے (تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ این ذبیر نے اصل اور قدیم بنیادوں پر تغییر میں داخل کیا۔

لہذا) کہا جاسکتا ہے کہ حضرت ابن ذہیر نے یہ تبدیلی (اور کمی) کیسے کی۔اس کے بجائے انہوں نے اس کے مطابق تغییر کیوں نمیں اٹھائی جبکہ ان کی خالہ اسم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے یہ حدیث بیان کر دی تھی جو آگے آئے گی کہ رسول اللہ میں نے ان سے (مجنہ الوداع کے موقعہ پرحرم میں) یہ بات فرمائی تھی کہ۔

"اگر میرے بعد تمهاری قوم کھیے کی نئی تعمیر کالرادہ کرے تو آؤیس تمہیں وہ جھے د کھلادوں جو قریش نے (تعمیر کے دقت عمارت میں شامل کرنے ہے) چھوڑ دیئے تھے"۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے حضرت عائشہ کو تقریباً چیہ گز کا حصہ ایباد کھلایا (جو تغییر میں شامل نہیں ہوسکا تھا)

(تو گواس حدیث کی روشن میں عمارت کعبہ کو آگے بڑھانا تھانہ کہ اس میں کی کرنا۔لہذاابن ذہیر نے جر اسود کو پیچھے سر کا کراس میں کی کیے کے حالا نکہ جیسا کہ پیچھے بیان ہوا قر لیش نے جر اسود کو اصل عمارت سے تقریباً چی گراسود کو پیچھے کے حراسود کی جر اسود کتھے جگہ پر تھالور عمارت کو دہال تک پڑھا کر جمر اسود کو حرف تقییر میں سال کے لیما تھانہ کہ اسے اس کی جگہ سے سر کا کر تقمیر میں شامل نہ کرنا) بسر حال ہے بات قابل خور سے ک

اس نئی تغییر میں حضرت ابن ذہیر سے بچھٹی جانب میں بھی ایک دروازہ بیٹا اور اس کو سامنے کے دروازے بیٹا اور اس کو سامنے کے دروازے کی سیدھ میں اس طرح بنیاد کے برابرر کھا (جیساکہ رسول اللہ پیٹائے کی خواہش تھی)۔ حجر اسود کی مضبوطی کے لئے جاندی کا حلقہ .....(قال) غرض تغییر اتن او نجی ہو تی جمال حجر اسود کو

بر موری بوں بوں برا ہور ہور ہے۔ بو معنی سیم بات سانے آئی تھی کہ آگ کی دجہ جر اسود پیٹ میاہ اس کے حضر ت ابن ذبیر نے اس میں جاندی بحروا کر اس کو جعلوالیالور مضبوط کر ادیا تھلہ بھر انہوں نے کھیے کو گرائے جانے اور نئی تھیر اٹھائے جانے تک کے لئے )اس کو ایک ریٹی کپڑے میں لپیٹ کر ایک نکڑی کی صندہ تی میں محفوظ کر کے اس میں تالاڈلوادیا تھالور اس کو دار اندوہ لینی قریش کی مضورت گاہ میں رکھوادیا تھا۔ حجر اسود کو محفوظ کر کے اس میں تالاڈلوادیا تھالور اس کو دار اندوہ لینی قریش کی مضورت گاہ میں رکھوادیا تھا۔ حجر اسود کو محفوظ کر کے اس میں تالاڈلوادیا تھالور اس کو دار اندوہ لینی کی مضورت این ذبیر کو ڈر تھا کہ جب جر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا موقعہ آئے گاتو قریش میں پھر اختلاف پیدا ہوگا (اس لئے) جب تھیر اس جگہ تک بھی گئی جہال اس میں جر اسود کور کھنا تھا تو انہول نے بیٹے حمز ہاور ایک دو سرے شخص کو تھم دیا کہ وہ دو تول جر اسود کو اٹھاکر لائیں لوراس کی جگہ یراس کور کھ دیں۔ این ذبیر نے ان سے کملہ

"جب تم جمر اسود کو اس کی جگہ رکھ کر فارغ ہو جاؤ بو زور سے تنگیر کیہ دینا تاکہ میں (جو اس وقت دوسر بے لوگوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہوںگا) نماز کو ملکاکر دوں "۔

چونکہ حضرت ابن ذبیر کویہ خطرہ تھا کہ لوگول کے در میان اس معالمے میں پھر اختلاف اور جھڑا پیدا ہوسکتا ہے اس لئے انہول نے (اس سے نہتے کیلئے یہ کیا تھا کہ )خودلوگول کو نماذ پڑھانے کھڑے ہوگئے تا کہ وہ اس معالمے سے بے خبرر ہیں (لوراپنے بیٹے کوایک دوسر سے فیص کے ساتھ ججر اسود لاکر اس کی جگہ رکھ و بینے کی ہدا ہے کردی) کیو نکہ اس موقعہ پر بھی پہلے کی طرح ہر فیص کی خواہش یہ ہی تھی کہ ججر اسود کواٹھا کر اس کی جگہ رکھنے کی سعادت اور عزت اس کو حاصل ہو۔ اس دجہ سے حضر ت ابن ذبیر کوا ختلاف اور جھڑا پیدا ہونے کاڈر تھا۔

کی سعادت اور عزت اس کو حاصل ہو۔ اس دجہ سے حضر ت ابن ذبیر کوا ختلاف اور جھڑا پیدا ہونے کاڈر تھا۔

عرض جب (ججرا سود کواس کی جگہ رکھ و بینے کے بعد ) ان دونوں آو میول نے تھیر کمی (اور نماذ کے بعد )

لوگوں کواس داقعہ کا پہتہ چلاتو قریش کے بچھ لوگ ناراض ہوئے کہ اس موقعہ پران کو کیوں شریک نہیں کیا گیا۔
فرقہ قرامطہ کے باتھوں حجر اسود کی شکست در سخت ..... یمان کما گیا ہے کہ آگ کی دجہ ہے ججر اسود جل کر پیٹ کیا تھا۔ اس قسم کا ایک داقعہ اس کے بعد جل کر پیٹ کیا تھا اور حضر ت ابن ذیبر نے اس کو چاندی ہے جھلوا کر جڑوادیا تھا۔ اس قسم کا ایک داقعہ اس کے بعد بھی چین آیا ہے۔ دوواقعہ سے کہ (مسلمانوں میں اچانک ایک فتنہ بھیلا تھا اور ایک نیافرقہ بناجس کانام قرامطہ تھا اس) قرامطہ فرقہ کامر براوا بوسعید تھا۔ یہ دہریوں اور بے دنیوں کی ایک جماعت اور فرقہ تھا جو ۲۰ میں کو فہ میں مدا ہوا تھا۔

اس فرقے نے بعقائد .....یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمستری کے بعد عنسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح شراب کو طال کتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ سال میں سوائے دو دنول کے کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ دو دن نیر وزلور مرجان کے دن ہیں،ان لوگوں نے اپنی اڈان ہیں ایک کلمہ کا ضافہ کر لیا تقاردہ کلمہ یہ تھا۔ محمد بن الحقیہ رسول اللہ اس طرح یہ لوگ کہتے ہے کہ ججاور عمرہ بیت المقدس پر ہوتا ہے (بیت اللہ پر نہیں)۔

جابلوں اور دیراتی لوگوں کی آیک بڑی تعداد ان سے نتنے میں آئی اور اس طرح ان لوگوں کی طاقت و قوت بہت بڑھ گئی بیمال تک کہ اس جماعت کے سر براہ ابوسعید اور اس کے بینے ابو طاہر کی فتنہ پر دازیوں کی وجہ سے بغداد سے حاجیوں کاسلسلہ بند ہو گیا۔

ابوطاہر نے کوفہ میں ایک عمارت بنائی تھی اور اس کانام "دار الجرت" بینی ہجرت گاہ رکھ دیا گیا تھا۔ اس شخص کے ذریعیہ بڑاز بردست فتنہ پھیلا اور مختلف شہر دل پر اس نے تاخت کی اور مسلمانوں کو قتل کیا۔ اس کا بتیجہ یہ ہواکہ اس کی ہیبت او گول کے دلول میں جیٹھے گئی اور اس کے پیروڈل کی تعداد بڑھ گئی۔

یہ ہوالہ اس فی ہیست تو تول کے دنول کی ہینے کی اور اس کے پیرودال کا تعداد ہوتھ گ۔

قر امطہ کی طرف سے محد حرام ہیں قبل عام ..... عبای فلقاء میں کے سولہویں فلیفہ مقدر نے حاجیوں کا
کی دفعہ ابو ظاہر کے مقابلے کے لئے تو جیس جیجیں مگر دہ خود شکست کھا گئیں۔ پھر فلیفہ مقدر نے حاجیوں کا
ایک قافلہ کے بھیجااس قافلے (کا ابو طاہر نے بیچیا کیاور آخر اس) کو ترویہ کے دن ابو طاہر کے نشکر نے جالیا۔ ابو
طاہر نے مجد حرام میں حاجیوں کو قل کیاور کھیے کے اندر پہنچ کر ذیر دست خوں ریزی گی۔ اس کے بعد اس نے
حاجیوں کی لاشوں کو ذمز م کے کئویں میں ڈال دیا۔ پھر اس نے اپناگر ذما مار کر جر اسود کو قو ڈ ڈالا اور اس کو دہاں
ہے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ جاتے ہو ہے اس نے کھیے کادروازہ بھی تو ڈ ڈالا کھیے کا فلاف اس نے کھیج کر احد
لیاور اپنے ساتھ میں میں دین تک تھر نے کے بعد دہاں سے واپس ہوالور اپنے ساتھ ہی ججر اسود کو بھی لے گیا۔
ابو طاہر کے میں دین تک تھر نے کے بعد دہاں سے واپس ہوالور اپنے ساتھ ہی ججر اسود کو بھی لے گیا۔
حجر اسود قر امر لئے کے قبضیہ میں .....اس طرح یہ جمر اسود میں سال سے ذیادہ عرصے تک قرام طے کیا س

سلمانوں نے جمر اسود کو قرامطہ ہے داپس لینے کے لئے اس کو پیاس ہزار دینار تک دینے کی پیکش کی مسلمانوں نے جمر اسود کو و قرامطہ ہے دائلا کر دیا۔ آخر ہیں سال ہے ذائد عرصے کے بعد خلیفہ مطبع کے زمانے مسلم مسلم کے بعد خلیفہ مطبع کے زمانے میں جمر اسود دائیں کے لاکر بیت اللہ میں نصب کیا گیا۔

تجر اسود کی بازیابی ..... یه خلیفه مطیع بی عباس کے خلفاء میں چو بیبواں خلیفہ ہے اس نے حجر اسود کو داپس

لا کراس کی جگہ پر رکھا۔ خلیفہ مطبع نے حجر اسود کے لئے چاندی کا ایک تھیر الور آنکڑ ابنواکراہے اس کے ساتھ وہاں جمادیا۔اس تھیرے کی مالیت تمن ہزار سات سوساڑھے نوے در ہم تھی۔

بعض محققین نے نکھاہے کہ جب جمراسودا کھڑا ہوا تھاائ وقت اس کوا چھی طرح دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ سیابی صرف اس کے اوپری جھے میں ہے (جو سامنے رہتا ہے)ورنہ بقیہ تمام حصہ سفید ہے اور رہے کہ اس کی لمبائی بازد کی ہڈی کے برابر ہے۔

(بہر حال مقصدیہ ہے کہ اس وقت بھی قرامطہ نے جمر اسود کو توڑا تفااور اس سے پہلے مصرت زبیر ا کے زمانے میں جمر اسود آگ لگنے کی وجہ سے بھٹ کمیا تھا۔ان دونوں روانیوں میں کوئی شبہ نہیں ہے اور دونوں کو سیست

مانا جاسکتاہے).

حجر اسود کی دوبارہ بے حرمتی اور فتکست ورسخت ..... قرامطہ کے بعد پھر ۱۳۱۳ھ میں بھی ایک طحد اور بے رہیں گئی دوبارہ ہے جر اسود کر تین مرتبہ ضربیں لگائی تھیں جس کی دجہ سے جر اسود کا سامنے کا حصہ ٹوٹ کی تقاور اس سے تاخنوں جیسی کر چیس ٹوٹ کر گریں ٹوٹی ہوئی جگہ میں سے جر اسود کا اندر کا حصہ ذردی ماکل گندی رنگ کا تقالور خشخاش کے دانوں کی طرح دانے دار تقلہ

ہوشیہ نے اس چورے کو جمع کر کے اس کو مشک اور لاکھ کے ساتھ محوندھااور پھر اس کو حجر اسود کے ان شکافوں میں بھر دیا۔

حضرت ابن زبیر فردوازہ کی لمپائی گیارہ گزر تھی اوراس کے مقابلے میں جودوسر ادروازہ تھااس کی لمبائی بھی اتنی ہی رکھی۔ جب تغییر کمل ہو تمی تو انہوں نے کعیے کے اندرونی اور بیرتی حصے کو خوشبوؤں اور زعفر ان سے بسایا اوراس پر قباطی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ یہ کپڑامھر میں بنآ تھا اور سفیدرنگ کا باریک رہیتی ہوتا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس فخص نے کھیے پر دیباج یعنی رہیم کا غلاف چڑھایاوہ عبداللہ این زیر جس۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں:۔حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کعبے کو تغییر کرانا آنخضرت علی کی نبوت کی فنوت کی فنوت کی نبوت کی فنانیوں میں سے ایک نشانی تفی اس لئے کہ آنخضرت تھی نے اس کے متعلق بہت پہلے خبر دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی وہی گذشتہ حدیث ہے کہ

ہ ہوں گئیں سے اللہ تھاری قوم کیلے کی نئی تغییر کرے تو اؤمیں تنہیںوہ جگسیں د کھلادوں جو ( قریش نے اپنی تغییر میں کیلے میں شامل کرنے ہے) چھوڑوی ہیں''۔

اس کے بعد آپ نے ان کو تغریباً چھ گزگا چھوٹا ہوا حصہ دکھلایا۔ (گویا آپ جانے تھے کہ جلد ہی بعنی حضرت عائد کی نئی تغییر کی جائے گی۔ حالا تکہ عام حالات میں اس وقت بیر بات سوچی بھی مسیس جاسکتی تھی۔ کیونکہ قربیش کی تغییر کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور اسے توڑ کر دوبارہ جلد ہی بنانے کا کوئی سوال نہیں بیدا ہو تا تھا)۔

یہ بات گزر چکی ہے کہ اس ہے بعض علاء کابہ قول فلط ہوجا تا ہے کہ حضر ت ابن ذہیرؓ نے پورے حجر اسود کو تغمیر میں داخل کر دیا تھا۔

کعبے کی نئی تغییر کرانا جائز ہے ..... بعض علاء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی وہ گذشتہ حدیث

آ تخضرت تلک کی طرف سے اس بات کی اجازت تھی کہ آپ کے بعد جس مخص کو موقعہ میسر آئے اور اے اس پر قدرت بھی ہو جائے تودہ کعبے کی تغییر سئے سرے سے کر سکتا ہے۔

علامہ محب طبری نے حضرت عائشہ کی اس صدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے جو اشارہ یا صاف صاف نکاتا ہے کہ اگر مصلحت اور حالات کے لحاظ سے ضرور کی اور لازمی یا بہتر ہو تو بیت اللہ کی تعمیر میں تبدیلی جائز ہے۔ سے کہ اگر مصلحت اور حالات کے لحاظ سے ضرور کی اور لازمی یا بہتر ہو تو بیت اللہ کی تعمیر میں تبدیلی جائز ہے۔ علامہ ابن حجر جمیمی کہتے ہیں کہ بیر بات صاف ہے کہ کھیے کا جو حصہ خراب ہو جائے وہ منہد م بیعنی ڈھلیا

علامہ ابن جر بھی سے ہیں کہ یہ بات صاف ہے کہ تعبیے کا جو حصہ حراب ہوجائے وہ متمدم ہی ذھلا ہوایا مسار کئے جانے کے قابل ہونے کے حکم میں ہے اس لئے اس کی مر مت کرنا جائز بلکہ مستحب بلکہ واجب ہے۔ یمال تک علامہ ہمی کا کلام ہے۔

ای طرح ایک بار ۱۰ ار شعبان ۳۹ ار اینی آج سے ساڑھے تین سوسال پہلے عمر کی نماذ کے بعد کے میں ایک ذہر وست سیلاب آیا تھا جس کے بین کعبہ کا بڑا دھد گر حمیا تھا اور شامی سمت کی دیوار بھی سائنے کی طرف کر پڑی۔ ای طرح مشرقی جانب کی دیوار بھی دروازے کی حد تک جھک کئی تھی۔ ای طرح مغربی جانب کی دیوار بھی تقریبات سیلاب سے گر کر تباہ ہو گئے تھے اور اس کی دیوار بھی تقریبات سیلاب سے گر کر تباہ ہو گئے تھے اور اس وقت حرم میں جو نوگ موجود تھے دہ سب اور خاص طور پر تمام بچے ڈوب کر مرکئے تھے اس لئے کہ پانی دروازوں کی او نیجائی تک بھر حمیا تھا۔

جب یہ خبر مصر بینی تووز رے مملکت محمد پاشانے جو کھیے کا متوتی تھا اور اب بین ۱۰ اور میں وزیراعظم ہے، علاء کی ایک جماعت کو مضورہ کے لئے بلایا جن میں میں بھی شامل تھا۔ پھر علاء سے مشورہ کیا گیا۔ میں نے اس سلسلے میں وزیر موصوف کو ابناا کی رسالہ پیش کیا جس کو انہوں نے اتنا پسند کیا کہ اس رسالے کا ترکی ذبان میں ترجمہ کرانے کے لئے ایک فخص کو دیااور پھر یہ ترجمہ شدہ رسالہ سلطان مراد کی خدمت میں بھیجا۔

کینے کی تقمیر ول کی تعداد ..... میں نے اس رسالہ میں لکھاکہ حق رہے کہ کینے کی مکمل تقمیر صرف تمن مرتبہ ہوئی ہے سب سے پہلے تو خود حضرت اسامیل کی تقمیر ہے۔ اس کے بعد قریش کی بنائی ہوئی تقمیر ہے ان دونوں تقمیر ول کے در میان دوہزار سات سوچھٹر (۲۵۷۵) سال کا فاصلہ ہے۔ پھر تبیری بار کینے کی مکمل تقمیر حضرت عبد اللہ ابن ذبیر ہے۔ ان دونوں تقمیر دل یعنی قریش کی تقمیر ادر حضرت ابن ذبیر کی تقمیر کے در میان بیای (۸۲) سال کا فاصلہ ہے۔

ان تینول تغیروں سے پیلے جمال تک فرشنول اور آدم اور شیٹ کی تغیر کا سوال ہے ان کی روایتیں ٹابت شدہ نہیں ہیں۔ پھر جمال تک بن جُرہم، مُکالقہ اور قصی کی تغیروں کا تعلق ہے تو وہ پوری تغییری نہیں ہیں بلکہ انہوں نے مرتمت کرائی ہے۔ لنذا ابراہیم کی تغییر کے بعد کھیے کوڈھاکر دوبارہ صرف قریش اور پھر حضرت این ذبیر نے بنوایا ہے۔ لور پھر حضرت این ذبیر نے بنوایا ہے۔

اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ جس کی تشریخ الم بلقین نے کی ہے۔وہ حدیث ہے :۔ "اس بیت اللہ کاذیادہ سے ذیادہ طواف کرواس سے پہلے کہ اس کواٹھالیا جائے کہ بیددو مرتبہ ڈھایا گیاہے اور تیسری مرتبہ میں اس کواٹھالیا جائے گا"۔

اس حدیث سے مرادیہ ہوگی کہ دومر تبہ اس کوڈ حلیاجائے گالینی ایک و فعہ قریش بتا کرڈ حانچکے ہیں اور دوسری د فعہ ابن زبیر ڈھاکر بتا کمیں گے اور تبیسری مرتبہ میں اس کواس دنیا سے اٹھالیا جائے گا۔ آولین غلاف کعبہ ..... ایک قول یہ گذرا ہے کہ سب سے پہلے جس فخص نے کعبے کوریشی غلاف جڑھایادہ حضرت ابن ذبیر ہیں۔ ای طرح بی قول مفترت عبداللہ ابن عبال کی دالدہ کے متعلق بھی ہے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ مرحضرت ابن ذبیر کے متعلق جو قول ہے دبی ذیادہ مشہور ہے۔ ممکن ہے حضرت ابن ذبیر نے پہلے تو کھیے پر قباطی کیڑے کاغلاف جڑھایا ہو اور اس کے بعد پھر دیشی غلاف جڑھایا ہو۔ واللہ اعلم

اس سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کعبے کا نلاف ٹاٹ کالور چڑے کا تھا۔ سب سے پہلے جس شخص نے کعبہ پر غلاف چڑھایاوہ بمن کاباد شاہ تیج ممیری تھااس نے چڑے کا غلاف چڑھایا تھا۔ پھراس کے بعد حمیر قبیلے بی نے کیڑے کاغلاف چڑھایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر سرخ اون کاغلاف چڑھایا جس پر سیاہ دھاریا ہوتی تھیں اور جو بمن میں بنآ تھا۔

الم بلقینی نے لکھاہے کہ ایک روایت ہے کہ تئے یمانی نے بیت اللہ پر پہلے اُونی غلاف چڑھایا تکروہ بھٹ کر گر بڑا۔اس کے بعد انہوں نے ٹاٹ اور چڑے کا غلاف چڑھایا تکروہ بھی بھٹ کر گر تمیا۔اس کے بعد انہوں نے ایک بمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا (جس کو عربی میں وصائل کہتے ہیں) یہ غلاف (باتی رہااور گویا کہ اس کو) کعبہ نے قبول کر لیا۔

۔ تغییر کشاف میں ہے۔ یہ رُجُج حمیری مومن تھے ممران کی قوم کافر تھی۔ای لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی نہ تمت ادر برائی کی ہے مکر خود رہنے برائی نہیں فرمائی ہے۔

قوم کی نہ تمت اور برائی کی ہے مگر خود نتج برائی نہیں فرمائی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کاان کے بارے میں ارشاد ہے (جو غالباً سیرت حلبیہ اردو قسط دوم میں گزراہے) کہ " نتیج کو برا بھلامت کمواس لئے کہ وہ مسلمان تھے"۔

اس طرح ان کے متعلق آپ کا ایک ارشاد ہے۔

"مِي نبيس جانتاك رتبع ني شفياغير ني تف"

علامہ مش خوی نے اپنی کتاب منابع زہیہ اوالمیا بھالم ضیہ میں حضرت ابن عباس ہے نتیج کے متعلق میر دایت نقل کی ہے کہ وہ نبی تھے۔

۔ ایک قول بیہ کہ سب سے پہلے کعبہ پر جس شخص نے غلاف چڑھلیاوہ عَدْ نان ابن اُو و تھا۔ قریش کعبے پر جو غلاف چڑھائے ہتھے تو اس میں سب نو گول کا چنکرہ ہو تا تھا۔ یہال تک کہ ایک قریش سر دارا بور ہیدا بن مغیرہ سامنے آیاوراس نے ایک د فعہ کھا۔

"آئندہ ہے ایک سال میں تناکعے پر غلاف چڑھلیا کردں گا اور ایک سال تمام قریش مل کر چڑھایا کریں "۔

ایک قول بیہ ہے کہ ابور بیعہ ہر سال آدھے کیے کے غلاف کی رقم نتمادیا کرتا تھا۔ ہمر حال اس کے بعد سے اس کا ہمیشہ میں معمول رہا یہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کئے قریش نے اس کا لقب عدل رکھ دیا تھا کیو نکہ کھیے کا غلاف چڑھانے کے معالمے میں اس نے نتماہی قریش کے معالمے میں ہمت کی تھی۔ اس کی اولاو کو تن عدل کما جاتا تھا۔

اس زمانے میں (کیعے پر نیا گلاف ڈالنے کے وقت) پراناغلاف نہیں اتارا جاتا تھا بلکہ ہمیشہ نیاغلاف پرانے غلاف کے اوپر ہی ڈال دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے تک میں طریقہ رہا۔ اس کے بعد رسول

الله عظف ن كعير يمانى كرر عالمان حرايا

غلاف کعبہ کی اقتمام ..... ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے جس نے کعبہ یر قباطی کیڑے کا غلاف چڑھایادہ رسول انتہ علی ہے۔ اس بھی میت اللہ پر قباطی رسول انتہ علی نے بھی میت اللہ پر قباطی کیڑے کا غلاف چڑھایادہ کیڑے کا غلاف چڑھایا۔ کیر حضر ت امیر معاویہ نے دیاج ، قباطی اور یمنی جادر کے غلاف چڑھائے۔ چنانچہ و بہائ کا غلاف دس محرم کوچڑھاتے تھے اور قباطی کار مضال کے آخریس چڑھاتے تھے۔

یمال آگرچہ تین نتم کے کپڑول کے غلاف کاذکر ہوا تھا تھر غلاف کڑھانے کے وقت کے سلسلے میں صرف دو کاذکر کیا تھیا بینی چادر کاذکر نہیں کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ یمال بینی چادر کا لفظ قباطی کپڑے کی وضاحت کے طور پر ہواہے کی مستقل فتم کاغلاف مراد نہیں ہے۔واللہ اعلم

ای طرح عبای خلیفہ مامول رشید نے کعیے پر سرخ دیشم کے، سفید ریشم کے اور قباطی کپڑے کے غلاف چڑھائے ہیں۔ خلیفہ مامول سرخ ریشم کاغلاف ترویہ کے ون چڑھا تا تھا، قباطی کپڑے کاغلاف رجب کے مہینے کی جاندرات کوچڑھا تا تھااور سفیدر کیٹم کاغلاف ستائیس رمضان کوچڑھایا کر تا تھا۔

بعض علاءنے لکھاہے کہ ان رنگوں کے غلاف عبای خلیفہ منوکل کے زمانے میں بھی چڑھائے گئے۔ پھر خلیفہ ناصر عبای کے زمانے میں سیاہ ریشم کاغلاف چڑھایا گیااور آج تک ہرسال اب سیاہ ریشم کاغلاف ہی چڑھایا جاتا ۔

غلاف کعبہ کے مصارف کے لئے موقوفہ ویمات ..... بیت اللہ کے غلاف کا خرجہ دودیمات کر مینوں کی آمدنی سے تیار کیاجاتا ہے یہ دیمات بیسوس اور سندیس ہیں جومصر میں قاہرہ کے قریب ہیں۔ ان دونوں دیمات کو سلطان اساعیل ابن ناصر محمد ابن قلادن نے ۵۵ سے قریب کھیے کے لئے دقف کیا تھا۔ اب ان میں اور دیمات کا اضافہ بھی ہوگیا ہے۔

و بہر حال حاصل ہے ہے کہ زیادہ مضبوط قول کی بنیاد پر سب سے پہلے جس شخص نے کہے پر غلاف چڑھلیا وہ تبع حمیری ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ یہ اسلام ۔ کر دمانے سے نوسوسال پہلے کی بات ہے۔

ایک قول یہ گزراہے کہ آنخضرت علی کے چاحفرت عباس کی والدہ نے بھی ایک و فعہ کھیے پر دیشم کا غلاف چڑھایا تھا۔ اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس ایٹ بھین میں ایک مرتبہ کھو مجھے تھے ان کی والدہ نے اس وقت یہ منت مانی کہ اگر حضرت عباس مل جائمیں تو وہ کھیے پر غلاف چڑھائمیں گی۔ چنانچہ حضرت عباس مل مجھے تو انہوں نے بیت اللہ بر رہیٹی غلاف چڑھایا۔

بی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جم مختص نے بیت اللہ پررکٹی غلاف چڑھلاوہ عبدالملک ابن مروان ہے۔ یہ بات ابن اسحاق کی اس روایت سے نکلی ہے جس میں ہے کہ سب سے پہلے جس نے کھیے پررمضی غلاف چڑھایاوہ حجائی ابن بوسف ہے۔ چو نکہ یہ حجائی ابن بوسف خلیفہ عبدالملک ابن مروان کا گورنر تھا (اس لئے حجائی ہے کہ خود خلیفہ کے حکم سے اور اس کی طرف سے چڑھایا)۔
حجائے کے غلاف کا جو از ۔۔۔۔۔ امام بلقین سے ایک دفعہ سئلہ پوچھا گیا کہ کیا کھیہ پر ایسار کئی غلاف چڑھاتا جائز ہے جس میں سونے کے تاریز دیے ہوئے ہیں ؟ اور کیااس غلاف کولے جانے کے دفت کھلا ہوالے جانا جائز ہے؟
میں سونے کے تاریز دیے ہوئے ہیں ؟ اور کیااس غلاف کولے جانے کے دفت کھلا ہوالے جانا جائز ہے؟
امام بلقین نے اس کے جائز ہونے کا فتو کی دیالور کہا۔

"کیونکہ کعبے پر نیمتی غلاف چڑھانے ہے اس کی تعظیم مقصود ہے اور بیہ بیش مباغلاف چڑھانے والااس کے ذریعہ و نیاد آخرت میں بہترین لور فیمتی لباس کی تمناکر تاہے۔ نیز غلاف کعبہ کوچڑھانے کے لئے لے جانے کے وقت اس کوزیارت کے لئے کھلار کھنا بھی جائزہے ۔۔۔۔ یہال تک اِم بلقین کاکلام ہے۔

کعیے کی سونے سے اولین آرائش ..... سب سے پہلے جس محض نے کعے کے دروازے کو سونے سے آراستہ کیادہ در سول اللہ علی ہے دادا عبد المطلب ہیں۔ کیونکہ جب انہوں نے ذمر ذم کا کنوال کھولا تواس میں سے انہیں تلواریں اور دوسونے کی ہر نیال ملیں۔ انہول نے ان تلواروں سے تو کعے کادروازہ بنادیا در اس میں وہ دونوں ہر نیال نصب کر دیں۔ چنانچہ جیسا کہ بیان ہوایہ پہلا موقعہ ہے کہ کھیے کوسونے سے جلیا گیا۔

پھراسلام آنے کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے کینے کو سونے سے سیلیادہ عبدالملک ابن مروان ہے۔ اور ایک قول کے مطابق حضرت عبد اللہ ابن زیبر جیں۔ اس نے بیت اللہ کے ستونوں پر سونے کے پتر چ معوائے اور خانہ کعبہ کی چابیاں بھی سونے کی بنوائیں۔ پھر ولید این عبدالملک نے میزاب بیعنی بیت اللہ کے یرنالے پر بھی سوناچ معولیا۔

، کماجا تا ہے کہ ولیدنے مکہ میں اپنے گور نر کے پاس چھتیں ہزار دینار بھیجے تھے کہ اس سے کعیے کے در دانہ ہے میزاب بعنی پر نالے ، کعبے کے اندر دنی ستونوں اور اندر کے کونوں پر سونے کا کام کرادیا جائے۔

ای طرح ہارون رشید کے بیٹے امین نے اپنے گونر کے پاس اٹھآرہ بزار وینار بھیجے تھے کہ اس کے ذریعہ کعبے کے دونوں دروازوں پر سونا پڑھوا دیا جائے چنانچہ اس نے پہلے اس پچھلے سونے کے پتروں کو الن دروازوں پر سے اتروا دیانور پھر اس کے ساتھ اس کو بھی شامل کر کے دروازوں پر چڑھا دیا اس نے دروازے کی کیلوں ، کنڈیول اور چو کھٹول پر بھی سونا چڑھوا دیا۔

پیرعبای خلیفہ مقتدر باللہ کی والدہ نے اپنے غلام اُو اُو کو تھم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کے تمام ستونوں پر سونے یکے پتر چڑھادے چٹانچہ اس نے ایسانی کیا۔

منکیل تغییر اور صدقہ ..... حضرت عبدالله ابن ذیر جب کینے کی تغییر سے فارغ ہو گئے توانہوں نے اعلان کیا۔
"جو محص بھی میر افر مال ہر دار اور اطاعت کرنے والا ہووہ آکر عمرہ کا احرام بائد سے ..... اور جو محص
الی استطاعت رکھتا ہوکہ وہ ایک لونٹ ذی کر سکے تووہ اونٹ قربان کرے۔ اور اگر اتنی حیثیت نہ رکھتا ہو توایک
بکری قربان کرے اور جو اس کی حیثیت بھی نہ کھتا ہو تووہ اپنی مخبائش کے مطابق بچہ صدقہ خیر ات کرے "۔
بکر خود حضرت ابن ذیبر نے سواونٹ خدا کے نام پر نکالے اور انہیں قربان کیا۔ اس تغییر کے مکمل
ہونے کے بعد جب حضرت ابن ذیبر نے کہنے کا طواف کیا توانموں نے بیت اللہ کے چاروں ارکان کو بوسہ دیا۔
چنانچہ اس کے بعد جب تک بھی ابن ذیبر کی کرائی ہوئی کھنے کی تغییر باتی رہی اس کے چاروں ارکان لیعنی کونوں کو
پوسہ دیا جاتا دہا۔ یہ تغییر ابر ابیا کے تغییر کے اصل نشانات پر بنائی گئی تھی۔

حضر تابن زبیر کی شماوت ..... حضرت ابن زبیر ایک در دازے سے کعبے میں داخل ہواکرتے تھے اور دوسرے سے اکتابی در دانے سے اور دوسرے سے اور دوسرے سے ایک کے دوسرے سے نگلا کرتے تھے یہاں تک کہ دہ شمید کر دیئے گئے۔ حضر تابن زبیر کو حجاج کے لئنکر کے ایک آدمی نے ہلاک کیا تھا۔ اس نے ابن زبیر کے ایک پھر ماراجوان کی آنکھوں کے در میان نگاوردہ شمید ہو گئے۔ اس وقت حضر تابن ذبیر حرم میں تھے۔

عمارت کعبہ بھر مجیملی حالت ہر ..... حجاج ابن یوسف اس لشکر کاامیر نقابیے عبدالملک ابن مروان نے حضرت ابن ذبیرؓ سے جنگ کرنے کے لئے بھیجاتھا نیز عبدالملک ابن مروان نے حجاج کو لکھاتھا۔

"عبدالله ابن زبير في كعيم كاعمارت كاجو حصه بره حاياب أس كودُ حادو"۔

لینی اس جھے کوڈھادیا جائے جو تقمیر کے وقت ابن زبیر سے بڑھواکر کھیے میں شامل کیا تھالور قرلیش نے جس کو کھیے کی عمارت سے نکال دیا تھا۔ عبدالملک کے جملے کی یہ تشر تکاس کے دوسرے قول سے ہوتی ہے جس میں اس نے کہا تھا۔

''کیے کو بھراس حدیر لے آؤجس پروہ پہلے تھااور اس دوسر سے دروازے کو بھی بند کر دوجو این ذہیر ' نے کھولا ہے۔ (ی)کور اس دردازے کو بھر زمین سے اتنا ہی او نیجا بنا دو جتنا دہ قریش کے زمانے میں تھااور باتی عمارت کوجوں کے تول رہنے دو''۔

اس کی دجہ یہ تھی کہ عبدالملک ہے سمجھتا تھا کہ ابن زبیر نے بیہ سب اضافہ خود اپنی مرضی سے کیا ہے (آنخضر سے اللہ کی خواہش کی روشنی میں نہیں کیا)اس تھم کے جواب میں تجاج نے عبدالملک کو لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر سے نے بنیاد کے کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو دکھا کرر تھی ہے۔(ی) بعنی جو بچاس آدمی تھے اور سب کے کے سر بر آور دہ اور ممتازلوگ تھے جیسا کہ چھے بیان ہوا۔

مراس کے جواب میں بھر عبدالملک نے تاج کو لکھا۔

"ہم ئس معالمے میں عبداللہ ابن زبیر کی دیوائلی کے پابتد نہیں ہیں"۔

چنانچہ اس تھم کے بعد تجاج نے اس جھے کو توڑ دیا جو جمر اسود تک بڑھایا گیا تھا۔ نیز اس نے وہ دوسر ا مغربی دروازہ بھی بند کر دیا جو کھیے کی بیٹت پررکن بمانی لینی دائیں کونے کے پاس بنایا گیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اصلی دروازے کی اونچائی میں ہے پانچ گزیم کر دیئے اور اس کو اتنا اونچائی پر بنادیا جتناوہ قرایش کے زمانے میں تھا۔ چنانچہ دروازے کو اونچااٹھانے کے لئے اس نے اس کے نیچے چارگزے کچھ زائد دیوار بنائی اور وروازہ کے اندر کی جانب (نیچے اترنے کے لئے) اس نے سیر حمیال بنائیں جو آج تک موجود ہیں۔

اسسلط میں ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ :۔

جب ابن زبیر کے مقابلے میں حجاج کو فتح ہو گئی تواس نے عبد الملک ابن مروان کو خط کے ذریعہ اطلاع وی تھی کہ ابن زبیر سنے کھیے میں کچھ ایسا حصہ برمعادیا ہے جواس میں پہلے نہیں تھا۔ نیز انہوں نے کھیے میں ایک نہ درواز ہلور بھی بنولویا ہے۔

یہ خبردیے کے ساتھ می جاج نے عبد الملک سے اس بات کی اجازت جابی کہ وہ کینے کو پھر ای حالت یہ کردے جیسا کہ وہ جا ہلیت کے زمانے میں تھا۔ اس پر عبد الملک نے اس کو لکھا۔ کہ وہ مغربی جانب کا نیاور وازہ بند کردے اور جر اسود تک کاجو حصہ ابن ذیبر نے بیت اللہ میں بڑھایا ہے اس کو ڈھادے۔ چنانچہ جائے نے ایسانی کیا۔ حجاج کی تر میمات سے اس لئے وس وار میں سیاب کی وجہ سے کہنے کی عمارت جو گری اس سے پہلے تمام تعمیر وہی تھی جو ابن زیبر کی بنوائی ہوئی تھی اور اس کی بنیاد بھی وہی تھی۔ صرف ججر اسود کے پاس جو جاب بنوایا گیا تھا و جائے کا بنوایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ دروازے کی چو کھٹ کے نیچ جو چار گز سے بچھ ذاکد دیوار تھی وہ بھی جائے کی بنوائی ہوئی تھی وہ دروازے کی چو کھٹ کے نیچ جو چار گز سے بچھ ذاکد دیوار تھی وہ بھی جائے کی بنوائی ہوئی تھی۔ حبر اس کے علاوہ دروازے کی چو کھٹ کے نیچ جو چار گز سے بچھ ذاکد دیوار تھی وہ بھی جائے کی بنوائی ہوئی تھی۔ جبکہ اس سے پہلے عمالیق اور خور ست ابراہیم کے زمانوں میں کیسے کادروازہ ذمین سے بنوائی ہوئی تھی۔ جبکہ اس سے پہلے عمالیق اور خور ست ابراہیم کے زمانوں میں کیسے کادروازہ ذمین سے بنوائی ہوئی تھی۔ جبکہ دان سے پہلے عمالیق اور خور ست ابراہیم کے زمانوں میں کیسے کادروازہ ذمین سے بنوائی ہوئی تھی۔ جبکہ دانوں میں کیسے کادروازہ ذمین سے بنوائی ہوئی تھی۔ جبکہ دانوں میں کیسے کادروازہ ذمین سے بنوائی ہوئی تھی۔ دیسا کی جبکہ دانوں میں کو جبکہ دیا ہوئی تھی۔ جبکہ دانوں میں کیسے کادروازہ دیس سے بنوائی ہوئی تھی۔ جبکہ دیسا کی جبکہ دی کادروازہ دیا ہوئی تھی کی جبکہ دیسا کیا جب کی جبکہ دیسا کی جبل کی جبکہ دیسا کی جبل کی جبلے کی جبل کی کر دیسا کی جبکہ دیسا کی جبل کی جبل کی جبل کی جبل کی کر دیسا کی جبل کی کر دیسا کی جبل کی دیسا کی جبل کی کر دیسا کی جبل کی جبل کی دیسا کی کر دیسا کی جبل کی کر دی

ہا ہوا تھا جس کو بعد میں قرلیش نے اپنی تغمیر کے دفت او نچاکر دیا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ای طرح وہ حصہ جو مغربی دروازہ کو بند کرنے کے لئے بنایا گیا حجاج کی تغمیر کا تھا۔ یہ دیوار ان پھرول سے بنائی گئی جو کھیے کے اندر رکھے ہوئے تھے اور جن کو ابن زبیر نے رکھوا دیا تھا۔ (ی) انہول نے اس جگہ پر شاید وہ پھر رکھوائے تھے جو تغمیر کے لئے گھڑ کر استعال کئے جاتے تھے۔

چنانچہ بعض معتبر حضرات نے جھے یہ ہتلایا ہے کہ کے کے بعض مکانات میں دہ پھر لگے ہوئے ہیں جو عبد اللہ ابن زبیر کے زمانے میں کتبے ہے نکالے گئے تھے۔ کما جاتا ہے کہ وہ مکان جس میں کتبے کے پھر لگلے ہوئے تھے خود حضرت عبداللہ ابن زبیر کا تھا۔

بیت الله میں تخاج کی میہ تغمیر ای سال ہوئی جس سال حضرت ابن زبیر شہید ہوئے اور حضرت ابن ذبیر گ کی شمادت سم سے چے میں ہوئی۔

ایک روایت ہے کہ جب تجاج ابن یوسف نے حفرت ابن ذبیر کا کے میں محاصرہ کرر کھا تھا جو پانچ مہینے تک جاری رہا۔ لور ایک قول کے مطابق سات مہینے سترہ ون تک رہا۔ تو ایک روز لینی اپنی شہادت ہے وس ون پہلے وہ اپنی والدہ حضرت اساء بنت ابو بکڑ کے پاس مے اس وقت حضرت اساءٌ بیار تھیں۔ حضرت ابن زبیرؓ نے اپنی والدہ سے بو تھا۔

"مال إاب آپ كيس بن ؟"

انہوں نے کماکہ میں تو بیار ہی ہول۔حضر ت ابن زبیر سے کما

"حقیقت بیے کہ راحت توموت بی میں ہے"۔

حضرت اساءً نے جواب دیا۔

"شاید تم میری موت بی جاہتے ہو تکر میں اس وقت تک مرنا نہیں چاہتی جب تک میرے پاس تمهارے متعلق دو میں سے ایک خبر آجائے۔ یا تو یہ کہ تم قبل ہو سکتے لوریا ریہ کہ ایپنے دسٹمن پر فتح پاسکتے۔ تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں"۔

بھر جس دن حضرت ابن زبیر شہید ہوئے اس دن بھی وہ حرم میں اپنی والدہ کے پاس مختے۔ حضرت ساءؓ نے کہا

"ان کی جانب سے کوئی ایباعل قبول مت کرنا جس سے حمیس اپنی جان کی طرف ہے خوف ہو۔اس لئے کہ خدا کی قتم عزت کے ساتھ تکوار کاوار سہنااس ہے کمیں ذیادہ بمتر ہے کہ ذکت کے ساتھ کوژوں کی مار برداشت کی جائے"۔

ابن زبیر کے ساتھیول کی بیوفائی ..... کہا جاتا ہے کہ (اس محاصرہ کے دوران) حضرت ابن ذبیر کے ادمی ان کے پاس سے نگل نگل کر اور حجاج کے پاس جاکر امان حاصل کرتے رہے اور حجاج ہر ایک کو امان ویتار ہا۔ بہاں تک کہ نقر بیادس ہزار آدمی ابن زبیر کو چھوڑ کر حجاج کے پاس پہنچ مجھے اور اس سے امان حاصل کرلی۔ حتی ہاں تک کہ نقر بیادس خود ابن زبیر کے دونوں مینے مُز ہادر ضَیب بھی وہاں سے نگل کر حجاج ہاں بہنچ مجھے اور اس سے ایک حاصل کرلی۔ سے این حاصل کرلی۔

ایک روز حضرت این زیر پر ای والده کے پاس آئے اور ان سے شکایت کرنے ملے کہ کس طرح

لوگول نے ان کو دغادی اور انہیں چھوڑ کر حجاج کے پاس بہنچ گئے۔ یمال تک کہ خود ان کی اولاو تور گھروالے بھی ان کو چھوڑ مجئے اور میر کہ اب ان کے ساتھ معمولی اور تھوڑ ہے سے لوگ رومجئے۔ انہوں نے کہا۔

" و نیاہے جو کچھ مل سکتا تھادہ لوگ مجھے دے دے ہیں!اب آپ کی کیارائے ہے"؟

حضرت ذہیر "بیہ من کرا چی دالدہ کے قریب آئے اور ان کے سر کو بوسہ دیااور کہا۔ "خدا کی فتم! میں نے دنیا کا سہارا نہیں لیااور نہ اس دنیا کی زندگی کی تمنا کی۔ بیس نے مروال این تھم کی بیعت صرف اس لئے نہیں کی کہ جھے اللہ کے لئے اس باٹ پر غصہ نقا کہ وہ خدا کے نام کی حرمت وعظمت کو ختم

كرناجا بهتائي"۔

میٹے کی لائن پر مال کی حاضری .....اس کے بعد جب حضرت این زبیر شہید ہو گئے اور ان کی لاش کو شخیہ کے مقام کے اوپر لاکاویا کیااور اس حالت میں تمین وان گزر کئے تو دہاں ان کی والدہ حضرت اساء آئیں جنہیں سہارا و کے مقام کے اوپر انکاویا کیااور دیر تک ان کے لئے دے کر لایا جارہا تھا کیونکہ ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی وہ وہاں آکر بہت دیر تک کھڑی رہیں اور دیر تک ان کے لئے و عاکرتی رہیں اس عرصے میں ان کی آئے تھول ہے آنسو کا ایک قطرہ مجھی نہیں گرا۔ پھر انہوں نے تجان سے کہا۔
"کمیااس سوار کے اتر نے کاوقت نہیں آیا"!

حجاج نے کھا۔

" بیہ منافق ..... تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حق کی مدد فرمائی اور اس کو بلند فرمایا۔ تمهارے بینے نے اس بیت اللہ میں ہے دین بھیلار کھی تھی .....حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے امر شاد فرمایا ہے۔ وَمَنْ بَرُّدُ فِیْهِ بِالْعَادِ بِظُلْمِ مُلِفَهُ مِنْ عَذَابِ اَلِیْمِبِ ، اسور وَرَجِیْج سے الابسۃ

ترجمہ:۔ اور جو شخص اس بیس نیخن خرم میں کوئی خلاف دین کا قصد۔ قلم بینی شرک و کفر کے ساتھ کرے گاتو ہم در دناک عذاب کامز جکھا کمیں تھے۔

علامہ سبط ابن جوزیؒ نے بیر روایت کی ہے کہ جب مفرت عثمانؓ کی خلاف کے ذمانے میں (ان کے و شمنوں نے )ان کا محاصر ہ کیا ہوا تھا تو حضرت ابن ذبیرؓ نے ان سے کہا تھا۔

"میرے پاس ایسے بمترین گھوڑے موجود ہیں جن کو میں نے آپ کے لئے تیار کیا ہے۔ اب آپ جا ہیں تو یہاں سے نگا کر کے چلے چلیں وہ آپ کوان دشمنول سے بچالے جائیں سے "۔

اس يرحضرت عناك في في حواب ديا\_

میں نے رسول اللہ علی کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ قریش میں کا ایک مخص حرم میں۔ یا بھے میں فقنہ و فساد پھیلائے گالور اس اکملے شخص پر ساری و نیا کے عذاب کا آدھا حصہ ہوگا۔ اس لئے میں ہر گزوہ مخص نہیں بنول گا"۔ ایک روایت میں حضرت عثمان کاجواب اس طرح ہے کہ:-

"میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیہ فرماتے ہوئے سناہے کہ قریش بھیڑوں میں ہے (بیعنی قریشیوں میں ہے)ا یک بھیڑ جس کانام عبداللہ ہو گا کے میں فتنہ و فساد بھیلائے گاادراس پر ساری دنیا کے گناہوں کے بوجھ کا آدھا حصہ ہوگا" یہال تک علامہ سبطابن جوزی کا کلام ہے۔

میرے نزدیک اس روایت میں عبداللہ ہے مراد حضرت انن زبیر نہیں ہیں بلکہ حجاج ہے۔ یہ بات بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ حجاج قرایش میں ہے ہو۔ ادھریہ کہ علامہ ابن حجر بیٹمی کی کتاب صواعق میں ہے کہ حضرت عثالیؓ ہے یہ بات (حضرت ابن زبیرؓ نے نہیں بلکہ)مغیرہ ابن شعبہ نے کہی تھی(اور مغیرہ۔ بنی امیہ میں ہے ہیں جو قرایش کے سخت مخالف تھے اس لئے ممکن ہے اس روایت میں قرایش کالفظ ان کااضافہ ہو۔

(اس حدیث کے مصداق حضرت ابن ذبیرٌ ہر گزنہیں ہیں کیونکہ بیہ حدیث حرم کی سرزمین میں فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے لئے ہے جبکہ ظاہر ہے حضرت ابن ذبیر کاخدانخواستہ ہر گزیہ منشانہیں تھابلکہ انہوں نے یزید کی اور پھر عبدالملک کے بیٹوں کی بیعت ہے بھی اس لئے انکار کیا تھاکہ وہ بیعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں تھی۔او حر خودان کی خلافت کاجود ورہے اس میں ان کا اپنا عمل ایک مومن اور ذاہد و پاکباز شخص کا عمل ہے جس کے متعلق آگے تفصیل آر ہی ہے۔مرتب)۔

ابن زبیر کا زهد اور مرتبه ..... حجاج ابن یوسف نے حضرت ابن زبیر کو منافق کها تھا۔ جب ان کی دالدہ حضرت اساء ؓ نے بیہ سنا (جیساکہ ان کے سامنے ہی حجاج نے کہا تھا) توانہوں نے فرمایا۔

" توجھوٹا ہے۔خدا کی قشم وہ (میر ابیٹاا بن زبیر) منافق نہیں تھابلکہ انتائی روزے رکھنے والا، عبادت کرنے دالا اور نیک و پاکباز تھا۔ ابن زبیر مدینے میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ تھا، وہ دہ تھا جس کی پیدائش پر رسول اللہ ﷺ بہت خوش ہوئے تھے اور آپﷺ نے اپنے ہاتھ سے اس کی تھنیک کی تھی یعنی کھجور چباکر اس کو کھلائی تھی اور اس دن اس کی پیدائش پر مسلمانوں نے خوشی میں اتنی زور سے تھبیر کی تھی کہ سار ایدینہ شہر دہل گیا تھا۔ وہ اللہ کی کتاب یعنی قر آن پاک پر عمل کرنے والا آدمی تھا اللہ کے حرم کا محافظ تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی تافی میں اور اس مو تا تھا"۔

حضر ت اساء کے ساتھ تھاج کی گستانی ..... یہ سن کر تجاج نے کہا۔ "جاؤتم بوڑھی ہوگئی ہوادر تمہارے د ماغ میں فتور آگیاہے "۔

نظر بيدا سائل قرمالا ... نظر بيدا سائل قرمالا ...

"خداکی قتم میرے دماغ میں کوئی فتور نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کویہ فرماتے سناہے کہ ثقیف کے علاقے سے ایک کذاب لور جھوٹے کا تعلق ہے کے علاقے سے ایک کذاب لور جھوٹے کا تعلق ہے تواس کو تو ہم دیکھ چکے ہیں مراد ہے مختار ابن ابو عَبَیْد ثقفی جو عراق کا گورنر تھالور جہاں تک اس خونخوار شخص کا تعلق ہے تودہ خونخوار اور ظالم آدمی تو ہی ہے۔ تعلق ہے تودہ خونخوار اور ظالم آدمی تو ہی ہے۔

یہ مختار ابن ابو عبید تنقفی عراق کا گور نر تھاجب حضرت امام حسین شہید کردیے گئے تو یہ شیعوں کی اس جماعت کے ساتھ مل گیا جنہوں نے عین موقعہ پر حضرت امام حسین کو دغادی تھی اور پھر جب حضرت حسین م شہید ہوگئے توان الوگوں کو اپنی حرکت پر ندامت اور شر مندگی ہوئی۔ چنانچہ اب انہوں نے مختار کے ساتھ مل کر اس بات ير مجھونة كياكد كوفے كے جن لوكول في امام حيين كو قتل كيا بان سے جيك كى جائے۔

چنانچہ یہ لوگ مختار کے ساتھ مل کر نکلے اور انہول نے ان تمام لوگوں کو قبل کیا جنہوں نے حصر ت حسین کے ساتھ جنگ کی تھی اور پھر کونے پر قبضہ کر لیا۔اس وجہ سے لوگ مختار کے بہت شکر گزار ہوئے۔

غرض جب خلیفہ عبدالملک ابن مروان کو حجاج کی دہ بات معلوم ہوئی جواس نے حضرت اساءً کو کہی تقی تو اس نے حضرت اساءً کو کہی تقی تو اس نے حجاج کو خط کھا جس میں اس کو بہت ما امت اور سر زنش کی۔ اس لئے حجاج کو خط لکھا جس میں اس کو بہت ما امت اور سر زنش کی۔ اس لئے حجاج کو خط لکھا جس میں اس کو بہت ما امت اور سر زنش کی۔ اس لئے جو دو بارہ آیا اور اس نے کہا۔ بلانے کے لئے ان کے پاس آدمی بھیجا مگر انہول نے انگار کرویا۔ اس پروہ اپنے یو دو بارہ آیا اور اس نے کہا۔

" يا توتم آجاؤورنه مين ايها آدمي تجيجول كاجو تنهيس بالول ، يكر كر كمينية ابوالا يع كا"\_

(اس جملے سے تجاج کے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ خلیفہ کی طُرف سے اس کو حضرت اساۃ کے ساتھ بد کلای پر سر زنش اور ملامت کی گئی تھی اور اس بناء پر اس نے حضرت اساءؓ کوبلایا تھا تا کہ ان سے معافی مابک کسے مگران کے انکار پر اس قندر جھلایا کہ اس طرح کے پیغام ۔ کے ساتھ ان سے معافی چاہئے کے لئے ان کو بلوایا )۔ مضرت اساءؓ نے بھر انکار کر دیااور کہا۔

"خداکی شم امیں تیرے پاس نہیں آؤل گی یمال تک کہ توابیای آدمی بھیجے جو جھے بالول سے پکڑ کر محینجتا ہوائے جائے "۔

اب تخاج نے اپنے جوتے اتار کرہاتھ میں لئے اور نتھے یاؤں چل کران کے پاس آیااور کہنے لگا۔ "امیر المومنین نے جیجے تمہاری خبر گیری کی ہدایت کی ہے اس لئے اے مال ائتمیس کوئی ضرورت ہو تو ہتلاؤ".....؟

حضرت اساءٌ ۔نے کما۔

"میں تیری ماں نہیں ہوں بلکہ میں اس کی ماں ہوں جے جُونیہ کھاٹی کے اوپر سولی پر اٹکایا کیا تھا۔ جھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے گر تو ٹھر تاکہ میں تجھے بتلاؤں کہ میں نے رسول اللہ عظی سے سناہے کہ تقیف کے مقام سے ایک کذاب اور جھوٹے کا تعلق ہے ایک کذاب اور جھوٹے کا تعلق ہے تواس کو تو ہم دیکھے جھے ہیں اور جمال تک اس طالم اور خونخوار شخص کا تعلق ہے تووہ تو ہے ہیں اور جمال تک اس طالم اور خونخوار شخص کا تعلق ہے تووہ تو ہے ہیں اور جمال تک اس طالم اور خونخوار شخص کا تعلق ہے تووہ تو ہے "۔

عباح کے کہاکہ ہاں میں خونخوار تو ہوں مگر منافقوں کے لئے ہوں ( شیچلوگوں نے لئے نہیں ہوں)
نبوت کا ایک جھوٹاد عوبد ار ..... عقار ابن ابو عبید ثقفی کو کذاب اس لئے اس کما گیاہے کہ اس نے نبوت کا
دعویٰ کیا تفالور کہتا تفاکہ میر ہے پاس وی آتی ہے لور اس طرح اپنے ساتھیوں کو جموٹی تجی باتیں بٹلا کرخوش کیا
کرتا تھا۔

علامد بیمی کی کتاب ولا کل النبوة میس کسی کی ایک روایت ہے کہ:۔

میں مختار کے سرحانے تکوارلے کر کھڑ اہواکر تا تھاائیک دن میں نے اس کو یہ کہتے سٹا کہ :۔ میں کیا ہے میں محمد اللہ میں میں اللہ میں میں دندہ

"جبر کیل! بھی ابھی اس قالین پرے اٹھ کرگئے ہیں ( نیعنی میرے پاسے)اور ایک روایت میں ہیہ لفظ ہیں کہ ابھی ابھی اس کر می پرے اٹھ کر میئے ہیں "!

اس کی اس بواس پر) میں نے جاہا کہ اس کی گرون ماردوں مگر جھے ایک صدیت یاد آگئ کہ رسول اللہ علاقے نے فرملا۔ اللہ علاقے نے فرملا۔ · "اگر کمی مخفس نے دوسرے کو جان کی امان دیدی اور اس کے بعد اے قبل کر دیا تو قیامت کے دن اس کے لئے غداری کا جھنڈ ااٹھلیا جائے گا"۔

یہ حدیث یاد کر کے میں اس ار اوے سے رک گیا۔

امام شافعی کی کتاب الماسے جو مسئلہ نقل کیاجا تاہے وہ شایدای صدیث کی بنیاد پر ہے کہ "ایک مسلمان کواس کا فر کے بدلے میں قبل کر دیا جائے گا جس کو امان دی گئی ہو اور پھر کسی مسلمان نے اس کو قبل کر دیا ہو"۔

مخارنے احسان تیس اور اس کے ساتھیوں کو ایک و فعد لکھاتھا کہ:-

" بجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ بجھے کذاب کہتے ہو۔ حالا نکہ مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی (نعوذ باللہ) جھوٹ بولا ہے جبکہ میں ان سے بہتر نہیں ہول"۔

چنانچہ انگلے دن ایسانی ہوا کہ اس کے پاس این زیاد کا سر لایا گیالور بیسر مختار کے سامنے لا کرڈالا دیا تھیا۔ ابن زیاد بھی دس بحرم کو بی قبل ہوالیتن جس تاریخ میں اس نے حصر ت امام حسین کو قبل کیا تھا۔

اس کے پکھ عرصہ بعد ہی ہے مختار بھی حضرت عبداللہ ابن ذبیر نے بھائی حضرت مصعب ابن ذبیر کے ہاتھوں قبل ہو کر اپنے انجام کو پہنچا۔ چنانچہ جب میہ مصعب اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن ذبیر کی طرف سے عراق کے مورنے بنے تو مختار کاسر لاکران کے سامنے پیش کیا گیا۔

حفرت مُضْعَب كي جو قول مشهور بين ان بين سے ايك يہ ہے كه :-

" بجیب ہے کہ ابن آدم لینی آدمی تمس بات پر تکبر اور عرور کرتاہے حالا نکہ دہ دور مرتبہ پیٹاب کے راستے سے گذراہے! (بینی ایک د فعہ نطفے کے وقت اور ایک د فعہ پردائش کے وقت)

اس كے بعد پھر يہ مُصَعَب ابن زبير قل كے محاوران كاس عبد الملك ابن مروان كے سامنے لاكر پیش

أيك روايت بك كدايك مخص نے خليفه عبد الملك ابن مروان سے كما

کویے کا منتوس محل .... "اے امیر المومنین! میں کوفہ کے شابی محل ( بینی کورنر کے محل) میں ایک وفعہ واضل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضر ست اہام حسین کا سر عبید اللہ ابن ذیاد کے سامنے ایک طشت میں رکھا ہوا ہے اور عبید اللہ ابن ذیاد تخت پر بیٹے ہوا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد میں دوبارہ اس محل میں محیاتو میں نے دیکھا کہ عبید اللہ ابن ذیاد کا سر مختار ابن ابو عبید ثقفی کے سامنے ایک طشت میں رکھا ہوا ہے اور عمار تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس کے پچھ مدت بعد پھر میں ایک رواز اس محل میں پنچا تو میں نے دیکھا کہ عمار ابن ابو عبید ثقفی کا سر مصحب ابن ذیر سے مدت بعد پھر میں ایک رواز اس محل میں پنچا تو میں نے دیکھا کہ عمار ابن ابو عبید ثقفی کا سر مصحب ابن ذیر سے کہا میں سامنے ایک طشت میں دیکھا ہوا ہے اور حک بیں۔ پچھر ذیانہ گذر نے کے بعد میں پھر ایک بھر سامنے ایک طشت میں دیکھا ہوا ہے اور حق بیں۔ پچھر ذیانہ گذر نے کے بعد میں پھر ایک بھر

اس تخل میں حمیا تو میں نے ویکھاکہ مصعب ابن زبیر کاسر آپ کے سامنے ایک طشت میں رکھا ہوا ہے اور آپ تخت پر بینھے ہوئے ہیں "....!

> عبدالملك نے بيرسب يجھ من كر كها "خداحهين يانچوال سرنه و كمائے"۔

اس کے ساتھ بی خلیفہ نے اس محل کو دُھادینے کا تھم دے دیا۔

تجائ ابن بوسف ..... حضرت امام شاقع سے روایت ہے کہ تجاج ابن بوسف کاباب جب اپی بوی کے یاس میا (اوراس ہم بستری کے بتیجہ میں حجاج جیسے ظالم د جاہر مخص کا حمل ہوا) تووہ سو کمیااور اس نے خواب میں ویکھاکہ ایک پیار نے والا پکار کراس سے کہ رہاہے۔ "تونے ایک خونخوار اور خول ریز فخص کاباپ بنے میں بڑی جلدی کی"!

علامه سبط این جوزی نے لکھا ہے کہ :۔

تجاج کی مال تجاج کے باب سے پہلے مغیرہ ابن شعبہ کے نکاح میں تھی جس نے اس کو اس وجہ سے طلاق دے دی تھی کہ ایک مرتبہ وہ تجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں آئے توانہوں نے دیکھاکہ وہ جینی ہوئی وانتول میں خلال کررہی ہے (مغیرہ کواس کی مج تی مجے میہ حرکت اتی بری لکی کہ) انہوں نے کہا۔

"آگر تورات کے کھائے ہوئے کااب خلال کررہی ہے تو تو بہت گندی عورت ہے (کہ کھانے کے تھنے ہوئے دیشوں سے رات بھر تیرامند سر تارہا ہوگا)اور آگر تو آج کے کھانے کے بعد کا خلال کررہی ب تو تو بری پیٹواور نیت خراب عورت ہے (کہ صبح اشمنے ہی سب سے پہلے کھانے پر ٹوٹ بڑی)ان دونوں میں سے جو بھی بات ہو (اس سے تیری برائی ظاہر ہوجاتی ہے اس لئے) میں تجھے کوجداکر تاہول "۔

اجانک طلاق ہوجائے پراس عورت نے (جس کانام فارعہ تھابڑے سکون کے ساتھ) کہا۔

"خدا کی قتم اِتمهارے تکاح میں آنے ہے ہمیں کوئی خاص خوشی نہیں تھی اور اب تمهارے ہے جدا ہونے پر ہمیں کوئی افسوس اور غم نہیں ہے۔ تمر پھر بھی تنہیں اتنا بتلاووں کہ اس وقت میرے متعلق تم نے جو بچھ بھی سوچادہ سب غلط ہے۔ حقیقت بیا ہے کہ میں نے منج اٹھ کر مسواک کی تھی جس کے بچھ ریشے میرے وانتوال میں تمیمنس مسئے تھے اس وقت میں خلال کے ذریعہ وہی تکال رہی تھی "۔

یہ س کر مغیرہ این شعبہ اس کو طلاق دے دینے پر بہت شر مندہ ہوئے۔ چنانچہ دہ ای دفت گھرے نکلے تو یو سف ابن ابو عقیل ہے (جو بعد میں حماح کا باب بنا)راستے میں ملا قات ہو گئی۔ مغیرہ نے یو سف سے کہا۔ "من اگرتم سے کی بات کو کمول توکیاتم انو کے "؟

بوسف نے یو جھاکیا بات ہے۔ تومغیرہ نے کہا

"مس نے نی تقیف کی عور توں کی سر دار کو طلاق دے دی ہے جس کانام فارعہ ہے تم اس سے شادی كرلونوده تمهارے لئے شريف لولاد كاذر بعد بينے كى"۔

اس بربوسف ابن ابوعقیل نے اس سے شاوی کرلی جس سے اس کے یمال حجاج پیدا ہوا۔ كتاب حياة الحيوان ميں يہ ہے كه يہ عورت حجاج كے باب ست يملے اميّہ ابن ابومَلَت كے فكاح ميں منمي\_يهال تك حيات الحوال كاحواله ہے۔ اسے کوئی اشکال نہیں ہوتا ممکن ہے اس عورت کا نکاح ان تینوں سے ہوا ہواور اُمیّہ ابن ابوصلَتْ ہے اس کی شادی مغیرہ ابن شعبہ ہے پہلے ہوئی ہو۔

معمال تک اس عورت کو بنی نقیف کی عور تول کی سر دار کہنے کا تعلق ہے۔ یہ بات بظاہر درست نہیں ہے کیونکہ ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک شہوت پہند عورت تھی۔ ایک دفعہ یہ پچھے شہوت انگیز شعر پڑھ رہی تھی جن میں کاایک مصرعہ یہ ہے کہ : سمع

عَل مِنْ سَيِيلِ إِلَى خَمْوِفَا مَسْرِبُهَا ترجمہ:۔ کیاکی طرح کمیں سے شراب مل سکتی ہے کہ میں بی سکول ا

اس داقعہ کی سچائی کا ثبوت میہ ہے کہ اس وقت وہاں سے حضرت عمر فارون مجی گزر رہے تھے (اور انہوں نے بھی اس کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا تھا چنانچہ اس کو بنی نقیف کی عور توں کی سر دار لیعنی ایک شریف عورت اس لئے بھی نہیں کما جاسکتا کہ حجاج کو ابن المتنیہ لیعنی ایک شہوت پہند عورت کا بیٹا کمہ کر شرم اور عار د لائی جاتی تھی۔

اس کے بعد پھر عبداللہ این ذبیر کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ)جب تک معرمت عبداللہ کی لاش سُولی پر لنکی رہی ان کی واقدہ میے کہتی رہیں۔

"اے اللہ! مجھے اس وقت تک موت نہ و پیجئے جب تک کہ میں اس کی لاش ہے اپنی آتھ میں اُس کر محصد کی نہ کر نول"۔

بھر حضرت عبداللہ کے بھائی عُروَہ ابن زبیر خلیفہ عبدالملک ابن مروان کے پاس مجھے اور اس سے درخواست کی کہ ان کے بھائی کی لاش کوسولی پر سے اتاریے (اور وفن کرنے) کی اجازت وے دیے چنانچہ خلیفہ نے اجازت دے دی اور اسے اترواویا۔

حضرت ابن زبیر کو عسل دینے والے کابیان ہے کہ (ایک عرصے تک لاش وہاں نظےرہنے کی وجہ سے جسم اس قدر مکل چکا تھا کہ)۔ جسم اس قدر مکل چکا تھا کہ)۔

"ہم ان کے جس عضو کو بھی بکڑتے ہتے وہ علیحدہ ہو کر ہاتھ میں **اجا تا تھ**ااس لئے ہم اس عضو کو عشل وینے اور اس کے بعد کفن میں رکھ دینے ہتے "۔

' عنسل کے بعد ) حضرت عبداللہ کی والدہ آئیں اور انہوں نے بیٹے کے جنازے پر نماز پڑھی۔ پھر پچھے ہوں کے بیٹو کے جنازے پر نماز پڑھی۔ پھر پچھے ہیں اور انہوں نے بیٹے کے جنازے پر نماز پڑھی۔ پھر پچھے ہیں اور ایک تول ہے ہیں ہے۔ اور ایک قول ہے ہے کہ اس کے سودن کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حافظ ابن کثیر نے اس دوسرے قول کو مشہور ہتلایا ہے۔

حضرت عبداللہ کی والدہ کی عمر سوسال کی ہوئی مکرنہ ان کے دانت ٹوٹے اور نہ ان کے ہوش وحواس میں م

ابن زبیر اور ابن صفوان کے سر مدینے میں .....حضرت ابن زبیر کے ساتھ دوسو پالیس دوسرے آدی بھی قبل کے میے جن میں ایسے بھی تھے جن کاخوان خاص کھیے کے اندر بہلا گیا۔ ان بی لوگول میں عبداللہ ابن صفوان ابن امیہ بھی تھے۔ ان کوائی دن قبل کیا گیا جس دوز حضرت ابن زبیر قبل ہوئے۔ قبل کے بعد ان کالور حضرت ابن زبیر قبل ہوئے۔ قبل کے بعد ان کالور حضرت ابن زبیر مکامر کاٹ کر حجاج نے میے دیا جمال ان دونوں کے سر ایک جگہ نصب کر دیتے مجے۔ ان

لوگول نے دونوں کے سر اس طرح قریب قریب رکھے جیسے دونوں آپس میں سر گوشیاں کر دہے ہوں۔اس کو د کیے کرلوگ ہنتے اور نداق بناتے۔اس کے بعد دہاں ہے لوگول نے یہ دونوں سر خلیفہ عبدالملک ابن مر وان کے یاس مجمول دیئے۔

جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کاسر خلیفہ عبدالملک کے سامنے لے جاکرر کھا کیا تو دہ سجدہ میں گر گیا تک ب

خداکی قتم اید مخفس مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا اور مجھے سب سے زیادہ اس سے محبت تھی لیکن سلطنت کالا کچ بہت براہو تا تھا۔ (ی) بعنی آدمی اپنے بیٹے اور بھائی تک کو سلطنت کے لئے قبل کر دیتا ہے اور جب وہ ایساکر تاہے توان دونوں کے در میان میں سے صلہ رحمی کارشتہ ختم ہوجا تاہے "۔

۔ آگے بیان آرہاہے کہ عبدالملک نے حضرت ابن زبیر کی نُٹر بیٹس کیس اور اس لشکر کے امیر کو سرزنش کی تقی جس کویزید نے ان کے مقالبے کے لئے روانہ کیا تھا۔

حضرت عبداللہ این زبیرؓ نے عبداللہ این صفوان سے کما تھا (جب کہ وہ وسٹمن کے مقالبلے میں مایوس ہو مجئے تھے)۔

" میں تنہیں اپنی بیعت اورا طاعت کی پابندی ہے آزاد کر تا ہوں اور تم جمال بھی جانا چا ہو جا سکتے ہو"۔ عبداللّٰداین صفوان نے جواب میں کما تھا۔

"میں صرف این دین کے لئے جنگ کردہا ہول"۔

یہ عبداللہ ابن صفوان ایک معزز، شریف، بااثر، ترم دل اور فیاض آدمی تھے جب ان کو قبل کیا گیا تو یہ بیت انلڈ کا پردہ پکڑے ہوئے سے یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حرم کوامن وسلامتی کا گھر کہا گیا ہے۔ بیت انلڈ کا پردہ پکڑے ہوئے تھے۔ یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حرم کوامن وسلامتی کا گھر کہا گیا ہے۔ ابن زبیر اور بنی عباس سے بیان ہوا ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن ذبیر بااخلاق اور بامر وت آدمی

مبیں تھے۔اس بات کی ولیل بیرواقعہ بنرآ ہے کہ ایک و فعد ان کے پاس ایک فخض آیالور کہنے لگا۔

"لوگ علم کی تلاش میں حضرت عبائ کے بیٹے عبداللہ کے دروازے پر جائے ہیںاور کھانے کے لئے ان کے بعائی عبیداللہ کے دستر جوان پر جمع ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے ایک لوگوں کو دین سکھا تا ہے اور دوسر الوگوں کو کھانا کھلا تا ہے۔ان دونوں نے آپ کے لئے اعزازی کوئی بات نہیں چھوڑی "۔

یہ س کر حضرت ابن زبیر نے ایک مخص کوبلا کر تھم دیا کہ۔

"عبال کے بیوں کے پاس جاؤلور ال دونوں ہے کمو کہ امیر المومنین تنہیں تھم دیتے ہیں کہ یمال ہے کہیں چلے جاؤورنہ تمہارے ساتھ ایبالیامعاملہ کیا جائے گا"۔

چنانچدوه دونول کمه چھوڑ کرطا نف چلے محتے۔

تشر تے ..... (اس داقعہ کو بداخلاقی کا نام نہیں دیا جانا چاہئے کیونکہ اس میں حکومت کی بقاء اور نخفظ کی مصلحت بھی پوشیدہ ہوسکتی ہے۔ اس طرح کسی محصل کی عام محبوبیت اور مقبولیت سے آھے چل کر حکومت کوخطرہ بھی

پیش آسکا ہے اور پوری قوم اور ملک کے لئے کسی تبائی کا پیش خیمہ بن سکا ہے۔ اگر چہ حضرت ابن عباس کے متعلق یہ بات نسیں سوچی جاسکتی مگر جو لوگ ان کے زیادہ معتقد تھے ان کی تعداد بڑھتی تو وہ ای نام پر ایک نیافتنہ جگانے کی کوشش کر سکتے تھے جب کہ مسلمانوں میں کشا کش اور خول ریزی بھی ہور ہی تھی لہذا کما جاسکتا ہے کہ ایک کسی صورت حال کی چیش بندی کے طور پر حضرت ابن ذبیر نے ان دونوں حضر ات کو کے سے باہر بھیج دیا۔ واللہ اعلم مرتب )۔

ایک قول ہے کہ حفرت عبداللہ ابن عباس کے سے صرف اس لئے چلے مجے تھے کہ حق تعالی کاار شاد

وُمَنْ يَوْدُ فِيهِ بِالْعَادِ بِطُلْمٍ نُلِفَهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيْهِبِ ٤ اسورُهُ جَمَّعُ اللَّهِ اللَّهِ الْ ترجمہ :۔ اورجو فخض اس میں لیعنی حرم میں کوئی خلاف وین کا قصد ظلم لیعنی شرک وکفر کے ساتھ کرے گا تو ہم اس کوعذاب وردناک کامز انجکھا کیں گے۔

چنانچه علامه می الدین ابن عربی لکھتے ہیں:\_

جانا چاہئے کہ اللہ تعالی ان تمام و سوس اور خیالات کو معاف فرمادیتا ہے جو ہمارے دلوں میں آتے اور گزرتے رہتے ہیں سوائے کے میں پیدا ہونے والے ایسے خیالات اور و سوسوں کے (جن سے حرم کی سرز مین میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے) کیو کلہ شر بیت میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالی اس انسان سے جو اب طلب کرے گاجو حرم کی سرز مین میں کئی فتے اور خلاف دین بات کا ارادہ کرے گا۔ حضرت عبد اللہ این عباس کے طائف جاکر دہنے کا کسر زمین میں کئی فتے اور خلاف دین بات کا ارادہ کرے گا۔ حضرت عبد اللہ این عباس کے طائف جاکر دہنے کا میں سبب تھاجو خود انہوں نے اپنی احتیاط کے طور پر کیا تھا (کہ ممکن ہے ان کے دل میں کسی فتم کے و سو سے اور خطر ات آئیں) کیونکہ یہ بات آدمی کے اختیار اور بس میں نہیں ہے کہ وہ خیالات کو اسپے دل سے نکال سکے (ان پر عمل کرنا اور نہ کرنا تو اختیاری بات ہے مگر خیالات اور و سوسوں کے دل میں پیدا ہونے پر آدمی کا اختیار نہیں ہے۔

بنی عیاس خوبیول کا مرکز ..... بعض مور خول نے لکھاہے کہ اس زمانے میں کے میں یہ کماجا تا تھا کہ اس خوبیول کا مرکز .... بعض مور خول نے لکھاہے کہ اس زمانے میں کے میں یہ کہ خواہش ہو تو میاس خوبیول بعنی علم دین اور حسن و جمال اور سخاوت عبید اللہ این عباس میں نظر آئے گا۔ سخاوت عبید اللہ این عباس میں میں نظر آئے گا۔ سخاوت عبید اللہ این عباس میں میں سلے گا ۔۔ خاوت عبید اللہ این عباس کے ہاس ملے گا"۔

بنیاد کعبہ کے متعلق ابن زبیر کی تقدیق .....(قال) جس سال علیغہ عبد الملک ابن مروان نے جم کیا یعنی مدور کھیے کے ان بنیادوں کے متعلق جن پر حضرت ابن ذبیر نے تعمیر کی تعمی اور عبد الملک نے اس اضافہ کو قبول نہ کرتے ہوئے بھر کھیے ہے باہر کرادیا تھا) حرث نے خلیغہ سے کما۔

" من اس صدیت کے متعلق این زیر کا کواہ ہوں جو انہوں نے بی خالہ حضرت عائشہ ممدیقہ ہے سی تھی (کہ آنخضرت علی ہوتا تو میں کعبہ کی تھی (کہ آنخضرت علی نے ان سے فرملیا تھا کہ اگر تمہاری قوم کا اسلام انجی تازہ اور نیانہ ہوتا تو میں کعبہ کی موجودہ ممارت کو تو کر دوبارہ بناتا اور اس جھے کو اس میں شامل کرتا جے قریش نے چندے کی کی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ (حضرت این زیر سے ای حدیث کی بنیاد پر کھیے کی ممارت میں اس جھے کا اضافہ کر دیا تھا اور آنخضرت میں اس جھے کا اضافہ کر دیا تھا اور آنخضرت میں اس جھے کا اضافہ کر دیا تھا اور آنخضرت میں اس جھے کا اضافہ کر دیا تھا اور آنخضرت میں اس جھے کا اضافہ کر دیا تھا اور آنخضرت میں اس جھے کا اضافہ کر دیا تھا اور آنے میں دوروانہ سے میں دوروانہ میں دوروانہ میں دوروانہ میں دوروانہ ہے میں دوروانہ میں دوروانہ میں دوروانہ ہے میدالملک نے فتم کرادیا تھا ")۔

عبدالملک (جوبیہ سمجھتا تھاکہ میہ اضافہ حضرت ابن زبیر نے خود اپنی مرصٰی سے کیا تھا یہ محواہی سن کر جیر ان ہوالور اس)نے ہو جیما۔

"كياتم نے خود حضرت عائشہ سے مدیث می تھی"!؟

حرث نے کہا" إل!"

یه من کر عبدالملک تعوزی سوج بچار کے انداز میں اپنی چینری سے ذمین کرید تار ہادور پھر بولا۔ "میری خواہش تھی کہ میں ابن زبیر کوچھوڑ دوں اور حملہ نہ کیا جائے"۔

ایک روایت میں ہے کہ عبدالملک نے تیاج کو لکھاتھا کہ میری خواہش ہے کہ تم این زبیر کو چھوڑ دولور نہ کرویہ

یہ بات اس قول کے مطابق ہے جوعلامہ ازرتی کی تاریخ میں ہے کہ :۔

عبدالملك ابن مروان كى خلافت كے زمانے ميں أيك باريد حرث اس كے باس محے تو خليفد نے ان سے

'' ''میراخیال ہے کہ ابوخریب بینی ابن زبیرؓ نے حضرت عائشؓ ہے وہ حدیث نہیں سی تھی جس کے متعلق وہ تغمیر کعبہ کے وفت دعویٰ کرتے تھے کہ میں نے ان سے سی ہے''!

البروشيذكما

" وہ صدیت توخود میں نے مجمی حصرت عائشہ سے سی ہے"۔

عبدالملك نے كماكد كياتم نے خود بير حديث مطرت عائش سے سى ب (توحرث في اس كا اقرار

كيا).

اس بارے میں ایک روایت تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے اور حضرت عائشہ کی اس قد کورہ حدیث کو ابن زبیر سے بیان کرنے میں اس روایت ہے کوئی فرق نمیں پیدا ہو تا۔ وہ روایت سے ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت عائشہ سے فرملیا۔

"اگر تمهاری قوم کے کفر کازمانہ زیادہ قریب کانہ ہو تا تو میں کعبے کو دوبارہ ان ہیں بنیادول پر تغمیر کر تاجو ابراہیم کی رکھی ہوئی ہیں "۔

حضرت عائشہ کی منت .....ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے منت انی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علی کے ہاتھ پر کمہ شخ کر اویا تو وہ کھیے کے اندر دور کعت نماز پڑھیں گی۔ چنانچہ جب کمہ شخ ہو گیا اور رسول اللہ علیٰ جج و داع نیعی آخری جج کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ نے آنحضرت علیٰ ہے در خواست کی کہ رات کے و دت ان کے لئے بیت اللہ کو کھول ویا جائے چنانچہ حضرت عثمان این طلحہ (جو کعبہ کے کلید بر دارتھے) آنحضرت علیٰ بیت اللہ کی کنجی لے کر آئے اور عرض کیا۔

"يارسولانلد إكعي كورات كيونت بمي نسيس كمولاجاتا".

" يمال ممازيزه لواس كئے كه حطيم يعنى جراسود كا حصه بيت الله كائى حصه به محر تمهارى قوم يعنى

قریش کے پاس چونکہ حلال روپے کی کی ہوگئی تھی اس لئے انہوں نے اس جھے کو بیت اللہ سے باہر ہی چھوڑ ویا ( بعنی اصل بنیاد سے کم جھے میں تغییر کی )اگر تمہاری قوم کا جا بلیت کا زمانہ زیادہ قریب نہ ہوتا تو میں کیسے کی اس تغییر کو توڑ دیتالور ابراہیم خلیل کے نشانات کو تکال کر حطیم کے جھے کو بیت اللہ میں شامل کر تالور دروازے کی چوکھٹ کوزمین سے ملاکرد کھتا۔اوراگرمیں آئندہ سال تک زندہ رہاتو میں کیے کام ضرور کروں گا"۔

مراگے سال تک رسول اللہ عظی کی و فات ہو گئی اور آپ کے جاروں خلفاء کو ملک کے انتظامات سے نہ یہ ماسک

کتاب عیون الانزمیں ہے کہ پھر عبدالملک نے اس تغیر کو ڈھادیا اور ان بنیادوں پر بنایا جن پر بیار سول اللہ ﷺ کے زمانے میں تھی۔

محریہ بات بیان ہو پھی ہے کہ تجاج نے صرف دہ دیوار بنائی تھی جو جمر اسود کے پاس ہے۔ اسی طرح ایک دیوار کعبے کے دروازے کے نیچے بنائی جس سے دروازہ لونچا ہو کر اس حالت پر ہو گیا تھا جس پر وہ رسول اللہ علی کے زمانے میں تھااور ایک زینہ بنایا جو دروازے سے داخل ہونے کے بعد اندر اترنے کے لئے تھا۔

جہال تک اس مٹی کا تعلق ہے جو اندرونی جے میں بھری گئی اس کے متعلق گمان ہے کہ وہ وہی مٹی ہوگی جو حضرت ابن ذیر ہے تعمیر کے وقت نکلوائی تھی اور جو اس حالت میں پڑی رہی ہوگی جے تجاج نے واپس بھر وادیا مگر ہے بھی ممکن ہے کہ دہ دور سری مٹی رہی ہو۔ مگر جھے اس بارے میں کہیں بھی کوئی تفصیل نہیں لی۔ اس طرح تجان کی تقمیر کا آیک حصہ وہ روڑ اہے (جو اس نے کعبہ میں بھر اؤ کے لئے استعمال کیا تھالور) جے مصرت ابن ذیر ہے کے بنیادوں کے آثار میں سے نکلولیا تھا۔ اس سے پہلے قریش نے جب کھیے کی تقمیر کی تھی تو انہوں نے عمارت کی مضوطی اور یا ئیداری کے خیال سے بیروڑ ااس کی بنیادوں میں بھر وادیا تھا۔

عبد الملك ابن مروان كاليك روب.... (عبد الملك ابن مردان كے سلط میں) ايك عجب بات يہ كه (اس كى خلافت سے كه اس كى خلافت سے بيلے) ايك خفس كتا ہے كہ میں اس كشكر كامير تعاجو بزيد نے حضرت عبد الله ابن ذبير سے جنگ كے كوروانه كيا تعالى چنانچہ میں روائل سے بسلے مدینے میں مجد نبوی عظام میں حمید الملک جنگ كے كوروانه كيا تعالى چنانچہ میں روائل سے بسلے مدینے میں مجد نبوی عظام میں حمید الملک

ابن مروان موجود تفا) میں اس کے برابر جا کر بیٹے ممیا۔ عبدالملک نے مجھ سے پوچھا۔

"كياتم بن اس الشكر كے امير ہو"؟

میں نے کما۔ ''ہال۔''تواس نے کما

"ترافانہ تراب ہو کیا تو جانا ہے کہ تو کس مخص کے مقابلے کے لئے جارہا ہے؟ تواس مخص کے مقابلے میں جارہا ہے۔ جو مدینہ میں مماجر مسلمانوں کے بہال سب سے پہلا پیدا ہونے والا پچہ ہے ۔۔۔ جو مرسل اللہ علی کے حواری لینی جال شاری کیا ہے (کیو تکہ عبداللہ کے والد حضر ت: بیڑ کے متعلق رسول اللہ علی کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کے حواری لینی ہم تشین اور جال نمار ہوتے ہیں اور میرے حواری ذیر ہیں) جو ذات العطاقین لینی دواوڑ منوں والی حضر ساماء کا العطاقین لینی دواوڑ منوں والی حضر ساماء کا لقب تفاجور سول اللہ علی نے ان کو بجرت کے وقت غار تور ہیں دیا تھااس کی تقصیل ہجرت نبوی کے سلیلے میں آگے آئے گی اور اس محض کے مقابلے کے لئے جارہا ہے جمل تو تینی خودر سول اللہ علی آگر تم دن میں اس کا مطلب ہے کہ بنج کی پیدائش کے بعد کمجور چباکر اس کے منہ میں ڈالنا جیسا کہ عرب کا دستور تھا حضر سامن کا ذیر سے منہ میں آگر میں اس کا مطلب ہے کہ اگر آم دن میں اس کے پاس پینچو تو اس کو روزہ دار پاؤ کے اور اگر رات کو دت پینچو تو اس کو قمان پڑھوں کہ اگر آم دن میں اس کے پاس پینچو تو اس کو وزہ دار پاؤ کے اور اگر رات کو دت پینچو تو اس کو قمان پڑھا میں جمون کہ دے گئے جا ہا ہے کہ این نہ بین کو جہنم میں جمونک دے گئے۔۔ کے تیسیج جانے میں این زیر کے مقابلے کے لئے جسیج جانے ورس اروپ …… عبد الملک نے برید کی خلافت کے زمانے میں این زیر کے مقابلے کے لئے جسیج جانے ورس اروپ …… عبد الملک نے برید کی خلافت کے زمانے میں این زیر کے مقابلے کے لئے جسیج جانے

<u>دو سمر الروب</u>..... حبرا ملک سے برید می طلافت سے رہائے کی ابن رہیر سے معاہبے سے سے بیج جانے والے) نشکر سے توبیہ کمالیکن)جب دخود طلیغہ ہو ممیا تو (وہی شخص کہتا ہے کہ خود عبدالملک ابن مروان کی طرف سے) ہم حجاج کی سر براہی میں کشکر لے کر ابن زبیر سے جنگ کے لئے نظے اور الن کو قتل کیا۔

۔ 'بعض مؤرّخول نے لکھاہے کہ عبدالملک ابن مروان نے (اپی خلافت سے پہلے) جب یزید کے لفکر کو (ابن زبیڑے جنگ کے لئے) کے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تواس نے کہا۔

"خدا کی ہناہ ما نگتا ہول کیا یہ لککر اللہ کے حرم پرچر حالی کرنے کے لئے بھیجا جارہا ہے"؟

اس و قت ایک بیودی تخص عبدالملک کے پاس بی کھڑ اہوا تھا جو ایک برداعالم تھالور بعد میں مسلمان ہوگیا تھااس نے (عبدالملک کابیہ جملہ سناتو) کی کمنی عبدالملک کے مارکر کہنے لگا۔

"الله كے حرم پرچ مائى كے لئے جانے والا خود تير الشكراس سے بھی براہوگا"!

خاندان عبد الملک کے متعلق ایک پیشین گوئی..... کهاجا تا ہے کہ ای یمودی کا (عبد الملک کی پیدائش سے پہلے )ایک دفعہ عبد الملک کے باپ مروان کے کمرے گذر ہوا تواس نے کہا تھا۔

"ال محريس رہے والے محد علي كے التول پر افسوس ہے " .....!

اس لئے کہ بعد میں خود مروان تو حضرت عثانات کے تمل کا سبب بنالور اس کا بیٹا عبد المبلک حضرت ابن زبیر کے قتل کا سبب نالور پھر عبد الملک کے بوتے یزید ابن ولید کی ذات سے بڑے خوفٹاک فتنے ابھرے۔ امیر کشکر بننے کے لئے حجاج کی خواہش ..... حضرت ابن ذبیر کے مقابلے میں جانے والے لشکر پر حجاج کوامیر بنائے کا سبب یہ ہواتھا کہ اس نے عبد الملک سے کما تھا۔

جسیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللد این زبیر کو پکڑالور ان کی کھال سمینے لی اس لئے اس

كے مقالبے يرجائے والے لشكر كوميرى سالارى ميں وے و بيجے "۔

چنانچہ عبدالملک نے اس کو اس کشکر کا امیر بنادیااور شامیوں کے ایک زبروست کشکر کے ساتھ اس کو روانہ کیا چنانچہ تجاج یہ کشکر لے کر ابن زبیر "کے مقالبے میں آیالور منجنیق بینی مو پھن سے بیت اللہ پر پھر مرسائے۔

غضب خداوندی کی علامت اور محاج کی سینہ زور کی ..... "جب بیت اللہ پر پھر برسائے مکئے تو (کر بے بادل آئے اور) آسان میں کرج کے ساتھ بھل کو ندنے لگی۔ یہ دیکھ کرشام کے سپاہی خوف ذوہ ہونے کئے تو تجاج نے چھ کر کہا۔

(ڈردمت) تمامہ لینی کے کی محور کرج الیں ہی ہوتی ہے میں اس شرکا سپوت ہول....!

اس کے ساتھ ہی تجاج خود آگر تو بھن پر کھڑا ہو ٹیالورا پنے ہاتھ سے کیجے پر شدید سنگباری کرنے لگا۔ تمر ہر حملے پر پہلے سے زیادہ بکل کی گرج کور چیک ہوتی یمال تک کہ اس بکل سے کو بھن پر تعینات ہارہ آدمی ہلاک ہوگئے جس برشامی لشکر کے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے۔

کھیے پر تجاج کی سنگ ہاری اور غلاف کعبہ میں آگ ..... مور خین نے لکھا ہے کہ اس کے باوجود تجاج ان لو کوں کو ابھار تار ہاکہ پھر برسائے جاؤ چنانچہ کھیے پر پھر برسائے جاتے رہے آخروہ کر کمیااور غلاف میں آگ لگ گئی جس سے عمارت کو نئے کی طرح سیاہ ہوگئی۔

یمال یہ اشکال ہوتا ہے کہ (جیسا کہ اوپر کی رواہت میں بیان ہواہے) آگر اس وقت کی سنگ باری سے عمارت کعبہ گر گئی ہوتی تو دوبرہ بنائی گئی ہوتی اور آگر جلی ہوتی تو اس کی مرضت کی گئی ہوتی اور آگر ان رونوں میں سے ایک بھی بات ہوئی ہوتی تو روایات میں اس واقعہ (لیخی اس وقت بھی دوبارہ بنائے جانے یا مرضت کے جانے ) کا ذکر ہوتا کیونکہ یہ ایک اہم بات تھی اور اس کا تذکرہ المناضروری تھا۔ گر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض راویوں کو یمال مفالطہ ہو گیا ہے اور بزید کے لشکر کے حملہ سے کتبے کی عمارت کو جو نقصان پنچا تھا (جس کے بعد حصر سابن ذیبر سے دوبارہ تقمیر کر ائی ) وہ اس کو یہ سمجھ بیشے کہ یہ نقصان جاج کے لشکر سے پہنچا ہے (لیکن جاج کی عماری کی جب بزید کے لشکر نے بہنچا ہے (لیکن جاج کی شکر نے بہنچا ہے) کا دیکر نقصان شمیں پہنچا تھا بلکہ یہ تقصیل شایدای موقعہ کی ہے جب بزید کے لشکر نے حملہ کیا تھا)۔

جہائے لور ابر ہد کے در میان فرق ..... بہال ایک شد اور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تجاج اور اس کے لئنگر کو بھی اس طرح کیول فنا نہیں کردیا جس طرح اس نے ابر ہد کے لئنگر کو فنا کیا تھا جبکہ تجاج نے کو بھن کے ذریعہ کھیے پر جملہ کیا ؟

اس شبہ کا جواب ہے ہے ہاں موقعہ پر کو پھن لگانے والوں کا مقصد کعبہ کو گرانا نہیں تھا (بلکہ مقصد ابن زبیر لوران کے نشکر کو شکست دینا تھا) جبکہ اس کے بر خلاف ابر ہمہ نے خاص کعبے کے خلاف ہی حملہ کمیا تھا۔ یمال بھرو ہی اشکال ہوتا ہے کہ آیا حرم امن کامر کز ہے۔

بخاری شریف میں حضر سائی عبال سے وایت ہے کہ جب میر ساور این ذیر سے در میان شکرر نجی مولی اور این ذیر سے در میان شکرر نجی مولی اور این ذیر سے میے سے نکل کر طائف بیلے جانے کا تھم دیا تو میں نے کما (کہ ان کا تھم مانا اس لئے منر دری ہے کہ)۔

"ان کے والد زبیر میں ،ان کی والدہ اساء ہیں ،ان کی خالہ اُم المومنین حضرت عائشہ ہیں ،ان کے مانا حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ان کی واد می حضرت صغیبہ ہیں "۔

أيك روايت من ان كے الفاظ بير ميں :

"جہاں تک ان کے والد کا تعلق ہے تور سول اللہ ﷺ کے حواری اور جال نگر تھے مراد ہیں حضرت ابو بھر جہاں تک بانا کا تعلق ہے تووہ غار ثور میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھی تھے۔ مراد ہیں حضرت ابو بھر جہاں تک ان کی خالہ کا تعلق جہاں تک ان کی خالہ کا تعلق ہے تووہ آم المومنین تھیں۔ مراد ہیں حضرت عائش جہال تک ان کی خالہ کا تعلق ہے تووہ آم المومنین تھیں۔ مراد ہیں حضرت عائش جہال تک ان کی چھو پھی کا تعلق ہے وہ رسول اللہ ﷺ کی جھو فی ان رسب سے پہلی اشر یک ذندگی ہیں۔ مراد ہیں حضرت خدیج اور اس کے ساتھ ہی آئے خضرت ﷺ کی چھو فی ان کی دادی تھیں۔ مراد ہیں حضرت صفیہ ۔ بھروہ اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان دے ہیں اور قرآن پاک کے دادی تھیں۔ مراد ہیں حضرت صفیہ ۔ بھروہ اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان دے ہیں اور قرآن پاک کے دادی تھیں۔ مراد ہیں حضرت صفیہ ۔ بھروہ اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان دے ہیں اور قرآن پاک کے دری تھیں۔ مراد ہیں حضرت صفیہ ۔ بھروہ اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان دے ہیں اور قرآن پاک کے دری سے ۔ بھروہ اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان دے ہیں اور قرآن پاک کے دری سے ۔ بھروہ اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان دے ہیں اور قرآن پاک کے دری سے بھروں اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان دے ہیں اور قرآن پاک کے دری سے بھروں اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان دے ہیں اور قرآن پاک کے دری سے بھروں اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان دے ہیں اور قرآن پاک کے دری سے بھروں اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان دیں دری ہوں سے بھروں اس کے علاوہ ہمیشہ پاکباز مسلمان دری ہوں سے بھروں اس کے علاوہ ہمیشہ پاکبان میں دری سے بھروں اس کے علاوہ ہمیشہ پاکبان میں دری سے بھروں اس کے علاوہ ہمیشہ بھروں اس کے علاوہ ہمیشہ بھروں اس کے علاوہ ہمیشہ بھروں اس کے دریں سے بھروں اس کے علاوہ ہمیشہ بھروں اس کے دری سے بھروں اس کے دری سے بھروں اس کے علاوہ ہمیشہ بھروں اس کے علاوہ ہمیشہ بھروں اس کے دریں سے بھروں اس کے دریں سے بھروں اس کے دری سے بھروں اس کے دریں سے بھروں اس کے دری سے بھروں اس کے دری سے بھروں اس کے دریں سے بھروں اس کے دریں سے بھروں اس کے دری سے بھروں سے بھروں سے بھروں اس کے دری سے بھروں س

اب<u>ن زبیر کی قتل پر کے بیل آدویکا</u> .....جب حضرت عبدالله ابن ذبیر کا قتل ہوا توسارا مکہ ماتم کدہ بن ممیالور لوگ آدویکا کرنے گئے۔ تجاج نے فور ابی لوگوں کو جمع کیالور خطبہ دیا جس میں اس نے کما۔

"بِ شک ابن ذبیر اس امت کے بہترین لوگوں میں سے تھے مگر دہ ابنوں بی کے ساتھ حق اور سچائی کے مقاسلے میں لڑر ہے تھے۔ اللہ تعالی نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا پھر ان میں روح ڈالی اور انہیں جنت میں رہنے کو جگہ دی۔ مگر جب انہوں نے خطاکی تو اس خطاکی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ لور آدم اللہ تعالی کے نزدیک یقینا ابن ذبیر سے ذیادہ مرتبے والے تھے۔ اور جنت کی حرمت کھے سے بھی ذیادہ ہے۔ یس مقاللہ کے نزدیک یقینا ابن ذبیر سے ذیادہ مرتبے والے تھے۔ اور جنت کی حرمت کھے سے بھی ذیادہ ہے۔ یس مقاللہ کویاد کرودہ تمہیں یاد کرے گا" .....!

ابن زبیر کے متعلق آنخضرت علی بیشین گوئی .... رسول الله علی نبوت کی نشاندوں میں ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب ابن زبیر پیدا ہوئے اور آنخضرت علیہ نے ان کودیکھا تو فرمایا :

"بيدوى ہے....!"

ابن زبیر کی والدہ جواس وقت ان کو دود یہ پلار ہی تھیں سے سن کرچونک اسٹھیں اور انہوں نے دود ہے پلانا بند کر دیا (اور آپ ﷺ کی طرف متوجہ ہو گئیں) آپﷺ نے ان سے فرمایا۔

''اپنے آنسوؤل سے ہی شہی تحراس کو سیر اب کرتی رہو۔ یہ بھیٹر یوں کے در میان ایک بھیٹر ہے۔وہ بھیٹر ئے کپڑول میں ہیں (بعنی بھیٹر کی کھال میں جھیے ہوئے بھیٹر یوں کی طرح ہوں ہے) یقینا یہ بیت اللہ کی حفاظت کرےگا۔اور یااس کے لئے جان دے دےگا'''''!

(یمال حضرت زبیر کو بھیڑے تعبیر کیا تمیا ہے اور ان کے وشمنوں کو بھیڑیا کہا تمیا ہے اس کے متعلق تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں)۔

کتاب حیات الحیوان میں ہے کہ عرب جب سمی پخفس کی تعریف کرتے ہیں تواس کو بھیڑ کہہ دیتے میں ادر جب سمی کی برائی کرنی ہوتی ہے تواس کو تمین (جنگلی بکرا) کہتے ہیں۔ حارجہ سیری دال کی میں ال کی سے کیا اور سے دونہ ساتھ میں تقل کی است واقع سے دونم الاست مقام

تحاج سے رعایا کی بیز ارک ..... کماجا تا ہے کہ حضرت ابن ذبیر کے قبل کے بعد جہاج مدینے کمیا،اس وقت اس نے اپنے چرے پر نقاب ڈالی ہوئی تھی (ممکن ہے گردوغبارے بینے کے لئے ڈھانے کی طرح چرے پر کپڑا ۔ کپیٹ رکھا ہو) مدینے سے باہرا سے ایک بوڑھا فخص ملاجس سے تجاج نے مدینے والوں کا حال ہو چھا۔ بوڑھے نے کما۔

> "بهت برامال ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے حواری مینی جال شار کا بیٹا قبل کردیا کمیا ".....! مدر میں بند میں بند کر سن قبل کردیا تعدید میں میں میں میں میں میں است

عباج نے پوچھاکہ انہیں کس نے قبل کیا ہے تو بوڑھے نے جواب دیا۔ "ای فاجر اور لعین حجاج نے۔اس پر بہت جلد خدااور اس کے رسولوں کی لعنتیں ہوں ".....!

وه به سن كر سخت غضب ناك مو حمياً اور كهنے لكا ..

"لو بور هے۔ اگر تو تباح كود كھے تو بيجان لے كا"؟

پوڑ <u>ھے</u>ئے کما

" بال الله تعالى اسے كوئى بعلائى نه و كھائے اور اسے كى برائى سے نه بچائے " .....!

ميرسفت بى حجاج ناي نقاب المارد الى اور كيف لكار

" تخجے ای دفت معلوم ہواجا تاہے جب انجی تیر اخون بہتانظر آئے گا"۔

جسباس بوڑھے کو معلوم ہواکہ بھی تجاج ہے تواس نے کما

"ایے تخاج اید بڑی عجیب بات ہے۔ میں قلال محفق ہول اور بچھے روازند دن بھر میں پانچے د فعہ جنون کا دور ویڑتا ہے ".....!

تحاج نے کہا

جماگ جا۔ خدا تخبے اس کے بعد ہونے والے جنول کے دورہ ہے مجمی احجانہ کرے "……! اس شخص کا حجاج کے ہاتھوں سے نے کر سیجے سلامت نکل جانا ایک جیر بناک بات ہے اس لئے کہ حجاج کا سمی شخص کو قتل کرنے کاارادہ کر کے بھراس کو چھوڑ دینا ایک ابیادا قعہ ہے جس کی مثال اس کے زندگی میں نہیں ملتی۔

تجاج اینے متعلق کماکر تاتھا

"مير اسب سے برُ اِسُوق لور لذت خون بماناہے"۔

تحاج کے ظالمانہ مزاج کی اصل ..... بعض مور خون نے نکھاہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب تجاج پیدا ہوا تووہ مال کادودہ نہیں پکڑرہا تھا (اس کے مال باپ اس بار مدے میں پریٹان تھے کہ )ان کے سامنے شیطان حرث ابن کلدہ کی شکل میں آیاجو عرب کا مشہور طبیب تھا۔اس نے کما۔

"اس کے لئے آیک سیاہ جنگلی بمراذع کر دلور اس کا خون اس کے منہ میں ڈالولور وہی خون اس کے ریہ ملہ"

اس کے مال باپ نے ایمانی کیاجس کے بعد تجاج نے مال کاوودھ کیڑلیا۔

کماجاتا ہے کہ آیک و فعد اس کے پاس فارجی فرقہ کی آیک عورت کو لایا کمیا۔ تجاج جب اس سے بات کر رہا تھا تو دہ نہ تو اس کی طرف دیکھتی تھی اور نہ اس کی بات کا جو اب بی دیتی تھی۔ آخر تجاج کے آیک مصاحب نے اس سے کما۔

"امير تھے ہے ہم كام بيل اور توان سے مند كھير سے ہوئے ہے"

اس عورت نے کہا۔

سی سرت سے ہوں کی طرف دیکھنے ہے شرم آتی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا پیند نہیں فرماتا "۔ ''جھے اس آدمی کی طرف دیکھنے ہے شرم آتی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا پیند نہیں فرماتا "۔ ( تجاج سے بات سن کر غضب ناک ہو گیا اور )اس نے اس عورت کے متعلق تھم دیا جس پر اے قبل کر

د ما حميا ـ

۔ یہ بین لوگول کو بچاج نے بے سبب اور ظلم سے قبل کیا ہے ان کی تعداد جب شار کی گئی تووہ ایک لا کھ ہیں قرار تھی۔

(حضرت ابن زبیر کے قبل کے بعد)جب حضرت عبد اللہ ابن عمر فاردق حضرت اساء کے پاس تعزیت کے لئے مصے اوران کو صبر کی تقلین کی توانہوں نے کہا۔

" مجھے صبر سے کیا چیز روک سکتی ہے کیونکہ سخیٰ ابن ذکریا کا سربنی اسرائیل کی بدکار عور توں میں ہے ایک عورت کے سامنے ہدیہ میں چیش کیا گیا تقالور اس کے متعلق حدیث میں آیاہے کہ وہ عورت سب ہے پہلے جنم میں ڈائی جائے گی"۔

## حضرت یجی علیہ السلام کے قتل کاواقعہ

تشر تکے ..... حضرت کی این ذکر یا کے جس واقعہ کی طرف یمال مؤلف نے اشارہ کیا ہے اس کی تفصیل مترجم تاریخ ابوالفداء سے یمال چیش کرتا ہے :۔

حضرت بینی معضرت ذکریا کے بیٹے تھے۔ یہ حضرت بینی "حضرت عیسی کی والدہ مریم کے خالہ ذاہ بھائی تھے (بینی حضرت میں کی والدہ جن کانام حقہ تھاوہ اور حضرت بینی "کی والدہ جن کانام ایساع تھا آپس میں سگی مبنیں تھیں اور اس طرح حضرت ذکریا عیسی کے رہتے میں ماموں ہوتے تھے) ذکریا کو کم عمری ہی میں اللہ تعالیٰ بندہ نبوت عطافر مادی تھی چنانچہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانے تھے۔

حضرت کچی بالول کالباس مینتے تھے اور بے انتناعبادت گزاری کیا کرتے تھے جس کی وجہ ہے ان کا جسم سو کھ کر بہت دُبلا ہو گیا تھا۔

ای زمانے میں عیسی نے (جوخود بھی اپی شریعت کی تیلیغ شروع کر بھے تھے) ہمیتی ہے نکاح کو حرام قرار دے دیا تھا (اور ذکریا جن کی اپی کوئی مستقل شریت نہیں تھی اسی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے)اس وقت بی اسر ائیل کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہر ذوس تھا۔ اس کی ایک بھیجی تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہودی فد ہب میں شکے بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز تھا۔

حضرت بیخی کوجب بیات معلوم ہوئی توانہوں نے ہر ذوس کواس ارادہ سے منع کیا (بیبات ہم ذوس کی بھاوج لینی اس اور کی کی مال کو بہت ہری گئی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو ایک بادشاہ سے بیاہنا جاہتی تھی جس سے سخٹی روک رہے نتے وہ سخٹی کی جان کی دشمن ہو گئی اور )اس نے ہر ذوس سے کہا کہ بیخی کو قبل کر دو مگر ہر ذوس اس بات کو نال گیا۔ آخر اس نے دوبارہ اصرار کیا اور اس و فعہ خود اس لڑکی نے بھی ہر ذوس سے بھی کما اور اس سے ضعہ کرنے گئی۔ آخر ہر ذوس نے لڑکی کے کہنے میں آگر کیجی کوان دونوں مال بیٹوں کے سامنے ذرج کر اویا

اور پھران کامران کو ہدیہ میں پیش کیا)۔

یکی کا قبل حفرت علی ہے اسان پر اٹھائے جانے سے تھوڑا عرصہ پہلے ہوا ہے۔ علی نے اپنی تبلیغ اس وقت شروع کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کا تھم فرمایا تھا تو حضرت بیلی نے ان کو تبلیغ کا تھم فرمایا تھا تو حضرت بیلی نے ان کو تبلیغ کا تھم مرمال ہو بھی تھی حضرت بیلی نے ان کو تبلیغ کا تھم سال ہو بھی تھی حضرت بیلی نے ان کو نسر اردن میں غوطہ وے کر نسانیا تھا۔ اس وقت عیسی کی عمر تقریباً تھی سال ہو بھی تھی چٹانچہ اس کے بعد انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کرنے کے بعد عیسی کی تمن سال اس دنیا چسانی ہو تھی تھی میں رہے چنانچہ کے کا قبل جس وقت ہوا اس وقت عیسی کی عمر تقریباً تھی اور وہ اس وقت تک آسان پر شہیں اٹھائے گئے۔

نصر افی لوگ حضرت یجی کو" یوختا المعمدان" کہتے ہیں۔ (تاریخ ابوالغداء جلدام ۳۳۔ مرتب) تشریخ فتم کماجا تاہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے قبل کے دن ابی والدہ سے کما تھا۔

"مال۔ میں آج قبل ہو جاؤں گا گرتم اپناوپر غم کو مسلط نہ کرلیٹا بلکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے میرد کر دیتا۔
اس لئے کہ تمہارے بیٹے نے بھی کسی بری بات کاارادہ نمیں کیااور نہ ہی کھی کوئی ہے حیائی کی حرکت کی ".....!
مگر اس بارے میں اشکال ہے کہ حضر تا بن عمر کی د فات حضر ت ابن ذیبر کے بعد ہوئی ہے۔ کیو فکہ کما جاتا ہے کہ حضر ت ابن عمر کا انتقال ابن ذیبر ہے تھن مینے پہلے ہو چکا تھا۔ ان کی موت کا سب یہ تھا کہ ایک د فعہ تجاج نے ان کو احمق کما تو حضر ت ابن عمر کا تراب کی عمر ت ابن عمر کا بیا ہو جو اب دیا۔

"توخوداحت إوراوكون يربلاك أسانى بياب

حضر تابن عمر کے خلاف تجائے کی سازش .....اس رجائے کو بہت ہرک آئی چنانچہ اس نے بعد میں ایک تخص کو علم دیا کہ دوا ہے نیزے کی آئی کو ذہر میں بجھالے اور کسی موقعہ پردواُئی حضر تابن عمر کے بیر پرر کھ دے چنانچہ اس محض نے جلتے جلتے جلتے جانچہ اس محض نے ایسان کیا۔ اس وقت حضر تابن عمر طواف کر رہے تھے۔ (اس محض نے جلتے جلتے جلتے نیزے کی اُئی اُن کے بیر پررکھ دی۔ بھیر اور جمع میں ایسی بات پر بچھ کیا بھی نہیں جاسکا) غرض اس کے بعد اس ون حضر تابن عمر بیار پر کے اور چندون میں بھی ان کی وفات ہوگئی۔

جبوہ بیار ہوئے توخود حجاج بھی ان کی مزاج پُری کے لئے ان کے پاس میالور پوچھنے لگاکہ بدح کمت

مسنے کی ہے۔ مجاج نے کما۔

"خدا بحصے ہلاک کردے اگر میں نے اس مخض کو تمل نہ کیا"۔

حضرت عبدالله ابن عمرٌ نے یہ من کر فرملا۔ "نواس مخص کو قبل نہیں کر سکتا"۔

تجاج نے (انجان بن کر) پوچھا" کیوں۔" توحضرت! ابن عمر ہے فرمایا۔ "اس کئے کہ خود تونے ہی اس مخص کواس بات کا تھم دیا تھا"۔

حضرت ابن محرط مجیملی سطروں میں میہ جملہ گزراہے جو انہوں نے تجاج سے کما تھاکہ توخود احمق ہے اور لوگول پر بلائے آسانی ہے۔ اس سے ان کا اشارہ اپنے والد بزر گوار حضرت محر فاروق کے ایک قول کی طرف تھا جس کا واقعہ میہ ہو کہ جب حضرت محر فاروق کو (اپنی خلافت کے زمانے میں) میہ معلوم ہوا کہ عراق کے لوگوں نے ایٹ گور نرکو (جسے حضرت محر نے مقرر کیا تھا) پھر مارکر ہلاک کر دیا تو وہ سخت غصے میں گھر سے نکل کر مسجد

نبوی میں تشریف کے محتے اور نماز پڑھنے لگے یہاں تک کہ نماز میں بھی ان سے بھول ہو گئی۔ سلام پھیر کر انہوں نے فرمایا۔

"اے اللہ النالو کول نے (بینی عراق والول نے) مجھے مغالطہ میں جتلا کیا ہیں توان کو بھی مبتایا فرماد ہے اور جلد ان پر ایک ثقفی غلام کو مسلط فرماد ہے جو ان کے در میان جا ہمیت کے زماتے جیسے فیصلے کرے۔ جونہ بھلائی کرنے والوں کی بھلائی کو قبول کرے اور نہ برائی کرنے والوں سے بدلہ لے "۔

بدواقعد حجاج كى پيدائش سے بھى يسلے كاہے۔

سر این کی طاقت و حکومت مضبوط ہوگئی تو حضرت این دبیر مشن کے سے معالم جب حضرت این دبیر مثل کرو ہے سے اور عبد الملک این مروان کی طاقت و حکومت مضبوط ہوگئی تو حضرت این عمر نے اس کی بیعت اور اطاعت قبول کر بل متحی (جس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت این عمر کی وفات این ذبیر سے پہلے نہیں ہوئی تھی )ای بات کی تائید اس روایت سے محمی ہوتی ہے جوعلامہ بیمنی کی کتاب و لا کل النبوت میں ہے کہ :۔

حضرت ابن عمر اس وقت حضرت ابن زبیر کی لاش کے پاس آکر کھٹرے موتے جب و سولی پر تھی ہوئی

تھی۔پھرانہوںنے کہا۔

"اے ابوضیب! تم پر سلام ہو اخدا کی قتم کیا بیں نے تم کواس سے متع نہیں کیا تھا اخدا کی قتم اکیا بیں نے تم کواس سے متع نہیں کیا تھا اخدا کی قتم اکیا بیس نے تم کواس سے متع نہیں کیا تھا۔ اخدا کی قتم اکیا بیس تم کواس سے متع نہیں کیا تھا۔ اخدا کی قتم اکیا بیس تم کوایک روزہ دار ، نمازی اور رشتہ داروں کی خبر کیری کرنے والے کے سوا پھھ سمجھتا تھا":۔

حضرت عبداللہ ابن ذبیر کے متعلق کماجاتا ہے کہ ان کے پاک سوفلام تنے (جوابیے مختلف اور دور داز کے ملکوں کے تنے کہ )ہرا کی کہ بان الگ تھی اور اس کے سوادہ ذبان دوسر اغلام نہیں جانیا تھا لیکن حضرت ابن نے ملکوں کے تنے کہ )ہرا کیک کی ذبان الگ تھی اور اس کے سوادہ ذبان دوسر اغلام نہیں جانے زبیر ان میں سے ہرا کی کہت کی ذبان میں بات کیا کرتے تھے (کیونکہ وہ دنیا کی بہت کی ذبان میں جانے تھے)۔

محریہ بات اس سے بھی زیادہ عجیب اور جیرت ناک ہوجاتی ہے جو عجائبات میں سے کہ اُل قی ہے کہ عبای خلیفہ واثن باللہ کاتر جمال دنیا کی بہت می زبانیں جانیا تھا یہ ال تک کہ ایک قول ہے کہ وہ چالیس زبانیں جانیا تھااور ان میں ہے تکایف بات چیت کر سکتا تھا۔

ایک د فعہ حجاج ابن یوسف حضر مت ابن زبیر ؒ کے بھائی عرکہ دابن زبیر سے سمی بات پر الجھ رہاتھا اس میں اس نے عرکہ وہ کو کہا۔

" تير كالمال ندر ب" .....!

ریہ عرب کا محاورہ تھاجو ڈانٹ ڈبٹ اور غصے میں کہاجا تا تھا) عرُوہ نے یہ س کر کہا۔
" یہ بات تو بچھے کہ رہا ہے! حالا نکہ میں جنت کی معزز خوا تین کا بیٹا ہوں ۔ال خوا تین سے ان کی مراد
میں اپنی دادی حضرت صفیہ" اپنی پھو لی حضرت خدیج" اپنی خالہ حضرت عائشہ اور اپنی والدہ حضرت اساءً"۔
ایک مرتبہ حجاج نے ایک مخص سے ہو چھا۔
"تم عبد الملک ابن مردان کے بارے میں کیا کہتے ہو"؟
اس محفول نے جواب دیا۔
اس محفس نے جواب دیا۔

"میں اس محض کے بارے میں کیا کہوں جس کی برائیوں میں سے ایک برائی خودتم ہی ہو"! عبد الملک ابن مروان کے بعد اس کا بیٹا سلیمان ابن عبد الملک خلیفہ بنا تھا۔ سلیمان نے خلیفہ ہونے کے بعد حجائے ابن یو سف کے قید خانے سے ستر ہزار آدمیوں کو آزاد کیا جن کو حجاج نے قبل کرنے کے لئے بند کرر کھا تھا۔ ان میں سے کی کاجرم ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو قید ہی کیا جائے جہ جائے کہ قبل کی سز ادی جائے۔

بعض مور خین لکھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف مر دول بور توں کو ایک ہی جگہ میں قید کیا کر تا تھا جہال پاضانے نہیں ہوتے تھے اس لئے مر دعور تول کے سامنے بورعور تیں مر دول کے سامنے بیٹھ کر پیٹاب پاخانہ کیا کرتی تھیں جس سے ان سب کی ہے پردگی ہوتی تھی۔ حجاج دس قیدیوں کو ایک ایک ذنجیر میں باندھ کر قید میں ڈلوا تا تھالوران کو کھانے کے لئے جلی ہوئی روٹیال دیا کرتا تھا جن میں نمک بورراکھ ملائی جلیا کرتی تھی۔

ایک دفعہ تجاج کا قیدیوں کے مجمع سے گزر ہوا تواہے لوگوں کے چیننے چلانے کی آوازیں آئیں۔اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہورہا ہے۔ کسی نے اس کو ہتلایا کہ قیدی فرماد کررہے ہیں کہ ہمیں گرمی نے مار ڈالا۔ تجاج نے اس پر صرف انتاکہا۔

"ان سے کمدووکہ بیس مرت مختر ہواور شور مت محاو"۔

اس کے بعداس قید ہول کی بھیر میں سے بہت تھوڑ ہے کے آومی ذعرہ بیجے

تابعین میں سے آخری آدمی جنہیں تجاج نے قتل کیاوہ حضرت سعیدا بن جبیر ہیں ( تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں کسی محانی کی زیادت کی ہو ) پھر حضرت ابن جُبیر کے بعد اس نے صرف ایک اور شخص کو قتل کیا۔

سلطان عمر ابن عبد العزیز کہتے ہیں کہ اگر ہر امت اپنے اسپنے فرعونوں (لیعنی مرکش بادشاہ) کو لے کر آئے اور ہم اپنی امت میں سے تجاج کو سامنے لائیں تو (تجاج کے مظالم اور سرکشی کی انتا کی وجہ ہے) ہمار اس بگہہ بھاری دہے گا۔

<u> حجاج اور عبد الملک کامقام ..... خلیفه سلیمان این عبد الملک نے جاج کی موت کے بعد اس کے ایک قریبی</u> دوست کہا۔

> " حجاج جنم کی تلی میں پہنچادیا گیاہے"۔ اس پراس مخص نے جواب دیا۔

"اے امیر المومنین! حجاج قیامت کے دن آپ کے باپ عبدالملک (جس کاوہ گورنر تھا) اور آپ کے بعدالملک (جس کاوہ گورنر تھا) اور آپ کے بعدائی دشتام بن عبدالملک کے در میان میں کھڑا ہوگا۔ اس لئے آپ اس کے لئے جتم میں کوئی بھی جگہ متعین کرلیں (آپ کے باپ اور بھائی اس کے ساتھ ہول گے")۔

"میں نے اپنی ان آمجموں سے تجاج اور عبد الملک کود کھاکہ جسم میں اپنی انتریال کھینچتے ہوئے محرر ہے

ا تنا که کرده فخص پیمرای طرح مرده جو گیا۔

یہ تجائے اپنی اصل کے اور پشینی لحاظ ہے ہی طالم تھا۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھاہے کہ ایک محاورہ ہے کہ فلال آدمی ابن جُلندی سے بھی زیادہ طالم ہے۔ان ابن جُلندی سے مرادو ہی شخص ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے 'قر آن پاک کی اس آیت میں اشارہ فرملاہے۔

وَ كَانَ وَرَاءَ هُمْ مَلِكُ يَا حُذَهُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَضَبَا بِ٢ اسورُه كَفَ الْابِئَةَ وَكَانَ وَرَاءَ هُم ترجمہ :۔ اور الن لوگول سے آپ كی طرف ایک ظالم باوشاہ تھاجو ہر (اچھی) تشتی كوز بردستی پُرُر ہاتھا۔ تو تجائے ابن يوسف اسى ابن جُلندى كى لولاد ميں سے تھااس كے لور تجاج كے در ميان ستر پِشتول كا فاصلہ

ہے۔ ایک مربۃ تجائے نے کسی معالمے میں ایک شخص ہے حلف طلب کیا تواس نے جواب دیا۔ "نمیں اقتم ہے اس ذات کی جس کے سامنے کل سجھے کھڑا ہونا ہے کہ تو دہاں اس سے زیادہ کمتر لور ذلیل ہوگا جتنا اس وقت میں تیرے سامنے ہوں"۔

اس پر حجاج نے کما۔

"خدا کی قشم اس دن میں ذکیل ہو**ں گا"**. .

اسلام کے دور میں سب سے پہلے جس فخص نے در ہم ڈھالے وہ تجان بی ہے جس نے عبد الملک این مروان کے عکم پر ایسا کیا تھا۔ الن در ہموں پر قل ہو اللہ احد ۔ اللہ الصّد لکھا ہوا تھا بعن ان کے ایک طرف قل ہو اللہ احد لکھا ہوا تھا اور ایم عبد الملک سے پہلے کمی کے ذمانے میں اللہ احد لکھا ہوا تھا۔ اسلامی در اہم عبد الملک سے پہلے کمی کے ذمانے میں نہیں ایجاد کے گئے۔ اس سے پہلے جو در اہم چلتے تھے وہ یا تورومی ہوتے تھے اور یاکس کی فارس کے ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر خلیفہ مستنصر باللہ کے ذمانے میں جو سینتیاوال (۲۲) عبامی خلیفہ تھا جو در ہم محمل اس کے بعد پھر خلیفہ مستنصر باللہ کے ذمانے میں جو سینتیاوال (۲۲) عبامی خلیفہ تھا جو در ہم مسلمان ابن عبد الملک جاتے ہیں جو سینتیاوال (۲۲) عبامی کی ہے۔ شاہران ابن عبد الملک سے میں وافل ہوا تو اس نے سلمان ابن عبد الملک خلیفہ بنے کے بعد جب مدینے میں وافل ہوا تو اس نے سلمان ابن عبد الملک خلیفہ بنے کے بعد جب مدینے میں وافل ہوا تو اس نے مدینا

"کیامہ سینے بیں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کے محابہ میں سے کسی کودیکھا ہو"؟ لوگوں نے کماکہ ایسے شخص ابوحازم ہیں۔ سلیمان نے ان کوبلانے کے لئے آدمی بھیجا۔ جب دہ آئے تو سلیمان نے ان سے بوچھا۔

"اے ابو حازم اکیاوجہ ہے کہ ہم موت سے ڈرنے لگے ہیں"؟

حضرت ابوحازم نيجواب ديابه

"اس لئے کہ تم نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے اور اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے اس لئے لب حمیس بیبات پند نہیں ہونی کہ تم آبادی سے بربادی کی طرف جاؤ"۔

بھر سلیمان نے ان سے بو جھا۔

"الله تعالى كے سامنے حاضري كس طرح ہوگى"؟

حضرت ابوحازم نے جواب دیا

"نیک آدمی اس طرح حاضر ہوگا جیسے کوئی بچٹر اہوا آدمی تدت کے بعد اینے کمر دالوں کے پاس آتا

ہدوربدکار آدی اس طرح حاضر ہوگا جیسے کوئی بھاگا ہواغلام اپنے آ قاکے پاس پہنچاہے"۔

يه من كرسليمال اين عبد الملك دون فكاور بولا

"اے کاش میں جانیا کہ اللہ تعالیٰ کے یمال کیا چر بھاری ہو تھی بن سکتی ہے "....!

حضرت ابوحازم نے کماکہ اسیے عمل کوانٹد تعالیٰ کی کتاب کے مطابق وحال او۔

سرت برجاد ہے ہا تہ ہے ہی وسد حال ماہ بھی۔ سلیمان نے یو چھاکہ (قرآن پاک میں) یہ بات کس جگہ ملے گی (جس میں جہنم اور جنت کے مستخل ہونے کے عمل کا بیان ہو؟)۔

حضرت ابوحازم نے کماکہ اللہ تعالی کے اس قول میں

إِنَّ الْإَبْرَارَ لَقِي لَعِيْمٍ وَانَّ الْفُتَجَارَ لَقِي حَجِيْمِ لَآيَةٍ إِلَّهِ وَانْ الْفَطَار

ترجمہ :۔ نیک لوگ کے شک آسائش میں ہول کے اور بد کار لینی کا فرلوگ بے شک دوزخ میں ہول مے۔ بھر سلیمان نے یو تھاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کمال ہوتی ہے ؟

حضرت ابوحازم نے کہا

"نیک کام کرنے والول کے قریب ہوتی ہے"۔

بھر سلیمان نے سوال کیا کہ کون سے بترے اللہ تعالی کے نزد یک معزز اور شریف ہوتے ہیں؟

حضرت ابوحازم نے کہاکہ دہ لوگ جو مرقت دالے اور ترم دل ہوتے ہیں

ا یک و فعد ایک و ساتی خلیغد سلیمان ابن عبد الملک کے پاس آیالور کھنے لگا۔

"اے امیر المومنین! میں آپ ہے کھے گفتگو کرنا جا ہتا ہوں۔ آپ غورے سنیں اس لئے کہ آگر آپ نے ان با توں کو قبول کر لیا توان میں آپ کووہ خیر اور بھلائی لیے کی جسے آپ اپنے لئے پیند کرتے ہیں "۔

سليمان نے كماك بتاؤكيا باتى بيراس ديمانى نے كما۔

" میں اللہ تعالیٰ کا حق اواکر نے کے لئے ان چیز و کو زبان پر لار ہا ہوں جن سے لوگ (آپ کے خوف سے) کو تئے ہے ہوئے ہیں جواجی ہیں۔ آپ کے چاروں طرف ایسے لوگ جمع ہو گئے ہیں جواجی ذات کے لئے اختیادات اور طاقت کا غلط استعال کررہے ہیں، انہوں نے اپنے دین کے بدلے میں آپ کی و نیاخر بدلی ہے اور اپنے پروروگار کی نار اختگی کے بدلے میں آپ کی مضاو خوشنودی حاصل کرنی۔ وہ لوگ انٹہ تعالیٰ کے کا مول میں آپ سے ور تے ہیں لیکن آپ کے کا مول میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ ایسے لوگ آخرت سے جنگ کررہے ہیں اور اپنی و نیاکو پر امن بنارہے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پر پہنچلیا ہے آپ وہاں ایسے لوگوں کو ہر گر بناہ اور امان ند و جبحت کیونکہ یہ لوگ آخرت گؤ کہ والم آپ بنج بناہ اور امان ند و جبحت کیونکہ یہ لوگ امن و ملا متی کی قدر نہیں جانے اور ان کے جر مول کے ڈمہ وار آپ بنج ہیں۔ اس لئے آپ اپنی آخرت گاؤ کو اس کی و نیانہ سنوار یکے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فردیک سب سے تیاوہ بر اور میں ہے دور مرول کی و نیا ہوائے آپ آخرت گاؤ دے "۔

یہ من کر خلیفہ سلیمان نے کما

ويهاتى نے كمك

"بے شک اے امیر المومنین! تمریہ تلوار آپ کے حق میں نکلی ہے آپ کے خلاف نہیں:"۔ سلیمان کی خداتر سی ..... جب سلیمان ابن عبد الملک خلافت کے بعد بچ کو کمیا تووہاں اس نے اپنے بھیجے اور ولی عمد عمر ابن عبد العزیزے کہا۔

''کیاتم اس مخلوق کود کھے رہے ہو جن کی تعداد اللہ کے سواکوئی شار بھی نہیں کر سکتااور جن کو اللہ کے سواکوئی رزق نہیں دے سکتا''!

(گویامیری سلطنت اور رعیت اتنی بڑی ہے کہ دور در از تک پھیلی ہوئی ہے اور بے شار مخلوق میری فرمال بر دار اور اطاعت گزارہے) یہ من کر حضر ت عمر بن عبد العزیز نے جواب دیا۔

"امیر المومنین! آج یہ توگ آپ کی رعیت ہیں لیکن کل اللہ تعالیٰ کے یمال میں لوگ آپ کے دعمن ماسے "۔

(کیونکہ رعیت کے ساتھ نیک سلوک اور انصاف نہ کیا گیا تو کل آخرت میں میں لوگ حق تعالیٰ کے پاس آپ کے خلاف فریاد کریں گے اور آپ کی آخرت کی خرابی و نباہی کا سبب بنیں گی) یہ سن کر سلیمان زار و قطار رونے لگالور پھر بولا

"يس الله تعالى سے بى مدوجا ہتا ہول"۔

ایک روز خلیفہ سلیمان اپی عظیم سلطنت اور باد شاہت کا خیال کر کے بہت مسرور ہوا۔ چنانچہ اس نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کہا۔

"اے عمر اہم جس مقام پر ہیں اس کے متعلق تم کیا خیال کرتے ہو"؟

حضرت عمرابن عبدالعزيزنة فرمايا

"اے امیر المومنین! بیر آلی سر ورہے آگر اس میں غرور نہ ہو ، ایک نعمت ہے آگر ختم ہونے والی نہ ہو ایک نہ ہو ایک نہ ہو ایک ذیر دست سلطنت ہے آگر (انسان کی آخرت کے لئے) ہلا کت نہ ہو ، ایک خوشی ہے آگر اس کے بعد آنے والی شکلیں نہ ہوں اور ایک والی شکلیں نہ ہوں اور ایک برزگی اور مصیبت نہ ہو ، ایک عیش و عشرت ہے آگر اس کے بعد آنے والی آفات اور مشکلیں نہ ہوں اور ایک برزگی واعز ازے آگر اس کے ساتھ سلامتی بھی ہو"!

اس ير خليفه سليمان اس قدررودياكه اس كى دارهى آنسووس سے تر موحقى۔

جمال تک سلیمان ابن عبدالملک کے بیٹیج حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کا تعلق ہے تو اس یارے میں ان کی پیدائش سے بھی پہلے ان کے ناناحضرت عمر فاروق ان کی والدہ کو خوش خبری دے چکے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فرملا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فرملا تھا۔

چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے قرمایا تھا۔ فاروق اعظم کی پیشین گوئی ..... "میری اولاد میں ایک مخض ہوگا جس کے چرے پر ایسی وجاہت اور ایسا اقبال ہوگا"۔

اور ایک روایت کے لفظ ریہ میں کہ: -

"جس کے چرے پرالی نشانیاں ہوں گی جوروئے ذمین کوانصاف ہے بھر دیں گی۔" چنانچہ حضر تعمر فاروق کے صاحبزاوے حضر ت عبداللّٰڈاکٹر کماکرتے تنجے :۔ "اے کاش میں جانیا ہو تا کہ عمر ابن خطاب کی اولاد میں وہ کون شخص ہوگا جس کے چرے پر الیی

نٹانیاں ہون کی جوروئے زمین کو انصاف سے بھردیں گی!"

ایک روایت می حضرت عبدالله این عمر کاریه قول آتا ہے:۔

''تننی عجیب بات ہے الوگ سیجھتے ہیں کہ و نیااس دفت تک ختم نہیں ہو گی جب تک کہ عمر فارون کی اولاد میں دہ شخص ظاہر نہیں ہو جائے گاجو عمر کے جیسے ہی عمل کرے گا۔''

چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ دہ مخص حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں اس کئے کہ ان کی والدہ حعزت عمر فاروق کے بیٹے عاصم کی لڑکی مین حضرت عمر فاروق کی یوتی تھیں۔

خلیفہ سلیمان ابن عبدالملک کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ خلیفہ ہوتے اور خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے توانہوں نے کہا۔

"تمام تتریفین ای خدائے بزرگ کو سز اوار بین جس نے جو چاہا بنایا جس کو چاہا او نچا کیا اور جس کو چاہا معزز کیا۔ جس کو چاہا تعتین دیں اور جس کو چاہا نہیں دیں۔ بید دنیا غرور اور سر کشی کا کھر ہے جورو نے والے پر ہنسی ہے اور ہننے والے پرروقی ہے۔جوامن چاہنے والے کو ڈراتی ہے اور ڈریے والول کو پناہ ویتی ہے۔"

ايك اور خطبه من انهول في كما تقار

"اب لوگو اکمال بی ولید ولید کاباب فورولید کادادان کوبلاندان کوبلان این آداز سافی اوران کے سب نین دین (بعنی معاملات) بمیں واپس رکھوالئے، جو کچھ شان و شوکت تھی وہ اس طرح ختم ہو کر اسی ہوگئی جسے کہی تھی بی تھی بی شیبی، ان کی زندگی کی تمام رو نقیں اور قو تیس زائل ہو گئیں، محلات چھوٹ سے اور آرام دو بسترول سے نکل کر مٹی کے سندین ڈھیر میں پہنچ کئے۔ اور اب صاب کے دن تک انہیں وہیں رہنا ہے۔ بس اللہ تعالی اپنے اس بندے پر جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیااس وان رحمت فرمائے جب ہر ایک کوائی محلائیاں اپنے سامنے نظر آجا کی بھلائیاں اپنے سامنے نظر آجا کی بھلائیاں اپنے سامنے نظر آجا کی گئی ۔

تعمیر کعبہ کے لئے خلیفہ منصور کی خواہش.....غرض پھر جب ابو جعفر منعور خلیفہ بناتواس نے چاہا کہ کعبے کو پھر ان بی بنیادول پر تعمیر کرادے جن پر حصر تابن زبیر نے اس کی تعمیر کرائی تھی۔ چنانچہ اس بارے میں اس نے علاءے مشورہ کیا۔لام مالک ابن انس نے اس پر اس سے کہا۔

"امیر المومنین ایم الله تعالی کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بیت الله شریف کو بادشاہوں کا کھلونانہ بنائیے کہ ان میں سے جو مجی چاہ اس کی عمارت کو بدل دیا کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیت الله کی ایبت الوگوں کے دلول سے اٹھ جائے گی"۔

اس مشورہ پر خلیفہ ابو جعفر نے اپنی رائے بدل دی۔ تمر علامہ طبری نے اس بارے میں یہ تکھاہے کہ جس خلیفہ نے یہ ارادہ کیا تھااور جس کو حصر ت اہام مالک نے منع کیا تھاوہ خلیفہ باردن رشید عباس تھا۔

اقول۔ مؤلف کتے ہیں: یہ بات علامہ مقریزیؒ نے کی ہے کہ یہ ظیفہ ہارون رشید کاواقعہ ہے گریے قول مرف ان ہوا تھا) تو قول مرف ان ہی کا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ ظیفہ منعور تو (جب ج کے لئے روانہ ہوا تھا) تو راستہ میں ہیر میمونہ کے مقام پر ذی الحجہ کی چھ تاریخ کو ہی ( یعنی ج سے تمین ون پہلے ) اس کا انقال ہو ممیا تھا اور وہ کے میں واخل ہی نہیں ہو سکا۔

اس شبہ کے بارے میں کماجاتا ہے کہ ممکن ہے ظیغہ منعور کے سے پہلے مدینے حمیا ہواور دہاں اس

نے لوگول سے اس بارے میں مشورہ کیا ہو کور پھر جواب میں اس سے امام مالک نے وہی بات کہی ہوجو چھھے بیان ہوئی ہے اور جمال تک خلیفہ ہارون رشید کا معاملہ ہے تو اس نے کھیے کو دوبارہ تغییر کرنے کاارادہ حقیقت میں کیا تھا اور امام مالک سے ہی کیا تھا مگر انہوں نے وہی جواب دیا تھا جو پیچھے بیان ہوا ہے۔

(اس بارے میں مزید تفصیلات پیش کرتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ اصل باب کینے کی تغییر اور تاریخ کا چل رہا ہے لہذا ایسے واقعات جن کا تعلق تغییر کعبہ یااس کے ارادہ سے رہا ہے ان کو مکمل تفصیلات اور شہمات جوابات کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہے چنانچہ اس کے بعد کہتے ہیں)۔

میں نے پھر تاریخ ابن کثیر میں دیکھا کہ خلیفہ معدی ابن منصور نے امام مالک ہے مشورہ کیا تھا کہ وہ کعبے کی موجودہ عمارت کو گراکر و دبارہ اس طرح اور ان ہی بنیادول پر بنانا چاہتا ہے جیسے ابن زبیر نے بنائی تحمیں۔اس پر امام الک نے جواب دیا تھا: -'' مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمام یادشاہ بیت اللہ کواپنا کھیل نہ بنالیں۔''

بعض مور خین نے یہ لکھائے کہ خلیفہ منصور جب جج اور عمرہ سے فارغ ہو گیا تو وہ بیت المقدس کی زیارت کے لئے رولنہ ہوا۔ جیسا کہ گذشتہ روایت ہے معلوم ہواہے کہ خلیفہ منصور جج سے پہلے ہی انقال کر گیا تھا)۔ مگریمال بیہ کمنا ممکن ہے کہ خلیفہ منصور کا بیہ جج اس سے پہلے کا ہو جس میں اس کا انتقال ہوا تھا۔

چنانچہ تاریخ ابن کثیر میں مجھی ہے کہ خلیفہ منصور نے جج کیا تھا۔ اس خلیفہ نے اس جج کے علاوہ چار جج کے علاوہ چارج کیے جس میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ میں بات علامہ طبری کی کتاب ''القری لقاصد ام القریٰ'' میں بھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ منصور ، تردیہ کے دن یعنی نویں ڈی الحجہ سے دو دن پہلے انتقال کر گیا تھا۔ اور ریہ کہ دہ اپنے ایک جج میں بغداد سے بی اترام باندھ کر چلاتھا۔

ضلیفہ منصور اور سفیان توری ہے۔ چنانچہ جب منصور ج کے لئے روانہ ہوالور راستے میں اے معلوم ہوا کہ مفیان توری ہی کو بلند نہیں کر تا ہے۔ چنانچہ جب منصور ج کے لئے روانہ ہوالور راستے میں اے معلوم ہوا کہ سفیان توری ہی سے میں موجود ہیں تواس نے پچھ لوگوں کو آگے بھیجالوران سے کما کہ مفیان توری تہیں جس حال میں بھی ملیں ان کو پکڑ کر سُولی پر لٹکا دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے جاکر آیک بھانی کا تختہ اور پھندا تیار کر کے صل میں بھی ملیں ان کو پکڑ کر سُولی پر لٹکا دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے جاکر آیک بھانی کا تختہ اور بھندا تیار کر کے نصب کر دیا تاکہ اس پر سفیان توری کو بھانی وی جاسکے۔ اس وقت سفیان توری (جو بوڑھے اور ضعیف ہو تھے مسب کر دیا تاکہ اس پر سفیان توری کو بھی ہو تھے ہو تھے ان کاسر فضیل ابن عیاض کی گود میں تھالور تا تگیں سفیان ابن عینیہ کی گود میں رکھی ہوئی تقالور یہ اس کی وجہ سے پر بیثان تھے) چنانچہ انہوں نے حضر ت سفیان توری کی جان کے خوف سے ان سے کما۔

"خدا کی قتم آپ د شمنول کوبرا بھلانہ کیتے چلئے کہیں چل کر چھپ جائے "۔ یہ زلادہ نشری کو میں میں کہ جا تھے جہ میں ملاز میں ساتا میں شکر کو میں میں میں کون

سفیان توری کھڑ ہے ہو کر چلے محر حرم میں ملتزم کے مقام پر آکر کھڑ ہے ہو مکے اور کہنے لگے "اس کعبے کے رب کی قتم ! منصور کے میں داخل بھی نہیں ہوسکے گا".....!

اس وقت منصور جون کے مقام تک بہنج چکا تھا کہ اچانک اس کے گھوڑے کو ٹھو کر گئی جس سے منصور نیچ گر بڑالور اس گھڑی ختم ہو گیا۔اس کے بعد حضرت سفیان ہی وہاں تشریف لے مجے لور اس کے جنازے کی نماز بڑھائی۔ یمال تک علامہ مصفوی کا کلام ہے۔

اس سے پہلے بدروایت گذری کے مصور بیر میوند کے مقام پروفات یا گیا تھا۔ چنانچہ کماجا تا ہے

کہ ان دونوں روایتوں سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ممکن ہے منصور کے جون کے مقام پر مینینے سے مراواس کے سوار دن اور لشکر کا پہنچنا مراد ہو جبکہ خودوہ ہیر میمونہ پر ختم ہو گیا ہو۔ بہر حال روایتوں کا بیا اختلاف قابل غور

ہے۔ مگر تاریخ این کثیر میں منعور کی موت کاسب یہ لکھاہے کہ جبوہ تج کے لیےروانہ ہوالور کونے سے کچھ منز ل دور نکل ممیا تووہ اس در دمیں مبتلا ہو ممیا جس میں آخر اس کا انتقال ہو ممیا تقلہ اس کودستوں کی بیاری لگ

محنی دہ کے بینچ کر تھمر الورو بیں اس کا انقال ہو حمیا۔

اس روایت میں آور سیجیلی روایت میں جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے وہ بھی اس طرح وور ہو سکتا ہے کہ مکن ہے وہ سری روایت میں کے سینچ کیا جو ذکر ہوا ہے وہ اس لئے ہو گیا ہو کہ کے کے قریب بینچ چکا تھا اور قریب جگہ ہوئے گاہو ذکر ہوا ہے وہ اس لئے ہو گیا ہو کہ کے کے قریب بینچ چکا تھا اور قریب جگہ ہونے کی وجہ سے یہ کمہ دیا گیا کہ وہ کے بینچ گیا تھا۔ ای طرح ممکن ہے اسے دستوں کی بیاری گئی ہو محراس کے ساتھ ہی اس کا گھوڑا بھی پیسلا ہو جس سے گرنااس کی موت کا اصل سب بن گیا۔

روایت ہے کہ آخری جملہ جو منصور نے کہاوہ یہ تھا۔

"اے اللہ!اپی ملاقات میں میرے لئے برکت عطاقرما"۔

ظیغہ منعور کے جو جملے مشہور ہیں ان میں سے ایک بے ہے

"معاف کرنے والوں میں وہ مخف سب سے بمترین ہے جو مزاد سینے کی زیادہ قدرت رکھتا ہو۔ اور عقل کے لحاظ سے سب سے کم وہ مخض ہے جواپے سے کم پر ظلم کرے "۔ داللّٰداعلم۔

مختلف زمانول میں نوسیع حرم ..... غرض بات (سرت ملیکی موشنا بقائیں) گزر چک ہے کہ جب تصیابی کالب نے قریش کو حکم دیا تھا کہ کیجے کے چار دل طرف اپنے مکانات تغیر کر لواور قریش نے دہال چار دل طرف مکانات تغیر کر لواور قریش نے دہال چار دل طرف مکانات بنا کیے جے تو انہوں نے طواف کرنے کی جگہ اس مکانات بنا کیے جے تو انہوں نے طواف کرنے کی جگہ اس محانات تغیر کی قول رہی۔ پھراس کے بعد جب معز سے آئے فررت تھا تھا کہ در مالا کو خیال پیدا ہوا کہ حرم کو پڑھانا صروری ہے چنانچہ انہوں نے چار دل طرف کے مکانات خریدے لوران کو کراکر حرم کا صحن بڑھا کر چاروں طرف ایک چھوٹی کی دیوار بنادی۔ اس دیوار میں انہوں نے جاروں کو زوار میں انہوں نے جاروں کو زوار میں انہوں نے جاروں کو رہ کی کہ کہ میں مور سے سون تا کم کے در دانے بی حیوان کو خوال کی کرون کی کرائیں لوران پر سال کی کوڑی کی خوال کی کوڑی کی جست ڈلوائی۔ اس کے بعد دلید ابن عبدالملک نے اس کی دیوار س کے مرم سے سون تا کم کے اور اس پر سال کی کوڑی کی کرائیں اور ان پر سال کی کوڑی کی سے سال کی کوڑی کی جست ڈلوائی۔ اس کے بعد طیفہ منصور نے حرید سک مرم کو لوالاد جر اسود کے گرد میں سک مرم کولیا۔ اس کے بعد ظیفہ مندی اول نور خلیفہ مندی وال نور خلیفہ مندی وال نور خلیفہ مندی وال نور خلیفہ مندی والی نے مجہ کوانتا بڑھلیا کہ کوبہ میں جرام کے بیچوں جو آئیا ( بعی چاروں طرف سے صحن پر ایر ہوگیا)۔ بعد خلیفہ مندی اول نور خلیفہ مندی والی نور خلیا ہوگیا)۔

کے کے تام ....اس تے بعد پھر ظیفہ معتقد باللہ نے دنرالندوہ کو بھی حرم کے اندر لے لیالور کے کانام فاران رکھا نیز اس نے اس کانام قریرہ النمل بعنی چیو نٹیوں کی بہتی بھی رکھا کیونکہ وہاں چیو ٹیال بہت زیادہ تعمیں۔یاشاید بینام اس لئے رکھا کہ یہال جب قوم عمالیق نے بہت ذیادہ سرکشی کی تھی توانلہ تعالی نے ان پر بطور عذاب کے چیو نیوں کو مسلط فرمادیا تھا۔ یہاں تک کہ ان کو حرم کی سرزمین چھوڑنی پڑی۔ جیسا کہ بیان ہوچکا ۔

ہے۔ کمہ شہر کے بہت زیادہ نام ہیں جن کو قاموس کے مصنف نے اپنی کتاب میں جمع کیاہے۔ اقول۔مؤلف کہتے ہیں: آگے امام نووی کا ایک قول آئے گاکہ کسی شہر کے استے نام نہیں ہیں جتنے کے اور مدینے کے ہیں۔والٹداعلم۔

مقام كعيه زمين كي اصل ..... (قال) حفرت ابوبريرة من دوايت ب كه :\_

کعبہ کی جگہ ذمین ہے دو ہزار سال پہلے پیدا کی گئی اور اس وقت سے جگہ پانی کے اوپر ایک چھوٹے ہے ہاپو کی طرح تمنی جس پر دو فرشتے ہر وفت اللہ تعالیٰ کی تشیخ کرتے رہتے تھے پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس ٹا پوسے زمین کو اس طرح پھیلا کہ یہ ٹاپو زمین کے پیج میں آئی پیا ( لیعنی اس کے جاروں طرف زمین پھیل گئی جبکہ اس سے پہلے صرف می زمین کا محزاتھا)۔

ز مین و آسان اور شب وروز کی تخلیق ایک ساتھ ہوئی ..... علامہ جلال سیوطیؒ ہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں یوجھا کمیا کہ :۔

اِنَّ دَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي عَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ لِلَّا بَيْبِ السورَّة لِولْسَ ترجمہ :۔بلاشیہ تمادارب حقق اللہ بی ہے جس نے آسانوں کواور ذمین کوچوروز کی مقدار میں پیدا کر

(اس بارے میں علامہ سیوطی سے پوچھا کیا کہ) کیا آسان وزمین کی تحکیق سے پہلے دن موجود تھے؟ علامہ نے جواب دیا

"زمین و آسان کی پیدائش اور د نول کی تخلیق بالنگ ایک ساتھ ہوئی ہے ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے پیچھیا پہلے نہیں ہے۔"

اس بارے میں انہوں نے قر اکن پاک کی تفییر کوئی ولیل بنایا۔

حديث من آتاہے كہ :۔

"الله تعالى نے زمین و آسان كى بيدائش سے بھى يہلے كے كو محرم باديا تھا".

ای سلسلے میں رسول اللہ علی کا ایک ارشادیہ ہے کہ نہ

"ابراميم نے كومحرم قرارديا"۔

لہذا گذشتہ حدیث کی روشنی میں اس کے معنی یہ لئے جائیں سے کہ ابراہیم سے اس شرکی حرمت کو' ظاہر فرملاہے (جبکہ خوداس کی حرمت زمین و آسان کی تخلیق ہے بھی پہلے اللہ تعالیٰ مقرر فرماچکا تھا)۔

باب هشتدهم (۱۸)

# ' تخضرت ﷺ کے متعلق یہودی وعبیبائی عالموں اور عرب کا ہنوں کی پیشین گوئیاں

اس کے علاوہ اس باب میں ان چین خریوں کا بیان ہو کا ہنوں نے جنات وغیرہ سے سیں یا اچانک فضاؤں سے اس بارے میں ان دیکھے آدمیوں کی آوازیں سائی دیں یا بعض جانوروں اور در ختوں سے آپ کی نبوت کے متعلق آوازیں آئیں۔ ای طرح یہ کہ آپ کی نبوت کے وقت شیاطین کو آسانوں کے خبروں کی من نبوت کے متعلق آوازیں آئیں۔ ای طرح یہ کہ آپ کی نبوت کے وقت شیاطین کو آسانوں کے خبروں کی من گئی کا ذکر لور میں اس کے خبر اس کا محضر سے ایک کا ذکر لور آپ کے اس کی تنعیلات ہیں۔ نیزای طرح یہ کیے بعض پول اور پھروں پر آنخضر سے ایک کا دیکر اس کرامی لکھا ہولیا گیا۔ اس کی تنعیلات ہیں۔ نیزای طرح یہ کیے بعض پول اور پھروں پر آنخضر سے اس کی تنعیلات ہیں۔ نیزای طرح یہ کیے بعض پول اور پھروں پر آنخضر سے اس کی کول کی اس کرامی لکھا ہولیا گیا۔

حافظ ابن اسحاق کے میں کہ یہودی عالم، عیمائی راہب اور عرب کے کاجن اس زمانے میں آنحضرت میں نے محصلت با تیں کیا کرتے ہے جب آپ کی نبوت اور ظهور کاوقت قریب آلیا تھا۔ جمال تک یہودی عالموں اور عیمائی راہبول کے اس بارے میں خبریں دینے کا تعلق ہے توان کی بنیاد ان کی قدیم آسانی کتابیں تھیں جن میں آنحضرت میں نبوت مطلح اور زمانے کا تذکرہ موجود تھا۔ اور جمال تک عرب کے کا بنول کی خبروں کا تعلق تھا توان کی خبرول کی بنیادوہ شیاطین تھے جوان کے تالی تھے اور آسانوں تک چی کروہاں فرشتول کے در میان ہونے والی با تیں چمپ چمپ کرستاکرتے اور پھروہ با تیں کا بنول کو ہتاایا کرتے تھے۔ اس وقت تک شیاطین کو چمپ کر آسان کی خبریں سننے پر پابندی نہیں گئی تھی جیساکہ آنحضرت تھا کی والدت اور ظہور کے وقت ان شیاطین کو جمپ کر آسان کی خبریں سننے پر پابندی نہیں گئی تھی جیساکہ آنحضرت تھا کی والدت اور ظہور کے وقت ان شیاطین کو اس سے دوک دیا گیا تھا۔

مير ت طبيد أردو ۲۸

باتس یاد آ کئی اوران کا ہنوں کی تصدیق ہو گئے۔

اس بارے میں یہ تقریح موجود ہے کہ آسانوں میں فرشتے رسول اللہ عظیم کے جود ہے بھی پہلے آپ کے متعلق باتیں کیے کہ آسانوں میں کھی کانوں میں بھی پڑجاتی تھیں جو آسانوں کے قریب کے متعلق باتیں کیا کر ہے تھے۔ بھر میں خبریں دہ شیاطین زمین پر آکر کا ہنوں کو بتلادیتے اور اس طرح دہ درسر دل تک بہنچ جاتی تھیں)۔ جاتی تھیں)۔

### المخضرت علی کے متعلق یہود کی خبریں

جہاں تک یمودی عالموں کی دی ہوئی خروں اور آئضرت بھٹے کے متعلق ان کی پیٹین کو ئیوں کا تعلق ہاں جہاں ہیں سے پچھے گذر چکا ہے اور پچھ باتوں کاذکر اب یمال کیا جارہا ہے)۔
حضر ت سلمہ ابن سلامہ کاواقعہ ..... چنانچہ ان بی ہیں سے ایک بیہ ہس کو حضر ت سلمہ ابن سلامہ نے بیان کیا ہے یہ حضر ت سلمہ ان حضر ات میں سے ہیں جو غرو ہ بدر میں شریک تھے۔ یہ کتے ہیں کہ نی عبدالا شہل کے یمودیوں میں سے ایک یمودیوں تک مانے یہ تذکرہ کیا کہ قیامت آئے گی اور لوگ دوبارہ ذیمہ ہول کے ، پھر حساب کتاب ہوگا اور نوگوں کے اچھے اور برے عمل تو لے جائمیں گے جس کے جور ان بت پرستوں کے اچھے اور برے عمل تو لے جائمیں گے جس کے بعد ان کو جنت یا جنم میں پنچا دیا جائے گا۔ اس پر ان بت پرستوں نے (اس یمودی عالم کا جائمیں گے جس کے بعد ان کو جنت یا جنم میں پنچا دیا جائے گا۔ اس پر ان بت پرستوں نے (اس یمودی عالم کا خات ہوئے) کما۔

"کیابکاہےائے فلال اکیا توان یا تول کو پیش آتے ہوئے دیکھ رہاہے کہ لوگ مرنے کے بعد ایک انہی عکہ دوبارہ ذری مرنے کے بعد ایک انہی جگہ دوبارہ ذری موجود ہیں اور دونرخ بھی موجود ہیں اور دوان کو انتقال کا بدلہ دیا جارہا ہے"!

اس بیووی نے کہا۔

"إل! ملم إلى المسم إلى ذات كى جمل كے نام كاطف لياجا تاہے كه (لوگ قيامت كے عذاب سے انتاؤر نے لكيس مركے كه) أدمي به جائ كه (دنياكى) برى سے برى آگ كالك ذبر دست تنور دہكا كراس كواس ميں وال ديا جائے اور بھر اس كو بند كر ديا جائے آگر اس كے بدلے ميں دہ كل قيامت كے دن جنم كى آگ سے فائ سكتا ہو ".....!

یہ من کران لو کول نے کما

يهودى نے محے اور يمن كى طرف اشاره كرتے ہوئے كما

"ایک تی جوال علاقول سے ظاہر ہوگا"۔

لوگوں نے پوچھااس نی کوہم میں سے بھی کوئی دیکھ پائے گا۔ حضرت سلمہ ابن سلامہ کہتے ہیں کہ میں ان نوگوں میں اس وقت سب سے کم عمر تعله اس بات کو من کراس یمودی نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ "اگریہ لڑکا بڑی عمر کو پہنچا توان کا ذمانہ پائےگا"۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ خدا کی حتم اس کے بعد دن اور دات گزرتے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ خدا کی حتم اس کے بعد دن اور دات گزرتے میں کہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محد مجل کے ساتھ طاہر فرمادیا۔ اس وقت بھی وہ یہودی ہمارے در میان موجود تقلہ چنانچہ ہم نوگ رسول اللہ علی پر ایمان سلے آئے محروہ یہودی سرکشی اور حسد کی وجہ سے ایمان خمیں لایا۔ اس وقت ہم نے اس سے کہا۔

" براہو تیرااے فلال اکیا تونے ہی آنخضرتﷺ کے متعلق اس وقت ہم کو بہت کچھ نہیں ہلایا آقا"!؟

اس میمودی نے کما۔

"بے شک ہتلایا تھا تحران کے متعلق نہیں کہاتھا"۔

(کیونکہ یمودیوں کواس بات پر حمد تھا کہ وہ عظیم نی ہماری قوم میں سے نہیں ہے جبکہ وہ اپنی قوم کو ہی سب سے بڑی اور معزز سجھتے تھے۔ اس لئے وہ جائے ہوئے بھی کہ آنخضرت اللہ میں وہ ہے ہیں جن کا ذکر نور حلیہ ہماری کتابوں میں موجودہ خود آپ تھا ہے پر محض حمد اور جلن کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ عمر ابن عنبہ کاواقعہ سے۔ میں طرح ایک دافعہ ہے جس کو حضرت عمر وائن عنبہ سلی نے دوایت کیا ہے کہ جا لیست کے ذیانے میں ہی میں اپنے قوم کے معبود ول سے بیز ار ہو گیا تھا یعنی بتول کی عبادت چھوڑدی تھی۔ اس ذیانے میں ایک وفت میری آیک محض سے ملاقات ہوئی جو تھاء مامی سبتی کا رہنے والا تھا۔ یہ سبتی مدینہ اور ملک شام کے در میان میں تھی۔ غرض میں نے اس محض سے کما۔

"میں اس قوم کا آدمی ہوں جو بتوں کو ہو جے ہیں محران کا حال ہے کہ آیک جماعت کے قافلے نے آگر کسی جگہ از کر پڑاؤڈالالوران کے پاس کوئی معبود لیعنی بت نہیں ہے تواب آیک خص قافلے نکلا ہے اور چار پھر اٹھا کر لاتا ہے اور بھران میں سے تین کو تواستجاء کرنے کے لئے الگ کر لیتا ہے اوران میں سے آیک کو جو زیادہ صاف سخر ابوا ہنا معبود بنا کر اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ پھرو ہیں آگر اس سے زیادہ صاف سخر آکوئی پھر ال میں تواس بچھلے معبود کو چھوڑ کر اس کی عبادت شروع کر دے گا۔ اس طرح آگر آھے جاکر دہ کمیں اور ٹھسر تا ہے اور دہاں اس سے ذیادہ اچھاکوئی پھر ال جاتا ہے تو پہلے کو پھینگ کر اس کو معبود بنا بیٹستا ہے۔ آخر میں اس متیجہ پر کہنچاکہ یہ سب بکواس اور باطل چیزیں ہیں جونہ کوئی فائدہ پہنچاسکتی ہیں اور نہ نقصان۔ اس کے اب آپ جھے اس سے بمتر کوئی چیز مثلا ہے "۔۔

اس براس بهودي مخص نے كما

" کے میں ایک مخص ظاہر ہوگا جو اپنی قوم کے معبود ول سے بیز ار ہوگا اور ان کے علاوہ ایک دوسر سے معبود کی عبادت کی طرف لوگوں کوبلائے گا۔اس لئے کہ وہ معبود کی عبادت کی طرف لوگوں کوبلائے گا۔اس لئے کہ وہ مسب سے زیادہ اضل لور اعلیٰ دین لے کر آئے گا۔ سب سے زیادہ اضل لور اعلیٰ دین لے کر آئے گائے۔

اس کے بعد جب بھی کے سے کوئی مخص آتا تو میں اس سے پوچھتا کہ کوئی نئی بات تو ظاہر نہیں ہوئی وہ کتے کہ نہیں۔ آخرا کید وفعہ جھے آیک آدمی طامی نے اس سے بی بات پوچھیں۔ اس نے بچھے بتایا کہ ہاں ایک مختص ظاہر ہوا ہے جو اپنی قوم کے بتول سے بیز اری طاہر کر تا ہے اور ان کے سوالیک دوسر سے معبود کی عباوت کی طرف او کول کو بلاتا ہے۔

یہ سفتے ہی میں نے اپنی سواری تیاری اور فور اُسے کوروانہ ہو گیا۔ میں سیدھااس جگہ پہنچا جہاں سکے میں میں شھر اکر تا تھا۔ پھر میں نے اس مخف کے متعلق معلوم کیا ( آخر جب میں اس مخف کے پاس پہنچا تو ) میں نے اس محف کے باس پہنچا تو ) میں نے ان کو بہت حلیم و سلیم پایا اور قرایش کو و یکھا کہ وہ ان پر سخت عفیناک تھے، بچھے ان سے ہمدروی پیدا ہوتی اور پھر میں ان کے پاس پہنچا۔ اب میں نے ان سے بوچھا۔

"آپ کیاہیں"؟

انہوں نے جواب دیا کہ میں نی ہوں؟ میں نے پوچھا کہ آپ کو کسنے نی بتلیاہے؟ انہوں نے کما۔ اللہ نے ایھر میں نے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کما۔

" یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہئے جو تنهاہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں خول ریزی بند کرنے کے لئے، بنول کو توڑنے کے لئے ، رشتہ داردل کی خبر کیری کا تھم دینے کے لئے اور مسافرول کو لوٹ مار سے امان دینے کے لئے آیا ہول"۔

میں نے کہا۔ "بے شک اجو کھے پیغام آپ لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کر تاہوں کیا آپ بچھے یہ تھکم دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس ٹھمر وں یادا پس چلاجاؤں"؟ آپ نے فرمایا۔

"تم دکھے بنی رہے ہو کہ لوگ اس پیغام کو کتنا ناپیند کر رہے ہیں جو میں لے کر آیا ہوں،اس لئے تم میرے پاس نمیں تھیر سکتے تم اپنے گھر پر رہواور جب تنہیں میرے متعلق معلوم ہو کہ میں کسی خاص جگہ کے لئے یہال سے نکل گیا ہوں تو میرے یاس آجانا"۔

چنانچہ میں واپس اپنے گھر آگیا یمال تک کہ آنخفرت ملطقہ نے مدینے کو ہجرت فرمائی، میں بھی فور آئی آپ کے پاس پینچنے کے لئےروانہ ہوالور مدینے آگیا۔ یمال میں نے آپ سے پوچھ ا۔

"اے اللہ کے بی اکیا آپ نے مجھے پہچانا"؟

عاصم ابن عمر و کاواقعہ ..... آپ ﷺ نے فرمایا۔" ہاں!تم دہی سلمی فخص ہوجو میرے پاس کے میں آئے شخے"۔

ان ہی چیشین گوئیوں میں سے ایک رہے جے عاصم ابن عمر دابن قادہ نے اپنی قوم کے لوگوں سے ر دایت کیا ہے کہ لوگ کہتے تھے۔

ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اسلام کی طرف اور ہدایت کے راستے کی طرف جس چیز نے بلایادہ ،وہ
یا تیں ہیں جو ہم یہودی عالموں سے سنا کرتے ہتے ،ہم لوگ مشرک اور بتوں کو پوجنے والے ہتے جبکہ وہ لوگ یعنی
یہودی اہل کتاب ہتے جس کی وجہ سے ان کے پاس وہ علم تھا جو ہمار ہے پاس نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے لور ان
لوگوں کے در میان کوئی نہ کوئی فتنہ و فساد ہو تار ہتا تھا۔ چنانچہ جب بھی ہم کوئی الی بات کر دیتے جو ان لوگوں کو
ناگوار گزرتی تودہ ہم سے کماکرتے تھے۔

"وہ زمانہ اب قریب آگیاہے جس میں ایک نبی کا ظہور ہونے والاہے وہ تنہیں قوم عادو قوم ثمود کی طرح قل کر کے نیست دنا بود کردے گا"۔

يه بات وه لوگ اکثر کما کرتے تھے۔ محرجب الله تعالی نے رسول الله علی کو ظاہر فرمادیا اور آپ علیہ

نے ہمیں اللہ عزوجل کی طرف بلایا تو ہم نے فور ابی آپ کی آواز پر ابٹیک کہتے ہوئے آپ کے پیغام کو قبول کیا۔
اس وقت ہمیں آپ میں وہ تمام نشانیال بھی نظر آگئیں جن سے وہ لوگ ہمیں (بلاوجہ) ڈرلیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس بارے میں ہم نے جلدی اور کیل کی اور خود الن لوگوں نے کفر کیا۔ پھر ای بارے میں یہ آسین بازل ہو کیں۔
وَلَمَّا جَاءَ هُمْ کِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّفً لِما مَعَهُمْ وَ کَانُوا مِنْ فَبْلُ يَسْتَفْتِهُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ، فَلَمَا جَاءَ هُمْ مَا وَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مُصَدِّفً اللهِ عَلَى الكَافِرِيْنَ (بِ اسور وَ اِلقَرِ ہِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الكَافِرِيْنَ (بِ اسور وَ اِلقَر ہُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ (بِ اسور وَ اِلقَر ہُ عَالَ اللهِ اللهِ عَلَى الهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى الهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

ترجمہ :۔۔اورجبان کوایک الی کتاب کیٹی یعنی قر آن جو منجانب اللہ ہوراس کی (بھی) تعدیق کرنے والی ہے جو پہلے ہے ان کے ہاں ہے بعنی قریت حالا نکہ اس کے بل وہ خود بیان کیا کرتے تھے کفار ہے پھر جبوہ چیز آپیٹی جس کووہ خوب جائے بھائے ہیں تواس کا صاف انکار کر بیٹھے سوبس خدا کی ار ہوایے منکروں پر۔

بی قریظ کے آیک شیخ کا واقعے ..... ای طرح آیک وہ واقعہ ہے جو بن قریظ (بینی مدینے کے آیک یمودی قبیلے) کے آیک شیخ کا واقعے ..... ای طرح آیک یمودی عالم تھاجس کا نام این میران تھاجس کو بر جبان کتے تھے یہ اسلام سے آیک عرصہ پہلے مدینے آگیا تھا اور ہم او گوں کے در میان آگر بس کیا تھا۔ خدا کی صم پانچ وقت نمازنہ پر جندوالوں میں ہم نے اس محص سے زیادہ افضل اور بزرگ کسی کو نہیں پایا۔ (ی) مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے سوادوم سے لوگوں میں اسے افضل آدمی نہیں دیکھا گیا کہو تکہ مسلمان می پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں لہذا یمان انکار اصلی ہے ذائد نہیں ہے۔ غرض یہ محض ہمارے یمان آگر ٹھمرال اب جب بھی ہمارے یمان بارش کا قطاور مشک سانی ہوتی تو (اس محص کی بردگی کی وجہ سے) ہماس سے کتھے۔

م سے ابن میبان اہمارے ساتھ (بہتی سے باہر) چلو اور ہمارے لئے بارش کی دعا مام کو "۔ وہ جواب میں کہتا۔

" نہیں۔اس وقت تک نہیں چلول گاجب تک کہ تم لوگ میرے سامنے اپنامال صدقہ کے لئے نہیں الو مے "۔

بم يوجيح كتناتوه كتا\_

"یا توساز سے تمن سیر مجور اور یا ہونے تمن رطل کیہول"۔

(آیک طل تقریباً آدھ سیر کا ہوتا ہے) چنانچہ ہم اتابی صدقہ کرتے اور اس کے بعدوہ مخض ہمارے ساتھ بہتی کے باہر چل کریائی کی وعاما تگتا۔ پس خدا کی تشم (وعاما تگئے کے بعد )وہ اپنی جگہ ہے ہتا بھی نہیں تھا کہ بادل گھر کر آتے اور ہم اوگ سیر اب ہو جایا کرتے تھے۔ اس نے ہمارے گئے اس طرح کی بار دعاما تھی۔ (ی) یعنی ایک دومر تبدیا تین مرتبہ نہیں بلکہ اس سے بھی ذا کد بار اس کے ذریعہ ہمیں سیر الی حاصل ہوئی۔

اس کے بعد اس کا آخروفت آپنچا۔ جب اس کو یقین ہو گیاکہ اب موت سر پر آپیکی ہے تواس نے اپنی م کرلوگول سے کہا۔

"ایٹ گروہ یہود! تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کسی وجہ سے دولت مند اور سر سنر علاقے (لیعنی ملک شام) کو چھوڑ کراس بنجر لور بھو کے علاقے میں آگر بس گیا ہوں ؟"ہم نے کہاکہ آپ بی بمتر جانتے ہوں گے۔ تب اس نے کملہ تب اس نے کملہ

"میں اس علاقے میں اس لئے آکر ٹھراہوں کہ مجھے ایک ٹی کے ظہور کی امیدہ جس کا زمانداب

آپنچاہے اس کا دفت اس طرح قریب آچکاہے کہ گویا تم اس زمانے کے سائے میں پہنچ چکے ہو۔ یہ شہر اس کی ہجرت گاہ لینی ہجرت گاہر ہو جائے اور میں بھی اس کی ہیروی کروں۔ بسر حال ہجرت گاہ لینی ہجرت گاہر ہو جائے اور میں بھی اس کی ہیروی کروں۔ بسر حال تم لوگوں تک اس کازمانہ آپنچاہے اس لئے اس نی کومانے میں تم پہل کرنا۔ جولوگ اس نی کے مخالف ہوں مجے ان کی خول ریزی ہوگ اور ان کے بچے اور عور تمی قیدی بنیں سے۔ لہذا ان با تول کی وجہ سے تم اس کی طرف برصنے ہے دک مت جاتا ہے۔

چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ کا ظہور ہو گیالور (مدینے کننچنے کے بعد بہودیوں کی مخالفت لور ساز شوں کی بناء پر) آپ نے بنی قریطہ کے بہودیوں کا محاصرہ فرملیا تو بنی قریطہ کے بچھ بہودیوں نے بیعنی نقلبہ ابن سعیہ ،اسدابن شعبہ یاسیدابن شعبہ ادراسدابن عبیدتے جوسب کے سب نوجوان تھے کہا۔

اے بی قریطہ اِبے شک میہ ہو بہودی نی میں (جن کی خبر ابن میبان نے دی تھی)۔"

اس کے بعد یہ تنوں اس حویلی ہے اتر کر آنخضرت بھاتھ کے پاس آئے اور مسلمان ہو مجھے۔ اور اس طرح ان کی جانبیں ،ان کامال اور ان کے گھر والے محفوظ ہو تھے۔ اس واقعہ کی تفصیل آئے آئے گی۔ حضر ہے عباس کا واقعہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرحیہ حضر ہے عباس کا واقعہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرحیہ میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ہمن گیا۔ اس قافلے میں ابوسفیان این حرب بھی تھے۔ وہاں ہمیں حنظلہ ابن ابوسفیان کا خطوط جس میں تھا کہ :۔

"محمد (ﷺ) نے کے میں بید دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کار سول ہوں اور تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا تا ' ہوں''۔

یہ خبر فور اُئی بمن کی مجلسوں میں پھیل گئے۔ چنانچہ ہمارے پاس ایک یہودی عالم آیااور کہنے دگا۔ " مجھے معلوم ہواہے کہ تم لوگول میں کوئی اس مخض (بعنی آنخضرت ﷺ) کا پچپا بھی ہے جس نے وہ دعویٰ کیاہے جس کاچر جاہور ہاہے"!

حضرت عبال کے بین میں نے اس سے کہا کہ ہال (میں ان کا پھیا ہوں) تب اس یہودی عالم نے کما۔ "میں تم سے خدا کے نام بر ہوچھتا ہوں کیا تمہارے بھیتیج میں بچینالور شوخی ہے"؟ میں نے کہا۔

" نمیں۔ہر گز نہیں۔اس نے بھی جھوٹ نہیں بولااور بھی امانت میں خیانت بھی نہیں **کی یمال تک** کہ قریش میں اس کانام ہے"امین "پڑھیاہے"۔

بھراس بہودی نے بوجھا۔

"كياده لكعناية صناحاتاب"؟

میں نے جا آکہ ہی کہ دول (کیونکہ ان کے نزدیک اس دفت بھتیج کی عزت ای میں تھی کہ ان کو پڑھا کھا بتایا جائے ) مگر جھے ابوسفیان ہے ڈر ہوا کہ (اگر میں نے محمہ اللہ ہے کہ اس میں میں یہ غلط بات کہ دی تو کوہ جھے فور اجھٹا دے گاور میری بات کی تردید کر دے گا۔ اس لئے میں نے کہ دیا کہ نہیں وہ لکھتا نہیں جانا۔

میر اجھٹا دے گالور میری بات کی تردید کر دے گا۔ اس لئے میں نے کہ دیا کہ نہیں وہ لکھتا نہیں جانا۔

میر اجھٹا دی وہ بہودی اپنی چادر تک چھوڑ کر کھڑ اہو گیا اور سخت گھبر اجٹ میں میہ کہتا ہوا چا گیا۔

"بیودی ذیج ہو گئے۔ بیودی قبل ہو گئے ".....!

حفرت عبال کتے ہیں کہ جب ہم لوٹ کرائی منزل پر آئے توابوسفیان نے مجھے کہا۔ "اے ابوالفضل! یہودی تمہارے مجتبعے سے بہت ڈررہے ہیں!" (حضرت عباس کا لقب ابوالفضل

\_(15

ميس نے كما۔ "ميس نے و كھا ہے۔ اور شايد تم بھى اس برايمان لے أو ".....! ؟

ابوسفيان فيجواب دمار

" میں اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ**ں گا جب تک** کہ کداء کے مقام پر گھوڑے سو**اروں کا لٹکر** نہیں دیکھ لول گا"۔

میں نے کہاتم کیا کمہ رہے ہو؟ توابوسفیان نے کما۔

"بیہ بات تواجانگ منہ ہے نکل گئی ہے۔ تمرین اتاجانیا ہوں کہ اللہ تمھی بھی کتراء تک (جو کے کے قریب ایک جگہ ہے) کمی لفکر کو نہیں آنے دے گا''۔

بھر حصرت عباس کے جی کہ (اس واقعہ کے برسول بعد)جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ وہے کیا اور ابوسفیان نے اس وقت کداء کے مقام پر گھوڑے سواروں کالشکر دیکھا تو میں نے اس سے کہا۔

"ابوسفیان حمیس ای وه بات یاد ہے"؟

ابوسفيان نے كما

"بال- خداكي فتم مجيماس وقت ده باسباد آري ب"!

اُميّه ابن ابوصُلت كاواقعير ..... اس طرح ايك واقعه اميه ابن ابوملت ثقفي نے بيان كياہے كه انهوں نے ابوسفيان سے ايك دفعه كما۔

" میں نے قدیم کتابوں میں ایک نبی کا حلیہ پڑھاہے جو ہمارے علائے میں ظاہر ہوگا۔ میں اس وقت میں سمجھا کرتا تھا کہ وہ نبی میں ہی ہوں اور میں اس کا تذکرہ بھی کیا کرتا تھا۔ پھر جھے پند چلا کہ وہ نبی تی عبد مناف میں سے ہوگا۔ چنانچہ میں نے نبی عبد مناف کو (اس حلیہ کے مطابق) جانچا کر جھے ان میں سوائے عتبہ ابن ربیعہ کے کوئی بھی اس طیے کے مطابق نہ نظر آیا۔ لیکن سے عتبہ ابن ربیعہ بھی چالیس سال سے بھی ذیادہ کا ہو گیا محراس میں آئی۔ تب میں نے سوچا کہ وہ نبی اور کوئی ہوگا"۔

ابوسفیان کتے ہیں کہ جب محمد علی کاظہور ہواتو میں نے امیدے آپ علی کے متعلق ذکر کیا،وہ کتے

لگا۔

"اگروہ سے ہیں توان کی پیروی کرو"۔

میںنے کہا

"لورتم\_ حميس كيار كاوث ہے"؟

امیہ نے کما

" بجھے بی نقیف کی عور تول سے شرم آتی ہے۔ کیونکہ میں ان سے کماکر تا تھا کہ وہ نبی میں ہی میں ہی ہول۔ اور میں خود ہی نی عبد مناف کے ایک توجوان کا پیروین جاؤ"!

# عيسائی عالموں کی پیشین گو ئیال

(یمودی عالمول کی طرح)عیسائی عالم اور راہب بھی آنخضرت تلک متعلق پہلے ہے خبریں دیے آئے ہیں۔ان میں سے پچھے دا قعات پیچھے بیان بھی ہو تھے ہیں۔

(قال)ای طرح کاایک واقعہ حفرت طلحہ ابن عبداللہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ ایک و فعہ جھے بھری کے بازار میں جائے ہوری کے بازار میں جانے کا اتفاق ہوا۔اچانک میں نے دیکھا کہ ایک راہب اپی خانقاہ میں کھڑ ایہ کمہ رہاہے۔

اس موسم کے (نینی اس سال کے) آنے والوں سے پوچھو کہ کیاتم ہیں حرم کی سرز مین کارہنے والا کوئی ہے"!

> میں نے کیا"ہاں میں ہوں "۔اس پر اس نے فور ایو حجا۔ دی رہے متلقہ برینا میں سور سے "

"كمااحمد علي كاظهور ہو گياہے"؟

میں نے کماکون احمہ ؟ تواس نے جواب دیا۔

"عبدالله این مطلب کا بینا۔ یمی دہ مہینہ ہے جس میں دہ ظاہر ہونے والا ہے۔ دہ آخری پیغیبر ہے اس کے ظہور کی جگہ حرم کی سرزمین ہے اور اسکی ہجرت کی جگہ مجوروں کی طرف (لیعنی مدینے میں) ہوگی۔ پس تجھے لازم ہے کہ تواس کی طرف پڑھنے میں جلدی کرے"۔

حفرت طلحہ کہتے ہیں کہ اس انہب کی بیات میرے ول میں بیٹھ گئے۔ چنانچہ جب میں سے واپس آیا تو میں نے اس کا تذکرہ ابو بکڑے کیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکڑ فور آ انخضرت بھٹا کے پاس تشریف لے مجے اور آپ کومیرے متعلق فبر دی جس سے آپ بہت خوش ہوئے اس کے بعد حضرت طلحہ مسلمان ہو مجئے۔

اس کے بعد نو فل ابن عدویہ نے حضرت ابو بکر اور حضرت طکھ کو بکڑ لیااور دونوں کو ایک رسی میں باندھا۔ای وجہ سے ان دونوں حضر ات کالقب " قریمنین " یعنی باہم ملے ہوئے پڑم کیا تھا۔

اقول۔ مؤلف کتے ہیں: یہال اختال ہے کہ یہ داہب بھی ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ہو کیو تکہ چیچے بیان ہوا ہے کہ یہ دونوں ایمری ہی میں رہتے تھے۔ مگریہ بھی ممکن ہے کہ ان دونوں کے علادہ کوئی تیسر ا راہب ہو۔ یمی بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ پیچھے یہ بھی گزراہے کہ بحیراء لور نسطور اراہیوں میں سے کسی کو بھی آنخضرت سے کی نبوت کا زمانہ نہیں بلا۔واللہ اعلم۔

سعید ابن عاص کاواقعہ .....اییا ہی ایک واقعہ سعید ابن عاص ابن سعید بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر ہیں جب میر اباپ عاص قل ہوا تو میں اپنے بچپا ابان ابن سعید کی پرورش میں آگیا تھا۔ یہ ابان رسول اللہ عظیہ کو بہت زیادہ برا بھلا کہتے رہتے تھے۔

ایک مرتبہ ابان تجارت کے سلسلے میں ملک شام محدوباں وہ ایک سال تک رہے اور اس کے بعد واپس آئے۔ دہاں وہ ایک سال تک رہے اور اس کے بعد واپس آئے۔ دائیں آئے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو بات پو چھی وہ یہ تھی کہ محد ( عظیمہ ) نے کیا پچھ کر لیا ہے۔ میر ے دو مرے چیاعبد اللہ ابن سعیدنے کہا۔

"خداکی متم وہ پہلے ہے کمیں زیادہ معزز اور بلند ہو چکے ہیں"۔

یہ من کر ابان ابن سعید خاموش رہ سے اور پہلے کی طرح آپ کے نام پر برا بھلا نہیں کملہ اس کے بعد انہوں نے کھانا تیار کر لیالور نکی امیہ کے سر واروں کو بلولیا۔ پھر انہوں نے ان سے کما۔

" میں (ملک شام کے) آیک گاؤل میں تھاجمال میں نے ایک راہب دیکھاجس کانام بکاء تھا۔ (اس کے متعلق مشہور ہے کہ )وہ چالیس سال سے اپنی عبادت گاہ سے باہر ضمی نکلا۔ مگر اجانک اس دوزوہ اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا۔ نگر اجانک اس دوزوہ اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا۔ نوگ دوڑ دوڑ کر اس کو دیکھنے کے لئے وہال وسنچنے لگے۔ پھر میں بھی اس کے پاس گیااور میں نے اس سے اس کے ماک میری ایک ضرورت ہے۔ اس نے یوچھاکہ تم کون ہو۔ میں نے کھا۔

" میں قبیلہ قریش کا ہوں اور یہ کہ دہاں اچانک ایک شخص نے وعویٰ کیا ہے کہ اس کو اللہ نے اپنار سول بناکر بھیجاہے"!

ال رامب نے پوچھااس کانام کیاہے؟ میں نے کہا"محد"!

اس نے کیا ''وہ کب سے ظاہر ہواہے''۔ میں نے کما'' ہیں سال ہو مکتے ہیں۔'' راہب نے کما''کیا میں حمہیں اس کا حلیہ متلاؤں''؟

اس کے بعد اس نے آپ کا علیہ ہٹلانا شروع کیا جس میں اس نے کہیں بھی کوئی غلط بات نہیں کہی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا۔

"خداك فتم إده بينك اس امت كاني بيدخداك فتم ده منرور عالب آيمًا"!

پھراس نے بھے ہے کہا کہ ان سے میر اسلام کہنا۔ اور اس کے بعد وہ پھر اپنی عباوت گاہ ہیں داخل ہو گیا۔ یہ واقعہ معاہد ہُ حدیب کے دہائے گاہر (ی) اور معاہد ہُ حدیب کے متعلق آئے تھے تنصیل آئے گی جس ہیں ہو گیا۔ یہ واقعہ معاہدہ لاھ ہیں ہوا تھا (جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ رسول اللہ علی ہے ظہور سے انہیں سال بعد کا ہے۔ جبکہ یمال دوایت میں ہے کہ اس وقت آپ کے ظہور کو جس سال ہو چکے تھے لافد ا) اس کا مطلب ہے کہ یہ جس سال کی تدت اندازہ اور تخمینے کی ہے۔

حکیم ابن حزام کا ایک جیرت تاک واقعہ .....ای طرح ایک واقعہ وہ ہو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک وفعہ ہم تجارتی سلسلے میں ملک شام مجے یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا اور آنخضرت ﷺ ابھی کے بی میں تھے۔ غرض شام میں ایک روز ہمیں روی بادشاہ نے بلایا۔ جب ہم اس کے باس بہنچ تواس نے ہم سے یو جھا۔

ہم کوگ عرب نے ممل قبلے ہے مواور جس مخف نے نبوت کاوعویٰ کیاہے اس سے تمہداکیاد شتہے ہے؟ حضرت عکیم کہتے ہیں۔ میں نے کہا۔

> "میر کیانچویں بیٹت پر جاکران کالور میر انسب مل جاتا ہے"۔ بادشاہ نے کہا۔" میں جو پچھ تم ہے ہو چھوں کیا تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو مے "؟ ہم نے کہا" ہاں "۔ تب اس نے یو چھا۔

"كياتم النالوكول مي سے ہوجنول ناس كى پيردى كرلى ہياان مى سے ہوجنول ناس كو

جھٹلایاہے"؟

ہم نے کہا۔ ''ہم ان لو گول میں سے جیں جنہول نے اس کو جھٹلادیا ہے اور اسکے دسٹمن بن مکتے ہیں۔'' اس کے بعد اس نے ہم سے ان چیزوں کے بارنے میں پوچھ کی جور سول اللہ ﷺ نے کر آئے ہم نے اس کوسب تفصیلات بنلا کمیں۔

قصر شاہی کے اندر انبیاء کی تصویریں .....اس کے بعدوہ کھڑا ہو گیالور ساتھ ہی اس نے ہم ہے بھی ساتھ آنے کا شارہ کیا۔ وہ ہمیں لے کراپنے کل میں ایک عمارت کے پاس آیالور خادم کو حکم دیا کہ اس مخارت کو کھولے۔ اندر پہنچ کروہ آیک ایس چیز کے سامنے آکھڑا ہوا جو کیڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اس کپڑے کو ہٹائے جانے کھڑا ہنچ ہی ہے لوچھا۔ کو ہٹائے جانے کھڑا ہنچ ہی ہے لوچھا۔ کو ہٹائے جانے ہویہ تصویر کس فخص کی ہے "؟

ہم نے کہانہیں۔اس نے ہتاایا کہ یہ آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔اس کے بعدوہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے دروازے سے دروازے یہ دروازے میں ہمیں محتلف نبیوں کی دروازے میں ہمیں محتلف نبیوں کی تصویرین و کھلا تاریا۔اب ہر تصویر بردہ ہم سے پوچھتا۔

"كيارية تصوير تمهارے قبلے كے آدمی (ليني آنخضرت الله) ك شكل كى ب"؟

## « '' تخضرت عليه كي تصوير "

ممز ہم ہر تصویر پرانکار کردیتے اور پھر وہ بتلا تاکہ بیہ قلال کی تصویر ہے۔ آخر وہ ایک دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو ااور اس نے ایک تصویر پر ہے کپڑا ہٹا کر ہم ہے پو چھا۔ ''کیاتم اس کو پہچاہتے ہو''؟ ہم نے فور آگیا۔

"ہاں! یہ ہمارے ساتھی محمد ابن عبد اللہ کی صورت ہے ".....! اس نے کہا۔ "جانتے ہو یہ تصویریں کتناعر میہ پہلے بنائی تی ہیں "۔

ممنے کما۔ "ملیں!" تب اس نے بتلایا۔

اب ہے ایک ہزار سال ہے بھی ذیادہ عرصہ پہلے۔ تمہاراسائقی یقیناً خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ تم لوگ اس کی اطاعت اور پیروی کرد۔ میری آرزوہے کہ میں ان کاغلام بن جادک اور ان کے پیروں کا دھوؤن ساکر دں''!!

جھٹر تابو بکڑو حضرت عمرے کی تصویریں....ای طرح کا ایک دافقہ حضرت جبیرہ ابن مطعم کے ساتھ جھی چین آیا۔ دہ کہتے جین کہ میں نے اس صورت (بعنی رسول اللہ کی صورت) کے فور اُبعد حضرت ابو بکڑکی تصویر دیکھی جواس کے بیچیے تھی۔ پھراس کے بیچیے دیکھا تواس سے ملی ہوئی صورت حضرت عمر فاردق کی تھی۔ اس نے (بعنی شاہ روم نے) ہم سے پوچھا۔

"اس سے کی ہوئی جُودوسری تصویر ہےدہ کس کی ہے"؟ ہمنے کما۔ "وہ ابن ابو قافہ یعنی ابو قافہ کے لڑکے (ابو بکر) ہیں"۔ پھراس نے کماکہ کیااس کو بھی پہچاہتے ہو جوابو بکر کی تصویر کے فورابعدہہ۔ میں نے کما۔ "ہاں دو عمر ابن خطاب ہیں"! یہ سن کر شہنشاہ روم نے کمالہ

"میں کواہی دیتا ہول کہ بیر (بعنی آنخضرت ﷺ)اللہ کے رسول میں اور بید کہ وہ (بعنی حضرت اللہ) اللہ کے رسول میں اور بید کہ وہ (بعنی حضرت اللہ) ان کے بعدان کے ظیفہ ہول مے اور دہ (بعنی حضرت عمرؓ)ان کے خلیفہ ہول مے "۔

#### . حضرت سلمان فارس گاواقعه

آنخضرت ﷺ کے ظہور اور نبوت کے متعلق عیسائی راہبوں نے جو خبریں دیں جوان کی قدیم کتابوں میں درج تھیں ان ہی میں ہے)ا یک واقعہ حضرت سلمان فارسی رمنی اللہ عنہ نے بیان کیاہے کہ :۔

میں ملک فارس میں ایک صوبہ اصبان کے ایک گاؤں کارہنے والا ہوں اس گاؤں کا نام جی ہے۔ ایک روایت میں بول ہے کہ۔ صوبہ اہواز کے گاؤں کارہنے والا ہوں جس کانام رامر ند ہے۔ ای طرح ایک روایت میں یو لئے جس کے ایک طرح ایک روایت میں یہ لئظ بیں کہ۔ جس رامر مُز میں پیدا ہوالور وہیں پلا بڑھا۔ جمال تک میرے والد کا تعلق ہے وہ اصبان کے علاقے کے رہنے والے تھے لور اپنے گاؤں کے مر دار تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ میں فارس کے ایک ممتاذ کے رہنے والے کے والد کو و نیایش سب سے زیادہ مجھ سے محبت تھی۔ بہاں تک کہ انہوں نے جھے اس طرح کھر میں رہنے برپابند کررکھا تھا جیسے کی کواری لڑی کو کیا جاتا ہے۔

میں نے بحوسی ( یعنی آتش پرسی کے ) ند ہب کا بہت کانی علم حاصل کر لیا تھا یہاں تک کہ میں آگ کا خادم بن گیاجو ہر وقت آگیادی کی آگ کو جلائے رکھتا ہے اور کسی وقت بھی اس کو بجھنے نہیں ویتا۔ ( بجو سی قد ہب کے لوگ آگ کو پوجے ہیں۔ ان کی عبادت گاہ کو آگیادی کہتے ہیں جمال ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ بہت سی آگیادی پر کھی گئی خادم ہوتے ہیں جو آگیادی پر کئی گئی خادم ہوتے ہیں جو آگیادی پر کئی گئی خادم ہوتے ہیں جو اس آگ کو کسی وقت نہیں دیتے اور ہر وقت د ہمائے رہتے ہیں۔ آگ کے اس خادم کو عربی میں " قاطمن مار " کہتے ہیں جس جس کتے ہیں جس کہتے ہیں جس کہتے ہیں جس کہتے ہیں جس کہتے ہیں جس کا بحو سی بہت احترام کرتے ہیں )۔

(اس کے بعد حضرت سلمان فاری کئتے ہیں کہ)میرے والد کے پاس بہت بڑی جائیداو اور ذہین میں۔ اس کے بعد حضرت سلمان فاری کئتے ہیں کہ)میرے والد کے پاس بہت بڑی جائیداو اور ذہین متحی ۔ ایک روزوہ کسی تغییر کے کام میں مشغول تنے (جس کی وجہ سے اپنی زمینوں پرنہ جاسکے)اس لئے انہوں نے محصرے کہا۔

جیے! آج میں ایک تغیر کے کام میں مشنول ہورہا ہوں اس لئے کھیتوں پر تم چلے جاؤ"۔ پھرانہوں نے جھے اس کے متعلق کچھ ہدائیتی وینے کے بعد کمالہ مگر ذیادہ دیر میری نگاہوں ہے او تجل ندرہنا کو تکہ آگر میں دیر تک حمیس ند دیکھ پایا توبہ بیغراری میرے ہے اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال ہے بھی زیادہ ہوگی اور میں ہرکام چھوڑ کراسی قکر میں پڑجاؤں گا"۔

#### سلمان فارسي فللما كاعيسائيت يا لگاؤ

غرض میں تھرے کھیتوں پر جانے کے لئے روانہ ہوارائے میں عیمائیوں کے ایک تر جا کے پاس

گزرا۔ دہ لوگ اس وقت اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کی دعائیں پڑھنے کی آوازیں سنائی دیں۔ پؤنکہ میرے والدنے بمیشہ بھے گھر کی چمار دیواری میں بندر کھا تھااس کے بھے دنیا کے متعلق کمی بھی بات کا پہتہ نہیں تھا۔

اب بھے یہ آوازیں سنائی دیں ( تو میرے ول میں اس کو جاننے کی کرید پیدا ہوئی) میں گر جا کے اندر داخل ہوا تاکہ ویکھول وہ لوگ کیا کررہے ہیں۔وہاں میں نے ان کو (اپنی عیادت میں مشغول ویکھا تو) مجھے ان کی نماز کام طریقہ بہت پہند آیااور ان کے قد ہب ہے ول چہی پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے ول میں کہا۔ "خدا کی قتم ہے وین اس ہے ہیں بہترہے جس پر ہم چلتے ہیں "۔

مجھے یہیں کھڑے کھڑے اتنی ویکر ہو گئی کہ ون چھپ کمیااس لئے میں نے کھیتوں پر جانے کا خیال چھوڑ دیا۔اس کے بعد میں نے ان عیسا کیوں سے کہا۔

"اس دمین کے جانبے والے اور عالم کمال مل سکتے ہیں"؟

انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں (جمال رومیوں کی عیسائی حکومت تھی اور شہنشاہ قیصر روم حکومت كرتا تفا)غرض اس كے بعد ميں واپس اينے گھر آگيا۔ (محر جھے واپسي ميں ويكر ہو گئي تقي اس لئے)مير ہے والد ابناسب کام چھوڑے ہوئے پریٹان تھے اور میری ملاش میں آدمی دوڑارہے تھے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچاانہوں

" بينے اتم كمال من كتي الي نے تم سے جلدواليس آنے كاوعدہ نميس ليا تفا؟"

" بابا۔ راستے میں میراایک جکہ سے گزر ہوا تھا جہال کچھ لوگ ایک عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے"۔ جھے ان کے دین کا یہ طریقہ اتنا پہند آیا کہ میں ان بی کے پاس بیٹھ رہا یہ ال تک کہ دن چھپ کیا۔" انہوں نے (عیسائی مذہب سے میری دلچیں ویکھی توپر بیثان ہو کر) کہا۔

" بينے إلىٰ كے دين ميں كوئى بهترى اور احجائى نهيں ہے بلكہ تمهار الور تمهار ہے باپ واوا كاوين اس سے

میں نے کہا۔''ہر گز نہیں۔وہ وین ہمارے دین سے بہت بہترہے ''۔

سلمان فارسی باپ کی قید میں .....میرے باپ کومیری طرف ہے اب بیے خوف ہواکہ کہیں میں معاگ نہ جاؤں اس کئے انہوں نے میرے پیر میں زنجیر ڈال کر مجھے گھر میں بند کر دیا۔ آخر میں نے ان ہی نصر انیوں کے یاس ایک آدمی بھیجااور کملایاکہ آپ کے یاس ملک شام سے جب بھی کوئی قافلہ آئے تو مجھے ضرور خبر کرنا۔ ر مائی اور ملک شام کو فرار ..... کھے بی عرصے کے بعد ان کے یمال شامی تاجرول کا ایک قافلہ آیا اور انہوں نے میرے میاس اس کی خبر مجھوادی۔ میں نے جواب میں کملایا کہ جب وہ قافلہ اینے کا مول سے فارغ ہو جائے اور والیسی کے لئے تیار ہو تواس وقت بھر مجھے خبر کرادیتا۔ چنانچہ (جب وہ قافلہ والیس ہونے لگا تو) انہوں نے میرے یاس خبر مجھوائی۔ میں نے (کسی نہ کسی طرح)اسے بیرول سے بیڑیال تکالیں اور ان سے جاملا۔ پھر میں ان کے ساتھ ملک شام کوروانہ ہو حمیا۔ دہاں بہنچ کرمیں نے لو کول سے یو حمیلہ

> "اس مذہب کاسب سے بڑاعالم کون ہے"۔ لوگول نے کہا۔

يحر جامي رين والااسقف اعظم (يعني بزلاوري)"-

اسقف عیسائی ند ہب کے عالم اور قوم کے ند ہی پیٹواکو کہتے ہیں غوض میں اس کے پاس پہنچااور یولا مجھے اس ند ہب ہے و مجھے اس ند ہب ہے ولچیسی ہوگئی ہے اس لئے میری خواہش ہے کہ میں آپ کے پاس ر ہول تاکہ اس عبادت گاہ میں رہ کر آپ کی خدمت کر تار ہوں اور آپ ہے اس ند ہب کی تعلیم بھی حاصل کر تار ہوں اور آپ کے ساتھ عیادت بھی کر تار ہوں۔

پاوری کی حرص و ہوس اور عوام کاغصہ .....اس نے جھے اجازت دیدی اور میں گر جائیں اس کے ساتھ رہے لگا (اس کے پاس رہ کر جھے اندازہ ہواکہ )وہ ایک برااور لالچی آدی تھا۔ او کول کو صد قات وغیرہ دینے کا حکم ویتاور خیر ات کرنے کی طرف توجہ دلاتا مگر جب اوگ صد قات اور خیر ات کامال تقیم کرنے کے لئے لاکراس کو دیتے تو وہ اس مال کو غریبوں کو دینے کے بجائے خود اپنے فزانے میں بھر لیزا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس سونے چاندی سے بھرے ہوئے جمع ہوگئے جمع ہوگئے جمعے اس کی یہ حرکتیں اور لا بی و کھے کر اس سے بے انتا افر سے ہوگئے۔

آخر کار ایک روزوه بادری مرحمیا۔ عیسائی اس کور فن کرنے کے لئے وہاں جمع ہوئے تو بھی نے الن سے کمالہ "میہ شخص نمایت برا آدمی تعلہ آپ لوگول کو صدیتے وینے کی ہرایت کر تالور جمیر است نکا لئے کی طرف توجہ دلا تالور جب آپ لوگ ابنا مال لاکر تعلیم کرنے کے لئے اس کودیتے تووہ اس مال میں سے غریبوں کو ایک بیسہ بھی نہیں دیتا تنما بلکہ سار امال خود ہمنم کر لیتا تھا"!

لوگوں نے جب مجھ سے پو چھا کہ حمیس اس بات کا کیسے پند چلا تو میں ان کہا۔ " چلئے میں آپ کو اس کا خزانہ ہی و کھائے دیتا ہوں"۔

اس کے بعد میں نے لوگوں کو لے جاکراس کا خزاند د کھلایالور انہوں نے دہاں سے سونے چاندی سے بحرے ہوئے سات منظے بر آمد کئے۔ ایک روایت رہے کہ۔ دہاں سے تین بڑے منظے ملے جن میں تقریبابیالیس سیر چاندی بھری ہوئی تھی۔ یہ دکھے کر (لوگول میں اس کے خلاف سخت نفرت اور غصہ پیدا ہو کھیالور) انہول نے کہا۔

"خدا کی قشم!ہماں کی لاش کواب ہر گزد فن نہیں کریں ہے"! چنانچہ انہوں نے اس پادری کی لاش کو ایک جگہ سُولی پر لٹکادیا لور لوگ اس کو پھر مارتے ہوئے گزرتے۔

(ی) لوگول نے اس پر نماز بھی نہیں پڑھی حالا تکہ بدراہب بارہ مبینے روزے رکھا کرتا تھالور شہوت پہندی لور نفسانی بیبول سے بھی بچنا تھا۔

علاء کے لئے زہدو تناعت ہر مذہب میں منروری ہے۔

(آیک نہ ہمی چینوااور غالم آگر مال و دولت کے لائج میں پڑجاتا ہے تولوگوں کواس ہے اتنی بی نفرت مجمی ہوجاتا ہے بقتی پہلے عقیدت مخی) چنانچہ کتاب فقوحات مکیہ میں ہے کہ ہر ند ہب کے لوگوں کااس بات پر انفاق ہے کہ بر ند ہب کے لوگوں کااس بات پر انفاق ہے کہ (ایک بزرگ آدمی کے لئے خاص طور پر)ونیاواری سے پر ہیز اور بچنا ضروری ہے چنانچہ سب بی فاق ہے کہ (ایک بزرگ آدمی کے بیائے ماس خور پر)ونیاواری سے پر ہیز اور بچنا ضروری ہے چنانچہ سب بی فد ہموں کے علماء کہتے ہیں کہ ہر عقمند آدمی اپنے آپ کو دنیا یعنی مال ودولت سے خالی رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس

کے فتنے سے محفوظ رہے جس سے اللہ تعالی نے قر آلنایاک میں بھی ڈرایا ہے۔ وہ آیت پاک بیہ ہے :۔۔ انعا اموا لکم و اولا دکم فتنة ب ۲۸ سور أن تغابن ع ۲

ترجمہ: تمهارے اموال اور اولاد بس تمهارے کے ایک آزمائش کی چیز ہیں۔

راہیوں کا فرم ہے۔۔۔۔۔اس بارے میں علامہ شیخ عبدالوہاب شعرانی نے لکھاہے کہ راہیوں (کی قناعت اور پر ہیز گاری) کا بیرحال ہو تاہے کہ ان کے پاس اسکلے دن کی روٹی کا بھی انتظام نہیں ہو تااور نہ ہی وہ سونا جا ندی جمع کرتے ہیں چنانچہ علامہ شعرانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک محض کو دیکھا کہ اس نے ایک راہب ہے کہا۔

" ذرااس وینار کود کھے کر بتلائے کہ میر کس بادشاہ کے زمانہ کا ہے "؟

ممررابب اس دینار کودیکھنے پر تیار نہیں ہوالور کہنے لگا۔

"ہم لوگوں کے نزدیک د نیا کو نظر بھر کر دیکھنا بھی جائز نسیں ہے۔

علامہ شعر انی ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ میں نے پچھے راہیوں کو دیکھا جو ایک شخص کو کھنچے لارہے بیتھے دہ اس کوگر جاہے باہر نکال رہے تھے اور کہ رہے تھے۔

"تولي بمراهبول كويرباد كرديا"....!

میں نے الن لوگوں سے اس بنگاہے کے متعلق پوچھا توانہوں نے کماکہ ہم نے اس مخص کے بازو پر (جوخود بھی راہب تھا)ور ہم بندھا ہواد کیھا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کیاور ہم باندھتا کوئی بری بات ہے تو انہوں نے کہا۔

"ہاں۔ہمارے نزدیک بھی اور تمہارے نی اللہ کے نزدیک بھی۔ "بہال تک ملامہ شعرانی کا کلام ہے۔

(غرض حضرت سلمان فاری بیان کرتے ہیں کہ اس راہب کے مرنے کے بعد ) او گول نے ایک دوسرے راہب کواس کر جاہیں (اسقف اعظم بناکر) بٹھایا۔ بیدراہب اتنائیک تھا کہ پانچ وقت نمازنہ پڑھنے والول میں ہیں ہے اس ہے بہتر اور افضل آدی نہیں دیکھا۔ یعنی مسلمانوں کے علادہ دوسری قوموں میں اس ہے زیادہ افضل دنیا کے معاملات میں اس سے زیادہ پارساء آخرت کے معاملے میں اس سے زیادہ عباوت گزار اور دن اور رات میں اس سے زیادہ شریف دیا کہا آخری میں نے اور کسی کو نہیں پایا۔ ہیں گئے جھے اس سے اتی زیادہ محبت موگئی کہ اس سے نیادہ شریف دیا کہانہ آدمی میں نے اور کسی کو نہیں پایا۔ ہیں گئے جھے اس سے اتی زیادہ محبت ہوگئی کہ اس سے بہلے بھی کس سے نہیں ہوئی تھی۔ میں ایک عرصہ تک اس کے ساتھ در بتار ہا بہاں تک کہ اس کے اس سے بہلے بھی کس سے نہیں ہوئی تھی۔ میں ایک عرصہ تک اس کے ساتھ در بتار ہا بہاں تک کہ اس

میں برت ہے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ ہے جھے اتن محبت ہوگئی کہ اس سے پہلے بھی کس سے ہوں ہوگئی کہ اس سے پہلے بھی کس سے نہیں ہوئی تھی۔ گراب آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کا تھم آپنچا ہے۔ اس لئے اب مجھے مشورہ و پیجئے کہ (آپ کے بعد) میں کس کے پاس جاکرر ہوں"؟

استفكما

میرے بیٹے افدا کی قتم میں کسی ایسے آومی کو نہیں جانتا جو اس راستے پر جاتا ہو جس پر میں ہول۔ لوگ بربادی کی طرف جارہے ہیں۔انہول نے زیادہ تروہ راستے چھوڑ دیئے جن بروہ کبھی چلا کرتے تھے اور ان میں تبدیلیاں کردی ہیں۔ صرف موصل شہر میں ایک مخفس باتی ہے اوروہ فلال مخفس ہے جو اسی راستے پر قائم ہے جس پر میں ہول"۔ موصل کی خانقاہ میں ..... چانچہ اس کے بعد جب وہ راہب مر کیالور و نن کردیا گیا تو میں موصل میں اس وہ مرے راہب کے باس بہنچا (جس کے متعلق مر نے والے نے جمعے بتلایا تھا) میں نے اس کوائی کمانی سنائی لور بتلایا کہ مر نے والے راہب نے جمعے آپ کے پاس آنے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے جمعے اپنے ٹھرنے کی اجازت دیدی اور میں وہ ہیں رہے لگا۔ میں نے اس کوائی راستے پر پایا جس پر وہ مر نے والار اہب تھا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بمترین آوی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ آخر ایک ون اس کا بھی وقت آپنچا اور جب یقین ہوگیا کہ اب یہ چند گھڑی کا مہمان ہے تو) میں نے اس سے کما۔

"اے نلال! فلال مختص نے بچھے آپ کا پیتہ بتلا کر جاہت کی تھی کہ میں آپ کے پاس آکر رہوں۔اب آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کا تھم آپنچاہے اس لئے آپ بچھے وصیت بیجئے کہ میں کس کے پاس جاؤں اور کیا کروں "؟ اس نے کہا۔ .

"میرے بنے افدا کی قتم میری نظر میں اب کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جوائی دائے پر چل دہا ہو جس پر میں ہوں۔ ہاں صرف ایک تخص ہے جو تسیین کے مقام پر دہتا ہے۔ وہ فلال آدمی ہے۔ تم اس کے پاس جاکر دہتا"! تصییبین کی خانقاہ میں ..... غرض جب یہ راہب مرحمیا اور اس کا کفن و فن ہوچکا تو میں تصیبین میں اس تبیرے داہب کے پاس پہنچا۔ میں نے اس کو اپناواقعہ سنایا اور بتلایا کہ مر نے والے داہب نے جمعے تمہارے پاس تبیرے کہ ومیت کی تھی۔

"اس نے بچھے اپنے پاس ٹھمرالیالور میں وہیں رہنے لگا۔ اس کو بھی میں نے ان دونوں مرنے والے راہبوں کے راستے پر ہی پایالور محسوس کیا کہ میں ایک بمترین آدمی کے پاس رہ رہابوں۔ تکرا بھی ذیادہ وقت نمیں گزرافغاکہ اس کو بھی موت کا پیغام آپنچا۔ جب اس کا آخری وقت ہو گیا تو میں نے اس سے کما۔

اے فلال!قلال نے مجھے فلال راہب کے پاس بھیجا تھااور اس فلال راہب نے مجھے آپ کے پاس آنے کی ہدایت کی تھی۔اب آپ مجھے کس کے پاس اور کمال جانے کی وصیت کرتے ہیں "؟ اس نیں ا

" بینے اخدای قتم میں ایسے کسی مخض کو نہیں جانتا جو ہمارے راستے پر قائم ہواور میں تنہیں اس کے پاس نے پاس نے بات بی ہواور میں تنہیں اس کے پاس بینے جائے گی مدایت کر دول۔ ہال روم کے علاقے میں عموریہ کے مقام پر ایک مخص ہے جو ہمارے ہی راستے پر قائم ہے۔ اگر تم جا ہو تواس کے پاس بینے جاؤ"۔ راستے پر قائم ہے۔ اگر تم جا ہو تواس کے پاس بینے جاؤ"۔

محوریہ کی خانقاہ میں .....اس کے بعد جب دہ راہب مر کیااور اس کو فن کردیا گیا تو میں عموریہ دالے راہب کی جا تھا ہیں ہی جا انقاہ میں .....اس کے بعد جب دہ راہب مر کیااور اس کو ابناداتھ دیدگ۔ میں نے ہمال بھی محسوس کیا کہ میں ایک بهترین آدمی کے ساتھ رہ رہا ہوں جو بچھلے متیوں راہبوں کے راستے اور طریقے پر بی جا ہے۔ یہاں رہ کر میں (اپن محنت ہے) کما تا بھی رہا یہاں تک کہ میں نے پچھا کمیں اور بکریاں خرید لیں۔
جا اے یہاں رہ ہر جہ باس موت کا بلادا آگیا۔ جب اس کاد قت آخر ہونے لگا تو میں ہے کہ اس سے کہا۔

"اے قلال ایس فلال شخص کے پاس تھا۔ اس نے بچھے فلال راہب کے پاس جا کر دہنے کی دمیت کی میں۔ بھر اس نے بعد قلال ایک کہ میں کے پاس جا کر دہنے کی ہوایت کی تھی اور اس کے بعد اس محف نے بچھے آپ کا بیت بھی اور اس کے بعد اس محفی نے بھی آپ کا بیت کی تھی اور اس کے بعد اس محفی نے بھی آپ کا بیت بھی اور اس کے بعد اس محفی نے کہ میں کہ باریت کی تھی اور اس کے بعد اس محفی نے کہ میں کے باس اور کمان جا کر رہوں "؟

. .

میرے بنے افدای قتم اب میں نہیں سمحتاکہ کوئی فخض ہمارے اس داستے اور دین پر باتی ہے جس
کے پاس میں خمیس جینج سکول۔ البتہ اب وہ زمانہ بالکل قریب آچکا ہے جب کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے جو
ابراہیم علیہ السلام کاوین لے کر آئےگا۔ وہ نبی عرب کی سر زمین سے اشھےگا اور اس کی ہجرت گاہ دو گھا ٹیول کے
در میانی نخلتان ) بعنی مدینہ منورہ کے شاد اب علاقے ) میں ہوگ۔ اس کی کچھ نشانیاں ہوں گ۔ وہ نبی ہدیہ کی
چزیں تو کھائےگا لیکن صدیقے کا مال نہیں کھائےگا اور اس کے دونوں مویڈ حون کے ور میان میں مر نبوت
ہوگی۔ اس لئے آگر تم اس علاقے میں جاسکو تو ضرور چلے جانا"۔

460

اس کے بعد اس کا انتقال ہو میااور اس کود فناویا میا۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: اس روایت کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نفر انی ند ہیں پر صحیح طریقے سے جولوگ قائم نتے وہ بھی چار راہب تنے۔ تمر علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد تعمیں (۳۰) تھی۔ لور کتاب نور میں ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد دس سے بچھے زائد تھی۔ لیکن یہ بات زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے والنداعلم۔

مدینے کوروائل اور غلامی ....اس کے بعد حصرت سلمان فاری بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی کلب قبلے کے تاجروں کے ایک کاروال کامیر سے اس کرر ہوا (جوعرب کوجارہاتھا) میں نے ان سے کمالہ

" جھے آپ لوگ آگر اپنے ساتھ سر ذمین عرب تک پہنچادیں تو بیں آپ لوگوں کو اس کے بدلے میں اپنی بیر گائیں اور بکریاں دے دول گا"۔

وہ لوگ تیار ہو گئے اور میں نے ان کو اپنی گائیں اور بھریاں دیدیں۔ وہ لوگ بچھے اپنے ساتھ لے چلے مگر جب وہ مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام دادی قری پر پہنچ کئے تو اچانک ان کی نتیس خراب ہو کئیں اور انہوں نے بچھے ذہر دستی ایک میں دی ہاتھ چے دیا۔ اب میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا جمال میں نے ایک نخلتان و یکھا جھے ذہر دستی ایک میں ہوگا اس میں ہوگا اب میں اوجکہ اس چوتھے را بہ نے اس نی کی ہجرت گاہ کے متعلق ہی نشانی ہتلائی تھی کہ دہاں نخلتان ہوگا ) اب میں اس کی تمناکر نے لگا کہ کاش وہ شہر ہی ہو جس کے متعلق اس را بہ نے بچھے ہتلایا تھا اور بچھے اب تک اس کا پہت نہیں چل سکا تھا۔

ای دوران میں جیکہ میں اس یہودی کے پاس غلام کی حیثیت میں تھا۔ ایک روز اس کا چھازاد بھائی ہیں کے پاس آیا۔ یہ قبیلہ بن قریطہ میں سے تھالور مدینے میں رہتا تھا۔ اس نے آکر جھے اپنے میز بان بھائی سے خرید لیا اور اپنے ساتھ جھے مدینے لیے آیا۔ خداکی قتم جیسے ہی میں مدینے پہنچالور میں نے اس شہر کو دیکھا میں اس کو اس میں دی کی بتلائی ہوئی علامتوں کی وجہ سے پھیان میا۔ غرض اب میں یمال اس یمودی کے ساتھ رہتارہا۔

ای دوران میں آنخضرت میکافی کی نبوت کا ظہور ہو چکا تھا۔ آپ برسوں تک کے میں تبکیخ فرماتے رہے لیکن جھیے اس دوران میں آپ کے متعلق کوئی خبر نہیں ملتی تھی کیونکہ میں غلام کی حیثیت سے ہروفت اسے کاموں میں نگار ہتا تھا۔ آخر آنخضرت میکافیے نے سے جبرت فرمائی۔

ایک روز میں اینے آقا کے باغ میں ایک تھجؤر کے در خت پرچ ما ہوا کھے کام کررہا تھا اور میر ا آقاس ور خت کے بنچ بیٹھا ہوا تھا۔ ای وفت اس کا ایک چاز او بھائی وہاں آیا ور کہنے لگا۔ "اے قلال!الله تعالی بی قبله یعنی قبیله اوس اور قبیله خزرج کو برباو کردے"۔

مدینے کے الن دونول مشہور قبیلوں اوس اور خزرج کو بی قبلہ اس لئے کہاجا تا تھاکہ اوپر کی پیٹوں میں جاکر (اوس اور خزرج دو بھائی تھے اور الن) کی مال کانام قبلہ تھا۔ چنانچہ صدیت میں آتا ہے کہ :۔

اللہ تعالیٰ نے بچھے زبان اور طافت کے لحاظ ہے عرب کے دوسب سے زبر دست قبیلوں کے ذریعہ مدو دی جو تیلہ کے بیٹے اوس اور خزرج ہیں ''۔

(غرض حضرت سلمان فارئ بیان کرتے ہیں کہ اس یمودی نے آکر قبیلہ اوس اور خزرج کو پرا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ)۔

''خدا کی قتم اس وقت وہ لوگ قبلہ کے مقام پر ایک فخص نے پاس جمع ہیں جو آج ہی ہے ہے ۔ آیا ہے لور بیہ لوگ سجھتے ہیں کہ وہ نبی ہیں''۔

یہ سنتے ہی میرے بدن میں کیکی طاری ہو تی اور جھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں در خت پر سے اپنے آقا کے اوپر کر جاؤں گا۔ میں فور آپنچے اتر آیالور اپنے آقا کے اس پچاز او بھائی سے کہنے لگا۔

معتم كياكمهربيهو"....!؟

میرا آقامیرے بولنے پر ایک دم غفب ناک ہو میااور اسنے بڑے زورے میرے ایک طمانچہ مار

تحقی اس سے کیاہے۔جاکر اپناکام کر"! میں نے گما۔

"ميرااس معاملے ہے كوئى تعلق نميں۔ ميں صرف اس كى بات كى تقىدىق كرناچا بتا تھا"۔

آنخضرت علی ہے۔ ملاقات .....(اس کے بعد حضرت سلمان فاری کئے ہیں کہ) میرے پاس کچھ چیز الیجی صدیدے کامال تفاجو میں نے اٹھا کرر کھا ہوا تفاری)۔ ممکن ہے یہ چیز کھجوریں یا چھوہارے دہے ہوں۔ شام ہوئی تو میں یہ چیزیں لے کر آنخضرت علی کے پاس حاضر ہوا۔ اس وفت تک آپ (مدینے تشریف نہیں لائے سے بلکہ) قبا کے مقام پر ہی ٹھرے ہوئے تھے۔ میں آپ کے سامنے پہنی وزمیں نے عرض کیا۔

" بھے معلوم ہواہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے بوطن ساتھی بھی ہیں جو ضرورت مندلوگ ہیں۔ میرے پاس پیز صدقہ کے لئے رکھی ہوئی تھی اس لئے ہیں نے آپ لوگوں کو ہیں اس کے میں نے آپ لوگوں کو ہیںاس سے زیادہ مستحق سمجھا"۔

آنخضرت الله نام محابہ سے فرمایا کہ اسے کھالو۔ لیکن خود آنخضرت الله نام کوروک لیا اور اس میں سے پچھ نہیں کھایا۔ (کیونکہ وہ صدقہ کا مال تھا) میں نے اپنے دل میں کما کہ یہ پہلی نشانی ہے (جو راہب نے آپ کی نشانیوں میں بتلائی تھی کہ وہ وقی بر صدیے کامال نہیں کھائے گاالبتہ ہدیہ کی چیز کھالے گا)۔ اس محضرت الله کا صدقہ کے مال سے پر جیز ..... آنخضرت الله خود بھی صدیے کامال نہیں کھائے اس کھارے انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس سے روکا ہے) چنانچہ ایک دفعہ جبکہ حضرت امام حسن چھوئے تھے انہوں نے سے انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس سے روکا ہے) چنانچہ ایک دفعہ جبکہ حضرت امام حسن چھوئے تھے انہوں نے

ال حدیث کومسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا۔

میں گھر میں جاتا ہوں اور وہاں مجھے اپنے بستر پر کوئی تھجور پڑی ہوئی مکتی ہے تو اس کو کھانے کے لئے اٹھالیتا ہوں تمریھر خیال آتا ہے کہ ممکن ہے صدیقے کی ہواس لئے اس کودایس میں ڈال دیتا ہوں۔

ایک د فعہ آتخضرت علیہ کوایک تھجور ملی تو آپ نے فرمایا۔

"أكريه صديق كي ند جوتي تؤمين كهاليما"\_

نیز آپ کاار شاد ہے۔

" محد (ﷺ) كى لولاً د كے لئے صدیے كى چيز كھانا جائز نہيں ہے كيونكمہ صد قات لوگول كا ميل ہو تا

"-

الك روايت من سيب كدر

" بیے صد قات او گول کا میل ہوتے ہیں اور یہ محمد ﷺ اور محمد ﷺ کی اولاد کے لئے حلال نہیں ہیں "۔ ہمارے بینی شافعی مسلک میں زیادہ مضبوط قول بھی ہے کہ آنخضرت ﷺ پر دونوں صدیقے (بیعنی صدقہ ذکوۃ اور نفلی صدقہ )دونوں حرام ہیں اور آنخضرت ﷺ کی اولاد پر صدقہ فرض تو حرام ہے لیکن) نفلی صدقہ حرام نہیں ہے۔

علامہ توری کا قول اس بارے میں ہیہے کہ آنخضرت ﷺ کی اولاد کے لئے کوئی صدقہ جائز نہیں ہے نہ فرض صدقہ نورنہ نقل صدقہ۔ای طرح ان کے غلاموں کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔

(اس کے بعد پھر حضرت سلمان فاری کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کما)اس کے بعد ہیں آنخضرت ﷺ کے پاس سے دالی آگیالور پھر میں نے پچھے چیزیں جمع کیں۔ یماں بھی وہ چیزیں تھجوریا چھوہاروں میں سے کوئی ایک تھیں۔اس وقت رسول اللہ ﷺ قبا کے مقام سے مدینے تشریف لا چکے تھے۔اب میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوالور عرض کیا۔

" میں نے ویکھا تھا کہ آپ صدیے کی چیز نہیں کھاتے۔اس لئے بید میں ہدیہ میں آپ کو پیش کررہا یول"۔

ای سلط میں مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب بھی کوئی فخص آنخفرت علیہ کے پاس کھانالے کر آتا تھا تو آپ اس سلطے میں مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب بھی کوئی فخص آنخفرت علیہ کھانے کے پاس کھانے کے اس میں اس کھانے کے بارے میں مختیق فرماتے۔اگریہ معلوم ہو تاکہ وہ مدقد ہے تو نہیں کھاتے تھے۔ سے کھالیتے اور اگریہ معلوم ہو تاکہ وہ صدقہ ہے تو نہیں کھاتے تھے۔

معنرت سلمان فاری بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک بار بھر رسول اللہ عظی کے پاس حاضر ہوا جبکہ آپ بقیع غرقد کے مقام پر تھے۔ آپ اپنے ایک محالی کے جنازے کے ساتھ یمال تشریف لائے تھے۔ قبر ستان بقیع ..... یہ صحابی حضرت کلثوم ابن ہدم تھے جن کے پاس قبا کے مقام پر آپ ٹھسرے تھے جبکہ آپ آجرت کر کے مدینے تشریف لاز ہے تھے۔ کہاجاتا ہے کہ یہ حضرت کلثوم پہلے آدمی ہیں جوبقیع کے قبر ستان میں وفن ہوئے (کیونکہ یہ بقیع کا خطہ آنخضرت علی کے زمانے میں قبر ستان بن گیا تھااور اس میں آپ کے بڑے بڑے صحابہ کے مزارات ہیں۔اس کی تفصیلات آگے بھی موقعہ موقعہ سے آئیں گی)۔

آیک قبل ہے کہ بقیع کے قبر ستان میں سب سے پہلے جود فن ہوئے وہ اسعد ابن ذُرار ہُ ہیں اور ایک قبل کے مطابق عثان ابن مظعون ہیں۔ ان میں مطابقت اس طرح کی جاتی ہے کہ مهاجرین میں سے جو سب سے پہلے اس قبر ستان میں دفن ہوئے وہ حضرت عثمان ابن مظعون ہیں جن کا ذی الحجہ ۲ھ میں انقال ہوا تھا۔ اور انصار یوں میں سب سے پہلے جو یہال دفن ہوئے وہ کاثؤم ابن ھدم یا اسعد ابن ذرارہ ہیں۔

اس بارے میں کتاب و فیات میں ہے کہ پہلے گلثوم کا انتقال ہوااور ان کے بعد شوال 1ھ میں ابوامامہ

اسعدا بن زراره كانتقال ہواجن كوبقيع ميں وفن كيا گيا۔ يهال تك كتاب وفيات كاحواله ہے۔

مراس کتاب میں حضرت کا فوم کے انقال کی تاریخ نہیں بٹلائی گئے ہے (جبکہ اسعد کے انقال کی تاریخ نہیں بٹلائی گئے ہے۔ البتہ علامہ طبری کی کتاب نور میں ہے کہ حضرت اسعد کی وفات آنخضرت بیلی کے مدینے تشریف لانے کے تصورت بی ون بعد ہوگئی تھی۔ اور انصاریوں میں سب سے پہلے (یعنی اسلام لانے کے بعد) جن کا انقال ہواوہ حضرت براء ابن معرور ہیں جو آنخضرت بیلی کے مدینے تشریف لانے سے ایک مہینہ پہلے انقال کرگئے تھے۔ جب ان کاوفت آخر ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ وفن کے وقت ان کاچرہ کیمے کی طرف کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب آنخضرت بیلی میں مگر ان کی قبر کی جگہ کے متعلق صحابہ کے ساتھ ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جس میں آپ نے چار تعبیریں کیس مگر ان کی قبر کی جگہ کے متعلق مجمعے علم نہیں ہے۔ پچھلی سطروں میں کہا گیا ہے کہ بقیع میں دفن نہیں ہوئے۔ البتہ یہ کہا جاستا ہے کہ دھنرت برائ بھی بھی۔ اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ دھنرت برائ بھی میں دفن نہیں ہوئے۔ البتہ یہ کہا جاستا ہے کہ دھنرت برائ میں بیلی اس ہوئے ہوں لیکن ) آنخضرت بیلی کے مدینے تشریف لانے کے بعد جو سب سے پہلے اس بھی بقیع میں بی وفن ہوئے ہوں لیکن ) آنخضرت بیلی کے مدینے تشریف لانے کے بعد جو سب سے پہلے اس تعمل میں بی وفن ہوئے ہوں لیکن ) آنخضرت بیلی کے مدینے تشریف لانے کے بعد جو سب سے پہلے اس تعمل میں بی وفن ہوئے ہوں لیکن ) آنخضرت بیلی کہ دینے تشریف لانے کے بعد جو سب سے پہلے اس تعمل میں بیلی نماز ہے جو قبر پر پڑھی گئی۔

نبوت کی تقد لق ۔ .... (غرض اس کے بعد حظرت سلمان فار کا کا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کتے ہیں کہ چر
میں تیسری بار آنخفرت ﷺ کے پاس گیا جبکہ آپ بقیع میں سے )اس وقت آپ کے اوپر وو چادریں تھیں اور
آپ اپ صحابہ کے در میان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیااور آپ کی کمر کی طرف گھور نے لگاکہ کیا
دہ میر نبوت نظر آتی ہے (جس کے متعلق اس عیسائی راہب نے بتلایا تھا)ای وقت آپ کے مونڈھے سے چادر
نیچ سرک گئی اور میری نظر میر نبوت پر پڑگئی اور میں نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ میں جھپٹ کر آگے جھکا اور
اس کو چومنے لگا۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ ای وقت آنخفرت ﷺ نے جھے سامنے
آنے کا تھم دیا چنانچہ میں آپ کے سامنے آکر بیٹھ گیا اور اب میں نے آپ کو ابنا واقعہ بتلانا شروع کیا۔ حضر ت ابن
عباس کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے سلمان فاری کا کا واقعہ سننے کے بعد خواہش فرمائی کہ آپ کے صحابہ بھی یہ
واقعہ سنیں۔

یمودی ترجمان کی شر ارت .....اس واقعہ کی مزید تفصیلات کتاب شواہد المنوۃ میں ہیں کہ جب حضرت سلمان فاری ٹرجمان کی شرکے کے پاس حاضر ہوئے تو آپ کی گفتگونہ سمجھ سکے (کیونکہ وہ فاری ہولتے تھے اور اس وقت تک عربی نمیں جانتے تھے ) چنانچہ آپ نے کسی ترجمان کو بلانے کا تھم دیا۔ تب ایک یمودی تاجر کو لایا جماجو کی اور فاری دونوں زبائیں جانتا تھا۔ حضرت سلمان فاری نے گفتگو شردع کی تو اس میں آنخضرت بھی کی تحضرت بھی کی تو اس میں آنخضرت بھی کی تو اس میں آنخضرت بھی کہ تو اس میں آنخضرت بھی کا خطر اور نقور اور یوں کی برائیال بیال کیں۔ اس پر یمودی بگڑ گیالور اس نے حضرت سلمان کی گفتگو کا خلط اور الناتر جمہ کرتے ہوئے آنخضرت تھی ہے کہا کہ سلمان فاری آنخضرت کو (نعوذ باللہ) گالیال دے رہے ہیں۔ الناتر جمہ کرتے ہوئے آنخضرت تھی ہے کہا کہ سلمان فاری آنخضرت کو (نعوذ باللہ) گالیال دے رہے ہیں۔ آنخضرت تھی ہے کہا کہ سلمان فاری آنخضرت کو (نعوذ باللہ) گالیال دے رہے ہیں۔ آنخضرت تھی ہے من کرنا گواری ہوئی اور آپ بھی ہے کہا کہ سلمان فاری آنخضرت کو انعوذ باللہ) گالیال دے رہے ہیں۔

"فارس كابد مخض كياس ك آياب كه جميس تكليف بنجائي"!!

آنخضرت علی کا ایک جیرت ناک معجزه .....ای وقت دخرت جرکتل علیه السلام آنخضرت علی کی اسلام آنخضرت علی کے باس حاضر ہوئے اور انہول نے دخرت سلمان کی صحیح مفتلو پوری تفصیل سے آپ کو بتلاوی اب آنخضرت علی کے خضرت سلمان کا واقعہ سنا تعاوہ تمام کا تمام اس یہودی کو سناویا اس بروی کو سناویا اس بروی کو سناویا اس بروی کے سناویا اس بروی کی دائل ملیہ السلام سے دخرت سلمان کا واقعہ سنا تعاوہ تمام کا تمام اس بہودی کو سناویا اس بروی جیران ویریشان ہوکر کہنے لگا۔

"اے محد (ملط اللہ) جب آپ فاری جائے ہیں تو مجھے بلانے کی کیاضرورت عمی"؟

آپنے فرملا۔

"میں اس گھڑی سے پہلے بالکل نہیں جانا تھابلکہ انجمی جھے جبر کیل نے بتلایا ہے "او کما قال اس پر دہ یہودی فور آبول اٹھا۔

اے جمد (اعلیٰ ) میں اب سے پہلے آپ پر تھمت لگایا کرتا تھا تکراب مجھ پریہ بات کھل مٹی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغیر ہیں۔ بھراس نے کہا۔

اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَ اَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدٌ لِرَسُولُ اللَّهُ

ترجمہ :۔ لینی میں محواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محواہی دیتا ہوں کہ محمد علی اللہ تعالیٰ کے پینبر ہیں''۔

محمقظ الله تعالیٰ کے پنبریں'۔ جبر کیل علیہ السلام کے ذریعہ سلمان فاری کو عربی زبان کی تعلیم .....اس کے بعد آنخضرت علیہ نے جبر کیل علیہ السلام سے فرمایا۔

"سلمان كوعربي زبان سكهلادو"\_

حضرت جبر ٹیل مے فرملیا۔

"ان سے کہتے کہ اپنی آئے میں بند کر لیں اور اپنامنہ کھول دیں"۔

حضرت سلمان نے ایسائل کیااور جبر کیل علیہ السلام نے ان کے منہ میں ایٹالعاب و بہن ڈال دیا۔ اس و قت حضرت سلمان نمایت صاف عربی میں مختگو کرنے لگے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ بدواقعہ حضرت سلمان فاری کے انخضرت ملک ہے ہاں تیسری بار حاضر ہونے کے بات مائے میں بار حاضر ہونے کے موقعہ پر پیش آیا۔ مراس صورت میں ان کے پہلی اور دوسری بار آنے کی بات مانے میں مشکل ہوگی کہ ان موقعول پر انہول نے کس طرح مسلم کے بہرگی۔ البتہ اس بارے میں بد کما جاتا ہے کہ چونکہ

مہلی اور دوسری بار آنے کے دفت حضرت سلمان نے کوئی کبی گفتگو نہیں کی تھی بلکہ ایک آدھ جملہ ہی ہولا تھا اس لئے ممکن ہے ٹوٹی پیموٹی عربی میں اپنا مقصد بیان کردیا ہو (کیونکہ کافی دن سے مدینے میں رہ رہے تھے اور عربی کے چند آیک الفاظ سیکھ محے ہول مے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ دہ آنخضرت تنظیم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا پور اواقعہ سنایا تفاجو ظاہر ہے عربی میں سناناان کے لئے مشکل تفارواللہ اعلم بالصواب)۔

(قال) اس بارے میں روایتیں مخلف ہیں کہ حضرت سلمان رسول اللہ عظیے کے پاس پہلی مرتبہ اور دسری مرتبہ کیا چیز لے کر آئے تھے۔ گزشتہ روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ مجوریں لے کر آئے تھے۔ گزشتہ روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ مجوریں لے کر آئے تھے۔ (ی) گر اس میں بھی اشکال ہے کیونکہ حقیقت میں اس کیسلی روایت سے بھی یہ معلوم نہیں ہو تا کہ حضر سلمان مجوریں لے کر گئے ہوں گے۔ البتہ بعض دوسری سلمان مجوریں لے کر گئے ہوں گے۔ البتہ بعض دوسری روایوں سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ وہ مجور سے کہ وہ مجوری لے کر گئے ہیں کہ معلوم ہو تا ہے کہ وہ مجور لے کر گئے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضر ت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقامے کہاکہ مجھے ایک دن کی چھٹی دید ہے۔ اس نے اجازت دیدی تو میں نے اس دن ایک صاع یا دوصاع مجوروں کی اجرت پر مزدوری کی۔

ایک صاع تقریباً ساڑھے تین سیر کا ہوتاہے)اس کے بعد ہیں یہ مجوریں اکففرت بھائے ہے پاس کے اللہ ہیں سے محوریں اکففرت بھائے ہے پاس کے اللہ میں اللہ مدقد کا مال نہیں کر جب جھے معلوم ہواکہ آپ صدقہ کا مال نہیں کھاتے تو ہیں نے اپنے آقاہے ایک دن کی اور اجازت ما کی اور اس دن بھی میں نے ایک صاع یادو صاع مجور کی اجرت پر مزدوری کی اور پھر میں نے یہ مجوریں آپ کو ہدیہ میں چیش کیس جسے آپ نے قبول فرمایا اور اس میں سے مجوریں کھائیں۔

علامہ سیلی نے اس طرح لکھاہے کہ حضرت سلمان کیتے ہیں کہ میں ایک عورت کاغلام تھااور میں نے اس سے ایک دن اجرت پر کام کرنے کی اجازت ما تھی تھی۔

اس سلیلے بیس کماجا تاہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں ہو تاکیونکہ ممکن ہے کہ سلمان فارس کی مرادا ہی آقا مورت سے اسپنے آقا کی بیوی ہو کیونکہ عام طور پر آقا کی بیوی کوسیدہ بینی آقا کماجا تاہے۔

(قال) یہ بھی کماجاتا ہے کہ پہلی اور دوسری دونوں مرتبہ میں حضرت سلمان تازہ تھجوریں ہی لے کر آئے تھے (چھوہارے نہیں تھے) مگر آیک روایت ہے جس میں حضرت سلمان کہتے ہیں کہ (اس چھٹی کے دن) میں سنے کھڑیاں کا ٹیس اور انہیں جس کر ان سے کھانا خریدالہ اور کھانے سے مراد گوشت اور روثی ہوتا ہے۔ ایسے بی ایک روایت میں ہے کہ میں آنخضرت ملک کو چیش کرنے کے لئے ایک خوان لے گیا جس ہیں بطاکا موشت تھا۔ محرایک روایت میں ہے کہ اس خوان میں مجبوریں تھیں۔

ان سب رواینوں میں اس طرح موافقت پیدای جاتی ہے کہ پہلی بارا نہوں نے روٹی بورگوشت لینی بط کا کوشت نور چھوہارے چیش کئے نور دوسری بار محجوریں چیش کیں۔ للذادونوں مرتبہ میں چیش کی جانے والی چیزیں مختلف تھیں۔ محر مندامام احمد میں ہے کہ حضرت سلمان نے تین مرتبہ آنخضرت ملکافی کو چیکش فرمائی نور تینوں مرتبہ میں ایک بی چیز چیش کی۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں دوسری مرتبہ میں تازہ تھجوریں ہیں کرنے کی روایت اس تیجیلی روایت کے ظلاف ہے۔ خلاف ہے جس میں تھاکہ دوسری مرتبہ میں چھوارے بیش کئے مجھے۔ غرض اس کے بعد حضرت سلمان اپنی غلامی میں الجھے رہے یمال تک کہ وہ (مسلمان ہو جانے کے باوجود) آنخضرت علی ہے ساتھ جنگ بدر اور جنگ احد میں بھی شریک نہ ہوسکے۔ حضرت سلمان سب سے پہلے جس غزدہ بینی آنخضرت بھی آرکت والی جنگ میں شریک ہوئے وہ غزدہ خند ق ہے (جس کا نام غزدہ خند ق بھی حضرت سلمان کی وجہ ہے ہی بڑا کیو تکہ مسلمانوں نے ان ہی کے مشور سے پر سب سے پہلے اس جنگ میں شرکے بیاروں طرف خند قیس کھود کر دشمن کو آگے بڑھنے سے رد کا تھا) اس کی تفصیل آگے آر ہی ہے۔ میں شرکے بیاروں طرف خند قیس کھود کر دشمن کو آگے بڑھنے سے رد کا تھا) اس کی تفصیل آگے آر ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلمان کو سلمان خیر کما جانے لگا تھا۔ یہ آنخضرت علی کے چند قر بی اور انتہائی فاص صحابہ میں سے سے۔

غرض اس کے بعد حضرت سلمان (ابناواقعہ بیان کرتے ہوئے) کہتے ہیں کہ:-

سلمان فارسی کا آزادی کے لئے معاہدہ است بھر مجھ سے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلمان! تم اپی آزادی کے فرادی کے ایسے آقالی کے سلمان اونی کی ایک خاص معاہدہ کرلو (مکاتب آقالور غلام کے در میان آزادی کی شر خاور معاہدہ کو کہتے ہیں۔ سی غلام اپنے آقا سے معاہدہ کر لین ہے کہ میں آئی تدت میں یا تعامال وغیرہ اپنی مخت سے بیداکر کے دول گا۔ چنانچہ اگر آقامنظور کرے تووہ معاہدہ پوراہونے پر غلام خود بہ خود آزاد ہوجاتا ہے اس کو عربی میں مکاتب کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں مکاتب کہتے ہیں۔ آقا سے یہ معاہدہ ہوگیا ہو مکاتب کہتے ہیں۔ آخام کو جس کا اپنے آقا سے یہ معاہدہ ہوگیا ہو مکاتب کہتے ہیں۔ آخفہ سے آخام کو جس کا اپنے آقا سے کہ مختورہ دیا تاکہ وہ آزاد ہوجا کمیں سلمان فارسی کو ایسان فارسی کو ایسان معاہدہ اپنے آقا سے کھور کے تمن سوچھوٹے پودوں کی پود لگائے پراپی آزادی کا معاہدہ فارسی کہتے ہیں کہ کہ اس کے لئے آگاؤں اور بھران کو دہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ زہین گہہ کر اس میں جماؤں اور بھران کو دہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ زہین گہہ کر اس میں جماؤں اور بھران کو دہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ زہین گہہ کر اس میں جماؤں اور بھران کو دہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ زہین گہہ کر اس میں جماؤں اور بھران کو دہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ زہین گہہ کر اس

بعض مفرات نے لکھا ہے کہ جب تھجور کا پودا ہوائی کی جگہ ہے آگ آتا ہے تواس کو غریسہ کماجاتا ہے پھر کچھ بڑھنے پردویہ کملاتا ہے، پھر فسیلہ اور اس کے بعد اشارہ کملاتا ہے پھر آگر اس کو ہاتھ نہ لگے تو وہ بے حد بڑا ہوجاتا ہے تھجور کے لیے در خت کو عمال کی زبان میں عوانہ کماجاتا ہے۔ تھجور کے ان بودوں کے متعلق حدیث میں سب

اگر قیامت آجائے اور تم میں ہے کئی کے ہاتھ میں اس وقت تھجور کا چھوٹا پو داہے (جے دو مری جگہ جماناہے) تواگر دہ شخص قیامت کے قائم ہونے ہے پہلے اس کو جماسکتاہے توضر در جمادے۔"

(اس مدیث سے معلوم ہو تاہے کہ اسلام نے زراعت اور زمینوں کو قابل کاشت بنانے کی طرف کتنا میلے توجہ دی ہے اور اس مقصد کو کتنی اہمیت دی ہے)۔

غرض سلمان فاری نے اپنے آقا ہے ایک تو خمن سو محجوروں کے بودوں پر معاہدہ کیالور دوسر بے چائیں اوقیہ سلمان فاری نے اپنے آقا ہے ایک تو خمن سو محجوروں کے بودوں پر معاہدہ کیا ہو گیا تو چائیں اوقیہ سونا اپنے مالک کو دینا طے کیا جوان بودوں کے علاوہ تھا۔ جب ان کا اپنے آقا ہے ریہ معاہد ہو حمیا تو رسول انڈد ﷺ نے مسلمان ہے فرمایا۔ "اپنے بھائی کی مدد کرد"۔

لے سمجورکی ای چھوٹی ہود کوعر نی چیں و دیہ کہتے ہیں۔ ج نبیلا کے دزن پرہے یہ مجورکا چھوٹا ہوا ہوتاہے میں کوفسیل مجا کہا جا آہے معاجہ یہ ہو کر حضرت سیبان جہد مجور کے تین سو وہرے نگائیں اورجہ وہ زبین سے اگر آئیں توان کو وہاں سے انتخاکر اورزمین کوگہ کرتیں ہو ہودوں کی ہود وہاں نگائیں کیو کہ مجور کے ہودوں سجے لئے صروری ہے کرجہاں وہ آھیں وہاں سے ان کوا شاکر دومری عجرجا یا جائے ہسس طرح ہونے مبلدی برصیعتے جی اور مجل ویتے ہیں ۔ وسرت ہے چنانچہ اس فرمان کے بعد سب نے میری آزادی کے سلسلے میں میری مرد کی کسی مخص نے مجھے ساٹھے پودے دیئے اور کس نے ہیں دیئے ، کس نے پندرہ پودوں سے مدد کی اور کس نے استے ہی دیدیئے جننے اس کے پاس تھے۔ یمال تک کہ میرے پاس تمین سو پودے ہوگئے (جو آزادی کی پہلی شرط تھی جبکہ دوسری شرط جالیس اوقیہ سونا تھی)۔

(قال) مر ایک روایت میں بیہ ہے کہ سلمان فاری کی آزادی کا معاہدہ (تین سو پودول کے بجائے)یا نج سو کھور کے بودے لگانے اور چالیس اوقیہ سونانفند دینے پر ہوا تھا۔

حضرت سلمان كيت بن كه رسول الله عظف في محصر علالا

" جاؤ سلمان! پودے لگانے کے لئے زمین کھودواور جب گڑھے تیار کرلو تو میرے پاس آنامیں اپنے ہاتھ سے پودے رکھوں گا"۔

چنانچہ بیں نے گڑھے کھودے اور میرے ساتھیوں نے اس معاطے میں میری مددی۔ یہاں تک کہ جب گڑھے تیار ہوگئے تو ہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوااور آپ کواطلاع کی۔ آپ میرے ساتھ اس جگہ تشریف لانے وہاں پہنچ کر ہم آپ کو پودے اٹھا کر دیتے جاتے تھے اور آپ ان کواپنے دست مبارک ہے رکھتے جاتے تھے اور آپ ان کواپنے دست مبارک ہے رکھتے جاتے تھے جس کی برکت یہ ہوئی کہ ان پودول ہیں سے ایک بھی تر اب نہیں ہوابلکہ سب جم مجے۔ سلمان فاری کی آزادی کے لئے آ مخضرت علیہ کی المداد سیس اس طرح میں کھور کے پودول کی ادائیگی سے فاری ہو گیااور آب بھ پر صرف مال کی اوائیگی باتی رہ گئی۔ اس کے لئے رسول اللہ ﷺ کی کان کا سونا اوائیگی ہوئی کہ اور گیا ہوں ایک روایت میں ہے کہ جو کور کے انٹرے کے برابر تھا۔ شایداس کی مونائی مرغی کے انڈے سے پھے چھوٹا اور کور کے در مبان در میان در میان قرق ہوگیا۔ انڈے سے پھے پھوٹا اور کور کے انڈے سے پھے پڑا تھا۔ اس کی تشید بنانے میں فرق ہوگیا۔

غرض آنخضرت ﷺ (جب بیہ سونالے کر تشریف لائے تو آپ)نے میرے متعلق ہو چھا۔ "اس فاری نے اب تک کیا کیا ہے جس نے اپنی آزادی کامعاہدہ کیا ہواہے ؟" اوگول نے ای وقت بجھے بلایا۔ جب میں حاضر ہواتو آپ نے مجھ سے فرمایا۔

"سلمان بدلو الورتم پر جور تم واجب ہے اس کا کھھ حصہ اس کے ذریعہ اوا کرو۔ بینی اس سونے کے ذریعہ اس مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اوا ہوجائے گا"۔

(یمال آنخضرت ﷺ نے خود میہ فرمایا ہے کہ اس سونے میں سے تمہارے اوپر واجب مال سب تو نہیں لیکن اس کا کچھ حصہ ادا ہوجائے گا) تکر اس کے جواب میں حضرت سلمان ؓ نے جو کچھ کماوہ قابل غور ہے کیو نکہ انہوں نے کہا۔

"لیکن یار سول اللہ! مجھ پر جھنامال واجب ہے اس کے مقابلے میں بیہ سونا کیاکام کرے گا"!

یہ جواب قابل غور اس لئے ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کے قرض کا بچھ حصہ اوا فرمار ہے ہیں اگر چہ بیہ تصورُ احصہ ہی ہے) کیکن پھر بھی حضر ت سلمان کا بیہ جواب میمال کھٹکتا ہے کہ جبکہ خود آنخضرت ﷺ یہ فرمار ہے ہیں کہ اس میں سے تمہارے قرض کا بچھ حصہ اوا ہوجائے گا تواس کے باوجود حضر ت سلمان ؓ نے بیہ بات کیوں ہیں کہ اس میں صرف یہ جی کہاجا سکتا ہے کہ ایسے موقعوں پر دور تم جوالداد کے طور پر دی جارہی ہے آگر

کُلُر قم کے مقابلے میں پچھ قامل ذکر حیثیت رکھتی ہے تو عام طور پر قبول کر لی جاتی ہے (لیکن آگر وہ الداوی رقم کے کل رقم کے مقابلے میں اتن تھوڑی ہے کہ اس کو کُل رقم سے کو ئی نسبت نہیں ہے تو عام طور پر اس قتم کی بات کی جاتی ہے ۔ چنانچہ اس کے جواب میں آنحضرت نے سلمان فاری سے جو پچھ فرمایا اس میں آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ تم جو یہ کتے ہو کہ اس الداو سے تو کُل رقم کا پچھ حصہ بھی بینی کوئی قابل ذکر حصہ بھی اوا نمس ہوپائے گا۔ یہ مناسب نمیں ہے بلکہ اللہ تعالی اس تھوڑی الداد کے ذریعہ بی تمہاری کُل رقم اوا کردے گا کے خواجہ بی گی دی ہوئی الداد ہے اور اس کی برکت ظاہر ہوگی) چنانچہ رسول اللہ نے یہ بات سلمان فاری سے اس طرح فرمائی۔

"اس کوسلے لو۔ کیو تک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تمہاری بوری رقم ادا کروے گا"۔

امدادی سونے کی خیر و ہر کت ..... (سلمان فاری گئتے ہیں کہ میں نے وہ سونا لے لیالور فتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں سلمان کی جان ہے کہ میں نے اس میں سے جالیس لوقیہ تول کران کو دیا (ی) اور اس کے بعد بھی اتنابی سونا اس میں باقی رہ ممیاجتنا میں نے دیا تھا۔

( قال) یمال سلمان فاری کے سوال اور جواب سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان چالیس اوقیہ سے جن پر سلمان فاری نے اپنی آزادی کامعاملہ کیا تھاسونے کے اوقیہ مراد تھے جاندی کے نہیں۔

بعض روایتوں میں سے (ی) جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ کہ جب سلمان فاری نے آخضرت ﷺ سے یہ عرض کیا کہ مجھ پر جتنا مال واجب ہے اس کے مقالبے میں یہ سونا کیا کام کرے گا تو آخضرت ﷺ نے اس کوا بی ذبان مبارک پر پھیرالور پھر فرمایا۔

" مەلولوراس مىل سىدان لوگول كامال اداكر دو ـ

ای طرح اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرغی کے انڈے کے برابر جو سونا ہوگاوہ یقینا جالیں اوقیہ چاندی کی بالیت سے زیادہ ہی ہوگا۔ للذااس صورت میں حضرت سلمان گاریہ کمٹا بالکل غلط ہوجا تاہے کہ مجھ پر جتنامال واجب ہے اس کے مقالے میں ریسونا کیاکام کرے گا (کیونکہ اگر ان کوچالیس اوقیہ چاندی و نی ہوتی تو مرغی کے انڈے کے برابر سونا ملنے کے بعد اس سے بقینا چالیس اوقیہ چاندی کی بالیت اوا ہو سکتی تھی)۔

پھر یہ کہ علامہ بلاذری نے اور قاضی بیناوی نے کتاب شفایس اس بات کو صاف لکھا ہے کہ چالیس اوقیہ سونے پر معاملہ ہوا تفاعا ندی پر نہیں۔ای واقعہ کی طرف قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

وَ وُفَى قَلْرُ بَيْضَةٍ مِنْ نَضَارٍ دَيْنُ سَلْمَانٍ حِيْنَ خَانَ الْوَفَاءَ

كَانَ يَدْعِى قنا فَا عَتِق لماً النَّقَاءَ النَّقَاءَ النَّقَاءَ النَّقَاءَ النَّقَاءَ النَّقَاءَ

اَفَلاً تُمَلَّرُونَ سلمانُ لما ان عرته من ذكره العرواء

مطلب ..... یعنی مرغی یا کور کے اعرے کے برابر سونے سے سلمان کا قرض اداکیا میاجب کہ اس کی ادائیگی کا

وقت قریب آگیالورجوکہ چالیس اوقیہ سونا تھا۔ یہ بات گرد بی چی ہے کہ اس سونے ہیں سے سلمان کا قرض اوا کرنے کے بعد بھی (مجرہ کے طور پر) یہ سونا آنائی باتی رہا۔ سلمان پراس قرض کا سب یہ تھاکہ ان کو قن کماجاتا تھا (یعنی وہ فلام جو خود فلام بنا ہو خاند انی فلام نہ ہو)۔ ی۔ کیونکہ ان کو ذہر دستی اور فلط طریقے پر غلام بنالیا گیا تھا۔ (وہ ایک آزاد انسان بھے مگر ان کے تقافے والول نے ان کو ذہر دستی اور دھوکہ دسے کر اچانک ایک بمودی کے ہتھ فرد خت کر دیا۔ ورنہ وہ نہ فاند انی طور پر غلام تھے اور نہ ان کوکسی جنگ کے میدان میں قید کیا گیا تھا) غرض اب ان کی آزادی کے لئے اس قرم پر بھور کے تین موبودے لگانے پر معاہدہ کیا گیا کہ وہ ان پر پھل آنے تک ان کی دیکھ بھال کریں۔ اور پھر جب ان بودول میں شاخیں پھوٹ آئیں جن کی بود انہوں نے خود لگائی اور اٹھائی ان کی دیکھ بھول کریں۔ اور پھر جب ان بودول میں شاخیں پھوٹ آئیں جن کی بود انہوں نے خود لگائی اور اٹھائی گر کے وہ آزاد ہوگئے بہال بود خود لگانے نے مرادیہ ہے کہ ان کے لئے بود لگائی گئی تھی (کیونکہ اس میں دوسرے مسلمانول نے ان کی عدد کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آدہا ہے خود آگائی گئی گئی (کیونکہ اس میں دوسرے مسلمانول نے ان کی عدد کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آدہا ہے خود آخو کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آدہا ہے خود آخو کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آدہا ہے خود آخو کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آدہا ہے خود آخو کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آدہا ہے خود آخون کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آدہا ہے خود آخون کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آدہا ہے خود آگائی گئی کی در کی تھی اور جیسا کہ آگے بیان آدہا ہے۔

حفزت سلمان فاری کہتے ہیں کہ بھر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ خندتی میں شریک ہوالوراس کے بعد کوئی بھی غزوہ ایسا نہیں ہواجس میں میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ ندر ہاہوں۔

(سلمان فارئ کی آزادی کے سلیلے میں) حضرت بریدہ ہے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سلمان کو خود استے استے ورہم میں خرید لیا تھا (جس کا مطلب گزشتہ روایت کی روشن میں بیہ ہوگا کہ ) آنخضرت سلمان کو خود استے استے ورہم میں خرید لیا تھا (جس کا مطلب گزشتہ روایت کی روشن میں بیہ ہوگا کہ ) آنخضرت میں تھے۔ اور بیہ کہ استے استے ہود ہے سلمان کی خرید ارب کے استے استے ہود ہے سلمان ان یہود ہوں کے لئے لگادیں مے جن کے کھل دینے تک وہ ان کی دیمے بھال کریں ہے۔

غرض اس کے بعدر سول اللہ ملکا نے تمام وہ آبودے خودا ہے دست مبارک سے دہاں لگائے صرف ایک پودا حضرت عمر فاروق نے لگایا۔ اب صرف ای ایک پودے کے سواباتی تمام پودے جم میے نوروہ ایک رہ ممیا۔ (جب آنحضرت کے کے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک پودا نہیں جم سکانو) آپ کے نے دریافت فرمایا۔ "وہ بودائم نے لگایا تھا"؟

لوگول نے کہا۔ عمرؓ نے آنخضرت ملکھ نے اس کوا کھاڑ کر دوبارہ اپنے دست میارک ہے وہال لگایا جس کی برکت ہے دہ یو دااس سال مچل مچل کھول گیا۔

امام بخاری نے اس طرح نقل کیاہے کہ ان بودوں میں ہے ایک بوداخود حضرت سلمان فاری نے لگایا تفااور باتی تمام بودے آنخضرت ﷺ نے لگائے۔ چنانچہ تمام بودے جم محنے صرف وہ کا ایک بودارہ ممیاجس کوخود حضرت سلمان نے لگایا تھا۔

(آب پھیلی روایت میں اور اس میں اختلاف ہو گیااس کے متعلق) کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس پودے کو حضرت عمر اور اس میں اختلاف ہو گیااس کے متعلق) کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس پودے کو حضرت عمر اور حضرت سلمان وونوں نے ہی ایک کے بعد ایک لگایا ہو (لیکن یہ جم نہیں سکا آخر رسول اللہ ﷺ نے ایسے دست مبارک سے اس کو نگایا اور بیہ پھل پھول حمیا)۔

ا تول۔ مولف کتے ہیں: یہ تھر جس میں سلمان فارس نے بود لگائی تھی بی نضیر کے یہود یول کا تفالور اس کو مَنْبَسَتَ یعنی بود کی جگہ کماجاتا تھا۔ جیسا کہ آگے بیان آرہاہ۔

سلمان فاری کی غلامی کی حقیقت ..... تصیدہ جمزیہ کے شاعر نے اپنے شعر میں کہاہے کہ حضرت

سلمان کو قن (جو خود ہی غلام بنالیا گیا ہو) کما جاتا ہے اس کا مطلب یمی ہے کہ سلمان فاری حقیقت میں غلام نہیں ہتھے (بلکہ ان کی غلامی یا طل تھی) جیسا کہ بیان ہوا۔

گراس میں بیہ شبہ ہو تاہے کہ آگر سلمان حقیقت میں غلام نہ ہوتے تواس غلامی کو ہر قرار کیوں رکھتے۔
ای طرح آنخضرت عظیمی ان کو آزادی کے معاہدہ کا حکم کیوں فرماتے اوران کی طرف سے معاہدہ کی رقم کیوں اوا
فرماتے۔اس یارے میں بیہ کہنا بھی ورست مہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ عظیمی نے سلمان کے آقاؤں کوخوش کرنے
کے لئے ایسا کیا ہوگا۔ ہمر حال ای دجہ سے ان کی غلامی کے سلسلے میں بیدروایت قائل غور ہے۔

مگر پھراس میں ایک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ حقیقت میں غلام سے تو پھر جب وہ ایک و فعہ صدقہ کا مال استحضرت اللہ کے پاس لے کر آئے تو آپ نے صحابہ کو کیے اس کی اجازت و بدی کہ وہ اس میں سے کھا ہسکتے ہیں۔ اور اس طرح جب حضرت سلمان آپ کی خدمت میں ہدید لے کر آئے تو آپ نے کیے اس میں سے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا کیونکہ امام شافعی ہی نہیں بلکہ باتی اماموں کے ند ہب کے مطابق بھی غلام کی چیز کا میں ہوسکتا چاہے اس کے مالک نے اس کووہ چیز دے ہی دی ہو۔ وہ آتا ہی کی ملکیت رہتی ہے لازاکسی ایسے مختص کی دی ہو تی ہی نہیں ہو سکتا چاہے اس کے مالک نے اس کو خود اس کا مالک نہیں ہے۔

اس شبہ کے جواب میں کہاجاسکا ہے کہ ممکن ہے اسلام کے شروع میں مسئلہ میں ہوکہ آقاآکر کی چیز کا غلام کو مالک بناوے تو وہ چیز اس کی ملکیت ہوجاتی ہے۔ اور پھر بعد میں بیہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہو۔ اس کی ولیل بیہ ہے لعض شافتی علاء کے نزدیک سلمان حقیقت میں غلام ہی تھے۔ اس بارے میں علامہ سیلی نے ابوعبیدہ کا قول نقل کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ غلام کمی چیز کا مالک نمیں ہوتا۔ یسال تک علامہ سیلی کا کلام ہے (گویا علامہ سیلی حضرت سلمان کو حقیقت میں غلام ہانے ہیں اور اس بناء پر کہتے ہیں کہ خو تکہ ان کے خلام ہونے بوجود رسول اللہ علیات نے ان کا لایا ہوا مال قبول فرمایا اس لئے یہ مسئلہ صاف ہوجاتا ہے کہ غلام چیز کا مالک ہوسکتا ہے درنہ آنخضرت علیاتی ان کا لایا ہوا مال کو قبول نہ فرماتے کیونکہ آگر غلام حیاف ہوجاتا ہے کہ غلام چیز کا مالک ہوسکتا ہے درنہ آنخضرت علیاتی ان کے مال کو قبول نہ فرماتے کیونکہ آگر غلام چیز کا مالک نہیں ہوسکتا تو اس کونہ دوہ چیز دوسرے کو دینا جائز ہو تا اور نہ دوسرے کے لئے اس کولینا جائز ہو تا)۔

یا (پھر دوسر اجواب سے ہوسکتا ہے کہ) ممکن ہے آنخضرت ﷺ کواس ہدیئے کے قبول فرمانے کے وقت سے معلوم نہ ہو کہ وہ علام ہیں کیونکہ اصل کے لحاظ سے ہر انسان آزاد ہو تاہے (غلامی ایک زاکد صفت ہے جو انسان کی اصل میں نہیں ہے لئذاجب تک معلوم نہ ہو کہ قلال مختص غلام ہے اس کو آزاد ہی سمجھا جائے گا)۔

پوئکہ سلمان کے اس واقعہ سے بیہ بات پوری طرح ٹابت نہیں ہوتی کہ آیاوہ حقیقت میں غلام تھیا زبر دستی غلام بنائے گئے تھے اور اس بناء پر چو نکہ ان کی مکا تبت بعنی آزادی کامعابدہ ان قاعد دل اور اصولول پر پوار نہیں ازتاجو اس مسئلہ کے متعلق شافعی علاء کے جیں اس لئے وہ سلمان کے واقعہ سے مکا تبت بعنی آزادی کا معاہدہ کئے جانے کامسئلہ نہیں نکا لئے (بلکہ اس مسئلے کو دوسری حدیثوں سے ٹابت کرتے ہیں)۔

علامہ سیمین نے لکھاہے کہ سلمان والی حدیث سے فقہ کا یہ مسئلہ نکلناہے کہ ہدیہ قبول کر لیما چاہتے اور ہدیہ دیا ہے۔ ہدیہ دینے والے سے جرح اور بحث نہیں کرنی چاہئے۔ای طرح صدقہ کا معاملہ ہے۔حدیث میں آتا ہے کہ:۔
جس شخص کو کوئی کھانا چین کیا جائے تو وہ اس کو (بلا ججت قبول کر کے) کھالے اور سوال جواب نہ
کرے۔واللہ اعلم۔ حضرت سلمانؓ ہے روایت ہے کہ جب انہوں نے اپنایہ تمام واقعہ آنخضرت ﷺ کو سنایا تو آپ ہے عرض کیا کہ عمور یہ نستی کے راہب زاذان نے مجھ ہے (اپنے آخروفت میں) یہ کما تھا۔

سلمان فارس کی عیسی ابن مریم سے ملاقات ..... "تم شام کے علاقے میں فلاں فلاح مقام پر جاؤ دہاں دو جھاڑیوں کے در میان ایک مخص رہتا ہے اور ہر سال جب وہ اس جھاڑی سے نکل کر دو ہر ی میں جاتا ہے تو بیار اور روگی آو می اس کو (اپنے واسطے وعا کرائے کے لئے) گھیر کیتے ہیں۔ وہ ان میں سے جس شخص کے لئے نبھی دعا کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کو شفاء لور صحت عطافر ماویتا ہے۔ تم اس کے پاس جاکر اس سے اس دین کے متعلق معلوم کرووہ تمہیں بتلائے گا"۔

سلمان کے بین کہ میں دہاں ہے روانہ ہوالور ای جگہ بہتے گیاجر زازان نے بتلائی تھی۔ وہاں میں نے وہاں میں نے وہاں کہ بہتے گیاجر زازان نے بتلائی تھی۔ وہاں و کیماکہ بہت لوگ اپنے بیاروں کو لئے ہوئے اس جگہ بہتے ہیں (لور اس شخص کا انتظار کررہے ہیں) آخر وہ ای رات میں ایک جھاڑی ہیں جائے کے لئے باہر آیا۔ لوگ فور آئی اپنے بیاروں کو لئے ہوئے اس کے جاروں طرف جمع ہوگئے (میں نے و یکھاکہ )وہ جس بیار کے لئے بھی دعا ما مگا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماد بتا۔ لوگوں کے بچوم کی وجہ سے میں اس تک نہیں بھٹے گیا جس فرماد بتا۔ لوگوں کے بچوم کی وجہ سے میں اس تک نہیں بھٹے گیا جس میں اس تک کہ وہ اس جھاڑی تک بیٹے گیا جس میں اس نے نہوں اس کو بی بیڑ لیا۔ میں اس نے فرماد بتا۔ وہ اس جھاڑی میں داخل ہور ہا تھا لیکن اس کا ایک موثر ھا اس وقت باہر تھا کہ میں نے اس کو بی بیڑ لیا۔ اس نے فور آبی اس سے فور آبی اس سے کھا۔

"خدا آپ پر رحمت فرمائے۔ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے دین حیفیت کے متعلق بتلایئے (کہ وہ دین کمال ملے گا)"؟

اس نے جواب دیا۔

"تم ایک الی چیز کے متعلق پوچھ رہے ہو جس کے بارے میں اس ذمانے میں کوئی مخف سوال نہیں رتا۔

اس نی کا ذمانہ تمہارے قریب آچکاہے جو اس دین کو لے کر ظاہر ہونے والاہے اور جو حرم والوں میں سے ہو گالور وہی حمہیں اس دین پر جلائے گا''۔

اس کے بعدوہ شخص اندر جلا گیا۔"

يدواقعد من كررسول الله عظف نے فرمایا۔

"آگرتم نے مجھ سے یہ سپاواقعہ ہتلایا ہے تو بے شک تم عیسیٰ ابن مریم علیمالسلام سے ملے ہو"۔
عیسیٰ علیہ السلام آیک بار زمین پر آسکے ہیں .....علامہ سیلی نے اس حدیث کومقلوع کہ لکھا ہے اور اس
میں ایک راوی مجمول تعنی ایسا ہے جس کا حال معلوم نہیں ہے کہاجا تا ہے دہ مجمول محض جس کا نام ابن عمارہ ہے
جو تمام محد مین کے نزدیک ضعیف اور کمز ورہے لیکن اگر اس حدیث کو صحیح مانا جائے تو اس کے متن یعنی مضمون

ل مند کے اعتبارے حدیث مقطوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کاسلسلہ کسی تابعی پر جاکر ختم ہورہاہے لینی تابعی نے اس کو نقل کیالیکن اس کے بعد اس طرح بیان نہ ہو کہ اس (تابعی) نے فلاں (محابی) ہے اور اس (محابی) نے آنخضرت علی ہے بیان کیا۔

میں کوئی نکارت بیعنی کمزوری نہیں ہے۔ (بیعنی اس حدیث کے مضمون میں عیسیٰ علیہ السلام سے سلمان فارس کی مات کا تات کا جو ذکر ہوا ہے یہ بات اور مضمون اپنی جگہ کمزور نہیں ہے کیو تکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جائے کے بعد اخیر زمانے میں اپنے متعینہ وقت پرونیا میں دوبارہ آنے کے علادہ بھی ایک بار اور دنیا میں آنے کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ ایک باروہ ذمین پر آجکے ہیں۔ چنانچہ علامہ طبری نے تکھا ہے۔

"مسیح علیہ السلام آسان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک بار ذہین پر آبھی چکے ہیں (جس کا واقعہ اس طرح ہے کہ )ان کی والعہ حضرت مریم کے ساتھ آیک دوسری عورت تھی۔ یہ عورت وہ تھی جو پہلے دیوانی تھی اور حضرت میں علیہ السلام نے اس عورت کو اس جنون سے اچھا کر دیا تھا (کیونکہ میں علیہ السلام کا یہ مجزہ تھا کہ۔ الن کے ہاتھ پھیر دینے سے اللہ تعالیٰ بیاروں کو صحت عطافر ماویتا تھا۔ غرض ان کے آسان پر اٹھا لئے جانے کے بعد ایک باران کی والدہ حضرت مریم علیم السلام اور وہ دوسری عورت دونوں اس جگہ کے قریب جمال حضرت مسیح کے لئے بھائی تیاری گئی تھی کھڑی ہوئی دور ہی تھیں مسیح علیہ السلام آسان سے انز کر ان کے پاس آئے اور ان سے ہو چھا"

"تم كس بات پررور بى بو"؟

انہوں نے کہاکہ تمہارے اور رورہ ہیں۔ مسے علیہ السلام نے جواب میں ہتلایا۔ "جھےنہ قبل کیا کمیالورنہ ہی بھالی وی کئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جھے اور اٹھالیا ہے اور جھے اعزاز عطافر ملاہے "۔

بھر حضرت مشیخ نے ان دونوں کو ہتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختص کی شکل بالکل مجھ جیسی ہتادی تھی جس کو بھانتی دی گئی (جبکہ اس نے خود مجھے آسان پر اٹھالیا)۔

اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے پاس پیغام مجھولا۔ (ی) انہوں نے اپنی والدہ لور اس عورت سے فرملا۔

"حواریوں کو میری خیر پنچاد ولور کہ دو کہ آج رات دہ مجھے فلال جگہ پر آکر ملیں"۔ چنانچہ تمام حواری ای جگہ پر رات میں آکر جمع ہو مجھ اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہ پہاڑجس پر مسیح علیہ السلام اترے ان کے اتر نے کی وجہ ہے جگمگا تھا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو ان کے دین کی تبلیج کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا کیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو مختلف قو موں اور امتوں کی تبلیغ کے لئے متعین کیا"۔

' (عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر ایک بار آنے کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ)جب ایک مرتبہ ان کا آنا ممکن ہے تو کئی بار آنا بھی ممکن ہے۔ لیکن ہم اس وقت تک یہ بات نہیں جانے کہ وہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے جب تک کہ وہ کھلے طور پر دنیا میں واپس نہیں آجا میں گے۔ جبکہ یمال آکر وہ صلیب بعنی بچانسی کے نشان کو توڑیں مے اور خزیر کو ہلاک کریں گے جیساکہ میچے بخاری میں آیا ہے۔ یمال تک طیری کا کریں

کلام ہے۔ عیسی علیہ السلام کے د نیامیں قیام کی مدّت .....ایک روایت ہے کہ جب عینی علیہ السلام اس د نیامیں واپس آئیں کے تودہ مین کے قبیلہ جلام کی آیک عورت سے نکاح کریں مجے ان سے ان کے دو بینے ہوں مے جن میں ہے آیک کانام محمد تھیں مجے اور دو سرے کا موسی رتھیں مجے اور دہ د نیامیں آکر جالیس سال ذندہ رہیں مے۔ ایک قول ہے کہ بینتالیس سال اور ایک قول کے مطابق سات سال ذندہ رہیں ہے جیسا کہ مسلم شریف میں ہے۔ نیز ایک قول کے مطابق آٹھ سال۔ایک قول کے مطابق نوسال اور ایک قول کے مطابق پانچے سال زندہ رہیں گے۔

عیسٹی علیہ السلام کمال دفن ہول گے .....وفات کے بعد مسے علیہ السلام کور سول اللہ ﷺ کے روضہ اقدیں میں دفن کیا جائے گا۔ (قال)ایک قول ہے ہے کہ آنخضرت ﷺ کے جمر وَ مبارکہ میں (ی) آپ کے مزار مبارک کے یاس دفن کیاجائےگا۔ایک قول ہے ہے کہ بیت المقدی میں دفن کیاجائےگا۔

کی انک قول یہ بھی ہے کہ عینی علیہ انسلام کو خاص رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک ہیں ہی آپ کے ساتھ و قبل کے ایک قول کی تائیدا کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا)۔ ساتھ و فن کیا جائے گا۔اس قول کی تائیدا کیک روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا)۔

" وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہول گے اور (قیامت کے دن) میں اور عیسیٰ ایک ہی قبر سے ابو بکر ّلور عمر ؓ کے در میان میں اٹھیں گے "۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں:عیسیٰ علیہ السلام جس طرح کہ خزیر کو ہلاک کریں مے ای طرح دسجال کو بھی ہلاک کریں مے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ۔

حضر ت عیسی اور حضر ت مهدی ..... غیسی علیه السلام ایک عادل اور به حدانساف کرنے والے عکر ال کی حیثیت ہے اور دجال کو ہلاک کریں ہے۔ وہ صبح کی حیثیت ہے اور دجال کو ہلاک کریں ہے۔ وہ صبح کی مناز کے وقت آسان سے اتریں مے اور حضرت مهدی کے پیچھے نجر کی نماز پڑھیں مے اس وقت حضرت مهدی ان کود کھے کر میلے (ان سے نماز پڑھانے کے لئے) کمیں مے کہ :۔

"اےروح انتدا آپ آمے آئے"! عیسی علیہ السلام ان سے کہیں مے۔

المعید بھتا ہاں ہے۔ "آپ بی آمے رہنے اس لئے کہ آپ کے داسلے تحبیر کمی جانگی ہے"۔ سر مسلسل مان قری میں تاریخ

ا مك روايت بدية كم عينى عليه السلام فجرى نمازك وفت اس وفت اتريس مع جبكه حطرت مهدى

نماز شروع کراچکے ہوں مے تمر جب حضرت مهدی کوعیسٹی ملیدالسلام کے نازل ہو جانے کی خبر ہوگی تووہ نمازی میں بیچھے بٹنے کی کوشش کریں مے تاکہ عیسٹی ملیدالسلام کو آئے کر دیں۔ تمراسی وقت حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مہدی کی کوشش کریں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مهدی کی کمر پر دونوں مونڈ حول کے بیج میں ہاتھ درکھ کرانہیں روکتے ہوئے کمیں مے۔

"آپ، کا آگے دہیئے"۔

(اور خود بھی ان نے پیچھے ہی نماز کی نیت باندہ لیں گے) نماز ہے فارغ ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہتھیار اٹھاکر و تبال کی تلاش میں روانہ ہو جائیں مے اور اس کو حرم کے مشرقی وروازے کے قریب قتل کریں مے۔

ایک روایت ہے کہ حضرت مہدی بھی مسیح علیہ السلام کے ساتھ بی جائیں مے لور و آجال کو قتل کرنے میں ان کی مدد کریں گے۔

حضرت مهدی کے آباء واجداو ..... عدیت میں آتا ہے کہ حضرت مهدی آنخضرت اللے فائدان سے حضرت مهدی آنخضرت اللے دوایت کے مطابق سے حضرت حسین کی اور آبک روایت کے مطابق حضرت حسین کی اور آبک روایت کے مطابق حضرت حسن کی اولاد میں ہے ہول گے۔ای طرح آبک روایت یہ ہے کہ آنخضرت میان کی کولاد میں ہے ہول گے۔ای طرح آبن عبان ہے روایت ہے کہ ان کی والدہ اُم فضل ایک مر تبدر سول اللہ میں ہے ہول کے جانچہ حضرت ابن عبان ہے روایت ہے کہ ان کی والدہ اُم فضل ایک مر تبدر سول اللہ میں ہے گئے کے سانے ہے گزریں تو آب میں ہے نے ان ہے فرمایا۔

"تم ایک لڑکے سے حالمہ ہوجب یہ جم تمہارے یمال پیدا ہوجائے تواسے میر سے پاس لے کر آنا"۔ اُم فضل بعنی آنخضرت علیہ کی چی کہتی ہیں کہ میر سے یمال بچہ پیدا ہو گیا تو ہیں نے اس کو آنخضرت علیہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اس کے داہنے کان میں اذان کمی بور بائیں کان میں تعمیر کمی اور پھر اپنا پچھ نعاب دہن اس کو چٹا یا اور اس کانام عبد اللہ رکھا۔ پھر آپ علیہ نے فرمایا۔

جاؤ۔ بڑے بڑے خلقاء لیجی بادشاہوں کے اس باپ کو لے جاؤ''۔

(چنانچہ آپ کی پیٹین گوئی کے مطابق خلافت عباسیہ کے تمام باد شاہ جیسے خلیفہ ہارون رشید و مامون اور بہت سے دوسر سے خلیفہ ان بی جضریت عبداللہ ابن عبائ کی اولاد میں سے ہوئے)۔

(غرضُ اس کے بعد اُم ضل کہتی ہیں کہ بھر میں نے اپنے شوہر حضرت عباسؓ کو یہ واقعہ ہلایا۔ حضرت عباسؓ یہ من کر فور اُ استخضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے لور آپ سے اس واقعہ کے متعلق پوچھا تو آپ علی نے فرمایا۔

"یہ وہی ہے جس کے متعلق میں نے وہ بات کمی ہے۔ یہ بڑے بڑے خلفاء اور باد شاہوں کا باپ ہے۔ یمال تک کہ ان میں سفاح بھی ہوگا۔ یمال تک کہ ان میں ممدی بھی ہوگا۔ (ی) بعنی خلیفہ ممدی جو خلیفہ ہارون رشید کا باپ ہے "۔

اس روایت میں ایک جملہ اور ہے اور اس کی بنیاد پر بیہ کماجا تاہے کہ حضرت مہدی حضرت عمیات کی اولاد میں ہے بہوں مجے۔وہ جملہ بیہ ہے کہ:)

" یہاں تک کہ ان میں (نینی اس بیچے کی اولاد میں)وہ بھی ہوں سے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ نماز پڑھیں کے (ی)اب مَلاہر ہے کہ وہ حضر سے مہدی ہی ہوں کے جو کہ اخیر ذمانے میں طاہر ہول گے۔ ان کانام محمد ابن عبدالله ہوگا۔ آگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن مجمی باقی رہ جائے۔ اور ایک روایت کے لفظ یہ بیں کہ۔ آگر دنیا کی عمر میں صرف ایک رات بھی باقی رہ جائے (اور اس وفت تک حضرت مهدی کا ظهور نہ ہوا ہو) تو مجمی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا بڑھادے گا کہ وہ ظاہر ہوں (بیعنی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ان کا ظهور اتنا بیشی ہے کہ اس میں شک نہیں کیا جاسکتا)۔

ظنبور مهدی کی علامت ..... حضرت مهدی کا ظهوراس جیرت ناک دافقه کے بعد ہوگا جو یہ ہے کہ رمضان شریف کی پہلی رات میں چاند کر بمن ہوگالور پھر پندر ودن بعد اس مینے کی چود ھویں رات میں سورج کر بمن ہوگا۔ کیونکہ یہ ایک ایباجیرت ناک واقعہ ہوگا کہ اس جیساواقعہ زمین و آسان کے دجود میں آنے کے وقت ہے آج تک نمیں ہوا۔

ان کی عمر (ظہور کے دفت) ہیں سال ہوگی۔ ایک قول ہے کہ چالیس سال ہوگی۔ان کاچر ہروشن ستارے کی طرح ہوگااوران کے دائیں گال پر ایک سیاہ رنگ کا جل ہوگا۔ان ہی کے زمانے میں حضرت عیسٹی ابن مریم زمین بروایس آئیں مے۔

جمال تک اس روایت کا تعلق ہے کہ مهدی کوئی نہیں ہیں سوائے عیسی ابن مریم علیماالسلام کے۔ تو اس روایت سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس سے یہ مراد ہوسکتی ہے کہ کامل اور معموم مهدی اس وقت تک نہیں ہوسکتے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ ہول۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ

"وہ است ہر گز ہلاک نہیں تی جائے گی جس کی ابتدامیں ہوں اور انتناعیسیٰ ابن مریم ہیں اور جس کاوسط اور چھ میر سے خاندان کے فرد مہدی ہیں "۔

سیار گان ٹریالور عماسی خلفاء کی تعداد .....حضرت عبال ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ علی کے پاس بیغا ہوا تھا کہ آپ نے جھے ہے فرملیا "ویکھو۔ کیاتم آسان میں پچھے دیکھ رہے ہو؟"

میں نے عرض کیا۔ تی ہال۔ آپ نے پوچھا کیاد کھی رہے ہو۔ میں نے عرض کیا۔ ثریّا یعنی چند مخصوص ستاروں کے اس جھر مث کود کھے رہا ہول۔ آپ نے فرمایا :۔

مر جہاں تک رسول اللہ علی کا تعلق ہے تو کھا جاتا ہے کہ آپ تھی خُریا کے جمر مث میں ممیارہ ستارے تک دیجہ سکتے تھے۔ اور ایک قول میں ہے کہ بارہ ستارے تک دیکھتے تھے۔ ان دونوں روا نتوں میں ہم نے اس طرح موافقت پیدا کی ہے کہ ممیارہ ستارے تو آپ تھی کو اس دقت ہی نظر آجاتے تھے جب آپ اس جمر مث پراچنتی ہوئی نظر ڈالتے تھے اور جب غور سے دیکھتے تھے تو آپ بارہ ستارے تک دیکھ سکتے تھے (نیمنی جو بست مدھم ستارہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ ذراسانظر پر ذور ڈالنے کے بعد دیکھ لیتے تھے)۔

اب اس کیچیل روایت کا مطلب به موگاکه بن عباس کے خلفاء کی تعداد بارہ مونی جاہئے لیکن حضرت

سعیدا بن جَیرٌ ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عبالؓ کو یہ کہتے ہوئے سناہے۔ ''ہم میں ہے (بعنی ہماری اولاد میں ہے) تمین گھر کے لوگ ( خلیفہ ) ہول مجے۔ سفاح، منصور لور

مهدی"..

ای روایت کو منحاک نے حضر ت ابن عبائ ہے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے۔ بہر حال اب اس روایت میں یہ بھی ممکن ہے کہ مہدی ہے مراد خلیفہ ہارون رشید کا باپ خلیفہ مہدی ہو (کیو نکہ وہ بھی عباس خاندان کا خلیفہ تھا)اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مہدی مراد ہوں جن کا انتظار ہے (کیونکہ ان کے بھی عباس خاندان ہے ہونے کے متعلق روایت آتی ہے جیساکہ بیان ہوا)۔

اس سلسلے میں ابو نعیم نے ایک روایت کر ور سند کے ساتھ بیان کی ہے کہ ایک روز رسول اللہ علی ہے گئے۔ کہیں تشریف لے جارہے تھے کہ آپ کی حضرت عباس سے ملاقات ہوئی۔ آپ علی نے ان سے فرملیا۔ "اے ابوالفضل!کیامیں خمہیں ایک بات نہ بتلاؤں"؟

حضرت عبال في عرض كيا الدسول الله ضرور بتلاية - آب ان فرمليا

"انلد نعالیٰ نے میرے ذریعہ یہ شوکت عطافر مائی ہے اور تمہاری ذریعت اور ایک روایت کے لفظ ہے ریک تمہاری لوادو کے ذریعہ اس کوانوام تک پہنچا پڑگا"۔

ہیں کہ۔ تمہاری اولاد کے ذریعہ اس کوانجام تک پہنچائےگا"۔ حضرت مهدی کے متعلق جن کا انتظار ہے ایک مفصل کتاب ہے جس کا نام "الغواصم عن الفتن القداصم" ۔

سلمان فاری کے واقعہ کی ایک دوسری روایت .....اس در میانی تنسیل کے بعد حضرت سلمان اور ان کے داقعہ کے ایک دوسری کے دواقعہ جس تفصیل کے ساتھ چھے بیان ہوا ہے یہ واقعہ کے داقعہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ )حضرت سلمان فاری کا واقعہ جس تفصیل کے ساتھ چھے بیان ہوا ہے یہ واقعہ ایک دوایت ہے کہ :۔
ایک دوایت میں ایک دوسرے طریقہ سے بھی آتا ہے چنانچہ حضرت سلمان سے دوایت ہے کہ :۔

"میرے ایک بڑے بھائی تھے وہ اکثر اپنے آپ کو احمیمی طرح کپڑوں سے ڈھانپ کر پہاڑ کے اوپر جایا کرتے تھے ایساوہ اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے آخر ایک روز میں نے ان سے کہا۔

"آپ اکثر ایمااییا کرئے میں لیکن جھے اپنے ساتھ لے کر کیوں نمیں چلتے"؟

"تم البھی کم عمر ہواس کے لئے جھے ڈر ہے کہ کہیں تم بات ظاہرنہ کردو"۔

میں نے (ان کواطمینان ولاتے ہوئے) کماکہ آپ اس سے مت ڈریئے تب انہوں نے بتلایا۔

"اس بہاڑ پر پہھے ایسے لوگ رہنے ہیں جن کی عبادت وغیرہ کا طریقہ نیلیحدہ ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کویاد کرتے ہیں اور میر ہے بارے میں سے سمجھتے ہیں کہ میں بے دین ہول"۔

ميں ئے كما۔

" تب آپ مجھے دہاں منر درلے کر چکئے "۔

کے شتہ نشین دینداروں سے سلمان کی ملاقات .....انہوں نے کما کہ اچھامی ان او کول سے اجازت کے بور ... چنانچے انہوں نے کما کہ اس کولے آئے۔ اب میں اپنے بھائی کے ساتھ کیا۔ وہاں پینچ کر میں نے دیکھاکہ وہ جھ یاسات آدی ہتھ۔ ہروفت عبادت کرنے کی وجہ سے (وہ استے کمزور ہو چکے ہتھے کہ)ایسالگا تھا کہ گویاان میں ے روح نکل چی ہے۔ وہ لوگ و نول میں روزے رکھتے اور راتول میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے اور در اتول میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے اور در خت کے پہلے جو کھٹے اس انہول در خت کے پہلے جو کھٹے اس انہول نے انہول کے ایک اور آس کے بعد ان تمام نبیول اور رسولول کاذکر کیا جو گزر تھے ہیں۔ آخر وہ بیان کی تحر بیان کی اور آس کے بعد ان تمام نبیول اور رسولول کاذکر کیا جو گزر تھے ہیں۔ آخر وہ بیان کرتے کھٹرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر تک پہنچے تو انہول نے کہا۔

"دہ بغیر مرد کے پیدا ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آن کور سول بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیہ طافت اور قدرت دی تھی کہ وہ مُرد نے کو زندہ کردیتے تھے۔ پر ندے بتاکر ان میں جان ڈال دیتے تھے اور اندھے اور کوڑھی کواچھا کردیتے تھے۔ غرض کچھ لوگول نے ان کو جھٹلایا اور پچھان پرایمان لائے"۔

اس کے بعدان لوگول نے مجھ سے کملہ

" لڑکے! تمہاراایک پروردگارے اور تنہیں آخرت کی طرف جانا ہے اور تمہارے رب اور آخرت کے در میان جنت اور دوز خے بیالوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں کفر اور گر اہی میں جتلا ہیں جو پچھے بیالوگ کررہ سیس اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔نہ ہی بیالوگ کمی دین پر چل دے ہیں"۔

غرض اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے داپس آگئے اور پھر دوبارہ گئے۔اس دفعہ بھی انہوں نے وہی یا تیں بہت اچھے انداز میں کہیں۔اس کے بعد میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ پھر کسی طرح ان لوگوں کے متعلق بادشاہ کو خبر مل گئی (جو مجو سی بعنی آتش پرست تھا)اس نے ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکل جانے کا تھم ویویا۔ اس وقت بھی میں نے ان لوگوں سے کہاکہ میں آپ سے علیحمہ نہیں رہوں گا۔

چنانچے میں ان اُو گول کے ساتھ ہی دہال ہے روانہ ہو گیااور ہم لوگ موصل شہر پہنچے گئے جب شہر میں داخل ہوئے تولوگول نے ان کو گمیر لیا۔ پھر ایک بہاڑ کے غار میں سے نکل کر ایک فخص ان کے پاس آیااور سلام کر کے ان کے پاس بیٹے گیا۔ یہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوگئے تواس نے ان سے یو چھا۔

سلمان فارسی ایک عیسائی بزرگ کے ساتھ .....انہوں نے اس کوا بناحال سلاہ بھراس نے میرے متعلق بتلایا۔ متعلق بتلایا۔ متعلق بتلایا۔ متعلق بتلایا۔ متعلق بتلایا۔ متعلق بتلایا۔ میں نے انتااعزاز کسی مخف کا نمیس دیکھا جتنا ہے لوگ اس مخف کا کررہے تھے۔اس کے بعداس شخف نے اللہ تعالی میں حدوثنا بیان کی لور پچھلے نبیوں لور رسولوں کاذکر کیا تولور ان شختیوں کاذکر کیا جو (خداکی راہ میں) پیغیروں کو برداشت کرنی پڑیں۔ آخریں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاذکر کیا لور کو وظاو تھیجت کی لور

"الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہواور علیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے اس کو مضیوطی ہے میکڑے رہولور آپس میں مخالفتیں نہ کرو''۔

اس نے کما

" لڑے! تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں اپنے اس غار سے روز اندا یک و فعہ کے سوامجمی

نهیں نکلتا''۔

میں نے کہا۔

" کھے بھی ہو میں آپ کے ساتھ بی رہول گا"۔

آخر میں اس کے ساتھ بی غار میں داخل ہو گیا میں نے اس کونہ کمجی سوتے ہوئے دیکھااور نہ کھاتا کھاتے ہوئے۔ بلکہ مسلسل رکوع اور سجد کرتے ہوئے بینی عبادت میں مشغول پایا۔ اسکلے ون ہم پھر غار سے نکلے اور دہ سب لوگ اس مخض کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس نے پھر پچھلے روز کی طرح بی ان لوگوں کو وعظ دنھے حت کی لور اس کے بعد پھر اپنے غار میں آئمیا۔ میں بھی اس کے ساتھ بی غار میں آئمیا۔ ہم یماں کچھ عرصے تک رہے وہ دواز نے غار میں آئمیا۔ میں بھی اس کے ساتھ بی غار میں آئمیا۔ ہم یماں کچھ عرصے تک رہے دوروزانہ غار سے باہر نکلا لور وہ لوگ اس کے پاس آکر جمع ہوجاتے۔ پھروہ ان کو وعظ و تھیجت کرتا۔ ایک دنوہ باہر آیالور پہلے تواس نے وہی باتیں کیس جوروزانہ کیاکر تا تھالور پھر کہا۔

"ا بوگو آمیری عمر بهت ذیاده آپکی بے اور میں بہت کمز در ہو گیا ہوں۔ میر اوقت اب شاید قریب ہی بے میں استے برسول سے بیت المقدس میں حاضر شمیں ہو سکااس لئے اب جھے وہال احاضر ہو ناضر دری ہے "۔

آنخضر سے متعلق پلیشین کوئی ..... میں نے یہ سن کر اس سے کما کہ میں بھی آپ کے ساتھ جلول گا۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ ہی روانہ ہوا اور ہم بیت المقدس پہنچ سمے۔ سمجہ میں پہنچ کروہ ہر وقت نماذ میں مشغول رہتا۔ پھراس نے مجھ سے کما۔

"اے سلمان اللہ تعالیٰ عنقریب ایک رسول کو ظاہر فرمائے گا جن کانام احمہ ہوگا۔وہ تمامہ ( یعنی سَظی)
کے بہاڑوں میں سے ظاہر ہوں گے۔ان کی نشانی سے ہوگی کہ وہ ہد ہے کی چیز تو کھالیں مے لیکن صد نے کامال نہیں کھا کمیں گے دور ان کے وونوں مونڈ ھول کے نیچ میں مر نبوت ہوگی۔ان کا میک زمانہ ہے جس میں وہ ظاہر ہول گے اور اب وقت آئی چکاہے جمال تک میر امعاملہ ہے تو میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے امید نہیں ہے کہ میں ان کا دفت یا سکول گا لیکن تمہیں ان کا زمانہ کے توان کی تصدیق اور ان کی ویروی کرنا"۔

میں نے کہا

"اوراگروه بجيم آب كاند جب چموز ن كاتهم ديس"؟

اس نے کمانہ

"بال جاب توده تهيس ايياى تكم دي"-

اس کے بعد وہ بیت المقدس سے نکلامسجد کے وروازہ پر ایک لیا بچے آدمی جیٹا ہوا تھا۔اس نے اس ایا بچے

ہے کہا۔

"ابناباته مير بهاته من دو"۔

اس نے ایسا ہی کیا تواس برزگ نے کہا۔

"الله کے نام پر کھڑے ہوجاؤ"۔

وہ اپائج (جو کھڑے ہونے سے بالکل معذور تھا) فور اس طرح اٹھ کھڑ ابواجیے دور تیال ٹوٹ گئی ہول جن میں وہ بندھایڑا تھا۔اس کے بعد اس ایج نے مجھے سے کملہ "الرك إمير الكرام المحوادو الكريس محى جلول"-

میں نے اتنی و ریمیں اس کے کپڑے اٹھوائے استے ہی میں وہ بزرگ راہب وہاں سے جانا تمیالے میں بھی فور اہی اس کی تلاش میں روانہ ہوا تکر جب بھی میں کسی ہے اس کے متعلق پوچھتا تو میں جواب ملتا کہ۔ "تمہارے آگے آگے جارہے ہیں"؟

آخرا کی جگہ بھے قبیلہ بنی کانب گاا کی قافلہ ملامیں نے ان سے بھی اس راہب کے متعلق ہو چھااب جبکہ انہوں نے میری زبان سی (جو فارسی تھی توانہوں نے سمجھ لیا کہ یہ فخص یمال اجنبی اور پردلسی ہے) توان میں سے ایک فخص نے ابنااونٹ جلدی ہے بھیایا اور بھے بکڑ کر اس پراپنے بیجھے بٹھالیا۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک روز آخر این و طن پہنچ سمجے کے بھر اس نے جھے ایک انصاری عورت کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس نے جھے اپنے ایک باغ میں کام پر لگادیا۔

ای ذمائے میں رسول اللہ عظیفہ مدینے تشریف لے آئے جھے جیسے ہی آپ کی آمد کی خبر ہوئی میں نے اپنی میں نے اپنی میں سے اپنی میں سے کچھ کھوریں لیں اور دہ لے کر آنخفسرت عظیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو اس وقت آپ بہت سے نوگوں کے در میان جیٹے ہوئے تھے۔ میں نے کھوریں آپ کے سامنے رکھیں۔ تو آپ نے محصے ہو جھا۔

"بيه کياہے"؟

میں نے عمض کیاصد قد ہے۔ یہ من کر آپ نے دوسر کالو کو ل سے فرمایا کھاؤ کیکن خود آپ نے الن میں ہے کہا تھ سین کھایا۔

اس کے بعد بچر عرصہ اور گزر گیا توایک دن پھر میں ای طرح بچھ تھجوریں لے کر آپ کے پاس پہنچا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت ہے لوگ بیٹھے ہوئے تتھے میں نے وہ تھجوریں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ نے بھر پوچھاکہ یہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہدیہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے ہم اللہ پڑھی اور خود بھی وہ تھجوریں کھائیں اور دوس ہے لوگوں نے بھی بھی کھائیں۔ یہ دیکھ کرمیں نے اپند دل میں کھا۔

" به دونول بالتم ان كى نشانيول مي سے بي "۔

اب گویا بیه و وروایتی ہو تنگیر۔ للذااگر اس روایت اور تیجیلی روایت دونوں کو صحیح مانا جائے توان میں مطابقت پیداکرنی ضروری ہوگی۔

واقعہ سلمان کی تبسری روایت ..... حضرت سلمان فاریؒ کے بارے میں ہی ایک روایت کتاب در رمنشور میں ہے کہ :-

تبیلہ جہید کی آیک عورت نے حصرت سلمان فاری کو خرید لیا تھالوروہ اس عورت کی بجریال چرانے کے یہے۔ ایک روزوہ بجریال جرارہے تھے کہ ان کا ایک دوست ان کے یاس آیالور کھنے لگا۔

، ''کہا تہ سں معتوم ہے کہ 'آج مدینے میں آلک شخش آیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی ہے''! حضر ت سلمان (جو آنخضرت مطاف کے متعلق بہت کچھ من مجلے متصاور آب سے ملنے کے لیے بیتاب

ر ترتی کے ر

۔ ختے ہی اس سے بولے۔

"احپماتوتم ذرا بكريول كے پاس ٹھىروميں انجى آتا ہول"۔

اس کے بعد وہ فور اوہال سے مدیب میں بنتج اور ایک وینار میں سے ایک بکری خریدی اور کچھ رونی خریدی بھر انہوں نے اس بکری کو بھونالوریہ کھانا لے کر آتخضرت تلکیج کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھایہ کیا ہے۔ سلمان نے کہاکہ یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔

" مجھے اس کی ضرورت شیں ہے"۔

اس کے بعد آپ نے اس کو نکال کر محابہ کے سامنے رکھ دیاادر انہوں نے اسے کھایا۔ حصرت سلمان دہاں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو نکال کر محابہ کے سامان سے دائیں آئے اور انہوں نے بھر ایک دینار میں سے روفی اور گوشت خرید اادر اسے لے کر آنخضرت تھے۔ کہا کی خدمت میں حاضر ہوئے بھر آپ نے بیاکہ یہ کیا ہے۔ سلمان نے جواب دیاکہ ہدیہ ہے۔ آپ نے بین کر فرمایا۔

" تب تم بھی جیٹھولور کھاؤ"۔

سلمان بینے گئے اور انہول نے آنخضرت ﷺ کے ساتھ یہ کھانا کھایا۔ (اس کے بعد حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ) پھر میں اٹھ کر آپ کی پیٹٹ کی طرف گیا تو آپ میر امقصد سمجھ گئے اور آپ نے اپنا کپڑا ذراساسر کا دیا۔ ای وقت میں نے دیکھا کہ آپ کے بائیں مونڈ سے کی طرف میر نبوت موجود ہے جسے میں نے پہچان لیا۔ اس کے بعد میں گھوم کر پھر آپ کے ساننے آکر جیٹھا اور عرض کیا۔

" میں گوائی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میر کہ آپ اللہ تعالیٰ اس مدل میں"

ت ہے۔ اب بے روایت مجیملی دونول اروائیوں کے خلاف ہے اور ای لئے ان کے در میان موافقت پیدا کرنا قابل سے

حضر نت سلمان کی عمر اور زبد و تقوی ..... بعض علاء نے اتفاق کے ساتھ لکھاہے کہ حضرت سلمان فارس کی عمر دوسو بچاس سال کی بوئی ہے۔ وہ آیک بہت بڑے ذاہد عالم و فاصل اور شریعت کے بے حدیابند سلے۔ وہ بیت المال میں سے ہر سال پانچ ہزار روپیہ نکال کر صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ جمال تک خودان کا معاملہ تھا تووہ سوائے اپنیا تھ کی مزدوری سے کمائے ہوئے مال کے بچھ نہیں کھاتے تھے۔ ان کی جو عباتھی اس معاملہ تھا تووہ سوائے اپنیا تھ کی مزدوری سے کمائے ہوئے مال کے بچھ نہیں کھاتے تھے۔ ان کی جو عباتھی اس میں سے بچھ جھے سے بدن ڈھانیہ لیتے تھے اور تھج جھے کوز مین پر بچھاکر سور بیتے تھے۔

علاء میں سے آیک شخص نے لکھا ہے کہ آیک مرتبہ میں اس زمانے میں ان کے ہاں حمیاجب کہ وہ مرائن کے ملاقے کے گور نرتھے میں جب ان کے ہاں پہنچا تووہ تھجور کی چٹائی بن رہے تھے۔ میں نے ان سے کما۔ ''آپ ریام کیوں کرتے ہیں ؟ آپ تو امیر ہیں جس سے آپ کو شخواہ کی صورت میں رزق میسر

آجاتا ہے"۔

انہوں نے جواب دیا۔

"میں اس کو پہند کر تا ہوں کہ وہی مال کھناؤں جو اسپنے ہاتھ کی مز دوری اور محنت سے کماؤں"۔ مجھی مجھی مجھی وہ گوشت خرید تے اور اس کو رکا کر کو ژھی لوگوں کو دعوت دیتے اور ان کے ساتھ یعیشہ کر کھانا کھاتے۔۔ معزت سلمان فاری سب سے پہلے غزوہ خندق میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں جیساکہ بیان ہوا۔ سلمان فاری سب سے پہلے غزوہ خندق میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں جیساکہ بیان ہوا۔ سرایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جبکہ وہ آزاد نہیں تنے اس وقت وہ غزوہ براو احد میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ للذااب یہ کماجائے گاکہ غزوہ خندق میں ان کی سب سے پہلی شرکت سے مراد یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد یہ سب سے پہلاغزوہ ہے جس میں وہ شریک ہوئے۔واللہ اعلم۔

### کا ہنوں کی پیشین کو ئیال

جہاں تک آنخضرت ﷺ کے ظہور کے متعلق کا ہنوں کی پیشین گو ئیوں کا سوال ہے ان میں ہے اکثر کا بیان تو آنخضرت ﷺ کی پیدائش کی رات اور آپ کے دودھ پینے کے واقعات میں گزر چکا ہے (اور کچھ یہال بیان ہور ہے ہیں)۔

عمروا بن معند میکریٹ کاواقعہ .....ان ہی میں ہے ایک عمر دا بن معد یکرب کا دلقعہ ہے جو کہتے ہیں۔ عمر وا بن معند میکریٹ کاواقعہ خدا کی قشم محمد علیجے کے ظہور ہے بھی پہلے جمجھے معلوم ہو چکا تھاکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ان سے یو جھا گیا کیے توانہوں نے کہا۔

ہم اپنے ایک معالمے میں ایک مرتبہ اپنے کائن کے پاس سے۔اس نے ہم سے کما۔ "قسم ہے بُر خول والے آسان کی قسم ہے بُرجول والی زمین کی،گرد و غبار والی ہواؤں کی کہ یہ معاملہ نمایت سخت ہے اور ایساہے کہ یہ ایک نئی بات کی خبر دے رہاہے "۔

الوگول نے بع جھاکہ وہ نئی بات کیا ہے ؟ تواس نے کہا۔ من منڈ ند اس سرنر من ظاہدہ اس سحوں مرہنہ ہے ہ

''دہ ٹی خبرا کیک ہیجے بی کا ظہور ہے جوا کیک تجی اور مضبوط کتاب اور فیصلہ کن تلوار لے کر آئیں گے ''۔ لوگول نے پوچھا۔

"وہ کمال ظاہر ہول کے اور کن باتول کی طرف بلا ٹیس کے "؟ کائین میں ذکہ ا

"وہ نیکی کے ساتھ ظاہر ہوں مجے اور احجائیوں کی طرف بلائمیں گے ،دہ فال لینے والے تیروں کو ختم کر دیں شے ) جن کی تفصیل سیر ت حلبیہ ار دوگئٹشھٹن میں گزر چکی ہے )اور شراب نوشی اور خول ریزی اور ہر برائی کو ختم کر دیں شے "۔

لو گول نے بوجھاکہ وہ کن لو گول میں سے ہول گے۔ کا بمن نے جواب دیا۔

"وہ اس معزز برزگ کی اولاد میں سے ہول گے جو زمر م کا کنواں کھود نے والے ہیں ان کا اعزاز دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہو گااور ان کے وعمن ذلیل اور رسوا ہول گے "۔

توس ابن شاعدہ لیادی کاواقعہ .....ای طرح قس ابن ساعدہ لیادی کاواقعہ ہے یہ وہ پہلا مخص ہے جس نے (دو آدمیوں کے جھڑے میں فیصلہ کرنے کے لیئے) یہ کہاتھا۔

مستور مروي مريك مريم البينة على المدعى واليمين على من انكر

تندعی بعنی کسی بات کاد عوی اور مطالبه کرنے والے بر کواہ جیش کر ناضروری ہے اور مدعا علیہ بعنی اس مطالبہ ہے

انكاركر في والله يرطف ليناضروري ب"

ای طرح یمی وہ پسلا مخص ہے جو خطبہ دینے کے وقت اپنے عصایا پی کمان یا پی تکوار کے سمارے وانتھا۔

ایک قول میہ ہے کہ وہ جھڑا چکانے کے سلسلے میں سب سے پہلے جس نے وہ فیصلہ ویا (جو اوپر ذکر کیا عمیا)وہ حضرت واؤد علیہ السلام ہیں۔ تکراس قول کا میہ کہ کرا انکار کیا جاتا ہے کہ واؤد علیہ السلام کے بارے میں می کمیں سے ثابت نہیں ہے کہ وہ تجھی اپنی ماور می ذبان کے علاوہ دوسری ذبان بولے ہیں۔

(عرض قیس ابن ساعدہ آیادی کے واقعہ کے سلیلے میں حضرت ابن عبال ؓ ہے روایت ہے کہ بی عبدالقیس کاو فدر سول اللہ علی خد مت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے یو چھا۔

"تم میں سے کون ایساہے جو قیس این ساعدہ لیادی کو جانتا ہو"؟

انہوںنے کہا۔

"یار سول الله اس کو ہم جس سے ہر ایک فخص جانتا ہے "۔ آپ سی میں جھاکہ اس کا کیا ہوا۔ لو کون نے کما کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ آپ سے فرملیا۔

لوگ بھولے نہ ہول گے کہ عکاظ کے میلے میں وہ سر خ اونٹ پر سوار کمہ رہا تھا۔ لوگوا جمع ہوکر سنولور غور کرو کہ ہر زندہ رہنے والا خض ایک دن مر جائے گاور ہر مر نے والا فتالور کم ہوجائے گا۔ جو بچھ ہونے والا ہو وہ ہوکر رہے گا۔ آسانوں میں علم پوشیدہ ہے اور ذمین میں عبر ت کے سامان ہیں۔ یہ ایک پست فرش ہے اور وہ ایک بلند چھت ہے چھوٹے چھوٹے متاروں اور نہ خشک ہونے والے سندرول کی قتم اقس بچی قتم کھاکر کہنا ہے بلند چھت ہے جھوٹے بچھوٹے متاروں اور نہ خشک ہونے والے سندرول کی قتم اقس بچی قتم کھاکر کہنا ہے کہ اگر خوشی ہے اس معاملے کو قبول نہیں کیا جائے گا تو یقینا حکی چیس آئے گی۔ اللہ تعالی کا ایک پہندیدہ دین ہے جواس کواس دین سے کمیس ذیاوہ پندہ جس پر تم چل رہے ہو۔ آخر ہیں کیا بات ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن واپس نہیں آئے۔ کیا انہیں وہ جگہ اس قدر پہند آجاتی ہے کہ وہ وہ ہیں رہ پڑتے ہیں۔ یا نہیں وہ بال جو وٹ تعلی دہتے ہیں (اور اس نیند کے بعد ادھر کارٹ کرنے جاتا ہے کہ جائے میں کھی نہیں کھاتی ۔

پھر آپ۔نے قرملا۔

"تم میں ہے کون اس کے وہ شعر سناسکتا ہے (جواس نے اس وفت پڑھے تھے"؟) ان لوگوں نے آپ کے سامنے تس کے بید شعر سنائے۔ من میں میں کے ایک سامنے میں کے بید شعر سنائے۔

فِي الْدَاهِبِينَ الْأَوْلِينَ مِنَ الْقُرُونِ لَنا بَصَابِر

ترجمہ: گزشتہ زمانو لیا میں مرنے والے لوگوں کے واقعات ہمارے لئے ایک سبتی ہیں۔
لَمَّا دَا اللّٰهِ اللّٰمِنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

وَرَايَت قُوفَى \_ نَحُوهَا يَسعى الاصاغر وَ الاكابِر اور میں نے ویکھاکہ میری قوم کے چھوٹے اور بڑے سب بن الوگ موت کی جانب دوڑرہے ہیں۔ لایوجع المعاضی الی وکامن الباقین غابو

یمال تک مانسی اور گزشتہ ذمانے کا تعلق ہے وہ مجھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ندمیرے لیے لوٹے گالورنہ الن کے لئے جومیرے بعد موجود ہول ہے۔

اَیقنتَ إلی لاَ معَا لَهَ حَبْث صَادِ الْقَوَمْ صَاتِر للدَاابِیقِین ہو حمیاہے کہ میرا بھی ایک دن اس طرح انجام ہوْجائے گا جس طرح میری قوم

کے باقی لو کون کا ہو چکاہے۔

رقس کے متعلق جار و ابن عبد الله کی روآیت .....ایک دوسری روایت میں حضرت عبد الله ابن عبال مسلم متعلق جار و دابن عبد الله آنخضرت علی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ابنی قوم کے سروار شخصے ان کو جاروو اس کئے کہاجا تا تفاکہ انہوں نے بنی بکر ابن وائل کے قبیلے پر ایک مرتبہ حملہ کیا اور ان کو اس طرح حالی کر دیا کہ ان کا تمام مال و متاع اوٹ لیاچنا نچہ اس و قت سے ان کو جارو و بعنی خالی کرنے والا کما جائے لگا۔ اس واقعہ کی طرف ایک شاعر نے بھی این شعر میں اشارہ کیا ہے۔

وَدِسَنَا هُمْ بِالْخَيْلِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ كَمَا جَرَّد الْجَارِود بكر ابن وائل

ترجمہ: ہم نے بھی اپنے دسمن کوچاروں طرف سے گھیر کراپنے گھوڑوں سے ای طرح روند ڈالاجیسے جارود بکر
ابن داکل نے اپنے دشمنوں کواس طرح نوٹا تھاکہ ان کے کپڑے تک اتر دالئے تھے۔
غرض جب بیدر سول اللہ علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرملیا۔
''کیا بی عبدالقیس کے اس وفد میں کوئی ایسا مختص ہے جو ہمیں قس کے متعلق بچھے ہتلا سکے "۔
وفد والوں نے کہا

"يارسول الله تهم سب جانتے ہيں"۔ بھر واروں زکرا

" میں اپنی قوم میں قس کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے تھا۔ وہ ایک خالص عرب شیخ تھا جس کی عمر سات سوسال ہوئی۔ (ی) ایک قول ہے کہ چیہ سوسال ہوئی اور (عیسیٰ علیہ السلام کے) حواریوں میں انہوں نے سمعان کو دیکھا ہے یہ عربوں میں پہلا آدمی تھا جس نے بت پرستی چھوڑی۔ اس نے سب سے پہلے (خطبے کے شروع میں)" آما بعد "کھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ کلمہ سب سے پہلے کعب ابن لوئی نے استعمال کیا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔

ای طرح ایک قول ہے کہ سمبان ابن واکل نے اور ایک قول کے مطابق بعقوب نے سب سے پہلے یہ کلمہ استعال کیا۔ نیز بعر بابن قبطان اور حضرت واؤد علیہ السلام کے متعلق بھی ایک ایک قول ہے یہ کلمہ حمد و شاء کے بعد خطبہ شروع کرنے سے پہلے استعال کیا جاتا ہے۔ اور اس کو فصل خطاب کتے ہیں۔ محر واؤد علیہ السلام کے متعلق اس قول کو قبول نہیں کیا جاتا بلکہ جواب میں کما جاتا ہے کہ ان کے متعلق یہ بات کہیں سے السلام کے متعلق اس قول کو قبول نہیں کیا جاتا بلکہ جواب میں کما جاتا ہے کہ ان کے متعلق یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ وہ اپنی ماوری ذبان کے علاوہ کوئی وہ سری ذبان بھی ہولے ہیں جبکہ آمابعد میں لفظ "بعد" خالص

یمال تصل خطاب کاجو لفظ استعمال ہواہے اس سے مراد جھڑے کے در میان فیعلہ کن بات بھی ہے۔ (ی) چنانچہ چیجے گزراہے کہ داؤد علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے اَلْبِیَّنَةُ عَلَی اَلْمُدَّعِی وَالْبَعِینَ عَلیٰ مَنْ أَنْكُو كَا فِيسِلْهِ وَيَا تَعَلَدُ إِسَ قُولَ بِرجواعِترَ النّ بِوهِ بَعِي كُرْرِ جِكابِ.

آمابعد كاكلمه سب سے يملے بولنے كے سلسلے ميں بيجھے كنى نام كزرے ہيں۔ان مخلف اقوال كو سيح مائے کی صورت میں ای طرح مطابقت پیدا کی گئی ہے کہ اس کلمہ کو بولنے میں حضرت واوُڈ کو تو حقیقی لولیت لیعنی پیل حاصل ہے (کہ سب سے پہلے توانہوں نے ہی ہے کلمہ استعال کیا تھا)ادران کے علاوہ دوسر وں کے لئے یہ مہل اور اولیت اضافی ہے۔ (لیعنی اینے بعد والوں کے مقابلے میں انہوں نے سب سے پہلے استعمال کیا اگر چہ واؤو علیہ السلام ان سے بھی پہلے استعال کر چکے تھے مکر ان کے بعد اورول کے مقابلے میں سب سے پہلے انہوں نے استعالٰ کیا چنانچہ اب میہ کمنا در ست ہوگا کہ ) کعب ابن لوئی نے عربوں میں سب سے پہلے یہ کلمہ استعال کیا اور کعب کے ملاوہ جس کے بارے میں میہ کما گیاہے کہ اس نے سب سے پہلے استعمال کیااس کا مطلب ہے کہ اس نے اینے تبیلے میں سب سے پہلے استعال کیا۔

عرب كايرانادستوري كه خط اس طرح شروع كياكرية من حك "من فلال الى فلال" يعني فلال كي جانب سے فلال کی خدمت میں۔اس کے متعلق کہتے ہیں کہ) یہ طریقہ بھی سب سے پہلے تس نے ہی شروع كماتطا

(غرنس اس کے بعد جارود کے اس بیان کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں جس میں وہ رسول اللہ ﷺ کو قس کے متعلق بتلارہے ہیں) چنانچہ جارود نے مزید کہا :۔

" ( قیس کاوه واقعه اور اس دقت کا کلام مجھے اس طرح یاد ہے ) که گویا میں اس کود کھے رہا ہول که وہ جس رب کو مانتا تفااس کی قسم کھا کر کہ رماہے کہ ہر چیز کاوقت متعین ہے اور وہ اس کو پہنچے کی اور یہ عمل کرنے والا اینے عمل کابدلہ پاکررے گا۔اس کے بعد قس نے سے شعر پڑھے۔ حاج لِلفلب مِنْ جَوَ وَلِيالَ وَلِيالَ

ترجمہ: قلب کے اندراس کی فضاء سے ایک عبرت کی کیفیت پیداہوتی ہے اور اس طرح النار اتوں سے بھی جن ئے در میان دن کی روشنی آتی تھی۔

اور ان اونے اونے مضبوط بہاڑول سے اور تھا تھیں مارتے ہوئے دریاوک سے بھی کمی کی کیفیت بیدا

ہوتی ہے۔ تلُوح رِفَى ظَلْمِ هُ كَارُ يَوْمُ اور ان جیکتے ہوئے ستاروں سے جورات کے اندھیر ول میں دیکتے میں اور دن میں نظر شمیں آتے۔ وَالَّذِيْ قَدَ ذَكُرتُ دَلَّ عَلَى الله نُفُوسُالُهَا هَدَى وَاَعْتِبار

یہ سب چزیں جو میں نے ذکر کیں اللہ تعالیٰ کے دجود پر ان لوگوں کے لئے گواہ اور دلیل بنی ہیں جن میں ہوں میں ہوتے ہیں جن میں ہدایت اور عبر ت حاصل کرنے کا ماؤہ ہے۔ جارودیہ اشعار جلدی جلدی پڑھ کر سنار ہے جھے جبکہ آنخضرت میں ہمان میں بہت و کچیسی لے رہے تھے اس لئے ) آپ نے فرمایا" جارود ا ذرا ٹھسر ٹھسر کر پڑھوا بجھے عکاظ کے میلے میں قس کی دہ باتیں بھولی نہیں ہیں"۔

عکاظ وہ سالانہ میلہ تھاجو بطن نظلہ اور طاکف کے در میان میں ہر سال لگاکر تا تھا یہ میلہ بنی نفیف اور قیس کی طرف سے لگا جایا کر تا تھا جیسا کہ پیچیے بھی بیان ہو چکا ہے۔ جمال وہ ایک گرے تھی کی ساہی ماکل سمتھی رنگ کے اونٹ پر سوار وہ بچھ کلام کررہا تھا جو بچھے یاد نہیں ہے۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح میں کہ وہ بہت ہی شیریں یا تیں بیان کررہا تھا تمراب وہ باتیں جھے یاد نہیں دیں "۔

قس کے منتعلق صدیق اکبر کا بیان .....ای وقت حضرت آبو بکر گھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا" وہ باتیں مجھے یاد ہیں یار سول اللہ علی ایکونکہ اس روز عکاظ کے میلے میں بھی موجود تھا۔اس نے اپنے خطبے میں سے کماتھا :۔

لوگواسنولور غور کرو۔ لور غور کرنے کے بعد ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ جو زعدہ رہےگا۔ اسے موت ضرور اسے گا۔ ارش کور مربزی رق لور روزی باپ اور مائیں، زندہ لور مروہ لوگ قویس لور افراد۔ ان سب میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ آسانوں میں خبریں اور علم ہے اور زمین میں عبر تاویاں ہیں۔ آیک طرف اندھیری را تیں ہیں تو وہ سری طرف برجوں والا خبریں اور علم ہے اور زمین میں عبر دایاں ہیں۔ ایک طرف اندھیری را تیں ہیں تو وہ سری طرف برجوں والا آسان ہے کہیں ذمین کے سینے میں داویاں ہیں اور کمیں ٹھا ٹھیں مارتے ہوئے سندر ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو وہ آسان ہے کہیں نشانیاں کو کول کو وہ کو اس دنیا ہے کہ داس آجاتی ہی خدمت ہوتے ہوئے تو ویکھتے ہیں لیکن جاکر واپس آنے والا کوئی نمیں مالا۔ کیاان لوگوں کو وہ جگہ راس آجاتی ہے کہ دہو ہیں ہور ہے جگہ راس آجاتی ہی دورہ ہیں جو اس کو اس دین ہور ہے ہیں۔ قس تجی اور کی قسم کھا کر کہتا ہے جس میں وہ جمونا نمیں ہے کہ اللہ تعالی کا ایک دین ہے جو اس کو اس دین ہیں۔ قس تجی اور کی قسم کھا کر کہتا ہے جس میں وہ جمونا نمیں ہے کہ اللہ تعالی کا ایک دین ہے جو اس کو اس دیا ہے دین ہے جو اس کو اس دیا ہوں کے ایک نمی ہور کھی ہور است میں ہور کھا دیا ہوں کا دیا ہوں کو شری ہور کھی ہور اس دیا دہ ہوں کا دیا ہوں کی خالف کر کہا ہے۔ بس جو محض ان پر ایمان لائے گا اس کے لئے خوش خبری ہور اس خوص ہوں نمی کو اللہ خوش خبری ہو میں ان ہور اس کے لئے خوش خبری ہوراس کے خوش خبری ہوراس کی میں ہور اس کی خوش خبری ہو گا کور گوائی گار ہوگا''۔

قس کی عبر ب ونصیحت آمیز تقریر .....ای کے بعد قیس نے مزید کھا:۔

اے گروہ ایاد اید ایاد کین کے قبیلہ کانام ہے۔ پچھے و تنوں اور گزرے ذبانوں کی ان قوموں اور امتوں پر افسوس ہے جو خفلت میں پر کروفت گزار کئیں۔ (وہ لوگ دنیا کے جس عیش پر اپنی زند کیاں قربان کر گئے آج ان میں ہے کیا باقی رہ گیا ) آج وہ باپ واوا (اور ان کی آن بان) کمال ہیں! آن ان و قتوں کے بیار اور ان کو بو چھنے والے کمال ہیں۔ وہ فرعون کمال ہیں جن کے ظلم اور طافت و قوت کے افرانے کھی مشہور تھے۔ کمال ہیں وہ لوگ جنہوں نے بردی بردی عظیم الثان عمار تیں کھڑی کر دیں تھیں اور ان کو سجانے اور آراستہ کرنے میں انتا کردی تھی۔ کمال ہیں وہ جو اپنے مال ور دلت اور اول و کے فریب میں بڑے ہوئے تھے۔ وہ سر کش اور سر پھر بے کردی تھی۔ کمال ہیں وہ جو اپنی مال ور دلت اور اول و کے فریب میں بڑے ہوئے جنہوں نے (اپنی سر کشی کے ذور کی کہاں تک کہ دیا تھاکہ میں بی تممار اسب سے برابر وردگار ہوں۔!

لوگواکیادہ لوگ تم ہے بھی زیادہ دولت مندنہ تھے۔ کیاان کی آرزو کیں تم ہے بھی زیادہ نہ تھیں؟ کیا دہ لوگ کی تم سے بھی زیادہ کر دیا۔ انہیں دہ لوگ تم سے بھی زیادہ کی تمنا کیں نہیں رکھتے تھے۔ گر مٹی نے ان کواپنے سینے ہے روند کر خاک کر دیا۔ انہیں اور ان کی تمناؤں کو) ہیں کر نیست دنا بود کر دیا۔ دیکھو ااب یہ ان کی خاک شدہ ہٹیاں بھری ہوئی ہیں۔ ان کے محل آج دیرانے اور در ندے بیر اکر رہے ہیں!

اس لئے بس اس سے سواحقیقت کچھ نہیں ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔جو عبادت کئے جانے کے لائق ہے حونہ کمی باب ہے وجو و میں آیا درنہ جس کے کوئی اولادہے"۔

اس کے بعد قس نے کچھ شعر پڑھے جو بیان ہو چکے ہیں۔

قس کے متعلق ایک اور روایت سالیک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ:۔ جب تبیلہ ایاد کاوفد آنخضرت علیہ کی غدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے پوچھالہ

"ابلاد کے دفعہ کے لوگو! تس ابن ساعدہ ایادی کا کیابتا"؟

انہوں نے کہا۔

يار سول الله إده مرچكاہے "۔

آپ نے فرمایا۔

" میں نے ایک دن اس کو عکاظ کے میلے میں دیکھا تھا جہال دہ ایک سرخ اونٹ پر سوار تھااور نہایت عمدہ اور دل موہنے دالاکلام کر رہاتھا تگراب مجھے دہ کلام یاد نہیں رہا"۔

اس پران او گوں میں ہے ایک دیمانی کھڑا ہوااور اس نے کہا۔

يارسول الله إده كلام مجھے ياد ہے"۔

یہ من کر آ نخفرت ﷺ بہت خوش ہوئے۔ پھراس اعرابی نے بیان کیا کہ قساس وقت ہے کہ رہا تھا۔ لوگو! میرے پاس جمع ہو کر میری بات سنو! ہر مرنے والا فنا ہوجا تا ہے اور ہر ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے ایک طرف اند ھیادی راتیں ہیں اور ایک طرف برجول والا آسان ہے۔ کہیں موجیس لیتا ہوا سمندر ہے۔ کہیں جیکتے ہوئے سمارے ہیں اور کہیں ٹھوس مماڑ اور بہتی ہوئی تدیال ہیں۔"(حدیث)۔

ایک روایت میں قب کے سے لفظ ہیں۔

صعب ذوالقر نین جیساطا قت در بادشاہ کہال ہے جو مشرق د مغرب پر حکمر ال تھالور دونوں کناروں تک جس کا دبد بہ تھا۔ جو دو ہزار سال تک زندہ رہا۔ لیکن پھر۔ یہ کبی مدت ایسے گزر گئی جیسے آدمی کی ملک جھیک جاتی ہے''۔

' قال)اکیدروایت حضرت ابن عبال نے بیان کی ہے کہ قس ابن ساعدہ عکاظ کے بازار میں اپنی قوم سے کمہ رہاتھا کہ :۔

"أیک سیاہ وسفید آتھوں اور تھنی ابروؤں والا شخص جولوی ابن غالب کی اولاد میں سے ہو گاوہ تنہیں

نیک بات اور الیی ذیدگی اور راحتول کی طرف بلائے گاجو مجھی نہ ختم ہو ہے والی ہول گی۔اس لئے جب وہ حمہیں پکارے تواس کی بات قبول کرنا۔اگر مجھے اپنے بارے میں بیپ یہ ہو تا کہ میں اس نبی کے ظہور کے وقت تک زندہ ر ہول گا تومیں اس کے یاس دوڑ کر بہنجنے والا پہلا مختص ہو تا"۔

یہ قصہ مختلف اور کئی سندول کے ساتھ بیان کیا گیاہے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ سندیں کمزور ہیں گرا تئی زیادہ ہیں کہ روز ہونے کے باوجود اصل قصے کو ثابت کرنے کے لئے بہت کافی ہیں۔ مگر حافظ ابن حجر سندیں کمرا تئی زیادہ ہیں کہ اس حدیث کی تمام سندیں کمزور ہیں۔ اس سے ابن جوزی کی بیات غلط ثابت ہوجاتی ہے کہ قس ابن ساعدہ کی حدیث۔ ہر حیثیت ہے باطل ہے (کیونکہ علامہ ابن کثیر تو اس کو ثابت ہی کررہے ہیں اور حافظ ابن حجر صرف اس کی سند کو کمزور بتلارہ ہیں جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث باطل ہے)۔

اقول۔ مؤلف کے بین اکاب نور میں ہے کہ قس این ساعدہ کے قصے میں ایک چیز الی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بید واقعہ کم از کم دومر تبہ بیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ کا تودہ ہے جس میں آنحضرت بیٹ کو قس کا کلام یاد تھا۔ اور جس موقعہ پر قس مرخ اونٹ پر سوار تھا (دوسری دوایت کی روشن میں بیہ معلوم ہوتا ہے کہ عکاظ کے ملے میں ہی ) دوسری دفعہ بھی ایک بار اس طرح تقریر کی تھی۔ اس موقعہ پر قس نے جو کام کیا تھادہ آنحضرت بیٹ کوید میں رہا تھا اور اس دفعہ قس۔ ایک سیای ماکل سمتی رنگ کے اونٹ پر سوار تھا) کیونکہ پیلے موقعہ کے متعلق بیر دوایت گرر چی ہے کہ جب آنخضرت بیٹ کے کیاس عبدالقیس کا وفد آیا تو آپ نے ان سے متعلق بو چھا اور جب انہوں نے اس کی موت کی اطلاع دی تو آپ نے دوسری روایت یہ گزری ہے کہ جب آنخضرت بیٹ کے بازار میں سرخ اونٹ پر سوار بیا باتی کہ دہا تھا۔ اس کے بعد دوسری روایت یہ گزری ہے کہ آنخضرت بیٹ کے بازار میں سرخ اونٹ پر سوار بیا باتی کہ دہا تھا۔ اس کے بعد دوسری روایت یہ گزری ہے کہ قس کے متعلق بو چھا اور جب انہوں نے فور آئس کے شعر سنانے شر درا کئے تو آنخضرت بیٹ نے ان سے بھی قس کے متعلق بو چھا اور جب انہوں نے فور آئس کے شعر سنانے شر درا کئے تو آنخضرت بیٹ نے ان سے کہا کہ در اا آہت قس کے متعلق بو چھا در جب انہوں نے فور آئس کے شعر سنانے شر درا کئے تو آپ نے ان سے کہا کہ در اا آہت آہمیات نے تار کہ کسی ریک کے اونٹ پر سوار کلام کر دہا تھا۔ گر صدیق کھڑ کے دور نیاد ہے جب وہ عکاظ کے بازار میں بیانی ماکل سے کھوران کا کام یاد نہیں ہے جس پر حضرت اللہ کی مور نیان کے۔ جس کا کام میاد نہیں کو کہ کیا کہ در انہوں نے قس کی تقریریان کی۔

اب گویاان روایات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قس کا یہ واقعہ دومر تبہ چیش آیا گریہ اندازہ بظاہر درست نہیں معلوم ہوتائی لئے کتے ہیں کہ اممکن ہے روایتوں کے اس فرق کی وجہ یہ رہی ہوکہ ایک دفعہ وقعہ عبدالقیس کے سائنے تو آنخضرت اللہ ہے نے قس کا کلام بیان فرمادیا ہو لیکن اس کے بعد جب ایک دوسرے موقعہ پر آپ نے جادود این عبداللہ سے بھی بات ہو چھی تو اس وقت آپ قس کا کلام بھول چکے ہوں۔ اس خیال کی تھمدین آنخضرت اللہ کے اس جملے ہوں۔ اس خیال کی تھمدین آنخضرت اللہ بھی وہ کلام ہول ہوں۔ اس خیال کی تھمدین آنخضرت اللہ بھی ممکن ہے کہ آپ یہ کلام بھول چکے تھے لیکن اس کے بعد جب حضرت الو پکر صدیق نے اپ کے سائے اس کا کلام وہراویا تو آپ کو یہ یاد ہو گیا اور اس کے بعد جب حضرت الو پکر صدیق نے اس کے سائے اس کا کلام وہراویا تو آپ کو یہ یاد ہو گیا اور اس کے بعد بنی عبدالقیس کا وقد آیا تو آپ نے ان کے سائے تس کا کلام خود بیان فرمایا۔ اس طرح اس واقعہ کو دیکھا جائے تو معلوم ہو تا ہے کہ ان روایات سے بہ ناست نہیں ہوتا کہ عکاظ کے میلے میں آپ نے قس کو سرخ اونٹ پر سوار ہٹلایا ہے اور دوسر کی ہیں سیابی مائل کھی بات رہ جاتی ہوگیا ہو کہ کیام کرنے کا واقعہ ایک ہو زودور مرس کی ہیں سیابی مائل کھی بات دو جاتی ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے قس کو سرخ اونٹ پر سوار ہٹلایا ہے اور دوسر کی ہیں سیابی مائل کھی بات دو جاتی ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے قس کو سرخ اونٹ پر سوار ہٹلایا ہے اور دوسر کی ہیں سیابی مائل کھی بات دورہ جاتی ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے قس کو سرخ اورٹ پر سوار ہٹلایا ہے اور دوسر کی ہیں سیابی مائل کھی کا اس کو سوار ہٹلایا ہے اور دوسر کی ہیں سیابی مائل کھی کا اس کو سوار ہٹلایا ہے اور دوسر کی ہیں سیابی مائل کھی کو سوار ہٹلایا ہے اور دوسر کی ہیں سیابی مائل کی سے دورہ کی سوار ہٹلایا ہے اور دوسر کی ہیں سیابی مائل کی سور سے کو سے میں ایس نے قس کو سرخ اور دوسر کی ہیں سیابی مائل کی سور کی ہو تا ہے کہ ایک کو سور کی ایک کو سور کی ہو تا ہے کو ایک کو سور کی ہو تا ہے کو دوسر کی ہو تا ہے کی کو سور کی سور کی ہو تا ہو کی کو سور کی ہو تا ہو کی کو سور کی ہو تا ہو کی کو سور کی کو سور کی ہو تا ہو کی کو سور کی کی کو سور کی کو سور کی کو سو

رنگ کے اونٹ پر ہتلایا ہے تمراس سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ دو د فعہ کا ہے کیونکہ ممکن ہے اونٹ کا رنگ گر اسرخ ہواور ظاہر ہے کہ گر اسرخ رنگ بھی سابی مائل ہوتا ہے اور اس سابی مائل سرخی کو تعقیٰ کماجاتا ہے للذا آنخضرت ﷺ نے ایک د فعہ ای اونٹ کو سرخ فرملیا دوروسری د فعہ تعقیٰ رنگ کا فرملیا۔

اس تفعیل سے میہ تبھی معلوم ہو تاہے کہ نی عبدالقیس کاوفد آپ کے پاس دو مرتبہ آیاہے ایک دفعہ وہ لوگ اینے سر دار جارود این عبداللہ کے ساتھ آئے اور ایک وفعہ بغیر جارود کے آئے۔

تس کے متعلق مدیث میں ہے کہ:-

"الله تعالیٰ قس پررحت فرمائے وہ میرے باپ اساعیل ابن ابراہیم علیہاالسلام کے دین پر قائم تھا"۔

والثداعكم

نافع جرشی کا واقعہ .....ای طرح نافع جرشی کا داقعہ ہے۔ جرشی سے قبیلہ جرش کی طرف نسبت ہے ہے (شاید)جھیر کاایک قبیلہ تھالوراس کے ہام پر سبتی کانام رکھ دیا تھا۔

نافع کا یہ واقعہ اس طرح ہے کہ یمن کا ایک خاند ان تھا جن کا بہنا لیک کا بن تھا۔ یہ جا بلیت کے ذمانے کی بات تھی (اس وقت غرب میں کا بنول کی بردی حیثیت تھی اور ہر خاند ان اپنا علیٰحدہ ایک کا بن رکھتا تھا جس کے باس وہ اپنی ہر لڑائی جھڑے نور پریٹائی کے معالمے میں جایا کرتے تھے )ای ذمانے میں جب اچانک آنخضرت میں اپنی ہو لڑائی جھڑے اور پہاڑ معلق چرچ ہونے گئے تو یہ لوگ اپنا کا بن کے پاس بہنچ اور بہاڑ کے وامن میں جمع ہو کر اس کا انظار کرنے گئے جب سورج طلوع ہو گیا تو وہ کا بن بہاڑ سے از کر ان کے پاس آیا اور اپنی کمان کا سمارا لے کر ان کے سامنے کھڑ ا ہو گیا اس کے بعد اس نے بست و ہر تک ابناس آسان کی طرف انتظار کرنے سامنے کھڑ ا ہو گیا اس کے بعد اس نے بست و ہر تک ابناس آسان کی طرف انتظار کر کے سامنے کھڑ ا ہو گیا اس کے بعد اس نے بست و ہر تک ابناس آسان کی طرف انتظار کے کہا کہ کے داخل

اوگوااللہ تعالیٰ نے محمد تلکھ کو بڑااعزازاور بزرگی بخش ہے۔اس نے ان کے قلب اور باطن کو پاک کیا ہے۔ لیکن اوگوا تہارے در میان ان کے قیام کی مدت بہت تھوڑا ہے۔ لیکن اوگوا تہارے در میان ان کے قیام کی مدت بہت تھوڑا ماہوگاکہ آپ کی ذات بایر کات ہمارے در میان موجو درہے کی للذااس وقت کو غنیمت سمجھواور جنتا ہوسکے آپ سے فاکد وافعا جاؤ)۔

### جنّات کے ذریعہ کا ہنوں کی دی ہوئی خبریں اور پیشین گوئیاں

اس فتم کی پیشین گوئیال بھی بہت کی ہیں جن میں سے ایک حضرت سواد ابن قارب کادافعہ ہے۔ یہ جالمیت کے ذیانے میں ایک کائن تھے ساتھ ہی ہدایک اوجھے شاعر بھی تھے بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔
ان کے بارے میں محمہ ابن کعب قرعی سے روایت ہے کہ ایک روز (اپنی خلافت کے زمانے میں)
حضرت عمر فاروق میٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے ایک مخص گزراکی نے حضر سے فاروق اعظم سے ہو چھا۔
"یا میر المؤمنین اکیا آپ اس گزرنے والے کو جانے ہیں"؟
حضرت عمر شے ہو چھاکہ یہ کون ہے تواس نے جواب دیا۔
حضرت عمر شے ہو چھاکہ یہ کون ہے تواس نے جواب دیا۔
"یہ سواد ابن قارب ہیں جن کے یاس ایک جن آیا کر تا تھا جوان کا تا بع تھا اور ان کو آئندہ کی خبر س دیا۔

كر تا تقااى جن نے ان كو آكر آ تخضرت على كے ظبور كى اطلاع بھى دى تھى"۔

فاروق اعظم اور سواد ابن قارب .... (ی)اس سے کھ سال پہلے (خود حضرت عمر نے سواد ابن قارب کے بارے میں دریافت کیا تھا)ایک روزوہ منبر پرچڑھے اور انہول نے کہا۔

"لو كو إكمياتم مين سوادابن قارب بهي بين"؟

مرکسی نے اس کاجواب نہیں دیا (لیعنی اس مجمع میں سواد ابن قارب موجود نہیں تھے) پھر اسکلے سال لیعنی غالبًا اس سال جس میں کہ تقریباتمام جزیرہ عرب کے لوگ استخضرت علی کے مزار مبارک کی ذیارت کے لئے حاضر ہوئے تھے (اور جبکہ حضرت عمری خلافت کا ذمانہ تھا) ایک روز انہوں نے پھر پوچھا کہ لوگو کیا تم میں سواد ابن قارب بھی موجود ہیں۔ کسی نے سوال کیا۔

"اسے امیر المومنین! سوادابن قارب کون ہے"؟

حفرت عمر منے جواب دیا۔

"سوادابن قارب کے اسلام لانے کاواقعہ برداعجیب وغریب ہے"۔

حضرت براء گئتے ہیں کہ ابھی ہم ای حالت میں تھے کہ اچانک سوادا بن قارب سامنے نظر آئے (جس پر کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں۔ یسی سواد ابن قارب ہیں)حضرت عمر نے فور اان کوبلا بھیجا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا۔

" کیاتم بی سواداین قارب ہو"؟

انهول نے کہا۔ ''ہال'' توحصرت عمر ﷺ نے ہو جھا۔

"كياتم بى وه فخص موجس كے باس كے تالع جن في آكر أنخضرت علي كے ظهور كى اطلاع وى

ئىتقى"

موادنے کما۔ ہاں میں ہی ہول۔ پھر حضرت عمر منے ہو چھا۔

" توتم كمانت كاپيشه كرتے تھے"!

یے سن کر سواد این قارب تاراض ہو مجے ادر انہوں نے کما۔

امیر المؤمنین اجب سے میں مسلمان ہوائ کے بعد سے آئ تک کوئی شخص میر سے پاس اس مقصد سے نہیں آیا (کہ میں کا بن ہونے کی حیثیت سے اس کو آئندہ کا حال بتلاوی)۔

حضرت عمرٌ نے فرمایا۔

"سبحان انڈر (اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے)تم تواسلام لانے سے پہلے کمانت کا ہی پیٹہ کرتے تھے لیکن ہم اسلام لانے سے پہلے شرک اور بت پر ستی کے جن اندھیروں میں بھٹک رہے تھےوہ تو تمہاری کمانت سے بھی تی گزری چیز تھی"۔

(ی) ایک روایت میں حضرت عمر محاجواب اس طرح ہے کہ

"الله تعالیٰ معاف فرمائے! ہم تو جاہلیت کے زمانے میں اس سے مجمی زیادہ بری حالت میں تھے کہ بنول اور پھروں کو پو جنے تھے۔ یہاں تک کہ بھر آخر کاراللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ عظافی کی ذات یاک اور اسلام جیسے غہر ہب کے ذریعہ سر بلند فرمادیا"۔

ا قول ۔ مؤلف کہتے ہیں :-اس میں بیات داختے رہے کہ سواد ابن قارب کوجو غصہ آیادہ اس ۔ لئے کہ وہ سمجے کہ حضرت عران کے مسلمان ہوجائے کے بعد بھی ان کو کائن سمجھ رہے ہیں۔ان کو اس پر ہا کو اری نہیں تھی کہ اسلام لانے سے پہلے کے زمانے میں ان کو کہانت کی نسبت دی جار ہی ہے (کیونکہ اس وقت تو وہ یقیباً کا بن سے اور اس پر یقنین رکھتے ہتھے نمیکن مسلمان ہو جائے کے بعد اس فن سے ان کا یقین مھی جا تار ہااور انسوں نے یہ پیشہ چھوڑ بھی دیا۔وہ یہ سمجھے کہ حضرت عمر مید کمہ رہے ہیں کہ تم اب بھی کمانت کرتے ہو) یہ بات حضرت سواد کے اس جواب سے سمجھ میں آتی ہے کہ۔جب سے میں مسلمان ہوااس دفت سے کوئی محص میرے پاس اس مقصد سے نہیں آیا۔ مرحضرت عمر کاجوجواب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں سواد ابن قارب کواس بات برنا کواری ہوئی کہ اسلام لانے سے پہلے کے ذمانے میں بھی ان کو کمانت کی طرف کیوں نسبت دی گئی۔ چنانچہ ای پر انہول نے تعجب کے ساتھ کما کہ۔ سمان اللہ (جاہلیت کے زمانے کی کمانت پر تا گواری کی کیابات ہے ہم تواس وقت تم ہے بھی زیادہ بدتر حال میں تھے کیو نکہ دہ ہے خبری کا زمانہ تھا)

اس بارے میں علامہ سمیلی نے بیہ لکھاہے کہ حضرت عمر قاردق نے سولو ابن قارب سے مزاح لور نداق کے ساتھ کما**تل**ا

"سواد! تمهاري كهانت كأكيابنا"؟

اس پر حضرت سواد ناراض ہو مجھے اور انہوں نے کما۔

میں اور تم دونوں ہی (جابلیت کے زمانے میں)اس ہے جھی زیادہ برتر حال میں تھے کہ بنوں کو بوجتے يتصادر مردار جانورول كاكوشت كھاياكرتے يتھے إلب كياتم ان باتوں پر عار اور شرم دلارہ ہو جن سے ميں توب كرچكاہول"!!

اس برحضرت عمرٌ نے فرمایا۔

"الله تعالی معاف فرمائے۔"روایتوں کا بیا ختلاف قابل غور ہے۔واللہ اعلم۔

سواد ابن قارب ؓ کا واقعہ .....(غرض اس کے بعد حضرت عمرؓ لور حضرت سوادؓ کی مُفتگو کا بقیہ حصہ نقل كرتے بيل كه ) بكر حضرت عمر الله عالم الله على الله

"سواو! مجھے بتلاؤ کہ تمہارے تابع جن نے تم کور سول اللہ علیہ کی نبوت اور ظہور کے متعلق کیا بتلایا جَمَا الكِ روايت على مد لفظ بيل كه \_ سواد جميل اين اسلام لان كاواقعه سنادً كيا تها"؟

سوادابن قارب نے کما۔

" ہاں اے امیر المومنین !ایک د فعہ جبکہ میں رات کے وقت سونے اور جامنے کی در میانی کیفیت میں تھا کہ میرے پاس میراتالع جن آیادراس نے اپنے پیرسے بچھے تھوکادے کر کما۔

"سواد ابن قارب المحدكر ميرى بات س- اور أكر جمه من عقل ب تواس كو سمجين كى كوشش كرك لوئی ابن غالب کی لولاد میں ہے اللہ تعالیٰ کے سینمبر ظاہر ہو چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف او كول كوبلات بين" ـ

ال کے بعدال نے بیشمر پڑھے :۔ عَجَبَت لِلْجِنَّ

```
وشدها العيس باقتا بها
```

ترجمہ: میں جنات اور ال کے ذوق و شوق پر حیر ان تھا۔ ای طرح ال کے سفید او شول اور ال پررکھے ہوئے پالان و کیم کر جی تعجب کر رہاتھا۔

تهوى الى مكّة تبغى الهدى ماصادق الجن ككذا بها

وہ لوگ ہدایت کی تلاش میں کے کی طرف دوڑر ہے تھے۔ جتات میں کے بیچے لوگ ان میں کے جموٹول کی طرح نہمیں ہتھ

> فارحل الى الصفوة من هَاشِم ليس قد اماها كا ونا بها

اس لئے بی ہاشم کے بہترین آدمی کے پاس جلو کیو تکہ ان کے پیچھلے لوگ اگلول کے جیسے ہیں۔ میں نے بین کراس سے کہا۔

"چھوڑو۔ بچھے سونے دو کیونکہ شام سے میں بہت تھکا ہوا ہول"۔

پھراگلی رات ہوئی تودہ دوبارہ میر کے پاس آیالورا سی طرح بھے پیرے ٹھوکادے کر کھنے لگا۔ "سواد این قارب!اٹھ کر میر می بات من۔ نور اگر تجھ میں عقل ہے تواس کو سیجھنے کی کوشش کر کہ نوئی ابن غالب کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ کے پیغیر ظاہر ہو تھے ہیں جو اللہ تعالیٰ ادر اس کی عبادت کی طرف

الو گول كوبلاتے ہيں۔"

اس کے بعد اس نے یہ شعر پڑھے (جو پچھلے شعر ول سے پچھ مختلف ہیں)

عجبت للجن وتخبارها وشدها العيس باكوارها

میں جنوں کے ذوق و شوق اور آنخضرت علی کے متعلق خبریں معلوم کرنے پر جبر ان تھااور ان کے سفید او شول

اوران پر کیے پالانول کود کیے کر تعجب کرر ہاتھا۔

تهوی الی مکة و تبعی الهدی مامومن الجن کلفارها

وہ اوگ ہدایت کی تلاش میں مے کی طرف دوڑر ہے تھے۔ جنات میں کے مومن ان میں کے کا فرول ای طرح نہیں ہیں۔

فأرحل الى الصفوة من هاشم

للذائم بن ہائم کے منتخب لوگوں کے ہاں مکے کے ٹیلوں لور پھر لیے علاقوں کے در میان ہوتے ہوئے چلو۔ یہ سن کر میں نے اس سے پھر وہی بات کی کہ چھوڑ بھے سونے دے کیو نکہ میں شام سے بہت تھا ہوا ہوں۔ مگر تبییری دات میں دہ پھر آیالور میرے پاؤل ماد کر جھے سے پھر کہنے لگا کہ سواد ابن قارب اٹھ کر میری بات سن لور آگر بچھ میں عقل ہے تواس کو سبھنے کی کو مشش کر کہ لوئی ابن عالب کی لولاد میں سے اللہ تعالیٰ کے تیقیر ظاہر اگر بچھ میں عقل ہے تواس کو سبھنے کی کو مشش کر کہ لوئی ابن عالب کی لولاد میں سے اللہ تعالیٰ کے تیقیر ظاہر ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔"

اس كے بعد اس نے يہ شعر پڑھے (جو پچھلے شعر ول سے پچھ مختلف ہيں) عجبت للجن وتحساسها وشلها العيس باحلا سها

میں جنات کے ذوق وشوق اور ان کی جنتجو پر حیر ان تھالور ان کے سفیداو نٹول اور ان پررکھے ہوئے پالان و کمھے کر بھی تعجب کر رہاتھا۔

تهوى الى مكة تبغى الهدى ماخيرا لجن كانحا سها

وہ لوگ ہداہت کی تلاش میں مکے کی طرف دوڑرہے تھے جتات میں کے بہترین اور اعتصے لوگ ان میں کے بدترین لوگول کی طرح نہیں ہیں۔

فارحل الى الصقوة من هاشم

وازم بعينيك الى راسها

ترجمہ: للذائم بنی ہاشم کے منتخب اور بمترین انسان کے پاس چلواور اپنی نظریں ان کے سروں پر گاڑ دواس دفعہ ہے۔ منکر میں اٹھ حمیالور میں نے خود سے کھا۔

"الله تعالیٰ نے میرے ول کاامتحان لیاہے"۔

اس کے بعد میں نے فور آاپی او نٹنی تیار کی اور مدینے پہنچ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ کے پہنچ گیا۔ علامہ بیمتی نے اسی دوسرے قول کو زیادہ صحیح ہتلایا ہے۔(ی) کیونکہ جنات آنخضرت علی کے پاس ایمان لانے کے لئے کے میں ہی حاضر ہوئے ہیں۔

(غرض مواد کہتے ہیں کہ)جب میں آنخضرت ﷺ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھاکہ آپﷺ اپنے صحابہ کے در میان بیٹھے ہوئے ہیں۔ایک روایت میں سے لفظ ہیں کہ لوگ آپ پر اس طرح مجمع کئے ہوئے تھے جیسے گھوڑے کی کیال پر بال ہوتے ہیں جو گردن کو گھیر ہے ہوئے ہوتے ہیں۔

آ تخضرت علي نرمايا

"خوش آمدید سواد ابن قارب! حمیس جوچیز جارے پاس نے کر آئی ہے ہمیں اس کی خبرہے"۔ میں نے عرض کیا۔

"يار سول الله المن في يحد شعر كي بين آب ال كوسين"! آب في فرمايا سناؤ تومين في يد شعر سنائي-

اتانى نجى بعد هدي ورقدة

ترجمه: ميرے ساتھ سر گوشيال كرنے والاميرے سوچانے كے بعد آيا۔

اور آیک روایت میں اس مصرعہ کے بیے لفظ ہیں۔ اتانی رئیں بعد لیل و هجعة وَلَمْ یَكُ فِیما فدتلوت بكاذب

میراتابعدار جن، رات کا ندهیر ایمنینے کے بعد میرے پاس آیالور جو کچھ اسنے آکر بچھے بنزایاوہ غلط نہیں تھا۔ ٹلاٹ لیال قولیہ کل لیلة

ئلاث ليال قوله كل ليلة اتاك رسول من لُوكَ ابن غالب

تین رات تک وہ مسلسل میں بات کتار ہاکہ تمہارے یاس لوی این غالب کی اولاد میں ہے ایک

```
نی آنے والے ہیں۔
```

نشعرت من ذيل الازار

ترجمه وطنے کے لئے میں نے دامن سمٹا۔ پورایک روایت کے الفاظ میں اس طرح ہے۔

فشمرت عن ساقى الازار ووسطت بي الذعلب الوجناء بين السياسب

میں نے روانہ ہونے کے لئے اپنادامن اپنی پنڈلیوں کے اوپر کھینجالور میں نے اپنی تیزر فرار او نتنی کو کیے جانے کے

لے لق دوق صحر اء میں ڈال دیا۔

فاشهد ان الله لاریب غیره، وانكِ مامون على كل غانب

میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی پروردگار نہیں ہے اور آپ پوری امانت داری کے ساتھ غیب کی خبریں

منجارے ہیں۔ \*

وانك ادنى المرسلين وسيلة الى الله يا ابن الاكر مين الاطائب

ترجمہ: آپ اللہ تعالیٰ کے نزد یک تمام نبول میں سب سے قریبی وسیلہ ہیں اے معزز اور نیک لوگول کے بینے!

فمرنا بمايا تيك ياخير مرسل وان كان فيماجاء شيب الذوائب

ترجمہ:اس کئےاے بہترین پیقیر آپ کے پاس جواحکام آرہے ہیں آپ ان کے متعلق ہمیں بھم فرمائے جاہے ان احکام بر عمل انتامشکل ہی کیوں نہ ہو کہ وہ انسان کو پوڑھا کر دیں۔

وكن لى شفيعا يوم الاذو شفاعة

سواك بمغن عن سواد ابن قارب

آب اس دن میرے مدد گار لور سفار تی بن جائے جس دن آپ کے سواکوئی سفار شی تمیں ہو گاسواد این قارب

کے لئے ایک روایت میں میہ شعراس طرح ہے۔

وكن لى شفيعا يوم الاذوقرابة بمغن فتيلاً عن سواد ابن قارب

آپاس دن میرے سفارشی بن جائے جب کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی اور سواد ابن قارب کو کسی اور سے معمولی سافائدہ بھی نہیں بیٹیج سکے گا۔

اس کے بعد موادیے کماکہ آنخضرت علیہ اور آپ کے محابہ میرے یہ شعر من کربے مدخوش ہوئے یمال تک کہ ان کے چرول سے خوشی پھوٹی پڑتی تھی۔ (ی) یمال تک کہ آپ ﷺ خوشی کی وجہ سے اس طرح بنے کہ آپ کے دانوں کی قطار نظر آنے لگی۔ پھر آب نے فرمایا۔

"اے سواو اہم نے قلاح اور نیکی حاصل کرلی"۔

ر لوی کہتے ہیں کہ بیدواقعہ سننے کے بعد میں نے حصرت عمر قارون کودیکھاانہوں نے سواد ابن قارب کو ایے ساتھ ہی بھائے رکھالور کہنے لگے۔

"ميري خوابش تتحي كه مين ميه حديث خودتم سے بي سنول- كيا تمهارا تا ليع وہ جن اب بھي تمهار \_

باس آتا ہے"؟

سواونے کہا

جب سے میں نے اسلام قبول کیاہے تب سے وہ نہیں آتا۔ لور اس کے بدیے میں مجھے جو کچھ ملاہے وہ اس سے کمیں بمتر ہے کہ میں نے جن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یائی ہے۔"

اس تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ جب سواڈ آنخضرت علیج کے پاس حاضر ہوئے تھے اس وفت دہاں حضرت عمر فارون موجود نہیں تھے۔

سواد کی این قوم کو نصیحت ..... آنخضرت ﷺ کی و قات کے بعد سواد کو ڈر ہوا کہ ان کی قوم مرید ہو کر اسلام سے منہ نہ موڑے۔چنانچہ وہ اپنی قوم کے سامنے ایک روز کھڑے ہوئے لور انہوں نے یہ خطبہ دیا۔

"اے گروہ دوس ایر بات قوم کی خوش تھیٹی کی ہوتی ہے کہ وہ دوسر دل کی حالت دکھے کر اس سے سبق حاصل کرلیں۔ جبکہ ریہ قوم کی بد تھیٹی کی بات ہوتی ہے کہ وہ ای وقت چو تکمیں جب وہ خود ہی جتا ہو چکے ہوں۔ جولوگ تجر بات سے فائدہ نمیں اٹھا سکتے ہیں وہ نقصان میں رہتے ہیں۔ جن لوگول میں حق اور سچائی کے لئے مخالش نہیں ہوتی۔ تم لوگ آج اس چیز کو خیر باد کہ رہ ہوجے کل تم سخوائش نہیں ہوتی ان ہو گا تھا! مصیبت کے مارول کے لئے عافیت اور سکولی کی قیمت ان لوگول سے زیادہ ہونی عالم خوالی ہے دل وہ مونی میں میں جانیا کہ لوگول کے مقدر میں کوئی گردش کاسی ہے لیکن اگر نہیں ہے تو پھر سلامتی اور اس کاراستہ میں ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو لیند کرتا ہے تم بھی ای کو لیند کرو"۔

الوكول نے سواو كى بات برليك كمااور بے چون وچرااسے مان ليا۔

حظیمہ نامی کا ہمنہ کاواقعہ .....(ی) ای طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ مدینے میں ایک کا ہنہ عورت تھی جس کانام خطیمہ تھا، اس کے ایک جن تا ہع تھا۔ ایک ون وہ جن اس عورت کے پاس آیا اور مکان کی دیوار پر آکر ٹھسر ممیا۔ اس عورت نے اس سے کہا۔

> "کیایات ہے .....؟اندر آؤ تاکہ ہم تم یا تیں کریں"! اس نے کہا

" کے میں ایک نبی ظاہر ہوئے میں جنہوں نے زنالور بد کاری کو حرام کر دیاہے"۔ اس کے بعد میہ بات اس عورت نے مدینے والول کو ہتلائی۔ مدینے والول کو آنخصرت ﷺ کے ظہور کے متعلق سب سے پہلے اس عورت کی اس بات کے ذریعہ پہتہ جلا۔

## أتخضرت عليه كمتعلق بنول كے پہیٹ سے آنے والی صدائیں

عباس ابن مرواس کاواقعہ ..... آپ کے ظہور کے متعلق بنوں کے اندر سے آوازیں سابی و ہے کے جو واقعات پیش آئے وہ بھی بے شار ہیں ان میں ہی ہے ایک عباس ابن مرواس کا واقعہ ہے جو آپ کی پیدائش کی رات کے واقعات میں ذکر نہیں ہوا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ مرداس سلمی کا ایک مخصوص بت تعاجس کی وہ عبادت کیا کر تا تعاداس بت کانام صار تھا۔ جب مرواس کا وقت آخر ہوا تواس نے عباس بعنی اپنے ہے ہے۔ کیا۔

"بنے اضاری عبادت کرتے رہااس لئے کہ میں تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے اور میں نقصان پہنچاتا ہے"۔ (چنانچہ عباس اپنے باپ کے مرنے کے بعد صاری ہوجا کرنے گئے) کیک روز جبکہ وہ صار کے پاس عبادت کرنے تواجا تک انہیں اس بت کے پیٹ سے کسی پکارنے والے کی آواز آئی جویہ کہ رہا تھا۔

من للقبائل من سليم كلها اودى ضمار وعاش اهل المسجد

ترجمہ: بنی سلیم کے قبیلوں کا محافظ اب کون ہوگا کہ ضار کے پوینے والے ہلاک ہو محصے اور مسجد کو آباد کرنے

والول نے زند کی یالی۔

ان الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مويم من قريش مهند

بعد ابن مویم من قریش مهند حضرت عیسی این مریم کے بعد قرایش میں سے ایک تخص ہزایت کامر چشمہ اور وارث بن کر آیا ہے۔ او دی ضمارو کان یعبد مُدّہ قبل الکتاب الی النبی محمّد

اب دہ صنارت ہلاک لور ختم ہو چکاہے جس کو محمد ﷺ کے اوپر کتاب تینی قر آن نازل ہونے ہے پہلے ایک زمانے تک یو جاجا تاریا۔

چنانچہ اس کے بعد می عباس نے صاربت کو جلا کر تباہ کر دیالور خود آنخضرت بھٹانے کی خدمت میں بھٹے کر آپ سے آسلے۔ عباس ابن مرداس کے متعلق ایک روایت اس طرح ہے کہ ایک روز دو پسر کے وقت وہ اپنے لو نول کے گئے کے ساتھ تھے کہ اچانک انہیں ایک سوار نظر آیا جو ایک سفیدرنگ کی او نٹنی پر سوار تھا اور سفید ہی لباس سے ہوئے تھا۔ اس سوار نے عباس سے کہا۔

"اے عباس اکیاتم نمیں دیکھتے کہ آسان اپنی حفاظت ہے رک گیا، خول ریزی نے خود اپنے آپ کوہی پھونک ڈالالور کھوڑول نے اپنے کھر توڑڈالے وہ جستی جس پر نیکی اور پر جیزگاری اتری ہے قصواء او نمنی کی مالک ہے"!۔

(مراوجیں آنحضرت عظافے کیو مکہ آپ کی او نمنی کانام قصواء تھا) غرض عباس کہتے ہیں کہ میں ریبات سن کر چھے ڈر ساگیا اور فور ااپنے بت کے پاس آیا جس کانام ضارتھا۔ ہم اس بت کی عیادت کیا کرتے تھے میں اس بت کے گرد گھو مااور پھر میں نے برکت کے لئے اس پر ہاتھ پھیرائی تھا کہ اچا تک اس کے پید میں سے ایک یکار نے والے کی آواذ آئی جو یہ کہ رہاتھا۔

قل للقبائل من قريش كلها هلك الضماروفاز اهل المسجد

ترجمہ: قریش کے تمام قبیلول سے بتلادو کہ صیار بت بلاک ہو گیالور مسجدول کو آباد کرنے والے کا میاب ہو محصہ رکھنے۔ جملک الطبعاد و کآن بعبد مُدّہ فیل الصّلاۃ علی النّبيّ محمّد

صَمَارِبَ بِلَاكَ بَوْكُياجُو ٱنْحُضَرَتَ عَلِيْكَةً يُرِدرود بَصِيْحِ جَائِزَ مِنْ لِيكِ مَدِّتَ تَكَ يُوجَاجَا تَارَبَا تَعَلَّهُ إِنَّ اللَّذِيُّ ورث النَّبُوةَ وَالْهَدَىٰ بَعْدَ ابن مويم من قويش مُهْبَدٍ

وہ محمد علی میں جو عیسیٰ ابن مریم کے بعد قرایش میں سے نبوت اور ہدایت کے وارث بن کر ظاہر ہوئے میں

عباس ابن مرداس کہتے ہیں کہ (یہ آواز سننے کے بعد) میں اپنی قوم نی حارث کے لوگوں کے ساتھ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچنے کے لئے مدینے کوروانہ ہو گیا۔ جب میں مسجد نبوی میں واخل ہوا اور آنخضرت ﷺ کی خدمت میں مسکرائے اور فرمایا۔

"اے عباس اہم اسلام کی طرف کیسے جھکے"!؟

میں نے آپ کو پور اواقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ تونے کے کمالیاس کے بعد میں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔

#### مازن ابن غضوبه كاواقعه

ای طرح ازن ابن عصوبہ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمان کے قریب ایک گاؤل میں ایک بت کا پہاری اور خادم تھا۔ اس گاؤل کو سائل یا سال کما جا تا تھا اور اس بت کانام یا ور تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کانام باحر تھا۔ غرض ایک روز ہم نے اس بت کے سائے ایک جانور کی قربانی چیش کی۔ یہ قربانی یا تو عام قربانی تھی جو مشرکین اپنے بتوں کو چیش کرتے تھے ) اور یا جیسا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ قربانی ایک خصوصی قربانی تھی جو صرف رجب کے مینے میں کسی خاص مقصد کے لئے چیش کی جایا کرتی تھی۔ غرض جیسے ہی ہم نے وہ قربانی پیش صرف رجب کے مینے میں کسی خاص مقصد کے لئے چیش کی جایا کرتی تھی۔ غرض جیسے ہی ہم نے وہ قربانی پیش کی ای وقت ہمیں اس بت کے بیٹ میں سے ایک آواذ آئی جس کے الفاظ یہ تھے۔

"اے مازن! من اور خوش ہو جا۔ بھلائی ظاہر ہو گئی اور برائی مٹ گئی۔مفتر کی اولاد میں ہے ایک نبی کا ظہور ہو گیا جواللہ تعالیٰ کا دین لئے کر آئے ہیں۔اس لئے پھر کے الن تراشوں کو چھوڑ دے اور جسم کی آگ ہے محفوظ ہو جا"۔(اشعار)

مازن کہتے ہیں کہ میں اس آواز کو س کر گھبر آگیالور ول میں سو پنے لگاکہ یہ تو ہڑا عجیب معاملہ ہے۔ پچھے وان کے بعد ون کے بعد ایک مرتبہ پھر میں نے اس بت کے لئے ایک جانور کی قربانی چین کی۔ اس و قت مجھے پھر بت کے اندر سے آئی ہوئی یہ آواز سنائی دی۔

اَقَبِل الِي اَقَبِل تسمع مالا تجهل هذاُنبِي مرسل

میری طرف دیجھومیری طرف۔اوروہ بات سنوجس سے غفلت نمیں برتن چاہیے ہے کہ بیرخدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔

جَاء بِعِكَ مِنزَلُ أَمَن بِم كَى تعدلَ عن حَرِ نارِتشعل

اور آسان سے ایک سچائی کے کر آئے ہیں۔ان پر ایمان لاؤ تاکہ تم۔ بھڑ کتی ہوئی آگ سے فی جاؤ۔

وقودها بالجندل

جس جلتی ہوئی آگ۔ کاایند ھن جندل ہے۔

یہ آواز سن کر میں نے ول میں کہا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے لیکن بے شک یہ کوئی ٹیکی اور خیر ہے جو میرے نصیب میں آنے والی ہے۔

اقول - مؤلف كيت مين: سيرت كى بعض كمابول من من في قد يكها ب كديد بعدوال شعران

شعرول سے پہلے سنائی دیتے تھے جو ان سے پہلے ذکر کئے تھے ہیں اور میہ کہ ان شعرول کاذکر کرتے ہوئے مازن نے کہا۔

" پیمر بچھے(اس بت بیل ہے) آواز سنائی وی جو پہلی بارکی آواز سے زیادہ صاف لوروا منح تھی لور رہے کہ۔ رہی تھی۔ یاماذن اسمع تسور واللہ اعلم۔

" غرض اس کے بعد مازن کہتے ہیں کہ اس طرح کچھ وفتت گزرا تھا کہ ایک دن حجاز کارینے والا ایک مخص ہمارے یمال آیا۔ ہم نے اس سے پوچھا

"تمهارے يمال كے كياحالات أور خري بين مهم؟

استكما

"وہال ایک مخص ظاہر ہواہے جس کانام احمہ ہے جو مختص بھی اس سے ملتاہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی آواز پر لِبیک کمو"۔

میں نے یہ کن کر کما۔

" میں وہ خبر ہے جو میں نے (بت کے اندر سے آنے والی آواز سے) تی ہے "۔

چنانچہ اس کے بعد میں اس بت کے پاس آیااور میں نے اس کو توڑ کر دیزہ ریزہ کر ڈالا۔ پھر میں اپنی سواری پر سوار ہو کر چلالور آنخفرت علقہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے دل میں اسلام کے لئے مخبائش لور اشتیاق پیدا ہو کمیا تھا چنانچہ میں مسلمان ہوالور میں نے یہ شعر کے۔

كَسَّرْتُ بَادِرُ أَجَلًا ذَا وكَانَ لَنَا رَبِيًّا نطيف به صِلاً بصلال

ترجمہ: میں نے باور نامی بت کو توژ کر گلڑے گلڑے کرڈالاجو بھی ہمار اسعبود تفالور ہم اپنی تمر اہی کی وجہ ہے اس کے کرد گھوماکرتے تھے۔

بِالْهَا شِمِيّ هدانا من ضلالتا ولم يكن دينه شيئاً على بالي

ا کیکہاشی مخص کے ذرابعہ ہم نے اپنی ممراہیوں سے ہدایت پالی ہے حالاً نکہ اس سے پہلے اس کے دین کی میرے دل میں کوئی قدرو قیت نہیں مخی۔

یا راکبا بلغن عمرا و اخوتها انی لما قال ربی بادر قالی

اے سوار توبہ بات عمر اور اسکے بھائیوں کو پہنچادیتا کہ میں اسپے رب کے جھم پر باور سے شدید نفرت رکھتا ہوں۔ یہاں عمر واور اس کے بھائیوں سے مرادی خطامہ ہیں جو قبیلہ طے کی ایک شاخ تھی۔ مگر کتاب اسد الغابہ میں (جمال ماذن کی اس روایت کاذِکر ہے دہاں) یہ شعر ذکر نہیں کئے تھے ہیں۔

مازان کے لئے آنخصرت علیہ کی دعا .....غرض مازن کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد میں نے آنخضرت علیہ سے عرض کیا۔

"یاد سول الله! میں عیش و نشاط ،شراب و کمیاب اور بدکار عور تول کے ساتھ شب بسری کار سااور الن حرکتول میں دویا ہوا ہول۔ یمال بدکار عور تول کے لئے هلوك كالقظ استعال کمیا گیا ہے جس كا مطلب فاجرہ عور تیں ہیں جو خود سے مرددل كی طرف جھكتی ہیں اور ہم بستری کے دفت بے حیائی کے ساتھ عشوہ طرازیال کرتی ہیں۔ هلوك كے ایک معنی ساقط کے بھی کئے جاتے ہیں لیمی الی عور تیں جو شہوت پر ست اور جنس ذرہ ہوتی ہیں۔ (غرض اذن نے آپ سے مزید عرض كیا كہ۔ ساتھ ہی مير ى درسرى عرض ہيہ ہے كہ) ہم پر عرصہ سے ختک سالی اور قبط مسلط ہے جس کے نتیجہ میں مال وو دات بھی ختم ہو گیا اور ڈھورڈ تکر اور او اور بھی تباہ ہور ہی ہے۔ (مير ئی تنيسرى عرض بيہ ہے كہ) ميرے كوئی لڑكا نہيں ہے اس لئے آپ ميرے واسطے اللہ تعالیٰ ہے وعا فرمائيں كہ ميرى به كر دريال اور برائيال دور ہوجائيں ہميں بارش وسير ابی حاصل ہو اور بيہ كہ اللہ تعالیٰ جھے ایک يجہ عنايت فرمادے "۔

میری بید در خواست من کر آنخضرت عظی نے میر ہے لئے دعا کرتے ہوئے بیہ فرمایا۔ "اے اللہ!اس کا عیش وعشرت قر آن یاک کی تلاوت میں پیدا فرماد ہے۔اس کی حرام کاری میں دلچیسی

کو طال کا موں میں پیدا فرمادے۔ شراب نے رغبت کو پیٹھے پانی میں پیدا فرمادے جس میں کوئی گناہ اور برائی شیں ہے۔ اور ذیا ہے و لیجی کوپا کدا منی میں بدل دے اس کو بارش اور سیر ابی سے نواز دے اور اس کو بچہ عطافریا۔ "
و عاکی قبولیت ..... مازن کہتے ہیں کہ (آنخضرت پیلٹے کی اس دعاکی برکت ہے) اللہ تعالیٰ نے میری کر دریاں اور بدکر داریال دور فرمادیں۔ جلد ہی جھے قر آن پاک کا بچھ حصہ یاد ہو گیا۔ کئی جج کر لئے۔ عمان بعنی ان کا گاؤں اور اس کے آس پاس کے دوسرے علاقے سر سنر و شاداب ہو گئے۔ (پاک دامنی میسر آئی کہ ) میں نے چار آذاد و شریف عور تول سے نکاح کے اور حق تعالیٰ نے جھے اولاد کی دولت سے مالامال کیا۔ یمال تک کہ پھر میں یہ شعر پڑھاکر تا تھا۔

اِلَيْكُ رَسُولَ الله جنت مطيبتي تجوب القيافي من عمان الى المرج

ترجمہ: بار سول اللہ میری سواری آپ کی طرف عمان سے مرج تک صحر اوّل کو ملے کرتی ہوئی ذوق و شوق کے ساتھ آئی ہے۔ ساتھ آئی ہے۔

> تشفع لى ياخير من وطنى الحصا فيغفرلى ذنبى وارجع بالفلج فيغفرلي في

تاکہ آپاہے کنگریوں کوروند نے والوں میں بہترین مخص میری سفارش کریں اور پھر ہی مغفرت اور کا میابی ہے۔ کے ساتھ لوٹوں۔

کے ساتھ لوٹول۔ الی معشر خالفت فی الله دیتهم ولارایهم رای ولاشرجهم شوجی

ا كيايے قبيلے كى طرف جن كے دين كى ميں نے اللہ كے الله كالفت كى ہوراب ان كى اور مير كاندرائے ايك

ہے اور نہ طریقہ ایک ہے۔

و كنت امرء بالعهر والخمر مولعا شبايي حتى أذن الجسم بالنهج

میں جوانی میں بے انتاثر ابی اور عیآش آدمی تھا یمال تک کہ جوائی ای میں گزار دی اور اب بوڑھا ہو کیا۔ فبدلنی بالنعس خوفاً و خشیة

وبا تعهرا احصاناً محصن لَى فرجى

اب الله تعالى في شر اب كے بد لے ميں تو مجھے اپنا خوف عطافر مليا اور زناكارى كے بد لے ميں ياك وامنى عطافر ماتى

جسے میری شرم گاہ محفوظ ہو گئی۔ فاصحت ہمی فی الجھاد و نیتی فی اللهِ ماصولی ولِلَّهِ ماحجی

اب میری نیت اور خواہشات صرف اللہ کے راہتے میں جماد کے لئے ہیں ای طرح میرے روزے اور میر انج اللہ کے لئے ہے۔

مازن کہتے ہیں کہ (مسلمان ہوجانے کے بعد) جب میں اپنی قوم کے پاس دالیس آیا توان او گوں نے بچھے بہت لعنت ملامت کی اور مجھ سے نفرت کرنے گئے ، انہوں نے اپنے شاعروں سے کمہ کر میری ہجواور برائی میں شعر لکھوائے۔ میں نے خود سے کما کہ اگر میں بھی جواب میں ان کی ہجواور برائیاں بیان کرنے لگوں توابیا ہی ہے جیسے میں خودا ہے آپ کو ہی برا بھلا کہنے لگوں۔

آخر میں ان لوگول ہے الگ تھلگ ہو کر ایک محبد (عبادت گاہ) میں رہنے لگا جہال ہر دفت عبادت کیا کرتا تھا۔ یہ محبد الیمی تھی کہ جو مظلوم شخص بھی اس میں آکر تمین دن عبادت کر کے اپنے دستمن اور ظالم کے خلاف دعا مانگ لیتا تھا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اس طرح کوئی بیاریا کوڑھی اگریںاں آکر دعا مانگ لیتا تھا تو فور اُاس کوشفاادر صحت حاصل ہو جاتی تھی۔

غرض کچھ ہی عرصے کے بعد (میری خاموشی اور یکسوئی دیکھ کر)میری قوم کے لوگ اپنے کئے پر شر مندہ ہوئے اور میرے پاس آگر انہول نے درخواست کی کہ میں دالیس بہتی میں چل کر سب کے نماتھ ر ہول۔ ساتھ ہی دہ سب لوگ مسلمان ہوگئے۔اس حدیث کو کمز در بتلایا گیا ہے۔

## أتخضرت على كمتعلق ذرح شده جانورول كے ببیٹ سے آنے والی آوازیں

رسول الله عظی کے ظہور کے وقت ایسے اوقعات بھی پیش آئے ہیں کہ ذرج کے ہوئے جانوروں کے پیٹ سے آپ کے متعلق آوازیں بلند ہو نمیں اور لوگول نے انہیں سنا (پیہ بات واضح رہے کہ جب کی نبی کے ظہور کا وقت آتا ہے تواس سے پہلے الله تعالی دنیا میں عجیب اور غیر معمولی واقعات ظاہر فرما تا ہے جو اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نیا اور غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے۔ ایسے عجیب اور غیر معمولی واقعات کو شریعت کی اصطلاح میں ارباصات کما جاتا ہے۔ اس کے متعلق سیرت حلیبہ اردو کے گزشتہ ابواب میں بچھ تفصیل گزر نجی ہے۔

حضرت غمر طاواقعہ .....ان میں ہے ایک واقعہ یہ ہے جے حضرت عمر فاروق نے بیان کیا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ ایک ردز ہم قبیلہ قرلیش کے ایک محلے میں بیٹھے ہوئے تنے۔ یہاں رہنے والے خاندان کو آل ذر ت<sup>ح</sup> کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے ایک بچھڑ اذبح کیا ہوا تھا اور قصائی اس کا گوشت بنار ہا تھا کہ اچانک اس بچھڑے کے بیٹ میں سے ہمیں ایک آوازسنائی دی۔حالا نکہ بولنے والے کا کہیں ہے نہ تھاوہ آوازیہ کہدر ہی تھی۔

"اے آل ذریج !ایک زبر دست واقعہ پیش آرہاہے۔ پکارنے والا پکار رہاہے۔ اور بہت فصیح انداز میں گواہی دے رہاہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود اور عبادت کے لاگق نہیں ہے "۔ خوذ ذریج کے معنی سرخ کے ہیں)للذاذریج سے مراد ذیج کیا ہوا بچھڑا ہے کیونکہ وہ خون میں کتھڑا ہوا ہو تاہے چنانچہ عربی میں گمرے سرخ رنگ کوائمر ذریجی کماجا تاہے۔ '' بخاری میں اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔

اے جلیج !ایک بڑاواقعہ پیش آرہاہ پیارنے والا پیار رہاہے اور ایک فصیح وشائستہ آدمی کواہی دے رہا ہے اور کہ رہاہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے "۔

یمال جلیج سے مراد بھی ذکے کیا ہوا بچھڑا ہے کیونکہ جلیج تھٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اور ڈکے کئے ہوئے بچھڑ جیے کی کھال اتار کراس کا گوشت یوست بھی کھول دیا جاتا ہے۔

# المخضرت علي تعلق فضامين بيدا هون فيبي أوازين

آپ کے ظہور کے وقت ایسے واقعات بھی ڈین آئے ہیں کہ اچانک فضامیں آوازیں سنائی دیں لیعنی نہ توکا ہن نے کہیں اور نہ بنول اور ذرج کئے ہوئے جانوروں کے پہیٹ سے ابھریں۔ چنانچہ الیمارواییس بھی بہت می ہمت می ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ کمی نے آنخضرت سے بھی سے عرض کیا۔

"یار سول الله ابلی نے قس کی ایک بری عجیب بات و سیمی ایک و فعہ رات کے وقت میں اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں جارہاتھا یہاں تک کہ رات ڈویٹے گلی اور صبح کاوقت قریب آگیا۔اجانک مجھے ایک پیار نے والے کی آواز سنائی دی جو یہ کہ رہا تھا۔

يًّا البَّهَا الوَاقد في اللَّيل الاحم قديعث الله نَبَيا بالحرم

ترجمه: اے تاریک رات میں سونے والے الله تعالی نے حرم میں ایک نی ظاہر فرمایا ہے۔

من هاشم اهل الوفاء والكوم يجلود جنات الليالي والبهم

ترجمہ: جس کا تعلق اس قبیلہ بن ہاشم ہے ہوہ فااور کرم میں مشہور ہیں جو تاریکیوں کودور کردے گا۔ یہ آداز س کرمیں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تکر جھے کوئی نظر نہیں آیا۔ تومیں نے جواب میں یہ شعر پڑھے۔

يا ايها الها قف في راجي المظلم به الهلاً وسهلاً بك من طيف الم

ترجمہ:اے، ات کے اندھیروں میں آواز وینے والے اس خبر پر سختے خوش آمدید جو تو لے کر آیا ہے۔

بين هداك الله في لحن الكلم من ذا الذي تدعواليه يغتنم

الله تعالى تجفيم ايت وعد تويد بات بتاكه وه كيا جيز ي جس كي طرف تووعوت ويتاب. اى وقت مجمع كفئار في اور كلاصاف كرف كى آواز آئى اور كسي كمنے والے في كما

"نور ظاہر ہو گیااور سینہ زوری کا دور ختم ہو گیا۔اللہ تعالیٰ نے محمہ ﷺ کو خوشی و مرور دے کر ظاہر فراہر فراہر نفسہ و معزز خاندان سے ہیں۔جو تان بعنی عظمت واعزاز اور خود بعنی قوت وطاقت والے ہیں۔ مرخ و سفید چرے والے ہیں۔ مرخ و سفید چرے والے ہیں۔ روشن ہیں اُل والے ہیں۔ کری سیاہ آنکھوں والے ہیں۔ جن کا کلمہ اشمدان لا الدالاللہ الدالاللہ سفید چرے دان محمد ﷺ ہیں جو کا لے اور گورے تمام انسانوں کی طرف ہمیجے کئے ہیں اور عرب اور مجم کی رہنمائی کے سے۔ یہ دان محمد ہیں اور عرب اور مجم کی رہنمائی کے

کئے ظاہر ہوئے ہیں"۔

اس کے بعداس عیبی آوازنے بیہ شعر پڑھے۔

الحمد لله الذي \_ لم يخلق الخلق عبث \_ارسل

ترجمہ: تمام تریفیں ای ذات باری کے لئے ہیں۔ جس نے مخلوق کوبیکار پیدا نہیں کیا۔ جس نے ہارے در میان احمد کو بھیجا۔جوسب سے افضل و بمترین نبی بن کر ظاہر ہوئے ہیں۔

صلى عليه الله ما رحج له ركب وحث

ترجمه: الله تعالى ان يرايي رحمت تيجين جب تك كه موار نور بيدل ج كرتے رہيں۔ ای واقعہ کی طرف قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

مطلب ..... کینی جنہوں نے آتخضرت ﷺ کے بہترین اوصاف ادر خوبیوں کو ایک ول موہ کینے والے لور و لکش ترانے کی صورت میں طاہر فرمایادہ ترانہ اتناد لکش تھا کہ اس نے اپنا نغمہ جنوں کے علادہ دوسر ول تک مھی بہنجایا مہال تک کہ اس تغیم کارس جنات کے ذریعہ جب انسان کے کان تک پہنچا تواس نے اس کو بھی ہے خود اور ہے شار کر کیا۔

مس ابن ساعدہ ہے ایک عجیب ملا قات .....غرض اس کے بعد صبح ہو گئی۔اجانک میں نے ایک بمترین اونٹ دیکھاجو مستی میں منہ سے جھاگ زکال رہاتھا میں نے جلدی سے بڑھ کراس کی لگام بکڑلی اور اس کے کو مان پر سوار ہو کراہے ہنکادیا۔ آخر جلتے جلتے جب وہ تھک گیا توایک سر سبز باغ میں جا کر بیٹھ گیا۔امپانک میں نے و يکھاكه ايك در خت كے سائے ميں فس اين ساعدہ ايادي بيٹھے ہوئے ہيں ان كے ہاتھ ميں مسواك كي ايك نکڑی ہے جس سے دہ زمین کر بدر ہے ہیں اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔

يانا عي الموت والملحود في حدث عليهم من بقايا بزهم خرق

ترجمہ: اے موت کی خبر وے والے اور وہ لوگ جو قبر ول میں محو آرام بیں جن کے کفن مجی اب ریز وریزہ

ہو تھے ہیں۔

وعهم قان لهميوما يصاح به فهم أذا انتيهوا من نومهم فرقوا

ان او گول کو بعنی ان مر دول کوان کے حال پر چھوڑ دوان کئے کہ ایک ون توان کو اٹھایا بی جائے گا۔اب آگرا نہیں ان کی نیند ہے جگا گیا تو وہ ڈرجا کیں گے کہ شاید حساب کادن آپنجا۔

حتى يعود وابتحال غير حالهم خلفاً جديدًا كما من قبله خلقوا

ترجمہ: ان کوایک ایس حالت پر پہنچادیا گیا ہے جوان کی سیجھنی حالت کے خلاف ہے اور وہ ایک نی زند کی میں پہنچ

محے جسیاکہ اس سے پہلے عدم سے وجود میں آئے تھے۔ منهم عراة و منهم في ثيابهم منها الجديد و منها المتهج الخلق

النامروول میں سے بعض تواہینے کفن کے کل جانے کے بعد بر ہند ہو مکتے ہیں اور بعض انجی کفن لیٹے ہوئے ہیں۔ بعض کے کفن انجی نے ہیں اور بعض کے بوسیدہ ہو چکے ہیں۔

راوی کھتے ہیں کہ بیہ شعر س کر میں قس کے قریب پہنچالوران کوسلام کیا۔انہوں نے میر سے سلام کا جواب دیا۔ ای وقت میری نظر ابھی تو میں نے دیکھا کہ وہال ایک پانی کا چشمہ ہے جس میں پانی کے بنے کی دھیمی آواز آر ہی تھی۔ وہیں دو تیرول کے در میان ایک مجد تھی لور دو بست ہونے وہ فناک شیر کھڑے ہوئے تھے جو اس کو اپنی بناہ میں لئے ہوئے تھے۔ اس وقت ان دو نول شیر دل میں سے ایک پانی پینے کے لئے جشے کی طرف برھا تو دو سرے شیر نے بھی پانی پینے کے لئے اس کے بیچھے چلنا چاہا۔ اس وقت قس نے اس کے وہ چھڑی اور یو ان کے ہاتھ میں تھی لور ڈانٹ کر اس سے کہا۔

"والبس جائے ابراہو۔ پہلے آمے جائے والے کو سیر اب ہونے دے"۔ دوسر اشیر فور آلوث میالور پہلے جائے والے کے دالبس آنے کے بعد ممیا۔ آخر میں نے قس سے روجیا "بے دو قبریں کس کی ہیں"؟

" یہ میرے دو بھائیوں کی قبریں ہیں جو ای جگہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہے،
انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ (ی) ان میں سے ایک کانام سمعون تھااور دو سرے کاسمعان تھا (جن کے متعلق ہیچھے گزراہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، آخر ایک ون ان دونوں کو موت نے آلیا۔ میں نے دان دونوں کی یمان قبریں بنائیں اور اب میں خود ان دونوں قبرول کے در میان رہتا ہوں تاکہ ایک وان میں بھی ان دونوں سے جاملوں۔"

اس کے بعد پھر قس نے ان دونوں قبروں کی طرف دیکھااور کچھ شعر پڑھے۔" یہ سار اواقعہ من کرر سول انڈ پہلیٹے نے اس راوی سے فرمایا۔

"الله نعالی تس بررحت فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نعالی اس کو (اس کی نیکی اور عیادت گزاری کی دجہ ہے) قیامت میں ایک پوری امت کے برابر در ہے میں اٹھائے گا۔"

حلى مسامعهم من ذكره شنفا

ترجمہ: تس نے بی قوم کے سامنے آنخضرت علی کا تذکرہ کیا ہے جوا تاولچیپ تذکرہ تھاکہ سننے والے اس سے بہت اطف اندوز ہوئے۔

جب قس کی وفات ہوئی تو ان کو ان ہی (دونوں کی قبروں کے پاس دفن کیا گیا۔ یہ نینوں قبریں اب ایک گاؤں میں ہیں جس کا نام روحین ہے۔ یہ گاؤں طب کے دیمات میں سے ہے ان قبروں پر مقبرہ بنادیا گیا ہے اور لوگ ان کی ذیارت کے لئے وہاں جاتے ہیں۔ اس زیارت گاہ کی آمدنی کے لئے بہت سے او قاف ہیں اور ورگاہ پر بہت سے مجاور اور خاوم رہتے ہیں۔

قوم محتعم كاواتعد .....اى طرح ايك واقعه علامه واقدى في ايك سند ي ذكر كياب جي معترت ايوبريرة

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی خشم کے لوگ ایک بت کے پاس بیٹے ہوئے اس بت سے اپنے کمی جھڑے کا فیملہ مانگ رہے ہیں۔ ابھی بدلوگ وہاں بیٹے ہوئے تی تھے کہ اچانک انہیں فضا میں کمی پیلانے والے کی آواز آئی جو یہ کہ رہی تھی۔

یا ایھا۔ الناس ذوالا جسام ومسندو العکم الی الاصنام ترجمہ: اے جسم اور عمل وشعور رکھنے والے لوگو! تم نے اپنے معاملات الن پھر کے بے جالن اور بے حس بتوں کے حوالے کردیئے۔

اماتوون ما ادئ امامی من ساطع و جلود جی الظلام من ساطع و جلود جی الظلام کیاتم! کیاتم!

من هاشم فی ذروة السنام وه بنی آوم کے سر داراور عظیم نی ہیں۔ جو بن ہاشم کی معزز نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مستعلن بالبلد المعوام جاء بھدا لکف بالاسلام

وہ نی اس محترم شہر میں اپنی نبوت کا اعلان کردہے بیں اور محرابول کو اسلام کے ساتھ ہدایت ویے

ك لخ آئير

ا کو مه الموحملن من اهام .....اور جن کوالله تعالی نے شروع سے بی بوسے اعزاز عطافرائے ہیں۔ حضرت ایوہر جوہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک وہ لوگ ان شعروں کو دہراتے رہے اور جب ان کویاد

ہو گئے تودہ لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ ابھی اس واقعہ کو تین دن بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک انہیں خبر کلی کہ کے میں رسول اللہ ﷺ ظاہر ہوئے ہیں۔ (ی) یعنی اس سے پہلے دہاں کوئی آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانیا بلکہ اس واقعہ کے ایک دودن بعد بالکل اچانک انہیں آپ ساتھ کے ظہور کا حال معلوم ہولہ بھی تعمی قوم کے یہ

لوكك فورأى مسلمان تهيس موسئ بلكه كافى عرصه كي بعدانهول فياسلام قبول كيك

زمل این عمر وعذری کاواقعہ .....ای طرح کا ایک واقعہ زمل این عمر وغدری کا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ نی غدرہ کا جو یمن کا ایک قبیلہ تھا، ایک بت تھا، حس کا نام خمام قلدیہ قبیلہ اس بت کی بہت عزت وعظمت کرتا تھا گریہ بت بنی بند این حرام کا تھا اور اس بت کے خادم کا نام طارق تھا۔ اس طارق (کے حالات معلوم نہیں ہوسکے۔ اس) کے بادے میں کتاب نور میں بھی یہ لکھاہے کہ نہ تواس کے متعلق تفییلات معلوم ہوسکیں اور نہ بیرید چل سکا کہ آیا یہ مسلمان ہوا تھا نہیں۔ غرض یہ لوگ اس بت کے سامتے اکثر جانوروں کی قربانیاں چی کرتے تھے۔ اس نا نے میں جب رسول اللہ تھا کے کا ظہور ہو چکا تھا ہم نے ایک ون ایک آواز نی جو یہ کہ دری تھی۔

بہ بسیار وں مدعی استور ہوچوں ماہم سے بیٹ دی ہیں ہوار می ہوئی ہوتا ہو گیا اور اسلام نے شرک کو ختم "اے بنی منداین حرام حق اور سچائی ظاہر ہوگئ۔ خمام بت نتاہ ہو کمیا اور اسلام نے شرک کو ختم

كردياً۔"

ن ل کہتے ہیں کہ اس غیبی آواز ہے ہم لوگ بہت گھبرائے اور خوف ذوہ ہوئے۔ پھر پچھ ہی وان محزرے منے کہ ایک روز پھر ہم نے اس طرح ایک آواز سی جویہ کمہ رہی تھی۔ "اے طارق-اے طارق۔ وہ ہے نبی فاہر ہو گئے۔ جو صاف صاف و جی کا سلسلہ ساتھ لائے ہیں۔ تنامہ میں ایک اچانک اور زبردست المچل پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اس نبی کے مددگاروں کے حق میں سلامتی اور امن ہے اور ان کے جھٹلانے والوں کے نعیب میں ندامت اور رسوائی ہے۔ بس اب میں قیامت تک کے لئے ر خصت ہو تا ہول۔"

اس کے ساتھ بی جہام نامی وہ بت منہ کے بل زمین پر گر بڑا۔

اب اگریہ آواز اس بت کے اندر سے آئی تھی۔ جیسا کہ آخری جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب میں قیامت تک کے لئے رخصت ہوتا ہول۔ تواس کا مطلب سے ہے کہ بدواقعہ اس قتم میں شار نہیں کیا جاتا جائے جن کا بیان چل رہا ہے (کیونکہ یہ بیان اس قتم کے واقعات کا چل رہا ہے جن میں آنحضرت علی کے متعلق اچانک فضاؤل میں آوازیں کو نجیں۔ کی درخت، پھر یابت اور ذرج شدہ جاتور کے اندر سے نہیں ابھریں)۔ لیکن اگر اس واقعہ میں بھی مراد ہی ہے کہ یہ آواز جمام بت کے اندر سے نہیں آئی تھی بلکہ فضامیں سے سائی دی تھی تو بھراس جگہ اس واقعہ کاذکر ٹھیک ہوجاتا ہے۔

غرض زمل کہتے ہیں کہ اس داقعہ کے بعد میں نے فور آایک او نٹنی خریدی اور اس پر سوار ہو کر اپنی قوم کے کچھ دوسر سے لوگول کے ساتھ میں آنخضرت سکتانے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہال پہنچ کر میں نے یہ شعر

<u>-2-7</u>

میں اس او نٹنی پر او نچے اور میلیے ٹیلے ٹیلے عبور کر کے آیا ہول تاکہ میں سب سے بہترین انسان لیعنی آپ کی زیادہ سے ذیادہ عدد کرول۔

> واعقد حبلًا من حبالك في حبلي واشهد ان الله لاغيره

اور تاکہ آپ سے ایک مضبوط اور پخت عمد کرول اور موائل وول کد اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نمیں ہے۔

ماانقلت فلمی نعلی میرے جو تول نے مجھے آپ تک چینچے میں بالکل شیں تھکایا۔

تختیم داری کاواقعہ .....ای طرح کا ایک واقعہ تحتیم داری کا ہے ان کالقب ابور قیہ تھارقیہ ان کی بیٹی کا نام تھااور اس بیٹی کے سواان کے کوئی اولاد نسیں تھی رسول اللہ ﷺ نے دخال کے متعلق د تبال کے ساتھ جساسہ کاواقعہ منبر پر کھڑے ہو کر ان ہی کے حوالے سے بیان کیااور فر ملیا کہ جھے تحتیم داری نے بتلایا۔اس کے بعد آپ نے وہ قصہ بیان فر ملیا۔

ای کی بنیاد پر بعض علماء نے لکھاہے کہ بزول کا اپنے چھوٹول سے۔روایت بیان کرنے کا جو اصول محد ثمین ثابت کرتے ہیں ہے اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ای اصول کی بنیاد کے طور پر ایک بیدواقعہ بھی ٹیش کیاجا تاہے جواس طرح ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق آپی صاحبزادی حضرت عائشہ کے پاس مجھے اور ان سے بوجیا۔

> "ہمیاتم نے رسول اللہ ﷺ ہے کوئی وعاسی ہے؟" حضرت عائشہ نے فرملیا۔

آنخضرت علی بڑا کی ہوئی آیک و عا ..... "میں نے آنخفرت تھے ہے ایک و عاش ہے جو آپ ہمیں بتالیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضر ت تھے اور فرماتے تھے اور ان سے کہتے بتالیا کرتے تھے اور ان سے کہتے ہے کہ ۔ "اگر تم میں سے کسی پر ایک سونے کے بہاڑ کے برابر بھی قرض ہو (اور دہ اس و عاکو پڑ متارہے) تواللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس مخص کے استے ذیر دست قرض کو بھی اواکر اوے گا۔"

بعر آب نے فربلاعیسیٰ علیہ السلام کی وہ وعامیہ تھی۔

اللَّهُمْ الْهُمْ الْهُمْ كَأْشِفُ الْعُمْ مُجِيْبُ دَعُو قِ الْمُضْطَرِّيْنَ ارحَمْنُ اللَّهْ اللَّه

وَالْانْ عِرُوْ وَرَحِيْمُهَا اَنْتَ تَوْجِمُنِي فَارْحَمْنِي بُوحَمَةٍ تَغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةٍ مِنْ سَواكَ (حديث) ترجمہ:اے اللہ! عمول کے کھولنے والے ، پر بیٹائیول کے دور کرنے والے ، ب چین لوگول کی وعاول کے قبول والے ، دنیالور آخرت دونول عالمول میں مربانی اور رحم کرنے والے توبی جھ پررحم فرماتا ہے۔ ہیں جھ پررحم لور رحمت فرملہ جوالی ذیر دست اور بے بایال رحمت ہوکہ جو تیرے سواد وسرول کی مربانیول اور منت پذیری سے جھے مستغنی اور بے یواکردے"۔

(ای دعا کی تا ثیر کے سلیلے میں) جعفرت ابو بکڑنے روایت ہے کہ ایک دفعہ مجھ پر پہنے قرض تھا۔اس قرضے کی ادائیگی میر ہے لئے دشوار ہور ہی تھی۔ میں نے ای دوران میں بید عاپڑھی جس کی برکت ہے دہ قرض اداکر نامیر ے لئے آسان ہو گیا۔

حضرت جمیم داری رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علی کا ظہور ہوااس ذمانے بیلی بیل ملک شام میں تھاای دوران میں ایک دن اپنے کچھ کا موں کے سلسلے میں وہال سے روانہ ہوا۔ سفر میں جمیے رات ہوگی (چو تکہ بہت لوگ تنما بھی سفر میں جایا کرتے تھے اور رات ہونے پر وہ اکیلے بی صحر اول اور جنگلوں میں رات گزار اکر نے تھے جہال ان کو جنگات سے خطرہ دہ بتا تھااس لئے وہ لوگ ایسے موقعہ پر جہال بھی ٹھمرتے تواس طرح کی دعا پڑھ کر ٹھمرتے تھے کہ میں اس جگہ کے جن یا یمال کی طاقتور ترین ہتی یا یمال کے مالک کی پناہ لے کر ٹھمر تا ہوں۔ اس طرح ان کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ اب ہم یمال کے جن کی پناہ میں آمھے ہیں اور وہ ہمیں کر شھر تا ہوں۔ اس طرح ان کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ اب ہم یمال کے جن کی پناہ میں آمھے ہیں اور وہ ہمیں پریشان نہیں کرے گا۔ چنا نچہ تھیم داری کہتے ہیں کہ رات گزارتے کے لئے میں ایک وادی میں ٹھمر الور) میں نے یہ دعا پڑھی۔

نے یہ دعا پڑھی۔

"میں اس وادی کے مالک یعنی بڑے جن کی پناہ اور امان میں یمال فھیر تاہوں۔" اس کے بعد جب میں وہیں ایک جگہ سونے کے لئے لیٹا تو اچانک مجھے کسی پکارنے والے کی آواز آئی۔ جبکہ بولنے والا کمیں نظر نہیں آیا۔وہ آواز یہ کہ رہی تھی۔

" تو الله تعالى كى بناه مأمك الله تعالى ك مقابل ك مقابل من جنات كو كمى كو بناه وين كى مجال

نہیںہے۔"

یہ آدازین کر میں نے کما "اس بات سے تیری کیامراد ہے؟" اس پر بیہ جواب سنائی دیا۔

" یہ کہ رسول اُئی ظاہر ہو چکے ہیں اور ہم لینی جنّات جون کے مقام پران کے پیچے نماذ پڑھ چکے ہیں۔
یہ جون کے کا قبر ستان تھا جس کو معلاۃ بھی کماجا تا تھا جیسا کہ گزر چکا ہے۔ ہم جنّات ان بینبر پر ایمان لا چکے ہیں
اور ان کے پیرد بن گئے ہیں۔ اب جنّات کا فریب ختم ہو گیا ہے (لیمنی اب وہ لوگ آسانوں کے قریب جاکر چھپ
چھپ کے دہاں کی ٹوٹی پھوٹی خبریں نہیں من سکتے جو وہ کا ہنوں کو بتلادیا کرتے تھے آور اس طرح لوگ کا ہنوں اور
جنوں کو غیب دال سیجھتے تھے ) کیونکہ جنّات کورسول اللہ عظافے کے ظہور کے وقت سے آسانوں تک سینچنے کی
ممانعت ہو گئی ہے اور ان کو اب) ستارے اور شماب مارمار کروہاں سے بھادیا جاتا ہے۔ اس لئے محمد عظافے کے پاس

تمیم داری کتے ہیں کہ (پیہ آواز س کر میں دات بھراس کے متعلق سوچہ رہا آخر) منتج ہوئی تو دیرایوب میں جوایک عیسائی داہب کی خانقاہ تھی وہال میالور میں نے داہب سے یہ ساد لواقعہ سنایا ۔ یہ س کراس نے کہا۔ "انہوں نے بعنی جنآت نے تم سے ٹھیک کہاہے۔ ہم اپنی کتابوں میں یہ ذکر پاتے ہیں کہ وہ نبی حرم بعنی کے میں ظاہر ہول مجے لوران کی اجرت گاہ حرم بعنی مدینہ ہوگی۔ لوریہ کہ وہ سب سے بمترین نبی ہول مجے۔اس کے میں ظاہر ہول مجے لوران کی اجرت گاہ حرم بعنی مدینہ ہوگی۔ لوریہ کہ وہ سب سے بمترین نبی ہول مجے۔اس لئے پہلی فرصت میں ان کے ہاں بہنچو۔ "

جمیم داری کہتے ہیں کہ راہب کی بات من کر میں نے فور آبی سفر کا انتظام کیا۔ یمال تک کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گیا۔"

اس روایت کے ظاہری الفاظ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حفرت تمیم داری آنخضرت اللّی ہی ہجرت سے پہلے کے میں مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن اس بارے میں اختلاف ہے آگرچہ ایک جگہ توای روایت کے آخر میں یہ نظافت کے میں مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن اس بارے میں اختلاف ہے آگرچہ ایک جگہ توای روایت آپ چھپے میں یہ نظا تک صاف صاف موجود ہیں کہ پھر میں کے گیالور آنخضرت میں ہے ہے مار اس وقت آپ چھپے ہوئے تھے میں فورا آپ پر ایمان سلے آبار مر بعض محد تول نے لکھا ہے کہ بیر روایت غلط ہے کہونکہ تمیم داری حقیقت میں وجی مسلمان ہوئے ہیں۔واللہ اعلم۔

بنی تمیم کے ایک مخص کا عجیب واقعہ .....(قال)ای طرح فضاؤں میں آنخضرت علیجے کے متعلق آوازیں بلند ہونے کا کیک واقعہ اور ہے جس کو حضرت سیداین جُیر ؓ نے بیان کیا ہے کہ نی تمیم کے ایک فخص نے اینے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا۔

" میں اُنگ رات رنگ سن اس سنر کررہا تھا کہ اچانک بھھ کو نیند آنے تکی۔ میں نے اپنی سواری سے اتر کر اس کوا یک طرف بٹھادیالور خود پڑ کر سو کیا۔ سونے سے پہلے میں نے حفاظت کے لئے بید دعا پڑھی۔

"مس جنّات سے اس واوی کے مالک کی بناہ مانگتا ہوں۔"

اس کے بعد میں سو کمیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فخض اپنے ہاتھ میں ایک ہتھیار لئے ہوئے ہوئے ہو اس کے بعد میں سو کمیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فخض اپنے ہوئے ہوئے ہوئے کا کر دن پر مارنا چاہتا ہے۔ اس وفت گھبر اکر میری آنکھ کھل گئے۔ میں نے جلدی سے چادوں طرف دیکھا تکر جھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ سے پر بیٹان خیالی کے خواب ہیں اس لئے میں نے حادوں طرف دیکھا تکر جھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ سے پر بیٹان خیالی کے خواب ہیں اس لئے میں نے

پھر وہی دعا پڑھی اور دوبارہ پڑکر سوگیا۔ تمراس دفعہ پھر پیس نے ویباہی خواب دیکھا اور ہے کہ میری او حتیٰ کانب رہی ہے غرض ہیں تبسری بار پھر سوگیا تو پھر ہیں نے وہی سب پچھ دیکھا۔ میں فور آجاگ اٹھا اور دیکھا کہ میری او ختیٰ ہے جین اور گھبر انی ہوئی ہے۔ میں جول ہی او ختیٰ کی طرف متوجہ ہوا تو ہیں نے ایک فوجوان آوی کو وہاں کھٹر ہے ہوئے دیکھا جو ہو بہو ویبا ہی تقاجسیا آوی مجھے خواب میں نظر آیا تھا۔ اس فوجوان کے ہاتھ میں ایک بتھیار بھی تھا۔ ساتھ بی جھے ایک بوڑھا شخص بھی نظر آیا جو ان کا ہاتھ پیڑے ہوئے تھا اور اس کو میری بختھیار بھی تھا۔ ساتھ بی جھے ایک بوڑھا شخص بھی نظر آیا جو ان کا ہاتھ پیڑے ہوئے تھا اور اس کو میری میں مختش اور کھنے تان ہور ہی تھی۔ ابھی ہے دو تول بھی شخر بی رہ ہوئے اس فوجوان سے کہا۔ بھی ہوئے اس انہان کی او ختی کے بدلے میں تم ان ختیوں ساتھ دل میں سے کوئی بھی لے لو۔ "

یہ من کروہ نوجوان بڑھااور اس نے ان میں سے ایک ساتڈ پکڑ لیالور اسے لے کروہاں سے چلا گیا۔اب اس نوجوان کے جانے کے بعدوہ بوڑھا بیٹے میری طرف متوجہ ہوالور کہنے لگا۔

"نوجوان! آئندہ تم جب بھی کسی وادی بیں رات کے دفت پنچواور وہاں حمیں ڈر محسوس ہو تو تم ہے دعا پڑھاکر ذ۔

"اں دادی کے خطر ات سے میں محمد علی ہے۔ پرور د گار اللہ تعالیٰ کی پناہ مائلگا ہوں۔" تم اب جنآت میں سے کسی کی حفاظت مت مانگا کرواس لئے کہ جنوں کا زور اب ٹوٹ چکاہے۔" میں نے یہ سن کر پوچھا کہ محمد کون ہیں۔اس نے کما۔

"وہ نی عربی ہیں جونہ صرف مشرق والول کے لئے ہیں اور نہ صرف مغرب والول کے لئے ہیں!" میں نے یو جھا۔

"ان كاممكاند كمال ٢٠

استے کہا

" نخلىتانول والايترب!"

میں اس وفت اپنی او نتنی پر سوار ہو کر تیز رفآری کے ساتھ روانہ ہولہ آخر مدینے بھنچ کر میں نے آنخصرت ملک کی زیارت کی۔ انجی میں نے آپ سے بچھ ہتلایا بھی نمیں نقاکہ آپ نے جھے میر اخواب سایا اور پھر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ چتانچہ میں اس وقت مسلمان ہو گیا۔"

اس آخری حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دافعہ آنخضرت ﷺ کی آجرت کے بعد کا ہے ظہور کے دقت پی آئے۔
دقت کا نہیں ہے جبکہ یمال ان دافعات کاذکر چل رہا ہے جو آپ کے ظہور کے دقت پی آئے۔
ایک اور صحافی کا واقعہ .....ای طرح کا ایک دافعہ یہ ہے جس کو ایک صحافی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں ایخ اور ضحافی کا واقعہ اس دفعہ میں ایک دفعہ میں ایک کو جی اس دفعہ کر دات گزارتے تھے ایک دوجی یا ندھا اور یمی دعا پڑھی کہ ۔ ہم اس دادی کے بڑے کی پناہ ما تکتے ہیں۔ غرض میں نے اپنی او نمنی کو د بیں یا ندھا اور یمی دعا پڑھی۔ اس وقت مجھے ایک پکارنے دالے کی آواز سنائی دی جو یہ کر رہا تھا۔
دعا پڑھی۔ اس وقت مجھے ایک پکارنے دالے کی آواز سنائی دی جو یہ کر رہا تھا۔

الحرام والحلال منزل ترجمه: مجتمع برائي مو توصرف الله تعالى ب بى يناه مأتك جوجلال والاب اور حرام بور حلال كوا تاريخ والاب ووحدالله ماكيد ذي الجن من الإهوال الله تعالیٰ کوایک جان اور کوئی فکرنه کر کیونکه پھر جہات کے مکر اور فریب سے کوئی پر بیٹانی پیدائسیں ہوگی۔ اذيذ كر الله على الاحوال وفى سهول الارض والجبال تحجے ہر حال میں اللہ تعالی کاذ کر کرنا چاہئے۔ چاہے تو مید انول میں ہو اور چاہے بھیانک بہاڑوں میں۔ وحمار كيد الجن في مفال الله تعالی کے ذکر سے جنات کا مکرو فریب پاش پاش ہوجائے گالور اس کے نبی لور نیک عمل کے اثرات باتی رہیں مے یہ من کر میں نے اس بھار نے والے سے کما۔ القاتل ترجمه:اے صداویے والے توکیا که رہاہے جو کھے کمدرہاہے وہ درست ہے اغلطہ۔ جواب میں آداز آئی۔ هذا رسول الله ذوالخيرات ميمات , بیس وحا ہدر سول اللہ ہیں نیکیوں والے جو سور و یسین اور وہ سور تمیں لے کر آئے ہیں جن کے شروع میں حم ہے۔ مفصلات وسور نیز کچھ السی صور تمی جو مفصل سور تول کے بعد ہیں جن کے ذریعہ نماز اور ذکرہ کا تھم دیا گیا ہے۔ الا قوام عن هنات وہ پیمبرای قوم کو برائیول سے روکتے ہیں۔ان چیزول سے جواسلام کے آنے کے بعد برائیاں بن محق ہیں۔ میں نے رہے آواز من کر کہا۔ "اگر کوئی مخص اس وقت میرے بیاونٹ نے جاکر میرے کھر پہنچانے کاذمہ لے توان پیقبر کے پاس حاضر ہو کر بیر انجی مسلمان ہو جاؤل"۔ جواب میں وہی آواز سنائی دی کہ او نول کو پہنچانے کامیں ذمہ دار ہول۔ چنانچہ میں اس وقت ایک اونث ير سوار بهوكر آب كياس حاضر بهوا\_اس وقت آنخضرت عظفه مغبرير تشريف فراع التصرايك روايت مي اسطرح

جواب میں وہی آواز سنالی دی کہ لو نئوں کو چیچائے کا میں ذمہ وار ہوں۔ چنانچہ میں اسی وقت ایک اونٹ پر سوار ہوکر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آنخضرت علیجہ معبر پر تشریف فر التھے۔ ایک روایت میں اسطرح ہے کہ میں جعہ کے دن وہاں پہنچا جبکہ لوگ نماز جعہ میں مصروف تھے۔ میں ابھی اپنے لونٹ کو ہا ندھ ہی رہا تھا کہ حضر ت ابو ذر غفاری ممبدے نکل کر میر ہے پاس آئے اور بولے۔
میں خور ان اللہ علیجہ تم کو فر مارہے ہیں کہ اندر آجاؤ''۔
میں فور آئی ممجد کے اندر حمیا۔ آپ نے جھے دکھے کر ہو جھا۔

اس مخض نے کیا کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ۔ اس بوڑھے بینے نے کیا کیا جس نے تمہارے او نول کو تمہارے گھر پہنچانے کی ذمہ داری ٹی تھی۔ کیااس نے دواونٹ سیجے سالم ہی نہیں پہنچاد ہے!" ۔ میں میں سیرین میں میں میں میں میں است کے سالم ہی نہیں پہنچاد ہے!"

جاہلیت کے زمانہ میں عربوں کاجوریہ وستور تھا کہ جب وہ کس تاریک اور بھیانگ وادی میں بسیر البیتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں اس دادی کے شریروں سے بہال کے سر دار اور بڑے کی ہناہ ما نگرا ہوں۔اس کو اللہ تعالیٰ نے قران پاک میں اس طرح ذکر فرملیا اور اپنے نبی کو اس کی خبر دی۔

وُ اَنَهَ کَانَ دِ جَالَ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوْ ذُوْنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْبِحَنَ فَزَا دُوْهُمْ دَهَفَا (پ٩ ٢ سورة جن ع) اللهائة ترجمہ: اور بہت سے لوگ آدمیوں میں ایسے تھے کہ وہ جنّات میں سے لعض لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے سوان آدمیوں نے ان جنّات کی بد دماغی لور بر حمادی۔

یعنی جاہلیت کے ذمانے میں لوگ جب سفر میں جاتے اور کئی بھیانک اور وحشت ناک جگہ پر انہیں پڑاؤ کرنا پڑتا تو وہ جنّات سے پناہ اور امان طلب کیا کرتے تھے۔وہ لوگ اس وقت یہ کماکرتے تھے کہ میں اس جگہ کے شریروں کی شرافرت سے بمال کے سر وار اور بڑے جن کی بناہ مانگرا ہوں۔اس کا بھیچہ سے ہواکہ جنّات کے سر وار بہت بی ذیادہ سرکش اور مغرور ہو گئے کیونکہ جب انسان ان کی بناہ طلب کرتے تو وہ کہتے کہ اب ہم انسانوں اور جنوں وونوں کے سر دار بن گئے ہیں۔

### سر دارحضر موت اوران کے بت کاواقعہ

ای طرح ایک اور واقعہ ہے جس کو وائل ابن جرحضری نے بیان کیا ہے۔ ان کا لقب ابو ہنیدہ تھا۔ یہ حضر موت کے رئیس سے ایک تھا اور ان کا باپ دہاں کے بادشاہوں میں سے تھا۔ غرض وائل کہتے ہیں کہ جسب میں رسول اللہ علاقے کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے میرے آنے سے پہلے ہی اپنے صحابہ کو میری آمہ کی خبر دیدی تھی اور فرمایا تھا۔

"تمهارے پاس وائل ابن مجرحفر موت کی دور در از سرزمین سے آرہاہے۔اسے الله عزّو جل اور اس کے رسول کی محبت کے کر آر بی ہے اور وہ دہال کے بادشاہول کی نشانی ہے۔"

وائل کہتے ہیں کہ محابہ میں سے جو بھی جھے ملااس نے مجھ سے کہا۔

"تمہاری آمہ ہمی تین دن پہلے رسول اللہ عظافہ ہمیں تمہارے آنے کی خبر دے چکے تھے۔" غرض جب میں رسول اللہ علی کی خد مت میں حاضر ہوا تو آپ علی نے مرحبا کہ کر میر ااستعبال کیا اور مجھے اپنے قریب بلایا، آپ نے مجھے اپنے برابر بٹھایا اور میرے لئے اپی چادر بچھا کر مجھے اس پر بٹھایا بھر آپ نے مجھے سے دعادی۔

"اے اللہ!واکل این تجر لور اس کی لولاد لور لولاد کی لولاد میں برکت عطافر ملہ" اس کے بعد آپ منبر پر چڑھے لور جھے اپنے ساتھ کھڑ اکر لیار پھر آپ نے فرمایا۔ "لوگو! بید وائل ابن تجر ہیں جو حضر موت جیسی دور در از مرزمین سے اسلام کی محبت کی خاطر آئے

میں نے عرض کیا۔

"یارسول الله! بحصے آپ کے ظہور کی خبر ملی تواس وقت میں ایک بڑی حکومت کا مالک تھا تمریجریہ اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم اور رحمت تھی کہ میں نے اس سب عیش و آرام کو محکر اویا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پہند کر لیا۔" آپ نے فرملیا۔

" تونے ٹھیک کما۔اے اللہ اوائل ابن تجر ،اس کی اوالا واور اولا و کی اولا وہیں ہرکت عطافر ما۔" غرض بیر وائل ابن تجر کتے ہیں کہ میرے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کا سبب بیہ ہوا کہ میرے پاس ایک بت تھا جو یا قوت کا بنا ہوا تھا۔ ایک روز جبکہ میں سور ہا تھا جھے اچانک ایک آواز آئی جو اس کرے سے آرجی تھی جمال وہ بت رکھا ہوا تھا۔ ہیں فور آگھبر اگر بت کے پاس آیالور اس کو تجدہ کیا۔ای وقت کمی کنے والے کی آواز آئی جو بیہ کمہ رہا تھا۔

واعْجَباً لوائل ابن حجر . نجال يدرى وهوليس يدرى

تعجب بوائل این تجریر جواسینیادے میں سے مختاب کہ وہ سب مجمد استا جالا مکہ وہ ب خبر ہے۔ ماذا پرجی من نحیت صحر . لیس بذی نفع و لاضو

میر کیا توقع رکھتا ہے ان پھر کے تراشے ہوئے بتول سے جن سے نہ کوئی فائدہ پینی سکتا ہے اورنہ نقصال ۔

لو کان فاحجواطاع اموی کاش به بت پرست میری بات مانیا۔ بدین کرمیں نے کمالہ

تعیمیت کرنے والے۔ بیس نے تمهاری آواز سن لی۔اب تم مجھے کیا تھم ویتے ہو"۔ اس نے کہا

ارجل الى ينوب فات النعل. تدين دين الصائم المصلى ترجمه: تويترب كے تخلستانول كى طرف جالوراس نے تى كادين اختيار كرجوروز ، دركھتے والالور تمازيس يڑھتے والا

محمّد النِّني خُيرٌ الرسل

یعنی نی کریم محمد اللہ ہوں ہوں ہوں ہے۔ کی بھر دول میں بہترین اور افعال ہیں۔

اس کے ساتھ بی وہ بُت منہ کے بل ذمین پر گر پڑااور اس کی گردن ٹوٹ گئے۔ پھر خود میں نے آگے بڑھ کراس کو کلڑے کرئے ساتھ وہاں ہے روانہ ہو کر مدید منورہ پنچالور مجد نبوی میں واخل ہوا (جبکہ یمال آنخضرت کی استھا ہے کہ پہلے بی ان کے متعلق خبر دیدی تھی)۔

مجد نبوی میں واخل ہوا (جبکہ یمال آنخضرت کی اواز (جوواکل ابن جمر نے من )اس بت کے اعدر سے آئی تھی تو اس موان کے مطابق نہیں ہے جس کے متعلق واقعات بیان میں مورہ ہیں رکو کلہ یمال جو واقعات بیان ہورہ ہیں وہ وہ ہیں جن میں آنخضرت کی کے متعلق فضاؤل میں کو شجے والی ان و کی ہے آدمیوں کی آوازی سائی دیں۔ وہوا قعات بیان میں ہورہ ہیں جن میں آنخضرت کی ہوں کے اعدر سے آنے والی آوازیں می گئیں)۔

بدائی دیں۔ وہوا قعات بیجے گزر کی ہیں جن میں بتوں کے اعدر سے آنے والی آوازیں می گئیں)۔

جمال تک اس مدیث کا تعلق ہے تواس میں وائل کے ساتھ معاویہ کا بھی ذکر ہے جس کو جم نے طول میں تک کئیں کے میاں تک معاویہ کا بھی ذکر ہے جس کو جم نے طول

کی وجہ سے چھوڑ دیاہے۔

### آ بخضرت علی متعلق وحشی جانورول کے منہ سے سی جانےوالی باتیں

474

آپ کے ظہور کے متعلق بعض وحثی جانوروں نے بھی کلام کیا ہے۔ ایسے واقعات بیں ہے ایک ہے ہے۔ ایسے واقعات بیں ہے ایک ہے ہے جس کو حضر ت ابوسعید خدری نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں ایک چرواہا بی بحریاں چرارہا تھا کہ اچانک وہاں آپ بھیڑیا آگیا اوروہ ایک بحری پر جھیٹا چرواہا بحری کو بچانے کے لئے دوڑ کر بھیڑ ہے اور بحری کہ اچانک وہاں آپ بھیڑیا آگیا اور وہ آپ پر حملہ کرنے یا بھاگ جانے کے ای وقت اپنی بچھلی ٹاکول پر بیٹھ گیا اور کہنے دگا۔

"کیا توخدا ہے شمیں ڈر تاجو تو میر ہے اور اس رزق کے در میان حاکل ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے جھے عطا فرمایا تھا؟"

> یه من کرده چرولها (سخت حبر ان موانور) کینے لگا۔ دو میں تاریخ

" بجھے توبیہ جمرت ہے کہ ایک بھیڑیا مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر دہاہے!" اس براس بھیڑ ہے نے کملہ

<u>جانوروں کا کلام کرناعلامات قیامت میں سے ہے۔</u>۔۔۔۔( آنخضرت ﷺ کے متعلق یہ باتیں چرواہے کے دل میں گھر کر گئیں اور وہ تحقیق اور تقعد اِق کے لئے) بحریاں گھر پہنچا کر مدینہ منورہ پہنچا کے ون جب وہ آنخفرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اس بھیڑ ہے کی بات آپ سے بیان کی۔ آپﷺ نے یہ س کر فرملا۔

"چرواہای کتا ہے۔ بینک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہات یہ بھی ہے کہ وحشی در ندے انسانوں سے کلام کریں گے (جیسا کہ قیامت کے قریب کے میں فہام ہونے والے جانور کا حال سرت طبیہ اردو کے گزشتہ الاب میں بوری ہو چکا ہے)۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ قیامت اس وقت تک ہر گزقائم نہیں ہوگی جب تک کہ انسان سے اس کے جوتے کا تمد تک بھی بات نہیں کرے گا۔ تمد سے مرادوہ فید ہے جوجو ہے کے لو پر ہوتا ہے جیسا کہ اس کے متعلق بیچے بھی بیان ہوچکا ہے اور ای طرح اس کے چاک کی گانٹھ اور ایک قول کے مطابق تمد کے ایک حصد کو کتے ہیں اور اس کو بتلا نہیں دے گاکہ اس کے گھر والے کیا کیا کررہے ہیں۔"

کی ایک روایت میں ہے کہ اس چرواہے کی بات سننے کے بعد آنخضرت علی نے تھم دیا کہ سب لوگ اس محضرت علی نے تھم دیا کہ سب لوگ آئے تو اس جمع ہونے کی ہدایت کی جائے (جب سب لوگ آئے تو) آپ جمرہ مبارکہ سے باہر تشریف لا کے اور چرواہے کو تھم دیا کہ لوگوں کواپناواقعہ سناؤ۔ چنانچہ اس نے یہ واقعہ کمہ سنایا۔

ایک روایت میے کہ میرچرواہا ایک بیووی تھا۔ ایک روایت میں میرے کہ بھیڑ یئے نے چرواے سے میر کہا تھا۔

"مگر تو تو مجدے بھی زیادہ عجیب ہے کہ یمال اپنی بکریال لئے کھڑ اہواہ اور اس عظیم نبی کی طرف تو جہ نہیں دی جس سے بڑی شان کا نبی آج تک ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جن کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جنت کے لوگ ان کی محابہ کو جنگیں کرتے ہوئے شوق ہے دیکھتے ہیں۔ حالا نکہ تیرے اور اس نبی کے ہیں اور جنت کے لوگ ان کی محابہ کو جنگیں کرتے ہوئے شوق ہے دیکھتے ہیں۔ حالا نکہ تیرے اور اس نبی کے در میان صرف اس کھائی کا فاصلہ ہے۔ اس لئے جاادر اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہوجا۔"

یہ من کرچرواہےنے کما۔

" پھر میری بکریول کی رکھوالی کون کرے گا؟"

بھیڑئےنے کہا۔

"جب تك تودايس أية ان كار كلوالي من كرول كا".

چرداہے نے ای وقت بکریاں اس بھیڑ ہے کے سپر دکیں اور خود آنخفرت علی کی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہو گیا۔ پھر آنخضرت علی نے اس سے فرملیا۔

"اپی بمریوں کے پاس واپس جاؤتم ان کواتن ہی پاؤ سے جتنی چھوڑ کر آئے تھے (بینی بھیڑ ئے نے ان میں سے ایک کو بھی نہیں کھایا ہوگا)"

چنانچہ چرواہادہاں واپس پہنچا تواس نے بحریوں کوجوں کا توں پایا (اور بھیڑیا بھی وہاں موجود تھا) بھراس نے ایک بھری بھیڑئے کے لئے کا ٹی۔

اس جگدایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مجھی اور حضرت سعید ابن جیر کا وہ واقعہ مجھی جواس سے پہلے بیان ہوا آنخضرت بیائے کی ججرت کے مجھی بعد کے جیں آپ کے ظہور کے وقت کے نہیں جی جیکہ بیان ان واقعات کا جل رہاہے جو آپ کے ظہور کے وقت چیں آئے جیں۔اس چرواہے کے متعلق کتاب نور جی ہے کہ میں اسکے نام سے واقف نہیں ہوسکا۔

( قال) بھیڑیوں نے بہت ہے موقعوں پرانسانوں سے کلام کیا ہے ایسے تمام داقعات کی تفصیل میری اس کتاب میں دیکھی جائنتی ہے جو بخاری کی شرح کی صورت میں ہے۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں: کتاب حیات الحوان میں ہے کہ ضحابہ میں جن سے بھیڑیوں نے کلام کیاہے وہ تمین ہیں۔حضر ت رافع ابن محبر،حضرت سلمہ ابن اکورَع اور حضرت وہبان اوس رضی اللہ عنهم۔

### المنخضرت علي كمتعلق درخنول سي آن والى صدائيل

حضرت ابو بمررضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان سے سمی نے سوال کیا۔ "کیااسلام قبول کرنے ہے پہلے آپ نے آنخضرت علی کی نبوت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی میکھی تھی؟"

حضرت ابو بكرشنے جواب دیا۔

"بال- جاہلیت کے زمانے میں ایک دن میں ایک در خت کے سائے میں بیغا ہوا تھا کہ اچا تک اس کی طرف شاخیں بھی پر جھکے لگیں میں ان تک کہ ایک شاخ جھک کر بالکل میرے سر تک آئی۔ میں سر اٹھا کر اس کی طرف (جیر انی ہے)و کھنے اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہور ہا ہے۔ اس وقت مجھے اس در خت میں ہے آواز آئی۔ "یہ نبی فلال قلال وقت میں ظاہر ہول کے اس لئے تم ان کی طرف بڑھنے میں سب سے زیادہ نوش نعیب بننے کی کو شش کرنا۔ "وانڈ اعلم..

# شهاب ثا قب کے ذریعہ آسانی خبروں کی سُن کُن لینے بریابندی

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کے ظہور اور نبوت کاوقت آگیا توشیطانوں کو آسانوں کی فراس کی خبریں سننے سے دوک دیا گیالور آسان میں جن جگھول پریہ شیاطین جاکر بیٹھتے اور سُن گُن لیتے ہے ان کو دہاں تک چہنے سے دوک دیا گیالوں آسان میں جہنے کے انسانوں میں چہنے سے دوکنے کے انسانوں میں مخرور کوئی نئ بات ظہور میں آئی ہے۔

جب آپ کا ظہور ہو گیا تواللہ تعالیٰ نے آنخفرت ﷺ کواس داقعہ کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ جب شیاطین کو آسانی خبروں کی من ممن لینے ہے روک دیا گیا توانہوں نے کہا۔

وَانَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَلْنَا هَا مُلِثَّتَ حُرَسًا شَلِيْداً وَشُهُنَا وَانَّا كُنَّا نَقَعَدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجَذَّلُهُ شَهَانًا وَصُدَا

الآلية ثب ٢ أسورة جن ع ا

ترجمہ:۔لورہم نے آسان کی خبروں کی تلاشی موافق عادت سابقہ کے لیہ اچاہاسوہم نے اس کو سخت پسروں بینی محافظ فرشتوں اور شعلوں سے بھراہو لپایا۔لوراس کے قبل ہم آسان کی خبریں سننے کے موقعوں میں خبر سننے کے لئے مامیڈاکر تر تقدیمہ دے کو ڈیا۔ سنتا ماہ تا میں قبل میں انزاک بیتا شاہ اور میں

لئے جابیفا کرتے تھے، سوجو کوئی اب سنتا جاہتا ہے تواپنے لئے ایک تیار شطہ باتا ہے۔

میاطین سے آسانوں کی حفاظت ..... یعنی جب ہم نے آسانوں میں ہونے والی باتوں کی سُن گئے کی و خشش کی تو ہم نے و یکھا کہ آسان کی زبر دست مخاطت کی جارہی ہے اور نمایت طاقت ور فرختے اس کی پاسبانی کررہ ہوگایا جارہ ہے جبکہ اس سے پہلے ہم وہاں کررہ ہوگایا جارہ ہے جبکہ اس سے پہلے ہم وہاں کررہ ہیٹے کر آسانوں میں ہونے والوں کو شمابوں اور ستاروں سے بار مار کر بھگایا جارہ ہے جبکہ اس سے پہلے ہم وہاں بیٹے کر آسانوں میں ہونے والی باتوں کی سُن گئ کے لیا کرتے تھے۔ اب بیہ حال ہے کہ جو بھی وہاں کی باتیں سنتا چاہتا ہے۔ آگر ان کو بھی ہواں کی بوجھاڑ برتی ہے جس کے لئے وہ تنگر بانوں کو اپنی گھات میں بیٹھا ہو اپا تا ہے۔ آگر ان جبات بیٹے کر پھی خبرس لینا چاہتا ہے تو بھی (آسانوں کی زبر دست مگر ان کی وجہ سے کوئی آسانوں کی وہر ہو تی وہ تا کہ ان شیطانی جو کہی آتی ہوئی یا تا ہے جو اس کاکام تمام کر و بتی ہے یاس کاچرہ جملس و بتی ہے اور یااس کے ہوش وحواس خم کر و بتی ہے تاکہ وہ کی اور جسے دی کے مذل ہونے کے متعلق کہیں بتلا سکے۔ یہ سب انتظامات اور پاسبانی اس لئے ہے تاکہ ان شیطانی خبروں کی وجہ سے دی کے مذل ہونے کے متعلق کہیں خوالے نہ ہو سکے۔ یعنی کم عقل اور کم سمجھ لوگوں کے واقع کی وفات کے وقت تک نوگوں کی وہ وہ کے کہوں کوئی مغالطہ نہ ہو سکے۔ یعنی کم عقل اور کم سمجھ لوگوں کے واض میں وجی اور ان کا ہنوں کی خبروں کی وجہ سے کوئی مغالطہ نہ ہو سکے۔ یعنی کم عقل اور کم سمجھ لوگوں کے واض میں وجی اور ان کا ہنوں کی خبروں کی وجہ سے کوئی مغالطہ نہ ہو سکے۔ یعنی کم عقل اور کم سمجھ لوگوں کے واضوں میں وجی اور ان کا ہنوں کی خبروں کی وجہ سے کوئی مغالطہ نہ ہو سکے۔ یعنی کم عقل اور کم سمجھ لوگوں کے واضوں میں وجی اور ان کا ہنوں کی خبروں کی وجہ سے کہوں کی وجہ سے کوئی مغالطہ نہ ہو سکے۔ یعنی کم عقل اور کم سمجھ لوگوں کے واضوں میں وجی اور ان کا ہنوں کی خبروں کی وجہ سے کوئی کوئی کی دور ان کی وجہ سے کوئی کی دور ان کی وجہ سے کوئی کوئی کی دور ان کی وجہ سے کر کی کوئی کی دور ان کی وہ کی کوئی کی کوئی کی دور ان کی وجہ سے کر کی کی دور ان کی دور ان کی وجہ سے کر کی کی دور ان کی دور ان

کوئی شہدنہ پیدا ہوسکے اور بیدنہ سیجھنے لگیں کہ کہانت پھر شروع ہو گئی ہے جس کی بنیاد چوری چیپے سی ہوئی آسانی خبر ول پر ہوتی ہے اور بید کہ آنخضرت علی کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لئے حکمت کا نقاضہ کی تھا کہ آسانوں کی حفاظت آپ کی زندگی بعنی وحی کے زمانے میں بھی ہو اور آپ کی وفات کے بعد بھی ہو (کیونکہ اسلامی شریعت ہمیشہ باتی رہے والی ہے جس کا مطلب رہ ہے کہ وحی کا فیضان جاری رہے گا) چنانچہ اس وجہ سے آپ سے فرایا ہے۔

" آج کے بعد کمانت کمجی نہیں ہوگ۔"

(خلاصہ یہ ہے کہ ستارول کے ذریعہ جتات اور شیاطین کو مارنے اور آسانول سے دور رکھنے کا سلسلہ استخضرت ﷺ کے ظہور کے دفت سے شروع ہوا جس کی حکمت اور مصلحت بیہ تھی کہ وتی کے زمانے میں اور اس کے بعد کے دور میں بھی اگر کا ہنول کی طرف سے بھی شیطانی خبرول اور پیشین کو بیول کا سلسلہ جاری رہا تو لوگوں کے دور میں طرح طرح کے شہر اور شک سر ابھاریں گے اور کم سمجھ او گول کو خاص طور پر مخالطے بیدا ہول گے۔ مخالف کے بیدا ہول گے۔

## ستارے ٹوٹے برعمروا بن اُمیّہ کی رائے

بعض علاء نے بیان کیا ہے کہ عرب میں پہلے لوگ جنہوں نے ستاروں کو ٹوٹے (یعنی ان کے ذریعہ شیطانوں کو مارے جاتے ہوئے)و یکھاوہ بی ثقیف کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ بیہ نئی بات و کیچ کر گھیر ائے اور فور أ ایپ ایک عالم کے پاس آئے جس کانام عمر وابن اُمیّہ تھا۔ یہ شخص عرب میں انتنائی عقلند اور سمجھ دار آدمی سمجھا جاتا تھا۔ یہ اندھا تھا اور لوگوں کو ہونے والے واقعات کے متعلق خبریں دیا کرتا تھا۔ غرض ان لوگوں نے عمر و سے آکر کہا۔

"اے عمرہ! کیاتم نے نمیں دیکھالیعنی سنا کہ 'آسانوں میں ستادے بھینکنے اور مار ہے کی جیسی عجیب اور نئ بات چیش آر بی ہے؟" اس نے کما

"بے شک۔ (سناہے) اس لئے دیکھو!اگریہ ٹوٹے والے سنارے وہ مشہور سنارے ہیں جن کے ذریعہ فشکی اور سمندروں میں لوگ راستے بعنی سمتیں معلوم کرتے ہیں اور جن سے گرمی اور سروی کے موسموں کا پتہ چلایا جاتا ہے (بعنی سرتے ذہرہ وغیرہ وغیرہ) تو سمجھ لوکہ اس دنیا کے انجام اور اس مخلوق کے تباہ ہونے کا وقت آچکا ہے۔ لیکن اگریہ مشہور سنارے اپنی جگہوں پر موجود ہیں اور ٹوٹے والے سنارے ان کے علاوہ دوسرے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اہم اور نیاواقعہ پیش آنے والا ہے جواللہ تعالی مخلوق کے سامنے النا جا بہا ہے۔ "

ستاروں کے ذریعہ موسموں وغیرہ کا پہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مخصوص ستارہ مغرب میں چھپ جاتا ہے تو ای وفت مشرق میں اس کے مقابل ایک نیاستارہ ابھر تاہے اور یہ دور ہر تیرہ دن کے بعد ہوتا ہے۔ اس تبدیل کو عربی میں نوء کہتے ہیں (جس سے نبوی مختف اندازے لگاتے اور پیشین کو ئیال کرتے ہوتا ہے۔ اس تبدیل کو عربی میں نوء کہتے ہیں (جس سے نبوی مختف اندازے لگاتے اور پیشین کو ئیال کرتے

ہیں)نوء کا مطلب ایک ستارے کا مغرب میں چھپنالور اس کے رقیب ستارے کا مشرق سے ابھر نا ہوتا ہے جو اس تیرہ دن کی مدّت میں ہوتا ہے۔

عرب کے لوگ بار شول، ہواؤل اور مرمی و سر دی کے ہونے کو ان بی ستاروں میں سے چیپنے والے ستارے یاا بھرنے والے ستارے کی تا ٹیر کہتے تنہے۔ چنانچہ دہ کماکرتے تنہے کہ:-

"فلال نوء يعنى دوسينا بحرف والے ستارے كدر بعد بهارے بهال بارش بوكى\_"

اس مسئلے پر معاہر و صدیب کے بیان میں تفصیل سے بحث آئے گی۔

(غرض اس تفصیل کے بعد عمر دابن امیۃ کے متعلق مزید ہتلاتے ہیں جس کے پاس بنی ثقیقت کے لوگ ستاروں کے ٹوٹے کاواقعہ د کھے کر گئے تھے)ایک روایت کے مطابق عمر دینے یہ کما قائکہ (اگر دہ ٹوٹے دالے ستارے مشہور ستاروں ہیں ہے نہیں ہیں تو)

" یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے لانا چاہتا ہے اور کوئی نبی عرب میں ظاہر ہونے والا ہے جس کے بارے میں جریے بھی ہیں۔"

یمال بہ اعتراض ہوسکتا ہے کہ ستاروں کے ذریعہ توشیطانوں کو آنخضرت ﷺ کے ظہور کے وقت سے پہلے بھی ارالور بھگایا کمیا ہے بینی آپ کی ولاوت کے دفت بھی ایہا ہو چکا ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ یمال متارول کے مارے جانے سے مراویہ ہے کہ پہلے کے مقابلے ہیں اس وقت سے بہت ذیادہ ستارے مارے جانے لگے (بعنی پہلے صرف مخصوص او قات میں ایسا ہوا ہے جبکہ آپ کے ظہور کے وقت سے یہ واقعات بہت ذیادہ ہونے لگے) یا ہول سجھتے کہ آپ کے ظہور کے وقت سے یہ فرق ہوا کہ مارے جانے والے ستارے اپنے نشانول پر پڑنے لگے خطانہیں کرتے تھے۔

چنانچہ بعض محد ثین نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی لیمنی آپ کے ظہور کا وقت قریب آگیا توشیطانوں کو متاروں کے ذریعہ انتازیادہ مارالور بھگایا جانے لگا کہ اس سے پہلے بھی یہ واقعات اتنی کثرت سے نہیں ہوتے تھے(چنانچہ لوگول نے یہ حادث دیکھا تودہ جیران اور خوفزدہ ہو کے لور) عبدیالیل ثقفی کے یاس آئے جواندھا تھا۔ان لوگول نے اس سے کہا۔

ان واقعات کی وجہ ہے لوگ بہت خوفزدہ اور پریشان ہیں اور (اللہ تعالیٰ کوراضی کرانے کے لئے) اپنے غلاموں کو آزاد کر دہ ہیں اور اسٹے مویشیوں کو سیبہ بنارہ میں (بینی ناک کان کتر کر بنوں کے نام پر چھوڑ دہے ہیں جس کی تفصیل میر ت حلبیہ اردوکوشتہ بواجس گزر چکی ہے)"

عبدياليل نے كمك

"جلدی مت کروبلکہ و کیمو۔اگریہ وہ مشہور ستارے ہیں جن میں سے شکلی اور تری میں سمتیں و کیمی جاتی ہیں اور موسم کے متعلق پیشین گوئی کی جاتی ہے تب تولوگوں کے فنا ہونے کاوقت آخمیا ہے۔ اور اگریہ وہ مشہور ستارے نہیں ہیں تو پھراس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیااورا ہم واقعہ ظاہر ہونے والا ہے۔" اب لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ ٹوٹے والے ستارے وہ مشہور ستارے نہیں تھے توانہوں نے

کماکه به واقعات کی نشخواقعه کی علامت ہیں۔ (۷۷) ام مسلم نے ماہ - کیا ہوگی مسلم

(ى)امام مسلم فروايت كياب كدر سول الله عظفة فرملا

" ستارے آسان کاسارا ہیں کہ جب ستارے شیں دہیں گے تو آسان سے وہ تمام مصببتیں بازل ہوں گی جن سے مخلوق کو ڈرایا گیا ہے۔ اس طرح میں اپنے سحابہ کا سارا ہوں جب میں شیس رہوں گا تو محابہ کے سامت وہ ساری چیزیں آسیں گی جن ہے اشیس ڈرایا گیا ہے۔ اور میرے صحابہ میری امت کے لئے سمارا ہیں بسب صحابہ شیس دہیں گے توامت میں وہ ساری خرابیال ظاہر ہوں گی جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے "۔ جب صحابہ شیس دہیں دیا گیا ہے "۔

(غرض اس در میانی تفصیل کے بعد اصل داقعہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بی ثقیف کو عمر و ابن امیہ نے ایک نیس کے بعد اصل داقعہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بی ثقیف کو عمر و ابن امیہ نے نظر دی تو اس کے بچھ ہی عرصہ کے بعد انہوں نے آنخصرت مثلاث کے ظہور کے متعلق من لیا۔ ایک دوایت میں یہ ہے کہ اس کے جد میں اس کے اس کے جد میں اور کیا۔ متعلق من لیا۔ ایک دوایت میں ایہ ہے کہ اس کے جد میں اور کیا۔ میں تقیف تھا) انہوں نے آکر لوگوں کو خبر دی اور کیا۔

### شماب تھینکنے کاسلسلہ ظہور کے وقت شروع ہوا

"محمد ابن عبد الله بيده عویٰ لے کر کھڑ ابواہے که وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بهیجا ہوا نہیں ہے"۔

(گزشتہ سطرول کا خلاصہ بیہ ہے کہ آنخضرت عظیمہ کے ظہور کا زمانہ قریب آیا نواس وقت شیطانوں اور بیات کو شماب اور ستارے مارکر آسانوں میں جنبے سے روک دیا گیا گر آیک روایت حضرت ابن عمر بیان کرتے بیں جو اس کے خلاف ہے۔ وہ بیہ ہے کہ "جب دہ دن آیا جس میں آنخضرت علیہ پروحی نازل ہوئی توشیطانوں کو شماب مارکر آسانوں کی خبردل کی مُن گن لینے سے روک دیا گیا۔"

او حربی نقیف کے متعلق بیچیے کی سطرول میں دورواییس گزری ہیں جن میں سے ایک کے مطابق انہوں نے ہمروابن امیہ سے آکر ستادوں کے ٹوشنے کے متعلق سوال کیا۔اور دوسری روابیت میں ہے کہ انہوں نے عبدیالیل سے اس بارے میں پوچیا تھا۔ بسر حال اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا کہ انہوں نے ان دونول آو میوں سے اس بارے میں سوال کیا ہو۔اور یہ کہ دونوں اندھے رہے ہوں۔ ساتھ ہی مکن ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی مولی سے ان لوگوں نے جاکر سوال کیا اس کے نام میں راویوں کا اختلاف ہوگیا ہو جنانے بعض راویوں کا اختلاف ہوگیا ہو جنانے بعض راویوں کا اختلاف ہوگیا ہو۔

یہ واقعہ جیساکہ ظاہر ہے آئف رت علقہ کی نبوت اور ظہور کے وقت کا ہے اس واقعہ سے وہ روایت غلط ہو جاتی ہے جسے علامہ مادر دی نے شیخ مجم غیطس سے نقل کیا ہے جو ہمارے اکا بر میں سے کسی کے شیخ ہیں۔ انہوں نے اس اپنی روایت کو قبول بھی کیا ہے جو رہے۔

ستاروں کے مارنے کا سبب یہ ہوائکہ جب اللہ تعالی نے آنخضرت علی کو پیٹیبر بناکر سیمینے کا اراوہ فرملا تو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ستاروں کے ثوشنے کے واقعات بہت ذیادہ بڑھ مجے۔ان نے حادثات کی وجہ سے عرب کے آکٹر لوگ بہت زیادہ گھبر اسمئے اور وہ اپنے آیک اندھے کا بمن کے پاس بہنے۔ یہ مختص الن کو نے ظاہر جو نے والے والے واقعات کے بارے میں خبریں دیا کر تا تھا۔ الن لوگوں نے اس سے جاکر ستاروں کے ثوشنے کے بارے میں خبریں دیا کر تا تھا۔ الن لوگوں نے اس سے جاکر ستاروں کے ثوشنے کے بارے میں بوجھا۔اس نے کیا۔

" تم لوگ بارہ برجوں کو دیکھو۔ آگران میں سے بھی کوئی ٹوٹ چکاہے، تو سمجھو کہ دیناکا آخر آپنچاہے۔

کیکن آگر ان میں سے کوئی کم نہیں ہواہے تو پھراس کا مطلب ہے کہ دیا میں کوئی عظیم اور نیاا نقلاب ظاہر ہونے والا ہے۔"

چنانچەر سول الله عظفى كاظهورونى عظيم لور نيا نقلاب تقا"۔

علامہ ماوروی کی میروایت ظاہر کرتی ہے کہ جن روانیوں میں ستاروں کے ٹوٹے کے واقعات آپ کی بعثت اور ظلور کے وقت بتلائے گئے ہیں وہاں ظلور سے مراد آپ کی پیدائش ہے (نمیکن میہ صحیح نمیں ہے) للذااس روایت سے ولادت کا لفظ بٹانا ہوگا جس کے بعد بات صاف ہو جاتی ہے کیونکہ جیسا کہ بیان ہواستاروں کا کثر ت سے ٹوٹنا آپ کی نبوت اور ظہور کے وقت ہوا ہے نہ کہ آپ کی پیدائش کے وقت۔

ائی طرح بنی لہب کے لوگ بھی ستاروں کے ٹوٹے کے واقعات دیکھے کر گھیر ایکے تنے چنانچہ ابولہب یا کہیب ابن مالک نے بیان کیا ہے کہ میں رسول اللہ عظافہ کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے آپ سے کمانت کے متعلق تذکرہ کیا میں نے عرض کیا۔

خطر کائن کا حیرت ناک واقعہ ..... "آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں۔ ہم وہ پہلے لوگ ہیں جن کو آسانوں کی تفاظت شروع ہونے لور جنآت کو آسانوں کی خبروں کی سُن گن لینے ہوں دک دیئے جانے کا پہتہ چلا۔
یہ داقعہ یوں ہوا کہ ہم لوگ ایک دفعہ ایک کائن کے پاس پنچ جس کا نام خطر ابن مالک تھا۔خطر کے بارے میں کتاب نور میں ہے کہ جھے اس کے تفصیلی حالات کا پہتہ نہیں چل سکالور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ آیاوہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں۔ غرض یہ ایک بمت بوڑھا آدی تھااس کی عمر دو سواتی (۲۸۰) سمال ہو چکی تھی یہ ہمارے سب سے بڑے کا ہنوں میں سے تھا۔ ہم نے اس سے کہا :۔

"اے خطر اکیا تنہیں ان ستاروں کے متعلق بھی کچھ معلومات ہیں جو آج کل مارے جارہے ہیں۔ ہم لوگ اس حادیثہ سے بہت تھمر ارہے ہیں اور ڈررہے ہیں کہ نہ معلوم انجام کیا ہوگا! ؟"

> اس نے کہا۔ ... ص

"میرے پاس منج کو۔ لیعنی منداند هیرے اخیر رات میں آنا۔اس و نت میں متمیس ہنلاوک گا کہ واقعہ کیا ہے آیاس میں کوئی خیر ہے یابرائی ہے۔اور آیا یہ امن وسکون کی علامت ہے یا پریشانی اور خوف کی۔"

ابولہب (جن سے مراد آپ کا پھیا آبولہب نہیں ہے) کہتے ہیں کہ اُس دن ہم اس کا ہن کے پاس ہے اوٹ آئے۔ انگلے دن اخیر رات میں ہم بھر اس کے پاس آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا آسان کی طرف آئے۔ انگلے دن اخیر رات میں ہم بھر اس کے پاس آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا آسان کی طرف آئے۔ اس نے ہماری طرف اٹمارہ کیا کہ ذرا خاموش رہو چنانچہ ہم رک گئے۔ اس وقت آسان میں ایک بڑا ستارہ تو ٹااور اس کے ساتھ ہی وہ بڑے ذورے چیخا۔

"الله ممیاراس کے لگ میاراس کے انجام نے اس کی عقل خبط کردی ۔ اس کے عذاب نے اس کو جلد اس کے اس کے عذاب نے اس کو جلد اس اس اس کی انجام ہے اس کی الیار شماب نے اس کو جلار اللہ وہ خبر لانے والا تھا مگر اس سے پہلے اس کو بیکار کر دیا میارا افسوس ہے اس کی صالت پر اس کو مصیبتوں نے گئیر لیاراس پر بار بار تباہی آئی۔ اس کے داستے بند کرد یئے مجھے اور اس کے حالات کو ہی بگاڑ ڈالا۔"

رمطلب بیہ ہے کہ آسان نیں ہونے والی ان تبدیلیوں کا سب معلوم کرنے کے لئے اس کا ہن نے ایسے تابع جن کو بھیجا کہ وہ آسانوں سے اس کے متعلق پڑھ سن من سے کر آئے جس وقت وہ کا ہن اس جن کو ایسے تابع جن کو بھیجا کہ وہ آسانوں سے اس کے متعلق پڑھ سن من سلے کر آئے جس وقت وہ کا ہن اس جن کو

آسان میں منذلاتے وکیے رہاتھا کہ اچانک ایک شماب مارا گیا جو اس جن کے نگااوروہ جل محر ہلاک ہو گیا جس پر اس کا بمن کی چیخ نگی اور پھر اس نے غم دافسوس کے ساتھ یہ جملے کیے جو او پر بیان کئے مجئے )۔ خطر کا بمن کی طرف سے آنخضرت تنظیف کے متعلق اطلاع .....اس کے بعد وہ بہت و ہر تک

ظاہوش رہا پھر کہنے لگا۔ "اے بی قبطان کے گروہ! میں تمہیں صاف صاف بتائے دیتا ہوں۔ لور کھیے لور ارکان یعنی جمر اسود کی قشم کھاکر کہتا ہوں۔ لور اس امن کے گہوارے یعنی مکہ شہر کی قشم کھاکر کہتا ہوں جس کے ہم خد مت گزار ہیں۔ کہ جنات کو آسانی خبروں کی سُن گن لینے کی ممانعت ہو گئی ہے۔ طاقت در ستاروں کے ذریعہ آسانوں کی جنات سے حفاظت کی جارہی ہے۔ یہ سار اا ہتمام اس عظیم الثنان نبی کی وجہ سے کیا جارہا ہے جو و تی لور کتاب البی کے ساتھ ظاہر ہوں مجے لور ہدایت لور قر آن جیسا عظیم مجفہ لے کر آئیں مجے۔ لور جن کے ظہور کی دجہ سے ہتوں

کی پوجایا طل اور ختم ہوجائے گی۔" کا پوجایا طل اور ختم ہوجائے گی۔"

ابولہب کہتے ہیں۔ یہ من کرہم نے اس سے کہا۔ تمہار ابراہواے خطر اِتم تو بہت بڑے معالم کی خبر دے رہے ہو مگر پھرتم اپنی قوم کے لوگوں کو کیا مشورہ دیتے ہو"؟

اسنے کما

ادی لقومی ما ادی لنفسی . ان یتبعوا خیر نبی الانس تو جمہ: اپنی قوم کے بارے میں میری دبی رائے ہے جوخو دا پنے متعلق ہے کہ دہ انسانوں کے اس بمترین تیفیر کی پیردی کریں۔ .

ہر ہانہ مثل شعاع الشمس . یبعث فی مکہ دارالحمس ان کی نشانیاں لور علامتیں سورج کی روشن کی طرح صاف ہیں لور وہ کے جیسے قرایش کے مرکز میں ظاہر ہول گے۔

بمحكم التنزيل غير الكبس الكبس الكبس الكبس اور مضبوط اور معتبر آسالي كتاب لي كر..

(ان شعرول میں کے کودارالحمل کما گیاہے۔ حمل سے مراد قریش اور دہ لوگ ہیں جو قریش لڑکول کے علادہ دوسرول کے پیٹ سے پیدا ہوئے حمل سے مراد شدت اور تخی ہے مراد ہدت کے علادہ دوسرول کے پیٹ سے پیدا ہوئے حمل سے مراد شدت اور تخی ہے مراد ہوت دین میں شدت ) قریش کے لوگ عرب کے معزز خاند انول میں بھی اگر اپنی لڑکیال بیاہتے تھے تواس شرط پر کہ ان کی اولاد میں حمل باتی رہنا چاہئے۔ قریش کے لوگ عرب کے قبیلول میں اپنے حمل اور شدت کے لئے مضہور تھے۔ اسی بناء پر انہول نے جنگ د جدل سے ہاتھ اٹھالیا تھا کہ اس کے ذریعہ خول ریزی اور بدکاری پیدا ہوتی ہے چنانچہ قریش کے لوگ تنجارت کی طرف متوجہ ہوگئے تھے۔

ای لئے قریش کو حمس کماجا تا تھا۔ ان کابینام اس لئے پڑاکہ بیالوگ اینے دین کے معالمے میں بہت سخت تنصے۔ حماسہ کے معنی شدشت ہی کے ہیں۔ غرض (خطر کے میہ شعرین کر) ہم نے اس سے کما۔

"اےخطر!وہ نی کون محض ہے"؟ اس نے کہا

'' زندگی اور اپنی جان کی قتم۔وہ قریش میں سے ہوگا۔اس کے علم اور احکام حق کم اور سچائی سے ہٹے ہوئے نہیں ہول گے۔اس کے مزان اور عاد تول میں کوئی برائی نہیں ہوگی۔وہ لشکر کے ساتھ ظاہر ہوگا۔وہ لشکر آل قحطان اور آل ایش کے ہوں مے''۔

یمال آل فحطان سے مراد مدینے کے انصاری مسلمان ہیں۔ چنانچہ ان کو آنخضرتﷺ نے بھی اپنے اس ارشاد میں آل فحطان فرمایا ہے۔

" فخطال كى اولاد ميس ائيمان كمرينائ بوية ب"\_

آل الیش ہے مراویا تو جنات کا ایک مو من اور مسلمان قبیلہ ہے جواپنے آپ کو ایش کی او لاد ہتاتے ہیں جو جنات میں ایک بڑا فخص تفا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ الیش ہے مراد مها جر صحابہ ہیں۔ (ی) کیونکہ مها جرین کے بارے میں الیش کا لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ان مها جروں میں الیش ہے۔ کیونکہ الیش کا لفظ تعریف کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ وان مجلے کا مخفف ہے کہ ای شنی ہو یعنی دہ اتنا بلند اور عظمت والا ہے کہ اس کی بلندی اور بڑائی ظاہر کرنا ممکن نہیں ہے۔

ایک روایت میں الیش کے بجائے رلیش کالفظ آتاہے۔ غرض اس پر ہم نے خطر کا ہن سے کما۔ "اب ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ وہ نی قریش کی تس شاخ میں ہے ہوگا"؟ اس نے کہا۔

''قشم ہے اس بیت اللہ کی جس کے ساتھ حجر اسود اور چاہ ذمر م اس بیں۔ دہ نی ہاشم کی نسل میں سے ہوگا جو شریف اور معزز خاندان ہے اور وہ پیغیبر جنگول کے ساتھ ظاہر ہو گااور ہر ظالم کو ہلاک کرے گا''۔ اس کے بعد اس کا بمن نے کہا۔

" یی دہ خبر ہے جو جھے جتائت کے سر دارنے دی ہے۔ "مجراس نے مزید کہا۔ "اللہ اکبر۔ حق آکر ظاہر ہو کمیا جنائت کے آسانی خبریں حاصل کرنے کا سلسلہ ٹوٹ کمیا"۔

. اننا کمہ کروہ پھر خاموش ہو گیالور اس پرید ہو ٹی تی طاری ہو گئے۔اس کے بعدوہ تنین دن بعد چو ٹکالور تب اس نے کہالہ

لا اله الا الله عنه الله تعالى كرسواكونى عبادت كے لائق نميں ہے۔ ابولهب سے به واقعہ سفنے كے بعد آنخضرت ﷺ نے قربایا۔ "سبحان اللہ۔اس نے بالكل اس طرح كلام كياجيے وہ شخص كرتاہے جس كے پاس وحى آتى ہے۔

یا یہاں طیش کالفظ استعال ہوا ہے کہ اس کے احکام میں طیش نہیں ہوگا جس کا مطلب ہے جن سے گریز نہیں ہوگا۔ عربی میں کماجا تاہے کہ طاش السَّبَهُم عَنِ الْهَدَف لِيتِی تیم اپنے نشائے سے بہت کر لگا۔

لہ یہاں احائم کالفظ استعال ہوا ہے جو احوم کی جمع ہے اور خود احوام احوم کی جمع ہے جس کے معنی تویں کے پانی کے ہیں یہاں مراوز مزم کا کنوال ہے۔ یا پسر یمال احائم سے مراو حوائم ہے جو ان پر عدول کے لئے استعال ہوتا ہے جو پانی پر ممال مراوی کے کوتر ہوں گے۔

(ی) اور وہ قیامت کے ون تنها ہی ایک امت کے برابر بناکر اٹھلیا جائے گا۔ (ی) بینی ایک یور ی جماعت کی حیثیت میں۔جیساکہ اس کی نظیر پہلے بھی بیان ہو چکی ہے"۔

ستارے ٹوٹے کے متعلق آنخضرت ﷺ کا ارشادِ .....(قال)ای طرح ایک دہ داقعہ ہے جس کو مسلم نے حضرت ایک دہ داندے ہے۔ ہس کو مسلم نے حضرت این عبان کیا ہے اور ابن عبان نے انصاری مسلمانوں کی ایک جماعت ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا۔

"ایک روز جبکہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک ستارہ ٹوٹا جس سے آسان میں ایک وم روشنی ہوئی۔ میہ و کمھ کر آنخضرت ﷺ نے لوگول سے دریافت فرملیا۔

" جاہلیت کے زمانے میں بعنی نبوت سے پہلے جب اس طرح کوئی ستارہ ٹوٹنا تھا تو تم لوگ کیا کما تھے"؟

لو *گول\_نے ک*ما

" يادسول الله السود وقت جب جم ستاره توشيخ جوئ و يجهة عقد تويد كماكرت تقد ...
" يادسول الله السود وقت جب جم ستاره توشيخ جوئ و يجهة عقد تويد كماكر تتعد

" نمیں یہ بات اس طرح نمیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپی مخلوق کے لئے کوئی فیصلہ فرماتے ہیں توعرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تنبیع بیان کرتے ہیں۔ اس تنبیع کو سن کران سے نچلے درجہ میں جو فرشتے ہیں وہ بھی تنبیع کرتے ہیں ، پھر ان کی تنبیع میں کران کے نیچے والے تنبیع بیان کرتے ہیں بھرای طرح ایک سے دوسرے تک پہنچتی ہے یہاں تک کہ آسمان دنیا کے فرشتے سنتے ہیں اور تنبیع بیان کرتے ہیں بھرای طرح ایک سے دوسرے تک پہنچتی ہے یہاں تک کہ آسمان دنیا کے فرشتے سنتے ہیں اور تنبیع بیان کرتے ہیں بھراویر کے فرشتے ایک دوسرے سے کتے ہیں۔

"تم نے اس وقت سے تشہیج کیوں کی ".....؟

وه جواب من کہتے ہیں۔

"الله تعالى في الى كلون ك لي ايسانيافيمله فرمايا بجووبال ظاهر مون والاب"-

شیاطین کو آسانی خبرس کیسے ملتی تھیں ..... پھر یہ بات بھی ای طرح ایک آسان ہے دوسرے کی طرف اتر تی ہے اور ہر اوپر کے آسان والے اپنے سے نیچ والوں کو اس کی اطلاع ویے رہتے ہیں یمال تک کہ یہ خبر آسان و نیا تک پہنچتی ہے۔ ای وقت شیاطین جو وہال منڈ لاتے رہتے تھے فرشتوں کی باتوں سے اس خبر کے پھر اکبر مکلائے چودی سے سن لیتے تھے اور پھر ذمین پر آکر کا ہنوں کو ہتلادیے تھے۔ چنانچہ اس خبر میں سے پھر باتیں درست نکلی تھیں اور پھر فللے نکتی تھیں (کیونکہ شیاطین پوری اور سمجے خبر سن نمیں پاتے تھے اس لئے اڑتی اڑتی اور بر خبر ان کے کانوں میں پڑجاتی تھی وہ اس کو اپنے دماغ سے جو ڈرتے اور کا ہنوں کو آکر ہتلاتے تھے۔ ای لئے ساری بات بھی نمیں نکتی تھی۔ ای لئے ساری بات بھی نمیں نکتی تھی۔

بخاری میں اس بارے میں بیرروایت ہے

"جب الله تعالی آسان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے خوف ور عب سے اس طرح اپنے پر پھڑ اٹے میں جیسے بھٹے پھڑ پر زنجیز ماری جاتی ہے۔ پھر جب ان کی گمبر اہث کچھ کم ہو جاتی ہے تو دہ کتے ہیں۔

"تمهار عرب نے کیا فرمایا ہے"؟

جواب میں وہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے جو ہڑی تور ذہر دست شان والا ہے یہ یہ فرمایا ہے۔ اس کو پچھ نہ پچھ سُن مُن لینے والے شیاطین بھی سن لیتے تھے۔اد هر محافظ فرشتے ان سُن مُن لے کر جانے والوں کے شماب مارتے ہیں۔ اب بھی اس بھا گئے والے جن کے وہ شماب لگ جاتا تھا اور وہ جس کو خبر وینے جارہا تھا اس کے یاس نہیں چھنچ یاتا تھا کیو نکہ ستارہ اس کو بچونک دیتا تھا۔ (حدیث)۔

یمال فرشتول کا یہ قول جو ہے کہ حق تعالی نے یہ فرمایا ہے اور اس کے بعد وہ اس کاذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے گلوق کے لئے ایما ایما فیملہ فرمایا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے اور آگے بھی آرہا ہے ای طرح آ مخضرت ﷺ کا یہ ارشاد کہ ۔ جاہلیت کے زمانے میں جب سازے ٹوشتے تھے تو تم کیا سمجھا کرتے تھے۔ ان سب باتول سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آ مخضرت ﷺ اور حضرت عیسی کے در میانی زمانے یعنی فترت کے دور میں بھی فیبی فبرول کی حفاظت کے لئے اس طرح شیاطین پر شماب پھیکے جاتے تھے یعنی آ تخضرت تھے کی دوار میں بھی فیبی فبرول کی حفاظت کے لئے اس طرح شیاطین پر شماب پھیکے جاتے تھے یعنی آ تخضرت تھے کی دوارت سے پہلے کے زمانے میں بھی ایما ہوتا رہا ہے گر آگے حضرت افی این کعی کی دوایت سے حدیث آر بی ہے جواس کے فلاف ہے۔

آپ کے ظہور کے بعد کمانت ختم ہوگئی....ایک دفعہ آنخضرت ﷺ ے کاہنوں کے بارے میں یو جھا گیاتو آپ نے فرملا۔

"ان کی کوفی اصلیت نمیں ہے"۔

صحابہ نے عرض کیا۔

"مگریار سول الله! تجمی کمی وه لوگ جمیں ایسی واتیں بتلایا کرتے تنے جو در ست ٹابت ہوتی تھیں!" آپ نے فرملا۔

"اس قتم کی خبری انہیں جنول سے ملتی تھیں جن کو جنّات (آسانوں میں سے)اُ چک لایا کرتے تھے اور پھر ان کو اپنے کا بن تک مینچادیا کرتے تھے مگر اس خبر میں وہ اپنی طرف سے سینکڑوں جھوٹ با تیں بھی ملادیا کرتے تھے مگر اس خبر میں وہ اپنی طرف سے سینکڑوں جھوٹ با تیں بھی ملادیا کرتے تھے مگر پھر اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ان شما پول کے ذریعہ آسانوں تک پینچے سے روک دیا جو ان پر چھیکے جاتے ہیں اس لئے اب کمانت ختم ہوگئی اور آج کوئی کمانت باتی نہیں ہے"۔

(ی) بخاری میں ہے کہ آنخضرت ملط نے فرمایا۔

فرشتے بادلوں میں اسپے در میان وہ باتیں ذکر کرتے ہیں جوزمین پر پیش آنے والی ہوتی ہیں شیاطین (جو فضاؤں میں منڈلاتے بھرتے ہیں)ان باتوں کو س لیتے ہیں اور بھرزمین پر آکران کو اپنے کا ہنول کے کاتوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سینکڑوں جموثی باتیں المی طرف سے ملادیتے ہیں "۔

محر (ان سب روایتوں کے ساتھ ساتھ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فترت کے دور میں بیتی انتخصرت میں ایک دور میں بیتی آنخضرت میں ایک روایت یہ بھی ہے جو آنخضرت میں کا یک روایت یہ بھی ہے جو حضرت الی این کعب بیان کرتے ہیں کہ :۔

"جب سے تعلیٰ علیہ السلام کو آسان پر اٹھایا کیا اس وقت سے آنخضرت تا ہے کی نبوت کے وقت تک بالکل شماب نہیں چھنے مئے اور آپ کے ظہور کے بعد چھنے مئے۔ چنانچہ جب قرایش نے مہ واقعہ و کماجو اس ے پہلے انہوں نے کمھی نہیں دیکھا تھا تووہ گھبر اکر عبدیالیل کے پاس پہنچے۔" (جس کے بعد کی تفصیلات گزر پیکی میں)۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس دوایت سے معلوم ہو تاہے کہ آنخضرت ﷺ کے ظہور سے پہلے شماب نہیں تھینے گئے یہاں ظہور کے قربی ذمانے میں آپ کی دلاوت کا ذمانہ بھی شامل ہے للذابہ گزشتہ روایت کے خلاف نہیں ہوتی۔ کے خلاف نہیں ہوتی۔ یہ علیہ السلام کے اٹھائے جانے سے پہلے ستارے پہلے ستارے پہلے جاتے تھے۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے ذمانے لور ان کے بعد کے رسولوں کے زمانوں پر بھی صادق آتی ہے۔

یہ قول علامہ زہری کے اس قول کے مطابق ہے کہ آسانوں میں شیاطین کے پینینے کی ممانعت اور ان کے شماب مار تا گزشتہ زمانوں میں ظہور سے پہلے کے دور میں ہواہے۔(ی) بعنی رسولوں کے زمانوں میں نہ کہ فترت کے زمانوں میں جو کہ دو پیٹیبروں کے در میان کا زمانہ ہو تاہے۔ یہ قول تغییر کشاف کا بھی ہے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ احادیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے علاوہ دوسرے نبیول کے زمانوں میں بھی شیاطین پر شہاب چھنکے سے ہیں۔واقعہ بھی بہی ہے اور اکثر مفسرین کا قول بہن ۔ ہے۔ یہ شماب اب لئے بھینکے جاتے تاکہ رسولول پر نازل ہونے والی وحی کی حفاظمت ہوسکے۔

اب جمال تک ان زمانوں کا تعلق ہے جن میں نی اور رسول نہیں رہے جور سولوں کے در میان فتر ت کا زمانہ کہلا تاہے توان زمانوں میں شیاطین آسانوں میں کچھ مخصوص ٹھکانوں پر پہنچ کر دہاں کی باتوں کی پچھ مُن مُنُ لیتے تھے اور بھران خبر وں کواسنے کا ہنوں تک پہنچاد ہے تھے۔

الله تعالى نے ستاروں كى تخليق و پيدائش كے دوفا كدرے ذكر فرمائے ہيں۔ ارشاد بارى ہے۔
وَلَقَدُ زُيِّنَا السَّمَاءَ اللَّذَيَّا رِبمَصَابِيْحِ
وَجَعَلْنَا هَارَ جُو مَا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَا هَارَ جُو مَا لِلشَّياطِينِ الْهِيْدِ الْهَيْدِ الْهَيْدِ الْهَيْدِ وَمَا لِلشَّياطِينِ الْهَيْدِ الْهَيْدِ وَمَا لِلشَّياطِينِ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ

ترجمہ: اور ہم نے قریب کے اسانوں کو چراغوں کینی ستاروں سے تراستہ کیا ہے اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایاہے۔

دوسری جگہ حق تعالیٰ کاارشادہے :۔

اِنَّا ذَیْنَا اَلسَّمَاءَ الدَّنْیاَ بِزِیْنَةِ الکَوَاکِب وَحِفْظاْ مِنْ کُلِّ شَیْطَانِ مَارِدِ الْاِیه بِ ۲۳ سور وَصفت ع ا ترجمہ: ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف والے آسان کوایک عجیب آرائش بینی ستاروں کے ساتھ اور حفاظت مجمی کی ہے ہم شریشیطان ہے۔

اب ان ستاروں کا شیطانوں کے لئے مزاہونا جو ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ زمانوں تک کے دوسر سے نہیوں کے مقابلے میں خاص طور پر صرف آنخضرت عظیم کے ظہور کے قریبی وقت سے ہوا۔ چو تکہ شماب سیسنگنے کی غرض یہ تھی کہ شیاطین کو چوری چھپے آسانی خبریں سننے سے روکا جاسکے اس لئے ظاہر ہے کہ آپ کے ظہور سے پہلے شماب نہیں مارے مجے۔اس دور میں آپ کی ولادت کا زمانہ بھی شامل ہے "۔
اس قول کی موافقت ابن اسحاق کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ جب آنخضرت عظیم کی رسالت کا زمانہ

قریب آگیالور آپ ایکھنے کے ظہور کاوفت آپنچا توشیاطین کو آسانوں تک پینچنے سے روک دیا گیا۔ اس طرح حضرت ابن عمر کی میدروایت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ:۔

"جب وہ ون آگیا جس میں آنخضرت ملے کو نبوت ملنے والی تھی توشیطانوں کو آسان خبریں سفنے سے روک دیا گیالوران پر شماب مارے مجئے۔شیطانوں نے اس تبدیلی کا بلبس سے ذکر کیلداس نے کہا۔ '' نالہ '' نالہ '' نالہ '' نالہ '' نالہ ' نال

"شايدارض مقدس يعنى فلسطين مين تهمار ب مقاطع يركوني بي ظاهر كيا كياب ".

خاص طور پر ارض مقدس کا نام اس لئے لیا کہ بیہ سر ذمین ہمیشہ نبیوں اور رسولوں کامر کزرہی ہے۔ او حر اس سے میہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ اہلیس کے نزدیک بھی شماب کا بچینکا جانا کسی نبی کے ظہور کی علامت رہا

> چنانچ شیاطین ارض مقدس کی طرف محقیق کے لئے محصے واپس آگرانہوں نے کہا "اس سرزمین میں کوئی نبی ظاہر نہیں ہوا"۔

اس کے بعد خود اہلیں کے کی طرف کیا کیونکہ نبیوں کے مرکز کے بعد اس مرڈمین میں کسی نبی کے ظہور کا امکان ہو سکتا تفا۔ وہاں اس نے غار حرامیں آنخضرت بھاتھ کو جبر کیل علیہ السلام کے ساتھ و کیھا۔ بھروہ اسینے ساتھیوں کے بیاس واپس آیاور ان سے بولا۔

"احد المنظفة كاظهور موحمياب لورجر كنل ال كرساته بيس"-

ایک روایت میں بیہ لفظ بیں کہ جب شیاطین نے ابلیس کو آگر بتلایا کہ ان کو آسانوں میں وینچنے کی ممانعت ہوگئی ہے تواس نے الن سے کہا۔

" یہ کوئی نئی بات ذہین میں ظاہر ہوئی ہے اس لئے تم ہر علاقے کی مٹی میر سے پاس لے کر آؤ۔" چنانچہ شیاطین سب جگہول کی مٹی لے کر آئے تووہ الن کو سو تکھ سو تکھ کر دیکھنے لگا۔ جب اس نے مکے کی مٹی سو تکھی تو فور آبولا۔

"ميەنيادا قعداى سرزيين مين موايے"۔

شیاطین فورائے کی طرف آئے توانہوں نے دیکھاکہ آنخضرت علی کا ظہور ہو چکاہے۔
اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: کہاجاتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے جب
شیاطین آگئے ہوں توانہوں نے آنخضرت علی کود کیے لینے کے یاد جودا بلیس سے آکرنہ کما ہواس لئے ابلیس خود
گیا۔ لوریہ بھی ممکن ہے کہ ابلیس ان شیاطین سے آنخضرت علی کے ظہور کی اطلاع ملنے کے باوجود خود بھی حمیا
ہو تاکہ اسے یقین ہوسکے۔

اس دوایت سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت سی تھی کے ظہور کے وقت شہاب پھیکے جانے گئے سے یعنی ظہور کے وقت شہاب پھیکے جانے گئے سے یعنی ظہور کے وقت کے قریب ایسا ہونے لگا تھا ظہور سے پہلے کے ذمانے میں جس میں آپ کی ولاوت کا ذمانہ بھی شامل ہے ایسا نہیں ہو تا تھا (جبکہ پھیلے سی است میں یہ بات گزری ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت ایسا ہوا) اس لئے آنخضرت بھیلے کی پیدائش کے وقت ابلیں اور اس کے چیلوں کے ساتھ شہاب پھیلے جانے کا واقعہ مانے میں مشکل پیدا ہوتی ہے اس لئے چیچے یہ بات گزر چی ہے کہ ممکن ہے داوی نے غلط فنمی کی وجہ سے یہ بات کر رچی ہے کہ ممکن ہے داوی نے غلط فنمی کی وجہ سے یہ بات کر رچی ہے کہ ممکن ہے داوی نے غلط فنمی کی وجہ سے یہ بات کر رچی ہے کہ ممکن ہے داوی نے غلط فنمی کی وجہ سے یہ بات کر رچی ہے کہ ممکن ہے داوی نے غلط فنمی کی وجہ سے یہ بات کر رچی ہے کہ ممکن ہے داوی نے غلط فنمی کی وجہ سے یہ بات کر رچی ہے کہ ممکن ہے داوی ہے خلط فنمی کی وجہ سے یہ بات کر رچی ہے کہ ممکن ہے داوی ہے خلط فنمی کی وجہ سے یہ بات کر رچی ہے کہ ممکن ہے داوی ہے خلط فنمی کی وجہ سے یہ بات کی ہو۔

ادھراس بعد کاروایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کویہ معلوم نہیں تھا کہ شیطانوں پر شماب کا پھیکا جاتا آنخضرت علاقے کے ظہور کی علامت ہے جب کہ اس سے پہلی روایت سے بی معلوم ہوتا ہے کہ شماب کا بھیکا جانا ابلیس کے نزدیک آپ کے ظہور کی علامت تھا (ای لئے اس نے شیاطین سے کما کہ شاید ارض مقدسہ میں تمہار سے خلاف نبی کا ظہور ہوچکا ہے) لیکن دونوں روایتوں سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ابلیس کونہ تو میں تمہار سے خلاف نبی کا ظہور ہوچکا ہے) کی دونوں روایتوں سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ابلیس کونہ تو آپ تھی تھی۔ داللہ اعلم۔

تھیدہ ہمزیہ کے شاعر نے بھی اپنان شعروں میں ای بات کی طرف اشارہ کیاہے کہ آسانوں میں شیطانوں کے واضلے پریابندی آپ علیقے کے ظہور کے وقت کی۔

بَعَثَ اللَّهُ عِنْدُ مَبَعْتُهِ الشَّهَبُ . حِرَاسًا وَصَاقَ عَنِهَا الفضاء

ترجمہ: آپ کے ظہور کے وقت اللہ تعالی نے بیٹر شما ہول سے آسانی خبر ول کی حفاظت فرمائی۔ تطرد البحن عَنْ مَفَاعَدِ للسَّمْع . كَما يَطُردُ النِّنابَ الرُّعاءُ

جنہوں نے جنات وشیاطین کوان کے س مم کن لینے کے ٹھکانوں سے اس طرح د تھیل دیا جس طرح چرواہے بھیڑیوں کود تھیل دیتے ہیں۔

فَمَحَتُ أَيَّهُ الكَهَا نَهِ إِيا . تُ مِنَ الْوَجِي مَالَهِن إِنمَحاء

اوراس طرح وحی کی نشانیوں نے کہانت کی نشانیوں کو نیست و ناپود کر دیا جبکہ خود و می کی نشانیاں مشنے والی چیز نمیں ہیں۔

ایعنی رسول اللہ عظیے کی رسالت کے وقت اللہ تعالیٰ نے جتات سے آسانوں کی جفاظت کی خاطر ان پر

اگ کے ضطے برسائے۔ یہ شعطے تعداد میں اسے زیادہ سے کہ انہوں نے آسانوں میں چینچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ ان شمابوں نے جنات کو آسانوں میں ان کے ٹھکانوں سے ڈھکیل دیا جمال بھٹھ کر دہ فرشتوں کے در میان ہونے والی غیب کی وہ باتیں چھپ کر سناکر تے تھے جو زمین میں فیش آنے والی ہوتی تھیں۔ ان شمابوں نے اتنی چیپ کر سناکر تے تھے جو زمین میں فیش آنے والی ہوتی تھیں۔ ان شمابوں نے اتنی چیزی کے ساتھ شیاطین کو دھکیل دیا جتنی شدت کے ساتھ چروا ہے ان بھیڑیوں کو دھکیلتے ہیں جو ان کی کہریوں پر حملہ کرنے کالرادہ کرتے ہیں۔ اس لئے اس زبر دست حفاظت اور دوستکلاکی وجہ سے دحی کے آفار نے کہریوں پر حملہ کرنے کالرادہ کرتے ہیں۔ اس لئے اس زبر دست حفاظت اور دوستکلاکی وجہ سے دحی کے آفار نے کھانت کے آفاد کو قیست و نابود کر دیا جو غیب کی باتوں سے متعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود و حق کے ان آفاد کا تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود و حق کے ان آفاد کا تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود و حق کے ان آفاد کا تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود و حق کے ان آفاد کا تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود و حق کے ان آفاد کا تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود و حق کے ان آفاد کے تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود و حق کے ان آفاد کا تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود و حق کے ان آفاد کا تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود و حق کے ان آفاد کو تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود و حق کے ان آفاد کو تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود و حق کے ان آفاد کو تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود کی کے ان آفاد کو تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود کی کے ان آفاد کی تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود کو تو تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود کے ان آفاد کی تعلق ہوتے تھے اب جمال تک خود کی کی تعلق ہوتے تھے اب کو تعلق ہوتے تھے اب کو تعلق ہوتے تھے اب کو تعلق ہوتے تھے کی تعلق ہوتے تھے تعلق ہوتے تھے تعلق ہوتے تعلق ہوتے تھے تعلق ہوتے تعلق ہوتے تھے تعلق ہوتے تعلق ہوت

یمال ایک اشکال ہو سکتاہے کہ اگر شماب تیفیکے جانے سے مرادوتی کی حفاظت ہے توبیہ سلسلہ صرف آپ کے ظہور (بیعنی و حی نازل ہونی شروع ہونے) کے وقت سے ہونا چاہیے۔ ظہور سے پہلے اور آپ کی ولادت کے وقت بالکل نہیں ہونا چاہئے۔

بھرایک اشکال اور ہے کہ اگر شماب مجینک جانے کا یہ سلسلہ آپ کے ظہورے پہلے موجود تھالور ظہور کے وقت تک مسلسل رہاتو پھر ظہور کے دفت شماب دیکھ کر عربون کو گھبر انا نہیں جاہئے تھا۔

پہلے افٹکال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے شماب سیکھے جانے کی اصلی غرض تو و حی کی حفاظت ہی ہو لیکن و حی کاسلسلہ شروع ہونے ہے پہلے یہ شماب بطور نبوت کی نشانیوں یعنی ارہام کے لور کا ہنوں وغیر ہ کو اس طرف متوجہ کرنے اور اس سے خوف زدہ کرنے کیلئے شروع کیا گیا ہو۔ لنذا آپ کی ولادت لور ظہور کے قریب شماب کا وجود کمی اِشکال کا سبب نہیں رہتا۔ جمال تک دوسرے اشکال کا تعلق ہو دہ اشکال ابی این کعب کی چیچے بیان ہونے والی روایت ہی ہے اتحال تعلق رکھتا ہے جس شرک کما کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے وقت سے شماب کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر جب آنخصرت چیچے کو نبوت عطا ہوئی تو شماب کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ ای وجہ سے انہوں نے کما ہے کہ جب قریش نے (جنہوں نے یہ بات بھی نہیں دیکھی تھی) یہ انو کھا سلسلہ دیکھا تو دہ گھر اگر اپنے کا ہن عبدیالیل کے یاس میے (تو کویایہ اشکال اصل میں حضرت ابی ابن کعب کی روایت سے بی پیدا ہوتا ہے)۔

اس کاجواب یہ دیاجاتا ہے کہ ممکن ہے آنخضرت بیل کے خصور سے پہلے شماب کاجو سلسلہ تفاوہ اس سلسلے سے مخلف ہوجو ظہور کے بعد شروع ہوالور یہ فرق یا تواس طرح کا ہو کہ ظہور سے پہلے شماب کاجو سلسلہ تھاوہ بہت کم تھااور ظہور کے بعد جو شروع ہو لوہ بہت ذیادہ تھا۔اوریااس طرح کا فرق ہو کہ ظہور کے بعد شماب ہر طرف سے پیٹنے جانے گئے۔اس بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ ایک ہی جانب سے تھا۔یا بھر ان میں یہ فرق رہا ہو کہ ظہور کے بعد شاطین پرجو شماب تھنے جانے شروع ہوئے وہ ہمیشہ نشانے پر گئے گئے جبکہ طرف سے پہلے کے سلسلہ بین جو شماب تھنے جانے شروع ہوئے وہ ہمیشہ نشانے پر گئے گئے جبکہ ظہور سے پہلے کے سلسلہ بین جو شماب تھنے جاتے تھے دہ بھی نہیں بھی گئے تھے۔ غرض اس کے نتیج میں پچھ شماطین و بیں ختم ہونے گئے تھے، بعض کے صرف چرے جمل جاتے اور بعض کے ہوش حواس خراب شروعات دیں جمل کے بعد وہ بعد وہ بعض کے صرف چرے جمل جاتے اور بعض کے ہوش حواس خراب ہوجاتے۔(ی) جس کے بعد وہ بھوت پر بت بن کر لوگول کو جنگول اور دیمات میں پریشان کرنے گئے۔

ابای بناء پر عرب گھر ایمئے کیونکہ اس سے پہلے شماب ہر طرف سے بھی نمیں ہینے جاتے تھے۔
استے ذیادہ بھی نمیں پینے جاتے تھے اور اکثر نشانے پر بھی نمیں لگتے تھے ای لئے شیاطین آسمان میں اپنے ٹھکانوں پر اکثر ایک سے زائد بار جینچ رہتے تھے اور دہاں غیب کی باتوں کی س کن لے کر اپنے کا بمن کو ہتلادیا کرتے تھے۔ (ک) ای لئے آپ کے ظہور سے پہلے کھانت کا سلسلہ بالکل ختم نمیں ہوا بلکہ آپ کے ظہور کے وقت بالکل ختم ہوگیا ہی لئے آنحضرت تھا ہے نے فرمایا کہ آج کھانت کا مانت کا ساسلہ بالکل ختم نمیں ہوا بلکہ آپ کے ظہور کے وقت بالکل ختم ہوگیا ہی گئے آنحضرت تھا ہے نے فرمایا کہ آج کھانت کا مان باتی نمیں ہے۔

محریہ سازی بحث صرف ای صورت میں ہے جبکہ حضرت ابن عبائ کی اس روایت کو مان لیا جائے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آنحضرت بھٹے کی ولاوت کے وقت بھی شماب بھینکے مجئے تھے (کیونکہ اگر اس روایت کو قبول نہ کیا جائے تو پھر یہ اشکال پیدا نہیں ہوتے بلکہ بات صاف رہتی ہے کہ آپ کے ظہورے پہلے کے ذمانے میں شماب کا سلسلہ بالکل نہیں تھا بلکہ جب ظہور کا زمانہ قریب آیا تو شماب بھینکے جانے شروع ہوئی

(اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ شماب کے ذریعہ وحی کی حفاظت مقصود تھی تمرا کیک روایت السی ہے کہ وحی کی حفاظت کا نظام اللہ تعالیٰ نے دوسر افر ملاتھا)وہ روایت جو کتاب انقان میں حضرت سعید این جبیر سے بیان کی تمثی ہے ہے :۔۔

" حضرت جبر کمل علیہ السلام جب بھی آنخضرت ﷺ کیاں قر آن پاک کی آیات یعنی و حی لے کر آتے تو ہمیشہ ان کے ساتھ جار فریشتے اور ہوتے ہتے جو محافظ کی حیثیت ہے ساتھ آیاکرتے ہتے "۔

ای طرح كتاب ينوع من ابن جرير كى دوايت بے كد :

"جب بھی جرئیل علیہ السلام وحی لے کر اتر اگرتے تھے توان کے ساتھ ہمیشہ کچھ محافظ فرشتے ہوتے

تنے جو جبر ئیل علیہ السلام اور اس نبی کو جس کے پان وہ وقی آتی تھی اپنے گھیرے میں لے لیا کرتے تنے اور شیاطین کو ان دونوں کے قریب آئے ہے و خلیلتے رہتے تھے تاکہ شیاطین اس وقی کونہ من سکیں جو جبر کمل علیہ السلام اس نبی کے پاس غیب سے لاکر پہنچارہے ہیں۔ اور پھر اس وقی کو اپنے کا ہنوں تک نہ پہنچا سکیں۔